



Marfat.com

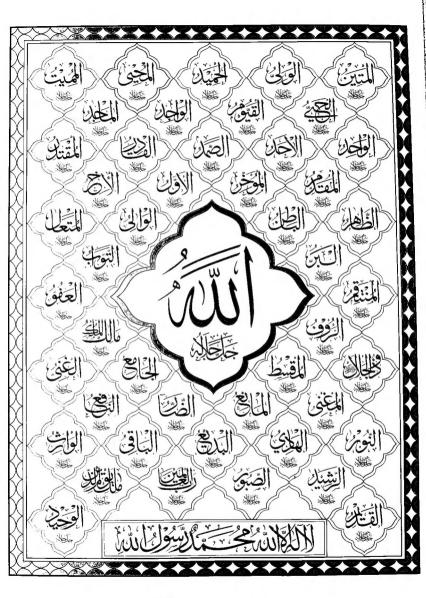

Marfat.com





Marfat.com





علّامه غلّام رسُول سعبدی بنخ الحدیث دارالغلوم نعیمبرکراچی-۴۸

ناشر فريد ماك شال ، ۳۸-أرد وبازار الا بوريم

Marfat.com

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، بیرا، لائن یا کسی مشم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا تا نونی طور پر جرم ہے۔



ISBN 969-563-013-8



لهج : مافظ تمدا براتيم فيض قارئ طبودا ترفيض مطبع : روى يتل كيشزا بياز برنز الا بور الطبح الاقل : شِيِّعًالْ 1420هـ أفرود 20000ء الطبح عشر : ويعين 1434هـ أمرود 2010ء

### Farid Book Stall

Phone No:092-42-37312173-37123435
Fax No.092-42-37224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

#### Marfat.com

فہرست

## لنبئ الوالفان الأنبغ

# فهرست مضامين

| صفحه | عنوان                                       | نبرثنار | صفحه | عنوان                                            | نمبرثار |
|------|---------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------|---------|
| ۳۲   | ايك اشكال كاجواب                            |         |      |                                                  |         |
| ۳۳   | نزول عذاب کے وقت معذبین کا عتراف جرم        |         |      | سورة الاعراف                                     |         |
|      | قیامت کے دن رسولوں اور ان کی امتوں سے       |         |      |                                                  | - 1     |
| 44   | سوالات                                      |         | 12   | سورت کانام                                       |         |
|      | قیامت کے دن مجرموں سے سوال کرنے اور نہ      |         | ۲۸   | الاعراف كالمعنى اور مصداق                        |         |
| 60   | كرنے عال                                    |         |      | سورة الاعراف کی آیتوں کی تعداداوران کی<br>       | ٣       |
|      | مشكل الفاظ كے معانی اور آیات سابقہ سے       |         | ۳۰   | مفات                                             |         |
| ۳٦   | مناسبت                                      |         | ۳۱   | سورة الاعراف كازمانه نزول                        |         |
| ۳٦   | ائلاك كوزن كے متعلق زاہب علماء              |         | m    | سورة الاعراف كے مضامین اور مقاصد                 |         |
| ~∠   | قرآن مجیدے میزان کے جوت پر دلائل            | 1       | rr   | سورة الانعام اورسورة الاعراف كى باہمى مناسبت     |         |
| r2   | احادیث اور آثارے میزان کے ثبوت پر دلا کل    | 1       | ۳۳   | المص ٥ كتب انزل اليك (١٠١٠)                      |         |
|      | آیامیزان میں صرف مسلمانوں کاد زن ہو گایا    |         | 20   | المص كي تحقيق                                    |         |
| ۵۰   | کافرول کابھی و زن ہو گا؟                    |         |      | قرآن مجد کی تبلیغین بی مانتی کے حرجیا            | ٩       |
|      | ان مسلمانوں کی مغفرت کی صور تیں جن کی       |         | m    | شک کی محقیق                                      | 1       |
| ۵۰   | نیکیاں گناہوں کے برابریا گناہوں ہے کم ہونگی |         |      | قرآن مجیدے ڈرانے اور تھیجت کرنے کے<br>جو بھی میں |         |
|      | مشكل الفاظ كے معانی اور آیات سابقہ ہے       | rr      | ۳۸   | الگ الگ محمل                                     |         |
| . or | مناسبت                                      |         |      | احادیث کے جحت ہونے کے دلا کل اور ان کی           |         |
| ۵۲   | معایش کی تفسیل                              |         |      | ئىت كى وضاحت<br>رى                               |         |
| ٥٣   | شكر كالغوى اور اصطلاحي معانى                | 10      | ۳r   | شكل الفاظ كے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت      | 11      |

| È          |      |                                                 |         |      |                                             |          |
|------------|------|-------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|----------|
| <b> </b> [ | صفحه | عنوان                                           | تمبرثار | صفحه | عنوان                                       | لنمبرثار |
|            |      | حفرت آدم كاچارول علتول كى وجد سے البيس          | ۲۷      | ۵۳   | شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات              | m        |
|            | 44   | ے افضل ہونا                                     |         | مم   | شکراد اکرنے کے طریقوں کے متعلق اعادیث       | 14       |
|            |      | ابلیں کے باطل قیاس کی بناء پر منکرین قیاس کے    | ۴۸      | PΔ   | شکر کی نضیلت کے متعلق احادیث                | rA       |
|            | ۷٠   | دلا ئل اوران كاتجزيه                            |         |      | ولقدخلقنكم ثمصورنكم                         | 19       |
|            | 4    | مجوزين قياس كالعاديث سياستدلال                  | rq      | Δ٦   | (II-IA)                                     |          |
|            |      | مجوزين قياس كاآثار صحابه اورا قوال علاء _       |         | ۵۸   | آیات سابقہ سے مناسبت                        |          |
|            | ۷٢   | استدلال                                         | ı       | ۵۸   | ا يك اشكال كاجواب                           |          |
|            |      | شیطان کے ساتھ طویل مکالمہ اس کی نضیلت کا        | ۵۱      |      | حفرت آدم عليه السلام كى سوانى كے بعض اہم    |          |
|            | ۷۳   | موجب نهيں                                       |         | ۵۸   | واقعات                                      | 1 1      |
|            |      | البيس كوجنت سے اترنے كا حكم ديا كيا تھايا آسان  | or      | ۵۹   | حفزت آدم عليه السلام كي مرحله وار تخليق     |          |
|            | ۲۳   | اح                                              |         |      | حضرت آدم عليه السلام كوان كي ادلاد كامشابده | 44       |
|            |      | تواضع کرنے والے کے لیے سربلندی اور تکبر         | 00      | 4.   | كرانا                                       |          |
|            | ۷۵   | كرنے والے كے ليے ذلت اور پستى                   |         | 71   | حفرت آدم عليه السلام كي آزمائش              | 10       |
| '          |      | اس بات کی تحقیق که ابلیس تعین کو تکتنی زندگی کی |         | 1    | حضرت آدم عليه السلام كاسيد نامحمر مانتيار ك | PT       |
|            | 24   | سلت دی <i>ې</i>                                 |         | 41   | وسیلہ سے دعاکر نااور اس مدیث کی تحقیق       | ,        |
|            | 44   | غواء كامعني                                     | ٥٥      |      | ففرت آدم کے سکون کے لیے حفرت حواکوپیدا      | r2       |
|            |      | بليس لعين كاجراور قدريس جران مونااور جراور      | ra      | 71   | t./                                         |          |
|            | ۷۸   | ندر میں صحیح ند ہب                              | ;       | 70   | تفرت آدم عليه السلام كادنيامين تشريف لانا   | 71       |
| I          |      | بليس لعين كاصراط متقيم بريكانے كي سعي           |         | 75   | نفرت آدم عليه السلام كي دفات                | ra       |
|            | ۷۸   | t./                                             | 1       |      | مفرت آدم عليه السلام كابر زخ مي حفرت        | ۰۳۰      |
|            |      | بلیس تعین کاچار جمات سے حملہ آور ہونااور        | 1 01    | 10"  | وى عليه السلام سے مباحث                     | 1        |
|            | 4    | سے تدارک کی دعا                                 | 1       | 10   | جده کالغوی اور شرعی معنی<br>                | 1        |
| $\ $       |      | لیس تعین کے اس دعویٰ کاسب کہ اکثرلوگ            | 1 09    | AP.  | ر آن مجید میں عجدہ کے اطلاقات<br>ا          | יא וי    |
|            | ٨٠   | کرگزار نبی <u>ں ہوں گے</u>                      | 2       | 44   | ليس جن تفايا فرشته؟<br>الم                  |          |
|            | Ai   | ياتمام ابل بدعت اور گمراه فرقے دوز فی بیں       |         | rr   | مر کاوجوب کے لیے ہونا                       |          |
| $\ $       |      | ادم اسكن انت وزوجك                              |         |      | هنرت آدم سے انصل ہونے پرابلیس کابیہ         |          |
|            | AI   | لجنه(۱۹-۲۵)                                     |         | 1/2  | تدلال که آگ منی ہے افضل ہے                  | -1       |
|            |      | یس کی وسوسه اندازی محضرت آدم کاز مین پر         | F1 41   | 142  | گے مٹی کے افضل ہونے کی دس وجوہات            | I        |
| 1          |      |                                                 |         |      |                                             |          |

عنوان عنوان آنااور توبه کرنا اخلاص ہونے پر فائدہ اور اخلاص نہ ہونے کے ۱۳ حضرت آدم کے فرشتہ اور دائی یننے کی طمع پر نقصان کے متعلق ایک اسرائیلی روایت 44 اعتراضات اوران کے جوابات اخلاص سے کیا ہوا کم عمل بغیرا خلاص کے زیادہ ΛΔ آ ہاشچرممنوع سے کھانا گناہ تھا؟اگر گناہ نہیں تھاتہ اعمال ہے افضل ہے سزاکیوں کمی ؟اور آدم دابلیں کے معرکہ میں ۸۱ انسانوں کے حشر کی کیفیت . كون كامياب ربا؟ البتداء فطرت مين هرانسان كابدايت يافته مونا ΛΔ . ۸۳ ایر بهنه طواف کی ممانعت کاشان نزول اور لوگوں يبنى ادم قدانزلناعليكم کے سامنے برہنہ ہونے کی ممانعت لياسا(٢٧-٣١) ۲A 14 امشكل اوراہم الفاظ كے معانی تغيركعبه كےوتت تهبندا مار كركند ھے رركھنے ك  $\Lambda\Lambda$ آیات سابقندے مناسبت روايت يربحث ونظر ۸۸ ۱۰۲ الباس كي نعمت رشكرادا كرنا ۸۵ کھانے پینے میں وسعت کی گنجائش اور اعتدال کا A٩ مرداور عورت کی شرم گاہوں کے مصادیق میں تكم اوربسيار خوري كالسراف بونا ۱۰۵ اندبهب نقتهاء ۸۲ ابسیار خوری کی ندمت میں احادیث ۸٩ 100 حضرت آدم کے جنت ہے باہر آنے کا سبب ان کا ۸۷ اربیزی اہمیت کے متعلق اعادیث 1+4 ظیفہ بناتھایا شجرممنوع ہے کھانا کھانے ہے کہ آداب کے متعلق اعادیث 1+4 اکے جنات کے انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں کے کھڑے ہوکر کھانے یہنے کی ممانعت کے متعلق جنات كونه د مكھنے كى تحقيق احاديث 91 ŀΛ 22 جنات كانسانون يرتصرف كرف كابطلان کھڑے ہو کریانی پینے کے جواز کے متعلق ۷۳ فاحشه کامعنی اور مراد ٔ اور کفار کے اس قول کارو أحاريث 1•A كداللدنے فاحشہ كائتكم ديا ہے کھڑے ہو کریانی ہنے کی ممانعت اور جواز کے 91 ۷۲ قبط اورعدل کے معانی متعلق نقهاءاسلام کی آراء 90 ۵۵ اظلاص کامعنی وضوکے بیچے ہوئے پانی اور زم زم کے بانی کو 90 ا قرآن مجید میں اخلاص کے ساتھ عمادت کرنے کا كفرين بوكرين كاستحباب ٩٣ قلمنحرم زينة الله التي 24 عمل میں اخلاص کے فوائد اور تواب کے متعلق اخرج لعباده والطيبت من ٩Δ الرزق(۳۹-۳۳) 110 ۵۸ محمل میں اخلاص نہ ہونے ہے نقصان اور الباس بننے وقت دعاکرنے اور شکراد اکرنے کے عذاب كے متعلق احادیث متعلق احاديث 94 III

خبیان القر آن

جلدجهارم

| Ē    |       |                                                |        | - : , 1 | 1.00                                                                                     | ٦ ا     | _ |
|------|-------|------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|      | صفحه  |                                                | نبرثار | صفحہ    |                                                                                          | نمبرثا  |   |
|      |       | کفارے کیے آسان کے درواز <u>ے نہ کھولئے</u>     | 1171   | II      | لباس کی انواع اورانسام کے متعلق اعادیث<br>اس سے گھ سے متداریں                            | - 1     |   |
|      | 124   | کے متعدد محال                                  |        | 114     | لباس کے رنگوں کے متعلق احادیث<br>اوجا کی در میں میں میں متعلق                            | 41      |   |
|      |       | کا فروں کے لیے آسان کادروازہ نہ کھولنے کے      |        |         | 0 220:1211                                                                               | 4۷      |   |
|      | 11-1  | متعلق مديث                                     |        | UΛ      | العاديث                                                                                  |         |   |
|      |       | الل جنت کے دلوں سے دنیا کی رنجشوں اور          |        | uq.     | التيتى اور معمولى لباس يمنغ كى احاديث ميس تطيق<br>المريد من مريد من فقي الماديث ميس تطيق | ٩٨      |   |
|      | 100   | شكانتون كالحوموجانا                            | ( )    | trt.    | کبا <i>س پہننے کے شرع</i> اور فقهی احکام<br>میں میں مقدمی مقدامی ا                       | 99      |   |
|      | 16.4  | كفاركي جنتول كامسلمانول كودراثت مين ملنا       |        |         | زینت اور مجل کے متعلق مفسرین مذاہب اربعہ                                                 | ++      |   |
|      |       | جنت میں دخول کاحقیقی سبب اللہ کافضل اور اس     |        | ırı     | کی شختیق                                                                                 |         |   |
|      | וריו  | كارحت بنه كه نيك اعال                          |        | Iro     | اشياء ميں اباحت كے اصل مونے كى تحقيق                                                     |         |   |
|      |       | دخول جنت کے لیے اندال کوسب قرار دینے کے        |        | 17/     | معمولات ابل سنت كاجوازاوراسخسان                                                          |         |   |
|      | IMM   | محال .                                         | 1      | ſΓΛ     | ان گناہوں کابیان جو تمام گناہوں کی اصل ہیں<br>سب                                         |         | İ |
|      | 164   | حشرك دن كفاركى توبه كار كر شيس موگى            |        | 1179    | اربط آیات                                                                                | 1+1%    |   |
|      | ll.l. | الاعراف كامعني اور مصداق                       | 111    |         | رسول کان لوگوں کی جنس ہے ہو ناجن کی طرف                                                  |         |   |
|      |       | ونادى اصحب الاعراف رجالا                       | 110    | 1879    | اس کومبعوث کیا گیا                                                                       |         |   |
|      | ira   | (ra-ar)                                        |        | 11"1    | مختار کل کی وضاحت و                                                                      |         |   |
|      | 16.7  | اصحاب الاعراف كودخول جنت كانزن                 |        |         | نیک مسلمان حشر کے دن آیا گھبراہٹ میں جتلا                                                |         |   |
|      |       | كافرول كودوزخ ميس كھانے پينے سے محروم          | rn     | ırr     | ہوں گے یانہیں                                                                            |         | 1 |
|      | ∠۳۱   | ر کھنے کی سزادینا                              | -      | ırr     | اکناہ گارمسلمانوں کے لیے دائمی عذاب کانہ ہونا                                            |         |   |
|      |       | نله کی راه میں پانی خرچ کرنے کی اہمیت اور اجرو | 1 112  |         | الله پر بهتان باند صخاوراس کی آیتوں کو جھٹلانے                                           | 1+9     |   |
|      | IFA   | اِب<br>اَب                                     | اوُ    | ırr     | کی تفصیل                                                                                 |         |   |
|      | 100   | رُ آن مجيد کي خصوصيات                          |        |         | كتاب يالوح محفوظ مين الله پربهتان باند صخ                                                | •       |   |
|      | 100   | کفار کے اخروی خسارہ کابیان                     | 119    | ırr     | والوں کی سزا                                                                             |         |   |
|      |       | انربكماللهالذىحلق                              |        |         |                                                                                          |         |   |
|      |       | السموت والارض في ستة ايام                      |        | 110     |                                                                                          |         |   |
|      | IΔI   | (00-01                                         |        | 110     |                                                                                          | 1       |   |
|      | ior   |                                                |        |         |                                                                                          |         |   |
|      | امادا |                                                | 111    |         | انالذين كذبوابايتنا                                                                      |         |   |
| $\ $ |       | مینوں اور آسانوں کو چھ د نوں میں بنانے کی      | 'j   m | r Ira   | واستكبرواعمها(٢٥-٣٥)                                                                     | <u></u> |   |
| 1    |       |                                                |        |         |                                                                                          |         | = |

| _    |                                                                 |        |      |                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|
| سفحه |                                                                 | نبرثار | صفحه | البرثار عنوان                                    |
| IAP  |                                                                 |        | 100  | ا اهمت                                           |
|      | چالیس مدینوں کی تبلیغ کرنے دالے کے متعلق                        | ادًا   |      | ا ۱۳۴۷ چه د نون کی تفصیل میں احادیث کلاضطراب اور |
| IAF  | نویداد ربشارت                                                   |        | ۵۵   | معتبر حديث كي تعيين                              |
|      | چاليس مدينون كي تبليغ پرښارت كي اعاديث كي                       |        |      | ۱۳۵ عرش پراستواءاورالله تعالی کی دیگر صفات کے    |
| IAM  | فى ميثيت                                                        |        | ۱۵۸  | متعلق شخابن تيميه كاموتف                         |
| IVO  | مدیث ضعیف پر عمل کرنے کے تواعدادر شرائط                         |        |      | ۱۳۷ استواءاور صفات کے مسلم میں شیخ ابن تیمیہ کے  |
| PAI  | دعامين صد سے بڑھنے کاممنوع ہونا                                 |        | 129  | المخالفين                                        |
| IAZ  | محسنين كامعني                                                   |        |      | استواءاورصفات كے مسئلے میں شیخ ابن تيميہ كے      |
|      | اس كائنات مين حشرك دن مردول كوزنده كرنے                         | 141    | U+   | موانقين                                          |
| IAZ  | كىنشانى                                                         |        |      | ۱۳۸ استواءاور صفات کے مسئلہ میں متعقد مین احناف  |
|      | احچى ادر خراب زمينوں ميں مسلمانوں اور                           | 102    | 1,41 | كاموتف                                           |
| IAA  | کا فروں کی مثال                                                 |        |      | استواءاور صفات كے مسئله ميں متقدمين شافعيه       |
| -    | لقدارسلنانوحااليقومه                                            | ۱۵۸    | IHT  | كاموقف                                           |
|      | فقال يقوم اعبدواالله مالكم                                      |        |      | استواءادر صفات کے ستلہ میں متقدمین ما کا یہ کا   |
| IA4  | من الهغيره (٦٢-٥٩)                                              |        | nr   | موقف                                             |
| 14+  | حضرت نوح کانام ونسب اور ان کی تاریخ ولادت                       | 109    |      | ا۱۲۲ استواءاورد يكرصفات كے مسئله ميں متقدمين     |
| 191  | بت يرسى كى ابتداء كييے ہوئى؟                                    | 170    | MΔ   | حنابله كاموتف                                    |
|      | حضرت نوح عليه السلام كي بعثت اور ان كااول                       |        |      | ۱۳۲ استواءاور دیگر صفات کے مسئلہ میں متا خرین کی |
| 191  | ر سل بونا                                                       |        | m    | 7,12                                             |
| 191  | حفرت نوح عليه السلام كي تبليغ كابيان                            |        | 1119 | اسسه المنعين دعاكے دلا كل                        |
| 191  | حضرت نوح عليه السلام كي قوم برطوفان كاعذاب                      |        | 1119 | ۱۳۴۲ مانعین دعاکے دلا کل کے جوابات               |
| 191  | طوفان نوح اور تشتی کی بعض تفاصیل                                |        | 14.  | ۱۳۵ اوعاتبول نه بمونے کے فوائد                   |
| 1917 | حفزت نوح عليه السلام کی عمر                                     |        | IZI  | ۱۳۷ دعاکی ترغیب اور نضیلت میں احادیث             |
| 190  | تصەنوح نازل كرنے كؤا كد                                         |        | ۱۷۳  | ١٣٧ آبسة دعاكرنے كے فوائد اور نكات               |
| 190  | الله تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے پر دلیل                         | l      |      | ۱۳۸ فارج نماز دعا کے وقت دونوں باتھ اٹھانے کے    |
| 197  | اہم اور مشکل الفاظ کے معانی                                     |        | ا∠ر~ | متعلق بذا ببنقهاء                                |
|      | حفرت نوح عليه السلام کي رسالت پر قوم نوح                        |        |      | الما فارج نماز دعا کورت دونوں اِتھ اٹھانے کے     |
| 194  | سرت ول عليه اسلام الاسات پر وم ول<br>كاستبعاداور تعجب كي وجوبات | ı      | 144  | متعلق اعاديث                                     |
|      | استبعاد اور ببن وبوہات                                          |        | 122  | 0,000                                            |

فبرسد

| Ė         | -           |                                              |         |      |                                                   |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|
| $\  \ \ $ | صفحه        | عنوان                                        | تمبرثار | صفحه | أنبرثار عنوان                                     |
|           | TIT         | قوم ثمود کے قصہ کے متعلق احادیث اور آثار     | IAA     | 19∠  | ۱۷۰ قوم نوح کے استبعاد اور تعجب کاا زالہ          |
|           |             | ولوطااذقال لقومهاتاتون                       | IA9     | IAN  | الا والى عاداخاهم هودا(٢٢-١٥)                     |
|           |             | الفاحشةماسبقكميهامن                          |         | 199  | ۱۷۲ حضرت بو دعليه السلام كاشجرهٔ نسب              |
|           | rır         | احدمن العلمين (۸۳-۸۰)                        |         | r••  | ا ۱۷۳ حضرت بو دعليه السلام كي قوم عاد كي طرف بعثت |
|           | rır         | حضرت لوط عليه السلام كاشجرؤنسب               | (4+     |      | ۱۷۴ عاد کی قوت اور سطوت اور ان پرعذ اب نازل       |
|           | rır         | حضرت لوط عليه السلام كامقام بعثت             |         | r••  | ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات                   |
|           | j           | حضرت لوط عليه السلام كيال فرشتون كاحسين      |         | r•r  | ا ۱۷۵ قوم عاد کے وطن کی تاریخی حیثیت              |
|           | rio         | اور نوخیزلژ کول کی شکل میں مہمان ہو نا       |         | 1.1  | ۱۷۱ صالحین سے عرس کی شحقیق                        |
|           | ria         | توم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتداء           |         |      | ا ۱۷۷ حضرت ہو دعلیہ السلام کے قصہ اور حضرت نوح    |
|           | ļ           | حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری | 1917    | r•/* | عليه السلام كي قصه كي البين فرق                   |
|           | M           | عاد تنیں                                     |         |      | ۱۵۸ حضرت نوح اور حضرت ہو د ملیما لسلام کے         |
|           | rn          | عمل توم لوط کی عقلی قباحتیں                  | 190     |      | مقابله يسيدنامحمه ما تقيير كي زياده عزت اور       |
|           | <b>r</b> IZ | قرآن مجيد مين عمل قوم لوط كي ندمت            | PPI     | r•o  | وجابت                                             |
|           |             | اعادیث میں عمل قوم لوط کی ندمت اور سزا کا    | 19∠     | r•4  | ۱۷۹ الله تعالی توحیداورانتحقاق عبادت پردلیل       |
|           | rız         | بيان                                         |         |      | ۱۸۰ والى ئىموداخاھىم صالحا                        |
|           | <b>119</b>  | عمل قوم لوط کی سزامیں زاہب نقیماء            | 19/     | r•∠  | (∠٣-∠٩)                                           |
|           | 119         | توم لوط پرعذاب کی کیفیت                      | 199     | r+4  | ۱۸۱ قوم ثمود کی اجمالی تاریخ                      |
|           |             | والىمديناخاهم شعيبا                          | r••     |      | ۱۸۲ حضرت صالح عليه السلام كانسب اور توم ثمود كي   |
|           | 770         | (∧△-∧∠)                                      |         | r•9  | طرف ان کی بعثت                                    |
|           | rrı         | حفزت شعيب كانام اورنسب                       | 14      |      | ا ۱۸۳ قوم ثمود كاحفرت صالح عليه السلام سے معجزه   |
|           | rrı         | مەين ادرامىحاب الايكىدا يك قوم بيں ياالگ الگ |         |      | طلب كرنااور معجزه ديكھنے كے باوجودا يمان ندلانا   |
|           | trr         | حفرت شعيب كامقام بعثت                        |         | 1+9  | اوران پر عذاب کانازل ہونا                         |
|           | rrr         | حفرت شعيب کي قوم پر عذاب کانزول              |         |      | ۱۸۳ توم ثمود کی سرکشی اوران پرعذاب نازل کرنے      |
|           | rrr         | حفرت شعيب عليه السلام كي قبر                 |         | rı•  | کے متعلق قرآن مجید کی آیات                        |
|           | ttr         | دُرادهمکاکرناجائزر قم بۇرنے والے             |         | ru   | ۱۸۵ او نثنی کا قاتل ایک شخص تفایا پوری قوم ثمود   |
|           | tro         | نوم شعيب كونز غيب وترهيب                     |         |      | ۱۸۶ او منی کے معجزہ ہونے کی وجوہات                |
| $\  \ $   |             | قال الملاالذين استكبروامن                    |         |      | القوم ثمود کے عذاب کی مختلف تعبیریں اوران         |
|           | ۲۲۵         | قومه(۸۸-۹۳)                                  | _       | rır  | میں دجہ تطبیق                                     |
| 1         |             |                                              |         |      |                                                   |

| • | <br>. A |
|---|---------|
| _ | <br>—   |

|       |                                                      |        |      |                                                 | _]    |
|-------|------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|-------|
| صفحہ  | عنوان                                                | نبرثار | صفحه | برثار عنوان                                     | 1     |
| rr∠   | معجزات ہے اتمیاز                                     |        |      | ۲۰۶ حضرت شعیب علیه السلام کے کفریس او شخے کے    | ۱۱۹   |
| rma   | معجزه کی تعریفات                                     |        |      | اعتراض کے جوابات                                |       |
| rm    | معجزه کی شرائط                                       |        | tr∠  | ۲۱۰ لوکل کالغوی اور اصطلاحی معنی                | - 1 1 |
| rra   | افعال غیرعادیه کی دیگراقسام                          |        |      | ۲۱ کوہے۔داغے اور دم کرانے پر تو کل ہے بری       | 11    |
|       | معجزات 'انبیاء کے اختیار میں ہونے پر محد ثین '<br>** | rri    | rr∠' | ا ہونے کا شکال                                  |       |
| 739   | فقهاءاور متكلمين كے دلائل                            |        | TTA  | ۲۱ دواکرنے اور علاج کرانے کے متعلق احادیث       | - 1   |
|       | معجزات پرانبیاء کے انقتیار کے ثبوت میں               |        | rra  | الا دوااوردم سے نبی مرات کاعلاج کرانا           |       |
| ויייז | اماريث                                               | 1      | rra  | ۲۱ اشکال نه کور کاجواب                          |       |
|       | انبیاء کے اختیار میں معجزات ہونے پر ایک اشکال        |        | 444  | ۲۱ توکل کی تعریف پرایک اوراشکال کاجواب          |       |
| rrr   | كاجواب                                               | 1      |      | ۲ زول عذاب سے حضرت شعیب علیہ السلام ک           | TT    |
| rrr   | معجزات کے صدور میں علاء دیوبند کاموقف                | l .    | rr•  | نبوت کی صداتت                                   |       |
| ree   | معجزات کے صدور میں علاء اہل سنت کامو تف              |        |      | الم وماارسلنافي قرية من نبي الا                 | 12    |
|       | پہلے تکذیب کرنے کی وجہ سے بعد میں ایمان نہ           |        | rrı  | اخذنااهلها(۹۳-۹۹)                               |       |
| רמז   | لائے کی توجیهات                                      | 1      | rrr  | مشكل الفاظ كے معانی                             | 11/   |
|       | دعاؤں سے مصیبت ملنے کے بعد اللہ کو فراموش            | ۲۳۷    |      | 1505) 101055 22201                              | r19   |
| ۲۳۲   | كوينا                                                |        | rrr  | مسلمانوں کے احوال اور افعال کافرق               | 1     |
|       | حفرت آدم سے حفرت موی اور حفرت موی                    | rma    |      | ا نیک اعمال نزدل رحمت کاسب بین اور بداعمال      | 77.   |
| rr4   | ے حارے نی ماریتیا تک کازمانہ                         |        | rrr  | نزول عذاب كاباعث بين                            | İ     |
|       | ىھنرت موىٰ عليه السلام كى پيدائش 'پرورش'             | rrq    |      | ا د المه                                        | rrı   |
| rra   | نكاح 'نبوت اور فرعون كو تبليغ                        |        | rrr  | من بعداهلها (۱۰۸-۱۰۰۰)                          |       |
| rai   | تصرت موی علیه السلام کی وفات                         | 100    | ۲۳۵  | ا كفار مكه پرعذاب نه جيميخ كاوجه                | rrr   |
| rar   | حفزت موی علیه السلام کی قبر                          | rei    | rrn  | ٢ كفار كمه ك ولول ير مهرنگاني كي توجيه          | ***   |
| ror   | فرعون کے دعویٰ شدائی کار د                           | trt    | 1    | ا سابقة امتول كے عذاب سے كفار كمه كاسبق         | rrr   |
| rar   | فبطيون كابنواسرا ئيل كوغلام بنانا                    | .1     |      | ا حاصل نه کرنا                                  | Į     |
|       | قال الملامن قوم فرعون ان هذا                         | 1      |      | السيدنامحمر ماتينيا كاعلم غيبادر آپ كارسالت     | rra   |
| raa   | لسحرعليم(۲۲۱-۱۰۹)                                    |        | rmy  |                                                 |       |
|       | ہرنی کامعجزہ اس چیز کی جنس سے ہو تاہے جس چیز         |        | rrz  | ا تمام نبی عامل معجزه ہیں                       | rry   |
| raz   | اربی کو جاہو<br>کاس زمانہ میں جرحیاہو                |        |      | ا نی مرتبه کے معجوہ کادیگرانبیاء علیم السلام کے |       |
|       | 7.52,02200                                           |        |      | 1 4- 7 100( 4-)                                 |       |

| صغح | عنوان                                         | نبرثار | صفحه        | عنوان                                                         | نبر <sup>ش</sup> ار |
|-----|-----------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 121 | بدشكونى كے سلسلے میں خلاصہ بحث                |        | 102         | سحرکی تعریف اور سحراو ر معجزه میں فرق                         | ۲۳۲                 |
|     | قوم فرعون پر طوفان اور نڈی دل دغیرہ بھیجنے کا |        | <b>1</b> 09 | تحراور ساحر کاشری تھم                                         | rr∠                 |
| r_a | عذاب                                          |        | 109         | تحركے سکھنے اور سکھانے کا حکم                                 | ተሮለ                 |
| rar | ستر بزار فرعونیوں کاطاعون میں مبتلاہو نا      | ۲۷•    | 14.         | حضرت موی اور فرعون کے جادو گروں کامقابلہ                      | 444                 |
|     | عقائدين تقليد كازموم بونااور فروع مين تقليد   |        | <b>1</b> 41 | جادو گروں کے ایمان لانے میں علم کی فضیلت                      | !!                  |
| rar | كالمكرريمونا                                  |        | rrr         | رب موی وہارون کہنے کی وجہ                                     | 101                 |
| 717 | بنواسرائيل كوشام برقابض كرنا                  | rzr    | rr          | فرعون كاعوام كوشبهات ميں ڈالنا                                | 1 1                 |
|     | سرزمین شام کی زمین کی نضیلت کے متعلق          | rzr    | rrr         | آیا فرعون اپنی د همکی پر عمل کرسکایا نهیں؟                    |                     |
| ۲۸۵ | اماريث                                        |        | יארי        | راہ حق میں قرمانی دیے کے لیے تیار رہنا                        | 1 1                 |
| PAY | مشكل ادرابم الفاظ كے معانی                    |        |             | وقالالملامن قوم فرعون اتذر                                    |                     |
| PAY | مناسبت اور ربط آيات                           |        | יארו        | موسی(۱۲۹-۱۲۷)                                                 |                     |
|     | بنوا سرائيل نے كون ساسمندر پاركيا تھااور كس   | rzn    | 170         | فرعون کے معبود کی تفسیر میں اقوال                             |                     |
|     | جگه کسی قوم کوبتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیما    |        |             | الله پرائمان كال كى وجەسے مصائب كا آمان ہو                    | 102                 |
| PAY | تقا؟                                          |        | ryy         | جانا                                                          |                     |
| ۲۸۷ | شرک کے نعل کاجمالت اور حمالت ہونا             |        |             | تسى بات كو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کا جواز                    |                     |
| PAA | بنوا سرائیل کی ناشکری ادراحسان فراموثی        |        |             | ولقداخذناالفرعون                                              | , ,                 |
| raa | مسلمان موحد كومشرك قرار دين كابطلان           |        | mz          | بالسنين(۱۳۱۱-۱۳۰۰)                                            |                     |
|     | ووعدناموسي ثلاثين ليلة                        | ۲۸۰    | 414         | مشكل اوراجهم الفاظ كے معانی                                   |                     |
| PAA | (i~r-i~∠)                                     |        |             | توم فرعون پرپورپ بلائیں اور آفتیں نازل<br>مرحم                | 174                 |
| 190 | ربط آیات مناسبت اور موضوع                     | 1 :    | rz•         | کرنے کی حکمت                                                  |                     |
|     | حفزت مویٰ کے لیے پہلے تمیں را تیں اور پھر     |        | r4i         | فال اور شگون نکالنے کی تحقیق<br>مجمد نیر                      |                     |
| 191 | دس راتیں مزید مقرر کرنے کی حکمت               |        | rzr         | بد شکونی ممانعت کاسب                                          | 1 1                 |
|     | میقات کامعنی اور کسی کام کی مدت مقرر کرنے کی  | rar    |             | نیک فال کے جواز کاسبباور بد فال کو شرک قرار                   |                     |
| rar | اصل                                           |        | r∠r         | دين کي توجيه                                                  |                     |
| rar | بندوں کے اعذار کی آخری دت ساٹھ سال ہے         |        |             | عورت 'مکان اور گھو ژے میں بدشگونی کی توجیہ<br>گئی ذیا ہیں ہیں | CFT                 |
| 191 | ستشی اور قمری تاریخ مقرر کرنے کاضابطہ         | 1      |             | بدشگونی لیزا کفار کا طریقہ ہے<br>ک                            |                     |
|     | تضرت إردن عليه السلام كو فليفه بنانااد ران كو | .i     | 1           | کی چڑے بدشگونی لینے یا کسی دن کو منحوس قرار                   | 242                 |
| rar | فیصحت فرمانان کی شان میں کمی کاموجب نہیں      |        | 121         | دیے کے متعلق فقهاء اسلام کے نظریات                            |                     |

| المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد          |             |                                                                                                                                                            |        |            |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|--|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحه        |                                                                                                                                                            | نبرثار | صفحہ       | نمبر <sup>شار</sup> عنوان عنوان                 |  |
| الم المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنفعة المنافع المنفعة المنافع المنفعة المنافع المنفعة المنافع المنفعة المنافع المنفعة المنافع المنفعة المنفعة المنفعة المنافع المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة            |             | حمیار هویں جواب کے ضمن میں نبی مانتہ کا<br>المان کا میں ایک استی میں استہ کا میں استہ کا استہ کا استہ کا استہ کا استہ کا استہ کا استہ کا استہ کا استہ کا ا | ماهسا  |            | 179-0                                           |  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٠٦         |                                                                                                                                                            |        | ۳۹۳        |                                                 |  |
| ا ۱۳۰۳ الله تعالی کے کام کی تعدید الله الله کورک کو کی الله کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pri-        |                                                                                                                                                            |        |            |                                                 |  |
| ۲۹۰ اللہ تعالیٰ کے ماتھ کو تمام مغازی میں طلیفہ بنا کا ۱۳۹۸ اللہ تعالیٰ کی کام کے مشرف فرا کا استدائی کے متعلق مزدو میں طافت کے متعلق مزدو میں اللہ تعالیٰ کے ماتھ کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے ماتھ کے متعلق اللہ کا استدائی کے ماتھ کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے ماتھ کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا استدائی کے متعلق اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>r</b> 11 | انبياء عليهم السلام كي حيات برولا كل                                                                                                                       | ۳•٦    | 190        |                                                 |  |
| اس الله تعالی کے کھائی کے خطن الفات کے مطاق الله کا الله تعالی کے کام کے مطاق الله کا الله تعالی کے کام کے مطاق الله کا الله کا الله تعالی کے کام کے مطاق الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا الله کا الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا کا کا الله کا کا کا الله کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                                                     |             | دو مرے انبیاء علیم السلام کی نبی مائیز پر                                                                                                                  | r•2    | <b>190</b> |                                                 |  |
| الله تعالی کے کام کے متعلق اصار مصار مصار مصار مصار مصار مصار مصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 '         |                                                                                                                                                            |        | 190        | 1 1 1 1                                         |  |
| الله تعالی کے کام کے متعلق ذاہب اسال موسا الله تعالی کے کام کی نیست اور برجزی تھیل الاسلام کو کی توجید الله تعالی کے کام کی کیفیت کے متعلق احادیث الله تعالی کے کام کی کیفیت کے متعلق احادیث الله تعالی کے کام کی کیفیت کے متعلق احادیث الله تعالی کے کھار کے دائی ہو کہ تعالی احداث الله کی آبات کے کھار کے دائی الله تعالی کے کھار کے کہ کھار کی دوجت کے دائی الله تعالی کے کھار کی دوجت کے دائی الله تعالی کے کھار کی دوجت کے دائی الله تعالی کے کھار کی دائی الله تعالی کے کھار کی دوجت کے دائی الله تعالی کے کھار کی دوجت کے دائی الله تعالی کے کھار کی دوجت کے دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائی دو دائ          | mm          |                                                                                                                                                            |        | 1          |                                                 |  |
| الا الله تعالی کے کام کی کیفیت کے متعلق احادیث الاس کے کام کار جبدد رجہ ہوتا ہوتا کے اور آئی کی اور آئی کی اور آئی کی است کے کہ کام کار جبدد رجہ ہوتا کی است کے کہ کام کی جس تفصیلت اللہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mm          |                                                                                                                                                            |        | ran        |                                                 |  |
| اس الله تعالی کے دکھائی دیے کے متعلق اصل کے اس الاس کے اس کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا کے دلا          | }           |                                                                                                                                                            |        | 194        |                                                 |  |
| اللہ تعالیٰ کے ماتھ حضرت موٹی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق المل الم المواد کے اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق المل المواد کے اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق المل المواد کے اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دو سم کے نواب کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ کا کم دو سم کے اللہ تعالیٰ المواد کی اللہ تعالیٰ کا کم دو سم کے اللہ تعالیٰ کا کم دو سم کے اللہ تعالیٰ کا کم دو سم کے دواب کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ المواد کی دو سم کے دواب کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ المواد کی دو سم کے دواب کے متعلق اطاد میں اللہ تعالیٰ المواد کی دو سم کے دواب کے متعلق اطاد میں متمل المواد کی دو سم کے دواب کے متعلق اطاد میں میں متمام المواد کی دو سم کے دواب کے متعلق اطاد میں متمام المواد کی دو سم کے دواب کے متعلق اطاد میں متمام المواد کی دواب کے متعلق اطاد میں متمام المواد کی دواب کے متعلق اطاد میں متمام المواد کی متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دواب کے متعلق اطاد کی دو سم کے دواب کے متعلق اطاد کی دو سم کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب          | ۳۱۳         |                                                                                                                                                            |        |            | · '                                             |  |
| الله تعالی کے دکھائی دینے کے متعلق اہل قبل اللہ کا اللہ تعالی کے دکھائی دینے کے متعلق اہل قبل کے دکھائی دینے کے متعلق اہل قبل کے دکھائی دینے کے دائر سنت کے قرآن اس اس اس اس کے دائر اس اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر اس کے دائر ا           | ria         |                                                                                                                                                            |        | rqA        |                                                 |  |
| الله تعالی کے دکھائی دینے کے متعلق اہل تبلہ الله کا الله کا آیات کا الله کا اور اس کو پھیرنے کی الله کا اور اس کے دوابات الله تعالی کے دکھائی دینے پر اہل اور ان کے دوابات الله تعالی کے دکھائی دینے پر اہل سنت کے قرآن اس کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل کے درائل          |             | الواح تورات میں نبی مطابعید اور آپ کی امت                                                                                                                  | rır    |            |                                                 |  |
| اللہ تعالیٰ کے دکھائی دیے پر اہل سنت کے قرآن اس اس کے درائی معنی اس کے درائی معنی کرتا ہے ہوئی اس کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کے           | <b>1714</b> | _                                                                                                                                                          | ł .    | 199        |                                                 |  |
| اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے پر اہل سنت کے قرآن اسلام کو ایک اسلام کو ایک اور شرع معنی قرآن کے ایک اسلام کو ایک اور اسلام کو ایک ایک اسلام کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | الله کی آیات سے کفار کے دلوں کو چھیرنے کی                                                                                                                  | 1-11-  | ĺ          |                                                 |  |
| اللہ تعالیٰ کہ کھائی دیے پراہل سنت کے قرآن اسلام کو ایک در سے اور اس پروعید کے متعلق قرآن اسلام کو ایک در سے اور اس پروعید کے متعلق قرآن اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے پر فضیلت کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کی دو سرے بوابات کی دو سرے بوابات کی دو سرے بوابات کی دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کی دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو اسلام کو ایک دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بوابات کے دو سرے بولی کے دو سرے بوابات کے دو          | rin         | ة.<br>وجيه                                                                                                                                                 |        | 1          | 1 .1                                            |  |
| الله تعالی کر کھائی دیے کے متعلق احادیث است اور اس پروعید کے متعلق احادیث الله تعالی کر کھائی دیے پر قرآن مجیدے ایک احادیث احادیث الله تعالی کر کھائی دیے پر قرآن مجیدے ایک احتماد احتماد تعالی کر کھائی دیے پر قرآن مجیدے ایک احتماد تعالی کر کھائی دیے پر قرآن مجیدے ایک احتماد تعالی کو کھائی دو سرے پر فضیات نے است احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احتماد تعالی احت           | MIA         |                                                                                                                                                            |        | ۳•۱        |                                                 |  |
| ۲۹۱ الله تعالی کے دکھائی دینے کے متعلق اعادیث ادار اس اعلی کے دکھائی دینے کے متعلق اعادیث اعلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                            |        |            |                                                 |  |
| اللہ تعالی کے دکھائی دینے پر قرآن مجیدے ایک اور اعتراض کا بور است سے کی ٹران کانے کا کروہ است اور دلیل است است است اور اعتراض کا بواب است است است است است است است است است است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1719        | <i>ب</i> یدکی آیات                                                                                                                                         |        | r·r        |                                                 |  |
| اوردلیل اوردلیل است اوردلیل است التحدید اور است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید است التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید ا          |             | تكبرى ندمت ادراس پروعید کے متعلق                                                                                                                           | m      | r·r        |                                                 |  |
| ۳۰ منگرین رویت کے ایک اور اعتراض کا جواب است است کے ایک اور تعمر کروہ تحریک نے ہونا است است کے ایک اور تعمر کروہ تحریک نے ہونا است است کے ایک اور منطق مقدمان میں منطق مند من است کے جواب سے است کی منطق مند من من من من ام انہاء پر نی است کے ایک اور منبی افتحاء کی تعمر کے است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات کے منطق امادیت کے منطق منطق امادیت کے منطق امادیت کے منطق منطق امادیت کے منطق منطق منطق کے منطق منطق کے منطق منطق کے منطق منطق کے منطق منطق کے منطق منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کی منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے منطق کے م          | ۳۲۰         | عاديث                                                                                                                                                      | 1      |            |                                                 |  |
| ا بنیاء علیم السلام کوایک دو سرے پر نفیلت نہ اسلام کوایک دو سرے پر نفیلت نہ اسلام کوایک دو سرے پر نفیلت نہ اسلام پر نفیلت مت دو "اس اسلام پر نفیلت مت دو "اس اسلام پر نفیلت مت دو "اس اسلام پر نفیلت مت دو "اس اسلام پر نفیلت مت دو "اس اسلام پر نفیلت کے جوا بات اسلام پر نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام پر نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر بر بر بر بر کا اسلام کی نفیلت کے متعلق احد بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                            |        | ۳۰۳        |                                                 |  |
| المتعلق فقهاء احتاف کی تقریحات التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحا          | PF1         | نحر کمی ہو نااور تکبر کے بغیر مکروہ تحر ممی نہ ہو نا                                                                                                       |        | 4.44       |                                                 |  |
| ۳۹ ''جھے انبیاء علیم السلام پر فنسیلت مت دو ''اس<br>مدیث کے جوابات مت دو ''اس<br>ساتھ کے جوابات کے متحل المامی پر نبی کا ساتھ کی سے سے انتہا کہتے لئکانے میں علماء دیو بند کا<br>۱۳۰۰ محقل المادیث سے متعلق المادیث سے اللہ اللہ کا متحل المادیث کے متعلق المادیث سے اللہ کا متحل المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے متعلق المادیث سے م |             |                                                                                                                                                            |        |            | ٢٠ انبياء عليهم السلام كوايك دومر يرفضيلت نه    |  |
| صدیث کے جوابات است معلق احدیث کے جوابات است معلق احدیث کے جوابات است کے جوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات احدیث کی معلق احدیث کی معلق احدیث کی معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے م          | rrr         | _                                                                                                                                                          |        | ۳۰۳        | دیے کے متعلق مدیث                               |  |
| صدیث کے جوابات است معلق احدیث کے جوابات است معلق احدیث کے جوابات است کے جوابات است کے حوابات است کے حوابات است کے حوابات احدیث کی معلق احدیث کی معلق احدیث کی معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق احدیث کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے معلق کے م          |             |                                                                                                                                                            |        |            | ٠٠ المجهد انبياء عليهم السلام پر فضيلت مت دو"اس |  |
| المرتبيل كي فضيلت كے متعلق احاديث ١٣٠٥ موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrr         | برشافعي 'مالكى اور حنبلى فقهاء كى تصريحات                                                                                                                  |        | r.0        | صديث كے جوابات                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | خُول <u>ے نیچیا ئینچے</u> لٹکانے میں علماء دیو برند کا                                                                                                     | rr•    |            | ۳۰ دو سرے جواب کے ضمن میں تمام انبیاء پر نبی    |  |
| ان القر أن جلد چاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rtr         | ¥                                                                                                                                                          | •      |            | ما المراز كي نفيلت كے متعلق احاديث              |  |
| ان القر ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                            |        |            |                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لدچهارم     | چا                                                                                                                                                         |        |            | ان القر أن                                      |  |

|      |                                                     |        | -    |                                              |        |
|------|-----------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------|--------|
| صفحه | عنوان                                               | نبرثار | صفحه | عنوان                                        | أبرثار |
| rrr  |                                                     |        |      | مطلق کومقید پر محمول کرنے یانہ کرنے کے تواعد | rri    |
| rra  | ثاتت كامعني اوراس كاشرعي حكم                        | ۰۳۰    | rrı  | شخ تھانوی کے دلائل پر بحث و نظر              |        |
| rra  | حضرت موی علیه السلام کی دعاء مغفرت کی توجیه         | rm     | ۳r۸  | فیخ تشمیری اور شیخ میر تھی کے دلا کل         |        |
|      | انالذيناتخذواالعجل                                  |        |      | شخ کشمیری مشخ میر تھی اور جسٹس عثانی کے      | rrr    |
| mmy  | سينالهم (۱۵۲-۱۵۲)                                   |        | rra  | دلا ئ <b>ل</b> پر بحث و نظر                  |        |
|      | توبه قبول کرنے کے باوجو د بنوا سرائیل پرعذاب        |        |      | نخوں سے بیچے لباس لٹکانے کے متعلق مصنف       | rra    |
| ۳۳۸  | کاد عید کی توجیه                                    |        | ۳۳۰  | کی شخفیق                                     | .      |
| rra  | بدعت بيئه كي تعريف                                  | ساسا   | rri  | نخنوں سے نیچ لباس رکھنے کے متعلق حرف آخر     | rry    |
| -    | توبه کی حقیقت اور الله تعالی کی مغفرت کاعموم        |        |      | كفاركي نيكيون كاضائع بهوجانا                 | rr2    |
| rra  | اور شمول                                            |        | ٣٣٢  | فرائض اور واجبات کے ترک پر مواخذہ کی دلیل    | rra    |
| ra.  | حفرت موی علیه السلام کااینے غصه کی تلافی کرنا       |        |      | واتخذقوم موسى من بعده                        |        |
| ا    | تورات كى تختيان يُوثى تفيس يانىيں                   |        |      | (IMA IDI)                                    |        |
|      | سرا مرائیلیوں کے انتخاب کے سلسلہ میں                |        |      | بنوا سرائیل کے بچھڑا بنانے اور اس کی پرستش   | PP.    |
| mai  | مختلف روايات                                        |        | ٣٣٣  | كرنے كے متعلق روايات                         |        |
|      | سورة البقره بين الصاعقة اورسورة الاعراف مين         |        |      | كلام كرنے اور ہدايت دينے پريدار الوہيت كي    |        |
| ror  | الرجفه فرمانے کی توجیہ                              |        | ۳۳۲  | و جيہ                                        |        |
|      | کیامویٰعلیہ السلام کواللہ تعالیٰ کے متعلق ہے        | 1 1    | rrz  | لماسقط فى ايديهم كامعى                       | rrr    |
|      | گان قاکه وه سراسرائیلیو <sub>س</sub> ی وجه سے ان کو |        | 1    | توم کی مراہی پر حضرت موی آیاطورے واپسی       | rrr    |
| ror  | لاكت ميں متلاكرے گا؟                                |        | ۳۳۸  | پر مطلع ہوئے یا پہلے                         |        |
| ! !  | اللہ کے معاف کرنے اور مخلوق کے معاف کرنے            |        |      | نفضب كامعنى اور حضرت موى عليه السلام ك       |        |
| rar  | یں فرق                                              |        | ۳۲۸  |                                              |        |
|      | تفرت مویٰ نے دنیااور آخرت کی جس بھلائی کا           | ror    |      | فيظاد غضب كوصبط كرنے اور بدله نه لينے كے     | rro    |
| ron  | ىوال كياتھاده كياچيز تھى؟                           | -      | rra  | تتعلق قرآن مجيد كي آيات                      |        |
| roy  | ی اور رسول کے معنی                                  | rar    | 1    | فيظاد غضب كوصبط كرنے اور بدلہ نہ لينے كے     | rry    |
| ro   |                                                     |        | •    | تتعلق احاديث                                 | 1      |
| 100  |                                                     | 100    | יייי | ورات کی تختیوں کو زمین پر ڈالنے کی توجیہ     | 144    |
|      | سول الله ما الله على المضاور برصني رقر آن           | 100    | 1    | نضرت ارون عليه السلام كوسرك بالول سے پكر     | rra    |
| ro   |                                                     |        |      | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      |        |
|      |                                                     |        |      |                                              |        |

| صفحه         | عنوان                                                              | لنبرشار       | صفحه   | مبرثار عنوان                                    |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|------|
| r19          | رسول الله ما تنهوم كي احاديث كاادب اوراحرام                        | ٣٧٢           | 1      | ساک اللہ مانگیا کے لکھنے پرسید مودودی کے        |      |
|              | رسول الله مائي المادب قرآن مجيد ك عمل بر                           | ۳۷۳           | P70    | اعتراضات اوران کے جوابات                        | ١    |
| rq.          | مقدم ب                                                             |               |        | ۳۵۸ رسول الله ما مانتیار کے لکھنے کے شوت میں    |      |
|              | قل يايهاالناس اني رسول الله                                        | r20           | p=4+   | اطاديث                                          | ı    |
| rar          | (۱۵۸-۱۹۲)                                                          |               |        | ۳۵۹ نی مالی کی کھنے کے متعلق محد ثین کی         | ı    |
|              | سیدنامحد مانتها کی رسالت کے عموم اور شمول                          |               | ryr    | المحقق                                          |      |
| 3-9m         | یه در آن مجید کی آیات<br>پر قر آن مجید کی آیات                     |               |        | ۳۹۰ تورات اورانجیل میں نبی مانتیج کی بشارتوں کے | 1    |
|              | پ ر کامایت کا ایسات<br>سیدنامحمد مازیجیم کی رسالت کے عموم اور شمول | r_22          | MAY    | المتعلق احاديث                                  | $\ $ |
| 790          | يوه مول مول مول مول مول مول مول مول مول<br>راماديث                 |               | •      | ۳۶۱۱ موجودہ تورات کے متن میں بی ماریکورا        | 1    |
| 1,10         | په مرحت<br>ره معجزات جو سید نامحمه مرهنه تبییر کی ذات مبار که      | <br>  ^       | P19    | متعلق بشارتين                                   | H    |
| ray          | ہ مرتب جورت<br>یں ہیں اور جو آپ سے صادر ہوئے                       |               |        | ٣٦٢ موجوده انجيل كے متن ميں بي مار يور          | 1    |
| [ ]          | یں ین روبو مپ سے معادر ہوئے<br>نفرت موی علیہ السلام کی امت کے نیک  |               | r21    | متعلق بشارتیں                                   | 1    |
|              | سرت و فی کتیبہ عمل من مصلے حیث<br>وگوں کامصداق                     |               |        | الموالمعروف اور نمي عن المنكريين في مانيور كي   | I    |
| <b>179</b> 2 |                                                                    |               |        |                                                 |      |
|              | منٹہ تعالیٰ کی نعیتوں کے مقابلیہ میں ہوا سرائیل کی<br>ندیں         |               | 7 2    | اشياء كوطال اور حرام كرناني مشتبر كامنف         |      |
| F99          | فرمانيان                                                           | 1             |        | 1 1                                             |      |
| ۰۰۰          | وسئلهم عن القرية (١٤١-١٩٣)                                         |               |        |                                                 |      |
|              | فرماني پراصرار کرنے والے اسرائیلوں کو بندر                         |               |        |                                                 |      |
| P+7          | انے کی تفصیل                                                       |               |        | ۱۳۷۷ ہواسرائیل کے بوجھ اور ان کے طوق کا آرنا    |      |
| اس مهم       | لليغ كافرض كفامه بهونا                                             |               |        | ۳۶۷ نی میآید کی تعظیم د تو قیرے متعلق قرآن مجید |      |
| h+h          | ض ادكام كالشنباط                                                   |               |        | ا کی آیات                                       |      |
|              | مطین میں اسرائیل کا قیام قر آن مجید کے                             | ٨٦٠           | ۵      | ۳۷۸ رسول الله ما الله ما کیشان میں گستاخی کرنے  |      |
| الم ما       | افنیںہ                                                             | أخا           | TAP    | والے کے لیے شرعی حکم کی شخفیق                   |      |
| r.0          | و د يون مِن نيكو كار اور بد كار                                    | <u>-</u>   rn | r.     | ۳۲۹ احادیث اور آثار میں غیرمسلم گتاخ رسول کو    |      |
| ۲۰۰۱         | ف اور خلف کامعنوی فرق                                              |               |        | قتل کرنے کی تقریحات                             |      |
|              | ناہوں پراصرار کے ساتھ اجرو تواب کی طمع کی                          | - 1           |        | ۳۷۰ غیرمسلم گتاخ رسول کو قتل کرنے کے متعلق      |      |
| P-4          | ت ب                                                                | نا            | r^     | 1. ". (                                         |      |
| M.V          | اذاخذربک من بنی آدم(۱۸۱-۱۷۲)                                       | , 1           | 19 171 | 1 a / " Pi / w 1                                | 1    |
| ١١٠          | آدم سيمثال لين عمعلق اعاديث                                        |               |        |                                                 |      |
|              |                                                                    |               |        | ادالق اد                                        | _    |

| ſ <u>_</u> _ |                                              |            |        |                                                        |
|--------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|
| صفحه         |                                              |            | صفحه   | نبرثار عنوان                                           |
| rry          | الله تعالی کے اساء کے تو قیمفی ہونے کی تحقیق |            | MII.   | الها میثاق کینے کامقام                                 |
| MLV          | الله تعالی کے ننانو ہے(۹۹)اساء کی تفصیل      |            |        | ۳۹۲ میثاق حفرت آدم کی پشت سے ذریت نکال کرلیا           |
| rra          | اسماعظم کی تحقیق                             |            |        | گیاتھایا ہو آوم کی پشتوں سے                            |
| ۳۳۰          | الحاد كامعنى                                 |            | rır    | ۳۹۳ میثا <i>ت کے ج</i> ت ہونے پر ایک اور اشکال کا ہواب |
| PP-          | الله تعالى كے اساء ميں الحاد كى تفصيل        |            | יוויין | ۳۹۴ کیابی میثاق کسی کویادہ؟                            |
|              | الله تعالى كاساءتو فيفي مون يرزاب اربعه      | حام        | rir    | ۳۹۵ نی مراتیب کااصل کا نتات ہونا                       |
| rri          | کے مفسرین کی تصریحات                         |            |        | ا ۳۹۲ واتل عليهم نباالذي كمثان                         |
|              | اس امت میں بھی حق کی ہدایت دینے والے اور     | ۳i۸        | ۳I۳    | نزول میں مختلف روایات                                  |
| rrr          | حق کے ساتھ عدل کرنے والے ہیں                 |            | r10    | ۳۹۷ بدعمل اور رشوت خورعالم کی زمت                      |
| rrr          | اجماع کے حجت ہونے پر احادیث                  | m14        |        | ۳۹۸ بدعمل اور رشوت خورعالم کی کئے کے ساتھ              |
| 444          | والذين كذبوابايتنا(١٨٨٠١٨١)                  | ۰۲۹        | MIJ    | مماثلت كابيان                                          |
| ه۳۲          | مشكل الفاظ كے معانی                          |            |        | ۳۹۹ باننے والے کتے کی مثال کاتمام ممراہوں اور          |
| ۲۳۹          | تفكر كامعني                                  | rrr        | MZ     | کافروں کو شامل ہو نا                                   |
|              | جابل كفارني ماشتيام كوكيون مجنون كنته تضاور  | rrr        | MZ     | ۲۰۰۰ آیات ند کوره سے مستنبط شده احکام شرعیه            |
| ۲۳∠          | اس کاجواب                                    |            |        | ۲۰۱ مرایت اور گراهی کالله کی جانب سے ہونے کا           |
| rrz          | الله تعالى كى الوهيت اوروحدانيت پرولائل      | rrr        | ۳۱۸    | معنی                                                   |
| 640          | آیابغیردلیل کے ایمان لاناصیح ہے یا نہیں؟     |            |        | ۳۰۲ بہت بنات اور انسانوں کودوزخ کے لیے                 |
| 444          | کافروں کو گمرای پر پیدا کرنے کامعنی          | ۲۲٦        | M19    | پیداکرنے کی توجیہ                                      |
| ריין א       | آیات مابقه سے ارتباط                         | ۲۲۷        | 44.    | ٣٠٣ عشل كامحل دل بياد ماغ؟                             |
| מאין         | مشكل الفاظ كے معانی                          |            | ۳rı    | ۲۰۴۳ دماغ کے محل عقل ہونے پر دلائل                     |
| 661          | ونت و قوع قیامت کو مخفی رکھنے کی حکمت        | 444        |        | ۳۰۵ قرآن اور حدیث میں دل کی طرف عقل اور                |
|              | علم قیامت کے متعلق لوگوں کے سوالات اور نبی   | <b>۳۳۰</b> | rri    | ادراک کی نسبت کرنے کی توجیہ                            |
| rrr          | مانتها کے جوابات                             |            | rrr    | ۴۰۶ عقل کی تعریف میں علاء کے اقوال                     |
| rrr          | نی مانتها کاعلامات قیامت کی خبردینا          | (°1")      | rrr    | 80-4 محل عقل كيار مين ائمه غدا بب كا قوال              |
|              | رسول الله مايين كوعلوم خمسه اور علم روح      | rrr        | rrr    | ۳۰۸ کفار کاجانوروں سے زیادہ گمراہ ہونا                 |
|              | وغیرہ دیے جانے کے متعلق علماء اسلام کے       |            | rrr    | ٣٠٩ آيت مابقه ہے ارتباط                                |
| rr2          | نظريات                                       |            | ۳۲۳    | ۲۱۰ الله تعالیٰ کے اساء حسنی کامعنی                    |
|              | رسول الله مانتيا كوعلوم خسسه اور علم ردح     | rrr        | rra    | اله اسم مسي كامين بي اغير                              |
|              |                                              |            |        |                                                        |

| $\overline{}$   |              |                                                                     | ==     |             |                                                                                  | i  |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| $\lceil \rceil$ | صفحه         | عنوان                                                               | نبرثار | صفحہ        | مبرتار عنوان                                                                     |    |
|                 |              | ر سول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله الله             | LLG    |             | وغيره دي جانے كے متعلق جمهور علماء اسلام كى                                      | l  |
|                 | ۲۲۳          | احاريث                                                              |        | <b>"</b> "ለ | القريحات                                                                         | ١  |
|                 |              | ر سول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله الله     | ma.    |             | ۳۳۴ الله تعالی کی ذات میں علوم خسبہ کی انحصار کی                                 | ۱  |
|                 | <b>"</b> ለሶ" | اگر میں غیب کو جانبا تو خیر کثیر جمع کرلیتا                         |        | ۳۵۱         | خصوصيت كاباعث                                                                    | ۱  |
|                 |              | رسول الله ما المار كوعالم الغيب كهنے اور آپ كى                      |        |             | ۳۳۵ الله تعالی اور انبیاء علیهم السلام کے علم میں فرق                            |    |
|                 |              | طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں علماء دیو ہند کا                       |        | rat         | کے متعلق اعلیٰ حضرت کا نظریہ                                                     |    |
| Н,              | ۳۸۵          | نظريه                                                               |        |             | ۲۳۷ علم کی ذاتی اور عطائی کی تقسیم کے متعلق علماء                                | I  |
|                 |              | رسول الله مطبقها كوعالم الغيب كينے اور آپ كي                        | ror    | 200         | اسلام کی تصریحات                                                                 | I  |
|                 |              | طرف علم غيب كَي نسبت كرنے ميں اعلى حضرت                             |        |             | است من منتوم كالمراسنة على المنتوم المستوم                                       | 1  |
|                 | ۳۸٦          | كانظريه                                                             |        | ma2         | اورعلم ماكان ومايكون كي تقريحات                                                  | 1  |
|                 |              | م<br>هوالذي حلقكم من نفس                                            | ror    |             | ای ماری کا کام کے عموم اور علم ماکان                                             | ۱  |
|                 | ~^^          | واحدة(١٨٩-١٨٩)                                                      |        |             | ومايكون كمتعلق علاء اسلام كي                                                     | I  |
|                 | ,,,,         | ں<br>ن روایات کی تحقیق جن میں <b>ز</b> کورہے کہ                     |        | וציא        | تصریحات                                                                          | ľ  |
|                 |              | عندیا ہے کہ میں میں دورہ یہ<br>تفرت آدم اور حوانے اپنے بیٹے کانام   |        |             | ۲۳۹ شخاسائيل دالوي كارسول الله مينتيور كي                                        |    |
|                 | ۳۸۹          | رڪ د ارور د ڪ پ بين م<br>بدالحارث رکھا                              |        | MAL         | آ خرت میں نفع رسانی پرانکار                                                      |    |
|                 |              | بر مارت رق<br>جعلاله شركاء (انهون نے اللہ ك                         | 1      | מאיי        | ارسه اشخار اعما این تا بر بر بر بر                                               |    |
|                 |              | جنگار کے مسر کا عرابہ موں کے اللہ سے<br>ٹریک بنالیے) کی توجیهات     |        | 1           | الل بيت اور ديكر قرابت دارون كورسول الله                                         |    |
|                 | ۴۹۰          |                                                                     |        | ון רייור    | الطبين كاتشاء لقدرورو                                                            |    |
|                 | ۳۹۲          | ط طریقہ سے نام لینے اور نام بگاڑنے کی زمت<br>مریکا ہے کہ کہ تحقہ ہو |        |             | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1                                                            |    |
|                 | ۲۹۳          | وں کانام رکھنے کی تحقیق                                             | 1      |             | ال مان بودیل که رسول الله مانتها سے نفع اور الله مانتها سے نفع اور               |    |
|                 | ۳۹۲          | ندیدہ اور تاپیندیدہ ناموں کے متعلق احادیث<br>بازیر سے میں شدہ ہی    |        |             | الأيالة بالآلامية في أن                                                          |    |
|                 | ۳۹۳          | بدالنبی نام رکھنے کاشر عی حکم                                       |        |             | ا طرر کا کاون کی اور طرر پر عمول ہے۔<br>۱۳۸۸ میل ایٹ ایٹیس کی نفو میان میں میت ا |    |
|                 |              | امت کے دن انسان کواس کے باپ کے نام کی                               |        | 1           | ۴۴۴ رسول الله مر آبور کی نفع رسانی میں افراط ٔ تفریط                             |    |
|                 |              | رف منسوب كرك يكارا جائ گايال ك نام                                  |        | rv          |                                                                                  | 1  |
|                 | 790          | ) طرف؟                                                              |        | ריין        |                                                                                  |    |
|                 | 696          | ں کانام محمد رکھنے کی نضیات                                         | ۲۹ کچ  | וייי        |                                                                                  |    |
|                 | r 44         | ں کی ہے مائیگی اور بے چارگ                                          | ۲۱ بو  | ے ا         |                                                                                  |    |
|                 | ٥٠٠          | نولى مالله الذي (۲۰۲-۱۹۷)                                           | ורא    | r           | امهم رسول الله ما تربیل کوعلم غیب دیے جانے کے                                    | 4  |
|                 | ۵٠٢          | ر تعالی اور رسول کے مقرب نیک لوگ ہیں                                |        |             | C                                                                                |    |
| Ľ               |              | *                                                                   |        |             |                                                                                  | _  |
|                 | 1            | T                                                                   |        |             | نان الف أن                                                                       | ** |

|      |                                            |          | r    |                                            |                    |
|------|--------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------|--------------------|
| صفحه | عنوان                                      | نبرثار   | صفحه | عنوان                                      | أبرثار             |
|      | فقهاءاحناف کے نزدیک نماز مری ہویا جری مام  | ۳۸r      | 0°r  | آيات مابقد سے ارتباط                       | mra                |
| ۵۱۹  | کے بیچھے سور ہ فاتحہ پڑ ھناجائز نہیں ہے    |          |      | معان کرنے 'نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں ہے  | רדא                |
| 019  | الم مے بیچیے قرأت نہ کرنے کے متعلق اعادیث  | ۳۸۵      | 0.0  | اعراض کرنے کے الگ الگ محال                 |                    |
| or-  | ذكر خفى كى نضيلت                           | ۳۸٦      |      | عفواور در گزر کرنے کے متعلق قرآن مجید کی   |                    |
| arı  | معتدل آواز کے ماتھ جمرالذ کر ممنوع نہیں ہے | ۴۸۷      | ۵۰۳  | آيات                                       |                    |
|      | ذكرك ليه صبح اور شام كاو قات كى تخصيص      | ۳۸۸      | ۵۰۳  | عفواور در گزر کرنے کے متعلق احادیث         | 1 1 1              |
| ١٥٢١ | کی حکمت                                    |          |      | رسول الله مانتيجير كرر گزر كرنے متعلق      |                    |
|      | فرشتول کی کثرت عبادت سے انسان کو عبادت پر  | ۳۸۹      | ۵۰۵  | احادیث                                     | 1 1 1              |
| arı  | ابھار نا                                   |          | r•0  | نزغ شيطان كامعنى                           |                    |
| 1 1  | فرشتول کی کثرت عبادت ان کی انصلیت کو       | ۰۹۰      | V+0  | وساوس شيطان سے نجات کا طریقہ               | 1 1 1              |
| orr  | متلزم نبیں                                 |          |      | وسوسه شيطان كى وجه سے عصمت انبياء پر       |                    |
|      | تضرت آدم کو بجدہ کرنے سے ولیہ              | r 41     | ۵۰۷  | اعتراض ادراس كےجوابات                      | 1 (                |
| orr  | يسجدون كاتعارض ادراس كاجواب                |          | ۵۰۸  | طائف من الشيطان كامعن                      |                    |
| ٥٢٣  | تجده تلاوت کی تحقیق                        |          |      | انسان کس طرح غورو فکر کرکے انتقام لینے کو  |                    |
| orr  | بحدہ تلاوت کے حکم میں نداہب فقہاء          | rar      | ۵۰۸  | <i>ترک کرے</i>                             | 1 1                |
| orm  | عبده تلادت كى تعداد مين زاہب نقهاء         | - הפר    |      | نسان کس طرح غور و فکر کرے گناہوں کو ترک    | 1620               |
| ۲۲۵  | زف آخر                                     |          |      | رے.                                        |                    |
|      |                                            |          |      | فوف خداے مرنے والے نوجوان کو دوجنتیں       |                    |
|      | سورة الانفال                               |          | ۵۱۰  | بطا فرمانا                                 |                    |
|      |                                            |          | ۵۱۲  | كفارك فرمائش معجزات نه وكصاني كي توجيه     |                    |
| ari  | غال كامعني                                 | il i     | air  | ر آن مجيد پڙھنے کے آداب                    | الاحم              |
| orr  | ورة الانفال كي وجه تشميه                   | - r      |      | رآن مجيد سننے كاتھم آيانماز كے ساتھ مخصوص  | ه∠۳ د              |
| orr  | ورة الانفال كازمانه نزول                   |          | ۵۱۳  | ب اخارج ازنماز کو بھی شامل ہے              | -                  |
|      | تيب نزول كے لحاظ ہے سورۃ الانفال كامقام '  | 7 6      | ۵۱۵  | القرآن مجيد سننافرض مين ہے يا فرض كفايہ    | [ \( \dag{\chi} \) |
| orr  | ل کی آیتوں کی تعداد اور سبب نزول           | r1       | ΔIY  | رآن مجید سننے کے حکم میں نداہب نقهاء       | ۱۸۳                |
| orr  | وه بدر كاخلاصه                             | j a      | ۵۱۸  | ام كے بیچیے قرآن سنے میں ذاہب اربعہ        |                    |
| orr  | وہ بدر کے متعلق احادیث                     | <i>i</i> |      | نهاء منبله کے اس مسکلہ میں مختلف اور متضاد |                    |
| 000  | رة الانفال كے مضامین كاخلاصه               | ۷ 2      | ۵۱۸  | و ال بي <u>ن</u>                           | "                  |
|      |                                            |          |      |                                            | غباد اا            |

| صف ا    |                                                                               |        |      | <del></del>                                     |     | 11 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|-----|----|
| &       | عنوان                                                                         | لبرثار | صفحه | ئار عنوا <u>ن</u>                               |     |    |
| شاور    | جنگ بدر میں قال ملائکہ کے متعلق احادیا                                        | ۲۸     | ٥٣٩  | سورة الانفال كے مقاصد                           | ^   | 1  |
| ۵۵۸     | آطار                                                                          |        | ٥٥٠  | يسئلونك عن الانفال(١-١٠)                        | ٩   | ۱  |
| ں       | جنگ بدر میں قبال ملائکہ کے متعلق مفسر                                         | 19     |      | انفال کامنی اور اس کے مصد اق میں مغسرین کے      | ۲   |    |
| lra l   | اسلام کی آراء                                                                 |        | ٥٣٢  | انظريات                                         |     |    |
| الم الم | غزوہ بدر میں فرشتوں کے قبال کے متعلق                                          | ۳۰     | ۵۳۳  | ال غنیمت کے استحقاق میں محابہ کرام کا نشلاف     | "   |    |
| ۵۲۷     | رازی کاتبدیل شده نظریه                                                        |        |      | تنفیل(کسی نمایان کارنامه پر مجابدون کو غنیمت    | 11  | 1  |
|         | غزوہ بدر میں فرشتوں کے قبال کے متعلق                                          | rı     | ۵۳۳  | ے زائدانعام دینے) میں نقهاء ما لکیہ کانظریہ     | -   |    |
| PFG     | مصنف کی شخقیق                                                                 |        | ۵۳۵  | 2 -2 -0 -0 -                                    |     | ١  |
| نه و    | اذيغشيكمالناسامنةم                                                            | rr     | مده  | تتفيل مين نقهاء منبليه كانظريه                  | - 1 |    |
| ۵۷۰     | ينزل عليكم (١٩-١١)                                                            |        | ۲۵۵  | تنفيل مين نقهاءاحناف كانظريه                    | ۵   |    |
| 02r     | غزوه بدرجس الله تعالى كى ايداد كى چھا نواع                                    | rr     | ۵۳۷  | وجل کامعنی                                      | - 1 |    |
|         | جس دن کی مبح جنگ ہونی تھی اس رات                                              | 44     |      | الله تعالی کے ڈرادر خوف کے متعلق قرآن مجید      | 14  |    |
| 029     | مسلمانوں پر نبیند کاطاری ہو نا                                                |        | ٥٣٤  | ک آیات                                          |     |    |
| زمين ا  | سلمانوں پراس رات غنودگی طاری کر_                                              | 20     |      | الله تعالی کے ڈراور خوف کے متعلق احادیث         | I۸  |    |
| 020     | لله تعالی کی قدرت کی نشانیاں                                                  |        | ۵۳۸  | اور آثار                                        |     |    |
| بارش کا | بدر میں رسول اللہ ماہ ہیں کی قیام گاہ اور                                     | ۳٦     | ۵۵۰  | ایمان میں کمی اور زیادتی کی شختیق               | 19  | l  |
| 02r     | رول<br>زول                                                                    | J.     | ا۵۵  | ال حرام سے نجات کے طریقے                        | r•  |    |
| ی       | ر رے دن بارش کے نزول میں اللہ تعالی                                           | ۳۷     |      | مِن يقييناً مومن ہوں يا مِن انشاء الله مومن ہوں | rı  |    |
| 020     | دتين                                                                          |        | ا۵۵  | كمني مين فقهاءاور متكلمين كااختلاف              |     | ١  |
| ۵۷۲     | قيه جارنعتوں کی تفصیل                                                         | MA     | ٥٥٢  | مبحث ند کور میں فریقین کے در میان محا کمہ       | rr  |    |
| اب ا    | ۔<br>رسول اللہ ماہ ہورے خط                                                    | 1      | ۵۵۳  | "هيں يقيينامومن ہوں" كہنے كے دلائل              | 71  | ļ  |
| ١٨٥٥    | رمانا اور ساع موتی کی بحث<br>نرمانا اور ساع موتی کی بحث                       | 1      |      | " میں انشاء اللہ مومن ہوں" کہنے کے دلا کل کا    | rr  |    |
| 1 1     | ر معنی اللہ عنہ اللہ عنہ رضی اللہ عنہ<br>عاع موتیٰ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ | 1      | sor  | بريه                                            |     |    |
| 044     | ئن رون سے مرتب ماری میں ان<br>نکار کی توجیہ                                   | 1      |      | بعض صحابہ کے نزدیک اشکر کفارے مقابلہ کا         | ro  |    |
|         | عام ہو تی ہے۔<br>عاع مو تی کے ثبوت میں بعض دیگر احادیہ                        |        | موم  | 10 m 10 11/15 18                                | . 1 |    |
| ۵۸۳     | العار<br>أهار                                                                 | -      |      | ابوسفیان کے قائلہ تجارت پر حملہ کو بعض محابہ    |     |    |
| PAG     | . مار<br>رحف کامعنی                                                           | . mr   | LAAY |                                                 |     |    |
|         | ۔ سب میں<br>پیدان جنگ ہے بسیائی کی دوجائز صور تیر                             | 1      | 1    |                                                 |     |    |
| 274     | يدان بعدے بہاں ن د جار حور ير                                                 | 1''    | 1    | رده برد دی دی می تردی کار در کار د              |     | _  |

|   | ا م:        | 4:6                                             | <u></u>         | ا صفر      | اعنان                                             | انمه شا. |   |
|---|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|----------|---|
| - | صفحه        | موان ما ما مان مان مان مان مان مان مان مان      | مبرعار<br>سرعار | د          | اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں ہے دگنی <u>ا اس ہے</u> | 7.       |   |
|   | 7-7         | ظالموں پرعذاب کے نزول میں صالحین کاشمول         | - TI            |            | - 1                                               |          |   |
|   |             | بر کاروں کے گناہوں کی وجہ سے نیکو کاروں کو      | 48              |            | کم ہوتو پھرمسلمانوں کامیدان سے بھاگناجائز<br>نبد  |          | ļ |
|   | 1.4°F       | عذاب کیون ہو گا؟                                |                 | Δ9•        |                                                   |          |   |
|   |             | الله تعالی کی نعتوں کا تقاضایہ ہے کہ بندہ اس کی |                 |            | میدان جنگ ہے بھاگنے کی ممانعت قیامت تک            | ۱۳۵      |   |
|   | 4-4         | اطاعت اور شکر گزاری کرے                         |                 | <b>୦</b> ଖ | کیلئے عام ہے یا یوم بدر کے ساتھ مخصوص ہے          |          |   |
|   |             | الله اور رسول سے خیانت کی ممانعت کے شان         |                 | 09r        | مسلمانوں ہے کفار بدرے قتل کی نفی کے محال          | - 1      |   |
|   | 11•         | زول میں متعدور دایات                            |                 |            | ومارمیت اذرمیت کشان نزول میں                      | 44       |   |
|   | 7II         | حضرت ابولبابيه انصاري كي توبه                   |                 | ۵۹۳        | المخلف اقوال<br>معرب بريريز :                     |          |   |
|   | 411         | الله اور رسول کی امانت میں خیانت کے محال        |                 |            | نی ماہ ہور سے خاک کی مٹھی ہینکنے کی نفی اور       |          |   |
|   |             | امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے متعلق       |                 | ۵۹۳        | ا ثبات کے محامل<br>معمد میں                       |          |   |
|   | 411-        | قرآن مجيد کي آيات                               | 1               | ۵۹۵        | معجزات کامقدور ہونا                               | . 1      |   |
|   |             | امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے متعلق       | AF              | ۵۹۵        | الجبمي آزمائش كامعني                              | ۵۰       |   |
|   | 411         | احادیث اور آثار                                 |                 |            | الله نیک مسلمانون کی نصرت اور حمایت فرما یا       | ۵۱       |   |
|   | ٦IZ         | مال او راولاد کے فتنہ ہونے کامعنی               | 79              | 494        | ہے'بد کارول کی نہیں                               |          |   |
|   |             | مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق قر آن مجید  | ۷٠              |            | يايهاالذينامنوااطيعواالله                         | ۵۲       |   |
|   | <b>4</b>  ∠ | کی آیات                                         |                 | PPA        | ورسوله(۲۸-۲۰)                                     |          |   |
|   | ٦IZ         | مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق احادیث      | <b>4</b> 1      | ۸۹۵        | رسول الله کے حکم پر عمل کاداجب ہونا               |          |   |
|   |             | يايهاالذينامنواان تتقواالله                     | ∠r              | ۸۹۵        | الله اوراس كے رسول كى اطاعت كاوا حد ہونا          | ۵۳       |   |
|   | AIF         | يحعل لكم (٢٩-٣٧)                                |                 |            | الله تعالى كى معلومات والعيداوراس كى معلومات      | ۵۵       |   |
|   |             | كبيره كنابول كاجتناب مفيره كناه معاف            |                 | 700        | فرضي <i>ہ</i>                                     |          |   |
|   | 41.         | يوتے بيں                                        |                 |            | فرض نماز میں بھی رسول اللہ مائی ہی کے بلانے       | ۲۵       |   |
|   | 44.         | مومنون اور کافرون کادنیااور آخرت میں فرق        | <u>۱</u> ۲۳     |            | بر حاضر ہوناداجب ہے اور نفل نماز میں مال کے       |          |   |
|   |             | نب نی مانید نے دنیایس گنامگاروں کے لیے          | 20              | 74         | بلانے پر                                          |          |   |
|   |             | شفاعت كردى بي تو آخرت مين شفاعت كيون            |                 | 401        | ملمانوں کے حق میں کیا چیز حیات آفریں ہے           | ۵۷       |   |
|   | 441         | وگى؟                                            |                 |            | انبان اوراس کے دل کے در میان اللہ تعالی کے        | ۵۸       |   |
|   | 411         | لله تعالى كافضل                                 | / Z1            | 400        | عائل ہونے کے محال                                 | 1        |   |
|   |             | كفار قريش كانبي مايين كوقتل كرنے كى سازش        | 122             | . Y+r      | بنو آدم کے دلوں کوالٹ پلٹ کرنے کامعنی             |          |   |
|   | HTT         | U                                               | 1               | 4+0        | ر حمان کے دوانگلیوں سے کیامراد ہے                 | 4.       |   |
| L |             |                                                 |                 |            |                                                   |          | = |

| ſſ |                  |                                               |        |      |                                               |        | ٦ |
|----|------------------|-----------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---|
|    | صفحه             | عنوان                                         | تبرثار | صفحہ | ار عنوان                                      | لنبرثا | ۱ |
| li |                  | واعلمواانماغنمتم منشئي                        | 4.4    |      | الله تعالی کا کفار کی سازش کو ناکام کرے آپ کو | ۷۸     | 1 |
|    | 454              | (41-44)                                       |        | 444  | ان کے نرغہ ہے نکال لاتا                       |        | - |
| ľ  | YEA.             | ربط مضمون                                     |        | 427  | نفرین الحارث کے جھوٹے دعوے                    | ۷٩     |   |
|    | 727              | نفل 'تنفیل اور سلب کی مختسر تشریح             | ı      |      | 4                                             | ۸٠     |   |
|    | 424              | فين كامعنى                                    | l .    | 727  | عذاب نبين آتا                                 |        |   |
|    | 4279             | ىل ننىمت كى تعري <u>ف</u>                     | ı      | YPY  | کفار کے استغفار کی متعد د نقاسیر              | - 1    |   |
|    | 429              | فمس كى تقتيم مين فقهاء ثنافعيه كاموقف         |        | ۲۳۷  | مشكل اورا بم الفاظ كے معانی                   |        |   |
|    | <b>۴۳۱</b>       | تمس کی تقتیم میں نقهاء حنبلیه کاموقف          |        |      | جاتل صوفیاء کے رقص وسرود پر علامہ قرطبی کا    | ۸۳     |   |
|    | 70               | غس کی تقسیم میں فقهاء ما ککیہ کاموقف          | 1      | ¥7∠  | ا تبعره                                       |        |   |
| ĺ  | ויור             | خس کی تقتیم میں فقهاءاحنان کاموقف             | 1+14   | 444  | قلللذين كفروا(٣٠-٣٨)                          | ۸۳     |   |
|    | 464              | مشكل اوراہم الفاظ كے معانی                    | 1+0    | 479  | مابقه آیات سے ارتباط اور شان نزول             |        |   |
|    | 70°0             | فتح بدر میں سیدنامحد ماہم ہیر کی دلیل نبوت    | 1.4    |      | ایمان لانے سے سابقہ گناہوں کے معاف ہونے       | ΓΛ     |   |
|    | YP'P             | كفار كى تعداد كم د كھانے كى حكمت              | 104    | 4r** | کے متعلق قرآن اور سنت سے دلا کل               |        |   |
|    | מיזר             | مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے کی حکمت           | I+A    |      | كافرك سابقة كنابول كر بخشفه مين الله تعالى كا | 14     | ١ |
|    |                  | يايهاالذين امنوااذالقيتم                      | 1+4    | YPT. | لطف و کرم                                     |        |   |
|    | מיזר             | فئة (۳۸-۲۸)                                   |        | 477  | زندین کی توبه مقبول ہونے یانہ ہونے کی تحقیق   | ۸۸     |   |
|    | איין             | آیات مابقه ہے ارتباط                          | 11+    | 755  | زنديق كامعنى اور مفهوم                        | A٩     |   |
|    |                  | و نثمن ہے مقالمہ کی تمناکی ممانعت کے متعلق    | #1     |      | زندیق منافق و هری اور الحد کی تعریفوں کاباہی  | 4.     | ١ |
|    | וייזר            | احاديث                                        | l .    | 455  | فرق                                           |        | Ì |
|    |                  | وشمن اسلام كے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے كى     | (tr    |      | زندیق کی توبداوراس کو قتل کرنے کے شرعی        | 91     |   |
|    | 167              | نضيلت ادراجر د ثواب                           |        | 456  | احكام                                         | ı      |   |
|    | 46Z              | دوران قبال الله تعالیٰ کے ذکر کے متعلق اعادیث | 111    |      | زندیق کی توبه مقبول ہونے یانہ ہونے کے الگ     | 92     |   |
|    | ነ <sub>ሶ</sub> ለ | دوران قبال ذکر کے متعلق علاء کے اتوال         | 1      | 444  | الگ محمل                                      | 1      |   |
|    | 7179             | اختلاف رائے کی بناء یر مخالفت نہ کی جائے      |        |      | زندین کی توبه تبول ہونے پرامام رازی کے        | 91     |   |
|    |                  | سلمانوں کے زوال کاسب وحدت ملی کوپارہ پارہ     | 1      | 420  | لا نل اور تحقیق مقام                          |        |   |
|    | 10+              | <i>کر</i> ناے                                 |        | 727  | متنه كامعني                                   | 1      |   |
|    | IGF              | ،<br>شکل الفاظ کے معانی                       | 114    |      | مرف جزيرة عرب تفركانلبه فتم كرنامقصود         | 90     |   |
|    | 101              | نخراور ریا کی <b>ز</b> مت                     | 1      | 727  | ہے ایوری دنیا ہے                              | 1      |   |
| L  |                  | •                                             | 1      | ·    |                                               |        | ر |

| _    |             |                                                   |          |             |                                                       |
|------|-------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|
|      | صفحه        | عنوان                                             | تمبرثنار | صغح         | نبر ثار عنوان                                         |
|      | arr         | 4                                                 |          | 701         | ١١٩ الجيس كاسراقه كي شكل مين آكر كفار كوبركانا        |
|      |             | جماد کے لیے بندھے ہوئے گھو ژوں کی نضیلت           | 11-4     |             | ۱۲۰ ابلیس کو سراقہ کی شکل میں متشکل ہونے کی           |
|      | <b>44</b> ∠ | ادراس دور میں ان کامصداق                          |          | YOF         | قدرت دینے کی حکمت                                     |
|      | AFF         | نامعلوم دشمنول كامصداق                            |          | 400         | ۱۲۱ اذیقول المنفقون (۵۸-۳۹)                           |
|      |             | د شمنان اسلام کوڈرانے اور مرعوب کرنے کی           | IMI      | 200         | ۱۲۲ مقتولین بدر کی بوقت موت کیفیت                     |
|      | PFF         | حكمت                                              |          | YAY         | ۱۲۳ عذاب کے مستحق کوعذاب نہ دینابھی جائز ہے           |
|      | 14.4        | جماد کی نضیلت کے متعلق قرآن مجید کی آیات          | ICT.     | rar         | ۱۲۴ الله کسی بنده پر کوئی ظلم نهیں کر تا              |
|      | 721         | جهاد کی فنیلت کے متعلق احادیث                     | 10.4     | <b>7</b> 0∠ | ۱۲۵ کفار بدر کامتبعین فرعون کے مماثل ہونا             |
|      |             | جهاد کی حکمت او راس سوال کاجواب که کافروں کو<br>م |          |             | ۱۲۷ اہل مکہ پراللہ کی ان نعشوں کابیان جن کی انہوں     |
|      | ۲۷۳         | قتل کرنااللہ اور رسول کی رحمت کے منافی ہے         |          | 76¢         | ناشري                                                 |
| i    | ۲∠۳         | جماد کے فرض عین ہونے کی صور تیں                   | 100      |             | ۱۲۷ جو قوم خود کو کسی نعمت کانالل ثابت کرتی ہے اللہ   |
|      | 720         | جہاد کے فرض کفالیہ ہونے کی صور تیں                |          | NOF         | ا ں نعت کوعذاب ہے بدل دیتا ہے                         |
|      | YZY         | جماد کے مباح ہونے کی شرائط                        | 10-2     | POF         | ۱۲۸ اس آیت کاپہلی آیت کی تفسیل ہونا                   |
|      | 422         | جهادکے وجوب کی شرائط                              | ICA.     | POF         | ۱۲۹ بنو قریند کی عمد شکنی                             |
|      |             | ال نمنیمت کی تقسیم کی تفصیل اور جنگی قیدیوں کو    | 1509     | 1110        | ۱۳۰ مشکل الفاظ کے معانی                               |
|      |             | لدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے متعلق نداہب         |          |             | ا١٣١ فريق ثانى كاعمد شكنى كادجه سے معامدہ ختم         |
|      | YZA         | نقهاء                                             |          | ***         | کرنے کی صورتیں                                        |
|      |             | ننگی قیدیوں کوفدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے       | 100      | 1           | ا ۱۳۲ مسلمانوں کے سربراہ کی عمد شکنی زیادہ نہ موم اور |
|      | 449         | تتعلق احاديث                                      |          | IFF         | زياده برا گناه ب                                      |
|      |             | سَلَى تيديوں كے فديہ كے بدله ميں آزاد كرنے پر     | 101      | 1           | الله ولايحسبن الذين كفروا                             |
|      | 444         | ساحب بدايه كاعتراض كاجواب                         |          | 444         | اسبقوا (۲۳-۵۹)                                        |
|      |             | کیاموجوده دور میں بھی جنگی قیدیوں کولونڈی اور     | ior      | 444         | ۱۳۲۷ ربط آیات اور شان نزول                            |
|      | YAF         | لام بناتاجائز ہے؟                                 |          | 771         | ۱۳۵ ربط آیات                                          |
| I    | YAF         | ممن سے صلح كرنے كا حكم آيامنسوخ بيانسيں           |          |             | ۱۳۹ تیراندازی کے نضائل                                |
|      |             | شمن ے صلح کرنے یا صلح نہ کرنے کے الگ              |          |             | اس دور میں تیراندازی کے مصداق ایٹی                    |
| $\ $ | 110         | ئ محمل                                            |          | 771         | ميزائل بين                                            |
|      | YAY         | 73.033,=                                          |          | 1           | ۱۳۸ ایٹی ہتھیار بنانے کے لیے تفکر کرنااور اس کے       |
| 1    |             | سلام کی نعمت سے عرب کے مخالف و عروں کا            | 101      | 1_          | لیے سائنسی علوم حاصل کرناافضل ترین عبادت              |
| II   |             |                                                   |          |             |                                                       |

|             |                                                                        | . 1    | ا مه        | 1:6                                              | -, ]  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| صفحه        | عنوان                                                                  | لبرثار | - 1         | شار عنوان<br>بابهم شیروشکر ہوجانا                | 4     |
| ∠•٢         | ہے متاثر ہو کر حضرت عباس کامسلمان ہونا                                 |        | PAY         | . , , ,                                          | \<br> |
|             | بدر کے قیدیوں سے جو ال غنیمت لیا گیاتھا                                |        |             | ۱۵ عارضی اور فانی محبت اور دائی اور باقی محبت کے | 12    |
|             | مسلمان ہونے کے بعد ان کواس سے زیادہ مال<br>ر                           |        | ٦٨∠         | مبادی اوراسباب                                   |       |
| ۷۰۳         | ال جانا                                                                |        | AAF         | ۱۵ صحابه کرام کی باہمی محبت کاسب                 |       |
|             | ں ہوں۔<br>اللہ تعالی کاعلم ماضی' حال اور مستقبّل تمام زمانوں<br>کے میں | 121    |             | ا حضرت عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کی کتنی     | ۱۹۵   |
| 4.0         | لو محیط ہے                                                             |        | YAA!        | تعداد تھی؟                                       |       |
|             | الله تعالی ہے اور رسول اللہ مان تیجیا ہے کفار کی                       | الا    |             | ا يايهاالنبي حرض المؤمنين                        | 14.   |
| ∠•٢         | خيانت کابيان                                                           |        | PAF         | على القتال (١٩-١٥)                               |       |
| ۷•۷         | عمد ر سالت میں مومنین کی جار قشمیں<br>میں اساسے سے                     | t .    |             | ملمانوں پر تخفیف کرے مشکل حکم کومنسوخ            | 141   |
|             | مهاجرین اولین کی دیگر مهاجرین اور انصار پر<br>• • • •                  |        | 491         |                                                  |       |
| 4.7         | نضيلت                                                                  | 1      |             | کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی ک       | 171   |
|             | مهاجرین اورانصار کے در میان پہلے وراثت کا                              |        | 191         | وجوہات                                           |       |
| ∠•9         | مشروع پھرمنسوخ ہونا                                                    | 1      | yer         | مشكل الفاظ كے معانی                              | - 1   |
| ∠•9         | ولايت كامعني                                                           |        |             | بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ مائی کیا        | וארי  |
|             | کفارے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے                                       |        | 797         | صحابہ کرام ہے مشورہ کرنا                         |       |
| ∠1•         | دار الحرب کے مسلمانوں کی مددنہ کرنا                                    | 1      |             | ال دنیای طمع کی وجہ سے بعض صحابہ پر عماب         | ma    |
|             | دو مختلف ملتوں کے ماننے والوں کے مابین دو تی                           |        |             | نازل بواند كه رسول الله ما يجيب پر فديد كوتر جيج |       |
| ∠I <b>r</b> | اوروراثت جائز نهيس                                                     |        | 495         | دینے کی وجہ ہے                                   |       |
| <b>کال</b>  | مهاجرين اورانصار كى تعريف وتوصيف                                       | IAI    |             | عماب كي دو سرى وجه بلااجازت ال غنيمت لينا        | IYY   |
|             | ہجرت کی تعریف اور ہجرت کے متعلق مختلف                                  | IAP    | 791         | 4                                                |       |
| ∠ا۲         | النوع احاديث                                                           |        | rer         | بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے جوابات             |       |
| ∠ال~        | بجرت کے مختلف معانی                                                    | IAT    |             | مشرکین کو قتل کرنے کے عمومی حکم ہے جنگی          |       |
| 210         | جرت کے مختلف النوع احادیث میں تطبیق                                    | IAr    | <b>49</b> ∠ | قيديون كومشنى كرفيردلائل                         |       |
|             | فی مکہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی                                    | ۱۸۵    |             | بررمين بلااذن مال غنيمت لينے كے باوجود عذاب      | 149   |
| 210         | رجو بات                                                                | 1      | 799         | نه آنے کاسب کیاتھا؟                              |       |
| ∠N          | إرا ككفر مين مسلمانون كي سكونت كاحكم                                   | rai    |             | يايهاالنبىقللمنفي                                | 14    |
| 212         | برت کی اقسام<br>جرت کی اقسام                                           |        | ۷••         | ايديكم من الاسرى(۷۵-۲۰)                          |       |
| 212         | بحرت الى الله كي تونيح                                                 |        |             | بدر میں رسول اللہ ماتین کے غیب کی خبردیے         | ı     |
|             |                                                                        |        |             |                                                  |       |

Marfat.com

جلدچهارم

### بسبرالله الترخن الرّجيم

الحمديثه دب العبالمين البذي استغنى في تمده عن الحيامدين وانزل الفرآن تبيانا لكل شئ عند العارفين والصاوة والسلام على سيدنا محد الذي استغنى بصاوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامان لعليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالنرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليس اللشد حبيب الرحن لواء فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والرسلين امام الاوليين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنسيص المغفرة له فى كتاب مبين وعلى الدالطسين الطاهرين وعلى اصماب الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امتدوعاماء ملتداجمين اشهدان لاالد الاالله وحدة لاشريك لخواشهدان سيدناومولانا محاعبده ورسوله اعوذ باللهمن نسرور نشى ومنسينات اعمالي من بهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادي له اللهار في الحق حقاوارزقني اتباعه اللهجرارني الماطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهجر اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واحصمنع نالطأ والزلل فى تحريره واحفظنى من شرالمأسدين وزيخ المعاندين في تعريرًا للهم الق في قلبى اسوا والقوأن واشرح صدري لمعياني المغرجتان ومتعنى بغيوض القرأن ونوم ني بالوار الغرقان واسعدني لتبيان القرآن، رب زدنى عسام ب ادخيلني مدخيل صدق واخرجيني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانا نصيرا اللهراجعل خالصالوج بك ومقبولا حندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم النيامة وارزتني زيارة النبى صلى الملمعليدوسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة وإحيى على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت ربى لا الدالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذيك من شرماميندت ابوء للشبنعمتك على وابوء للنبذنبي فاغفرلى فانه لايغفرالذنوب الاانت امين يارب العالمين

## الله بی کے نام سے (شروع کر آبوں)جو نمایت رحم فرمانے والابہت مریان ہے

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے تخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف ہے مستغنی ہے۔جس نے قرآن مجید نازل کیاجو عارفین کے نزدیک ہر چیز کاروش بیان ہے اور صلوۃ و سلام کاسیدنامحمر پر نزول ہوجو خوداللہ تعالی کے صلوۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہرصلوٰ قاسمین والے کی صلوٰ ق سے مستنزی ہیں۔ جن کی خصوصیت سے ہے کہ اللہ رب العالمين ان کو راضی کر یا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیااس کو انہوں نے ہم تک پہنچلا اور جو کچھ ان پر نازل ہوااس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجمایا' ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا پہلیج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے ہے عابز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں۔ قیامت کے دن ان کا جسنڈ ام جسنڈے سے بلند ہوگا۔ وہ مہیں اور ر سواول کے قائد ہیں' اولین اور آخرین کے اہام ہیں' تمام نیکو کارول اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں' میہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے 'اور ان کی پاکیزہ آل 'ان کے کال اور بادی اصحاب اور ان کی ازواج مطهرات اممات المومنین اور ان کی امت کے تمام علاء اور ادلیاء پر بھی صلوۃ و سلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ املہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نسیں۔ وہ واحد ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سید نامجہ مرتتیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شراور یدا ٹالیوں سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اے کوئی گراہ نہیں کر سکتا' اور جس کو وہ گرای پر چھو ڑوے 'اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ مجھ پر حق واضح كراور ججھے اس كى اتباع عطا فرما اور جھے پر پاطل كو واضح كراور جھھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ مجھے "تميان اعر آن" کی تصنیف میں صراط منتقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں ہے بچااور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے اللہ امیرے دل میں قرآن کے اسرار کا القا کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لیے کھول دے۔ مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بسرہ مند فرما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرہا۔ مجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف کی معادت عطا فرہا۔ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔اے میرے رب تو جمیے (جہاں بھی داخل فرماہے) پیندیدہ طریقہ ہے داخل فرمااور مجھے (جہاں ہے بھی باہر لائے) پسندیدہ طریقہ سے باہرلا'اور جھے اپنی طرف ہے وہ غلبہ عطا فرماجو (میرے لیے) مدد گار ہو۔اے اللہ اس تصنیف کو صرف اپی رضا کے لیے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول کی بار گاہ میں مقبول کردے۔ اس کو قیامت تک کے لیے تمام دنیا میں مشہور' مقبول' محبوب اور اثر آفرین بنادے۔ اس کو میری مغفرت کاذرید' اور نجات کاوسیلہ بنااور قیامت تک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ کردے۔ مجھے دنیا میں نبی ہے ہتیں کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بسرہ مند کر۔ مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطاً فرما۔ اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں۔ تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ ہے کیے ہوئے دعدہ اور عمد پر اپنی طانت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی براعمالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آنا ہوں۔ تیرے مجھے یر جو انعالت ہیں میں ان کا قرار کر ناہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر باہوں۔ مجھے معانب فرمائم کیونکہ تیرے سوااور کوئی گزاہوں کو معاف کرنے والانہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!



Marfat.com



## انبع الدالغات الأعافي

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الاعراف

سورت كانام

زیادہ مشہور اور محقق میہ ہے کہ اس سورت کا نام "الاعراف" ہے۔ علامہ سید مجمد حمینی زبیدی متوفی ۲۵ اسے نے لکھا ہے کہ میں لفظ عرف ہے۔ الاعراف جنت اور دوزخ کی در میانی سرصد کہ میں لفظ عرف ہے بنا ہے اس کا معنی بلندی ہے اور اس کا معنی جانا اور بچانا بھی ہے۔ الاعراف جنت اور دوزخ کی در میانی سرصد کا نام ہے۔ اصحاب الاعراف کی تغییاں اور برائیاں برابرہوں کو وہ ہے ہنت کے مستحق نہ ہوں کہ ہوں جنت اور دوزخ کے در میان مجاب میں ہوں گے اور میہ معنی مجمی ہو سکتا ہے کہ دہ اہل جنت اور اہل نار کو پہانے والے ہوں گے ایک قول میہ ہو کہ اسے الاعراف المعراف الاعراف المعراف الاعراف المعراف الاعراف المعراف الاعراف المعراف المعراف الاعراف معرب ہے بہاں الاعراف معرب ہے۔

اصحاب الاعراف نے ندا کی۔

( تاج العروس ٔ ج۲ 'ص ۱۹۳ مطبوعه المطبعه الخيريه 'مهر' ۲۰ ۳ اه) مطبوعه المطبعه الخيريه 'مهر' ۲۰ ۳ اه) اس سورت کانام الاعراف اس ليے ہے که اس سورت ميں الاعراف کاذکر ہے:

وَنَاذَى آصُحْبُ ٱلْأَعْرَافِ (الاعراف:٢٨)

وَ بَيْنَهُ مَا حِبِهَا بُولِ مَا لَيْ الْمُعْرَافِ رِجَالُ اللهِ الدِورِوزِيُول كَورِمِيان الكِ بُابِ بِ اور يُرِفُونُ كُلًا 'بِيسِيْمُهُ فِي وَلَكُوا أَضَحْبُ الاَرْافِ رِبِيُهِ مِروِءِ لِ عَجْرَتِين اورووزِيول مِن عِي يُرِفُونُ كُلًا 'بِيسِيْمُهُ فِيْجُو نَادُوا أَضَحْبُ الاَرافِ رِبِيُهِ مِروِءِ لِ عَلَيْ جَرَتِينِ اورووزِيو

واخل نہیں ہوں گے اور وہ اس کے امید وار ہوں گے۔

حدیث میں بھی اس سورت کوسورت الاعراف ہے تعبیر فرمایا۔ ہے۔ مدارین الحکمہ ادبیکر تر مدر کر محمد ہے حضر علام مداری ہے۔

مروان بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت زید بن ثابت ہو ہیں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم مغرب کی نماز میں تصار غصل (سورہ الیٹ: ۹۸ ہے لے کر آخر قرآن تک چھوٹی چھوٹی سور تیں) پڑھتے ہو! حالا نکہ میں نے رسول اللہ میں ہیں کو مغرب کی

نماز میں بڑی بڑی سور تیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مروان نے کہا میں نے پوچھا بڑی بڑی سور تیں کون می ہیں؟ حضرت زید نے کما الاعراف اور دو سری الانعام ہے۔ حدیث کے راوی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نے ان سے خود پوچھاتو انہوں نے فرمایا، المائدہ اور الاعراف۔

(سنن ابو داؤد 'ج'' رقم الحدیث: ۸۱۳ مسجو البخاری 'ج'' رقم الحدیث: ۲۲۳ مسن التسائی 'ج'' رقم الحدیث: ۹۸۹) سور و فاتحہ کے بعد پہلی سات سور تیس جن بیں ایک سویاس سے زیادہ آیتیں ہیں 'ان کو السم الطوال کما جاتا ہے' وہ یہین البقرہ 'آل محران 'النساء 'المائدہ 'الافام 'الاعراف اور الانفال 'اور جن سور توسی آیک سو آیتیں بھول 'ان کو ذوات الممنین کہتے بیں اور جن بیں اس سے کم آیات بوں ان کو مثانی کہتے ہیں اور ان کے بعد مفصل ہیں۔ سور و الحجرات سے البروج تیک طوال مفصل ہیں اور البروج سے الیت تک اوساط مفصل ہیں اور الیت سے آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں۔

(در مختار در دالمحتار 'ج ا'م ص ۳۶۳ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'بیروت)

بعض علاء نے کہاہے کہ اس سورت کا نام المص ہے اور اس کی دلیل میہ حدیث ہے:

عودہ بن الزبیریان کرتے ہیں کہ انہوں نے ساکہ حضرت زید بن ثابت جائی۔ نے موان سے فرایا: اے عبدالملک کیا تم (بیشہ) مغرب میں فس هوالسله احد اور ان اعطب یک السکوٹر پڑھتے ہو؟ اس نے کما: ہاں! آپ نے لتم کھاکر فرمایا: ہے شک میں نے رسول اللہ ویجیم کو مغرب کی نماز میں بڑی بری سور تیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ المحس۔

(سنن النسائي 'ج ۲'ر قم الحديث: ۹۸۸ مطبوعه دار المعرفه 'بيروت)

کین مشہور اور محقق قول ہی ہے کہ اس سورت کانام الاعراف ہی ہے اور اس کی نائید اس مدیث ہے ہوتی ہے: حضرت عائشہ ﷺ کانے الانجامی الانکامی میں کہ مغرب کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کے سورۃ الاعراف کو پڑھا اور اس کو دو

. محتول من تقسيم كيا- (سنن النسائي ° ج ۴ و قم الديث: ٩٩٠ مطبوعه دار المعرفه 'بيردت '٣١٣ها») الديران التعلق محتوم السيروت '٣١٣ها»

الاعراف كامعني اور مصداق

علامہ قرطبی متو فی ۲۱۸ ھ نے لکھا ہے کہ الاعراف العرف کی جمع ہے اور اس کامعنی بلند جگہ ہے۔ البتہ یکی بن آوم نے کما؛ کہ میں نے کسائی ہے اس کے واحد کے متعلق یو چھاتو وہ خاموش رہے۔

(الجامع لا حكام القر آن مجز ٨ من ١٩٠ مطبوعه دار الفكر 'بيروت)

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠٠٥ ابني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ہوہتین نے فرمایا: اصحاب الاعراف وہ لوگ میں جن کی نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں۔ ان کے گناہ ان کو جنت سے روک دیں اور ان کی نیکیاں ان کو دوزخ سے روک لیں۔ وہ ای حالت میں رہیں گے حتی کہ اللہ اپنی محلوق کے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔ چھران کے درمیان اپنا تکلم جاری فرمائے گا۔

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ پڑائیں نے فرمایا: امتحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ اللہ فرمائے گا: میرے فضل اور میری بخشش ہے جنت میں داخل ہو جاؤتم پر آج نہ کوئی خوف ہو گااور نہ تم مغموم ہوگے۔

سعید بن جیسر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیں ہیں۔ نے فرمایا: جس شخص کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے زیادہ ہوا وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گااور جس شخص کی ایک نیک بھی اس کے گناہوں سے زیادہ ہوئی وہ جت میں داخل ہو جائے گا۔ بھر

حضرت ابن مسعود نے بیہ آیت تلاوت کی:

نبيان القر أن

جلدچهارم

وَالْوَزُونُ يُوَمِّعِنِ الْحَقُ فَمَنْ ثَقُلُتُ مُوازِئُهُ فَا اور اس دن اعمال کاوزن کرنا برق ب پس جن (ک فَاوُلِيْكُ فُعُمُ النُّمُّفُلِحُونَ ٥ وَ مَنْ خَفَّتُ نَكِوں) كَ لِات بِعادى بوع وَوى كامياب بونوال مَوَازِنْنُهُ فَاوُلِيْكَ اللَّذِيْنَ خَسِرُوَّا اَنْفُسَهُمْ بِينِ ١٥ ورجن (کی نَکِوں) كَ لِات بِلَكِ بودولاً بِمَا كَانُوْالِالْمِتَنَا بَطْلِمُونَ ٥ (الاعراف: ٨٠٤) بين جنوں في بانوں کو ضارے بين والايو عودوال

آیوں کے ماتھ ظلم کرتے تھے۔ چر فرمایا: ایک رانی کے دانہ کے برابرو زن ہے بھی میزان کا پاڑا جمک جا ناہے اور فرمایا: جس شخص کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں وہ اسحاب الاعراف میں ہے ہو گا'ان کو مِل صراط پر خصرادیا جائے گا' میروہ اہل جت اور اہل دورخ کو پہچان کیں گے۔ جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو کمیں گے سلام علیم اور جب ان کی نظریا ئیں جانب کی طرف بھیری جائے گی تو وہ اہل دوزخ کو دیکھیں گے اور کمیں گے: اے ہمارے رہا ہمیں طالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا اور دوز خیوں کے ٹھکانوں ہے امتٰہ کی بناہ جاہں گے اور جو نیکیوں والے ہوں گے ان کو ان کی نیکیوں کانور دیا جائے گاوہ اس نور کی روشنی میں اپنے سامنے اور اپنے آگے چلیں گے' اس دن ہر بندے اور ہر بندی کو نور دیا جائے گا اور جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے توانلہ ہر منافق اور ہر منافقہ کانور سلب فرما لے گا اور جب اہل جنت منافقوں کا حال ویکعیں گے تو کمیں گے: اے جارے رب! حارا نور عمل کر دے۔ اور رہے اصحاب الاعراف تو ان كانور بھى ان كے سامنے ہو گا اور ان سے چيينا نہيں جائے گا' اور اس موقع كے متعلق اللہ تعالى نے ان كابيہ قول نقل فرمایا ہے: وہ (امیحاب الاعراف) جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ اس کے امید دار ہیں۔(الاعراف:۴۸) حضرت!بن سعد نے فرمایاً: جب بندہ ایک نیک کرتا ہے تو اس کی دس نیکیاں تکھی جاتی میں اور جب وہ ایک برائی کرتا ہے تو اس کی صرف ایک برائی کلھی جاتی ہے چمر فرمایا: جس کی وس ٹیکیوں پر ایک گناہ غالب آگیاوہ ہلاک ہو گیا( لیمنی جس کی ٹیکیوں کو دس سے ضرب دینے کے باوجود اس کے گناہ زیادہ ہوئے) عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ الاعراف جنت اور دمیزخ کے درمیان ایک دیوار ہے اور امحاب الاعراف اس جگہ ہوں گے حتی کہ جب اللہ ان کو عافیت میں لینا چاہے گاتو ان کو ایک دریا گی طرف لے جائے گاجس کو حیات کماجا تاہے' اس کے دونوں کنارے سونے کے سمرکنڈے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں اور ان کی مٹی مشک ہے ان م کو اس دریا میں ڈالا جائے گا' حتیٰ کہ ان کارنگ سفید چیک دار ہو جائے گا' پجرانند ان کی طرف متوجہ ہو کر فرہائے گا: تم جو چاہو تمنا کو ' پھروہ تمناکریں گے اور جب ان کی تمنائمیں ختم ہو جا کمی گی تواللہ ان سے فرائے گا: تم نے جو تمناکیں کی ہیں 'تم کو وہ بھی ملیں گی اور ان کا ستر گنااضافہ بھی ملے گا۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے در آنحالیکہ ان کے سینوں پر سفید تل ہوں گے جن ہے وہ پچانے جائیں گے اور ان کو کماجائے گایہ جنت کے ساکین ہیں۔

(جامع البيان 'ج: ٨ 'ص ٢٥١- ٢٣٩ ملتقطًا ُ مطبوعه دار القكر 'بيروت '١٣١٥ه )

 میں جانے ہے روک لیا جائے گا ٹاکہ ان کو غم ہو جو ان کے صفائر کے مقابلہ میں ہو۔ حضرت ابو مذیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنمانے یہ تمناکی تھی کہ وہ اصحاب الاعراف میں ہے ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ طائکہ میں جو لوگوں کو جنت اور دوزخ میں داخل کرنے ہے پہلے مومنوں اور کافروں کو ممتاز کریں گے یہ ابو مجلز کا قول ہے۔ ان پر اعتراض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے اصحاب الاعراف کو رجال کما ہے اور فرشتوں کو رجال نمیں کماجا آ۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ فرشتے نہ کر میں مونث نمیں ہیں اس لیے ان مر رجال کا اطلاق بعد نمیں ہے۔ علامہ قرطبی ماکھی نے اور بھی کئی اقوال کھتے ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن ٬۲۴٬ من ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعه دار الفكر ٬ بیرد ت ۱۳۱۵ه)

سورة الاعراف كي آيتوں كي تعداد اور ان كي صفات '

یہ سورت بالانفاق کی ہے اور اس کی دوسوچھ آیتیں ہیں۔ امام رازی علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی آٹھ آیتیں مدنی ہیں۔ آیت ۱۲۳ سے کے کر آیت ° ۱۲ تک جو وسئل بھسم عن المضریدیۃ سے شروع ہوتی ہیں 'نیزامام رازی نے لکھا ہے یہ سورت 'سورت مس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

حفزت جابر بن زید اور حفزت ابن عباس رضی الله عنهم کے نزدیک بیہ سورت تر تیب نزدل کے اعتبار ہے انتالیسویں سورت ہے۔اور سورہ ص کے بعد اور سورہ جن سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

علامہ آنوی نے لکھا ہے کہ متعدد رجال نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن الزمیررضی اللہ عظم سے روایت کیا ہے کہ بیہ سورت کی ہے ادر اس سے کوئی آیت مشتلیٰ شیں ہے۔ (دوح العائیٰ : ۸۰ مص ۸۲)

اس مورت كى تمام آيات محكم بين-البته ابن زيد كے زويك اس مورت كى حسب ذيل دو آيتي منوخ بين

وَأُمْرِلْى لَهُ مَ إِنَّا كَيْدِي مَيْدَيْنَ فَي الاعراف ١٨٣) اور بن انس ملت ديا ،ون ب مُل ميرى فقد تدير بهت كى ب

اس آیت کو منسوخ قرار دینااس لیے صحیح نسیں ہے کہ اس آیت میں خبرہے اور شخ انشاء (احکام) میں ہو تا ہے۔ خبر کو منسوخ قرار دینے کامطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے غلط خبردی تھی اور اب صحیح خبردی ہے۔ (العیاذ باللہ) اور احکام میں شخ کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے ایک آیت میں ایک تھم مطلق بیان فرمایا تھا اور اب دو سری آیت میں اس تھم کی مدت یا استثناء کو بیان فرمادیا اور شخ کامعنی اس تھم کی مدت یا استثناء کا بیان ہے۔ اس لیے احکام میں شخ جائز ہے۔

دو سری آیت میہ ہے:

خُلُو الْعَفْوَ وَ أَمُرُ بِالْعُرُفِ وَ آغْرِضْ عَنِ مَافَ كَرَاافَيْارَ كِيَاوَرَ نَكَى كَاحَمُ وَ بَحَاوَر جَالُول بِ الْسُجِيةِ لِنَهِ الْاعْرَافِ ١٩٩٠) من پھيرليج .

اس آیت کے متعلق سدی اور این زید نے یہ کساہ؛ کہ یہ آیت 'آیت جہادے منسوخ ہے۔ لیکن یہ قول بھی تسجیح نمیں ہے کیونکہ اس آیت میں کفار سے قال کرنے کی ممانعت نمیں ہے۔ بلکہ اس آیت میں چیچ ہوگا کا کہا موافاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ کا نمی نبی چیچ کفار اور مشرکین اور ویگر فساق اور فیار کی باطل باقوں اور ہیج حرکوں سے الحول خاطر نہ ہوں۔ آب ان کی ختیوں کے باوجود ان کے ساتھ نرم سلوک کرتے تھے۔ ان کی بدی کا جواب نیکی سے اور ان کی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے تھے اور ان کی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے تھے اور ان کی برائیوں کا برائواں رہنے کا اس آیت میں تھم دیا گیا ہے۔ اس لیے تشجھے میں ہے کہ سور قال عراف کی کوئی آیت منسوخ نمیں ہے۔

نبيان القران

الاعراف 'الانعام سے زیادہ طویل ہے کیونکہ الانعام ایک پارہ کی ہے اس میں ۴۰ رکوع اور ۱۲۵ آیتیں ہیں۔ اور الاعراف سوایارہ کی ہے اس میں چو می*ں رکوع اور ۲۰۷ آیتی ہی*۔ سورة الاعراف كازمانه نزول

علامد ابن عاشور نے لکھا ہے کہ بیں اس پر مطلع نہیں ہو سکا کہ سور ۃ الاعراف کے نزدل کی صحیح آبار ہج کیا ہے۔ جابر بن زید

ہے مروی ہے کہ بیر سورت سورہ جن ہے پہلے اور سورہ مل کے بعد ناذل ہوئی ہے اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی

الله عنماے روایت ہے کہ سور وَ جن ابتداء اسلام میں نازل ہوئی ہے 'جب سیدنامجہ سٹین کی دعوت کا ظہور ہوا تھااوریہ ایام ج

کاموقع تھااور رسول اللہ میڑھیز اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف جارہے تھے اور یہ غالبابعث کاووسرا سال تھا۔ اور میں میر گمان نمیں کر مآکہ سورہ اعراف اس مدت میں نازل ہوئی تھی کیونکہ سات طویل سور تیں بعثت کے ابتدائی دور میں نازل

نهیں ہو کمیں۔(التحریر والتنویر ۴۸۶۶م ۲۰۷) اس سورت کے مضامین پر غور کرنے ہے بہ ظاہر بیر معلوم ہو آ ہے کہ بیر سورت ای زمانہ میں نازل ہوئی ہے جس زمانہ میں سور ۃ الانعام بازل ہوئی تھی۔ اس لیے ہم اب سورت کے مضامین اور مقاصد کو بیان کر رہے ہیں جن پر نظر ڈالنے سے بیہ

اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیہ سورت کی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔

سورة الاعراف کے مضامین اور مقاصد کی سورتوں میں سور ۃ الاعراف مب ہے لمی سورت ہے۔ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں اور اس میں عبیہ اور تهدید کارنگ نمایاں ہے۔اس کے مضامین اور مقاصد کی فہرست حسب ذیل ہے:

ا- قرآن مجیداللہ تعالی کا کلام ہے اس سورت کو اس عنوان سے شروع کیا گیا ہے کنب انزل البک (اآتی) یہ عظیم كتاب ہے جو آپ كى طرف نازل كى گئى ہے۔ لنذا آپ كے دل ميں اس سے تكليف ند ہو ماكه آپ اس كے ساتھ ذرا ئيں اور یہ ایمان والول کے لیے نفیحت ہے۔ (الاعراف: ۲) یہ رسول اللہ جہیں کا دائی معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت پر

دلیل ہے۔ کیونکہ چیلنج کے بادجود کوئی شخص اس کی تمی سورت یا آیت کی نظیر نمیں لاسکا۔ سوپیلے آپ کی ر سالت پر دلیل کاذکر فرمایا۔اس کے بعد بیغام رسالت کاذکر فرمایا اور توحید اور دین اسلام کو قبول کرنے کی وعوت دی۔

۰۲ اس سورت کی آیت ۱۱ سے آیت ۲۷ تک حضرت آدم علیه السلام کاقصه بیان فرمایا ہے۔اس میں حضرت آدم کی پیدائش کاذکرہے اور فرشتوں کے حضرت آدم کو تحدہ کرنے کاذکرہے اور شیطان کے تکبرکرنے اور حضرت آدم کے ساتھ اس کی دشنی

اوراس کے رائد و درگاہ ہونے کا بیان ہے۔ حضرت آدم کی جنت سے ابجرت اور ان کا زمین پر نزول ذکر فربایا ہے۔ ۳۰ اس سورت کی آیت ۳۵ میں وی رسالت کابیان ہے۔اے اولاد آدم ااگر تمهارے پاس تم میں ہے رسول آئیں اور تم ہے میری آیتوں کابیان کریں توجس نے تقوی اور نیکی کو اختیار کیاتو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہو گااور نہ وہ ممکنین ہوں گے۔

۰۳ اس سورت کی آیت ۳۷ ہے آیت ۴۱ تک مشر کین اور مکذیین کے اخروی انجام کاذکر فرمایا۔ کفار اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ا یمان نہ لانے کے جو باطل عذر بیان کریں گے اور اللہ تعالی کی طرف ہے ان کاجو جواب دیا جائے گا'اس کاذ کر فرمایا ہے اور ان کے عذاب کابیان فرمایا ہے۔

۵- اس سورت کی آیت ۳۲ ہے آیت ۳۵ تک آخرت میں خصوصاً حشر کے دن مومنین کے حالات اور ان کااہل دوزخ ہے مكالمه بيان فرمايا ب اور آيت ٢٦ ي آيت ٢٩ تك الل اعراف كاان ي مكالمه بيان فرايا ب اور آيت ٥٠ ي آيت ٥٢ تك

نبيان القر أن

جلدجهارم

ابل دوزخ کی گفتگو بیان فرمائی ہے۔

۲- اس سورت کی آیت ۵۳ ہے آیت ۵۸ تک اللہ تعالی نے اپنے دجود اور اپنی و مدانیت پر دلا کل قائم فرہائے ہیں اور اس طفمن میں اپنی عطاکرہ نعیتوں ہے استدلال فرہائے ہے۔ مثلاً آسانوں اور زمینوں کوچھ دنوں میں پیدا فرہائا اور اللہ تعالی کے حکم سے سورج 'چاند اور ستاروں کا ممتح ہونا اور ذمین ہے بھلوں کو پیدا فرہائا اور اللہ تعالی نے ذمین میں جو نعیتیں بیدا فرہائی میں اور انسانوں کو اس کا نکت ہے فوائد حاصل کرنے کا ہو اختیار عطافر ہائے ہے اور اس کو دیگر محلوقات پر جو نعیات عطافر ہائی ہے 'پیہ تمام نعیتیں انسانوں کو یاد دال کی میں۔

سیس اساوں ہو اور دولاں ہیں۔

2 - اس سورت کی آیت 24 ہے آئیت المات کا آئی ہو موقعین علیم السلام کا تذکرہ فربایا ہے۔ آیت 24 ہے آئی ہو کو قدید کا پیغام دیا 'ان کی قوم نے اس کا کیا ہواب دیا اور چران پر جو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم اللہ ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 25 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 25 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 25 ہے۔ آئیت 24 ہے۔ آئیت 25 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 26 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت 27 ہے۔ آئیت

۸- آیت ۱۷۲ ت آیت ۲۰۱۱ تک ۲۰۱۱ تک ایم اموریه بین: آیت ۱۷۲ ت آیت ۱۷۳ تک اولاد آدم سے میثاق لینے کاذکر ہے۔ آیت ۱۷۵ میاری بلغم باغور کاذکر ہے۔ آیت ۱۸۷۰ ۱۸۳ تک گزشته امتوں کے واقعات سے عبرت عاصل کرنے اکفار کی شقاوت اور محروی اور کفار کو ذهیل دینے کاذکر فرایا ہے۔ آیت ۱۸۸۰ ۱۸۸۰ تک وقع قیامت کا علم اور عفرت دوالہ قعالی کے ماتھ خاص ہونے کاذکر فرایا ہے۔ آیت ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ تک میاری پیدائش اور حضرت آدم اور حضرت دواء کاذکر ہے۔ آیت ۱۹۸۰ ۱۹۸۹ تک مکارم اطلاق شیطان کے انجواء سے بیخ اتباع دی اور رجوع اللہ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ تک مکارم اطلاق شیطان کے انجواء سے بیخ اتباع دی اور رجوع اللہ کابیان فرایا ہے۔

سورة الانعام اورسورة الاعراف كي باجمي مناسبت

۱- ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو اسور سور ۃ الانعام میں اجمالاً بیان کیے گئے 'ان کو اس سورت میں تفسیل ہے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً انبیاء سابقین علیم السلام کا الانعام میں اجمالاً ذکر تھا اس سورت میں ان کاذکر بہت تفصیل ہے کیا گیا ہے گویا کہ سور ۃ الانعام بہ منزلہ متن ہے اور سورۃ الاعواف بہ منزلہ شرح ہے۔

بيان القر أن

جلدجهارم

۲- سورة الانعام مي اجمالاً فرمايا تعاهوالذي حلق كم من طين (الانعام: ٣) وي بجس ني تهيس مثى سے پيداكيا اور اس سورت میں بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ حصرت آدم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے ادر اولاد آدم سے میثان لینے کاؤکر

فرملیا ہے۔ ٣- سورة الانعام مِن فرمايا تها كتب على نفسه المرحمة (الانعام: ١١) أس نے (محض اپنے كرم سے) اپني ذات پر

رحمت لازم كرنى ب اور اس سورت مين اس رحت كو تفصيل سے بيان فرمايا:

وَرَحْمَيْنِي وَسِعَتْ كُلَّ شَرُ الْمُعَلِّكُمُ الْمُعْلِمُ

اور میری رحت ہر چز کو محیط ہے سومیں دنیااور آخرت کی

لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بھلائی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گاجواللہ ہے ڈرتے ہیں اور بالنِينَا يُؤْمِنُونَ-(الاعراف: ١٥٢)

ز کو قادیتے میں اور جولوگ حاری آیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الانعام کے آخریس فرمایا تھا:

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ اور به که میراسید هار استه یمی ہے لنذ ااس پر چلو به

(الانعام: ١٥٣) اور اس سورت کے اول میں اس سیدھے راستہ کابیان کرتے ہوئے فرمایا:

رِكِنْكِ أُنْزُلُ اِلْبِنْكَ فَلَايَكُنَّ فِي صَدْرِكَ یہ عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے سو آپ

حَرَجٌ ثِمْنُهُ لِتُتُذِرَبِهِ وَذِكْرى لِلْمُتُومِنِيْنَ ٥ ك دل ميں اس (كى تبلغ) سے تكى نہ ہو ماكمہ آپ اس ك إِنَّ بِعُكُوا مَنَا أُنْزُلَ إِلَيْكُمُ مِّنْ زَيْكُمْ وَلَاتَنْ عُوامِنْ ساتھ ڈرائمی اوریہ ایمان دالوں کے لیے نفیحت ہے 0(اے دُونِيةَ أُولِيَاءً.

لوگو آ) اس کی پیروی کروجو تمہارے رب کی جانب ہے تمہاری (الاعراف: ۲۰۳) طرف نازل کیا گیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر (اینے) دوستوں کی

پیردی نه کرو۔ ٥- الانعام من فرمايا تها: ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَيِّئُكُمُ بِسَا پمرتمہیں اینے رب کی طرف او ٹناہے تو وہ تمہیں اس چز کی

كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ (الانعثام: ١٦٣) خبردے گاجس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سورت کے شروع میں اس دن کے احوال کی تفصیل بیان فرمائی: كُلْنَسْنَكُنَّ الَّذِيْنَ أُرْسُيلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْنَكُنَّ توجن لوگول كى طرف رسول بيج كة بم ان سے ضرور

الُمُرْسَلِيْنَ ٥ فَلَنَقُضَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا موال کریں گے اور بے شک ہم ر سولوں ہے بھی ضرور سوال كُنَّا غَآئِبِينً0 (الاعراف: ٢-٧) کریں گے اور ہم ان پر ان کے احوال اپنے علم سے ضرور بیان كريس كے اور ہم (ان سے ) غائب نہ تھے۔

٧- سورة الانعام مين فرمايا تها: مَنُ حَاءَيِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ ٱمُشَالِهَا وَمَنْ جو فخف ایک نیک لے کر آئے تواس کے لیے اس کی مثل ہیں حَانَهُ بِالسَّيْئَةِ فَكُ بُحْزَى إِلَّامِثْلَهَا وَهُمُ لَا نیکیاں ہں اور جو شخفی برائی لے کر آئے تواہے صرف ای ایک

يُظُلُّمُونَ ٥ (الانعام:١٦٠) برائی کی مزادی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیاجائے گا۔ ئييان القر أن

اور نیک اعمال پر جزاء اور برے اعمال پر مزامیزان پر نیکیوں اور برائیوں کے وزن کرنے کے بعد مترتب اور متحقق ہوگا اور اس دن اعمال کاوزن کرنا برحق ہے، پیر جن (کی نیکوں) کے پلاے بھاری ہوئے تو دی کامیاب ہونے والے ہں0اور جن (کی نیکیوں) کے پلڑے ملکے ہوئے تو یہ وہی ہیں

وَالْوَزُنُ يَوْمُؤِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتُ مُوازِيُّنَّهُ فَأُولَعِكَ هُمُ النَّمُفُلِحُونَ ٥ وَمَنْ حَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَأَيْكَ الَّذِينَ خَيسُرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَأْنُوابِالْمِنَا يَظْلِمُونَ ٥ (الاعراف:٩-٨)

اوروزن کرنے کابیان سور وُ الاعراف میں ہے:

جنہوں نے اپن جانوں کو خمارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہاری آ تیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے 0

بيه چند وجوه سورة الانعام اور الاعراف ميں باہم ربط اور مناسب كى ميں جو خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيو طي رحمہ الله كي نکات آفریٰ ہے ماخوذ ہیں۔ سور ۃ الاعراف کے تعارف میں یہ چند منروری امور بیان کرنے کے بعد ہم اب اس سورت کی تغییر شروع كرتے بيں - الله العالمين اس سورت اور باتى تمام سورتوں كى تغيير بيں ميرى غيب سے مدو فرما مجھے غلطيوں اور لغزشوں ہے محفوظ اور مامون رکھ اور مجھے صراط متنقم پر قائم اور برقرار رکھ اور مجھے وہ مضامین القا فرماجو حق اور صواب ہوں اور تیری رضااور تیرے رسول مائیتوبر کی خوشنودی کاموجب ہوں ا

هُ مُكَّتَّةً وَهِي لِمَا مُتَالِنَ وَسِيتُ إِيَا

ال مِن دو رو جِم آيتي

## بشوالله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ ٥

الله بی کے نام سے بیٹروع کرتا ہوں ) جو ہنا بیت دحم فرطنے والا بہت مہر مان ہے 0

یر عظیم کتاب آپ کی طوف نازل کی گئی ہے ، موآب کے دل میں اس (کی جلیغ ) سے تکی نر ہو "اک آب اس کے ماننے ڈرائیں اور برایمان والول کے لیے نعیوت ہے 🔾 (اے دارگر!) اس کی ہیروی کروج تما اے رب

مانے تماری طف نازل کیا گیاہے، اوراللہ کو چواکر اپنے دونتوں کی بیری مرکو ، تم بہت کم نصیمت تبرل کرتے ہوں

ا در ہم نے کتنی بی سیتیوں کو ملاک کرا ہا ،پس ان پر ہما داعذاب (اجانک) رائے دقت آیا یا میں ذفت و دہرکو مراہے تھ () جلدجهارم

نبيان القران

اور مم نے نم کو زمین بر قابق کرویا

الله تعالى كاار شادى الفلام ميم صاد ٥ (الا مواف: ١) الله تعالى نے اس سورت كو بھى ان حدف مقطعات سے شروع فرمايا اكد ايك بار پھر يہ جو كد قر آن جيد معجز كلام ب اور اس چینچ کی طرف مجراشارہ ہو کہ کوئی جن اور انسان قرآن مجید کی چھوٹی ہے چھوٹی سورت کی مثل مجمی نئیں لاسکا اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونک یہ قرآن حراول کی لفت اور ان کے حمد ف جمجی شلاً الف 'لام' میم' صاد و نیرہ سے مرکب ہے۔ اگر منکرین کے زعم کے مطابق میر می انسان کا کلام ہے توان بی حدف سے مرکب کر کے وہ مجی قرآن مجید کی کمی ایک سورت کی مثل کلام بناکر لے آگی کیو تکدید کلام ان حدف جہاءے مرکب ہے جن سے تمام الم عرب اپنے کلام کو مرکب کرتے ہیں اور جب باوجود شدید کالفت اور علوم و معارف کی

> انسان کا کلام نہیں ہے 'اللہ تعالی کا کلام ہے۔ ئبيان القر أن Marfat.com

ع

روز افزوں ترقی کے چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی محراس کلام کی نظیرنہ لاسکا و روز روشٰ کی طرح واضح ہوگیا کہ بیہ قرآن کسی

جلدجهارم

الم فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دا ذي متونى ٢٠٧ه كلصة بين:

حفرت ابن عباس رمتی الله تعماییان کرتے بیں کہ المص کامعنی ہے ان الله افصل (میں الله انفسیل کر آبوں) امام رازی نے اس سے اختیاف کیا ہے اور کما ہے کہ ان حوف کی دعایت ہے اس کامعنی ان الله اصلے (میں الله اصلاح کر آ بول) بھی ہو سکتا ہے اور اول الذکر کی عائی الذکر پر ترج کی کوئی دلیل نہیں ہے اور میم کی دعایت ہے ان الله المسلک (میں الله اور شاہ ہوں) بھی ہو سکتا ہے اس لیے ان حوف کو اول الذکر معنی پر محمول کرنا ترج کیا مرت اور بلاد کیل ہے بعض علاء نے ہید کما ہے کہ المصص الله تعالی کااسم ہے "کین سے بھی بلاد کیل ہے کیونکہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ المصص کمی ہی کانام ہو یا کمی فرشتے کا نام ہو بلکہ تحقیق سے کہ المصص اس سورت کااسم لقب ہے اور بید اس سورت کااسم بھی ہو سکتا ہے..

( تغير كبير 'ج۵'ص ۱۹۳ مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيروت '۱۳۱۵ه)

زیادہ صحیح میہ ہے کہ حروف مقطعات اوا کل سور کے اسرار میں اللہ تعالی نے اس رازے صرف نبی مشتیبہ کو مطلع فرمایا ب اور نبی شاہیبہ کے وسیلہ اور فیض سے اللہ تعالی نے اولیاء عارفین اور علاء کالمین میں سے جن کو جایا ان اسرار سے مطلع فرمایا ان حروف کی زیادہ تحقیق اور و شاحت ہم نے البقرہ: ایم کردی ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: یا عظیم کاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے 'سو آپ کے دل میں اس (ی تبلیغ) سے تلحی نہ ہو

نگہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمان دانوں کے لیے تھیت ہے O(الامواف: ۲) قرآن جمید کی تبلیغ میں نبی تربیب کے حرج یا شک کی تحقیق

ر سام معربی کا منتی ہے تھی۔ حرج کا منتی ہے تنگی (المغروات 'م ۱۲۳) حدیث میں ہے بنوا سرائیل سے احادیث بیان کرد ۴ س میں حرج نہیں ہے بایعتی اس میں کوئی گئناہ نہیں ہے یا اس پر پابند کی نہیں ہے۔(النہایہ 'ج انسی ۴۳ الفائق' ج انسی ۴۳ میں ۴۳ میں ۴۳ میں ۴۳ میں ۴۳

اس آیت کامعنی سے بہ کہ قرآن مجیدی تبلغ میں اس خوف ہے آپ کادل شک نہ ہو کہ کفار آپ کی تکذیب کریں گے'
اس آیت میں آپ کو قرآن مجید ہے ڈرانے کی ذمہ داری سونچی گئی ہے اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ کے دل میں اس کی تبلغ ہے شکی نہ
سے تنگی نہ ہو کیونکہ قرآن مجید کی تبلغ کر نااور اس سے ڈرا ناای وقت کال ہو گاجب آپ کے دل میں اس کی تبلغ ہے شکی نہ
ہو۔ اور اس آیت کا حاصل سے ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمائی ہے' اس لیے آپ کو یہ بھین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
نصرت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے للہ قرآ آپ کے دل میں اس کی تبلغ سے تنگی نمیں ہوئی چاہیے کیونکہ جس کا اللہ حافظ اور ماصر
ہوائے کوئی نقصان نمیں بنچا سکتا ہو آپ قرآن مجید کی تبلغ کرنے' اس سے ڈرانے اور اس کے ساتھ نفیحت کرنے میں مشغول
رہی اور کفار اور شرکییں کی مخالفت کی مطلقاً مروانہ کریں۔

الم مسلم بن تجاج تخيري متوفى الا اله روايت كرتے مين

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی ہوہ ہوں۔ ہیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ بہتج ہے ناسیخ فطیہ میں فرمایا: سنو میرے رب نے جھے میں خرمایی ہوں ہو گئے ہوں دسول اللہ نتائج ہوں جو کھی میں میں ان چھے آج تعلیم دی برب نے جھے ہوں ہوں کی اللہ تعالی نے جھے آج تعلیم دی ہو۔ اللہ تعالی نے وہ طال ہے (جب تک اللہ تعالی اس کو ہو کچھ مال عطاکیا ہے وہ طال ہے (جب تک اللہ تعالی اس کو حرام نہ فرمائے۔ اس کا مقصد ان مشرکوں کا رو کرنا ہے جنوں نے از خود بحیرہ اور سائیہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا) میں نے اپنے تمام حرام نہ فرمائے۔ اس کا مقصد ان مشرکوں کا رو کرنا ہے جنوں نے از خود بحیرہ اور سائیہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا) میں نے اپنے تمام بندوں کو اس میں ہوائی کے دور رہنے والے تھے اور بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے بندوں کو اس کے اس کی تعلیم وہ انہوں نے ان پر حرام کر دیں 'اور ان کو میرے ساتھ ان کو دین (برح تے) سے بھیردیا اور جو چیزیں میں نے ان پر طال کی تعلیم 'وہ انہوں نے ان پر حرام کر دیں 'اور ان کو میرے ساتھ

نبيان القر أن

شرک کرنے کا حکم دیا جس (شرک) پر میں نے کوئی دلیل نہیں قائم کی تقی اور اللہ تعالی نے زمین والوں کو دیکھااور اہل کآپ کے چند باتی لوگوں کے سواتمام عرب اور مجم کے لوگوں سے ناراض ہوا اور اللہ نے فرمایا میں نے تم کو آزائش کے لیے بھیجا ہے اور تمارے سب سے (دو سروں کی) آزمائش کے لیے میں نے تم پر ایس کتاب نازل کی ہے جس کو پانی نہیں دھو سکتا۔ تم اس کو نیز اوربیداری میں بر موگ اور بے شک اللہ نے جھے قریش کو جلانے کا حکم دیا ہے میں نے کمااے میرے رہاوہ تو میراسر پھاڑ دیں گے اور اس کو مکڑے مکڑے کرکے چھو ژویں گے 'اللہ نے فرمایا ان کو اس طرح نکال دوجس طرح انہوں نے تم کو نکالاہے ' تم ان سے جہاد کرد' ہم تمہاری مدد کریں گے' تم خرج کرد ہم تم پر خرچ کریں گے' تم ایک لشکر بھیجو ہم اس سے پانچ کنالشکر بھیجیں گ-اینے فرمانبرداروں کے ساتھ اپنے نافرمانوں کے خلاف جنگ کرو۔ (الحدیث)

(صحيح مسلم 'صفة الجنه: ٦٣ ' (٢٨٦٥) ٤٠٧ 'السن الكبرى للنسائي 'ج٥ ' رقم الحديث: ٨٠٧٠)

ہیہ حدیث اس آیت کی بہ منزلیہ تفسیرہے اور اس میں یہ بیان ہے کہ نبی <sub>طاق</sub>بور کو کفار اور مشرکین کی مخالفت اور ان کی ضرر ر مانی کا خدشہ تھااور آپ کو اس سے بریثانی تھی اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پریثان نہ ہوں اور قرآن کریم کی تبلیغ

اور اشاعت ہے آپ کاول ننگ نہ ہو 'اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے اندا آپ ان کی مخالفت کی بالکل پروانہ

اس آیت کاود سرا محمل میہ ہے کہ باوجود بسیار کوشش اور پر زور تبلیغ کے مشرکین اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھے اور کفر' عناد

اور سر مشی پر اصرار کرتے تھے۔اس سے نبی ہی ہی کو بے حد قلق اور رہے ہو ماتھا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے ہے آپ کے دل میں رنج اور نتگی نہ ہو ماکہ آپ کشادہ دلی اور پوری لگن کے ساتھ ان کو اس قرآن کے ذریعہ اخروی عذاب

ے ڈراتے رہی 'اس معنی کی تائیدان آیات ہے ہوتی ہے: فَلَعَلَكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِذَكُمُ اگر وہ اس قر آن پر ایمان نہ لائے تو کہیں فرط غم ہے آپ

يُوْمِنُوا بِهِ ذَا الْحَدِيثِ آسَفًا ٥ جان دے دیں گے۔

(الكهف: ٢) لَمَلَكَ بَاحِعٌ نَّفْسَكَ ٱلْآيَكُونُوْامُرُّوبِنِيْنَ (لَّلَتَا ہِ) اگر وہ ایمان نہ لائے و شایر آپ ( فرط غم ہے )

جان دے دیں <sup>ہے</sup>۔ (الشعراء: ٣) المام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ ه نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنما ، عبایہ ، قنادہ اور سدی ہے اپنی اسانید کے

ماتھ یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت میں حرج شک کے معنی میں ہے اپنی آپ کے دل میں قرآن مجید کے متعلق شک نہ ہو۔ (جامع البيان 'جز ٨ 'ص ١٥٣- ١٥٣ مطبوعه دار الفكر 'بيروت ١٨١٥) ه)

المام کخرالدین رازی متوفی ۲۰۱۲ ھ نے بھی حرج کی تغییر میں اس معنی کاذکر کیاہے اور لکھاے کہ شک کو حربۃ اس لیے کہتے ہیں کہ شک کرنے والے کے دل میں تنگی ہوتی ہے اس کے برخلاف یقین کرنے والے کو شرح صدر ہو تاہے پھراس کی تائیہ میں به آیت پش کی ہے:

فَوانْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِتْكَ آنْزَلْنَا ٓ اِلَيْكَ اگر آپ(بہ فرض محال)اس چیز کے متعلق شک میں ہوں فَسُغَلَ الَّذِيْنَ يَعْرَءُوْنَ الْكِعْبَ مِنْ قَبُلِكَ جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے تو ان لوگوں ہے یو چھ

لیں جو آپ ہے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ جلدجهارم

خيان القر أن

المارے زدیک نبی میں پہر کی طرف قرآن مجید میں شک کرنے کی نبت کرنا سمجے نمیں ہے۔ شک ایمان کے منانی ہے اس لیے یہ عال ہے کہ نبی ہی پہر قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک کریں۔ علاوہ ازیں لفت کی کمی کما ہیں جن کا سمن شک نمیں ہے اور ا جاز پر کوئی قرید نمیں ہے۔ اس کے برعکس اس کے طاف پر قرآئن بیں اور قرآن مجید کی اس آیت ہے استشماد کر ناباطل ہے۔ اوراماس لیے کہ اس میں لفظ "اگر" کے ساتھ کلام ہے جس ہے شک کاو قوع ثابت نمیں اور ثانیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں نبی ہی تھا ہے نہ ہوں بلکہ عام سنے والا تخاطب ہو۔ ہمارے استاذ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے اس آیت کو اس پر محمول کیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام بطور تعریف ہو ہو بطا ہرشک کا ساد آپ کی طرف ہو اور مراد آپ کی امت ہو۔

ہو مناب دیدہ میں ہور روں اور نصیحت کرنے کے الگ الگ محمل قرآن مجیدے ڈرانے اور نصیحت کرنے کے الگ الگ محمل

اں آیت میں فرمایا ہے ناکہ آپ اس (قرآن) کے ساتھ ڈرا کیں اور یہ ایمان والوں کے لیے تھیجت ہے۔

ہرچند کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے لیکن چونکہ اس سے قائدہ صرف مومنین حاصل کرتے ہیں اور وہی اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت میں قرآن مجیدے ڈرانے کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجیدے نصیحت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمواً انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ضدی اور مرکش ہوتے ہیں اور لذات جسمانیے میں ڈوبے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کو انبیاء علیم السلام اثروی عذاب سے ڈراتے ہیں اور بعض انسان نیک اور شریف ہوتے ہیں اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے ہروقت تیار رہجے ہیں۔ ان کے لیے انبیاء علیم السلام کی صرف تنبید اور نصیحت میں کافی ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے اُوکوا) اس کی ہیردی کرد جو تمہارے دب کی جانب ہے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ کو چھو ژکر اپنے دوستوں کی ہیروی نہ کرد 'تم بہت کم قبیحت قبول کرتے ہو O(الاعراف: ۳)

ا حادیث کے حجت ہونے کے دلا کل اور ان کی حجیت کی وضاحت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ٹی جینی کا ذکر قربا تھا اور اس بات کا ذکر فربا تھا کہ امت کو ڈرانے اور نفیحت کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید بازل فربایے اور اب اس آیت میں امت کو یہ تھم دیا ہے کہ ٹی جینی پر جو کچھ نازل کیا گیاہے وہ اس کی اجاح کریں اور اس پر عمل کریں اور اس تیت میں احادیث مبار کہ سے ججت ہونے پر دلیل ہے کیو تک جس طرح نبی میں جو آن مجید کا افغا کا اور معالی دونوں نازل ہوئے بازل کیا گیاہیں 'فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معالی دونوں نازل ہوئے ہیں' فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معالی دونوں نازل ہوئے اور ان معانی کو نبی جینیں نے اپنے الفاظ ہے تعبیر فربایا ہے 'اس آیت کے علاوہ اور مجی متعدد آیات میں احادیث مبار کہ کے جمت ہونے پر دلیل ہے 'ان میں سے بعض آیات یہ ہیں:

وَمُنَّا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهُ كُمُ عَنْهُ مَعَنْهُ مِن مَا لَمُ كَابِعُوا أَكَامُ ) دين آن كو قبول كرواور جن كامون فَانْنَهَ الْأَسْولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهُ كُمُ عَنْهُ مَا مَعْ كُم عَمْ كُم عَلَى انتِ عَادِمُ و مِن

اگر رسول الله می آیات کرتان مجید کے احکام پر عمل کرانے اور فقط قرآن مجید کی آیات کی پخانے پر مامور ہوتے اور قرآن مجید کے علاہ احکام دینے کے مجاز نہ ہوتے تو اللہ تعالی ہے آیت نازل نہ فرما آ۔ نیز فرمایا:

فُلُ إِنْ كُنْتُمُ نُوحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِي آبِكَ الرَّمَ الله عبت كرتب وقيرى بيروى كروا. يُخبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْلَكُمُ دُنُوبَكُمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَ كَوْجوب بنائ كاور تمارت كنابول كو بخن دے گا۔

(آل عمران: ۳۱)

ببيان القر ان جدرجارم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور مغفرت کے حصول کو آپ کی اتباع پر موقوف کر دیا ہے' کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا که اگر تم الله کی محبت چاہتے ہو تو قرآن مجید بر عمل کرد بلکہ میہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری یعنی رسول الله يتي كى اتباع كرو-

اور جم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا آکہ آپ لوگوں وَٱنْزَلْنَاۤ اِلْيَحُوالِدُّ كُرَلِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّل ے بیان فرمائی کدان کی طرف کیانازل کیاگیاہے۔ (النحل: ٣٣)

اس آیت سے معلوم ہواکہ فی طابع کی تعلیم اور تعمین کے بغیر قرآن مجید کے معانی معلوم نمیں ہو سے اللہ تعالی نے رسول الله علیم کی اطاعت اور اتباع کا تھم دیا ہے۔ آپ کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک کے سلمانوں پر داجب ہے۔ محابہ کرام رضی اللہ عثم نے آپ سے براہ راست احکام حاصل کیے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی سنت کی

پروی کی- اب سوال سے ہے کہ بعد کے لوگوں کو آپ کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذراید سے علم ہوگا۔ اللہ تعالی نے رسول الله م الله الله على المال كو المال ك لي تمونه بنايا ب- المذا جب تك آب ك افعال المار ع افعال ك سامن نه

ہوں ہم اپنے اعمال رسول اللہ میں ہیں کے افعال کے مطابق کیے کر سکیں گے اور آپ کے ادکام کی اطاعت کیے کر سکیں گے اور جب کہ آپ کے احکام اور آپ کے افعال کی اطلاع صرف احادیث ہے ہی مکن بے تو معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام رضی

الله منم كے ليے رسول الله بي إلى وات مبارك الله كى جب تقى اس طرح مارے حق ميں آپ كى احاديث مبارك الله كى جمت ہیں۔ اور اگر ان احادث کو معتبر مافذنہ مانا جائے تو بندوں پر اللہ کی جمت ناتمام رہے گی۔ نیزاس پر خور کرنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ بڑچیج نہ ہلاتے تو ہمیں کیے معلوم ہو آکہ صلوٰۃ ہے مرادیہ معروف نمازے۔

اذان کے ان مخصوص الفاظ کا کیسے پند چلا کا تکمیر تحریم ہے لے کر سلام چھرنے تک نماز کے تمام ارکان 'واجبات' سنس اور آداب کا ہمیں کیے علم ہوتا۔ ذکو ہ کے نصاب اور اوا تیکی کی مقدار کااور اس کی تمام شرائطا اور موافع کا ہمیں کیے علم ہوتا' ای طرح روزہ کی تمام تر تغییلات' اس کی قضا اور کفارہ کا بیان جمیں کیسے معلوم ہو یا۔ جج اور عمرہ کے ارکان' واجبات' مستحبات اور مفسدات کیے معلوم ہوتے۔ ان میں سے کسی چز کا بھی قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ عمد رسالت میں صحابہ کرام کو یہ تمام

تفصیلات براہ رامت آپ ہے من کراور آپ کو دکھیے کر حاصل ہو ئیں اور بعد کے مسلمانوں کو ان احادیث ہے معلوم ہو ئیں جو متعدد اسانید ہے محابہ کرام ہے مردی ہیں اور بعد ہیں ان احادیث کی ہا قائدہ تدوین کی گئی اور آج ان ہے استفادہ کے لیے محاح سته اور دیگر کتب احادیث کابهت بردا ذخیره موجود ہے۔

ر مول الله ﷺ جس طرح قرآن مجید کے معانی کے مبین اور معلم بین 'ای طرح آپ بعض احکام کے شارع بھی ہیں جساکہ قرآن مجد کی اس آیت سے ظاہر ہو آہے:

مُحِلِّهُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ (وہ رسول) پاک چیزوں کو ان کے لیے طال کرتے ہی اور التحبائث نایاک چیزوں کوان پر حرام کرتے ہیں۔ (الاعراف: ١٥٤)

اس سلسله میں حسب ذیل احادیث ہیں 'امام ابوداؤر متوفی ۲۵۵ هدروایت كرتے ہیں: حضرت مقدام بن معدى كرب واليز: بيان كرتم بي كد رسول الله المينيم فرمايا: سنوا مجھ كتاب دى كى ب اور اس

کے ماتھ اس کی مثل بھی ' سنوا عظریب ایک شکم سیر شخص اپنے تخت پر جیٹھا ہوا کیے گائم (صرف) اس قرآن کو لازم پکڑلواس <u>میں جو چنریں</u> تم طلال پاؤان کو طلال قرار دو 'اور اس میں جن چیزوں کو تم حرام پاؤان کو حرام قرار دو 'سنو تسارے لیے پالتو گدھے

کا گوشف طال نمیں ہے اور نہ تمارے لیے ہر کچلیوں والا در غدہ طال ہے اور نہ ذی کی راستہ میں بڑی ہوئی چیز ' موا اس صورت کے کہ اس چیز کا الک اس سے مستغنی ہو اور جو شخص کی قوم کے پاس جائے اس قوم پر اس کی میزمانی کرنالازم ہے۔ اگر

وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو اس مہمان کے لیے ان لوگوں ہے بہ قدر ضیافت مال چھین لینا جائز ہے۔ حدیث کا بیر آخری جملہ اس صورت پر محمول ہے جب مہمان عالت اضطرار میں ہو اور اس کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے

لیے میزبان کا مال لینے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہو ور نہ قرآن مجید اور دیگر امادیث میں مسلمانوں کو ایک دو سرے کا مال ناجائز طریقہ ہے کھانے ہے منع فرمایا ہے۔

(سنن البوداؤد ؛ جهم ً مرقم الحديث: ۳۹۰۴م مسنن الترند ى ؛ جهم ً مرقم الحديث: ۳۶۷۳-۳۹۷ منن ابن ماجه جها ً مرقم الحديث: ۱۳-۱۳ سند احمد جهم ٔ ص ۱۳۱۱-۱۳۰۰ طبح قد يم المستد رک جهام ص ۱۹۰۹ منن دار ي بيما ئرقم الحديث: ۵۸۷)

مدی میداند بن عبدالرحن داری سرفندی متوفی ۲۵۵ه و این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت حمان بیان کرتے ہیں کہ حفرت جرا کیل ٹبی مڑتی پر ای طرح سنت نازل کرتے تھے جس طرح قر آن مجید نازل کرتے تھے۔ (سنن داری 'رقم اللہ یہ: ۵۸۸ء' مطبوعہ دار الکتاب العربی ' تیروت)

تکحول بیان کرتے ہیں کہ سنت کی دو قسیں ہیں۔ ایک وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا فرض ہے اور اس کو (ہہ طور انکاریا البات) ترک کرنا کفرہے۔ اور دو سری قسم وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث فسیلت ہے اور جس کے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سن داری ٔ رقم الحدیث ۵۸۹)

. معید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے بی چیجر کی ایک صدیث بیان کی تو ایک فخص نے کما کتاب اللہ میں اس کے طلاف ہے۔ انہوں نے کما کتاب اللہ میں اس کے طلاف ہے۔ انہوں نے کمامیں تم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھوں کہ میں تم کو رسول اللہ می جیز کی صدیث بیان کروں اور تم اس صدیث کا کتاب اللہ ہے معارضہ کرد۔ رسول اللہ پڑتیجر تم سے زیادہ کتاب اللہ کو جانے والے تنے۔

(سنن داري 'رقم الحديث: ٥٩٠)

اس مدیث کامعنی ہے ہے کہ جو مدیث بہ ظاہر قرآن مجید کے خلاف ہو لیکن کمی باریک اور فخی دجہ ہے اس کی قرآن مجید کے ساتھ مطابقت ہو سکتی ہو تو اس کو قرآن مجید کے معارض اور خلاف قرار نہیں دیا جائے گا۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز میں مطلقا قرآن کریم پڑھنے کا تھم ہے اور کسی فاص سورت کو پڑھنے کا تھم نہیں دیا گیا۔ بلکہ فرایا ہے:

فَانْعُرُهُ وَامْانَتِكَ تَرْمِنَ الْقُرْانِ (المرمل:٢٠) تمين جَناقر أن يرمنا أمان عُلَاتا رد الا

اس کے برطاف مدیث میں ہے:

حفرت عبادہ بن الصامت بی بیٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹین نے فرایا جو محض سورہ فاتحہ نہ پڑھے 'اس کی نماز نمیں بہوگا۔

(صحیح البخاری کنا در قم الحدیث: ۷۲۵ صحیح مسلم کتاب اصلو 5 : ۳۳۳ (۳۹۳) ۸۵۰ منن ابوداؤد کتا در قم الحدیث: ۸۲۲ منن الترندی کنا در قم الحدیث: ۴۳۷ منن النسائی ۴۳۶ د قم الحدیث: ۹۱۱ منن این ماجه کتا در قم الحدیث: ۸۳۷ منن کبری ملنسائی ۲۵۰ د قم المرید ۵۰۰۰۰

میں ہے۔ اور اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کال نہیں ہوگی۔ مطلقاً قرآن مجید نماز میں پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا برصافہ انہا ہے۔ اور اگر اس کو عمد امرک

طبيان القر أن

*بلدچهار*م

شيان القران

۔ لر دیا تو نماز اس وقت میں واجب الاعادہ ہوگی۔ اس لیے یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف نسیں ہے۔ البنتہ جو حدیث صرح کر آن کے خلاف ہو اور اس کی گوئی صحح توجیہ ممکن نہ ہو تو اس کو قر آن بجید کے مقابلہ میں ترک کر دیا جائے گااور اس کے متعلق بھی کما جائے گا کہ یہ رسول اللہ پیچیز کا کلام نہیں ہے اور کسی زندیق نے اس حدیث کو گھڑ کر

ر سول الله بین کا طرف منسوب کردیا اور اصطلاحات وہ حدیث موضوع قرار دی جائے گی۔ اس کی مثال ہیر حدیث ہے: الم ابوالقاسم سلیمان بن احمد اللبرانی المتوفی ۴۷۰ه انی سند کے ساتھ حضرت ضحاک بن زل الجمنی ہے ایک طویل صدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑ ہیں نے صح کی نماز کی بعد صحابہ سے فرمایا آج رات تم میں سے کسی نے خواب ریکھا ہے؟

معنت ضاک نے ایک طویل خواب بیان کیا۔ وسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان فرائی۔ اس تعبیر میں آپ کابید ار شاد بھی ہے دنیا (کی عمر) سات ہزار سال ہے اور میں اس کے آخری ہزار میں ہوں۔(الحدیث) (المعجم الكبير'ج٨' رقم الحديث: ١٩٣٨ ولا ئل النبوة لليسقى'ج٢ع على٣٩٠٣٨ كنز العمال' ج١١٠ رقم الحديث: ٣٨٣٣٣ بجمع

الزوائد 'جے'م ١٨٨)

اس صدیث کی سند میں ایک راوی سلیمان بن عطالقر ثی ہے جو مسلمہ بن عبداللہ الجمنی ہے روایت کرنے میں منفرد ہے۔ عافظ جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزى المتوفى ٢٠٠٢ه اس كے متعلق لكھتے ہيں:

امام بخاری نے کمااس کی احادیث میں مناکیر ہیں۔امام ابو ذرعہ نے کمایہ محر الحدیث ہے: (تهذیب الکمال فی اساء الرجال 'ج ۸ 'ص ۸۹ مطبوعه دار الفکر 'بیروت '۱۳۱۳ه )

حافظ احمد بن علی بن جمر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

الم ابن حبان نے کتاب الفعقاء میں اس کے متعلق لکھا ہے یہ ایک بو ڑھا محض تھاجو مسلمہ بن عبداللہ الجمنی سے الی چیزیں روایت کر ناتھاجو موضوعات کے مشابہ ہیں اور ثقنہ راویوں کی احادیث کے مشابہ نہیں ہیں اور امام ابو حاتم نے اس کو منکر

الحديث كها- (تهذيب التهذيب 'جسم' ١٩١٥ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت '١٥٣٥هـ) الما ابن الي حاتم وإذى نے اپني سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنما ہے روايت كيا ہے كہ ونيا كى عمر سات ہزار سال ہے جس میں سے چھ ہزار سال گز ر چکے ہیں۔ (تغییر ابن ابی حاتم'ج۸مس ۴۴۹۹، مطبوعہ کتبہ زار مصطفیٰ کمہ کرمہ '۱۳۱۷ء) الم ابن الى حاتم نے اس حدیث كى سند ذكر نہيں كى جس ہے اس كاحال معلوم ہو آ۔ البتہ بير حديث صريح قرآن كے ظا**ف ہے** اور اس حدیث کاموضوع اور جھوٹ ہو نابالکل طاہرے کیونکہ اگریہ حدیث صحیح ہوتی اور سید نامجمہ س<sub>تا تیجر</sub> کی بعثت کے ایک ہزار سال بعد قیامت نے آنا ہو آتو ہر محض کو معلوم ہو جا آگ اب قیامت کے آنے میں کتناو تت باقی رہ گیا ہے۔ علائک قرآن مجيد ميں ہے:

لَاتَاتِيكُمُ إِلَّابَغْنَةً (الاعراف:١٨٤) قیامت تم یرا جانک ہی آئے گی۔

علادہ اذیں اب نبی ﷺ کی بعثت کے بعد ایک ہزار اور چار سو سال سے زیادہ سال گزر بچکے میں جبکہ اس صدیث میں بیہ بتایا گیاہے کہ آپ کی بعثت کے بعد دنیا کی عمرایک ہزار سال ہے گویا چار سو سال پہلے قیامت آ جانا چاہیے تھی 'لنذا اس حدیث کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہے۔ کسی زندیق نے ایک جعلی سند بنا کرایک جھوٹ کو نبی چینج کی طرف منسوب کر دیا۔ معاذاللہ المام عبدالرحمٰن بن علی بن الجوزی المتونی ۵۹۷ھ نے اس مدیث کو اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بیٹیز ہے روایت کیا ہے اور اس کے متعلق لکھا ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ پر وضع کی گئی ہے اور اس کو وضع کرنے والا العلاء بن زیدل ہے۔ ابن المدین

جلدجهارم

نے کما کہ وہ حدیث وضع کر مآقلہ امام ابو حاتم رازی اور امام ابوداؤد نے کما کہ وہ متروک الحدیث ہے اور امام ابن حبان نے کما کہ اس نے حضرت انس میلی سے ایک من گفرت مجموعہ روایت کیا ہے جس کاذکر جائز نہیں ہے۔ ملاعلى بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٥٠ اه نع جمي اس صديث كوموضوع قرار ديا ہے۔

(موضوعات كبير م ٩٨ مطبوعه مطبع مجتبالي ويلي)

الم على بن عمرالدار تعني متوفى ٣٨٥ه اني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حفرت او بريه والير بان كرت بن كدنى ويهر فرايا: تهارك إلى عقرب ميرى مخلف اعاديث أكس كى بس

تمادے پاس میری جو صدیث کیاب اللہ اور میری سنت (معروف) کے موافق پننچ کو میری صدیث ہے اور تمارے پاس میری جو

صدیث کتاب اللہ اور میری سنت (معروفه) کے مخالف پنچ 'وہ میری صدیث نہیں ہے۔ امام دار تعنی نے اس مدیث کو جار مختلف اسائید کے ساتھ روایت کہاہ۔

(سنن دار تلغني 'ج ۴٬ رقم الحديث: ۳۴۴-۳۴۹ م. ۴۴۲۸ م. ۴۴۲۷ م مطبوعه دار الكتب العلبيه 'بيردت '۱۳۱۷ه ) الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہاک کردیا میں ان پر ہماراعذاب (اچانک) رات کے وقت آیا یا

جس وقت وه دو پسر کوسورے نتے جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی بھی چنے دیکار تھی کہ ہم طالم تنے O (الا مواف. ۵-۳) مشكل الفاظ كے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت

"بأس" علامد محمد طاهر بنى متونى ٩٨٦ه في لكها بحد بأس كامعنى بخوف شديد اور جنگ مي شدت (جمع بحار الانوار " ج) م ١٣٥-١٣٨ مطبور مكتبه داراللهن المدينه المنوره ١٥١هه) اور سب سے زيادہ خوف نزول عذاب كے وقت موگك اور علامه

راغب اصلمانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ بٹس کامعنی عذاب بھی ہے جیساکہ قرآن مجید میں ہے: وَاللَّهُ ٱشَدُّ يَالُسُاوً ٱشَدُّ تَنْكِيلُهُ اور الله كي كرفت بهت مضبوط ب اور الله كاعذاب بهت

(النساء: ۸۳)

(المغروات م ١٦٠ مطبوعه مكتبه مرتضويه ٢٢ ١٣ ١٥)

ببانا اوهم قائلون بيت كم منى بي رات كاوقت اور قيلوله كامعى بوويسر كاوقت مديث بي بانه كان لا يبيت مالاولا يقيله يعنى جب آپ ك پاس بال آناتو آپ اس كورات تك روكة نه ووپر تك اگر صح بال آناتو

دو پسرے پہلے اس کو تقیم کردیتے اور اگر دو پسرکے بعد بال آباتواس کو رات آنے سے پہلے تقیم کردیتے۔

(الفائق'ج امس كا المطبع بيروت 'التهابي'ج امس ١٤٠ مطبع اير ان مجمع بحار الانوار مطبع يدينه منوره)

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ میٹیوں کو احکام شرعیہ کی تبلیغ کرنے اور عذاب الی سے ڈوانے کا حکم دیا تھااور لوگوں کو نبی مزیج کے احکام کو قبول کرنے اور آپ کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھااور اس آیت میں ان کو وعید سائی ہے کہ بچھل امتوں میں سے جن لوگوں نے اپنے رسولوں کی محکذیب کی اور ان کے پیغام کو تبول نمیں کیاان پر اچانک اللہ کاعذاب آگیا

بعض پر رات کے وقت اور بعض پر دوپہر کو آرام کے وقت میں۔ ایک اشکال کاجواب

اس آیت من فرایا ب: اور ہم نے کتنی می بستیوں کو ہلاک کردیا پس ان پر ماراعذاب (اجاتک) رات کے وقت آیایا جس

و تت وہ دو پسر کو سو رہے تھے 'اس بریہ اعتراض ہو با ہے کہ اس آیت کا بظاہر معنی یہ ہے کہ پہلے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر <u>ئىيان ائقر ان</u>

ان پر عذاب آیا۔ حالانکہ ان پر عذاب نازل کرنائ ان کی ہلاکت تھی۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ یہاں عبارت میں ایک لفظ محذوف ے اور مرادیہ ہے کہ ہم نے کتنی بی بیتیوں کو ہلاک کرنے کا عظم دیا یا ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ پس ان پر ہمارا عذاب آیا۔

اس کی نظیریہ آیت ہے: بَائِهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إِذَا تُمُتُمُ إِلَى الصَّلْوَةِ اے ایمان والوجب نماز کے لیے کھڑے ہو توائے چروں کو فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمُ وَآيِكِ يَكُمُ إِلَى الْمُرَافِقِ. ادراینے اتھوں کو کمنیوں سمیت دھو ہو۔

ملانکمہ چروں اور ہاتھوں کو نماز کے لیے قیام کے وقت نمیں اس سے پہلے دھویا جا آہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ یہاں جمی ا کے لفظ محذوف ہے اور مرادیہ ہے کہ اے ایمان والواجب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے کاارادہ کرو تواہے چروں کو اور کمنیوں

سميت اين باتحول كو د هو لو\_ نزول عذاب کے وقت معذبین کااعتراف جرم

آیت ۵ می فرمایا ب جبان پر مارا عذاب آیا تواس وقت ان کی می چخ و بار تھی کہ ہم طالم تے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کفار پر عذاب نازل ہو باہے تو اس ونت وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ در حقیقت دی طالم اور مجرم تھے اور اس عذاب کے

تحق تف-الم ابوجعفر محمين جرير طبري متوفى ١٠١٥ ابني سند ك ساته روايت كرتي من: حفرت عبدالله بن مسعود بوايش بيان كرت بي كد رسول الله بينيم ن فرمايا: كوكى قوم اس وقت تك عذاب ہے ہلاک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے خود اس عذاب کاعذر بیان نہیں کیا۔ را دی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک

ہے پوچھا یہ کمل ملرح ہو سکتا ہے تو انہوں نے ہیہ آیت پڑھی: جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی یمی تیخ و يكارتنى كربيتك ميم مى طالم تع - (الامراف: ٥)

(جامع البيان بجر ٨ مع ١٥٨ وار الفكر تغيرام ابن الي عاتم عجه مع ١٨٣٥ مد ١٨٣٨ كتبد زار مصطفى الباز) ان آینوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ہیں ہافرمانی اور آپ کی مخالفت کرنا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کا سبب -- جب الي لوگ غفلت اور الهود احب مين مشغول موتي بين تو ان پر اچانک عذاب آجا آب- بر سرکش مجرم يرجب دنیا میں مذاب آیا ہے تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس پر نادم ہو یا ہے۔ گزشتہ امتوں کی نافرمانی اور ان پر اجانک عذاب کے نزول کے واقعات کو بیان کر کے اس امت کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ ماکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جا کیں اور اپنی اصلاح کرلیں اور اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ کفار پر عذاب ٹاپل کرنا اللہ تعالیٰ کائیس عدل ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب: پس بم ان لوگوں سے ضرور باز پرس كريں محر بن كى طرف رسول بينج كئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور رپو چیس کے 0 مجرہم خود کال علم کے ساتھ ان کے تمام احوال بیان کریں گے 'ہم غائب توننیں تھO(الاعراف:۷-۲)

قیامت کے دن رسولوں اور ان کی امتوں سے سوالات

اس سے پہلی آبوں میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجدسے دنیا میں اچانک عذاب آ جا اے۔ اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان سے ان کی بداعمالیوں پر موافذہ ہوگا۔ اور آخرت میں اللہ تعالی ہر شخص سے سوال کرے گا خواہ دہ نیک ہو یا بد- اللہ تعالی امتوں سے ان کے اعمال کے متعلق سوال کرے گااور بید کہ ان کی طرف جو رسول بھیج گئے تھے' بيان القر ان

انہوں نے ان کو تبلیغ فرمائی تھی یا نمیں اور انہوں نے رسولوں کی تبلیغ کا کیاجواب دیا تھا۔اور رسولوں ہے بھی ان کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گاور میہ کد ان کی امتوں نے ان کی تبلیغ کاکیا جواب دیا تھا انجام کار ان کی امت ایمان لائی یا نسی اللہ تعالی نے

قرآن کریم کی دیگر آیات میں مجی اس مضمون کوبیان فرمایا ہے: وَ يَوْمُ يُنَادِينُهُمُ فَيَقُولُ مَاذَا آحَبْتُمُ اور جس دن الله ان کو ندا فرما کر ارشاد فرمائے گاتم نے

الْمُرْسَلِيْنَ (القصص: ١٥) ر سولول کو کیاجواب دیا؟ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ آجُمُومُينَ٥ عَمَّا سو آپ کے رب کی نتم ہم ان سب سے ضرور موال کریں

كَانُوْايَعْمَلُوْنَ (الحجر:٩٢-٩٢) گOان تمام کاموں کے متعلق جووہ کرتے تھے O

ان آتیوں میں امتوں سے سوال کے متعلق ارشاد ہے۔ اور رسولوں سے سوال کاذکراس آیت میں ہے:

يَوْمَ يَتَحُمُّ اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أَيْحِبْتُمْ وَ جس دن الله رسولوں كو جمع فرمائے گا' پھر فرمائے گاتم كو كميا فَالُوالَاعِلُمُ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُّهُ بِ٥ جواب دیا گیا؟ ده کمیں گے ہم کو پچھ علم نمیں ' بے شک تو ہی

مب غيبول كاجائيز والا ـــ -(المائده: ١٠٩)

اور اس حدیث میں بھی رسولوں ہے سوال کے متعلق اشارہ ہے:

ا ام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن محروضي الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله عن بين في طرمايا: تم مين عبر محض محافظ اور مصلح

اورتم میں سے ہر شخص ہے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہو گا۔ امام محافظ اور مصلح ہے اور اس سے اس کی رعایا (عوام)

کے متعلق سوال ہو گا۔ ایک شخص اپنے احل کامحافظ اور مصلح ہے اور اس سے اس کے احل کے متعلق سوال ہو گا۔ اور عورت

ا پنے خاد ندے گھر کی محافظہ اور معلمہ ہے اور اس ہے اس گھر کی حفاظت اور اصلاح کے متعلق سوال ہو گا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس ہے اس کے مال کے متعلق سوال ہو گااور ایک فخص اپنے باپ کے مال کا محافظ اور مصلح ہے اور اس ہے

اس مال کے متعلق سوال ہوگا۔ اور تم میں سے ہر مخص محافظ اور مصلح ہے اور اس سے اپنے زیر انتظام اور زیر حفاظت چیزوں اور لوگوں کے متعلق سوال ہو گا۔

(صحيح البخاري على المريث: ٨٩٠ مع من رقم الحديث: ٢٥٥٨-٢٥٥٨ عن وقم الحديث: ١٨٥٨-٥١٨٠ ع من رقم الديث: ۱۳۱۸ ، صبح مسلم الامار 5: ۴۰ (۱۸۲۹) ۳۶۳۳ ، سنن الترزي کا جسو ، قم الديث: ۱۵۳۸ سنن ابو داؤد ، جسو ، و قم الحديث: ۲۹۲۸ سند

احد 'ج ۴'ص ۱۱۱ 'طبع تديم)

ا ام ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھمانے اس آیت (الاعراف: ١٧) کي تفیير پي فرمایا: اللہ تعالیٰ لوگوں ہے سوال کرے گا کہ انہوں نے رسولوں کو کیاجواب دیا اور رسولوں ہے ان کی ممی تبلغ کے متعلق سوال کرے گا۔

(جامع البيان 'ج' ٨ 'م ١٥٩ 'مطبوعه دار الفكر ' بيروت '١٥٧١ه) الم ابولميلي محد بن ميني ترندي متوني ١٤٥٥ ه روايت كرتے مين:

حضرت عبدالله بن مسعود بن ثيرة بيان كرتم بين كه رسول الله بينجير نے فرمایا ؛ كوئى ابن أدم اس وقت تك اپنے رب ك

سائے ہے قدم نہیں بٹائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس ہے پائچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کرے۔ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں طيان القر أن جلدجهارم

واضح رائے دکھاد ہے 0 تووہ (نیک عمل کی) د شوار گھاٹی میں

جلدجهارم

فنا کی 'اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری' اس نے اپنامال کماں ہے حاصل کیااور کن کاموں میں خرج کیااور اس نے جو علم حاصل کیا تھا' اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ (منن الترندی' جس مرقم الدیث: ۳۳۲۳ مطبوعه دار اللکر 'بیردت ۱۳۱۳۱ه) قامت کے دن مجرموں ہے سوال کرنے اور سوال نہ کرنے کے محامل ان آیات سے بید معلوم ہوا کہ کفارے ان کے اعمال کے متعلق سوال کیاجائے گالیکن قرآن مجید کی بعض آیوں سے

معلوم ہو آہے کہ کفارے سوال نہیں کیاجائے گا: فَيَوْمَوِدِ لَا يُسْفَلُ عَنْ ذَنْبُهُ إِنْ وَ لَاحَانُ سواس دن کمی گنہ گار کے گناہوں کے متعلق کمی انبان

اور جن ہے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَايُسْتَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُحْرِمُونَ

اور مجرمول ہے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا (القصص: ۵۸) جائے گا۔ الم رازي نے اس سوال کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ ا۔ لوگوں ہے ان کے اتمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ کرایاً کا تیمن نے ان کے تمام اعمال لکھیے ہوئے ہیں اور

وہ ان کے محا نف اعمال میں محفوظ ہیں لیکن ان ہے یہ سوال کیا جائے گاکہ ان کے ان اعمال کاداعیہ 'باعثہ اور محرک کیا تھا'جس کی دجہ سے انہوں نے اعمال کیے۔

۲- مجمی سوال لاعلمی کی بنا پر علم کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے اور بیہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں محال ہے اور مجمی سوال ; جر و وت اور دانث دید کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کوئی مخص کے میں نے تم پر اتنے احسانات کیے تھے چرتم نے میرے ساتھ یہ دغابازی اور فراؤ کیول کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اَلَمْنَحُكُلُلُهُ عَيْنَيْنِ ٥ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ٥ کیا ہم نے انسان کی دو آئکھیں نہیں بنائمیں 🔿 اور زبان وَهَدَيْنَهُ النَّحُدِّينَ٥ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة٥ اور دو ہونٹ 0 اور ہم نے اس کو (نیکی اور بدی کے) دونوں

ے کیوں نہیں گزرا۔ اور ان آیتوں میں سوال کرنے کا بھی معنی مراد ہے۔

(البلد: ١١٠٨)

٣٠ - قيامت كادن بهت طويل بو گااور اس ميں بندوں كے مختلف احوال اور معالمات بوں كے۔ كى وقت ميں الله تعالى سوال نہیں فرمائے گااور کسی دو مرے وقت میں سوال فرمائے گاجیسے کسی وقت میں شفاعت نہیں ہوگی اور کسی وقت میں شفاعت ہوگی۔اور کمی وقت میں اللہ تعالی کا دیدار نہیں ہوگااور کمی وقت میں اس کا دیدار ہوگا۔ اس آیت کے آخر میں فرملاہے: ہم غائب توند تھے۔ یعنی ہم ان کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں 'ان کی باتوں کو سن رہے ہیں

اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے تمام کاموں کی خردیں گے 'خواہ وہ کام کم ہوں یا زیادہ ۔ وہ معمولی ہوں یا غیر معمول ۔ اللہ تعالی کاار شاد ہے: وَمَاتَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا بِعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِينَ اور کوئی پتانسیں گرنا گروہ اس کو جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ ظُلُمُتِ الْأَرْضِ وَلاَرَطْبِ وَلاَيَابِسِ الْآنِيْ كِتْبِ زمین کی آر کمیوں میں ہو آ ہے اور نہ کوئی فشک و تر مگروہ

روشٰ کتاب میں مرقوم ہے۔ (الانعام: ۵۹) نبيان القر أن الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس دن اٹلل کاوزن کرتا ہر حق ہے۔ پس جن (کی نیکیوں) کے پلزے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب بیں O اور جن (کی نیکیوں) کے پلوے ملکے ہوئے تو وہ مازی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بیں کم کو نکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے O (الاعراف: ۹-۸)

مشکل الفاظ کے معانی اور آیت سابقہ سے مناسبت

"وزن" علامه راغب اصفماني نے لکھا ہے کہ وزن کامعنی ہے کمی چیز کی مقدار کی معرفت عاصل کرنا۔ اور عرف عام میں ترازوے کی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں۔ (المفردات مص ۵۲۲ مطبوعہ ایران ۱۳۲۲ھ)

علامہ جاراللہ و مخشوى متوفى الممص في كلما ب كه حضرت ابن عباس وضى الله عنما في بيان كيا ب كه رسول الله

ور المار کے محبور کے در نت پر لگی ہوئی محبوروں کو فروخت کرنے ہے منع فرایا حق کہ اس در فت سے محبوروں کو کھایا جائے اور آن کا وزن کیا جائے۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک مخص نے لوچھاوزن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی مقدار کا اندازہ کیا

(الغائق ، جس ، ص ١٥٨ مطبوعه بيروت ، ١٨٢هـ ، النهايه ، ج٥ ، ص ١٨٢ ، مطبوعه امريان ، ١٣٦هـ ، تاج العروس ، ج ١٠ ص ٢٣٠٠

مبزان" علامہ زبیدی خفی متوفی ١٠٥٥ ه كلية بين: جس آله كے ماتھ چزوں كاوزن كياجا كاس كو ميزان كتے بيں۔

ز جائ نے کہا ہے کہ جو میزان قیامت میں ہوگی اس کی تغییر میں علاء کا اختلاف ہے۔ تغییر میں ہے کہ ووایک ترازوہے جس کے

دوپلزے ہیں۔ دنیا میں میزان اتاری گئی ماکد لوگ عدل کے ماتھ باہم معالمد کریں اور اس کے ماتھ اعمال کاوزن کیا جائے گا۔ ( تاج العروس على ١٠٥٥ مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ٢٠٥١هـ)

"موازين" يه ميزان كى جمع ب-اس جگه يه الحراض بو تابك مقامت كه ون ميزان تو صرف ايك بوگى- بحريمان

جح کاصیغہ کیوں لایا گیا ہے۔اس کا ایک جواب میر ہے کہ میر موزون کی جمع ہے اور موزون متعدد ہوں گے۔ دو مراجواب میر ہے کہ اهل عرب واحد پر بھی تغظیما جمع کااطلاق کردیتے ہیں اور تیسراجواب میہ ہے کہ جو اعمال وزن اور حساب کے لا کق ہیں ان کی تین

قشمیں ہیں۔ افعال قلوب' افعال جوارح (ظاہری اعضاء کے افعال) اور اقوال اور ہو سکتا ہے کہ ان مینوں کے لیے الگ الگ میزان ہوں۔ ایک قول سے کہ وزن کرنے والوں کی اکثریت کے انتہارے میزان کو جمع کرے لایا گیاہے۔

اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن انبیاء کرام ملیم السلام اور ان کی امتوں سے سوال کرنے کاذکر تفااور یہ قیامت کے دن کا ایک حال ہے اور دو سرا حال میزان پر اقوال اور اعمال کاو ژن کرنا ہو گا۔ سواس آیت میں قیامت کے دن کابیہ دو سمراحال مان فرمایا ہے۔

ا عمال کے وزن کے متعلق **ن**راہب علاء

بجابر 'ضحاک' اعمش اور به کترت متاخرین کاند بب به به که قیامت کے دن اعمال کووزن کرنے سے مراد عدل اور قضاء

ہے۔ کیونکہ دنیا میں لین دین میں عدل کا ذریعہ ترازو ہیں وزن کرناہے اور وزن کرنے کو عدل اور قضاء لازم ہے۔ان کی دلیل پیر ے کہ جس محص کے اعمال کا میزان میں وزن کیا جائے گاتو وہ اللہ کے عادل اور حکیم ہونے کا قرار کرے گایا نہیں۔ اگر وہ اللہ

تعالی کے عادل اور عکیم ہونے کا اقرار کرے گاتو اس کے لیے میزان کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں اور گناہوں کے متعلق جو بھی فیصلہ فرائے گا' وہ اس کو تسلیم ہو گا اور اگر وہ محض اللہ تعالی کو عادل اور صادق نمیں مانیا تو مجروہ نیکیوں اور طِيان القر أن

جلدجهارم Marfat.com

و لو اننا ۸

گناہوں کے کیے ہوئے وزن کو بھی نہیں مانے گاتو پھرمیزان میں اس کے کیے ہوئے وزن کاکوئی فائرہ نہیں۔ اس کاجواب میہ ہے کہ جب کسی نیک مسلمان کے اعمال کاوزن کیاجائے گااور اس کی نیکیوں کا پلزہ گزاہوں کے پلزے ہے

بھاری ہو گاتو اس مسلمان مخض اور اس کے دوستوں کو فرحت اور مسرت حاصل ہوگی اور تمام احل محشر کے سامنے اس کے مبنتی ہونے پر ججت قائم ہوگ۔ جو لوگ دنیا ہیں اس کو حقیر ججھتے تھے ان کے سامنے اس کی عزت د تو تیرادر وجاہت ظاہر ہوگی اور وہ

اہے محین کے سامنے سرخرو ہو گااور یہ میزان کابہت بردا فائدہ ہے۔

حفزت ابن عباس رضی الله عنما جمهور محلب کابعین اور علماء را عین کا غد ب بیر ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا حقیقاً ون کیاجائے گا۔ ماجین کاس پر اعتراض میہ ہے کہ اعمال از قبیل اعراض ہیں اور وزن اجسام کاکیاجا تاہے 'اعراض کانسین کیاجا تا۔ اس کا لیک جواب نیہ ہے کہ یہ تمکن ہے کہ اللہ تعالی ان اعراض کے مقابلہ میں اجمام پیدا فرمادے اور ان اجسام کاوزن کیا جائے۔ دد مراجواب یہ ہے کہ نیک اعمال حسین اجهام میں متمثل کردید جائیں گے اور بداعمال فتیج اجهام میں متشکل کردید جائیں گے اور ان کاوزن کیاجائے گا۔ تیمرا جواب یہ ہے کہ نفس اعمال کاوزن نہیں کیاجائے گا بلکہ محائف اعمال کاوزن کیاجائے گا۔ موخر

الذكر دونول جوابول كے متعلق احاديث بين جن كاہم عنقريب ذكر كررہے بيں۔ (تغيركبير 'ج۵' م ۲۰۳ مواتليم والتوضي مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۱۵ه)

قر آن مجیدے میزان کے ثبوت پر دلا کل اور قیامت کے دن ہم انصاف کی میزان رکھیں گے سو کسی وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْفِسْطِ لِيَوْمِ الْفِيَامَةِ فَلَا تُطُكم نَفْش شَيْغَا كُولِنْ كَانَ مِنْفَالَ حَبَّةٍ مِّن مخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر رائی کے دانہ کے برابر ابھی کمی کا عمل) ہو تو ہم اے لئے آئیں گے اور ہم خَرُدُلِ أَتَيْنَابِهَا وَكَفَلَى بِنَا حَاسِبِينَ

حباب لینے کے لیے کافی ہیں۔ (الانساء: ٢٨) سو جن کی میزان کے (نیکی کے) پلڑے بھاری ہوئے وہی فَمَنَّ نَقُلُتُ مَوَانِينُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ٥ وَمَنُ خَفَتُ مَوَازِيُنُهُ فَأُولَافِكَ فلاح پانے والے ہوں گے 0 اور جن کی میزان کے (نیکی کے)

الَّذِيْنَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي حَهَالَمَ خَلِدُونَ٥ پلڑے بلکے ہوئے تو میں وہ لوگ میں جنہوں نے اپنی جانوں کو (المؤمنون: ۱۰۲-۱۰۳) فَأَمَّا مَرْ لَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَهُو فِي عِينَ لَهِ

رَّاطِنْيَةِ٥ وَ أَمَّا مَنْ تَحَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ٥ فَأَنَّهُ حَاوِيَةً ٥ (القارعه: ٧٠٩)

گے تواس کا ٹھکا نا إدبيه (د مجتی آگ کا گھراگڑ ھا) ہو گا۔ احادیث اور آثار ہے میزان کے ثبوت پر دلائل حضرت سلمان فاری وراثیر. بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میزان کو رکھاجائے گا' اگر اس میں

نقصان میں ڈالا'اور وہ بیشہ دو زخ میں رہیں گے۔

سوجس (کی نیکی) کے پلاے بھاری ہوں گے 0 تو وہی پندیدہ میش میں ہو گا0 اور جس (کی نیکی) کے پلڑے ملکے ہوں

آ سانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی مخبائش رکھتی ہے۔ پس فرشتے کہیں گے: اے رب اس میں کس کو وزن کیا جائے گا'اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں اپنی مخلوق میں ہے جس کو جاہوں گا' فرشتے کمیں گے تو پاک ہے ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ (الحدیث) امام حاکم متوفی ٥٥ مه ہے نے کہا ہے کہ بیہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صیح ے-(المستدرك عم على ٥٨٦ مطبوعه دار الباز مكه محرمه)

بيان القر أن جلدچهارم

حافظ ذہبی متوفی ۸۳۸ ھے نے امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ ( سلنج مل المستدرک ع م م ۵۸۷ مطبوعہ دارالباز کمه مرمه) امام عبدالله بن المبارك متوفى الماه نے بھى اس حديث كو روايت كيا ہے- (كتاب الزحد ' رقم الديث: ١٣٥٧ مطبوعه دار الكتب العلميه '

بروت)امام ابو بكر محد بن الحسين آجري متوفى ١٠٧٠ه نع بعي اس حديث كو روايت كياب-(الشريعه م ٣٣٩ مطبوعه دار السلام 'رياض)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: نکیوں اور برائیوں کامیزان میں وزن کیاجائے گا۔اس میزان کی ایک وعزی اور دو پلزے ہیں۔ رہامومن تو اس کا عمل حسین صورت میں آئے گااور اس کو میزان کے ایک پلزے میں رکھاجائے گاتو اس کی نیکوں کاپلزا' برائیوں کے پلڑے کے مقابلہ میں بھاری ہو گا۔

(شعب الايمان ؛ ج ١٠ ص ٣٦٣ ، قم الحديث: ٣٨٣ ، الجامع لا حكام القرآن ؟ يز ٢ ، ص ١٥١ ، مطبوعه وار الفكر ، يبروت ١٥٣٠ه ) عبیداللہ بن غیرار نے کہا قیامت کے دن اقدام اس طرح ہوں گے جیسے ترکش میں تیر۔ نوش قسمت وہ مخص ہے جے اپنے قدموں کے ۔ لیے جگد لل جائے اور میزان کے پاس ایک فرشتہ ندا کرے گا' سنو فلاں بن فلاں (کی نیکیوں) کا پلزا جماری ہے' اس نے ایسی کامیابی حاصل کی ہے کہ چر بھی ناکام نمیں ہو گا۔ سنو فلال بن فلال (کی نیکیوں) کا پلزا المکا ہے یہ ناکام ہو گیا ہے اس ك بعد مجى كامياب نيس بوكا- (تغير الم ابن الي حام ، ج٥ ، ص ١٣١١ مطبوعه مكتبه زار مصطفى الباز مك المكرمه ١٣١١ه)

حضرت علی بن الی طالب بوایش بیان کرتے ہیں کہ جس محض کا ظاہراس کے باطن سے زیادہ رائح ہو قیامت کے دن میزان میں اس (کی نیکیوں) کا پلزا ایکا ہو گااور جس محض کا باطن اس کے ظاہرے زیادہ رائح ہو قیامت کے دن میزان میں اس (کی نیکیوں) كالإا بهاري مو كا- (الدر المشور 'جسم'ص - ع'مطبوعه ايران 'البدور السافرة 'رقم الحديث: ٩١٨)

حضرت ابو ہررہ بن تین کرتے ہیں کہ رسول اللہ بہتیر نے فرمایا دولفظ زبان پر آسان ہیں۔ اور میزان میں بهاري بي اور رض كومجوب بي - سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-

(صحح البخاري عيد) وقم الحديث: ١٣٠٦ عيد أوقم الحديث: ٤٥٦٣ صحح مسلم الذكر: ٢١٩٣١ من الترذي ع٥٠ رقم الحديث:

۲۲۳۳٬ ج۶٬ رقم الحديث:۲۰۸۷)

حضرت ابومالک اشعری بریشند. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جنتیج نے فرمایا وضو نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر ليتا ب- (محيح مسلم اللبارة " (٢٢٣) سنن الترزي ع ٥ أرقم الديث: ١٥٥٧ سنن الداري ع ٥ أرقم الحديث: ٦٥٣)

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله ما يين في ايان اس ذات كي متم جس كے قبضه و قدرت میں میری جان ہے تمام آسانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے 'اور ان کے در میان ہے 'اور ان کے پنچے ہے 'اگر تم ان کو لے کر آؤاور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شیادت کو دو سرے پلڑے میں رکھ دو تووہ پہلے پلڑے ہے جماری بو گا\_ (المعجم الكبير' ج٣١° ص ٢٥٣° رقم الحديث: ٣٣-١٣° مطبوعه دار احياء التراث العربي ميروت)

حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے مين كه رسول الله مين في الله عرى امت من سے ايك مخص كو تیامت کے دن تمام لوگوں کے مامنے بلایا جائے گا۔ اس کے (گناہوں کے) ننانوے (۹۹) رجنز کھولے جا کیں گے۔ ان میں ہے ہر ر جنز صد نظر تک ہو گا۔ پھراللہ نعالی فرمائے گا تم ان میں ہے کمی چیز کا انکار کرتے ہو' وہ کیے گانسیں!اے میرے رب! پھر فرمائے گاكيا ميرك لكيف والے فرشتوں نے تم يركونى زيادتى كى بي؟ وہ كے گانسين اس ميرك رب الجرالله تعالى فرمائے كاكيوں سين میرے پاس تمہاری ایک نیک ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نمیں ہوگا پھراس کے لیے ایک پر پی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا

نبيان القرآن جلد چهارم

ر جنروں کے سامنے کیاوقعت رکھتی ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گائے شک تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پلزے میں یہ پر چی ہوگی اور دو سرے پلڑے میں وہ رجشر ہوں گے۔ پھران رجشروں کا پلزا ایکا ہو گااور اس پر پی کا پلزا بھاری ہو گااور اللہ کے نام کے مقابله میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ا

(سنن الترزي ، ح ٣٠ و قم الحديث: ٢٦٣٨ منن ابن ماجه 'ج٣٠ و قم الحديث: ٣٣٠٠ 'المستد رك 'ج١ م ٥٣٩) حضرت ابن عمروضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله بی الله عند الله عندان کو قائم کیا جائے گا۔ پھر ایک مخص کو لایا جائے گااور اس کے گمناہوں کو ایک پلوے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ پلزہ جھک جائے گااور اس کو دوزخ میں جھیج دیا

جائے گا۔ جب وہ پینے مو ژکر جائے گاتو رحمٰن کے پاس ہے اس کو ایک بلانے والا بلائے گا۔ جلدی نہ کرو' جلدی نہ کرواس کی ایک نیلی باتی ہے۔ پھر کلمہ شمادت کی ایک پر چی لائی جائے گی اور اس آدی کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی اور اس ہے

ميزان حمك جائے گی- (منداحمه وقم الديث ٧١١ مع الزوائه ٢٠٠١ ص ٨٢) حصرت ابوالدرداء رہائیں بیان کرتے میں که رسول اللہ جہیں نے فرمایا: اجھے اخلاق سے بڑھ کرمیزان میں کوئی جزیماری

نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد 'ج ۴٬ رقم الحديث: ٣٧٩٩) سنن الترفدي 'ج ۴٬ رقم الحديث: ٢٠٠٩ مند احمد 'ج ١٠ رقم الحديث: ٢٧٥٨٧ صحح ابن

حبان 'ج7' رقم الحديث: ٣٨١ مصنف ابن إلى شيد 'ج٨' ص٥٦١ الادب المفرد' رقم الحديث: ٢٢٠ مصنف عبدالرزاق ' رقم الحديث: ٢٠١٥٤ شرح السنه "ج٢" و قم الحديث: ٥٨٣ عليه الادلياء "ح٥" من ٢٣٣ الشريعة و قم الحديث ٨٨٣)

حصرت ابو هريره بن پين كرتے ميں كه رسول الله مينجيم نے فرايا: جس مخص نے الله پر ايمان اور اس كے وعده ك تقدیق کی وجہ سے اللہ کی راہ میں مگمو ژے کو بائدھا اس محو ڑے کا چارہ 'اس کا پانی اور اس کی لید اور اس کا بیثاب تیامت کے ون میزان میں وزن کیاجائے گا۔

( صحح البخاري 'جس رقم المديث: ٢٨٥٣ المستدرك 'جس ٤٠ م ٩٠ سن كبرى لليسق 'ج٠ م ٢٧ شرح السنه ' رقم الحديث: المم ابن المبارك متوفى ۱۸۱ھ نے حماد بن سليمان سے روايت كيا ہے كه قيامت كے دن ايك فخص آئے گا۔ وہ اپنے نيك

ا عمال کو بہت کم جان رہا ہوگا۔ وہ اس کیفیت میں ہوگا کہ بادل کی طرح ایک چیز آئے گی اور اس کی نیکیوں کے بلڑے میں جاگرے گ-اس سے کما جائے گا یہ وہ چزہ جو تم لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے۔ تسارے بعد تمماری تعلیم سے بیان ظہور میں أنمي اور تم كو ان كا جرديا كيا- (كتاب الزهد لا بن المبارك ، رقم الحديث: ١٣٨٣، مطبوعه وار الكتب انعلميه ، بيرت) حضرت عمر جالتن بیان کرتے ہیں کہ نبی میتوہ نے فرمایا دو خصاتیں ایس میں کہ جو مسلمان محفص بھی ان کی حفاظت کرے گا'وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ دونوں آسان کام ہیں اور کم لوگ ان کو کرتے ہیں۔ (پہلی خصلت یہ ہے کہ) ہر نماز کے بعد دی مرتبہ سبحان اللہ کھے' دی مرتبہ الممدللہ کھے'اور دی مرتبہ اللہ اکبر کھے۔ یہ زبان سے ڈیڑھ سو بار پڑھناہے اور میزان میں

یہ ڈیڑھ ہزار نیکیاں ہیں (اور دو سری خصلت یہ ہے کہ) اور جب بستر پر جائے تو چو نتیں مرتبہ اللہ اکبر کے 'اور تینتیں مرتبہ الحدمللہ کے اور تینتیں مرتبہ سجان اللہ کے۔ یہ زبان ہے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور میزان میں ایک ہزار نیکیاں ہیں تو بتاؤتم میں سے کون فخص ایک دن رات میں ڈھائی ہزار نیکیاں کر ماہے سِّيان القرار

(سنن ابوداؤو " جه" وقم الحديث: ٩٦٥ " سنن الترزي " ج٥" وقم الحديث: ٣٣٢ سنن ابن ماجه " جه" وقم الحديث: ٩٣٧ سنن النسائي 'ج٣' رقم الحديث: ١٣٨٧ مصنف عبد الرزاق 'ج٣ ' رقم الحديث: ١٨٩)

آیا میزان میں صرف مسلمانوں کاوزن ہو گایا کافروں کابھی وزن ہو گا؟

اس سئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا صرف مسلمانوں کے اعمال کاوزن کیاجائے گایا کافروں کے اعمال کامجی وزن کیاجائے گا۔ بعض علاء کی بیر رائے ہے کہ صرف مسلمانوں کے اعمال کاوزن کیا جائے گااور کافروں کے اعمال کاوزن نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ

قرآن مجيد ميں ہے:

أُولَنِيكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ رَبِّهِمُ وَلِفَائِهِ ی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس فَحَبِطَتْ آعْمَالُهُمُ فَلَا نُفِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ ے ملاقات کا انکار کیا سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی الْقَيْمَةِوَزُنَّا (الكهف:٥٠٥) و زن قائم نہیں کرس گے۔

کیکن اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالی جلد دوزخ میں ڈالنا جاہے گاان کو بغیروزن اعمال کے دوزخ

میں ڈال دے گاور بقیہ کافروں کے اعمال کاوزن کیاجائے گاجیسا کہ اس آیت ہے ظاہرہے:

وَ مَنْ خَفَتْ مَوَازِيْتُهُ فَأُولَافِكَ الَّذِيْنَ اور جن کی میزان کے پلڑے ملکے ہوئے تو یہ وی لوگ ہیں خَسِرُوْ ٱلْفُسِهُمْ فِي جَهَدَمَ خَلِدُوْنَ جنهوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ بیشہ دو زخ میں

(المؤمنون: ۱۰۴)

ر بن گے۔ اس طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالی بغیروزن اعمال اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ امام مسلم روایت كرتے بن حفرت عمران بن حصين جابتي بيان كرتے بى كه رسول الله جيبر نے فرمايا: ميرى امت ميں سے متر بزار جنت ميں بغير صاب ك داخل مول محد صحاب في وجها: يارسول الله إوه كون لوك بي؟ آب في فرمايا: يه وه لوك بين جو فد دم كرات ہوں گے 'نہ بدشگونی نکالتے ہوں گے اور نہ جمم کو لوہ کے داغ سے جاتے ہوں گے اور وہ اپنے رب پر تو کل کرتے ہوں گے۔ الم بخاري نے اس مديث كو حضرت ابو مريره رينيز سے روايت كيا ب اور الم تر ذي نے اس مديث كو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے۔

(صحح مسلم 'ايمان: ٣٦٧ '١٦٦) ٥٠٩ صحح البغاري'ج٧ وقم الحديث: ٦٥٣٢ سنن الترزي' ج٧ وقم الحديث: ٢٣٥٣ مسند احمد ' יבוימין ידידי ידידי ובאים

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ٢٠٠٠ه و روايت كرتے مين:

حضرت ابن عباس رضى الله عنماني جيمير ب روايت كرت بس كه آب فرمايا: قيامت ك ون شهيد كواليا جائ كا اور اس کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ بھر صدقہ دینے والے کو لایا جائے گااور اس کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ بھر ، صببت میں مبتلا شخص کو لایا جائے گا اس کے لیے میزان قائم کی جائے گی نہ اس کے اعمال کار جنر کھولا جائے گااور اس پر اتناا جرو ۔ ثواب انڈیل دیا جائے گا کہ میش و آرام میں رہنے والے محشر میں یہ تمناکریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو قینجی ہے 'كاٺ وُالا عبا آاور ان كو بھي اپياا جرو تُواب مل جا آ۔ (المعجم الكبير' ج٢١' رقم الحديث: ٢٨١٩ علية الاولياء' ج٣ م ٩٠٠) ان مسلمانوں کی مغفرت کی صور تیں جن کی نکیاں گناہوں کے برابریا گناہوں ہے کم ہوں گی

آیت ۸ میں فرمایا ہے: پس جن (کی نیکیوں) کے پاڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں۔ اس آیت سے مراد مومن ہیں

نبيان القران

اور آیت میں فریا ہے: اور جن رکی نیکیوں) گپڑے بلکہ ہوئے تو دی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں کیو نکہ وہ ہماری آتیت کی میں میں میں ڈالنے والے ہیں کیو نکہ وہ ہماری آتیت کی میں میں میں گئے ہوئے تو دی اپنی جانوں کا انکار کرکے ان پر ظلم کرتے تھے۔
ان آتیوں کے پلڑے بلکے ہوں گے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر ضمیل ہے جن کی شیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور نہ بن کی شیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور نہ ان مسلمانوں کا ذکر ضمیل ہے جن کی شیکیاں اور برائیاں برابر ہوں تو وہ اعراف میں ان مسلمانوں کا ذکر ضمیل نئیلیاں اور برائیاں برابر ہوں تو وہ اعراف میں ہوں گے اور بعد میں انشہ تعالی ایپ فضل والے نفشل و کرم سے ان کو جنت میں واضل فربادے گا اور رہے وہ مسلمان جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں تو اللہ تعالی اور اپنے فضل اور اپنے نبی شریع کی شفاعت سے جنت میں واضل فربادے گا یا بچھ عذا ہورے کریا بغیر میڈاب دیے ان کو محض اپنے فضل ور اپنے نبی شریع کی اور جنت میں واضل فربادے گا۔

دیے ان کو حض اپنے عصل و کرم ہے دوزخ ہے نجلت دے گا اور جنت میں داحل فرمادے : نجی مزیقیر کی شفاعت ہے نجات کے متعلق میہ حدیث ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

اس مقبول دعا کو دنیا میں بی جلد خرج کرلیا اور میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھا ہے اور یہ ان شاء اللہ میری امت میں سے ہمراس مختص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیاہو۔ ( صحح البخاری 'جے ک'رقم الحدیث: ۳۳۰۳ 'صحح مسلم' الایکان: ۳۳۸ (۱۹۹۹) ۴۸۸ من سنن الزندی 'ج۵'رقم الحدیث: ۳۳۱۳ منسن ابن

اجه 'ج۳' رقم الحديث: ٢٠٣٥ موطالهم مالك ' رقم الحديث: ٣٩٣ مند احمه 'ج٣' رقم الحديث: ١٣٠٥ صحح ابن حبان ' رقم الحديث: ١٣٦٣

ىسىنى مىدالرزاق 'رقم الحديث: ٢٠٨٦/٢)

محض اپنے فضل سے عذاب دینے کے بعد دوزخ سے نجات دینے کے متعلق سے حدیث ہے۔اہام مسلم روایت َ رتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری جائیڑ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیچیز نے فرمایا:اللہ تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل کردے گا اور اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا'جنت ہیں داخل فرمائے گااور اہل جہنم میں سے جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کردے گا۔ پجر فرمائے گادیکھو جس کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی ایمان ہو 'اس کو جہنم سے نگال لو'پس وہ لوگ جہنم میں سے اس

و پہلے گادیکھو جس کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی ایمان ہو 'اس کو جہنم سے نکال کو 'پس وہ لوگ جہنم میں ہے اس عال میں نکالے جائمیں گے کہ ان کا جسم جل کر کو کلہ ہو چکا ہو گا۔ پھران کو آب حیات کی نسر میں ڈالا جائے گااور وہ اس نسر میں سے اس طرح ترویانہ ہو کرنگلنا شروع ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بماؤ والی مٹی میں سے زردی یا کل ہو کراگ پڑتا ہے۔ معمولات میں معمولات کے جیسے دانہ پانی کے بماؤ والی مٹی میں سے زردی یا کل ہو کراگ پڑتا ہے۔

( میج البخاری علی البخاری علی البخاری علی می ۱۳۰۰ می کا در قم البدیث: ۱۵۲۰ میج مسلم ایمان ۴۰۰ (۱۸۲۱) ۳۰۸) اور محض اپنی رحمت سے بغیر عذاب دیے ہوئے جنت میں داخل کرنے کے متعلق بیہ حدیث ہے۔ اہام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہتی نے فرایا قیامت کے دن مومن کو اپنے رب عزو جل کے قریب کیا جائے گا حتی کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا

اور فرمائے گاتم (اس گناہ کو) بچپانتے ہو؟وہ کے گا: ہاں میرے رہ میں بجپانتا ہوں۔انڈ تعالیٰ فرمائے گامیں نے دنیا میں تم پر ستر کیا تھا(تمہارا پردہ رکھاتھا)اور آج میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ پھراس کو اس کی نیکیوں کا عمال نامہ دیا جائے گااور رہے کافراور منافق توان کو تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائے گااور کماجائے گاہیہ وہ لوگ ہیں جنموں نے انڈ تعالیٰ پر جھوٹ باند ھاتھا۔

( صحيح المطارى ، ج ۳ ، و تم الحديث: ۴۳۳۱ ، صحيح مسلم ، التوبه: ۵۲ ، (۲۸۷۳) السن الكبرى ، ج۲ ، و قم الحديث: ۱۳۳۲ سن ابن ماجه ، ج1 ، و قم الحديث: ۱۸۳۷)

نبيان القر أن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے تم کو زین ریّا بغی مردیا اورّہارے لیے اس (زین) میں اسباب زیت فراہم کے (مگر) تم بست کم شکر اواکرتے ہو۔ (الاعواف: ۱۰)

رس ہے ہو اور رہ رہ رہ رہ رہ رہ ہے۔ مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت

معایش: بید معیشت کی تمع ہے۔ بن چیزوں سے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں۔ ان کو معیشت کہتے جیں۔ علامہ طاہر بخی متوفی ۹۸۱ ھے لکھا ہے کہ جو چیزیں حیات کا آلہ میں مثلاً زرگی پیداوار اور دورھ دینے والے جانوروں کے تھی ان کو معیشت کہتے ہیں۔ (مجمع بھار الانوار 'ج ۳'می ۱۹۵ معلوجہ داوالایمان 'مینہ مزورہ '۱۳۵۶)ھ)

معایش کی تفصیل

اللہ تعاتی نے انسان کے لیے جو معایش (اسباب زیست) بنائے ہیں ان کی تفسیل سے ہے کہ بعض معایش کو اللہ تعالی نے محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ مثل دریاؤں میں پانی پیدا کیا 'آسان سے بارش ٹازل فرمائی' میمان اور غلوں کو اگایا' طال جانور پیدا کے اور بعض اسباب زیست وہ ہیں جن کو انسان اللہ تعاتی کی دی ہوئی قدرت سے اپنے اکساب کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے انسان تجارت اور محنت مزدوری کرکے رزق حاصل کرتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے ہے کہ انسان ذھین ہیں بہتے ہیں اور اس میں نعرف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و
دانش اور توت و توانائی ہے ہردور میں انسان کی فو ذو فلاح 'اس کی بہتری 'سولت اور مصلحت کے لیے نت نے ذرائع اور وسائل
دانش کررہے ہیں۔ پہلے انسان پتوں ہے بون ڈھانچا تھا' بھر سوت اور ریشم کے لباس کا دور آیا اور اب انسان پیڑو کم ہے بھی لباس
بنانے نگاہے۔ پہلے کئزی اور کو کلہ ہے آگ ھاصل کر آتھا' بھر صوت اور ریشم کے لباس کا دور آیا۔ پہلے کا میں اور دخانی ہمازوں کا دور آیا۔ پہلے
بری سز 'فچروں اور کھو ڈوں سے اور بحری سفراد بائی ششیو ں سے کیا جا باتھا۔ بھر موٹر کاروں' میل گاڑیوں اور دخانی ہمازوں کا دور آیا اور
بری سز 'فچروں اور کھو ڈوں سے اور بر آئوں کا دور ہے۔ بہت می پیلایوں کا پہلے پاتہ تھا لوگ ان میں جالا ہو کر مرجاتے تھے۔ اب ان
اب ہوائی جمازوں' میل کا پیڑوں اور را آئوں کا دور ہے۔ بہت می پیلایوں کا پہلے پاتہ تھا لوگ ان میں جالا ہو کر مرجاتے تھے۔ اب ان
پیلایوں اور ان کے ملائ کا پیلوں اور مرائش میں۔ خالی بیلی بلٹے پریشرے 'ول اور دماغ کے بیچیو وامرائش میں۔ خالی ہے 'وماغ کی
رک کا بچٹ جانا ہے۔ سر جری کا طریقہ ایجاد ہوا اور طب کی دیائیں بہت ہے انتی مسئلے حل ہوگے۔
اللہ تعالیٰ نے ان اسباب ذیت اور ان سے فائد والی قون کو ان کو ان کی بھتری اور اس کی مصلحت کے لیے بیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان اسباب ذیت اور ان سے فائد والی قون کو انٹے کو ان کی بھتری اور اس کی مصلحت کے لیے بیا ہے۔

طبیان القر ان

اور یہ مادی فوائد اس لیے عطا کیے ہیں کہ ان کی مددے انسان روحانی حیات میں تزکیہ اور جلاء کو حاصل کرے اور اپنے باطن کو یاک اور صاف کر کے اپنے آپ کو آخروی نعتوں کااہل بنائے۔ سوانسان کو چاہیے کہ وہ ان نعتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو کناہوں سے پاک رکھے اور ان نعتوں پر اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ شکر اوا کرے۔

شكر كالغوى اور اصطلاحي معني علامه سيد محمد مرتضلي زبيدي متوفي ٥٥ ١٠١٥ لكيت جن:

علامه مجدالدین فیروز آبادی متوفی ۸۹۷ هے نے قاموس میں لکھاہے کہ شکر کامعیٰ ہے احسان کو پیچانااور اس کو بیان کرنا۔

اور علامہ فیروز آبادی نے بصار میں لکھا ہے کہ شکر کی تین قتمیں ہیں۔ شکر بالقلب یہ نفت کا نصور کرا ہے۔ شکر باللمان یہ نعت دینے والے کی حمر و ٹناء کرنااور زبان سے تعظیم کرناہے اور شکر پالجوارح بیر به قدر استحقاق 'نفت کے بدلہ میں کوئی نعت دینا ہے۔ (بعض علاء نے اس کی تعریف میں کمایہ تعظیماً کمڑے ہونا' یا ہاتھوں اور پیروں کو بوسد دینا ہے اور تجدہ کرنا ہے) نیز علامہ

نے فیروز آبادی نے کماکہ شکر پانچ بنیادوں پر بنی ہے:

ا- منعم كے سامنے شكر كرنے والے كامجرز و انكسار سے پیش آنا۔

۲- منعم سے محبت کرنا۔

۳- اس کی نعمت کااعتراف کرنا۔

م- اس نعت پر منعم کی تعریف کرنا۔

طبیان القر ان

۵- منعم کی نعمت کو اس کی ناپندیده جگه استعال نه کرناب

بدپائج امور شکر کی اساس اور بناء ہیں۔ آگر ان میں ہے کوئی ایک امر بھی ند ہو تو شکر اوا نسیں ہوگا۔ بدپائج امو شکر کامرجع

اور مداریں۔ جند بغدادی نے کما: شکریہ ہے کہ تم یہ گمان کرو کہ تم اس نعمت کے اہل نہ تھے۔ ابوعثان نے کما: شکریہ ہے کہ تم یہ جان

لو کہ تم منعم کاشکر اداکرنے سے عاجز ہو۔ رویم نے کما شکریہ ہے کہ تم اپنے آپ کو منعم کی خدمت کے لیے فارغ کر وہ شیل نے کہا:شکر ہے ہے کہ تم نعت کو نہ دیکھو' نعت دینے والے کو دیکھو۔اس کامعنی ہیہ ہے کہ نعمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے تم منعم ے غافل نہ ہو جاؤ۔ اور کمال شکریہ ہے کہ بنرہ نعمت اور منع دونوں کامشاہرہ کرے۔ کیونکہ بندہ جس قدر زیادہ نعت کامشاہرہ

کرے گا'اس قدر زیادہ شکراداکرے گا'اوراللہ تعالیٰ اس ہے مجت کر ناہے کہ اس کا بندہ اس کی نعت کو دیکھے اور اس کا عتراف کرے اور اس پر اس کی ٹاء اور تعریف کرے اور اس نعمت کی وجہ ہے اللہ ہے محبت رکھے۔ سوا اس کے کہ وہ نعمت نیا ہو جائے یا گم ہو جائے۔

علامد فیروز آبادی نے کہا؛ علاء کااس میں اختلاف ہے کہ شکر اور حمد میں سے کون افضل ہے۔ صدیث میں ہے حمد شکر کی مردار ہے۔ جس محص نے اللہ کی حمد نسیں کی اس نے اللہ کاشکر ادا نسیں کیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اقسام ادر اساب کے اعتبارے شکر حمد سے عام ہے۔ (کیونکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے اور شکر ' زبان ' دل اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہو یا اور متعلق کے اعتبارے شکر حمدے خاص ہے۔ کیونکہ شکر صرف نعت پر اداکیا جاتاہے جبکہ حمد میں یہ قید نہیں ہے۔ (وہ مطلقا زبان ہے کمی کی ٹاء کرنے کو کہتے ہیں)مثلاً میہ نہیں کہا جائے گاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حیات 'اس کی سمع اور بھراور اس کے علم راس كاشرادا كرتے بيں بكد يوں كما جائے گاكہ بم ان اوصاف يرانشد تعالى كى حمر كرتے بيں۔ اى طرح الله كى نعتوں ير بم دل

Marfat.com

جلدجهارم

میں جو اس کی تعظیم کرتے ہیں یا تجدہ شکر تجالاتے ہیں ' تو اس کو حمد نسیں کماجائے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کاشکر ہے اور ہم زبان ے جواللہ تعالیٰ کی نعتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی ٹناء اور تعریف کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمر بھی ہے اور اس کاشکر بھی ے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

شكور كامعنى بب بت زياده شكر اداكرنے والا قرآن مجيد مي حضرت نوح عليه السلام كے متعلق ب انه كان عبدا سكورا (بواسرائيل: ٣) يعني وه اين رب كاشكر اواكرنے كے ليے اس كى بهت كوشش سے عبادت كرتے تھے اور شكور الله تعالی کی بھی صفت ہے۔ والمله شکور حلیم (التغابن: ١٤)اس کامعنى ہے الله تعالی بندوں کے کم اعمال ير دگنا يو گنا بلك بت زیادہ اجرعطا فرمایا ہے۔اللہ تعالی بندوں کاشکر کریاہے لیخی ان کو پخش دیتا ہے۔اللہ کی طرف جب شکر کی نسبت ہو تو اس کامعی ت الله تعالى كاراضي بونااور نواب عطافرمانا (آباج العروس وسيم ساس مطبوعه المفيعه الخربية معر ١٠٣٠هـ)

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متونى ١٠٠٨ م لكست مين:

شکر کا بغوی معنی بیہ ہے کسی نعمت پر زبان 'ول یا دیگر اعضاء ہے منعم کی تعظیم و تکریم کرنا۔

اور شکر کا اصطلاحی معنی ہیے ہے کہ اللہ تعالی نے بندہ کو سمع 'بھراور دیگر نعتیں جو عطاکی ہیں ان کو اپنے مقاصد تخلیق کے مطابق خرج كرنا- (كتاب التعريفات من ١٥٠ مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ١٠٠١هـ)

امام محمد بن محمد غزالي متوفي ٢٠٧ه لكصة مِن:

دل کاشکریہ ہے کہ نعمت کے ساتھ فیراور نیکی کاقصد کیاجائے اور زبان کاشکریہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی جائے اور باتی اعضاء کاشکریہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعتوں کو اللہ تعالی کی عبادت میں خرج کیا جائے 'اور ان نعتوں کو اللہ تعالی کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتی کہ آنجموں کاشکریہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی بہندیدہ چیزوں کو دیکھیے اور اس کی نالبندیدہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہے۔ یعنی جن چیزوں کے دیکھنے میں اجر و تواب ہے ان کو دیکھیے اور جن چیزوں کاویکھنا گناہ ہے ان کونه دیکھے۔علی حذ القیاس-تمام اعضاء کا حکم ہے۔ (احیاء العلوم 'جسم' مسلم ۳۳۸ مطبوعه دارالخیر' پیروت' ۱۳۱۳ماه)

اور میراشکراداکرت ربواد رمیری ناشکری نه کرو-

ایمان لے آؤاور اللہ شکر کی جزادیتے والااور جائے والاہے۔

اور ہم عنقر یب شکر ادا کرنے والوں کواجھی جزادیں عے۔

اے آل داؤ د! شکر بجالائے کے لیے نیک کام کرو'میرے

اگرتم شکر کرو کے تومیں تم کو یقینااور زیادہ دوں گااور اگر

تم ناشکری کرو مے تو ب شک میرا مذاب ضرور سخت ہے۔

بندوں میں شکراد اکرنے والے کم ہیں۔

الله تهمیں عذاب دے کر کیا کرے گااگر تم شکرا داکرواور

شكركے متعلق قرآن مجيد كي آيات وَاشْكُرُوْا لِحْ وَلاَتَكُفُرُون (البقره: ١٥٢)

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَالِكُمُ إِنَّ شَكَّرُتُمْ وَ أَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَيليمًا ٥

وَسَنَحُيرى الشَّسِكِرِينَ ٥ (آل عمران:١٣٥) اعْمَلُوا الداؤد شُكْرًا وَقِلِيْهِ أُيْمِن عِبَادِي الشَّكُورُ (سيا:١٣)

لَئِنْ سَكَرْنُمُ لَإِيدَتَكُمُ مُ وَلَئِنْ كَفَرْنُمُ إِنَّ عَدَایِنَی لَضَدِیْدُ (اَبراهبه، ۷) شکراداکرنے کے طریقوں کے متعلق احادیث

بم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنااس نعمت کا شکر ہے۔اس کے متعلق یہ حدیث جلدجهارم

ببيار القر أن

ب\_امام ابن ماجه متوفى ٢٤٣ه اني سند كے ساتھ روايت كرتے من

حضرت افس رضى الله عنه بيان كرت مين كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في فرمايا: حب كوني بنده الله كي دي بوني نعت پر الحمد ملتہ کتاہے تواللہ تعالی اس کو اس ہے انفغل نعمت عطافرہا آ ہے۔

(سنن ابن ماجه ٬۳۶۴ رقم الحديث:۳۸۰۵ مطبوعه دار الفكر ٬ بيروت ۱۳۱۵ هـ)

الم ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حفرت تهم بن ممير بن ثير بيان كرتے ميں كه وسول الله بي يوم نے فرمايا: جب تم نے الىحمد لله رب العلمين

کما تو تم نے اللہ تعالی کاشکر اوا کرویا اور اللہ تعالی تمهاری نعت میں زیادتی کرے گا۔

( جامع البيان 'ج ۱'ص ۹۰ 'مطبوعه دار الفكر ' بيروت '۵ مهاه ،

امام احمد بن عنبل متوفی ۲۳۱هه روایت کرتے میں:

حعنرت اسود بن سریع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که الله تعالی کو اپنی ثناء اور تعریف میں الحمد مللہ ہے زیادہ کوئی کلمہ پند نسی ہے۔ کوئک اللہ تعالی نے خود الحمداللہ سے اپنی ثاک ہے۔

(منداحد'يْ۵٬ رقمالديث:۱۵۵۸۱مطبويه دارالفكر 'بيروت' سماسماه)

حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه و آلہ وسلم نے فرمایا: نعمت خواہ کتنی پر انی ہو جائے جب بھی

بنده اس نعت پر الله تعالیٰ کی حمر کر تاہے تواللہ تعالیٰ اس کو نیا تواب عطا فرما آے اور مصیبت خواہ کتنی پر انی ہو جائے جب بھی بند ہ اس پر انا لله و انا البيه واحعون پر عتاب الله تعالى اس كونيا تواب اور اجر عطافرها تاب نعت ير شكر اواكرنے ہے اس

نعت کی مسئولیت کم ہو جاتی ہے اور مصبت پر مبر کرنے ہے اس کے تمرات کی تفاظت ہوتی ہے۔

(نوادرالاصول'ج۲٬ص۴۰۴٬مطبوعه دارالجیل' ببروت ۴۴۳٬۸۱۳) شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی نعتوں کی قدر کی جائے اور اس کی کسی نعت کی بے قدری نہ کی جائے۔

حضرت عائشہ الفیفی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ میں تغییر میرے یاس تشریف لائے اور اپنے گھر میں روٹی کاایک عموار ا

ہوا دیکھا۔ آپ اس کے پاس چل کر گئے۔ آپ نے اس کو اٹھایا' اس پر ہاتھ کیھیرا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھاسلوک کرد۔ جس نعت کی لوگ ناقدری کرتے ہیں ان کے پاس وہ نعت بہت کم دوبارہ آتی ہے۔

(نواد رالاصول 'ج ۴ من ۱۲ مطبوعه دارالجيل 'بيروت ۱۳۱۲ اه)

جلدجهارم

شر کا کیک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم چزیر اللہ تعالی کاشکر اداکیاجائے اور اللہ کی نعت کا اظہار کیاجائے۔ حفرت نعمان بن بشیر رہ شی بیان کرتے ہیں کہ نبی ہیں ہے نبیر نے فرمایا جس نے قلیل چیز کاشکر اوا نمیں کیااس نے کثیر چیز کابھی

شکرادا نہیں کیااور اللہ کی نفت کا بیان کرنا شکر ہے اور اس کو ترک کرنا تفرہے۔ (علامہ احمد شاکرنے کہا اس حدیث کی سند صحیح ے) (مند احمد 'ج ۱۲ و قم الدیث: ۱۲ ۱۸۳ مطبوعه دار الحدیث قابره '۱۲ ۱۲ اهر)

شکر کاایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندوں کاشکر ادا کیاجائے۔

حضرت ابو ہریرہ جن بنی کرتے ہیں کہ نبی تہیم نے فرمایا جو بندوں کاشکر اوا نسیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر اوا نسیس کرتا۔

(سنن ابوداؤ د' ج ۸٬ رقم الحديث: ۴۸۱۱ سنن الترزي' ج ۴٬ رقم الحديث: ۱۹۷۱ مند احمد ' ج ۷٬ رقم الحديث: ۴۷۹۵ مطبوعه قاهره ' ميح ابن حبان ' رقم النديث: • ٢٠٤٠ الادب المفر و ' رقم الحديث: ٣١٨ ' سند ابو - على ' رقم الحديث: ١٣٢)

بيان القر أن

4 حضرت جابر بن عبدالله ومنى الله عنمايان كرتم بين كه وسول الله عليه على خرايا: جس مخص كو كوئى چيزدى من قوه اس کے بدلہ میں کوئی چیزدے۔اگر کوئی چیزنہ ملے تواس کی تعریف کرے۔جس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کاشکر کیااور جس نے اس کو چھیایا 'اس نے کفر کیا۔ (سنن ابو داؤر 'جس 'رقم الحدیث: ۸۵۱۳ مطبوعہ دار العکر 'بیروت مهاساری حفزت اسامہ بن زید ہوہ پین کرتے ہیں کہ رسول اللہ چیج نے فرمایا جس مخص کے ماتھ کوئی نیکی کی مجی اور اس نے

اس نیکی کرنے والے سے کما جوا کٹ اللہ حبیرااس نے اس مخص کی بوری تعریف کردی۔

(سنن الترندي 'ج ۳ ' رقم الحديث:۲۰۴۲ مطبوعه دار الفكر ' ببروت '۱۳۱۳ه )

رادت کے ایام میں مصبت کے ایام کو یاد کرناہمی شکر ہے۔ حضرت چاہر ہوہٹڑنہ بیان کرتے میں کہ نبی ہوہوں نے فرمایا: جو مخص مصیبت میں جتا کیا گیا ہو پھراس کو یاد کرے تو اس نے شکراداکیاادراگراس نے اس مصبت کو چھیایا تواس نے ناشکری کی۔

(سنن ابو داؤ د 'ج ۴ 'رقم الحديث: ۴۸۱۳ مطبويه وار العكر 'بيروت '۱۳۱۳هه)

شکر کی نضیلت کے متعلق اعادیث

حضرت سیب بولین این کرتے میں که وسول الله بہتی نے فرمایا: مجھے مومن کے حال پر تعجب ہو تاہے۔اس کے ہر حال میں بھلائی ہے۔ اگر اس کو راحت پنچ تو وہ شکر اواکر اے اور یہ اس کی فلاح ہے اور اگر اس کو ضرر پنچ تو وہ صرکر آے اور یہ

مجى اس كى فلاح ب- (ميح مسلم نوبه: ١٦٠ (٢٩٩٩) ٢٣١٥ مندائد عمر من ٣٣٣. ٣٣٣ ، ٢٥ المع قديم) حفرت ابوابامہ والیر بیان کرتے ہیں کہ نبی میں ہے فرمایا کہ میرے دب نے مکہ کی دادی کو پیش کیا باکہ اس کو میرے

لیے سونا بنا دے۔ ٹیں نے کما: نئیں اے میرے رہا میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گااور ایک دن بھو کار ہوں گا' جب میں بھو کا ہوں گاتو تھے یاد کروں گا تھے سے فریاد کروں گاور جب میں سیرہوں گاتو تیم اشکر اواکروں گااور تیری حمد کروں گا۔

(سنن الترندي 'ج» و قم الحديث: ٢٣٥٣ ، مند احمد 'ج٨ و قم الحديث: ٢٢٢٥٢ ، مطبوعه دار الفكر 'بيروت)

حفرت فنیل بن عمو براتی بان كرتے ميں كه نى تربيع نے اپ اصحاب ميں سے ايك مخص سے ملاقات كى۔ آپ نے اس سے بوچھا تسار اکیا عال ہے؟ اس نے کہا: میں ٹھک ہوں 'آپ نے پعربوچھا تسار اکیا عال ہے؟ اس نے کہا میں ٹھک بول

اوراللہ کاشکراداکر ناہوں' آپ نے فرمایا میں تم ہے ہمی سنتا چاہتا تھا۔ کتاب الدعاء للمبران ' رقم الدیث ۱۹۳۹)

حفرت انس جهائية. بيان كرت بين كه رسول الله وجهيز ن فرمايا ايمان كه دو نصف بين نصف مين مبرب اور نصف مين شكرب- (شعب الايمان وقم الحديث: ٩٤١٥ الجامع الصغير عا و قم الحديث: ١٥٠٩)

ایں مدیث کی سند ضعیف ہے۔

ادر ہم نے تم کو پیدا کیا چرتماری صورت بنائی ، ہر مم نے فرمشتوں سے کہا اوم (الآرابليسَ رو ، تر البيس كرا سب نے بده كيا الد وه بعده كرف والوں يم خال مذ بوا ٥

بيان القر ان

| قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلَّا لِشَجُدَاإِذُ آمَرُتُكَ قَالَ ٱثَافَيُرُ مِنْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فرایا جھ کو مجدہ کرنے سے کی چیزے نے کی جب کریں نے فیے عم دیاتا، اس نے کی می اس سے بہتریوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خَلَقْتُةِيْ مِنْ تَارِرُّ خَلَقْتُهُ مِنْ طِنْرٍ، ﴿ قَالَ فَاهْرُ طُمْرُهُ ۗ اللَّهِ الْمُوالِمُونَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وَن مِحْ كُولُ اللَّ سے بِيداكِ اور اس كوئى سے بيداكيا ہے و زيا و بيال سے از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فَمَا مُكُونَ أَكُ أَنَّ أَكُ أَنْ أَنْكُ أَنَّ كُنَّا فَدُعَا فَا خُنْ خُرَاتًا فِي مِنْ الْمِنْ فَي قُلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تج بہاں گمنڈ کرنے کا کوئی تن ہیں ہے ، بوعل ما بینک تر ذیل برنے وال یں ہے ہے ۔<br>عال کرنے اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المحارق بور يبعثون فالانكون المنظرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اس نے کہا سبعے اس دن کک کی ہملت شے حمر دن سب وگ اٹھا نے جائی گے توایا بیٹ توہدت یا غیوانوں میں سے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قَالَ فِيمَا اغْوَيْلَتِنْ كَا تَعْدُ كَا كَا لَهُ مُومِى اطَكَ الْمُسْتَعِقِيْمُ وَتُحْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس نے کہا تھم اس بات کا کہ وقت مے کراہ کیا ہے وی بی تیری صراط مستقم پر مزددوکرں کا گفات ہی میمار ہوں گا 🔾 پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كلزيتكه وعن كيري والمريك والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمر |
| یں واوں اور ان کے دائیں اور ان کے بیٹے سے اور ان کے دائیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وعن شَمَا بِلهِ وَ وَلا تَحِنُ اكْثَرُهُو شَكِرِينَ @ قَالَ اخْرُجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ائیں سے آڈل کا اور تو اکثر واکن کوشکر گزار نہیں یائے کا 🔾 فرمایا یباں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مِنْهَامَنْ ءُوْمًامُّنْ حُوْرًا لَكُنَّ بَيعَكَ مِنْهُ وَلَامُكَنَّ جَمَّتُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کو نکل جا ، ابت ہو لوگ تیری پیروی کریں گے یں تم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مِنْكُمْ اَجْبَعِيْنَ ®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دوزخ کر بیم دون کا ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے تم کو پیدا کیا بھر تساری صورت بنائی ' بھر ہم نے فرشتوں ہے کہا آ دم کو<br>مجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے بحدہ کیا اور وہ مجدہ کرنے والوں میں شال نہ ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رالا مراف: ۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيان القر آن جلد چارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

آمات سابقہ ہے مناسبت

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر این اس نعمت کاذکر فرمایا تھاکہ اس نے انسانوں کو زمین میں بسایا اور ان کو اسباب زیست فراہم کیے اور اس آیت میں ان پر اپنی ایک اور نعت کاذکر فرمایا ہے اور اس میں انسان کی تخلیق کی ابتداء کاذکر فرمایا ہے کہ اس نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں مبجود ملائکہ بنایا اور باپ پر جوانعام کیاجا آہے وہ بیٹے پر انعام کے قائم مقام ہو تاہے 'کیونکہ باپ کا شرف اور اس کا بلند مقام بیٹے کے لیے باعث فخرہو تاہے۔اور اس سے مثابیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس قدر انعلات ہے نوازا ہے تو پھران کا ایمان نہ لانااور کفریر ڈٹے رہنااللہ تعالیٰ کی باشکری اور اس کی احسان فراموثی ہے جیساکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں اس پر سیمیہ فرمائی ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے

ہو حالا نکمہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان والی ' پھروہ تمہاری جان نکالنا ہے بھر تمہیں زندہ کرے گا۔ (البقرہ: ۲۸) ایک اشکال کاجواب

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کما آدم کو تجدہ کرد۔اس ے بہ طاہر یہ معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے ہم کو پیدا کیا ، کھر حضرت آدم کو فرشتوں سے سحدہ کرایا۔ عالا نک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیااور ان کو مجود ملائکہ بنایا اس کے بعد ان کی نسل ہے ہم کو پیدا فرمایا۔ اس اعتراض کے حسب ذيل جوابات مِن:

ا- اس آیت میں "ہم نے تم کو پداکیا" اس سے مراد ب ہم نے تممارے باب آدم کو پداکیااور ہم نے تممارے باپ آدم کی صورت بنائی جیساکد ایک اور آیت میں بھی انسان سے مراد آدم ہے۔

وَلَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْلَةٍ يَنْ طِيْنِ اور بے ٹک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پید اکیا۔

(المؤمنون: ١٢)

نیز اللہ تعالی کاارشاد ہے:

هُوَالَاءِى حَلَفَكُمْ تِنْ نَفْيِس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَارُهُ حَهَالِمَتُكُمُ لِلَّهِمَا (الأعراف:١٨٩)

(الله) وي ب جس نے تم كوايك ذات سے يد اكيا اور اي ذات ہے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل

۰۲ کبابد نے بین کیا ہے کہ "تم کو پیدا کیا"اس سے مرادیہ ہے کہ آدم کو پیدا کیااور "پھر تمهاری صورت بنائی"اس سے مراد ب حسرت آدم عليه السلام كى پشت مين ان كى اولاد كى صورت بنائى-

٣٠ اس آيت ميں ايك لفظ مقدر ب-" بجر بم تميس خبردية ميں" اور يوري آيت كامعني اس طرح ہو گااور بم نے تم كو پیداکیا پھر تمهاری صورت بنائی۔ پھر ہم تمہیں خبرویتے ہیں کہ پھر ہم نے فرشتوں سے کما آدم کو تجدہ کرد....

حفرت آدم عليه السلام كي سوائح كے بعض اہم واقعات

الله تعالى في قرآن مجيد مين حصرت آدم عليه السلام اور الليس تعين كاقصه سات سورتون مين ذكر فرمايا ب- (البقرو الاعراف الحجر بنوامرائيل الكهف كله من

ہم اس قصہ کے مباحث کی تغییراور تفصیل سورہ البقرہ میں بیان کر چیکے بیں یماں پر ہم بعض ان امور کو بیان کریں گے جن کا وہاں ہم نے ذکر نمیں کیا تھا۔ یمال پر ہم احادیث اور آثار کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سوائے بیان کر رہے ہیں۔

طبيان القر أن

*جلدجهار*م

ً حضرت آدم علیه السلام کی مرحله وار تخلیق

الم ابوالقاسم على بن الحسن بن عساكر متوفى اعده روايت كرتے من:

حضرت عبداللہ بن مسعود جہائیں بیان کرتے ہیں کہ اپنی پندیدہ چیزیں پدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ثبان کے مطابق

عرش پر مستوی ہوا اور فرشتوں ہے فرمایا: میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ (البقرہ: ۴۰) پھراللہ تعالیٰ نے حضرت جر کیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ زمین نے کہا: میں اس بات سے تم سے اللہ کی بناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چز کم

کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبر ئیل لوٹ آئے اور مٹی نہیں لیادر اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا: یارب!اس نے جھ سے تیری پناہ طلب کی اور میں نے اس کو پناہ دے دی' بھر حفزت میکا ئیل کو بھیجا' اس نے بھرای طرح کماوہ بھی بوٹ آئے'

پھر حضرت عزرائیل کو بھیجاس نے ان ہے بھی اللہ کی بناہ طلب کی۔ انہوں نے کما ہیں اس بات ہے اللہ کی بناہ طلب کر تا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرائے بغیرلوٹ جاؤں'انہوں نے زمین کے ہرخطہ سے مٹی لے کرجمع کی اور اس کو خلط طط کر دیا۔ اں میں سرخ مٹی بھی تھی اور سفید بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنو آدم مخلف رنگ کے ہیں۔ وہ اس مٹی کو لے کراور جڑھے اور اس

**گو**گيلا کرديا' پھراس گند هي موئي مڻي کويزار ہنے ديا حتي که وہ سرم گئي۔ جيساکہ اس آيت ميں ارشاد ہے:

وَ لَقَدُ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِّنُ اور بے شک ہم نے انسان کو بہتی ہو کی خشک مٹی سے بنایا جوپہلے ساہ بدیو دار گارا تھی۔ حَمَياتَ سُنُونِ (الحجر:٢١)

الله تعالی نے حضرت آدم کو اینے ہاتھوں سے بتایا باکہ الجیس خود کو ان سے برانہ سمجھے اور وہ جعہ کے دن حالیس سال کے برابر عرصہ تک بشر کی صورت میں پتلا ہے ہوئے بڑے رہے۔ فرشتے ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے اور الجیس سب سے زیادہ

خوف زدہ ہو یا تھا۔ اس پیلے کو مارنے ہے ایسی آواز آتی تھی جیسے ملکے کو مارنے ہے آواز آتی ہے۔اس لیے اللہ تعافی نے فرمایا

اس نے انسان کو مخیکری کی طرح بہتی ہوئی سو کھی مٹی ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ

(الرحمن: ١١١)

المبیں کمتا تھااس کو کس لیے بنایا گیاہے' اس نے فرشتوں ہے کہااس ہے مت ڈروا بیراندر سے کھو کھلا ہے۔اگر مجھ کو اس يرمسلط كيا كياتو مين اس كو بلاك كردون كاله جب اس مين روح يهو نكنے كاونت آيا تو الله تعالى نے فرمايا:

۔ مو جب میں اس کو در ست کر لوں اور اس میں اپنی طرف فَيَاذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهُ مِنْ زُوحِنْي فَقَعُوا

ہے (پیندیدہ) روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے محدہ لَهُ سُجِدِينَ (الحجر:٢٩) میں کر جاتا۔

جب اس پہلے میں روت پھو تک اور وہ ان کے سرمیں داخل ہوئی تو ان کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے ان ہے کما کمو البحيمية ليله توانبوں نے کمااليجيمية ليله -اور جب روح ان کي آنکھوں ميں داخل ہوئي توانبوں نے جنت کے بھلوں کی

طرف دیکھااور جب روح ان کے پیٹ میں نینچی تو ان کو طعام کی خواہش ہو کی اور انہوں نے بیروں تک روح کے بینچنے سے پہلے

ی جنت کے بھلوں کی طرف چھلانگ لگانی جاتی۔ جیساکہ ارشاد ہے:

انيان جلديازيد اکياگيا ت-تُحِلِقَ الْإِنْسَادُ مِنْ عَجَلِ (الانبياء:٢٧) پرابلیس کے سواتمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سحدہ کیا' جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

البيان القران

جلد جہار م

پی تمام فرشتوں نے سحدہ کیا0 سواالمیس کے 'اس نے محمند کیاادر کافروں میں ہے ہوگیا0 فرمایا اے المیں! تجے اس کو محدہ کرنے ہے کس چزنے رو کاجس کو میں نے اپنے البحول سے بنایا تونے اب محمند کیایا تو پہلے ی سے محمند کرنے

والول میں سے تھا 1 اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ ہے بنایا اور اس کو مٹی ہے بنایا 0 فرمایا تواس ( بنت )

ے نکل عائے شک تومردور ہو گیا 0

(ص ۲۲۰۲۷) (مختمر آریخ دمثق مح ۳٬۵۰۳۱ مطبوعه دار الفکو میروت ۴٬۵۰۳۱)

حضرت آدم عليه السلام كوان كي اولاد كامشابده كرانا

فَسَحَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُهُمْ آخِمَعُونَ كُالِّا

إِبُلِيْسُ السِّنَكُبُرُوكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 0 قَالَ

يَا إِبُلِيْسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَلْمَا خَلَقْتُ

سِكَةً كُلُّ الشِّنَكُ بَرُثَ آمُ كُنُتَ مِنَ الْعَالِيْنَ 0

قَالَ اَنَا خَبُرُونَهُ مَعَلَقُتَنِي مِنْ ثَارِوَ حَلَقْتَهُ مِنْ

طِيُن 0 قَالَ فَاخُوجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيُّهُ

امام ابوعیسیٰ محد بن عیسیٰ ترندی متوفی ۱۷۹ه و روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو مربرہ بن ترشیر بیان کرتے میں که رسول الله باتیج نے فرمایا: جب الله تعالی نے حضرت آدم کو بید اکیاتو ان کی پشت یر ہاتھ بھیرا تو قیامت تک ان کی اولاد کی پیدا ہونے والی روحیں ان کی پشت ہے جعز گئیں۔اور ان میں ہے ہرانسان کی دونوں آ کھوں کے سامنے نور کی شعامیں تھیں۔ چران لوگوں کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم نے یو چھا اے میرے رب اپیر کون لوگ میں؟ فرمایا: بیر تهماری اولاد ہیں۔ حضرت آدم نے ان میں سے ایک مخص کو دیکھاوہ مخض اور اس کی نورک شعائیں انس بت انتھی لگیں۔ بوچھااے میرے رباب کون فخص ہے؟ فرایا یہ تمهاری اولاد کے آخری لوگوں میں سے ایک فخص ہے اس کلنام داؤد ہے۔ کمااے میرے دب تونے ان کی کتی عمر مقرر کی ہے؟ فربایا ساٹھ سال مکمااے میرے رب میری محریس سے اس کی عمر کے چالیس سال زیادہ کردے۔ جب حضرت آدم کی محربوری ہوگئی توان کے پاس ملک الموت آئے۔ کماکیا میری عمریں سے ابھی چالیس سال باتی نیس ہیں؟ انہوں نے کماکیا یہ چالیس سال آپ نے اپنے بیٹے واؤد کو نسیں دیے تھے؟ حضرت آدم ن انکار کردیا سوان کی اولاد نے بھی انکار کردیا اور حضرت آدم بھول گئے سوان کی اولاد بھی بھول گئی اور حضرت آدم نے (اجتمادی) خطاکی سوان کی اولاد نے بھی خطاکی - (سنن الترذی 'ج٥٥ ' رقم الحدیث:٢٠٨٧)

حافظ ابن عساكرمتوفي ا٥٤ه روايت كرتے ہں:

معرت الى بن كعب مناشر اس آيت كى تغير من فرمات مين: وَإِذْ أَخَلَدُ رَبُّكَ مِنْ آبِنِينَ أَدُمَ مِنْ كُلُّهُ وُرِهِمُ

ذُرِّيَّتُهُمُ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى انْفُسِهِ عَالَى الْسُتُ

بِرَتِكُمُ وَفَالُوا لَلْمَ خُسْبَهِ ذَلَكُانَ لَقُولُوا يَدَيَ

الْفَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَٰذَا غَافِيلِينَ٥

اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی بیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنادیا ( فرمایا ) کیا میں تهادا رب نہیں؟ سے نے کما کیوں نہیں! ہم نے گوای وی

ناكه قيامت كه دن تم يه نه كموكه بم اس سے ب خبرتھ۔

(الاعراف: ١٤٢) الله تعالى نے فرمایا میں تم پر سات آ مانوں کو گواہ کر آبوں اور تم پر تمهارے باپ آدم کو گواہ کر آبوں ماکہ تم قیامت کے دن ميه نه كوك بم كواس كاعلم نه تفامه جان اوكه ميرب مواكوتي عبادت كامستحق نبيل ب- فداتم ميرب ساتھ كى كو شريك نه بناؤ' میں عنتریب تمهارے پاس رسول بھیجوں گاجو تم کو میرا عمد اور میشاتی یاد ولا ئیں گے اور تم پر اپنی تمابوں کو نازل کردں گا'

جلد چهارم Marfat.com نبيان القران

میں غنی اور فقیر کو اور خوبصورت اور بدصورت لوگول کو دیکھا مصرت آدم نے کہا اے میرے رب اگر تو اپ تمام بندوں کو ایک جیسا کردیتاا فرمایا جھے یہ پیند ہے کہ میراشکر ادا کیا جائے۔ حضرت آدم نے ان میں انبیاء علیم السلام کو دیکھاان کے جرے

چراغ کی طرح منور تھے۔ ان کور سالت اور نبوت کے میثاق کے ساتھ خاص کیا گیا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت ہے: وَإِذْ أَحَذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْنَاقَهُمْ وَمِنْكُو اور جب ہم نے (تبلیغ رسالت پر) بمیوں سے عمد لیا اور

آپ سے اور نوح ہے اور ابراہیم ہے اور مویٰ اور عینی ابن مِنْ نَبُوْجٍ وَإِبْرَاهِمِيمَ وَمُوْسِنِي وَعِيْسِنِي ابْنِ مَرْيَهُ وَ أَخَذُنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا غَلِيُظًا (الاحراب: ٤) مریم ہے 'اور ہم نے ان سے پختہ عمد لیا۔ ( ٽاريخ دمثق'ج ۴۴م ۳۲۰-۲۱۹ مطبوعه دارالفڪو 'بيروت' ۴۸۰ ۱۵۱

حضرت آدم عليه السلام كي آزمانش

حضرت اوالدوداء مالير بيان كرتے بي كه ني وير الله الله جب الله تعالى في حضرت آدم عليه الساام كو بيداكياتوان کے دائمیں کندھے پر مارا اور سفید رنگ کی ان کی اولاد نکال۔ وہ چیونٹی کی مثل تھے۔ اور بائمیں کندھے پر مارا اور اس ہے ان کی ساہ رنگ کی اولاد نکال' وہ کو کلوں کی طرح تھے۔ پھر دائیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ جنت کی طرف ہیں اور مجھے کوئی یرواہ

نہیں ہے اور باکیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ دوزخ کی طرف ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابراہیم من رحمہ اللہ سے یو چما کمیا کیا فرشتوں نے حضرت آدم کو تجدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا: اللہ تعالی نے حضرت آدم کو

کعبہ کی طرح کر دیا تقااور فرشتوں کو ان کی طرف مجدہ عبادت کرنے کا تھم دیا۔ جس طرح اس نے اپنے بندوں کو کعبہ کی طرف محدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمادہ نے کما؛ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور کھانے پینے کا تھم دیا اور ایک در خت سے منع کر دیا۔اللہ تعالی

نے حضرت آدم کو آزمائش میں مبتلا کیا جس طرح اس سے پہلے فرشتوں کو مبتلا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو اطاعت میں مبتلا کیاہے 'جس طرح اس سے پہلے ذین اور آسان کو اطاعت میں مبتلا کیا تھا۔ ان سے فرمایا: تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو جاؤ انهول نے کہا: ہم خو ثق سے حاضر ہوتے ہیں۔ (مم انسجد ۃ ۱۱) سو حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیااور ان کو جنت

میں رکھا۔ فرمایا کہ جمال سے جاہو ، فرافی سے کھاؤ اور ایک درخت سے کھانے سے منع فرمادیا۔ یہ آزمائش قائم ری حتی کہ انہوں نے اس ممنوع کاار تکاب کرلیا۔ اس وقت ان کی شرح گاہ کھل گئی اور ان کو جنت ہے اتار دیا گیا۔ حضرت آدم نے کہا؛ اے ميرے رب اگر ميں توبه كرلوں اور اصلاح كرلوں توكيا جنت كى طرف لوٹاديا جاؤں گا! اور تب انہوں نے كما:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسْنَا كَوْدُالْكُمْ تَغُفِرُ لَنَا وَ اے ہارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی'اور تَرْحَمُنَالَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم ہر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھائے والوں میں ہے ہو جا 'میں گے۔ (الاعراف: ٢٣)

انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تو ہہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرمالی اور اللہ کے و حمٰن المبیس نے اپنے گناہ کا عمراف کیا اور نہ تو ہہ کی کئین اس نے قیامت تک کی ملت ماتلی تو اللہ تعالی نے ہرا کیک کی دعا قبول کرلی۔ حضرت آ دم کو معاف کر دیا اور شیطان کو قیامت تک کی مهلت دے دی۔

( آاریخ دمثق 'ج ۴ مس ۲۲۰-۲۲۰ ملحها" مطبوعه دار الفکو 'بیروت ۴۰۰۴۵)

حفزت آدم کاسید نامحمہ ﷺ کے وسلہ سے دعاکرنااور اس حدیث کی تحقیق ام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۰ سور این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں .

حضرت عمر بن الحطاب برایش بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑتھ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے (اجتمادی) خطا سرزد ہو گئ تو انہوں نے سراٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا: یس تجھ ہے (سیدنا) مجمد ﷺ )کے دسیلہ ہے سوال کرتا ہوں کہ تو مجعے بخش دے اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی کی محمد کیا ہے اور محمد کون ہیں؟ جب انہوں نے کما تیرا نام برکت والا ب و تو نے جب جمع بداكياتها، تومن نع عرش كى طرف سراشاكرد يكاتواس من لكهابوا تعاد لااله الاالله محمد رسول الله تو میں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبہ والا کون شخص ہو گاجس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ بھراللہ تعالی نے ان کی طرف وجی کی اے آدم وہ تمہاری اولاد میں آخر النبیین میں اور اُن کی امت تمہاری اولاد میں ہے آخری امت ہے اور اے آدم ااگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو (بھی) پیدا نہ کر تا۔

(المعجم الصغيرُ ج٢ ُ ص ٨٣ ُ مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره 'المعجم الصغيرُ ج٢ ُ رقم الديث: ٩٩٢ ُ مطبوعه مكتب اسلاي 'بيروت 'المعجم الاوسط ' جء ' رقم الحديث: ١٣٩٨ مطبوعه مكتبه المعارف ' رياض ' الشريعه للاجرى ' ص٣٤٣٠ مي اص ١٣٨٤ ' رياض ' المستدرك ج٢ م ١١٥٥ ' مطبوعه دارالباز مكه المكرمه٬ دلا كل النبو ة ٬ لليستى٬ ج۵٬ ص ۴۸۹٬ دارالكتب العلميه٬ بيروت٬ وفاء الوفاء لابن الجوزي٬ ص ۳۳٬ مطبوعه مكتبه نوریه رضوبه لا کل یور' مجمع الزوا که' ج۸' ص ۲۵۳ مطبوعه دارالگتاب العربیه بیردت' مجمع البحرن' ج۲' ص۱۵۱ مطبوعه مکتبه الرشد' رياض 'الحسائص الكبريٰ ، ج١، ص١، مطبوعه مكتبه نوريه رضويه 'لا كل يور ' ركتب تاريخ وسيرت) البدايه والتهايه المحافظ ابن اكثير ، ج١، عن ٨١ ، ج٢ ، ص ٣٢٢ ، مطبوعه دارالفكر ، بيروت المواهب اللدنيه ، ج١ ، ص ٣٥ ، ج٣ ، ص ٣١٨ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، شرح المواہب للزر قانیٰ 'جا'ص مهم' مطبوعه وارالمعرف 'بیروت' سل العدی و الرشاد' جا'عص۸۵ مطبوعه وارالکتب العلمیه بیروت' سیرت علمیه' جا م ص ٣٥٠ مطبوعه شرك مكتبه و مطبعه مصطفي البالي الحلي و اولاده عصر وتقص الانبياء المحافظ ابن كثير ع ما ص م م مطبوعه مكتبه نزار مصطفی - (کتب تغییر) در مشور 'ج۱'عس ۱۳۴ مطبوعه دار انفکر بیروت ' تغییر محالی 'ج۱'ع ۵۳ مطبوعه مئوسسه الاعلی بیروت ' روح البیان ' ج" من ١١٠ مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئنه ' روح المعالي' ج١ م ٢٣٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي ' بيروت – (ويكر كتب) فآوي ابن تيميه ' ج٢ من ١٥) مطبوعه السعودية العربية شفاء النقام للبكي من ١٣٠ مطبوعه حيدر آباد وكن- علامه جلال الدين سيوهلي في ورمشور ، ج١٠ ص ۱۳۲۱ اور الحسائص ج١٤ ص ٢ ميل اور علامه على متق هندي نے كنز العمال ج١١٠ ص ٥٥ ١٨ ميں اس حديث كو امام ابو نقيم كي ولا كل النبو ة ك حوالے سے بھی درج کیا ہے۔ میں نے امام ابو نعیم کی دلا کل النبو ہ کو حرفاً حرفاً دیکھا ہے۔ اس میں بیے حدیث نمین اس سلسلہ میں ان بزرگ محدثین کو تسامح ہواہے)

المام حاكم نے اس حدیث كو صحيح الا ساد لكھا ب كين بيان كا تسائل ب- علامہ ذہبى نے لكھا ب بلكه بير حديث موضوع ← - (تلخیع المتدرک مح ۲۰ م ۱۱۵) علامه ذہبی کا اس حدیث کو موضوع لکھنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں کوئی وضاع رادی نہیں ہاور ذہی نے اس کے موضوع ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی۔ صحیح بیہ برکہ یہ حدیث سند اضعیف ہے۔ جیساکہ المام بیقی نے دلائل النبوة میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنهایہ اور قصص الانبیاء میں اس کی تصریح کی ہے کہ اس کاایک رادی عبدالر حمٰن بن زید بن اسلم ضعیف ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اس کو ضعیف ہی لکھا ہے۔ وضاع نہیں قرار دیا اور فضا کل میں ضعیف احادیث کا انتہار کیا جا تا ہے اور قوی دلیل میہ ہے کہ حافظ ابن تعمید نے اس حدیث ہے وسیلہ کے جواز پر استدلال کیا - ( فآوي ابن تعيه 'ج ٢ ° ص ۵ أمطبومه السعودية العربيه )

نبيان القر أن

برچند کہ عبدالرحمٰن بن ذید بن اسلم کو اکثر ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن بعض ائمہ حدیث نے اس کی

تعدیل اور تحسین بھی کی ہے۔ حافظ جمال الدین بوسف مزی اس کے متعلق لکھتے ہیں: امام ترذی اور امام این ماجہ نے عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم کی احادیث سے استدلال کیا ہے۔

امام ابوحاتم كادو سرا قول بدي كه عبدالرحن بن ذيد بن اسلم ابن الى الرجال بن زياده يبنديده ب- اور ابو احمد بن

عدی نے کمااس کی احادیث حسن میں لوگوں نے ان کو حاصل کیا ہے۔ اور بعض نے اس کو صادق قرار دیا ہے اور یہ ان راویوں میں ہے ہے جن کی احادیث کامبی جاتی ہیں۔ حافظ این تجرعسقلانی نے بھی ای طرح لکھا ہے۔

(تہذیب اللمال : جاہ ص494 مقبوعہ وار العلم 'بیروت '۱۳۳اھ 'مردیب التهدیب ج۴ مس ۱۹۲۴ وار العتب اسمیہ 'بیروت '۱۳۵ نیز امام این جو زی نے الوفاء میں اس حدیث کو جس سند ہے ذکر کیا ہے اس میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نسیں ہے' شخ این تعمیہ نے بھی اس سند کے ساتھ اس حدیث کاذ کر کیا ہے'لڈا عبدالرحمٰن بن زید کی وجہ ہے جو اس حدیث کو ضعیف کما

> گیاہے دہ اعتراض اصلا ساقط ہوگیا۔ حضرت آدم کے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کرنا

تعرب اوم سے معنون سے سے مسرت کوا تو پیدا کرہ حافظ ابوالقاسم علی بن الحن بن عساکر متوفی اے8ھ روایت کرتے ہیں:

ے کماتم بھی کھالو' کیو نکہ میں نے کھایا تو بچھے کوئی نقصان نہیں ہوا-(حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اجتمادے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیما ممانعت کی ہے، تحریما منع نہیں فرمایا- اس لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ادر یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت تحریما تھی- یا منہ منزیما مراقعات سے سمجے کی منہ شالات اسم معمومی نائے ہے۔ معوفی السربا کہ معربان بند و کر کسی مان نہ تنزیم س

انمول نے اپنے اجتمادے یہ سمجھاکہ اللہ تعالی نے اس معین درخت سے منع فرمایا ہے۔ اگر میں اس نوع کے کی اور در خت س کھا لول تو پھر حرج نہیں ہے اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی فشا اس درخت کی نوع سے منع کرنا تھا۔ پھر جب ۔ انہوں نے اس در خت سے کھالیا اور وہ ہے لباس ہو گئے اور پتوں سے جمم چھپانے لگے تو انہوں نے کما:)اس نے تیری قتم کھائی تھی اور میرا یہ گمان نمیں تھا کہ تیری کلوق میں سے کوئی شخص تیری قتم جھوٹی بھی کھا سکتا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا: ان دونوں نے عرض کیا اے امارے رب ایم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی آور اگر تو جمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان انف والوں میں ہے ہوجائیں ہے 0 فرمایا آرو تهمارے بعض سابعض کے لیے دشمن ہیں اور تهمارے لے زمین میں تھرنے ی حكه اور ايك وقت تك فائده اثهانا ٢٥٠ (الاعراف: ٢٣٠-٢٣٠)

المختر آریخ دمثق 'ج۴ مس ۴۲۲ مطبوعه دار العکر بیروت مه ۱۳۰ه)

حضرت آدم عليه السلام كادنياميس تشريف لانا عطابیان کرتے میں کہ مخترت آدم علیہ السلام جنت میں فرشتوں کی تنبیح اور ان کی آداز ننتے تھے۔ زمین پر آنے کے بعدیہ

نعت ان سے جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے رب عرو جل سے اس کی شکاعت کی۔ ان سے کماگیا کہ یہ بھی آپ کی اس (طاہری) خطا كاثمو ب البته من آپ كے ليے ايك بيت الاول كا۔ آپ اس كے كرد طواف كريں جس طرح فرشتے عوش كے كرو طواف كرتے ہيں۔ حضرت آدم عليه السلام بستيوں اور جنگلوں كى مسافت ملے كركے اس بيت كے پاس آئے اس كے كرد طواف كيا اور اس کے پاس نماز پڑھی۔ ای طرح اس بیت کاطواف کرتے رہے 'حتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا اور اللہ

تعالى نے اس بيت كو الهمانيا اور قوم نوح كو خرق كرديا- پھراللہ تعالى نے ان مى بنيادوں پر حصرت نوح عليه السلام سے دو بيت بنوايا-حضرت ابن عباس رضى الله عنمان بيان كياب كه حضرت آدم عليه السلام ف هند سے بيدل جل كر جاليس مرتبر ج كيا-( مخضر آریخ دمثق 'ج ۴ منص ۴۴۴ مطبوعه دار الفکر 'بیروت '۴۰ ۱۳۰)ه

حفزت آدم عليه السلام كي دفات

حضرت ابی بن کعب بیان کرتے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جب وفات کاوقت آیا تو انہوں نے اپنے میڈن ے کہا: اے بیٹوا میں جنت کے پہلوں کی خواہش کر رہا ہوں 'وہ جنت کے پیل ڈھونڈنے چلے گئے۔ ان کے مامنے ہے فرشتے آئے' ان کے پاس کفن اور خوشبو تھی' اور کدالیں اور پھاو ڑے تھے۔ انہوں نے حضرت آوم کے بیٹوں سے کہا: تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: جمار ایاب بیار ہے ہم اس کے لیے جنت کے پیل ڈ مونڈ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کما: واپس جاؤ' تمهارے باپ کا وقت پورا ہمو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حضرت حواء نے ان کو پیچان لیا۔ وہ حضرت وم ك باس كئي - حصرت أدم عليه السلام ف فرمايا جه عده وور ربو- تمهاري وجد عد من فقد مين جلا بوا تفا-مجھے اور میرے رب عزو جل کے فرشتوں کو تناچھو ڑوو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم کی روح قبض کرلی۔ ان کو منسل دیا 'ان کو کفن پسایا اور ان کے جسم پر خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھود کرلحد بنائی ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں داخل کیااور قبریر کچی اینمیں رتھیں۔ پھران کی قبرے نکلے اور ان کی قبر کو مغی

ے پر کردیا۔ پھر کہا: اے آوم کے بیٹو! یہ تمہارے لیے کفن دفن کا طریقہ ہے۔ عطاء خراسانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر سات دن تک مخلوق روتی ری۔

(مخضر آدریخ دمثق 'ج ۴ م م ۲۲۶ مطبوعه دار الفکر 'بیروت '۴۰مهاه)

حضرت آدم عليه السلام كابرزخ مين حضرت موى عليه السلام سے مباحثه

امام محمہ بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

نبيان القران

حضرت ابو جریرہ بھائین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتیج نے فرمایا: کہ حضرت آدم اور حضرت موی ملیما السلام میں

مباحثہ ہوا۔ حضرت موی علیہ السلام نے کہا اے آدم ا آپ ہارے باپ ہیں آ آپ نے ہمیں نامراد کیا اور جنت سے نکال دیا۔ ان

ے حضرت آدم نے کہا: اے موی اُتم کو اللہ تعالی نے اپنے کلام کے ساتھ سرفراز کیا اور اپنے دست قدرت سے تسمارے لیے تورات لکھی۔ کیا تم مجھے اس کام پر ملامت کر رہے ہو جس کو اللہ تعالی نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میرے متعلق

مقدر کردیا تھاانی چین نے فرمایا پھر حفرت آدم علیہ السلام حفرت موی علیہ السلام برغلب یا گ۔

(صحح المخاري' جء' رقم الحديث: ٦٦١٣٬ صحح مسلم' قدر: ١٣ (٢٦٥٣) ٦٦١٨ منن البوداؤد' ج٠٠٬ رقم الحديث ٢٠١١، السن الكبري' ج٢٬ رقم الحديث:٢٩١١)

حضرت آوم اور حضرت مویٰ علیهماالسلام میں بیہ مباحثہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت 'رم

علیہ السلام کی قبر کے پاس ہوا ہویا ہوسکتا ہے کہ دونوں کے وصال کے بعد عالم برزخ میں یہ مباث ہوا ہو۔ حفزت آدم علیہ اسلام نے شجر ممنوع کھانے پر نقتر پر کاعذرانی زندگی میں پیش نہیں کیا بلکہ زندگی میں اپنے اس نعل پر اظهار ندامت اور توبہ اور استغفار

بی کرتے رہے ، جبکہ ان کا یہ فعل بھولے ہے ہوا تھا اور یہ گناہ نمیں تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اس مثال کو سامنے ر کھ کر کوئی شخص اپنے وانستہ گناہوں پر بیہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اس کی نقتہ پر میں یو نمی لکھنا تھا۔ جب تک انسان داراتکلیٹ

**میں ہے'اس پر مکلنین کے احکام جاری ہوں گے۔اس کو لمامت کی جائے گی اور اس پر حدیا تعزیر حسب عمل جاری ہو گی اور اگر** بغیر قبہ کے مرکمیا تو عذاب کامستحق ہوگا۔ حضرت آوم علیہ السلام کا نعل اول تو حقیقاً معصیت نمیں تھا۔ ٹانیا انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ دار انتظیت سے جانے کے بعد فرمایا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: فرمایا تھے کو بجدہ کرنے ہے کس چیزنے منع کیا ببکہ میں نے تھے تھے دیا تھا'اس کے کہامیں اس ے بھتر ہوں ' تونے مجھ کو آگ ہے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی ہے پیدا کیا ہے 0 (الاعراف: ۱۲)

سجده کالغوی اور شرعی معنی علامه ابن اثير جزري متوفي ٢٠١ه لكعترين.

تجدہ کالغت میں معنی ہے: سرینیچ کرنا' جھکنا' عاہزی اور خاکساری کرنااور اس کافقہی معنی ہے زمین پر پیشانی ر کھنااور اس سے بڑھ کرعاجزی اور تذلل متصور نہیں ہے۔

(التهابيه 'ج۴'م ۴۰۹٬۳۰۹ مطبوعه دار الكتب انعلميه 'ميردت '۸۱۸ه هه مجمع بحار الانوار 'ج۳٬ص۷۲ مطبوعه مكتبه دار الايمان مدينه منوره ۵ ۱۳۱۵ ۵) قر آن مجید میں سجدہ کے اطلا قات

علامه حسين بن محدراغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ھ لکستے ہیں: تحدہ کا شرعی معنی ہے:اللہ کے لیے تذلل اور عاجزی کرنااور اس کی عبادت کرنااور بیہ انسان 'حیوانات اور بهمادات سب کو

شال ہے اور اس تحدہ کی دو فقسیں ہیں۔ تحدہ بالانقیار اور تحدہ بالتشرے تحدہ بالانقیار پر انسان تُواب کا مستحق ہو تا ہے۔ بیسے قرآن مجيد ميں ہے:

فَاسْحُدُوْ اللَّهِ وَاعْسُدُوْا ٥ (النحم: ٩٢) سواللہ کے لیے حجدہ کرواہ راس کی عبادت کرو۔ اور تحدہ بانسٹیر اور تحدہ بالاختیار دونوں کی مثال یہ آیت ہے:

بُيان القر أن

لبيان القرأن

اور آسانوں اور زمینوں میں جو چزیں میں وہ سب اللہ ہی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمْوْتِ وَمَا فِي کو محدہ کرتی ہیں' (ہرقتم کے) جاندار اور سب فرشتے اور وہ الْأَرْضِ مِنْ دَآيَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا تکبرنہیں کرتے۔ يَسْتَكُمُّوْزَ٥ (النحل: ٣٩) اور صرف محده بانشخير کي مثل په آيتي ٻن: وَالنَّجُهُمُ وَالنَّسَحُمُ يَسْجُدَانِ ٥ اور زمین پر تھلنے والے بودے اور اینے سے پر کمرے در خت محده کرتے ہیں۔ (الرحمن: ٢) وَلِلَّهِ يَسْحُدُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ مَا عَالَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَمِي مِن وه (س) وقي يا أَوْظِلْلُهُمْ بِالْغُدُووَالْأَصَالِ (الرعد: ١٥) مجوری ہے اللہ بی کو تحدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے (بھی) صبح اور شام کو۔ قرآن مجید میں حدہ کااطلاق محدہ عبودیت کی بجائے محدہ تعظیم پر بھی کیا گیاہے: أُسْجُدُو الْأَدَمُ (البقره:٣٣) آدم کو تحده کرو۔ وَخَتُرُوا لَهُ سُجَّدًا (يوسف:١٠٠) اور (ماں' باب اور بھائی سب) یوسف کے لیے عجدہ میں گر تحده كااطلاق نماز ربھى كياگياہے: وَمِنَ اللَّهُ فَسَيِّتُحُهُ وَاذْبَارَ السُّحُهِ وِ رات کے کچھ وقت میں اس کی شبیع کیجئے اور نمازوں کے بعد ( بھی ا۔ (ق: ۳۰) ابلیش جن تھایا فرشتہ؟ جمور مفرن سے کہتے ہیں کہ الجیس لمائکہ میں سے تھا۔ ان کی دلیل سور و بقرہ کی ہیر آیت ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو تحدہ کرو تو البیس کے سوا سب نے محدہ کیا۔ (البقرہ: ۴۳) البیس کو محدہ کا تھم اس دقت ہو گاجب وہ فرشتہ ہو میں ونکہ اس آیت میں تجدہ کا حکم فرشتوں کو دیا گیاہے اور جو علاءیہ کہتے ہیں کہ المبیس فرشتہ نہیں تھا' وہ یہ کہہ کیتے ہیں کہ المبیس جنی تھا کین وہ فرشتوں کے درمیان چھیا رہتا تھا۔ اس لیے بہ طور تغلیب وہ بھی فرشتوں میں داخل تھا۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ جنات کو تعدہ کرنے کا تھم تھا لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نسیں تھی۔ کیونکہ جب اکابر کو کسی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جائے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصافر کو اس کی تعظیم کاب طریق اوائی حکم ہے۔ الجیس کے جن ہونے کی واضح دلیل بیہ كَارَ مِنَ الْحِتْ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرُزّته وہ (اللیس) جنات میں ہے تھا سواس نے اپنے رب کے عکم (الكنيف: ٥٠) ے مرکثی کی۔ اس بحث کی کمل تفسیل جائے کے لیے (البقرہ: ۴۳) کی تغییر ملاحظہ فرمائیں۔ امر کاوجوب کے لیے ہونا اس آیت میں فرمایا ہے: تجھ کو تحدہ کرنے ہے کس چیزنے منع کیاجب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھاعلاء اصول نے اس آیت ے یہ استدلال کیا ہے کہ امر کا نقاضا وجوب ہے۔ کیونک اللہ تعالی نے البیس کی اس پر خدمت کی ہے کہ البیس نے اللہ کے حکم

Marfat.com

جلدجهارم

۔ کے بعد اس پر عمل نہیں کیااور بعض علاء نے اس ہے بیے بھی استدلال کیا ہے کہ امر کا نقاضا یہ ہے کہ اس پر فورا عمل کیا جائے' کیونکہ اہلیں نے جب اس پر علی الفور عمل نہیں کیاتو اس پر گرفت کی گئی۔

حضرت آدم سے افضل ہونے پر اہلیس کا یہ استدلال کہ آگ مٹی ہے افضل ہے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی اس نے کہا میں اس سے

بمتر ہوں' تونے مجھ کو آگ ہے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی ہے پیدا کیا ہے۔ الجیس کے جواب کی وضاحت یہ ہے کہ آگ مٹی ہے بھڑے۔ کوئکہ آگ گرم خنگ ہے اور مٹی سرد خنگ ہے۔ اور حرارت برووت سے افضل ہے۔ کیونکہ گری حیات کے اور جوانی کے مناسب ہے اور ٹھنڈ ک موت اور بڑھائے کے مناسب

ہے اور حیات اور جوانی مموت اور بڑھاپے سے افضل ہے۔ نیز آگ آثیراور فعل کرتی ہے اور مٹی اثر قبول کرتی ہے اور انفعال کرتی ہے اور فعل 'انفعال ہے افضل ہے اور آگ کا خاصہ بلندی کی طرف جانا اور مٹی کا خاصا پھتی کی طرف آنا ہے اور بلندی پتی ہے افضل ہے۔ سوان تمن وجوہ ہے آگ مٹی ہے افضل ہے اور الجیس آگ ہے اور حضرت آدم مٹی ہے بنائے گئے لاز ا

ابلیس حفزت آدم ہے افغیل ہوااور افضل کامفنول کو محدہ کرنا حکمت کے خلاف ہے۔

آگ ہے مٹی کے افضل ہونے کی دس وجوہات

ابلیم کی ہے دلیل متعدد وجوہ سے باطل ہے کس مرکب کی جار ملتیں ہوتی ہیں۔ ملت مادی' ملت صوری' ملت فاملی اور

علت غائی۔ ابلیس نے اپنے اور حضرت آدم کے درمیان صرف علت مادی سے نقابل کیااد رباتی تین ماتوں سے صرف نظر کرلی۔ انیا علت ادی کے اعتبارے بھی حضرت آدم المیس سے افضل میں کیونکد مٹی آگ سے حسب ذیل وجوہ سے افضل ب ا۔ آگ کی طبیعت کانقاضا چیزوں کو علی الفور جاہااور ان کو تلف کرنا ہے جبکہ مٹی کسی چیز کو تلف یا ضائع نسیں کرتی۔

۴- منی میں انسانوں اور حیوانوں کا رزق پیدا ہو آہے اور کیاس پیدا ہوتی ہے جس سے انسانوں کالباس حاصل ہو آہے جبکہ اگ میں کوئی چزیدا نسیں ہوتی۔ ۳- مٹی میں اگر ایک دانہ ڈالاجائے تواس کی برکت ہے وہ کم دیش سات سوگزازیادہ پیدا ہو باہ ببکد آگ کسی چیز کو برحمانا

تو کوااصلا نیست و نابو د کردیتی ہے۔ ٣٠- آگ کو اينے وجود ميں مٹي کي احتياج ہے۔ کيونحه آگ زمين کے بغير نہيں متحقق ہوگی۔ جبکہ زمين کو اپنے وجود ميں سگ

کی احتیاج نہیں ہے۔

٥- الله تعالى نے زمین كے به كثرت منافع اور فوائد كاقر آن مجيد ميں ذكر فرمايا ب: ٱلمَّهُ نَحْعَلِ الْأَرْضُ مِنهِدًا کیاہم نے زمین کو بچھو ناشیں بنایا۔ النساء: ٢)

ٱلَمْ تَحَعِي الْكَرُضُ كَفَ تَبَا۞ٱحبِيَاءُةٌ ٱمْهَاتًا۞ کیا ہم نے زمین کو تمیشنے ، الی نہ بنایا O زندوں اور مردوب وَّحَعَلْنَا فِيْهَارُوَاسِيَ کے لیے 0اور نم نے اس میں بلند معنبوط پیاڑپیدا کر دیے ۔ (المرسلات: ٢٥-٢٥)

هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَالِنِي الْأَرْضِ حَمِيْعًا وی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی سے چزو یا كوييدِ اليا-(البقره: ۲۹)

> اس کے برخلاف قرآن مجید کی اکثراور بیشتر آیتوں میں آگ کو عذاب قرار دیا گیاہے اور اس ہے ڈرایا گیاہے ئبيان القر أن

للعكمة ٥

 ۲- قرآن مجد کی متعدد آیات میں اللہ تعالی نے زمین کو برکت قرار دیا ہے: قُلْ آئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالْآذِي حَلَقَ الْأَرْضَ آپ کئے تم بے شک اس کے ساتھ ضرور کفر کرتے ہو فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَحْعَلُوْنَ لَهُ أَنْدَادًا أَذْلِكَ رَبُّ جس نے دودن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو ' بیرورو گار ہے سارے جمانوں کا Oاور جس نے زمین کے الْعُلَمِينَ ٥ وَحَعَلَ فِينْهَارُواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ اویر بھاری میا ژون کو گاژ دیا اور اس میں برکت دی 'اور اس

(الأنسياء: ١٤)

بْرَكَةَ فِيهُا وَقَدَّرَ فِينَهَا أَقُواتَهَا فِي ٱرْبَعَةِ آيَاجٌ سَوَأَءُ لِلسَّالِيلِينَ ٥ (حمالسجده:٩٠١)

وَنَحْيِنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّيْتُي لِيرَكُنَا فِيتُهَا

وَ لِسُلَبُمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِآمْرِوَ

میں اس کے باشندوں کے لیے جار دنوں میں غذا نمیں رکھ دس' جو طلب کرنے والوں کے لیے برابر ہیں۔

اور ہم نے ابراہیم اور بوط کو اس زمین کی طرف مجات دی جس میں ہم نے تمام جمان دانوں کے لیے برکت فرمائی ہے۔

اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخرکر دی جو ان کے تکم ہے

ایں زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی۔

إِلَى الْأَرْضِ الَّيْتِيِّ لِمَرْكُنَا فِيْهَا (الانبياء:٨١) اس کے برخلاف آگ کی ہی صفت ہے کہ وہ چیزوں کو جلا کر خاکسر کر دیتی ہے۔ ۷۔ مٹی کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین میں اپنا گھر (ایست الحرام) بنایا ہے جس میں ہروقت طواف کیا جا آ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تحدے کیے جاتے ہیں'اس کی عبادت کی جاتی ہے ادر تشبیع' آملیل اور تنجید کی جاتی ہے۔ علی مذاالقیاس۔ مجد نبوی ہے 'محبد اقصلی ہے اور بے ثار مساجد میں جن میں دن رات اس کی حمد اور عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے برظاف آگ میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔

۸- زمین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفع کے لیے 'معدنیات' دریا' سمندر' چیٹے' پہلوں کے باغات' غلہ ہے لدے ہوئے کھیت' سواریوں کے لیے اصناف داقسام کے جانور اور طرح طرح کے لباس ہیدا کیے ہیں اور اس کے مقابلہ میں آگ کے اندر ایسا کوئی نفع نہیں ہے۔

٥- آگ كى زياده سے زياده فضيلت يہ ب كه اس كى حيثيت زمين كے فادم كى ب-اول تو آگ كاوجود زمين كے وسيله سے ہے۔ آگ یا لکڑیوں کو جلا کر حاصل ہوتی ہے یا گوہر کو جلا کر۔ یا قدرتی گیس ہے اور تیل ہے حاصل ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کا حصول زمین سے ہو آ ہے۔ ثانیا آگ ہے کھانا میکا جا آ ہے یا حرارت حاصل کی جاتی ہے اور کھانے کے اجزاء تر کیمی بھی زمین ے عاصل ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مٹی اصل اور مخدوم ہے اور آگ فرع اور خادم ہے اور اس کو مٹی بر کوئی نضیلت عاصل نہیں ہے۔

۱۰ المیس تعین کاماده خلقت (مبارج من نبار) بحرک والی آگ ہے اور بحرکنے والی آگ اور شعلے فی نغیہ ضعیف ہیں۔ ہوا ان کوادھرے ادھرلے جاتی ہے اور ان کا بحز کتا ہوا کے آلج ہے۔اور مٹی فی نفسہ قوی ہے۔ ہوا اس کواپنے زورے ادھرادھر نہیں لے جاسمتی بلکہ مٹی کی دیواریں اور بیاڑ ہوا کے لیے سد راہ بن جاتے ہیں اور قوی مضیف ہے افضل ہو تاہاں لیے مٹی آگ ے افضل ب- ٹانیا اہمیں تعین کا یہ کہنا بھی غلط ب که آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بتلا منی اور پانی کو گوندھ کر دونوں سے بنایا گیا تھا اور پانی بھی آگ سے افضل ہے کیونک پانی آگ کو بجھادیتا ہے۔ بیزیانی کے افضل ا ہونے کے لیے یہ آیت کافی ہے:

طبيان القرأن

نصیلت کی چوتھی وجہ علت غائی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی غایت تخلیق اللہ تعالی کی نیابت اور زمین پراللہ تعالی ک

اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک

نے حضرت آدم علیہ السلام کو محدہ کرنے کا حکم دیا تھاتو البیس پر لازم اور واجب تھا کہ وہ آپ کو محبرہ کرے لیکن اس نے اللہ تعالٰی کے صرح تھم کے مقابلہ میں فاسد قیاس کیااور اس ہے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ حضرت آدم ہے افضل ہے اور افضل کامفنول کو تجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض علاء ظاہرنے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقاً قیاس اور اجتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے

ہم یہاں پر قیاس اور اجتہاد کی تحقیق کررہے ہیں۔ جلدجهارم نبيان القر أن س کے باطل قیاس کی بنایر منکرین قیاس کے دلا کل اور ان کا تجزیبہ ام ابوجعفر محدین جریر طبری متونی ۱۰۰ه این سد کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن سرین نے کمامب سے پہلے المیس نے قیاس کیا تھا اور سورج اور چاند کی پرستش صرف قیاس کی وجہ سے کی گئی ہے۔

حس بعری نے کماس سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا'وہ المیس ہے۔ ( جامع البيان '?' ٨ ممن ٣٤٢ مطبوعه دار الفكر 'بيردت '١٥٥ماه منن داري 'ج1' رقم الحديث: ١٩١ طبع بيروت '٧٠٥ه )

حافظ ابو نعیم احمد بن عبد الله اصبانی متوفی ۱۳۳۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمود بن جمع بیان کرتے ہیں کہ میں ابن الی کیلی اور (امام) ابو صنیفہ و حضرت جعفر بن مجمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبدالله بن شبرمه نے کمامیں اور (امام) ابو صفیفه محضرت جعفر بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر بن محمد نے ابن الی

لیا ہے یو چھا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ وہ شخص ہے جس کو امور دین میں بہت ممارت اور انسیرت حاصل ہے۔ حضرت جعفر نے کہا شاید یہ دین کے معاملات میں ای رائے سے قاس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہاں! حضرت جعفر نے (امام)

ابوطیف سے بوچھا: تسارا نام کیا ہے؟ انسول نے کما: نعمان اوال قول عطرت جعفر نے امام ابوطیف سے کما: اے نعمان الجمع میرے والدئے میرے دادائے یہ حدیث روایت کی ہے رسول اللہ جہیرے فرمایا جس نے سب سے پہلے دین کے معالمہ میں

ا بنی رائے ہے قیاس کیا' وہ المیمی تھا۔ انڈ تعالی نے اس سے فرمایا: (حضرت) آدم کو مجدہ کرو' اس نے کہا؛ میں اس سے بمتر ہوں' تو نے مجھے آگ ہے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی ہے پیدا کیا ہے ' سوجس نے دین میں اپنی رائے ہے قیاس کیا'اس کو اللہ تعالی قیامت کے ون المیس کے ساتھ اکشاکرے گا۔ ابن شرمہ کی روایت میں یہ اشاف ہے ، پھر حضرت جعفر نے ان سے بوچھا، قل نفس اور زنامیں کون ساگناہ زیادہ بڑا ہے؟ امام ابو صنیفہ نے کہا، قتل نفس۔ حضرت جعفر نے کہا، الله تعالی نے قتل نفس کے ثبوت

ك لي صرف دو كواه كاني قرار ديـ - پر زناك ثبوت ك لي چار مردول كي گواي كون ضروري ٢٠ ؛ پر يو چها: نماز اور روزب میں کون سافرض زیادہ اہم ت؟ امام او منیفہ نے کمانماز! حضرت جعفرنے کما؛ پھر کیاد جہ ت کے حائض عورت صرف روزے کی

تفتاكرتي باورنماز كي قضاً وأنكم نيمل ب؟ پَعِركما؛ تمهارت قياس كرن پرافسوس به الله سے دُرواور دين بيس اپني رائے ت قیاس نہ کرد۔ إطينة الادبياء 'من من من ١٩٢٠/٩٤ وارالكتاب العربي ميروت '٤٠٥ه أيضاً من من قم العديث: ١٩٥٧ وارالكتب اعلميه 'ميروت'

حضرت بعفر بن محمد نے نبی چہنیز سے جو صدیث روایت کی ب 'اس کے متعلق قاضی محمد بن علی بن محمد شو کانی متونی ١٢٥٠ اور نواب صديق حسن خان بحويال متوفى ١٠٠١ه كليمة مين:

اس حدیث کی سند میں نمور کرنا چاہیے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ رسول الله سینیج کاار شاد نمیں ہے اور یہ حدیث کاام نبوت کے مشابہ نہیں ہے۔

(فق القديم ` ن ٢ ن ص ١٥٣ مطبوحه عالم الكتب ميروت ' فقح البيان ' ن ٣ مس ٢٦٢ مطبوحه المطبعه الكبري يولاق مصر ١٠ ٣١٥) اس صدیث کی سند میں ایک راوی ہے۔ سعید بن عنب۔ اس کے متعلق حافظ عمس الدین محمد بن احمد ذہبی معرفی ۵۴۸ء۔ لکست بیں

ین نے کہا یہ کذاب ہداور ابو حاتم نے کہا ہید صادق نہیں۔ اس نام کاایک دو سرا مختس ہے وہ مجمول ہے۔ اس نام کاایک

نبيان القرأن

تیرا مخض ہے۔ امام ابن جو زی نے اس پر کوئی طعن نہیں کیا لیکن بیہ متعمین نہیں ہے کہ اس سند میں کون سامخض مراد ہے۔ (میزان الاعتدال 'ج ۳'م ۴۲۳ کیتر دار الکتب انعلمہ ' بیروٹ 'ج ۳'م ۴۲۳ کیتید دار الکتب انعلمہ ' بیروٹ 'ج ۳'م ۴۲۳

(میزان الاعتدال 'ج۳۴ هم ۴۲۳ مکتبه دارا لکتبالعلمیه 'بیروت' ج۳۴ هم ۱۳۱۷ه د میران متعاهد از در میراند.

اس مدیث کاایک اور راوی ہے عمرو بن جمیع - اس کے متعلق حافظ زنہی کھیتے ہیں: ابن معین نے اس کو کذاب قرار دیا- امام دار قطنی اور ایک جماعت نے کما: مید متروک ہے- ابن عدی نے کما: اس پر

ابن میں اس اس اور مداب مراد دیا۔ امام وار ان اور ایف معاصت ہے مدالیہ سروت ہے۔ بن عدی ہے مدن بر حدیث گھرنے کی شمت ہے۔ امام بخاری نے کمانیہ منکر الحدیث ہے۔

(میزان الاعتدال 'ج۵'ص ۴۰ مطبوعه دار الکتب اعلمیه 'بیروت ۱۲ ۱۳ ۱۳)

ا بجزان الا محتر فی اور بعض اهل الظاہر قیاس کے منگر ہیں اور صحابہ کرام ' آبعین عظام اور ان کے بعد کے جمود علاء قیاس کے قائل ہیں اور قیاس سے جو احکام مستبط ہوں' ان پر عمل کرنا شرعاً جائز ہے اور عقلاً واقع ہے۔ بعض شوافع اور ابوالحسین بعری کے نزدیک اس پر عمل کرنا عقلاً واجب ہے۔ (الجامح لاحکام القرآن' جزیم' ص100' مطبوحہ دار الفکر' بیروت' ۱۳۵۵ھ)

مجو زین قیاس کا احادیث ہے استد لال امام محمرین اسامیل بخاری متونی ۱۵۷ھ نے اپنی صحیح میں بیہ عنوان قائم کیا ہے: جس شخص نے کسی پیش آمدہ مسئلہ کو اس متعارف اصل پر قیاس کیا ہو جس کا حکم اللہ تعالی نے بیان فرمادیا ہو ماکہ سوال کرنے والا اس مسئلہ کو سمجھ سکے'اور اس عنوان پر

اس حدیث سے استدلال کیا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے میں کہ نبی ہے جہور کی خدمت میں ایک عورت عاضر ہوئی اور سوال کیا کہ میری ماں نے مج کرنے کی نذر مائی تنجی - مجروہ مج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ کیا میں اسکی طرف سے جج کر لوں؟ آپ نے فرمایا۔

اس کی طرف ہے جج کرلو۔ یہ بتاہ کہ اُکر تمہاری ماں پر قرض ہو تا تو کیا تم اس کو ادا کر تیں؟اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: پجراملنہ کا قرض ادا کرد ۔ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حق دار ہے۔

(محج البغاري' تي ٨ 'رقم الحديث:٤٣١٥ مطبوعه دار الكتب اعلميه 'بيروت' ١٣١٢م اهرا

نیزامام بخاری نے ایک باب کا یہ عنوان قائم کیا ہے۔ قر آن مجید کے مطابق قانیوں کا اجتماد کرنا اور یہ کہا کہ نبی جہیج بنے صاحب حکمت کی تعریف کی ہے جبکہ وہ حکمت ہے تھیلے کرے اور حکمت کی تعنیم دے اور از خود کوئی حکم نہ دے اور نائدہ ت مشورے کرے اور اہل علم سے تبادلہ خیال کرے 'اور اس پر اس حدیث ہے استدلال کیا ہے:

کیاں مخترت عبداللہ بن مسعود براثین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بی بہر نے فرمایا: صرف دو (قتم کے) آدمیوں پر حسد (رشک) کرناجائز ہے۔ ایک دہ مختص جس کواللہ تعالی نے ہال دیا ہواور اس مال کو راہ حق میں خرج کرنے پر اس کو مسلط کردیا ہواور دو سرا

وہ مخص جس کو انلہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو وہ اس کے مطابق نیسلے کر تاہو اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہو۔ ( صبح البخاری ، ج ۸ 'رقم اللہ یہ یہ دیتا ہوئے۔ ( صبح البخاری 'ج ۸ 'رقم اللہ یہ :۲۳۱ ۲ '۵ مطبوعہ دار اکتتب انعلمیہ 'بیروت '۱۳۱۲ ہ ہ

نیزامام بخاری نے ایک باب کا میہ عنوان قائم کیا: جن ادکام کی معرفت دادکل سے ہو پھرولا کل کی میہ تغییر کی کہ جہب نے گھوڑوں کے ادکام بیان فرمائے اور جب آپ سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے ان کا تھم اس آیت سے مستبط کیا فسمس بعصل منتقبال در قد حسیرا میرو اور نبی جہبر سے گوہ کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا جس اس کو کھانی ہوں اور نہ اس کو حرام کر تا ہوں اور نبی جہبر کے دستر خوان پر گوہ کھائی گئ ہے۔ اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمان میں استدال کیا ہے کہ گوہ جرام نہیں ہے اور اس عنوان کے تحت سے حدیث سند کے ساتھ بیان کی ہے۔

نبيان القر أن

جلد جہار م

حضرت ابو ہررہ ون بڑے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتیں نے فرمایا بھوڑے تین قتم کے ہیں۔ کھوڑا کسی کے لیے باعث ا جر ہو باہ اور کسی کی پر دہ یو ٹنی کاسب ہو باہ اور کسی کے حق میں گناہوں کا پوجھ ہو باہے۔ وہ مخص جس کے لیے اس کا گھو ڑا باعث اجرے ' یہ وہ محض ہے جس نے محمو ڑے کو اللہ کے راستہ میں باندھ دیا۔وہ چرا گاہ یا باغ میں اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ وہ اس پراگاہ یا باغ ہے جو کچھ کھا باہ ' وہ اس کی نیکیاں میں اور اگر وہ اس کی رسی کاٹ دے اور وہ کسی ایک ٹیلے یا دو نیلوں پر جائے واس کے طلنے اور اس کی لید کے بدلہ میں اس کی نیکیاں میں اور اگر وہ کمی دریا سے پانی بے خواہ اس کا قصد پانی بائے کانہ ہو' پھر بھی اس میں اس کی نیکیاں ہیں اور اس گھو ڑے میں اس قتیص کے لیے اجر ہے۔اور ایک مخص نے گھو ڑے کو اس لیے ر کھا کہ وہ اپنی ضروریات میں دو سروں ہے مستغنی رہے اور ان سے سوال کرنے سے بچارے اور اس پر کسی کو سوار کرنے میں یا اس پر کس کا پوجھ لادنے میں اللہ کے حق کو فراموش نہ کرے تو یہ گھو ژااس کے گناہوں کی پر دہ پوشی کا سبب ہے۔ اور ایک وہ تخص کے جس نے اپنے گھوڑے کو فخر کرنے اور ریاکاری کے لیے رکھاتو یہ اس کے اوپر گناہ ہے ' اور رسول اللہ ستج پر سے گد هول کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا: جھر پر ان کے متعلق کوئی خصوصی تھم نازل نہیں ہوا گریہ آیت جو تمام ادکام کو جامع ہے:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يُرَهٰ ٥ وَمَنْ جس نے ایک ذرہ کے برابر نکی کی وہ اس کی جزایائے گااور تَكْعُمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلرال:٨-٤) جس نے ایک ذرہ کے برابر برائی کی وہ اس کی سزایائے گا۔

(صحح البخاري ' يَن ٨ ' و قم الحديث: ٣ ٧٦ ' صحح مسلم 'الزكوة: ٣٠ ' (٩٨٤) ٢٢٥٣ من النسائي ' ٦٢ ' و قم الحديث: ٣٥٦٣) اس صدیث میں نبی مزجیز نے ایک مخصوص اور بزی حکم پر ایک عام اور کلی حکم ہے استدلال کیاہے اور اس حدیث میں پیش آمدہ مسائل اور جزئیات پر شرعی کلیات سے استدلال کرنے کی دلیل ہے۔

مجوزين قياس كا آثار صحابه اور اقوال علاء ہے استدلال

علامه ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے کہاہے کہ اللہ تعالی کی کتاب اور نبی میزید کی سنت سے مسائل کا شنباط کرنااور اجتماد كرنا اور امت كالهماع برحق اور واجب ب اور ابل علم كے ليے لازماً فرض ب- اس كے جوت ميں بي روتيبر كي احاديث اور صحابہ اور تابعین کی روایات موجود ہیں۔ ابو تمام مالکی نے کما: کہ قیاس کے جواز پر امت کا انتماع ہے ' میں وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے ریا انفضل میں چھ چیزوں (سونا' چاندی 'کندم' جو' نمک اور تھجور) پر دو سمری چیزوں کو قیاس کیا ہے اور ان میں بھی زیادتی کے ساتھ تع کو حرام قرار دیا ہے اور جب حضرت ابو بحر بناش نے بیت لینے سے انکار کیا تو حضرت علی بیزش نے فرمایا رسول اللہ تو نیم ارے دین میں آپ پر راضی ہو گئے تو ہم اپنی دنیا میں آپ پر کیوں رامنی نمیں ہوں گے۔ حضرت علی جہوئیز نے امامت کو نماز پر تیاس کیا اور حضرت ابو بمرین بین فی زکو قو نماز پر قیاس کیا ور کها به خداامند تعالی نے نماز اور زکو قاکو تع کیا ہے میں ان میں تفریق نمیں کردن گا'اور حضرت علی بھائیے۔ نے صحابہ کرام کے سامنے شراب کی حد کو حد فذف پر قیاں کیااور فرمایا انسان شراب کے نشر میں ہذیان بکتا ہے اور ہذیان میں لوگوں پر تهمت نگا آہے لنذا اس کی حد بھی ای کو ڑے ہوگی 'اور پھراس حد پر تمام صحابہ کا انعاع ہو گیااور حضرت عمر بریاتی نے حضرت ابو موی اشھری ہے فرمایا: کہ جن نے مسائل میں تم کو تشویش ہواور کتاب اور سنت میں ان کی تصریح نہ ہو تو ان کے متعلق تم قیاں ہے کام لواور جو چیز حق کے مشابہ ہواں پر عمل کرو۔ اس صدیث کو امام دار تعلی ب روایت کیا ہے۔ ( سنن دار تعلنی 'ن ۲ ' رقم الدیث: ۳۵۵ ۴ مطبوعه دار الکتب انعلمیه 'بیروت ' ۱۳۱۵ ۵) امام محمد بن اساميل بخاري متوفي ۲۵۷ه روايت کرتے ہیں:

ئىيان القرآن

جلدجهارم

حضرت عبداللہ بن عباس دسی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عربین الحفال بڑائی۔ شام کے علاقہ بیں گئے۔ حتی کہ جب وہ مقام سرغ میں پنچے تو ان سے لشکر کے امراء نے ملاقات کی 'جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے اصحاب بھی جہے۔ انہوں نے یہ خبروی کہ شام میں ویا پھیل چگی ہے۔ اب ان کا اس میں اختیاف ہوا کہ وہ شام میں واض ہوں یا نہ ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا: ہم ایک کام کے لیے اپنے والی شیس جا کمی گئے اور بعض نے کہا کہ آپ ہوں یا نہ ہوں۔ معلق صواب میں اور اہم اور اس کام کو کیے بغیروالی شیس جا کمی گئے اور بعض نے ہے کہا کہ آپ آپ کہا سے انفاد یا اور انسار کو بلایا انہوں نے بھی ماجرین کی طرح مشورہ ویا اور ان میں بھو تک دیں۔ حضرت عرف ان لوگوں کو اختیاف ہوا کہ بھی اسی طرح اختیاف ہوا کہ ہوا ہیں۔ بھی کہا کہ لوگوں کو انسان نے دالیں اور والی چیس۔ نیال کو بھی انھادیا اور قرایش کے عمر رسیدہ لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے بلاتھات یہ کہا کہ لوگوں کو اس بلایمن نہ ڈالیں اور والیں چیس۔ پھر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اختیاف ہوا۔ پھر آپ نے بھر کی اضادیا اور قرایش کے عمر رسیدہ لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے بلاتھات یہ عملات کہ ہم صبح بیال سے روانہ ہو جا کہی ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہا آپ بات کہا تھ کی تقریر سے بھاگ رہ جم میں احضرت عمر نے فربلا! اے انہوں ہے بھا گئر تمہارے باس اور نہ بھو تک وی انہوں ہوا ہوا کہا کہ انہوں ہوا کہا کہ اور شخص ہے بات کہا ہم انڈ کی ایک تقریر کی طرف جاؤ جراحی اللہ تقریر کی طرف جاؤ گئر تمہارے کی طرف جاؤ گیر جمی انڈ کی تقدیر کی طرف جاؤ گر تمہارے کی طرف جاؤ گیر اور انہوں ہوا کہا کہ اس کے متعلق میرے باس ایک حدیث ہے۔ رسول انڈ جراجی کے فربلا: جب تہیں کی کا می افد میں ہو تو میں اور ان جس می خورف کا آپ کی عالم کی کا ور وہاں ہوا تو اس میں میں انگر کی طرف جاؤ گیرے اور اس سے متعلق میرے باس ایک حدیث ہے۔ رسول انڈ جرائی ہو خور ان کئی انہوں کی کیا ہو تو سے کہا کہا میں اور نی جس نے دفیل ہو کہ کے انسان کی کیا۔ اس اصل اصل ہو تو اس میں ہو تو اس میں ہو تو کی کا می اور کیا۔ اس مورف کئے۔ والی ہو کہا کہ اس کے معرف کو تو ان کیا۔ اس مورف کئے۔ والی ہو کہا کے دیا ہو کہ کی اور وہاں ہے۔ والی ہو کے کیا میں دی کیا ہو کہا کہا کہا اس اصل اصل ہو کے اس مورف کئے۔ والی ہو کہا کہ کو کیا گیا کہ اس کے میاں دی کیا ہو کہا کہا کہا کہا اس کے میاں دی کیا کہا کہا کہا کہا

اس مضمون کی احادیث ' آثار اور اقوال ائمہ بہ کشت ہیں اور ان میں یہ دلیل ہے کہ قیاس دین کی ایک اصل اصیل ہے۔ مجتمدین اس کی طرف رہوع کرتے ہیں اور علاء اس ہے استدلال کرتے ہیں اور ادکام کا استنباط کرتے ہیں۔ اس پر ہردور کے علاء کا جماع رہاہے اور چند شاذلوگوں کی مخالفت ہے اس اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

جو قیاس ممنوع اور ندموم ہے یہ وہ قیاس ہے جس کی اصل کتاب اور سنت میں موجود ند ہو اور جو نصوص صریحہ ت مصادم ہو جیسے البیس کا قیاس تھا۔ اس نے اللہ تعالی کے صرح تھم کے مقالمہ میں قیاس کیا۔ طالا نکد قیاس اور دت کیا جا تا ہے جب کسی مسئلہ میں صرح تھم نہ ہو۔ قرآن میں نہ حدیث میں۔ مخالفین قیاس نے اپنے موقف کی تائید میں جو روایات ضیف اور جب کسی مسئلہ میں سر تھتا ہے جس کی اصل کتاب 'سنت اور اجساع الوال رسمیکہ پیش کیے ہیں ہر تقدیم جبوت ان کا محمل اس قسم کا قیاس ممنوع اور ندموم ہے جس کی اصل کتاب 'سنت اور اجساع امت میں موجود نہ ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن 'جزے' موساع موساع کی بھروت نہ تھا۔ (الجام تا موساع کام القرآن 'جزے' موساع کام الموساع کی موساع کی مصنوع 
امام لخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر را زی متوفی ۲۰۲ه کلسته مین:

قیاس کرناوا جب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مقام

فَاعْتَيْرُوالِيّا ولِي الْإَبْصَارِ (الْحِشر:٢) ان أنسير كندواوا مبرت عاصل مرد-

اس آیت میں قیاس کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور رسول اللہ می تیز سب سے زیادہ بسیرت رکھنے والے سے اور قیاس کی شراکط پر سب سے زیادہ بسیرت رکھنے والے سے اور اس آیت میں آپ کو بھی قیاس کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ پس طابت ہوا کہ آپ بھی قیاس کرتے تھنے۔(المحسول عجم میں اسلام ۱۳۹۷۔ ۱۳۲۳ مطبوعہ مکتبہ زار معسطیٰ ویانس ۱۳۷۸ میاسات

اور ہم اس سے پہلے اس بحث میں صحیح بخاری کے حوالے سے نبی کریم پہنچیز کے قیاس کرنے کے ثبوت میں صدیث پیش

طبيان القر أن

ڪيج ٻي۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: فرمایا تو بہاں ہے اتر ؛ تھے یہاں گھنٹہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے 'سونکل جائے تک تو ذیل ہونے والوں میں ہے ہے 0 (الاعراف: ۱۵)

شیطان کے ساتھ طویل مکالمہ اس کی نضیلت کاموجب نہیں

بدالله تعالى اور شيطان ك درميان مكالمه ب- سوره ص من بد مكالمه بت تفصيل كم ماتق آيت ٢٨ ي آيت ٨٨ تک ذکر قربایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے المیس تھے کو اے بجدہ کرنے سے مس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں

ے بنایا 'کیاتو نے (اب) تکبر کیایا تو (ابتداء) تکبر کرنے والوں میں سے تعا0اس نے کمامیں اس سے بمتر ہوں 'تو نے مجھ کو آگ

ے پیداکیااور اس کو مٹی ہے پیداکیا 0 فرمایا تو اس (جنت) ہے نگل جا میکونکد بے شک تو مردود ہوگیااور بے شک قیامت کے

دن تک تھے پر میری لعنت ہے 0 اس نے کمااے میرے رہا چار جھے اس دن تک معلت دے جس میں لوگ اٹھائے جا کمیں € و فرایا بے شک تو صلت یانے والوں میں ہے ب0 اس دن تک جس کی میعاد میں معلوم ب0 اس نے کما پس تیری

عزت کی تشم میں ان سب کو ضرور برکاؤں گا0 ماسوا ان کے جو تیرے پر خلوص بندے ہیں 0 فرمایا یہ حق ہے اور میں حق می فرما یا ہوں ○ میں تجھ ہے اور تیرے سب پیرو کاروں ہے جٹم بھردوں گا۔

قرآن مجید میں اتنا طویل کلام کسی نبی کے ساتھ فدکور نسیں ہے۔اس وجہ سے بیا اعتراض ہو تاہے کہ اگر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے سے کوئی شرف اور مقام حاصل ہو تاہے تو ازروئے قرآن زیادہ شرف اور مقام تو الجیس لعین کو حاصل ہو گیا! اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالی نے جو کلام فرمایا تھا' وہ براہ راست کلام فرمایا تھااور

المبس تعین سے فرشتوں کی وساطت سے کلام فرمایا تھا۔ اور دو سمراجواب بیہ سے کہ حضرت مو کی علیہ السلام سے بہ طور انعام اور اکرام کلام فرمایا تھااور اہلیس لعین ہے بہ طور ابانت کلام فرمایا۔

ابلیس کو جنت ہے اتر نے کا حکم دیا گیا تھایا تاسان ہے!

الله تعالی نے فرمایا: "یمال سے اتر"۔ امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری نے لکھا ہے: اس کامعنی یہ ہے کہ جنت سے اتر جا- كيونك الله كي تعلم كي مقالمه من تكبر كرنے والايسال نهيں رہتا۔ (جامع البيان ، جر ٨ من ١٤٢ مطبوعه وار الفكر)

المام نخرالدین محمد بن عمروازی نے حضرت ابن عماس دضی الله عنما ہے نقل کیا ہے کہ البیس جنت عدن میں رہتا تھا۔ حضرت آدم عليه اسلام كواى جنت ميں پيدا كيا كيا تعااور الليس كواى جنت سے نظنے كا حكم ديا كيا تعا۔

( تغیر کبیر 'ج ۵ 'ص ۴۱۰ 'مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'بیروت)

اور علامد ابو عبدانله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوني ٢٦٨ ه كلصة بين ايك تفيريه ب كد تو آسان ب الرّ جاكيونك آسان میں رہے والے وہ فرشتے میں جو متواضع میں۔ دوسری تغیریہ ب کہ تو اپنی موجودہ صورت سے دوسری صورت میں ختل ہو کیونکہ تو نے آگ کی صورت پر گخراور تکبر کیا سواس کی صورت آریک اور سیاہ بنادی گئی اور اس کی روشنی اور چنگ زائل ہو گئے۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ زمین سے سمندروں کے جزیروں کی طرف مثل ہو جااور اب وہ زمین میں صرف اس طرح داخل ہو سکے گاجس طرح چور داخل ہوتے ہیں۔ آہم پہلی تغییر رائج ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن 'جزيه من ١٥٦ مطبوعه وار الفكر ١٥١٥ هـ)

یُنْ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۳ھ اور مفتی محمہ شفیع دیو بندی متوفی ۱۳۹۷ھ نے ای تفییر کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ یخ بيان القر أن جلدجهارم

جلدچهارم

فیانوی نے لکھا ہے تو آسان سے بیچے امر 'تیم کو کوئی حق حاصل نمیں کہ تو تکبر کرے (خاص کر) آسان میں رہ کر۔ (بیان القرآن 'ج امس ۳۱۵ مطبوعہ آج کینی لاہو ر 'معار ف القرآن 'ج ۳ مس ۳۵۲ 'مطبوعہ ادار ۃ المعار ف 'کرا ہی '۱۹۹۳ء) علامہ قرطبی 'شخ تھانوی اور مقتی محمر شفیج نے جس تفسیر پر اعتماد کیا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالی نے آسان سے اتر نے کا حکم دیا تھا یہ معزلہ کے فد بہ ب کے مطابق ہے۔ کیو نکھ معزلہ اس کے قائل نمیں ہیں کہ جنت بی ہوئی ہے اور حضرت آدم کا پتا جنت میں تیار کیا گیا اور المیس جنت میں رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت کا ایمی بنانا عبث ہے۔ جنت کو قیامت کے بعد بنایا جائے گا۔ اس لیے الم رازی نے لکھا ہے کہ بعض معزلہ نے کہاکہ البیس کو آسان سے اتر نے کا تھم دیا گیا تھا۔

( تغییر کیر ج۵ مص ۱۱۰ مطبوعه دار ادبیاء التراث العربی میروت ۱۳۵ مطبوعه دار ادبیاء التراث العربی میروت ۱۳۱۵ هـ) المام رازی نے بعض معتزله فرمایا ہے کیونکه اکثر معتزله جمی اس کے قائل ہیں کہ جنت بنائی جا بچک ہے اور المجس کو جنت

آسان سے اترنے کا حکم دیا (کشاف ع ۴ من ۴۰) اور ایک دو سرے معزل مفسر قاصی ابو مجمد عبدانتی بن خالب بن عط معرفی ۱۳۸۵ نے لکھا ہے اس کو جنت سے اتر نے کا تھم دیا گیا تھا۔ (الحور الدجیز ع سے من مطبوعہ مکتبہ تباریہ کہ سرم معرف

تواضع کرنے والے کے لیے سرپلندی اور تکبر کرنے والے کے لیے ذات اور پہتی اس آیت میں ندکور ہے کہ ابلیس نے تکبر کیااور اپنے آپ کو حضرت آدم سے بزااور اچھا سمجھا توانلہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے اور اس کے بعد کی آیت میں ندکور ہے کہ حضرت آدم نے زباوجود

جست سے نصل دیا در سرویو و دس ہوں و دسوں میں ہے ہور اس بعد ہی ایک میں میرور ہے میں سرح اور ہے۔ رودور بھولے سے شجرممنوع سے کھانے کے فعل پر) تو ہداور استخفار سے کام لیا تو اللہ نے ان کے سرپر آن کرامت رکھا اور زمین کی خلافت انسیں سونپ دی اور ان کو اپنا ٹائب بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو محض اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کرے' اللہ تعالیٰ

اس کو بلند کر آپ اور جو تکبر کرے اور برا ہے تواللہ تعالی اس کو رسوااور ذلیل کر آپ ۔ حضرت عیاض بن عمار مزایشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ترتیج نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ اس مصر سر کر مانٹر قاصع کی حتاج کر کی شخصہ میں میں گئی کی سال کرتی فضع کس سر خان معالمہ میں کر

ایک دو سرے سے ساتھ تواضع کرد۔ حتی کہ کوئی شخص دو سرے پر مخرنہ کرے۔ اور کوئی شخص کسی کے خلاف بعنادت نہ کرے۔ (معیع مسلم 'صفتا الجدیہ ۲۲' (۲۸۱۵) ۲۵۰ سنس ابو داؤ و'ج ۴ 'رقم الحدیث: ۲۸۹۵ ' منس ابن یاج' ج ۴ 'رقم الحدیث : ۳۶۱۳)

حضرت ابوسعید ضدری بواین برات بیان کرتے ہیں که رسول الله برا بیر نے فرمایا بو محض الله سجانه کے لیے ایک درجہ تواضع کرماہ الله اس کا ایک درجہ بلند فرمانا ہے 'اور جو محض الله کے سامنے ایک درجہ تکبر کرمائے الله اس کو ایک درجہ پست کر دیتاہے حتی کہ الله تعالی اس کو سب سے نیکے طبقہ میں کردیتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ 'ج۲' رقم الحدیث:۳۷۱ 'متذیب تاریخ دستق 'ج۳' مس ۴۰ دار احیاء التراث العربی 'بیروت '۷۰ ماہ ا عالیش بن رمیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب بڑائٹی نے منبر پر فرمایا: اے او کو اتوان شع کرہ 'کیونکہ میں نے رسول الله حزیجہ کو میہ فرماتے ہوئے شاہ کے جواللہ کے لیے تواضع کر تاہے 'اللہ اس کو مرماند کر تاہ 'اور فرمان ہے سمرماند ہو امتد نتجے

سم بلند کرے۔ وہ خودا پنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے' اور لوگوں کے نزدیک بہت عظیم ہو تا ہے۔ اور جو محض تکبہ کر آہ 'اللہ اس کر ان کر سرمیاں خوات میں فعد '' ہذیار دیتر کی ماسمجھ میں اس کی جنوب میں ہے جمہ عام تا ہے۔

کو ہلاک کر دیتا ہے اور فرما آ ہے: دفع ہو' وہ خود اپنے آپ کو پڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت بیھو ٹاہو (المعجم الاوسط' جو ''مرکتا ہے: ۵۰ ''۸۳۰۵ میں الدیث: ۵۳ '۸۳ '۸۳۰ مطبوعہ مکتبہ المعارف' الریاض' ۴۰۵،۵۰)

حفرت ابو بربره جانية بان لرت مين كه رسول الله جهيد في فرايا: جن شخص في اين مسلمان بعن ك لي تواضع كي ·

نبيان القر أن

الله اس کو سرباند کر آے اور جس نے اس پر برائی ظاہر کی اللہ اس کو پت کرویتا ہے۔

(المعمم الاوسط عُج ٨ ، و قم الحديث: ٧-٧٤ الترغيب والترميب ع ٣ م ٥٣٥ مجمع الزوائد ع ٨ م ٥٣٠ م

حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنما بيان كرتے ميں كه وسول الله عليم فرمايا: (الله تعالى اوشاد فرما يا ب) جس نے میرے لیے اس طرح تواضع کی میہ فرماکر آپ نے اپنی ہشلی ہے زمین کی طرف اشارہ کیا میں اس کو اس طرح بلند کر آہوں۔ یہ

فرماکر آپ نے انی ہھیلی ہے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ (المعجم الصغير' رقم الحديث:٦٣٥ ،مجم الزوائد' ج٨٠ ص ٨٣ ،طبع قديم ،مجمع الزوائد' ج٨٠ م ١٥٧-١٥٦ ،طبع جديد )

الله تعالی کاارشاد ہے: اس نے کما مجھے اس دن تک معلت دے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے 0 فرمایا ہے

ثک توملت بانے والوں میں ہے ہے (الاعراف: ۱۵-۱۳) اس بات کی تحقیق که آبلیس لعین کو کتنی زندگی کی مهلت دی ہے

جس دن سب لوگ اٹھائے جا کیں گے وہ حشر کادن ہے اور اس دن کے بعد تمسی کو موت نہیں آئے گی۔ البیس معین نے يه سوال اس لي كيا تعاكد وه اس عموى قاعده سے زيج جائے كه "بر شخص كو موت آنى ب" الله تعالى نے يمال فرايا بي: "تو مهلت پانے وانوں میں ہے ہے 0"اور سور والج میں فرمایا ہے: "مجھے وقت معین تک مهلت دی گئی ہے"۔

قَالَ فَوَانَكَ مِنَ الْمُنْظُرِيْنَ ﴿ اللَّهِ يَوْمُ فَمِالِهِ عَلَى وَملت إِنْ والول مِن عب ١٥ سون

الُوقُتِ الْمَعْلُومِ (الحجر:٢٥٠٠م) معلوم --الم رازی علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے ایک روایت کی بناء پر یہ کما ہے کہ الوقت المعلوم سے مراد نفیخد اولی ہے۔ یعی جب پہلاصور پچو نکا جائے گااور سب لوگوں کوموت آئے گی تواس کو بھی موت آ جائے گی اور اہلیس نعین کو بھی معلوم تھاکہ

اس کونفوخداولی تک مهلت دی گئی ہے۔ وہ روایت سے ب

الم ابن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابلیس تعین کو یوم حشر تک مهلت نہیں دی کیکن اس کو وقت معلوم تک مهلت دی ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن میں پہلا صور پھو نکا جائے گااور آسمان و زمین کی مرچیز بلاك بوجائ كى- سوده بهى مرجائ كا- (بامع البيان بز٨، ص١٥٥ مطبوعه دار العكر ميروت ١٥٥١ه)

اگر وقت معلوم سے مراد پہلے صور چھو بھنے کا دن ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گاکہ الجیس تعین کو معلوم ہوگیا کہ وہ کس دن

مرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی سنت کے خلاف ہے۔ وہ کسی مخلوق کو اس بات پر مطلع نسیں فرما تاکہ اس نے کس ون مرتا ب ورند انسان تمام عمر گناه كريار ب اور مرف ب صرف ايك دن يمل ايخ گناموں ب توبد كر لے تواس طرح اگر الجیس تعین کو معلوم ہو جا آگ دہ اس دن مرے گاجس دن پہلاصور بھو نکا جائے گاتو وہ ساری عمر لوگوں کو تمراہ کر تاربتا اور مرنے ے ایک دن پہلے تو بہ کرلیتا۔ اہام رازی متوفی ۲۰۲ھ نے اس اعتراض کامیہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ اس دن بھی

توبر نمیں کرے گا۔ لنذا صرف موت کے دن کے علم ہے اس کا گراہ کرنے پر دلیر ہو نالاز م نمیں آ یا۔ جس طرح انبیاء علیم السلام کواپنے معسوم ہونے کاعلم ہے اور اس کے باوجود وہ کسی گناہ پر دلیر ہوناتو کہاں کے قریب بھی نمیں جاتے۔

( تغییر کبیر 'ج۵'ص ۲۱۱ مطبومه دار احیاء التراث العرلی 'بیروت ۱۳۱۵ه ) میں کمتا ہوں کہ اس اعتراض کا ذیادہ دانشح جواب میہ ہے کہ اگر املیس تعین کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کو پہلے صور

پھو نکنے کے دن تک مهلت دی گئی ہے تو اس سے بیالام نمیں آباکہ اس کو اپنے مرنے کادن معلوم ہو جائے کیونکہ یہ کسی کو

نبيان القرأن

معلوم نہیں کہ صور کب پھونکا جائے گا اور قیامت کب آئے گی۔ وہ سراجواب یہ ہے کہ وقت معلوم ہے مراد نفخد اوٹی ہے۔ اس سے یہ کب الازم آباہے کہ البیس لعین کو بھی یہ معلوم ہو کہ وقت معلوم سے مراد نفخد اوٹل ہے حتی کہ اس کو اپنے مرنے کے دن کاعلم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو اور تیمراجواب یہ ہے کہ یہ صرف سدی کا تول ہے کہ وقت معلوم سے مراد نفخد اوٹی ہے۔ رسول اللہ تاہیج کا ارشاد نہیں ہے اور نہ کمی صبح سند سے ثابت ہے اور سدی غیر معتبر محتص ہے۔ اس لیے صبحے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تاہ کو علم ہے کہ اس نے البیس تعین کو کب تک زندہ رہنے کی مسلت دی ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو یوم حشر تک کی مسلت تہیں دی گئی۔

یں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا تھم اس بات کی کہ تو نے جھے گراہ کیا ہے تو میں بھی تیری صراط متنقم پر ضرور لوگوں کی گھات میں میشار ہوں گا۔ (الاعراف: ۱۱)

اغوا كامعنى

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہلیس لعین کا یہ قول نقل فرمایا کہ اے رب تو نے جھے اغواء کیا یعنی گمراہ کیا۔اس لیے ہم اغواء کامینی بیان کر رہے ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ھ لکھتے ہیں: (اغواء غوی سے بنا ہے اور) جہالت کی

وجہ ہے جمعی تو انسان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہو تا مصیح نہ فاسد اور جمعی جہالت کی وجہ ہے انسان کا فاسد عقیدہ ہو تا ہے اس کوغی اور غوایت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

ویت ہے ہیں۔ مزن بید من بید من ہے۔ مناصّل صاحبُ کیم وَ مَا غَوٰدی (النحہ:۲) تہمارے بینبرند گراہ ہوئے اور نہ ان کافاسد عقید ہ تھا۔ اس کامعنی عذاب بھی ہے کیو نکہ عذاب عوایت کے میب ہے ہو آبے۔ قرآن مجید میں ہے:

ال معرب و معرب و معرب و معالی الله معرب و معرب و معرب و معرب من الله معرب و معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله معرب و الله م

َ سَوْفَ يَكَفَوْنَ غَيْنًا (مریم:۵۹) دو مقریب عذاب میں وُال دیے جاس کے اس کامعن کاکای نامرادی اور محرومی بھی آ آہے۔

اس فا سی نافری نامرادی اور حروی می امائے۔ وَعَصَلَيْمُ اَدْمُرْزِبُهُ فَعَنَوٰی (طه:۱۲۱)

وَ لَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِجُ إِنْ اَرَدُتُ أَنْ اَنْصَحَ

لَكُمُ إِنَّ كَانَاللَهُ بِرِيْدُ أَنْ يُتَغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَ

إلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ (هود:٣٣)

آدم نے اپنے رب کی (بہ ظاہر) نافرمانی کی تووہ (جنت ہے) محروم ہو گئے۔

اورجب الله تعالی کی طرف اغوا کی نسبت ہوتواس کامعنی گمرای کی سَراٰدینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قومے فرمایا: پیروسر و بروروسر و سربر روز بروسر و سربر سربر سربر کی سربر کی سربر کی سربر کی بروز کردند کی سربر کی سربر کی سرب

اور اگر میں تساری خیرخواہی چاہوں تو میری خیرخواہی حسیں فائدہ نمیں پہنچا عتی اگر اللہ نے جسیس تساری گمرای مجر

عذاب پینچائے کاارا وہ فرمالیا ہو حالا نکہ وہ تمارا رب ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

(المفروات 'ج ۲ م ۴۷ م مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز ' مکه کرمه '۱۳۱۸ هـ)

رسول الله من المرابع نے فرمایا: و مور مار در المراب سال مار در المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

مَنْ تُبْطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنَ جَسِ نَهِ الله اور اس كے رسول كى اطاعت كى اس نے يعصبه سافقَدُ غَوْى . برايت پاك اور جم نے ان كى نافر ان كى دو گراه ہو كيا۔

(صحیح مسلم الجمعه 'رقم الحدیث:۴۸ 'منداحمه 'ج۳ می ۲۵۷ ' دارانکر 'طبع قدیم) جلد جهارم

نبيان القران

مدیث معراج میں ہے حضرت جرئیل نے آپ ہے کہا:

لواخذت الخمرغوت امتكء

اگر آپ خمر (انگور کی شراب) نے لیتے تو آپ کی است گمراه بوجاتی۔

(صحح البخاري ، ٢٢٠ وقم الحديث: ٣٣٩٩ محج مسلم 'الايمان ٢٧٢ منداحد ، ٢٠م ٢٨٥)

ابلیس لعین کاجراور قدر میں حمران ہونااور جبرد قدر میں سیجے زہب

الله تعالى في شيطان كاس قول كاذكر سورة الحجرادر سوره صيص بمي فرايا ب:

فَالَ رَبِّ بِمَا آغُويُنَيْنُ لَأُزْتِنَنَّ لَهُمُ فِي اس نے کمااے میرے رب جو نکہ تونے مجھے گمراہ کر دیا تو

میں ضرور ان کے لیے زمین میں (برے کاموں کو) خوش نماینا

دوں گا'اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کردوں گا0 ہاسوا تیر ہے

ان بندوں کے جو صاحب افلاص ہیں 0

فَالَ فَبِيعِزَّنِكَ لَأُغُورِ بَنَهُمُ ٱحْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا اللهِ كَاتِيرِي مِنت كَاتْمِي مِن ضروران مب وكمراوكر

دول گا0 ما مواتیرے ان بندوں کے جوصاحب اخلاص ہیں۔

الجیس معین نے اپنے کلام میں اللہ تعالی کی طرف بھی گراہ کرنے کی نسبت کی ہے اور اپنی طرف بھی گمراہ کرنے کی نسبت

کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ممراہ کرنے کی نسبت کرنے ہے یہ معلوم ہو آئ کہ وہ جبر کا عقیدہ رکھتا تھا۔ یعنی ہر کام اللہ کر آ ہے اور تلوق مجبور محض ب اور این طرف مگراہ کرنے کی نسبت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ قدر کاعقیدہ رکھتاتھا یعنی انسان اور جن ہر

ابل سنت کا مسلک میہ ہے کہ کسی بھی فعل کا کب اور اراوہ انسان کر تا ہے اور اس اراوہ کے مطابق اللہ تعالی اس فعل کو

پیدا فرما تا ہے۔ سواللہ عزوجل خالق ہے اور انسان کامب اور صاحب اختیار ہے اور ادب کانقاضایہ ہے کہ انسان نیک اور اجھے افعال کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کرے اور برے افعال کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام

اور جب مِن بِمار ہوں تو دی شفاعطا فرما تا ہے۔

الجيس عين في عدا نافر الى كى اور تكبر كيااور چركهابسا غويتني توف جي مراه كيااور حضرت آوم عليه السلام

السلام كے اوب اور ان كى تواضع كى وجہ ہے ان كے مرير آن كرامت ركھااور: شن پر ان كوانا نائب اور ظيفه بهايا-

الْأَرْضِ وَ لَاغُوبَنَّهُمْ أَجْمَعِيْهُ ٥ إِلَّاعِسَادَ كَ

منهم المُحَلَقِينِينَ (الحجر:٣٩٠٠)

عِمَادَكُ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (ص: ٨٢٠٨٣)

فعل کے خالق میں اور ان کے افعال میں اللہ تعالی کاکوئی دخل نسیں ہے 'سووہ جبراور قدر میں مترود تھااور اس وادی میں حیران اور

وَإِدَامَرِضُتْ فَهُويَشِيفِينَ (الشعراء:٥٠)

بھولے سے خطا ہو گئی چر بھی عرض کیار بنا ظلمنا انفسنا اے امارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ البیس تعین کی اکڑ اور بے ادبی کی دجہ ہے اس کو راندہ در گاہ کیااور قیامت تک کے لیے اس کے نگلے میں لعنت کاطوق ڈالااور حضرت آوم علیہ

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: (اس نے کہا) پھر میں لوگوں(کو بہکانے کے لیے ضروران) کے سامنے اور ان کے پیچیے ہے اور ان ك دائيس اور بائيس سے آؤں كااور تواكثر لوگوں كوشكر گزار نميس يائے گا۔ (الاعراف: ١٧)

ابلیس لعین کا صراط متھیم ہے بہکانے کی سعی کرنا

یہ آیت اس پر دالت کرتی ہے کہ شیطان کو علم تھاکہ صراط متنقم کیاہے اور وہ لوگوں کو اس صحیح رستہ اور منج قویم ت

نبيان القر أن

Marfat.com

معنکانے کے لیے دن رات ہمہ وقت کوشش کر نارہتا ہے اور اس سے مجھی غافل نہیں ہو آ۔

امام ابو عبدالر حمان احمد بن شعیب نسائی متوفی ۴۰۰ه هه روایت کرتے ہیں:

حضرت مره بن الى فاكر بن الني بيان كرتے ميں كه ميں نے رسول الله الله عليه فراتے ہوئے ساہ كه شيطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستہ ہے بھکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تم اسلام قبول کرد گے اور اپنے باپ داوا کے دین کو چھو ڑوو گے؟ وہ مخص شیطان کی بات نہیں مانا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھراس کو ججرت کرنے

کے راستہ سے ور غلانے کی کوشش کر تا ہے اور کہتا ہے تم ججرت کرد گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسان کو چھوڑ دو گے!اور

مهاجر کی مثال تو کھونے ہے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھرہے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کھونئے کی صدود ہے نکل نہ سکتا ہو۔وہ شخص اس کی بات نہیں مانیا اور ہجرت کرلیتا ہے۔ بچرشیطان اس کے جماد کے راستہ میں ہیٹیے جا آ ہے وہ اس مخض ہے کہتاہے کہ تم جماد کرد گے اور اپن جان اور مال کو آزمائش میں ڈالو گے 'اگر تم جماد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی

کمی اور مخص سے نکاح کرلے گی اور تمهارا مال تقسیم کردیا جائے گا۔ وہ شخص شیطان کی بات نسیں مانتا اور جماد کرنے جلا جا یا ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ بیرے فرمایا: سوجس محض نے انیا کیا تواللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پریہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جو مسلمان قتل کیا ممیاتو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا اللہ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں

داخل کرناہے۔ (سنن نسائی' ج۲' رقم الحدیث: ۳۱۳۳' صحیح این حبان' ج۰۱' رقم الدیث: ۳۵۹۳' میند احمه' ج۳٬ می ۴۸۳٬ دار الفکر ' طبع قدیم' مند احمر' ج۵' رقم الحدیث: ۱۵۹۵۸ وار الفکر 'طبع جدید' سند احمر' ج۳٬ رقم الحدیث: ۱۵۹۰۰ وار الحدیث القاہرہ' شخ احمد شاکر نے اس کے

تحت لكعاب كمه اس حديث كي سند حسن ب-المعجم الكبير'ج2' رقم الحديث: ١٥٥٨٬ موار د الطبعان'ج7' رقم الحديث:١٠٠١- حافظ ابن حجر معلانی نے بھی لکھاہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔الاصلیہ 'ج۲ع م ۱۵ وار انفکر میروت ۱۹۸۱ه) ہلیں تعین کا جار جہات ہے حملہ آور ہونااور اس سے تدارک کی دعا

ابلیس لعین نے کما تھاکہ میں (لوگوں کو برکانے کے لیے)ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھیے ہے اور ان کے دائیں اور

بائمیں سے آؤں گا۔اس کی حسب ذیل تفیریں ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا: مامنے سے مرادیہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوے ڈالوں گا۔ اور چھیے سے مرادیہ

ب كدان كى آخرت ك متعلق وسوت والول گاور وائي س مراديه ب كدان كوين مين شبهات والول گاور بائيست مرادیہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔

قادہ نے کما کہ سامنے ہے آنے کامعنی یہ ہے کہ میں ان کو یہ خبردوں گاکہ مرنے کے بعد اٹھناہ 'نہ جنت ب نہ دوزخ ہے اور چیچیے کامعنی ہیہ ہے کہ میں ان کے لیے ونیا کو مزین کروں گااور انہیں اس کی دعوت دوں گا۔ داشمیں جانب کا معنی ہے ہے کہ میں ان کی نیکیوں کو ضافع کرنے کی کوشش کروں گا اور بائیں جانب کا معنی ہے ہے کہ میں ان کے کیے برائیوں کو مزین کردں گااور انسیں ان کی دعوت دوں گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ابن آدم کے اوپر سے آنے کی کوئی راہ نہیں دی کیونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

(جامع البيان 'جزيم 'ص ١٩١- ٩١ الملحصة "مطبوعه دار الفكر 'بيروت ١٣١٥ ه )

چونکہ البیس لعین انسان پر سامنے 'پیچھے' دائمیں اور بائمیں سے حملہ آور ہو آہے اس لیے نبی جینیز نے اس کے تدارک

کے لیے اپنے عمل ہے ہمیں اس دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ہیج منج اور شام کے وقت ان دعاؤں کو تمجی ترک نہیں

فرماتے تھے:

اے اللہ امیں تجھے سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کر آبوں 'اے اللہ امیں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل اور

اینے مال میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کر تا ہوں۔ اے اللہ امیرے عیوب پر پردہ رکھ اور جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان ے جھے محفوظ رکھ 'اے اللہ اجھے میرے سامنے سے 'اور میرے چھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اویرے محفوظ رکھ اور میں اس سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔

سعدین جیرنے کہان ہے مراد زمین میں دھنتاہے۔

(سنن البوداؤو' جهه' رقم الحديث: ٤٠٠ من نسائي' جهه' رقم الحديث: ٥٥٣٣ سنن ابن ماجه' جهه' رقم الحديث: ٣٨٤١ معجو ابن حبان و قم الحديث: ٤٦١ مصنف ابن الي شيه 'ج٠١ ص٠٣٣ مند احمد 'ج٢٥ ص٣٥ المعجم الكبير 'ج١٢ رقم الحديث: ١٣٩٦ المستدرك 'ج١٠ ص ۵۱۸-۵۱۷ موارد الطعان مجه و قم الحديث: ۲۳۵۲

اہلیس لعین کے اس دعویٰ کاسب کہ اکثرلوگ شکر گزار نہیں ہوں گے

اس کے بعد ابلیس تعین نے اللہ تعالیٰ ہے کہااور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں یائے گا۔ ا بلیس نے انسانوں کے متعلق ہو گمان کیا تھا کہ ان میں ہے اکثر انسان ناشکر نے اور کافر ہوں گے 'سوانسانوں نے بعد میں

اس کے ممان کو بچ کرد کھایا اور فی الواقع اکثرانسان ناشکرے اور کافر ہیں۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرما یاہے:

وَلَفَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِ مُ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَا لَّبَعُوهُ الدربِ ثِل المين في ان ير اپا كمان ع كروكها يا

رالافريقايت المُؤيِّينينَ (سبا:٢٠) مومنوں کے ایک گروہ کے سواسب انسانوں نے اس کی پیروی اب یماں پر ایک یہ بحث ہے کہ اہلیں نے یہ قول یقین اور جزم ہے کیا تھایا یہ اس کا محض مگان تھا۔ اگر یہ اس نے یقن

ے کماتھا تو اس کی ایک وجہ ہیے ہو سکتی ہے کہ اس نے کسی طرح پیے لوح محفوظ میں بیہ نکصابوا و کچھ لیا تھا۔ یا اس نے اللہ تعالیٰ کا بیہ قول من ليا تھا:

وَفَيْنِيرُ مِنْ عِبَادِيَ السَّكُورُ (سيا. ١٣ میرے شکر گزار بندے بت کم ہیں۔ یا جب الله تعالی نے فرشتوں کو میہ خبردی کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم میں تو اس نے من لیا تھا۔ یا اس نے فرشتوں

ے بیات بن لی تھی یا جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہے کما کیاتو اس کو زمین میں بنائے گاجو زمین میں فساد کرے گاتو اس ہے اس نے یہ سمجھ لیاتھا کہ اکثرانسان شکر گزار نہیں ہوں گے۔

اورياية قول محض البيس كالمكان تقااور كمان كافشاءية تفاكد جبوه حفزت آدم عليه السلام كوبهكا سكتاب قوان كي اولاد كو بمكاناتواس كے ليے آسان تحا- دو سرى وجہ يہ ہے كه انسان كى ائيس قوتيں بين جن كا تعلق لذات جسمانيہ سے ہاور ايك قوت

عقل ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ابھارتی ہے۔ وہ انیس تو تمیں یہ میں: پانچ حواس ظاہرہ 'پانچ حواس باطنہ 'اور شہوت اور غضب' اور سات دیگر تو تی بی جاذبه ممکه ماضمه 'وافعه' قاذفه 'نامیه اور مولده- اور المبیس لعین کے نزدیک میه آسان تھا کہ وہ ایس نبياز القر أن

Marfat.com

جلدچہارم

قوقوں کے نقاضوں کو بھڑکائے اور ایک قوت کے نقاضوں کو کم کرے۔اس لیے اس نے بیہ وعویٰ کیا کہ اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں یائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: فرمایا یمان سے ذلیل اور وحدکارا ہوا ہو کر فکل جا البتہ جو لوگ تیری بیردی کریں گے میں تم ب سے دو زخ کو بھردول گا۔ (الاعراف: ۱۸)

کیاتمام اہل بدعت اور کمراہ فرقے دو زخی ہیں؟

جب الميس لعين نے الله تعالى كے مامنے يہ چيلنج ديا كه وہ اصحاب اخلاص كے سواسب بوگوں كو كراہ كر دے كاتو الله تعالى نے فرمایا یمال سے ندعوم اور مدحور ہو کر نکل جا۔ علامہ راغب اصغمانی نے لکھا ہے کہ ندعوم کامعن ہے ندموم جس کی ذمت کی تی ہو اور مدحور کامعی ہے دور کیا ہوا۔ (المفردات 'جا'م ۴۳۳'۴۳۳' طبع پیروت) وہ کس چیزے دور کیا ہوا ہے 'مفسرین نے

اس کی متقارب تغییرس کی بین الله کی رحمت ، دور کیا ہوا ایا جنت ، دور کیا ہوا یا تو نیق ، دور کیا ہوا۔ الم رازى نے اس آیت كى تغيرين لكھا بك يه آيت اس ير دلالت كرتى بك تمام اسحاب بدعات اور

امحاب صلالات جنم میں واخل ہوں مے کیونکہ وہ سب البیس کے آباج میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: البتہ جو بوگ

تمرى بيروى كريس مح ميس تم سب سے دو زخ كو بحردوں كا- (الاعراف: ١٨)

( تغییر کبیر 'ج۵ 'ص ۲۱۲ 'مطبومه وار احیاءالتراث العربی 'بیروت '۱۵ ۱۵ مه هه ) بدورست ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ البیس کے بیرو کاروں سے جنم کو بھردے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے یہ نمیں فرمایا کہ وہ ہر جر پیرد کار کو جنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے جو اہل بدعت اور اصحاب صلالت اپنی بدعت اور صلالت ہے کفرتک پہنچ گئے ہوں گے وہ دوام اور خلود کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے اور جن کی بدعت اور ضلالت کفرے کم درجہ کی ہوگی' وہ الله تعالیٰ کی مشیت پر موتوف ہیں 'وہ چاہے توانمیں کچھ سزادینے کے بعد دوزخ ہے نکال کر جنت میں داخل فرمادے گااور اگر وہ

چاہے تو انسیں ابتداء جنت میں داخل کر دے گا۔ جس طرح فائل اور گناہ کبیرہ کے مرتکبین بھی البیس کے بیرد کار ہیں' لیکن اللہ تعالی تمام فساق کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ بعض فساق کو پچھ عرصہ کے عذاب کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گااور بعض فساق کواپنے فضل ہے معاف فرمادے گااور بعض کو نبی پیزپیز کی شفاعت ہے معاف فرمائے گااور ان کو دو زخ میں نہیں ڈالے گاور ابتداء جنت میں داخل فرمادے گا۔

## اور اے آدم : فم اور تمباری زوب (دوؤل) جنت یں رہو ، او جال سے ما بوتم دونول كماؤ،

تَقُرُ بَأَهْذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظُّلَمِيْرَى ﴿ اور (تھندا) ای درخت کے قریب ر جانا ورز تم کالول یں سے ہو حاؤ کے

پر دوزل کے دلوں میں شیطان نے دموم ڈالا ، تاکر (انجا) کار) ان دونوں کی جرشرم کا بی ان سے جمیا کی ہوئی تقین

طبيان القر ان جلدجهارم

المان القرأن

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اے آدم! تم اور تهماری زوجہ (دونوں) جنت میں رہو موجہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ اور (قصدا) اس درخت کے قریب نہ جاناور نہ تم طالموں میں ہے ہو جاؤ گے۔ (الاعراف:۹)

ر صدر) کی دورت سے زید بعد بابر دید میں معامل میں معامل میں اور ان کی زوجہ حضرت حواکو جنت میں سکونت عطا افران کی نوجہ حضرت حواکو جنت میں سکونت عطا فرمائی اور ایک معین در دخت سے نہ خرمائی اور ایک معین در دخت سے نہ کھائے ہے مع فرمایا اور اس ممانت کا امعنی یہ تفاکہ وہ قصدا در ارادہ سے اس در دخت سے کھائے تو وہ معاذ اللہ طالموں میں سے ہوجاتے لئین انہوں نے نسیان اور اجتمادی خطاسے اس در خت سے کھائے تو وہ معاذ اللہ طالم اس کی تقداد رند ان کا یہ فول گناہ تھااور ان کا اس پر قوبہ اور استغفار کرنا محض ان کی تواضع اور انجاز تھا۔ ورائے ملے ہے طالموں سے ممنوع کا م

کیا پھر بھی تو بداور استعفار کرتے رہے۔ اس کی پوری تفصیل اور تحقیق کے لیے البقرہ ندہ کا کاسطالعہ فرما کیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوس ڈالا ماکہ (انجام کار) ان دونوں کی جو شرم گاہیں ان

ہوگئی ہوتی تھیں' ان کو طاہر کر دے' اور اس نے کما تمہارے رہ نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا ہے کہ

کمیں تم فرضتے بن جاؤ گیا بھشہ رہنے والوں میں ہے جو جاؤ ۞ اور اس نے ان سے ضم کھا کر کما ہے شک میں تم دونوں کا نیر خواہ

ہوگئیں' اور وہ اپنے اللہ میں (اپنی طرف) جھا کیا' بس جب انہوں نے اس درخت سے چھیا تو ان کی شرم گاہیں ان کے لیے طاہر

ہوگئیں' اور وہ اپنے اور جنت کے چہ جو ڑنے گئے اور ان کے رہ نے ان سے پکار کر فرمایا کیا ہم سے تم دونوں کو اس درخت

ہوگئیں' اور وہ اپنی طافوں پر زیاد تی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور جم نہ فرمائے تو جم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں

ہوگئی سے موج انکیں گے ۞ فرمایا آ ہو ، تم میں سے بعض' بعض کے دشمن ہیں' اور تمہارے لیے ذہن میں ٹھمرنے کی جگہ ہے اور ایک

ہو جانکیں گے ۞ فرمایا آ ہو ، تم میں سے بعض' بعض کے دشمن ہیں' اور تمہارے لیے ذہن میں ٹھمرنے کی جگہ ہے اور ایک

ہو جانکیں گے © فرمایا آ تو ، تم میں سے بعض' بعض کے دشمن ہیں' اور تمہارے لیے ذہن میں ٹھمرنے کی جگہ ہے اور ایک دیس سے جو جانکیں گھرے گیا جائیں۔ انہ کا میانہ کا مواد سے دریا ہم نے دیں میں تردی گھرانے کی گھرانے کی گھرے کی گور اور گھران اور ایک زمین میں مور گے اور اس ذھن سے (قیامت کے دن)

نکالے جادیے O(الامراف:۲۰۰۶) البیس کی وسوسہ اندازی محضرت آدم کا زمین پر آنا اور توبیہ کرنا

اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور الجیسی لعین کو جنت ہے نکال دیا گیا تھا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوالے دلوں میں وسوسہ کس طرح ڈالا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے دونوں کا ایک جگہ پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابلیس ذہین پر رہتے ہوئے آسان اور جنت میں رہنے والوں کے داوں میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے۔ دو سمرا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواجت کے دروازے کے قریب کھڑے تھے اور الجیس تعین جنت کے دروازے کے قریب کھڑے تھے اور الجیس تعین جنت کے دروازہ پر کھڑا تھا اور اس نے دہاں ہے وسوسہ ڈالا اور تیمرا جواب ایک ضعیف روایت پر بخی ہے۔ یہ وہب بن منبہ کی روایت ہے۔ جس کو امام عبدالرزاق نے اپنی شد کے ساتھ ذکر کیا ہے اور امام ابن جریر علامہ قرطبی اور حافظ ابن کشرنے اس کو روایت ہے۔ جس کو امام عبدالرزاق نے تبی شد کے ساتھ ذکر کیا ہے اور امام ابن جریر علامہ قرطبی اور حافظ ابن کشرنے نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے:

الم عبدالرزاق بن هام متوفی ۱۱۱ ها بی سند کے ساتھ وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انڈ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت مین رکھااور ان کو اس در خنت سے منع کیا' اس در خنت کی شانیس بہت تھی تھیں اور فرشتے اپنے دوام اور خلود کے لیے اس در خنت سے کھاتے تھے جب ابلیس لعین نے ان کو در نلانے کا ارادہ کیا تو سانپ کے پیٹ میں داخل ہوگیا۔ اس وقت اونٹ کی طرح سانپ کی چارٹا تکمیں تھیں اور وہ اللہ کی مخلوق میں بہت حسین جانور تھا۔ سانپ جنت میں

نبيان القر أن

داخل ہوا تو ابلیم اس کے پیٹ سے نکل آیا اور اس نے اس ممنوع در فت سے پھل تو ژااور اس کو حضرت حوا کے پاس لے کر آیا اور ان سے کما دیکھوید کیسے در خت کا پھل ہے۔ اس کی خوشبو کیسی عمدہ ہے۔ اس کاکٹنالذیذ ذا کقہ ہے اور کتنا خسین رنگ ے۔ حضرت حواء نے اس در خت ہے کھالیا۔ پھراس کو حضرت آدم کے پاس لے کر گئیں اور کمادیکھیں اس کی کتنی نفیس خوشبو ہے 'کتالذیذ ذاکقہ ہے اور کتاحیین رنگ ہے۔ حضرت آدم نے بھی اس سے کھالیا۔ پھران دونوں کی شرم گاہیں طاہر ہو گئیں۔ پھر حصرت آدم (شرم سے) در خت (کی مھنی شاخوں) میں داخل ہو گئے قوان کو ان کے رب نے ندا فرمائی اے آدم اتم کساں ہو؟ انہوں نے کہا اے رب امیں یہاں ہوں۔ فرمایا تم اس سے باہر نہیں آتے؟ عرض کیا اے رب مجھے تیمے سے حیا آتی

بإ چرحوا سے فرمایا: تم نے میرے بندہ کو دھو کا دیا! تم کو جب بھی حمل ہو گاتو تم کو تکلیف ہوگی' اور جب بھی وضع حمل کاوت آئے گاتو تهمیں موت کامزہ آبائے گااور سانپ سے فرمایا تم اس ملمون کو اپنے بیٹ میں داخل کر کے لیے جس نے میرے بندہ کو دھوکا دیا' اب تم پید کے بل چلتے رہو گے اور تمهارا رزق صرف مٹی ہوگا تم ہنو آدم کے دہمن رہو گے اور بنو آدم تمهارے دشمن ہوں گے۔ تم ان کو ڈینے کی کوشش کرد گے اور وہ تم کو پھروں اور لاٹھیوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں

گ- دہب سے کی نے یوچھاکیا فرشتے بھی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کمااللہ تعالیٰ جو جاہتا ہے کر آہ۔ (تنسير عبد الرزاق " جَيام ص٢٦٠ مطبوعه واوالمعرف "بيروت "الهماه" جامع البيان "ج" ص ٣٣٦٠٣٣ واوالفكر بيروت ١٣٥١ه الجامع لاحكام القرآن على حلام وحود ٢٩٥٠ دار الفكر "بيروت ١٥٥٥)ها

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متونى ١٠٠ه واني سند كر ساته روايت كرتي بين: حضرت ابن عباس رضي الله عنما بيان کرتے ہیں کہ وہ در خت جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی ذوجہ کو منع فرمایا تھا گئدم کا تھا۔ جب ان دونوں نے اس درخت ہے کھایا تو ان کی شرم گاہیں طاہر ہو گئیں۔ وہ ان کو جنت کے بتول سے چھیانے لگے۔ وہ انجیرے درخت کے پیتے تھے جو ایک دوسرے سے چنے ہوئے تھے۔ حضرت آدم پینے مو زکر جنت کی طرف چل دیے۔اللہ تعالی نے ان کو ندا فرمائی: اے آدم ا ۔ کیاتم مجھ سے بھاگ رہے ہو 'انہوں نے کہا نہیں!اے دب!لیکن!ے دب تیری عزت کی قتم! مجھے یہ مگان نہ تھاکہ کوئی شخص تیرے نام کی جھوٹی تشم کھا سکتا ہے ' فرمایا میں تم کو ضرور زمین کی طرف آباروں گااور تم کو روزی مشقت سے حاصل ہوگی۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حواکو زمین کی طرف ا باراگیااور انسیں لوہے کی صنعت کی تعلیم دی اور انسیں تھیتی باڑی کا تھم دیا۔ انسوں نے نصل اگائی اور اس میں پانی دیا۔ پھر نصل کینے کے بعد دانہ کو کو نااور اس کو بھوسے سے الگ کیا 'پھراس کو بیسا' پھر آ نا گوندھا' چررونی پکائی - (جامع البیان 'جریم'ص ۱۸۸-۱۸۷ مطبومه دار الفکر 'بیروت ۱۵۳هاهه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آوم نے اس در خت سے کھالیا توان سے کما گیا آپ نے اس در خت ہے کیوں کھایا؟ جس ہے میں نے آپ کو منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کما مجھ ہے حوانے کماتھا۔ فرمایا: میں نے اس کو پیہ سزا دی ہے کہ اس کو حمل بھی مشقت ہے ہو گا اور وضع حمل بھی مشقت ہے ہو گا۔ اس وقت خوارونے لگیں۔ ان ہے کما گیا که تم اور تهماری اولاد روتی رت کی - ( جامع البیان '۸٪ می ۱۸۹ وار الکر 'بیروت' ۱۳۱۵)ه

تآرہ بیان کرتے میں کہ حضرت آدم علیہ اسلام نے عرض کیا: اے میرے دب! اگر میں تجھ سے توبہ اور استففار کروں؟ فرمایا پھر میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گااور رہا الجیس تو اس نے اللہ تعاتی سے توبہ کاسوال نمیں کیا بلکہ معملت کاسوال کیا تو الله تعالیٰ نے ہرایک کو وہ چیز عطا فرمادی جس کا اس نے سوال کیا تھا۔

نتحاک نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو جن کلمات کی تلقین کی تھی 'وہ یکی تقے ر سیاطلیہ

نبيان القر أن

انفسناوان لم تغفرلناو ترحمنالنكونن من الحسرين ٥

(جامع البیان ٬۸۶٬ م ۴۰٬ دار الکر میروت ۱۵٬۵۰٬۵۰٬ م ۴۰۰٬ دار الکر میروت ۱۵٬۵۰٬۵۰٬ م حضرت آدم کے فرشتہ اور دائمی بننے کی طمع پر اعتراضات اور ان کے جوابات

ایک سوال میر ہوتا ہے کہ اہلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں فرشتہ بننے کی خواہش کس طرح پیدا کی۔

جبکہ معزت آوم علیہ السلام و کیھ چکے تھے کہ فرشتوں نے تو معنرت آدم علیہ السلام کی نضیلت کا اعتراف کیا تھااور ان کو تجرہ کیا تعلہ نیز کیا اس سے میہ ثابت نہیں ہو ماکہ فرشتے ہی ہے افضل ہوتے ہیں ورنہ معنرت آدم فرشتے بینے کی طبع میں اس ممنوع در خت سے نہ کھاتے ا

در سے ہے۔ معت: اس کا جواب میہ ہے کہ بعض او قات مغفول میں وہ وصف ہو آب جو افضل میں نہیں ہو آ۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم فرشتہ اس لیے بنتا چاہتے ہوں کہ ان کو بھی فرشتوں کی طرح قدرت اور قوت حاصل ہو جائے یا وہ بھی فرشتوں کی طرح اپنی خلقت میں جو ہر نورانی ہو جائمیں یا وہ بھی فرشتوں کی طرح عرش اور کری کے ساکنین میں ہے ہو جائمیں!

دو سراسوال ہیہ ہے کہ اہلیس تعین نے یہ کما تھا کہ آپ اس در خت سے کھا کر ہیشہ رہنے والوں میں ہے ہو جا کیں گے اور حضرت آوم نے اس کی طمع میں اس در خت سے کھایا۔ اس کا معنی ہے ہے کہ انہوں نے یہ بھین کر لیا کہ کچھ لوگ ہیشہ رہنے والے ہیں اور ان پر موت نہیں آئے گی اور اس سے موت اور قیامت کا انکار لازم آباہے اور یہ کہ دوام اور ظود تو حشرکے بعد ہوگا۔ حشرے پہلے خلود کا عقید و رکھنا کفر ہے سوموت سے اور قیامت سے پہلے خلود کی طبع کرنا کفر ہے اور اس سے العیاذ باللہ

ہوگا۔ حشرے پہلے خلود کا عقیدہ ر لھنا لفر ہے سوموت ہے اور قیامت سے پہلے حلود بی عظ کرنا تقریبے او حضرت آدم علیہ السلام کا کفرلازم آ تا ہے۔ منابعہ منابعہ کا منابعہ کے ساتھ کا منابعہ کا استان منابعہ منابعہ کا استان کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

اس کاجواب یہ ہے کہ چند لوگوں کے خلوو ہے قیامت کاانکار لازم نہیں آ یا۔اللہ تعالی خود فرما تا ہے:

وَّلْيُفِحَ فِي الشَّنُورِ فَصَعِيقَ مَنْ فِي السَّنَاوَاتِ اور صور بِهِ وَكَاجَاتَ كَاتَّوبَ ٱسَانِونِ والحاور زميون وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلْآمَنْ شَا يَاللَّهُ (الزمر ١٨٠) والحسب، وشبو بائي عَنْ عَرَجْنِين الله عِلْ عَالِمَ

مَنْ فِي الْأَرْضِ الِاسْ شَاءَ اللّهُ (الـزمـر:۱۸) دائے به بوت ، و با میں ئے مرجمیں امتہ جا بے 8-اس اعتراض کا دو سراجواب میہ ہے کہ خلود کامعنی طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے یمی معنی مراد لیا

ہو۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ انسلام اور حضرت حوا نے یہ یفین نہیں کیا تھا کہ کچھ لوگ بیشہ رہنے والے ہیں اور ان بر موت نہیں آئے گی اور نہ بیدان کا گمان تھاانہوں نے محض و فور شوق ہے اس شجر ممنوع سے کھالیا۔ میں اور ان بر موت نہیں آئے گی اور نہ بیدان کا گمان تھاانہوں نے محض و فور شوق ہے اس شجر مربوع سے کھالیا۔

ان پر موت میں آئے کی اور نہ بیدان کا مان مطانہوں نے تھی دنور حوث سے اس جر سوی سے ھایا۔ آیا شجر ممنوع سے کھانا گناہ تھا؟ اگر گناہ نہیں تھاتو سزا کیوں ملی ؟ اور آدم والبیس کے معرکہ میں کون کامیاب رہا؟

ا یک سوال میہ ہے کہ اس درخت ہے کھانے کی ممانات تنزیبا" نمیں تھی "تحریما" تھی۔ کیو نکھ اقد تعالی نے فرمایا تھا کہ آ دونوں نے اقصدانا اس درخت ہے کھایا تو تم ظالموں میں ہے ، و جاؤ گ اور جس کام فاار تکاب ظلم نمو وہ کناہ کیے ہ، و تاہ۔ اور گناہ کیرہ عصمت نبوت کے منافی ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ جب الجیس ھین ہے حضرت آوم علیہ اسام کا مرکالہ ہوا اور ان کے دل میں اس کو کھانے کا شوق پیدا ، واتو و فور شوق میں وہ یہ بھول گئے کہ اس ہے کھانے کی ممانات تحریما" تھی اور انہوں نے اپنے اجتماد ہے یہ سمجھاکہ یہ ممانات تنزیما" تھی۔ اس لیے آپ کا اس در خت سے کھانا اجتمادی خطا اور نسیان پر بنی تھا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَلَهْ نَحِدُلُهُ عَرْمًا (طه:١١٥) کے قریب نہ جانے کا) عمد لیا تھا' سووہ بھول گئے اور ہم نے ان

كا نافر ما أي كا) تصدنه يايا \_ اور اجتمادی خطااور نسیان گزاه نسیں ہے۔ لنذا حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آیا'اور ان کاقو یہ اور استغفار کرناان کی تواضع اور انکسار ہے 'اور ان کی ندامت اور شرمندگی اس وجہ سے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مماهت کو کیوں بھول گئے' اس کو یاد کیوں نہیں رکھا۔ ہر چند کہ بھول چوک ہے بیچے رہنا انسان کی قدرت اور افقیار میں نہیں ہے لیکن ان کے بلند مقام کے امترارے وہ یہ سمجھے تھے کہ ایک آن کے لیے بھی اللہ تعالی کے حکم کو یاد نہ رکھنایا کی چیزے شوق ہے اس قدر مغلوب ہونا کہ اللہ تعالی کا تھم یاد نہ رہے۔ یہ بھی تفقیمرہ اور وہ ای بنا پر ندامت اور شرمندگی ہے روتے رہے اور اللہ تعالی ے توبداور استنفار کرتے رہے۔ باہم آپ کابد فعل محماہ نمیں تھا۔ باتی رہایہ اعتراض کہ پھر آپ کو سزا کیوں لی اور کپڑے کیوں ا زیکے اور جنت ہے کیوں ایارے گئے سواس کاجواب یہ ہے کہ یہ اس درخت ہے کھانے کالازی افر اور متیجہ قبالہ اس کی مثل یہ ہے کہ اگر کوئی فخص بھولے ہے زہر کھالے تو ہر چند کہ اس کا یہ فعل گزاہ نہیں ہے لیکن زہر کھانے کے بعد لاز آاس کی موت واقع ہو جائے گی کیونکہ زہر کھانے کالازی اثر اور بتیجہ موت ہے۔ سوای طرح اللہ تعالی نے اس شجر کو بے لباس ہونے کاسب بنایا تھا تو خواہ آپ نے بھولے ہے اس شجر کو کھایا 'لیکن بے لباس ہونے کالازی اثر اور نتیجہ اس پر مرتب ہوگیا۔ یہ کوئی سزانسیں تھی۔ اور رہاجنت سے اتر کرزمین پر آناتو وہ آپ نے بسرحال زمین پر آناتھا۔ کیونکہ آپ کو پیدای اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ زمین یر اللہ کے خلیفہ اور نائب بنیں ' اور بیر نہ کہا جائے کہ اس معرکہ میں ابلیس کامیاب ہوگیا اور آپ ناکام ہو گئے۔ کیو کلہ الجیس تو جنت میں صرف آپ کا عارضی قیام برداشت سمیں کر رہا تھا اور آپ زمین پر اس لیے آئے کہ زمین پر اپی اولاد میں سے اپنے پیرد کاروں کو قیامت کے دن دائمی طور پر اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں۔ سو آپ اپنی بے شار اولاد کے ساتھ روام اور بیشکی کے لیے جنت میں جائمیں گے اور البیس اپنے پیرو کاروں کے ساتھ بیشہ بیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ سواس ممرکہ کے تتیجہ کامیاب حضرت آدم علیه السلام ہں اور ناکام الجیس تعین ہے۔

۔ ہم نے تم پر ایا باس نازل کیا ہے جر تباری شرح کا ہماں کو چیا تا ہے اور وہ تباری زینت دلجی ہے

ادر تقوی کا باس ، وی رہے بہتر باس ہے ، بہ امتر کی نشائیوں میں ہے

اے اولادِ آدم ؛ کہیں نیطان تم کو فتنہ میں منتلا نہ کرفیے ،جی طرح وہ تہ

منت اخراج کاسبب بنافقا (اور )ان کے باس اترنے کاسب بنافقا آکرائیاً) کاروہ امنیں ان کی شرع گاہی و کھائے ، بے شکوہ

نبيان القران

علد جهار م

Marfat.com

<u>۔</u> جلدچہارم

100

طبیان القر ان

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے اولاد آدم اب شک ہمنے تم یر ایسالباس نازل کیا ہے جو تهماری شرم گاہوں کو چھیا تا ہے اور وہ تمهاری زینت (بھی) ہے اور تقوی کالباس وہی سب سے بمترلباس ہے 'میداللہ کی نشانیوں میں سے ے باکہ وہ فیحت عاصل کریںO(الاعراف:۲۹) مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

لساس ؛ يد لبس سے بنا ہے۔ لبس كاامل منى ہے كمي شے كوچھاليا۔ بروہ چز جو انسان كي فتيج چز كوچھيا لے'اں کو لباس کتے ہیں۔ شوہرانی یوی اور یوی اپ شوہر کو فتیج چیزوں سے چھپالتی ہے۔ وہ ایک دو سرے کی عفت کی حفاظت کرتے میں اور خلاف عفت چیزوں سے ایک دو سرے کے لیے بانع ہوتے ہیں۔ اس لیے انسی ایک

دو مرے کالباس فرمایا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔

هُنَّ لِبَاشٌ لَكُمْ وَانْفُهُ لِبَاشٌ لَهُنَّ

(البقره: ١٨٤)

لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا ہے لباس انتقوی۔ تقوی کا معنی ہے برے عقائم اور برے اعمال کو ترک کرنا اور پاکیزہ سیرت کو اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کالباس انسان کو سردی اگر می اور برسات کے موسموں کی شدت ہے

محفوظ رکھتا ہے' ای طرح تقویٰ کالباس انسان کو اخروی عذاب ہے محفوظ رکھتا ہے۔

(المغروات 'ج٢ م ٥٤٦ 'مع توخيح ' مكتبه نزار مصطفي الباز ' مكه مكرمه '٨٣١٨ه )

ریسٹ : ریش پرندہ کے یر کو کتے ہیں اور چو نکہ یر ' پرندے کے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کے لیے لباس 'اس لیے انسان ك لباس كو بھى ريش كتے ميں اور ريش سے زينت اور خوبصورتى كامنى بھى مراو ہو آ ہے۔

(المفردات ع: اعن ۲۷۱ مطبوعه مكه مكرمه) لا یف تنه کے جکمیں تم کو فقتہ میں نہ ڈال دے۔ فقتہ کامعنی ہے ابتلا اور امتحان۔ جس طرح ابلیس نے حضرت آدم اور واكو شجر ممنوع كى طرف ماكل كرك اس كو كھانے يا نہ كھانے كى آزمائش ميں ذال ديا تھا اس طرح وہ تم كو بھى ممنوع كاموں كى

طرف راغب کرے آزمائش میں نہ ڈال دے۔ آیات مابقہ سے مناسبت

حضرت آدم علیہ اسلام کے واقعہ میں اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کی شرم گاہ کھل گئی تو وہ اس کو در خت کے

توں سے دھاننے گ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے لباس اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اس ے لوگ اپنی شرم گا:وں کو چھپا میں اور اس پر متغبہ فرمایا ہے کہ بیہ اللہ تعالٰی کابت پراانسان اور انعام ہے کہ اس نے لباس کے ذرید لوگوں کو اپنی ستر پوشی پر قادر فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے لباس کو مازل فرمایا۔ اس کامنی بیہ ہے کہ لباس ك مادى اجزاء مثلاً كماس وغيره كو بيدا كرنے كے ليے الله تعالى نے آسان سے يانى نازل فرمايا۔

دو سمري د جه مناسبت بيه ب كه اس سے پہلي آيات ميں حضرت آدم اور حضرت حواكو زمين پر اترنے كا حكم ديا اور زمين كو ان کے لیے جائے قرار بنایا۔ اب یہ بتایا ہے کہ زمین پر رہنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہو عتی ہے ' وہ سب اللہ

تعالی نے اس کے لیے پیدا فرمائی میں اور ان چیزوں میں ہے دین اور دنیا کی ضوریات یوری کرنے کے لیے لباس ہے اور اس کا تقاضایہ ہے کہ انسان اس عظیم نوت پر اینہ تعالی کاشکر اوا کرے اور اضاع کے ساتھ اس کی مباوت کرے۔

طبيان القر أن

ای کی نعمت پر شکر اد ا کرنا مجابداس آیت کی تفیرین فراتے ہیں: قریش بیت الله كابر بعد طواف كرتے تھے اور كوكى مخص طواف ك وقت كرے

نهيں پينٽا تھا۔ (جامع البيان' جز ٨'ص ١٩٣٠ وار الفكر ' بيروت' ١٣١٥)

اس آیت میں اللہ تعالی نے جہلاء عرب کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ شرم گاہ کھلی رکھناہت بے شری کی بات ہے۔ حضرت

آدم علیہ السلام کی جب شرم گاہ کھل گئی تو وہ اپنی شرم گاہ کو تیوں ہے ڈھانینے لگے۔اللہ تعالی نے احسان فرمایا کہ لباس نازل فرمایا سواس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالی کاشکر اوا کرنا چاہیے۔ امام احمد بن طلبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے میں:

حضرت على جائية، نے تين در ہم كاكيك كرا ثريدا۔ آپ نے اس كو پہنے كے بعد كما اللہ كے ليے حرب جس نے جمعے اليا لباس عطاکیا جس سے میں لوگوں میں جمال حاصل کروں اور اس سے اپنی شرم گاہ کو چھپا آبوں' پھر کہا: میں نے رسول اللہ ستزنیر

کوای طرح فرماتے ہوئے ساہے۔ (سند احمر مص ۱۵۷ تغییراین الی حاتم 'ج۵'ص ۱۳۵۷ کمیته نزار مصطفیٰ 'در مشور 'ج۳'ص ۳۳۵)

مرد اور عورت کی شرم گاہوں کے مصادیق میں نہ ہب فقہاء

انسان کی شرم گاہ'جس کا چھیانا فرض ہے' اس کے مصداق میں بھی فقہاء کااختلاف ہے۔ ابن ابی ذئب' داؤد طاہری' اغیر مقلدین کے امام) ابن ابی عبلہ اور ابن جریر ملبری کاموقف یہ ہے کہ مرد اور عورت کے صرف بول و براز (پیٹائب' یاخانہ) کی جگہ شرم گاه اور اس کاچھیاناواجب ب- جیساکه اس آیت میں ہے لباسیا بواری سوانکم (الاعراف:۲۱)

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه و روایت کرتے ہیں: حضرت انس بوایش بیان کرتے میں که رسول الله بیتین غزوہ فیبر میں گئے۔ ہم نے وہاں مند اند هیرے صبح کی نماز پر هی۔

نی مٹابیر سوار ہوئے اور میں بھی حضرت ابوطلحہ مزارش کے پیچیے ایک سواری پر سوار ہوا۔ نبی مٹربیر نے نیبر کی کلیوں میں کھوڑے کو دوڑایا۔ اس وقت میرا گھٹانی ہے ہیں کی ران ہے مس کر رہاتھا' پھر آپ نے اپنی ران ہے چاد رہنائی حتی کہ میں نبی ران کی سفیدی کی طرف دیکتارا - (الحدیث)

(صحیح بخاری' یّا'ر قم الحدیث:۲۱ ۳۱ مطبوعه دار الکتب انعلمیه 'بیروت ۱۳۱۲ه ) اس مدیث سے ان علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ ران شرم گاہ نہیں ہے۔ المام مالک نے کما ہے کہ ناف شرم گاہ نئیں ہے اور کوئی شخص اپنی بیوی کے سامنے اپنی ران کو عمال کرے تہ میں اس کو

مردہ قرار دیتا ہوں۔ امام شافعی نے کما صحیح یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے شرم گاہ نہیں ہیں۔

ناف کے شرم گاہ نہ ہونے پر دلیل میہ صدیث ہے:

الم احمد بن طبل متوفى اسماه روايت كرتے من: ممیر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنما کے ساتھ تھا۔ ہماری حضرت ابو ہر یرہ سے نیز یہ ت

الماقات ہوئی۔ حضرت ابو ہرمرہ نے حضرت حسن سے کما؛ مجھے اپنی قیص اٹھاکر دکھاؤ' میں تنہیں اس جگہ بوسہ دوں کا جہاں میں نے رسول اللہ مرتبیر کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن بن بڑے کی ناف پر بوسہ دیا۔

(مند احمر' جه' من ۴۵۵' ۴۹۳' دارالفکر ' طبع قدیم' شخ احمد شاکر' متونی ۱۳۷۱ه نے کیااس حدیث کی سند تعجع ب' مند احمد'

ج٤ ، وقم الحديث: ٢٣٥٥ ، واوالحديث قابره المام طراني كي روايت من ب حطرت حن في بيث كمولا اور ناف ير باته ركها- حافظ الميثى نے کماس حدیث کی سند صحیح ہے 'مجمع الزوائد' جہ مص ۷۷ المستدرک' ج۳ مص ۱۲۸)

اس صدیث سے وجہ استدلال میر ہے کہ اگر ناف شرم گاہ ہوتی اور اس کا چھپانا واجب ہو باتو حضرت حسن رہیں۔ ابو بربره کوانی ناف د کھاتے نہ حضرت ابو ہربرہ ان کی ناف کو بوسہ دیتے۔

الم ابو صنيفه رحمه الله ك نزديك مردكي ناف ب لے كر محضة تك يوراجم شرم كاه ب اور واجب الستر ب انف شرم

گاہ نمیں ہے اور مھنا شرم گاہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل حسب ذیل احادیث میں: امام دار تعلنی متوفی ۴۸۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ابوب بڑائیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله بڑتی کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ تھشنوں کے اوپر کا حصہ شرم گاہ ہے اور ناف کانحیلا حصہ شرم گاہ ہے۔

(سنن دار تعنی 'ج۱' رقم الحدیث: ۸۷۹ وار الکتب انعلیه 'بیردت '۱۳۱۷ء منسن کبری للیستی 'ج۲' ۲۹۲)

حضرت على من الله المان كرتي مين كدرسول الله من يبير في فرمايا : كلفنا شرم كاه ب-(سنن دار قطنی ٔ ج۱٬ رقم الحدیث:۸۷۸ 'بیروت ٔ ۱۳۱۷ه)

اس سے پہلے صحیح بخاری کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ غزوہ نیبریش گھوڑا دوڑاتے ہوئے نبی وہیبر نے ران پر سے کپڑا

ہٹایا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ غیرارادی طور پر آپ کا اتھ لگ گیا ہواور حضرت انس نے اس سے یہ سمجھا کہ آپ نے دانستہ ران سے کیڑا ہٹایا۔ دو سراجواب یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں:

حضرت ابن عباس 'جرحد اور محمد بن جش رضي الله عنم نبي ترجيز سے روايت كرتے بين كه ران شرم گاه ہے اور حضرت انس کتے میں کہ نبی جہر نے اپنی ران سے کیڑا ہٹا۔ حضرت انس کی صدیث سند کے لحاظ سے رائے ہے اور حضرت جرمد کی

صديث احتياط كے لحاظ ب وائح ب- (صح بناري جا 'باب ١٣ ما يند كر في الفحد) اور عورت کابورا جم شرم گاہ ہے اور داجب استر ہے ماسوانس کے چرہے اور ہاتھوں کے۔

حضرت عبدالله بن مسعود بن تين كرتم بين كدني ترجيم في طرايا: عورت (كمل) واجب استرب-جبوه مامر تكلّى

ے توشیطان اس کو جھانک کردیکھتاہے۔ ( سنن ترندي 'ج ۴ ' رقم العديث: ٨ كألا 'مجع الزوائد 'ج ۴ من ٣٥ مطبوعه وارا لفكر 'بيروت ١٣١٣ه )

زیدین تنفذ کی داندہ نے حضرت ام المو نئین ام سلمہ رضی اللہ عنها سے بوچھا مورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا: دوپشہ میں اور اتنی کمی قیص میں جو اس کے بیروں کی پشت کو چھپا لے۔

(سنن ابوداؤ د 'ج ا'ر قم الحديث: ٦٣٩ مطبوعه دار العكر 'بيروت '۱۳۱۳)ه) الم ابوداؤد نے قنادہ سے مرملا" روایت کیا ہے کہ رسول اللہ چھپیر نے فرمایا: جب لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس

کے چرے اور پہنچوں تک ہاتھوں کے سوائمی عضو کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ (نصب الرابية 'ج ا'م ٢٩٩ ميدر آباد كن 'فتح القدير 'ج ا'م ٢٦٦ 'وار الفكر 'بيروت)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے اولاد آوم اکس شیطان تم کو فتنہ میں نہ مبتلا کردے 'جس طرح وہ تهمارے ماں باپ کے

جنت ہے اخراج کاسب بنا تھااور ان کے لباس اتر نے کاسب بناتھا باکہ انجام کاروہ انہیں ان کی شرم گاہیں د کھائے ' بے شک وہ نبيان القر أن

Marfat.com

جلدجهارم

جلدجهارم

(شیطان) اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جمال سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ' بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رہت بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔(الاعراف:۲۷) حضرت آدم کے جنت ہے باہر آنے کاسبب ان کاخلیفہ بنٹاتھایا شجرممنوع ہے کھانا

انمیاہ علیہ مالسلام کے نقص اور واقعات بیان کرنے ہے مقصود میر ہے کہ بعد کے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور

انبیاء علیهم السلام کی پاکیزه سیرتوں پر عمل پیرا ہوں اور راہ حق میں ان کی دی ہوئی قرمانیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کیں۔ یہاں پر یہ بتانا ہے کہ الجیس تعین کی وسوسہ اندازیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خبردار رہنا چاہیے۔ وہ جنت ہے ان کے ماں

باپ کے اخراج کا سبب بن چکا ہے۔ ایسانہ ہو کہ ان کی اولاد بھی اس کی فریب کاریوں اور کفرو شرک اور گناہوں کو زینت دینے . اور ان کی طرف ماکل کرنے کی وجہ ہے کفرو شرک یا حرام کاموں میں جتلا ہو جائیں اور اس کے بتیجہ میں جنت ہے عارضی یا دائي طور پر محروم ہو جائيں۔

اس آیت سے بظاہر مید معلوم ہو آہے کہ اہلیس کے برکانے پر شجر ممنوع سے کھانے کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت ت زمین کی طرف بھیجا کمیا اور سورہ بقرہ: ۲۰۰۰ میں فرمایا ہے: میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ خلافت کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے اور بظاہران دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔اس کاجواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ اسلام کو زمین

یر بھیجے کاسب حقیقی کار خلافت انجام دیناہے اور سبب ظاہری شجر ممنوع ہے کھاناہے۔

جنات کے انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں کے جنات کو نہ دیکھنے کی<sup>ا</sup>

اس آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان اور اس کافٹیلہ انسانوں کو دیکھتا ہے اور انسان اس کو نہیں دیکھ کیے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین میں ایسی قوت اور اک پیدا کی ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں او، عام انسان میں ایسی قوت ادراک پیدائنیں کی جس کی وجہ ہے وہ جنات اور شیاطین کو دیکھ سمیں۔ کیونکہ جنات اور شیاطین کے جسم لطیف ہیں۔ اس لیے ان کی شعاع بھربت قوی ہے وہ اجسام لطیفہ اور اجسام محینہ دونوں کو دکھے لیت ہے اور عام انسانوں کے اجسام کثیف ہوتے ہیں۔اس لیے ان کی شعاع بصر لطیف اجسام کو نہیں دکھ سکتی۔ البتہ انبیاء علیهم اُلسلام بہ طور معجزہ اور اولیاء کرام بہ طور کرامت جنات اور شیاطین کو و کی لیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ عام انسان جنوں کو نہیں و کی سکتے بعنی خاص انسان ان

مفخرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے جنات کو منخر کر دیا تھااور وہ ان ہے سخت مشقت والے اور تعمن کام لیت

وَمِنَ الْمِحِينِ مَنْ تَنَعُمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذُنِ رَبِّهِ وَ اور بعض جنات میں ہے سلیمان کے آبع کر دیے تھے جو ان کے سامنے ان کے رب کے تھم سے کام کرتے تھے اور مَنُ يَنِغُ مِسُهُمْ عُنُ آمْرِنَا نُذِقْهُ مِنُ عَذَابِ (انہیں بتادیا کہ)ان میں ہے جو ہمارے علم کی نافرمانی کرے گا الستعير ويعملون كامايشا أور والتحاريب ہم اے بھڑ کتی ہو کی آگ کاعذاب چکھا نیں گے۔ سلیمان جو وتكماثيكل وجفان كالحواب وفدور فيبلت کچھ چاہتے تھے' وہ ان کے لیے بناتے تھے' او ٹیج قلع' اور (سیا: ۱۳-۱۳)

مجتمے ، حوض کی مثل بزے بزے نب اور (چولیوں مر) کڑی مونی بری بری د یکس

ببيان القر أن

اور ہمارے نی سیدنامحمہ ہے ہیں شیطان کو دیکھا۔

حفرت ابو بررہ والتي بان كرتے يوں كه أي ولي خوال كرشته رات ايك بت براجن محمد ر عمله آور بوا كار ميرى

نماز فاسد کردے میں نے اوادہ کیا کہ اس کو مبجد کے ستونوں میں ہے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ حتیٰ کہ صبح کو تم سب اس كودكي ليت-(مسلم كى ايك روايت مي ب: ب شك الله كاد ثمن البيس آگ كاليك شعله ميرب منه بر مار ف ك ليه آيا مي نے تین بار کہا میں تخیہ ہے اللہ کی پناہ میں آ تا ہوں ' پھر میں نے کہا میں تجھے پر اللہ کی لعنت نامہ کر تا ہوں' وہ بیجھے نہیں ہٹا تو میں

نے اس کو بکڑنے کا ارادہ کیااور اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعانہ ہوتی تو وہ بند هاہوا ہو آباور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے) پچر جھے ا ہے بھائی سلیمان کی ہے دعایاد آئی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشای عطافرباجو میرے بعد اور کسی کے لائن نہ

ہو۔ (ص: ۳۵) پھر آپ نے اس کو ناکام واپس کر دیا۔ (صحيح البخاري٬ ج1٬ رقم الحديث: ٣١١٠ -١٣١٠ ، ٣٣٨٣ صحيح مسلم٬ المساجد: ٣٩٬ (١٨١٩ ) ١٨٠٠ ، ١٩٠٥) ١١٩٠ مسن النساكي، ج١، رقم الحديث:٥٣٩)

حضرت ابو ہر رہے ہے شیطان کو دیکھاہے۔

امام محربن اساميل بخاري متوفي ۲۵۱ه روايت كرتے من:

بچرایک مخص میرے پاس آیا اور وہ مٹمی بحر کر اناج لے جانے لگامیں نے اس کو پکڑ لیا اور کما بخدا میں تھے کو ضرور پکڑ کر رسول

الله علیم کے پاس کے جاؤں گا۔ اس نے کمامیں محتاج ہوں' میرے افل وعیال ہیں اور جھے سخت ضرورت ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مبع مجھ نے نبی چیز نے بوچھا تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا میں نے کمایار سول اللہ ااس نے مجھ ہے

تخت ضرورت اور عمال کی شکایت کی جھے اس پر رحم آیا میں نے اس کو چھو ژدیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم ہے جھوٹ بولاوہ مجر آئے گا۔ سو جمعے بقین ہو کیا کہ وہ بھر آئے گا۔ کیونک رسول اللہ رہیں نے فرما تھاوہ پھر آئے گا۔ سویس گھات لگا کر بیٹیر گیااور وہ

دوسری رات مٹھی بحراناج انھاکر لے جانے لگا میں نے اس کو پکڑالیا اور میں نے کہا میں تھے کو ضرور پکڑ کر رسول اللہ وقتیم کے پائں نے جاؤں گا۔اس نے کہا چھے چھو ژوو ' میں محتاج ہوں اور جھے پر عمال کی ذمہ داری ہے۔ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ پہتیں نے مجھ سے پوچھا؛ اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کمایار سول اللہ اس نے خت حابت اور عمال کی شکایت کی مجھے اس پر رخم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا

اس نے تم ہے جھوٹ بولا۔ وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری رات پھراس کی گھات لگاکر میٹھ گیا۔ اس نے آکر اناج اٹھایا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے اس ہے کما تین بار ہو چکی ہے 'میں تھے کو پکڑ کر ضرور رسول اللہ بڑتیں کے پاس لے کرجاؤں گا۔ تو کمتا ہے میں نمیں آؤں گااور تو بھر آ جا آے۔ اس نے کما مجھے چھو ژدو۔ میں تنہیں چندایسے کلمات بتاؤں گا' بن سے اللہ تعالیٰ تم کو

نفى دے گا۔ میں نے کہا: وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہاجب تم بستربر سونے کے لیے جاؤ تو پوری آیة الکری پڑھ لیا کرو تواللہ تعالی ہیشہ تمہاری حفاظت کرے گااور میج تک شیطان تمہارے پاس نیس آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑویا۔ میج مجھ ہے رسول اللہ 

وجہ سے اللہ حمیس نفق دے گا۔ آپ نے فرمایا: وہ کلمات کیا ہیں ایس نے عرض کیا اس نے مجھ سے کما: جب تم بستر ر سونے ک لے جاؤتواول ہے آخرینک آیٹہ الکری پڑھواور اس نے مجھ سے کما پھرانڈ تعالی تمہاری تعاظت کر بارے گااور صبح تک شیطان

نبيان القر أن

ولواننا ٨ تمهارے قریب نہیں آئے گا۔ اور محابہ نیکی پر بہت حریص تھے۔ تو نبی پیٹیں نے فرمایا ہم چند کہ وہ جھوٹا ہے' لیکن یہ بات اس نے بچ کی ہے۔اے ابو ہررہ اکیاتم جانتے ہو کہ تین راؤں تک تم ہے کون باتیں کر نار ہا انہوں نے کہانیں آپ نے فرمایا وہ

شيطان تقا- (صحح البخاري وقم الديث ٢٣١١ سنن الترزي حسورة الحديث ٢٨٨٩) میلی حدیث میں رسول الله برتیبر کے شیطان کو دیمھنے کاذکر اور دو سری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رہائیں کے شیطان کو

و کھنے کاذکر ہے۔ میں البتیر نے شیطان کو اس کی اصل صورت میں دیکھا یہ آپ کا مجزء ہے اور عام انسان اس پر قادر نسیں ہیں

اور حضرت ابو ہرمیرہ نے شیطان کو انسان کی صورت ہیں دیکھا' اور سورہ اعراف ہیں جو فرمایا ہے تم اس کو نمیں دیکیہ کے اس کامعنی یہ ہے کہ عام انسان جنات اور شیاطین کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ کتے۔

جنات کے انسانوں پر تصرف کرنے کابطلان عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ جنات انسانوں پر مسلط ہو کران کے اعضاء میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کی زبان ہے پولتے میں اور ان کے ہاتھوں اور بیروں ہے افعال صادر کرتے ہیں۔ پھر کوئی عال آ کر جن اٹار تا ہے اور ت نے دن اخبارات میں اں کے متعلق اخلاق سوز خبری چیچتی ربتی ہیں۔ ہم نے شرح تھیج مسلم ' جلد سابع (۷) میں اس موضوع پر تنسیلی بحث کی ہے اور اس کے اوپر بہت دلائل قائم کیے ہیں۔ان پر قوی دلیل ہے ہے کہ اگریہ ممکن ہو کہ ایک شخص کے اعضاء پر کسی جن کا تصرف ہو توایک مخص کمی کو قتل کردے اور کے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا جن نے کیاہے 'میرے اعضاء پر اس وقت جن کاتصرف تھا

تو کیا شریعت اور قانون میں اس کو اس قتل ہے بری قرار دیا جائے گااور اگر بالفرض شریعت کی روے وہ بے انسور ہو تو کیا قرتن اور صدیث میں ایک ہدایت ہے کہ جو محف جن کے زیر اڑ ہو کر کسی مخص کو قتل کردے تواس سے قصاص نہیں ایا جائے گا۔ امام فخرالدین محمدین ضیاء الدین عمر را زی متوفی ۲۰۶ه ک<del>امی</del>ه جس: نیز اگر جنات اور شیاطین لوگوں کو مخبوط کرنے اور ان کی عقل کو ضائع کرنے پر قادر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ

انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں تو وہ اکثر انسانوں کی عقلوں کو ضائع کیوں نہیں کرتے۔ خصوصاً ملاء ' فضلاء اور عبادت گزار زاہدوں کی (ملکد ان علماء کے ساتھ ایسا زیادہ کرنا چاہیے جو جنات پر انسانوں کے نصرف کا انکار کرتے ہیں اور یہ ناکارہ بھی ان میں شال ہے) کیونک جنات کی علماءاور زاہدوں کے ساتھ عدادت بہت زیادہ ہے اور جب کہ الیانسیں ہوا تو معلوم ہوا کہ جنات اور شیاطین کو انسانوں پر ممی وجہ سے قدرت عاصل نہیں ہے اور اس نظریہ کے بطلان پر قر آن مجید کی یہ آیت واضح دلیل ہے۔

شیطان قیامت کے دن دوز خیوں سے کے گا: وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ يَنْ سُلُطَانٍ إِلَّاآنُ اور مجھے تم پر کوئی نلبہ نہ تھا گریہ کہ میں نے تہیں باایااور دَعُوْتُكُمْ فَاسْنَحَبْتُمُ لِيْ (ابراهيم:٢٨) تمنے میری بات مان لی۔

(تغییر کبیر 'ج۵'ص ۴۲۳ ٔ داراحیاءالتراث العرلی 'بیروت ۱۳۱۵ه )

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب وہ کوئی بے حیائی کاکام کرتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم نے ان ہی کاموں پر اپ باپ واوا کوپایا ہے اور جمیں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ آپ کہتے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نمیں دیتا کیاتم اللہ کی طرف ایس باتیں منسوب کرتے ہوجن کا تہیں علم نہیں ہے۔(الاعراف:٢٨)

فاحشہ کامعنی اور مراد' اور کفار کے اس قول کار د کہ اللہ نے فاحشہ کا تھم دیا ہے ف حشه : علامه راغب اصفهانی نے لکھا ہے کہ جو بات یا جو کام بت زیادہ برا ہو' اس کو فخش ' محتاء اور فاحث

Marfat.com

كتية بين - (المغر دات مج ٢٠ ص ٣٨٣ ) كيته نزار مصطفىٰ ، كمه محرمه ١٣١٨هـ)

علامہ ابن اٹیر جزری متونی ۱۰۷ھ نے لکھا ہے کہ ہروہ گناہ اور معصیت جس کی برائی زیادہ ہو 'اس کو کخش' مختاء اور فاحشہ کتے ہیں اور فاحشہ زنا کے معنی میں یہ کشت مستعمل ہے اور ہر برے قول اور فعل کو فاحشہ کماجا آ ہے۔ کس کی بات سمحتی اور

سے ہیں اور فاحشہ زنا ہے سی میں بہ سرت میں ہے اور ہر برے بوں دور س و قاسمہ ساجا ہے۔ یں بادت میں اور جار حیت سے جواب دینے کو بھی فخش کتے ہیں۔(النہایہ 'ج'م'ص ۳۷۲ وار الکتب انظیمہ 'بیروت' ۱۳۱۸م))

ر حیت ہے جو اب دیے ہو می س سے ہیں۔ (مهایہ بن ۳ س ۱۷ مرد اسب مسمیہ بیروت ۱۱۸۱۱هه) مجاہد نے کهانس آیت میں فاحشہ سے مراد ' زمانہ جالمیت میں مشرک مردوں اور عور توں کا برہنہ طواف کرناہے۔

ا جامع البیان 'جز۸ مطبوعہ دار الکر 'بیروت'۱۸۳۵ه) مشرکین برہنہ طواف کرنے کے جواز میں وورلیلیں چیش کرتے تھے۔ ایک دلیل یہ تھی کہ نم اپنے باپ داوا کی تقلید کرتے

سریین برہنہ طواف کرنے ہے جوازیس دورسیس میں مرے سے۔ ایک دیس ہے ک مرات ہا ہوا ہوں اس ما ہے باپ داوا ی طلید کرتے میں وہ ای طرح کرتے تھے۔ اس دلیل کا اللہ تعالیٰ کئی بار رو فرما چکا ہے کہ جابان اور کافروں کی تقلید کرما جائز نہیں ہے اور

ہیں وہ ان سرک سے ہے۔ ان ویس ماسد علی می بار رو مرہ چہ ہے مد جاہوں در معروں می سید سرہ جاہر یں ہے در دو سری دیل سے چیش کرتے تھے کہ اس طرح بے حیاتی سے طواف کرنے کا ہمیں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کارو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے حیاتی کا تھم نمیں دیتا۔ دو سرار دیہ فرمایا کہ تنہیں کیسے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے برہنہ طواف کرنے کا تھم دیا

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔اے اوگو! ہرنماز کے وقت اپنارخ نمیک ر کھواو اخلاص کے ساہتے اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو جس طرح اس نے تم کو ابتداء" پیدا کیاہے 'اس طرح تم لوفی گے۔الاءاف۔۲۰۱

قَسَطَ اور عدل کے معانی

فسط كامعنى برك چزك دوبرابر هي كرنا-الله تعالى فرما ياب:

وَآقِينُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسْرِطِ (الرحمن: ٩) أورانساف كرماته وزن كودرست ركمو-

۔ فیسط کامعنی ہے ظلم کرنااور آفسیط کامعنی ہے عدل کرنا۔ قرآن مجیدییں ہے:

وَأَمَّا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوا لِحَهَنَّمَ حَطَبًا اورربَ ظالم لوكَ توه جنم كايدهن مين

الحن: ۵۱) وَٱفْسِطُواً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ اور انساف كرو ب ثك الله انساف كرن والول كوبت

(السحيدات: ٩) پند فرما آب-(المفردات ؛ ٢٥ ص ٣٣٣ ؛ دارالکت العلمه نبردت ۱۳۱۸) ه)

عدل 'عدالت اور معادلہ ۔ ان کامعنی ہے مساوات ۔ عدالت اور عدل دونوں کامعنی مساوات ہے ۔ لیکن عدل امور معنویہ میں کسی میں معادلہ ۔ ان کامعنی ہے مساوات ۔ عدالت اور عدل دونوں کامعنی مساوات ہے ۔ لیکن عدل اس کرتے ہیں اور معنویہ

مسادات کو کہتے ہیں اور عدل امور محسوسہ میں مسادات کو کہتے ہیں۔ مثلاً وزن۔ پیا نش اور عدو میں مساوات کو کہتے ہیں اور عدل کی محسومات میں مسادات اس آیت میں ہے:

وَكُنْ تَسْتَطِلْهُ عُوْااَنُ تَعَلِد لُواْبَيْنَ النِّسَاءِ اور تم يوبوں كور ميان برگزيدل ندكر سوع -(النساء: ۱۳۹)

اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں کسی ایک طرف میلان کرنا ہے۔ اس لیے انسان اپنی ہویوں کے درمیان محبت میں مسادات کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما آہے:

طبيان القو أن جلد چار م

Marfat.com

نبيان القر أن

Marfat.com

جلدجهارم

الم احمر بن شعیب نسائی متوفی ۴۰ ۱۳ هه روایت کرتے ہیں:

مععب بن معد اینے والد جابیں ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی جی ہے خرایا اللہ اس امت کے ضعیف لوگوں کی دعاؤں' ان کی نمازدں اور ان کے اخلاص کی وجہ ہے اس امت کی مدد فرما آہے۔

(سنن نسائی مح۲٬ رقم الحدیث:۳۱۷۸ مطبوعه دار المعرفه میروت ۱۳۱۴ها)

حضرت معاذ بن رافيز اليان كرتے ميں كه رسول الله من يور نے فرمايا اسنے دين ميں اخلاص ركھو تمهارا قليل عمل (بھي) كافي

ہوگا۔ امام عاکم نے کہایہ حدیث صحیح ہے۔

(المستدرك ؛ جه، ص ٢٠٠١ طية الادلياء ؛ جه، ص ٢٠٣٠ البامع الصغير ؛ جه ، رقم الحديث: ٢٩٨ البامع الكبير ؛ جه ، رقم الحديث: ٢١٨ حضرت ضحاک بن قبیں ہواپٹو. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پڑتین نے فرمایا: اپنے تمام اعمال اضاص کے ساتیم کرد کیونکہ الله تعالی اطلاص کے بغیر کمی عمل کو قبول نمیں کریا۔ حافظ سیوطی نے اس صدیث کو صحیح لکھا ہے۔

( سنن دار تعلیٰ 'جَا'ر قم الحدیث: ۱۳۰ الجامع الصغیر 'جا'ر قم الحدیث:۲۹۹ الجامع الکبیر' جا'ر قم الحدیث: ۲۳۲) حضرت ابودرداء بن بين ركت بين كرت مين كدرسول الله ميتيم في قرمايا الله كي عبادت اضام ك ساته كرو- يافي افرض نمازیں پڑھواور اپنے اموال کی زکو ۃ خوشی ہے ادا کرد۔ اپنے ممینہ (رمضان) کے روزے رکھو' اپنے بیت (کعبہ) کا حج کرد (اور)

اینے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حافظ البیٹی نے اس مدیث کو ضعیف لکھا ہے۔ (عليه اللوساء عن ٥٠ م ٢١٧) بمع الزوائد عن ما من من البامع الصغير عن وقم الحديث ٥٠٠ البامع الكبير ع ارقم العديث ٥٣٣)

حضرت عمرین الحطاب بن بین بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بین پیم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ اعمال کامدار صرف نیت پر ہے۔ ہر شخص کے عمل کا دی ثمرہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے او جس شخص کی ججرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی بھرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس شخص کی بھرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ پائے یا کسی

مورت کی طرف ہو جس ہے وہ فکاح کرے' تواللہ کے نزدیک اس کی ججرت ای کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ (صحح البخاري مج أمر قم الحديث: المصحح مسلم الامارة: ٥٥٥ (١٩٠٠) سنن البوداؤد مج الرقم الحديث: ٢٢٠١ سنن الترزي مج ٣٠ رقم

الحديث: ١٦٥٣ من النسائي على مق الحديث: ٥٥ من ابن ماج عن عن رقم الحديث: ٣٢٧٧ مند احر على ٢٥ مند الحميدي وقم الديث: ٢٨) صحيح ابن خزيمه ' رقم الحديث: ١٣٢) سن كبرى لليستى 'ج١ م س٢٩٨ المستقى 'رقم الحديث: ٦٣ صحيح ابن حبان 'ج٢ ' رقم الحديث:

٣٨٨ ' حلية الادلياء 'ج٨ مس ٣٣ ' سنن دار قطني 'جها 'رقم الحديث: ١٣٨)

حضرت انس بوری بیان کرتے میں که رسول الله بینیم في فرمایا قیامت کے دن میری امت کے تین گروہ مول مے۔ ا یک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنبوں نے خالص اللہ عزوجل کے لیے عبادت کی ہوگی۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہو گا جنبوں نے د کھادے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عمادت کی ہوگی۔ اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہو گا جنبوں نے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عمادت کی ہوگی۔ توجس نے دنیا کے لیے اللہ تعالی کی عبارت کی ہوگی 'اس سے اللہ تعالی فرمائے گا' تونے میری عبارت سے س چز کاار اور کیا

تھا؟ وہ کے گاونیا کا۔ اللہ تعالی فرمائے گایقینا جس چیز کو تو نے جمع کیا تھا' اس نے تھے کو نفع نمیں دیا اس کو دوزخ میں لے جاؤ اور جس نے ریاکاری کے لیے عوادت کی بھی اس سے اللہ تعالی فرائے گا: تیری عوادت صرف ریاکاری کے لیے بھی اس میں سے

میری طرف کوئی چیز نمیں بینجی اور دہ میا تھے جبع نفع نمیں دے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ اور جس نے خالص اللہ عزوجل کے

لے مبدت کی تھی' اس سے فرمائے گا۔ تو نے میری مبادت کرنے ہے کس چیز کاار ادہ کیا تھا۔ وہ مخص کیے گا تیری عزت اور جاال بيان القرأن جلدجهارم

کی قشما تو ضرور مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میں تیری رضاجو ئی اور جنت کے لیے تیری عبادت کر تا تھا۔ اللہ تعالی فرہائے گا: میرے بندہ نے بچ کما اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ (عافظ الیشمی نے کما اس عدیث کی سند میں ایک راوی عبیہ بن اسحاق کو جمہور نے ضعیف کماہے اور ابو حاتم رازی اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور اس کی سند کے باتی راوی تقد ہیں)

(شعب الایمان 'ج ۵ 'رقم الحدیث: ۸ ۹۸ 'المعجم الاوسط 'ج ۲ 'رقم الحدیث: ۵۱۰۱ 'مجمع الزوائد 'ج ۱۰ 'ص ۳۵۰ )

عمل میں اخلاص نہ ہونے سے نقصان اور عذاب کے متعلق اعادیث حضرت انس بن مالک بڑائی بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن مرزدہ نامہ اعمال لائیں گے 'اللہ جارک و تعالی فرائے گا'اس محیفہ کو قبول کر لو اور اس محیفہ کو چھوڑ دو۔ فرشتے کمیں گے تیری عزت کی هم اہم نے وی تکھا ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی فرائے گا: تم نے بچ کما (لیکن) اس کا عمل میری ذات کے لیے نمیں تھا۔ آج میں صرف ای عمل کو تجول کروں گا

ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تم نے بچ کھا (لیکن) اس کا عمل میری ذات کے لیے نہیں تھا۔ آج میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہو گا۔ حافظ البیشی نے کہا: یہ صدیث دوسندوں سے مروی ہے ادر اس کی ایک سند صحیح ہے۔ (المجم الاوسط 'جے 'رقم الدیٹ: ۱۳۲۶ 'سن دار قطنی' جا'ر قم الدیث: ۱۳ من الدیث: ۱۳ من الجمع الزوائد' ج-۱۰ میں ۲۵

(المبدئة المواطق ع) حدام الدين المالة المواطق ع) حدام المواطق المواطق المواطق المواطق المواطق المواطق المواطق ا معفرت البودرداء ولا لين المرتبع مين كه رسول الله الينويز في فرمايا بمن نيك عمل كو باقى ركھنا نيك عمل كرنے سے زيادہ وشوار ہے۔ ايك شخص شمائي ميں كوئي نيك عمل كرماہے تو اس كااجر ستر گنا لكھ ديا جاتا ہے۔ بھر شيطان اس كو بركاما رہتا ہے حتی

کہ وہ اس عمل کالوگوں ہے ذکر کر آہے اور اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ پھراس کی وہ نیکی ( مخفی نیکیوں کے بجائے) طاہر نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے اور تنمائی میں عمل کرنے کی وجہ ہے جو اس کا زیادہ اجرتھا' وہ کم کر دیا جا آہے اور شیطان اس کو مسلسل ور غلا تم رہتا ہے جی کم کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اس نیکی کا ذکر کیا جائے اور اس نیکی پر اس کی تعریف کی جائے۔ پھراس کے عمل کو طاہری نیکیوں ہے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل ریا کاری کے طور پر کیا تھا۔ سوجو محض اللہ ہے ڈر تا ہے' وہ اسے دین کی حفاظت کرتا ہے اور یہ شک ریا کاری شرک ہے۔

(شعب الإيمان ع ٥ أر قم الحديث: ٦٨١٣ أدار الكتب العلميه 'بيروت ١٣١٠)

(ہرچند کہ اس صدیث کی سند میں مجمول راوی ہیں لیکن اس کا معنی سمجے ہے اور درج ذیل صدیث ہیں اس کی تائید ہے)
حضرت ابو ہریہ وہائی ہیں کہ رسول اللہ ہیں ہے فریا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے طاف فیصلہ کیا
جائے گاوہ ایک شمید ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کو دی ہوئی نعمیں بٹائے گا۔ جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پہر اللہ تعالی فرمائے گا۔ تم سے اس کو دی ہوئی نعمیں بٹائے گا۔ جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ تم جوٹ کتے ہوئے۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ تم بحث بہادر ہو۔ سووہ کہ آبا۔ پہر اللہ تعالی فرمائے گا۔ تم جعوث کتے ہوئے۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ تم بعد بہند تعالی فرمائے گا۔ تم براد ہو۔ سووہ کہ آبا۔ پہر اللہ تعالی کر عالم اللہ بھر کیا ہے اس لیے قال کیا تعالی فرمائے گا۔ تم بادر ہو۔ سووہ کہ آبا۔ پہر اللہ تعالی کر عالی اور تر ان پڑھا۔

اللہ تعالی اس کو اپنی دی ہوئی نعمیں بٹائے گا۔ پھرا یک شخص کو لایا جائے گا۔ جن حال اللہ تعالی فرمائے گا تم نے اس نعموں کے مقابلہ میں کیا سے علم حاصل کیا اور پڑھا گا اور جم نے قر آن پڑھا گا۔ یہ کہا جائے کہ وہ قاری ہے سو کہاگیا۔ پھر اللہ کے خاص کیا تعالی خرائی گا تم نے جمون بولا تم نے اس کو بہنم عمل کیا تھر اس کو ہر تم کا مال عطافر ہیا اللہ تعالی فرمائے گا تم نے اس نعموں کو چیش کیا جائے گا۔ کو اللہ تعالی فرمائے گا تم نے ان نعموں کے مقابلہ میں کیا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس شخص کو چیش کیا جائے گا۔ کو اللہ تعالی فرمائے گا تم نے ان نعموں کے مقابلہ میں کیا جو تھے کو بہند ہے۔ ان نعموں کے مقابلہ میں کیا عمل کیا؟ وہ کے گا۔ تین خوس کے مقابلہ میں کیا عمل کیا؟ وہ کے گا۔ میں نے اپنے اللہ کو ایک دیا تھر تھوں کیا جو تھے کو بہند ہے۔ ان نعموں کی کہرائی داستہ میں تیری خاطر فرج کیا؟ وہ کے گا۔ مینہ نعمائی کو بہند ہے۔ ان نو توال کیا عمل فرمائے گا۔ ان میں کو ان کو بھر تھی کا دورہ کیا گا تور کی سے گا۔ ان ان میں کو ان کو بھرت کی خاطر کیا گا تم نے ان نعموں کیا عمل فرمائے گا۔ ان کو بھرت کی گا تم نے ان نعموں کی مقابلہ میں کیا گا۔ کو اند کو بھرت کی خاطر کیا گا۔ کو بھرت کی خاطر کیا گا۔ کو بھرت کی خاطر کیا گا۔ کو بھرت کی خاطر کیا گا۔ کو بھرت کی خاطر کیا گا۔ کو بھرت کی خاطر کیا گا۔ کو بھرت کیا گا۔ کو بھرت کیا گا۔ کو بھرت کیا گا۔ کو بھرت کیا گا۔ کو بھرت کیا گا۔ کو بھرت کیا گا۔ کو بھرت کیا گا۔ کو بھرت کی خاطر کو

بيان القر أن

تم نے جموت بولا تم نے تو یہ اس لیے کیا تھا ماکہ بیر کما جائے کہ یہ بہت تنی ہے۔ سووہ کما گیا۔ بچراللہ تعالیٰ کے عکم ہے اس کو جنتم میں ڈال دیا جائے گا۔

(صحيح مسلم' الامارة: ۵۲٬ ۱۵۲ (۱۹۰۵) ۴۸۲۰ سنن الترزي 'ج۴٬ رقم الحديث: ۴۳۸۹ سنن النسائی' ج۴٬ رقم الحديث: ۳۱۳۷ سنن کبري لليستي' رج۴ م ۱۹۸۸)

بری میں میں ہوں۔ اخلاص ہونے پر فاکدہ اور اخلاص نہ ہونے کے نقضان کے متعلق ایک اسرائیلی روایت ''' میں میں ایک فرور کا کہ اور ا

امام محمد بن محد غزالی متوفی ۵۰۵ ہے لیستے ہیں:
اسرا پیلیات میں فد کور ہے کہ ایک عابد بہت بڑے عوصہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر آرہا۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور
انہوں نے کما کہ فاباں جگہ لوگ ایک عابد بہت بڑے عوصہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عابہ غضبناک بوااور کلما الائد ہے پر رکھ کر
انہوں نے کما کہ فاباں جگہ لوگ اللہ کو پھو ڈکر ایک دو خت کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عابہ غضبناک بوااور کلما الائد ہے ہی پڑائی المباد ہو بھا بمال جارہ ہو؟ اس
نے کما: میں اس دو خت کو کا بیٹے جارہا ہوں۔ المبیس نے کما: تمادا اس دو خت کے لیا حقل ہے؟ تم ہلاوج اپنی عبادت کو چھو ڈکر
ایک غیراہم کام کے دو ہے ہو رہے ہو۔ عابد نے کما: میں المبیس نے کما: حسل نے اور اس کے سیند پر چڑھ کر بیٹے گیا۔ اہلیس نے کما: جمیح
دوں گا۔ پچران دو بوں میں سنتی ہوئی۔ عابد نے اس کو چھو ڈریا۔ الجیس نے کما: اے محض اللہ نے تم سے یہ کام ساقط کردیا
چھو ڈرو۔ میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ عابہ نے اس کو چھو ڈریا۔ الجیس نے کما: اے محض اللہ نے تم سے یہ کام ساقط کردیا
ہے۔ اور تم پر اس کو فرض نمیں کیا۔ اور تم اس درخت کی عبادت نمیں کرتے اور اگر کوئی اور عبادت کر آ ہے تو اس کا کا ور
ہوائی کی بھیج دے گا۔ اور اس نبی کو اس درخت کی عبائے کا تھم دے گا۔ عابہ نے کما: میں اس درخت کی مشرور کائوں گا اور
المبیس کو سنتی کے لیکارا اور عابہ الجیس کو پچھاڑ کر اس کے سیند پر چڑھ کر بیٹے گیا۔ تم الجیس عاجر آگیا اور اس سے کے نگا

تمہاراکیا مشورہ ہے؟ میں تم کو در میانی راہ بتا آبوں۔وہ تمہارے لیے زیادہ بمتراور زیادہ فائدے مند ہوگی۔
علافے بوجہادہ کیا ہے؟ البیس نے کہا: چھے چھوڑ دو اگد میں تم کو تفسیل سے بتائی اعابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ البیس نے
کہا: تم فقیر آدئی ہو۔ تمہارے پاس مال نہیں ہے۔ لوگ تمہاری کفالت کرتے ہیں اور تم ان پر بوجہ ہو۔ اور شاید کہ تمہارے دل
مستنی رہو؟ عابد نے کہا: بان! البیس نے کہا: چرور دے کا نے ہے باؤ آ جاؤ اور تمہیں ہر رات اپنے مرائے رو دینار ل جا ئیس
مستنی رہو؟ عابد نے کہا: بان! البیس نے کہا: چرور دے کا نے ہے بائی کہ وہ دو دینار لے لینا اور ان کو اپنے اور اور اپنے عیال کے اوپر خرج کرنا اور اپنے بھائیوں کے اوپر صدقہ کرنا تو یہ
تمہارے اور دینار لے لینا اور ان کو اپنے اوپر اور اپنے عیال کے اوپر خرج کرنا اور اس نے بھائیوں کے اوپر صدقہ کرنا تو یہ
تمہارے اور دیگر مسلمانوں کے لیے اس در خت کے کاشنے ہے زیادہ سود مند ہوگا۔ اور اس دفت کے بعد وہاں اور در دیتار کے کاشے ہے۔

ت کوئی فاکدہ نمیں پنچے گا۔ عابہ البیس کی اس پیشکش پر غور کرنے لگا اور بے ساختہ کہنے لگابات تو اس بو ڈھے کی چی ہے۔ میں نبی تو ہوں نمیں جو جھے پر اس درخت کا کانالازم ہو اور نہ اللہ نے جھے اس درخت کے کاشنے کا حکم دیا ہے۔ حتی کہ میں اس درخت کے نہ کاشنے کی وجہ ہے گئہ گار ہو جاؤں اور جو صورت اس نے بتائی ہے اس میں زیادہ فغ ہے۔ سودونوں نے قتم کھاکر اس بات پر معاہدہ کرلیا۔ عابد لوٹ آیا۔ اس نے اپنے معبد میں رات گزاری۔ شنج کو اے اپنے ممانے دو دینار مل گئے۔ اس نے وہ دینار لے

Marfat.com

نبيان القر أن

لیے۔ ای طرح ا**تکلے** دن بھی ہوا۔ تیسری صبح کو عامہ کو اپنے سرانے کوئی چیز نس<u>یں ب</u>لی۔وہ غضب ناک ہواادر کلیاڑی کندھے ر ڈال کر چل پڑا۔ اس کے سامنے ہے الجیس ایک بو ژھے کی صورت میں آیا ہوا ملا۔ اس نے پوچھاکساں جارہے ہو؟ عابر نے کہا میں اس در خت کو کاٹوں گا۔ البیس نے کہا: تم جموث بولتے ہو۔ خدا کی قتم اتم اس درخت کو کاشنے پر قادر نہیں ہو۔ اور تمہارے لیے میہ ممکن نہیں ہے۔عابد پہلی بارکی طرح اس سے تحشی کے لیے آگے بڑھا۔ البیس نے کما اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک می لمے میں اس کو بچھاڑ ویا اور عامہ چڑیا کی طرح اس کے بیروں میں گر پڑا اور الجیس اس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔ الجیس نے کہا ہاز تہ جاؤ ورنہ میں تم کو ذخ کر دوں گا۔ عابد نے غور کیاتو اس کو الجیس کے مقابلہ میں بالکل طاقت محسوس نہیں ہوئی۔ عابد نے کہاتم مجھ پر غالب آگئے۔اب جھے کو چھو ڈ دواور یہ بتاؤ کہ میں پہلی بارتم پر کس طرح غالب آیا تھااور اس بار کیوں نہ غالب آ کا

اہلیمں نے کما:اس لیے کہ پہلی بارتم اللہ کے لیے غضب ٹاک ہوئے تھے اور تمہاری نیت آخرت تھی۔اس لیے اللہ تعالی

نے مجھے تمہارے لیے مسخر کردیا اور اس بار تم اپنے نفس اور دنیائے لیے غضب ناک ہوئے تو میں نے تم کو پھیاڑ دیا۔ (احیاءالعلوم'ج ۴٬۳۸۳-۲۸۵٬۸طبوعه دارالخیز'بیروت ۱۳۱۳ه)

اخلاص سے کیا ہوا کم عمل بغیراخلاص کے زیادہ اعمال ہے افضل ہے علامه عبدالرؤف المناوي المتوفى ٢١٠ اله لكيت من:

علامد ابن الكمال نے كما ہے كه لغت ميں اخلاص كامعنى ہے عبادت ميں ريا كو ترك كرنا۔ اور اصطلاح ميں اس كامعنى ہے جس چیز کی آمیزش کاشائیہ بھی ہواس ہے دل کو خالص کرلینا۔ پس جس شخص کی کسی فعل ہے غرض صرف ایک ہواور وہ غرض انغہ کا تقرب اور اس کی رضاجوئی ہو اور اس کے دل میں دنیا کی محبت بالکل نہ ہو حتی کہ اس کا کھانا بینا بھی طبعی نقاضوں کی وجہ ہے نہ ہو بلکہ محض اللہ کے تھم پر عمل کرنے اور اس کے تھم کی اطاعت کے لیے تقویت حاصل کرنے اور اس کے رسوں پر ہیم کی

سنت پر عمل کرنے کے لیے ہو تو اس نیت ہے اس کا ہر عمل اخلاص ہے ہو گا'اور جس مخص کی اپنے لغل ہے غرض واحد ہو اور وہ غرض ریا اور و کھاوا ہو' ایبا محف اپنے نفس اور دنیا ہے محبت کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں ہروتت اپنے نس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دھن سائی رہتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے بالکل جگہ نمیں ہوتی۔ ایسے مخص کی

عبادات ریا سے بالکل محفوظ نہیں رہتیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر مجمی روحانیت کا غلبہ ہو یا ہے مجمی نفسانیت کا

غلبہ ہو باہے اور مجھی ان کے افعال میں اخلاص ہو باہے اور مجھی ان کے افعال میں ریا ہو باہے۔ ا مام غزالی نے کہا ہے عبادت کم ہو' لیکن اس میں ریا اور تکبر نہ ہو اور اس عبادت کا باعث اخلاص ہو تو اللہ

تعالی کے نزدیک اس عبادت کی غیر متنای قیت ہے اور عبادت بت زیادہ ہو لیکن اخلاص سے خال ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت اور حیثیت نمیں ہے۔ الا یہ کہ اللہ تعالی اپنے لطف و کرم ہے اس کے تدارک کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔اس لیے الی بصیرت زیادہ عمل میں کو شش نہیں کرتے بلکہ اخلاص کی کو شش کرتے ہیں۔وہ کتے ہیں کہ قدر وقیت صاف شفاف اور میمل چیز کی ہوتی ہے 'کثرت کی نہیں ہوتی۔ ایک سچاموتی ہزار شکیریوں سے بڑھ کر ہو<sup>ت</sup>ا

ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں' اور بہ کثرت روزے رکھتے ہیں اور نمازوں میں اطلامی اور خضوع اور خثوع کے دریے نہیں ہوتے اور نہ روزوں میں للبیت کے جذبہ کی کوشش کرتے ہیں 'اپنی نمازوں اور روزوں کی بڑی تعدادے دھو کا کھاتے ہیں اور یہ نہیں سوچے کہ بے مغزا ٹروٹوں کے ڈھیر کی کیا قدرو قیت ہے۔

(فيض القدير'ج اعس ١٥٣- ١٣٣ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ ١٨١٨ه)

جلدجهارم

البيان القران

انسانوں کے حشر کی کیفیت اس کے بعد فرمایا: جس طرح اس نے تم کو ابتدا میں پیدا کیا ہے اس طرح تم لو ٹو گے۔

محرین کعب نے اس کی تغیر میں کہا: جس کو اللہ تعالی نے ابتداء گالی شفاوت میں سے بیدا کیا ہے وہ قیامت کے

دن المل شقادت سے اٹھے گا خواہ وہ پہلے نیک کام کر آ ہو' اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءٌ المی معادت ہے پیدا کیا' وہ

تیامت کے دن اہل معادت ہے اٹھے گا خواہ وہ پہلے برے کام کر مار ہاہو۔ جیسے البیس تعین کو اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت ے پیدا کیا تھاوہ پیکے نیک کام کر ہاتھا لیکن وہ انجام کار کفر کی طرف لوٹ گیا اور جیسے حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانہ

کے جادوگر' وہ پہلے فرعون کے بابع تھے لیکن بعد میں فرعون کو چھو ژکر حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سو البیم انی ابتداء خلقت کے اعتبارے شقاوت کی طرف اور حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ کے جادوگر اپی ابتداء

خلقت نے اعتبار سے معاوت کی طرف لوث گے۔ مجاہد اور سعید بن جیر نے بھی اس آیت کی ای طرح تغیر کی ہے۔

(جامع البيان 'جز ٨ ' م ٢٠٦ ' مطبوعه دار الفكر ' بيردت ١٣١٥ ه ) اس آیت کی دو سری تفیریه کی گئی ہے جس طرح انسان مال کے پیٹ سے نظے پیر منظے بدن اور غیر مختون پیدا ہوا تھا' دہ حشرمیں بھی ای طرح طرح ننگے پیر' ننگے بدن اور غیرمخوّن اٹھے گا۔

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضى الله عنمايان كرتم بين كد رسول الله جيبر في فرمايا: تم محشريس فيكم بير عظم بدن اور غير مختون المائ جاؤ محمد بهرآب نيد آيت پرهي:

كَمَابَدَأُنَّ ٱوَّلَ خَلِّينَ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا جس طرح ہم نے پہلے پیدائش کی ابتداء کی تھی'ای طرح كُنَّافِعِلِينَ (الانبياء:١٠١٣)

ہم پھراس کو دہرائیں گے 'یہ ہمارا دعدہ ہے 'ہم اس کو ضرور (يورا) كرنة والي جس

اور سب سے پہلے جس کو لباس بہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ (مسلم کی ایک روایت میں ہے: حضرت عائشہ نے پوچھا یار سول اللہ اعور تیں اور مرد دونوں ایک دو سرے کی طرف دکھے رہے ہوں کے؟ آپ نے فرملا اے عائشہ اوہ دن اس ے بہت ہولناک ہو گاکہ وہ ایک دو سرے کی طرف دیکھیں)

(صحح البخاري٬ ج٣٬ رقم الديث: ٣٣٣٧٬ صحح مسلم٬ الحشر: ٥٨ (٢٨٥٩) ٨٠٠ منن الترذي ج٣٬ رقم الديث: ٢٣٣١٬ سنن التسالي 'ج» و قم الحديث: ٢٠٨٧ صحح ابن حبان 'ج١٦ و قم الحديث: ٢٣٨٧ مند احمد 'ج١ و قم الحديث: ٢٠٩٦ منن كبري لليسقى 'ج٢» ص ۱۳۱۸ المعم الكبير عنه الرقم الحديث: ۱۳۳۱۳)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ گمرای پر ڈٹارہا' انہوں نے اللہ کو چھو ژکر شیطانوں کو اپنا

کار سازینالیا اور ان کایه زعم ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔(الاعراف:۳۰) ابتداء فطرت مين هرانسان كامد ايت يافته هونا

اس آیت کامعنی سے کہ اللہ تعالی نے ہرانسان کو ایسی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ پیداکیا ، ص سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی وحدانیت کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کو خیراور شرکے دونوں رائے دکھادیے۔ پھر بعض

انسانوں نے اس فطری ملاحیت کو ضائع کر دیا اور شیطان نے ان کو دنیا کی رنگینیوں اور دل فرمپوں کے دام میں پھانس لیا 'ان کو بيان القر أن جلد جهارم

شبيان القر أن طد تمار

حضرت ابن عباس رضي الله عنماميان فرات مين كه پهلے عورت برہند ہو كربيت الله كاطواف كرتى تقى اور بديمتى تقى.

(صحی مسلم 'تغییرہ ۲۵ (۳۰۲۸) ۲۵ کتبہ زار مصطفیٰ کی کرمہ '۱۳۱۲هے) مفترت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے میں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان

حسرت ابن عمال رسی اللہ سما بیان کرے ہیں لہ لوگ بیت اللہ 6 برہند طواف کرتے سے تواللہ لعالی نے ان کو زینت کا حکم دیا۔ زینت سے مراد وہ لباس ہے جو شرم گاہ چھپائے۔ اس کے علاوہ عمدہ کپڑے اور انچمی چیزس بھی زینت ہیں اور انہیں ۔ حکم ویا گیاہے کہ موسر نماز کے وقہ ان نرزے کو کینیں ۔

زینت ہیں اور انہیں یہ تھم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو بہنیں۔ (جامع البیان ۴۸٬۴ ملائٹ مطبوعہ دار الفکر 'جردت' مطبوعہ دار الفکر 'جردت'۱۵۵اہے) زہری بیان کرتے ہیں کہ عرب بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے' ماسوا قریش اور ان کے حلیفوں کے۔ ان کے علاوہ جو

نوگ طواف کرنے کے لیے آتے 'وہ اپنے کپڑے اٹار دیتے اور قریش کے دیے ہوئے کپڑے بین لیتے اور اگر ان کو قریش میں سے کوئی عاریاً کپڑے دینے والانہ ملکاتو وہ اپنے کپڑے چھینک کر برہنے طواف کر آباور اگر وہ ان بی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو وہ

سے بولی عاریما پرے دیتے والانہ ملمانو وہ اپنے پرے بھینگ فریر بہت طواف کر مااور افر وہ ان بی پرُوں میں طواف کر لیتاتو وہ طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینگ دیتا اور ان کپڑوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہرنماز کے وقت اپنے کپڑے پہن لیا کرد- (جائح البیان ' ۲۸٪ مص۳۱۳ مطبوعہ دارالفکر' میروت'۱۳۵۵ھ)

امام مسلم بن محبات تحقیری متوفی ۲۹ هدروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہررہ ، جابڑ، بیان کرتے ہیں کہ جس ج میں رسول اللہ التیجیع نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا تھا ہو کہ مجت

اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نمیں کرے گاور نہ کوئی بیت اللہ کابر ہنہ طواف کریے گا۔ ( صحیح مسلم ' جج: ۴۳۵ ، ۴۳۲۵ (۱۳۴۷ صحیح البخاری ' ج۴ ' رقم الحدیث: ۱۹۲۲ ' سن ابو داؤد ' ج۴ ' رقم الحدیث: ۱۹۴۷ ' سن نسائی ' ت

جه و رقم الدیث: ۲۹۵۷) حضرت مسور بن مخرمه بن الله بیان کرتے میں که میں ایک بھاری پھراٹھا کرلار با تقاادر میں نے چھوٹا سا تهبند باند ها ہوا تقا۔

رے کو درین کرمین کرمین ہوتا ہوں سے بین سے بین بیٹ جوری پر مراف کر مارہ جانوریں سے پہنو تا ما مبند باند جاہوا جا اچانک میرا تمبند کھل گیا' اس وقت میرے کندھے پر دزنی چھر تھا' اس وجہ سے میں تمبند کو اٹھا نمیں سکا' حتی کہ میں نے پھر کو اس کی جگہ پڑنچادیا۔ بیردیکھ کر رسول اللہ مائیجیز نے فرمایا: جاکر اپنا تمبند افعادُ اور اس کو باندھ کو اور شکھ بدن نہ پھرا کرد۔

''صح سلم' حیض ۵۸' (۳۳۱) ۲۵۷٬۰۳۳ نن ابوداؤ د' جُمَّو' و آم الحدیث ۱۲۰٬۳۳۱) تقمیر کعبہ کے وقت تهبند اتار کر کندھے پر رکھنے کی روایت پر بحث و نظر

الم محمر بن اما ميل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے مين. حضرت جابر بن عبدالله رمني الله عنما بيان كرتے ميں كه جب كعبه كو بنايا كيا تو نبي سي تيج اور عباس پقراشا المحاكر لارب

تھے۔ عباس نے نبی میتین سے کما پھروں کی وجہ سے اپنا تبدا دیا کہ سے مدید یا دیں علاق ار مرب میں در مب آپ کی دونوں آئیسی آسان کی طرف لگی ہوئی تھیں ' پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرہایا میری چادر ' میری چادر ' بھر آپ پر چادر بائدھ دی گئے۔ پر چادر بائدھ دی گئے۔

. معلق ب (صحح البخاري' ج۴٬ رقم الحديث: ۱۵۸۴ ج۴٬ رقم الحديث: ۲۸۲۹ صحح مسلم الحيض: ۲۱٬ (۳۴۰) ۲۵۵ مسند احمد' ج۴٬ ص ۲۹۵٬

ج۳٬۵۸۰ (۲۱۰)

سِّيان القر أن

جلدجهارم

اس صدیت میں بید ذکر ہے کہ آپ نے اپنا تہندا آبار دیا تھااور آپ معاذاللہ برہند ہوگئے 'اور ای کی دہشت ہے آپ ب ہوش ہوگئے۔ بیہ حدیث آپ کے بلند منصب 'آپ کی عظمت اور شان اور آپ کے مقام نبوت کے طانب ہے۔ ملامہ نووں ' علامہ بینی اور علامہ عستمانی میں ہے کمی نے بھی اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش نمیں کی۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو المغم میں شامل نمیں کیا۔ صرف علامہ محمد بن ظیفہ وشتائی ابی اکی متوفی ۸۲۸ھ نے اپنی شرح میں اس اشکال کو دور کرنے کی سمی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اس مدیث میں یہ تقریح نمیں ہے کہ آپ کا سر کھل گیا تھا کیونکہ آپ اول امر میں تمبند کھلتے ہی ہے ہوش ہو کر کر پڑے۔ اور غالبان وقت آپ پر کمی کی نظر نمیں پڑی تھی اور اس کی تائید اس حدیث ہے ہوتی ہے: حضرت اس بن مالک پریٹیز. بیان کرتے میں کہ رسول اللہ مرتبیج نے فرمایا: اللہ عز وجل نے مجھے یہ عزت اور کرامت دی ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور پریٹری کے سرس سے میں کہ در مول اللہ مرتبیج نے فرمایا: اللہ عز وجل نے مجھے یہ عزت اور کرامت دی ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور

ميرى شرم كاه كو مجمى ممى نے نسيس ديكھا۔ (المجم الصغير، رقم الحديث: ١٣٣٠ أقمجم الاوسط ع ٢٠ رقم الحديث: ١٨٣٣ ولا كل انبوة اللي نتيم عج، رقم الحديث: ١٩٠ مجمع الزوائد،

ج۸ م ۲۲۳ کنز العمال 'ج۱۱ و قم الحديث: ۳۱۹۲۳ ۴۳۱۳۳ اس حديث كي سند مي ايك راوي سفيان بن محمد فزاري متفرز ب- مناس ابن جوزي نه اس پر جرح كي ب- العلل المتتابيد 'ج۱ م ۱۵۵ عافظ ابن كثير نه جمي اس حديث كاذكر كيا ب انبدايه و السايه 'ج۲ '

اور بعض روایات میں ہے کہ فرشتہ نازل ہوااور اس نے میرا تهبند باندہ دیا۔

(ا كمال ا كمال المعلم 'ج٣ 'ص ١٩٠ مطبوحه دار الكتب اعلميه 'بيروت '١٥٥ماه )

ہر چند کہ یہ حدیث جس میں آپ کے تهبند کھولئے کا ذکر ہے' سند صحیح کے ساتھ مروی ہے لیکن اول تو یہ مراسل سحابہ میں ہے ہے جن کا مقبول ہونا بہر مال مختلف فیہ ہے۔ ثانیا یہ حدیث درایت کے طاف ہے۔ کیونکہ قریش نے بعث ہتا ہے۔ سال پہلے کعبہ بنایا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف پنیٹیس سال تھی اور پنیٹیس سال کے مرد کے لیے اس کے بچپا کا زراہ شفقت یہ کمنا کہ "تم اپنا تعبند المار کر اپنے کندھے پر رکھ او اگد تم کو چھڑنہ چھیںں" درایتا صحیح نمیں ہے۔ یہ بات کس کم من بچہ کے حق میں تو کمی جاسمتی ہے' پنیٹیس سال کے مرد کے لیے صحیح نمیں ہے اور علامہ بدر الدین مینی 'علامہ ابن خجرو غیرتا نے امام ابن اسحاق سے بی نقل کیا ہے کہ قرایش کے کعبہ بنانے کا واقعہ بعثت ہے پانچ سال پہلے کا ہے۔

علامه احمد بن على بن حجر عسقا بني متوني ٨٥٢ هي لكيت بن:

المام عبدالرزاق نے اور ای مند کے ماتھ امام حاکم اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ قریش نے وادی کے بیتموں سے تعب
کو بنایا اور اس کو آسان کی جانب میں (۱۲۰) ہتھ بلند کیا اور جس وقت نبی بیٹیز اجیاد سے پھوانحا اٹھا کر لار ہے تھے اس وقت آپ
نے ایک دھاری دار چادر کا تعبند باند ھا ہوا تھا۔ آپ نے اس چادر کا بلو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اس چادر کے چھو نے
بونے کی وجہ سے آپ کی شرم گاہ ظاہر ہوگئی۔ اس وقت ایک آواز آئی: اس مجھال بیٹیز یا آپی شرم گاہ ڈھانپ لیس'اس کے بعد
آپ کو عمال نہیں دیکھا گیا'اس وقت آپ کی ہند تعمل ہی ہے کہ مال تھے۔ اس کے بعد علامہ این خرنے آبام مبدالرزاق کی سند سے
کو عمال مجابد نے کہا کہ یہ بعث سے بند رہ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ (اس وقت آپ کی عمر پیچیس سال تھی) امام عبد اس بندی ای مطلح کے دور سال تھا۔ اس کے بعد علام دور موئی بن عقبہ نے اپنے مغازی میں ای پر اعتاد کیا ہے۔ لیکن مشہور پسالا قول ہے (اپنی بعث سے باغ مل کیا کارافرہ الباری' ج مامی مدہ مدہ مدہ مداند والکت الاسلامیہ 'الہور' اس میا

نبیان القر أن

علامه بدر الدين محمود بن احمه ميني حنفي متوفي ٨٥٥ه لکھتے ہيں:

طبقات ابن سعد میں مجرین جیرین مقعم ہے روایت ہے جس وقت رسول اللہ مڑچیج لوگوں کے ساتھ بہت اللہ کی تقیر کے لیے پھرلارے تھے 'اس وقت آپ کی عمر پنیتیں سال کی تھی۔ لوگوں نے اپنے اپنے تمبنداپنے اپنے کند عوں کے اور رکھے

ہوئے تھے۔ سورسول اللہ چین نے بھی ایما کیا بھر آپ کر پڑے اور آپ کو ندا کی گئی "اپنی شرم گاہ کو ڈھکے" اور یہ آپ کو پہلی ندا کی گئی تھی۔ ابوطالب نے کمااے بھیج الپا تہبند اپ سرکے نیچے رکھ لو۔ تو نبی پڑچین نے فرمایا مجھ پر جو مصیبت آئی ہے' وہ صرف بربه بون كوديت آئى ب- (عدة القارئ عه ما ١٥٥ مطوعة اواره العباعة الميرية ١٣٨٥)

امام عبدالملك بن بشام متوفى ١١٣ه لكية بن:

الم ابن اسحاق نے کمانے کہ جب رسول اللہ مڑتی می عمر پنیتیں سال کی ہوئی تو قریش نے کعب کے بنانے پر اتفاق کیا۔ (السيرة النبوييه 'ج1'م ۴۲۹ مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيردت '۱۳۱۵ه )

علامه ابوالقاسم عبدالرحن بن عبدالله السيلي المتوفي ٥٨١ه ككية من:

کعب کو پانچ مرتبہ بنایا گیا پہلی بار شیث بن آدم نے بنایا۔ دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بی بنیادوں پر بنایا اور

تيري بار اسلام سے پانچ سال پہلے قریش نے بنایا۔ چوتھی بار حصرت عبداللہ بن زبیرنے بنایا اور پانچویں بار عبدالملک بن موان نے بنایا۔ (الروض الانف علی ما معالی مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ کماکن)

علامد انی ماکل متونی ۸۲۸ ه نے بھی علام سمیل کے حوالے سے اس عبارت کو نقل کیا ہے۔

(ا كمال اكمال المعلم' ج٢ مص ١٨٩ مطبوعه دار الكتب العلميه ' بيردت ١٣١٥ هـ )

علامه محمر بن يوسف صالحي شامي متوفي ٩٣٢ه ه لكصة مين:

عافظ ابن حجر عسمتان نے لکھا ہے کہ مجابدے منقول ہے کہ یہ آپ کی بعثت سے بندرہ مال پہلے کا واقعہ ب اور امام ابن ا حال نے جس پر جزم کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی بعث ہے پانچ سال پہلے کاواقعہ ہے اور یمی زیادہ مضور ہے اور یمی صحح ہے۔

( سبل المديلي والرشاد 'ج ۳ من ص ۱۷۳ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت '۱۳۱۳ه)

ام نے متعدد متند کتب کے حوالد جات سے بیان کیا ہے کہ قریش نے جس وقت کعبہ کی تقیر کی تھی اس وقت آپ کی عمر پنیتیں سال تھی اور پنیتیں سال کے تمی عام مہذب انسان کے حال سے بھی یہ ہت بعید ہے کہ وہ اپنا تمبند آبار کراپ کند معے پر رکھ لے۔ چہ جائیکہ وہ شخص ہو جس کی حیا اور و قار تمام دنیا میں سب سے عظیم اور مثال ہو۔ اس لیے بیر احادیث ہر

چند که سند اصبح ہیں لیکن درایتی صحیح نہیں ہیں ' ببکہ اس مدیث کے رادی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں اور اس واقعہ کے وقت ان کی عمر دو سال تھی۔ کیونکہ یہ ۹۳ سال کی عمر گزار کر ۵۲ھ میں فوت ہوئے تھے۔ (الانتیعاب علی هامش الاصليه 'جا' ص ۲۲۲) اس حساب سے اجمرت کے وقت ان کی عمر ۲۰ سال تھی۔ اور بعثت کے وقت ان کی عمرسات سال تھی اور ریہ بعثت ہے

پانچ سال پہلے کاواقعہ ہے تواس وقت ان کی عمردو سال تھی اور اس وقت میہ مدینہ میں تھے حالا نکہ بیہ مکہ کاواقعہ ہے۔اس لیے ظاہر ب كدانبول في واقعد كى سے سناہو گاجس كے نام كى انبول في تقريح نيس كى اور رسول الله عليم كى حيا اور و قار ير كوئى

حرف آنے کی بد نسبت ہمیں سے زیادہ آسان معلوم ہو آئے کہ اس روایت کو مسرور کر دیا جائے کیونکد روایت مدیث میں امام بخاری اور اہام مسلم کی جو عظمت اور مقام ہے 'اس کی بہ نسبت کمیں زیادہ بلکہ سب سے زیادہ عظمت اور شان رسول اللہ میں تیج کی حیاءاور و قار کی ہے

نبيان القر أن

<u> عانے پینے میں و</u>سعت کی گنجائش اور اعتدال کا تھم اور بسیار خوری کااسراف ہو نا نیزاس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرج نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: الله تعالی نے اس آیت میں کھانے اور پینے کو حلال فرما دیا ہے جب تک کہ فغول خرچ نہ ہواور تکبرنہ ہو۔ جتنی مقدار کھلنے اور پینے ہے رمق حیات باتی رہ علی ہے' اتن مقدار کھانا در بینافرض ہے۔ رزق طال کمانے اور بدنی عبادات انجام دینے کے لیے جتنی صحت اور توانائی کی ضرورت ہے'اس کے لیے جس قدر کھانے کی ضرورت ب التا کھانا بھی فرض ہے۔ اپنی صحت کے تحفظ اور اپنے آپ کو بیاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پر بیزی کھانا کھانا اور نقصان دہ چروں کو ترک کرناواجب ہے۔ بی طبیر نے مطمانوں کو وصال کے (ب در ب) روزے رکھنے سے اس لیے منع فرمایا کیونکہ اس سے بدن لاغراور کمزور ہو ماہ اور انسان کی توانائی کم ہوتی ہے۔ جتنی مقدار کھانا جان کی بقااور توانائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اس سے تم کھانا کوئی نیک ہے نہ اس میں کوئی ذہر و تقویٰ ہے۔ اور بسیار خوری ناجائز اور گناہ ہے اور پہ فضول خرج کی ممانعت میں واخل ہے۔ یہ جان اماری ملکت نہیں ہے یہ امارے پاس اللہ کی امانت ہے اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہ۔ مرغن اور چٹ پٹی اشیاء کے کھانے ہے انجام کار انسان ہولناک بیاریوں میں جتلا ہو جا باہے اس سے تبخیراور تیزاہیت بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں السر ہو جا تا ہے۔ زیادہ چکنائی وال اشیاء کھانے سے خون میں کلیسٹر ول بڑھ جا تا ہے جسم بھاری بھر کم ہو جا آ ہے۔اس کے نتیجہ میں ذیا بیلس اور ہائی بلٹر پریشر کی تیاریاں جنم لیتی ہیں۔ پھر بھی احتیاط نہ کی جائے تو انجا نا ہو جا آ ہے اور دل کے دورے پڑتے ہیں اور جم کے کمی عضو پر فالج گرنے کا خدشہ رہتا ہے۔ بعض او قات برین بیمبریج ہو جا تا ہے اور د ماغ کی کوئی رگ بھٹ جاتی ہے۔ مسلسل سگریٹ نوشی ہے خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور فالح کا خطرہ رہتا ہے۔ کھانی ومہ اور کلے کی خرابی اس کے عام اٹرات میں ' بلٹہ پریشر بوھتا ہے اور جگر سکڑ جاتا ہے ' الفرض تمباکو کھانے اور پینے کے بستہ نقصانات میں۔ اس طرح بسیار خوری کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں جن کا ہم نے اجمالاً ذکر کیا ہے۔ جدید اور قدیم عکماء نے صحت کی

> ہے۔ سیار خوری کی ندمت میں احادیث

ام ابوعیل محدین عیل ترزی متوفی ۲۷۵ه روایت كرتے مین:

حضرت مقدام بن معدی کرب بی اثنی برت میں کہ جس نے رسول اللہ سی تیم کو یہ فراتے ہوئے ساہ آدی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برت کو بھرنا برا نہیں ہے۔ ابن آدم کے لیے چند لقے کائی ہیں جن ہے اس کی کمر قائم رہ کے اور اگر اس نے لئوگالہ زیادہ کھانا ہو تو (پیٹ کا) تمائی خصہ کھانے کے لیے رکھے اور تمائی حصہ بانی کے لیے اور تمائی حصہ سانس لینے کے لیے رکھے اور تمائی حصہ بانی کے لیے اور تمائی حصہ سانس لینے کے لیے دائر استان ترقی نے ۲۷۹ مسند احمد 'ج۲'ر تم الحدیث الاملان الکبری لانسانی 'رقم الحدیث ۲۷۹ مسند احمد 'ج7'ر تم الحدیث الاملان اللہ مخص مسمان ہواوہ کافر تھا (تمامد بن اطال) رسول حضرت ابو بہریوہ بواجو بھی کہ میں کہ دروہ لانے کا حکم دیا۔ اس نے ایک بحری کا دویا ہوا دودھ لی لیا۔ پھردو مری بحری کا گئی اس کے لیے ایک بحری کا دویا تھا۔ پہریا کہ واجوا دودھ لی گیا۔ چھرال کیا۔ رسول اللہ پہریم نے پھراس کے لیے ایک بحری کا دودھ لانے کا حکم دیا۔ اس نے اسان کو پورانہ پی سان طرح ہے 'موس اللہ بھریم نے فرمایا کے ایک بحری کا دودھ لانے کیا تو وہ اس کو پورانہ پی سان طرح ہے' موس ایک آئے۔ کے ایک بحری کا دودھ لانے کیا تھی معمون ایک آئے۔ موس اللہ بھریم کی دیگر دوایات میں اس طرح ہے' موس ایک آئے۔ موس میں بیک ہے۔ اور میں بیک ہے۔ (امام مسلم کی دیگر دوایات میں اس طرح ہے' موس ایک آئے۔ موس میں بیک ہے۔ اور کافر سات آنتوں میں بیک ہے۔ (امام مسلم کی دیگر دوایات میں اس طرح ہے' موس ایک آئے۔ موس میں ایک آئے۔

حفاظت کے لیے بمیشہ کم کھانے کی تلقین کی ہے۔ نبی پہلیں نے بھی کم کھانے کی ٹاکید کی ہے اور بسیار خوری کی زمت فرمائی

بيان القر أن

میں کھا آیے اور کافرسات آنوں میں کھا آھے)

(صحيح مسلم 'اشريه: ۱۸۷۱ '(۵۲۸ '۵۲۸۱ مسنن ترزی 'ج۳' رقم الحدیث: ۱۸۲۹ 'السن الکبری ملنسانی 'ج۳' رقم الحدیث: ۱۸۹۳) حصرت عبدالله بن عررضي الله عنمايان كرتے بين كه ايك فخص نے ني ميتي ك مائے ذكار لى و آپ نے فرمايا

ہارے سامنے اپنی ڈکار روک کر رکھو کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ سپر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت زیادہ بھو کے

ہوں گے۔ (سنن ترندی 'ج ۴، رقم الحدیث: ۲۴۸۷ سنن ابن باجه 'ج۲٬ رقم الحدیث: ۳۳۵۰) حضرت انس بن مالک بناش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا یہ مجی اسراف ہے کہ تم ابنی ہر خواہش کے

مطابق چیز کھالو۔ (سنن ابن ماجہ 'ج۲' رقم الحدیث: ۱۳۳۵٬ مطبوعہ دارالفکر ' بیروت '۱۳۱۵ھ)

حضرت لجلاح مین بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نبی میٹین کے ساتھ اسلام ادایا ہوں میں نے کبھی بیٹ بھر کر نہیں کھایا میں صرف اتنا کھا آپیا ہوں جس سے میری حیات باقی رہ سکے۔

(المعجم الكبير٬ ج١٩٬ رقم الحديث: ٨٥٠ مم مل ٢١٨، مجمح الزوائد٬ ج٥ مم ٣١٠)

یر ہیز کی اہمیت کے متعلق احادیث

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۲۵۹ هر روایت کرتے میں:

حضرت ام المنذ ربت قيس الانصاريه رضى الله تعالى عنهاميان كرتى بين كه ميرك پاس رسول الله مرتبيج تشريف لا ي اور

آپ کے ساتھ حضرت علی بڑیٹر بھی تھے۔ حضرت علی بڑیٹر (نیاری ہے اٹھ کر) کمزور تھے اور جارے پاس تھجوروں کا خوشہ افکا ہوا تھا' رسول اللہ میتیج کھڑے ہو کراس ہے تھجوریں کھانے گئے۔ حضرت علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے رسول اللہ

تا پیج حضرت علی سے فرانے لگے ، چھو ژو 'تم کرور ہو۔ حتی کہ حضرت علی رک گئے اور میں نے جو اور چیندر کا کھانا بنایا تھا۔ میں وہ کے کر آئی۔ رسول اللہ ﷺ بیزینے فرمایا اے علی اس سے کھاؤ' بیہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔

(سنن ابوداؤد' جسه' رقم الحديث: ٣٨٥٦ سنن الترزي ' جهه' رقم الحديث: ٣٠٠٣ سنن ابن مانيه ' جه ۴ رقم الحديث: ٣٣٣٣ مند

احمه 'ج٢ عن ٣٦٣ مشكوة 'ج٢ رقم الحديث:٢١٦) حضرت قاده بن انتهمان بن فير بيان كرت بي كدرسول الله بينير في فرمايا بب الله تعالى مى بنده س محبت كرتاب تو

اں کا دنیا ہے اس طرح پر ہیز کرا آ ہے جس طرح تم میں ہے کوئی محف استسقاء کے مریض کاپانی ہے پر ہیز کرا آ ہے۔

(سنن الترزري ' ج ۴ م' رقم الحديث: ۴ ۴ م ۴ صحح ابن حبان ' ج ۴ مرقم الحديث: ۲۲۹ 'المستد رک ' ج ۴ م ص ۴ ۰ ۲ ۲ ۶) الم محمد بن محمد غزالي متوفي ٥٠٥ه لكيمترين.

ا یک ماہر سوادی حکیم نے کماوہ دواجس کے ساتھ کوئی بیاری نہ ہو'وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ ہو'مت کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھو ژ دو۔ اور رسول اللہ ﷺ جا نے فرمایا بسیار خوری بیلدی کی جڑے اور پر بیز کرنادوا کی جڑے اور بدن کو اس كى عارت كے مطابق عادى بناؤ - (احياء العلوم عسم عسم معلوم وار الخير بيروت مساساه)

علامه محمد بن محمد زبيدي حنفي متوفي ١٥٠٥ه لكيت بي:

" پر ئيز كرناروا كاسردار ب " به عرب ك حكيم حارث بن كلده كاكلام باور امام ابن الي الدنيان كراب العحت مين و ب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ طب کار کیس پر بیز ہے اور حکمت کار کیس خاموثی ہے۔

(انتحاف السادة المتقين 'ج٧ من ٥٠٠ مطبعه ميمنه ممر 'ااساه)

ئبيان القر أن

جلدجهارم

موتی ہے۔ میں نے اس کانبی رہیں سے ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ میں نے تورات میں کیا پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا کھانے میں برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے ہے ہوتی ہے۔ (منن الترمذي محسي رقم الحديث: ١٨٥٣ منن ابوداؤد محس وقم الحديث: ٣٧٦ مند احمد مجه وقم الحديث: ٣٢٩٦ مند

ابوداؤد'الطيالي'رقم الحديث: ١٦٧٣)

حضرت انس بن الک بن بین اس كرتے ميں كدر سول الله بيتيم في فرمايا جو يہ جاہتا ہوك الله تعالى اس كے كرمين فيرك کثرت کرے 'وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔

(سنن ابن ماجه 'ج۴' رقم الحديث:۴۲۴۰ وار الفكر 'بيروت'۱۳۱۵) هـ)

حضرت تھم بن ممیر ہوپٹیز. بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ہیں ہیں کے ساتھ ایک طعام (کی دعوت) میں ہتے۔ ایک شخص نے گھروالوں کے خادم سے تولیہ طلب کیا' اس نے کیڑا لاکر دیا اس نے اس سے ہاتھ یو نجھے' تو رسول اللہ بر بیبر نے فرمایا جس

کپڑے کو تم نے پہنانہ ہو اس کا تولیہ نہ بناؤ۔ (غالبًا آپ کامطلب یہ تھاکہ اس کام کے لیے پرانے کپڑے استعمال کرد)

(المعجم الكبير٬ ج٣٬ رقم الحديث:١٩٩١ ؛ دار احياء الرّاث العربي٬ بيروت) علامد ابن بزاز کردری حفی متوفی ۸۲۷ھ نے لکھا ہے کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوے اور ہاتھ نہ

یو تخیجے اور کھانے کے بعد ہاتھ وھو لے اور ہاتھ یونچھ لے۔ ( فآویٰ بزازیه علی بامش المندیه 'ج۲ 'ص ۵۲ " مطبعه امیریه بولاق 'مصر ۱۳۱۰ه )

حضرت عمر بن الي سلمه بن وني بيان كرتے بين كه وہ رسول اللہ و بيز كى خدمت ميں عاضر بوئ اس وقت آپ كے پاس طعام رکھاتھا' آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے قریب آؤ 'ہم اللہ پر حواور اپنے دائمیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے ہے کھاؤ۔

(سنن الترفدي٬ ج۳٬ رقم الحديث: ۱۸۶۳٬ تعج البخاري٬ ج۳٬ رقم الحديث: ۱۵۳۸٬ تعج مسلم٬ اشريه: ۱۰۸٬ (۲۰۴۳)۵۱۱٬ سنن الي داؤد'ج٣' رقم الحديث:٣٧٧٧ منن ابن ماجه 'ج٣٠ رقم الحديث:٣٣٦٥ مند احمد 'ج٥' رقم الحديث: ١٦٣٣٧)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی شخص کھ ناکھائے تو بسم الله پر مع اگروه اس ك شروع من بهم الله پر هنابهول كياتو كه بسسم الله فني اوله واحره.

(سنن الترندي' ج٣٬ رقم الحديث: ١٨٦٥ سنن ابو داؤو' ج٣٬ رقم الحديث: ٣٧٦٧ صحيح ابن حبان ' خ٣٠ رقم انه يت: ٥٢١٣ مند احمد 'ج ١٠٠ رقم الحديث: ٣٦١٣٨ 'سنن كبرئ لليسقى 'ج ٧ مس ٢٧٦)

حطرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله بیتوبر طعام اور مشروب میں چھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس کیتے تھے۔

(منن ابن ماجه ٔ جه ٔ رقم الدیث:۳۲۸۸ سنن ابوداود ٔ جه ٔ رقم الحدیث:۳۷۲۸ سنن اتر ندی ٔ ج ۳ رقم احدیث ۱۸۹۵ (۱۸۹۵) حصرت عبدالله بن عمروض الله عنهما بيان كرت مين كه رسول الله الينيد في فرمايا دب وسترخوان بجهايا جائة وكوئي فينس دسترخوان اٹھانے سے پہلے کھڑانہ ہو خواہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو وہ اپنا ہاتھ نہ کھنچے دتی کہ قوم فارغ ہو جائے اور اپنا مذریان کر۔۔ <u>کیونکہ جب کوئی شخص اپناہاتھ کھانے سے تھینج لیتا ہے تو وہ اپ ہم نشین کو شرمندہ کر با</u>ہ اور ہو سکنا ہے کہ اہمی اس کو کھانے

نبيان القر أن جلدجهارم

كى حاجت جو - (سنن ابن ماجه 'ج ۲' رقم الحديث: ۳۲۹۵ وار الفكر 'بيروت ١٣١٥ه) حضرت انس بن مالک بڑا پڑے بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑجین نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو ماہے جب

وہ کوئی چیز کھاکریا بی کراس پر اللہ تعالی کی حمہ کر تاہے۔

(صحيح مسلم 'الذكروالدعا:٣٣ ' (٣٧٢٣) سنن الترزي 'ج٣ ' رقم الحديث: ١٨٢٣) حفرت ابوسعيد بنايني بيان كرتم بين كم في ميتي جب كوئي چيز كهاتي يايية توبيه د ماكرت المحمد ليله المذي

اطعمناوسقاناوجعلنامن المسلمين

(سنن الترزي ع٠٠٠ رقم الحديث:٣٣٦٨ سن ابن ماجه ع٢٠ رقم الحديث:٣٢٨٣)

حفرت انس بریشنی بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بہتی نے فرمایا: جس نے کھانے کے بعدیہ دعاکی: المحسد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولاقوه تواس كه پچيلے گناه بخش ديے جائي گے۔ يہ حديث

(سنن الترزي كأن ي ٥ أر قم الحديث: ٣٣٩٩ منن ابو داؤ د 'ج ٣ أر قم الحديث: ٣٠٨٣ منن ابن ماجه 'ج ٢ أر قم الحديث: ٣٢٨٥)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمايان كرتم بيل كه حضرت ابوالميثم بن التيمان ن في مرتبي ك لي كمانا تياد كيا-

نی میں نے اپنے اصحاب کو بھی دعوت دی 'جب سے کھانے سے فارخ ہو گئے تو نی جیپیر نے فرایا اپنے بھائی کو ہزا دو۔ محاب نے پوچھا: یارسول اللہ ااس کی جزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی فخص کمی کے گھر جائے اور اس کا کھانا کھائے اور اس کے مشروبات ہے اور وہ اس کے لیے دعاکر دے تویہ اس کی جزا ہے۔

ا بنتن ابوداؤد 'ج٣ ' رقم الحديث: ٣٨٥٣ 'مطبونه دار الفكر 'بيروت '١٣١٣ه ) کھڑے ہو کر کھانے بینے کی ممانعت کے متعلق احادیث

الم مسلم بن تجاج تشيري متوني ٢٦١ه روايت كرت بين: حضرت انس براٹنز، بیان کرتے ہیں کہ نبی پڑتیج نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مختص کھڑا ہو کر پانی پے قادہ نے کما ہم نے

پوچھااور کھانا' حضرت انس نے فرمایا بہ تو زیادہ برا ہے یا فرمایا: یہ زیادہ خبیث کام ہے۔ (صحح مسلم "اشريه: ۱۳۳ ما" (۲۰۲۳) ۱۷۷۵ منن الترزي "ج" وقم الحديث: ۱۸۸۷ منن الي واؤد "ج" وقم الحديث: ۷۱۷ منن ابن

مايه "ج" وقم الحديث: ١٩٣٧ " منن دارى "ج" وقم الحديث: ١١٢ منح ابن حبان "ج" وقم الحديث: ٥٣١١ مند الليالي " وقم الحديث: ٠٠٠٠ مصنف ابن الي شيه عجم ٢٠٠٠ سنن كبري عجه على ٢٨١-٢٨٢

حضرت ابو ہریرہ جابٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہنچیا نے فرمایا: تم میں سے کوئی محض ہرگز کھڑے ہو کرپانی نہ پئے سو جو شخص بھول جائے اس کو چاہیے وہ تے کردے۔(صحیم سلم 'اشریہ: ۱۳۱۲) (۵۱۸۱۱)

اں مدیث کو ائمہ سترمیں ہے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کھڑے ہو کرپانی پینے کے جواز کے متعلق احادیث

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

نزال بن مبر ۃ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی جھانئے۔ نے ظہر کی نماز پڑ ھی 'مجرلوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کو فد کی تھلی جگہ میں بیٹھ گئے۔ حتی کہ عصر کی نماز کاوقت آگیا 'مجربانی لایا گیااور انہوں نے وضو کیا 'مجرکھڑے ہو کروضو کا بچاہوایاتی ہیا' طبيان القر أن

Marfat.com

علد جهار م

۔ پھر خوایا لوگ کورے ہو کرپانی پینے کو تھردہ کتے ہیں۔اور بے ٹک نبی ﷺ نے اس طرح کیاہے جس طرح میں نے کیا ہے۔ (صحح البخاري٬ ج٢٬ رقم الحديث: ٧٦٦، ١٣٥، ١٣٥ من البوداؤه٬ ج٣٬ رقم الحديث: ١٣٠ من النسالَ؛ ج١٬ رقم الحديث: ١٣٠ شرح معاني الأثار 'ج٢' ص٣٥٧ مند احمه 'جها' و قم الحديث ٤٩٥ مند ابوسطي 'جها' و قم الحديث ٣٠٩ '٣٠٨ ثما كل ترذي ' و قم الحديث: ٢١٠ منن كبرى لليهقي ع'م'ص24)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی ہیں ہے ذمزم کایانی کھڑے ہو کریا۔ (صحيح البخاري عه، رقم الحديث: ١٣٧٥ صحيح مسلم واشريه: ١١٩ ١١٩ ١١٨ ٤١٠٤ (١٠٩٣ ١١٨٥ ١٨٥٣ ١١٨٢ ١٨٢ من الترزي و

ج٣ ' رقم الحديث: ١٨٨٩ منن النسائي ' رقم الحديث: ٣٩٦٣ منن ابن ماجه ' ج٣ ' رقم الحديث: ٣٣٣٣ صحح ابن حبان ' ج٣ ' رقم الحديث: ۵۳۱۹ سن كبرى لليستى، ج۵٬ ص ۸۲، سند احد، ج، ص ۴۱۳، ۴۳۳، ۴۳۳، شرح معانى الآثار، ج۴، ص ۵۸ ۴، المعجم الصغير، ج، رقم

الحديث: ٣٥٤ مند ابو معلي جه ، رقم الحديث: ٢٥٣٩ مند حميدي ، رقم الحديث: ٣٨١ شرح السنه 'ج٢١ ، رقم الحديث: ٢٩١٠ - ٢٩٢٠)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنمابيان كرتے بيں كه بم رسول الله تابير كے عمد ميں بدل جلتے ہوئے كھاتے تھے اور کھڑے ہوئے پیتے تھے۔امام ترندی نے کہایہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترقدي عس وقم الحديث: ١٨٨٧ سنن ابن ماجه " جع" وقم الحديث: ٣٣٠٩ معيم ابن حبان " جعه" وقم الحديث: ٥٣٢٥ م ۵۳۲۴ ۵۳۲۳ مصنف ابن الي شيه ع٨٠ ص٠٠٥ من داري ع٠ رقم الديث: ١١٦٥ مند احمد ع٢٠ ص٨٠١ طبع متديم مند احمد ا ج٢٠ رقم الحديث: ٥٨٧٩ طبع جديد دارالقكر ' سند الليالي' رقم الحديث: ١٩٠٣ المشقعُ ' رقم الحديث: ٨٦٧ سنن كبري لليسقي • ج٧ ص ٢٨٣ و مختفرا تحاف الساده الممرة "ج٥" وقم الحديث: ٣٢٣٥)

عمرہ بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے واوا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ من اللہ من کو کھڑے ہو کر (مشروب) پیتے ہوئے دیکھا۔ امام ابو میسلی نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترندي'ج ۳٬ د قم الحديث: ۱۸۹۰ مند اخمه'ج ۳٬ ص ۲۰۱۵-۴۰۹٬۱۷۹٬۱۷۹٬۱۷۳ شرح السه' ج۲٬ د قم الحديث: ۲۹۳۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے

(مشروب) پیتے ہوئے دیکھاہے۔ (المقبم الاوسط 'ج۲' رقم الحديث:۱۳۳۵ مانظ البيثي نے کها س حدیث کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔ مجمع الزوائد 'ج۵'ص ۸۰)

حضرت انس جواش: بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہوے (کوئی مشروب) پیتے ہوئے دیکھا۔ اس صدیث کی اسناد صحح ہے۔ امام بزار کی روایت میں ہے آپ نے کھڑے ہو کروووھ بیا۔

(مندايو بعللُ ع٢٠ رقم الحديث:٣٥٦٠ مند البرار 'ج٣٠ رقم الحديث:٢٨٩٩) حافظ المیشی نے کہا ہے کہ اہام ابو ۔لعلی اور اہام برار کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوائد 'ج۵'ص۵۱)

حضرت ام سلیم رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی مڑتی ان کے پاس تشریف لائے' ان کے گھریں ایک مشک لنگی ہوئی تھی'آپ نے کھڑے ہو کر مشک کے منہ سے پانی پیا۔

(مسند احمد عن سه المريخ من ۱۹۳ ۲۷ م) المعجم الكبير مح ۴۵ ص ۱۳۷-۱۳۷ المعجم الاوسط عن را رقم الحديث ، ۱۵۸ شرح معاني الأفار 'ج٢ عس ٢٥٨) <u> حافظ البیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں البراء بن زید ہے۔ اس کو کمی نے ضعیف نہیں کہا۔ (حافظ این جرنے کہا</u>

بيان القران

یہ مقبول ہے۔ تقریب انتہذیب'جامص ۱۳ اور اس حدیث کے باتی تمام راوی صحیح میں۔ (مجمع الزواند'ج2) م (۵۹) گھڑے ہوکریانی پینے کی ممانعت اور جواز کے متعلق فقهراء اسلام کی آراء علامه یخیٰ بن شرف نوادی شافعی متوفی ۱۷۲ه ککھتے ہیں:

کفرے ہو کریانی پینے کے جواز اور ممانعت کی دونوں مدیثیں صحیح ہیں۔اور صحیح بات یہ ہے کہ ممانعت کراہت تزیمی پر

محول ب اور نبی چیچ کا کھڑے ہو کر چینا میان جواز پر محمول ب- اور نبی چیچ کا نعل مکروہ تزیمی نہیں ہے کیونکہ آپ ر

شریعت کابیان کرناواجب ہے' آپ کو اس عمل میں واجب کانواب ملے گا۔

( صحح مسلم بشرح النوادي 'ج٩'ص ٥٥٣٥' سلحسا- 'مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه المکرمه '١٣١٤ه ) علامه ابوالعباس احمد بين عمر بن ابرابيم المالكي القرطبي المتوفي ١٥٦٣ هه كيصته من:

حضرت انس نے نبی بڑیور سے روایت کیا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کرپانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ علاء میں ہے کی نے

بھی اس ممانعت کو تحریم پر محمول نہیں کیا یہ صرف غیرمقلدین کے اصول کے مطابق ہے۔ جمہور کے نزدیک کھڑے ہو کریانی پینا جائزے اور سلف میں سے حضرت ابو بکر' حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ عنهم کا یمی موقف ہے اور جمہور نقیاء اور امام مالک

اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی میں ہیں نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر با ہے اور ان کے زدیک نبی میں کا یہ فعل ممانعت کی احادیث کے بعد ہے ' کیونکہ یہ حجتہ الوداع کا واقعہ ہے تو یہ اس ممانعت کا نامخ ہے' اور آپ کے بعد خلفاء خلافہ نے بھی اس

ممانعت کے ظاف عمل کیا اور یہ بات بت بعید ہے کہ ممانعت کی احادیث ان سے مخفی رہیں 'جکہ وہ نی بین کے ساتھ لازا ر بتے تھے اور دین پر عمل کرنے میں بہت سخت تھے۔ اور اگر شنخ کا قول نہ کیا جائے اور ان آعادیث میں تطبیق دی جائے تو پیر کما

جائے گاکہ ممانعت کی احادیث خلاف اولی پر محمول ہیں۔ حضرت انس نے قادہ کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ کھانے کامعالمہ تو اور زیادہ برا ہے۔اس کااہل علم میں ہے کوئی

قائل نبیں ہے اور یہ محض ان کی رائے ہے ' روایت نبیں ہے اور اصل اباحت ہے۔ بعض علاء نے یہ کما ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کریانی بینے ہے اس لیے منع فرایا ہے کہ کھڑے ہو کر کوئی فخص جلدی ہے

ڈ گڈ گا کرپانی ہے گاتواس کو درد جگر ہو جائے گایا س کا گلا گھٹ جائے گایا اس کے حلق یا معدہ میں در د ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کھڑے ہو کر پانی نہیں چنا چاہیے اور نبی شہیم نے اس وقت کھڑے ہو کرپانی بیاجب آپ کو بیر خطرہ نہیں تھا۔ یا کسی ضرورت یا حابت کی بنا پر پیا ' خصوصاً اس لیے کہ آپ زمزم پر تھے اور وہ لوگوں کے رش کی جگہ ہے یا آپ نے اس لیے کھڑے ہو کرپانی بیا ماکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ روزے ہے نہیں ہیں۔ یا اس لیے کہ زمزم کاپانی کھڑے ہو کر بینامتحب تھا۔

حضرت او مررہ واللہ فن من دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ ترین نے فرایا: تم میں سے کوئی مخص مر گز کھرے ہو کریائی نہ ہے ۔ سوجس شخص نے بھول کر بیا' وہ نے کر دے۔

اس پر اہل علم کا القاق ہے کہ جو شخص بھول کر کھڑے ہو کرپانی ہے 'اس پر نے کرنا واجب نہیں ہے۔ بعض مشاکخ نے کما

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہرمیہ وہایتے۔ کا قول ہے اور کھڑے ہو کر کھانے کے جواز میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہرچند که قناده کی رائے اس میں مختلف ہے۔ (امعمم نج۵ ص۲۸۵-۲۸۵ مطبوعہ دار ابن کثیر نبیروت ۱۳۱۷ھ)

ملامه محد بن خليفه وشتاني الى مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكهت بين:

الم مالك اور اكثر فقهاء في كمرت بوكر پانى پينے كو جائز قرار ديا ہے۔ كيونكمه الم بخارى اور الم ترزى في حضرت ابن

بيان القر أن

عباس رض الله عنما سے روایت کیا ہے کہ نبی بڑی ہے کہ فرے ہو کر پائی پیا ہے۔ اور ایک قوم نے ممانعت کی احادیث کی بنا پر
کھڑے ہو کر پائی پینے کو محروہ کہا ہے۔ ہمارے بعض مشاکع نے یہ کہا ہے کہ ممانعت کی احادیث اس مخص کی طرف راجع ہیں جو
اپنے اصحاب کے لیے پائی لے کر آیا اور ان کو پائی پلانے سے پہلے خود کھڑے ہو کر پائی پی لیا جبکہ احسن طریقہ یہ ہے کہ قوم کے
ممال کو میں سے آخر میں پائی بینا چاہیے اور ان میں ظاہر تطبیق اس طرح ہے کہ ممانعت کی احادیث تنزیہ پر محمول ہوں اور
کھڑے ہو کر چینے کی احادیث جو از پر محمول ہوں ' یا یہ کما جائے کہ ممانعت کی احادیث اس پر محمول ہیں کہ کھڑے ہو کہ کہ کہ اور صحت بدن کو ضرر کا خطرہ ہے۔ اس لیے آپ نے احتماطاً کھڑے ہو کر پائی چینے سے منع فرمایا اور مختی نے یہ کما ہے کہ کھڑے
ہو کر چینے سے بیٹ کی بیاری ہوتی ہے۔

ہوکر پینے سے پیٹ کی بیاری ہوتی ہے۔

کیا۔ کیونکہ ان کے زریک ممانعت کی ہا امام الک اور امام بخاری نے کھڑے ہوکر پانی پینے کی ممانعت کی احادیث کو روایت نہیں

کیا۔ کیونکہ ان کے زریک ممانعت کی بیا احادیث صحیح نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف جواز کی احادیث روایت کی ہیں۔ امام مسلم

نے کھڑے ہوکر پانی پینے کی ممانعت کی تین حدیثیں روایت کی ہیں اور تیزیں معلول ہیں۔ پہلی حدیث (صحیح مسلم: ۲۰۲۳) قارہ نے

دھٹرت انس سے روایت کی ہے۔ اور یہ معنعن ہے اور شعبہ وقارہ کی احادیث سے اجتماب کرتے تھے 'جب تک کہ وہ حدثانہ

کمیں۔ دو سمری حدیث (صحیح مسلم: ۲۰۵۵) قارہ کی ابو علینی الامواری سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا یہ علیمی غیر مشہور ہے اور

اس سند میں قارہ کا اضطراب اس کے معلول ہونے کے لیے کانی ہے۔ علاوہ از س یہ احادیث اباحت کے خلاف ہیں جس پر سلف

اور خلف کا اجماع ہے۔ تیمری حدیث (صحیح مسلم: ۲۰۲۲) عروبان حمزہ کی اپنے غففان سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو ہریوہ سے

عرب بن حمزہ نے کہا: تم میں ہے کوئی خصص ہر کر کوئے ہو کہائی نہ بینے جو بھولے سے پی لے تو وہ ہے کردے۔

عرب بن حمزہ نے کہا: ہم میں سے کوئی شخص ہر کر کوئے نئے میں رکھتے۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ یہ (مو تر ایذ کر جملہ)

حمرہ بن حمزہ نے کہا: ہم میں ہے کہ یہ (مو تر ایڈ کر جملہ)

علامہ حسین بن مجمد اللیبی متوفی ۱۳۳۳ھ نے علامہ نووی کی طرح دونوں صدیثوں میں تطبیق دی ہے اور ممانعت کی احادیث کو تنزیہ پر اور اباحت کی احادیث کو بیان جواز پر محمول کیا ہے اور اخیر میں لکھا ہے کہ یہ ممانعت تادیب ارشاد اور اولی اور افضل کام کرنے کی ہدایت پر محمول ہے ۔ (شرح العطبیہ ، ج۸، ص۱۸-۱۸، مطبوعہ اوار ۃ القرآن کرا چی، ۱۳۳۴ھ)

ملاعلی بن سلطان محد القاری المتوفی ۱۳ اه نے بھی علامہ کمیسی کی طرح لکھا ہے۔

(مرقات ع ۸ م ۲۱۲ مطبوعه مکتبه ایرادیه ملتان ۴۹۰۱ه)

علامه بدر الدين محمود بن احمه ميني حنفي متوفي ۸۵۵ه كليمته من:

المام مسلم نے گھڑے ہو کرپائی پینے کی ممانعت کی اعادیت روایت کی ہیں اور بعض اعادیث کھڑے ہو کرپائی پینے کے جواز ک ہیں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بواٹیز نے وضو کا بچا ہوا پائی کھڑے ہو کر بیا اور فربایا لوگ کھڑے ہو کر پائی پینے کو محمدہ کہتے ہیں اور میں نے نبی طبیع کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھاہے جس طرح تم نے جھے دیکھا ہے۔ (سیح البخاری 'ج۲' رقم المحدث: ۲۵۱۱۵ من ابوراؤد 'ج۳' رقم المحدث: ۲۵۱۸ من النسائی 'جا' رقم الحدیث: ۳۰۱ شرح معانی الاکار 'ج۶' می ۲۵۵۷) اور امام ترزی نے حضرت ابن عمرے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ طبیع کے عمد میں پیدل چلتے ہوئے کھاتے تھے اور کھڑے ہوئے پیٹے تھے۔ (سنن الترزی 'ج۳' رقم الحدیث: ۱۸۸۷) امام ترزی نے کھا ہے حدیث حسن صحیح ہے 'اور امام طحادی نے حضرت سعد بن الی وقامی بورائیڈن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ شریج ہو کر (مشروب) پیٹے تھے۔ (شرح معانی الاکار 'ج۲'

شيان القر أن

ص ۳۵۸ مند البرار 'ج۳٬ رقم الحدیث: ۲۸۹۸) او را ام طحادی نے حضرت ام سلیم رضی الله عنها سے روایت کیاہے که رسول الله و کھڑے ہو کر مشک کے منہ سے پانی بیا- (شرح معانی الاکار 'ج ۴' ص ۲۵۸) اس صدیث کو امام احمد اور امام طرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سند احمر 'جسم میں ۱۳ جه 'ص ۳۷۱ ۴۳۳ میم کمیر 'ج۲۵ میں ۱۳۷-۱۳۷ میم اوسط 'جا'ر تم الحدیث ۱۵۸ اس کے بعد علامہ مینی نے علامہ نووی اور علامہ طحادی کی عبارات کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ علامہ نودی کی عبارات ہم نقل کر میلے میں اور علامد ابو جعفراحمد بن محد اللحادي متوفى ٢١١ه كى عبارت يدب:

نی بڑی نے بر طریقہ تریم کوئے ہو کرپانی پینے ہے منع نمیں فرایا بلکہ مشک ہے مند لگاکر کوئے ہو کریانی پینے ہے منع فرمایا ب ماک پانی بدبودار ند ہو جائے النزاب منع کرناامت بر شفقت اور رحمت کی وجہ سے تھا ایا امت سے کوئی اور ضرر دور کرنے کے لیے منع فرمایا۔ مباد انسیں کھڑے ہو کریانی پینے سے کوئی ضرر لاحق ہو جائے اور جب وہ ضرر دور ہوگیا تو وہ ممانعت بھی اٹھ گی اور جب متعدد احادیث سے میہ ثابت ہو ماہے کہ آپ نے اور صحابہ نے کھڑے ہو کرپانی بیا ہے تو معلوم ہو گیاکہ وہ ممانعت اب اٹھ چکی ہے۔ حارے نزدیک ان احادیث کی میں توجید ہے۔

(شرح معاني الأثار عن عن ١٥٩ ملحسة مطوعه كراجي عمدة القاري عنه ص ٢٤٩ مطوعه اداره اللباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ عن

ظامسه بیہ بے که علامہ نووی شافعی اور علامہ طبی کے نزدیک کھڑے ہو کرپانی بینا خلاف اولی ہے۔علامہ قرطبی ماتلی اور علامد انی الکی کے زدیک کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کی اعادیث منسوخ میں یا بھر آپ نے ضرر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی ینے سے مع فرمایا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی خفی کا بھی کی موقف ہے۔ علامہ بدر الدین مینی حفی کا بھی کی رجمان ہے اور ملاعلی قاری حفی کی رائے یہ ہے کہ آپ نے بہ طور تادیب اور شفقت کے کھڑے ہو کریتے ہے منع فرایا ہے اور جمہور نقهاء احناف ك زريك يه مرده تزيى يا خلاف اولى ب-

وضو کے بچے ہوئے پانی اور زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کریننے کا استجباب

در مختار شرح تویر الابصار میں ند کور ہے" د ضو کا بچاہوا پائی اور ای طرح آب زمزم قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہو کریا بیٹھ کر بے اور ان دوپانیوں کے سوا کھڑے ہو کر چینا محمدہ تنزیمی ہے" اس عبارت سے علامہ شامی نے میں میجہ لکالا ہے کہ آب زمزم اور وضو کابقیہ پانی بھی کھڑے ہو کر بینا صرف جائز اور مباح ہے۔مستحب نہیں ہے۔مستحب ان کو بھی پینیے کر بینا ہے چنانچہ وہ

حاصل کلام بد ب کدان دونوں مواضع پر کھڑے ہو کرینے کا محدہ نہ ہونامجی محل کلام ہے چہ جائیکدان میں مستحب کا قول کیا جائے اور زیادہ مناسب سے ب کد مید کما جائے کد ان مواضع پر کھڑے ہو کر بینا محروہ نمیں ہے۔ اگر چہ مستحب بھی نہیں ہے کو نک زمزم کے پانی میں شفاء ہے۔ ای طرح د ضو کے بقید میں بھی شفاء ہے۔

(ر دالمحتار 'ج ا'ص ۸۸ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'بیروت '۷ ۱۳۰ه)

ہمیں اس مسئلہ میں علامہ شامی رحمہ اللہ کی رائے ہے اختلاف ہے۔ جارے نزدیک آب زمزم کی تعظیم کے قصدے اس کو قبلہ کی طرف مند کرے کھڑے ہو کر جینامتحب اور باعث تواب ہے کیونکہ آب زمزم شعائز اللہ میں ہے ہے اور شعائز اللہ

كى تعظيم كرنامتحب ، قرآن مجيديس ،

وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَاَيْرَ اللَّهِ فَكِاتَّهَا مِنْ تَفُوى اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو ہے شک یہ ولوں الْقُلُوْبِ (الحج:٣٢)

سيان القر أن

جلد چهارم

علامہ شای ہے مقدم اجلہ نقهاء نے بھی زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر بینامتخب لکھاہے۔

علامة على مع عدد الرشيد بخارى متوفى ۵۴۲ه لکھتے ہیں: علامہ طاہر بن عبد الرشيد بخارى متوفى ۵۴۲ه لکھتے ہیں:

ماست ما برن مید مر مید ماری وی است یا ... وضوء کے آداب میں سے بیرے کہ وضوء کا بچاہوا پانی قبلہ کی طرف منہ کرے کھڑے ہو کریا میٹھ کرئے اور امام خواہر زادہ

رحمد الله نے کماہ کہ کھڑے ہو کریے اور ای طرح زمزم کے پاس بھی کھڑے ہو کریئے۔

(خلاصته التعادی 'جا 'م ۲۵ مطبوعه مکتبه رشید به 'کوئنه) علامه حسن بن منصور اوز جندی (قاضی خان) متوفی ۴۹۵ه نے وضو کی سنتوں میں نکھاہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر ہئے۔(فاوئی قاضی خان علی ہامش السندیہ' جا می ۳۵)

عداماوی فاقی خان به مسمدیدی سند. علامه عالم بن العلاء الانصاری الاندری الدیاوی المتوفی ۸۸۷ه کلیستی من:

علامہ عام بن معاونا مصادی مداری مداوی عرب عرب استعداب ہیں. امام خواہم زادہ رحمہ اللہ نے کما ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پئے اور دو جگلوں کے سوا کھڑے ہو کرپانی نہ پے۔

المام خوام رزاده رحمه القد لے لهاہ که له وصوفا پچا واپل هرے دو سرے اور دو بسوں سے سوا هرے ہو سرپان نہ ہے. ایک اس مقام پر اور ایک زمزم پر - (فآدی کا بار خانیہ 'جا'ص ۱۳۳۰'مطبوعہ ادار ة القرآن 'کرا چی' ۱۳۸۱ھ)

علامہ فیخ حسن بن عمار بن علی الشرنیالی الحتفی المتر فی ۲۹ ۱۹ه کلیجتے ہیں: وضو کا پچاہوا پانی قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑھے ہو کریا پیٹھ کر چینا مستحب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ بھتی نے وضو کا بچاہوا معرب سرکانا کی دروں کا معرب کرتے ہوئے نہ کا تھ جسے کا کھڑھ ہوگان کی مدروک و سینان کہ جسال اللہ کا تعرب کے اس ک

پانی اور زمزم کاپانی گھڑے ہو کر ہیا ہے اور آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کرنہ پنے اور جو بھول جائے وہ قے کرے۔ اور علاء کا جماع ہے کہ میر ممانعت تنزیمی ہے جو کہ طبی بنا پر ہے نہ کہ دینی بنا پر۔

ہ۔اور ملاء وابس سے لدید ماعت سری ہے ہو کہ راج ہو کہ دری جارت افداح علی ہامش الفادی مصر ۲۱۰۳، مطبوعہ مصر)

عالم گیری میں بھی وضو کے نیچے ہوئے پائی کو کھڑے ہو کر بینامتحب لکھا ہے۔(فادی ہندیہ 'ج) مص^ طبع مصر) نیزعلامہ شامی کی اپنی عبارت میں بھی ان کی تحقیق کے ضغیف ہونے کی تصرح ہے۔وہ لکھتے ہیں:

اور مراج میں ذکور ہے کہ ان دو بٹلموں کے سوا کھڑے ہو کرپانی بینامستحب نہیں ہے۔اس عبارت سے مستفاد ہو تا ہے کہ شارح (علامہ مسکفی صاحب در مختار) کا مختار ضعیف ہے جیسا کہ اس پر حموی وغیرو نے حمیہ کی ہے۔ (کیونکہ اس عبارت کا

که سماری (علامه می صاحب در محار) ما حار سیب به بیست مدس پر وی دیره به بیست به به بیست به به بیست می به به سبت ا تقاضایه به که د ضو کا پخیا بروالبی اور زمزم کا پانی کوری بهو کرمینامتحب به ب (روالمجتار \* جماعه)

اعلیٰ حضرت امام احمہ رضامتونی ۴۳۰ اھ کاار شاد ہے:

زمزم اور وضو کاپانی شرع میں کھڑے ہو کرینے کا حکم ہے اور لوگوں نے دو اور اپنی طرف سے نگالیے ہیں۔ ایک سمبیل کا اور دو سراجھو ٹاپانی اور دونوں جھوٹے۔(الملفوظ 'جسم' ص''مطبوعہ مینہ میلٹنگ مینی 'کراچی)

صدر الشريعية مولانا انجد على متوفى ٢١٣ ١١ه لكصته بين:

اور بچاہوایانی کھڑے ہو کر تھو ڑا پی لے کہ شفاء امراض ہے۔

(بمار شريعت 'ج٢مُ ص١٢ مطبوعه ضياء القرآن ' مبليكيشنز ' لا مور )

نیز مولانا امید علی لکھتے ہیں: ای طرح آب زمزم کو بھی کھڑے ہو کر چیناسنت ہے۔ بید دونوں پانی اس تھم سے مشتیٰ ہیں۔

ی طرح اب ذمزم لو بحی لفرے ہو کر میناسنت ہے۔ بید دولول پالی اس م سے سسی تیں۔ (بمار شریعت 'ج۲ا'می ۲۹ مطبوعہ ضیاءالقر آن مبلیکیشنز 'لاہور)

ثبيان القر أن جلر چارم

بيان القر أن

جلد جہار م

بيان القر أن

22/ 38 20

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے نجیا) آپ کئے:اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے

میرا کی ہے اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو ' آپ کئے یہ چیزیں دنیا کی ذندگی میں ایمان والوں کے لیے میں اور قیامت کے دن تو نصوصاان ی کے لیے یں ہم جانے والے لوگوں کے لیے ای طرح تفصیل سے آجوں کو بیان کرتے میں ۱۵ الا مواف ۲۳۰) لباس پہنتے وقت دعا کرنے اور شکر ادا کرنے کے متعلق احادیث

اس آیت میں زینت ہے مراد لباس ہے۔

الم محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه نے اس آیت کی تغیر میں سے حدیث ذکر کی ہے۔ نبی بھی نے فرمایا: کھاؤ اور پو اور لباس پہنو اور صدقہ کرو بغیر نضول خرجی اور تکبرے 'اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا . تم جو چاہو کھاؤ' اور جو چاہو پہنو' جب تک نضول خرج یا تکبرنہ ہو۔

(میح البلاری ممآب اللباس 'باب ا'ج ۲ 'ص ۳۳ مطبوعه دار الکتب العلمیه 'بیروت)

الم أبو جعفر محمر بن جرير طبري متوفى ١٠١٥ ه كليت بن: زمانه جالمیت میں لوگ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے اور پاک اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے تب یہ آیت

نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں سے فرائے اللہ تعالیٰ نے اپ بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے تم خوبصورت لباس بہنواور اللہ ك رزق ميس سے حلال چزس كھاؤ - (جامع البيان ج ، ٨) مطبوعه دار العكر عيروت ١٥٥٠هـ)

الم ابوداؤد سلمان بن اشعث متوفى ٧٥ عه روايت كرتے من:

حفرت ابوسعید خدری بن بنی بیان کرتے ہیں که رسول الله بیج جب کوئی نیا کیڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے . خواہ قیص ہویا عمامہ ہو 'چربید دعاکرتے: اے اللہ اتیرے لیے حمد ب کہ تونے بھے یہ کڑا پرنایا میں تھے سے اس کڑے کی فیر کا سوال کر ما ہوں اور جس کے لیے یہ بنایا گیاہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس اس کیڑے کے شرے اور جس کے لیے یہ بنایا گیاہے اس کے

شرست تيرى پناه يس آنابول- (سنن ابوداؤو و تم الديث: ۴۰٠٠ سنن الترندي و تم الديث: ١٧٥٣)

حضرت ام خالد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله بی پیر کے پاس کچھ کیڑے آئے ان میں ایک چھوٹی اولی جادر تھی۔ آپ نے بوچھا: تمهاری واسے میں اس کاکون زیادہ مستحق ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس ام خالد کو

لاؤ۔ ان کو بلایا گیاتو آپ نے وہ چادر ان کو پہنادی آپ نے دوبار فرمایا: تم اس کو پر اناکرد اور وو سروں کے لیے چھو ژو۔

(سنن ابوداؤ د'ر قم الحديث: ۴۳۰م محيح البغاري' رقم الحديث: ۵۸۳۵) لباس کی انواع اور اقسام کے متعلق احادیث

حفرت ام سلمه رضی الله عنهابیان كرتی بین كه نبی منظیم كوتمام كرون من قیص سب سے زیادہ پسند تھی۔

(سنن ابو داؤ د٬ و قم الحديث: ۴۵، ۴۵ من سنن الترندي ٬ و قم الحديث: ۱۷۱۸) حفرت مور بن مخرمه بن فر بیان كرتے بين كر رسول الله بين يروانيان تقتيم كين اور مخرمه كو كچه سين ديا-

مخرمہ نے کماا اے بیٹے جمعے رسول اللہ چھن کے پاس لے چلویس ان کو لے کیا۔ پیم کماز رسول اللہ چھن کو میرے لیے بلائے میں

طبيان القر أن

نے آپ کو بلایا۔ آپ تشریف لائے در آنحالیکہ آپ کے پاس ان شیروانیوں میں سے ایک شیروانی تھی۔ آپ نے فرمایا: میں نے تمہارے لیے اس کو چھیا کر رکھا ہوا تھا۔ (سنن ابو داؤ 'رقم الیمیٹ:۴۰۵۸، صبح البطاری' رقم الدیث:۵۸۰۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی ہیج نے فرمایا: جس شخص کو تہبند میسرنہ ہو وہ شلوار پنے اور جس گخصہ کہ جہ تر میر نبی مورد پر مہنے (میجوالوں) کی قرالی بیث: ۵۸۰۷)

شخص کو جوتے میسرنہ ہوں' وہ موزے پینے۔( سیجے البغاری' رقم الحدیث: ۵۸۰۳) حضرت معتمر کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الس جھابٹے۔ کو ذرد رنگ کی اونی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ ( سیجے

ا بلواری و تم الحدیث: ۵۸۰۱) حصرت ابن محرر صنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ تی رہیں سفید ٹوپی پہنتے ہے۔ (المجم الاوسط عے در قم الحدیث: ۱۱۷۵ مجمع الزوائد ، ج۵ م ۱۲۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ میں ہیں کرتے ہیں کہ نبی رہیم تھا و صادت کے لیے گئے ، پھر آپ آئے ، میں آپ کے پاس بانی لے کر آیا۔ آپ نے وضو کیا۔ اس وقت آپ نے شامی کوٹ پر ناہوا تھا۔ آپ نے کلی کی ناک

میں پائی ڈالااور چرو دھویا۔ پھر آپ اپنی کلائیوں کو آسٹیوں سے نکالنے لگے۔ وہ آسٹینیں جنگ تھیں پھر آپ نے کوٹ کے بنجے سے ہاتھوں کو نکال لیااور کلائیوں کو دھویا اور سرپر اور موزوں پر مسح کیا۔

ا میج البخاری و قم الحدیث: ۵۷۹۸ میج مسلم و قم الحدیث: ۱۲۲ سنن انسانی و قم الحدیث: ۱۲۳ مسنن انسانی و قم الحدیث: ۱۳۳ میر درد. میر که میر نے دیکھانی میر تشریف فرما تھے اور آپ نے ساہ

عمامه بائد هما بوا تقالور عمامه کی ایک طرف (شمله) کو دو کند هوں کے در میان ڈالا ہوا تھا۔ (سنن ابوداؤد ' رقم الحدیث: ۷۷۷م 'صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۴۵۰۵' سنن انسانی' رقم الحدیث: ۵۳۴۵' سنن ابن ماجه' رقم الحدیث:

۲۸۲٬٬۳۵۸۷) لباس کے رنگوں کے متعلق احادیث

۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے میں کہ رسول اللہ چھپر نے فرمایا تم سفید لباس پینووہ تمہار ابهترین لباس ہے اور ای میں اپنے مردوں کو کفن دو اور بهترین سرمہ اثر ہے بیہ نظر تیز کر آئے اور بال اگا آہے۔

(سنن ابو داؤ د٬ رقم الحديث: ۴۰۰۱ منن ابن ماجه٬ رقم الحديث: ۳۵۲۲)

حضرت براء واللي بيان كرت مين كدني واليه متوسط قامت ك تقدين في كوسرخ طد (ايك تتم كى دو چادرين ، ايك به مكى دو چادرين ، ايك به مؤدر بياده حسين كوكى چز نسين ايك به طور تمبند باندهي جائده حسين كوكى چز نسين كوكى چز نسين ديكھا- مين في آباده حسين كوكى چز نسين ديكھا- مين في آباده حسين كوكى چز نسين ديكھا- (مين الجمادية: ۵۸۳۳)

حضرت براء ہوں پین کرتے ہیں کہ میں نے سرخ حلہ میں رسول اللہ اللہ بین سے زیادہ حسین کوئی ذی لمہ (جس کے بال کانوں کی لوے متحاوز ہوں) نمیں دیکھا۔

(صیح مسلم' رقم الحدیث: ۲۳۳۷ سنن الإداؤد' رقم الحدیث: ۴۱۸۳ سنن الترزی ' رقم الحدیث: ۱۷۳۰ سنن النسائی' رقم الحدیث: ۵۳۳۸ مصنف این الی شیه ' رقم الحدیث: ۷۷۱۷)

رہے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنماود سرخ قیصیں پنے ہوئے آئے وہ چلتے ہوئے لا کھڑا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم منبرے اترے اور ان کو اپنی گودیس بٹھالیا۔ الدیث۔ (جن اعادیث میں سرخ لباس کی ممانعت ہے وہ مرجوح آور ضعیف ہی یا مودل ہیں)

نبيان القر أن

(مصنف ابن الي شيبه ٬ رقم الحديث: ٣٧٨٨ ، سنن ابن ماجه ٬ رقم الحديث: ٣٠٠٠ سنن ابوداؤد ٬ رقم الحديث: ١٠٠٩ سنن انسائي ٬ رقم

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماا بنی داڑھی کو زر در نگ ہے رنگتے تھے حتی کہ ان کے

کپڑے بھی زرد رنگ ہے بھر جاتے تھے۔ان ہے چھاگیا کہ آپ زرد رنگ ہے کیوں رنگتے ہیں؟انیوں نے کہا میں نے رسول الله رہی کواس رنگ ہے رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کواس نے زیادہ اور کوئی رنگ پند نمیں تھااور آپ اپنے تمام کیڑوں کو

ر نگتے تھے دتی کہ ممامہ کو بھی۔ (جن احادیث میں زرد لباس کی ممانعت ہے 'وہ بھی ضعیف یا مودل ہیں)

(سنن ابوداؤه وقر الحديث: ١٩٥٧م سنن السالي وقم الحديث: ٥٠٨٥ صيح البخاري وقم الحديث: ٥٨٥١ صحح مسلم وقم الحديث:

حضرت ابورث بن بنیز. بیان کرتے میں کہ میں اپنے والد بن بنیز کے ساتھ نبی میتی ہم کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا آپ پر دو سبز رنگ کی جاد رس تھیں۔

(سنن ابوداؤد ٔ رقم الحديث: ٢٥-٣٠ سنن النسائل ، وقم الحديث: ٥٣٣١ سنن الترذي ، وقم الحديث: ٢٨١١، صحيح ابن حبان ، وقم الحديث:

۵۹۹۵ مسند احمد ٬ و قم الحديث: ۱۳۱۱ / المعجم الكبير٬ ج۳۲٬ و قم الحديث: ۷۲۱ منن كبرى لليستى٬ ج۸٬ ص ۲۷) حفزت عائشہ رضی اللہ عنما بیان كرتی جي ك نبي مي ايك من كو باہر كے اور آپ كے اور ساہ رنگ كي اوني چاور تھي۔

(سنن الترزي ' رقم الحديث: ۴۸۲۲ صبح مسلم ' رقم الحديث: ۴۰۸۱ سنن ابو داؤ د ' رقم الحديث: ۳۰۳۲ م اجلے' صاف اور عمدہ لباس پیننے کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود برہائیں بیان کرتے ہیں کہ نبی چہیز نے فرمایا: جس محض کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر

ہو' وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ ایک شخص نے کہا۔ ایک آدی میہ جاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جو تی اچھی ہو۔ آپ نے فرمایا: اللہ جمیل (حسین) ہے اور جمال ہے محبت کر آئے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے۔

(صحح مسلم ، رقم الحديث: ٨١ سنن الترزي ، رقم الحديث: ٢٠٠٦ سنن ابوداؤ و ، رقم الحديث: ٨٥٩ سنن ابن ماجه ، رقم الحديث: ٥٩٩

شعب الايمان مح ، رقم الحديث: ١١٩٢)

الم احمد كي روايت ميس ب اس فخص نے كها؛ يار سول الله الجمعيم بير انجما لكتا ب كد مير كير وصل بوت بول اور میرے سریس تیل نگا ہوا ہو اور میری جوتی نئی ہو۔ اس نے اور بھی کئی چزین ذکر کیس حتی کہ اپنے جابک کی ذوری کا بھی ذکر کیا اور پوچھا ارسول الله اكيامة چيزي تكبرے بي؟ آپ نے فرمايا: نسي ميد جمال ب اور ب شك الله جميل ب اور جمال سے محبت کر تا ہے۔ لیکن تکبرحق کا انکار کرنااور لوگوں کو حقیرجانا ہے۔

(مند احد 'ج7' رقم الحديث: ٣٧٨٩ 'طبع جديد ' دارالفکر 'شخ احد شاکر نے کمااس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سند احر 'ج7' رقم

الحديث: ٨٩ ٢ مطبع دار الحديث وتابره ١٣١٢ه) ابوالا حوص کے واند بوزینز، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ بہتی ہی کہاں بیشاہوا تھا آپ نے جھے گھٹیا کپڑے پہنے ہوے دیکھا

تو آپ نے فرمایا کیا تمهارے پاس مال ہے؟ میں نے عوض کیا ہاں یار سول اللہ اُمیرے پاس برقتم کامال ہے۔ (دو سری روایت میں ہے: میرے پاس اونٹ مجمولات مفام ہر متم کامال ہے) آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمیس مال دیا ہے تو تم پر اس کااثر طاہر ہونا چليي - اسنن النسائي رقم الحديث ٢٠٠٩ من ٢٠٠٥ من ابوداؤد و قم الحديث ٢٠٠٠ من شعب الايمان ع٠٠ و قم الحديث ١٩٥٠)

نبيان القر أن

علد جهارم

Marfat.com

عرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے دادا جائیے. ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماتیج نے فرمایا: اللہ تعالی یہ پند کر ناہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیے۔

(سنن الترندي 'رقم الحديث:٢٨٢٨ 'منداحمه 'ج٧ 'رقم الحديث:١٩٩٥٣ 'وارالفكر 'طبع عديد) حفرت جابر بن عبداللّٰد رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے آپ نے ایک شخص کو

ریکھاجس کے بال غبار آلوداور بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیااس کو کوئی ایسی چیز نسیں کمتی جس کے ساتھ یہ اپنے بالوں کو سنوار سکے؟ایک اور مخص کوریکھاجو ملے کیڑے بہتے ہوئے تھا آپ نے فرمایا کیااں مخص کویانی میسرنہیں ہے جس ہے یہ اپنے

كيرول كو دهو سكه\_(سنن ابو داؤو' رقم الحديث: ٦٢٠٣ من شعب الايمان' ج٥٬ رقم الحديث: ٦٢٢٣) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اسلام صاف متحرا ہے سوتم مان متھرے رہو 'کیونکہ جنت میں صرف صاف متھرے لوگ داخل ہوں گے۔

(المعجم الاوسط٬ ج۵٬ م آلحدیث: ۴۸۹۰) (اس کی شد ضعیف ہے) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے۔ جس وتت ہم ایک درخت کے نیچے تھمرے ہوئے تھے تو میں نے رسول اللہ یہ بین کود مکھ لیا۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! مائے کی طرف آ جائیں۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ اس وقت مجھے دسترخوان میں ایک چھوٹی می ککڑی ملی۔ آپ نے یو چھامیہ تم کو کماں ہے **لی؟ پھر آپ نے کوئی بات ذکر کی۔ پھرا یک شخص جلا گیا جس نے دو پرانے کپڑے پٹے ہوئے تت**ے رسوں اللہ س<sub>توف</sub>یر نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا: کیااس کے پاس ان دو کپڑوں کے سوااور کوئی کپڑا نسیں ہے؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ اس کے دو

کپڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں جو میں نے اس کو یہنائے تھے۔ آپ نے فرمایا:اس کو بلاؤ اور اس ہے کمو کہ وہ دو پکڑے پین لے۔اس نے جاکروہ کیڑے بین لیے۔ (الحدیث) امام بزار نے اس مدیث کو متعدد اسائیرے روایت کیا بے جن میں ہے ایک کی سند صحیح ہے۔ (سند البرار ' رقم الحدیث: ۲۹۹۳ '۲۹۹۳)

حضرت ابو ہررہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے نبی ہیجیر سے ایک کیڑا مین کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ پھرا یک شخص نے حصرت عمر مزاینہ سے سوال کیا تو حصرت عمر نے کها: جب الله نے وسعت دی ہے تو وسعت کو اختیار کرد۔ (الحدیث) (صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۳۶۵)

محمدین سیرین نے کہا: تتیم نے ایک ہزار در ہم کی جادر خریدی جس کو بین کروہ نماز بڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي ثيبه 'ج ۸ ' رقم الحديث: ۹۶۵ م

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہائیں نے صحابہ میں سے ایک شخص کو سات سودر جم کالباس فريد كريمنايا\_ (مصنف ابن الى شيه 'ج٨' رقم الحديث:٣٩٢١) لیمتی اور معمولی لباس پہننے کی احادیث میں تطبیق

بعض احادیث میں خوب صورت لباس نہ پیننے اور معمولی کپڑے پیننے کی تر غیب دی گئی ہے۔ ہم پہلے وہ احادیث بیان کریں گے اور پھران کی توجیہات ذکر کرس گے۔

سل بن معاذبن انس بہنی اپنے والد جواثیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے رمایا: جس محض نے اللہ کے لیے تواضع کرتے ہوئے (نمایت قبتی) لباس کو ترک کر دیا' عالا نکہ وہ اس پر قاد رتھا' اللہ

جلدجهارم ئبيان القر أن تعاتی قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے بلائے گا حتیٰ کہ اس کو افتیار دے گاکہ وہ ایمان کے حلوں میں ہے جس طد كو جاب بن لے- (يه مديث حن ب)

(سنن الترز. ك) رقم الحديث: ٢٣٨٩ سنن الوداؤد٬ رقم الحديث: ٣٠٦٣ سنن ابن ماجه٬ وقم الحديث: ٣٥٦٣ مند احمه٬ ج٤٬ رقم

الحديث: ١٩٧٧) المستدرك عن جا على ١٦ جه عن ١٨٥٠ شعب الايمان ع ٢٥ رقم الحديث: ١١٣٨)

تی صلی الله علیه و آله وسلم کے ایک صحابی رواجت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: جس شخص نے قدرت کے باد جود خوبصورت لباس کو تواضعاترک کردیا اللہ اس کو عزت کے مطے پہنائے گا۔ (بیر صدیث ضعیف ہے)

(سنن ابوداؤد'رقم الحديث: ٣٧٧٨)

حضرت ابو ہریرہ بنائیز، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑھیم نے فرمایا: اللہ عزوجل اس محض سے محب کر آہے جو روز مرہ استعال کے عام کیڑے پیٹا ہے اور اس کی رواہ نہیں کر ناکہ اس نے کیا پہنا ہے۔ اس صدیث کی سند میں ابولم یعد ہے اور وہ

ضعيف -- (شعب الايمان وقم الحديث: ١١٤٢) ان روایات کالیک جواب یہ ہے کہ جن احادیث میں عمدہ اور لیتی کپڑے پہننے کی ترغیب دی گئی ہے ' وہ صحح السند ہیں اور

بیہ احادیث حسن یا ضعیف ہیں۔ اس لیے بیہ روایات ان احادیث سے متصادم ہونے کی ملاحیت نہیں رکھتیں۔ دو سمرا جواب بیہ ے کہ اسلام کا منشاء اعتدال اور میانہ روی کی ہدایت دیتا ہے۔ انسان نہ توانیا کرے کہ اچھے اور صاف متھرے لباس پر قدرت کے باوجود پھٹے پرانے اور ملیے کیلیے کپڑے پنے اور نہ ایساکرے کہ نمایت فاخرانہ اور طمطراق والی یو شاک پہنے۔ نہ اس قدر گھٹیا

اور معمولی کپڑے پنے جس ہے اس کی خساست اور دناءت طاہر ہو اور ندائی حیثیت سے بڑھ کر قبتی لباس پنے۔ تیسراجواب پیر ے کہ مسلمان کی قلبی واردات اور دلی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ بھی اس پر صبراور زہد کاظبہ ہو باہے تو وہ روز مرو کے معمول کپڑے پہنتا ہے اور مجھی اس پر اللہ کی نعتوں کے اظہار اور شکر کاغلبہ ہو تاہے تو وہ عمد اور قیتی لباس پہنتا ہے۔ ہم جس آیت کی تغییر کر رہے ہیں' اس میں جو نکسہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینت کے اظہار کا حکم ہے' اس لیے عمدہ اور قیمتی لباس کے سلیلے

میں مزید چند احادیث بیان کرہے ہیں۔ امام ابو بكراحمر بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مه و دوايت كرتے مين:

حضرت ابن العنطلد بن فيد بيان كرتم بي كد رسول الله ريير في فرلما: تم افي بعائول كر مردار بوسوتم الى جوتول

كو نُحيك كرد اور حسين لباس بهنو- (الحديث) (شعب الايمان من ٥٠ رقم الحديث: ٩٠٣) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ججھے وہب بن کیمان نے بتایا۔ میں نے نبی بیٹی کے چھے اصحاب کو د یکها دو خز (ریشم اور اون کا مخلوط) لباس پینتے تھے۔ شعب الایمان مج ۲۵ و قم الدیث: ۱۳۱۲

اُس بن انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شہرکے تمام فقهاء کو حسین لباس پہنے ہوئے دیکھاہے۔

(شعب الايمان ع ٥ 'رقم الحديث: ٦٢٢٠)

نرت عائشہ رض الله عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله بیتی ہو کم بھی مطے کیروں میں نمیں دیکھا۔ آپ بھی مجھی تیل لگاناپند کرتے تنے اور سرمیں کنگھی کرتے تنے اور رسول اللہ وہی فرائے تنے کہ اللہ تعالی میلے کیڑوں اور پر اگندہ بالوں کو نابند كرياب- (شعب الايمان ع٥٠ رقم الحديث: ١٢٢٦) نبيان القر أن

Marfat.com

جلدجهارم

لیاس پیننے کے شرعی اور نقهی احکام

علامه سيد مجرامين ابن علدين شامي حنفي متوفي ۱۲۵۲ه لکھتے ہن:

لباس بیننابعض صور تول میں فرض ہے 'بعض میں واجب' بعض میں متحب' بعض میں مباح' بعض میں کردہ اور بعض

صورتوں میں حرام ہے۔اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

فرض: لباس کی جتنی مقدار شرم گاہ چھیانے کے لیے ضروری ہو اتنی مقدار کالباس پسننا فرض ہے۔(مرد کی شرم گاہ ناف ے مختنے تک ہے اور عورت کا تمام بدن شرم گاہ ہے سوائے چرو ' اٹھ اور پیروں کے 'محارم کے سامنے چرے ' ہاتھ اور بیروں کو ظاہر کرناجائز ہے اور اجنبی مردوں کے سامنے بلا ضرورت شرعی ان کا ظاہر کرناجائز نسیں ہے)

واجب: سردی اور گرمی کے اثرات ہے جہم کو محفوظ کرنے کیلئے جس قدر لباس پسننا ضروری ہو اس کا پسنناداجب ہے۔

مستحب: اظهار زینت کے لیے قدر زائد اور خوبصورت لباس پیننامتحب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ برتیم نے فرمایا: اللہ تعا**تی اس کو پ**نند کر تاہے کہ اس کے بندے کے اوپر اس کی نعمت کے آثار دکھائی دیں۔ای طرح سفید' سیاہ اور سزر نگ کالباس

مباح: جعہ اور عید کے مواقع پر اور تقریبات اور محافل میں قیتی اور نفیس لباس پسنامباح ہے۔ ای طرح ریکنے کے بعد

حیوانوں اور در ندوں کی کھالوں کالباس پسننابھی مباح ہے۔ کمرہ: ہرونت جیتی اور نفیس پوشاک پہننا کروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ضرورت مندوں کے داوں میں بغض پیدا ہو آ ہے اور اس میں امراف ہے اور تکبر کا خطرہ ہے۔ تکبر یہ ہے کہ وہ قیمتی اور فاخرانہ لباس پین کرمعمول کپڑے بیننے والوں کو ممتراور

حرام: ریشم کالباس مردوں کے لیے حرام ہے البتہ اگر کمی کیڑے پر چار انگل کی مقدار ریشم کے بیل بوٹے ہے ہوئے ہوں تو پھر جائز ہے۔ ای طرح اگر چار انگل کی مقدار سونے کا کام کیا ہوا ہو تو پھر بھی جائز ہے اور اس کی اصل بیر مدیث ہے:

حضرت عمر بن الحطاب من شر، نے جابیہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: نبی الله برجین نے رکیم کے پہننے سے منع فرمایا سوا دویا تین یا جار انگلیوں کی مقدار کے۔

(صحيح مسلم 'لباس: ۱۵ (۲۰۹۹) ۵۳۱۸ 'سنن الترذي' رقم الحديث: ۱۷۲۷ 'سنن كبرئ للنسائي' رقم الحديث: ۹۲۳۰ 'صحيح ابن حبان' رقم الحديث: ٥٣١١ مسند احمد عن رقم الحديث: ٣٦٥)

حضرت اساء رضی الله عنهانے کمانیه رسول الله مرتبیر کاجب بدانهوں نے ایک طیالی سروانی جبه نکالاجس کی آستینوں اور کر بیان پر ریشم کے نقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ حضرت اساءنے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس تھااور جب ان کی دفات ہوئی تو پھرمیں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ نبی ہے ہیں اس جبہ کو پہنتے تھے۔ ہم اس جبہ کو دھو کر اس کاپانی بیاروں کو پلاتے ہیں اور اس جبہ سے ان کے لیے شفاء طلب کرتے ہیں۔

(صحیح البغاری' رقم الحدیث: ۴۰۵٬۰۵۳ صحیح مسلم' لباس: ۱۰ (۴۰۹۹) ۵۳۱۰ سنن کبری للنسائی' جے ' رقم الحدیث: ۹۵۸۸ رد امتمار ' ج۵٬ ص ۲۲۳۰۲۲۳٬ ملحما" و موضحا"، مطبوعه دار احیاء التراث العرلی 'بیروت)

زینت اور تجل کے متعلق مفسرین ہزاہب اربعہ کی تحقیق

علامه ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هه زير بحث آيت كي تفيير مي ا<u>كهمته بين</u>.

نبيان القر أن

یہ آیات عمدہ اور نغیس کپڑوں کے پہننے پر دلالت کرتی ہیں۔ عمید 'جعد 'لوگوں سے ملاقات اور رشتہ داروں کی ملاقات کے وتت تیتی اور خوبصورت لباس بمننا چاہیے۔ امام ابوالعالیہ کتے ہیں کہ مسلمان جب ایک دو مرے کی زیارت کرتے تھے تو خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرین الخطاب نے معجد کے دروازے پر ایک ریشی علہ فرونت ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا: یارسول اللہ ااگر آپ جعہ اور وفود سے لما قات کے وقت پہننے کے لیے یہ حلہ خرید لیتے تو اچھا ہو اا رسول الله عليد في فيا اس كيرك كوده بمنتاب جس كا آخرت ميس كوكي حصد نميس مولد بي منتاب اس ك نوبصورت ہوئے کی بناء پر اس سے منع نہیں فرایا بلکہ اس کے ریشی ہونے کی وجہ سے منع فرایا تھا۔ حضرت تمیم داری میں ت نے ایک ہزار در ہم کا ایک علہ خریدا جس کو پہن کروہ نماز پڑھتے تھے۔ اور مالک بن دینار عدن کی ایک نمایت قیمتی پوشاک منگاکر ينتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ايك دينار كالباس خريد كرينتے تھے۔ يہ حضرات كب فيتى كيروں سے اعراض كر كے موثے جھوئے كيژول كو ترجح دين والے تھے؟ اور "لبياس المنقوي ذالك خيبر" كامعن معمول اور كھٹيا كيڑے بيتنائيس ب 'ورنه بير نفوس قدمید لباس انتقوی کو ترک کرنے والے نہیں تھے 'بلکہ یمی لوگ اسحاب علم ارباب معرفت اور اہل تقوی تھے اور ثاث اور گاڑھا پہننے والے دو سرے لوگ تو فقط اہل و موکیٰ میں اور ان کے دل تقویٰ سے خال میں۔خالد بن شوذب بیان کرتے ہیں کہ میں حسن بھری کے پاس گیا' ان سے فرقد ملنے کے لیے آئے۔ حسن بھری نے ان کی چادر دیکھ کر کمااے ام فرقد کے بیٹے انکی اس چادر میں نمیں ہے' نیکی سینے میں ہوتی ہے اور اس کی تصدیق عمل ہے ہوتی ہے' اس طرح معروف کرخی کے بیٹیجے ابو محر ابوالحن کے پاس اونی جب پہن کر گئے اوالحن نے ان سے کہا اے ابو محمہ آیا تم نے اپنے دل کو صوفی بنایا ہے یا اپنے جم کو؟ ا بيند دل كوصاف ركعو خواه لباس كمي نشم كا پينوا علامه ابوالفرج ابن الجوزي رحمه الله نه كمانيس معمولي اور پيزند لكابهوالباس چار وجہ ہے ناپیند کر تاہوں:

ا- بدسلف صالحین کالباس نمیں ہے اور سلف صالحین بلا ضرورت لباس میں پیوند نمیں لگاتے تھے۔

۰۲ اس نتم کے کباس سے غربت کا ظمار ہو آہے' حالا نکہ انسان کو یہ تھم دیا گیاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نغتوں کے آثار کو ظاہر کرے۔

اس قتم كالباس بينف ند زور كالخدار جو آب حالا نكه جميس زود كوچھيانے كا حكم ديا كيا ب-

۳۰ اس متم کالباس عموماً ان لوگوں کا شعار ہے جو ظاہر شریعت سے خارج میں اور جو محض کمی قوم کی مشاہمت اختیار کرے' اس کا ثار ای قوم سے ہو تا ہے۔

علامہ طبری نے کہا ہے کہ جس شخص نے بالوں اور اون کے لباس کو سوتی لباس کے حصول کے باوجود ترقیح دی اس نے دخاء ک اس کے مطام کہ جس شخص نے بھی خطا کی جس نے گوشت ترک کر کے دال اور سبزی کھنانا شروع کر دی۔ (یہال اون کے کپڑوں سے بیر مراد ہے کہ بعض لوگ صوفیت کا اظہار کرنے کے لیے اون والی کھال کا لباس بنا لیتے تھے 'جس کی ایئے تک زائی آج کل کیڑے کی صنعت بہت ترقی کر بچک ہے اور اون کو متعدد کیمیائی کل کے گاڑھے اور ثافت ہے بھی زیادہ یدنما ہوتی تھی۔ آج کل کپڑے کی صنعت بہت ترقی کر بچک ہے اور اون کو متعدد کیمیائی مراحل سے گزار کر اس کا نمایت صاف شفاف اور قیمی لباس تیار کیا جاتا ہے۔ ایسالباس اس تھم میں داخل نمیس ہے ' سعیدی مقطر سوال کیا گیاتو ان کو برانگا اور ان کے چرے پر ناگواری کے آغار طاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا شہوں میں اون کیڑے سینے سے سرے نزدیک زرد رنگ کا اور ریٹم اور اون کا تخلوط کپڑا پیننا برتے ہے۔ عمل کیا گیاتو ان کیا کہا تھی تھے نہ بہت تھے نہ بہت گھتے لباس بہتے تھے نہ بہت گھتے کہا مالمند صافعیں متوسط کپڑوں کا لباس بہتے تھے نہ بہت گھتے لباس بہتے تھے نہ بہت قیمی لباس بہتے تھے نہ بہت گھتے اللہ کہا ہے۔ ایس بہتے تھے نہ بہت قیمی لباس بہتے تھے نہ بہت گھتے اللہ کہا ہوں کیا ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کیا گھا کپڑا پینا برتے نہ بہت گھتے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہے نہ بہت گھتے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہے۔

طبيان القر أن

لمدجهارم

اور جعه 'عیداور رشته دارول سے ملاقات کے وقت بست عمدہ لباس بینتے تھے اور بست معمول اور حقیر کیڑے پہنما فقراور زید کے اظمار کو متنمن ہے اور یہ ایک طرح ہے اللہ تعالیٰ ہے شکایت کرنا ہے اور اس فتم کے لباس سے لباس پیننے والے کی تحقیر ہوتی ہے اور یہ تمام باتیں مکردہ اور ممنوع ہیں۔

اگر کوئی مخص میہ کے کہ عمدہ لباس بیننا خواہش نفس کی پیروی ہے اور ہمیں نفسانی خواہشوں ہے جہاد کرنے کا حکم ریا ب نیزاس میں خلوق کو اپنی زیبائش و کھانا ہے علائد ہمیں سے حکم دیا گیا ہے کہ جارے تمام افعال اللہ کے لیے ہوں خلوق کے کے نہ ہوں اس کاجواب سے بے کہ نفس کی ہرخواہش نہ موم نہیں ہے اور نہ گلوق کے لیے ہرزینت مکروہ ہے۔اس چرے اس وقت ممانعت کی جائے گی جب شریعت نے اس سے منع کیا ہویا اس کی بنیاد دین اور عبادات میں ریا کاری ہو۔ انسان یہ چاہتا ب کہ وہ خوبصورت د کھائی دے اور اس چزمیں شریعت نے اس پر طامت نہیں کی۔ اس وجہ سے بالوں میں سنگھی کی عاتی ہے اور

آئینہ ویکھاجا آہ اور عمامہ درست کیاجا آہے اور اندر معمولی کپڑے اور ادپر قبتی پوشاک بہنی جاتی ہے اور ان میں ہے کوئی چز

مردہ اور ندموم نہیں ہے اور محول نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنها سے یہ روایت کیا ہے کہ کچھ صحابہ دروازہ کے باہر حضور کے منتقر تھے' آپ ان سے ملنے کے لیے جانا جاہتے تھے' گھر میں ایک چھاگل میں پانی تھا آپ پانی میں دیکھ کراپی دا زھی اور بالوں کو درست کرنے گئے.

میں نے کمانیارسول اللہ آ آپ بھی ایساکرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں جب کوئی شخص اپنے بھائیوں سے ملنے جائے وّا پنے آپ کو تیار کرکے جائے۔ کیونکہ اللہ تعالی جمیل (خوب رو) ہے اور جمال کو پیند کر تاہے اور اہام مسلم نے حضرت ابن مسعود ر اللہ: سے روایت کیا ہے کہ نبی میں ہیں نے فرمایا: جس محف کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی سحبر ہو' وہ جنت میں نسیں جائے

گا۔ایک فخص نے کما:ایک فخص بیر چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے ایجھے ہوں اور اس کے جوتے ایجھے ہوں۔ آپ نے فرمایا:اللہ ت**عالی جمیل ہے اور جمال کو پیند کرتا ہے۔** تکبر' حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ اس معنی میں بکثرت احادیث میں جو صفائی اور حسن و جمال کے حصول پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت خالدین معدان م<sub>خاش</sub>ر. بیان کرتے ہیں کہ رسوں ابتد را بھیر <sup>ممکن</sup>ھی'

آئینہ' تیل'مواک اور مرمہ کو ساتھ لے کر سفر میں جاتے تھے۔ امام این سعد نے حضرت انس جائیں سے روایت کیا ہے کہ حضور پہیں سرمیں بہت تیل لگاتے تھے اور پانی ہے واڑھی کو درست کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مڑتیہ کے پاس ایک سمرمہ دانی تھی اور آپ سونے سے قبل ہر آ تکھ میں تمن بار سرمہ لگاتے تھے۔

(الجامع لا حكام القرآن 'جزيم 'ص ١٤٨-٤١ 'مطبومه دار الفكر 'بيروت '١٣١٥ه)

امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر را زی شافعی متوفی ۲۰۱۰ ه کلصته مین:

اس آیت میں ذینت کی تغییر میں دو قول میں:

ا· حضرت ابن عباس رضی الله عنمااور اکثر مفسرین کا قول بیہ ہے کہ زینت ہے مراد لباس ہے جس سے انسان اپنی شرم گاہ کو چھیا سکے۔

۰۴ زینت سے مراد عام ہے اور اس میں زینت کی تمام اقسام شامل ہیں۔اس میں بدن کو صاف کرنا' سواریاں رکھنااور انواع واقسام کے زبورات شامل ہیں اور اگر مردوں پر سونے 'چاندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس عموم میں شامل ہوتے اور پاکیزہ رزق ہے مراد بھی عام ہے اس میں تمام پندیدہ اور لذیذ کھانے پینے کی چیزیں داخل ہیں اور اس میں ازواج سے لذت اندوزی اور خوشبو نگانابھی داخل ہے۔

نبيان القر أن جلدجهارم

روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مطعون نے رسول اللہ چہیں سے عرض کیا کہ میرا دل جاہتا ہے کہ میں گوشت نہ کھاؤں! آپ نے فرمایا: نرم روی اختیار کرد م کیونکہ مجھے جب گوشت مل جانا ہے تو میں گوشت کھانا ہوں اور اگر میں اللہ تعالی ہے وعا کردل کہ وہ بجھے ہرروز گوشت کھائے تو وہ ایسا کرے گلہ حضرت عثمان بن ملعون نے کہا میرے دل میں آیا ہے کہ میں خوشبونہ

لگاؤں! آپ نے فرمایا: تختی ند کرو۔ کیونکد جرئیل نے جھے کبھی ٹوشبو لگانے کا تھم پنجایا ہے اور سے کما ہے کہ جعد کے دن خوشبولگانے کو ترک نہ کریں پھر آپ نے فرملیا: اے عثمان میری سنت ہے اعراض نہ کرد جمیونکہ جس شخص نے میری سنت ہے

اعراض کیااور توبہ سے پہلے مرگیاتو فرشتے اس کاچرے میرے حوض سے پھیردیں گے۔ بید عدیث اس امریر دالات کرتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زینت کی تمام اقسام جائز ہیں اور ان سے متعمف ہونے کی اجازت ہے۔ باسواان چیزوں کے جن کی کمی دلیل

ے ممانعت ہوائی لیے ہم نے كماك قبل من حرم زينة الله من زينت كى تمام اقسام داخل ميں۔ ( تغییر کبیر ٔ ۲۳٬۵۰ م ۲۳۰۰ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی میروت ۱۳۱۵ ه)

علامه عبدالرحمٰن بن على بن محمه جوزي صنبلي متوفى ١٩٥٧ه لكسته من:

زينت کي تغييريس دو قول بين:

ا- زینت ہے مراد کپڑے ہیں اور اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(الف) حضرت ابن عباس رضی الله عنمما٬ حسن بصری اور علاء کی ایک جماعت نے کمااس سے بیہ مراد ہے کہ کپڑے بہن کر طواف کماکرو۔

(ب) کباہد اور زجاج وغیرہ نے کمااس ہے مرادیہ ہے کہ نماز میں شرمگاہ کو ڈھانیا جائے۔

(ج) علامہ باور دی نے کہان سے مرادیہ ہے کہ جمعہ اور عید وغیرہ میں خوبصورت اور دیدہ زیب لباس پہناجائے۔

۲- ابورزین نے کما زینت سے تنگھی وغیرہ کرنا مراد ہے۔ (زاد المیر 'ج ۲ مل ۱۸۷ مطبوعہ کتب اسلامی میروت)

علامه ابو بكراحمد بن على رازي جصاص حنفي متوفي ويهم يه لكصته بين:

الله تعالى كارشاذ بحدوا زيستكم عند كل مسحدية أيتاس بات يروالت كرتى بكر مجدين جان کے لیے زینت والالباس بمننامستحب ب اور روایت ہے کہ نبی چیور نے فرمایا: جعہ اور عیدیں اس کو میرے لیے مستحب کیا گیا -- (احكام القرآن عسم ٢٠٠٥ مطبوء سبيل أكيد في لا يور ٥٠٠٠١ه)

علامه سيد محمود آلوي حنى متوفى ١٢٧٠ه لكهتة بن:

قرآن مجیدیں ہے حدوا زیسند کے عند کل مستحد بعض مغرین نے یمال ذینت سے فواصورت لہاں مراد لیا ہے۔ کیونکد اس لفظ سے میں معن معاور ہے۔ امام باقر بھائن کی طرف بھی میں تغییر منسوب ہے۔ روایت ہے کہ جب امام میں؟ فرمایا الله تعالى جميل ب اور جمال كو پيند كرنا ب تو ميں اپنے رب كے ليے جمال اختيار كرنا ہوں۔ ظاہر ب كديد زينت

سنت بواجب نهيں ب- (روح المعاني ع٨٠٥م٥ ١٠٥ مطبوعه دار احياء الراث العربي ميروت) فل من حوم زيسة الله (الأبير) كي تغيريس علامه آلوي حنى لكيمة بن:

روایت ہے کہ جس وقت حضرت حسین جہیز، شہید ہوئے تو انہوں نے خز (ریشم اور اون کا کلوط کیڑا) کاجبہ بہنا ہوا تھا۔ اور حفرت علی بناٹیز. نے جب حفرت ابن عباس رضی اللہ عنما کو خوارج کی طرف بھیجاتو انہوں نے سب ہے افضل کیڑے نبيان القران

Marfat.com

پنے 'سب ہے اچھی خوشبولگائی اور سب ہے اچھی سواری پر سوار ہوئے اور جب خوارج نے ان کو دیکھ کریہ کماکہ آپ ہم میں سب ہے افضل میں اور آپ متکبرین کالباس پمن کراور ان کی سواری پر بیٹھ کر آئے ہیں تو حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی: قبل من حرم زیسنة المللہ النسی اخسر جلعبادہ اور حق بات یہ ہے کہ جمس زیست کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے وہ اس آیت کے عوم میں واضل ہے اور اس کے استعمال میں کوئی توقف نہیں کیا جائے گالالیہ کہ اس میں تکبر کاوض ہو۔

اس آیت کے عموم میں داخل ہے اور اس کے استعمال میں بوی بوصہ میں بیاجاتے 8 الا پید ند اس میں سرود س ہو۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہی شرقیم ایک ہزار درہم کی چادر او ژھ کر تشریف لے گئے 'اور ایام ابو صنیفہ جوہتے، چار سووینار
کی چادر او ژھتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا تھم رہتے تھے اور ایام مجھ بھی بہت تیتی اباس پہنے تھے اور فرماتے تھے میں اس
لیے زیب و زینت کے ماتھ رہتا ہوں کہ میری پیویاں کی اور کی ذیب و زینت کی طرف ند دیکھیں۔ اور فقماء نے یہ تقریب کی
ہے کہ خوبصورت لباس پمننام ستحب ہے کیونکہ رسول اللہ بڑتیج کاید ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کی بندے کو کوئی فعت دیتا ہے

ہے ریب و ریست ما طار ہاں ہوں سد سرن بریاں میں رہا ہے۔ ہے کہ خوبصورت لباس پمننامتحب ہے کیونکہ رسول اللہ چہتین کامید ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعت دیتا ہے تو وہ میر جاہتاہے کہ اس بندے پر اس نعت کے آثار نظر آئمیں۔ اگر مید کماجائے کہ کیا حضرت عمر جہائیں۔ بیوند گلی ہوئی قمیص نہیں پہنتے تھے؟ اس کا جواب میں ہے کہ اس کی حکمت میر تھی کہ حضرت عمر جہائیں۔ کے عمال ان کی اتباع کرتے تھے اور میہ خدشہ تھا کہ اگر آپ نے قمیتی لباس پرمنا تو آپ کے عمال بھی قمیتی لباس پہنیں گے اور اگر ان کے پاس پسے نہ ہوئے تو بھروہ لوگوں سے یا اموال

معلّمین سے ناجائز طور پر پینے حاصل کریں گے۔ (روح المعانی'ج۸'مں ۱۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی'بیروت) اشیاء میں ایاحت کے اصل ہونے کی تحقیق

اس آیت ہے بیہ معلوم ہوا کہ ہروہ چیزجو مسلمانوں کے لیے زینت اور نفع کے حصول کا باعث ہو'وہ طال ہے۔ ماموا اس کے کہ اس کی حرمت یا کراہت پر قرآن اور سنت میں کوئی نص موجود ہو' اور اس سے بیہ مسلمہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کے حصول میں مسلمانوں کے لیے ضرر ہو' اس کا ترک کرنا واجب ہے کیونکہ اس کے ترک کرنے میں ہی مسلمانوں کا نُنْ ہے اور

موجب ضرراشیاء کی حرمت پریه آیت بھی دلات کرتی ہے: وَلاَ نُلْفُوْا بِالَیْدِیْکُمْ لِلْکَ النَّهُ لِلْکَافِیْ ﴿ اوراجِ آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(البقره: ١٩٥)

اس آیت سے میہ قاعدہ بھی معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے لینی تمام کاموں کا کرنااصل میں جائز اور مباح تھا پھر جن کاموں کی قرآن اور حدیث میں ممانعت آگئ 'وہ ممنوع ہوگئے اور باتی تمام کام اپنی اصل پر جائز رہے۔ مثلاً پہلے شراب بینااور جوا کھیلنا مباح تھا۔ ای طرح پہلے چار سے زیادہ عور توں سے ذکاح کرنامباح اور جائز تھااور جب ان کاموں کی ممانعت شریعت میں آگئ تو ہیکام ممنوع ہوگئے۔

علامه سيد محمد المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ اه لكيهته بين:

تحریر (از علامہ ابن حام) میں یہ تصریح ہے کہ جمہور احناف اور شوافع کا مختار فد بہ یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔
دالتحریر مع شرحہ البسیر، جا، ص ۱۲، مطبوعہ مکتبہ المعادف، ریاض) اور علامہ ابن حام کے شاکر و علامہ قاسم نے بھی ان کی اتباع کی
ہے اور ہدایہ کی فصل حداد میں بھی فہ کور ہے۔ اباحت اصل ہے۔ (حدایہ اولین، ص ۴۳۸، مطبوعہ مکتبہ شرکہ ملیہ، کمتان) اور قاضی
خان نے الحکم و اللباحث کے اوا کل میں لکھا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ (فاوی قاضی خاں علی حامش العندیہ، ج ۴، ص ۲۰۰۰)
مطبوعہ ملیدہ المجاری بولات، معر، ۱۳۱۵) اور تحریر کی شرح میں فہ کور ہے کہ یہ بھرو کے معتزلہ، بہ کثرت شافعیہ اور اکثر حفیہ
خصوصاً عراقیوں کا قول ہے اور اہام مجہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک محتف کو کسی نے کہا مرار کھاؤ یا

طبيان القر أن

شراب ہو' در نہ میں تم کو قتل کر دوں گاادر اس نے اس شخص کاکہانہ مانااور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا تو مجھے میہ خدشہ ہے کہ وہ گنہ گار ہوگا کیونکمہ مردار کھانااور شراب بینا صرف اللہ کے منع کرنے ہے حرام ہوا ہے۔اس عبارت میں اہام محر نے اباحت کو اصل قرار دیا ہے اور حرمت کو ممانعت کے عارض ہونے کی وجہ سے مشروع قرار دیا ہے۔ (تیسیر التحریر ، ج۲ م ما ۱۱ ، مطبوعہ ریاض) اور شخ اکمل الدین نے اصول بزدوی کی شرح میں لکھاہے کہ استیاء کفار کے باب میں شارح نے جو یہ لکھاہے کہ اباحت معتزلہ کی رائے ہے (در مخار علی هامش ر دالمحتار 'ج ۴'ص ۲۴۴) اس پر اعتراض ہے۔

(ر دالمحتار 'ج ا'ص ۷۴ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'بیروت '۷۰ ۱۳۰)

نيز علامه ابن عابر بن شاي حنفي متوفي ۱۲۵۲ه *کلصت*ي بن: شار ] (صاحب ور مختار) كايد كمناكد اباحث معتزلدكي رائے ب كتب اصول كے مخالف ب كيونكد علامد ابن هام نے تحرير میں یہ کھا ہے کہ جمہور احناف اور شوافع کا پیر نہ ہب ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے اور اصول بردوی کی شرح میں علامہ انکمل

امدین نے فرمایا ہے ہمارے اکثر اصحاب اور اکثر اصحاب شافعی کا نہ ب یہ ہے کہ جن کاموں کے متعلق یہ جائز ہے کہ شریعت ان ك مباح بون كا تكم د بيا ان ك حرام بون كا تكم د به و قام كام الكام شرع وارد بون بي ميل اي اصل ير مباح بين-

حتی کہ جس شخص تک شریعت نہ بینی ہواس کے لیے مباح اور جائز ہے کہ وہ جو جاہے کھائے۔امام محمد نے کتاب الا کراہ میں ای طرح اشره کیا ہے کیونک انہوں نے فرمایا مردار کھانا اور شراب بینا صرف شرعی ممانعت کی وجہ سے حرام ہے۔ پس انہوں نے اباحت کو اصل قرار دیا ہے اور حرمت کو عارضہ ممانعت کی وجہ سے مشروع قرار دیا ہے۔جبائی (معتزلی) ابو ہشم اور غیر مقلدین کا بھی بھی قول ہے اور ہمارے بعض اصحاب اور بعض اصحاب شافعی اور معتزلہ بغداد کاند بہب ہیہ ہے کہ اشیاء میں اصل ممانت ہے

ادر اشاء واور عام محدثین کاند ہب ہہ ہے کہ اشیاء میں اصل تو تف ہے۔ حتی کہ جس مخص تک شرعی احکام نہ پنیج ہوں وہ کس چیز کو نہ کھائے اگر اس نے کھایا تو اس کے نعل کو نہ حلال کماجائے گانہ حرام۔

(ر دالمحتار 'ج ۳ 'ص ۲۳۳ 'مطبوعه دار احیاءالراث العربی 'بیروت)

قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شافعي متوفي ٥٨٥ هاس آيت كي تفيير مين لكهة من: اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ کھانے پینے اور مینے کی چیزوں اور انواع تملات میں اصل اباحت ہے۔

(انوار التربل مع الكازر وني 'ج ٣ من ١٤ مطبوعه دار الفكر 'بيروت '١٦٣١ه )

قرآن مجید کی زیر بحث آیت کے علاوہ حسب ذیل حدیث ہے بھی اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ے- حضرت سلمان بن پڑے بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑتین ہے تھی نیزاور پوشنین کے متعلق سوال کیا گیا تو رسول اللہ بڑتین نے فرمایا: جس چیز کو اللہ نے کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ اور جس چزے اللہ نے سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔

( سنن الترندي ' رقم الديث: ١٤٣٢ ' سنن ابن ماجه ' رقم الحديث: ٣٣٦٧ 'المستد ركح ٣ مم ١١٥ ال

ما على بن سلطان محد القارى المتونى ١٠١٠ه اس مديث كي شرح من لكهة مين:

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ (مرقات نج۸ میں ۱۹۳ مطبومہ مکتبہ امدادیہ 'مکان' ۱۳۹۰هه)

قاضى ابو بمرابن العربي المالكي المتونى ٣٥٥١هه اس حديث كي شرح مين لكهة مين: سیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت سلمان کا قول ہے لیکن اس کامعنی حدیث سیح سے جابت ہے۔ بی ہی ہی اللہ

سُيان القر أن

جلدجهارم

Marfat.com

تعالی نے تمہیں چند چیزوں کا تھم دیا ہے ان پر عمل کرد اور چند چیزوں ہے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرد-اور اس نے ای ر حت ہے چند چزوں سے سکوت فرمایا ان کے متعلق سوال نہ کرو۔

(سنن کبری للیستی 'ج ۱۰م ۱۳ سنن دار تغنی 'ج ۴ 'رقم الحدیث: ۳۵۰ ۳۸)

اور جب نبی مٹر تیز کا تھم دیں تو اس کی تقیل کرنے پر بھی انقاق ہے آگر چہ اس کی صفت میں اختلاف ہے کہ وہ امر واجب بي استحب-اور جب كى چيز سے منع فرمائيں تواس سے اجتناب پر بھي الفاق ہے اگر چداس كى صفت ميں اختلاف ب

کہ وہ مکروہ تحریی ہے یا مکروہ تنزیمی اور جس چیزے رسول اللہ ﷺ سکوت فرمائیں اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ وہ اصل میں مباح ہے اور دو سرا قول یہ ہے کہ وہ اصل میں موقوف ہے۔

(عار نشة الاحوذي 'جے 'ص ۲۲۹ 'مطبوعہ دار احیاء التراث العربي 'بیروت '۱۳۱۵ھ) معمولات ابل سنت كاجواز اور اسخسان

جب به واضح بو کمیا که تمام کاموں میں اباحت اصل ہے اور جس چیز کے عدم جواز یا کراہت پر کوئی شری دلیل نہیں ہے اس کام کو کرنا با کراہت جائز ہے۔ اس اصول پر اہل سنت کے تمام معمولات جائز ہیں مثلاً بغیر تعیین شری کی نیت کے سال کے مختلف ایام میں میلاد شریف منعقد کرنا۔ نبی میتیج کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان کرنا' خلفاء راشدین اور اہل بیت اطهار کے ایام شمادت اور وفات میں ان کا تذکرہ کرنااور نبی پڑتی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو قرآن خوانی اور طعام کے صدقہ کا ثواب پنچاہا۔ای طرح اولیاء کرام کے ایام وصال میں ان کا تذکرہ کرنا اور ان کو عبادات اور طعام کے صدقہ کا ثواب پنجانا۔ ہر چند کہ خصوصیت کے ساتھ سے کام عمد رسالت میں نہیں کیے گئے لیکن رسول اللہ پڑتیں نے ان کاموں ہے منع نہیں فرمایا اور بیہ کام اسلام کے کسی تھم سے متصادم نہیں ہیں اس لیے یہ اپنی اصل پر مباح ہیں اور حسن نیت سے موجب ثواب اور بات خیرو برکت ہیں۔ عمد محلبہ اور تابعین میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ حضرت عمر براہیں کے مشورہ سے حضرت ابو بحراور و بحر اکابر صحابہ کا قرآن کریم کوایک مفتخف میں جمع کرنا مفترت عمر جاہیے کا تراوح کو جماعت سے پر عوانے کا اہتمام کرنااور اس کو بدعت صنہ قرار رینا عضرت عنان بوالید کا قرآن مجید کی قرات کو باتی لغات سے ختم کر کے صرف لغت قرایش بر باتی ر کھنا عبد الملک بن مروان کے تھم سے قرآن مجید کے حوف پر نقطے اور حرکات اور اعراب کالگیا جانا عمرین عبد العزیز کے دور خلافت میں مساجد کی ممار توں میں محراب کا بنایا جانا اور قرآن مجید کے نشخوں میں سورتوں کے اساءاور آیتوں اور رکو عوں کی تعداد کو لکھنا یہ سب بدعات دسنہ میں جس کو تمام امت مسلمہ نے قبول کرلیا ہے۔ سواہل سنت کے معمولات کو بھی ان ہی نظائر کی روشنی میں جائز ''جھنا چاہیے

اور ہلا وجہ ان پریہ بد مگلن نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ان معمولات کو فرض اور واجب سمجھ لیا ہے۔ای طرح سوئم ' چہلم اور عرس کی عرفی جعیبنات کو تعیینات شرمی نہیں قرار دینا چاہیے۔اس کی داضح مثال یہ ہے کہ جیسے مساجد میں گھزیوں کے حساب سے نمازوں کے او قات متعین کر لیے جاتے ہیں اور کمی شخص کو بھی یہ بر گمانی نہیں ہوتی کہ یہ تعیین شری ہے۔ صدر الافاضل سيد محد نعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٦٤ها من آيت كي تفسير من لكهية بين:

' آیت اپنج عموم پر ہے ہر کھانے کی چیزاس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نفس دارد نہ ہوئی ہو تو جو لوگ توشہ گیار ہویں 'میلاد شریف ' بزرگوں کی فاتحہ 'عرس' مجانس شادت وغیرہ کی شیر بی سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں' وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنہ گار ہوتے ہیں اور اس کو ممنوع کمنااپی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یمی ہوعت و صلالت ہے۔ (حاشيه فزائن العرفان 'ص ۴۴۸' مطبومه تاج کمپنی لا ہور )

نبيان القر أن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ میرے دب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیاہے 'خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ یوشیدہ 'اور گناہ کو اور باحق زیادتی کو 'اور بید کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی ولیل بازل نہیں کی 'اور بید کہ تم الله ك متعلق الى بات كهوج تم نسين جائة\_(الاعراف: ٣٣) ان گناہوں کابیان جو تمام گناہوں کی اصل ہیں

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیر بتایا تھا کہ ذبانہ جالمیت میں کفار نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا'ان کو اللہ

تعالی نے ان پر حرام نہیں فرمایا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ سوفرمایا

الله تعالى نے فواحش کوائم (گراہ) کو عاص زیادتی کو عشرک کواور بغیر علم کے الله تعالی کے متعلق کوئی بات کنے کو حرام فرمایا ہے۔ و احق ہے مراد ہے کبیرہ گناہ۔ اور اٹم ہے مراد مطلق گناہ ہے خواہ کبیرہ ہویا صغیرہ۔ اس کے بعد جن تین چیزوں کاؤکر فرمایا ہے ایعنی ناحق زیادتی ، شرک اور بغیر علم کے اللہ تعالی کے متعلق کوئی بات کمنا۔ ہرچند کہ یہ بھی گزاہ کبیرہ میں داخل ہیں لیکن

جونکہ یہ زیادہ تنگین جرم ہں اس لیے ان کاخصوصیت کے ساتھ علیجہ و ذکر کیا۔ إوسرى تفيريه بكه فواحش سے مراد ب زناجيساك الله تعالى نے فرايا:

وَلَاتَفُرَبُواالِزَنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً اور زناکے قریب نہ جاؤ بے ٹک وہ بے حیائی ہے۔

(بنی اسرائیل: ۲۲)

خواہ ظاہر ہو خواہ بوشدہ - ظاہرے مراد علی الاعلان بدکاری ہے۔ جس طرح لوگ اجرت دے کر پیشہ ور عور تول سے بد کاری کرتے ہیں یا جس طرح آج کل کال گر لزاور سوسائی گر لز کو کلبوں اور ہو ٹلوں ہے بک کیاجا تا ہے اور پوشیدہ سے مراد ہے کسی لڑکی یا عورت سے عشق و محبت کے متیجہ میں خفیہ طریقہ سے یہ کام کیا جائے۔

ادراثم ہے مراد ہے شراب نوشی ادر جوا کھیلنا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ النَّحَمْرِ وَ الْمَيْسِيرِ قُلُ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق یوچھتے ہیں' فِيهُمَ اللَّهُ كَبِيرٌ (البقره:٢١٩) آپ کہتے ان میں برا گناہ ہے۔

بعض او قات شمراب کے نشہ میں انسان دو سمروں کی عزت پر تملیہ آور ہو تا ہے۔ ان کو گالیاں دیتا ہے اور ان پر تهمت لگا تا ہے۔ اور جوئے کے نتیجہ میں مال حرام کھایا جا آہے اور بعض او قات لزائی جھڑا اور ماریپ بھی ہوتی ہے۔ سویہ تمام گناہ اس میں

وافل بين-اور باحق زیادتی سے مراد ہے تھی کا ناحق مال چھین لینا یا تھی کو ناحق قتل کروینا' اور شرک سے مراد ہے اللہ تعالی کی توجید

کے منانی یا اس کے ظاف کوئی بات کرنا۔ اور بغیر علم کے اللہ تعالی کے متعلق کوئی بات کرنے سے مرادیہ ہے کہ بغیر علم اور تحقیق کے کوئی عقیدہ بنالینا۔ اور بیپائج گناہ تمام گناہوں کی اصل ہیں اور یاتی تمام پد عقید گیاں اور ہر قتم کے صغیرہ اور نہیرہ کناہ ان پانچ گناہوں میں داخل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے جب وہ میعاد پوری ہو جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی چیچے ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے ہو سکیں گے 0 (الاعواف: ۳۲)

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ انسان پر اللہ تعالی نے کیا کیا کام حرام کیے ہیں اور اس آیت میں بیہ بتایا کہ اس کی زندگی کا ایک دنت معین ہے اور جب وہ دنت آ جائے گاتواس پر لامحالہ موت آ جائے گی اور اس کوچو نکہ موت کاو**ت بنایا** 

نبيان القرآن

جلدچهارم

جلدجهارم

نمیں گبانس لیے وہ ہرونت موت کا منتظر رہے اور حرام کاموں ہے بچتارہے 'ایبانہ ہو کہ وہ کسی حرام کام میں مشغول ہو اور اس کی موت کاوہی وقت مقرر ہو۔

حفزت ابن عباس' حسن اور مقاتل نے اس آیت کی بیہ تغییر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک معین وقت تک کے لیے عذاب سے مهلت دی ہے سوجو قومیں اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی رہں ان کو ایک مرت تک مهلت دی گئی اور جب دہ مدت بوری ہو گئ توان پر عذاب آگیاادر اس کے دقت میں کوئی کی یا بیشی نہیں ہوئی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اے اولاد آدم!اگر تمہارے پاس خود تم میں ہے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آمیتی بیان کریں 'موجو محفص اللہ ہے ڈرااور نیک ہو گیاتو ان پر کوئی خوف نمیں اور نہ وہ ٹمکین ہوں گ 🔿 اور جن بوگوں نے

ہاری آیتوں کو جھٹایا اور ان (کو ہاننے) ہے تکبر کیا تو دی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں بھیشہ رہیں گ 🔾

(الاتران:۲۵-۳۱) ربط آمات

اس سے پہلی آیت میں انسانوں کی زندگی کے بعدان کی موت کاذکر فرمایا تھا۔اب بتایا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں الله تعالی کے احکام کی اطاعت کی تھی تو مرنے کے بعد انسی کوئی خوف اور غم نسیں ہوگااور اگر انہوں نے اپنی یہ زندگی سرکشی اور انحراف میں گزاری تھی تو پھر مرنے کے بعد انہیں دائی عذاب کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

ر سول کاان لوگوں کی جنس ہے ہو ناجن کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا اس آیت میں اولاد آدم سے مراد اہل مکہ ہیں اور رسل سے مراد سید الرسل 'خاتم الانبیاء علیہ العلوة واسلام ہیں اور آپ

کے متعلق جمع کاصیغہ اس لیے استعال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ میں اپنے رسول کو ای سنت کے مطابق ہجے باہ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی امتوں میں اپنے رسول بھیجارہا تھا۔ رسولوں کو اس صفت کے ساتھ مقید فرمایا ہے کہ وہ خودتم میں ہے ہیں۔ اس قید کے متعلق امام فخرالدین محمرین عمررازی متوفی ۲۰۲ھ فرماتے ہیں۔اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(الف) جب رسول لوگوں کی جنس ہے ہو گاتو لوگوں پر اللہ کی جبت بہ طریق اولی پوری ہوگی۔

(ب) لوگوں کو اس رسول کے عالات اور اس کایاک دامن ہونا پہلے سے معلوم ہو گا۔ (ج) لوگوں کو اس کی قوت اور طاقت کا مال پہلے ہے معلوم ہو گا اور جب اس ہے معجزات کا ظہور ہو گا تو وہ جان جا ئیں گے

كريد افعال اس كى قوت اور طاقت بي إبرين تويد معجزات لامحاله الله تعالى كى قدرت سے ظاہر اور كائ ليے الله تعالى خ

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكُالُجَعَلْنُهُ رَجُلُا اور اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے تو ضرور اس کو مردی بنائے۔ (الانعام: ٩)

کیونکد اگر الله تعالی کی جن یا فرشته کواس کی اصل حقیقت کے اعتبارے رسول بنا آتو یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ یہ مجرات اس کی اپنی غیرمعمولی قوت سے خلہور میں آئے ہیں اور جب انسان کو رسول بنایا گیا اور اس نے چاند کو دو عمزے کیا اور ڈوباہوا سورج لوٹالا اور در ختوں سے کلمہ پڑھوالا تو معلوم ہو کیا کہ یہ افعال انسان کی قوت میں نمیں میں تو ضرور اللہ کا نعل میں اور یہ مخص ضرور اللہ کانمائندہ اور اس کا رسول ہے جس کی تصدیق کے لیے اللہ تعالی نے یہ غیر معمولی افعال پیدا کیے ہیں اور اس کی تائید کے لیے معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔

ببان القر أن

(د) اگر وہ رسول کمی اور جنس ہے ہو پاتولوگ اس کے ساتھ مانوس نہ ہوتے اور اس کے ساتھ الفت اور محبت نہ ہوتی۔ " نہ سر میں میں اور جنس ہے ہو پاتولوگ اس کے ساتھ مانوس نہ ہوتے اور اس کے ساتھ الفت اور محبت نہ ہوتی۔

(تفيركير 'ج۵'م ۲۳۵ مطبوعه دارا حياء الرّاث العربي 'بيردت)

علامہ ابو عبداللہ محمہ بن احمہ ماللی قرطبی متوفی ۲۷۸ ھے کلھتے ہیں: اللہ تعالی نے یہ خبردی ہے کہ رسول لوگوں کی جنس ہے ہوں گے ماکہ رسولوں کی دعوت کا قبول کرنا زیادہ قریب ہو۔

(الجامع لاحكام القرآن ، بري من ١٨٢ ، مطبوعه دار الفكر ، بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه ابن عاشور لکھتے ہیں:

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دو رسول تم میں ہے ہوں گے یعنی بنو آدم ہے ہوں گے۔ اس میں بنو آدم کو بیہ تنبیہ ہے کہ دہ بیہ توقع نہ کریں کہ ان کے پاس فرشتوں میں ہے کوئی رسول آئے گا کیونکہ رسول مرسل الیم کی جنس ہے ہو آ ہے اور اس آیت میں پچپلی امتوں کے ان جابوں پر تعریض ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ ان کی جنس

ے تھے۔ مثلاً قوم نوح نے كما: مَانَوْ كَوَالْاَبِشَوْ اِلصَّدُ الصِدد ٢٤٠)

(اے نوح ۱) ہم تمہیں صرف اپنے ہی جیسابشرد کیھتے ہیں۔

اور كمد كے مشركين نے بھي سيد الحمد و بين كي رسالت كاصرف اس ليے انكار كياك آپ بشر تھے۔ اللہ تعالى فرما آہے:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يَنْمِنُوْ آِذْ حَاءَهُم الورلوكون كوايمان لا في عرف اس يزفروكاب الله لم الناس في النَّاسَ الله كَنْ فِي الْهَالَ اللهُ بَسَرًا رَسُولُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بَسَرًا رَسُولُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مَّلُ كُوْ كَانَ فِي الْآرَضِ مَلَافِكَةً يَتَمَنَّهُونَ مولىناكر بيها؟٥ آپ كَ كه أكر زين من (ربخ والے) مُطَّمَعِيِّيْتُ كَانْزُلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَمَاءَ فَرْتَة بوتى والىن) المينان ع لِيّة برتو بم مزور مَلَكَاذًا مُنْدُلُاك (بند اسالَسا ٩٣٠٩٥) ان را امان ع كولَى فرثته وربول بناكرا تارع ٥

ار آسنی اسرائیل (۹۳-۹۵) ان پر آسان سے کوئی فرشتہ ی رسول بناکرا تار ہے 0 ان آیوں میں میر تھری ہے کہ رسول مرسل الیم کی جنس سے ہوتا ہے۔

ان ایون ش بیر سرن ہے مد رسون سر س ۱۰۰ س سے ہو ماہ۔ (التحریر والتنویر 'ج ۸ مس ۱۰۸ مطبوعہ تو نس)

صدر الافاضل سید مجمد تعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ھ اعلیٰ حضرت قدیں سرہ کے ترجمہ کے ساتھ ملا کر سورہ بنو اسرائیل کی آیت ۹۵-۹۲ کی تغییر میں لکھتے ہیں:

اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے ہے رو کا جب ان کے پاس ہدایت آئی گرای نے کہ بولے کیا اللہ نے آدی کو رسول بناکر بھیجا (رسولوں کو بشری جانے دہ ہو اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقراور مخترف نہ ہوئے۔ یمی ان کے کفر کی اصل تھی۔ اور ای لیے وہ کماکرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیاگیا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب میٹی ہے نہیں ہے فرماؤ اگر ز بین میں فرشتہ ہوتے بھین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ آئی ہے کہ اے حبیب ان سے) تم فرماؤ اگر ز بین میں فرشتہ ہوتے بھین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ آئی ہے کہ اور کا ملائک میں سے رسول طلب کرنا نمایت فرشتہ آئی ہے کہ اے سال علی بیان سے ہو تا کیکن جب ز ثین میں آئی ایستہ بیس تو ان کا ملائک میں سے رسول طلب کرنا نمایت کو اے سے د

نوث: ترجمه اعلیٰ حضرت قدس سره کا ہے اور قوسین میں صدر الافاضل رحمہ اللہ کی تغییر ہے۔ انداز میں میں انداز میں انداز کی میں انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے۔ انداز کیا ہے۔

مفتی احمہ یار خال نعیمی متوفی ۹۱ ۱۳ ۱۱ هر بنوا سرائیل آیت ۹۵ کی تفییر میں لکھتے ہیں:

یعنی اگر زمین میں بجائے انسانوں کے فرشتے ہتے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ ہی آ یا۔ کیونکہ نبی تبلیغ کے لیے تشریف لاتے میں

نبيان القر أن

جلدجهارم

آ**ور قوم کو تبنیخ دی کرسکتا ہے جو قوم کی زبان اور اس کے طور طریقوں سے واقف ہو۔ان کے دکھ در دوں سے خبردار ہو اور پیر** جب ہی ہوسکتا ہے کہ نبی قوم کی جنس ہے ہو۔ تعجب ہے کہ کفار فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے اس لیے کتے تھے کہ

فرشته نی کیوں نہ ہوا۔ علائکہ انسان فرشتوں ہے افضل ہے۔ فرشتوں نے انسان کو بحدہ کیانہ کہ انسان نے فرشتوں کو۔ (نور العرفان 'ص ۲۲۳ مطبوعه اداره کت اسلامیه 'تجرات)

رسول کالوگوں کی جنس سے ہونااس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ لوگوں کی جنس سے نہ ہو تواس کے افعال امت کے لیے

نمونہ اور واجب الا تباع نہیں ہو سکیں گے کیونکہ لوگ کمہ سکیں گے کہ وہ اور جنس سے ہے اور ہم اور جنس سے ہیں۔ ہوسکتا

ہے یہ افعال اس کی جنس سے ممکن اور سمل ہوں اور ہماری جنس سے ممکن اور سمل نہ ہوں اور پھرائلہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر بوری منیں ہوگی۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسول نوع انسان اور ہماری جنس سے بشربنائے اور نبی ہے ہیں سے فرمایا آپ *کئے* میں بشراور رسول ہوں۔

آپ کئے میرارب پاک ہے میں صرف بشراللہ کا بھیجا ہوا قُلْ سَبُحَانَ رَبِّيٌ هَلُ كُنُتُ إِلَّابَشَرُازَسُولًا

(بنی اسرائیل: ۹۳) (رسول) بول-فُلُ إِنَّكُمَّا آنَا بَشَرُّ مِتْفُكُكُمْ يُوْحَنَى اِلَتَّى ٱنَّكَا آپ کہئے میں صرف بشرہوں تمہاری مثل (خدا نسیں الله كُمُرِ الْحُوّاجِدُ (الكهف:١١٠) ہوں) میری طرف وحی کی جاتی ہے بے شک تہارا اور میرا

معبودا کی ہے۔

کفار آپ کو محض بشر کتے تھے رسول نہیں مانتے تھے اور بشریت کو رسالت کے منافی سمجھتے تھے اور بھی ان کا کفر تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ عام انسان اور عام بشر نہیں ہیں بلکہ انسان کال اور افضل ابشر اور سید ابشر ہیں اور کوئی شخص کسی وجود ی وصف میں آپ کامماثل نہیں ہے بلکہ سب عدم الوہیت میں آپ کے مماثل ہیں لینی جس طرح ہم خدانہیں ہیں ای طرح آپ

بھی خدانسیں۔ بعض لوگ غلو کر کے کہتے ہیں کہ آپ نہ خدا ہیں نہ خدا ہے جدا ہیں۔ نہ اللہ کے عین ہیں نہ غیر ہیں۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ الله تعالی واجب ہے آپ ممکن ہیں۔ الله تعالی قدیم ہے آپ حادث ہیں۔ الله تعالی معبود ہے' آپ عابد ہیں۔ اور ممکن واجب کا اور حادث قدیم کا اور عابد معبود کاغیر ہو تا ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔

آپ کی رضاللہ کی رضا ہے۔ آپ کی بافر انی اللہ کی بافر انی ہے۔ آپ کی بچے اور شراء اللہ کی بچے اور شراء ہے۔ آپ کے ساتھ معالمہ اللہ کے ماتھ معالمہ ہے' اور آپ اللہ کے نائب مطلق ہیں اور اللہ کے اذن اور اس کے تکم ہے محتار کل ہیں'جس کو چاہیں نواز دیں اور جنت عطا فرمادیں۔ لیکن آپ کا چاہ کہمی اللہ کے چاہے کے مخالف نہیں ہو یا۔ آپ اللہ کے آباح اور اللہ کے

موافق مں العیاذ باللہ - اللہ کے مخالف اور باغی نہیں ہیں۔ مخار کل کی وضاحت

ہم نے جو نبی مٹر پیر کے متعلق مختار کل نکھاہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ہڑ پیر کو کل اختیار دے کرخود ا معطل ہو گیا ہے معاذ اللہ یہ صرح کفرے۔نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی ہیں جو کچھ کرنا چاہیں اس پر آپ قادر اور مختار میں کیونکہ میہ صرف اللہ عزوجل کی شان ہے کہ وہ جو جاہے کر آہے۔ نبی پڑتیں تو جاہتے تھے کہ تمام کافراسلام لے آئمی خصوصاً ابوطالب کے لیے آپ کی بری خواہش اور بہت کوشش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن ایما نہیں ہوا۔ اس لیے مختار کل کا ہمارے نزدیک صرف یہ معن ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کل مخلوق سے زیادہ افتیار عطافر مایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور

بيان القر أن

اس کی مرضی کے آلئے ہو کر جس معالمہ میں اللہ تعالی ہے دعا فرہائمیں 'اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اس کو قبول فرہالیتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے تکم ہے بھی دعا فرہاتے میں اور اپنی وعاہت کی بناء پر بھی دعا فرہاتے ہیں اور بعض امور میں اللہ تعالیٰ کی دی بوئی طانت اور قدرت ہے براہ راست تصرف بھی فرہاتے ہیں۔ ان تمام امور کے ثبوت میں اداریث محجد وارد

ں۔ بک مسلمان حشر کے دن آیا گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے یا نہیں! نیزاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرایاہے:

نیزاس آیت میں اللہ معالی سے فرمایا ہے: سوجو شخص اللہ سے ڈرااور نیک ہوگیاتوان پر نہ کوئی خوف ہو گااور نہ وہ ٹمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل ہے

سوبو سی است در اور میں ہو یہ وی پریہ وی جو سوب دور مددہ میں ہوں در مددہ میں ہوں ہے۔ وی سی سے است کا خونی ہے کا در غم کا تعلق ماضی ہے ہے۔ اور اس کا معنی ہیہ ہے کہ اللہ کے ٹیک بندوں کو قیامت کے دن نہ مستقبل میں عذاب کا خونی ہوگا اور نہ ماضی میں انہیں اپنے کے ہوئے کاموں کا کوئی غم ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں انہوں نے سب ٹیک کام کیے اور اگر انمواء شیطان یا شامت خس سے کوئی خلط کام ہوگیا تو انہوں نے مرنے ہے پہلے اس پر قوبہ کرلی اور اپنی اصلاح کرلی۔

اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نیک مسلمانوں کو قیامت کی ہولناکیوں ہے کوئی خوف اور غم ہو گایا نہیں۔ بعض علماء کا موقف میہ ہے کہ ان کو قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن کی ختیوں ہے کوئی غم اور خوف نہیں ہو گا۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی فرما ہے:

م و المسلم. الأب حوز الهم الفَرَعُ الأكسر (الانبياء:١٠٣) مب ين كالحرابث انس ممكين نس كرك ي -

اور بعض علاء کامسلک میہ ہے کہ نیک مسلمانوں کو بھی اس دن گھبراہث ہوگی ان کی دلیل میہ آیت ہے:

يَوْمَ يَعِيرُ الْمَرُهُ مِنْ آخِيْهِ 0 وَأَيِّهِ وَآئِيْهِ 0 مِن اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى كَا 0 اور الى الور وَصَاحِبَهِ وَبَنِيهُ وَكِيْهُ وَلِيكُلِّ امْرِيُّ مِنْهُمْ يَوْمِينِ اللهِ عَلِي حَاور الى يوى اور الي يول و

شَانُ يُعْدِيهِ (عبس: ٣٨٠ع) عبر مخفى كواس دن اپي فكر بو كي جوات (دو مرول سے)

بے پر داہ کردے گی۔

اول الذكر علاء اس آیت كامیہ جواب دیتے ہیں كه اگر چہ وقتی طور پر نیک مسلمانوں كو بھی فكر اور پریشال ہو گی لیكن مآل كار انسیں امن اور عافیت اور فرحت اور سرور حاصل ہو گاجیسا كه اس آیت كے بعد اللہ تعاتی نے فرمایا:

وُحُوْهُ يَنْومَدُو تُسْفِرَةُ ٥ ضَاحِكَةُ الله ون بعن چرے روثن بول 20 مرات بوئ تُسْتَنبشِرُهُ ٥ وَوُحُوَّةٌ يَنُومَدُوْ عَلَيُهَا عَبَرَةٌ ٥ ثاراب ١٥وران ون كَيْ چرے فبار آبود بول كـ ١٥ ان پ

تَرْهَفُهُمَا فَتَرَوُّ الْوَلَئِكَ مُهُمُ الْكَفَرَةُ عِلَى صَالَى مِولَى وَلَى كَافِر كاربول كَانَ الْمُتَعَدَّدُ الْمُتَعَدِّدُهُ اللَّهُ الْمُتَعَدِّدُهُ اللَّهُ ال

گنہ گار مسلمانوں کے لیے دائمی عذاب کانہ ہونا

Marfat.com

جلدجهارم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پس اس شخص ہے بوا طالم کون ہو گاجواللہ کے متعلق جھوٹی ہاتیں گھڑ کراللہ پر ستان ہاندھے یا

اللہ کی آیتوں کو جھٹائے! ان لوگوں کو کماپ کے مطابق ان کا حصہ ملمارے گاحتیٰ کہ جب ان کے پاس ہارے بیسیر ہوئے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے پینچیں گے تو وہ ہو چیس گے بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھو ز کر پر ستش

کرتے تھے؟ وہ کمیں گے وہ سب ہم ہے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔(الاعراف: ٢٠٧) الله پر بهتان باندھنے اور اس کی آنیوں کو جھٹلانے کی تفصیل

اس سے پہلی آیت میں کافروں کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹاایا اور ان کو ماننے ہے تکبر کیا۔اب ای سیاق میں فرمایا: پس اس شخص ہے بڑھ کر کون طالم ہو گاجو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں گمٹر کر ستان باندھے یا اللہ کی آبیوں کو

الله پر بہتان باندھنے والے وہ کافر ہیں جنہوں نے بتوں کو یا متاروں کواللہ کا شریک بنایا یاوہ کافر جنہوں نے دو خدا قرار دیے

ا کمپ مزدان اور ایک اہرمن۔ یا وہ جنہوں نے اللہ کے لیے بٹیاں اور بیٹے ٹھمرائے۔ای طرح وہ کافر جنہوں نے بحیرہ' سائیہ' حامی اور وسلیہ کو از خود حرام قرار دیا اور پھراس حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ ای طرح اس کے عموم میں وہ ہوگ بھی واخل ہیں جو از خود کوئی مسئلہ گھڑ لیتے ہیں اور اپنی طرف ہے کسی مستحب کام کو فرض یا واجب قرار دیتے ہیں اور اس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہں جو قرآن اور حدیث کی صریح نصوص کے مقالمہ میں اپنے پیروں اور مولویوں کے اقوال کو ترجیح دیتے

اس کے بعد ان کافروں کاذ کے کیاجو اللہ کی آیتوں کو جھٹاتے ہیں۔اس ہے مراد وہ کافر ہیں جو اللہ تعالٰی کے جود' اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کے ولا کل کا نکار کرتے ہیں یا اس ہے مراد وہ کافر ہیں جو انٹہ تعالٰی کی نازل کی ہوئی کتابوں' خصوصا

قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں یا اس سے مراد وہ کافر ہیں جو اللہ تعالٰی کے بیسجے ہوئے رسولوں خصوصاً سیدنا محمد س<sub>اتی</sub>ز کی رسالت کا

کماب یا لوح تحفوظ میں اللہ پر بہتان باندھنے والوں کی سزا

اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کو کماپ کے مطابق ان کا حصہ ملتا رہے گا۔ کتاب کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیریہ ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور ایک تغییر ہے ہے کہ کتاب ہے مراد نوشتہ تقدیر ہے۔

اگر کتاب ہے مراد لوح محفوظ ہو تو اس آیت کامعنی ہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوٹ محفوظ میں ان کا فروں کے لیے جتناعذاب لکھ دیا تھا' ان کو وہ عذاب مل کر رہے گا۔ یہ تفیرابو صالح اور حسن سے مروی ہے۔

(جامع البيان 'جز ۸ 'م ۲۲۲ ' دار الفكر )

پھر بعض علاء نے حسب ذیل آیات ہے اس عذاب کی تفسیل بیان کی ہے: جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باند حاتھا' آپ قیامت کے وَيُومُ الْفِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواعَكَ اللَّهِ ون ان کے منہ کالے دیکھیں گے۔ (الزمر: ۲۰)

وَنَحُشُرُ المُحْرِمِيْنَ يَوْمَئِذِ إِرْقًا (طه: ۱۰۲) اور ہم مجرموں کو اس حال میں اٹھا نیں گے کہ ان کی آئىيىن نىلى بورگى -

جلدجهارم طِيان القر أن اس دن مجرم این صور توں سے بچانے جاکس سے ان کو پیشانی کے بالون اور یاؤں سے پکڑا جائے گا۔

إذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ آعُنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ جب ان کی گر دنوں میں طوق اور زنچیرس ہوں گی ان کو اس حال میں کھیٹا جائے گا۔

بُسْحَبُونَ (المؤمن: ١٤) خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے چیرے ساہ ' آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کی گر دنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی وہ اپنے چروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو چیشانی اور پیروں سے پکڑ کر کھسیٹا جائے گا۔ ان آیات کے علاوہ قرآن مجید میں ان کے

عذاب کی اور بھی کئی صور تیں بیان فرمائی ہیں۔

بالنُّواصِدُ وَالْكَدُّاعِ (الرحمن:١١)

کتاب کی تفسیر میں دیگر اقوال

يعرف المحرمون بسيلهم فيؤخذ

امام عبدالرحمٰن بن على بن محمر جو ذي صنبلي متوفي ١٩٩٨ه لكسته جن:

كتاب كى تفيير مين متعدد ا قوال ہن:

مجابد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ ان کے اعمال ہے جو کچھے ان کے لیے مقدر کردیا گیاہے وہ ان کو ضرور حاصل ہوگا۔ حسن نے کہا: ان کے لیے گراہی یا بدایت جو بھی مقدر کر دی گئی ہے وہ ان کو ضرور حاصل ہوگی۔

حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ ان کے لیے خیراور شرجو کچی مقدر کردیا گیاہے وہ ان کو ضرور حاصل ہوگا۔ ر بیج نے کہا:ان کے لیے جس قدر رزق عمراور عمل مقدر کردیا گیاہے وہ ضروران کو حاصل ہوگا۔

عكرمه اور ابوصالح نے كما: ان كے ليے جو عذاب مقرر كر ديا كيا ہے وہ ان كو ملے گا۔

ز جاج نے کہا ان کے لیے کتاب میں جو جزابیان کی تئی ہے وہ ان کو ضرور ملے گی۔ اور کتاب کی پانچ تغییریں کی تئی ہیں:

(۱) لوح محفوظ (۲) الله كي تمام كمايس (۳) قرآن كريم (۴) ان كاعال نام (۵) قضاوقدر (زادالمبير 'ج ۴ م ۱۹۳ مطبوعه کمت اسلامی بیروت '۷ ۴ ۱۹۳)

تقدیرے متعلق ہمنے شرح صحح مسلم'ج(٤) میں تفسیل سے تکھا ہے۔ خلاصہ پیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندہ اپنے اختیار اور ارادہ سے کیا کرے گا اور کیانسیں کرے گا اور وہ اپنے انٹمال کے نتیجہ میں جنت کامستحق ہو گایا جنم کا۔اس کے ای علم سابق کانام تقدیر ہے۔

الله تعالی نے فرمایا جب ادارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پنجیں گے 'اس سے مراو ملک الموت اور اس کے معادن فرشتے میں۔ اس آیت سے مراد کفار کو سرزنش کرنا ہے کہ وہ اپنے آباء واجداد کی تقلید کو ترک کرکے سیدنامجہ ستیجا کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک لہ مان لیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله فرائے گا اس دوزخ میں داخل ہو جاؤجس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن ا در انس داخل ہو بچکے ہیں ' جب بھی کوئی جماعت (دو زخ میں) داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی جماعت پر لعت کرے گی 'حق کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والے پہلوں کے متعلق کمیں گے: اے جارے رب ہم کو انہوں نے مراه کیا تھا' موتو ان کو دگنا آگ کاعذاب دے' الله فرمائے گا: ہرایک کے لیے د گناعذاب ہے لیکن تم نمیں جانے O اور پہلے لوگ بعد والوں ہے کمیں گے تہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے ' سوعذاب کو چکھواس سبب ہے جو تم کرتے تھے۔(الا مرانہ:۲۸-۲۹)

Marfat.com

طبيان القر أن

دوزخ میں کفار کے احوال

و زم یہ میں تعارب مورس ان دو آبتوں میں کفار کے دوزخ میں داخل ہونے کی کیفیت کو تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا: اس دوزخ مثل میں جب میں مراح میں بر جب برائے بیاض میں میں میں میں میں میں اس کی تران کرنا ہے ہو۔

میں داخل ہو جاؤجس میں تم ہے پہلے گزرے ہوئے جن اور انس داخل ہو بچے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفار ایک ہی مرتبہ میں دوزخ میں جس داخل ہوں گے۔ بلکہ پہلے ایک جماعت داخل ہوگی اس کے بعد دوسری جماعت داخل ہوگی اور ان میں

سابق اور مسبوق ہوں ہے اور بعد میں آنے والے پہلوں کے عال کامشاہرہ کریں گے۔ پھر فرایا: جب بھی کوئی جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے گی۔ اس کامعنی یہ ہے کہ

مرکن مثر کین پر لفت کریں گے۔ای طرح یہود 'یہود پر لفت کریں گے اور نصار کی 'فصار کی پر۔ مرکز میں میں ایران سے متعلقہ کسے سے روٹ کر تقیہ ہمیر تقیہ آتا ہے۔ امریق کر تاثیر امریق کراواں سے کس

پر فرمایا تو بعد والے پہلوں کے متعلق کمیں گے: اس کی تغییریں تین قول ہیں۔ است کے آخر است کے اول ہے کمیں گے اور ک کے اخری ذانہ کے لوگ پہلے ذانہ کے لوگوں ہے کمیں گے جنوں نے اس برعقیدگی کو شروع کیا تھا اور تیرا قول ہے کہ

ے میں آخریں واقل ہونے والے 'پہلے واقل ہونے والوں سے کمیں گے جنہوں نے ان کو گراہ کیا تھا۔ دو زخ میں آخریمیں گے اے ہمارے رب ہم کو انہوں نے محمراہ کیا قعاسوتو ان کو دکنا اگل کاعذاب دے۔

ضِعف كامعني

ضعف کامعنی ہم نے وگناکیا ہے۔ کیونک ضعف کا اکثر استعمال ای معنی میں ہو تا ہے۔

علامہ حسین بن محر داغب اصلمانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے ضعف کامعنی شے اور اس کی مثل ہے۔ دس کا ضعف ہیں اور سوکا ضعف دوسو ہے۔ (المفردات ، ج۲ مع ۴۸۵ مطبوعہ کتیہ زار مصلیٰ کریاش)

علامہ مجدالدین ابن اثیر الجزری المتر فی ٢٠١٥ ه نے لکھا ہے: ضعف کامنی دگرنا ہے۔ کما جا آب اگر تم جھے ایک رہم دوگ تو میں تہیں اس کاضعف دول گالینی دو درہم دول گا۔ ایک قول یہ ہے کہ کمی شے کاضعف اس کی ایک مثل ہے اور دوضعف دو مطلیل میں۔ از ہری نے کما ہے کہ کلام عرب میں ضعف کا معنی ایک مثل سے لے کر زیادہ امثال تک ہے ' اور یہ دو خلول میں

لا علی از اور از این مناسخ مد مناسخ طرب من منتسب من بیت سیاست سروده من منتسب به روید در ساست. منحصر نسین ہے۔ پس کم از کم ضعف ایک مثل میں منحصر ہے اور اکثر ضعف کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس امتبار سے بیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ماتھ نماز' تنانماز پر منجیس درجہ ضعف ہوتی ہے۔

(منج مسلم ، رقم الحديث السابد: ۲۳۷) (النهايه ، ۸۲ مطوعه دار الكتب العليه ،۱۳۱۸ه) **دو گئے عذاب بر ایک سوال کاجواب** 

پھر فرمایا: اللہ فرمائے گا ہر آیک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اس کا بہ ظاہر معنی یہ ہے کہ وہ جس قدر عذاب کے مشتق ہوں گے ان کو اس کا دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ عدل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کو ان کے جرائم کے مطابق ہی عذاب ہوگا۔ لیکن ان کو یہ عذاب مسلسل ہو تا رہے گا۔ مثلاً ان کو درد کی ایک کیفیت لائق ہو گی اس کے بعد

مراس کی حش آوق ہوئی۔ اور مجرایک حش آوق ہوئی اور بیہ سلند منتسل جاری رہے گا۔ اس لیے فرایا ہرایک کے لیے دگنا عذاب ہے اور ہم ضعف کا میں بیان کر بھیے ہیں کہ نمی شے کہ ایک حش ہے لے کر فیر تنایی امثال تک منتف ہے۔ رات الگرنائین گنگ بچوا رہائیتونا کا استنگر ہوڑا تھا کا کا تفقیع کے کھوڑا کہ واب

بین کے لیے اس وقت کاری آیٹرل کر حبال یا اوران کو ما سنے سے تیحرکیا ان کے بیے اس وقت کک آسمان کے وروانے منبی ملیسان القو کان جاری

ی کا ور منا ہوگا، اور ہم ای طرح ظالموں کو سرا ویتے ہیں ⊙ اور جو لوگ ع ایا ، کی تم نے می اس وسد کو کیا یا ج تم سے تبالے دہ کی تنا ، وہ کس کے إن : بران کے

Marfat.com

طبيان القر أن

جلدجهارم

واعلان كرف والا اعلان كريك كاك ظالمول يرد الله كي لعنت يو ٠٠ اور وہ آفرت کے منکر نتے 0 ونوں (جنتیوں اور دوز نیرں) کے درمیان ایک تجاب ہے، ادرا عراث پر مجدم دم ہوں کے جسراک رہتی یا دوزی کو كُوْا اَصْحَابُ الْجَنَّةُ اَنْ سَلْطُ عَكَيْكُمُ أَنْ اس کی ملامت پیچاہیں کے اور وہ اہل جنت کیار کرمیں گئے تم پرسلام ہمو ، وہ انجی جنت بس داخل نر ہوئے ہوں گ اوروہاں کی امیدرکیس مے 🗅 اور حیب ان کی آسمیس دوزخ والوں کی طرف بعیری جائی گی، ماتنالا تحعكنا معالقوم اے بادے رب : ہیں ظام وگوں کے ساتھ م کرنا ٥ الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے ہاری آیوں کو جھٹایا اور ان کو مانے سے تمبر کیا' ان کے لیے اس وقت تک آسان کے دروازے نہیں کھولے جائمیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے (سوراخ) میں داخل ہو جائے اور ہم ای طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں ○ ان کے لیے دوزخ (کی آگ) کا بچیو ناہو گااور ان کے اوپر ای کاو ڑھنا ہو گااور نهم ای طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں 🔾 (الاعراف: الهمه وسم) کفار کے لیے آسان کے دروازے نہ کھو گئے کے متعدد محامل اس ہے مہلی تابیوں میں بھی کفار کے عذاب کاؤکر فرمایا تھابہ آیت بھی ای سلسلہ ہے متعلق ہے۔اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جا ئیں گے۔اس کی حسب ذیل تغییرس ہیں: اور محابد و فیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ کفار کے اعمال اور ان

کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائمیں گے اور اس کی دلیل درج ذیل آیات ہیں:

اس کی طرف یاک کلے چڑھتے میں اور اللہ نیک عمل کو بلند إِلَيْهِ يَضِعَدُ الْكَلْمُ التَّلَيْثُ وَالْعَمَلُ فرما تاہے۔ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ (فاطر:١٠)

نبيان القر ان

44 حق سے سے کہ بے شک نیک کرنے والوں کا نامہ ا ممال ضرور

انہیں ان کے ان کاموں کی وجہ ہے گرفت میں لے لیا جو وہ

(المطفقير: ١٨) (ماؤس آمان كاوير) ملين م ي-

r- امام را زی نے اس آیت ہے یہ مشتبط کیا ہے کہ کافروں پر آسان ہے کوئی خیراور برکت نازل نہیں کی جائے گے۔ کیونکہ الله تعالى نے فرمايا ہے:

وَلَوْ أَنَّ آهُلَ الْقُرْبَى أَمُنُوا وَاتَّقَوُا لَفَتَحْنَا

اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور (اللہ سے) عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَلْكِنْ ڈرتے رہنے تو ہم ضرور ان پر آسان اور زمین سے بر کتوں کو کھول دیتے لیکن انہوں نے (اللہ کی آیتوں کو) جھٹلایا تو ہم نے

كَذَّبُوْا فَا خَذُنْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥

(الاعراف: ٩٦)

کرتے تھے۔

 حاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ کافروں کی روحوں کے لیے آسان کے دروازے نیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے 'اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے اور جو محال پر موقوف ہو وہ بھی محال ہو تا ہے۔ کفار کے لیے آسمان کے دروازے

نہ کھولے جانے اور جنت میں ان کے داخل نہ ہو تکئے پر حسب ذہل حدیث میں دلیل ہے: کا فروں کے لیے آسمان کا درواڑہ نہ کھولنے کے متعلق حدیث

الم احمد بن طنبل متونی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب والتي بيان كرتے بيں كه ہم ايك انصاري كے جنازہ ميں رسول اللہ والتي كے ساتھ كئے۔ جب ہم قبرر پہنچ کر خامو ٹی سے میٹھ گئے تو تی میں تیجیز نے دویا تھن بار فرمایا: قبر کے عذاب سے اللہ کی بناہ طلب کرد بھر آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ دنیا ہے منقطع ہو کر آخرت کی طرف ردانہ ہونے لگتا ہے تو ملک الموت آکر اس کے سمیانے میٹیر جا باہے اور کہتا

ہے: اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی فاطر نکل۔ پھروہ روح جسم سے اس طرح نکتی ہے جس طرح پانی کے قطرے مشک سے نگلتے ہیں۔ جب فرشتے اس روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے میں تووہ پوچھتے میں یہ پاکیزہ

روح کون ہے؟ وہ اس کاوہ نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا ثیر نام تھا' جب وہ آسان دنیا کے سامنے پہنچ کر اس کا روازہ تھلواتے

ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے اور ای طرح وہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں۔اللہ عزوجل فرما آ ہے کہ میرے اس بندہ کے نامہ اعمال کو ملین میں لکھ دو۔ اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ پھراس کی روح اس کے جسم میں نوٹادی جاتی ہے۔ پھراس کے پاس دو فرشتے آگراس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ربّ اللہ ہے اوہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا

ہے؟ وہ کمتا ہے میرا دین اسلام ہےا وہ پوچھتے ہیں یہ کون فخص ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کمتا ہے یہ رسول اللہ منظم

ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تنہیں ان کاعلم کیے ہوا؟ وہ کتاب میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا' میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ پھرایک منادی اعلان کر باہے کہ میرے بندہ نے یکی کما اس کے لیے جنت سے فرش بچھادد اور اس کو جنت کالباس پہنادو اور اس

کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو- (الی تولہ) اور جب کافر کی دنیا ہے روا گئی کاوقت آیا ہے تو اس کے پاس ساہ رنگ کے فرشتے

ناٹ لے کر آتے ہیں۔ چرملک الموت آکر اس کے مرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹھتے ہیں اے خبیث روح اللہ کے غصر اور غضب کی طرف نکل اس کی روح جم کے اجزاء میں پھیل جاتی ہے اور اس کو اس طرح تھینج کر نکلا جاتا ہے جس طرح کیلے اون البيان القران

ہے لوب کی ج کو تھین کر نکالا جاتا ہے۔ روح کے نگلتے ہی وہ اس کو ناٹ میں لیٹ لیتے ہیں۔ وہ روح سخت بدبو دار ہوتی ہے۔ وہ اس کو لے کر جمال سے گزرتے ہیں جو دنیا میں اس کا بہت اس کو لے کر جمال سے گزرتے ہیں جو دنیا میں اس کا بہت تھی جام تھا۔ جب وہ اس روح کو لے کر آسان دنیا پر تیٹھتے ہیں اور آسان کا دروازہ تھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جا کہ بہر رسول اللہ بیٹھیل نے یہ آیت پڑھی: لا تفقیح لیسے ابواب السسماء ولاید خولون الدے است متعنی یا سے المسلم اللہ بیٹھیل طبقہ بین میں بھینک المسلم نے سے طبقہ بین میں بھینک

دو۔ پھراس کی روح کو نیچے پیسک دیا جا آب۔ پھر آپ نے یہ آبت پڑھی: وَمَنْ يُسْشِرِ كُ بِاللّٰهِ فَكَانَتُمَا خَرَّمِنَ اور جم نے اللہ كے ساتھ شرك كياتو كويادہ آسان ہے گر

السَّسَاءَ فَتَخَطَّفُهُ السَّطِيرَاوَتَهُومَي بِهِ الرِّيْحُ بِالْهُرات (مرداد فر) بندا كِ ليت بن الت آند مى في مككان سَجِينُون (الحج: ٣)

پھراس کی روح اس کے جم میں لونادی جاتی ہے پھر فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانبا! پھر لوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانبا! پھر پوچھتے ہیں ہے کون محض ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کے گا افسوس میں نہیں جانبا! پھر ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا اس کے لیے ووزخ سے فرش بچھا وو اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دو آور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا حتی کہ اس کی پہلیاں ایک طرف سے دو سری طرف فکل جا کمیں گی۔ پھرا کیک بدشکل اور بدبودار مختص آئے گا اور کے گا میں تیرا ضبیث عمل ہوں اور وہ کافر

رے میں اس میں دب قیامت قائم نہ کرنا۔ اسند اجر 'جہ' می ۴۸۸۰۲۸ وارالکر ' طبع قدیم ' صند اجر 'ج ۶' رقم الدیث: ۱۸۵۵۹ طبع جدید دارالکر 'اس کی سند سی ہے۔

(مسئد احمد عهم على ١٩٨٠-١٨٨ واداعد عن ديم مند احمد عن و من مند احمد عن المند احمد عن من اين بايد و و من مند ا مند احمد عهما وهم المحدث: ١٨٣٣٣ واد الحديث قامره منن ابوداؤه و قم الحديث: ٣٤٥٣ منن اين ماجه و قم الحديث: ٣٣٩٣ مجمع الزواكد عن عن هم هه ٢٩٠٥)

روی ہیں۔ نوٹ: مند احمد کی روایت میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ سنن ابو داؤ د اور سنن ابن ماجہ کی روایات میں اتنی تفصیل نہیں ہے کیکن نفس مضمون واحد ہے۔

الله تعالی کارشاد ہے؛ الم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہم کمی فخص پر اس کی طاقت سے زیادہ نسبہ اللہ تعالی کارشاد میں اور اس میں میں میں الے در رے الاعراف عمر

بار نہیں ڈالتے ' وتی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔(الاعراف: ۳۲) قرآن مجید کا اسلوب ہید ہے کہ وعد اور وعید دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں کنار کے لیے

مران جیدہ اسوب میں ہے مد دعد اور و سید دوروں و سید دوروں کے سالہ سر سرارہ ہے۔ ان سے اور اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ مندان فرمائی متنی اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ مندانوں نے لیے تواب کے وعدہ کا بیان فرمایا ہے۔ اور اس آیت کا معنی ہیں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول میں ہیں کہ اور جو کچھ آپ کے پاس اللہ تعالی کی وی آئی تھی اس کا اقرار کیا اور جن چیزوں کے اللہ تعالی نے روکا تھا ان ہے مجتنب رہے اور جمر اور جس کے دور بھر اور جس کے دور جس کے دور جس کے بیٹروں کے اللہ تعالی نے روکا تھا ان ہے کہ اور جس کے دور جس کی دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور جس کے

اور بمن چیزوں قالقد تعالی نے سم دیا گھا آن پر س لیا اور بن پیزوں ہے اللہ تعلق ہے روم معان ہے جسب رہ رہ رہ رہ ورمیان میں بید واضح فرمایا کہ ہم نے جن کاموں کا تھم دیا ہے یا جن کاموں ہے روکا ہے وہ سب کام انسان کی طاقت اور اس کی وسعت میں ہیں اور ہم کمی شخص پر اس کی طاقت ہے زیادہ بار نہیں ڈالتے تو دی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں بیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس میں کافروں کو بید شمبیہ کی گئی ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حصول بہت میں۔ امران کردہا ہے۔

بلدچارم Marfat.com

جلدجهارم

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے سینوں سے (ایک دو سرے کے خلاف) رنجش کو نکل دیا ہے ان کے نجے دریا به رہے ہیں 'وہ کمیں گے اللہ کاشکرے جس نے ہمیں یمال پنجایا اور اگر اللہ ہمیں نہ پنجا باق ہم از خود یمال نہیں بنچ کتے

تھے بے شک مارے پاس مارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور ان کو یہ ندائی جائے گی کہ تم استے (نیک) المال کی وجہ

ے جنت کے وارث کے گئے ہو 0 (الاعراف: ۳۳)

اہل جنت کے دلوں سے دنیا کی رنجثوں اور شکایتوں کامحو ہو جانا

اس آیت میں میہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جنتیوں کے سینوں ہے ان رنجشوں کو نکال دے گاجو دنیا میں وہ ایک دو سرے کے

خلاف رکھتے تھے۔ کیونکہ کینہ کاسب شیطان کے وسوے ہیں اور شیطان اس وقت دوزخ میں جل رہا ہوگا۔ اس لیے بالل جنت کے سینے اور ان کے دل ہر قتم کے بغض 'کینہ اور کدورت سے صاف ہوں گے۔

ابو جعفر محمہ بن جریر طبری متوفی ۲۰۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے میں کہ حضرت علی جائیے. نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ میں مختان و ملے اور زبیران لوگوں میں ہے ہیں جن کے

متعلق الله تعالى نے فرمایا ہے: اور ہم نے ان کے سینوں سے (ایک دو سرے کے خلاف) رنجش کو نکال دیا ہے۔ (جامع البيان ٤٠٠ م ٣٠٠ وارالقكر "تغيرالم ابن الي حاتم 'ج٥ م ١٣٧٨ زار مصطفی كمه النكر مه )

ابو نفرہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جنت کو جنت کے پاس روک لیا جائے گااور بعض کا بعض سے حق والیا جائے گا۔ حتی کر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو تھی کا کمی کے خلاف ایک ناخن کے برابر بھی حق یا مطالبہ نمیں رہے گااور اہل دوزخ کو دوزخ کے پاس روک لیا جائے گااور ہرا کیک کاحق دلاویا جائے گاحتی کہ جب وہ دوزخ میں واغل ہوں گے تو کسی کو کسی کے خلاف ایک ناخن

کے برابر بھی ظلم کی شکایت نمیں ہوگ - اجامع البیان '۲۲۸ مس۲۳۱ مطبوعہ دار الکر 'بیروت' ۱۳۱۵ھ) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۴۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری بن بین از کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہتیں نے فرمایاجب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو ان کو جنت اور دو ذخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا۔ پھر ان میں ہے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا(اور نمی کو نمی سے شکایت نہیں رہے گی) تب ان کو جنت میں واظل ہونے کی اجازے دی جائے گی۔ ہی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں (سیدنا) محمد کی جان ہے ان میں ہے ہر

ایک فحص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہو گا۔ (صحح البخاري و قم الديث:۲۵۳۵ ، ۲۳۴۰ مند احد ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ۳۱ ، ۳۱ ، ۳۱

اس آیت کی دو سری تغییر یہ ہے کہ جنت کے درجات مختلف ہوں گے اور نیلے درجہ والے اوپر کے درجہ والوں سے صد نمیں کریں گے کیونک اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو حمد اور بغض سے پاک کردیا ہے اور اس کاسب یہ ہو گاکہ حمد اور

بغض شیطان کے وسوسوں ہے ہو باہ اور وہ اس وقت دوزخ میں ہو گا۔ كفاركي حنتون كامسلمانون كووراثت مين ملنا

نبيان القر أن

الله تعالى في فرمايا ب: اوران كويه زاك جائر كدتم الإزنيك الملل كي وجدت حن كوارث كيد م جن الم

(الاعراف: ۳۳) ہر کافراور مومن کے لیے بنت میں ایک ٹھکانا بنایا گیاہے ' لنڈا بیب اہل جنت ' جنت میں داخل ہو جا کیں گے اور اہل

Marfat.com

روزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تواہل دوزخ کو جنت دکھائی جائے گی ناکہ دواس میں اپنا ٹھنکند دکھے لیں اور ان سے کما جائے گا کہ یہ تمہارے ٹھکانے دکھے لیں اور ان سے کما جائے گا کہ یہ تمہارے ٹھکانے دیں دیے جائے۔ بجر اللہ جنت اللہ جنت کی اس ان ٹھکانوں کو بہ طور وراثت لے لو کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے 'بجر جنت میں کافروں کے ٹھکانے اہل ایمان میں تقییم کردیے جائے ہے اس طرح ہر کافراور موسمن کے لیے دوزخ میں بھی ایک ٹھکانا بنایا گیا ہے اور مسلمانوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو دوزخ میں ان کے ٹھکانے دکھانے دکھانے دیا گیا ہے ہے کہ تمان نہ لاتے ہوئی کہ اگر دہ ایمان نہ لاتے ہوئی کہ اگر دہ ایمان نہ لاتے ہے کہ قیامت کے دون کافروں کو دی جائیں گی اور یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن کافرانڈ تعالی ہے یہ نہ کہ سے کہ آگر میں ایمان لا آتو تو نے میرے لیے جنت میں کوئی ٹھکا تو بنایا بی نمیس تھاتو جمعے جنت

میں کس جگہ رکھتا؟ اس مضمون پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں:

اس مصمون پر حسب ذیل احادیث دلات کری ہیں: امام احمد بن حکم مل متوفی ۲۳۱ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

معنرت ابو هریره رویتی بیان کرتے میں که رسول الله رویتی بنت میں اپنا تھ کانادیکھے گا پھر یہ کے گا؛ کاش الله مجھے ہدایت رے دیتا اور یہ دیکتا اس کے لیے حسرت کا باعث ہو گا اور ہر جنتی دوزخ میں اپنا تھ کانادیکھے گا پھر کے گا؛ اگر الله

الله بحصر ہرایت دے دیتا اور بیر دیمنا اس نے سے حسرت 9 بات ہو 10 اور ہر من دورں میں بہا صفادیت عبدرے مدہ سرسد تیجھ ہرایت نہ دیتا تو میں پیمال ہو آباور بیر دیکھنا اس کے لیے شکر کاموجب ہوگا۔ اس معرف نہ ماریک میں میں اور میں دیکھنا اس کے لیے شکر کاموجب ہوگا۔

اسند احمد 'ج' من ۱۵۲ طبع قدیم دار الفکر 'اس حدیث کی سند تصبح ہے ' مسند احمد 'ج۶' رقم الحدیث: ۱۰۹۰۰ وارالحدیث قاہرہ '۱۳۱۶ء مجمع الزوائد' جوا' من ۳۹۹)

حضرت ابو ہریرہ بنائیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ حقیق کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ہرووزخ میں واض ہونے والے کو جنت میں اس کا ٹھکنا وکھایا جائے گابشر طیکہ وہ ایمان لے آنا کا کہ اسے حسرت ہو۔ اور ہر جنت میں واضل ہونے والے کو مند میں میں میں میں معروف میں میں ج

دوزخ پین اس کا نصاد احد کا اگر ده برب کام کرتا آکه ده زیاده شکر کرئے۔ (مند احد 'ج ۲'م ۵۴۵) می کام در منطق کی مند احمد 'ج ۶ در قم الحدیث: ۱۰۹۲۲ و کیم تا تر واکمد 'ج) میں ۴۳۹)

(منداحد جهام من المروايدي) من مند عب منداحد جه رم الديث:۱۰۹۲۲ من الروايدي، من الروايدي المروايدي المروايدي الم الم مسلم بن مجاج تغيري متوفي ۲۱۱هد دوايت كرتي بين:

حضرت ابو مویٰ اشعری ج<sub>نات</sub>ین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا جب قیامت کا دن ہوگا تواللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یمودی یا نصرانی دے گااور فرمائے گایہ تمہارا دوزخ کی آگ ہے ندیہ ہے۔ صحیر مسلمان کو ایک یمودی یا نصرانی دے گااور فرمائے گایہ تمہارا دوزخ کی آگ ہے ندیہ ہے۔

(معیح مسلم النوبه ۴۹٬ ۲۷۱۵) (معیح مسلم النوبه ۴۹٬ ۲۷۱۵) (معید مسلم النوبه ۴۹٬ ۲۷۱۵) مسلمان شخص فوت ہو آ ب توالله تعالیٰ اس کے علامہ نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ایک روایت میں ہے جب کوئی مسلمان شخص فوت ہو آ ب تواللہ تعالیٰ اس کے

بدلہ میں ایک میودی یا عیسائی کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بعض مسلمان بہاڑوں کے برابر گناہ کے کر آئمیں گے اللہ تعالی ان کے گناہ بخبش دے گااور ان گناہوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر ڈال دے گا- اس مدیث کاوئ معن ہے جو حضرت ابو ہریوہ بڑاپش کی روایت میں ہے۔ (جس کو ابھی ہم نے بیان کیا ہے) جنت میں دخول کا حقیقی سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے نہ کہ نیک اٹھال

یں و وں کا بھی جب مد مان اور مان اور سے ہے۔ ۔ یہ نیزاس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہو عالا نکہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور

ا صادیث سے یہ معلوم ہو آے کہ جنت اللہ تعالی کے نفنل سے ملتی ہے نہ کہ بندہ کے عمل سے: عنیمان القر آن جلد جمار م وَ مَنْ يُتُولِعِ اللَّهُ وَ الرَّسُولَ فَأُولَنْفِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِيْقِينَ وَالشَّهُ لَهَ أَوْوَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيهُ قَا0 ذَالِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفْي بِاللَّهِ عَلِيمًا ٥ (النساء: ١٩-٧٠) فَأَتَّا الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ

(النساء: ۵۵۱) وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي

رَوُصْتِ الْحَنْتِ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ مُوالْفَضْ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْفَالِمُ اللَّهُ وَالسَّورِي (الشَّورِي: ٢٢) إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَفَّامِ آمِيْنِ ٥ فِي حَنْبِ وَّعُنُونِ فَ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنُدُيِّ وَ اسْتَبْرَقِ مُتَفْيِلَيْنَ٥ كَذْلِكَ وَرُوَّحْنَهُمُ بِحُورِعِيْنِ٥

بَدْعُونَ فِبْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِينْيَنَ٥ لَا يَذُوْفُوْنَ فِينَهَا الْمَنْوَت رالًا الْمَبُونَةَ الْأُولِي وَ وَفَهُمُ عَذَابَ الْحَجِيْمِ ٥ فَضُلًا مِّنُ رَّبِكَ ا ذَٰلِكَ هُوَالُفَوْزُالُعَظِيُّمُ ٥ (الدحان:٥١-٥١)

لِيَحْرِزِي اللَّذِينَ أَمَنُوا وَعَيمِلُوا الصَّلِحُيت مِنْ فَضَيلِهِ (الروم:٣٥)

فَسَيْدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ

حَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا بُحَكُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَ لُؤُلُؤُلُورَ لِبَاسُهُمْ فِينُهَا حَرِيْرُ٥ وَقَالُواالُحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي آدُهُ مَا عَتَا الْتَحَرَنَ إِنَّ رَبُّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ فَالَّذِي آحَلَّنَا

دَارَالْمُقَامَوْمِنُ فَضَلِهِ (فاطر:rr-ra)

اور احادیث سے بھی ہی معلوم ہو آہے کہ مسلمان عمل سے نمیں 'اللہ کے فضل سے جنت میں جا کیں گے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۴۵۷ه و روایت کرتے ہیں:

ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جو کہ انبیاء' مدیقین' شداء اور صالحین میں اور یہ کیا ی اچھے ساتھی ہیں ااور بیاللہ کی طرف سے نضل ہے اور وہ کافی جانے والاب-

سوجو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس (کے دامن رحمت) کو مضبو کھی ہے تھام لیا تو عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت اور ففل میں داخل کرے گا۔ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں

جولوگ اللہ اور (اس کے) رسول کی اطاعت کریں گےوہ

174

کے باغوں میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس مروہ چیز ہو گی جس کو وہ جا ہیں گے ہیں ہے بہت بزا فضل۔ یے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے O جنتوں میں

اور چشموں میں 0 وہ ہاریک اور موٹے ریٹم کا ںباس پینے آ منے سامنے ہوں گے 0 ایبای ہو گاہم بزی آ تکھوں والی حور وں کو ان کی زوجیت میں دیں گے 0 وہ وہاں پر ہر فتم کے کھل اطمیتان سے طلب کریں گے 0 وہ پہلی موت کے سوا جنت میں

سمی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب ہے بیایا 🗅 (اہنیں یہ سب نعتیں ملیں) آپ کے رب کے فضل ہے اور یہ بہت بڑی کامیالی ہے 0

ناکہ اللہ اینے فضل ہے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔

وہ دائی جنتوں میں داخل ہوں گے 'وہاں ان کو سونے کے کنگین اور موتی پہنائے جائیں کے اور ان جنتوں میں ان کا لباس ریشم کاہو گا0 اور وہ کمیں گے کہ اللہ کاشکر ہے جس نے ہم ہے غم کو دور کر دیا ' بے شک ہمار ارب بہت بخشے والا اور

جزادین والا ہے ،جس نے ہم کواپنے فضل سے وائی مقام میں

حضرت ابو جرمیرہ برایش: بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کمی فخص کو اس کاعمل ہر گز جنت میں

نبيان القر أن Marfat.com

جلدجهارم

واقل نہیں کرے گا' منحابہ نے کمایار سول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھ کو بھی نہیں سوااس کے کہ اللہ مجھے اپنے (صحح البغاري، وقم الحديث: ۵۷۷۳ صحح مسلم والشافقين ۵۵ ( ۲۸۱۳) ۱۹۸۳ مند احد ، ج٢ ص ۸۸۳ ، ۴۸۸ ، ۵۰۳ ، ۵۱۳ طبع

قديم' دارانكر' المعجم الكبير' ج٧′ رقم الحديث: ٢٣١٨ ' المعجم الاوسط' ج٣٬ رقم الحديث: ٣٣١٥ مندالبرار' ج٣٬ رقم الحديث: ٣٣٣٨

دخول جنت کے لیے اعمال کو سبب قرار دینے کے محامل

اب جبکہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث ہے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہے جنت میں جائیں گے تو سور ۃ الاعراف کی اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اور جنتیوں کو یہ ندا کی جائے گی کہ تمہار اجنت میں واظلہ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوا ہے اور تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تم کو کفار کی چمو ڑی ہوئی جنتس یہ طور وراثت مل جائیں گی' اور اس کا دو سرا جواب یہ ہے کہ جنت میں دخول کا ایک سبب حقیقی ہے ادر ایک سبب طاہری ہے۔ سبب حقق تواملنہ تعالی کافضل اور اس کی رحمت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث میں بیان فرمایا ہے اور اس کاسب ظاہری مسلمانوں کے نیک اعمال ہیں جیسا کہ سورۂ الاعراف کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تیسرا جواب بیہ ہے کہ نیک اعمال فی

نفسہ جنت میں دخول کا سبب نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نیک اعمال کو دخول جنت کا سبب بنایا ہے تو اصل چیز تو اللہ کا کرم اور اس کافضل ہے۔ چوتھاجواب ہیہ ہے کہ انسان بالغ ہونے کے بعد عبادات اور نیک ائمال شروع کرتا ہے اور عبادت اور

نیک اعمال شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی اس کو غیر متات نعتیں عطا کر چکا ہے۔ اب اس کے بیر نیک اعمال تو بچھیل نعتوں کا می شکر ادا کرنے کے لیے ناکافی میں چہ جائیکہ وہ ان نیک ائمال کی دجہ ہے کسی نے اجر کامستحق ہو ان نعتوں کے مقابلہ میں جو عبادات اور شکر کی تھی ہے آگر اللہ اس کو ہی معاف کردے توبیاس کابت برا کرم ہے ، کسی اور اجرو تواب کے مطالبہ کا کیا جواز ہا ایک شخص کی کو دس کرنڈ رویے پہلے ہی دے دے پھروہ شخص اس کے ہاں بچاس ساٹھ سال کام کرے جس کی اجرت

پچاس لا کھ روپے بنتی ہو اب وہ کام کرنے والا اس سے اپنی اجرت کامطالبہ کرے تو وہ مخص یہ نمیں کے گاکہ میرے تو پہلے ہی ۹ كرور بچاس لاكه روب تهمارى طرف نظع بين أكر من بحيطا قرض بى معاف كردون تو بزى بات ب- آئنده اجرت ك مطالبه كا كياجواز ٢

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اہل جنت دوز خیوں ہے پکار کر کمیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم ہے جو وعدہ کیا تھا'ہم نے اس کو سچاپلا۔ کمیاتم نے بھی اس وعدہ کو سچاپلاجو تم ہے تمہارے رہنے کیاتھا؟ وہ کمیں گے ہاں اپھران کے در میان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ طالموں پر اللہ کی لعنت ہو ن جو لوگوں کو اللہ کے راستہ ہے روکتے تھے اور اس کو ثیرُ ھاکرنا

عاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے (الاعراف: ۳۵-۳۳)

حشرکے دن کفار کی تو بہ کار گر نہیں ہو گی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حشر کے دن جب کفاریہ اعتراف کریں گے کہ ان کے رب نے ان سے سچاد عدہ کیا تھا

اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کریں گے اور شرک ہے بیزاری کا اظہار کریں گے اور شیطان اور دو سرے گمراہ کرنے والوں کی ندمت کریں گے اور اپنے کیے بر نادم ہوں گے تو کیاان کا برائی پر نادم ہونااور حق کا عتراف کر لیناان کی توبہ کے قائم مقام نتیں ہے اور کیااللہ تعالی نے یہ نتیں فرمایا: <u>جلدچهارم</u>

ثبيان القر أن

199

وَهُو الَّذِي يَقُبِلُ النَّوبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا اور وی ہے جو اینے ہندوں کی توبہ تبول فرما تا ہے اور عَرِ التَّستِياتِ (الشورى:٢٥) گناہوں کو معانب فرمادیتا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ حشر کادن دارالجزاء ہے اور دارالعل دنیا ہے۔ان کی توبہ اور ایمان کی جگہ دنیا تھی۔ حشرکے دن توبہ كرنامفيد - نه ايمان لانا- قرآن مجيد مين - الله تعالى غرغره موت كه وقت بهي توبه قبول نهين فرما يا.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ

ان لوگول کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مسلسل گناہ کرتے

حَتُّ إِذَا حَضَرَا حَدُهُمْ الْمَوْثُ قَالَ انَّهُ ثَبِيثٍ رہتے ہیں حتی کہ جب ان میں ہے کمی کو موت آئے تو وہ کے النَّفَنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوثُونَ وَهُمُ مُخَفَّاتُهُ کے میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی قبہ قبول ہوتی ہے (النساء: ۱۸) جو حالت كقرير مرتي بين-

اور جب غرغرہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی تو موت کے بعد توبہ کیے قبول ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غرغرہ موت کے وقت اور موت کے بعد انسان غیب کامشاہرہ کرلیتا ہے اور غیب کے مشاہرہ کے بعد ایمان لانا معتبر نمیں ہے 'معتبر غیب

يرائيان لانات\_

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ان دونوں (جنتیوں اور دوزنیوں) کے در میان ایک تجاب ہے اور اعراف پر کچھ مروبوں گے جو ہرا یک (جنتی اور دوز تی) کو اس کی علامت سے پچانیں گے اور وہ اہل جنت سے پکار کر کمیں گے تم پر سلام ہو' وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے O اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی **طونا بیری جائیں گی** تووہ کمیں گے اے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا0 (الاعراف: ۲۲-۳۹)

الاعراف كامعني اور مصداق

علامہ حسین بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ھ نے لکھا ہے کہ الاعراف جنت اور دوزخ کے در میان ایک دیوار ہے۔

(المغردات عن ٢٢ع ٣٣٢ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی ميروت) علامه ابو عبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٦٦٨ ه لكصة مِن:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: الا مواف بلندچ زے اور لغت میں الا عواف کامعنی ہے بلند جگہ۔ یہ عرف کی جمع

علاء نے اصحاب الاعراف کے متعلق دس اقوال ذکر کیے ہیں:

۱- حضرت عبدالله بن مسعود محضرت حذیفه بن بمان اور حضرت این عباس نے کمانیه وہ لوگ میں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر

۲- مجابد نے کہا: یہ صالح نقهاء اور علماء ہیں۔

۳- معددی نے کمایہ شداء ہں۔

۳. تحیری نے کمانیہ وہ فاضل مومن اور شہید میں جو اپنے کاموں ہے فارغ ہو کرلوگوں کے احوال کامطالعہ کرنے کے لیے فارخ ہو گئے۔ یہ لوگ جب اہل دوزخ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے'

کیونکہ اللہ تعالی ہرچزیر قادر ہے اور جب بیان اہل جنت کو دیکھتے ہیں جو ابھی جنت میں داخل نمیں ہوئے تو ان کے دخول کی

نبيار القرأن

جلدجهارم

## Marfat.com

6- ملى نے معنرت ابن عباس سے روایت كياہے كه الاعراف بل صراط پر أيك بلند جكه ہے جس پر معنرت عباس معنرت حزرة معنوت على بن الله طالب معنرت جعنم بن الله طالب رصنى الله عنهم بيں۔ وه اپنج مين كوسفيد چرك سے بجانتے بيں۔ اور اللہ معنمين كوسياه جرك سے بجائتے بيں۔ ا

. ۲- زہرادی نے کمانیہ دہ نیک لوگ ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کی گوائی دیں گے اور یہ ہرامت میں ہیں۔ ۷- زجاج نے کمانیہ انجیاء ہیں۔

ے۔ رہیں سے متابعہ یویر میں۔ ۸- ایک قول میر ہے کہ میر ولوگ میں جنموں نے کبیرہ گناہ کیے ان کے صغیرہ گناہ بھی تھے جو مصائب اور آلام کی دجہ سے معانف نہیں ہو سکے لیچنی میر گناہ گار لوگ ہیں۔

ت میں اور عصد اس میں معامل ہوں ہے۔ ۹. تحیری نے معرت ابن عباس میاش ہے روایت کیا ہے کہ یہ زنامے بیدا شدہ اوگ ہیں۔

١٠ ابو مجلز في ذكر كياكمه يد مل تكدين - (الجامع الدكام القرآن جز ٨٠ ص ١٩١٠-١٩١ مطبوعة دار الكر ، بيروت ١٥١٠ه)

امام فخرالدین محمدین عمر دازی متوفی ۲۰۱۵ ه لکھتے ہیں:

اللہ تعالی نے بید خبردی ہے کہ اہل الاعراف جنت میں واقل نہیں ہوئے اور وہ جنت میں داخل ہونے کی طمع رکھتے ہوں گے۔ چراکر ان کے متعلق ہم یہ کمیں کہ وہ اشراف اہل جنت میں تو اس کا سمنی سے ہے اللہ تقائی نے ان کو الاعراف پر بھیا اور جنت میں ان کا داخلہ موخر کردیا نکہ وہ اہل جنت اور اہل بار کے احوال کو دکھ سکیں۔ پھراس کے بعد اللہ تعالی ان کو جنت کے ہلند درجات کی طرف خفل فرائے گا جساکہ نمی میں ہوئے ہواں مورح دیسیں کے خور جات والوں کو اس طرح دیسیں کے جیسا کہ تم آسمان کے کناروں پر چکتے ہوئے ہتا روں کو دیکھتے ہو اور ابو بھراوں محران لوگوں میں سے ہیں اور تحقیق ہے ہے کہ اسمال الاعراف کو انامواف العمال قیامت ہیں اور جب محرمیں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی اصحاب الاعراف کو انامواف کو بازی جنتی جنت میں چلے جا کمیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جا کمیں گے دوروز میں دیل کے انامواف کا کھروں کو جنت کے بلند درجوں میں خطل فرمادے گا صودہ لوگ بھیشہ بلند درجوں میں خطل فرمادے گا صودہ لوگ بھیشہ بلند درجات میں دہیں گے۔

ادر اگر اسحاب الاعراف کی سے تغییر کی جائے کہ وہ اہلی جنت ہے کم در جہ کے ہوں گے تو ہم کمیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الاعراف میں بٹھائے گااوروہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان ہے میہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام ہے جنت کی طرف نتقل کردے گا۔ اور جب اسحاب الاعراف اہل دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے گڑ گڑا کر دعایا تکمیں گے کہ انٹہ تعالیٰ ان کو اہل دوزخ میں سے نہ کرے 'اور ان آیتوں ہے مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور آباء واجداد کی اندھی تعلید نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی تشہیر کی رسالت میں خور و فکر کرے اور ان پر ایمان لاکر ان کے ادکام کے مطابق زعمی بسرکرے اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرے۔

وَنَادَى اَصَحَابُ الْكَوْرَابِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ فَ بِسِيلُهُ وَقَالُوْا الدامل الامران بن (دوز فيرل) كوان كو ملاس سي بهايت شفران سي يادر كمبس كم تهاى جامت

مَا اعْنَى عَنْكُوْ جَمْعُكُوْ وَمَا كُنْتُوْ تَسْتُكُورُوْنَ الْمُؤْلِرَ وَالَّذِينَ مُمَا اعْنَى عَنْكُوْ جَمْعُكُوْ وَمَا كُنْتُوْ تَسْتُكُورُوْنَ الْمُؤْلِرَ وَالَّذِينَ مُمَاكِ مَعْرِايا الله والله (دولت) في مِن وجهة مُجْرِكَ عَنْ ﴿ وَكِيْ الْمِنْ وَكَيْ وَمِنْ

<u> ئېيان القر ان</u>

بيان القران

جلدجهارم

## وَمَنَكَ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ هَ

یں ڈال دیا اوران سے دوبتان کم ہوئے بن کاوہ افراء کرتے ہے

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اسحاب الاعراف جن دوزخیوں کو ان کی علامتوں سے پہلے نتے تھے ان سے پکار کر کمیں گے۔ تماری جماعت نے تم کوعذاب سے نہ چرالیا اور نہ اس (الل ودولت) نے جس کی وجہ سے تم تمبر کرتے تھے 0 کیا ہے (جنتی لوگ) وی نہیں ہیں جن کے متعلق تم تشم کھاکر کتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا! (انمی سے کما گیا ہے کہ) تم جنت بیں داخل ہو جاؤنہ تم پر کوئی خوف ہو گا اور نہ تم تمکین ہو گے 0 (الاعراف: ۳۸-۳۸)

یں دائی بوجود نه سرپر وق توت بوت در سه سین بوت سربر سرب . . . . اصحاب الاعراف کو دخول چنت کااؤن

جب بغتی بنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اصحاب الاعراف دوزخیوں کو ان کی دوزخی علامات ہے پچان کر کمیں گئے تم ونیا میں جو مال اور اسباب جمع کرتے تھے اور جن چزوں پر تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تم ہے اللہ کے عذاب کو دور ند کر سے۔ ابو مجلز نے کما: اس آیت میں اصحاب الاعراف ہے مراد ملائکہ میں اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما

ے مودی ہے کہ اصحاب الاعراف کمنہ کار مسلمان ہیں وہ الاعراف پر کھڑے ہوں گے۔ وہ اہل بنت کی طرف د کھ کر بنت میں واض کر دیا جائے گا داخل ہونے کی خواہش کریں گے۔ پھران کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھراللہ تعالی خرائے گاگیا ہے (اصحاب الاعراف) وی لوگ ہیں جن کے متعلق تم یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ اپنی رحمت بالکل نمیں

چرانشد تعالی فرمات کا لیابی (اسحاب الاعراب) وی بول بین بن سسس م بیر سے سے یہ ان بوالقد ای رست باس یں دے گا؟ چراصحاب الاعراف سے فرمات گا: تم جنت میں واشل ہو جاذنہ تم پر کوئی خوف ہو گاورنہ تم شمکین ہوگے۔ مصرت این عباس رضی الله تعالى برائدان الانے مصرت این عباس رضی الله تعالى برائدان الانے

اور اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے ہے اپنے ہال و دولت کی دجہ سے تکبر کرتے تھے 'ان سے اللہ تعالیٰ فرائے گا؛ اے متکبروا کیا یمی وہ کمزور اور پس ہاندہ لوگ میں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کواللہ کی رحمت سے کچھے نسیں

اے مسہوا میا یی وہ مرور اور ہی ماندہ بوت ہیں بن سے مسل میں صدح سرے سے سرن و سد می رہ سے ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ط لمع گا؟ اللہ تعالی فرائے گائیں نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا ہے۔ اے اسحاب الاعراف! جنت میں راضل ہو جاؤ' تم نے دنیا میں جو گماہ اور جرم کی تھے ' تنہیں اب ان کے موافذہ اور ان پر سزا کا کوئی خوف نمیں ہو گا اور نہ تنہیں اس کا

کوئی رخیج ہوگا کہ تم سے دنیا میں نیکیاں رہ گئیں۔(جامع البیان 'جز۸' میں ۲۵۹-۲۵۹' ملحمات مطبوعہ دار انقلا 'بیروت) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اہل دوزخ اہل جنت سے پکار کر کمیں گے ہم پر تعویز اسابانی انڈیل دو ' یا پچھ اس میں سے دے دوجو اللہ نے تنہیں دیا ہے تو وہ (اہل جنت) کمیں گے ہے تک اللہ نے یہ پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے جن

لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنالیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا تو آج کے دن ہم انہیں بھلادیں مجے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملا قات کو بھلا رکھا تھا اور وہ صاری آتیوں کا انکار کرتے تھے O(الاعراف:۵۰۰۵) کافیدیں کی مدف شد کے استان معند سے مجمد سے کھٹے کے سروان ما

کافروں کو دو زخ میں کھائے پینے سے محروم رکھنے کی سزادیتا اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ خبردی ہے کہ اہل دوزخ چو کلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو غربوں اور مسکینوں کے حقوق فرض کیے تھے ان کو ادا نہیں کرتے تھے 'وہ بھوکوں کو کھانا کھاتے تھے نہ بیاسوں کو پائی

ے ان پر جوع عربیوں اور سمبیوں نے تھوں فرس نے تھے ان لو ادا سی کرنے ھے وہ جو ہوں و صانا ھلاے سے نہ پاسوں و پاں پلاتے تھے 'سواللہ تعالیٰ دوزخ میں آگ کے عذاب کے علاوہ ان پر بھوک اور بیاس کا عذاب بھی نازل کرے گا بھروہ بھوک اور پیاس کی شعت سے بلبلا کرانی جنت سے فریاد کریں گے کہ تم ہم پر کچھ بانی ڈال دویا تم کو جو طعام دیا ہے' اس طعام سے بچھ دے

Marfat.com

دو تو اہل جنت ان کو جواب دیں گے کہ اللہ نے پانی اور طعام کو ان لوگوں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی توحید کومانے ہے انکار کیا تھا'اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔

پھر فرمایا ان لوگول نے اپنے وین کو تھیل اور تماشاہالیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر میں فرمایا کہ جب بھی ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی توبیہ دعوت دینے والوں کا نداق اڑاتے تھے۔

پھر فرمایا: تو آج کے دن ہم انسی بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ یعنی ہم ان کو اس

طرح دوزخ میں بھو کا پیاسا چھوڑے رکھیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات ہے بے برواہ ہو کر ایمان لانے کو اور

نیک انگال کو چھوٹر رکھاتھا۔

عافظ ابن کثیرنے لکھا ہے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک بندے سے فرمائے گا: کیا میں نے تیما نکاح

نہیں کیا تھا؟ میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ اور کیا تو سرداری اور افسری نہیں کر یا تھا؟ وہ کے گاکیوں نہیں اپھر فرمائے گا: تو جھے سے ملاقات کا بقین رکھتا تھا؟ وہ کیے گانہیں اپھر اللہ

فرمائے گاہم آج مجھے بھلادیتے ہیں جس طرح تونے جمیں بھلادیا تھا۔ (تغیرابن کٹیز جسم مص ۱۷۱) اللہ کی راہ میں یانی خرچ کرنے کی اہمیت اور اجر و ثواب

الله تعالیٰ کی نعتوں میں سب سے عظیم نعت پانی ہے کیونکد دوزخ کے عذاب میں گر فقار کافرسب سے پہلے پانی کاسوال كريں گے۔ يمي وجہ ہے كہ اللہ كى راہ ميں سب سے زيادہ تواب يانی خرچ كرنے كا ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنماييان كرت بيس كه رسول الله ميتيم في فرمايا: سب سے افضل صدقه ياني كا ب- كيا تم

نے نمیں ساکہ جب ابل دوزخ اہل جنت سے فرماد کریں گے تو یہ کہیں گے کہ جم پر پانی انڈیل دو کیا پچھے اس رزق ہے دے دوجو اللہ نے تم کو دیا ہے۔

(مند ابوسطل على عن مرد الديث: ٣٦٤٣ المعجم الاوسط ٢٠٠٠ قم الحديث: ١٥٥٥ شعب الايمان ج٣٠ رقم الحديث: ٣٣٨٠ تغير إبن الي حاتم ع ٢٥ ع ١٣٩٠ تغير ابن كثير ع ٢٠ ص ٢٤١ مطبوعه دار الاندلس بيروت كغير در متثور ع ٣٠٠ صلبوعه دار الغكر بيروت)

امام ابو داوُد روایت کرتے ہیں: حضرت سعد بن الله: ني النهيم كي خدمت مين حاضر موسة اور يوجها: كن چيز كاصد قد كرنا آپ كو زياده پند ب؟ آپ نے

فرمايا: پاني كا- (سنن ابوداؤد٬ رقم الديث:١٦٤٩ سنن ابن ماجه٬ رقم الديث: ٣٦٨٣)

حضرت سعد بن عبادہ بن بڑتے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہیں کس چیز کا صدقته کرناافضل ہے؟ آپ نے فرمایا بانی کاتو حضرت معد نے کنواں کھدوا ویا اور کمایہ سعد کی ہاں کے لیے ہے۔

(سنن ابو داؤ د ' رقم الحديث: ١٦٨١ منن نسائي ' رقم الحديث: ٣٦٧٦ منن ابن ماجه ' رقم الحديث: ٣٦٨٣)

ان احادیث سے بید واضح ہو گیا کہ پانی پلانے سے اللہ تعالی کاسب سے زیادہ قرب حاصل ہو باہ اور احادیث میں ہے کہ الله تعالى في أيك ك كو بانى بلان سے بھى عمر بحرك كناموں كو بخش ديا۔

حفزت ابو بریرہ رہائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک محض جار ہاتھااس کو بہت شدید بیاس گئی۔اس نے کو کیں میں اتر کرپائی بیا تواس نے دیکھا کہ ایک کتابیاس کی وجہ ہے کچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے سوچااس کتے کو بھی ایسے ہی

بیاں نگی ہے جیسے جھے لگی تھی۔ اس نے کنو نمیں میں از کراپنے موزہ میں پانی بحرا پھر ماہر آکر اس موزہ سے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ طبيان القر أن

جلدجهارم

ر ملاہے؟ آپ سے موہد: جرم بیرے مصف میں مرہ۔ (صحیح البطاری وقم الحدیث: ۴۳۷۳) صحیح مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم ، ۵۲۵ منس (۱۳۳۳) مسلم مسلم ، ۵۲۵ منسب الایمان ، ۳۵

قم الحديث: ٣٣٤٢)

حضرت ابو ہریرہ وطاثیر بیان کرتے ہیں کہ ایک کمآ کتو ئیس کی منڈیر کے گرد گھوم رہا تھا۔ جس کو بیاس نے ہلاک کر دیا تھا اٹھا تک بو امرائیل کی فاحشہ عور توں میں ہے ایک عور ت نے اس کو دیکھ لیا اس نے اپناموزہ اثار ااور اس میں پائی بھرکراس کو بلایا۔ اس میب ہے اس عورت کو بخش دیا گیا۔

( معجع بخاری ٬ د قرالی یث:۳۳۶۷ صحیح مسلم ٔ سلام: ۱۵۵٬ (۲۲۳۵) ۵۷۵۳ (۵۷۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی بیٹی نے قربایا جس جگہ پانی دستیاب ہو وہاں کسی مختص نے کسی مسلمان کو ایک محموش پانی پلایا تو کھویا اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اور جس جگہ پانی دستیاب نہ ہو وہاں کسی مختص نے کسی مسلمان کو پانی پلایا تو کھیا اس نے اس مسلمان کو زندہ کر دیا۔

(سنن ابن ماجه٬ رقم الحديث: ۴۴٬۷۳۷ علامه ابن الجوزي نے کہا پیر حدیث موضوع بـ الموضوعات ٬ ۲۶٬ ص ۱۷۰) حافظ طال الدین سیوطی متوفی الاحدیک کیستے میں:

امام ابن عدى نے كما: بيد مديث موضوع ہے اس مديث كى آفت احمہ ہے۔ اس بيس حسن بن الى جعفر كو وہم ہوا ہے اور بيد متروك ہے۔ اس نے اس صديث كو على بن ذيد ہے روايت كيا ہے اور وہ اس سے زيادہ ضعيف ہے۔ اس كو على بن زيد نے از سعيد بن المسيب از ام المومنين عائشہ روايت كيا ہے اور امام ابن ماجہ نے اس كو اچى سند كے ساتھ روايت كيا ہے۔

ت پایسے اور اہم ان ماج ہے ، س و بی سمد سے ماحد رون ہے ہے۔ (الكامل این عدی ج م م م 20 "اللّٰ في المسنوعہ في الا حادیث الموضوعہ 'ج م م ۲۷)

اس حدیث کو امام طرائی نے اسمجم الاوسط میں (ایک دوسری سند سے) روایت کیا ہے۔ (اسمجم الاوسط ع) رقم الحدیث: ۱۵۸۸)اس کی سند میں زمیرین مرزوق ہے۔ امام بخاری نے کہا: وہ مجمول اور محر الحدیث ہے۔ (گویا بیر حدیث ضعیف ہے)

( مجمع الزوائد 'ج ۳ م م ۱۳۳ 'مطبوعه دار الكتاب العربي 'بيروت '۲۰۴۱ه )

مرٹد بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نی شہیر سے سوال کیا یارسول اللہ ایجھے وہ عمل ہتا ہے جو جھے جنت میں واخل کردے۔ آپ نے بوچھا: کیا تمارے والدین ہیں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کمانسی! آپ نے کئی باریہ سوال کیا' مجرفرمایا: تم پائی بلاک' اس نے کما: میں کیسے پائی بلاک ؟ آپ نے فرمایا: جب لوگوں کے پاس پائی ہو تو ان کو پائی کا آلہ مسیاکردو اور جب ان کے باس بائی نہ ہو تو ان کو یائی لاکردو۔

(مند احمد 'ج۵ م ۳۱۸ المجم الكبير ج١٥ ص ٢٥ ما فظ البيثى نے كه الى مند صحيح ب بجن الزوائد 'ج م اس ا ۱۳) معدا الم حضرت انس بن مالک جن في بيان كرتے بين كه في جي جي خفر نے فريا دو فض جنگل ميں سفر كر رہے تھے۔ ايک عابر تعااور دو مراكبة كار تعا۔ عابد كو مخت بياس كلى اور وہ ہے ہوش ہو كر گركيا۔ اس كے ساتھى كے پاس ايک وول ميں پائى تعاوه دل ميں كہنے لگابہ ضدا الكريد ئيك بندہ بيا سام كيا جبكہ ميرے پائى قعاد بين بجم كوئى خير عاصل نميں كرسكوں كااور اگر ميں نے اس كو اپنا پائى پلاد يا تو ميں يقينا مرجاوں گا۔ جراس نے اللہ بر توكل كيا اور اس كو يائى پلانے كا عزم كرايا۔ اس نے اس ہے ہوش عابر بي پائى چھڑكا

نبيان القر أن

اور اس کو اپنے حصہ کاپانی پلادیا تو وہ کھڑا ہوگیا۔ حتی کہ دونوں نے جنگل کی مسانت کو طے کرلیا۔ وہ گناہ گار آدی جب قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہوگیا۔ حتی کہ دونوں نے جنگل کی مسانت کو طے جارہے تھے کہ اس محض نے اس عابد کو دیکیہ دن حساب کے لیے کھڑا کیا تھا۔ خرج کے عاصر کے عالم کے دیا تھ کھڑا کے نام کے خصل ہوں جس نے لیا' اس نے عابد سے کہا! میں جس کے عالم کے پہلے نتے ہو؟ عابد نے تعم کو پیچان لیا! بجروہ فرشتوں سے کے گا تھرو، محمرہ کھڑا جبور کھڑا کے دن تم کو اپنے اوپر ترجے دی تھی۔ عابد کے گاہاں! ہیں نے تم کو پیچان لیا! بجروہ فرشتوں سے کے گا تھرو، کھڑا ہوں کے طرح اس جو کر اپنے رہ سے دعا کرے گا اور کے گا اے میرے رہا تو جانتا ہے اس مختص نے جو جمھے پر احسان کیا تھا! اور کس طرح اس نے جمعے اپنے اوپر ترجے دی تھی! اے میرے رہا اس کو میری خاطر بخش دے۔ اللہ تعالی فرائے گاوہ تمہاری خاطر ہے' بجروہ

عابد آئے گا اور اپنے بھائی کا ہاتھ میکڑ کراس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (المجم الاوسط 'رقم الحدیث: ۴۶۵۰ اس صدیث کی دوایت میں ابو ظلال متفرد ہے ایام بخاری اور ایام حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور اس میں کلام ہے 'مجم الزوائد'ج ۳'رقم الحدیث: ۳۲۰۰۱۳۳ مطبوعہ بیروت)

الله تعالیٰ کارشاد ہے: بے شک ہم ان کے پاس ایس کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے عظیم علم سے مطابق تفسیل سے بیان کیا ہے اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے O(الا مراف: ۵۲) قرآن مجمد کی خصوصات

قر آن تجید ی مصوصیات

الله تعالی نے اہل جنت اہل دوز ت اور اہل اعراف کے احوال تفسیل سے بیان فرمائے اور سے بیان کیا کہ وہ ایک دو سرک کے کیا گفتگو کریں گئے ناکہ لوگ ان کے کام میں غور و فکر کریں اور ان کاموں اور ان چزوں سے بھیں جو اللہ کے عذاب کا موجب میں اور اللہ تعالی کی توحید کے دلائل میں غور و فکر کریں اور ان کاموں اور اللہ تعالی نے اس عظیم کاب کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی جس میں جدا احکام بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے ہدایت گرائی ہے ممتاز ہو جاتی ہیان فرمائیں کہ ہم نے اس کتاب میں اپنی آیات کو تفسیل سے اور بیاس کامعنی سے ہم نے اس کتاب میں اپنی آیات کو تفسیل سے بیان فرمائی ہوائی اور رحمت ہے۔ ہم چند کہ اس کتاب میں اور رحمت ہے۔ ہم چند کہ اس کتاب کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور مسلمان می فائدہ انجا ہیں اس لیے فرمائی کہ ہایت تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور درحمت ہے۔ مرف مومن اور مسلمان می فائدہ انجا ہیں اس لیے فرمائی کہ ہدایت اور اور سے کے بدایت اور درحمت ہے۔

الله تعالی کاارشادہے: کیا(دہ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے) اس کی وعید کے دقوع کاانظار کر رہے ہیں؟ جس دن دہ وعید داقع ہوگی تو جو لوگ پہلے اس کو فراموش کر چکے تھے دہ کمیں گے بے شک ہا**لمیائی رکول چ**ت کے آئے تھے تو کیا ہارے کوئی سفار ٹی ہیں جو ہماری سفارش کریں؟ یا ہم کو دویارہ دنیا ہیں لوقادیا جائے تو ہم ان کاموں کے برخلاف کام کریں جو پہلے کرتے تھے' بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خمارہ بھی ڈال دیا اور ان سے دہ بھتان گم ہو گئے جن کاوہ افتراء کرتے تھے۔(الا مجاف: ۵۲) کفار کے افتر د کی خسارہ کا بیان

الله تعالی نے کفار کی ہدایت کے لیے جو رسول بیسج تھے اور جو کتابیں نازل فرمائی تھیں 'ان رسولوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم کو مخت عذاب ہو گا۔ ای طرح آسائی کتابوں میں بھی یہ وعید بیان کی گئی تھی 'یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت آسے گی اور سب پچھے فتا ہو جاسے گا اور پچران کو دوبارہ زندہ کیا جاسے گا اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جاسے گا۔ ان وعیدوں کے باوجود کفار ایمان نہ لائے تو ان کے غاہر صال کے نقاضے سے اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ ایمان لانے کے لیے اس انتظار میں بین کہ وہ وعید واقع ہو جائے لیمی منہیان المقر آن

- וישניוט

رواسلوی علی آلعرس یعنسی آلیس النها ریصیب حربیت ر روه مرس پر مبره فرا برا ، ده رات سه دن کرچها یت سه دادردن اس کے پیچے تیزی سے دورت ہے۔ روی مرس پر حرور کر اور کر اور دی کر اور دن کری کے اور دارد کر اور دی کے اور دارد کر کے دورت کے دورت کے دورت کے

الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ مُسْخَرِبٌ بِأَمْرِهُ الْآلِدُ الْحَالِي وَالْمُرْمُ

تَبْرِكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَدْعُوْ ارْتِكُمُ تَضَيَّعًا وَّخُفْيَةً ۖ إِنَّهُ

الدربين يركن دالاب تنام جانون كارب ٥ تم لين رب كو كور اكر اور چكي چكي بكارد ، ب شك ده

ريْحِتُ الْمُعْتَدِينَ فَ وَلَا تَقْسِلُ وَ الْ الْرَضِ بَعَدَ اصلاحِهَا لِيَ الْأَرْضِ بَعَدَ اصلاحِهَا الله المُعَدِّدِينَ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وادعوی تحوف و طمعارات رحمت الله حمایب تری المهرسین اورالله ساؤلت برف اورامید کھتے بوئے دماکرد ، بائک الله کی رحمت یک کرنے داوں سے تریب ب 0

وهوالن ي يرسل الربح بشر أبين يك ي رحمة من المال المن المال المرب وه براي المال المرب وه براي بال

ثبيان القر أن

لدچهارم

Marfat.com

ٵڠؘڵؙؙۘڎؙڛۜٛٵڲٳڎٚڡٚٵڒٛڛؙڠ۫ؾؙڔؙڸؠؘڮؠڡۜؾؾؚؾ۪ۼٲڹٝۯڵؽٵۑؠٳڶؠٵٚ؏ۼٲڿۯڿؽٚ بادل واضامتی بی نویم اس کوئمی بجرزین کی طوت روانه کرفیقتے بین بعریم اسے پانی نازل کرتے ہیں، بعریم اس پانی ڔؠ؋ڡ۪ڽؙڴڸٞٳڵڟۜ۫ڒڗؚٷؙڵٳڮۏؙڿٛڔڔؙٵڷؠۜۏؿٚڵڰڴڴ مرقم کے بھل نکا لتے میں ، اکاطرح مم مردول کو زفروں سے انکالیں گے، ثنایہ کو تم نصیحت حاصل کرو والبكك الطيت يخرج تكافي كالمراخ تتهية جرامی زمن برتی ہے وہ اپنے رب کے حم سے اپنی پیدادار کالی ب اور جر طراب زمین ہوتی اسال پیدادار صرف مقوری فاعتی ہے ، می مشکر کرنے داوں کے لیے اس طرح بار بار آیات کر بیان کرتے ہیں 0 الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک تهارا رب اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرایا میروہ عرش پر جلوہ فرما ہوا' وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے اور دن اس کے پیچیے تیزی سے دو ڑتا ہے' اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے بابع میں 'سنو پیدا کرنااور حکم دیناای کی شان کے لا کُق ہے 'اللہ بہت برکت والا ہے تمام جہانوں کا رب0(الاعراف: ۵۴) اہم اور مشکل الفاظ کے معانی رب: یہ اصل میں مصدر ہے۔ اس کامفیٰ ہے کمی شے کو تدریجا ٔ اپنے کمال تک پنچانا۔ یہ بہ طور اسم فاعل کے مشعول ہو باہے اس کامعنی ہے تمام موجودات کی تربیت اور ان کی مصلحوں کامتکش اس لفظ کابغیراضافت کے مطلقاً اللہ عزو جل کے فیرے لیے بولنا جائز نمیں ہے اور اضافت کے ساتھ اللہ تعالی اور اس کے فیردونوں کے لیے بولنا جائز ہے۔اللہ تعالی کے لیے اس كى مثال ك: ربكم ورب ابائكم الاوليين (العفت:١٣٦)

اور فیراللہ کے لیے استعال کی مثال یہ آیت ہے: اَذُكُرُنِهُ عِنْدَرَتِكَ فَانْسُهُ الشَّيْطُلُ فِكُمَ این رب (مالک اوشاه) کے سامنے میرا ذکر کرنا ایس

رَبّه (يوسف:٣٢) شیطان نے اس کو بھلادیا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ذکر کریا۔

المله: بيه اس كااسم ذات (علم) ہے جو واجب الوجود ہے ' تمام عبادتوں كامستحق ہے ' اور اس كى ہر صفت قديم بالذات ہے وصده لا شریک ب و و تمام مخلوق كا خالق ب اور تمام كمالات كاجام به اور برقتم كاعيب اور نقص اس ك حق من كال ب ايد

نام اس کے ساتھ مخصوص ب اس کے علادہ کمی اور کا پینام نس ب-اللہ تعالی فرما یا ب هَلْ نَعْلُمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم:١٥)

کیاتم اس نام کاکوئی اور مخص جانتے ہو؟

می سند ایام ایام اوم کی جمع ہے۔ اس سے مراد طلوع عش سے غروب عش تک کاوقت ہے۔ اور مجمی اس سے

مطلقا زمانه کی مت مراد ہوتی ہے 'خواورہ کتنی علامت ہو۔ (المفردات: ٢٠٠٤)

البيان القران

جلدجهارم

ولواننا ٨ علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ بوم کامشہور معنی ہے طلوع مٹس سے لے کر غروب مٹس تک کی مقدار' اور سیمین کے نزدیک ایک طلوع مٹس سے لے کردو سرے طلوع مٹس تک کی مقدار ہوم ہاایک غروب سے لے کر دو سرے غروب تک کی مقدار 'اور مطلقا زمانہ کے معنی میں بھی ہوم کا استعمال ہو آہے۔ ( آج العروس 'جه میں ۱۵ مطبوعہ مصرامتدایا م (جھ دن) اس سے مراد ب ایام دنیایں سے چھ دنوں کی مقدار - کیونکہ وہال سورج کا طلوع اور غروب نہیں تھا۔ اللہ تعالی جاہتاتو ایک لحمہ میں سات آسان اور سات زمینیں پیدا فرمادیتا لیکن اللہ تعالی نے اطمینان اور مدرج کی تعلیم کے لیے تمام آسانوں اور زمینوں کو جھ دن میں

اسنسوی الغت میں استواء کامعن ہے کمی چیز کا کمی چیزے بلند ہونا۔ کمی چیز کا کمی چیز بر بیٹھنا۔ نیزاس کامعنی ہے کمی چیز کا قصد کرنا۔ کمی شے کامعتدل ہونا' اللہ تعالی کے استواء کامعنی ہے اس کی ذات اور صفات کا ہر چیزے بلند ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی شان کے لا کُق عرش پر جلوہ فرہا ہوتا۔

عبر ش: بادشاہ کا تخت۔ گھر کی چھت کو بھی عرش کہتے ہیں۔ چھپر کو بھی عرش کہتے ہیں۔ اہام راغب اسفمانی نے لکھا ہے کہ اللہ ك عرش كى حقيقت كوكوئى فحض نبيں جائا ہم صرف اس كانام جانتے ہيں۔ ايك قوم نے يہ كما ہے كہ فلك اعلى عرش ب اور كرى فلك الكوكب بـ اور اس يراس مديث ب استدلال كياب: الم بيعتى الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں كه حفرت آتة الكرى إلى آپ نے فرمايا اے ابوذرا سات آسان كرى كے مقابله ميں ايك الكوشى كى طرح بيں جو كسى بشكل كى زمين ميں پڑی ہو۔اور عرش کی کری پر نصیلت اس طرح ہے جیسے جنگل کی زمین کی نصیلت اس انگوشی پر ہے۔

(الاساء والصفات مح٥٠٨) مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت) (المفردات مع ٢٠ ص ١٢٨) مطبوعه مكتبه نزار مصلفي أمباز كله

قديم فلاسفه كابية قول تھاكمہ آسان نو بين اور جراور والا آسان نجلية آسان كواس طرح محيط ب جس طرح بياز كے تھلك ايك دو مرے کو محیط ہوتے ہیں۔ نواں آسان فلک الافلاك ب- تمام ثوابت (غير متحرك ستارے) اس ميں مركوز ہيں۔ اور آٹھواں آمان فلک اطلس ہے۔ پھر ہر آمان میں سات ساروں میں سے ایک سیارہ مرکوز ہے اور ان سیاروں کی میہ تر تیب ہے: زحل' مشتری' مریخ' مثمس' زهرہ' عطار داور قمر'اور شریعت میں صرف سات آسانوں کاذکر ہے۔ جن علاء نے اطلاقات شرعیہ کو فلاسفہ کے اقوال کے مطابق کرنے کا قصد کمیاانہوں نے کری کو آٹھواں آسان اور عرش کو نواں آسان قرار دیا۔ لیکن یہ عبث کوشش ب كيونكمه فلاسفد ك اقوال كمي يقيني دليل پر جني نسين بين بلكه وه صرف علن مخين و بهم اور قياس پر جني بين- جبكه وي دليل قطعي ب- اس ليے وي اللي كو يوناني فلفيوں كے اقوال كے بالح كرنا صحيح نهيں ب- نيزيد داضح رب كد قديم فلف يونان اور چزب اور مائنس اور چیزے۔ فلاسفہ کے نظریات ان کے عقلی اور وہمی دلائل پر منی ہوتے ہیں جبکہ سائنس کی ہنیاد تجربہ اور مشاہرہ پر ہے۔ جس قدر ایجادات ہوئی ہیں' برتی آلات' برتی سواریاں' برتی ساز د سلان' ریڈیو' نی-وی' ٹیلی فون اور مختلف امراض کی ایلو چیقک دوائیں اور طبی آلات اور شوکر 'بلد پریشراور کلسرول ناپنے کے پیانے۔ یہ سب سائنس کی بدولت عاصل موسے ہیں ان میں سے کوئی چیز فلسفیوں کے اقوال سے حاصل نمیں ہوئی۔ سائنس وان اپنے حساب کتاب کے زریعہ کئی سال پہلے بتادیتے **ہیں کہ فلاں ممینہ کی فلاں ناریح کو فلاں وقت پر سورج یا جائد گر بن لگے گااور اتنی دیر تک رہے گااور فلاں فلاں ملک میں فلاں** فلاں وقت پر نظر آئے گا اور فلاں فلاں ملک میں نظر نہیں آئے گا اور آج تک اس کے سرموخلاف نہیں ہوا۔ ای طرح جب وہ

ئبيان القر آڻ

چاند کی طرف راکٹ چھو ڈتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ اس کا آخری کیدپول جس میں خلانور د ہوتے ہیں 'وہ فلاں نارخ کو اتنے بج سمندر کے فلال علاقہ میں گرے گا۔ اور تھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔

یہ سب کچھ ایک تمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اور یہ سب صحح حساب و کتاب اور سائنس کاکر ثمہ ہے۔ بعض لوگ جو فلسفہ اور سائنس کا فرق بھی نہیں جانتے 'وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پہلے سائنس دان کہتے تھے کہ سورج اور چاند ساکن ہیں اور اب کتے ہیں کہ متحرک ہیں۔ اس لیے سائنس کے مطابق قرآن مجید کی تغییر کرنا صحیح نمیں ہے۔ وہ کل کچھ کہتی ہے' آج ترجم کمتی ہے۔ حالانک یہ لوگ نہیں جانے کہ فلسفہ ایک نظریہ ہے اور سائنس تجربہ اور مشاہرہ ہے اور آج دنیا کے ہرشعبہ میں ترقی سائنس کی بنیاد پر ہے۔اور قرآن مجید کی کوئی تقریح سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ای طرح رسول اللہ میجی کا کوئی ارشاد جو میج سندے ثابت ہو اسائنس کے ظاف شیں ہے۔ اور اگر کوئی ضعیف روایت سائنس کے ظاف ہو تو اس کاسب اس متن کاضعف نہیں ہے۔ بلکہ اس سند کاضعف ہے۔ نیز ہم سائنس کے تابع ہو کر قرآن مجید کی تغییر نہیں کرتے بلکہ سائنس کے ذریعہ قرآن مجید کی تھانیت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بات اب سائنس سے ثابت ہوئی ہے ' وہ بہت پہلے قرآن مجید نے بتادی فی - حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جو لوگ سائنس کے نکالف میں' وہ اپنی عام زندگی میں بلکہ عبادات میں بھی سائنسی ایجادات ہے استنفادہ کرتے ہیں۔ پڑول کارول' بسول' ریل گاڑیوں اور ہوائی جمازوں میں سفر کرتے ہیں۔ بیلی کی روشنی اور پچھوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف ہے فائدہ اٹھاتے ہیں معجدوں میں لاؤڈ اپکیگریر تقریریں کرتے ہیں اور گھڑیوں کے حساب سے نماز پڑھاتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے اعلانات سے یا گھڑ۔ یوں کے حساب سے محراور افطار کرتے ہیں۔ رمضان 'عید الفطر عبدالاضیٰ اور ج کے مهینوں کا علم بھی ریڈیو 'ٹی وی اور اخبارات کے ذریعہ ہو تاہے اور ان سب کا ثبوت سائنسی تحقیقات کا مربون منت ہے۔ یا تو بید لوگ اب ہے ایک ہزار سال پہلے کے طور طریقوں کے مطابق ڈندگی بسر کریں یا مجرسا تنس کے اصولوں یر اعتراض کرنا چھو ڑ دس۔

يغشى الليل النهار:وه رات عدن كوچماليتا ب

حشیشاً: حث کامعنی کمی کو برانگیعفته کرنا ہے۔ یہاں مرادیہ ہے کہ دن رات کو جلد ظلب کر آہے۔

المنحليق: كم شے كو عدم سے وجود ميں لانا۔ يہ صرف اللہ تعالى كى قدرت ميں ہے اور اس كا خاصہ ہے۔ الامير: حكم دينا٬ تدبيراور تصرف كرنا\_

الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلیل

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے آخرت کے احوال بیان فرمائے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی تدرت پر دلا کل بیان فرمائے میں ماک ان دلا کل میں غور و فکر کر کے اللہ تعالی کی توحید پر ایمان لایا جائے اور توحید اور رسالت پر ایمان لانے

ہے بی انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔

آ مانول اور زمینوں کی پیدائش کی فاعل مخار اور قادر پر موقوف ہے " کیونکہ ان کا اجمام مخصوصہ "صور مخصوصہ اور اوضاع مخصوصہ پر ہونا کسی مرخ اور معخصص کا تقاضا کر باہے 'اور اس مرخ کاواجب الوجود ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ممکن اپ وجود میں پھر کسی معصص اور مرقح کا محاج ہو گااور قطع تسلس کے لیے ہمیں ایک واجب الوجود فاعل کو مانا پڑے گااور واجب الوجود کاوا صد ہونا ضروری ہے کیونکہ تعدد وجباء کال ہے اور میہ اس لیے کال ہے کہ اگر دوواجب الوجود فرض کیے جائمیں تو نفس وجوب ان دونوں میں مشترک ہوگا۔ اور چو مک اثنینت بلا امیاز باطل ہے اس لیے ان میں ایک مابد الامیاز بھی ہو گالی ان میں

طبيان القران

ہے ہرایک مابد الاشتراک اور مابد الامتیازے مرکب ہو گااور ہر مرکب حادث اور ممکن ہو تاہے اور بیہ خلاف مفروض ہے کیونکہ ان کو واجب فرض کیا تھااور لازم آیا کہ یہ ممکن ہیں اور یہ خرابی تعدد وجہاء مائے سے لازم آئی۔ اس لیے واجب الوجود صرف ا یک ہو گادو نسیں ہو کتے۔ لندااللہ تعالیٰ کا آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی خالق ہے اور وہ واحد ہے۔ زمینوں اور آسانوں کو چیر دنوں میں بنانے کی حکمت

الله تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں بنایا ہے حالا نکہ اگر الله تعالی جابتا تو ان کو ایک لحمہ میں بھی بناسکتا تھا اس کی وجہ یہ ہو عتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیزی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے موسم بنائے نیکن یہ موسم بھی تدریجا" ظہور میں آتے ہیں۔ بخت مردی اچانک سخت گری میں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ تدریجا" مردی ہے گری اور گری ہے سردی کی طرف موسم کا انقال ہو تا ہے۔ انسان کی پیدائش کا عمل بھی اچانک وجود میں نسیں آ یا بلکہ طفہ نو ماہ میں تدریجا انسان کی شکل میں ظاہر ہو آہے۔ اس طرح نباتات کی روئیدگی ہے۔ کفار پر جو دنیا میں عذاب آئے 'وہ بھی اچانک نسیں آئے۔ ان کو بار بار حبیہ کی گئی ڈرایا گیااور ہر طرح حجت بوری کرنے کے بعد ان پر عذاب بھیجا گیا جبکہ دہ فوری عذاب کامطالبہ کرتے تھے۔ غرض اللہ تعالی نے ہر چیز کی مداور مدت مقرر کی ہے اور اس سنت کے مطابق زمینوں اور آسانوں کو بھی اللہ تعالی نے چھ دنوں میں بنایا ہے۔ نیز جو چیز و فعتا" وجود میں آئے اس کے متعلق میہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ انقاقی حادثہ ہے اور جس چیز کو ایک معین مرت میں تدریجا تبایا جائے 'اس کو انقاتی حادیثہ قرار دینا صحح نہیں ہو گا بلکہ ہرزی شعوریہ کے گاکہ اس کو قاد راور تھیم نے ایک خاص منصوبہ اور خاص مصلحت ہے بنایا ہے۔ سو زمینوں اور آسانوں کا چید دنوں میں بننایہ خاہر کر تا ہے کہ بیہ کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ اس غالب اور توی 'زبردست علیم و عکیم اور قادر و قیوم کی حکمت اور قدرت کا ساختہ پردافتہ ہے۔ اور اس میں مخلوق کو یہ تبیہ فرمائی ہے کہ سمی کام کے کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہرکام اطمینان اور صحیح منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کو ایک لمحہ میں پیدا کرنے پر قادر تھااس کے باوجود اس نے جیر دنوں میں زمینوں اور آسانوں کو بنایا۔

حافظ ابن کثیرنے لکھاہے کہ یہ چھہ دن اتوار ' ہیر' منگل' برھ' جعرات اور جعہ ہیں۔ تمام خلق ان بی ایام میں مجتمع ہوئی اور ان ی ایام میں حضرت آدم علیہ السلام بیدا کے گئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ہردن ایام ونیا کی مقدار کے برابر تھایا ہر دن ایک ہزار سال کا تھا۔ جیسا کہ مجامد اور اہام احمد بن صنبل نے اس کی تصریح کی ہے اور حضرت ابن عمباس سے بھی ایک روایت ہے۔ بسر صال یوم السبت (ہفتہ کا دن) میں کوئی چیز پیدا نہیں گئ گئو کیونکہ یہ سانواں دن ہے اور اس کا نام سبت رکھا گیا ہے جس کا معنى ب قطع كرياب پيدائش كاسلسله اس دن منقطع موكياتها- (تغيرابن كير عن ١٤٨٠ مطبومه دارالاندس بيروت) چھ دنوں کی تفصیل میں اعادیث کااضطراب اور معتبر حدیث کی تعیین

امام عبدالله بن محد بن جعفر المعروف إلى الشيخ المتونى ١٩٩١ه ايي سند ك ساته روايت كرت إن:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ یہود نے نبی پڑتین کے پاس آکر آسانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا۔ نبی میرتیم نے فرمایا: اللہ تعالی نے اتوار اور پیرے دن زمین کو بنایا اور منگل کے دن پیاڑوں کو بنایا اور ان میں تفع بخش چیزوں کو بنایا اور بدھ کے دن درخت' پانی شهر' آباد اور بنجرز ثین کو بنایا۔ یہ چار دن ہیں جیسا کہ اس آیت میں ت

ونوں میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَحُعَلُونَ لَهُ آنَدُادًا ذٰلِكَ رَبُّ جلدجهارم

100

یہ ہے دب العالمین 0 اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری بیا ژوں کو نصب کردیا اور اس میں برکت فرمائی 'اور اس زمین میں (اس کے باشندوں کی) غذا کیں جار دنوں میں مقدر فرما کی جوما تکتے والوں کے لیے برابر ہیں۔

پحر آسان کی طرف تصد فرمایا در آنحالیکه ده دهوان تها تو

اے اور زمین کو فرمایا تم دونوں حاضر ہو جاؤ خواہ خوشی ہے

خواہ ناخوشی ہے 'ان دونوں نے کماہم خوشی ہے صاضر ہو ہے 0

الْعلَينين ٥ وَجَعَلَ فِينَهَارُواسِي مِنْ فَوْقِهَا وَ برك فِيهُ اوَقَدَّرَفِيهُ الْقُواتَهُ افِي أَرْبُعُ وَأَيَّاجِ سَوَا عُلِلسَا يُلِيُن (حم السحده: ٩-١٩)

اور دو سری روایت میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا الله عزو جل نے سب سے پہلے اتوار اور پیردو دنوں میں زمین کو بنایا اور اس کے باشندوں کی روزی چار دنوں میں مقدر فرمائی۔ پہاڑ نصب کیے' دریا جاری کیے' درخت اگائے اور سمندر رواں کیے اور بیر منافع منگل اور بره دو دنول میں بنائے۔ پھریہ آیت پڑھی:

نُمَّ اسْنَوْى إلى السَّمَاءَ وَهِيَ دُبَّانٌ فَغَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهُ أَكُوكُا لَيْا ٱتَّهُنَّا طَآئِعِيْنَ٥ فَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتِ فِي يَوْمَيُن (حمالسجده:١١-١١)

حصنت ابن عباس نے فرمایا بید دو دن جعرات اور جعد ہیں۔

( كتاب العللية 'ص ٢٩١-٢٩١ 'مطبوعه دار الكتب الطبيه 'بيروت '١٣١٣ه )

توان کو دو د نول میں بورے سات آسان بنادیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی اور منگل اور بدھ کو اس میں میماڑ نصب کیے ' دریا جاری کیے اور در نت اگائے اور جعرات اور جعہ کو آسمان بنائے اور جفتہ کادن فراغت کا تھا۔ یمود اس دن چھٹی مناتے ہیں اور کتے ہیں کہ اس دن الله تعالى في آرام فرمايا تعالى فيهيم أن كاس قول ير عاراض موسة أور آب في يرامي وهي:

وَ لَقَدُ خَلَقُنَا السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضُ وَمَا ادر بے ٹک ہم نے آ سانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان بَيْنَهُمَافِيْ سِنَتْقِائِكِمْ وَمَامَتَكَ امِنْ لُغُوْبِ٥ کے در میان ہے 'چھ دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں فَاصْبِرْعَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَيِّعُ بِحَثِيد رَبِّكَ یوئی ⊙ تو آب ان کی باتوں پر مبر کیجئے اور اینے رب کی حمد کے

فَهْلَ طُلُوع السُّكَمْسِ وَفَيْلَ الْفُحُرُوْبِ٥ ماتھ اس کی شیع کیج طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آنابے پہلے۔ (ma-m4:, 3)

(كتاب العظمة من ٢٩٢ مطبوعه دار الكتب العلمه مبيروت ١٣١٣ هـ)

حضرت عبداللہ بن سلام بن تیز، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انوار اور پیر کو دو دنوں میں زمین کو پیدا کیااور اس میں منگل اور بدھ کو دو دنوں میں اس کے باشند دل کی روزی مقدر کی اور جعرات اور جمعہ کو دو دنوں میں آسانوں کو پیدا کیااور جمعہ کی آخری ساعت میں (عصراور مغرب کے درمیان) مطرت آدم کو عجلت سے پیدا کیااور میں وہ ساعت ہے جس میں قیامت واقع ہوگی۔ (كتاب الاساء والصفات لليسقى م ٣ ٨٣ أوار احياء التراث العربي أبيروت)

حصرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: الله نے الوار اور چرکو زمین بنائی اور مشکل کے دن بہاؤ بنائے اور وریا اور در خت بدھ کو بنائے اور پر ندے 'وحتی جانور ' در ندے 'حشرات الارض اور آخت (مصیبت) جعرات کو بنائی اور انسان کو جعہ کے

دن بنایا اور ہفتہ کے دن پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا۔ (کتاب العلطنة' ص ۲۹۳ مطبوعہ بیروت' ۱۳۱۳ھ)

نبيان القران

جلد جهارم

Marfat.com

الم مسلم بن حجاج تخيري متوفي الاتاه روايت كرتے ہيں: حضرت ابو بريره روايش بيان كرية بي كدرسول الله بيتير في مرا باته كار كرفرايا: الله عزوجل في بفت ك دن ملى

ز میں) پیدا کی اور اتوار کے دن اس میں بہاڑ نصب کیے اور پیر کے دن ور خت پیدا کیے اور منگل کے دن تابیندیدہ چزیں پیدا کیس اور بدھ کے دن نور پیدا کیااور جعرات کے دن ذمین میں جانور پیدا کیے' اور جعہ کی آخری ساعت میں عصراور مغرب کے

درمیان آدم علیه السلام کوبید اکیا-

(صحيح مسلم 'المنافقين:۲۷٬۳۷۱٬۴۷۱٬۰۱۲٬۰۱۳ مسند احمد 'ج۳٬ قم الحديث:۸۳۴۹ مسنن كبري للنسائي 'رقم الحديث: ١٣٥٥٧)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرائيم القرطبي المتو في ١٥٦ه اس حديث كي تشريح ميس لكصة بين: نورے مراد اجهام نیرو بیں مثلاً سورج واند اور ستارے اور میہ حدیث اس بات کو مستمن ہے کہ اللہ تعالی نے بدھ کے دن

تمام آسانوں کو پیدا کیا کیونکہ یہ تمام سیارے آسانوں میں ہیں اور ان کانور اور روشنی آسان اور زمین کے در میان ہے۔ تحقیق بیہ ہے کہ اس صدیث میں آسانوں کی بیدائش کی تصریح نہیں ہے ادر اس میں ہفتہ کے بورے سات دن ذکر کیے گئے۔

ہیں اور اگر ان سات دنوں کے بعد نمی ایک دن میں آسانوں کو پیدا فرمایا تو آسانوں اور زمینوں کی پیدائش آٹھ دنوں میں قرار پائے گی اور یہ قرآن مجید کی تفریح کے خلاف ہے۔ آسانوں اور زمین کی پیدائش کے سلسلہ میں معتمد قرآن مجید کی یہ آیات ہیں: ائنكم لتكفرون بالذي حلق الارض في يومين (الإيات) (حم المجده: ٩٠١٢)

(المعمم'ج٤'ص ٣٣٣ مطبوعه دارا بن كثير' بيردت' ١٣١ه)

خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں صرف زمین کی پیدائش سات دنوں میں ذکر کی گئی ہے جبکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیر تصریح ہے کہ تمام زمینوں اور آسانوں کی پیدائش جمد دنوں میں کی گئی ہے اس لیے بیر حدیث صرر بح قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے فیرمعترب۔ حافظ ابن کثیرنے لکھا ہے کہ اہام بخاری اور دیگر حفاظ حدیث نے اس حدیث پر تقید کی ہ اور کما ہے کہ حضرت ابو ہرمرہ نے اس کو کعب احبارے ساہے بینی یہ اسرائیلیات سے ہے اور حدیث مرفوع نہیں ہے۔ ( تغییرابن کثیر' جے ۴ میں ۱۷۸) زمینوں اور آسانوں کی بیدائش کے سلسلہ میں مضطرب اور متعارض احادیث وارد ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو ذکر کیا ہے۔ان احادیث میں وی حدیث معتبرے جو قرآن مجید کے مطابق ہے اور سورہ حم انسجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ چار دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں زمینوں کو بنایا اور باقی دو دنوں میں بیاڑوں اور زمین کے باشندوں کی غذاؤں کے لیے دو ممری چیزوں کو بنایا اور اس کے بعد دو دنوں میں آسانوں کو بنایا اور اس کے موافق وہ روایت ہے جس کو امام بیعتی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔

(كتاب الاساء والصفات م ٣٨٣ واراحياء التراث العربي ميروت)

اور امام محمد بن جعفر بن جرير متوفى ١١٠ه كى يد روايت بھى قرآن مجيد كے موانق ب:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ یمود رسول الله بی کے پاس آئے اور آپ سے آسانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی اور منگل کو اس میں پیاڑ اور دیگر تفع آور چیزیں بنائمیں اور بدھ کو درخت' دریا'شراور آباد اور ویران زمینس بنائمیں۔ پھر آپ نے یہ آیت یڑھی: بے ٹک تم ضرور اس کا لفر کرتے ہو جس نے دو دنوں میں ذھین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو یہ ہے رب العالمین O اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری میاڑوں کو نصب کر دیا اور اس میں برکت فرمائی اور اس زمین میں (اس کے باشندوں کی) نذائیں چار دنوں

جيان القر أن

جلدجهارم

میں مقدر فرہائیں جو مانگنے والوں کے لیے برابر ہیں ۵(مم السجدہ: ۱۹۰۰) اور جعرات کے دن اللہ نے آمان کو پیدا کیا اور جعد کے دن متاروں کو 'مورج کو' چاند کو اور فرشتوں کو پیدا کیا اور جعد کے دن آخری شمن ساعات ہیں سے پہلی ساعت ہیں ہر مرنے والے شخص کی موت پیدا کی اور تعربی اور آخری ساعت میں انسان کو نفع دینے والی چیزوں کی آفت پیدا کی اور تیمری اور آخری ساعت میں آمرہ کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں دکھا اور البیس کو انہیں ہورہ کرنے کا تھم دیا اور ساعت کے آخر میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ یہود کے ایس جود کے تو چھا اے سیدنا محمدار صلی اللہ علیک و سلم) چرکیا ہوا؟ آپ نے فرمایا چراللہ عزش پر جلوہ فرما ہوا۔ انہوں نے کہا: آپ نے فیک بنایا ہے کاش آ آپ اس بات کو مکمل کر دیتے ا انہوں نے کہا: گور (ہفتہ کے دن) اللہ نے آ رام کیا۔ نبی شرقیم خت نفسب نک در میان ہے' تچہ و نوں ہیں بنایا بناک ہو کہ سے تب سے آئے۔ نبی ہو نوں ہیں بنایا اور بھی کھی اور بھی ہو نوں ہیں بنایا اور بھی کھی اور بھی ہی بنایا ہو نہیں ہوئی ہوئی ور آپ ان کی پاتوں پر مجر بھیج اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تیج بھیج طوع آفا ب

(جامع البیان ؟ ۲۳۶ ، ص۱۹-۱۸۱۱ مطوعه دار الکل میروت المستدرک ، ۲۲ مص ۳۵۱ ۳۵۰ امام زیمی نے امام حاکم کی موافقت کی تخیص المستدرک ، ۲۲ مص ۴۵۱ ۴۵۰ الدر المشور ، ۲۷ مص ۱۴ طبع بیروت)

عن پر استواءاور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کاموقف

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ عرشِ پر جلوہ فرماہوا۔

شخ احمد بن عبدالحليم بن تيميه متوفي ۲۸ کھ لکھتے ہيں:

ی سان بہت ہیں جہ کہ اس کے سان کے اپنی کتاب میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں 'اور رسول اللہ جہتیم نے جو آپ کی صفات اللہ پر ایمان کا نقاضا ہیہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں 'اور رسول اللہ جہتیم نے جو آپ کی صفات بیان کی ہیں ان پہنیر تحریف اور بغیر تحصیف اور تحقیف اور تحقیف اور اللہ نے کوئی تین سے اور وہ سمجے اور بصیر ہے اور اللہ نے کوئی تین مائٹھ مثل کہ اس کی مثل کوئی پڑنمیں ہے اور وہ سمجے اور اس کے اسماء اور اللہ نے جس چیز کے ساتھ فود کو موصوف کیا ہے اس کی نفی نہ کی جائے اور اللہ نے کلمات کو بدلانہ جائے اور اس کے اسماء اور اس کی آب کوئی اللہ سمانہ کوئی مثل اور نظیر ہے نہ اس کا کوئی کھو ہے 'نہ کوئی اس کی مثیل اور نظیر ہے نہ اس کا کوئی پر قیاس کی باتے کے وکھ اللہ سمانہ فود اپنے آپ کوئی اس کی مثیل اور نظیر ہے نہ اس کا کوئی ہے تیاب کو اور دو سمروں کو زیادہ جائے والا ہے اور اس کا قبل سب نے زودہ کیا ہے۔ پھراس کے تمام رسول سے ہیں' بہ ظاف ان لوگوں کے جو بغیر عام کے اللہ کہ اللہ کا قبل سب نے این کوئی ا

سُنْحَانَ رَتِكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِمُونَ ٥٥ وَ آپ كارب عرت والا بِ آپ كارب براس عيب ع سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ عَلَى بِهِ (الار) بيان كرتے بين اور ملام بور مولوں پر اور الْعَلَمِيْنَ ٥ (الصافات: ١٨٠-٨٥) تمام فريان الله ي كي بين جو تمام جمانوں كارب بـ

رمولوں کے خالفین اللہ کی جو صفات بیان کرتے تھ اللہ نے ان سے اپنی پر آت فربائی ہے اور رمولوں نے جو اللہ کی نقص اور عیب سے برأت بیان کی تھی ان پر سلام میں ہے۔ (الی قول) اللہ بیانہ کے لیے سم اور بھر ابات ہے کو کد اس نے فربا ہے هو السسمیع السصیر، (الی قول) اللہ کے لیے چرو اثابت ہے کو تک اس نے فربا ہے و بیقی وجہ ریک د دوالحلال والاکرام اور کیل شی ھالک الاوجه اور اللہ کے لیے دو اتھ ابات میں کو تکہ اس نے فربا ہے، ما مسعک ان سسحد لما حلقت بیدی اور اللہ کے لیے دو آئھیں ابات میں کو تکہ اس نے فربا ہے واصس

طبيان القر أن جارم

لحكم ربك فانك باعبننا اورالله كے ليے عرش يرامتوا ثابت بے يونك اس نے فرمايا ب الرحم معلى العرش استوى اوراس طرح كى سات آيتين بين-

(العقيدة الواسفيه مع شرحه 'ص ٦٣-١٥ ملحصا" مطبوعه دار السلام' رياض'١٣١ه)

اس کے بعد احادیث ہے استدلال کرتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

الله آسان ونیا کی طرف این شان کے لاکق نازل ہو آہے جیساکہ رسول اللہ سیجین نے فرمایا: ہررات کے آخری تمائی حصہ

میں حارا رب آسان دنیا کی طرف نازل ہو آ ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) الله خوش ہو آ ہے اور ہنتا ہے کیونک رسول الله میزید نے فرمایا:اللہ کو اپنے بندہ کی توبہ ہے اس سے زیادہ خوثی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کمی ایک کو گم شدہ او نثنی کے ملنے ہے خوشی ہوتی ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اللہ ان دو آدمیوں کو دیکھ کرہنتا ہے جن میں سے ایک دو سرے کو قتل کریا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اصحے بخاری وصحح مسلم اللہ کی ٹانگ اور قدم ہے۔ کیونک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا:

جنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا حتی کہ وہ کھے گی کیااور زیادہ بھی ہیں حتی کہ رب العزت اس میں اپنی ٹانگ رکھ دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں اپناقدم رکھ دے گا۔ (بخاری ومسلم)

(العقيدة الواسفيه من ٨٠٠٨٣ ملحمه "مع شرحه مطبوعه دار السلام 'ريانس ١٣١٣ه)

شخ ابن تیمیہ کی ان عبارات کا بظاہر سے معنی ہے کہ اللہ تعالٰی کا چرو' آنکھیں' دو اکھ' ٹانگ اور قدم ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ شرح العقید ة الواسليد میں لکھا ہے اس کامعنى ہے وہ عرش پر بلند ہے یا چڑھنے والا یا اس پر مستقر ہے۔ الله كى يہ صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں اور ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ان صفات کی کوئی آدیل اور توجیہ کرنا جائز نہیں ہے چونکه ان صفات کا قرآن اور سنت میں ذکر ہے اس لیے ان کو اس طرح مانالازم ہے۔ بہ ظاہریہ عقیرہ 'اشاعرہ اور دیگر متقدمین کے عقیدہ کی مثل ہے لیکن پیٹنخ ابن تیمیہ کے معاصراور بعد کے ثقہ علاء نے یہ کماہے کہ شیخ ابن تیمیہ کے ان اتواں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور جسمیت کا مانالازم آ تا ہے اس بناء پر بعض علاء را غین نے شیخ ابن تیمیہ کو گمراہ کہااور بعض نے ان کی تخفیر کر

استواءاور صفات کے مسئلہ میں پینخ ابن تیمیہ کے مخالفین

عافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لا الصحيح بي:

شخ ابن تیمیہ نے عقیدہ ممویہ اور واسفیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ' بیر' چرہ اور بنڈ لی کا جو ذکر آیا ہے وہ اس کی صفات مقیقیہ ہیں اور اللہ تعالی عرش پر بذاتہ مستوی ہے اس ہے کما کیا کہ اس سے تحیر اور انقسام لازم آئے گاتواس نے کماکہ میں یہ نہیں جانتا کہ تحیز اور انقسام اجسام کے خواص میں ہے ہے اس وجہ ہے ابن تیمیہ کے متعلق کما گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نحیر اور انقسام کا قائل ہے۔ (الدر ر الکامنہ 'ج اص ۱۵۳ مطبوعہ دار الجیل 'بیروت)

علامه احمد بن حجر بيتمي كلي متوفي ١٥٧ه ه لكهية مين:

ابن تیمیہ کامیہ قول ہے کہ اللہ تعالی جسمیت 'جہت 'اور انقال ہے موصوف ہے اور وہ عرش کے برابر ہے نہ چھوٹانہ بڑا۔ الله تعالیٰ اس فتبیح افتراء ہے یاک ہے جو کہ صریح کفرے۔

(الفتاوي الحديثية 'ص • • ا'مطبوعه مصطفّى البابي العلبي واولاده' به مصر '٥٣ ماه)

تبیان القرآن' جلد طانی میں النساء ۱۵۸ کی تغییر میں ہم نے بہ کثرت علاء کی عبارات نقل کی ہیں جنهوں نے اس سئلہ میں شخ جلدجهارم

بيان القر أن

ابن تیمه کی تکفیر کی ہے۔

استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ کے موافقین

ملاعلى بن سلطان محمر القارى المتو في ١٦٠ اله لكهيم بن:

یٹخ عبداللہ انصاری صلی قدس سرونے شرح منازل السائرین میں شخ ابن تبیہ ہے اس تهمت کو دور کیاہے کہ وہ اللہ کے لیے جت کے قائل تھے اور اللہ نعالی کو جسم مانتے تھے اور انہوں نے شخ فہ کورے تھیمراور تعلیل کی نفی کی ہے ان کی عبارت پیر

شیخ ابن تعبیہ نے اللہ تعالی کے اساء اور اس کی صفات کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کر کے اور ان کے معانی شباورہ کے اعتقاد کی تلقین کر کے ان اساء اور صفات کی حرمت کو محفوظ کیا ہے۔ کیونکد جب اہام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ الرحسة على المعوش استوى مي الله تعالى كروش راستواء كاكيام عن بي توامام مالك في بهل مرجماكر فوركيا مجر کهااستواء معلوم ہے (کسی چزرِ مشقر ہونایا کسی چزرِ بلند ہونا)اور اس کی کیفیت عقل میں نمیں آئسکی (کہ اللہ کس طرح عرش پر مستوی ہے ۱) اور اس (استواء) پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک نے اس کے معنی کے معلوم ہونے اور اس کی کیفیت کے انسانی عقل میں نہ آنے کے درمیان فرق کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کامیہ جواب اللہ تعالی کی صفات ے متعلق تمام مسائل میں کافی شانی ہے۔ سمع 'بھر' علم' حیات' قدرت' ارادہ' اللہ کانزول' غضب' رصت اور اس کا بنسنا۔ ان تمام الفاظ کے معانی معلوم ہیں اللہ کے ساتھ ان کے اتصاف کی کیفیت انسان کی عقل میں نہیں آ کتی مربو نک کسی چزکی کیفیت تب عقل میں آتی ہے جب آس کی ذات اور کنہ کاعلم حاصل ہو چکا ہو۔ اور جب اس کی ذات غیر معلوم ہے تو اس کی صفات کی کیفیت کیے عقل میں آئکتی ہے اور اس باب میں صحح موقف یہ ہے کہ اللہ کو ای صفت کے ماتھ موصوف کیا جائے جس صفت کے ماتھ خود اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیاہے اور اس کے رسول نے جس صفت کے ماتھ اس کو موصوف کیاہے اور ان صفات میں نہ کوئی تحریف کی جائے (ہایں طور کہ از خووان صفات کا کوئی معنی یا محمل بیان کیاجائے) نہ ان صفات کو معطل کیا جائے (یعنی ان کی نفی کی جائے) نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے (ان کی کوئی تاویل کی جائے) اور نہ ان کی کوئی مثال بیان کی جائے 'بلکہ اللہ کے اساء اور اس کی صفات کو طابت کیا جائے اور ان سے مخلو قات کی مشابت کی نفی کی جائے۔ پس تمہارا صفات کو عابت کرنا تشبیہ سے منزہ ہو اور تسمارا نفی کرنا تعطیل سے منزہ ہو۔ سوجس نے استواء کی حقیقت کی نفی کی 'وہ معطل ہے اور جس نے مخلو قات کے مخلو قات پر استواء کے ساتھ تشبیہ دی' وہ شبہ ہے۔اور جس نے پید کماکہ اللہ کے استواء کی مثل کوئی چیز نمیں ب وہ موصد ب اور منزہ ب- بیمال تک علامہ عبداللہ انساری صنبلی کا کلام ب- اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی صفات کے متعلق شخ ابن تیمیہ کا اعتقاد اسلاف صالحین اور جمهور متا خرین کے اعتقاد کے موافق ہے اور ان کی عبارت پر بیہ طعن اور تشنیع صیح نمیں ہے۔ ان کا یہ کلام بعینہ اہام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موافق ہے جو انموں نے الفقہ الا نمر میں تحریر فرمایا ب- (جم عُقریب اس عبارت کو نقل کریں گے)اس سے معلوم ہوگیاکہ شخ ابن تعید پرید اعتراض کرنا صحح نمیں ہے کہ وہ اللہ

تعالی کے لیے جت اور جمم کاعقید و رکھتے تھے۔ (مرقات عمم مل ۲۵۱-۲۵۲ مطبوعہ مکتب اورادیہ مامان ۱۳۹۰هد) نوث: شخ ابن تمیدنے بی شیم کی قبرمبارک کی زیارت کے لیے سنو کو حرام کماہے اس بناپر شخ ابن تیمید کی تخفیر کو ملاعلی قاری رحمہ الباری نے شرح الشفاء علی نیم الریاض 'جسو' مل ۱۵۴ میں صبح قرار دیا ہے اور ان کی بید کتاب مرقات کے بعد کی

منیف ہے۔اس لیے مرقات میں جو انہوں نے شخ این تیسہ کو اس امت کاول کماہے 'اس ہے دعو کانسیں کھانا جا ہیے۔ طبيان القر أن

جلدجهارم

علامه محرامين بن محرالتخار الجكني الشنقيلي لكھتے ہيں:

عرش پر استواء اور الله تعالی کی دیگر صفات کے معاملہ میں دو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے ایک بد کہ اللہ جل و علا حوادث کی مثلات سے منزہ ہے۔ دو سری بید کہ اللہ تعالی نے جن صفات کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کیا ہے یا اللہ کے رسول سرتیجر نے

جن صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو موصوف کیا ہے ان صفات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ ہے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالی کے بعد رسول اللہ ﷺ ہے نیادہ اللہ کی صفات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ

تعالی نے اپنی کتاب میں اینے لیے جس وصف کو ثابت کیایا رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے لیے کمی وصف کو ثابت کیا ، بھر کمی مخص نے اللہ تعالی سے اس وصف کی بیر زعم کرتے ہوئے نفی کی کہ وہ وصف اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کواللہ جل وعلااور رسول اللہ ﷺ سے زیادہ عالم قرار دیا۔ سجانک مذا بستان عظیم۔ اور جس نے بیہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کا

وصف **کلوق کے اوصاف کے مشابہ ہے تو وہ مشبہ ' طحد اور عمراہ ہے اور جس نے اللہ جل دعلاادر رسول اللہ ہے تبیر کے ثابت کیے** ہوتے اوصاف کو اللہ کے لیے مانا جبکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی کے یہ اوصاف کاو قات کی صفات کی مشاہت سے منرہ ہیں تو وہ مومن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور جلال کو اور مشابهت خلق سے تنزیہ کو ماننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس

آیت میں اس بات کو واضح فرما دیا ہے: كَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْحٌ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الله کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ بننے والا ہے اور دیکھنے والاہے۔ (الشورى: ۱۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات کمال اور جلال کو ثابت فرمایا ہے اور مخلوق کے ساتھ مشابهت کی نفی فرمائی

ے- (اضواء البیان ، ج۲ م ۲۷۳-۲۷۳ کتبه ابن تیمیه ، قاهره ، ۱۳۰۸ ص استواءاور صفات کے مسئلہ میں متقدمین احناف کاموتف

امام ابو حنيفه نعمان بن ثابت متوفى ٥٥١ه فرمات مين:

الله نه جو ہرہے نہ عرض ہے' نہ اس کی کوئی مدہے' نہ اس کا کوئی منازع ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چرہ ہے اور اس کانٹس ہے۔ قر آن مجید میں اللہ نے جو چرہ ' ہاتھ اور نفس کاؤکر کیا ہے ' وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں اور بہ توجیہ نہ کی جائے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا نعمت ہے کیونکہ اس توجیہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہا دراس کا غضب اور اس کی رضااس کی صفات میں سے بلا کیف دو صفتیں ہیں۔

(الفقه الاكبرمع شرحه مع سرحه م ٢٠٠٠ مطبوعه شركية مكتبه ومفعيه مصطفل البالي ممعر ٤٥٠ ١٥)

علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الممام الحنفي المتوفى ٨٦١ه لكصة مين:

الله تعالی عرش پر مستوی ہے اور یہ ایسااستواء نہیں ہے جیساایک جم کاروسرے جم پر استواء ہو آ ہے کہ وہ اس سے مماس ہو تاہے۔ یا اس کی محاذات (سمت) میں ہو تاہے بلکہ جو استواء اس کی شان کے لائق ہو جس کو اللہ سجانہ ہی زیادہ جاننے والا ہے' خلاصہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لاناواجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور محلوق کے ساتھ اس کی مشاہت کی نفی کی جائے۔ رہا ہے کہ استواء علی العرش سے مراد عرش پر غلبہ ہو تو یہ ارادہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس ارادہ کے واجب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور واجب وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔البیتہ اگریہ خدشہ ہو کہ عام لوگ استواء سے دی معنی سمجھیں گے کہ جو جم

نبيان القر ان

کے لوازم ہے ہے کہ اللہ عرش ہے مقصل ہے یا عرش کے ممان ہے یا عرش کی محاذات میں ہے تو استواء کو غلبہ ہے تعبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ای طرح کتاب اور سنت میں جو ایسے الفاظ ہیں جن سے جسمیت ظاہر ہوتی ہے مثلاً انگل ، قدم اور ہاتھ ان پر ایمان لاناواجب بے کیونک انظی اور ہاتھ وغیرہ اللہ کی صفت ہیں۔ ان سے مرادید مخصوص اعصاء نس میں بلک وہ معنی مراد ہے جو معنی اللہ کی شان کے لا کتی ہے اور اللہ سجانہ ہی اس معنی کو زیادہ جاننے والا ہے اوبر تبھی ہاتھ اور انگلی کی آویل قدرت اور قبرے کی جاتی ہے اور نبی تینیج نے فرمایا حجراسوداللہ کا دایاں ہاتھ ہے اس کی ناویل کی جاتی ہے باکہ عام لوگوں کی عقلیں اللہ تعالی کی جمیت کی طرف نہ منتقل ہوں۔ اس آویل سے یہ ارادہ بھی ممکن ہے لیکن اس پر جزم اور یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اصحاب (مازیدیہ) کے قول کے مطابق بیہ الفاظ متشامیات ہے ہیں اور متشابہ کا حکم بیہ ہے کہ اس دنیا میں ان کی مراد متوقع تنہیں ہے۔ (مسارٌه مع شرح المسامره 'ج ا'ص ٣١-٣٦ وارُة المعارف الاملاميه 'مكران)

واضح رہے کہ استواءاور ہاتھ وغیرہ کی علامہ ابن هام نے جو "اویل بیان کی ہے امام ابو صفیفہ اور دیگر اسلاف نے اس آدیل ہے منع کیا ہے۔

استواءادر صفات کے مسکہ میں متقد مین شافعیہ کاموقف

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي شافعي متوفي ٢٥٨ه لكهتة مين:

الله تعالی کے لیے صرف ان صفات کو بیان کرنا جائز ہے جن پر کتاب الله ولالت کرتی ہویا رسول الله عظیم کی منت ولالت کرتی ہو' یا اس پر اس امت کے متقد مین کا جماع ہو یا جس پر مقل دلالت کرتی ہو۔ مثلاً حیات کقدرت علم 'ارادہ 'سمع'بھر' کلام اور اس کی مثل صفات ذاتیه 'اور مثلاً غلق کریا' رزق دیتا' زنده کریا' ماریا' معانب کریا' سزا دینااور ان کی مثل صفات فعلیه 'اور جن صفات کا اثبات' الله اور اس کے رسول پہنچیز کی خبرے ہوا' جیسے چرو' دو ہاتھ' آگھ 'یہ اس کی صفات ہیں۔ اور جیسے عرش پر مستوی ہونااور آنااور نازل ہونااور اس طرح دو سری اس کے فعل کی صفات۔ بیر صفات اس لیے ثابت ہیں کہ قر آن اور حدیث میں ان کاذکر ہے 'ان صفات کو اس طرح ہانا جائے کہ ان صفات کی مخلوق کے ساتھ مشاہت نہ ہو۔

(كتاب الاساء والسفات من ١١١٠ - ١١١ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

مفیان توری نے کمااللہ تعالی نے قرآن مجید میں جی اوصاف کو آنے لیے عابت کیا ہے ان کی فاری یا علی میں تغیر کرنا جائز نهيس ب- (كتاب الاساء والصفات م ١٠١٧) مطبوعه وار احياء التراث العربي ميروت)

المام ابوالحسين بن مسعود الفراء البغوى الثافعي المتوفى ۵۲۱ه لكصة مين:

کبی اور مقاتل نے کمااستویٰ کامعنی ہے استقر (قرار کیڑا) ابو عبیدہ نے کمااس کامعنی ہے معد (چڑھا) معتزلہ نے کمااس کا منی ہے استولی(اللہ عرش پر غالب ہے) اور اہل سنت میہ کہتے ہیں کہ عرش پر استواء اللہ کی صفت ہلاکیف ہے۔ انسان کے لیے اس پر ایمان لانا داجب ہے اور اس کاعلم وہ اللہ عزو جل کے سرد کردے۔ (اس کے بعد انہوں نے امام مالک ہے سوال اور ان کا جواب لکھا ہے) مفیان توری 'اوزاعی' بیٹ بن سعد 'مفیان بن عینه 'عبداللہ بن المبارک اور ویگر علاء اہل سنت نے اس آیت کی تفیر میں کما یہ آیت اور دیگر صفات کے متعلق آیات 'آیات متشابهات میں سے میں ان کو ای طرح بلا کیف( بعنی استواء کی كيفيت جانے بغير) مانا جا ہيں۔ (معالم التنز ول ' ٢٦ مس ١٣٥ - ١٣ مطبوعه دار الكتب انعلم، ميروت ١٣١٧هه)

استواء اور صفات کے مئلہ مین متقد مین ما کیہ کاموقف امام حافظ إبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرمالكي اندلسي متوفى ١٣٠٣ه و لكهية من.

طبيان القر أن جلدجهارم

المرحمین علی المعرش استوی (طه:۵) کی تغیری امام الک ہے سوال کیا گیا کہ الله عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ امام الک نے فرمایا: استوی کا منی معلوم ہے (بلند ہے یا میشاہے) اور اس کی کیفیت مجمول ہے اور تمہارا اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے اور میرا گمان ہے کہ تم بدعقیدہ ہو۔ حضرت ابن مسعود جہاتی نے فرمایا: اللہ عرش کے اوپر ہے اور اس سے تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں ہے۔ ابن السبارک نے کھارب تبارک و تعالی ساست آسانوں کے اوپر عرش پر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ وی فیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلد وسلم نے فرمایا: ہر رات کے آخری تمائی حصہ میں

ا الرارب تبارک و تعالی آسان و نیا کی طرف نازل ہو آہے۔ ( معجوالمواری نر آمان میں دیا کی طرف نازل ہو آب ہے۔ ۱۳۵۰) الموطائر قرالحدیث: ۴۱۳ سند احمر' ۲۶'می ۸۵۷)

(محجوالبواری کر قم الحدیث ۱۳۵۱) الموطان رقم الحدیث ۱۳۵۱) الموطان رقم الحدیث ۲۱۳ سند احمد برج ۲٬ م ۲۰۵۰) اس قسم کے جو اطلاقات قرآن اور سنت میں بین ان کے متعلق علاء المی سنت کا عقیدہ بید ہے کہ ان کی کیفیت کو جانے بغیر ان پر ایمان لانا حق ہے۔ وہ کتے ہیں اللہ تازل ہو آئے اور کیفیت نزول کو بیان نہیں کرتے اور نہ کیفیت استواء کو بیان کرتے ہیں۔ عباد بن عوام ہے شریک نے کہا بعض لوگ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن جن اللہ تعالی کے زول کا ذکر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس بید احادیث ان ان اسانید ہے نماز کرتے ہیں جن اسانید ہے نماز کرتو ہی اور جم کے ادکام کے متعلق احادیث پنجی ہیں اور ہم نے اللہ عزو جس کو ان احادیث ہی بہی بات امام شافعی نے فرایا رسول اللہ تو پنج بی کست صرف اتباع ہے اور بعض لوگوں نے بید قوید کی کہ رب کے نزول کا معنی بیت کہ اس کی رحمت اور اس کی نعمت تازل ہوتی ہے تو جو بیا طل ہے کیو کہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی نعمت تو رات اور دن کے ہروقت میں تازل ہوتی ہے۔ اس میں رات کے بید قبل خصوصیت کا کیاد خصارے ابوذر براہوں نشر اس کیا ہما سکتا ہے کہ اس وقت میں دعا ذیادہ قبول ہوتی ہما ساتھ اپنی رحمت ہے دعا قبول فرما تا ہے۔ کیونکہ حضوصیت کے ساتھ اپنی رحمت سے دعا قبول فرما تا ہے۔ کیونکہ حضرت ابوذر براہوں نے نوچھا۔ یار سول اللہ اکس وقت میں دعا ذیادہ قبول ہوتی ہے ساتھ اپنی رحمت سے دعا قبول فرما تا ہے۔ کیونکہ حضرت ابوذر براہوں نے فرمایا: آدھی رات میں دات میں دعا ذیادہ قبول ہوتی ہے۔

پ اور بیش نیک لوگ رات کے پہلے پراٹھ کر استفار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے والسمستغفرین بالاسحار (آل محران: ۱۵) رات کے پچھلے پراٹھ کر استفار کرنے والے۔

(الاستذ كارج ٨ من ١٥٢-١٥١) مطبوعه موسسه الرساله 'بيروت '١٣١٣ه)

نيزامام ابن عبدالبرماكلي اندلسي متوفى ٦٣٦٣ لكصة بين:

ایوب بن صلاح مخردی نے ہم سے فلسطین میں بیان کیا کہ ہم امام الک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک عراقی نے آپ کے پاس ہمسلام کا کہ اس میں بیان کیا کہ ہم امام الک کے فور کرنے کے بعد فرمایا: ہم نے اس چزکے متعلق سوال کیا ہے جو مجبول نہیں ہے اور تم نے اس چزکے متعلق سوال کیا ہے جو مجبول نہیں آ سمتی اور تم بدعقیدہ مختص ہو۔ پھراس محف کو آپ کی مجلس سے نکال دیا گیا۔ یکی بین ابراہیم بن مزن نے کہا: امام الک نے اس قشم کی باتوں میں بحث کرنے ہے اس لیے منع فرمایا کیونکہ ان میں مد مضت اور تشبیہ ہے اور اس میں نجات تب ہوگی جب اللہ تعالی کے ان اقوال پر توقف کیا جائے جس میں اللہ تعالی نے فودا پی صفت بیان کی ہے۔ جس میں اللہ تعالی نے فودا پی صفت بیان کی ہے۔ اللہ تعالی نے فودا پی صفت بیان کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا؛

فَاَيْنَمَانُوُلُواْفَئَمَّ وَحْهُ اللّهِ (البقره:۱۵) بَلْ يَدُاهُمَبُسُوطَيْنِ (المائده:۲۲)

سوتم جس طرف بھی پھروو میں اللہ کا چرہ ہے۔ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ (کھلے ہوئے) میں ۔

نبيان القر أن

جندجهارم

ولوانناه 148 وَالْارْضُ حَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور وَالسَّمُواتُ مَطْلِويَّاتُ إِيمِينِهِ ٥ (الزمر:١٤) تمام آسان اس کے دائمیں اتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (طه:۵) ر حمٰن عرش پر جلوہ فرماہے۔ اں لیے مسلمان کو دبی کمنا چاہیے جو اللہ تعالی نے اپنے متعلق فرمایا ہے اور اس پر تو تف کرنا چاہیے اور اس سے تجاوز نیں کرنا چاہیے اور اس کی تغیر نمیں کرتی چاہیے اور یہ نہیں کمنا چاہیے کہ یہ سم طرح ہے۔ کوئکہ اس میں ہلاکت ہے۔اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو قرآن مجید پر ایمان لانے کا مکلٹ کیا ہے اور ان کو اس کی ان آبیوں کی آدیل میں غور کرنے کا مکلٹ نہیں کیا جن آنیوں کااس نے علم عطانہیں کیا۔ (التمہید'ج۷ مص۵۱ مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ 'لاہور' ۴۰ مارہ) الم مالك في عمر بن الحكم ، ووايت كياب وه كت بين كه من في رسول الله ويجر عد عرض كيا ميرى ايك باندى بمریوں کو چراتی تھی ایک دن ایک بمری کم ہوگئی میں نے اس کے متعلق اس سے پوچھاتو اس نے کمااس کو بھیزیا کھاگیا۔ جھے اس پر افسوس ہوا۔ میں بھی آخر انسان ہوں میں نے اس کو ایک تھیٹر مار دیا 'اور مجھے پر (پہلے سے) ایک غلام کو آزاد کرنا تھا۔ کیا میں اس غلام کی جگد اس باندی کو آزاد کردول؟ رسول الله ترتیج نے اس باندی سے بوچھا: الله کمال ہے؟ اس نے کما: آسان میں۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ میں۔ تب رسول اللہ رہیں نے فرمایا اس کو آزاد کردو۔ (الموطأ٬ قم الحديث: ۵۱۱ مسيح مسلم مسلوة ۳۳٬۵۳۷)۱۵۹ ما مسن ابو داوّر٬ رقم الحديث: ۹۳۰) الم ابن عبدالبر فرماتے بن: نی میں کے اس باندی ہے جو سوال کیا کہ اللہ کمال ہے؟ تو اس نے کہا؛ آسان میں۔ تمام اہل سنت (اور وہ محدثین ہیں) اس پر متنق میں اور وہ وہ ی کہتے میں جواللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔(طہ:۵)اور اللہ عزوجل آسان میں ہے اور اس کاعلم مرجگہ ہے اور یہ قرآن مجید کی ان آیات سے بالکل فلاہرہے: ءَ أَمِنْ نُهُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ کیاتم اس ہے بے خوف ہو جو آسان میں ہے کہ وہ حمیس الأرضَ فيإذَاهِ يَ تَمُورُ (السلك: ١٦) زمین میں دھنسادے تووہ اس ہے لرزنے لگے۔ الَبْوِ بَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّلِّبُ وَ الْعَمَلُ یاک کلے ای کی طرف پڑھتے ہیں اور نیک عمل کواللہ بلند الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (فاطر:١٠) فرما تاہے۔ نَعَرُجُ الْمَلَانِكَةُ وَالرُّوْحُ الْمِيْمِ فرشتے اور جر ئیل ای کی طرف پڑھتے ہیں۔ (المعارج: ٣) قرآن مجيديس اس كى بهت مثاليس بين اور جم في اين كتاب تمييديس اس سے زيادہ بيان كيا ہے۔ (الاستذكار ع ٢٣٠ م ١٦٨- ١٦٤ طع بيروت مهامهاه) ہیشے سلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تووہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنے چروں اور اپ اِتھوں کو آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ہرچند کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جست نمیں ہے لیکن چو نکہ علو اور بلندی کو باتی جمات پر شرف اور نعنیلت عاصل ہے اس لیے دعائے وقت آسان کی طرف دیکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا 'اس کو اس

جیے اس نے کعبہ کو پیرا کیا ناکہ لوگ عمادت کے وقت اس کی طرف منہ کریں۔ حالانکہ اللہ کا حقیقت میں گھر ہے نہ اس کو اس کی نبيان القران

کی ضرورت نمیں تقی۔ اس کے بندول کو اس کی ضرورت تقی باکہ وہ دعا کے وقت چیران نہ ہوں کہ وہ کس کی طرف منہ کریں

صرورت ہے۔ ای طرح اس نے آسان کو پدا کیا آگ لوگ جان لیس کدوہ اپی دعاؤں میں کس طرف متوجہ ہوں۔ الم ابن عبد البرماكلي اندلسي متوفي ١٢٣٥ه فرات إن

معترار میر کہتے ہیں کہ استواء کا مجازی معنی مراد ہے اور وہ ہے استول یعنی اللہ عرش پر غالب ہے۔ میراس لیے صحیح نسیں ہے

کہ پھرع ش کی خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہر چیز برغالب ہے اور کلام میں اصل یہ ہے کہ اس کو حقیقت پر

محمول کیاجائے اور اللہ کے کلام کواشراویر اظہروجوہ پر محمول کرنالازم ہے جب تک کہ حقیقت پر محمول کرنے ہے کوئی ایسا مافع نہ ہوجس کا مانع ہونا سب کے لیے واجب التسلیم ہو۔ اور اگر ہر مجازے مدعی کاادعامان لیا جائے تو پھر کوئی عبارت ثابت نہیں ہوگ۔

اور الله عز وجل نے اپنے کلام میں جن الفاظ سے خطاب کیا ہے ان سے ان ہی معانی کا ارادہ کیا ہے جن معانی کا اہل عرب اپنے محاورات اور خطابات میں ان الفاظ ہے ارادہ کرتے تھے 'اور استواء کامعنی اور مفہوم لغت میں معلوم ہے اور وہ ہے کی چیز پر

ارتفاع اور بلند ہونااور کس چزیر قرار اور جگه پکڑنا۔ ابو عبیدہ نے استواء کامعنی بیان کرتے ہوئے کہا: "بلند ہوا" عرب کہتے ہیں امستویست خوق المداب میں سواری کے اوپر بلند ہوا یا میشا۔ حافظ ابن عبدالبرنے کما: استواء کامعنی بلندی پر جگہ بکڑنا ہے اور

اس کی دلیل حسب ذیل آیات میں ہے:

ناکہ تم ان کی پشت کے اوبر جیمھواور جب تم ان کی پشت لِتَسْتَنَوا عَلَى ظَهُورِهِ نُمُّ تَذَكُرُوا يَعْمَهُ کے اویر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رہ کی نعمت کویا د کرو۔ رَبِيكُمُ إِذَا اسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ (الزحرف:١١١)

اور کشتی جو دی میاڑ کے اوپر ٹھمرگئی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى النُّجُودِيِّ (هود:٣٨) اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے اور بیض فَإِذَا اسْتَوَيْتَ آنُتَ وَ مَنْ تَلَعَكَ عَلَى

الفلك (المؤمنون: ۲۸)

ہم عرش پر اللہ تعالی کے استواء کی کیفیت کو نہیں جانتے اس سے بدلازم نہیں آ باکہ وہ عرش پر مستوی نہ ہو جیسے ہمیں بد معلوم ہے کہ ہمارے بدنوں میں ہماری روحیں ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے بدن میں ہماری روح کس کیفیت سے ہے اور اس کیفیت کے علم نہ ہونے سے بیلازم نہیں آ باکہ ہماری دو حیں نہ ہوں'اس طرح عرش پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے

علم نہ ہونے سے بہ لازم نہیں آ ناکہ وہ عرش پر مستوی نہ ہو۔ (التمييد' جے 'من کے ۱۳۱-۱۳۱' ملحصا" وموضحا" مطبوعه المکشیه القدوسیه' لا ہو ر' ۴۰۰ ماھ)

استواءاور دیکرصفات کے مسئلہ میں متقدمین حنابلہ کاموقف

امام جمال الدين عبد الرحمٰن بن على بن مجمه جو زي حنبلي متوفى ٥٩٧ه ه لكھتے ہيں:

بعض لوگوں نے کما کہ استوی جمعنی استول ہے۔ائمہ لغت کے زویک بیہ معنی مردود ہے۔ابن الاعرابی نے کماعرب استوی كواستولى كے معنى ميں نہيائے، جس مخص نے يہ كمااس نے بهت غلط كيا۔ استوى فلان على كدا (فلال مخص

نے فلاں پر غلب پایا) یہ اس وقت کماجا آے جب وہ شخص اس سے بعید ہو اور وہ اس پر قادر نہ ہو۔ پھر بعد میں اس پر قدرت اور غلبہ حاصل کرے' اور اللہ عز وجل ہیشہ ہے تمام چیزوں پر غالب ہے۔ ہم طدہ کے صفات کو معطل کرنے ہے اور مجمعہ کی تشبیہ

ے اللہ كى پناه ميں آتے جي - (زاد المير 'جسم على الله على مطبوعه كتب اسلامى بيروت عدماه)

علامه محمر بن احمد السفاري الحنبل المتوفى ١٨٨ه الصحيح بين: <u> صبلیوں کا نہ ب</u> سلف صالحین کا نہ بہ ہے۔ وہ اللہ کو ان اوصاف کے ساتھ موصوف کرتے ہیں جن کے ساتھ خود اللہ

نبيان القر أن

نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے۔ اور جن اوصاف کے ساتھ اس کے رسول نے اس کو موصوف کیا ہے ، بغیر کمی تحریف اور تعطیل کے اور تکھیف اور تمثیل کے اللہ کی زات زوات میں ہے کمی زات کے مشابہ نمیں اور اس کی صفات کمالیہ میں ہے کوئی صفت ممکنات کی کمی صفت کے مشابہ نہیں ہے۔ قرآن مجیداور نبی تو تین کی سنت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات وارد ہیں ان کو ای طرح تبول کرنااور تشلیم کرناواجب ہے جس طرح وہ وار دیوئی ہیں۔ ہم اس کے وصف کی حقیقت سے عدول نہیں کرتے اور نہ اس کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور نہ اس کے اساء اور صفات میں اور جو پچھ اس باب میں وارد ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں کرتے اور جو محف اس مراط متنقیم ہے انحراف کرے تم اس کو چھوڑ دو۔ اور رسول اللہ میں کی سنت کو مضبوطی ے پکر لو-(اوامع الانوار البحية عامل داعطوعه كتب اسلاى بيروت الماله)

نيز علامه سفاري حنبلي لكصة من:

الم احمد بن رائيد في فرايا: الله تعالى كواى وصف ك ساته موصوف كياجائ كاجس وصف ك ساته خود الله في اليد آب کو موصوف کیا ہے اور جس وصف کے ساتھ اس کے رسول پڑتیج نے اس کو موصوف کیا ہے۔ ہروہ چیز جو نقص اور حدوث کو واجب كرتى ہواللہ تعالى اس سے حقیقاً منزو بے كونك اللہ تعالى سب سے بزے كمال كامستى ب- ملف كاند بب يہ ب كه اس قتم کی چیزوں میں غور نہیں کرنا چاہیے اور ان میں سکوت کرنا چاہیے اور ان کاعلم اللہ کے سپرو کردینا چاہیے۔ حضرت ابن عماس رضی الله عنمانے فرمایا: بیدوہ پوشیرہ پڑے جس کی تغییر نہیں کی جائے گی اور انسان پر واجب ہے کہ اس کے ظاہر پر ایمان لائے اور اس کا علم اللہ کے سرو کر دے۔ ائمہ سلف مثلاً زہری الم مالک الم اوزامی سفیان توری ایث بن اسد عبداللہ بن البارك امام احمد اور اسحاق سب يمي كمتر تقے كه بير مثابهات بيں۔ الله اور اسكے رسول كے سوائمي كے ليے ان كي تغيير كرماجائز

نهيں ہے- (لوامع الانوار البعيه على ١٠٥٥ ملحما ملحوم بيروت ١٣١١ه)

استواء اور دیگر صفات کے مسکلہ میں متاخرین کی آراء

الم فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ٢٠٦ه ولكيقة مين:

الله تعالیٰ کاعرش پر مشقر ہونا ممکن نسیں ہے اور اس پر متعدد عقلی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی عرش پر مستقر ہو تو اس کی جو جانب عرش کے قریب ہوگی وہ جانب لاز ما تمنامی ہوگی اور جو چیز تمنامی ہو وہ زیادتی اور کی کو قبول کر سکتی ہے اور جو چیز زیادتی اور کمی کو قبول کرسکے وہ حادث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اور اگر وہ جانب غیر متابی ہوتو اللہ تعالیٰ می ذات میں انقسام لازم آئے گاکیو نکہ عرش بسرحال متنای ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک جانب عرش سے مماس ہوگی اور ایک جانب فارغ ہوگی اور اس سے انقسام لازم آئے گااوریہ بیان سابق سے محال ہے۔

الم رازی نے اللہ تعالی کے عرش پر مشقر ہونے کو باطل قرار دینے کے لیے بارہ دلیلیں قائم کی ہیں۔ جو اکثر مشکل اور وقتی میں اور عام فعم نمیں میں۔ بسرحال ان کی ایک اور قدرے آسان ولیل بد ہے:

اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر متعقر ہو تواللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے اعظم ہوگی یا مسادی ہوگی یا اصغر ہوگی۔ اگر الله تعالی کی زات عرش سے اعظم ہو تو چراللہ تعالی کی زات میں انقسام لازم آئے گا کیونکہ اب اللہ تعالی کی زات کا بعض عرش پر مشقر ہو گا اور بعض اس سے زائد ہو گا اور اس سے اس کا منتم ہونالازم آئے گا اور اگر اللہ تعالیٰ عرش کے میادی ہو تو اس کا تمای ہویالازم آئے گا کیونکہ عرش تمای ہے اور جو تمای کے میادی ہو وہ تمای ہو آئے اور

اگر اللہ تعالی کی ذات عرش سے اصغر ہو تو اس سے اللہ تعالی کی ذات کا تمای اور منتم ہو بالازم آئے گااوریہ تمام

ئىيان القر ان

صور تين بدامة "باطل بين - ( تقيير كبير' ج۵° ص ۲۵۸-۲۵۳ مطبوعه دار احياء التراث العربي' بيردت' ۱۳۱۵)هـ) من مرتب بدامة " عيد الرائد و " في مديد لكامة" م

علامہ عبداللہ بن عمر بیضادی شافعی متوفی ۱۸۵۷ھ لکھتے ہیں: اس آیت کامعنی پیر ہے کہ اللہ کا مریکند ہوا یا غالب ہوا اور جارے اصحاب سے بیہ منقول ہے کہ عرش پر استواء اللہ تعالیٰ کی

اں بیت میں میں میں میں اللہ اللہ تعالی عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس نے ادادہ کیادر آنحالیک دہ عرش صفت بلا کیف ہے۔ اس کامعنی سیر ہے کہ اللہ تعالی عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس نے ادادہ کیادر آنحالیک دہ عرش راستقرار اور جگہ کرنے سے منزہ ہے۔ (الواد التعنویل مع الکازرونی کے "عس ۲۹) مطبوعہ دار الکم کیبروت ۱۹۲۱ھ)

راور ورجد بن يوسف المشور ما بن حبان اندلسي المتوفى ٢٥٧ه لصح بين:

اس آیت کو اپنے ظاہر پر محمول کرنا متعین نہیں ہے جبکہ عقلی ولا کل اس پر قائم ہیں کہ اللہ تعالی کا عرش پر استواء محال ہے۔ (الجرالحبط عن ۲۵) معلومہ وار الفکر میروت ساسارہ)

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محود نسفى حنى متوفى ملاحد لكصة بين:

اس آیت کامعنی ہے: اللہ عوش پر غالب ہے۔ ہرچند کہ اللہ تعالی ہرچز پر غالب ہے کیکن عرش چونکہ مخلو قات میں سب سے عظیم جہم ہے اس لیے اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ عرش پر غالب ہونے کا ذکر فرہایا۔ اہم جعفرصادق حسن بھری اہم ابو صنیفہ اور اہام مالک رحمهم اللہ سے بیر منقول ہے کہ استواء معلوم ہے (مشتقر ہونا یا بلند ہونا) اور اس کی کیفیت مجمول ہے اور اس پر ایمان لما واجب ہے اور اس کا انکار کفرہے اور اس کا سوال کرنا ہدعت ہے۔

(پرارک التنزیل علی الخازن 'ج۲'ص ۱۰۰ مطبوعہ پشاور)

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز اني متوفى ٢٩١ه لكست بين:

علامه ابوعبدالله محد بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه تلصة مين:

اکشر حققہ مین اور متاخرین کا اس پر انفاق ہے کہ اللہ بھانہ کی جت اور مکان سے تنزیبہ ضروری ہے کیونکہ جو چڑ مکان میں ہو اس کو حرکت اور سکون اور تغیراور حدوث لازم ہے بیہ متکلمین کا قول ہے۔ اور سلف اول رضی اللہ عنم اللہ تعالی ہے جت کی نفی نمیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ تعالی کے لیے جت ثابت کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اور رسولوں نے بھی اس طرح فرمایا ہے اور سلف صالحین میں ہے کسی نے اس کا انکار نمیں کیا کہ اللہ تعالی حقیقیاً عرش

نبيان القر اَن

پر مستوی ہے 'البتہ ان کو اس کاعلم نہیں ہے کہ اس کے استواء کی حقیقت میں کیا کیفیت ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن 'جزء 'ص ١٩٤ مطبوعه دار الفكر 'بيردت '١٣١٥)

علامه سيد محمود آلوي حنى متوفى ١٠٥٠ اله لكين بن.

استوی کامعنی ہے بلند ہے۔ (الله عرش پر بلند ہے) اس بلندی سے وہ بلندی مراد نسیں ہے جو مکان اور مسافت کی بلندی ہوتی ہے اپنی کوئی شخص ایسی جگسر ہوجو جگسد دو سمری جگسوں سے بلند ہو بلکہ اس سے دہ بلندی مراد ہے جواللہ کی شان کے لائق

ہے۔ تہیں یہ معلوم ہو گا کہ سلف کا فد بہب اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اس کی مراد کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ یہ کتے ہیں کہ اللہ

عرت پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس کاارادہ ہے در آنحالیکہ وہ استقرار اور جگہ پکڑنے سے منزو ہے اور استواء کی تغییر استیاء (غلبه پانے) سے کرمنا باطل ہے۔ کیونکہ جو محض اس کا قائل ہے کہ استواء کامعنی استیلاء ہے 'وہ یہ نسیں کمہ سکتا کہ اللہ کا غالب ہو نادہارے غالب ہونے کی مثل ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ یہ کے کہ وہ ایساغالب ہے جو اس کی شان کے لا کُل ہے تو پھر

اس کو چاہیے کہ وہ ابتداء یہ کے کہ وہ عرش پر اس طرح مستوی ہے جو اس کی شان کے لاگتی ہے۔

(روح المعاني جز ٨ مُ ص ١٣٦) مطبوعه دار احياءالتراث العربي ميروت)

اعلیٰ حصرت امام احمد ر مشاسرتی ۴۰ ۱۳ ۱۳ هے نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: ''مجرعمرش پر استواء فرمایا جیسان کی شان کے لائق ہے''۔ صدر الافاضل سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٦٧ه لكصة بين:

بر استواء متنابات میں سے بم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ب حق ب۔ حضرت الم ابو صنیفہ رحمته الله عليه نے فرمايا كه استواء معلوم باور اس كى كيفيت مجمول اور اس پر ايمان لانا واجب- حضرت مترجم قدس سرونے فرایا اس کے معنی میں میں کہ آفرینش کا خاتمہ عرش پر جا محمرا۔ واللہ اعلم باسرار کتاب۔

( خزائن العرفان م ٣٥٣ ، مطبوعه تاج تميني لميثله 'لا مور )

استواء على العرش اور الله تعالى كى ديكر صفات كے سئله ميں بم نے كافي طويل بحث كى ب اور تمام قابل ذكر متعقد مين اور متاخرین کے ذاہب اور ان کی آراء تفصیل سے بیان کی ہیں ناکہ عارے قار کین کو اس مسئلہ میں ہر پہلو سے مکمل واقلیت ہو جائے۔ بسرحال امار ایس مسئلہ میں وہی موقف ہے جو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر سلف صالحین کا ہے۔

الله تعالیٰ کاار شادے: تم اپنے رب کو گز گز اگراہ رہیکے چیکے بکارو بے شک وہ صدے برھے والوں کو پیند نہیں کر ہا O اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرد اور اللہ ہے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعاکرو بے شک اللہ کی رحت نیکی کرنے والول سے قریب ب0(الاعراف:٥٥-٥٥)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنی الوہیت و صدانیت اور قدرت اور حکت پر ولا کل قائم کیے تھے اور جب بیر معلوم ہو گیا کہ وہی اس کا نتات کا رب ہے تو بھر چاہیے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے ہرمعالمہ میں دعا کی جائے۔

قرآن مجيد ميں دعا كالفظ دو معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ دعابہ معنی عبادت اور دعاء به معنی سوال۔ دعابہ معنی سوال كي مثال زير تغير آيت ب ادعوا رب كم تصرعا و حفية "تم اپند رب ح تُورُ اكرا ور پيكي چيك سوال كو" اور دعابه معي عبادت کی مثال میہ آیت ہے:

إِنَّ الَّهِ بِنَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَحُلُقُوا یے شک تم اللہ کو چھو ژ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب ل کرایک کهمی بھی پیدا کر ناچاہیں تو نہیں کر سکتے۔

دُيابًا وَلَو اجْتَمَعُوالَهُ (الحج: 24) نبيان القر أن

مانعین وعاءکے ولا کل

ولواننا ٨

بعض لوگوں نے دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کے دلا کل حسب ذیل ہیں:

ا۔ جس چیز کے حصول کے لیے بندہ دعا کر دہاہے 'یا تواللہ تعالی نے ازل میں اس چیز کو عطا کرنے کاار ادہ کیا ہوگا انسی ۔ اگر اللہ تعالی نے ازل میں اس چیز کے دینے کاار ادہ کیا ہے تو پھر بندہ دعا کرے یائہ کرے دہ چیزاس کو ل جائے گی' اور اگر اللہ تعالیٰ نے

الله محان ہے اور عالم کے اور دیا ہے۔ ارادہ کیا ہے کہ بندہ کو دہ چیز منسی دے گا تو بندہ مجرالکہ دعا کرے اس کو دہ چیز منسی مطی تو مجردعا کرنا ہے فائدہ ہے۔ ۲۔ جس مطلوب کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے یا تو دہ مطلوب مصلحت اور حکمت کے موافق ہوگا یا نہیں۔ اگر دہ مطلوب

مصلحت اور حکمت کے موافق ہے تو اللہ تعالی از خوروہ عطا فرمادے گا کیونکہ اللہ تعالی فیاض اور جواد ہے اور اگر وہ مطلوب

تصلحت اور حکت کے خلاف ہے تو بچراللہ تعالی وہ مطلوب نہیں دے گا۔ لٹمذا دعاکرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ۳- بندہ کاوعاکرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تقدیر پر راضی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ تقدیر پر راضی ہو تاتو جو کچھ اللہ نے

اس کے لیے مقدر کردیا ہے وہ اس پر مطمئن اور شاکر رہتا اور اپنے صالات کو بدلنے کے لیے دعانہ کر آ۔ اور تقدیر پر راضی نہ ہونا

شرعاند موم ہے۔ ۳۰ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترندی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری دیشن بیان کرتے ہیں کہ رسول ۲۰۰۰ منٹ میں مصران کر اور میں میں میں میں میں میں مصران کرتے ہیں۔ مصران کی درجہ سے میران کران مجموعی سے دعانہ

الله ﷺ نے فرمایا: رب تبارک د تعالی ارشاد فرما باہے: جو شخص قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے میرا ذکر اور جھے سے دعانیہ کر سکامیں اس کو اس سے افضل چیز عطا فرماؤں گاجو میں نے دعاکرنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔

(سنّن الترزی' و قم الحدیث: ۲۹۳۵ اس صدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ خلق افعال العباد 'ص۵۰' سنن الداری ۲۰ رقم الحدیث: ۳۳۵۷ صلیہ الادلیاء ' ۲۶ ص ۳۳۷)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔

۵۰ امام بغوی متوفی ۵۱۱ و حضرت ابی بن کعب برایش ی وایت کرتے بین که جب حضرت ابراہیم علیه السلام کو نمرود کی الله بغوی متوفی ۵۱ یک بند و خاری الله بات لگانو حضرت جرئیل نے آگر عوض کیا: آپ کو کوئی حاجت به آپ نے فرمایا: تمهاری طرف کوئی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: چراپ و میرے سوال کیجئے انہوں نے فرمایا: اس کو میرے حال کاجو علم ہے وہ میرے سوال کے لیے کافی ہے۔ درمنالم التعذیل ج ۴ میرام مطبوعہ داراکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ میں ا

اس مدیث ہے بھی معلوم ہواکہ اللہ تعالی سے دعاکرنے کی صابت نہیں ہے۔

ال مدین ہے ان سوم ہور کہ اندانسان کے دو اور سے ان مارے کیا۔ ماقعین دعاکے دلا کل کے جوابات

پائین دعانے ترک دعاپر اللہ تعالی کے ارادہ اور تقدیر ہے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پھراللہ کی عبادت بھی منسی کرتی چاہیے ہے۔
مسی کرتی چاہیے کیونکہ اگر اللہ نے ازل میں اس کے جنتی ہونے کا ارادہ کرلیا ہے اور اس کی تقدیر میں اس بندہ کا جنتی ہونا ہے تو پھروہ عبادت کرے یا نہ کرے وہ جنت میں جائے گا'اور اگر اللہ نے اس کے دوز خی ہونے کا ارادہ کیا ہے اور یک اس کی تقدیر ہے تو پھروہ لاکھ عبادت کرے وہ بسرحال دوز نے میں جائے گا۔ نیز پھراس کو کھنا بینا بھی ترک کردینا چاہیے کیونکہ اگر اللہ نے اس کو سیر کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ کھائے بچ بغیر بھی سیر ہو جائے گاور نہ وہ جنت بھی نہیں میں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہیے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھار رکھنے کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ کہی دوا ہے صحت یاب نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی محت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت یاب نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت کا اس کی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت کا اس کی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو دو بغیر دوا کے بھی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو دو بغیر دوا کے بھی صحت کا اس کی صحت کا ارادہ کرلیا ہے تو دو بغیر دوا کے بھی صحت کا اس کی صحت کی سے بھی صحت کا اس کی سیار کی سیار کی سے دور کی دوا کے سیار کی سیار کے لیا بھی سیار کیا ہو بھی سیار کی سیار کیا ہے تو دو بغیر دوا کے سیار کیا ہو سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی کیا تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کیا ہو تھی سیار کی سیار کیا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو

طبيان القر ان

جلدجهأرم

کوشش نیس کن چاہیے۔ اور نہ کمی منصب اور اقدار کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ نہ حصول علم کے لیے کوئی سعی کرنی چاہیے 'اور ان سب کا حل ہیے ہے کہ جمیں اللہ کے علم 'اس کے ارادہ اور تقدیر کا کوئی علم نمیں ہے اور جس طرح تقدیر میں مارا نفی 'ہماری عبادت' ہمارا سپر ہونا' ہماری صحت' ہمارا رزق اور ہمارا علم لکھا ہوا ہے ای طرح اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نفع ہمیں دعا سے حاصل ہوگا اور یہ عبادت ہمیں کوشش سے حاصل ہوگ۔ میرہونا اہمارے کھانے سے حاصل ہوگا اور صحت دوا سے حاصل ہوگی۔ علی مذا القیاس۔ نقد پر میں جس طرح ہیہ امور ہیں ای طرح ان کے اسباب بھی تقد پر میں ہیں اور اللہ تعاتی کے

اراده اور تقتریر میں اسباب اور مبیات کاسلسلہ مربوط ہے۔ ما بھین نے سنن تر فدی کی جس حدیث ہے استدالال کیا ہے اس کی سند میں عطیہ بن سعد بن جنادہ عوفی ہے۔ امام احمہ نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہے۔ اس نے کلبی کی کنیت ابوسعید رکھی اور کلبی کی روایت کو ابوسعید کے عنوان ہے بیان کر ماتھا۔ ابو زر بد اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف کما۔ امام ابن حبان نے اس کا شعفاء میں ذکر کیا۔ امام ابوداؤد نے اس کو ضعیف کما۔ اس میں تشيع تعابيه حفزت على مؤاثر كوتمام محابه يرمقدم كتاتعا

(تذيب التهذيب جيك ص ١٩٦١-٩٥) وقم: ٢٨٨م مطبوع وار الكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه تذيب الكمال رقم: ١٩٩٦م ميران الاعتدال رقم: ۲۲۷۵)

دو سرى صديث جس كوابام بنوى نے حضرت الى بن كعب واثرة ، عد دوايت كياب اس كو بعض مضرين كے سوااور كى نے ذکر نہیں کیا۔ اہم ابن جریر ' حانظ ابن کیٹر' حانظ ابن عساکراور حانظ سیوطی نے اس واقعہ کو متعدد اسائید کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان تمام روایات میں صرف یہ الفاظ میں کہ جب حضرت جرل نے کماہ آپ کی کوئی عاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تم ے کوئی حابت نسیں ہے اور یہ الفاظ نسیں ہیں: ''اس کو میرے عال کاجو علم ہے وہ میرے سوال کے لیے کافی ہے ''اور اس کے معارض یہ روایت ہے جس کو اہام ابن جریر نے روایت کیاہے اس میں نہ کو رہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے سر اٹھا کر کیا: "اے اللہ تو آسان میں واحد ہے اور میں زمین میں واحد ہوں اور زمین میں میرے سواتیری عبادت كرنے والا كوئى نئيں ہے اور مجھ اللہ كافى ہے اور وہ كياا چھا كار ساز ہے"۔

(جامع البيان عبر ١٤ م ٥٦ - ٥٥ أدار الفكر "بيروت ١٥١٥)ه) حضرت ابراہیم نے اللہ تعانی کی اس موقع پر نٹا کی اور کریم کی نٹاد عاہوتی ہے۔ علاوہ ازیں میہ صدیث حضرت ابی بن کعب پر

مو توف ہے اور یہ کعب احبار کی روایت ہے۔ رسول اللہ جیجم کی احادیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ غالبا ا سرایلیات میں ہے ہے اور بیہ حدیث معلل ہے کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اور یہ کثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ ہے وعا کرنے کی ترغیب اور تلقین کی گئی ہے اور یہ حدیث ان کے مخالف ہے کیونکہ اس میں ترک دعا کی تصریح ہے۔ اور ہمارے لیے ججت قرآن اور حدیث ہے نہ کہ بیر بے اصل اور معلل روایت۔

دعا قبول نہ ہونے کے فوائد

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت دفعہ بار بار دعامم نے کے باد بود دعا قبول نہیں ہوتی گھردعاکرنے کاکیافا کدہ ہے! اس کا جواب بیہ ہے کہ جب بندہ دعاکر تاہے تو یہ ظاہر ہو تاہے کہ وہ اللہ کامختاج ہے اور وہ اللہ تعالی کو اپنا حاجت روااور کار ساز مانتا ہے تو اس کی دعا تبول ہویا نہ ہو اس دعا کا بیہ فاکدہ کم تو شیں ہے کہ اے اللہ کی معرفت ہوتی ہے ' وعا قبول نہ ہونے کے باوجود جب وہ بار بارامندین کی طرف ہاتھ اٹھا آہے تو اس کے اس ایمان اور یقین کا اظہار ہو باہے کہ اس کے نزدیک سوال اور گدائے لیے اللہ کے طيار القر أن جلدجهارم

Marfat.com

ور کے سوااور کوئی دروازہ نمیں ہے۔ وہ رو کرے یا تیول' وہ اس کے سواادر کمی کے آگے پاتھ نمیں بھیانا آئی ہے سوال نمیں کرتا بمی کے آگے نمیں گرگزا آبادر سے دعاکا بہت پرافا کدہ ہے جس ہے بندہ کے توحید پر ایمان کا اظہار ہو آ ہے۔ اگر افسان بار بار دعاکر تارہے اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرسے توانند اس سے کوئی مصببت نال دیتا ہے۔ حضرت جابر بوزیش بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ بیٹیج کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: تم میں ہے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کا سوال اس کو عطافر ہا تا ہے یا اس کی مشل اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے یہ شرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ (سن تر نہ می رقم الدیث ۳۲۹۲ مطبوعہ دار الکو 'بیروت)

نہ کرے۔ (سمن تمذی رم افدیت: ۲۳۶۹ سیوعہ دار اسر بیروت) بعض او قلت انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالی اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرما ما ہے۔ حضرت ابو سعید بریالیں بیان کرتے ہیں کہ نبی بریکیج نے فرمایا: جو مسلمان ایسی دعاکرے جس میں گناہ نہ ہو اور نہ قطع رحم ہو تو اللہ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرما گیا ہے یا تو اس کی دعا جلد قبول فرمایتا ہے یا اس دعاکو اس کے لیے تحر ت

میں ذخیرہ کر دیتا ہے یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور فرمادیتا ہے۔ محابہ نے کہا پھر تو ہم بہت دعا کریں گے' آپ نے فرمایا الله بہت وینے والا ہے۔ -

(اس حدیث کی سند حسن ہے 'مسند احمد ج وا مطبوعہ وار الحدیث قاہرہ '۱۳۱۱ھ 'رقم الحدیث:۵۵ ۱۱۰ المستد رک 'ج' م' ص۳۳) میس چونکہ مستقبل اور عاقبت امور کا پہائمیں ہو آباس لیے ہم بعض او قات سمی ایسی چیز کی دعاکرتے ہیں جو انجام کار ہمارے لیے مصنرہ وتی ہے۔اللہ تعالی اس دعا کو قبول نہ کرکے ہمیں اس نقصان ہے بھالیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

رون الله المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل ال

یَهُ کُمْ مَوْ اَنْدُنُهُ لَا تَهْ لَـکُـُوْنَ (البقرہ ۴۲۰) حق میں بری ہواوراللہ جانا ہے اور تم نیس جانے۔ میں نے البقرہ ۱۸۷۱ی تغییر میں دعاپر کافی مفصل گفتگو کی ہے اور ان عنوانات پر تقریر کی ہے 'اللہ سے دعاکرنے کے متعلق احادیث' ہاتھ اٹھاکر دعاکرنے کے متعلق احادیث' فرض نمازوں کے بعد دعاکرنے کے متعلق احادیث' فرض نمازوں کے بعد دعاکرنے کے متعلق فقراء اسلام کی آراء' طلب جنت کی دعاکرنے کا قرآن اور سنت سے بیان' دعا قبول ہونے کی

ا المرائط اور آواب اور دعا قبول ند ہونے کی وجو ہات۔ اس آیت کی تغییر میں 'میں دعا کی فشیلت میں چند احادیث بیان کروں گااور چیکے چیکے دعا کرنے کے فوائد اور نکات بیان کروں گا۔ ہمارے زمانہ میں بعض لوگ ہاتھ اٹھا کردعا کرنے کے شدید مخالف میں۔ ہم چند کہ سور ، بقرہ کی تغییر میں میں اس کے متعلق چند احادیث بیان کرچکا ہوں لیکن بعض محین کی فرمائش پر میں میمال مزید تقیم کر کے احادیث اور آٹا رکوبیان کروں گا۔ فیا قبول و بیالیلہ النبوفیدی و بدہ الاست معانہ بیلیت ۔

دعا کی ترغیب اور فضیلت میں احادیث الم مسلم بن تجاج تعیری متوفی ۲۱۱ دوایت کرتے من:

حضرت ابوذر وہنتی بیان کرتے ہیں کہ تی ہنتی نے انشہ عزوجل ہے یہ روایت کیا ہے کہ انشہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اے میرے بندوا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کردیا سوتم ایک دوسرے بظلم نہ کرو'اے میرے بندوا تم سب گھولے ہو ماسوا اس کے جس کو میں ہدایت دول' سوتم جھے ہے جوایت طلب کرومیں تم کو ہدایت دول گا۔ اے میرے بندوا تم سب بھولے ہو ماسوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سوتم جھے کھانا طلب کو میں تم کو کھانا کھلاؤں

بيان القر أن

گا۔ اے میرے بندوا تم سب بے لیاس ہو ماموا اس کے جس کو ہیں لیاس پہناؤں سو تم جھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندوا تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشا ہوں ' سوتم جھ سے بخشش طلب کرو' میں تم کو بخش دوں گا۔اے میرے بندو! تم کمی فقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچاسکو' اور تم کمی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پینچاسکو۔ اے میرے بندوا اگر تهمارے اول اور آخر اور تمهارے انسان اور جن 'تم میں سب سے زیادہ متقی محض کی طرح ہو جا ئیں تو میرے ملک میں کچھے اضافہ نہیں کر کتے 'اور اے میرے بندوااگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن' تم میں سب سے زیادہ بد کار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نمیں کر کتے اور اے میرے بندوااگر تمهارے اول اور آخر اور تمهارے انسان اور جن کمی ایک جگہ کھڑے ہو کر جھے ہے سوال کریں اور میں ہر فرد کاسوال پورا کر دوں توجو مچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اٹنا کم ہوگاجس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کرانکالنے سے) اس میں کی ہوتی ہے۔اے میرے بندوا یہ تسارے اعمال ہیں جن کو میں تسارے لیے جمع کر رہا ہوں ' پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا' ہیں جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز (مثلاً آنت یا مصیبت) پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نه کرے۔

( صحح مسلم 'البرد العله: ۵۵ ' (۳۵۷۷) ۱۳۵۰ 'سنن الترزي ' رقم الحديث: ۴۳۹۵ 'سنن ابن ماجه ' رقم الحديث: ۳۲۵۷ اكتاب الاساء د الصفات لليهتي م ٢٦٢)

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله بینجیم نے فرمایا: تم میں ہے جس محض کے لیے وعا کا دروازہ کھول دیا ممیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ ہے جس چیز کا بھی سوال کیا جائے ان میں سے پہندیدہ سوال عانیت کا ہے۔ جو مصبحتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہو کمی ان سب میں دعا ہے نفع ہو تا ہے۔ سواے اللہ کے ہندوا وعا كرنے كولازم كرلو- (سنن الترزي ' رقم الحديث: ٣٥٨٨ 'المستد رك ج ا'ص٣٩٨)

حضرت توبان بورثیر، بیان کرتے میں که تقدیر کو صرف دعامسرد کر سکتی ہے اور عمر میں صرف نیک سے اضافہ ہو باہے اور انسان گناہ کرنے کی وجہ ہے رزق ہے محروم ہو جا آئے۔ (یہ مدیث حسن ہے)

(صحح ابن حبان 'ج۳' زقم الحديث: ۸۷۳ المستدرك 'ج۱ مص ۴۳ ۴ الم حاكم نے اس صدیث کو صحح کمالور ذہبی نے ان کی موافقت کی) حضرت جابر بن عبدالله رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو بیه نه بناؤں کہ کس چزی وجہ سے تم کو اپنے دشنوں سے نجات لیے گی اور کس چز کے سب سے تممارے رزق میں زیادتی ہوگی اتم اینے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ ہے دعاکیا کرو کیونکہ دعامومن کا ہتھیار ہے۔

(مندابو علی ع " رقم الحديث: ۸۱۲ مجمع الزوا كدج ۱۰ ص ۱۳۷

حضرت ابو ہریرہ ہی بڑے بیان کرتے میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیٹرہ کا اپنے رب عزو جل سے سب سے زیادہ قرب محدہ میں ہوتا ہے سوتم (محدہ میں) بت دعاکیا کرد۔

( صحيح مسلم 'صلوة: ٢١٥ ' ( ٣٨٣ ) ٦٣ • ١ · سنن ابو د اؤ د رقم الحديث: ٨٧٥ · سنن النسائي ' رقم الحديث: ١٩٣٧)

عبداللہ بن مفوان بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ام الدرداء منی اللہ عنها ہے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ جج كوجارب ميں؟ ميں نے كها: إل! انهوں نے كها جارے ليے خير كى دعاكريں كيونكمه نبي جيم فرماتے تتے جو مسلمان مخض اپنے بھائی کے حق میں اس کی پس پشت دعا کر تا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے سمیانے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہو تاہے جب

طبيان القرأن

مجی دواپنے بھائی کے لیے خیر کی دعاکر تاہے تو دہ فرشتہ کہتاہے تعین اور تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ آہستہ دعاکرنے کے فوائد اور نکات

آہ تگی اور چیکے چیکے وعاکرنے کے نکات اور فوائد حسب ذیل ہیں:

، چیکے چیکے دعاکرنے میں زیادہ ایمان ہے کیونکہ جو شخص چیکے چیکے دعاکر تاہے اس کا یہ اعتقاد ہو تاہے کہ اللہ تعالی پوشیدہ دعائمی بھی من لیتاہے۔

۳- اس میں زیادہ اوب اور تعظیم ہے کیونکہ بروں کے سامنے آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے۔

۳- گزاگر اگر دعا کرنا آنه نظی کے ساتھ وعا کرنے کے زیادہ مناسب ہے۔

۴۔ آہنگا کے ماتھ دعاکرنے میں زیادہ اخلاص ہے۔ کیونکہ بلند آواز کے ماتھ دعاکرنے میں ریاکاری کاخد شہ ہے۔

۵- جو شخص دور ہواس سے بلند آواز کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور جو قریب ہواس کے ساتھ آہت بات کی جاتی ہے توجو

شخص آہنگگی کے ساتھ دعاکر ناہے وہ گویا اپنے رب کو بہت قریب سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ سرگو ٹی میں دعاکر رہاہے۔ ۲- جزا اور بلند آواز کے ساتھ دعاکرنے سے بسااو قات انسان تھک جانا ہے یا اکتاجا تاہے اور آہستہ آہستہ جشنی دیر دعاکر تا معدم سے ساملہ مصروران خود میں تا

۱۰ برااور بلند اوار عامل ہو ہارے ہیں ہوتا۔ رہاں کی طبیعت میں ملال نہیں ہوتا۔ ۲۔ ہمتگی کے ساتھ دعاکرنے سے انسان کے خیالات منتشراور پریثان نہیں ہوتے اور دودل جمعی اور حضور قلب کے ساتھ

. ۸- ارمتا ہے۔ ۸- ارمتگی کے ساتھ دعاکرنے ہے بیہ خطرہ نہیں ہو تاکہ اگر بلند آواز کے ساتھ دعاکرتے ہوئے کسی مخالف یا برطینت انسان

یا جن نے اس کی دعامن لی تو وہ اس کو فتنہ میں جتلا کر دے گا۔ ۹- وعامیں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ٹنا کر تا ہے اور اس کو اپنے ول کا حال سنا تا ہے اور جس طرح را زونیاز خفیہ ہوتے ہیں اس

طرح وعاجی فقیہ طریقہ ہے مناسب ہے۔ طرح وعاجی فقیہ طریقہ ہے مناسب ہے۔

الله عفرت ذکریاعلیہ السلام نے آہنتگی کے ساتھ خفیہ دعائی تواللہ نتالی نے ان کی مرح فرمائی: الدیکٹ تالیک کا دیا ہے کہ استعمال کی ساتھ خفیہ دعائی تواللہ نتائی نے ان کی مرح فرمائی:

اِذْ نَا دُی رَبَّهُ فِیدَا ٓ اُمْ مَعِفینًا (مریسم: ۳) جب انسوں نے اپنے رب کو آہنگی کے ساتھ پکارا۔ ۱۱- حضرت ابو موکی اشعری جاپٹے، بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی چڑپیز کے ساتھ جارہے تھے لوگ با آواز بلنداللہ

ا كبر الله اكبر كينے لگے تو نبى مائيل نے فرمايا: اے لوگوا اپنے اوپر نرى كرد تم كى بسرے كو پكار رہے ہونہ غائب كو 'تم سميع اور قريب كو پكار رہے ہواوروہ تمهارے ساتھ ہے۔ (الحديث)

(صحح البخاري ' رقم الحديث: ٩٠ ٦٣٠ صحح مسلم' الدعوات: ٩٢٣ (٣٧ ٥٢٢ من ابوداؤ ' رقم الحديث: ١٥٢٦ من الترذي' رقم الحديث: ٣٣٤٢)

۱۲- حضرت معدین ابی و قاص بین اتن کرتے میں کہ میں نے نبی میں تین کو یہ فرماتے ہوئے سام کہ بہترین ذکروہ ہے جو آہستہ ہواور بہترین رزق وہ ہے جو یہ قدر کفایت ہو۔

(صحیح ابن حبّان ج ۳ ، رقم الحدیث: ۸۰۹ ممثلب الزحد للو کیم ، ج ، رقم الحدیث: ۱۵ مصنف ابن الی شید ج ۱۰ س ۳۷۵ مند احمد ج امس ۱۵۲ کا ، مند ابو علی رقم الحدیث: ۲۵ م کتاب الدعالللمبر انی ، رقم الحدیث: ۱۸۲۳ شعب الایمان للیستی ، ج ۱ س ۲۳۰ س ۱۳ - حضرت انس ج ایش: بیان کرتے میں کہ رسول اللہ المجتبر نے فرمایا: آمشکی کے ساتھ وعاکرناستر با آواز بلند وعاؤں کے

طبيان القر آن جلد چهارم

اكتاب الفردوس ج٣٠ و قم الحديث:٣٨٦٩ الجامع الكبيرج» و قم الحديث:٣٠٥٩ الجامع الصغيرج؛ و قم الحديث:٣٠٠٦ أكز العمل ج٣٠

ام فخرالدین محمدین ضیاءالدین عمر دازی متوفی ۲۰۲ه کصتے ہیں:

اس مسئله میں ارباب طریقت کا اختلاف ہے کہ آیا عبادات میں اخفاء افضل ہے یا ظمار ابعض کے زدیک اخفاء افضل ہے باکہ اعمال ریا ہے محفوظ رہیں اور بعض کے نزدیک اظہار افضل ہے ماکہ دو سروں کو بھی عبادات میں اقداء کرنے کی تر غیب ہو۔ پٹنے محمہ بن عیسیٰ حکیم ترنہ کی نے کمااگر کمی محض کو اپنے اوپر ریاکاری کا خطرہ ہو تو اس کے لیے اضاء افضل ہے اور اگر وہ شائبہ ریا ہے مامون ہو تو اس کے حق میں اظہار افضل ہے ماکہ دو سروں کی اقداء کافائدہ حاصل ہو۔

( تغییر کبیرج۵ من ۲۸۱ مطبوعه واراحیاء التراث العربی مبیروت ۱۳۱۵ ه

خارج نماز دعاکے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق پراہب فقهاء

دعا کے وقت دونوں ہاتھ انھانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جیر بن مطعم' سعید بن مسیب' سعید بن جیر' قاضی شریح' سروق و تآده عطا طاق اور مجام وغيرهم ك زديك وعاك وقت دونول باتقد اضانا مكرده ب-ان كي دليل بير ب كه حضرت انس بھاپٹر بیان کرتے ہیں کہ نی تربیج استفاء کے سواکس دعا کے دقت پاتھ نہیں اٹھاتے تھے آپ اس دعامیں پاتھ اس قدر اوپر اٹھاتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ (معی البواری) رقم الحدیث: ۱۰۳۱) ایک قول یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیت آئے تو اس دقت دعامیں ہاتھ اٹھانا حسن اور عمدہ ہے 'جیساکہ نبی جیزیم نے استبقاء میں اور جنگ بدر کے دن دعامیں ہاتھ

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفي ٢٦٨ ه فرمات جن وعاجس طرح سے بھي كي جائے و مستحن ب\_ كيونكه جب بنده وعا کر آے تو وہ اپنے فقراو راپنی حابت کو اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور تذلل کو ظاہر کر آئے۔ آگر وہ چاہے تو قبلہ کی طرف منہ کرے اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھاکہ دعاکرے اور یہ مستحن طریقہ ہے اور اگر چاہے تو اس کے بغیردعاکرے اور نبی مرتبیز نے اس طرح کیا ہے' اور اس آیت میں ہاتھ اٹھانے اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کی قید نہیں نگائی اور ان لوگوں کی مدح کی ہے جو ہر صال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں خواہ کھڑے ہوں' خواہ ہیٹھے ہوں۔ ( آل عمران: ۱۹۱) اور نبی ہیجین نے جمعہ کے خطبہ میں دعا کی در آنحالیکہ آپ کا قبلہ کی طرف مند نہیں تھا۔ (الجامع لاح کام القرآن جزے مص۲۰۳ مطبوعہ دار الفکر 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

به کشرت احادیث محیحہ سے میہ ثابت ہے کہ نبی پہلیج دعاکے وقت دونوں ہاتھ اور اٹھاتے تتے اور یہ مستحن طریقہ ہے جیسا کہ علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی نے فرمایا ہے اور حصرت انس بڑیٹن نے جو بیہ فرمایا ہے کہ نبی پڑیپی نے استعاء کے علاوہ دعا میں دونوں ہاتھ اوپر شمیں اٹھائے' اس کے علماء نے متعدد جوابات دیے ہیں۔

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرائيم مالكي القرطبي المتوفى ١٥٦٥ ه لكصة مِن :

حضرت انس بڑیاتی کے قول کامعنی ہے ہے کہ ہی ہی ہیں جس قدر مبالغہ کے ساتھ استقاء میں دونوں ہاتھ باند کرتے تھے حتی ك آپ كى بغلوں كى سفيدى ظاہر و جاتى تقى اس قدر مبائغ كے ساتھ باتى دعاؤں ميں باتھ بلند نميں فرماتے تھے 'ورند نبي التيجيم نے جنگ بدر کے دن اور دیگر مواقع پر دعامیں ہاتھ بلند فرائے ہیں۔ اہام مالک ہے ایک روایت پیہ ہے کہ دعامیں دونوں ہاتھ اٹھانا تحردہ ہے اور اس کی توجیہ بیرے کہ کوئی فخص اللہ کے لیے جت کا عتقاد نہ کرے۔ اہام مالک کا مخاریہ ہے کہ جب مصبت دور

ئىيان القر أن

ر نے کے لیے دعاکرے تو دونوں ہاتھوں کی پشت آسان کی طرف کرے جیساکہ استبقاء کی عدیثوں میں ہے اور جب کسی چیز کی غیت اور طلب کے لیے دعاکرے تو دونوں ہتیلیوں کو آسان کی طرف کرے۔

(المممم 'ج۲عم ۱۳۵ مطبوعه دار این کثیر 'بیروت '۱۳۱۷)

علامہ ابو عمیداللہ محمد بن خلیف الی ہائلی متوفی ۸۲۸ھ تکھتے ہیں: ایک جماعت نے ہر دعامیں دونوں ہاتھ اٹھانے کو مستحب کماہے۔ امام مالک نے اس کو مکروہ کماہے اور ان کاوو سرا قول پی

ا یک جماعت نے ہر دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانے کو متحب کما ہے۔ اہام مالک نے اس کو طروہ کما ہے ادر ان کا دو سرا قول یہ ہے کہ استقاء میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنامتحب ہے۔

المال اكمال المعلم 'ج٣ م ص ٢٤٤ مطبوعه دار الكتب اعلميه ' بيروت '١٥٥٥هـ)

حافظ شاب الدين احمد بن على بن حجر عسقداني شافعي متوني ٨٥٢ ه لكهية مين:

حضرت انس بوہی کی اس روایت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ نبی بیتی استعاء کے علادہ اور کسی دعامیں دونوں ہاتھ نہیں افعات

سرت من ہیں وہ من میں دونوں میں اور وہ ہے۔ اور میں ہم میں اور ہے۔ اور یہ روایت ان احادیث میں دونوں باتھ اللہ می تھے اور یہ روایت ان احادیث محتری کے معارض ہے جن میں تھری کے کہ نی چہیز استمقاء کے علاوہ بھی دعاؤں میں دونوں ہاتھ الحاتے تھے اور یہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الدعوات میں مستقل عنوان کے ساتھ ان احادیث

ا محاسے سے اور یہ تعاریب کے دورہ بیرات کو اس کے اپنے بلند کرنے کی احادیث پر عمل کرنااوٹی ہے اور حضرت انس بیزیز کی روایت اس کو ذکر کیا ہے۔ بعض علاء کا مسلک سے ہے کہ اپنے بلند کرنے کی احادیث پر عمول ہے کہ انسوں نے ان مواقع کو نمیں دیکھا اور یا حضرت انس کی روایت اس برمحمول ہے کہ انسوں کی دعا میں بی میں بیزینز برمحمول ہے کہ انسوں جب کے متوازی کر لیتے اور آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی اور باتھوں

کی پشت آ تان کی طرف ہوتی اور اس کیفیت کے ساتھ آپ باقی وعاؤں میں ہاتھ بلند نسیں کرتے ہتے۔ اس طرح احادیث میں تطبق ہو جائےگی۔(فتح الباری ج۴ مسے ۵۱۵ مطبوبیہ وار نشرالکت الاسلامیہ 'لاہور' اوسماھ)

علامہ بدر الدین بینی حنی نے بھی ہی تقریر کی ہے۔ (عمد ۃ القادی جے ' ص ۵۲ ' طبع مصر) نیز علامہ بدر الدین مینی حنی متوفی ۸۵۵ سے کھھتے ہیں:

دعا میں دونوں ہاتھ بلند کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک ہے ایک روایت ہے کہ یہ کردہ ہے اور دو مرے ائمہ نے ہروعا میں دونوں ہاتھ اٹھانے کو مستب کما ہے اور بعض علماء نے فتظ استفاء میں جائز کما ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے کما ہے کہ دعا میں سنت یہ ہے کہ مصیبت دور کرنے کے لیے جب دعا کرے تو دونوں ہاتھوں کی پشت آ سان کی طرف کرے (اس میں افتیار میں ہے اس کو تم بل و یا اور جس کو بڑانا تیرے افتیار میں ہے اس کو تو بدل دے اور جس کو بڑنا تیرے افتیار میں ہے اس کو تم بدل دیا اور جس کو بڑنا تیرے افتیار میں ہاس کو تو بدل دے اور دعا کرنے والا صرف ہاتھوں کو نہ بدلے بلکہ اپنے گاناہوں کو تبلیوں کو بہتاہ کی ہوئے کہ اور جب کمی چڑکے حصول کی دعا کرے تو دونوں ہاتھوں کی بہتیاہوں کو تا ماں کہ طرف کرے حضرت مالک بن بیار ہوائی ۔ موایت ہے کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنے ہاتھوں کی بہتیاہوں ہے سوال کرو تو اپنے ہاتھوں کی بہتیاہوں ہے سوال کرو تو بے تو دعا میں دونوں ہاتھ اٹھا ہے اور اگر چاہے تو دعا میں دونوں ہاتھ اٹھا ہے اشارہ کرے محلے تو انگل ہے اشارہ کرے محلے جو انگل ہے اشارہ کرے۔

(عمرة القاري ج١٤ م ٢٣٨-٢٣٨ مطبوعه اداره اللباعه المثيرية مصر ١٣٢٨ ه)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۳۳ه کصفته میں: وعاکے آداب سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بھیلا کر آسان کی طرف بلند کرے گویا کہ فیض لینے اور نزول برکت کے حصول کا

نبیان القرآن جدیارم طبیان القرآن جادچارم منظر ہو آکہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چرے پر چھرے جیسے اس نے اس بر کمت کو قبول کرایا ہے۔

(ار شاد الساري الى مناسك لما على قاري ص ١٣٣٠ مطبوعه دار الفكر 'بيروت)

حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں: مصیبت دور کرنے کے لیے دعامیں سنت سے ہے کہ اپنے ہاتھوں کی پشت آ بہان کی طرف رکھے اور جب اللہ سے کمی چیز کا سوال کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو آ سان کی طرف رکھے۔

(تلخيص الحيرمع شرح المهذب مج ٥ص ١٠٢)

علامه حسن بن عمار بن على شرنيلالي حنى متوفى ١٩٩٩ه الص كلصة بين:

سلام پھیرنے کے بعد ذکر کرے اس کے بعد اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ دعا کرے جو نمی ہی ہی ہیں۔ حضول ہو۔ حضرت ابو امامہ دیائی ہیں۔ خضرت ابو امامہ دیائی کرتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اکس وقت دعا ذیارہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: آو میں اس کو فرض نمازوں کے بعد - (سنن ترذی رقم اللہ بیٹ اللہ میں اور خضرت معاذی میں جھی ہے ملا تو آپ نے فرمایا: اے معاذا میں تم سے مجبت کر آبوں تم کمی نماز کے بعد سے دعائہ چھو ڈواللہ ہم اعدندی علمی ذکر کے و خسس عبداد تھی اللہ میں اللہ میں اللہ میں کرے تو سست عبداد تھی اللہ میں اللہ میں کرے تو سے سے دعائمیں کرے تو اللہ میں کہ وہ سے دعائمیں کرے تو اللہ میں تک دونوں باتھ الفیات اور جھیلوں کو ج ہے کی حاف رکھے۔

( مراتی انفلاح علی بامش اللحفادی ص ۱۸ مطبوعه مصلفی البابی و اولاده مصر ۱۳۵۷ه )

علامه احد بن محمد بن اساعيل الطحفادي الحنفي المتوفى الا الهداس كے حاشيه ير لكھتے ہيں:

صن حصین اور اس کی شرح میں نہ کور ہے دونوں ہاتھ بھیلا کر کندھوں تک آمان کی جانب بلند کرے کیونکہ وہ دعا کا قبلہ جس حصن حصین اور اس کی شرح میں نہ کور ہے دونوں ہاتھ بھیلا کر کندھوں یا اس سے ذرا نیچ تک بلند کر کہ اور وہ جو صدیت ابن عباس سے مردی ہے کہ دعا کے دقت تم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں یا اس سے ذرا نیچ تک بلند کرک بغلوں کی سفیدی دکھائی دے سووہ بیان جو از مجھوں ہا یا سستاہ پر یا کی صدیت میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان بھی کشرے کی مقابل مستب کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ کشادگی ہوا در اگر کمی وج سے دونوں ہاتھ بلند نہ کر سکے تو اگوشے کے برابر وائی انگی (سہایہ) سے اشارہ کرے 'اور شرح مصن حصن میں نہ کور ہے کہ دونوں ہاتھ طاکرہ عالی۔ شرح مصن حصن میں نہ کور ہے کہ دونوں ہاتھ طاکرہ عالی۔

(حاشيه فحفادي على مراتي الغلاح عن ١٩٠-١٨٩ مطبوعه مصر ١٣٥٢)

لما علی قاری خفی متوفی ۱۰۱۳ اھ نے بھی لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعامیں دونوں ہاتھ بلند کرے اور دونوں ہتیالیاں چرے کی جانب کرے۔ (مرقات ۲۲ مع ۲۰۷۸ مطوعہ مکتبہ اوادیہ کمان ۱۹۳۰ھ)

محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ دعائی چار قسمیں ہیں: دعار غبت 'وعار حبت (مصبت کے وقت کی دعا) دعا تضرع گرگر گرا کر دعا کرنا) اور دعا خفیہ دعار غبت میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیا بیاں آسان کی جانب کرے اور وعار حبت میں اپنے دونوں ہاتھوں کی بشت اپنے چرے کے بالقائل کرے جسے کسی مصیبت میں فریاد کر رہا ہو' اور دعاتقرع میں چھٹگل اور اس کے ساتھ والی انگلی (خنصراور بنصر) کو موڑے اور انگوشھ اور در میانی انگلی کا حققہ بنائے اور سابہ ہے اشارہ کرے۔ اور دعاخفیہ کو انسان اپنے دل میں کرے۔ ای طرح مجموع الفتادی میں مختصر عاکم شہید کی شرح سرخمی کے حوالے ہے تھ کورے۔

(عالم ميرى ج٥ عص ١٦٨ مطبوعه ملبعه أميريه كبرى بولاق معر ١٣١٠ه)

بلدجهارم

بيان القر أن

مٹس الائمہ محمد بن احمد سرخی حتی سونی سهم الله فرکور الصدر عبارت کے بعد کھتے ہیں: ای بناء پر امام ابو یوسف نے امال میں لکھوایا ہے کہ صفا مردہ عرفات اور مزدافد دغیرہ میں دونوں ہاتھوں کی بتیمای آسان کی طرف بلند کرے کیونکہ وہ ان مواقف میں رغبت کے ساتھ دعاکر ناہے اور مختاریہ ہے کہ دعاء قنوت میں امام اور مقتدی دونوں آہستہ دعاکریں کیونکہ نی میتی بھر کا ارشاد ہے کہ بھرین دعاوہ ہے جو خفیہ ہو اور امام ابو یوسف رحمد اللہ سے ایک روایت

یہ بھی ہے کہ امام بلند آوازے وعاکرے اور مقتری آمین کہیں۔وہ اس طریقہ کو خارج نماز دعاپر قیاس کرتے ہیں۔ (المبسوط جام ۲۷۰)مطبوعہ دار المعرف میں وہ ۳۹۰)

مبسوط کی اس عبارت سے معلوم ہواکہ نماز میں امام کو سرادعاکرنا چاہیے اور خارج نماز میں امام کو جرادعاکرنی چاہیے پاکہ مسلم مطالب سور کی اس مطالب سور کی اس مطالب کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کی جرادعاکرنی چاہیے پاکہ

مقتری اس کی دعا پر مطلع ہو کر آمین کمیں۔ \* ملاعلی بن سلطان مجمد القاری المحنفی المتوفی ۱۹۱۲ھ لکھتے ہیں: دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کو تھٹنوں ہے آسان کی طرف بلند کرے کیونکہ وہ دعا کا قبلہ ہے۔ اس کو حضرت ابو حمید ساعدی

وعاے وقت دو بوں ہا سوں و سوں ہے ، من می سرب بعد سرب یوسد دورت بسب س سرب ہر سرب ہر ہے۔ اور حضرت انس وغیرو نے روایت کیا ہے اور بید کہ وہ کندھوں کے بالقابل دونوں ہاتھوں کو بلند کرے۔ نیز آداب دعاہے بیہ کہ وہ ہاتھوں کو ملائے اور انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ رکھے۔ (شرح حص حصین مطبوعہ کمہ المکرمہ ، ۱۳۰۰ھ)

قاضی محمد بن علی بن محمد شوکائی متوفی ۱۵۵ه لکھتے ہیں: دعاک آداب میں سے بیہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھیاا کر کندھوں تک بلند کرے۔ نبی شہیر نے تقریبا تمیں مقالت پر دونوں ہاتھ بلند کرکے دعائی ہے اور دعامائلنے کے بعد دونوں ہاتھ چرے پر چھرے جسیاکہ سنن ترذی میں حضرت ابن عباس اور حضرت عربن الخطاب رضی اللہ عشم سے مروی ہے۔

. (تحفة الذاكرين ص ٥٩-٥٨ ' دار القلم ' بيروت )

خارج نماز دعاکے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث ۱- الم محدین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی پڑتیں نے حضرت خالد بن ولید کو بنو جذیر کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اچھی طرح سے بیہ نمیں کمہ سکے کہ ہم اسلام لائے۔ وہ کہنے لگے صب سا صب اسا (ہم نے دیں ہدل لیا) حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا اور قید کرنا شروع کردیا اور ہم میں سے ہر شخص کو انہوں نے ایک قیدی دیا ' حتی کہ جس صبح کو حضرت خالد نے ہمیں بیہ حکم دیا تھا کہ ہر شخص اپنے اپنے قیدی کو قتل کردے تو میں نے کما غدا کی تسم ! میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کموں گا اور نہ میرے اصحاب میں سے کوئی شخص اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ حتی کہ ہم نمی پڑتیں کی خدمت میں

حاضرہ وے اور میہ اجرا ذکر کیا تب نی شریح نے ہاتھ اٹھا کر (دو سری روایت میں ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر) آساب الدعوات 'باب رفع الله بی فی الدعا) دوبار میہ دعا کی: اے اللہ ! خالد نے جو مجھ کیا میں اس سے تیری طرف پری ہوں۔ (صحح البحاری رقم الدیث: ۴۳۳۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۳۳۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۳۳۹

۲- حضرت انس بن مالک بواشی بیان کرتے ہیں کہ دیماتیوں میں ہے ایک اعرابی جمعہ کے دن رسول اللہ برائیوں کے پاس آیا اور کھنے لگایارسول اللہ امویٹی ہلاک ہو گئے اور لوگ ہلاک ہو گئے تو رسول اللہ برائیں ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی اور لوگ بھی ہم میجد سے نگلے نہیں ہے کہ بارش شروع ہو گئی۔ (الحدیث)

(صحح البخاري رقم الديث:١٠٢٩ 'سنن ابود اؤ د ' رقم الحديث:١١٨٨ '٣٤١١)

نبيان القر أن

سوں وزیر دیا وقت اور بہلو پر چارپائی کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ میں نے آپ بے اپنا اور حضرت ابو عامر کا اجراعرض کیا اور آپ کی بیٹت مبارک اور پہلو پر چارپائی کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ میں نے آپ بے اپنا اور حضرت ابو عامر کا اجراعرض کیا اور میہ بتایا کہ انہوں نے کہا قاکہ آپ ہے کمنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعاکریں۔ آپ نے پائی منگوایا وضو کیا اور دونوں ہاتھ بلند کیے اور میہ دعا کی کہ اے انشد المسینے بندے ابو عامر کی مففرت فرما۔ میں نے نمی میٹیور کی بغلوں کی سف میں بیٹھی اور

اور سد دعاکی کہ اے اللہ ااپنے بندے ابو عامری مفقرت فرام میں نے بی طبیع کی بغلوں کی مفیدی دیمھی اور آپ نے کہااے اللہ اقیامت کے دن اس کو اپنی کثیر تخلوق پر فضیات عطا فرمام میں نے عرض کیالور میرے لیے بھی مففرت کی دعا کیجئے آپ نے کہا

ا الله اعبدالله بن قيس كے گناه كو معاف فرمااور اس كو قيامت كے دن عزت كى جگه ميں داخل كردے۔ (صحح البخارى رقم الحديث: ٣٣٢٣، صحح مسلم ، فضائل محابه ١٦٥٥، ٣٩٨٩/٣٩٩١ منن كبرى لليستىج ٥٠ رقم الحديث: ٨٤٨١)

۵- حضرت انس بن مالک بوائٹو، بیان کرتے ہیں کہ نبی بڑیٹی مج سویرے نیبرپنچ اس وقت وہ لوگ اپنے کدال اور چاوڑے کے کہ اس میں میں میں میں میں میں ایک برائٹو، بیان کرتے ہیں کہ بیٹی اور انہوں نے قلعہ کی طرف دوڑنا شروع کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرایا خیبر بتاہ ہوگیا ہے شک ہم جس قوم کے صحن میں نازل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی کیمی بری صبح ہوتی ہے جن کو ڈوایا جاچکا تھا۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۸۲ مند احمد ج ۱۲۳ من ۱۲۳-۱۱۱)

۲- مالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے میں کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما جمرہ اولی پر سات کئریاں مارتے اور ہر کئری کے بعد الله اکبر کتے بھر زم جگہ کا قصد کرتے بھر قبلہ کی طرف منہ کرکے طویل قیام کرتے اور دونوں ہاتھ بلند کرکے دمائر تے جمرا می طرف منہ کرکے دمائر تے اور قبلہ کی طرف منہ کرکے طویل قیام کرتے اور دونوں ہاتھ بلند کرکے دعا کرتے بھر جمرہ عقبہ کی دمی کرتے اور دہاں نہ تھرتے اور کتے کہ میں نے رسول اللہ علی کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۱۷۵۲ منن النسائي رقم الحديث: ۳۰۸۳ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۰۳۳)

نبری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اس جمرہ کی دی کرتے جو مجد منی کے قریب ہے تو سات ککریاں مارتے طبیعات القو آن
 مناب القو آن

Marfat.com

اور ہر مرتبہ رمی کے بعد اللہ اکبر کہتے بھراپے آگے بڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کرکے ٹھرجاتے اور دونوں ہاتھ بلند کرکے دعاکرتے اور طویل قیام کرتے۔ پھر دو سرے جمرہ پر آتے اور وہاں سات کنگریاں مارتے اور ہر رمی کے بعد اللہ اکبر کتے پھر ہم مقبہ کے ہائب وادی کے قریب چلے جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوتے اور دونوں ہاتھ بلند کرکے دعاکرتے پھر جمرہ عقبہ کے ہائب تشریف لاتے اور وہاں سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری مارتے وقت اللہ اللہ کا میں مثل صدیف بیان کرتے تھے اور معلم سے سام بن عبداللہ سے سام بن عبداللہ سے سام وہ اپنے والدے اور وہ رسول اللہ بیٹیج سے اس کی مثل صدیف بیان کرتے تھے اور معرب عبداللہ بن عمر بھی اس طرح کرتے تھے۔

( صحح البخاري و قم الحديث: ۱۷۵۳ منن النسائي و قم الحديث: ۴۰۸۳ منن واري و قم الحديث: ۱۹۰۳)

۸- وهب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنهم کو دیکھاوہ دعا کرتے تھے اور اپنی ہم بھیلیوں کو اپنے چھرتے تھے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(الادب المغرور وم قم الحديث: ٦٢٣ مطبوعه وار الكتب العلميه مبيروت ١٢٣١٥) ه

۹- حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ میں نے دیکھار سول الله طبیع دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے تھے: میں محض بشروں تو میراموافذہ نہ فرامیں جس موس کو بھی اذیت دوں یا براکموں تو 'تو اس پر میراموافذہ نہ فرما۔

(الادب المغرور قم الحديث: ٦٢٥ ' بير حديث صحح ہے)

۱۰ - حضرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوی رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم ک خدمت میں حاضرہوئے اور عرض کیا؛ یارسول الله اووس کافرانی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں ان کے ظاف دعائے ضرر کیجے۔ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کے لوگوں نے ممان کیا کہ آپ ان کے خلاف دعاء ضرر کریں گے۔ آپ نے کما: "اے الله دوس کو ہدایت دیے اور ان کو لے آئ

(الادب المفرور قم الحديث: ٦٢٧ ، تذيب بارخ دمثق ، ج٧ ، ص ٦٧ ، سند حميدي ج١ ، رقم الحديث: ١٠٥٠)

اا حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ابیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو نے نبی شرقیم ہے کہا آپ کا ایک مضبوط قلعہ سے معادت الله تعالی نے انسار کے لیے مشرر کر قلعہ سے معادت الله تعالی نے انسار کے لیے مشرر کر دی تھی۔ پھر حضرت طفیل نے بھرت کی۔ اور ان کے ساتھ ان کے قبیلہ کے ایک فخص نے بھی بھرت کی۔ وہ فخص بیار پڑگیا اس فخص نے بھی بھرت کی۔ وہ فخص بیار پڑگیا اس فخص نے بھری کی اور چھری اپ اپھری کا در گیا اور وہ مرگیا۔ حضرت طفیل نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے بوچھا تمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا تھی جیت کرنے کی دجہ سے کرنے کی دجہ بنش دیا۔ اور اس سے بوچھا تمارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا بھے یہ بتایا گیا کہ ہم اس کو ہرگز ٹھیک نہیں کریں گے جس کو تم نے خود خواب انسوں نے کہا تھی اس کے باتھوں کو بھی میں کریں گے جس کو تم نے خود خواب کیا ہے۔ حضرت طفیل نے یہ واقعہ نبی شرقیم ہے عرض کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کرد عاکی اے اللہ ااس کے ہاتھوں کو بھی معاف کردے۔ (الادب المفرور تم الحدیث ۱۹۲۷)

الم مسلم بن حجاج تشيري متونى ٢٦١ه روايت كرتے بين:

۱۴ - حفرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں یہ اس رات کی بات ہے جب رسول اللہ بڑتین میرے گھر میں تھے۔ آپ نے کہ کوٹ لے کرچاد واوڑ می اور جوتے نکال کراپنے قدموں کے سامنے رکھے اور چادر کی ایک طرف اپنے بستر بجیا کر لیٹ گئے ' تھوڑی دیر میں نیند کے خیال سے لیٹے رہے۔ پھر آبست سے چادر اوڑ می 'جو آپہا' چیکے سے دروازہ کھولا' آرام سے باہر نکلے اور

نبيان القر أن

آہستہ سے دروازہ بنر کردیا۔ میں نے بھی چادر سمر براوڑ ھی ایک چادرا پنے گرد کپیٹی اور آپ کے پیچیے بیچیے چل پڑی۔ آپ مقبع (قبرستان) منیخے اور بہت طول قیام کیااور تین یار (دعاکے لیے) ہاتھ بلند کے اور اوٹ آئے۔

(صحح مسلم البتائز:۱۰۳۰٬۹۷۳) ۲۳۱۹(۹۷۳٬۰۰۰ سنن النسائي رقم الحديث:۲۰۳۱ مند احمر٬۶۲۰ ص ۲۲۱)

۱۳ - حضرت سلمان فاری برایش بیان کرتے میں کہ نبی تیلیم نے فرمایا: الله تعالی حیادار کریم ہے جب کوئی شخص اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بلند کر باہ تو وہ ان کو نامراد لوٹائے سے حیا فرمایا ہے۔

(سنن الترزي و قم الحديث: ٣٥٦٧ سنن الإداؤد وقم الحديث: ١٣٨٨ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٨٦٥ المستدرك وم، هم المحمد و ٣٨٦٥ من المستدرك وم. ٣٠٠ من المحمد ١٣٨٥ من المحمد المحمد ١٣٠٠ من المحمد المحمد المحمد ١٣٠٠ من المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم

ش ۱۳۵۵ مند احمد جری ش ۴۳۸ س ۱۳۳۸ کاب الدعاء معمر الی ص ۱۸۳ م الدیث: ۴۰۱) ۱۳ - حضرت عمر بن الخطاب من ترفیه بیان کرتے میں که رسول الله می تیج جب دعا میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے تو جب تک ان

"المعتشر مستعرب عمر من منصب جن توزه عرب على صدر مون ملله من تاريخ بب عند من دونون باعد جند مرمات تو بب شد ان بالتقول كو الب چرب رپر چيمرت نهيل تقع ان كو شيخ نهيل كرتے تقد (سنن الرّذي ' رقم الديث:٣٩٨)

۱۵- حضرت سلمان فارس براتین بیان کرتے ہیں کہ نبی میتی ہے فرمایا: جب بندہ دونوں ہاتھ اللہ کی طرف بلند کر تاہے تواللہ اس سے حیا فرما تاہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹادے اور اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو۔

(سنن انترفدی دقم الحدیث: ۳۵۹۵ سنن ابوداؤه و قم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن ابن ماجه و قم الحدیث: ۳۸۹۵ المجمم الکبیرج ۲ م سهام ۲ کتاب الدعاللبر الی می ۸۸)

۱۶ - حضرت انس بن مالک رین شید بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ ریجین کو باتھوں کی ہتھیایوں اور ہاتھوں کی پشت دونوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھاہے۔(سنس ابوداؤ در قم الحدیث ۱۳۸۷)

۱۵- سائب بن پزید اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی میں تیج جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہلند کرتے اور اپنے ہاتھوں کو چرے پر چھیرتے ۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۱۳۹۲)

۱۸- حضرت عمرتن الحطاب بن التي بيان كرتے ميں كه جب رسول الله و التي پر وحى نازل ہوتى تو آپ كے چرے كے پاس شد كى تحصيوں كى جنسانه شكى مى آواز سائى دى آيك دن آپ پر وحى نازل ہوئى ہم كچھ دىر تھمرے رہے اور جب وہ كيفيت ختم ہوگى تو آپ نے قبلہ كى طرف منہ كركے دونوں ہتھ بلند كيے اور بيد دعاكى: اے الله المهميں زيادود كے اور ہم ميں كى نہ كر اور ہميں عزت دے اور ہميں ذات سے بچااور ہميں عطافر بااور ہميں محروم نہ كر اور ہميں ترجح دے اور ہم پر كى كو ترجح نہ دے اور ہميں راضى كر اور ہم سے راضى رو۔ (الحدیث)

(منن ترندى و قم الحديث: ٣١٨٣ ، منن كبرئ النسائي و قم الحديث: ٣٣٩ اسند احد ج، ا و قم الحديث: ٣٢٣ ، مطبوعه واد الحديث قابره ، المستد رك ع، ص ٥٣٥)

۱۹- حضرت انس بوہٹو ، ستر قاریوں کی شمادت کے قصہ میں بیان کرتے میں کہ میں نے دیکھار سول اللہ رہیج ہا جب مسح کی نماز پڑھتے تھے تو دونوں ہاتھ بلند کرکے ان کے قاتلوں کے خلاف دیمانگشرر کرتے تھے۔ (سنن کبری لیکستی ، ج۴ م ۲۰س)

٠٠- حضرت ابو ہررہ ورافند بیان کرتے ہیں کہ نی شخیبر نے دونوں ہاتھ بلند کرکے دو آدمیوں کے خلاف دعا کی۔

(مصنف ابن الي شيه ج ١٠ ٔ رقم الحديث: ٩٧٢٣)

۲۱- حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله رہی نے فرمایا: اظام اس طرح ب 'آپ نے انگوشے کے ساتھ والی انگل سے اشارہ کیا اور بیر دعا ہے آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کیے اور بیر اہمال ہے پھر آپ نے اور زیادہ

طبيان القر أن

جلدچهارم

<u>\$</u>.

نبيان القر أن

ماتھ بلند کے۔(کتاب الدعاء للفيرانی رقم الحدیث:۲۰۸)

۰۲۲ حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے دن جب رسول اللہ جہیج ہو کو تکلیف ہوئی تو

آپ نے چادر پھینک دی اور بغیر (اوپر کی) چادر کے کھڑے ہوگئے اور دونوں ہاتھ خوب بلند کرے دعا کی۔

اس مدیث کو امام داؤر طیالی نے روایت کیا ہے۔ (انتحاف السادة الممرة بزوا كدالمسانيد العشرة 'ج٩ 'ص ١٧'ر قم الحديث: ٦٩٣٣)

۲۳- حضرت ابو معید خدری برایش: بیان کرتے ہیں که رسول الله مینجیج میدان عرفات میں کھڑے ہوئے اس طرح دعا کر

رہے تھے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں تک بلند کیے اور بھیایوں کو زمین کی جانب کیا۔ (مند احمه 'ج ۱۴ ص ۱۴ مجمع الزوا که 'ج ۱۶ ص ۱۶۸ منن النسائی 'ر قم الحدیث: ۱۷۰ ۳ '۱۰۱۳)

۲۳- حفرت خلاد بن سائب انصاري بناشي بيان كرت بين كه جب نبي مرتيب كمي چيز كاسوال كرت تواني بتيايون كواني

حانب رکھتے اور جب کسی چزہے یناہ طلب کرتے توایئے ہاتھوں کی پشت کوانی جانب رکھتے۔ (مند احدج ۴ من ۵۷ ،مجمع الزوائدج ۱۰ ص ۱۶۸ ، تلخيص الجير مع شرح المهذب ج ۵ مص ۱۰۲

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو میدان عرفات میں دعا کرتے ہوئے

دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ سینہ کی جانب تھے جیسے کوئی مسکین کھانا مانگ رہا ہو۔ (المعجم الاوسط ج ۳٬ رقم الحديث: ۲۹۱۳ مجمع الزوائدج ۱۰ ص ۱۲۸)

٢٦- حطرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی پہنچ وعاکرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے حتی کہ میں

ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اکتاجاتی تھی۔ (سند احمد ج۲، ص۲۲۵ اس کی سند تسجیح ہے، مجمع الزوائد 'ج٠١٠ ص ١٦٨)

۲۷- حضرت ابو برزہ اسلمی بورشین بیان کرتے ہیں کہ نبی جینیر دعامیں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حتی کہ آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی وی ہے۔

(مند ابو - على ج ٣) رقم الحديث: ٥٨ ٣٠ / المطالب العاليه ج ٣ رقم الحديث: ٣٣٣٥ ، مجمع الزوا كدج ١٠ ص ١٢٨)

۲۸- حضرت ابو ہریرہ وہافتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آله وسلم دعامیں دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے حتی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی د کھائی دیتی تھی۔

(مند البرادرج ۲۰ و قم الحديث: ۲۰۱۴ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۱ ۴ مجمع الزوائدج ۱۰ مع ۱۲۸)

۲۹- حضرت انس بن الك بذاتين. بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ميدان عرفات ميں گز گزا كر دعا كر رہے تھے۔ آپ کے اصحاب نے کہا یہ ابتال (اللہ ہے مجزو انکسارے دعاکرنا) ہے۔

(مندابرارج ۴٬ قم الحديث: ۳۱٬۵۸ مجمع الزوا كدج ۱۰ ص ۱۲۸)

 حضرت بزید بن عام رواشید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہیر ایک جماعت کے ساتھ آئے حتی کہ آپ نے الربطاء کے زویک قرن پر قیام کیا۔ اس وقت آپ قبلہ کی طرف منہ کرکے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے دعا کر رہے تھے۔

(المعجم الاوسط ج ٩٠ رقم الحديث: ٨٩١٨ ، مجمع الزوا كد ، ج ١٠ ص ١٦٩)

جلدجهارم

٣١- حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله عنيها في فرمايا: تهماد رب حيا كرف والاكريم ب-جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر تاہے تو اس کو اس سے حیا تی ہے کہ دہ اس کے ہاتھوں کو خالی او ٹادے اور ان میں کوئی خیرنہ ہو۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اسپے دونوں ہاتھ بلند کرے تو وہ تمین بار سیہ کے بیا حسی بیا فیسوم لاالمہ الاانت پیا ارحم الراحمين فيرائخ چرك ير فيركوانديل دے (يعنى چرك ير إلته كيمرك-اس كى سد ضعف ب

(المعم الكبيرج ١٢ و قم الديث: ١٣٥٥ ؛ مجمع الزوا كدج ١٠ م ١٧٩)

۳۲- حضرت سلمان بریشنر، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پڑتیں نے فرمایا:جو لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کی طرف اٹھاکر کمی چیز کاسوال کرتے ہیں تو اللہ تعالی (کے ذمہ کرم) پر سے حق ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ چیز رکھ دے جس کا انہوں نے سوال کیا ہے - (اس حدیث کی سند صحیح ہے) (المعیم الکیرج؛ 'رقم الحدیث: ۱۱۳۲؛ مجمع الزوائدج ۱۰ م ۱۲۹۵)

٣٣٠ - حضرت خالد بن الوليد بريش بيان كرتم بين كد ايك فخص في رسول الله علي والدوسلم عد تك وسي كي

شکایت کی آپ نے فرمایا اینے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کرد اور الله تعالی سے فراخی کاسوال کرو۔ امام طرانی نے اس حدیث کو دو سندول سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے ایک سند حسن ہے۔

(المعجم الكبيرج ٣٠ رقم الحديث: ٣٨٣٢ ٣٨٣٢ ، مجمع الزوائدج ١٠٩ ص ١٦٩)

٣٥٠ - حفرت ظاد بن سائب اسين والدس روايت كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم جب وعاكرت تواجي ہتیابوں کو چرے تک بلند کرتے۔ اس کی سند میں حفص بن ہاشم مجبول ہے۔

(المعجم الكبيرج ٢ 'رقم الحديث:١١٨٥) مجمع الزوائد 'ج ١٠ م ١٦٩)

٣٥- حضرت جرير بن في بيان كرت ميل كم ميل في رسول الله مي يجيم كوميدان عرفات مي ويكما آب في ايل جاور بعل ے نکال ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے جو سمرے متجاد زشیں تھے اور آپ کے بازو کانپ رہے تھے۔اس کی سند میں محمد بن عبید الله العزر می ضعیف رادی ہے۔ (المعم الکبیرج۲٬ رقم الحدیث ۲۳۸۲؛ مجمع الزوائدج ۱۱۹ س۱۹۹)

۳۷- حضرت ابو بکرہ مخاشینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہی تیج نے فرمایا: اللہ تعالی سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیایوں سے سوال کرداور ہاتھوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔

(سنن كبري نليستى، ج٠ م ٣١٣، مجمع الزوائد، ج٠١ ص ١٩١ مشكوة رقم الديث: ٣٢٣٣ كنز العمال، رقم الحديث: ٣٣٣٩ (٣٣٣٠) PTPL

٣٥- حضرت ابن عباس رضي الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله عنجيج نے فرمایا: جب تم بيت الله كو ديكھو 'جب صفااور مره پر ہو اور جب میدان عرفات میں ہو اور جب مزدلفہ میں ہو اور جب شیطان پر کنکریاں مارو اور جب نماز قائم کرد تو دونوں با تعول كو بلند كرناب- (المعجم الاوسط ج ٢ أرقم الحديث: ٩٥ ما ؛ مجمع الزوائدج ٢٠٥٥ م ٢٣٨)

۳۸ - حفرت عمر بن الحطاب بریش بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ بیٹین کے ساتھ مخت گرمیوں میں تبوک کی طرف گئے۔ ہم ایک جگہ ٹھرے۔ اس دن ہمیں اتن بخت بیاس لگ رہی تھی کہ لگنا تھاکہ ہماری گرونیں ڈھلک جا کیں گی ، حتی کہ ا کیٹ مخف یانی کی تلاش میں جا تااور اس حال میں واپس آئیکہ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی ہوتی 'اور حتیٰ کہ کوئی شخض اپنے اونٹ کو ذیج کر نااور اس کی او جھڑ کر پتااور باتی کو اپنے کلیجہ پر رکھتا۔ حضرت ابو بکرنے کہایار سول اللہ اللہ آپ کی وعاقبول کر آ ب آب المارے لیے دعا کیجے۔ آپ نے فرلما کیا تم ہے جاتے ہو؟ انہوں نے کما ماں! پھر آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی ابھی دہ باتھ نیچ کے سے کہ بادل امند آئے اور بارش شروع ہوگی پر محرکی اور صحاب نے اپنے برتن بانی سے بحر لیے۔ (المعجم الاوسط جس" وقم الحديث:٣٣١٦)

نبيان القر أن

<u> جلد حمار م</u>

 حضرت انس بن مالک جائیہ، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ بڑیہ کے ساتھ گھرے مسجد کی طرف گیا۔ مبجد میں کچھ لوگ ہاتھ بلند کر کے اللہ عزوجل سے دعا کر رہے تھے۔ رسول اللہ پڑتین نے فرمایا کیاتم لوگ دیکے رہے ہوان لوگوں کے ہاتھوں میں کیاہے؟ میں نے یوچھا آپ ان کے ہاتھوں میں کیاد کھے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نور۔ میں نے عرض کیا: آپ اللہ ہے وعالیجئے کہ اللہ مجھے بھی وہ نور دکھائے۔حضرت انس نے کہا: آپ نے دعا کی اور میں نے وہ نور دیکھ لیا۔ بھر آپ نے فرمایا اے انس جلدی چلو ماکد ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں پھر میں نبی شہیر کے ساتھ جلدی جلدی چلا بھرہم نے بھی اپنے ہاتھ بلند

كيه - (كتاب الدعاء للطبر الى م م ١٥٠ رقم الحديث:٢٠٦ التاريخ الكبير ، ج٣ ص ٢٠١) مہ۔ حضرت ابو الدرداء من اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مرتبیر نے فرمایا: ابن آدم جو بات بھی کرتا ہے وہ لکھ ل جاتی ہے۔ جب وہ کوئی خطا کرے اور اس پر توبہ کرنا جاہے بتو اے بلند ہونے والانور لانا جاہیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کرے اور

یہ ہے کہ میں اس خطامے تو ہم کر ناہوں اور میں دوبارہ یہ بھی نمیں کروں گاتو اس کی وہ خطابخش دی جائے گی جب تک کہ وہ اس خطاكو دوباره نه كرب- (كتاب الدعاء للغبراني ص ۸۵٬ رقم الحديث: ۲۰۵٬ مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' ۱۳۱۳۱ه) ہاتھ اٹھاکر دعاکرنے کے متعلق حرف آخر

دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے متعلق نہ کور الصدر احادیث کے علادہ اور بھی بہت سی احادیث میری نظر میں جیں لیکن میں اس باب میں صرف چالیس احادیث جمع کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ امت مسامہ تک چالیس احادیث پہنچانے کے سلسلہ میں متعدد بشارات میں ہرچند کد ان احادیث کی اساد ضعیف میں۔ای طرح دونوں ہاتھ بلند کرکے دعا مانکنے کے باب میں جو ہم نے احادیث پیش کی ہیں'ان میں مجمی بعض احادیث کی اساد ضعیف ہیں لیکن فضائل اٹلال میں ضعیف احادیث معتبر ہوتی ہیں اس لیے ہم نے ان احادیث کو بھی شامل کرلیا ہے۔ پہلے ہم جالیس مدیثوں کی حفاظت کے متعلق احادیث پیش کریں گے۔ پھراحادیث سعیفہ کے معتر ہونے کے متعلق دلائل پیش کریں گے۔

بھالیس حدیثوں کی تبلیغ کرنے والے کے متعلق نوید اور بشارت ام ابو تعیم احمد بن عبدالله الامبهانی المتونی ۳۰ مهره این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود بھابٹے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پینجیم نے فرمایا: جس شخص نے میری امت کو ایس چالیس مدیثیں پہنچا کمیں جس سے اللہ عزوجل نے ان کو نفع دیا تواس ہے کہاجائے گاجس دروازے ہے جاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ( طيته الاولياء ج ٣ مم م ١٨٥ م العلل المتنابيه 'ج١ م ١١٢)

امام حافظ ابو عمر پوسف ابن عبد البرما کلی اند لسی متوفی ۳۶۳ هدا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت الس بن مالك من الله بيان كرتے بين كه رسول الله مينيور نے فرمايا: ميرے جس امتى نے چاليس حديثو لكوروايت کیاوہ قیامت کے دن اللہ ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ فقیہ عالم ہو گا۔ امام عبدالبرنے کمااس حدیث کی تمام سندیں المعيف جي- (كتاب العلم عنه اص ١٦٠ على متابيد عن ١١٥ الله

حضرت ابن عمروضی الله عنما بیان کرتے میں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا جس مخص نے میری امت کے لیے سنت سے متعلق چالیس صدیثوں کو محفوظ کیا حتی کہ وہ صدیثیں ان تک پہنچادیں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گاور اس کے حق **میں گوائی دول گا۔ امام ابن عبدالبرنے کمااس حدیث کی سند اس باب کی حدیثوں میں سب سے بمتر ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے اور** ام مالك كى روايات ميس غيرمعروف ب- (كتاب العلم على المستام العلل المستامية على المستامية على المستامية

نبيان القر آن

حضرت ابوالدرداء جہار شینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیجید نے فرایا: جس شخص نے میری امت کو ان کے دین سے متعلق چالیس صدیثیں بنچائیں اللہ اس کو اس صال میں اٹھائے گا کہ وہ فتیہ ہو گااور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گوائی دول گا۔

(شعب الایمان ٔ ج۴ م ثم الدیث: ۲۵۸) تهذیب بارخ دستق ٔ ج۴ م ۱۳۹۳ مشکوة ، د قم الدیث: ۲۵۸ الطاب العالیه ، د قم الدیث: ۲۵۸ الطاب العالیه ، د قم الدیث: ۳۵۸ نظام ۲۵۸۱ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و ۲۵۸۸ و تاریخ کی تعرف به امادیث این عدی کی کاف المام این عساکر المام عبد الرزاق المام بیستی کی شعب الایمان المام این النجاد المام ابو هیم کی حلیه اور المام دیلمی کے حوال ہے ذکر کی برن)

ا ہام حافظ ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی المتوفی ۲۰۱۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رسنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو سنت سے متعلق چالیس حدیثیں پنچا کیں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

(الكامل في منعفاء الرجال 'ج1'م ٣٣٠ الجامع الصغير ج1' و قم الحديث : ٨٣٣ اللل المستابيه 'ج1'م ١١١) حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتح مين كمد رسول الله صلى الله على و آله وسلم نے فرمایا جس مختص نے ميري

مسترت ہن حباس رسی اللہ سمانیان کرئے ہیں کہ رسول اللہ سعی اللہ علی اللہ علم نے فرمایا جس محض نے میری امت کو سنت سے متعلق چالیس حدیثیں پہنچا ئیں ہیں قیامت کے دن اس کے حق میں گوائی دوں گا۔

الکائل فی ضعفاءالر جال 'ج ۳' مل ۸۹۰) حضرت ابو ہربرہ وہایٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ وہیں نے فربایا: جم محض نے میری امت کو چالیس ایم حدیثیں پہنچا کیں جوان کے دین میں نفع دیں وہ محض قیامت کے دن علماء ہیں ہے اٹھایا جائے گا۔

پی این اور ن سے دین میں اور بی وہ سس میاست سے دن علاء ہیں سے اعلا جائے گا۔ (اکامل فی صفعاء الرجال کی ۵۶ می ۱۹۵۸ء ۲۶ می ۴۳۲۷ء ح ۷ می ۴۵۲۸ء العلل المساہید کی ام ۱۸۵ البدایہ و النہایہ 'ج پر الا 'شعبہ الاندان کیون کی الرجان کے میں برجی سے المراح کی مصف کے برجی میں معرف میں میں میں میں میں الموالید و

ص ۱۳۰ شعب الا مان بيع از مقر الحديث ١٥٢٥ انتذيب آريخ دمثن بع ٢٠٥ من ١٩٥٠ المخفر آريخ دمثق بيع ١٠٥٨ (١٣٨٥) حياليس حديثو ال كي تبليغ ير بشارت كي احاديث كي في حيثيت

علامه عبدالرؤف منادي شافعي متوفى ١٠٠٠ه لكصة بين:

علامہ نودی نے کما ہے کہ اس حدیث کی تمام اساد تصنیف ہیں۔اور حافظ ابن عسائر نے کما ہے کہ یہ حدیث حضرت علیٰ حضرت عمر 'حضرت انس ' حضرت ابن عباس ' حضرت ابن مسعود ' حضرت معاذ ' حضرت ابو امامہ ' حضرت ابوالدرواء اور حضرت ابو سعید سے متعدد اسائید کے ساتھ ممروی ہیں جن جس ہے ہر سند کی صحت پر بحث کی گئی ہے لیکن کشرت طرق اور اسائید ہے اس حدیث کی تقویت ہوگئی اور باوجود ضعف کے سب سے عمدہ سند اس حدیث کی ہے جو حضرت معاذ سے مروی ہے۔

( فیف القدیم 'جاا'ص ۵۷۷۳ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز 'مکه مکرمه '۱۳۱۸هه) حس حدیث کاعلامه منادی نے حافظ ابن عساکر کے حوالے ہے ذکر کیاہے 'وہ یہ ہے:

حضرت معاذین جبل براثیز، بیان کرتے ہیں کہ نی ہوتی نے فرمایا: جس شخص نے میری امت کو ان کے دین ہے متعلق چالیس صدیتیں پہنچا میں اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اس عال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ عالم ہو گا۔

(العلل المتنابية عنام من المحدث الفاضل عن ١٤١٣ كتاب العلم عن ١٥٠٠)

علامه اساعيل بن محمد العجلوني المتوفي ١٦٢ه لكهتة مين:

بنيان القر أن

امام دار تعلنی نے کہا ہے کہ اس صدیث کی تمام اسائید ضعیف ہیں۔ عافظ ابن مجرنے کہا ہیں نے اس صدیث کو تمام اسائید کے ساتھ ایک رسالہ میں جمع کیا ہے (ارشاد الربعین الی طریق صدیث الاربعین نے رسالہ چھپ پکا ہے) اس کی ہر سند ہیں علت قاد حہ ہے۔ امام بہمتی نے شعب الایمان میں کہا ہے یہ متن لوگوں کے در میان مشہور ہے اور اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ تھاظ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے آگرچہ اس کی اسائیر متعدد جیں۔ عافظ ابو طاہر سلفی نے اپنی اربعین میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جن پر اعتماد اور میلان کیا گیا ہے اور جن کی صحت معلوم ہے۔ عافظ مذری نے اس کی توجیہ میں یہ کہا کہ ان کی ہم عبارت اس تول پر جن ہے کہ جب صدیث ضعیف متعدد طرق اور اسائید سے مروی ہو تو اس میں توجہ بیں یہ کہا کہ ان کی ہم عبارت اس تول پر جن ہے کہ جب صدیث ضعیف متعدد طرق اور اسائید سے

اور میں نے ان ائمہ اعلام اور حفاظ اسلام کی اقداء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ میں بھی چالیس بدیثیں جمع اور میں نے ان ائمہ اعلام اور حفاظ اسلام کی اقداء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ میں بھی چالیس بدیثیں جمع کروں۔ اور بے شک علاء کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں صدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس کے باوجود میرا صرف اس صدیث پر اعتماد نہیں ہے بلکہ دیگر احادیث معیجہ پر اعتماد ہے۔ رسول اللہ تی تقییر نے فرایا اللہ اس کو ترویازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اس کو یاد رکھااور جس طرح اس کو سنا تاس طرح پہنچادیا۔

آپ نے فرایا اللہ اس کو ترویازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اس کو یاد رکھااور جس طرح اس کو سنا تھا اس طرح پہنچادیا۔

(اربعین نووی میں 2008ء میں ورمحہ کار خانہ تجارت کتب آرا ہی

جیسا کہ علامہ نودی نے فرمایا فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ نیز جیب کوئی حدیث متعدد اسانید سے مروی ہو تو حسن ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی اس حدیث میں نہ کور بشارتوں کی امید پر اور ان علماء اسلام کی اتباع کرتے ہوئے تبیان القرآن کی جلد جانی میں حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے متعلق اور اس جلد رائع میں دونوں ہاتھ بلند کرکے دعا کرنے کے متعلق چالیس حویش جع کی بین کیونکہ الل علم کے عمل سے بھی حدیث ضعیف پر عمل کرنا جاکہ جانس محارت کی تعریف کی ہے۔ جانوظ ابن حجرعسقلانی نے اس کی تصریح کی ہے۔

، حرق قی م. (النکت علی کتاب این الصلاح 'ج ا'ص ۹۵ ۳۰ ۳۹۳)

> مدیث ضعف پر عمل کرنے کے قواعد اور شرائط تو میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

علامه یخیٰ بن شرف نُودی شافعی متوفی ۱۷۱ه کصتے ہیں:

محدثین 'فقهاء اور دیگر علاء نے بیہ کہاہے کہ فضائل اور ترغیب اور ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرناجائز ہے جبکہ وہ موضوع نہ ہو۔ (کتاب الاذکار 'ص) مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ البالي الحلي و اولادہ 'مصر)

ئبيان القر آن

اگر صدیث کی اسانید الگ الگ ضعیف ہوں تو ان کا مجموع قوی ہو تا ہے۔ کیونکہ بعض ' بعض کے ساتھ مل کر قوی ہو جاتی ہیں اور وہ صدیث حسن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے۔

(شرح المدفب بج ٤ م ٤٥ مطبوعه وار الفكر بيروت)

علامه مثم الدين محمد بن عبد الرحمٰن سخاوى متوفى ٩٠٣ هـ ل<u>كمت مين:</u> حديث ضعيف يرعمل كرنے كى حسب ذيل شرائط مين:

۱ - وہ صدیث بہت شدید ضعیف نہ ہو۔ پس جس مدیث کی روایت میں کذامین یا متهم با کلذب منفرہ ہوں یا جو بہت زیادہ غلطی کرتے ہوں ان کی روایات پر عمل کرناجائز نہیں ہے۔ بہ شرط متنق علیہ ہے۔

۲- وه حدیث کی عام شرعی قاعده کے تحت مندرج ہو اور جس صدیث کی کوئی اصل نہ ہو وہ اس قاعدہ سے طارج ہے۔

۳۰ اس حدیث پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا عقاد نہ کیاجائے ناکہ نبی مڑتیز کی طرف وہ بات منسوب نہ ہو جو آپ نے نہیں فرمائی \_ موخرالذ کر دونوں شرطیں ابن عبدالسلام اور ابن دقیق ابسید سے منقول ہیں۔

اور میں کتا ہوں کہ امام احمرے یہ منقول ہے کہ حدیث ضعف پر اس وقت عمل کیا جائے جب اس کے سوا دو سمری حدیث ند ل سکے۔ اور اس حدیث کے معارض کوئی اور حدیث ند ہو 'اور امام احمد ہے دو سمری روایت یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کی بہ نبست جمیں حدیث ضعف زیادہ محبوب ہے' اور ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ تمام احزاف اس پر متفق ہیں کہ امام ابو حضفہ رحمہ اللہ کا ذہ ب یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا رائے اور قیاس پر عمل کرنے ہے افضل ہے۔

(القول البديع من ٣٦٣-٣٦٣ مطبوعه مكتبه المويد ' طا ئف)

دعامیں حدے بڑھنے کاممنوع ہونا

نیزاللہ تعالی نے فرمایا: بے شک وہ صد سے برصنے والوں کو پسند نہیں کر تا۔ (الاعراف: ۵۵)

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ دعامیں صدے بڑھناممنوع ہے۔ لینی انسان اللہ تعالیٰ سے دعامیں ایسی چیز کاسوال کرے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ مثلاً وہ نمی بیننے کی دعاکرے یا ہیہ دعاکرے کہ اس کو آخرت میں انبیاء کامقام اور ان کارتبہ طے۔

الم ابوداؤر سلیمان بن اشعث متونی ۲۵ مه ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مغفل بوالیز، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بید دعاکرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تھے ہے جنت کی دائمیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کمانا ہے بیٹے! اللہ سے جنت کا سوال کرواور دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو یہ فرماتے و بھے ساہے: عقریب میری امت میں سے پکھ لوگ وضوء

اور دعامیں صدہے بڑھیں گے۔ (سنو اور اور

(سنن ابوداؤ و'رقم الحديث:۹۱: ۹۲ سنن ابن ماجه' رقم الحديث:۳۸۲۳ سند احمر'ج۵' رقم الحديث:۱۲۸۰۱) حرام چيزوں اور گناه کاسوال کرنامجی دعامیں حدے بوھنا ہے۔ یا جن چیزوں کے متعلق معلوم ہوکہ اللہ ایبانہیں کرے گا ان کی دعاکرے۔ مثلّا یہ دعاکرے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے یا یہ دعاکرے کہ اس سے کھانے پینے کے اور دیگر لوازم بشریہ

م تفق ہو جا ئیں یا یہ دعائرے کردہ ہو جائے تک دیدہ رہے یا یہ دعائرے کہ اس سے کھانے پیٹے کے اور دیگر لوازم بشریہ مرتفع ہو جا ئیں یا یہ دعائرے کہ دہ معصومین سے ہو جائے یا عالم الغیب ہو جائے یا اس کے ہاں بغیر پروی کے بچہ ہو جائے۔ مرتب میں دیا ہے ایک کردہ معصومین سے ہم جائے یا عالم الغیب ہو جائے یا اس کے ہاں بغیر پروی کے بچہ ہو جائے۔

صدے زیادہ چلا کریا زور و شورے دعا کرنا بھی صدے پڑھنے میں داخل ہے اور بے پروائی اور لاابال پن سے دعا کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ یااللہ تعالیٰ کا ایم صفات ہے ذکر کرناجو اس کی شان کے لا تک نہ ہوں وہ بھی صدے پڑھنے میں واخل ہے۔

طبيان القر أن

علدجهارم

Marfat.com

رلواننا ٨

اور الله تعالى نے فرمایا ہے: بے شک الله كى رحمت محسنين كے قريب ہے - (الاعراف: ٥٦)

محسین کامعنی ہے احسان کرنے والے لینی نیکی اور اچھے کام کرنے والے احسان سے یمال مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا۔ اللہ تعالی یر ایمان لانا'اس کی طرف رجوع کرنا'اس پر توکل کرنا'اس سے حیا کرنا'اس سے ڈرنا'اس سے محبت کرنااور اس کی عمادت اس طرح کرناگویا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے جلال اور جیت ہے وہ لرزہ براندام ہے۔ اور اس کے تمام ا حکام کی اطاعت کرنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان ہے اور در حقیقت یہ خود اپنے ساتھ احسان ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا

ہے ھیل جیزاء الاحسسان الاالاحسسان (الرحمٰن: ۲۰)احیان کا پولیہ صرف احیان ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جس نے لاالد الاالله كمااور جو كچھ سيدنا محمد يوجيد لے كر آئے اس ير عمل كيا اس كى جزاء صرف جنت ب اور يي اس آيت

کامعنی ہے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ . مغزلہ نے بید کماہ کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔اس سے میہ ثابت ہوا کہ جو مسلمان گناہ گار ہیں اور جو کمیرہ کناہ کرتے ہوئے بغیرتوبہ کے مرگئے ان کے قریب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اور مغفرت اور جنت اللہ کی رحمت ہے تواس ے ابت ہواکہ بغیر توب کے مرنے والے مرتکب كبيره كى مغفرت نميں ہوگى اور وہ بيشہ دوزخ ميں رب گا-اس كاجواب يہ ب

کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول مڑبجیر پر ایمان لایا اور اس نے کچھ نیک ائلل بھی کیے' وہ محسنین میں داخل ہے خواہ اس نے گناہ کبیرہ بھی کیے ہوں کیونکہ محسنین کا بید معنی نہیں ہے کہ اس نے ساری عمر نیک کام کیے ہوئے ہوں اور کس نیکی کو نہ چھوڑا ہواور جمی برائی کونہ کیا ہو'جس طرح عالم کابیہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کاعالم ہواور کسی چیزے جامل نہ ہو'اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُنْسَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ بے شک اللہ اپنے ماتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا اور جواس ہے کم گناہ ہووہ جس کے لیے جائے گا بخش دے گا۔ دُلِكَ لِمَن يَشَاءُ (النساء:٣٨)

پس مسلمان مرتکب مجیرہ اگر بغیرتو ہہ کے مرکمیاتو دہ اللہ کی مشیت ہیں ہے وہ چاہے گاتواں کو ابتداءاپ فضل محض ہے بخش دے گا در اگر دہ چاہے گا تو اس کو اپنے نبی پیتیں کی شفاعت ہے بخش دے گا در اگر چاہے گا تو اس کو کچھ سزا دے کر بخش دے گا۔ لیکن کوئی مسلمان بھی اللہ کی بخشش سے باللید محروم نمیں ہو گا۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اور وہی ہے جوانی رحمت (کی ہارش) کے آگے آگے خوش خبری کی ہواؤں کو بھیجاہے 'حتی کہ جبوه مواکس جاری بادل کو اضالیتی ہیں تو ہم اس کو کمی بغرز بین کی طرف روانہ کردیتے ہیں ' پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے یں 'چرہم اس بانی سے ہر قتم سے بھل نکالتے ہیں'ای طرح ہم مردوں کو (قبروں سے) نکایس کے ماکد تم نصیحت عاصل کرو 0

(الاعراف:۵۵)

اس کائنات میں حشر کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی

اس سے پہلے اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ وہ آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے 'وہی کا کات میں حاکم اور تصرف م کرنے والا ہے اور اس نے انسان کے لیے کا نمات کو منخر کر دیا ہے اور اس نے انسان کو یہ ہوایت دی کہ وہ اپنی ہر ضرورت میں اور ہر آفت اور مصیبت میں اللہ تعالی ہے دعا کریں اور اس نے یہ بیان فرمایا کہ اس کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور اب اس پر متنبه فرمایا ہے کہ وی رزاق ہے اور حصول رزق کا اہم ذریعہ آسانی بارش ہے جس کی وجہ سے دریاؤں ' چشموں <u>جلد جہار م</u>

Marfat.com

<u> ئىيان القر ان</u>

اور کنوئاں میں انسانوں اور جانوروں کے لیے پینے کایانی اور کھیتوں کو سمراب کرنے کے لیے بانی فراہم ہو تا ہے۔اور جس طرح وہ بخرزمین کو بارش کے ذریعہ سرسبزاور زندہ فرما تاہای طرح وہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے گا۔

الم البوداؤد الطيالي اور المام بيهتي وغيرهانے حصرت ابو رذين عقيلي ہے روايت كيا ہے كہ ميں نے عرض كيا: يار سول الله 1 الله تعالیٰ کلوق کو کس طرح دوبارہ زندہ فرمائے گااور مخلوق میں اس کی کیاعلامت ہے؟ آپ نے فرمایا کیاتم بھی اپنی قوم کی خٹک اور قبط زدہ زمین کے پاس سے نہیں گزرے!اور پھراس زمین کو سبزہ سے لہلماتے ہوئے نہیں دیکھاانہوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا بیہ مخلوق میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس آیت کے موافق ہے۔

(التذكره 'ص ۲۱۰' دار الكتب اعلميه 'بيردت)

حضرت ابو ہریرہ بنانیز نے کہاجب پملاصور پھو تکنے کے بعد لوگ مرجائیں گے تو عرش کے پنجے ہے ان پر ہارش ہوگی اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح بارش ہے سزہ اُگنا ہے حتیٰ کہ جب ان کے اجسام مکمل ہو جا کیں گے تو ان میں روح پھونک دی جائے گی۔ پھران پر منیز طاری کر دی جائے گی اور وہ اپنی قبروں میں سو جائمیں گے اور جس وقت دو سمراصور پھو نکا جائے گاتوان کے مردن اور آنکھوں میں نیند کاخمار ہو گاور ان کی الی کیفیت ہوگی جس طرح کسی سوئے ہوئے شخص کو اجانک بیدار کرنے ہے ہوتی ہے اور اس دنت وہ یہ کہیں گے:

يُويُكُنَا مَنَّ بُعَشَامِنْ تَمُ قَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمُنُ وَصَدِقَ الْمُرْسَكُونَ (يسينه)

دیا ( پھرا یک منادی کیے گا) یہ وہ ہے جس کار حمٰن نے وندہ کیا تھا اور ر سولوں نے پیج کہاتھا۔

ہائے افسویں ہمیں ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اٹھا

(جامع البيان 'جز ٨ 'ص ٢٤٣ ' دار الفكر ' بيروت ١٥١٥) هـ)

الله تعالی کاار شاد ہے: جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اینے رب کے حکم سے پیداوار نکالتی ہے اور جو خراب زمین ہوتی ے اس کی پیدادار صرف تھوڑی می نکتی ہے ، ہم شکر کرنے والوں کے لیے اس طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں۔

(الاعراف: ۵۸)

انچی اور خراب زمینوں میں مسلمانوں اور کافروں کی مثال

الله تعالی نے مومن اور کافر کے لیے بیہ مثال بیان فرمائی ہے۔مومن کی مثال اچھی زمین ہے اور کافر کی مثال خراب زمین ہ اور نزول قرآن کی مثال بار ش ہے۔ سوجس طرح اچھی زمین پر بارش ہو تو اس سے سبڑہ مچھل 'پھول اور غلہ پیدا ہو تاہے' ای طرح وہ پاکیزہ روصیں جو جمالت اور برے اخلاق ہے مبرا اور سنرہ ہوتی ہیں' جب وہ نور قرآن سے مزین ہو جاتی ہیں' توان ے عبادات معارف اور اخلاق حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں اور جس طرح خراب ذمین پر بارش ہو تواس سے کم پیداوار ہوتی ہے 'ای طرح جب خراب روحوں پر قرآن یاک کی تلاوت کی جائے توان ہے بہت کم معارف البیہ اور اخلاق حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں۔ الم محدين اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتے بن:

حضرت ابو موی اشعری من شربه بیان کرتے ہیں کہ نبی سی تیج نے فرمایا اللہ تعاتی نے مجھے جو ہدایت اور علم وے کر جمیجا ہے ' اس کی مثال اس کشریارش کی طرح ہے جو زمین پر برخی ہو۔ان زمینوں میں ہے بعض صاف ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خٹک اور تر گھاں اگاتی ہیں اور بعض زمنیں مخت ہوتی ہیں وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ اللہ اس زمین سے لوگوں کو فائدہ بہنچا یا ہے۔ وہ اس ے پانی ہیتے ہیں۔ اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بعض زمینس ہموار اور چکنی ہوتی ہیں وہ پانی کو رو کی بيان القرأن

Marfat.com

نبيان القران

وَالَّذِينَ مَعَ فَي الْفُلْكِ وَاغْرَقُكَا الَّذِينَ كُنَّ بُوْ إِلَيْتِكَا الْمَا يَنِ كُنَّ بُوْ إِلَيْتِكَا الْمُ

ٳٮٛٞۿؙڎؙڴٵٮؙٛڎٳۊۘۯۿٵۼؠؽؽۜؖ<del>۞</del>

بانک ده انه وک سے ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بیمیا میں انہوں نے کہا؛ اے میری قوم الله کی عبادت کداس کے سواتہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے ' بے شک جھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔
(الاعراف:۵۹)

حضرت نوح علیه السلام کانام ونسب اور ان کی تاریخ ولادت حافظ اسائیل بن عمرین کثیرشافی متونی ۲۷۸ه کلیجهٔ مین.

حضرت نوح عليه السلام كالمثجره نب يه به: نوح بن لامك بن متوشع بن خنوخ (ادريس) بن برد بن صلاييل بن قين بن

الوش بن شيث بن آدم ابوابشر عليه السلام \_\_\_\_\_\_\_ الوش بن حي الادر س) بن حيرون ملاييل بن يه بن بن الوش بن شيث بن المراي حرير في الروك كي من حدث عن المرايد كي من مربع المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد المرايد ال

الهم ابن جریر وغیرونے ذکر کیاہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سوچمبیس مال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور اٹی کتاب کی تاریخ میں نہ کورہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک سوچمپالیس مال کا عرصہ ہے۔

المام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابو المدیمان کرتے ہیں کہ ایک فحص نے بوچھایارسول اللہ ا کیا حضرت آدم نبی تنے؟ فرمایا: ہال اوہ ایسے نبی تنے جن سے کلام کیا گیا۔ بوچھا حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتناعرمہ ہے؟ فرمایا: وس قرن (صدیمال) میہ حدیث صبح ہے۔

ر میح این حبان 'جسان کر جسان و آلدیث: ۱۹۵۰ المنجم انکبیر 'ج۸' و تم الدیث: ۵۵۳۵ 'امام طرانی کی دوایت میں بید اضافہ ہے یار سول اللہ ا رسول کتنے میں؟ فربایا: ۱۳۳۳ المستدرک 'ج۴' میں ۱۳۳۳ مجمع الزوائد 'ج۴' میں ۱۳۹ مسند احمد 'ج۵ میں ۱۵۸' ۱۵۸ مسند البراز 'جا' میں ۱۳۱۰ اس صدیث کا نقاضا ہیہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے در میان ایک برزار سال میں۔ اس کی بائید اس صدیث ہے مجمی ابوتی ہے۔ امام مجمد بن سعد مترفی ۱۳۳۰ ہے اپنی سند کے ساتھ تکرمہ سے روایت کرتے میں: حضرت آدم اور حضرت نوح کے در میان دس قرن (قرن کا معنی ہے ایک صدی یا ایک صدی کے لوگ 'مشیس) میں اور وہ سب اسلام پر تھے۔

(اللبقات الكبريُّ 'ج ا'ص ۴۲ مطبوعه دار صادر 'بيروت)

حافظ ابن کیٹر نے اس مدیث کو صحیح البخاری کے حوالہ ہے درج کیا ہے۔ لیکن یہ ان کاو ہم ہے۔ یہ مدیث صحیح البخاری میں ہے نہ محاح ستد کی کمی ادر کتاب میں۔

حضرت نوح علیہ السلام کو انقد تعاتی نے اس وقت مبعوث کیا جب بتوں کی عبادت اور شیطانوں کی اطاعت شروع ہو چکی تنی اور لوگ کفراور گرای میں بتلا ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول میں جن کو بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر میں اختلاف ہے ایک قول سے ہے کہ ان کی عمراس وقت بچپاس سال تھی اور دو سرا قول سے ہے کہ ان کی عمراس وقت تمین سو بچپاس سال تھی اور امام ابن جریر نے حضرت ابن عمباس وقت شعن سو بچپاس سال تھی اور الم ابن جریر نے حضرت ابن عمباس و منی انقد عنما کے حوالے سے لکھا ہے ان کی

طبیان القر ان

بدچهارم

عمراس وتت چورای سال تقی۔

بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ماتھ محمہ بن قیس ہے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے در میان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیرو کار ان کی اقداء کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیرو کاروں نے کہا اگر ہم ان کی

تصوریں بنالیں تواس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق اور شوق ہوگا۔ سوانہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنالیں۔ جب دہ **فوت ہو گئے اور ان کی دومری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آباء ان تصویر وں کی عبادت کرتے** تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوتی تھی۔ سوانسوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنی شروع کر دی' اور امام ابن الی حاتم نے

عوہ بن الزبیرے روایت کیا ہے کہ ور' یغوث' بیوق' سواع اور نسر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ''ود''ان ب سے نیک تھے۔ (جامع البیان ، جو۲ ) مل ۱۲۲ مطبوعہ دار الفکر 'بیروت ، ۱۲۱۵ھ) الم ابن الى حاتم نے باقرے روایت کیا ہے کہ ود ایک نیک مخص تھااور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بامل کی سرز ثین میں اس کی قبرے گرد بیٹھ کر روتے رہے۔جب البیس نے ان کی آہ و رہاد کیمی تو وہ ا کے انسان کی صورت میں متمثل ہو کر آیا اور کہنے لگامیں نے تمہارے رونے کو دیکھاہے 'تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے ود

کی ایک تصویر بنا دوں۔ تم اپنی مجانس میں اس تصویر کو دیکھ کراہے یاد کیا کرد۔انہوں نے اس سے انفاق کیا۔اس نے دد کی تصویر ہنادی جس کووہ اپی مجلسوں میں رکھ کر اس کاذ کر کیا کرتے تھے۔جب البیس نے بیہ منظردیکھاتو کہا میں تم میں ہے ہرایک کے گھر میں ود کاایک مجسمہ (ہت) بناکر رکھ دوں ناکہ تم میں ہے ہر شخص اپنے گھرمیں دد کاذکر کیاکرے انہوں نے اس کو مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کرر کھ دیا۔ پھران کی اولاد بھی ہی کچھ کرنے گئی۔ بھراس کے بعد جونسلیں آئمیں وہ یہ بھوں گئیر کہ ودا یک ا**نسان تھاوہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگیں۔ انہوں نے اللہ کو چھو ژکر اس بت کی پرسٹش شروع کر دی سو اللہ کو** 

چھوڑ کرجس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ وو نام کابت تھا۔

( تغییرا مام ابن الی حاتم 'ج ۱۰م ۳۳۷۵٬۳۳۷۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه '۱۳۱۷ه)

حضرت نوح عليه السلام كى بعثت اور ان كااول رسل ہونا خلاصہ یہ ہے کہ ہروہ بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اصل میں اللہ کا کوئی نیک بندہ تھاجس کی انہوں نے تصویر اور اس کا مجمد بنالیا تھا۔ اہم بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عندابیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیب اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجاد یکھاجس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس ک خوبصورتی کااور اس میں رمکی ہوئی تصاویر کاؤکر کیاتو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جب ان میں کوئی نیک شخص مرجا آخاتو وہ

اس کی قبر کو مجدہ گاہ بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں رکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ عز وجل کے نزدیک بد ترین کلوق ہیں۔ (صحح البغاري، رقم الحديث ٣٢٧، صحح مسلم المساجد: ١١٦ (٥٢٨) ١١٦١١ سنن نسائي ارقم الحديث: ٢٠٣) غرض میہ کہ جب زمین میں جت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے اپنے بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ اسلام کو جیجا-

وہ لوگوں کو اللہ وصدہ لا شریک له کی عبادت کی وعوت دیتے تھے اور ان کو غیراللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے اور حضرت نوح زمن پر الله تعالى كے سب سے يملے رسول ميں جن كو الله تعالى في زمين والوں كى طرف بھيجا جيساك حضرت ابو بريره كى حديث **شفاعت میں ہے۔ قیامت کے دن لوگ حصرت آدم علیہ السلام کے بعد حصرت نوح علیہ السلام کے پاس جائمیں گے** اور کہیں

جلدجهارم سِّيانُ القر أن گ:"اے نوح! آپ زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول میں"۔(الحدیث)

(صحح البخاري وقم الحديث: ٣٤١٢ مصح مسلم والايمان: ٣٣٧ (١٩٨٧) ٣٠٢ مسنن التردِّي وقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن كبري للنسائي ، رقم الحديث: ۱۲۸۷ منن ابن ماجه " رقم الحديث: ۲۳۳۰ م

حفرت نوح عليه السلام كي تبليغ كابيان

حضرت نوح عليه السلام في اپن قوم كونوسو بچاس مال تبليغ كي جيساكه اس آيت ميں ارشاد ب

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُوْحَا إلى فَوْمِهِ فَلَيِثَ فِيهِمُ اور ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجاد ہ ان میں پچاس اَلُفَ سَنَةِ إِلَّا حُمْسِينَ عَامًا (العنكبوت:١٣) سال کم ایک ہزار سال رہے۔

سورہ نُوح میں اللہ تعالی نے مصرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کرنے اور اس کے جواب میں ان کی قوم کے انکار کرنے اور ان ے مایوس ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کاان کے لیے عذاب کی دعاکرنے کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا رجمہ بیرے:

ب شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرا کمی اس سے پہلے کہ ان کے اور ورد ناک عذاب آ جاے 🗅 نوح نے کمااے میری قوم! میں تنہیں داضح طور پر ڈرانے والا ہوں 🔿 کہ تم اللہ کی عبادت کرواور اس ہے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو 🔾 الله تهمارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گااور ایک مقرر وقت تک تم کو معلت دے گا ہے شک جب الله كامقرر كيا ہوا وقت آ جائے تو وہ مو تر نميں ہو آكاش تم جائے 0 نوح نے دعا كى اے ميرے رب ايس نے اپئ قوم كو ات اور دن (حق کی) وعوت دی ' (لیکن) میری اس دعوت ہے ان پر بھاگئے کے سوا اور کوئی اثر نمیں ہوا 0 اور بے شک جب بھی میں نے ان کو بلایا ممہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لیپٹ لے اور ضد کی اور بت تکبرکیا میں نے پھر انہیں بلند آواز سے پکارا ، پھر میں نے ظاہرا اور خفیہ طریقہ مص (بھی) انہیں سمجمایا⊙میں نے کہائم اپنے رب ہے بخشش طلب کرد' بے ٹیک وہ بت بخشنے والا ہے ⊙وہ تم پر موسلا دھاریار تن بیعیج گا⊙وہ مال اور مینوں ہے تمہاری مدد کرے گا'وہ تمہارے لیے بانات اگائے گااور تمہارے لیے دریا بمادے گا0 تمہیں کیا ہواہے کہ تم الله كى عظمت كونسيل النة 0 علا نكه اس نے متهيں مرحله وارپيدا كياہے 0 كياتم نے نہيں ديكھا كه الله نے سات آسان ايك دو سرے کے اوپر بناے 🔾 اور ان میں چاند کو روش اور سورج کو چراغ بنایا 🔾 اور اللہ نے تہمیں ایک نوع کی روئید گی ہے اگایا 🔾 پھرتم کووہ اس زنین میں لوٹائے گااور (دوبارہ) تم کو نکالے گا0اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا0 کہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو © نوح نے دعا کی اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی جس نے ان کے مال اور اولاد یں نقصان کے سوا اور کوئی زیادتی نہیں کی O اور انہوں نے بہت بڑا تحرکیا O اور ان کافروں نے کماتم اپنے معبودوں کو ہر گزنہ چھو زنا اور وو اور سواع اور مغوث اور بعوق اور نسر کو ہر گزند چھو ژنا0 اور یقینا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کرویا اور اے میرے رب ظالموں کے لیے صرف گراہی کو زیادہ کرنا0 وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں کسی کو اپنامدد گار نہ پایا0اور نوح نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کوئی بھے والا کافرنہ چھو ڑ 0 اگر تو ن انسیں چھوڑا تو یہ تیرے بندول کو گراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی بدکار کافری ہوگی 10 میرے رہا میری مغفرت فر مااور میرے ماں باپ کی منفرت فرمااور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور تمام مومن مردوں اور مومن عور توں کی مغفرت فرمااور ظالموں کے لیے صرف ہلاکت کو زیادہ فرما۔ (نوح:۱-۲۸)

بيان القر أن

جلد جہار م

تفزت نوح علیه السلام کی قوم پر طوفان کاعذاب جب حفرت نوح عليه السلام کی اُس طویل عرصه تک تبلیغ کا کوئی اثر نه ہوا اور چند نفوس کے سوا کوئی مسلمان نه ہوا تواللہ نعاتی نے ان کو کشتی بنانے کا تکم دیا اور انہیں بیہ خبردی کہ قوم نوح پر طوفان کاعذاب آئے گااور حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر ا بمان والوں کو کشتی کے ذریعے اس طوفان ہے بچالیا جائے گا۔ اس کا بیان سورہ هود کی چند آیات میں ہے۔ ان کا ترجمہ سے ب انموں نے کمااے نوح! بے ٹک تم ہم ہے بحث کرتے رہے ہواور تم ہم ہے بہت زیادہ بحث کر بچے ہو 'پس اگر تم سچ ہو تو ہمارے پاس اس عذاب کو لے آؤجس ہے تم ہم کو ڈراتے رہے ہو O (حضرت) نوح نے کہا اگر اللہ چاہے گاتو دی تمہارے پاس اس عذاب کولائے گااور تم (اے) عابز کرنے والے نسی ہو 10ور اگر اللہ نے تہیں تمرای پر بر قرار رکھنے کاارادہ کرایا ہے تو آگر میں تمہاری خیرخواہی کاارادہ کر بھی اوں تب بھی میری خیرخواہی تنہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھتی'وہ تمہارا رب ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے جاد کے 0 کیاوہ (مشرکین مکہ) یہ کہتے ہیں کہ اس کلام کو خود انہوں نے گھڑلیا ہے۔ آپ کیئے اگر (بالفرض) میں نے اس کلام کو گھڑلیا ہے تو میرا گناہ جھے پر ہو گااور میں تمہارے گناہوں ہے بری ہوں ○اور نوح کی طرف وٹی کی گئی کہ آپ کی قوم میں ہے صرف وی لوگ صاحب ایمان ہوں گے جو پہلے ہی ایمان لا بچکے ہیں تو آپ ان کے کر تو توں ہے غم نہ کریں O اور آپ ہاری وی کے مطابق ہاری آ کھوں کے سامنے سٹتی بنائے اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی مجھ سے آپ کوئی سفارش نہ کریں وہ ضرور غرق کیے جائمیں گے 0 اور نوح تحتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے (کافر) سردار ان کے پاس سے کزر<mark>تے ن</mark>وان کا **زاق ا**ڑاتے ' نوح نے کہا۔ اگر تم ہمارا نہاق اڑاتے ہو تو عنقریب ہم بھی تساری نہیں اڑا کیں گے جیسا کہ تم ہاری ہنی اڑا رہے ہوں پس عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کرے گااور کس پر دائمی عذاب آتا ے 0 حتی کہ جب حاراتھم آپنچا اور تور جوش مارنے لگا تو ہم نے کہا (اے نوح!) ہر قتم ہے ایک جو ژا' دو عدد (نرار رادہ) اس نشتی میں سوار کرلواور اپنے اہل کو (بھی) ماسواان کے جن کے متعلق غرقالی کا قول واقع ہوچکا ہے اور ایمان والوں کو <sup>(بھی</sup>) س*وار کر* لواور جوان پر ایمان لائے تھے وہ بہت ہی کم تھے 0 اور نوح نے کمااس تختی میں سوار ہو جاؤ' اس کا چلنااور اس کا ٹھمرنااللہ کے نام ہے ہے' کے شک میرا رب ضرور بخشے والا' بت رحم فرمانے والا ہے 0 وہ کشتی ان کو بہاڑوں جیسی موجوں کے در میان سے لے جاری تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو یکارا جو ان ہے الگ تھا'اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ر ہوں اس نے کہا: میں ابھی نمی میاڑ کی پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی ہے بچالے گا'نوح نے کہا: آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نمیں ہے تکروہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرہائے گااور ان کے درمیان ایک موج حاکل ہو گئی تو وہ ڈو ہے والول میں سے ہوگیاO اور تھم دیا گیاکہ اے ذمین اپنا پنی نگل لے اور اے آسان رک جااور پانی خٹک کر دیا گیااور کام پورا کر دیا گیااور کٹنی جودی میاثریر محسر علی اور کما کمیا کہ طالم لوگوں کے لیے دوری ہے 0 اور نوح نے اپنے رب کو بکار کر عرض کیا اے میرے رب ا بے شک میرا بیٹا میرے اہل ہے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سیا ہے اور تو تمام حاکموں سے برا حاکم ہے⊙ فرمایا اے نوح! ب شک آپ کے اہل ہے نہیں ہے یقینا اس کے کام نیک نہیں ہیں' آپ جھے ہے وہ چیزنہ ہائکیں جس کا آپ کو علم نہیں' میں آپ کو میحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں O نوح نے کہا:اے میرے رب! میں اس بات سے تیری بناہ میں آگاہوں کہ میں تجھ سے الیں چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تونے میری منفرت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان المانے والوں میں ہے ہو جاؤں گا0 فرمایا گیا: اے نوح کشتی ہے اتروہ اری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ جماعتیں الی ہیں جن کو ہم (عارضی) فائدہ پنجا ئمیں گے بھرانہیں ہماری طرف سے درد جلد جہار م

Marfat.com

191

ناك عذاب ينج كا0 (هود: ٣٨-٣٣) طوفان نورخ أوركشتي كي بعض تفاصيل

علاء كاس ميں اختلاف ب كه حضرت نوح عليه السلام كى كشى ميں كتنے آدى تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے كہ یہ ای نفرتھ۔ان کے ساتھ ان کی عور تیں بھی تھیں۔اور کعب احبارے روایت ہے کہ یہ بھر(۷۲) نفس تھے۔ حضرت نوح کی یوی جو ان کی کل اولاد حام 'سام' یافث اور یام کی ماں تھیں 'اور یام کو اہل کتاب کنعان کستے ہیں اور پمی غرق ہو گیا تھا حضرت نوح کی بیوی بھی غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی کیونکہ وہ کافرہ تھی۔

مغسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ بیہ طوفان زمین کے پہاڑوں سے چدرہ ذراع (ساڑھے باکیس فٹ) تنگ بلند ہو گیا تفااور یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا۔ زمین کے تمام طول و عرض میں' نرم اور سخت زمین میں' پہاڑوں میں' میدانوں میں اور ریکستانوں میں - غرض روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں بچی تھی جہاں پر بیہ طوفان نہ آیا ہو۔

قادہ وغیرہ نے بیان کیاہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین دس رجب کو تمشی میں سوار ہوئے تھے وہ ایک سو پچاس دن تک سفر کرتے رہے اور دس محرم کو وہ کشتی ہے باہر آئے اور اس دن انہوں نے روزہ رکھا۔ امام احمہ نے اپنی سند کے ماتنے روایت کیا ہے کہ نبی پڑتین کا بیود کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے دس محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے بوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے حضرت مو کی اور بنو اسرائیل کو غرق ہے نجات دی تھی اور ای دن جودی پر کشتی تھمری تنی تو حضرت نوح اور حضرت مو ی ملیماالسلام نے اللہ کاشکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ نبی میں پینے نے فرمایا حضرت مویٰادراس روزے کے تہماری بدنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔

الم ابن اسحاق نے کما کہ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح سے فرمایا: تم نوگ کشتی ہے اترواور ان تمام جانوروں کو اتارو جو تهمارے ساتھ ہیں۔ بعض جابل فارسیوں نے اور اہل ہندنے وقوع طوفان کا انکار کیااور بعض نے اقرار کیا ہے اور کما ہے کہ بید طوفان ارض باتل (عراق) میں آیا تھا ہد بید دین جوسیوں کا قول ہے ورنہ تمام اہل اویان کاس پر القاق ہے اور تمام رسولوں سے منقول ہے اور تواتر سے جابت ہے کہ طوفان آیا تھااور یہ تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا۔

حضرت نوح عليه السلام کي عمر

الم كتاب كا قول بد بے كد جس وقت حضرت نوح عليه السلام تحشي ميں سوار ہوئے تتے اس وقت ان كى عمر چھ سو مال تھى اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اس کے بعد تین سو پچاس سال زندہ رہے لیکن اس پر بیہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں یہ تصرح ہے کہ وہ بعثت کے بعد اپنی قوم میں نو سو پچاس سال تک رہے۔ پھراس کے بعد ان طالموں پر طوفان آیا۔ پھراللہ می جانیا ہے کہ وہ طوفان آنے کے بعد کنا عرصہ زندہ رہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت سے کیچارموای سال کی عمر میں ان کی بعشتہ ہوئی اور طوفان کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال زندہ رہے اس حساب سے ان کی ممرایک ہزار سات سوای سال ہے۔

المام ابن جریو المام از رقی اور دیگر مور خین نے کماہے کہ حصرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے اور بیہ قوی قول -- «البداية والنهاية "نا مع A ا- • • "ملحصا" مطبوعه وار القكر "بيروت)

بعض محققین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقہ میں رہتی تھی جو آج دنیا میں مواق کے نام سے مشہور ہے اوراس کی جائے و قوع موصل کے نواح میں ہے اور جو روایات کردستان اور آرمینیہ میں زمانہ قدیم سے تواتر کے ساتھ متقول میں ان ہے بھی معلوم ہو تاہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ای علاقہ میں کسی مقام پر تھری تھی۔

طيان القر أن

قصہ نوح نازل کرنے کے فوائد

سے کہا آیت میں اللہ تعالی نے فرایا تھا کہ وہ آسمان ہے بارش نازل فرماکر مردہ زمین کو زندہ فرما آ ہے اور اس آسانی بارش کی وجہ سے زمین میں روئیدگی ہوتی ہے جو انسانوں کی مادی حیات کا سبب ہے۔ اور اب اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے جو سب سے پہلے رسول ہیں جن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اور رسولوں کا بھیجنا انسانوں کی رومانی حیات کا سبب ہے اور جس طرح مادی حیات انسانوں کے لیے نعت ہے اس طرح روحانی حیات بھی انسانوں کے لیے نعت رومانی حیات کا سبب ہے اور جس طرح مادی حیات انسانوں کے لیے نعت ہے اس طرح روحانی حیات بھی انسانوں کے لیے نعت

ہے۔ حطرت نوح علیہ السلام کاقصہ نازل کرکے حسب ذیل امور پر سعیہ کی گئی ہے۔ ۱۔ اس قصہ سے بی بیٹی پر کو تعلی دینا ہے کہ مشرکین مکہ ہو آپ کے کھلے ہوئے معجزات اور روش دلائل کو دیکھنے کے باوجود ایمان نمیں لاتے تو آپ اس سے ملول خاطرتہ ہوں یہ کوئی نئی بات نمیں ہے۔ اس کا نکات میں جب سب سے پہلے رسول آئے تو ان کے دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی قوم ان پر ایمان نمیں لائی تھی اور بیشہ سے رسولوں کے ساتھ ہی ہو آرہا ہے۔

ان کے دلائل اور میجوات و معضے کے باوجود ان می توم ان پر ایمان میں لامل می اور پیشہ سے رسوبوں سے سر حدید ، در ب ۲- اس قصہ سے یہ واضح ہو تا ہے کہ محکرین کا انجام بالانحز عذاب النی میں جتما ہونا ہے اور یہ دنیا میں ان کا حصہ ہے اور آخرت میں ان کو دائمی عذاب ہو گااور موسمین کو انڈ تعالی دنیا میں بالا تحر سرفرازی اور آخرت میں سرخرونی عطافرہا تا ہے۔

۳۰ اس قصدے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اگرچہ اللہ تعالی دنیا میں کافروں کو کیے عرصہ تک ڈھیل دیتاہے 'کیکن ہانآ خران کو اچا تک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو کافر اس ڈھیل ہے مغرور اور مومن اس سے ملول نہ ہوں۔ ۳۰ ۔ یہ قصہ سیرنامجمہ مزتیج کی نبوت کی صداقت پر دلاات کر تاہے۔ کیونکہ آپ ای تھے آپ نے کسی استاذ کے سامنے

۳- یہ قصہ سیدنا محمہ رہیم کی نبوت کی صدات پر دلات تریا ہے۔ یونلد اپ ای سے اپ سے ان اسادے سے ان زانوے تلمذہ کیاتھانہ کسی کتاب کامطالعہ کیاتھااور جب آپ نے بیہ قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کردیا تو واضح ہوگیا کہ آپ اس قصہ پر صرف اللہ تعالیٰ کو وی سے مطلع ہوئے تھے اور وی صرف نبی پر ہوتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی نبوت برحق تھی۔ اللہ تعالیٰ کے مستقل عبادت ہوئے ہر دلیل

اس آیت میں تمن چیزس نہ کور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرد' اس کے سوا تسار ی عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے 'مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔

حضرت نوح علیہ اللام نے پہلے اپنی قوم کو عبادت کا تھم دیا پھراس کی دلیل ذکر فرمائی کہ وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔
اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے کیو نکہ ان کو دنیا میں جو نعتیں حاصل ہو ئیں وہ سب اللہ نے عطا فرمائیں 'ہر افعت کو عطا
فرمانے والداور ہرمصیبت کو دور کرنے والدوی ہے' اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھروہی عبادت کا مستحق ہے سوتم اسی عبادت
کرد- انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن کی تعظیم اور تکریم کرتاہے' اس کی تعریف کرتاہے اور اس کا شکر اواکر تاہے۔ سب
سے برااور حقیق محسن اللہ تعالیٰ ہے تو بھروہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کی عبادت کرنے کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم
کو تعلید السلام نے اپنی قوم

اس کے بعد فرمایا: مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔اس خوف سے مرادیقین ہے یا ظن۔اگر اس سے مرادیقین ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یقین تھا کہ انڈی دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل فرائے گااور آ بھی ان کو عذاب ہو گا۔ اور اگر خوف بمعنی ظن ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خالب گمان تو یہ تھا کہ یہ منکرین اپنے انکار اور کفرپر ڈٹے رہیں گے اور لا محالہ ان پر عذاب آئے گا لیکن ایک مربوح امکان یہ بھی تھا کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ان پر جو عذاب متوقع ہے وہ کمل جائے۔اس کیے فرایا جھے تم پر عذاب کا خوف ہے۔

نبيان القر أن

جلدچہارم

اس عذاب سے مراد عذاب طوفان مجمی ہو سکتا ہے اور عذاب قیامت مجمی اور چونکد نوح علیہ السلام نے عظیم دن کاعذاب

فرمایا ہے تواس سے بہ ظاہر قیامت کے دن کاعذاب مراد ہے۔ کیونکہ عظیم دن سے قیامت کادن ہی متبادر ہو تاہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی قوم کے سرداروں نے کمایا ہے تک ہم آپ کو یقینا کھلی ہوئی گراہی میں دیکھتے ہیں 0

سند من ما الرحوب من و م سے سرور دوں سے معتب کی جو چیب ہوں سرور ہوں ہیں دیسے ہیں انسان کی جانب سے رسول ہوں میں تہیں انہوں نے کہا تھیں میں تہیں انہوں نے کہانے میری تو میں انہوں کی طرف سے ان باتوں کو جانبا ہوں جنس تم نہیں الشہ کا طرف سے ان باتوں کو جانبا ہوں جنہیں تم نہیں

جانة ٥ (الاعراف: ٦٢- ٢٠)

اہم اور مشکل الفاظ کے معانی

۔ السلاء: مال دار اور معاشرہ میں بااثر لوگ جن کی لوگوں کے دلوں پر بیبت چھائی رہتی تھی مجلس میں ان می کی طرف نگاہیں اٹھتی تھیں اور وہ محفل میں صدر نشین ہوتے تھے اور وہ نوح علیہ السلام سے مقابلہ اور مناظرہ کرتے تھے۔

۔ فی صلال مبین وہ نوح علیہ السلام ہے کہتے تھے کہ آپ کھلی ہوئی گرای میں ہیں۔ یعنی اللہ کی توحیہ 'اپنی نبوت' احکام شرعیہ اور قیامت اور آخرت کے متعلق آپ جو کچھ کتے ہیں 'وہ خطایر جن ہے اور خلا ہے۔

لبس سی صلالہ: کفار نے حفزت نوح کی طرف کملی حمرای کے جس عیب کی نبت کی تھی اس کی حفزت نوح نے
اپنی ذات سے نفی کی اور اپنی سب سے عرم اور مشرف صفت کا بیان کیا اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے تکوق کی طرف
رسول اور بیغام رسال ہیں اور ان کو اپنے رب کے پیغالت پہنچاتے ہیں اور ان کی خیر خوابی کرتے ہیں۔ تبلیغ رسالات یعنی پیغام
پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جن پیزوں کا ملکفت کیا ہے ' بعنی اوامراور نوابی ان کا بیان کرتے ہیں 'ان کے لیے کیا
کام کرنا صروری ہیں اور کن کاموں کا نہ کرنا ضروری ہے اور بید کہ کن کاموں پر دنیا جس اور آخرت میں عذاب
ہوگا اور کن کاموں پر ان کی دنیا جس محسین ہوگی اور آخرت میں ثواب ہوگا۔ یہ وہ پیغالت ہیں جن کو وہ اپنے رب کی طرف سے
ہوگا اور کن کاموں پر ان کی دنیا جس محسین ہوگی اور آخرت ہی ثواب ہوگا۔ یہ وہ پیغالت ہیں جن کو وہ اپنے رب کی طرف سے
ہمنچاتے تھے 'اور نصیحت اور خیر خوابی کا معنی یہ ہے کہ ان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی تلقین اور ترغیب دیتے تھے اور کفراور

پھر فرایا: میں اللہ کی طرف ہے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نمیں جانتے۔ لیچن میں جانتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ نعاتی کے احکام کی نافربائی کی تو وہ تم کو طوفان کے عذاب میں متلا کر دے گا۔ نیز میں جانتا ہوں کہ وہ آثرت میں تم کو ایسے سخت اور در د تاک عذاب میں جتلا کرے گاجس کا تم تصور بھی نمیں کر کتے اور اس کا معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی توحید اور صفات کو جانتا ہوں جس کو تم نمیں جانتے اور اس کا مقصد ان علوم کے حصول کی ترغیب دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تمہیں اس پر تعجب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مود کے ذریعہ ایک تھیجت آئی ہے باکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم متی ہو جاؤ اور باکہ تم پر رخم کیا جائے ⊙ توانسوں نے ان کی تکذیب کی پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے (ان سب کو) نجات دے دی اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جسوں نے ہماری آئیوں کو جمٹنا یا تھا' بے ٹک وہ اندھے لوگ تھے ⊙ (الاعراف: ۱۳۰۳)

حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر قوم نوّج کے استبعاد اور تعجب کی وجوہات

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی جنس میں ہے ایک انسان کے رسول بنانے کو متبعد خیال کرتی تھی اور اس پر تعجب برتی تھی۔ان کے اس استبعاد اور تعجب کی حسب ذیل وجوبات ہو علتی ہیں:

نبيان القر أن

و سول میجنج کا متصد چند احکام کا ملات کرنا ہے اور اس تکلیف سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ نفع اور ضرر سے پاک ہے اور نہ بندہ کو اس سے کوئی فائدہ ہے وہ اس دنیا میں مشتت میں جتاب ہو تا ہے اور ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں ثواب کا حصول متوقع ہے۔ تو اللہ تعالی ان احکام کا ملات کے بغیر بھی اس ثواب کو بخوانے پر قادر ہے تو پھر ان احکام کا ملات کرنا عبث ہو گاور اللہ تعالی عبث کام سے پاک ہے الذا کمی رسول کی بعث یا طل ہو گئی۔ کیونکہ رسول مصرف احکام پہنچانے کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔

س۔ آگرید مان ایا جائے کہ رسول کا بھیجنا ضروری ہے تو پھر کمی فرشتے کو بھیجنا چاہیے "کیونکہ ان کی بیب زیادہ سخت ہوگی اور ان کی پائیزگی زیادہ اکمل ہوگی ان کا کھانے پینے سے مستنفی ہونا معلوم ہے اور ان کا گناہوں سے معصوم ہونا اور جمون سے دور ت ہونا محقق ہے۔

ہے۔ ہم. اور آگر یہ مان لیا جائے کہ کمی بشر کو رسول بنایا جائے تو اس بشر کو رسول بنانا چاہیے جو معاشرہ میں اپنی دولت اور حکومت کی وجہ سے معزز ہوجس کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہو اور اس کار عب اور دید یہ ہو' جَبُلہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس مال تھانہ حکومت۔

ان وجوہات کی بناء پر حضرت نوح علیہ السلام کے وعویٰ نبوت اور رسالت پر ان کی قوم کو تنجب ہو یا تقااوروہ ان کے رسول ہونے کو متبعد گرواننے تقے۔ اور جن ہاتوں کو حضرت نوح وہی کہتے تھے' وہ ان کو حضرت نوح کے دماغ کی خرابی العیاذ بانش) خیال کرتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ تم تعلیم گراہی میں ہو۔

ین رہے کے استبعاد اور تعجب کا ازالہ

حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس تعجب اور انکار کو ذاکل کیا ہیں طور کہ اللہ کو کسی کی نیک سے فائدہ اور کسی کی برائی سے کوئی نقصان نہیں کیکن اللہ نے ان نوگوں کو سخت ادکام کا مکلٹ کیا باکہ اس کے حکم پر عمل کرنے والوں کو ثواب اور نافربائی کرنے والوں کو عذاب ہو اور اس سے اس کا فضل اور عدل ظاہر ہو گا۔ وہ رحیح و کریم بھی ہے اور قہر و غضب کرنے والا بھی ہے اور ان ادکام کی حضن اور وقتح کا اور ان ادکام کی حضن اور وقتح کا اور ان ادکام کی حضن اور وقتح کا اور ان ادکام کے حسن اور وقتح کا اور ان نہیں کر سکتی کہ اللہ کی نعتوں پر اس کا شکر کس طرح اوا کیا جائے 'مناز' روزہ' زکو قاور نج کی اوائیگی کے اوقت اور طریقوں کو محض عقل سے نہیں جانا جا سکا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ اپنا کوئی رسول بھیج جو بندوں کو بیہ بتائے کہ اللہ کسی حضن عقل سے نہیں جانا جا سکا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ اپنا کوئی رسول بھیج جو بندوں کو بیہ بتائے کہ اللہ کسی اللہ ایک بھی سے جیں تو فرشتہ کی احتفادہ کرتے اور اس کو کہ کے تھے نہ اس کا کلام میں سکتے تھے اور بڑو نکہ فرشتہ اور اضان الگ الگ بھی سے جیں تو فرشتہ کی اضاف کی مورد کی حکتے تھے نہ اس کا کلام میں سکتے تھے اور پڑونکہ فرشتہ اور اضان الگ الگ بھی سے جیں تو فرشتہ کی انسان کو کہ سے جیں تو فرشتہ کی انسان کو رسول نہیں بنایا بلہ ایک نادار مختمی کو رسول نہیں بنایا بلہ ایک نادار مختمی کو رسول نہیں بنایا بلہ ایک نادار مختمی کو رسول نہیں بنایا بلہ ایک نادار مختمی کو مورد اور کرد کی طاقت کی بناء پر اس کی وحدانیت کو نہ مورد کو لوگوں نے خدا مان لیا تھا۔ اللہ دیے چاہتا تھا کہ لوگ دولت اور حکومت کی طاقت کی بناء پر اس کی وحدانیت کو نہ مان کیے جائے کی انسان کو

ئبيان القر أن

ر سالت کے لیے منتخب کیااور اس میں میہ قوت اور صلاحت رتھی کہ وہ اللہ ہے وی حاصل کر سکے اور مخلوق کو پہنچا سکے۔اس کا غیب اور شہادت دونوں سے رابطہ ہو وہ بذراید و تی اللہ کے عذاب پر مطلع ہو کر لوگوں کو اس سے ڈرائے اور ان کو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی ترغیب دے ماکہ ان پر رحم کیا جائے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے موشین کو طوفان سے نجات دے دی اور محکرین اور مکذبین کو غرق کر دیا کیونکہ ان کے دل توحید 'نبوت' ادکام شرعیہ اور آخرت کو مانے سے اندھے بن گئے تھے۔اللہ تعالی نے فرمان

یونکہ ان کے ول توحید خوت افغام سرعیہ اور احرت لومائے ہے اندھے بن کے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمیا: قَدْ حَمَاءً کُنُم بَصَدَائِسٌ مِنْ دَّرِیکُمُمْ فَمَدُنُ اَبْصَرَ بِ عَلَى مَمَادے باس تمارے رب کی طرف ہے فَلِمَنْ فَسِمِهِ وَمَنْ عَبِهِمَ فَعَلَيْهِمَا (الازعمان: ۴۵) معلیہ کردہ ٹی نوازان آگئے ہے جہ دروی میں مع

ہدایات کی روشن نشانیاں آخمیں تو جس نے (ان کو) آنکھیں کھول کر دیکھ لیاتواس میں ای کافا کد ہے اور جواند ھابنارہاتو

ای میں ای کانقصان ہے۔ ا

## وَالْيَعَادِ آخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُو اللَّهُ مَالِكُمْ مِنْ

اورم نے عاد کی طرت ان کے بھا أن رسم تبديل مرد كو بھيا ، انبول نے كيا لے ميرى قوم ، الله كا وت كرد اس كے سوا

ٳڵۼ۪ۼؙؽڒۣڰٵ۫ۼؘڒڗؾۜڠۘۏٛڹ<sup>۞</sup>ػٵڶٲڵؠڵۯؙٲڵڔڹؽؽڲڡؙۯۏٳڡۣؽۊؘۏ۪؞ٙ

ہدی ہدت کا کون سی ہیں جو تری تر ہیں اُلتے و ان کی قرم کے کا زر داروں نے کہا ، بے ثاب م آب و اِ کَا لَنَوْ لِکُ فَیْ سُفَاهُمْ یَکُوا اِ اَلْاَ لَنَظُنْکُ مِی اِلْکُمْ اِی لُوْنِ اِسْکُوا اِلْکُ

عاتن بی مبتد پاتے بی اور مینک بم آب کر جووٹ یں سے گان کرتے ہیں o انہوں نے کہا

ڵۣڠۜۅٛ۫ۄؚڵۺؙؽ؈ٚڛڡٚٵۿ؋ٞؖٷڵڰؚڔڐؽۯڛؙۅٛٛڷڟۣؿڹڗؖڛؚٲڵۼڵؠٙؽؙ<sup>®</sup>

العمري قرا : بحد ين كون عانت بيس م يكن ين رب العالمين كي طرف سے رمول بول ٥

میں میں اپنے رب کے پیغالت بینیا آبول اور میں تبارا قالی احد خرخواہ ہوں O کیاتیں ای برتب بے کر

چاغ نو دروس مرابده على رجي منده ريينور زوراد دروا تبائ بال تباك رب كون مى سالدرك دريداك نيست أن ب تاكده بيروك الدرور

نبيان القر أن



حفزت يعقوب' پھر حفزت يوسف' پھر حفزت لوط' پھر حفزت ھودين عبداللہ عليم السلام\_

حضرت ابن عباس رصی اللہ عنمانے فریایہ دس نبیوں کے علاوہ باتی تمام انبیاء ہنوا مرائیل ہے مبعوث ہوئے ہیں۔وہ دس نى يەبىي:

. تفرت نوح ' حفرت هود ' حفرت لوط ' حفرت صالح ' حفرت شعيب ' حفرت ابرا جيم ' حفرت اساعيل ' حفرت اسحاق ا

حفزت يعقوب معزت عيلي اور حفزت سيدنا محمد ويهيز (يه گياره بنته مين)

حفرت هود عليه السلام كي قوم عاد كي طرف بعثت

حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد تھی یہ لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے بھی دد مواع منفوث اور نسر کی طرح بت بنا لیے تھے ان کے ایک بت کانام حبار تھااور ایک بت کانام معمود تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف حضرت عود کو بھیجا مضرت عود کا تعلق اس تبیلہ ہے تھاجس کانام الحلود تھا۔ حضرت صود متوسط نسب کے تتھ اور مکرم جگہ کے رہنے والے تتھے بت حسین وجیل تے اور عاد کی طرح جسیم تھے۔ اور آپ کی داڑھی بہت دراز تھی۔ حضرت حود نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف وعوت دی اور ان کو بیہ تھم دیا کہ وہ اللہ کو ایک انیں اور لوگوں پر ظلم نہ کریں۔اس کے علاوہ انیں اور کوئی تھم نمیں دیا اور انمیں نمازیا کسی اور تھم شرعی کی دعوت نمیں دی 'کیکن انہوں نے املہ کو مانے ہے انکار کیااور حضرت حود علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہوں نے کہا، ہم ے زیادہ طانت ور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے عاد کے جھائی کی طرف ھود کو بھیجااور حضرت ھودان کی قوم کے ایک فرد تھے اور ان کے دینی بھائی نہ تھے۔ (مختمر ناریخ دسٹق 'جے ۲ مص ۱۳۷۱-۱۳۷۱ مطبوعہ دار انگل میروت '۱۳۷۱ھ)

حضرت هود نے کما یاد کردتم قوم نوح کے جانشین ہو اور تم کو معلوم ہے جب انموں نے نافرمانی کی تو ان پر کس طرح عذاب آیا تھاتم اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد سورتوں میں قوم عاد کی تفصیل بیان کی ہے ان آیات کا رجمه اور تفيرحب ذيل ب:

عاد کی قوت اور سطوت اور ان پر عذاب نازل ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اور یاد کیجئے عاد کے بھائی (ہم قبیلہ) کو جب انہوں نے اپنی قوم کو "الاحقاف" میں ڈرایا اور ان سے پہلے کی ڈرانے والے پنیمر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوائمی کی عمادت نہ کرد ججے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا فوف ہے۔ (الانتخاف:۲۱)

يمامه 'عمان' بحرين 'حضرموت اور مغمل يمن كے چھيں جو صحرائ اعظم "الديمنا" إ"ار ليح الخال " كے نام ہے واقع ہے وہ الاحقاف ہے بیر بہت بوآ ریکستان ہے۔ ہر چند کہ بیر آبادی کے قابل شیں ہے لیکن اس کے اطراف میں کمیں کمیں آبادی کے لائق تھوڑی زمین ہے۔ خصوصاً اس حصہ میں جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر چہ اس وقت بھی وہ آباد نہیں ہے تاہم زمانہ قدیم میں ای حضرموت اور نجران کے درمیانی حصہ میں "عاد ارم" کامشہور قبیلہ آباد تھا جس کوانڈ تعالی نے اس کی

نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کردیا۔

الله تعالى نے فرمایا: (قوم عاد نے) كماكيا تم جارے پاس اس ليے آئے ہوكد بم كو جارے معبودوں سے برگشته كروو 'تو تم وہ (عذاب) ہم پر لے آؤجس کا تم ہم سے دعدہ کر دہے ہو 'آگر تم پچوں میں سے ہو 0 حود نے فرمایا۔ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمسی وی بیغام پنجا آبوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں 'کیکن میں گمان کر آبوں کہ تم جال لوگ ہو ) پھر جب انمول نے اس (عذاب) کو بادل کی طرح اپنے میدانوں کی طرف آتے دیکھا تو کئے گئے یہ بادل ہے جو ہم پر برے گا' (نیس) بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا ہے یہ ایک (بخت) آند ھی ہے جس میں دودناک عذاب ہے 0 میر ہر چیز کو اپنے رب لبيان القران

تح تھم ہے برباد کر ڈالے گی ' مجرانسوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے گھروں کے سواکوئی چےز نظر نمیں آتی تھی ہم مجرموں کو ای طرح سزادیتے ہیں 0 اور بے ٹک ہم نے انہیں ان چیزوں پر قدرت دی تھی جن پر تہمیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل ان کے مچھے کام نہ آ سے کیونکہ وہ اللہ کی تیوں کا انکار کرتے

تے اور ان کو اس عذاب نے کھیرلیا جس کاوہ نہات اڑائے تھے۔(الاحقاف:۲۲-۲۹) جس وقت ان پر عذاب آیا اس وقت قحط اور ختک سالی تھی جب انہوں نے امنڈ ٹا ہوا بادل دیکھا تو خوش ہو کر کئے گئے بہت برہنے والی گھٹا آئی ہے اب سب ندی نالے بھرجا ئیں گے اور خوش طالی آ جائے گی لیکن پیر بڑے زور کی آ ندهمی تھی جو سات را تیں اور آٹھے دن مسلسل جلتی رہی اور اس کے زور کے سامنے آدی ' در خت اور جانور شکوں

کی مانند تھے۔ یہ آند ھی ہرچیز کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی اور ہرچیز تباہ کر رہی تھی اور سوائے مکانوں کے کھنڈ رات کے تيجه د کھائی نہیں دیتا تھا۔

نیز الله تعالی نے فرایا: (مفرت هود نے اپن قوم سے کما) کیا تم براونچے مقام پر نضول کاموں کے لیے یادگار تغیر کرتے ہو ؟ اور اس امید پر بلند و بالا عمارات بناتے ہو کہ تم ان میں پیشہ رہو گے 0 اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جابروں کی طرح مکڑتے ہو 🔾 سوتم اللہ ہے ڈروادر میری اطاعت کرو O اور اس ہے ڈروجس نے تہماری ان چیزوں ہے مدد کی جن کو تم جانتے ہو 0 اس نے تمہاری چوپایوں اور میٹوں سے مدد کی 0 اور باغوں اور چشموں سے 0 بے شک جھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے 0 انہوں نے کما مارے لیے برابر ہے آپ نفیحت کریں یا نفیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں 0 میر صرف وی پرانے لوگوں کی عادت ہے 10ور ہم عذاب یافتہ نہیں ہوں گے 0 سوانہوں نے حود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کردیا' ب شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے 🖸 اور بے شک آپ کارب ہی ضرور خالب ہے ' بے حد رحم فرانے والا0 (الشعراء: ١٣٨-١٣٨)

نیز فرمایا: کیا آپ نے نہ دیکھاکہ آپ کے رب نے توم عاد کے ساتھ کیامالمہ کیا10رم (کے لوگ) ستونوں (کی طرت لیے قد)والے ٥ جن کی مثل شروں میں کوئی پیدا نہ کیا گیا تھا ٥ (الفجز: ١٠٨)

نیز فرمایا: ری قوم عاد تو اس نے زمین میں ناحق سرکشی کی اور کہاہم سے زیادہ قوت والاکون ہے؟ کیاانسوں نے یہ نمیں جانا

کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ توت والا ہے اور وہ ہماری آیوں کا انکار (بی) کرتے رہے 0 سوہم نے الن کی ا نحوست کے دنوں میں ان پر خوفناک آواز والی آند ھی جیجی ماکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذات والاعذاب چکھا <sup>ک</sup>یں اور <sup>ہم خر</sup>ت کا عذاب تویقینازیاده ذلت والا ب اور ان کی بالکل مدد نهیں کی جائے گی۔ (حم السجدہ:۱۶-۵۰)

نیز فرمایا: بے شک ہم نے ان پر نمایت مخت<sup>، می</sup>یز آواز والی آند ھی جمیجی (ان کے حق میں) دائمی نحوست کے دن میں O وہ آند ھی لوگوں کو (اس طرح)ا ٹھاکر (زمین پر) دے مارتی تھی گویا کہ وہ تھجو رکے اکھڑے ہوئے در خنوں کی جزمیں ہیں © تو کیسا ہوا

ميراعذاب اور ميراخوف دلانا ۱۵-۲۱) نیز فرمایا اور رہے توم عاد کے لوگ تو وہ ایک تخت گر جتی ہوئی نمایت تیز آند ھی سے ہلاک کیے گئے 0 امتد نے اس

آندهی کو ان پر سات راتوں اور آٹھ دنوں تک متواتر مسلط کردیا تھاوہ آندھی جڑ کاننے والی تھی' سو(اے مخاطب اگر) تو (اس وقت وہاں موجود ہو باتو) اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھناکہ گویا وہ گری ہوئی تھجوروں کے نئے (پڑے) میں O سو کیا تجھ کو ان مِن كاكوئي بيابوا نظر آيا ٢٥٠ (الحاقه: ٨-١)

ئبيان القر اَنْ

جلد جمارم

قوم عاد کے وطن کی تاریخی حیثیت

الاعراف ٤: ٢-١٧

الله تعالى في بنايا بيك قوم عاد الاحقاف من رئتي تقى (الاحقاف:٢١)

علامه محمد بن عكرم بن منظور الافريق المعرى المتوفى اايره لكصة من

الا تقاف کامعنی ہے ریکستان 'جو ہری نے کما کہ الاحقاف عاد کاد طن ہے 'از ہری نے کماییہ یمن کے شہوں کاریکستان ہے قوم

عاديمال رئتي تقى- (لسان العرب مج من ٥٣ مطبوعه نشرادب الموزة الران ٥٩ مهماهه)

علامه سيد محمد مرتقني زبيدي حنى متوفى ١٣٠٥ه لكصة مِن: حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: الاحق آف ارض محرہ اور عمان کے درمیان ایک وادی ہے۔ ابن اسحاق نے

کہا الاحقاف عمان سے لے کر حضر موت تک ایک وادی ہے۔ قادہ نے کہا الاحقاف ارض یمن میں بلندی پر ایک ریکتان ہے۔ یا قوت حموی نے کماان تینوں اقوال میں اختلاف نہیں ہے۔

( يَاجَ العروس عَلى مطبوعه مطبوعه الخيرية مصر ٢٠ ١١١٥ ، معم البلدان عن على ١١٥ مطبوعه دار احياء الراث العرب ميروت

علامه پیر محمد کرم شاه الاز هری متوفی ۱۲۱۸ه (رحمه الله) ککھتے ہیں:

قرآن كريم مين احقاف سے مراد وہ ريكتان بي جو ممان سے حضرموت تك چميلا بواب اس كاكل رقب تين لاك مربع میں بتایا جاتا ہے اے الربع الخال بھی کتے ہیں۔ بعض مقالت پر ریت اتن باریک ہے کہ جو چیز وہلس پہنچ اندر و هنتی چلی جاتی

ے۔ بزے بڑے مهم جو سیاح بھی اس کو عبور کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ یمی وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانہ میں اپنے عمد کی ایک طاقتور زبردست اور متول قوم آباد تقی- (نیاء القرآن ج۳٬ مس ۴۹٬ مطبوعه نیاء القرآن ۴بلیکیشنز٬ لا ۱۳۹۹ اها)

سيد ابوالاعلى مودودي لكصته بين:

الاحقاف محرائ عرب (الرابع الخال) كر جنوب مغربي حصد كانام ب جهال آج كوئي آبادي نهي ب- ابن احمال كابيان ہے کہ عاد کاعلاقہ نمان ہے یمن تا۔ چینا ہوا تھا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتا آئے کہ ان کااصل وطن الاحقاف تھا۔ جہاں ہے ذکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں تھیلے اور کمزور توموں پر چھاگئے۔ آج کے زمانہ تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یمی بات مشہور ے کہ عاد اس علاقہ میں آباد تھے۔ موجودہ شرمکا سے تقریباً ۱۵۲ میل کے فاصلہ پر شال کی جانب میں حضرموت میں ایک مقام ب جمال لوگوں نے حضرت عود کا مزار بنار کھاہے اور وہ قبر عود کے نام سے می مشہور ہے۔ ہر سال بند رہ شعبان کو وہاں عرس ہو ماہ اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ قبراگر چیہ ناریخی طور پر جابت نہیں ہے لیکن اس کاوبال بنایا جانا اور جنوبی عرب کے لوگوں کا کثرت ہے اس کی طرف رجوع کرنا کم ان کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ مقالی روایات ای علاقه كو قوم عاد كاعلاقه قرار ويتي بي-

الاحقاف کی موجودہ عالت کو دیکھ کر کوئی شخص ہے گمان نہیں کر سکناکہ مجھی یمان ایک شاندار تدن رکھنے والی طانت ور قوم آباد ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہو گااور بعد میں آب وہوا کی تبدیلی نے اے ریگ زار بنادیا ہو گا۔ <sup>تر ج</sup> اس کی صالت ہیہ ہے کہ وہ ایک لق و وق ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں ر کھتا۔

۱۸۳۳ء میں بوریا کا ایک فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارہ پر پینچ گیا۔ وہ کہتاہے کہ حضر موت کی ثنال سطح مرتفع پر سے کھڑے ہو کر يما بائة بيه صحرالك بزار فيث نشيب من نظر آياب-اس من جكه جكه ايسے سفيد قطع ميں جن ميں كوئي چيز كر جائے تووہ طبيار القر أن

Marfat.com

ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بالکل یوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقہ سے بہت ڈرتے ہیں اور کسی قیت یر وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر جب بدواے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ اکیلاوہاں گیا۔ اس کا بیان ہے کہ یراں کی ریت بالکل سفوف کی طرح ہے۔ میں نے دور ہے ایک شاقول اس میں پچینکا تو وہ پانچے منٹ کے اندر اس میں غرق

ہو گیااور اس ری کا سراجل گیاجس کی ساتھ وہ بندھاہوا تھا۔ مفصل معلومات کے لیے ملاحظہ ہو . Arabia And The Isles Harold Ingrams, London 1946

( تغنيم القرآن 'ج ۳ م م ٦١٥ ' مطبوعه اواره تر بهان القرآن 'لا بور' بارچ ١٩٨٣ ء )

سالحین کے عرس کی تحقیق سید ابوالاعلیٰ مودودی کے اس اقتباس ہے جہال الاحقاف کی تاریخی حیثیت پر روشنی پڑتی ہے ' وہاں یہ بات بھی سامنے آتی

ہے کہ نبیوں اور مقدس اور برگزیدہ بندوں کاعرس منانا صرف اہل سنت بر لی مکتبہ فکر کی اختراع نسیں ہے بلکہ دنیا کے مرخطہ میں سلمان بزرگوں کاعرس مناتے ہیں۔عرس کی معنوی اصل ہے۔۔ الم محربن عمرالواقد متوفی ٢٠٧ه بيان كرتے ہيں:

ر سول الله من تير برسال شداءاحد كي قبرول كي زيارت كرتے تھے 'جب آپ گھائي ميں داخل ہوتے تو بہ آواز بلند فرماتے: السلام علیم۔ کیونکہ تم نے صبر کیا' پس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے! مجر حضرت ابو بکر جاپٹر. ہر سال ای طرح کرتے تھے۔ بھر

حضرت عمر بن الحطاب مرسال اي طرح كرتے يتھے۔ پھر حضرت عثان براپنيز. (كتاب المغازي من المام مصطوعه عالم الكتب بيروت مه مهاه أولا كل النبوة من من ١٠٥٨ مطبوعه بيروت مشرح ا صدور

ص ۲۰۱۰ دار الكتب العليمة؛ بيرون ۴۶ ۱۲۰ هـ اورنشوري ۴ ارص ۱۵۰۸ مقتصة عمالاً زاق ۲ ۳ ۵۷۲ (وديم) - دفم الحديث زحيدير) ۲۷ ساسه اور عرس کی لفظی اصل ہیہ ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ ہوہٹین بیان کرتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے

ہیں کہ تم اس مخص کے متعلق کیا کما کرتے تھے اور جب مردہ یہ کمہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور کلمہ شمادت پڑھتا ہے توان کی قبروسیج اور منور کر دی جاتی ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ اس عروس کی طرح سو جاؤ جس کواس کے ابل میں سب سے زیادہ محبوب کے سواکوئی بیدار نسیس کرتا۔ (الحدیث)

(سنن الترندي ' رقم الحديث: ١٠٧٣ مطبومه دار الفكر ' بيروت) اس صدیث میں مومن کے لیے عروس کالفظ وار د ہے اور عروس کالفظ عرس سے ماخوذ ہے اور پیر عرس کی نفظی اصل ہے۔ عرس کی حقیقت میہ ہے کہ سال کے سال صالحین اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی جائے۔ ان پر سلام پیش کیا جائے اور ان کی تعریف و توصیف کے کلمات کے جائمیں اور اتنی مقدار سنت ہے' اور قرآن شریف پڑھ کراور صدقہ و خیرات کا انسیں ثواب بہنچانا میر مجی دیگر احادیث محیحہ ہے ثابت ہے اور ان کے وسلہ سے دعا کرنااور ان سے اپنی حاجات میں اللہ سے دعا

کرنے اور شفاعت کرنے کی درخواست کرنااس کا ثبوت امام طبرانی کی اس حدیث ہے جس میں عثمان بن حنیف نے ایک مخف کو نبی میتیو کے دسلہ سے دعاکرنے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرنے کی ہدایت گی۔ یہ حدیث سیح ہے۔ (امعجم الصغير ؛ ج)، عل ١٨٣-١٨٣، مطبوعه مكتبه سلفيه ؛ مدينه منوره ؛ ١٣٨٨ه ؛ حانظ منذري متوفى ٢٥٢ه ـ ني بهي اس حديث كو صحيح كما ہے۔ (الترفیب و الترہیب'ج' میں ۲۷۔۳۰،۴۷ اور شخ ابن تعمیہ متونی ۲۳۷ھ نے بھی اس صدیث کو صحح کما ہے۔ فماوی ابن تعمیہ 'ج'

> (424.424) بُيان القر أن

ای طرح امام این ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر جائیز. کے زمانہ میں ایک بار قحط پر گیاتو حضرت بلال بن حارث بن پیر ک بی بیری کی قبرمبارک پر حاضر بو کرعرض کیا بارسول اللہ التی امت کے لیے بارش کی دعا کیج کیو تکہ وہ ہلاک ہو رہے

(المسند' ج۱۲ مس ۳۲ مطبوعہ کراچی' حافظ ابن تجر عسقلانی نے اس حدیث کے متعلق فربایا کہ اس کی سند صحح ہے ' فتح الباري مج ٢ م ٢٥٨ ١٥٨ مطبوعه لا يور)

ان تمام مباحث کی تفصیل کے لیے شری ج سم جدد کامطالعہ فرما میں۔

ظامہ یہ ہے کہ ہر سال صالحین کے مزارات کی زیارت کے لیے جانا 'ان کو سلام پیش کرنااور ان کی تحسین کرنا ہی جیجیز اور خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ اور ان کے لیے ایصال تواب کرنا اور ان کے وسیلہ سے دعا کرنا اور ان سے شفاعت کی ور خواست کرنا بھی سحابہ کرام کی سنت ہے اور احادیث محیحہ سے ٹابت ہے اور ہمارے نزدیک عرس منانے کا بھی طریقہ ہے۔ باتی اب جولوکوں نے اس میں اپنی طرف سے اضافات کر لیے میں 'وہ بزرگان دین کی نذر اور منت مانتے ہیں اور ڈھول ' باجول گاجوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں تاہتے گاتے ہوئے اوباش لڑکے چادر لے کرجاتے ہیں اور چادر چاھانے کی بھی منت مانی جاتی ہے اور مزارات پر تحدے کرتے ہیں اور مزار کے قریب میلہ لگایا جاتا ہے اور مزامیر کے ساتھ گانا بجانا ہو تا ہے اور موسیقی کی ریکار ڈنگ ہوتی ہے تو یہ تمام امور بدعت سے تعبیر ہیں۔ علاء اہل سنت و جماعت ان سے بری اور بیزار ہیں۔ یہ صرف جملاء کا عمل ب اور بم الله تعالى سان كى مايت كى دعاكرت بي-

الله تعالی کاارشاد ہے: ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو حمالت میں جتالیاتے ہیں اور بے شک ہم تپ کو جمونوں میں ہے گمان کرتے ہیں 10 نہوں نے کہا، اے میری قوم جھے میں کوئی حماقت نہیں ہے لیکن میں رب العلمين کی طرف سے رسول ہوں0 میں حمیس اپنے رب کے پیغالت پیٹچا ناہوں اور میں تمہارا قابل اعتاد خیرخواہ ہوں0 کیا حمیس اس پر تنجب ہے کہ تسارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے تم ہی میں ہے ایک مرد کے ذریعہ ایک فیعت آئی ہے ماکہ وہ تمہیں ذ رائے اور یاد کر وجب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کوان کا جائشیں بناویا اور تمہاری جسامت کو پڑھادیا سوتم اللہ کی فعتوں کو یاد کرو ماك تم كامياب بو 0 (الاعراف ٢٦٠٦٩)

حضرت هود عليه السلام كے قصہ اور حضرت نوح عليه السلام كے قصہ كے مابين فرق

حضرت هود عليه انسلام' حضرت نوح عليه انسلام كے بعد مبعوث ہوئے تھے اس ليے حضرت هود عليه انسلام كے قصه كو حضرت نوح مدید اسلام کے قصد کے بعد ذکر فرمایا ہے اور اس قصد میں نہ کور ابتدائی آیات تقریباً دیمی میں جیسی حضرت نوح مليه اسلام ك قصه مين ذكركي كن البيته بعض وجوه سے ان ميں فرق ب:

ا - حضرت نوح عليه السلام ك قصه مين عبادت كالحكم دينة ك بعد انهول في فرمايا تفاعجيع تم ير ايك عظيم دن ك عذاب كا خطرہ ب - الاعراف: ٥٩) اور اس قصہ میں حضرت حود في عبادت كا تحكم دينے كے بعد فريا، توكيا تم نسين ورت الاعراف: ١٥٥ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام پہلے رسول تھے اور ان سے پہلے دنیا میں کمی بڑے عذاب کے مازل ہونے کاواقعہ پیش نمیں آیا تھا' اس لیے انہوں نے کہا؛ مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے' اور چو کلہ حضرت حود علیہ السلام' حفزت نوح علیہ السلام کے بعد سعوت ہوئے تھے اور طوفان نوح کاواقعہ تواترے مشہور ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے صرف اس کنے پراکتفاکیاتو پس کیاتم ڈرتے نہیں ہوا

شيار القر أن

7- حضرت نوح علیہ السلام ہے متکروں نے کہا تھا ہم آپ کو کھلی ہوئی گمرای میں دیکھتے ہیں (الاعراف: ۲۰) اور حضرت حود علیہ السلام ہے متکروں نے کہا تھا ہم آپ کو کھلی ہوئی گمرای میں دیکھتے ہیں (الاعراف: ۲۰) اور حضرت حود علیہ السلام ہے متکروں نے کہا: ہم آپ کو تعاقب میں جتال ہائے تھی اور ہم آپ نے بھوٹوں ہے گہاں بہت بڑے طوفان کی کوئی علامت فلا بر نہیں ہوئی تھی اس نے متکرین نے کہا آپ کھلی ہوئی تھی اس نے متکرین نے کہا آپ کھلی ہوئی میں ہیں 'اور حضرت حود علیہ السلام نے بیش کو باحث کو باطل قرار دیا تھا اور ان کی عبادت کو بے وقوئی فرمایا تھا اس لیے انہوں نے بیش کوئی تھی اس لیے انہوں نے بیش کوئی مقابل تھی مقابل تا وحید کی دعوت دینے کو بے وقوئی کہا۔

ہوں ہے وہ ماری ویدن ویدن در است کے در اور حضرت وہ میں تاہم اللہ میں تاہم اللہ میں اور تمهاری خیر خوابی کر آبوں اور حضرت مودعلیہ السلام نے فرمایا: میں تمهار اقاتل اعتباد خیر خواہ ہوں۔ (الاعراف ۱۹۸۰) حضرت نوح علیہ السلام نیو تعلیہ السلام نیو تاہم میں تعلیہ السلام خواب در سے تقیمان کے اس کے اس کو جمعہ اللہ استعمال فرمایا اور حضرت هودعلیہ السلام خبوت اور استقرار کے ساتھ دعوت دیتے تقیمان کے اس کو جمعہ اللہ اسمید کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ نیز حضرت هودی قوم نے ان کو جمو ٹوں کی طرف منسوب کیا تھا اس کیے انہوں نے ان کار دکرتے ہوئے

فرمایاتم توجی پہلے امین کتے تھے اور میں تمہارے نزدیک معتد تھاتوا ب چانک میں بدو توف کیے ہوگیا! ۲۰۰۰ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں یہ فرمایا تھا؛ کیا تمہیں اس پر تنجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعہ نفیعت آئی ہے ناکہ وہ تم کو ڈر اے الاعراف: ۱۲) اور حضرت صود علیہ اسلام نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا: اور یاد کرد جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جائشین بنادیا اور تمہاری جمامت کو بڑھا دیا سوتم اللہ کی نعمتوں کو یاد کو ناکہ تم کامیاب ہو۔ (الاعراف: ۲۹)

ید کو به سر است با میں است است است است کی دو نعتوں کاذکر فرمایا ایک تو یہ کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت مود علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ تعالی کی دو نعتوں کاذکر فرمایا ایک تو یہ کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عباس سے روایت کیا ہے کہ ان کی قامت اسی ذراع (ایک سوچیں فٹ) تھی۔ وہب نے کہا: ان میں سے ایک آدی کا سربزے گنبدکی طرح تھا۔ (معالم التعذیل 'ج۲' میس ۴۳۲ مطبورہ دار الکتب انعلیہ 'جیرت) حضرت حود نے فرمایا: ان نعتوں کو یاد کردیعتی ایسے ممل کرد جو ان نعتوں کے لاگن ہوں بینی انلہ تعالی پر ایمان لاؤ اور اس کی نعتوں کا شکر کرد۔

س کردبوان مسول کے مقابلہ میں سیدنامجد جہر کی زیادہ عزت اور وجاہت حضرت نوح اور هود ملیماالسلام کے مقابلہ میں سیدنامجد جہیز کی زیادہ عزت اور وجاہت

حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں فہ کور ہے کہ جب منکروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ایک عیب کی نسبت کی اور ان سے کماکہ آپ کھلی ہوئی گمرائی میں چیں تو انہوں نے اس عیب سے خود اپنی براء یہ کی اور کما اے میری قوم مجھ میں گمرائی نمیں ہے (الاعراف: ۲۰) اور حضرت مود علیہ السلام کے قصہ بیں فہ کور ہے کہ جب منکروں نے ان سے کماکہ ہم آپ کو مماقت میں جالیاتے ہیں تو انہوں نے خود اپنی براء یہ کی اور کما اے میری قوم مجھ میں حماقت نمیں ہے۔

اور جب سیدنامجمہ وجہر کی طرف مشرکین نے عیوب کی نبت کی تواللہ تعالی نے آپ کواپی براءت کے لیے نہیں چھو ژا ملکہ اللہ نے آپ کی طرف سے براءت بیان کی۔ دلید بن مغیرہ نے آپ کو مجنون کما تواللہ نقائی نے فرمایا:

ماانت بنعمة ربك بمحنون 0وان لك آپ اپ رب ك فشل = (بر كر) بخون ني ين 0 لاجرا غير ممنون 0 وانك لعلى خلق اوريقيا آپ كي فيرماى ابرو واب بـ ١٥ ورب ثك

عظیم (القلم:۲۰۳) آپ فاق عظیم رفازین

طبيان القر ان جلاچارم طبيان القر ان عاص بن واکل نے آپ کو ابتر (مقلوع النمل) کما تو الله نقائل نے فرایا: إِنَّهَ آعُطَهِ بُنْكُ الْكُوْفُرُ ٥ فَصَلَ لِرَبِيِّكَ بِهِ مِنْكَ بَم نِهِ آپ کو نیم کی تیم عطافرائی ٥ تو آپ ائ

إِنَّا َاعْطَبُنٰكُ الْكُوْثُرُ٥ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْمَرْهِإِنَّاشَانِقَكَ هُوَالْأَبْتُرُ\*(الكوثر: ١٠٣)

بی ابتر (مقلوع انسل) ہے۔ جب اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے چند دن آپ پر وحی نازل نہیں کی تو ایک مشرک مورت نے کما (سیدنا) محمد الشخیر

کوان کے رب نے چھو ژ دیا تواللہ تعالی نے فرمایا: سیار تیم مار سے ترکی کر ایک کا میں کا میں کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا ایک کا کا کا کا کا ک

وَالفَّشْحَى0وَالَّيْلِ اِذَاسَحَى0مَاوَدَّعَکَ رَثُکُوَمَالَلْی (الضحی۳۰۱

عاے 0 آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھو ڈااور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔

جب رسول الله چین نے سب لوگوں کو کوہ صفار جمع کرے دعوت توحید کی تو ابولسب نے کما نب الک تم پر جای ہو تو الله تعالی نے قربا؛

تَبَّتُ يَدُآآبِیْ لَهَبِ وَّ تَبَّ0 مَآ آغُنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ0 مَیْصُلیٰ نَارُا ذَاتَ لَهَبٍ0 وَامُرَاتُهُ حَمْدَالَةَ الْحَطِب0 (اللهب:١٠٨)

شعلوں والی آگ میں واخل ہو گا0 اور اس کی عور ت (بھی) ککڑیوں کا گشا( سربر) افخائے ہوئے 0

رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں O یقینا آپ کاو ٹمن

جاشت کی نتم O اور رات کی نتم جب سای تھیل

ابولىپ كے دونوں ہاتھ ٹوٹ نگئے اور وہ تاہ ہو گيا ١٥ اس كو

اس کے مال اور کمائی نے کوئی فائدہ نہ دیا 0 وہ عنقریب سخت

رسول الله سیّتین کامقام تو بهت بلند ہے آپ کے قرابت دار اور اصحاب بھی اللہ کو اینے عزیز تھے کہ اگر نمی نے ان کو عیب لگایا تو الله تعالیٰ نے اس عیب سے ان کی براء ت بیان کی محضرت ام الموسنین عائشہ رضی اللہ عنها پر جب منافقین لگائی تو الله تعالیٰ نے سورہ نور کی دس آیتوں میں (النور: ۲۰۔۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی براء ت بیان کی۔ اور جب منافقین نفست نبیہ بیٹر کے سورہ نور کی دس آیتوں میں (النور: ۲۰۔۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی براء ت بیان کی۔ اور جب منافقین

نے صحابہ کرام کو سفهاء (جائل امتی) کماتو الله تعالی نے ان کی براءت بیان کی۔ قرآن مجید میں ہے: فَالْكُوْ ٱلنَّوْتِينُ كَسَمَا السَّنَّهُ مَا اُهُ اَلْاَ آسَّهُمْ هُمُّهُ اسْمِ لَا مِن اسْمَا لَا مَان اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن مَن اللهُ مَا مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مَا مَاللهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا

وه نهیں جانے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا کیا آپ ہارے پاس اس لیے آئے میں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اوران (معبودوں) کو چھو ڈریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے 'سو آپ ہمارے پاس وواغذاب کے آئیں جن کا آپ ہم سے ویدہ کرتے رہے ہیں'اگر آپ چوں میں ہے ہیں O(عود نے) کمایقینا تسادے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو گیا گیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق بھڑرہے ہو جو تم نے اور تسمارے باپ دادانے رکھ لیے ہیں' جن کے متعلق اللہ نے کوئی ولیل نازل

نمیں کی 'موتم عذاب کا تنظار کردھیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنیوالوں میں ہے ہوں 0 پس ہم نے ھود کواو رائے اسحاب کو عذاب سے نجات د کیاو ران لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنموں نے ہماری آیتوں کو جمٹلایا تقالو روہ ایمان لانے والے نہ تقے 0(الا مواف: 20-20) اللّذ تعالٰی کی تو حید او راستحقاق عیاد ت پر دلیل

صلی کی توسید اور ' حقال عبادت پر دین حضرت عود علیه السلام نے اپنی قوم کو بت پر تن ترک کرنے اور خدائے داحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی'اور اس پر میر

بيان القر أن

Marfat.com

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

علد چهارم

توی دلیل قائم کی که الله تعالی نے ان پر بهت زیادہ انعام کیے ہیں اور بداہت عقل اس پر دلالت کرتی ہے که ان انعالت میں اور ں خوتوں کے دینے میں ان جوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اور عبادت انتہائی تعظیم کا نام ہے اور انتہائی تعظیم کا دی مستحق ہے جس ۔ نے انتمائی نعتیں عطاکی ہوں' اور جب انتمائی نعتیں اللہ نے عطاکی ہیں تو دہی عبادت کامستحق ہے اور بت اس کے لا کق اور سزاوار نہیں ہیں کہ ان کی عمادت کی جائے۔

حضرت مود علیہ السلام کی اس قوی اور تطعی دلیل کاان کی قوم ہے کوئی جواب شیں بن پڑا اور انہوں نے جان چھڑانے

کے لیے اپ دادا کی تقلید کاسار الیا اور کما کیا آپ ہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کی عبادت چھو ٹرویں جن کی امارے باپ دادا عبادت کرتے تھے سو آپ امارے پاس وہ (عذاب) کے آئیں جس کا آپ ہم ہے وعدہ کرتے دے ہیں۔ الله تعالى نے حضرت مود عليه السلام سے يه نقل كياكه انهوں نے كها؛ يقيناً تمهارے رب كى طرف سے تم ير عذاب اور

غضب نازل ہوگیا۔ اس پر بیہ اعتراض ہے کہ اس دقت تک تو عذاب نازل نہیں ہوا تھا 'مچرحفرت عود علیہ السلام نے کیے فرمادیا کہ تم پر عذاب نازل ہوگیااس کا جواب ہے ہے کہ جس چیز کامشتقبل میں واقع ہو ناتینی اور قطعی ہو اس کو ہاننی کے ساتھ تعبیرکر دیتے ہیں۔ دوسمراجواب یہ ہے کہ اللہ نے تم پر عذاب نازل کر دیا اس معنی میں ہے کہ اس نے تم پر عذاب نازل کرنے کاارادہ کر لیااور حضرت معود علیہ السلام کے نزدیک اس عذاب کاواقع ہونایقینی تھا۔

اس کے بعد حضرت صود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ ہے ان ناموں کے متعلق جھڑ رہے ہوجو تم نے اور تسمارے باپ دادانے رکھ لیے ہیں جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ تم بتوں کو الد کہتے ہو علا نکمہ ان میں الوہیت کا کوئی معنی نمیں ہے۔ تم نے کسی بت کا نام عزی رکھا ہے حالا نکد اس میں عزت کا کوئی معنی نمیں ۔۔ اور تمادے ذہب کے جوت پر کوئی دلیل نسی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا انجام اور ان پر عذاب کے نزول کوبیان کیا۔ اس کی تفصیل ہم اس رکوع کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔

حَالِى نَنْمُوْدَ إِخَاهُمُ صَلِحًا كَالَ لِقَوْمِ اعْبُلُ واللَّهُ مَالِكُمُ اور ہم نے (توم) ٹروری طرف ان کے (ہم تبیلہ) ہمائی صالح کوہیا ، انہوں نے کھا لیے میری قزم انٹری عبادت کواس کے موا بتماری عبادت کا کرن متی نہیں ہے ، جیک تمباہے پاس تنہائے رب کی طرف سے نشانی آ جی ہے ، بدانٹر کماؤٹن كُلُ فِي ٱرْضِ اللهِ وَلاَتَمَسُّوْهَا بِسُرٍّ مبائے سے نشانی ہے ، ال کو رازاد ) چیورد در کرامڈ کی زمین میں کھاتی چھرہے اور اس کو گزائی (کے ارادہ ) سے نہ جیونا ، در نہ تہیں ور دناک مذاب گرفت بی سے ہے گا 🔾 اور یاد کر دجب (قم) عاد کے بعد اللہ نے نمبیں ان کا

تبيان القر ان

جلد جہار م

رب كا پيغام بينيا ديا اورتهين تفيون كي نكن تم نف

سيان القر أن

حلد حمارم

الله تعالی کاارشادہے: اور ہمنے (قوم) تمود کی طرف ان کے (ہم قبیلہ) بھائی صالح کو بھیجا۔ (الآبیہ) (الا مواف 20-20) قوم ثمود کی اجمالی تاریخ

حضرت صالح عليه السلام جس قوم ميں پيدا ہوئ اس كانام شمود ہے۔ قوم شمود بھی ساى اقوام كى ايك شاخ ہے۔ عاد ادلى كى ہلاکت کے وقت جو ایمان والے حضرت هو وعلیہ السلام کے ساتھ ہے گئے تقے میہ قوم ان می کی نسل سے ہے۔اس کو عار ڈانیہ کماجا یا ے۔ قوم ثمود 'ثمود نام کے ایک مخص کی طرف منسوب ہے۔ اہام بغوی ککھتے ہیں اس کانسب یہ ہے کہ ثمود ہن عابرین ارم ہن سام ہن

نوح۔ بير قوم مقام الجريس رہتي تقى جو تجازاور شام كور ميان وادى القرى ب-(معالم الننويل ٢٠٠٠مم٥١١) تجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ تک جو میدان نظر آ تا ہے بیہ سب الحجرہے۔ آج کل بیہ جگہ فج الناقہ کے نام ہے

مشہور ہے۔ ٹمود کی بستیوں کے کھنڈ رات اور آثار آج تک موجود ہیں اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری محققین نے ان کو اپن آ تھوں ہے دیکھا ہے۔ ان کابیان ہے کہ انہوں نے ایک مکان دیکھا جس کو پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے اس میں متعدد تمرے اور ایک برا حوض ہے۔مشہور مورخ مسعودی نے لکھا ہے المجر کامیہ مقام جو حجر شمود کملا آئے 'شریرین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح عاد کو عاد ارم کماگیاہے ای طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو

ثمودارم یا عاد ثانیہ کما جاتا ہے۔ ثمود کے زمانہ کا ٹھیک تعین تو نسیں کیاجا سکالیکن یہ بات بسرحال یقینی ہے کہ یہ توم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بہت پہلے صفحہ ہتی پر نمودار ہو کرمٹ چکی تھی۔ ٹمود بھی اپنے پیش روبت پرستوں کی طرح ایک بت پرست قوم تھی۔ اور اس کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔

حفرت صالح علیه السلام کانسب اور قوم ثمود کی طرف ان کی بعثت

الم بغوى متوفى ۵۱۲ه في خضرت صالح عليه السلام كانسب اس طرح لكها ب:صالح بن عبيد بن آسف بن ماتح بر عبيد بن خادر بن محمود- (معالم التنزيل 'ج۲ من ۱۳۵) حضرت صالح عليه السلام نے قوم ثمود کو باربار بت پرستی سے منع کيا اور خد اے واحد کی عبادت کرنے کی ہدایت کی لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ حضرت صالح کی مخالفت کرتے ہتے اور ان کا نداق اڑاتے

تے اور یہ کہتے تھے اگر ہمارا طریقہ غلط ہو نااور ہمارا دیں باطل ہو آئو آج ہم کو یہ دھن دولت 'سرسزِو شاداب بانات' سوہ جات اور پھلوں کی کثرت اور بید بلند 'عالی شان' مضبوط اور مستحکم مکان حاصل نہ ہوتے۔ تم خود اپنا حال دیکھو اور اپنے بیرو کاروں کی غربت اور افلاس پر نظر ڈالواور پھر بتاؤ کہ خدا کے نزدیک مقبول تم ہویا ہم ہیں!

حضرت صالح عليه السلام نے قرمايا تم جن مضبوط مكانوں اور ديگر سامان زيست پر فخر كر رہے ہو' اگر تم الله تعالى پر ايمان ند لائے تو یہ سب ایک پل میں فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے حفزت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے بی ہیں تواللہ کی طرف ہے کوئی نشان د کھائیں تب صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہار امطلوبہ نشان اس اد نمنی کی شکل میں موجود ہے۔اللہ نے تهمارے اور اس کے در میان پانی کی باری مقرر فرمادی ہے ایک دن بیے پانی ہے گی اور ایک دن تم بیو

مے او مننی کی بوری تفصیل حسب ذیل ہے: قوم ثمود کاحضرت صالح ہے معجزہ طلب کرنا!ور معجزہ دیکھنے کے باوجو دایمان نہ لانااور

ان پر عذ اب کانازل ہونا

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفي ١٧٧ه و لكصة بن:

<u>مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن شمود اپی مجلس میں جمع ہوئے وہاں حضرت صالح علیہ السلام بھی آ گئے۔ حضرت صالح</u> جلدجهارم

*ئبیا*ن القر ان

علیہ السلام نے حسب معمول ان کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پر تی ترک کرنے کی وعوت دی ان کو وعظ اور نصیحت کی اور اللہ کے عذاب نے ذرایا۔ شمود نے پھر کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کرے کہا آگر آپ اس پٹان سے ایسی صفت کی ایک او نثنی نکالیں جو دس اہ کی گائیس ہو در ایک شمود نے پھر کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کرے کہا آگر آپ اس گے۔ حضرت صافح علیہ السلام نے ان سے پخت شمیں لیں کہ او نئی نگلنے کے بعد وہ ایمان لے آئیس گے۔ پھر صافح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے وعا کی کہ وہ ان کا مطابہ کو را کر دے۔ تب اللہ تعالی نے اس چٹان سے ایک بہت بڑی او نثنی نکال دی جو ان کی طلب کروہ صفات کے مطابق تھی۔ مطابہ پو را کر دے۔ تب اللہ تعالی نے اس مجلاء میں سے بہت لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر اپنے تفراور گرائی پر قائم رہے۔ حضرت صائح علیہ السلام نے کہا یہ لائٹ کی او نثنی ہے تھے اور چس دن وہ پائی چٹا جاتی گو کتو تس کا سارا پانی پی جاتی۔ شمود چاتی اور جس دن وہ پائی چٹے جاتی گو کتو تس کا سارا پانی پی جاتی۔ شمود چاتی اور جس دن وہ پائی چٹے جاتی گو کتو تس کا سارا پانی پی جاتی۔ شمود چاتی اور جس دن وہ پائی چٹے جاتی کا دور ھی کہا گیا ہے کہ اس دن وہ سب لوگ اس او نشی کا دور ھی لیے تھے۔ پھر شیطان نے ان کو فتند میں جہتا کر دیا۔ ایک شخص ولد الزیا تھا اس کی آئیس نئی اور ر مگ مرخ تھا اس کا نام قیدار ہی سے مطاب نے اس کو ان کا رکھ میں جہتا کر دیا۔ ایک شخص ولد الزیا تھا اس کی آئیس کی اور دیل میں کے مطاب کر دیا۔ ایک حضورہ سے اس نے اس او نشی کی ناگیس کیا۔ کر اس کو ہال کر دیا۔

امام ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ شمود پانی کی باری کی تقتیم سے ننگ آ بچکے تھے لیکن دہ اُس او نثنی کو قتل کرنے سے ڈرتے تھے۔ تب صدوق نام کی ایک حسین اور مالدار عورت نے مصدع اور قدار کے مباہنے یہ پیشکش کی کہ اگر تم دونوں اس او نئی کو قتل کردو تو ہیں بخود اور ایک اور ' مین لڑکی تم کو ٹیش کے لیے بہ طور انعام دی جا کیں گی۔ آ تر یہ طے ہوگیا کہ وہ راستہ میں چھپ کر بیٹھ جا کیں گے اور جب او نئی چراگاہ کی طرف جائے گی تو اس کو قتل کردیں گے اور سات اور آومیوں نے ان کی مدد کی اور یہ نو آدمی لی کر اس او نٹی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔

انئوں نے بیہ سازش کی بھی کہ وہ او نٹنی کو قتل کرئے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کو بھی قتل کردیں گے پھران کے وار توں سے کمیں گے کہ ہم تو موقع وار دات پر موجودی نہ تھے۔ یہ لوگ گھات لگا کر بیٹھ گئے اور جب او نٹنی سانے آئی تو مصدع نے اس کو تیر مارا اور تیر ار نے اس کی ٹائٹیس کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کا پچہ یہ دیکھ کر پہاڑی میں غائب ہوگیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرایا: آخر وہی ہواجس کا فیصے خوف تھا اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر دجو تین دن کے بعد تم کو تباہ کروے گا۔ پھرچک اور کڑک کاعذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کرویا۔

(البدايية النهابيه مجاص ١٣٥٥ م ١٣٠٠ مطبوعه دار الفكر ميروت مم ١٩٧٥)

توم ٹمور کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

بدر اس کی کو نجیں کاٹ دیں 6 وان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت ڈال دی میں سہتی کو چو ند زیمن بناریا O

کے عبب ان پر ہلا ست داں دی اس میں تو پیوید رین بعادیات اور وہ ان کو سزادینے سے نہیں ڈر یا 0 وم مودى مر ق ورس يرمد به الرساس المسترك المرس مسترك المستحدة الله و المستحدة الله و المستحدث الله و المستحدث الله و المستحدث الله و المستحدث الله و المستحدث الله و المستحدث المستحدث المستحدة المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث

<u>ئىيان القر ان</u>

جلدچهارم

قوم ثمود کے نو آدمیوں کی سازش کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَهُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصلِحُونَ ٥ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَتُهُ وَ آهُلُهُ تُمَّ لَنَفُولَنَّ لِوَلِيَّهِ

مَاشَهِدُنَا مَهُلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ٥ وَ مَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرُنَا مَكْرُا وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَافِيَهُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمُ ٱلحُمَعِيْنَ٥ فَيَلَكَ

لِلَقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ وَانْحَبُنَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ

بُيُوتُهُمُ خَاوِيَهُ إِمَا ظَلَمُوْاَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ كَانُوْآيَتَ هُوُنَ (النمل: ٣٨-٥٣)

او نئنی کا قامل ایک شخص تھایا پوری قوم ثمود

كَذَّبُتُ نُمُودُ بِالنُّذُرِ 0 فَقَالُوَّا آبَشَرُ ابْتَا وَاحِدًالَّتَيعُهُ إِنَّا إِذَالَهِ يُ ضَلِلِ وَسُعُيرِهَ ء أُلْقِي اللِّذِكْرُ عَكَيْهِ مِنْ آبَيْنِنَا بَلُ هُوَ كَذَّابٌ ٱيْرُنُ سَيَعُلَمُونَ غَدًا مَّن الْكَذَّابُ الْأَشِرُ٥ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاتَةِ فِتُنَّةٌ لَّهُمُ فَأُرْتَقِبُهُمْ وَ

اصْطَيِرُ٥ وَنَيِّفُهُمُ أَنَّ الْمَاءُ فِسْسَهُ بَيْزَهُمُ كُلُّ شِرْبِ مُنْحَنَّضِكُ٥ فَنَادَوُا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاظِي فَعَقَرُ ٥ فَكَيْثَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ٥ إِنَّا ٱرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ صَبْحَةٌ وَّاحِدَةٌ فَكَانُوا

كَهَشِيْمِ الْمُحَمَّى ظِيرِ ٥ (القمر:٢٣-٢١)

اور ٹمو د کے شرمیں نو شخص ملک میں نساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے 0 انہوں نے کہا: سب آپس میں ابتد کی قتم کھاکر عمد کروکہ ہم ضرور صالح اور ان کے اہل پر شب خون ماریں گے بچرہم ان کے وارث ہے کہیں گے کہ اس گھر کے لوگوں کے قل کے موقع پر ہم حاضری نہ تھے اور بے شک ہم ضرور سے میں ۱0 انہوں نے سازش کی اور ہم نے خفیہ تدبیر 🖈 کی اور ان کو پتای نه چلا0 تو آپ د کیھئے که ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا ہے شک ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا**0 مویہ ان کے** دیر ان گھرگر ہے بڑے ہیں کیو نکہ انسوں نے ظلم کیا تھا اور بے شک اس میں جاننے واوں کے لیے (عبرت کی) نثانی ہے 0 اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جوا ہمان لا چکے تھے اور اللہ ہے ڈرتے تھے 0

قوم ثمود کافیدار کواد مُنْی کے قتل کے لیا ناور اس کاو مُنی کو قتل کرنا 'اس کاذکران آیات میں ہے: همو دنے ڈرانے والے رسولوں کو جھٹلایا Oانسور نے کہا: كيابم ابول مي سے ايك بشرى اتباع كريں ' تب و بم يقينا

ضردر گرای اور عذاب میں ہوں گے 🔿 کیا ہم میں ہے صرف ای پر وحی نازل کی گئی بلکه وه بزاجهو ٹامتئبر ہے 🔿 عنقریب وه

(قیامت کے دن) جان لیں گے کہ کون برا جھوٹا متکبرہے 0 ب شک ہم ان کی آ زمائش کے لیے او نثنی بھیجے والے ہیں تو (اے صالح!) آپ (ان کے انجام کا) انظار کریں اور صبرے کام لیں 0 اور ان کو بتا دیکے کہ پانی ان کے (اور او نمنی کے)

درمیان تقتیم کیا ہوا ہے' ہرا یک اپنے پینے کی باری پر عاضر ہو گا0 تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سواس نے (او نمنی کو پکژااور) اس کی کونجیس کاٹ دیں ○ تو کییا ہوا میرا عذاب

🖈 (معنزت صالح عليه السلام نے جب انہيں عذاب کی خبر سائی تو انہوں نے انتقاباً معنزت صالح عليه السلام کو تتل کرنے کی سازش کی۔ جب وہ لوگ اپنے مضوبہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو تقل کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ ی میں ان پر بھر بر ساکر ان کو ہلاک کر دیا اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی)

ببيان القر أن جلدجهارم

اور ڈرانا O بے ٹک بم نے ان پر ایک فوفناک آواز بھیجی توہ کانٹوں کی باڑنگانے والے کی پٹی ہوئی باڑکے چورے کی طرح

مورہ القمر کی ان آیات میں بتایا ہے کہ ایک شخص (قیدار) نے او خنی کی کو نجیس کاٹ کر اس کو ہلاک کیا تھا اور سور ۃ الاعواف اور سور ۃ الشمس میں فرمایا کہ قوم ثمود نے اس کی کو نجیس کاٹی تھیں۔ اس کی توجیہ ہیں ہے کہ ہرچند کہ یہ ایک شخص کا فعل جہ ایک سری میں ہیں ہم کر میں میں میں میں میں میں اور اس کی توجیہ ہیں ہے کہ ہرچند کہ یہ ایک شخص کا

الاعراف اور سور ۃ انصب میں فرمایا کہ قوم غموونے اس کی کو تیس کائی تھیں۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ ہر چند کہ یہ ایک محض کا فعل تھا کین چو نکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ دراصل اس جرم میں غمود کی مرضی کا آلہ کار تھا اس لیے اس کاالزام پوری قوم خمود پر عائد کیا گیاہے' اس سے معلوم ہوا کہ ہروہ گناہ جو قوم کی خواہش پر کیا جائے یا جس گناہ پر قوم راضی ہو وہ ایک قومی گناہ ہے بلکہ جو گناہ قوم کے درمیان علی الاعلان کیا جائے اور قوم اس کو برانہ جائے وہ بھی قومی گناہ ہے۔

توی کناہ ہے بلکہ جو کناہ کوم کے درمیان علی الاعلان کیا جائے اور کوم اس کو برانہ جائے وہ بھی فوی کناہ ہے۔ او مغمیٰ کے معجزہ ہونے کی وجو ہات اور مغمیٰ کے معجزہ ہوئے کی دورمیان عندے کو قائل کے مرکب اور میں معرف کر کے مرکب اور میں میں اور میں اور اور اس

اس او نٹنی کو ''انٹد کی او نٹنی''اس او نٹنی کی تعظیم اور تحریم سے طور پر فرمایا ہے جیسے کعبہ کو بیت انٹد فرمایا ہے۔ اور او نٹنی کا میجزہ ہو نااس وجہ سے ہے کہ چھر کی چٹنان چیٹ گئی اور اس سے او نٹنی نکل آئی اور پیہ ظاف عادت اور میجڑہ ہے اور او نٹنی کا صرف اپنی بار کی پر پانی چینے کے لیے آنا اور کنو ئیس کا سارا پانی ٹی جانا' اور دیگر حیوانات کا اس دن کنو ئمیں پر نہ آنا اور دو مرے دن آنا ہے تمام باتیں خلاف عادت اور میجڑہ ہیں۔

تعم با میں طاب مادہ اور جرہ ہیں۔ قوم ثمود کے عذاب کی مختلف تعبیریں اور ان میں وجہ تطبیق

ماہ ایک اعتراض سے ہے کہ قوم ٹمود کے عذاب کو متعارض اور متضاد عنوانوں سے تعبیر فرمایا گیاہے 'ایک جگہ اس عذاب کو السر جسفہ (زلزلہ)(الاعراف: ۵۸) سے تعبیر فرمایا اور ایک جگہ اس عذاب کو المصاغب و مدسے تجاوز کرنے والی چیز) سے تعبیر

فرمایا (الحاقد:۵) اور متعدد جگد اس کو المصب مده (بولناک آواز) سے تعبیر فرمایا۔ (حود:۱۵۰ الحجر: ۸۳ القرو:۱۸۳) اس کاجواب بیہ ب که اصل میں بید عذاب ایک خوفناک زلزلد کی صورت میں آیا تھا اور زلزلد میں بولناک آواز ہوتی ہے اس لیے اس کو

الىصىبىچە سے بھى تعبير فرمايا اور چونكە بىر آوازېت زيادہ حدے بڑھى ہوئى ہوتى ہے اس ليے اس كو السطاغىيە سے مجى نعبير فرمايا-

قرآن مجيد كى ان سورتوں ميں قوم ثمود كاذكر كيا كيا ہے۔ الاعراف مود المجر، الشعراء المنمل فصلت النجم القم الحاقة

القس۔ قوم تمود کے قصہ کے متعلق اعادیث اور آ ثار

الم عبدالرزاق بن عهام متوفی ۳۱هه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: اور الطفیار الدیکی ترجہ کی شریب کی روس پالیسکا کی ترب ہے ہیں:

ابواللفیل بیان کرتے ہیں کہ شمود نے کہا: اے صالح اگر آپ ہے ہیں تو کوئی نشانی و کھا کیں! حضرت صالح نے ان سے کہا: زمین کے کسی پہاڑی طرف نکلو تو وہ پہاڑ پھٹ پڑا اور اس کے شکاف سے او نثمی اس طرح نکل آئی جس طرح عالمہ کے پیٹ سے پچہ نکتا ہے۔ حضرت صالح نے ان سے فرمایا: بیہ اللہ کی او نثمی تمہارے لیے نشانی ہے اس کو اللہ کی ذہمین ہیں چھو ڈو و اگد کھائی پچرے اور اس کو برائی کے اداوہ سے نہ چھو ناور نہ تم کو در دناک عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ (الاعراف: ۲س) اس کے لیے پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے پینے کی باری کا ایک دن مقرر ہے۔ (الشعراء: ۵۵) جب وہ اس پابندی سے نگ آگے تو انہوں نے اس او نثمیٰ کی کو نجیس کا شدورے حضرت صالح نے ان سے فرمایا: تم صرف تین دن اسے گھروں میں فائدہ اٹھ او پھر تم پر عذاب

طبيان القر أن

جلدجهارم

و سعود کا دورہ ہے جو مجمی جمونا نہ ہوگا۔ (حود: ۱۵) آیک اور شد سے روایت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فریلی تم پر عذاب آنے کی علامت ہے ہے کہ پہلے دن جب تم صح کو اٹھو گے تو تممارے چرے زود ہوں گے، ووسری ضح کو تممارے چرے مرخ ہوں گے اور تیبرے دن صحح کو تممارے چرے سیاہ ہوں گے ، جب انہوں نے یہ علامت دیمسی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور عذاب کے استقبال کے لیے تیار ہوگئے۔

نے فوشبولگانی اور عذاب کے اصعبال سے سے تیار ہوئے۔

( تفسیر و کلی اور عذاب کے اصعبال سے سے تیار ہوئے۔

( تفسیر عبد الله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی میں ہوئے۔ اللہ الدر المشور 'ج ۳ مس ۴۹۲' تغییر الم بین ابی حاتم 'ج ۵ 'م ۱۵۱۵)

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی میں ہی ہے المجرکے پاس سے گزرے تو آپ نے فربایہ نشانیوں کا سوال نہ کرنا کیونکہ حضرت صالح کی قوم نے نشانیوں کا سوال کیا تھاوہ اس راستہ سے آتے تھے اور اس راستہ سے لوخت تھے اور اس راستہ سے لوخت تھے اور اس راستہ سے لوخت تھی انہوں نے اس کی کو نمیس کا کسورٹ ایک دن وہ او ختی ان کا پانی چی تھی تھی اور ایک دن وہ او ختی اس کی کو نمیس کا کسورٹ کے جو اللہ کے حرم میں تھا' عرض کیا گیا؛ یارسول اللہ آوہ محض کون تھا؟ فرایا ابور مے سب کو اللہ نے بلاک کرویا۔ ماس اور وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہوگیا۔

(تغییر عبد الرزاق اجا ارقم الحدیث: ۱۹۵۵ اس کی سند صحح ب مسند احد اجرا ارقم الحدیث: ۱۳۰۹۳ مطبوعه دارالحدیث قابره اجامع البیان اجز ۱۸ م ۲۹۸ ، مجمع الزدائد این ج ۲ مس ۵۵ المستد رک ج۲ اص ۴۳۰)

ہیں ہر ہم ہیں ہوں کہ دیا ہے۔ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرہ ہے روایت کیا ہے کہ جب ہم رسول اللہ بھتی کے ساتھ طائف گئے تو ہم ایک قبرے۔ اس حم کررے۔ رسول اللہ بھتی ہے کہ جب ہم رسول اللہ بھتی کے ساتھ عنداب دور ہوگیا تھا جب وہ حرم ہے لکلا تو اس جگد اس کو وہی عذاب ہم پہنچاتو اس کو دفن کردیا گیا اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی۔ اگر تم اس قبر کو کھودو گئو اس شاخ کو حاصل کرلو گئو تو گوں نے اس قبر کو کھودو گئو اس شاخ کو حاصل کرلو گئو تو گوں نے اس قبر کو کھودو گراس سے وہ سونے کی شاخ نکال لی۔

(سنن ابو داؤر 'رقم الحدیث: ۴۰۸۸ ' تغییر عبد الرزاق ' رقم الحدیث: ۹۱۸ ' ما ۱۹۳۰ ' جامع البیان ' ۲٬۸ ' م ۱۳۹۰ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ بیجیج کے ماتھ المجرے گزرے تو ہم ہے رسول اللہ بیجیج نے فرمایا: جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تصان کے گھروں کے پاس سے بغیر روئے نہ گزرنا کمیں تم پر مجی ویساعذاب نہ آجائے مجر آپ نے او ' مُنی کو تیزی ہے دو ڑایا اور اس مقام کو بیجیج چھو ڈویا۔ (مجمح البحاری' رقم الحدیث: ۴۳۸۰ ' سمج مسلم' زیر' ۴۳۰٬۳۹۸ ' ۲۳۲۰ ' تغییر عبدالرزاق ' رقم الحدیث: ۹۸۸ ' جانع البیان ' بزر'

ن ١٠٠٠) وكوطًا إذْ قَالَ لِقُومِهُ أَتَا تُتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبِقَكُمْ بِهَا مِنْ الديم نے دو كرميا جب ابرن نے اپئ ورم ہے كہا كہاتم ايس بديان كرتے ہو جرم سے پيد جہان داول

آحي هن الْعلَمِينَى ﴿ إِتَّكُمْ لَكُا ثُونَ الرِّجَالَ شَهُولَا كُنْ دُونِ مَنْ الْعلَمِينَى ﴿ إِتَّكُمْ لَكَا ثُونَ الرِّجَالَ شَهُولاً كُنْ دُونِ

یں سے کی نے بیں کی O یے شک تم عور توں کو چیوڑ کر مردوں کے پاس نفان خوائن کے بیا طبیان القو ان جلد چار

# بكرتم ز ( مرازل كى ) حدے (عي) تجاوز كرنے والے بحد ال كى قوم كا مرت بى جاب تھا كا ابنول بس بم نے رط اوراس کے کھرداؤں کو نبات می راان کی بوی کے دومذا اورم نے ان بر پتھر برمانے الله تعالى كارشاد ب: اور بم نے لوط كو بھيجا- (الآيه) (الاعراف: ٨٠٠٨٥) حضرت لوط عليه السلام كالثجره نسب الم ابوالقاسم على بن الحن بن عساكر متوفى ا٥٥ ه لكهة مين: حضرت لوط عليه السلام حضرت ابرائيم عليه السلام ك بعيتم تقدان كاشجرونب يدب: لوط بن هاران (هماران حضرت

ابرائیم کے بھائی تھے) بن آدخ بن ناحور بن ساروع بن ارعو بن نافع بن غایر بن شالخ بن ارفعشد بن سام بن نوح بن لمک بن مق تنظیمن خوخ (بد حضرت ادر ایس بیس) بن مملاییل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیه السلام-

حضرت جابر جہائین بیان کرتے ہیں کہ جس محض نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں قبال کیاوہ حضرت ابراہیم ضلیل الر حمٰن ہیں جب الی روم نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کرلیا تو حضرت ابراہیم نے ان سے قبال کیااور حضرت لوط کو چھڑایا۔

نی مرتبر کو ان کے متعلق کوئی خبر نہیں لی اپ ان کے متعلق خروں کے منتقر تھے کہ قریش کی ایک مورت آئی اور کئے گلی اے ابوالقائم ایس نے آپ کے داماد کو سفرییں دیکھاہے'ان کی المبیہ کمزور لوگوں کے ساتھ در از گوش پر سوار تھیں اور وہ اس کو چلارہ تھے اور اس کے پیچے جل رہے تھے۔ نی ٹیپیز نے فرمایا اللہ ان دونوں کاصاحب ہو ' بے شک لوط علیہ السلام کے بعد

عثان اپنے اہل کے ماتھ اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے محض ہیں۔ حفنرت لوط عليه السلام كامقام بعثت

حضرت ابراہیم علیه السلام کو ارض مقدمہ کی طرف بعیجا گیا اور حضرت اوط علیه السلام کو چار شہوں کی طرف بھیجا گیا. سددم' اموراء' عاموراء اور صبوراء۔ ان میں سے ہرشرمی ایک لاکھ جنگ جولوگ تھے ان کا مجموعہ جار لاکھ تھا۔ ان میں سب ے بڑا شمر سدوم تھا۔ حضرت لوط ای میں رہتے تھے ' یہ شام کے شمول میں سے ہے اور فلسطین سے ایک دن اور رات کی سافت پرواقع ہے۔ اللہ تعالی نے قوم لوط کو صلت دی تھی انہوں نے اسلامی شرم وحیاء کے تجاب چاک کردیے اور بہت بری

ئىيان القر ان

جلدجهارم

Marfat.com

یے حیائی کاار تکاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر قوم لوط کے شروں میں جاتے ادر ان کو نصیحت کرتے وہ ان کی نفیحت کو قبول کرنے ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس علاقہ میں رہتی تھی اس کو آج کل شرق اردن کہاجا تا ہے۔ یہ جگہ عواق اور فلسطین کے در میان میں واقع ہے۔ تورات میں اس علاقہ کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیاہے جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کمی جگہ واقع تھا یا اب بحره مردار میں غرق ہوچکا ہے۔ اب صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یاد گار باتی ہے نے آج تک بحراوط کما جا آ ہے۔ اردن کی وہ جانب جہاں آج بح مرداریا بح لوط واقع ہے اس کے قریب رہنے والوں کا اعتقاد ہے کہ سے تمام حصہ جو اب سمندر نظر آ آ ب کسی زمانه میں بیہ خٹک ذهبن تھی اور اس پر شهر آباد تھے سدوم اور عامور اوغیرہ پمیں تھے۔جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس زمین کا تختہ الك ديا كيااور سخت زلزلے آئے تب يہ زمين تقريباً چار سوميٹر سندرے نيج جلي گئ اور پاني ابحر آيا۔اس سے اس كا نام بحرمردار اور بحرلوط ہے۔ اس زمانہ کے محققین نے بھی بحر مردار کے ساحل پر بعض تباہ شدہ بستیوں کے آثار دیکھے کریہ یقین کر

لیا ہے کہ یمی وہ جگہ ہے جس جگہ کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط کے ہاں فرشتوں کا حسین اور نو خیز لؤکوں کی شکل میں مهمان ہونا

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ جب بدمعاشوں نے یہ ساکہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مهمان آئے ہیں تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازہ پر پنچے۔حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کردیا اور کہاتم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو-(عود: ١٤) حضرت لوط كواپ مهمانوں كى بے حرمتى كا انديشہ تضااور ان كے بال بيد دستور تفاكه ايك شخص صرف ايك عورت ے فکاح کر آتھ انسوں نے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر جارا کوئی حق نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ جاری خواہش کیا ہے۔ (ھود: ۷۵) حضرت لوط نے فرمایا: اللہ ہے ڈرواور مجھے اپنے مهمانوں کے متعلق شرمندہ نہ کرو' کیا تم میں کوئی نیک آدمی نسیں ہے؟ انہوں نے حضرت لوط کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دروازہ تو اگر اندر تھس گئے۔ چرحضرت جر کیل این اصل صورت میں آگئے اور کما: اے لوطا پریثان نہ ہوں' ہم فرشتے ہیں یہ ہم تک نہیں پہنچ کتے' ہمیں ان کو عذاب دینے کا تھم دیا گیا ہے۔ حضرت جبرئیل نے کما: آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھروالوں کو لے کراس بہتی سے نکل جا کمیں' وہ لوگ جب اندر آئے تو معرت جرئيل نے اپنے پر ان كے چروں پر ال ديے ان كے چرے خون آلود ہو كے اور ان كى آئلميں نكل كرزمين بركر بري-تب انموں نے کمااے لوط 'تمہارے پاس جادوگر تھے جنوں نے ہمیں اندھا کر دیا وہ ٹھو کریں کھاتے ہوئے باہر نگلے اور جیسے ہی صبح ہوئی'ان کوعذاب نے آلیا۔

قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتداء

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں عور توں کی بجائے مردوں ہے نفسانی خواہش یو ری کرنے کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ان کے باغات میں مجل تھے اور ان کے کچھ بھل باغات ہے اور ان کے گھروں ہے باہر لگنتے رہتے تھے 'ایک بار ان کے ہاں قمط بز گریا اور پھلوں میں کمی ہوگئے۔انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو کچل باہر لئکے ہوئے ہوئے میں اگر تم مسافروں کو ان کے کھانے ے منع کر دو تو تمہارے لیے کشاد گی ہو جائے گی۔انہوں نے سوچا کس طرح منع کریں پھرانہوں نے یہ قانون بنایا کہ جو مسافر بھی پھل تو ڑے گاس کوان کے ساتھ نکاح کرنا ہو گااور اس کو چار در ہم جرمانہ دینا ہو گا۔ اس طرح تسمارے پھل محفوظ رہیں گاور یوں ان کو ہم جنس پر تی کی است پڑ گئی اور سے وہ فتیج فعل تھاجو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔

قوم لوط میں اس عمل کی ابتداء کی دو ممری وجہ بیہ ہے کہ ایک دن ان کے مردوں کے پاس شیطان انتمالی خوبصورت <u>نے کی</u>

شيان القر أن

<u>111 ۔</u> شکل میں آیا اور اس نے ان کو اپنے ساتھ اس عمل کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کے ساتھ سے عمل کیا پھران کو اس عمل کی لت پڑگئی۔

نفرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری عادتیں حضت نوح اور حضرت لوط ملیمالسادی سدوں نیزان کی تھ

حضرت نوح اور حضرت لوط ملیماالسلام کی پیولیوں نے خیانت کی تھی۔ ان کی بید خیانت زنانمیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیو کی کے خیات کی تعمل السلام کی بیوی کی خیات بید تھی کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت بید تھی کہ جب ان کے پاس فرشتے بہ صورت مممان آئے تو اس نے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ حضرت نوط علیہ السلام کے پاس معملن آئے ہوئے ہیں۔ شماک نے کما حضرت نوح اور حضرت لوط علیماالسلام کی بیویوں کی خیات چنالی کرنا تھی۔

حسن بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑتی نے فرمایا: قوم لوط کو دس عاد توں کی دجہ ہا ک کیا گیاا در میری امت میں اس ہے ایک عادت زیادہ ہوگی۔ ان کے مرد ہم جنس پرست تھ' دہ غلیل ہے شکار کرتے تھے 'مئزکریاں مارتے تھے' تمام میں تھیلتے تھے' دف بجاتے تھے' شراب پیتے تھے' داڑھی کٹاتے تھے اور مو ٹیمیں لجی رکھتے تھے' میٹن بجاتے تھے اور آلیاں پیٹے تھے' ریٹم پہنتے تھے اور میری امت میں ان سے ایک عادت زیادہ ہوگی کہ عور تیں عور توں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔

(کنزالعمال مسام ۱۰۳۱۰) مختر آریخ دستن مجا۲ مسام ۴۳۲۰ مسام ۱۳۳۲ مطبوعه دارالقکر میروت ۱۳۱۰ه) عمل قوم لوط کی عقلی قباحتیں

الم رازى متونى ٢٠١ه ي قوم لوط ي عمل (اغلام) كي حسب ذيل عقل خوابيال بيان كى ين:

ا - اکثرلوگ اولاد کے حصول ہے احتراز کرتے ہیں کیونکہ اولاد کی دجہ ہے انسان پر ان کی پرورش کا بوجہ پڑ جا گاہے جس کو افعانے کے لیے انسان اس ندی کا دوستہ میں کو نکہ جس کو افعانے کے لیے انسان اس لذت کے حصول کا سب بنادیا ہے ' انسان اس لذت کے حصول کے لیے جماع کے فعل کا اقدام کر تاہد اور جماع کے بعد خوابی نخو پر پر ابو جا تاہد تعالی نے نسل انسانی کی بقاء کے لیے جماع میں سے لذت رکھی ہے ۔ اب اگر انسان اس لذت کو کمی اور طریقہ سے حاصل کر کے جس کے بحد بحث مطلوبہ حاصل نہیں ہوگی اور اس سے نسل انسانی منقطع ہوگی اور بیداللہ تعالی کے کہ جس سے بچہ پیدا نہ ہو تو اس سے وہ حکمت مطلوبہ حاصل نہیں ہوگی اور اس سے نسل انسانی منقطع ہوگی اور بیداللہ تعالیٰ کے کا خرام ہونا خروری ہوا۔

۲۰ مردا بی فطرت اور وضع کے اعتبار سے فاعل ہے اور عورت منفعل ہے اور جب اس عمل کے بتیجہ میں مرو خود منفعل ہو گاتو یہ فطرت اور حکمت کے خلاف ہے۔

سا۔ تضاء شہوت کے لیے مرد کا کورت کے ماتھ یہ عمل کرنا چانوروں کے شہوانی عمل کے مشابہ ہے 'اس عمل کو صرف اس
 وجہ سے اچھا قرار دیا گیا ہے کہ یہ حصول اولاد کا سب ہے۔ اور جب یہ عمل اس طریقہ سے کیا جائے جس میں حصول اولاد عمکن نہ
 ہو تو یہ نری حیوانیت ہے اور انسانیت کے بلند مقام ہے حیوانوں کی لہتی میں جاگر باہے۔

۴۰ جب مرد 'مرد کے ساتھ میہ نعمل کرے گاتو مان لیا کہ فاعل کو اس عمل سے لذت حاصل ہو گی گراس سے مفعول کو بہت برنا عار اور عیب لاتن ہو گا'جو تمام عمراس کی ذلت اور رسوائی کا سب ہو گااور وہ بھی فاعل کے ساتھ آگلہ طاکر بات نہیں کر سکے گاتو ایسی چند منٹ کی خسیس ادر کھٹیالذت کے حصول کا کیافائدہ جس سے دو سرے فعض کو تمام عمر کے لیے عیب لگ جائے۔ ۱۔ اس عمل کے بعد فاعل اور مفعول میں دائی عدادت ہو جاتی ہے اور مفعول کو فاعل کی شکل سے نفرت ہو جاتی ہے اور

طبيان القر أن

جلدچهارم

بعض او قات مفعول فاعل کو قتل کرنے کامنصوبہ بنا آ ہے۔ اس کے بر عکس شوہرا نی بیوی کے ساتھ جب بیہ عمل کر آ ہے توان

میں الفت اور محبت اور بردھتی ہے۔ قر آن مجید میں ہے: اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جو ڑے پیدا خَلَقَ لَكُمُ مِّنْ اَنْفُسكُمُ اَزُوَاجُ الِّنَسُكُنُوُا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمَهُ (الروم:٢١)

کیے ٹاکہ تم ان ہے سکون پاؤ اور اس نے تمہارے ور میان محبت اور رحت رکھ دی ہے۔

۲- الله تعالی نے رحم میں منی کو جذب کرنے کی بہت زبردست توت رکھی ہے ہیں جب مرد عورت کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو مرد کے عضو کی نال سے منی کے تمام قطرات منجذب ہو کر عورت کے رحم میں پہنچ جاتے ہیں'اس کے برعکس جب مرد' مرد کے ساتھ یہ عمل کرے گاتو مفعول کی مقعد میں چو نکہ منی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس عمل کے بعد فاعل کے عضو کی نال میں پچھ قطرات اور ذرات رہ جاتے ہیں جن میں تقفن پیدا ہو جا تا ہے جس سے عضو سوج جا تا ہے اور مملک نتم کے

امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔مثلاً سوزاک وغیرہ۔ قرآن تجيد ميں عمل قوم لوط كي ندمت

قرآن مجيد كي حسب ذيل آيات مين قوم لوط كے عمل كي ندمت فرائي گئ ب:

کیا تم جمان والول میں ہے مردوں کے پاس آتے ہو؟ ٥ أَتَاتُونَ الذُّكُورَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ٥ وَتَذَرُّونَ مَا اور این ان بوبوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تسارے رب نے خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِّنَّ ازْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمُ قَوْمٌ عُدُونَ (الشعراء:١٦١-١٦٥)

تمارے لیے پیدائی ہیں بلکہ تم لوگ حدے برصنے والے ہو۔ إِنَّكُمْ لَتَاٰتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنُ دُونِ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہش کے لیے النِّيسَاءَ بَلَّ انْتُمُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٥ (الاعراف:٨١) مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم تو حیوانوں کی صدے (بھی) تجاو ز کرنے والے ہو۔

احادیث میں عمل قوم لوط کی ندمت اور سزا کابیان

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵۴ه روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پڑتیوں نے فرمایا: جن لوگوں کو تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو

فاعل اور مفعول به دونوں کو قتل کردو۔ (سنن ابوداؤد٬ رقم الحديث: ٣٨٣٦٬ سنن الترذي رقم الحديث: ١٣٦١٬ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٥٦١٬ شعب الإيمان

رقم الحديث:٥٨٣٦)

حضرت جابر رہائٹی، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھیں نے ارشاد فرمایا؛ مجھے اٹی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کاعمل ہے۔ (سنن الترزي رقم الحديث: ١٣٦٢) سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ٢٥٦٣ 'المستدرك ج٣٠ ص ١٣٥٧)

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے گا تو دشمن کی حکومت ہو جائے گی اور جب زنا یہ کثرت ہو گاتو تیدی بہ کثرت ہوں گے اور جب قوم لوط کا عمل کرنے والے زیادہ ہوں گے تو الله تعالی ابنادست رحمت مخلوق ہے اٹھائے گا چمروہ کوئی پرواہ نہیں کرے گاکہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں۔

(المعجم الكبير'ج ۲'رقم الحديث:۱۷۵۵ بمجمع الزوائد'ج ۲ م ۲۵۵)

جلدجهارم

نبيان القر أن

حضرت ابو ہر رہ مزائین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سنتی ہے فرمایا: اللہ تعالی اپنی مخلوق ہیں ہے سات قسم کے لوگوں کو سات آسم نوگوں کو سات آسم نوگوں کو سات آسانوں کے اوپر سے لعنت فرما گئے ہے۔ اوپر سے اوپر سے اوپر اللہ کے عمل کیا: وہ ملعون ہے۔ جس نے قوم لوط کا عمل کیا: وہ ملعون ہے۔ جس نے غیر اللہ کے لیے ذاتے کیا وہ ملعون ہے 'جس نے اپنے ہاں باپ سے تعلق تو ڈاوہ ملعون ہے۔ جس نے اپنے ہاں باپ سے تعلق تو ڈاوہ ملعون ہے۔ جس نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو ایک ذکا تھیں جس نے اپنے ہاں باپ سے تعلق تو ڈاوہ ملعون ہے۔ جس نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو ایک ذکا تھیں جس کیا وہ ملعون ہے 'جس نے اللہ کی صدود کو برادا وہ ملعون ہے۔ جس نے اللہ کی صدود کو برادا وہ ملعون ہے۔ جس نے اللہ کی صدود کو برادا وہ ملعون ہے۔ جس نے تابیہ کی سے اللہ کی طرف منعوب کیا وہ ملعون ہے۔

(المعجم الاوسط عج ٩٠ رقم الحديث: ٨٣٩٢ مجمح الزوائد عجر ٢٥٢ م ٢٧٢)

حضرت ابو ہریرہ بی تین کرتے ہیں کہ نبی شہیر نے فرمایا: چار مخص ایسے ہیں جو اللہ کے فضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کی نارانسکی میں شام کرتے ہیں۔ میں نے بوچھا یارسول اللہ اوہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ مرد جو عورتوں کی مشاہت کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشاہت کریں اور جو لوگ جانوروں سے بہ فعلی کریں اور جو لوگ مردوں سے خواتی بوری کریں۔ کمیر

(المعجم الاوسط 'ج2' رقم الحدیث: ۹۸۵۳ 'شعب الایمان 'رقم الحدیث: ۵۸۳ 'الکا الی لاین عدی 'ج7 'مس ۳۳۳ 'مجوالزوا کدر) محمد بن المسکد ربیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق بن بنیز کو خط لکھاکہ میں نے عرب کے بعض قبیلوں میں سے دیکھا ہے کہ وہاں مرد کے ساتھ اس طرح فعل کیا جاتا ہے جس طرح عورت کے ساتھ فعل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر من تیز ۔ نے اس مسئلہ میں رسول اللہ ستیج کے اصحاب سے مشورہ کیا۔ ان میں حضرت علی بن ابی طالب بن تیز بھی تھے۔ انسوں نے کمان سے وہ گناہ ہے جس کو صرف ایک امت نے کیا ہے اور اللہ تعالی نے جو اس امت پر عذاب بھیجا اس کا آپ لوگوں کو

رین سے بندید وہ علق ہے ہیں و صرت ایک است کے لیا ہے اور انقد تعالی نے جو اس امت پر عذاب بھیجااس کا آپ ہوگوں کو علم ہے۔ میرک رائے بیہ ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلادیا جائے۔ پھر رسول اللہ بڑتین کے اصحاب کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے۔ پھر حضرت ابو بکرنے اس شخص کو آگ میں جلانے کا تھم دیا۔ یہ صدیث صن ہے۔

شعب الایمان 'رقم الحدیث: ۵۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ رہی گئے۔ بیان کرتے میں کہ جو شخص قوم لوط کا مُل کر ناہو اس کے متعلق نبی مرتبی نے فرمایا: اوپر والے اور ینچے والے دونوں کو رجم(سنگسار) کردو۔

(سنن أبن ماجه و المحريث: ٢٥٦٣ المستدرك جه م ٢٥٥٥ المعجم الاوسط جه م رقم الديث: ١٢٨٠ ، مجمع الزوائد ع ٢٠ مل ١٤٠٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تاثیبر نے فرمایا:اللہ عزو جل اس مرد کی طرف نظر رحمت نمیں فرما آبو مردے جنبی خواہش پوری کرے یا عورت ہے عمل معکوس کرے۔

(سنن الترندي و قم الحديث:١١٦٨ صحح ابن حبان و قم الحديث:١٩١١)

حضرت ابن عباس مرض الله عنماے سوال کیا گیا کہ لوطی کی حد کیا ہے؟ فرمایا اس کو شہر کی سب سے او ٹچی عمارت سے نیچے پھینکا جائے' کچراس کو سنگیار کر دیا جائے۔ (مصنف ابن الی ثیبہ ع8م میں ۵۲۹ السن الکبریک ج۸م ۳۳۲)

ز ہری نے بیان کیا کہ اگر لوطی شادی شدہ ہو تو اس کو سنگسار کیاجائے اور اگر کنوار اہو تو اس کو سو کو ژے بارے جا کیں۔ (مصنف این ابی شیبہ 'ج4' مصنف عبد الرزاق 'ج2'م ۳۲۳'السن الکبری 'ج4 م ۳۲۳)

بيان القر أن

جلدچهارم

ل قوم لوط کی سزامیں نداہب نقهاء

علامه موفق الدين عبدالله بن احمه بن قدامه حنبلي متوفى ١٢٠ ه لكيتے بن: اس فعل کی سزامیں امام احمد سے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت سے ہے کہ اس کی سزامیر ہے کہ وہ کنوارہ ہویا شادی شدہ'

اس کو سنگسار کردیا جائے۔ حضرت علی' حضرت ابن عباس' جابر بن زید 'عبداللہ بن معمراور زہری کابھی ہی مسلک ہے' کیونکہ نی

ہے۔ کاارشاد ہے کہ جب مرد' مرد سے خواہش یو ری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں اور حضرت ابو بمرصدیق میرینے ہے ایک روایت ہیے کہ اس کو جلاویا جائے اور دو سری روایت نہ ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ سنن ابوداؤ دیس ہے صدیث ہے کہ تم

جن کو قوم لوط کاعمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول بد دونوں کو قتل کردد۔ (المغني 'ج ۹ م ۵۸ مطبوعه دار الفكر بيروت ۵۰ ۱۳۰۵)

ا**مام شافعی کے نزدیک اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گااور اگر وہ کنوارہ ہے تو اس کو کو زے مارے جا ئمی** ھے'اس کی وجہ بیر نہیں ہے کہ یہ نعل زناہے بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ نعل وطی حرام ہونے میں زنائے مشابہ ہے۔

(شرح المهذب 'ج ۲۰ م ۳۲ مطبوعه دار الفكر بيروت)

علامه ابو عبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفى ١٧٨ ه لكصة بين:

امام مالک کے نزدیک فاعل کو رجم کیا جائے گا خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ۔اسی طرح مفعول اگر بالغ ہو تو اس کو بھی سنگسار کیاجائے گا۔امام مالک سے دومری روایت بیہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیاجائے گااور اگر وہ کنوارہ ہے تو اس

کو قید کیا جائے گااور اس کو مزادی جائے گی۔ عطاء 'ابراہیم نعمی اور ابن المسیب کابھی ہیں نہ ہب ہے۔ علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ه لكصة بين:

المام ابو صنیفہ کے نزدیک اس نعل میں مطلقاً حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر اس نے کسی احبنی کے ماتھ یہ تعل کیا ہے تو اس پر حد ہے 'کنوارے کو سو کو ژے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو سنگسار کیاجائے گااور اگر اس نے اپنے غلام' باندی یا بیوی کے ساتھ یہ تعل کیا ہے تو اس پر بالاتفاق حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ زیادات میں نہ کور ہے اگر کوئی محض **اس تعل** کاعادی ہے تو پھراس کی *مزا خلیفہ* کی طرف مفوض ہے۔اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کو تل کر دے 'اگر چاہے تو اس کو کو اے مارے اور اگر جاہے تو اس کو قید کردے۔ فتح انقد بریمیں نہ کو رہے اگر کوئی شخص بار بارید فعل کرے تو مفتی بہ قول پر **اس کو مثل کردیا جائے گا۔ درر غرر میں نہ کور بے تعزیریہ ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے یا اس پر دیوار گرا دی جائے یا اس کو** بلندی ہے گرا دیا جائے بھراس کو سنگسار کیا جائے۔الحادی میں نہ کور ہے اس کو کو ڑے مار نازیادہ صحیح ہے۔ فتح القدیر میں نہ کور ہے

اس کو قید میں رکھاجائے حتی کہ وہ تو یہ کرلے یا مرجائے اور اگر وہ اس فعل کاعادی ہو تو اس کو خلیفہ المسلمین قتل کر دے۔ (ر دالمحتار 'ج ۳ م ۱۵۷-۱۵۵ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی میروت '۷۰۴ه)

قوم لوط پر عذاب کی کیفیت الله تعالی کاار شاد ہے:

سو ہم نے ان پر پتھر برسائے سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام وَٱمْطَرُنَاعَلَيْهِمْ مُّطَرًا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُحْرِمِيْنَ (الاعراف: ٨٣)

اللہ تعالی فرما تا ہے: اے محمہ م پیجیز آپ دیکھئے کہ قوم لوط کے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور

ثبيان القران

انہوں نے دلیری سے بے حیائی کے کام کیے اور مردوں سے خواہش نفس یوری کی ان کا کیماانجام ہوا۔

الله تعالی نے جرل علیہ السلام کو تھم دیا انہوں نے اپنا یہ ان شمودں کے بیچے داخل کیاادر اس زمین کو اکھاڑ کر بلند کیا حتی کہ آسان والوں نے کتوں اور مرغوں کی چخ و یکار کو سنا پھرانہوں نے بلندی ہے اس زمین کو بلیٹ دیا اور ان پر پتقروں کی کنگریاں

برسائيس- (الجامع لاحكام القرآن 'ج: 4 'ص ٢٣٣)

جب عذاب اللی کا وقت آگیااور رات کی ابتداء ہوئی تو فرشتوں کے اثنارہ پر حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسری طرف سے نکل کر سدوم ہے رخصت ہو مجھے لیکن ان کی بیوی نے ان کی رفاقت ہے انکار کر دیا اور راستہ ہی ہے لوٹ کر مدوم واپس آگئ۔ جب رات کا بچھلا پسر ہوا تو پہلے تو ایک جیب ناک چھ نے اہل مدوم کو = و بالا کر دیا بھر آبادی والی زمین کو اور افعاکر الث دیا گیااور اوپر سے پھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا اور وہی ہوا جو اس سے مسلے کفار کی نافرانی اور سرکشی کا انجام

ا هدا بی مدین کی طرف ہم نے ان کے دہم نبیلیر) بھائی شیب کو بسیا ، انہوں نے کما اےمری قرم اند کی عیادت کر د<sup>وارکے</sup>

سرا نہاری عبادت کا کون<sup>ی من</sup>ق نہیں<sup>ہے</sup> ، ہے ٹنگ نہا ہے یاس تبارے رب کی طرن سے واضح دیں آ<u>م</u>کی ہے، ہی تھ

را پورا ناب اورنزل کرد ،اور لوگوں کو کم نزل کر ان کی چسزی نه دو ، اور نرمین کی اصلاح سے بعد اس میں

تم ایان لانے ولئے ہو تریہ تمالے یے بہتر ہے 0

٤ حِمَّ الْطِتُوْعِلُ وَنَ وَتَصُلُّ وَنَ عَنْ

اور ہر راسننہ ہر اس ہے نہ مینو کر آبیان واوں کر ڈواؤ اور اللہ کے رات پر ملنے

ردکو اور ای (سیمے) رائز کو شرط کرنے کی کوسٹش کرو ، اور یاد کروجب تم تعدادیں کم

تو اندے تم کر زیادہ کر دیا ، اور غور سے د کیمہ تو مضدوں کا کیا انجام ہواہے 🔾 اگرتہاری ایک جا

ئبيان القر أن

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل مین کی طرف ہم نے ان کے (ہم قبیلہ) ہمائی شعیب کو بھیجا 'انہوں نے کہا؛ اے میری قوم اللہ کی عمادت کرو' اس کے موا تماری عمادت کا کوئی مستق نہیں ہے ' بے شک تمارے پاس تمارے رب کی طرف ت واضح دیل آچکا ہے ' میں تم پورا بوراناپ اور تول کرو' اور لوگوں کو کم تول کران کی چیزس نہ دو' اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو' اگر تم ایمان لانے والے ہو تو بیہ تمارے لیے بمتر ہے۔ (الاعراف: ۸۵)

حضرت شعیب کا نام و نسب مانظ علی بن حس بن عساکرمتوفی ۵۵ه کلیمته مین:

ا کی قول یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام آبویب بن مدین بن ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شعیب بن میمون بن عنقابن ثابت بن مدین بن ابراہیم کے بیٹے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تحربن لادی بن لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی گئی اقوال ہیں۔

بر ہے ہا ۔ ایسے ہیں۔ ان کی دادی اور ایک قول کے مطابق ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بٹی تھیں۔ یہ ان لوگوں میں ہے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق ہے شام کی طرف بجرت کی اور ان کی ساتھ دمشق ہے گزرے۔

عے مطرت ابرائیم علیہ اسلام سے ساتھ عران سے سام می سرت برت اور میں ماطور میں است و رہے۔ وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت شعیب اور بلعم اس قبیلہ سے تقع جو حضرت ابرائیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لایا تھا جس دن ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور انہوں نے حضرت ابرائیم کے ساتھ شام کی طرف جمرت کی اور حضرت ابرائیم

حضرت لوط کی بیٹیوں ہے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ ایک قول سے ہے کہ اہل تورات کے نزدیک ان کا نام قررات میں میکا کیل ہے اور سریانیے میں ان کانام حری بن ہسعدے ہے اور عبرانیے میں اِن کانام شعیب ہے۔

مدین اور اصحاب الایکه ایک قوم میں یا الگ الگ؟ علم از کیا میں حظہ شد میں البلام کر سالمی نی کون مرتبہ

عکرمہ نے کہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سوائمی نبی کو دو مرتبہ نہیں ہمیجا گیا۔ ان کو ایک مرتبہ یہ بن کی طرف بھیجا کیا پھراس قوم کی نافرمانی کی بناء پر اس کو ایک زبرد مت گرج دار آواز سے ہلاک کر دیا گیادر دو سری دفعہ ان کو اسحاب الا یک (سرسبز جھاڑیوں والے علاقے کے رہنے والے) کی طرف بھیجا گیاجن کو سائبان والے عذاب نے پکڑلیا تھا۔

حضرت عبدالله بن عمود نے کما که رسول الله بی بین کی طرف حضرت شعیب علیه السلام کو بھیچاگیا(برچند که اس میں مضمرین کا اختلاف بے لیکن اس حدیث کی بنا پر یک قول رائج ب کسید الگ الگ احتین بس- سعید کی غفرلہ)

قادہ نے کہا اللہ تعالی نے جو اصحاب الرس (اندھے کو کس والے) (الفرقان: ۴۸) فرمایا ہے اس سے مراد حضرت شعیب علید السلام کی قوم ہے۔

بيان القر أن

جلد جہار م

اور ایک تول بیہ ہے کہ مدین اور اصحاب الایکہ ان دونوں سے مراد ایک قوم ہے۔

(مختفر آریخ دمثق 'ج-۱۰ص ۴۰۹-۲۰۰۰ مطبوعه دار العکر بیروت ۴۰۰۵ه) حافظ اساعمل بن عمر بن كثير متوفى ١٨٨٨ه كي تحقيق بير به كه اصحاب الايكه اور مدين دونوں سے مراد ايك بي قوم ب-ان کی گفتگو کاخلاصہ پیر ہے:

مين اس قوم كانام ب جو حضرت ابرائيم عليه السلام ك بيني مين كي نسل سے ب-حضرت شعيب عليه السلام مجى اي

نسل سے تھے اور قوم مدین جس علاقہ میں آباد تھی 'وہ سرسز جھاڑیوں پر مشمل تھااس لیے اس کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ ا یک قول بیہ بھی ہے کہ اس علاقہ میں ایکہ نام کا ایک در خت تھااور مدین اس در خت کی پر ستش کرتے تھے اس لیے ان کو اصحاب الا يمد كما أكيا بسرعال مفسرين كاس مين اختلاف بحك ميد الك الك قويس بين يابيد دونون أيك قوم بن-

(البداية دالنهايه 'ج ۱'ص ۹۰) مطبوعه دار الفكر بيردت)

حفزت شعيب كامقام بعثت

قرآن مجيد ميں ہے:

وانهما لبامام مبين (الحجر: ٤٩) اورلوط کی قوم اور مدین دونوں بزی شاہراہ پر آباد تھیں۔ جو شاہراہ تجاذ کے قافلوں کو تنام 'فلسطین' مین 'بلکہ مصر تک لے جاتی تھی اور بحر قلزم کے مشرقی کنارے ہے ہو کر گزرتی تھی قرت بجیدای کوامام مین فرما آہے۔ یہ شاہراہ قریشی قانلوں کے لیے بہت متعارف اور تجارتی سڑک تھی۔ مین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے ثال مغرب میں شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھا۔

بعض متاخرين لکت ہيں:

مدین کااصل مایتہ آباز کے شال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بح احمراور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ عمر جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا بچھ سلسلہ بھیلا ہوا تھا' یہ ایک بری تجارت بیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانہ میں جو تجارتی شاہراہ بحراهم کے کنارے یمن سے مکہ اور ۔ تنبوع ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی اور ایک دو سری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی بھی 'اس کے مین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اسی بناء پر عرب کا بچہ بدین ہے واقع تھااور اس کے مث جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شهرت برقرار رہی میں تک عربوں کے تجارتی قافلے مصراور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے در میان ہے گزرتے تھے۔

حفزت شعیب کی قوم پر عذاب کانزول

سورة الشعراء مين حفرت شعيب عليه السلام كي قوم برعذ اب نازل كرنے كاذكر فرمايا بــان آيتوں كاترجمه يه ب

اصحاب الایکہ نے رسولوں کی تکذیب کی ٥جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ ٥ بے شک میں تهمارے لیے امانت دار رسول ہوں ○ سواللہ ہے ڈرو اور میری اطاعت کرو ○ میں تم ہے اس کی تبیغے پر کوئی اجر طلب نہیں کر ما میرااجر تو صرف الله رب العلمين پر ← ○ پورا پوراناپ کرده اور کم ناپخ والول ميں ہے نه ہو جاؤ ○ اور درست ترازو ہے وزن کرد ○ اور وگوں کی چیزیں کم تول کرنہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ 0 اور اس سے ڈرو جس نے تہیں اور تم سے پہلی جماعتوں کو پیدا کیا - ○ انہوں نے کما آپ تو صرف محرد دہ لوگوں میں صور آپ تو صرف ہم جیسے بشریں 'اور ہم آپ کو صرف جمو ٹوں م سے گلن کرتے ہیں ۱ اگر آپ تے ہیں قو ہم پر آ تان کا کوئی عموا گرادیں ۵ شعیب نے کما میرارب تمهارے کاموں کو

طبياز القر أن جلد جهارم

نی جانا ہے 0 تو انہوں نے شعیب کو جھٹایا پس ان کو سائران والے دن کے عذاب نے پکڑلیا۔ بے شک وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا 0 بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہ تھے 0 اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بت

رحم فرمانے والا ب 0 (الشعراء: ١٩١-١٤١) ایک اور مقام پر فرمایا: اور شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: (اے لوگوا) اگر تم نے شعیب کی پیردی کی تو بیتینا نقصان اٹھانے والے

ہو گے 0 تو ان کو ایک زلزلہ نے پکڑ لیا بجرانہوں نے اس مال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہلاک ہوئے بڑے تقي (الاعراف: ٩٠-٩٠)

علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على الجوزي المتوفى ١٩٥٥ه لَكُصة بن:

علاءنے کہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجاتو ان کی عمر میں سال تھی۔ یہ ہوگ باپ اور تول میں کی کیا کرتے تھے۔ مفرت شعیب نے ان کو کی کرنے سے منع فرمایا۔ مفرت شعیب کالقب مطیب الانبیاء ہے . کیونکہ وہ اپنی قوم کو بہت اچھا جواب ویتے تھے۔ جب ان کی قوم کی سرکشی نے بہت طول کپڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گر می مبلط کر دی۔ وہ اپنے گھروں میں گئے تو وہاں بھی گری کا سامنا تھا۔ پھروہ جنگل کی طرف نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے ان کو دھوپ ہے سابیہ مہیا کیا اس بادل کے بینچے ان کو بہت ٹھنڈک اور آرام ملا۔ پھرانہوں نے باتی لوگوں کو بلایا اور ب اس بادل کے بیچے جمع ہو گئے۔ تب اللہ تعالی نے ان پر ایک آگ جمیعی جس نے ان سب کو جلادیا۔ اس وجہ سے کماجا تا ہے كهيديوم الطلد (سائبان يابادل كون) كاعذاب تفا-

مین کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب نے باقی عمراصحاب الایکہ میں گزاری اور انہیں اللہ سجانہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے رہے تگران کی سرکٹی دن بہ دن بڑھتی رنن 'پھراللہ

تعالی نے ان پر گرمی مسلط کی اور ان پر بھی وہی عذاب آیا۔ (مراۃ الزمان 'ج) مص ۴۸۷-۳۸۷) قادہ نے بیان کیا ہے کہ اهل مدین کو ایک زبردست گرج دار آواز کاعذاب آیا تھااور اصحاب الایکہ پر مسلسل سات دن

مرى مسلط كى عمى بحرالله تعالى في آك بعيجى جس في ان كو كهاليا وريي يوم الطله كاعذاب تها-(سورہ الاعراف میں مدین پر زلزلد کے عذاب کاذکر ہے بیہ زلزلد ای آواز سے آیا تھا اور سورہ الشعراء میں اسحاب الا یک پر بیرم الطلما

ابوالمنذرنے كما كار حضرت شعيب نے الى بينى كاحضرت موى عليه السلام سے نكاح كرديا كيروہ مكه بيلے كئے اور وہيں فوت ہو گئے اور ان کی عمرا کیک سوچالیس سال تھی اور ان کو جمرا سود کے سامنے مسجد حرام میں وفن کیا گیا۔

(المنتظم 'ج ا'ص ٢١١-٢٠٥ ملحسا'مطبوعه دار الفكر بيروت '١٥٠٥ه )

جلدجهارم

حضرت شعیب علیه السلام کی قبر کے متعلق دو مری روایت یہ ب:

حفرت شعیب علیه السلام کی قبر ينخ محمد حفظ الرحمٰن سيد باروي للصنة بين:

مصرموت میں ایک قبرے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے وہاں کے باشندوں کابد دعویٰ ہے کہ یہ شعیب (علیہ اسلام) کی قبرہے۔ حضرت شعیب مدین کی ہلاکت کے بعد یمال بس گئے تھے اور یمیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرموت کے مشہور شہر

نبيان القر أن

'' شیون'' کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شام کہتے ہیں۔اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہو تاہوا شال کی جانب یطے تو دادی کے بعد وہ جگ آتی ہے جمال سے قبرے علی مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو محص بھی یمال آباہے صرف زیارت ہی کے لیے آیا ہے۔ (تصص القرآن ج) مل ۱۵۳ مطبوعہ دار الاشاعت کراجی ۲۹۷۴)

شخ حفظ الرحمٰن کے اس اقتباس ہے معلوم ہوا کہ انبیاء ملیم السلام اور نفوس قدیمہ کی مبارک قبموں کی زیارے کے لیے سفر کرنا دنیا کے تمام مسلمانوں کا شعار رہاہے۔

الله تعالی کاار شادے: (نیز شعیب نے کما) اور ہر راستہ پر اس لیے نہ میٹھو کہ ایمان والوں کو ڈراؤ 'اور اللہ کے راستہ پر

چلنے سے روکو 'اور اس (سیدھے) راستہ کو ٹیٹرھاکرنے کی کو شش کرد 'اور یاد کردجب تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور غور ہے دیکھ لو مفیدوں کا کیاانجام ہواہے O اگر تمہاری ایک جماعت اس (دین) پر ایمان لائی جس کے ماتھ میں جھجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نمیں لائی تو صبر کرو حتی کہ اللہ جمارے در میان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بهتر فیصلہ کرنے والا

ڈرادھمکا کرناجائز رقم بٹورنے والے

حضرت شعیب علیہ انسلام نے مدین کو راستہ پر ہیٹینے ہے منع فرمایا کیونکہ وہ راستہ پر بیٹیر کر ایمان والوں کو ڈراتے تھے اور اللہ کے راستہ پر چلنے ہے لوگوں کو روکتے تھے۔

، حضرت أبن عباس ، فقاده اور مجابد في بيان كياب كه وه ان راستون يربيش جاتے تتے جو حضرت شعيب عليه اسلام كى طرف جاتے تھے اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانا چاہتے تھے ان کو روکتے تھے اور کتے تھے ان کے پاس نہ جاؤوہ

کذاب میں میساکد قریش نبی پڑیوں کے ساتھ کرتے اور یہ اس آیت کا ظاہری معنی ہے۔

مفترت ابو ہریرہ بخائین نے کہا: اس سے مراد ڈاک ڈالنا ہے جو لوگ راستہ پر چلنے والے مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتے یں۔اس کی پوری تفسیل اور تحقیق المائدہ: ۳۳ میں گزر چکی ہے۔

بعض علماء نے کہا اس زمانہ میں اس سے مراد ناجائز: ٹیکس وصول کرنے والے میں جو لوگوں سے جبرا وہ وصول کرتے ہیں جو شرعاً ان پر لازم نہیں ہیں۔ ہمارے زمانہ میں حکمرانوں نے ہرچز پر انواع و اقسام کے نیکس عائد کیے ہوئے ہیں اور عوام کے نیکسوں سے صدر 'وزیرِ اعظم' وفاتی و زراء المحور نر اور صوبائی و زراء کی رہائش کے لیے عالی شان محل نمایشگلے اور کو نصیاں ہیں۔ان ك سفر كرنے كے ليے خصوصى طيارے بيں۔ يه سال ميں ان كنت مرتبه بيروني دوروں پر جاتے بيں اور اپنے ساتھ خوشلد يوں ك نوك كو ك جات يي اور ان كو شائِك ك لي يزى بزى رقيس دى جاتى يين- ان ك اللون تللون ير مشتل اخراجات لا کھوں روپ سے متجاوز بیں۔ غریب عوام کے کھانے کے لیے روئی بمشکل میسر ،وتی ب سرچھیانے کے لیے چھت کا سابیہ عاصل کرنا بہت مخص ب اور یہ عوام کے خون نسینے سے کمائی ہوئی رقم سے جرا نیکس وصول کر کے بے دروی سے اپی عماشیوں پر خرج کرتے ہیں۔ توی مصوبوں کے نام پر عالمی بیک ہے قرض لیتے ہیں اور اس رقم کو اپنی عماشیوں میں خرج کردیتے ہیں اور توم کو قرض میں گر فقار کر دیتے ہیں۔

ہمارے زمانہ میں فوزے ' مسٹنڈے اور دہشت گرد د کانوں اور گھروں سے زبرد تی ہمیتہ وصول کرتے ہیں۔ فطوانه' ذکو ۃ اور چرم بائے قربانی بھی جرا وصول کرتے ہیں اور اس رقم کو اسلحہ خریدنے اور اپنی رنگ رلیوں اور علیوں پر خرج کرتے ہیں۔ گاڑیاں چین کر ڈاکے ڈالتے ہیں اور قل و غارت گری کی وار دا تیں کرتے ہیں۔ وہ محی

ئىيان القر أن

جلد جہارم

اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت شعیب کا یہ قول نقل فرمایا: اور یاد کروجب تم تعداد میں کم تھے تواللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ اس آیت ہے مقصودیہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت پر برانگیختہ کیا جائے اور اللہ تعالی کی نافر مانی ہے ان کو

دور رہنے کی ترغیب دی جائے۔ اس آیت کے تین محمل ہیں۔ ایک میر کم تم عدد میں کم تھے تو تم کو تعداد میں زیادہ کر دو مرابیہ کہ تمہارے پاس مال کم تھاتو تم کو زیادہ مال عطاکیااور تیسرا پیر کہ تم جسمانی طور پر کمزور تھے تو تم کو طاقتور

اس کے بعد فرمایا: غورے و کیے لومفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ پہلی آیت میں ان کو ایمان لانے کی تر غیب دی تھی اور اس

آیت میں ان کو تر ہیب کی ہے اور ایمان نہ لانے پر ڈرایا ہے۔

کہا لیے نثیب ! ہم تم کواولان لوگوں کو جو تنہا ایسے ساتھ ایمان لائے ہیں مزدر

تم باید دین می داخل مرجاد ، شیب

: بمامے درمیان اور ہاری قوم سے درمیان تن کافیصار فراہے اور آ

ل فرم ك كافر مردادول في كها (الدول !) اكرتم في شيب كى اتباع كى تو تم خرور نقصال الماف جلدجهارم بيان القر أن

Marfat.com

واوں میں ہے ہو کے 🔾 سمان کو ایک ہر ناک آواز (زلزلی نے پڑی اور تک دنت وہ لیے گردن ہی اوض مزمرہ نیے فاق

جن وگول نے شنیب کی تکزیب کی تنی (وہ صفر مہتی سے اس طرح مٹ گئے) گویا کو تھی بان گون پی بسے ہی نہتے ، جن وگوں نے شب کا کانڈ

کی تحق و انتصاب اشائے واوں میں سے منتق 🔾 پھر شیب ان سے کنارہ کنٹ ہوسگنے اور کہا اے بری قوم ؛ میں نے نہیں اپنے دیکے ربسلت مَ يِّنُ وَنَصَحْتُ مُكُمُّ فَكَيْفَ اللي عَلَى قَوْ مِرْلِفِي يُنِ

پرینا مات بینجا یید سنته اور می نے تباری نیرخوای کائنی ، فواب میں کا فرول (کے عذاب) بر کمیوں کر افروٹ کروں ؛ ٥

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس (شیب) کی قوم کے کافر سرداروں نے کما! اے شعیبا ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمهارے ساتھ ایمان لائے ہیں مضرور اپنی بہتی ہے نکال دیں گے یا پھرتم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ 'شعیب نے جواب دیا خواہ ہم اس کو ٹاپیند کرنے والے ہوں O (الاعراف: ۸۸)

حفرت شعیب علیہ السلام پر کفرمیں لوٹنے کے اعتراض کے جوابات

قرآن مجيديس ب الدلسعودن في ملتساس كامعى ب"يا مجرتم المرادين مي واليس مو جاد "اس ب طاهريد معلوم ہو تا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں شال تھے۔ کویا آپ پہلے (العیاذ باللہ) کافر تھے۔ اس سوال کے

متعدد جواب دے گئے ہیں۔

 ا- حضرت شعیب علیه السلام کے بیرد کار ان کے دین میں داخل ہونے سے پہلے کافر تھے۔ سوان کی قوم کے کافر سرداروں نے حضرت شعیب کو تخلیها"ان کے بیرد کاروں میں شامل کر کے بید کماکہ تم جمارے دین میں واپس آجاؤ۔

۲- کافر مرداردں نے عوام پر تلیس اور اشٹیاہ ڈالنے کے لیے اس طرح کما ناکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے بن ہم عقیدہ تھے اور پھران ہے منحرف ہو کر کسی نے دین میں داخل ہوگئے اور حضرت شعیب نے جواب بھی

ان کے ایمام کے موافق دیا کہ اگر ہم تمہارے دین میں واپس آگئے۔

٣٠ حضرت شعيب عليه السلام ابتداء ميں اپنے دين كو تخفي ركھتے تھے۔ اس سے انہوں نے يہ سمجھاكہ دوا پئي قوم كے دين پر

٣- اس آيت ميں ١٤ صبر ١٠ ت كے معنى ميں ہے ليحنى يا بجر تم اعلاے دين ميں آ جاؤ اور بم نے اى اسلوب پر اس آيت كا

حضرت شعیب علیہ السلام نے بطور استفهام انکار اور تعجب کے فرمایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے کتے ہو کیا تم ہمیں ہاری مرضی اور پسند کے خلاف اپنے دین میں واخل کرلو گے 'تم کو یہ علم نہیں کہ تو حید کا عقیدہ ہمارے ولول'

ببيان القرأن

Marfat.com

جلدجهارم

جلدجهارم

ہیں ہیںت ہے اس کو کوئی نسیں نکال سکتا۔ تم ہمیں اس بہتی ہے نکالنے کی دھمکی دیے ہو تو س لو کہ دین کی محبت کے مقابلہ میں وطن کی محبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب: (حفزت شعيب نے كما) بے شك بم نے الله ير بهتان بانده ديا أكر بم تمهار دين مين داخل ہو گئے اس کے بعد کہ اللہ جمیں اس سے نجات دے چکاہ اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہو ناممکن نہیں ہے سوائے اس

ك كد الله بي جاب جو حارا رب ب حارب رب كاعلم جرجيز كو محيط ب بهم في الله بي ير توكل كياب اب حارب رب جارے درمیان اور جاری قوم کے درمیان فیصلہ فرمادے اور تؤسب سے اچھافیصلہ فرمانے والا ہے O (الاعراف: ۸۹)

حضرت شعیب علیه السلام نے فرمایا: اللہ تعالی نے ہمیں تمهارے دین میں دخول سے محفوظ رکھاہے اور ہمیں اب کفر میں

ا واصل ہونے پر کوئی مجبور سیں کر سکتا۔ ہاں آگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہی ہو تو پھر کوئی جارہ کار نسیں ہے۔اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے اور ہر چزمیں اس کی حکت بالغہ ہے ' سوتم پیر طمع نہ کرو کہ اللہ کی مشیت میں یہ ہو گاکہ وہ اپنے مخلص بندوں کو ایمان پر ثابت

قدم نیں ر کھے گااور وہ ہمیں گراہی میں جٹلا کروے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ اپنے تخلص بندوں اور مومنوں کو مرتد کرناچاہے اور ان کو کفراور گرای میں ڈالنا چاہ یہ چیزاللہ کی حکت کے طاف ہے اور ہم نے ہر چیزاور ہریات

میں اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کو کافی ہے۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ اور جواللہ پر تو کل کرے تووہ اے کانی ہے۔

(الطلاق: ٣)

بؤكل كالغوى اور اصطلاحي معني علامہ راغب اصفهانی متوفی ۹۰۴ھ نے لکھا ہے کہ توکل کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کسی کو والی بنانا اور دو سرا معنی ہے

تمي يراعتّاد كرنا- (المغردات مح ٣٠ ص ١٨٩ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ كمه المكرمه)

علامه محرطا مر بنى متوفى ٩٨٦ه و كلصة بن:

توکل ہے ہے کہ تمام معالمات کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے جو مسبب الاسباب ہے اور اسباب عادیہ سے قطع نظر کر ل جائے 'اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جو چیزانسان کی طاقت سے باہرہاس میں سعی اور کوشش کو ترک کر دیا جائے اور جو سبب اس کی طاقت میں ہے اس کے حصول کی سعی کی جائے اور یہ گمان نہ کرے کہ مسبب کاحصول اس سبب سے ہوا ہے بلکہ اس کے

حصول کاللہ کی جانب سے اعتقاد رکھے۔اس کی تائید اس مدیث سے ہوتی ہے: حضرت انس بن مالک جائیے. بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے عرض کیا: یار سول اللہ امیں او نمنی کو بائدھ کر تو کل کروں یا اس کو کھلاچھو ڑ کر توکل کروں' آپ نے فرمایا: اس کو باندھ کر توکل کرو۔

(منن الترزي ، رقم الحديث:٢٥٢٥ ؛ دار الفكر بيروت ' جامع الاصول ' ج ١١ ' رقم الحديث:٥٠٥٥ ؛ دار الكتب اعلميه ' بيروت '١٣١٨ه ) ه

لوہے ہے داعنے اور دم کرانے پر تو کل ہے بری ہونے کا اشکال بہ ظاہراس مدیث کے معارض بیہ مدیث ب:

حضرت مغیرہ بن شعبہ دہشیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے گرم لوہ سے داخ لگایا یا دم

کرنے کو طلب کیا تو وہ تو کل سے بری ہو گیا۔ (سنن الترزي ٔ رقم الحديث: ۴۰۹۳ سنن الإواؤه ٔ رقم الحديث: ۴۸۷۵ سنن ابن ماجه ٔ رقم الحديث: ۴۳۹۰ مسند احمد ٔ ج۴٬ ص۴۳۹۰

ثبيان القر أن

طبع قد يم 'مند احد' ج٢٠ و قر الحديث: ١٨٣٥ و هي جديد 'مند حيدى ' و قم الحديث: ٢٦٣ معنف ابن البي شيد ج٨٠ ص ١٩٠ مند عبد بن حيد و قم الحديث: ٣٩٣ النن الكبرى لليستى ' ج٥ ص ٣٣١ وامع الاصول ' ج٤ و قم الحديث: ٣٦٣٣ شعب الايمان ' ج٢ و قم الحديث: ١١١٥)

اں مدیث کا بیہ معنی نہیں ہے کہ جس شخص نے علاج کی نیت ہے اپنے کمی عضو پر گرم لوہ ہے داغ لگایا یا کمی شخص کی دورہ ایک

ے دم کرایا تو دہ تو کل ہے بری ہو گیا کیونکہ نبی شہیر نے خود علاج کرنے کی ہوایت کی ہے۔ دو اگر نے اور علاج کرانے کے متعلق احادیث

حضرت جابر جن رہ اللہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بی تیج نے فرمایا: ہر بیاری کی دواہے پس جب کسی بیاری کی دوا عاصل ہو جائے تو دواللہ کے اذان سے تند رست ہو جاتا ہے۔

جائے او وہ اللہ کے اذن سے تنو رست ہو جا ہاہے۔ (صحیح مسلم الطب: ۲۹ (۵۲۳۷/۲۲۰۳) المسن الكبرى للنسائی جس وقع الديث: ۲۵۵۷ مسند احمد اجس ۳۳۵ عام الاصول ،

ع٤ ' رقم الحديث: ٥٩٢٤) حصرت ابو جريره برماثية، بيان كرتم بين کمه نبی منتظیم نے فرمایا: اللہ نے كوئی بياری مازل نميں کی تكر اس کی دوا بھی مازل کی

ہے۔ (صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۵۶۷۸ سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث: ۳۳۳۹' جامع الاصول' ج2′ رقم الحدیث: ۵۶۳۰ اکسن الکبریٰ

للنسائي 'جهم' و قم الحديث 2000)

حضرت اسلمہ بن شریک بڑالٹنہ بیان کرتے میں کہ محابہ نے بوچھا یار سول اللہ اکمیا ہم دواکریں آپ نے فرمایا دواکر و مکیو تک اللہ نے جو نیاری بنائی ہے اس کے لیے دوا بھی بنائی ہے سوائے بڑھائے کی بیاری کے۔

(سنن ابوداؤد ' رقم الحديث: ٣٨٥٥ ' سنن ابن ماجه ' رقم الحديث: ٣٣٣٦ ' سنن الترزى ' رقم الحديث: ٣٠٨٥ ' السنن الكبري ' ملنسائی ' جه ' رقم الحديث: ٣٥٥٠ ' مند الحميدي ' رقم الحديث: ٨٢٣ ' مند احمد 'جه ' ص ٢٧٨ ' جامع الاصول ' جه ' و قم الحديث : ٨٦٣٨ ' الادب

ن موم المريت. المحافظ مستده ميدن وم الديث: ۸۲۱ مشد الروع من من ۴۷۸ جاح الاصول ۱۶۶ م الاديث: ۱۹۸۵ الارب المغرور و قم الحديث: ۲۹۱ صبح ابن حبال جهال رقم الحديث: ۲۰۱۱ مصنف ابن الي شيد "ج۸ م من ۴ معم الكبير" جها رقم الحديث: ۲۹۹ مسنو كبرى لليستق مجه من ۱۹۳۳

حضرت جابر جوابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ و اللہ عندت الى بن كعب روافي كى طرف ايك طبيب بھيا اس نے ان كى ايك رگ كائى مجراس بر كرم لوب سے واغ لگا۔

(صحیح مسلم ' سلام: ۳۳ (۲۳۰۷) ۱۹۳۱ ' منس ابوداؤد' ، و قم الحدیث: ۳۸۶۳ ' سنن ابن باجه ' و قم الحدیث: ۳۳۹۳ ' مسند احد ' ج۳' ص ۳۰۳ ' مسند عبد بن حید ' و قم الحدیث: ۱۹۸۸ ' جامع الاصول ' ۲۵ نرقم الحدیث: ۱۵۸۵)

حضرت جابر من شن بیان کرتے میں کہ نبی ٹریٹیز نے حضرت معدین معاذ کو تیر کے زشم کی وجہ سے گرم لوہ سے داغ لگایا۔ (سن ابوداؤد 'رقم الحدیث:۴۸۲۲ 'جام الاصول ' 22 'رقم الحدیث: ۵۲۸۳)

دوااور دم ہے نبی پیپیر کاعلاج کرانا مسول اللہ پڑھیر نے خود بھی ایناعلاج فرمایا ہے۔

ببيان القران

سل بن معد چینشیہ ہے سوال کیا گیا کہ نبی شخص کا کس چیزے علاج کیا گیا تھا؟انموں نے کما اب اس چیز کو جھے ہے زیادہ جانے والا کوئی باتی نہیں رہا۔ حضرت علی بینشہ وصل میں بانی لے کر آتے اور حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنها اس ہے زخم کو دھو تیں

Marfat.com

جلد چهارم

پر چنانی کو جلایا گیااور اس کی را کھ زخم میں بھر دی گئی۔ مصر سائن میں تاریخ

( صحح البغاري ، و قم الديث: ۲۲۴ من محم مسلم ، جهاد: ۴۰۰ (۱۷۵۰) ۴۵۷ من الترزي ، و قم الديث: ۲۰۹۳ من ابن ماب ، و قم الحديث: ۲۰۹۳ من ابن ماب ، و قم الحديث: ۲۰۹۳ من الترزي ، و قم الحديث: ۲۰۷۸ من من الترزي ، و تم الحديث: ۲۵۷۸ من من الترزي و تا ، و قم الحديث: ۲۵۷۸ من من الترزي و تا ، و تم الحديث ، ۲۵۷۸ من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من من الترزي و تا من الترزي و تا من من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا من الترزي و تا م

ہ مید احمد جہ 'جہ 'رم الدیت: ۱۲۸۲ ج بین مین ن ۱ ر مصف سے ۔ حضرت انس بیاشی بیان کرتے ہیں کہ بی بیشچر گردن کی دونوں جانبوں کی رگوں اور کندھوں کے درمیان نصد لگواتے تھے

مفرت اس جوہتی بیان حرب ہیں مدی موہی سردن کی موہی اور آپ سرہ انہیں اور اکیس مارت کو فصد لگواتے تھے۔ (ئی شہر نے فرمایا: تمهاری بمترین دوا فصد لگانا ہے) (صحح البواری 'رقم الحدیث: ۵۹۹۲ 'سن الترذی' رقم الحدیث: ۴۸۵۰٬ ۴۰۵۰ 'سن این اید 'رقم الحدیث: ۳۲۸۳' صحح این حبان'

صح البوارى و قم الحديث: ۵۲۹٦ سن الترزى و قم الحديث: ۴۰۵۸ ۱۳۰۸ سن ابن بابه و مراكديث: ۳۸۹۳ سخ ابن حبان ج ۱۳ و قم الحديث: ۵۷۷۷ سند احد و جه، و قم الحديث: ۱۳۱۶ سن كبرى لليستى و جه، وقم الحديث: ۳۴۰ جامع الاصول کرے وق

یٹ:۵۱۷۳) حضرت سلمی رضی اللہ عنها جو نبی ہو بھی کی خدمت کرتی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی میں جب بھی کوئی چھالا

یا زخم ہو تاتو آپ مجھے تھم ویتے کہ میں اس پر مهندی لگا دوں۔ (سنن الرّذی ' رقم الدیث: ۴۰۵۳' سنن ابوداؤد' رقم الدیث: ۳۸۵۸' سند عبد بن حمید ' رقم الدیث: ۱۵۲۳' سند احمد' ج۲۰'

ص ۴۷۱ 'مامع الاصول 'جء' رقم الحدیث: ۵۷۴۵) حضرت انس بن مالک بروشنی بیان کرتے میں کہ جب نبی میتی بیم بیا ایک مشحی کلو نجی پھانک لیتے اور اس کے اوپر

پانی اور شمد پیتے - المعم الاوسط 'ج' رقم الحدیث: ۹۰ مجمع الزوائد 'ج۵ مس ۸۵)

حفرت عائشه رضی الله عنما بیان کرتی بین که جب نی شخیب بیار بوت تو حفرت جرئیل آگر آپ پران کلمات به محمرت عائشه عنما بیان کلمات به دم کرتے بیاسه به ببدیک ومن شرحیاسدا ذاحسد و شرکل ذی عین - دم کرتے بیاسه به ببدیک ومن شرحیاسدا داحسد و مسلم الطب ۹ - ۱۹۵۹ (۲۱۸۵) (۲۸۵ (۲۱۸۵) (۲۸۵ (۲۱۸۵) و کیم کرتے بیاسه دور تاکیل کا می کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کار تاکیل کا

1 - V ( - 1V)

اشكال في كور كاجواب
جب ان متعدد احاديث محيح سے يہ خابت ہوگياكہ نبى شيخ نے بيارى ميں علاج كرنے كا تكم ديا ہے اور آپ نے خود بھى بيارى ميں علاج كيا ہے اور آپ بے خود بھى بيارى ميں علاج كيا ہے اور آپ بردم كيا كيا ہے اور آپ نے صحابہ كاداغ لگانے ہے علاج كيا ہے ، تو واضح ہوگياكہ دوا ، دم اور علاج كيا ہے اور آپ بردم كيا كيا ہے اور آپ جيساكہ كھانے كے ذريعہ بھوك كو دور كرنا اور بانى كے ذريعہ بياس كو دور كرنا اور بانى كے ذريعہ بياس كو دور كرنا اور بانى كے ذريعہ بھوك كو دور كرنا اور بانى كے ذريعہ بياس كو دور كرنا اور بانى كے ذريعہ بياس كو دور كرنا اور بانى كے ذريعہ بياس كى خوراك فراہم كرتے تھے۔ ازواج مطرات كوا كيہ سال كى خوراك فراہم كرتے تھے ، جنگ احد ميں آپ دو ذر ہيں بين كرگئے تھے 'بيارى ميں علاج كرتے تھے 'ور كراتے تھے۔ اس سے خوراك فراہم كرتے تھے 'ور اب كو حاصل كرنا توكل كے منافی نہيں ہے كونك آپ سيد المتوكلين ہيں 'اور جس صدیث ہيں ہے خوراک کے منافی نہيں ہے كونك آپ سيد المتوكلين ہيں 'اور جس صدیث ہيں ہے

ہے کہ جس مخص نے گرم لوہ ہے جم کو داغایا دم کرایا 'وہ تو کل ہے بری ہو گیا۔ اس کی تاویل میہ ہے کہ جس نے ان کو شفا کا تطعی اور مقینی سبب مگمان کیا اور اس ہے غافل ہو گیا کہ شفاء اللہ نے دبئی ہے تو وہ تو کل ہے بری ہو گیا 'اور جس نے یہ مگمان کیا کہ میہ محض اسباب غالبہ ہیں اور شفا کی صرف اللہ ہے امید رکھی تو اس کا تو کل اپنے حال پر ہے جیساکہ نبی سی تیجیز کی سیرت سمبار کہ سے خاہر ہے۔ تو کل کی تعریف پر ایک اور اشکال کا جو اب یہ حدیث بھی یہ ظاہر تو کل کی تعریف کے خلاف ہے۔

چست نید برد این جست میدان به این القر آن جیان القر آن حضرت عمر بن الحفاب برایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑی نے فرایا: اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کردجس طرح توکل كرنے كاحق ب تو تهيں اس طرح رزق ديا جائے گاجس طرح پر ندوں كو رزق ديا جا باہ ، وہ شخ كو خالى پيد، وقت جيں اور شام کوان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تاہے۔

(سنن الترزى وقم الحديث: ٣٣٥١ ، جامع الاصول 'ج-ه' وقم الحديث: ٧٤٩ 'منذ احد 'ج) وقم الحدسث ٢٠٥ 'منن ابن باجه 'وقم الحديث: ٣١٨ م كماك الزيد لابن المبارك و قم الحديث: ٥٥٩ مند ابو حلي حج أن قم الحديث: ٣٣٧ صحح ابن حمان و قم الحديث: ٢٣٠

المستدرك مج من ص ٣١٨ عليه الادلياء مج ١٠ ص ١٩٠ شعب الايمان مج ٢٠ رقم الديث: ١١٨٣)

الله تعالى ير كماحقه توكل كرف كامعنى يد ب كه تم يد يقين ركھوكم جرچيز كودجود ميں لاف والا صرف الله ب اور كسي جيز كالمنا یا نه ملنا انفع اور نقصان افقراور غنا مرض اور صحت استمان می کامیانی اور ناکای موت اور حیات اور ان کے علاوہ دو مری جیزیں

سب اللہ تعالی کی قدرت اور اختیار میں ہیں۔ پھراس یقین کے ساتھ اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اساب کو بروئے کار لایا جائے تو اللہ تعالی اس کو ایسے ہی شاد کام کرے گاجیے وہ پر ندوں کو شاد کام کر باہے وہ صبح رزق کی حلاق میں خالی پیٹ نظتے ہیں فا

اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اس صدیث کامنی یہ نمیں ہے کہ کسب کو ترک کر دیا جائے کیو مک ی ندے بھی رزق کی تلاش میں سعی اور کب کرتے ہیں۔

المام غزال متوفی ۵۰۵ھ فرماتے ہیں قناعت اور تو کل کے بعض مرعی بغیرزاد راہ کے سفر کرتے ہیں اور وہ یہ نسیں جانتے کہ پیہ بدعت ہے' صحابہ اور سلف صالحین ہے منقول نہیں ہے بلکہ سلف صالحین زاد راہ لے کر سفر کرتے تھے اور ان کاتو کل زاد راہ پر نهيں الله يربه و ما تفا۔ (احياء العلوم'جه م من ٢٢) مطبوعه دار الخير' بيروت' ١٣١٠هـ)

حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان لانے ہے مایوس ہوگئے تو انہوں نے دعا کی: اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور جاری قوم کے درمیان فیصله فرمادے۔اس سے مرادیہ سے که الله ان کی کافرقوم میمذاب نازل فرمائے جس سے حضرت شعیب کااور ان کے متبعین کاحق پر ہوناواضح ہو جائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا (اے لوگوہ) اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوگے 0 سوان کو ایک ہولناک آواز (زلزلہ) نے پکڑ لیااور منج کے وقت وہ اپنے گھروں میں او ندھے منہ مردہ پڑے تنے ○ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تقی (وہ صفحہ ستی ہے اس طرح مٹ گئے) گویا کہ مجمی ان گھروں میں ہے ہی نہ تھے 'جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں ے تھے ○ پھر شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کما اے میری قوم! میں نے تمہیں اپنے رب کے پیفامت پنچا دیے تے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی تو اب میں کافروں (کے عذاب) پر کیوں افسو س کروں O

: الإعراف: ٩٠-٩٠)

جلد جهارم.

نزول عذاب سے حفزت شعیب علیہ السلام کی نبوت کی صداقت

اس سے پہلے اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کی محذیب کی۔اس آیت میں ان کی ایک اور گراہی کاؤکر فرمایا کہ انہوں نے لوگوں ہے کہا۔ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تهمیں مقصان ہوگا۔ اس کا ظاہر مطلب میہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کے بعد تم کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو گاجو تم ناپ تول میں کی کے ذریعہ حاصل کرتے تھے۔ یا ان کا مطلب بید تھا کہ تم دین میں گھانے میں رہو گے " کیونکد ان کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کادین باطل نبيان القر أن

Marfat.com

قال الملاه قا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالی نے ان پر زائراء کے عذاب کو بھیجے کاؤکر فرمایا کیونکمہ حضرت شعیب علیه السلام کی تکذیب اور مخالفت کے بعد وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اس عذاب میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کی صداقت کی گل دلیلیں ہیں۔ اول میر کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ ہے عذاب آیا۔اس ہے معلوم ہوا کہ ان کی دعوت برحق تھی۔ ٹانی ہید کہ بیدعذاب صرف مصرت شعیب کے نالفین پر آیا ان ہے موافقین پر نہیں آیا۔ بھراس میں مزید اعجاز ہیہ ہے کہ بیہ عذاب اس قوم پر نازل ہوا جو ایک شرمیں رہتی تھی یہ عذاب آسان ہے نازل ہوا اور صرف ان لوگوں پر نازل ہوا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے مشکر اور نخالف تھے اور ان پر نازل نہیں ہوا جو معزت شعیب کے متبعین تھے حالانکہ وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت شعیب ان لوگوں کے در میان سے چلے گئے حضرت شعیب ان نوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جمت پوری کر چکے تھے اور عمل نصیحت کر چکے تھے 'اس لیے فرمایا اب میں ان پر

روالول كوتنگي ا در تنكيف مي مبنال كر ويا

، را تول داست آ حیائے تب دہ سوست ہول جلدجهارم نبيان القر أن

## ٲٛڛؙڬٵڞؙڰٞۊۿۿڔؽڶۘۼڹٛٷؘڬ<sup>۞</sup>ٳڬٵٙڡ۪ٮٝٷٳڡٞڰڒٳڵڷڰؚۧڬڵڒؽ چانٹ کے وفت آ جائے تب دہ کمیں کرد بم شنول ہوں 🛭 تو کیا دہ اللہ کی خینہ تد ہیرہے ہے خوت ہیں ؛ حالا کر اللہ کی خیز

مَكْرَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُ وْنَ ﴿

ترس سے مرت وی وگ ب وف بوت یں ج تاه در باد برنے والے بول 0

الله تعالیٰ کاارشادہے: ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجاتو ہم نے (اس نبی کی تکذیب کے باعث)اس بہتی دالوں کو تنگی اور تکلیف میں متلاکر ویا ماکہ وہ فریاد کریں 🔾 پھر ہم نے ان کی بد حال کو خوش حال ہے بدل دیا حتی کہ وہ خوب پھلے پھولے اور انہوں نے کہا: حارے باپ داوا پر بھی تھی اور فراخی آتی رہی ہے سو بم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیااور ان کو پہتے بھی نهيس جلا- (الاعراف: ٥٥- ٩٨)

مشكل الفاظ كے معانی

فریدة : دو جگه جس میں لوگ اجتماعی طور پر رہتے ہوں اس کااطلاق شروں اور دیماتوں دونوں پر ہو تاہے۔ الساساء: شدت اور مشقت مثلاً جنك كي مشقت علينديده اور عالوار چز- اس كااطلال زياده تر لقراور جنك كي

مصيبت ير ہو آہے۔

النصراء: وه چیزجوانسان کے نفس یاس کی معیشت میں ضرر پنچائے۔مثلًا مرض من کامقابل البراءاور النعماء ہے۔ بصرعون اس کامنی ضعف اور ذات ب-اس سے مرادب تذال اور عابزی کے ماتھ اللہ تعالى سے فریاد کرنا۔ عفوا : عفو کامعنی ہے کی چزکو عاصل کرنے کا قصد کرنا۔ گناہ سے در گزر کرنا کی چزمی زیادتی کا قصد کرنا 'یا زیادہ ہونا' یماں ہی مرادے۔

رنج اور راحت کے نزول میں کافروں اور مسلمانوں کے احوال اور افعال کافرق

اس سے پہلی آبیوں میں انڈ توالی نے حضرت نوح ' حضرت حود 'حضرت صالح ' حضرت لوط اور حضرت شعیب علیم السلام کی قوموں پر ان کے کفرادر تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل کرنے کاذکر فرمایا تعااور اس آیت میں ایک عام قاعد وبیان فرمایا ہے کہ جس بہتی میں بھی اللہ تعالی نے اس بستی دانوں کی طرف کوئی رسول بھیجااور پھراس بہتی دانوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو پہلے تواللہ تعالی نے ان کو تنبید کی اور جب وہ تنبیہ کے بادجود اپنی سرکٹی ہے باز نمیں آئے تو پھراللہ تعالی نے ان کو ملیامیث کرنے کے لیے عذاب بھیج دیا اور جن اقوام پر عذاب بھیجنے کااللہ نعالی نے پہلے ذکر کیا ہے وہ مرف ان اقوام کی خصوصیت نہ

اور تمام قوموں کی بیر سرشت رہی ہے کہ پہلے اللہ ان کو تنگی نیاری اور قبط کی آفتوں میں مبتلا کر تاہے۔ پھران کو فراخی اور صحت عطا فرما تا ہے اور خشک سال دور فرمادیتا ہے باکہ وہ اللہ کو پہلے میں اور اس کی نعمتوں کی قدر کریں ادر اس پر ایمان لا کمیں۔ لکین جب دہ ان نعمتوں ہے انچمی طرح فائدہ افعالیتے ہیں'ان کی تعداد اور ان کے مال میں زیاد تی ہو جاتی ہے تو دہ کتے ہیں یہ کوئی نی بات نمیں ب ایا بیشہ سے امارے باپ دادا کے ساتھ بھی ہو تارہاہ ، بھی ان پر برے دن آتے تھے اور بھی اجھے دن۔ یہ الله كى قدرت اور و مدانيت ياس كے رسول كى صداقت كى دليل نبيں ہے۔

ببيان القر أن

جلدجهارم

مناصہ یہ ہے کہ کافر مصبت سے عبرت حاصل کرتے ہیں نہ راحت پر شکراداکرتے ہیں' اور مومن کی کیفیت اس کے

بالكل برغكس ب جيساكه اس مديث ميس ب: حضرت صیب بوالتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہلیز نے فرمایا: مومن کے حال پر تعجب ہو آہے اس کے ہر حال میں

خیرہ اور یہ صفت مومن کے سوااور کمی میں نہیں ہے 'اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کاشکر اداکر آ ہے تو یہ اس کے لیے خیرے۔اور اگر اے تکلیف پنچی ہے تو وہ صبر کر تاہے اور یہ بھی اس کے لیے خیرہے۔

(صحيح مسلم' زمدٍ: ٤٣ ' (٢٩٩٩) ٢٣٧٥ ' مند احمد' ج٣ ' ص ٣٣٣ ' سنن دارى' رقم الحديث: ٢٧٨٠ ' جامع الاصول'

ج٩٬ رقم الحديث: ٤٠١٢)

حضرت ابو ہررہ و بنائیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بی بیر نے فرمایا مومن مرد ادر مومن عورت کی جان 'ال ادر ادلاد پر بیشہ مصبحتیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ ہے اس حال میں ملاقات کر آہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نسیں ہو آ۔

(سنن الترزي' رقم الحديث: ٣٣٠٤ مند احر' ج٣٠ رقم الحديث: ٨٩١٨ صحيح ابن حبان' رقم الحديث: ٩١٣

المتدرك ع، مه٣٣) حضرت انس بن مالک رواپٹیز. بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تاہے جب میں اپنے بندے کی دنیا میں دو آتکھیں لے لیتا ہوں

تو میرے نزدیک اس کے لیے جنت کے سوااور کوئی جزانہیں ہے۔ (صحیح البخاری " رقم الحدیث: ۵۷۵۳ سنن الترزی " رقم الحدیث: ۲۳۰۸ ؛ جامع الاصول " ۲۲ ' رقم الحدیث: ۳۲۵ )

حضرت جابر ہوہٹی، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنتیبر نے فرمایا: قیامت کے دن اہلی عافیت جب مصبت انھانے والوں کا

تواب دیمیں گے تو یہ تمناکریں گے کہ کاش ان کی کھال کو دنیا میں قینچی ہے کاٹ دیا جا آ۔ ( سنن الترندي 'رقم الحديث: ۴۴۱۰ المشكوة ' رقم الحديث: ۵۷۰ الترغيب والتربيب 'ج ۴ م ۴۸۳ )

پس مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان پر مصائب آئمیں تو وہ یہ یقین کریں کہ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہیں اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائمی گے۔وہ ان مصائب پر صبر کریں اور ان پر واویلانہ کریں اور حرف شکایت زبان پر نہ لا نمیں اور جب ان پر اللہ کی رحموں اور برکتوں کا نزول ہو تو اللہ کی نعمتوں کاشکر اوا کریں اور اگر انہوں نے ریجے و راحت کے ایام کو گر دش دوراں

اور زمانہ کی عادت پر محمول کیا تو مجران کا پیہ عمل کا فروں کے عمل کے مشابہ ہوگا۔ الله تعالی کا ارشاد ب: اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں (کے دروازے) کھول دیتے گر انہوں نے (رسولوں کو) جھٹایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی دجہ ہے ان کو پکڑ ایاO تو کیابتیوں

والے اس بات ہے بے خوف میں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں 10ور کیا بستیوں دالے اس بات سے بے خوف ہیں کہ حارا عذاب المحم جانشت کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کو میں مشغول ہوں 0 تو کیاوہ اللہ کی خفیہ تدبیر

ے بے خوف میں؟ ملانکہ اللہ کی خفیہ تدبیرے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے میں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں 🔾 (الاعراف: ٩٩-٩٩)

نیک اعمال نزول رحمت کاسب میں اور بداعمال نزول عذاب کاباعث میں

اس آیت سے مقصودیہ ہے کہ اگر بستیوں والے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے اور جن چیزوں ہے اس نے منع کیا ہے ان ہے باز رہتے تو اللہ ان پر آ سانوں اور زمینوں ہے بر کتوں کے دروازے کھول جلدجهارم

شِيانُ القر أن

444 دیتا۔ آسان سے بارشیں نازل فرما آباور زمین سبزہ اور نصل اگاتی اور ان کے جانوروں اور مویشیوں میں کثرت ہوتی اور ان کو امن اور سلامتی حاصل ہوتی لیکن انسوں نے اللہ کے رسولوں کی تحکم یب کی تو اللہ تعالی نے ان کے کفراور ان کی معصیت کی وجہ ہے

اس کے بعد دو سری آیتوں سے مقصود انہیں اس بات سے ڈرانا ہے کہ کمیں ان کی غفلت کے او قات میں ان ئے۔ مثلاً جس وقت سے سوئے ہول یا دن کے سمی وقت میں جب سے لمو و لعب میں مشغول ہوں تو ان پر اچانک عذاب آ جائے۔ مجر فرمایا: کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیرے بے خوف ہوگئے ہیں اور اللہ کی خفیہ تدبیروں میں ے یہ ہے کہ ان کی بے خری میں اچا تک ان پر عذاب آجائے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان صحح اخروی معادت اور دنیاوی کشادگی کاسب ہے اور کفراور معصیت عذاب کالازی نتیجہ ہے۔ان آیات میں مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے اور کافروں کو عذاب ہے ڈرایا ہے۔

جولوگ سابن سائنین ارض کے بعد اس زمین کے وارث برشے کیا انہوں نے یہ جایت سبیں بال چا ہیں توان کو ان کے گن ہوں کی سزا دیں' اور ہم ان کے دوں پر مبر لگا کیتے ہیں سمجر وہ کچھ نہیں ۔

بیاں ہی جن کی خبری می آپ کر بیان کرتے ہیں ، بیٹک ان بسیترں والوں کے پاک ان

ر کئے ہیں ہیں وہ ان پر ایمان لانے کے بے بالکل تیار نر ہوئے کیوں کر اس سے بہلے وہ ان کی کذیب کرجکے تنے ،

ا کی طرح اشرندانی کافروں کے دوں پر مبرا کا دیتا ہے 🔾 اور مم نے ان میں سے اکثر توگوں کو مبد پورا کرنے ۔ الله تر پایا ،

ے اکثر کو نافرمان ہی پایا ن پھر بم سنے ان کے بعد موسی کو اپنی نشان وے کر

مِن ادراس کی جاست کی طوت میجا مرانبوں نے ان نشانیوں کے ساتہ ظریٰ ، تر آپ ویکھیے کر ف اور کرنے

بيان القر أن

جلدجمارم

قال الملا ٩ مِیتاجالیّاا ژدھا ہو گیا O یں موسیٰ نے اینا عصا ڈال دیا کیں وہ اچانکہ اور اینا باننه (گریبان سے) نکالا تو وہ و تھنے والول کے لیے روٹن ہو گیا 0 الله تعالیٰ كا ارشاد ب: جو لوگ سابق سا كنين ارض كے بعد اس زمين كے دارث ہوئے 'كياالهوں في يہ مايت شیں یائی کہ اگر ہم عابی تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں ' اور ،م ان کے دلوں پر ممرلگا دیتے ہیں پھروہ کچھ نہیں نے O كفار مكه يرعذاب نه جھيخے كى وجہ

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بچھلی امتوں کے کفار کا حال اجمالاً اور تفصیلاً بیان فرمایا کہ ان کے پاس اللہ تعالی نے نمی اور رسول بیجیج اور جب انہوں نے بار بار اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور متعدد باریہ کماکہ اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ تمہار ی مخالفت كرنے كى وجد سے بهم پر عذاب آئے تو بھراللہ تعالى نے ان پر عذاب نازل كيا جس كے آثار اب بھى جزيرہ نمائے عرب اور اس سے ملتی علاقوں کے راستوں میں پائے جاتے ہیں اور بعض عربوں نے بھی ان کامشاہرہ کیا تھا۔ مکہ کے کافر بھی نبی تربیبر سے یہ کتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے بیچے رسول ہیں اور ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر آپ کی مخالفت کی وجہ ہے ہم پر مذاب کیوں نسیں آبانہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کار د فرمایا ہے جس کا حاصل سد ہے کہ بید احمل مکہ جو توم نوح ' قوم ثمود اور توم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں ممیا پھیلی قوم کے مذاب کے آثار دیکھ کران کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی عذاب میں مبتلا کردیں۔ ان کو عذاب نہ دینے کی وجہ یہ نسیں ہے کہ ان کو عذاب دیناہ ماری قدرت میں نسیں سے ملک جلدجهارم

نبيان القر أن

¥.

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عذاب دیناہاری حکت میں نہیں ہے۔

اور كفار كمه كوعذاب نه دين كى ايك حكمت به موسكتى بكر الله تعالى في فرمايا ب: وَمَا كَأَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ مُواَنْتَ فِينِهِمُ اور الله كى يه شان نبيل كه وه ان كو عذاب د

در آنحالیکه آپان میں موجود میں۔ (الانفال: ٣٣)

کفار مکہ کے دلوں پر مہرلگانے کی توجیہ اس کے بعد فرمایا اور ہم ان کے دلوں پر مرلگادیتے ہیں۔اس کامعنی ہیہ ہے کہ ان کے کفراور عناد کی سزا کے طور پر ہم نے ان کے داول پر ممرلگادی ہے اب بید ایمان نہیں لا سکتے۔ اور مرے مرادیہ ہے کہ ان کے داول پر الی علامات شبت کردی ہیں جن ے فرشتے یہ جان لیتے بیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔اور اس آیت میں بی میتی کو یہ تعلی دینا ہے کہ اگر آپ کی چیم تبلغ کے باوجودیہ ایمان نیس لاتے تو آپ غم نہ کریں آپ کی تبلغ کی اثر آفری میں کوئی کی نمیں ہے بلکہ بات میر ہے کہ ان کو سزادینے کے لیے ہم نے ان کے دلول پر مهرلگا دی ہے۔اس کے بعد فرمایا مجروہ کچھ نمیں بنتے۔ حالا نکہ یہ ظاہروہ بنتے تو نتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک منٹاوہ ہے جو سننے کے بعد اس کو قبول کرے اور چو نکہ وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لیے اللہ تعالٰی کے نزدیک وہ بننے والے نہ تھے۔

اس آیت کی ایک اور تقریریہ ہے کہ کفار مکہ سردنا مجمد پڑچیز کو منصب نبوت کے لیے ناابل کتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے آپ تو ہماری طرح بشریں اس لیے ہم آپ کے دین میں داخل نہیں ہوتے۔اللہ تعالیٰ نے ان کارو فرمایا کہ بیہ بات نہیں ہے کہ (سیدنا) محمہ پڑتیج نبوت کے لائق نہیں بلکہ حقیقت میں تم ان کے امتی ہونے کے اہل نہیں ہو۔اس لیے ہم نے سزا کے طور پر تمہارے دلوں پر مهرلگا دی ہے اب تم چاہو بھی تو ہمارے نبی کے امتی نہیں بن سکتے اور ان کے دین میں داخل نہیں مو <del>سکتے۔</del>

سابقہ امتوں کے عذاب سے کفار مکہ کاسبق حاصل نہ کرنا

اس پوری آیت کی دو سمری تقریریہ ہے کہ پچیلی امتوں کے بعد جولوگ اس خطہ زمین پر آگر آباد ہوئے انہوں نے اس ز میں پر آثار عذاب دکھ کر میہ سبق کیوں حاصل نمیں کیا کہ بچھلی امتوں پر ان کے انکار اور تکذیب کی وجہ سے عذاب آیا تھاسو اگر انہوں نے بھی انکار اور تکذیب کی روش برقرار رکھی توان پر بھی عذاب آسکتا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا انہوں نے بیہ سبق اس لیے حاصل نسیں کیا کہ ہم ان کے دلوں پر ممرلگا دیتے ہیں اور بیہ ممرلگا ان پر جراور ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے متواتر کفراور عناد کا متجہ ہے اور جب ان کے دلوں پر ممرلگ جاتی ہے تو وہ کسی تقیعت کو قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبری ہم آپ کو بیان کرتے ہیں 'بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان ك رسول واضح مجرات لے كر آئے بس وہ ان ير ايمان لانے كے ليے بالكل تيار ند ہوئے "كيونك اس سے پہلے وہ ان كى تكذيب كرچكے تھے اى طرح اللہ كافروں كے ولوں پر ممرلگا دیتاہے O(الاعراف:۱۰۱)

سیدنامحمہ میں کاعلم غیب اور آپ کی رسالت پر دلیل

اس ہے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح 'حضرت صود 'حضرت صالح 'حضرت لوط اور حضرت شعیب علیم السلام کی امتوں کے احوال بیان فرمائے کہ ان رسولوں کی قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ادر انجام کار ایسے عذاب سے دو چار ہوئے جس کی وجہ سے صفحہ بہتی ہے ان کا نام و نشان مٹ گیااور خصوصیت کے ساتھ ان پانچ قوموں کے احوال اس لیے بیان

سِّيانُ القر اَنُ

قالالملاه فرہائے کہ بیہ قومیں جزیرہ نماع ب اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں میں رہنے والی تھیں۔ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ؤھیل دی اور ان کوبہ کثرت نعمیں عطافرہا کیں جس کی وجہ ہے انہوں نے یہ زعم کرلیا کہ ان کاموقف درست ہے اور رسولوں کا پیش کیا ہوا دین غلط ہے۔اور سیدنا محمد منتقیم کو بھی ای علاقہ میں مبعوث فرمایا تھاتو اللہ تعالی نے ان پانچ قوموں کے احوال بیان فرماکر کمہ والوں کو حبیبہ فرمائی کہ تم کفراور تکذیب میں گزشتہ قوموں کی بیروی نہ کرناور نہ تم بھی عذاب النی کے مستحق ہو جاؤ گے!

اس آیت میں سیدنا محمہ ہتاہیم کی نبوت پر بھی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دحی کے ذریعہ آپ کو ان پانچ قوموں کے احوال سے مطلع فرمایا اور آپ نے کسی سے سے یا کسی کتاب میں پڑھے بغیران قوموں کے احوال بیان فرمائے جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بیہ خبریں صرف وی النی ہے حاصل ہوئی ہیں اور جس پر وحی نازل ہو وہی نبی ہو آ ہے۔ نیز آپ نے بیے غیب کی خبری بیان کی میں اور نبی وہی ہو تاہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ سو آپ کا نبی ہونا واضح ہوا۔ ان خبروں کے علاوہ اور بھی بہت ہے غیوبات کا آپ کو علم ہے بلکہ آپ کو سب رسولوں ہے زیادہ غیب کا علم ہے تاہم آپ کو عالم الغیب کمناصحیح نسیں ہے کیونکہ عالم الغیب کالفظ عرف اور شرع میں اللہ نعائی کے ساتھ مخصوص ہے البتہ آپ کو مطلع علی الغیب کمنا درست ہے۔

تمام نبی حامل معجزه ہیں

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے۔

اس آیت سے یہ تو صرامتا"معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ رسولوں کو واضح معجزات عطا فرمائے تھے اگر چہ ذکر صرف حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزہ کا کیا ہے کہ انہوں نے ایک پھرکی بٹان ہے او نٹنی نکال 'اور اس آیت ہے اشار ۃ " یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بی کو معجزہ دے کر بھیجا کیو نکہ اگر ٹبی کے پاس معجزہ نہ ہو تو وہ کس بنیاد پر اپنی رسالت کو ثابت کرے گااور اُگر نبی کے پاس معجزہ نہ ہو تو نبی صادق اور نبی کانب میں امتیاز کاکوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔علاوہ ازیں اس صد: ہ میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ہرنبی کو معجزہ عطا فرمایا گیاہے۔

حضرت ابو ہریرہ بواپٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہیم نے فرمایا: ہرنبی کو اس قدر معجزات دیے گئے ہیں جن کی وجہ ے ایک بشران یر ایمان لے آئے اور مجھے وی (قرآن مجید) عطالی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی بس مجھے امید ہے کہ قیامت ك دن ميرے متبعين تمام جبول سے زيادہ مول گے۔

(صحیح البخاری' دقم الحدیث: ۳۹۸، صحیح مسلم' الایران: ۳۳۹' (۱۵۳) ۳۷۸ مند احد' ج۳٬ ص۵۱-۳۳۱٬ السن الکبری دلنسانی' دقم

نی ﷺ کے معجزہ کادیگر انبیاء علیهم السلام کے معجزات سے امتیاز

اس صدیث کامعنی میہ ہے کہ ہر ہی کو اتنے معجزات دیے گئے جن کی وجہ سے کوئی بشرایمان لاسکے اور مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے جس کی مثل کسی کو نہیں دی گئی اس لیے فرمایا: میرے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔اس کا دو سرامعنی میہ ہے کہ مجھے جو معجزہ دیا گیاہے اس پر جادویا شعبہ وغیرہ کا گمان نہیں کیاجا سکنا جبکہ دو سرے انبیاء کے معجزات کے متعلق یہ گمان کیاجا سکتا ہے۔ اس کا تیسرامعنی میہ ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات ان کے زمانوں کے ساتھ گزر گئے اور ان کے زمانوں میں بھی ان معجزات کامشاہرہ صرف ان لوگوں نے کیا تھا جو اس موقع پر موجود تھے اور جارے نبی سیدنا محمد ﷺ کا معجزہ قرآن مجیدے جو قیامت تک باقی رہے گااور اس میں جو نصاحت اور بلاغت ہے اور غیب کی خبریں ہیں اس کی نظیرلانے ہے بلکہ اس کی ایک <u>سورت کی بھی نظیرلائے سے</u> تمام جن اور انس اجھامی اور انفرادی طور پر ناکام اور عاجز رہے' اور علم کی روز افزوں ترقی اور مخالفین

ببيان القران

کی کثرت کے باد جود اب تک عاجز ہیں۔ قرآن مجید کی پیش گو ئیوں کو کوئی جھٹا نمیں سکااور قرآن مجید کار عویٰ ہے کہ اس میں کی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اور کوئی فخص اس میں کی اور بیشی ثابت نہیں کر سکا۔ حارب نبی عظیم کے عمد سے لے کر قیامت تك هارب ني مينيد ك سواكسي ني كي نبوت يركوني دليل يا معجزه قائم نهي ب معجزه کی تعریفات

علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني حنفي متوفي ٨٢٧ه لكصتر من:

وہ کام جو اللہ کی عادت جاریہ کے خلاف ہواور خیراور سعادت کی دعوت دیتا ہواور اس کام کو پیش کرنے والانبوت کا پر عی ہو اور اس خلاف عادت کام ہے اس کے اس دعویٰ کے صدق کے اظہار کا قصد کیا گیا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔اس خلاف عادت كام كو معجزه كهتے بين – (كتاب انتعربفات ص ١٥٣ مطبوعه دار العكر بيروت ١٨٣١هـ)

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاذ اني متوفي ٣٩٧ه لكصته جن:

معجزہ وہ کام ہے جو خرق (خلاف)عادت ہو اور اس کے ساتھ اس کے محارضہ کا چیلنج مقرون ہو اور اس کامعارضہ نہ کیا عا سکے۔ ایک قول یہ ہے کہ معجزہ وہ امرہے جس سے نبوت یا رسالت کے مدعی کے صدق کے اظہار کا قصد کما گیا ہو اور بعض علماء نے اس میں یہ قید بھی لگائی ہے کہ وہ امراس کے دعویٰ کے موانق ہو اور بعض علماء نے بیہ قید بھی لگائی ہے کہ وہ امرزمانہ تکلیف کے مقارن ہو ک<sub>د</sub>و نکہ ایام تکلیف کے ختم ہونے کے بعد بھی خوارق (اللہ تعالیٰ کی عادت جارہیہ کے خلاف اموریا کام) کا ظہور ہو گا

لیکن ان سے تصدیق کا قصد نہیں کیا جائے گا۔ (شرح القاصدج٥٥م)، مطبوعہ منشورات الشریف الرصی ایران ١٣٠٩هـ) علامه كمال الدين عبدالواحد بن هام حنى متوفى ١٨٦١ه لكيت مين:

معجزه اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو دعویٰ نبوت ہے مقرون ہواور اس سے نبوت کے مدعی کاصدق ظاہر ہو۔ (المسامره 'ص ٢١٣ مطبوعه وائرة المعارف الاسلاميه ' مكران ' بلوچستان )

علامه ابوالحن على بن محمد ماور دى شافعي متوفى ٥٠ مهره لكصة مين:

معجزہ اس نعل کو کہتے ہیں جو عام بشر کی عادت اور اس کی طاقت کے خلاف ہو اور وہ نعل حقیقاً صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ے صادر ہوا ہوا در بہ ظاہروہ مدعی نبوت ہے صادر ہوا ہو۔ (اعلام النبوة عمس ٣٣ مطبوعہ دار احیاء العلوم بیروت ٥٠ ٣٠١هـ) معجزہ کی شرائط

علامه احمر بن محمر القسطلاني متوفي ٩٢٢ه ولكهيت بن:

منجزہ وہ کام ہے جو خلاف عادت ہو اور معارضہ کے چیلنے کے ساتھ مقرون ہو اور انبیاء ملیم السلام کے صدق پر ولالت کر تا

ہو۔اس کو معجزہ اس لیے کتے ہیں کہ بشراس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔اس کی حسب ذیل شرائط ہیں: ا- معجزہ وہ کام ہونا چاہیے جو خلاف عادت ہو جیسے جاند کارو کمزے ہونا' انگیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا' لاٹھی کا عصابن جانا' پقر

ے او منی کا زکالنا۔ اس قید ہے وہ کام خارج ہو گئے جو عادت کے مطابق ہوں۔

۲- اس تعل کے معارضہ اور مقابلہ کو طلب کیاجائے اور بعض نے کمااس نعل کے ساتھ رسالت کادعویٰ مقرون ہو۔

 ۳۰ مد تی رسالت نے جس نعل کو صادر کیا ہے کوئی شخص اس نعل کی مثل نہ لاسکے۔ اور بعض نے کمامعارضہ ہے مامون ہونے کے ساتھ وعویٰ رسالت ہو۔ اس قیدے وہ امور طلف عادت فکل گئے جو دعویٰ نبوت سے پہلے صادر ہوں جیسے اعلان نبوت سے پہلے ہمارے نبی ﷺ پر یادل کاسایہ کرنااور شق صد روغیرہ۔ان کو ارہام کہتے ہیں۔ای طرح اس قید ہے اولیاءاللہ

طبيان القر أن

جلدجهارم

کی کرامات بھی فارج ہو گئیں کیونکہ ان کے ساتھ دعویٰ نبوت مقرون نہیں ہو آ۔

ں وہوں ۔ قاضی ابو یکر باقلانی نے کما ہے کہ معجزہ کی تعریف میں جو تحدی کی شرط لگائی گئی ہے بیعنی اس فعل کے معارضہ اور مقابلہ کو طلب کیا جائے اس کی دلیل کماب میں ہے نہ سنت میں نہ اس پر اجماع ہے اور بے شار معجزات ایسے ہیں جن کی صدور میں

طلب كيا جائے اس في ويس لماب يس ب نه ست يس نه اس بر امل به اور به در سه در سرت يد ين س سه مدر سه مام اور مام ال معارضه اور مقابله كو طلب شيس كيا جا آ- شكل ككريول كاكلمه پرهنا الكيول سے پانى كا پھوٹ پرنا ايک صاع (چار كلو گرام) طعام سے دو مو آوميول كو پيد بحر كر كھلا دينا ، آنكھ ميں لعاب وبن والنا بحرى كوشت كا كلام كرنا اور ن كا شكايت كرنا اور برے

ے دو موسرین رجیب میں است ہے۔ برے معجوات اور ختیق بیہ ہے کہ سوائے قرآن مجید کے اور کمی معجود میں تحدی نسیں کی گئی۔ میں مصرف میں اس کے منطق عن نہ ہے۔ کر مونا کے موافق بور اگر وہ طاف عارت نعل مد کی نبوت کے طاف ہو تو وہ

۳- چوتھی شرط میہ ہے کہ وہ فعل مرتی نبوت کے دعویٰ کے موافق ہو۔ اگر وہ خلاف عادت فعل مرتی نبوت کے خلاف ہو تو وہ معجزہ نہیں ہو گابلکہ وہ اہانت ہوگی۔ معجزہ نہیں ہو گابلکہ وہ اہانت ہوگی۔

واضح رہے کہ قرآن اور مدیث میں مجڑہ کالفظ استعال نہیں ہوا بلکہ مجزہ کے لیے آیت' بینہ' اور بربان کالفظ استعال ہوا

ہے۔ اذا جباء تبهم اینة (الانعام: ۱۳۸۳) لـقــد جباء تبهم رمسلهم بالبینسات (الاعراف:۱۰۱) فــذانـک برهــانـن مـن ربـک (القمص:۲۳) (المواهب اللانيه '۲۶٬ ص ۱۹۱۹٬ ملحما" مطبوء دار الکتب انعلمیه 'پیروت ۲۳۱ه))

افعال غيرعاديه كي ديگرافسام

معجرہ کے علاوہ خرق عادت فعل کی حسب ذیل قشمیں ہیں:

۱- ارباص: جو خلاف عادت امرنی کے لیے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو۔ جیسے اعلان نبوت سے پہلے نبی پہر پر باول کا ۱۰، ۲۰

۲- کرامت: مومن کال کے اتھ ہے جو ظاف عادت کام صادر ہو 'جیسے غوث اعظم کا مردوں کو زندہ کرنا۔

۳- معونت: عام مومن کے ہاتھ ہے جو ظاف عادت کام صادر ہو۔ جیسے ایک شخص نے اپنے پالتو کئے کے متعلق دعا کی کہ وہ اس کے گھرکے اندر نہ آئے صرف پاہر رہا کر کے 'سوالیا ہو گیا۔

یں۔ ۲۳۔ استدراج: کمی کافرکے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے مواثق طاف عادت کام صادر ہو جیسے دجال کئی کام کرے گا۔

اب استدان: جو کافر نیوت کا مدی ہو اس کے ہاتھ پر خلاف ماکدت امر ظاہر ہو لیکن وہ امراس کے دعویٰ کا مکذب ہو' جیسے الک کانے شخص نے مسیلمہ کذاب نے دعائی تواس کا نے کی صحیح آگھ ہیں ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب نے دعائی تواس کا نے کی صحیح آگھ ہیں ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب نے دعائی تواس کا نے کی صحیح آگھ ہیں ہوئی اور وہ ممل اندھا ہوگیا۔ یا جیسے مرزاغلام احمہ قادیاتی نے چیش گوئی کی کہ اس کا نکاح محمدی بیٹم سے ہوگا کیان اس کا نکاح مرزا سلطان محمد مرجائے گااور محمدی بیٹم بعد میں اس کے نکاح میں آجائے گی لیکن ہوا ہے کہ مرزاغلام احمد سے چیش گوئی کی کہ مرزاسلطان محمد مرجائے گااور محمدی بیٹم بعد میں اس کے نکاح میں آجائے گی لیکن ہوا ہے کہ مرزاغلام احمد مرگیااور سلطان محمد اس کی موت کے بعد دریے تک زندہ رہا' نیز مرزانے چیش گوئی کی موت کے بعد دریے تک زندہ رہا' نیز مرزانے چیش گوئی کی کہ عیسائی یادری آتھم کہ تعمبر ۱۸۸۳ء کے دن مرجائے گااہ می وقت وہ پیتار تھااور میپتال میں زیرِ علاج تھا) لیکن اس تاریخ کو وہ

تندرست ہو گیادر زندہ رہااور عیسائیوں نے اس کا جلوس نظالہ معجوات 'انبیاء کے اختیار میں ہونے پر محد ثین 'فقهاء اور مشکلمین کے ولا کل

علامه عبدالرحن بن مجرالانباری المتوفی ۵۷۷ه کشته مین:

عاصر مبرور من مراه مراه الله تعالى كافعل مو كيونكه مفجره اس حيثيت به دلات كرياب كه ده مدى نبوت كه ليه الله كي

نبيان القر أن

جانب سے تصدیق ہے۔ اگر مجزہ اللہ کا نعل نہ ہو تو یہ معلوم نہیں ہو گاکہ اللہ تعالی نے مری نبوت کی تصدیق کی ہے۔ (کتاب الدائی الی الاسلام میں ۱۸ مطبوعہ دار البشائر الاسلام میں ۸۵ مطبوعہ دار البشائر الاسلامیہ ۴۰۹۱ء)

علامہ میرسید شریف علی بن محمہ جر جانی متوفی ۸۱۲ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

ایک قوم نے معجزہ میں بیر شرط لگائی ہے کہ وہ نمی کی قدرت میں نہ ہو کیونکہ اگر معجزہ نمی کا مقدور ہوگا جیسے اس کا ہوا کی طرف پڑھناور پائی پر چلنا تو وہ انشہ کی طرف ہے تصدیق کے قائم مقام نمیں ہوگا اور بیا اعتراض کچھ وزن نمیں رکھتا کیونکہ جب نمی اس نفل پر قادر دو مراکوئی شخص اس پر قادر نمیں ہوگا تو وہ فطر معجزہ ہوگا۔ علامہ آمدی نے کما: آیا معجزہ نمی کا قدرت میں مس میں ہے یہ سرے یا نمیں جا نمیں جاس کا اختراف ہے۔ بعض ائمہ نے یہ کما کہ ہوا کی طرف چرھنا اور پائی پر چلنے میں محض پڑھنا یا چلن معجزہ نمیں ہے کہ کہ میں مسلم میں انکہ کا اختراف ہے۔ اس میں انکہ کا اختراف ہے۔ اس میں انکہ کا مقدور نمیں ہے ایک مقدور نمیں ہے ایک نکہ بید قدرت اللہ کے پیدا کرنے ہے جو چیز معجزے وہ اس مثال میں نفس قدرت ہوا گی میں ہوا کی طرف چڑھنا یا پائی پر چلنای معجزے (نہ کہ اس پر قدرت) کیونکہ یہ فعل ہوئی ہوا گی اور بعض انکہ نے کما کہ اس مثال میں ہوا کی طرف چڑھنا یا پائی پر چلنای معجزے (نہ کہ اس پر قدرت) کیونکہ یہ فعل مخارق رائیات عادت ہے اور یہ فعل انگذ تعالی کا پیرا کیا ہوا ہے اور میں قول زیادہ محجے۔

(شرح المواقف ع ٨ م ٢٢٣-٢٢٣ مطبونه ايران)

علامه عبدا تکیم سالکوٹی متوفی ۲۷ ۱۰ه اس قول کے زیادہ صحیح ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں:

کیونکہ مقصود ہے ہے کہ دو سرے اس نعل سے عاجز ہوں اور اس سے نبی ہی تیجیز کی تقدیق حاصل ہو جائے گی اور میں مقصود ہے۔ نیز لکھتے ہیں جو اس نے قائل ہیں کہ معجزہ نبی کی قدرت میں نمیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نفس قدرت معجزہ باری قدرت کو معجزہ نمیں کہتے بلکہ اس خاص نعل کو معجزہ کہتے ہیں اور اس خاص نعل مقدد رئیس ہے اس کا جو اب ہے کہ ہم نفس قدرت کو معجزہ نمیں کہتے بلکہ اس خاص نعل کو معجزہ کہتے ہیں اور اس خاص نعل (مثلاً اس مثال میں ہوا کی طرف چڑھا) پر نبی قادر ہے اور اس کا غیر قادر نمیں ہے اور معجزہ سے یکی مقصود ہے۔

(حاشيه سيالكو في على شرح المواقف ع ٨ م م ٢٢٣ مطبوعه ايران)

اس بحث میں زیادہ واضح بات ہے ہے کہ جو ائمہ سے کہتے ہیں کہ شٹنا ہوا کی طرف چڑھنا یہ مخصوص فعل معجز نہیں ہے بلکہ اس پر نفس قدرت مجز ہے ان پر ہیا اعتراض ہے کہ اس میں خلاف عادت افعال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ عام عادت کے مطابق جو افعال ہوتے ہیں مشلئا ہماڑ پر چڑھنا' یا زہمن پر چلناان افعال میں بھی نفس قدرت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے ہے ہوتی ہے تو مجر ہو ہیے کہ ان عام عادی افعال میں بھی نفس قدرت معجز ہو بھراس دلیل سے عام عادت کے مطابق افعال بھی معجزہ قرار پائیس گے۔

حقیقت بیہ ہے کہ عام انسانوں کی عادت کے مطابق افعال ہوں یا انبیاء علیہم السلام کے خلاف عادت افعال ہوں ان افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ان افعال کے کامب انسان اور انبیاء علیم السلام میں اور ان افعال کے ساتھ دو قدر تیں متعلق ہوتی میں ایک قدرت بہ حیثیت خلق' بیہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ایک قدرت بہ حیثیت کسب' بیہ انسان اور انبیاء کا کام ہے' اور جس طرح عام افعال عادیہ ہمارے اختیار میں دیے گئے ہیں ای طرح خلاف عادت افعال اور معجزات انبیاء علیم السلام کے اختیار میں دیے گئے ہیں۔

الم محمد بن محمد غزال متوفى ٥٠٥ه لكصة بين:

۔ نی کوئی نفسہ ایک ایسی صفت عاصل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے اس کے خلاف عادت افعال (معجزات) یورے ہوتے ہیں

طبيان القر أن

جس طرح ہماری ایک صفت ہے جس کی دجہ ہے ہماری حرکات قدرت اور افتیار ہے ہوتی ہیں آگر چہ قدرت اور مقدور دونوں الله تعالى كالغل بين-(احياء العلوم عنه ٥٠ ص٥٠ مطبوعه دار الخير بيروت ١٣١٢ه)

عافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی امام غزالی کی اس عبارت ہے استدلال کیا ہے۔

(فتح الباري 'ج ۱۲ م ۲۷ ۳ مطبوعه دار نشرا لکتب الاسلاميه 'لا ۶۰ ر '۱۳۰۱ه )

علامه سعد الدين تفتازاني متوفي ٤٩٣ه اس بحث مِن لَكِيةٍ مِن:

ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر چیز کو وجود میں لانے والا صرف الله وحدہ لا شریک ہے۔ خصوصاً مردوں کو زندہ کرنے' لا تھی کو سانب بنانے ' چاند کو شق کرنے اور چقر کے سلام کرنے میں۔ علاوہ ازیں حکیم قادر مختار نے انبیاء علیم السلام کو معجزات صادر ارنے کے لیے جو قدرت اور افتیار عطاکیا ہے وہ مطلوب کی افادیت میں کافی ہے۔ ای وجہ سے معتزلہ کا یہ ند بب سے کہ مجزویا

الله تعالی کافعل ہو تاہے یاس کے تھم سے واقع ہو تاہے یاس کے قدرت اور اختیار دینے کی وجہ سے واقع ہو تاہے۔ (شرح المقاصدج ۵ عص ۱۷ مطبوعه ابران)

علامہ اتفتازانی کی اس عبارت کا خلاصہ میہ ہے کہ بعض معجزات محض اللہ تعالیٰ کا تعل ہوتے ہیں اور ان میں نبی کا بالکل دخل نہیں ہو تااور بعض معجزات کو اللہ تعالیٰ نبی کے قبضہ اور اختیار میں کر دیتا ہے اور وہ جب چاہتے ہیں ان معجزات کو صادر کرتے

علامه محمر بن احمر سفارين حنبلي متوفي ۱۸۸ه کصتے بس:

شیخ ابن تیمہ نے کماکہ نی باتھ ہر کے جو معجزات 'قدرت 'نعل اور تاثیرے متعلق ہن'ان کی حسب زمل انواع ہن: ا۔ بعض معجزات عالم علوی میں ہیں جیسے جاند کا دو حکزے ہونا۔ آسان کا آگ کے گولوں سے محفوظ رہنا اور آسان کی طرف

۲- لبعض فضامیں ہیں جیسے استسقاء اور امتسحاء (بارش کاطلب کرنا اور بادلوں کا پھٹنا) میں بادلوں کا آنے اور جانے میں آپ کی

اطاعت كرنا\_

۳۰ انسانون جنات اور حیوانوں میں آپ کاتصرف کرنا۔

۰۴ در ختول کریوں اور پھروں میں آپ کاتصرف کرنا۔ ٥٠ آمان كے فرشتوں كاآپ كى تائيد كرنا۔

۲- نی رہیر کی دعاکا قبول ہوتا۔

اضی اور مشقبل کے غیوب کی خبرس دینا۔

۸- کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں کا زیادہ ہو جانا۔ ان کے علاوہ اور کئی انواع کے معجزات میں جن میں آپ کی نبوت اور ر مالت کے دلائل اور علامات ہیں۔ (لوامع الانوار الالبیدج۲ مص۲۹۳-۴۹۳ ، مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۱۳۱۱ه)

یٹنج ابن تیمیہ کی اس تحریرے بھی یہ معلوم ہو تاہے کہ بعض معجزات نبی ﷺ ابن تیمیہ کی اس تحریرے بیں کیونکہ انہوں نے

لکھاہے کہ بادل آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ انسانوں' حیوانوں' در ختوں اور بھروں میں تصرف کرتے تھے۔

بخزات پر انبیاء کے اختیار کے ثبوت میں احادیث جنات اور شیاطین ہر تصرف کے متعلق یہ حدیث ہے:

بيان القر أن

جلدجهارم

## Marfat.com

حضرت ابو ہریرہ براثیر نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھتی نے فرمایا گزشتہ رات ایک بہت ذیردست جن نے بھے پر تملہ کرنا چاہا باکہ میری نماز خراب کرے اللہ عن کہ رسول اللہ بھت کی اور در بھی نے اس کو دھادیا 'میں نے ارادہ کیا کہ اس کو معجد کے ستونوں ہیں ہے کی ستونوں ہیں ہے کی ستونوں ہیں ہے مائی سلیمان کی بید دعایاد آئی "اے اللہ نیمی بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرباجو میرے بعد کمی اور کو سزاوار نہ ہو" ۔ (مین ۲۵) پھرائٹہ نے اس کو ناکام لونا دیا۔ اللہ بھی بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرباجو میرے بعد کمی اور کو سزاوار نہ ہو" ۔ (مین ۲۵) پھرائٹہ نے اس کو ناکام لونا دیا۔ (مین سلم المساجد ، ۲۹ سلم المساجد ، ۲۹ سلم المساجد ، ۲۹ سلم المساجد ، ۲۹ سلم ناکہ بی ملئسان کی باند سینے پر قدرت دی تھی لیکن آپ نے حضرت سلمیان علیہ المساحد ، پیش نظر اور نواضعا "ایا تمیں کیا۔

در ختوں پر ٹبی مرتبیج کے تصرف کے متعلق میہ حدیث ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مرتبیج کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا: میں کس طرح

پچانوں کہ آپ نبی ہیں! آپ نے فرمایا: اگر میں محجور کے اس خوشہ کو در خت ہے بلاؤں تو تم گواہی دد گے کہ میں اللہ کارسول ہوں( ﷺ) کے چررسول اللہ ﷺ جانور کے اس کو بلایا تو محجوروں کا وہ خوشہ در خت سے اترا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے آکرگر گیا پچررسول اللہ تا تیج نے فرمایا: لوٹ جائو تو دہ لوٹ گیا بجروہ اعرابی مسلمان ہوگیا۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

( من الترذي رقم الحديث: ٣٦٣٨ مند احمد جها ، رقم الحديث: ١٩٥٣ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٥٣ المجم الكبير جها ، رقم و في علامان الله الله الله القالم و منه المرد و الله المرد المرد و المرد و المرد المرد المرد و الكبير جها ، رقم

الحدیث: ۱۳۲۲ ولا کل النبوۃ للیستی ج۲ مص۵۱ منن داری رقم الحدیث: ۲۳ ؛ جامع الاصول ج۱۱ و قم الحدیث: ۸۸۹۵) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ معجد کی چھت مجبور کے شہتیروں پر بنائی کئی تھی اور نبی جیجر ان همد مدال شعب

یں سے ایک شہتیر سے نیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کا منبر بنایا گیا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو ہم نے اس شہتیر کے رونے کی آواز ننی جس طرح او نننی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے حتی کہ نبی بڑ پیر اس کے پاس آئے آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ پر سکون ہوگیا۔

(صحیح البحادی ، رقم الحدیث: ۳۵۸۵ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۶۴۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۹۵ بامع الاصول ، جاا ٬ رقم الحدیث: ۸۸۹۷ میدد احد ، ج۴ مص ۴۰۰۰)

اور انسانوں پر تصرف کے متعلق سے حدیث ہے:

حضرت كعب بن مالك بورشي بيان كرت مي كد رسول الله ويهيم جب غزوه تبوك كے ليے جار ب تقے تو اثاء سفر ميں ہم نے ايك سفيد پوش شخص كو ريگتان سے آتے ہوئے ديكھا- رسول الله بينتيم نے فرمايا: كن اب حد شعبه ابو فيشمه ہو جاتو وه ابو فيشم بوگيا- (ميح مسلم توبه ۵۳) ۱۸۸۳ (۲۷۹۹)

علامہ نودی لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض نے فرمایا:کہ کس ممال تحتق اور وجود کے لیے ہے بیعیٰ اے محض تجمعے چاہیے کہ تو حقیقاً ابو خیشمہ ہوجا۔علامہ نودی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے جو کماہے وہ صحبے۔

(صحیح مسلم بشرح النودی ج ۱۱ مص ۲۹۱ مطبوعه مکتبه البازیکه مکرمه ۱۲۷۰ه)

علامہ ابو العباس قرطبی مالکی متوتی ۱۵۲ھ نے بھی یمی لکھا ہے۔(امعم 'ج2' ص۵۱'مطبوعہ دار این کثیر' بیروت' ۱۳۱۷ھ) علامہ الی الکی متوتی ۸۲۸ھ نے بھی قاضی عماض کے حوالے ہے یمی تقریر کی ہے۔

(اكمال اكمال المعلم 'ج ۵ م م ۱۸۹ مطبوعه وار الكتب انعلميه 'بيروت ۱۸۹۵)

بيان القر أن

انبیاء کے افتیار میں معجزات ہونے پر ایک اشکال کاجواب

ہیاء کے اطلیاریں ہمرات ہوئے پر میں محص میں۔ معجزات برنی کی قدرت نہ ہونے پر بعض ملاء نے اس آیت سے استدلال کیاہے:

وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَنَايُتِي بِالْبُولِلَا بِإِذْنِ اللّٰهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَن الله على الله

ومی کان پرسوپ کا دی ہے۔ ایک آب کے کیتا کی المرعد در ۲۸، کان کان کے برو مدہ کے لیا کی نوشتہ تقدیر ہے۔

یا حیل دختاب (الرعبد:۲۸) اس کابواب سے کہ اس آیت میں نشانی (آیت) ہے مواد کفار کے فرمانٹی معجوات ہیں۔اور اس آیت میں سہ تایا گیا ہے حسموں سے نارٹ کے سیسے میں سے ایٹ قبال کی اور سے سیسے نیش نہیں کر سکتا ہے اس آیت میں سہ نہیں فرمالیا کہ کوئی

کہ تم جن معجزات کی فرمانُش کرتے ہو وہ میں اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر پیش نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی می اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت ہے بھی کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالی جب معجزات پر قدرت عطافرہا آب تو وہ اللہ تعالی کا اذن می ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ حضرت میسیٰ اللہ کے اذن سے مادر زاد اند ھوں اور برص کے مریضوں

اللہ تعلق عادن من ہو ماہے۔ ہر ان بید ان سرون ہے مد سرت من سد سے رق من مند مار مار مار مار مار مار مار مار مار کو تند رست کرتے تھے اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔

علامہ نودی شافعی متوفی ایمانہ اور علامہ محمود بن احمد مینی خفی متوفی ۸۵۵ ہے نے حدیث جریج کی شرح میں لکھا ہے کہ معرف المان اللہ مال کا باللہ اللہ کا سال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی میں راد میں صحیح نے ہیں ہے۔

بعض او قات اولیاءاللہ کی کرامات ان کی طلب اور ان کے انقیار ہے واقع ہوتی میں اور بیں صحیح ند ہب ہے۔ (شرح مسلم'ج ۲۶ مص ۴۰ ۳ مطبوعہ کراچی کو قالقاری' جے 4 مص ۴۰ مطبوعہ کراچی' معر ۃ القاری' جے 4 مص ۴۸ مطبوعہ مصر)

اور جب بعض او قات اولیاء اللہ کی کراہات ان کے افقیار سے واقع ہوتی ہیں تو بعض او قات انبیاء علیم السلام کے معجزات

کاان کے اختیار ہے واقع ہونا زیادہ لائق ہے۔ معجزات کے صد و رمیس علماء د بوبند کا موقف

ات لے صدور میں علاء دیوبتد 8 موقف علاء دیوبند کے زریک مجمورہ صرف اللہ تعالیٰ کافعل ہے' طاہرا اور حقیقتاً نبی کااس میں کوئی دخل نہیں ہے خل کے لحاظ

ے نہ کسب کے لحاظ ہے اور نبی ہے معجزہ کاصدور ایسے ہے جیسے کاتب کے قلم ہے لکھنے کاصدور ہو جیسے قلم ہے افتیار ہو آ ہے ایسے بی نبی ہے افتیار ہو تا ہے۔ شخ رشید احمد کنگوی متوفی ۱۳۲۳ھ نے اس موضوع پر فاری میں ایک طویل مقالہ لکھا ہے جس سے بیٹر نئیس میں میں اور میں اور اور ایسان کا ایسان کا میں اور اور کا میں ایک میں اور اور کا میں اور اور اور ا

کو تمل نقل کرناتو مشکل ہے۔ ہم اس کی بعض عبارات نقل کر رہے ہیں جن سے ان کے مسلک پر روشنی پڑتی ہے۔ شور میں سیج میں ہیں ہے۔

شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۳۳ھ لکھتے ہیں: بعض افعال خاصہ البیہ بعض او قات فرشتوں اور نبیوں میں خلاہر ہوتے ہیں اور ان افعال کے وقوع میں ان کی کوئی قوت'

اختیار' قدرت اور اقدّار نهیں ہو تا' لیڈا ان افعال کو کھانے اور سننے کی طرح افعال افتیاریہ اور انمال مقدور میں سے شار نہیں کرنا چاہیے اور ان کی مثال کاتب اور تلم کی ہے 'جس طرح تکھنے میں تلم کی کوئی قدرت اور افتیار نہیں ہے اس طرح ان افعال کے صدور میں نہوں کابھی کوئی افتیار نہیں ہے۔ (فادی رشیدیہ کال 'مس اے) مطحعہ 'مطبوعہ کرا چی)

مولانا حدیر علی ٹو کئی نے اپنی بعض تصنیفات میں لکھا ہے: اور وہ جو عوام کا گمان ہے کہ کرامت اولیاء کا خود اپناتعل ہو آ ہے میہ باطل ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالی کا تعل ہے جس کو وہ ولی کے ہاتھ پر اس کی تحریم اور تعظیم کے لیے ظاہر فرما تا ہے اور ولی کا اور نہ بنی نبی کا اس کے صدور میں اختیار ہو تا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی و تقدس کے افعال میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔

(فاوي رشيديه كابل م ٤٥٥ مطبوعه كراچي)

بلکہ بیہ اس پر منی ہے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا نعل ہے جس کو اس نے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف دو مرے افعال میں ان افعال کا کسب بندہ ہے ہے اور ان افعال کا خلق خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور <u>معجزہ میں</u>

ئىيان القر اَن

بندہ کا کسب بھی نہیں ہو آ۔ پس اس آیت کامعنی ہے:

وَمَارَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلْكِكُنَّ اللَّهُ رَمْي ( ) آپ نے فاک کی مطمی شیں بھیکی جکہ آپ نے صور تا (الانفال: ۱۵) فاک کی مطمی بھیکی حق کین وہ فاک کی مطمی بھیکی حق کین وہ فاک کی مطمی حقیقا اللہ نے

تچينکی تھی۔

اور یہ معنی بھی مراد نہیں ہے کہ آپ نے خاک کی مٹھی نلقا- نہیں بھینکی جبکہ آپ نے خاک کی مٹھی کسیا- بھینکی تھی، اس لیے کہ یہ بھی تمام افعال میں جاری ہے۔ (فاوی رشید یہ کال مس ایر) مطبوعہ کراچی)

سوافعال افقیار میر میں عاد تأتصرف ہو آ ہے طاہرا اور فعل حق تعالیٰ کا مخفی ہے اور معجزات و نصرفات میں طاہر بھی مجز ہے تلک سے میں میں میں اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا ا

مثل قلم کے۔(نآدیٰ رشید یہ کال'سے ۱۷ء'مطبوعہ کراچی) معجوات کے صدور میں علماء اہل سنت کا موقف

اس مسئلہ میں ہمارا موقف ہیہ ہے کہ مجزات اور کرامات ہوں یا عام افعال کا خال کا خالق اللہ تعالی ہے۔ عام افعال عادیہ میں بسب طرح عام مسلمانوں کا کسب اور اختیار ہو تاہے اور ان کا خالق اللہ تعالی ہے۔ یہ طرح عام مسلمانوں کا کسب اور اختیار ہو تاہے اور ان کا خالق اللہ تعالی ہے۔ یہسا کہ ہم نے امام غزالی اور حافظ ابن حجر عسقا بنی ہے مصاحبات تقل کیا ہے اور شخ ابن تھید علامہ نووی علامہ بینی علامہ نووی علامہ بینی نقشاء صراحت تقل کیا ہے اور شخ ابن تعبید علامہ نووی علامہ بینی علامہ نووی علامہ میرسید شریف جر جاتی ایسے محد شمین نقشاء اور مسئلمین کا بھی کئی نظریہ ہے۔ البتہ بعض مجزات اور کرامات جو ان کے حالمین سے متصف اور مباشر نمیں ہوتے ان کے صدور میں انہیاء اور اولیاء کا مطلقاً و خل نمیں ہوتا۔ خلقات نہ کہا تھیے قرآن مجمید کا فردول۔ مردول کو زندہ کرنا چاند کا شق ہونا

شخ نرشد احمد گنگوی نے اپنے موقف کے جُوت میں تکھا ہے کہ و صار میست اذر میست کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے طلق خاک کی مطمی جینی تھی لیکن اہل سنت کے معتد اور معتد مضرین نے اس آیت کی تغییر میں کی مطمی خات نہیں جینی تھی۔ ان آیت کی تغییر میں کی مطمی کیا ہے گئے۔ ان عبارات کو نقل کر دس نے بیلے ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کا شان زول اور پس منظر بیان کر دس:

الم حسين بن محمه فرابغوی متوفی ۵۱۱ه ه لکھتے ہیں:

منسرین نے بیان کیا ہے کہ جب جنگ بدر کے دن مسلمانوں اور کافروں کے لشکر پالقابل ہوئے تو نبی پہتیز نے خاک آلود تنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کے چہوں پر ماری اور فرمایا: ان کے چرے بتیج ہو جائیں تو ہر کافر کی آٹھوں یا منہ یا نشنوں میں اس میں سے پچھ نہ پچھ گر گلیااور اس کے بعد کافروں کو شکست ہوگئی۔

(معالم الننزيل 'ج٣'ص ٢٠٠٠مطبوعه وار الكتب العلميه 'ج٣ مص ٢٠٠٠مطبوعه وار الكتب العلميه 'بيروت ١٣٠١هه) واضنح رب كه مفسرين نے لكصاب كه خاك كى مطبى كفار كے چروں پر مارنے كا واقعہ جنگ بدر ميں پيش آيا تھا۔ ليكن اساديث ميں بيہ كه بدواقعہ غزوہ دغير، ميں بيش آيا تھا۔

(صحیح مسلم مغازی ' ۸۱ (۷۷۷) ۳۵۳۹ مسند المهیدی و قم الحدیث: ۳۵۹ مسند احمد و ۴۰ می ۴۰۷ طبع قدیم مسند احمد و ۱۳ و الحدیث: ۷۷۵ طبع جدید دار الفکر عامع الاصول و ۴٫۶۰ و قم الحدیث: ۱۳۱۷

بسرطال خاک کی مٹھی ایک بزار کافروں کے مند پر ماری جائے اور وہ خاک ہر کافر کی آ تھوں اور مند میں چلی جائے یہ فعل

طبيان القر أن

بلدجهارم

خرق عادت اور معجزہ ہے تو اس کے متعلق سے آیت نازل ہو گی: اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں ماری جب آپ نے ماری وَمَارُمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلِلْكِنَّ اللهُ وَمَا

(الانفال: ۱۷) تقی کین اللہ نے وہ مٹھی ماری تھی۔

شخ رشید احمد گنگوی نے لکھا ہے اس میں خلق اور کسب دونوں کی نفی ہے اور یہ معنی نہیں ہے کہ خاک کی مٹھی آپ نے

خلقة نہیں ماری جب آپ نے وہ مٹھی کسباتہ ماری تھی ناکہ معجزہ میں نبی کا کسب ثابت ہو لیکن اس کے برخلاف اہل سنت کے متند اور معتمد مفسرین نے اس آیت کی بھی تفسیر کی ہے کہ خاک کی مٹھی آپ نے خلقا "نمیں ماری جبکہ آپ نے وہ مٹھی کسبا"

ماری تھی اور معجزہ پر نبی شہیر کا کسب اور افتیار ثابت کیا ہے۔

امام گخرالدین محمد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۱۵ ه لکھتے ہیں:

الله تعالی نے میں رہیں کے لیے خاک کی مٹھی مارنے کو ثابت بھی کیا ہے اور آپ سے اس کی نفی بھی کی ہے اس لیے اس معنی پر حمل کرناواجب ہے جبکہ آپ نے خاک کی مٹھی خلقا 'نہیں ماری اور سمسا'' ماری تھی۔ { تغییر کبیر 'ج ۵ 'ص ۲۶۳ 'مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'بیروت '۱۳۱۵ هـ)

علامہ سید محمود آلوی حنفی متوفی ۲۰ تااہ نے بھی امام رازی کی اس عبارت کو نقل کرکے اس سے بندوں کے کسب کرنے

یر استدلال کیا ہے۔ (روح المعانی 'جوم ص۱۸۵) اس کے بعد مزید کلیتے ہیں: میں اس میں کوئی حرج نمیں سمجھتا کہ نبی بینجیز کے لیے جو خاک کی مٹھی کو بھینکنا ثابت کیا گیا ہے اس سے مراد وی

مخصوص کھیکنا ہوجس نے عقلوں کو جیران کر دیا ہے اور نبی تربیبر کے لیے اس کا اثبات حقیقاً ہو کہ آپ نے یہ نعل اس قدرت ہے کیا جو آپ بیٹیں کو عطاکی گئی تھی اور وہ قدرت اللہ تعالیٰ کے اذن ہے موٹر تھی۔ لیکن چونکہ عام انسانوں کی قدرت ہے

اس ملم كااثر واقع نسي موسكااس ليے الله تعالى نے اس فعل كى آپ سے نفى كى اور اس كوائے ليے ثابت فرايا۔ (روح المعاني 'ج ۵ م ۱۸۶ مطبوعه وار احیاء التراث العربی 'بیروت)

علامه ابوالبركات احمر بن محمد نسفي حنفي متوفي ١٠٥ه لكهتة جن:

اس آیت میں بید بیان ہے کہ بندہ کا فعل بندہ کی طرف کسبا" منسوب ہو آہے اور اللہ کی طرف فلقا" منسوب ہو آہے۔ (بدارک علی هامش الخازن 'ج۲'ص ۱۸۵ مطبوعه پشاور)

علامه احمر شهاب الدين خفاجي حنفي متوفي ٢٩٠ اه لكهيته مين:

اس آیت کا حاصل میہ ہے کہ آپ نے خلقا" وہ مطمی شیں پھیٹی جب آپ نے کسیا" وہ مٹھی پھیٹی تتی-(عنايية القاضي على البيضادي 'ج٣ مص ٣٦١ مطبوعه دار صادر بيرونت ١٢٨٣ هـ)

علامه سليمان بن عمرالمعروف بالجمل متوفى ١٢٠٥ه لكصة مين:

نبی چیر سے نعل کی نفی بامتبار ایجاد کے حقیقاً ہے اور آپ کے لیے نعل کا اثبات بامتبار کس ہے۔

(الفتوحات الادليه 'ج۲'ص ۲۳۵ مطبوعه قد يمي كتب خانه محراجي)

ان کشرحوالہ جات ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ انبیاء علیم السلام ہے بہ اعتبار کسب کے معجزات صادر ہوتے ہیں اور ان کو خلق اللہ تعالی کر تاہے۔ اور وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے ان معجزات کو صادر کرتے ہیں۔ البته جن مجزات کے ساتھ انبیاء علیهم السلام کافعل متعلق نہیں ہو آوہ محض اللہ تعالی کافعل میں جیسے قرآن مجید کانزول'

نبيان القر اَن

جلدجهارم

### Marfat.com

مردوں کو زندہ کرنااور جاند کا ثق ہونا۔ بدت سے ہیارادہ ٹھاکہ میں معجزات کے متعلق ایک مفصل بحث ککھوں۔ اللہ تعالی کا شكرَ به كم اس نے مجھ كواب بير توثيق عطاكى- وما توفيقى الابالله ولاحول ولاقوة الابالله العلى

یملے تکذیب کرنے کی وجہ سے بعد میں ایمان نہ لانے کی توجیهات

الله تعالی نے ان بستیوں کی خبرس بیان کرتے ہوئے فرمایا: بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے 'پس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے 'کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے' ای طرح الله كافرول كے دلول ير مهرلگا ديتا ہے 🔾 (الاعراف:١٠١)

حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے پہلے تحذیب سے مرادیہ ہے کہ عالم میثان میں جب ارواح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت مانے کا عمد لیا گیاتوانہوں نے ناپندیدگی ہے زبانی اقرار کیا تھااور دل میں تکذیب قائم رکھی تھی اور ای سابق تکذیب کی وجہ ہے انہوں نے عالم اجسام میں آنے کے بعد بھی تکذیب کی۔

دوسری توجیہ ہی ہے کہ شروع میں جب انبیاء علیم السلام نے ان کو تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی تو انسوں نے اپنے باپ دادا کی تھید کی وجہ سے انکار کردیا۔ پھر بعد میں جب ان پر دلائل اور مجزات کی وجہ سے حق واضح ہوگیاتو پھر انہوں نے اپنے سابق انکارے رجوع کرنا ہے لیے باعث عار اور این اناکے خلاف سمجھااور ای انکار پر قائم رہے۔ اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ اگر ہم ان لوان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دس اور پھران کو دنیا ہیں بھیجیں تو یہ پھر بھی اللہ 'اس کے رسول اور احکام شرعیہ کی

تكذيب كريں گے - جيباكہ اس آيت ميں ہے: وَلُورَدُّوُ الْعَادُوُ الِمَانُهُ وَاعَنُهُ (الانعام:ra) او راگر انهیں دنیا میں لو ٹادیا گیاتو پھر پید دوبارہ دی کام کریں

مے جن ہے ان کو منع کیا گیا تھا۔

اس کی چوتھی توجیہ یہ ہے کہ رسولوں کے آنے ہے پہلے یہ کفریر اصرار کرتے تھے تو رسولوں کے آنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پانچویں توجیہ یہ ہے کہ معجزات دیکھنے سے پہلے یہ کفر کرتے تتنے تو معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں

اس کے بعد فرمایا اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مرافا دیتا ہے۔ یعنی جب یہ کفراور سر کشی میں صدے بڑھ جاتے میں تو بہ طور سزا اللہ ان کے دلوں پر مسرلگا دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے ان میں ہے اکثرلوگوں کو عمد پوراکرنے والانہ پایا در بے شک ہم نے ان میں ہے اکثر کو نافرمان ہی پایا (الاعراف: ۱۰۲)

دعاؤں سے مصیبت ملنے کے بعد اللہ کو فراموش کر دینا

ان لوگوں سے مراد بچھلی امتوں کے کافرلوگ ہیں اور عمد سے مرادوہ عمد ہے جو اللہ تعالی نے تمام روحوں سے عالم میثاق میں لیا تھا۔ امام ابن جربر طبری متوفی اسمھ اپنی سند کے ساتھ سے روایت کرتے ہیں:

حضرت آبی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ اس عمد سے میہ مراد ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہے تمام روحوں كو نكال كرعمد ليا فرمايا: المست برب كمم قالوابلي (الاعراف: ١١٢) كيام من تمارا رب نيس بون؟ مب في كما کیوں نسم اتو یقینا ہمارا رہ ہے۔ اور اب یہ اس دعدہ کو فراموش کر کے شرک کرنے لگے اور مخلف بتوں کی پرسش کرنے بنيان القران

جلدجهارم

اس عمدے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ قزبہ کر تا ہے اور اللہ تعاتی ہے گڑ گڑا کر معانی انگاہے اور عمد کریاہے کہ اب اگر اس مصیبت ہے نجات دے دی تو وہ ضرور اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری کرے گااور جیسے

ی الله اس مصبت سے مجات دے دیتا ہے تو وہ پھر شرک اور ناشکری کرنے لگنا ہے۔ قر آن مجید میں سے: آپ ہو چیئے تمہیں نشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون فُلُ مَنْ يُنتِحِينَكُمْ قِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّوالْبَحْير

مجات دیتا ہے جے تم عاجزی اور چکیے چکے سے یکارتے ہو'اگر تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً لَئِنُ ٱنْحُنَامِنُ لَمِيْهِ

ہمیں اس (مصیبت) سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے لَنَكُونَنَ مِنَ الشِّيكِرِيْنَ ٥ فُولَ اللَّهُ يُنَجِّيكُمُ والوں میں ہے ہو جا کیں گے 0 آپ کئے کہ تم کواس معیبت مِّنُهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ نُكَّالَنُكُمْ تُنْشِر كُونَ0 ہے اللہ بی نجات دیتا ہے اور ہر مصیبت ہے ' پھرتم شرک

(الانعام: ١٣٠٣)

نيز فرما ٽاہے:

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پنچتی ہے تو وہ اپنے رب ہی وَإِذَا مَتَى الْإِنْسَانُ صُرُّدَ عَارَبَهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ کی طرف رجوع کر تا ہوا اس کو یکار تا ہے' کچر جب القد اے إِذَا خَتُولَ مُنِعُمَّةً مِنْهُ نَسِمَ مَا كَانَ يَدْعُوا اللهِ کوئی نعت عطا فرہا دیتا ہے تو وہ اس آنکیف کو بھول جا تا ہے جس مِنْ قَبُلُ وَحَعَلَ لِلْهِ آنُدَادًا لِيَنْ فِسَلَ عَنْ سَيمُلِهِ

کے لیے وہ اللہ کو پکار یا قداور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے (الزمر: ٨)

تاکہ اللہ کے رائے ہے لوگوں کو گراہ کرے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اکثر لوگوں کو عمد بورا کرنے والانہ پایا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچیلی امتوں میں سب کافراور فاحق اور عمد فراموش نہ تھے ، بعض ایسے بھی تھے جو اپنے رسولوں پر ایمان لے آئے تھے ، نیک عمل کرتے تھے اور عمد پورا کرتے تھے گوالیے نیک لوگ بہت کم تھے۔

یماں تک حضرت نوح' حضرت ہود' حضرت صالح' حضرت لوط اور حضرت شعیب علیمم السلام اور ان کی امتوں کے فقیص

بیان فرمائے اب اس کے بعد والی آیوں سے حضرت موی علیہ السلام کاذ کر شروع ہو آ ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پھر ہم نے ان کے بعد موئ کواٹی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا' سو اموں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا' تو آپ دیکھتے کہ فساد کرنے والوں کا کیساانجام ہو ا 🔾 (الاعراف: ۳۳)

حضرت آدم سے حضرت موی اور حضرت مویٰ سے ہمارے نبی ﷺ تک کا زمانہ المام محجر بن معد نے عکرمہ ہے روایت کیاہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دس قرن ہیں اور وہ سب اسلام

يرتص\_ (اللبقات الكبري جامس ٢٢ مطبوعه دار صادر ابيروت)

نیز امام محمہ بن سعد نے محمہ بن عمر بن واقد اسلمی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے در میان دس قرن ہیں اور قرن ایک سوسال کی مدت ہے۔ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دس قرن میں اور حضرت ابراہیم اور حضرت مویٰ بن عمران کے درمیان دس قرن ہیں اور حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا که حضرت مویٰ بن عمران اور

حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک بزار نوسوسال ہیں اور اس زمانہ میں رسالت منقطع نہیں تھی اور اس مدے میں بنو اسرائیل کی جلدجهارم

ببيان القر أن

Marfat.com

طرف ایک ہزار نبی بھیجے گئے اور مفرت ملیٹی اور ہادے نبی سیدنا محمد شکھیں کے میلاد کے درمیان پانچ سوانمتر سال کی مت -- (الطبقات الكبري ج ام ص ۵۳ مطبوعه دار صادر 'بروت)

ظاصد بدب كد حضرت آدم عليد السلام كے تمن بزار مال بعد حضرت موى عليه السلام بيدا ہوئ اور حضرت آدم عليه السلام کے پانچ ہزار چار سوانمتر سال بعد جارے رسول می آئیں کی ولادت ہوئی اور سے ۱۳۱۹ھ ہے۔ اس حساب سے حضرت آدم علیہ الملام كى ولادت سے اب تك ١٩٣١ مال كرر تيكے ہيں۔ والله تعالى اعلم بالصواب۔

الم ابوالقائم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ۵۵ ه كيسته مين:

سب سے پہلے جس نی کو مبعوث کیا گیادہ حضرت ادریس ہیں۔ پھر حضرت نوح ، پھر حضرت ابراہیم ، پھر حضرت اساعیل ، پھر حضرت اسحاق ' پھر حضرت بیقوب بن اسحاق پھر حضرت یوسف بن بیقوب ' پھر حضرت لوط' پھر حضرت عود' پھر حضرت صالح' پھر حضرت شعیب' بھر حضرت موی اور حضرت ہارون علیم السلام۔ (بیہ امام ابن عساکر کی تحقیق ہے اور عافظ ابن کثیر کے نزدیک ب سے پہلے دھرت نوح کو مبعوث کیا گیا) انتقر ارج دستی ج۵۲ می ۲۵۰ مطبوعہ دار الفکر ، بیروت ۱۳۹۹ه)

حضرت موی علیه السلام کی پیدائش' پرورش' نکاح' نبوت اور فرعون کو تبلیغ

حفرت ابراہیم علیہ السلام تک حفرت موی علیہ السلام کانسب اس طرح ہے: حضرت مو کیٰ بن عمران بن قاحث بن عاز ربن لاد کیٰ بن لیعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔

(البدايية والنهاية ج١ م ٢٣٤ مطبوعه دار الفكر 'بيروت)

الم عبد الرتمان بن على الجوزي المتوفى ١٩٥٥ه لكستة بن: علاء سرت نے بیان کیا ہے کہ کاہنوں نے فرعون (فرعون مصرکے بادشاہوں کالقب ہے۔اس کانام ولید بن مصعب بن

ریان تھا' جدید تحقیق یہ ہے کہ بیر و مصسس ٹانی کا بیٹا منعتاح تھااس کا دور حکومت ۱۲۹۲ قبل میچ یہ ختم ہو تا ہے) سے کماکہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گاجس کے باتھوں سے تم بلاک ہو جاؤ گے۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ بنو اسمائیل کے نو مولود میڈن کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قبلیوں نے فرمون سے شکایت کی کہ اگر تم ای طرح بنو اسمرائیل کے نومولود میوں کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کے لیے بنو اسرائیل میں سے کوئی باتی نہیں بچے گا! تب وہ ایک سال پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کرا دیتااور ایک سال بیدا ہونے والے بیٹوں کو چھوڑ دیتا۔

حضرت ہارون علیہ انسلام اس سال پیدا ہوئے جس سال کے بیٹوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اور حضرت موٹی علیہ السلام اس سال بیدا ہوئے جس سال کے میڈن کو قتل کرانا تھا۔ ایک قول سے ہے کہ وہ حضرت پارون کی پیدائش کے ایک سال بعد بیدا ہوئ اور ایک قول سے ہے کہ وہ حضرت بارون کی پیدائش کے تمین سال بعد پیدا ہوئے۔وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ فرعون نے ستر بزار نوزائیده لزگون کو قتل کرا دیا۔ جب حضرت مویٰ کی داندہ کو حضرت مویٰ کا حمل ہوا تو کسی کو معلوم نہیں ہوااور انہوں نے حضرت مویٰ کی ولادت کی۔ ان کی بمن مریم کے سوا اور کمی کو خبر نہیں دی۔ جب حضرت مویٰ پیدا ہوئے تو زھوندنے والے ان کے پاس پنچے انہوں نے حضرت مو کی کو نئور میں ڈال دیا لیکن وہ سلامت رہے۔ پھرانہوں نے تمن ماہ تک ان کو چھپاکر ر کھا۔ پھران کو اندیشہ ہوا تو انہوں نے حضرت مو ی کو آبوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ پانی اس بابوت کو بماکر فرعون تک لے میا۔ فرعون نے جب تابوت کھولا اور ان کو دیکھا تو کما یہ میرے دشمن عبرانیوں میں ہے ہید ذیح ہونے سے کیے نج کیاا اس کی بوی آیے نے کمایہ ایک سال سے بزی عمر کا ہے اور تم نے اس سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذیح کا تھم ویا تھا۔ اس کو چھو ژ علد <u>جهار م</u>

شيان القر أن

دویه میری اور تمهاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گا۔

فر عون کے ہاں صرف بٹیاں پیدا ہوتی تھیں اس لیے اس نے حضرت موی کو رہنے دیا اور ان سے محبت کرنے لگا۔ حضرت موی کی والدہ کو بیر معلوم ہوگیا تھا کہ حضرت موی فرعون کے گھر پنج کئے انہوں نے ان کی بمن مریم کو فرعون کے بال بھیجا باکہ معلوم ہو کہ فرعون نے حضرت مو کی کے ساتھ کیامحالمہ کیا ہے۔ ان کی بمن دوسری عور توں کے ساتھ آسیہ کے پاس

ككي اور وبل معلوم بواكد بهت ى دوده باف والى عورتول كو بلاياً كيا ب كيكن حضرت موى في محكى كادوده نهي با-تب حضرت مویٰ کی بمن نے کہا: آیا میں تنہیں ایسے گھر والوں کی طرف را ہنمائی کروں جو هَلْ ٱذْلُكُمُ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ

تمہارے لیے اس بچہ کی پرور ٹن کریں اور وہ اس کے خیرخواہ وَهُمْ مَلَهُ نُنَاصِحُونَ (القصص:١١)

انموں نے بوچھاوہ کون میں؟اس نے کماوہ عمران کی یوی شہے۔انموں نے اس کو بلوایا۔حضرت موٹی کی والدہ ترسمی تو

حضرت مویٰ نے ان کادودھ بی لیا اور سو گئے۔ جب حضرت مویٰ کے دودھ پینے کی مدت ختم ہوگئ تو ایک دن فرعون ان کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت مویٰ نے فرعون کی داڑھی کپڑ کر تھنچے لی۔ فرعون کے کما جلاد کو بلاؤ اس کو ابھی ذرج کراتے ہیں۔ آسیہ نے کما: بیہ ناسمجھ کیہ ہے چراس

نے یا قوت اور انگارے حضرت مویٰ کے سامنے ڈالے۔ حضرت مویٰ نے انگارہ افھاکر مند میں ڈال لیا جس سے ان کی زبان جل الله اوراس میں لکنت پیدا ہوگئی جس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی:

وَاحْمُلُ عُفْدَةٌ يِّنْ كِسَانِي ٥ يَفْفَهُوا اور ميرى زبان كي كره كول د اكدلوك ميرى بات مجم (طه: ۲۸-۲۷)

پھر حضرت مویٰ علیہ السلام جوان ہو گئے وہ فرعون کی سواریوں پر سوار ہوتے اور اس کی طرح لباس ہینتے۔اور لوگ انسیس مویٰ بن فرعون کہتے تھے۔ایک دن حضرت موئ شمر گئے تو ہاں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھاایک ان کی قوم ہو اسرائیل سے **تھااور دو مراان کے دشمن قبطیوں میں ہے تھا۔ اس امرائیلی نے قبطی کے خلاف حضرت موی کے عدد طلب کی۔ حضرت موی ک** نے قبطی کے ایک گھونسا مارا جس ہے وہ مرگیا۔ (حضرت موئی علیہ السلام کا اس کو تھونسا مارنا تادیبا تھا۔ آپ کا اس کو قمل کرنے کا

قصد نمیں تھااور نہ عاد خالیک گھونسا کھاکر کوئی مرتا ہے۔ وہ قضاء التی ہے مرگیااور حضرت موی علیہ السلام کا فعل کی وجہ سے بھی گیناہ نمیں تھا۔ آپ کا اس پر نادم ہونااور اس پر استغفار کرنا آپ کے انکسار اور نواضع کی وجہ سے تھا) مفترت موٹی علیہ اسلام اس قمل پر نادم ہوئے اور آپ اپنے گر فقار ہونے کی وجہ ہے خوف زدہ تھے۔ دوسمرے دن وہ اسرائیلی سمی اور شخص سے لزر ہاتھا اور اس نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے بھراس کے خلاف مدد طلب کی حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کی مدد کاارادہ کیااور اس نے غلا تھی کی وجہ ہے یہ سمجھا کہ شاید آپ اس کو مارنے لگے ہیں۔ اس نے کہا؛ کیا آپ جھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے کل ایک مخص کو قتل کردیا تھا! (القصص: ۱۸-۱۵۱) تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت مویٰ قاتل ہیں-وہ حضرت مویٰ کو پکڑنے کے لیے فکلے حضرت مویٰ خوف ذوہ ہو کراس شہرے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستہ پر لگا

ديا- (المنتظم عن من ١١٥-٢١٤ طبع بيروت)

اس کے بعد کاواقعہ سورہ القصص میں اللہ تعالی نے تفصیل ہے بیان فرمایا ہے:

(حضرت) موئ مدین پنجے تو دیکھا وہاں لوگ ایک کو تعمیں سے پائی نکال دہ ہیں اور اسپنہ جانوروں کو پائی پلا رہ ہیں اور اسپنہ جانوروں کو پائی کی طرف جانے ہے روک رہی ہیں۔ (حضرت) موئ نے ان سے دور ایک طرف دو عور تیں گھڑی ہو ؟ انہوں نے کہا ہم اسپنہ جانوروں کو پائی نمیں پلا سکتیں جب تک کہ یہ لوگ اسپنہ مورشیوں کو بائی پلا کرواپس لے جائیں اور ہمارے باب ہمت ہو ڑھے ہیں تو (حضرت) موئ نے ان کی ہمریوں کو پائی پلا دیا پھر سائے کی طرف آ گئے اور کہا: اس خور اور کرت کا محتاح ہوں جو تو نے جھے پر غازل کی ہے۔ پھر تھو رہی دیر بعد ان دو گئے اور کہا: اس خیر اور برکت کا محتاح ہوں جو تو نے جھے پر غازل کی ہے۔ پھر تھو رہی دیر بعد ان دو عور توں میں سے ایک عورت شرم و حیا ہے چاتی ہوئی آئی اس نے کہا: میرے والد آپ کو بلاتے ہیں ماکہ آپ کو پائی پلانے کی عورت میں ہے ایک عورت شرم و حیا ہے چاتی ہوئی آئی اس نے کہا: میرے والد آپ کو بلات ہیں ماکہ آپ کو پائی پلانے کی اجماعت ہوئی آئی اس نے کہا: جو توں نے جھے مالات بتائے' ان لاکیوں کے والد نے کہا: آپ و رس نہیں آ آپ نے فالم لوگوں سے نجات پل ہے۔ ان لاکیوں میں سے ایک نے کہا: اب ابجان آپ ابنیان آپ انہیں ایک ہوئی آئی ہیں ان میں وہی بمترین ہے جو تو کی اور المات دار ہو۔ ان کے والد نے کہا: میں ان دو لاکیوں میں سے ایک جو کی اور المات دار ہو۔ ان کے والد نے کہا: میں ان دو لاکیوں میں سے ایک انکاح تمارے مماتھ کر دوں اس (مم) پر کہ تم آٹھ سال تک اجرت پر میرا کام کروں ہیں ہوئی آور میں تم کو مشکل میں ڈائنا شمیں چاہتا تم ان شاء اللہ جھے کیو کاروں میں سے پاؤ گے۔

(حضرت) موکیٰ نے کما: بیدیات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگئی ہیں ان بیں ہے جو مدت بھی پوری کردوں تو چھے پر کوئی آوان نسیں اور ہمارے قول پر اللہ تکسان ہے۔ چرجب (حضرت) مویٰ نے مت پوری کر دی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چلے تو انموں نے بہاڑ طور کی طرف ایک آگ دیمی انہوں نے اپن المیہ سے کما: محمرو میں نے آگ دیمی ہے شاید میں تممارے پاس اس کی مچھ خبرلاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لاؤں ماک تم تابو۔ پھرجب (حضرت) موی آگ کے پاس آئے تو انسیں میدان کے وابنے کنارے سے برکت والے مقام میں آیک ورخت سے ندائی گئ کہ اسے موی اب شک میں بی اللہ ہوں تمام جمانوں کا پرور د گار' اور سے کہ آپ اپناعصا ڈال دیں بھر جب (حضرت) موئی نے اے اس طرح امراتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہے تو وہ پیچہ چیر کرچل دیاہے اور چیچے مڑکر نہ دیکھا (ندا آئی) اے موی! سانے آیے اور خوف نہ کیجئے بے شک آپ امن والوں میں ے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے وہ سفید چکتا ہوا ہے عیب نکلے گا اور اپنا ہازوا پی طرف (سینے ہے) ملا کمی خوف دور ہونے کے لیے 'موبید دومضوط دلیلیں آپ کے رب کی طرف ہے ہیں فرمون اور اس کے درباریوں کی طرف (آپ دعوت ویں) بے شک وہ فائن لوگ ہیں۔ (حضرت) موئ نے کہا اے میرے ربا میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا میں ڈر آ ہوں کہ وہ مجھے قتل کردیں گے۔ اور میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح زبان والے میں تو انسیں میری مرد کے لیے میرے ماتھ رسول بناکر بھیج دے باکہ وہ میری تقعدیق کریں بے شک میں ڈر تا ہوں کہ وہ مجھے جھٹا، کمی گے۔ فرمایا: ہم عنقریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ماتھ مضبوط کر دیں گے اور آپ دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو وہ ہماری نشانیوں کے باعث آپ تک نہ پہنچ سکیں گے 'آپ اور آپ کے متبعین ہی غالب رہیں گے۔ پس جب ان کے پاس (مفرت) موی ماری تھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچ تو انہوں نے کہا یہ تو صرف من گھڑت جادد ہے اور ہم نے یہ یا تیں اپنے پہلے باپ دادا کے زمانہ میں (مجی) نہیں سنیں۔ اور (حضرت) مویٰ نے کیا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو میرے رب کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے (اور وہ خوب جانتا ہے) کہ آخرت کا انجام مس کے لیے اچھا ہوگا ، شک ظالم لوگ فلاح نمیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوا میں تمہارے لیے اپنے سواکوئی معبود نسیں جانیا سواے ھلان امیرے لیے کچھ اینٹوں کو آگ ہے بیکاؤ بھر میرے لیے ایک

البيان القر أن

101

ا نئی ممارت بنانا ماکہ میں موی کے معبود کو جھانک کر دیکھوں اور بے شک میں اس کو جھوٹوں ہے گمان کر آ ہوں۔ فرعون اور اس سے لشکرنے زمین میں بے جا تکبر کیااور بیہ زعم کیا کہ وہ تہاری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے تو ہم نے اس کواور اس کے لشکر کو پکولیاسو ہم نے ان سب کو دریا میں بھینک دیا تو آپ دیکھتے کہ طالموں کا کیساانجام ہوا۔ القصص: ٢٣٠،٣٥ حضرت موی علیه السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو قرآن مجید کی اس سورت اور دیگر سورتوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ان کی تفصیل اور تحقیق ہم ان آیوں کی تغییر میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

حضرت موی علیه السلام کی وفات حفرت ابو بررہ واللہ بیان كرتے ہيں كه رسول الله تربير في فرمايا: حضرت موى عليه السلام ك باس ملك الموت آئے اور کما: اپنی رب کی دعوت پر چلئے۔ حضرت موی علیه السلام نے ایک تھیٹر مار ااور ملک الموت کی آگھ نکال دی۔ ملک الموت الله کے پاس گئے اور عرض کیا: تونے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجاہے جس کا مرنے کاارادہ ہی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ لوٹادی اور فرمایا: میرے بندہ کے پاس جاکر کموتم زندگی چاہتے ہو اگر تم زندگی چاہتے ہو توایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دو ا جس قدر بال آپ کے ہاتھ کے پنچ آئیں گے 'آپ اتنے سال زندہ رہیں گے۔ حضرت مویٰ نے کما: پھر کیا ہو گا؟ کہا پھر موت

ہوگی؟ فرمایا: پھراہمی مفتریب اے میرے رب مجھے ارض مقدسہ سے آیک پھر سیسکنے کے فاصلے پر موت عطا فرمانا۔ رسول الله و فرایا اگر میں اس جگہ ہو ناتو میں تہیں ان کی قبررائے کے ایک جانب کٹیب احرکے پاس دکھا آ۔ (صحح البغاري؛ رقم الحديث: ٧-٣٣٩، السحيح مسلم فضائل انبياء: ١٥٨-١٥٧؛ (٢٣٧٢، ٢٠٣٣- ٢٠٣٣، سنن انسائي رقم الحديث:

۲۰۸۹ منداحه منزاحه ۲۰۱۹ س۱۹۰۳۱۵

الم عبدالرحمٰن بن على جو زي متوفى ١٩٥٥ه لکھتے ہیں: ابو عمران جونی نے کماجب موئی علیہ السلام پر موت کا دقت آیا تو موٹی علیہ السلام رو رہے تھے' فرمایا: میں موت کی وجہ ہے نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ موت کے وقت میری زبان ذکر اللی سے خنگ ہو جائے گی۔ حضرت موی علیہ السلام کی تھی بیٹمیاں تھیں۔ان کو ہلاکر فرمایا: اے میری بیٹیوا عظریب بنو اسرائیل تسارے سامنے دنیا پیش کریں گے تم اس میں ہے لسي چيز کو قبول نه کرنا۔ علماء سرنے بيان کيا ہے که حضرت إرون عليه السلام کي وفات کے تين سال بعد حضرت موی عليه السلام كى دفات ہوئى۔ حضرت موى عليه السلام نے اپنا بعد حضرت يوشع كے ليے وصيت كى تقى اور آب باب لد بر فوت ہو كے تتے۔ الم ابو جعفر طبری نے کماکہ حضرت موٹی علیہ السلام کی عمرایک سو ہیں سال تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت موٹ مرزمین شام میں فوت ہوئے یا نسیں۔ ایک قول میر ہے کہ وہ میدان تبدیمیں فوت ہوئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت مو<mark>ی اور حضرت بارون سب میدان تنیه میں فوت ہو</mark>ئے اور حضرت بوشع کے سواکوئی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوا۔ دو سرا قول بیہ ہے کہ چالیس مال بعد حضرت موئی علیہ السلام بنوا مرائیل کے ساتھ میدان تیہ سے نکل آئے تھے اور بنوا سرائیل سے

اس بہتی میں داخل ہو جادَ اور اس میں جہاں ہے جاہو کھاؤ۔ امام ابن جریر نے کہا کی قول صحح ہے۔ اور حضرت مویٰ نے ہی ہوا مرائیل کے نیک لوگوں کے ساتھ جبارین کی اس مبتی کو فتح کیا تھا۔ کیونکہ اہل سیرت کا اس پر اہماع ہے کہ حضرت مو ک نش کردیا تھا۔ ( تاریخ طبری 'ج۱'ص ۴۳۳-۴۳۳ ملحسا")

نبيان القران

جلدجهارم

ابوالحسین بن المنادي نے کما يهود کويه معلوم نبيل كه حضرت موىٰ عليه السلام كي قبر کمان ب اگر ان كو معلوم ہو آتووہ الله كوچھو ژكران كوخدا بنالية - (المنتظم ج) م ٢٥٣-٢٥٣ مطبوعه دارالكر ،بيروت ١٥٣١ه)

عافظ ابوالقاسم على بن حسن بن عساكر متوفى اعده ه لكصة بس:

جب حضرت موی این والدہ اپنی اولاد اور اپن المیہ ہے الوداع ہوگئے تو آپ نے حضرت یوشع کو بلایا اور انہیں لوکوں پر خلیفہ بنا دیا اور ملک الموت کے پاس گئے۔ ملک الموت نے ان سے کہا! اے مویٰ موت کے سواکوئی چارہ نہیں۔ حضرت مویٰ نے ان سے فرمایا: مجھ پر اللہ کا علم جاری کردو۔وہ دونوں مبتی سے نگلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل 'حضرت میکا ئیل اور حضرت اسمرافیل کھڑے ہوئے ان دونوں کا انظار کر دے تھے۔ پھروہ سب مل کر چلنے لگے حتی کہ دوایک قبر کے پاس سے گز دے جس بر سفید تمامہ باندھے ہوئے لوگ کھڑے تھے ان سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت مویٰ نے ان سے بوچھا: تم یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک ایسے بندہ کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت موئ نے کہا کیا تم جھے اعازت دو گے کہ میں اس قبرمیں اتر کراس کو دیکھ لوں؟انہوں نے کہا ہاں! جب حضرت موی علیہ السلام قبر میں اترے تو وہ جنت تک کشادہ کر دی گئی اور جنت کی ترو نازگی اور اس کی خوشبو پینچنے لگی۔ حصرت موی علیہ السلام اس قبر میں لیٹ گئے چردعا کی اے اللہ مجھے وہ بندہ بنادے جس ہے تو محبت کر باب اور وہ تچھ سے محبت کر باہے بچر ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کرلیا۔ پھر جبرئیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کران کی نماذ جنازہ پڑھی اور پھر قبریر مٹی ڈال دی گئی۔ ( مختربّار بخ دمثق ج ۲۵ مس ۴۹۳-۳۹۳ الكامل في البّار يخ مج ۱ مس ۱۱۲)

حضرت مویٰ علیہ السلام کی قبر

حضرت انس بڑائیں، بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ چہتی نے فرمایا شب معراج میں کثیب احمرکے پاس حضرت موٹی علیہ انسلام کے قریب سے گزراوہ اپنی قبریس کھڑے ہوئے نمازیڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم فضائل ۱۶۳٬ (۲۳ ۵۵/۲۳ مشن انسانی:۱۶۳۱)

علامه بدر الدين محمرين احمرييني حنى متوفى ٨٥٥ه لكصة بين: حضرت موی علیه السلام کی قبر نمس جگه واقع ب اس میں اختلاف ب اور اس سلسله میں حسب زیل اقوال میں: ا· حضرت موی اور حضرت بارون ملیمهاالسلام کی قبرمیدان تیه میں ہے۔ شحاک نے بیان کیاہے کہ حضرت موی علیہ السلام ا یک پتھر چھنکنے کے فاصلہ کے برابر ارض مقدمہ میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت مو یٰ علیہ السلام کی قبرمعلوم نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو مبہم رکھاہے۔ آپ نے فرمایا: اگر حضرت موی اور حضرت بارون ملیماالسلام کی قبردن کو یہود جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ ابن اسحاق نے کما حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا صرف رخمہ کو علم تھا یہ وہ فحص ہے جو اس پر مطلع تھا کہ حصرت ہارون علیہ السلام کو میدان تیہ میں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی عقل سلب کر لی ماکه وه کسی کو بتانه <u>سک</u>ے۔

۲- حضرت موی علیه السلام کی قبربیت المقدس کے باب لدک قریب ہے۔ طبری نے کہا یمی قول صحح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بید قول کیسے صحح ہو سکتاہے حالا نکہ حضرت ابن عماس 'وہب اور عام علاء نے یہ کماہے کہ ان کی قبر میدان تبدیل ہے۔ ٣- حافظ ابن عساكرنے بارخ وصفت میں ذكر كياہے كه ان كى قبرعاليہ اور عويلہ كے درميان ہے اور بير مجد قدم كے نزديك دو مطل میں - کما گیا ہے کہ ان کی قبر خواب میں وہاں د کھائی گئ تھی - ایک قول یہ سے کہ عالیہ معروف جگ ہے اور مولمہ ایک طبار القر أن

Marfat.com

ار جے کے پاس ہے۔(مختر آن ٹن دمتن 'ج۵۲'م ۳۹۸ 'مبلوعہ دار الفکر 'بیروٹ' ۴۰۹۵ھ)

ہم۔ بھری اور البلقاء کے درمیان دادی مگب میں ان کی قبر ہے۔ ۵۔ حافظ ابوالقاسم نے کعب الاحبار ہے روایت کیا ہے کہ ان کی قبرد مثق میں ہے اور حافظ ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ۔ مسالہ میں المراب الفہار نے اللہ الفہار نے اسالہ الفہار نے اسالہ الفہار نے اسالہ الفہار نے اللہ الفہار نے ال

> ، پاس دعامتجاب ہے۔ علامہ بحیٰ بن شرف نووی متوفیٰ ۲۷۷ھ لکھتے ہیں:

علامہ یکی بن سرف بودی متو ق ۱۳۵ ہے سے ہیں: بعض علماء نے یہ کما ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب موت کی دعاکی اور بیت المقدس میں یہ فون ہونے کی دعا نمیں کی۔ کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھاکہ ان کی قبرلوگوں میں مشہور ہو جائے گی تو لوگ فتنہ میں جتلا ہو جا کمیں کے۔ اس حدیث سے یہ مستفاد ہو آج کہ فضیلت والی جگہوں میں دفن ہونامتحب ہے اور صالحین کی قبروں کے ہاس مدفون ہونا

مبارک ہے۔ (میچ مسلم بشرح الوادی 'ج ۱۰ م ۱۳۳۲-۱۳۳۲ 'مطبوعہ کمتیہ نزار مصطفیٰ 'کمہ کمرمہ) اللہ تعالی کاارشاد ہے: اور موئی نے کہا اے فرعون! میں رب العلمین کی طرف ہے رسول ہوں ⊙ میرا بیہ منصب ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سواکوئی بات نہ کہوں' بے شک میں تمہارے رب کی طرف ہے ایک قومی دیس لایا ہوں' سو (اے فرعون) تو میرے ساتھ ہو امرا ئیل کو بھیج دے ⊙ فرعون نے کہا آگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو چیش کرداگر تم سچ

موO(الاعراف:۲۰۱-۱۰۳)

فرعون کے دعویٰ خدائی کار د

حضرت موی نے کہا: اے فرعون افرعون مصرکے بادشاہوں کالقب ہے 'جیسے صبشہ کے بادشاہوں کالقب نجاشی ہے۔ روم کے بادشاہوں کالقب قیصر ہے اور ایران کے بادشاہوں کالقب کسری ہے۔ ہندو بادشاہ اپنے آپ کو راجہ کملواتے تھے اور مسلمان بادشاہ اپنے آپ کو سلطان کملاتے تھے۔ فرعون کانام قابوس تھا۔ یا دلید بن مصعب بن ریان تھا۔ جدید تحقیق سے ہے کہ اس کانام منشاح تھا۔

فرعون خدائی کا دعویٰ دار تھااس لیے حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے ابتدائی کلام میں بیہ فرمایا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ (رسول) ہوں اور اس کلام ہے فرعون کے دعویٰ خدائی کا رد فرمایا کیونکہ عبادت کا مستق وہ ہے جو تمام جمانوں کا رب ہو۔ آسانوں' دمینوں' سورج' چاند اور متاروں کا پیدا کرنے والا ہو۔ پیخروں' در فتوں' حیوانوں اور انسانوں کا پیدا کرنے والا ہو' فرعون ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا نمیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں تو فرعون سے پہلے بھی تھیں۔ اس سے معلوم ہواکہ فرعون کا خدائی کا دعویٰ یاطل ہے۔ عبادت کا مستحق اور خداوہ بی جو تمام جمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

قبطيون كأبنوا سرائيل كوغلام بنانا

یں ہے۔ اس کے بعد حضرت مویٰ نے فرمایا کہ میں چو نکہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کارسول ہوں اس لیے جھے پر واجب ہے کہ میں حق اور صداقت کے سواکوئی بات نہ کھوں۔ میرے رسول ہونے پر ایک قوی دلیل موجود ہے اور جب میری رسالت ثابت

بنيان القر أن جلد چارم بنيان القر أن ے تواے فرعون میں تھے یہ تھم <sub>ا</sub>یتا ہوں کہ تو بنوامرا کیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔

مصرکے قدیم باشندے قبلی تھے۔ حضرت مو کی علیہ السلام کی بعثت سے چار سو سال پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام یساں پر آئے اور ان کی اولاد لیجنی ہو اسرائیل بیان پھیل گئی تو مصرکے بادر ثاہ مینی فرعون نے ان کو غلام بنا لیا اور وہ ہنو اسرائیل سے بیگار لیتے تھے۔ ان سے جانوروں کا دودھ نکلواتے ' زمینوں کی کھدائی کراتے اور دیگر مشقت کے کام لیتے تھے۔ حضرت موکی علیہ السلام نے ہنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا چاہی۔ اس لیے فرمایا:

مرعون ہنو اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجی دے۔ فرعون نے کہا: اگر تم اپنے دعویٰ کے مطابق اللہ کے رسول ہو تو اس دعویٰ سرکوئی دیل بیش کرو۔

۔ اللہ توانی کا ارشاد ہے: پس موئ نے اپنا عصاؤال دیا ہیں وہ اچانک جیتا جا گنا اژ دھا ہو گیا (اور اپنا ہاتھ (گریبان سے) نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روش ہو گیا (الاءاف: ۱۰۵-۱۰۵)

حضرت موئ علیہ السلام کی لانظی اور ها بن گئی تھی۔ وہ بہت بڑا اور ها تھا۔ مجاہد نے کما ہے کہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان چالیس ذراع (ساٹھ فٹ) کا فاصلہ تھا۔ حضرت ابن عباس نے نے فرمایا: جب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی لانھی ڈائی تو وہ بہت بڑا اور حمایان گیا جو انجوں کے محالے وہ اور حماس کو کھانے کہ وہ تر موئی نے دیکھا کہ دو اور محال کہ وہ اور حمایت موئی علیہ السلام سے فریاد کی کہ اس کو روک لے سوانہوں نے اس کو روک لیے سوانہوں نے سوانہوں نے اس کو روک لیے دور کر اس کے دور کر اس کو روک لیے سوانہوں نے اس کو روک لیے دور کر اس کو روک لیے دور کر اس کو روک لیے دور کر اس کو روک لیے دور کر کے دور کر کی دور کی کو روک لیے دور کر کی کو روک لیے دور کر کی دور کی کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کر کا کھر کی دور کی کے دور کر کی دور کی کھر کی دور کی کر کی دور کی کھر کی دور کر کی خوالے دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کر کے دور کر کی دور کی کھر کی دور کر کے دور کر کی دور کی کھر کی دور کی دور کی کھر کی دور کی دور کی دور کی کھر کی دور کی

علامہ سید محمود آلوی متونی ۱۲۷۰ کی تھتے ہیں: روایت ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو دہ زرد رنگ کا ایک بال دار اژوھا ہو گیااس کے دونوں

بہ ظاہراس روایت میں کافی مباخہ ہے لیکن علامہ آلوی ایک تقد عالم ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو اعماد کے ساتھ نقل کیا ہے اس اس کی بحد نہ ہے اس کی بحد کیا ہے اس کی بحد اس کی بارڈ التے ہائد اس کی بارڈ التے ہائد اس کی بارڈ التی بات سے اور وہ عام اور دھا ہو اور دھا ہو کہ اور دہشت ہے جب فرعون میں بعد نہیں ہے کہ خوف اور دہشت ہے جب فرعون مخت بھر فرکر ہما گا ہو تو اس کے دست نکل گئے ہوں آہم ان کی گئتی بعید از قباص ہے اور رہی محمل کمن ہے کہ جب اس کے درباری اور دیگر تبطی اور دیگر قبطی اور دیگر قبطی اور دیگر تبطی اور دیگر خوفردگی ہے بھاگے ہوں تو بھگلہ ڈیمی بہت سے درباری اور قبطی مارے کئے ہوں لیکن ان کا مجھیں ہزار ہونا نما تابال قدم ہے۔

نبيان القر أن

<u> جلدچهارم</u>

جلد جہار م

حضرت مویٰ علیہ السلام کادو سمرامعجزہ میہ ہے کہ انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ بہت روش اور چیک دار تعااور جب دویارہ محریبان میں ہاتھ ڈالانو وہ معمول کے مطابق تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرایا: وہ بت سفید تھااور اس کی بیر سفیدی برص یا کسی اور باری کی وجہ سے نہیں تھی۔ (جامع البيان جز ٩ من ٢١ مطبوعه دار الفكر 'بيروت) علامہ آبوی نے لکھا ہے کہ اس نور کی دجہ سے آسان اور ذہین کی ہرچیزروشن ہوگئی تھی۔ (روح المعاني ج ٩ مس ٣١ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت) تَوْمِر فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَه فرعون کے سرواروں نے (امیں میں) کہا یفینا یا شف بہت ماہر جادوگرہے و تہیں تباری ذین سے کال سے ، اب تبارا کی مشورہ و تصرالو اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بینے وو 🔾 آءُ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْ أَانَّ لَنَّا ا آئیں دور جادو گر فرمون کے باس آئے اور کیا اگر ہم خال فرعون نے کہا ہاں! ادر مبٹیک نم صرور منفر بن میں سسے ہوجا دُ کے ۠ؽؙؾؘڶؚڡٙؽؘۘٷٳۺٵۯؽ؆ٛڰڗؙؽؘڬڞؙٲڶؠ۠ ے مرکی ا آیا آب بیلے رحسا، ذالیں کے یا ہم بیلے ہاتم ڈالو، جب ابنول نے ڈالا تو اوگوں کی انکھول پر جادو کر دیا۔ اور ان کو خون زدہ کر دیا الدانبول نے بہت برا جادد کیشیں کیا 🔾 اور بم نے موٹی کر دحی منسر مانی کرتم اپنا عصا ڈال دو

طبيان القر أن



Marfat.com

ہر فی کا معجرہ اس چیز کی جنس ہے ہو تاہے جس چیز کا اس زمانہ میں چرچا ہو

اس زمانہ میں جاد کا بڑا چرچا تھا اور جادہ کی بہت می قشمیں تھیں اور جادہ کی بعض فتمیں بہت بزی اور بہت جران کن
تھیں اس لیے فرعون کی قوم نے حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق خیال کیا کہ یہ بہت ماہر جادہ گر ہیں۔ پھرانسوں نے آپس میں
کمانکہ انسوں نے اپنے برے جادہ کو اس لیے چش کیا ہے کہ شاید یہ ملک اور ریاست کے طلب گار ہیں۔ اس سورت میں اللہ
تعالی نے اس قول کو فرعون کی قوم کی طرف منسوب کیا ہے اور سورۃ الشحراء میں اس قول کو فرو فرعون کی طرف منسوب کیا ہے اور سورۃ الشحراء میں اس کے درباریوں کا بھی ہو۔ سورۃ
الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس قول کو اس کے درباریوں کی طرف منسوب کیا اور سورۃ الشحراء میں اس قول کو خود فرعون کی
طرف منسوب کیا۔

''اب تمهارا کیامشورہ ہے؟''اس کے متعلق مفسرین نے کہاہے کہ ہو سکتاہے میہ فرعون کا کلام ہوا در رہی بھی ہو سکتاہے کہ بیه درباریوں کا کلام ہو۔

''ب نک متم ضرور مقرمین میں ہے ہو جاؤگ'' جادوگروں نے فرعون ہے اجر کاسوال کیا تھا۔ جواب میں فرعون نے کہا تم مقرمین میں ہے ہو جاؤگے' اس جواب میں ان کے اجر کاذرکر تو نہیں ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون کامطلب یہ تھا کہ ب نک تم کو اجر بھی ملے گااور تم مقربین میں ہے بھی ہو جاؤگے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ سرّ جادوگر تھے اور ایک ان کا مردار تھا جو ان کو جادو سکھا تا تھا یہ جو می مخص تھا۔
یہ آیت اس پر دالات کرتی ہے کہ اس زمانہ میں جادو کا بہت چر چاتھا بھیسا کہ متکلمین نے کما ہے کہ ہر نبی کو اس جنس سے مجزہ دیا
جاتا ہے جس جنس کا اس زمانہ میں بہت غلبہ ہو۔ حضرت موبی علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا بہت چرچا تھا تو ان کو ایسا مجزہ دیا گیا
جو جادو کے مشابہ تھا اور وہ جادوگروں کے تمام کمالات پر غالب آگیا محضرت میسی علیہ السلام کے زمانہ میں طب اور حکمت کا بہت
غلبہ تھا تو حضرت میسی علیہ السلام کو مسجائی کا ایسا کمال دے کر جیجا جو ان کی تمام طب اور حکمت پر غالب آگیا اور ہمارے نبی سیدنا
محمد میں نہا ہے جادوگر میں نظیرالانے سے مجھ میں نظیرالانے سے دمانہ میں فصاحت اور بلاغت کا بم دے کر بھیجا جس کی نظیرالانے سے

تمام جن اورانس عابز ہوگئے۔ سحر کی تعریف اور سحراور معجزہ میں فرق

سری طبیع اور بد کار فحص کے مخصوص عمل کے ذریعہ کمی غیر معمولی اور خلاف عادت کام کے ظہور کو سحر کتے ہیں' اور سے

ہا تامدہ کمی اسماذ کی تعلیم سے حاصل ہو تا ہے اور ای تعریف سے سحر کا میجرہ اور کرامت سے فراس ہو جا ہے۔ کیو نکہ میجرہ

ہی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تا ہے جس کی نیکی اور پاکیزگی معاشرہ ہیں مشہور ہوتی ہے اور سحر خبیث اور بد کار فخص سے ظاہر ہوتی ہے۔

ہی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے جس کی نیکی اور پر بیزگاری کی وعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرستادہ اور رسول قرار

کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت اور نیکی اور پر بیزگاری کی وعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرستادہ اور رسول قرار

دیتا ہے۔ جبکہ سامرد عومیٰ نبوت کی دیل کے لیے سحریش کرتا ہے نہ وہ لوگوں کو عبادت اور پر بیزگاری کی دعوت دیتا ہے بلکہ اس کا

مقصد لوگوں کو جیران کرنا اور کمی دنیادی مفاد کو حاصل کرتا ہو تا ہے 'اور نبی دنیادی مفادات سے بے نیاز ہوتی ہے اور ای فرق سے

سمجراور کرامت کا فرق بھی ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ کرامت بغیر تعلیم سے کسی نیک سلمان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اور سے کسی

ہمیں وہی ہوتی ہے جبکہ سحرکرے اور تعلیم سے کسی فاس اور شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اور سے کسی خوص کی طبیعت یا

ببيان القرآن

جلد جهارم

اس کی فطرت کا خامہ نہیں ہے اور یہ بعض جگہوں 'بعض او قات اور بعض شرائط کے ساتھ مخصوص ہے۔ جادو کامعار ضد میاجا تا ہے اور اس کو کوشش سے حاصل کیا جا تا ہے۔ محرکرنے والا فیش کے ساتھ ملمون ہو تاہے' طاہری اور باطنی نجاست سے ملوث ہو تاہے اور دنیااور آخرت میں رسوا ہو تاہے۔ اہل حق کے نزدیک محرعقلاً جائز اور طابت ہے اور قرآن اور سنت میں اس کابیان

ے۔ معتزلہ نے کما سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ محض نظر بندی ہے اور اس کا سبب کرتب ' ہاتھ کی صفالی اور شعبرہ بازی

ے- اماری دیل سے کہ قرآن مجدیں ہے:

وَمَا كَفَرَسَلَبُهُ مُنُ وَلَيكِنَّ السَّنَيْطِينَ كَفَرُوا ورسلمان نَو كُو كَى كَفر مَسِ كَيا البت شياطين ي كفركر ت يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّعَةِ (البقره: ۲۰) تقع و لا كول كو جاده (كا كفريه كلات) كلماح تقيد

ای آیت میں نہ کور ہے کہ سحر کے ذرایعہ شوہراور بیوی میں تفریق ہو جاتی تھی۔ نیز قرآن مجید میں ہے:

وَمِنْ شَيْرَ النَّفْفُتُ فِي الْعُقَدِ (الفلق:٣) آپ كتى كه مِن كر بون مِن (جادوكي) بمت چوتك ارفى

والی عورتوں کے شرہے تیری بناہ میں آناہوں۔ نیز صدیث صحیح میں ہے کہ ایک یمودی لہید بن اعلم نے رسول اللہ پڑھیج پر محرکر دیا تھاجس کی وجہ ہے آیہ تین راتیں

يمار ربيد و صحيح بخاري رقم الحديث: ٤٥٠١ ال ي تحقيق من الراس و ٢٠ مي و و تحقيل م

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ قرآن مجید میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے:

ينځنټل الكيه ومن سيخوره م أنها تكسفى حمر در مونى كا طرف يه خال دالا كم كار د در در در الله كار دان كه مركاد د

(طه: ۲۱) سے وہ لا تھیاں اور رسیاں دو ژری ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہیہ صرف نظر بندی ہے اور سمی کے ذہن میں خیال ڈالناہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت سے بیہ معلوم ہوا کہ فرعون کے جادو گروں کا محربی تخیل اور نظر بندی تھا۔ لیکن اس سے بیہ لازم

ہ جو ہے ہیں ہے ہیں 'جٹ سے بید ' سوم ہو' نہ مر ہون ہے جادو مروں ہ حریں ہیں اور سربندی جا۔ بین امر نسیس آ ماکیہ جاد کی کوئی اور حقیقت نسیس ہے۔ (شرح المقاصد ج۵٬ ص۸ا۸ کے 'ملحسا' و موضیا' مطبوعہ امران' ۴۰۹ها، ) منسی آ ماکیہ جادم میں میں میں میں میں میں میں المقاصد ج۵٬ ص۸۱۸ کا معرف الموسان کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف

علامه سيد محمود آلوي متوفی ۱۲۷ه کلصته مين. جمي در کاسب مخفي موان که سح کمتر مین ای عجب غیر کلمه می میده خوش ایس که خوان

جس چیز کاسب بخنی ہواس کو تحرکتے ہیں۔ یہ ایک عجیب وغریب کام ہو آب ہو ترق عادت کے مشابہ ہو آب۔اس میں قول' عمل اور اعتقاد تیوں کا دخل ہے۔ اس میں شیطان کی مدح اور الفاظ شرکیہ پڑھ کر دم کیا جا آہے۔ ستاروں کی عادت اور در سرے جرائم کرنے پڑتے ہیں اور شیطان ہے مجب کرنی ہوتی ہے۔ سحوی شخص کر سکتا ہے جس کا نس خبیث ہو اور اس کو شیطان کے مماتھ مناسبت ہو۔ جس طرح فرشتے ان ہی لوگوں کے مماتھ تعادن کرتے ہیں جو داگی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعادن کرتے ہیں جو داگی عبادت کرتے ہیں جو قول' نعل اور اعتقاد کی ساتھ تعادن کرتے ہیں جو تول' نعل اور اعتقاد کی خبات اور نجاست میں شیاطین کے مشابہ ہوں۔ اس تعریف ہے ساتھ تو دول کے مماتہ ہوں۔ اس تعریف ہے ساتھ تو دول کے ممیز ہو تا ہے۔ وہ لوگ جو مخلف خبات اور داکوں کے ذریعہ عجیب وغریب کام کرکے دکھاتے ہیں' وہ دراصل شعیرہ باز ہیں۔ ان کو ساح مجاز آکھا جاتا ہوں۔ اور مدمی، بعض کے نزد کی شرعائے موم ہے۔

علامہ نودی نے روضۃ انطالبین (ج) مص ۱۹۸) میں یہ تصریح کی ہے کہ تحریالا جماع حرام ہے۔ جمہور نے تحرکی یہ تعریف کی ہے کہ تحراکی خلاف عادت کام ہے یہ اعمال مخصوصہ کے ذریعہ اس شخص سے صادر ہوتا ہے جس کا نفس ضیف اور شریر ہو۔

لبيان القر أن

جمور کے نزدیک محرکی حقیقت ہے اور ساح ہوا میں اڑ سکتاہے' پانی پر جل سکتاہے' انسان کو قتل کر سکتاہے اور انسان کو گدھا بنا سکا ہے۔ ان تمام کاموں میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساحر کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ سندر کو چیردے' م ہے کو زندہ کروے اور پھرکو گویا کردیے اور اس طرح کے دو سرے کام جو انبیاء علیم السلام کے معجزات ہیں۔ معزلہ اور اہل ست میں سے الاسترابازی کابید زہب ہے کہ ساترا سے کاموں پر قاور نہیں ہو باجن کاہم نے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ورنہ نبوت

بعض محققین نے محراور معجزہ میں یہ فرق کیاہے کہ معجزہ میں نبی تحدی(چیلیج) کر آہے کہ اس جیساکام کرکے د کھاؤ اور تحر میں تحدی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت مستمرہ سے کہ جھوٹے نبی کے دعویٰ کے موافق خرق عادت ظاہر نہیں ہو آباور

اللہ تعالی منصب نبوت کو کذامین سے محفوظ رکھتا ہے۔

سحراور ساحر کا شرعی حکم

علامہ تفتازانی نے کہاہے کہ جادو کا عمل کرنا کفرہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور صدیث میں جو تحرکو کہائر میں ے تار فرایا ہے بیاس کے منافی نسیں ہے کیو تک کفر بھی کبیرہ گناہ ہے 'اور شیخ ابو منصور ماتریدی نے بیہ کہا ہے کہ تحرکو مطلقاً کفر قرار دینا خطاہے بلکہ اس کی حقیقت ہے بحث کرنی چاہیے آگر جادو کے عمل میں کوئی ایسی چیز ہو جو ایمان کو رو کرتی ہو تو یہ کفر ہو گا ورنہ نہیں۔ پھر جو محر کفرہواس میں مردوں کو قتل کر دیا جائے گااور عور توں کو نہیں قتل کیا جائے گااور جس محرکے ذریعہ کسی مخض کوہلاک کر دیا جائے اس کے مرتکب کا تھم ڈاکوؤں کی طرح ہے۔اس میں مرداور عورت برابر ہیں اور جب ڈاکو تو ہہ کرلیں توان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور جن لوگوں نے یہ کماکہ اس کی توبہ قبول نمیں کی جائے گی انہوں نے خطاکی کیونکہ فرعون کے جادو گروں کی توبہ قبول کرلی مٹی تھی۔ مدارک میں اس طرح نہ کور ہے اور یہی بات اصول کے قریب ہے۔ امام ابو صنیفہ سے مشہور روایت یہ ہے کہ جب کمی مخص کے متعلق یقین ہو جائے کہ وہ ساح ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گااور اگر وہ کے کہ میں جادو کو ترک کر نا ہوں تو اس کے قول کو قبول نہیں کیاجائے گااور اگر وہ یہ کے کہ میں پہلے جادو کر ناتھااور اب مت ہوئی اس کو چھوڑ چکا ہوں تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو قتل نسیس کیا جائے گا۔ امام ابو صنیفہ کی دلیل ہیہ ہے کہ ام المومنین حضرت مفصہ کی باندي نے ان پر جادو كرنے كا عتراف كياتو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن زيد كوات مل كرنے كا حكم ديا اور حضرت عمر بن تر نے تھم دیا تھاکہ ہرساحراور ساحد کو قتل کردو' سو تین ساحروں کو قتل کردیا گیا۔ ساحر کو مطلقاً قتل کرنے پر امام شافعی نے اعتراض کیا ہے کیونکہ نبی پہنچیر نے اس بیودی کو قتل نہیں کیاجس نے آپ پر جادد کیا تھا۔ اور مومن کابھی ای طرح تھم ہے۔ کیونکہ نی مزاہر کارشادے: ذمیوں کے وہ حقوق میں جو مهاجرین کے میں اور ذمیوں کے وہ فرائض میں جو مهاجرین کے میں-

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۷۳۱) محرکے سکھنے اور بمکھانے کا حکم

جادو کے سکھنے اور سکھانے میں بھی اختلاف ہے۔ایک قول یہ ہے کہ یہ کفرہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لیکن شیاطین نے کفر کیادہ لوگوں کو جاد و سکھاتے تھے۔ وليكتن التشيطين كفروا يعلمون التاس

السِّحُرَ (البقره: ١٠٢)

اس آیت میں کفر کی علت جادو سکھانا ہے۔ لیکن اس پر بیداعتراض ہے کہ اس آیت کا بید معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی بید ہے کہ شیطانوں نے کفر کیااور وہ اس کے باوجود حادو سکھاتے تھے' اور دوسرا قول یہ ہے کہ جادو کا سکھنااور سکھنا حرام ہے اور جمهور علماء کا یمی مختار ہے۔اور تیسرا قول ہے ہے کہ یہ دونوں محمدہ کام بیں۔ یہ بعض کا قول ہے اور چوتھا قول ہے ہے کہ یہ دونوں مباح ہیں۔ البستہ وہ جادو سکھانا فدموم ہے جس کامقصد لوگوں کو تمراہ کرنا ہو۔ امام رازی کا یمی مختار ہے۔ ان کی دیل ہیہ ہے کہ معتنین كاس برالقاق ب كه جاده كاعلم وتيج ب ند فدموم كيونكمه في دانة علم من شرف اور نضيات ب- الله تعالى فرما تاب: هَلُ يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا کیاجانے دالے اور نہ جانے دالے برابر ہیں۔ يَعْلُمُونَ (الزمر:٩)

اور جو شخص جادو کو نہ جانیا ہو وہ جادواور معجزہ میں فرق نہیں کرسکے گااور معجزہ کے معجزہونے کاعلم واجب ہے تو ثابت ہوا کہ جادو کا علم حاصل کرنا داجب ہے اور جو چیز داجب ہو وہ کیے حرام اور فیجے ہو سکتی ہے ' لیکن امام رازی کی دلیل پر بید اعتراض ے کہ ہم یہ نمیں کتے کہ فی نف جادو کاعلم فتیج بلکہ ہم یہ کتے ہیں کہ جادد کا عمل کرنا ممنوع بے اور چو تک جادد کا علم جادد کے عمل كاذرليد باس ليه وه بھي ممنوع ہو گاكيونكه شريعت ميں ممنوع كام كاذرليد بھي ممنوع ب- جيسے في نف زناممنوع ب اور اس کے مقدمات مشانا بوس و کنار اس فعل کے آر تکاب کا ذریعہ بیں تو ان سے بھی منع فرمادیا اور فرمایا . لَا نَفْرُبُوا الِرِّنلِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

زناکے قریب بھی مت جاؤ کیو نکدوہ بے حیائی کاکام ہے۔

(الاسراء: ۳۲)

شریعت میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔

اس پر دو سرا اعتراض میہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانے کہ مغجزہ اور محرین فرق کرنا محرکے علم پر موقوف ہے کیونکہ اکثر بلکہ

تقریبا تمام علماء کو معجزہ اور تحریمی فرق کا علم ہے۔ حالا نکہ ان کو تحر کا علم نہیں ہے۔ نیز جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان میں فرق کو جائے کے لیے یہ کافی ہے کہ معجزہ کا ظہور نی پر ہو تاہے جس کی نیکل لوگوں میں معروف ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی

عبادت اور نیکی اور بر بیزگاری کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے برخلاف سحرفاس اور خبیث محض سے صادر ہو آئے اور وہ کسی تیک کام کی دعوت نمیں دیتااور اس پر تبیرااعتراض بیہ ہے کہ اگر جادد کاعلم حاصل کرناواجب ہو آباتو حضرات صحابہ کرام 'اخیار تابعین اور بعد کے ائمہ اور فقهاء جادو کے بهت بڑے عالم ہوتے حالا نکہ ان میں ہے کسی سے بھی بیہ متقول نہیں ہے تو کیاان اسلاف نے

اس واجب کو ترک کردیا تھااور صرف اہام رازی نے اس واجب پر عمل کیا ہے! (روح المعاني ج امم ۴ ۳۳۸-۳۳۸ ملحصة وموضحا- مطبوعه داراحیاءالتراث العربي میروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جادوگروں نے کہا اے مویٰا آیا آپ پہلے (عصا) ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں (۲ مویٰ نے کما

تم ڈالو' جب انسوں نے ڈالاقو لوگوں کی آ تھےوں پر جادو کرویا اور ان کو خوف زوہ کرویا اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا0 اور ہم نے مویٰ کو وی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو وہ فور ا ان کے جھوٹے طلم کو نگلنے لگا0 سوحق کاغلبہ ثابت ہوگیا اور جو کچھ وہ تے تھے اس کابطلان طاہر ہو گیا0 پس فرعون اور اس کے دریاری مغلوب ہو گئے اور ڈیل و خوار ہو کروایس ہوئے۔

(الاعراف:١١٥٠١١٩) حفرت مویٰ اور فرعون کے جادوگروں کامقابلہ

جاد گروں نے حضرت مویٰ ہے کہا اے مویٰ! آیا آپ پہلے عصا ذالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے ذالیں' انہوں نے اپنے اس موال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھااور اپنے ذکر ہے پہلے حضرت مویٰ علیہ السلام کاذکر کیا' اور ای ادب کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ <u>ئبيان القر أن</u>

جلدجهارم

Marfat.com

حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو 'اس پر یہ اعتراض ہے کہ ان کالاضیاں ڈالنا مصرت مویٰ علیہ اسلام کے معجزہ کے مقابلہ میں معارضہ کرنا تھا'اور معجزہ کامعارضہ کرنا تقرب تو حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان کو کفر کرنے کا تھم کیو تکر دیا جب کہ کفر کا تھم دینا بھی کفر ہے۔ اس کا جو آئیسیئیہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے معجزہ کا ثبوت اور غلیہ اس پر موقوف تھا کہ وہ کہ سند بر معرف میں میں اس کا اور کا عمر اس کا تھے۔ اس کا میں کہ نگا کہ تاریخ دیا تھا اس کر موقوف تھا کہ دہ

ای لانمیاں ڈالیں اور حضرت موئی علیہ السلام کا عصابان لانمیوں کو نگل کے تو حضرت موئی نے ان کو لانمیاں ڈالنے کا تھم اس حیثیت سے دیا تھاکہ ان کے مجردہ کاغلبہ جاہت ہو اور وہ انجام کار ان جادد گروں کے ایمان لانے کا ذریعہ ہو۔ جب جادد گروں نے اپنی لانمیاں ڈالیس تو انہوں نے لوگوں کی آئھوں پر جادد کر دیا اور ان کو خوفزدہ کر دیا 'اس کا معنی ہیے ہے

جب جادد گروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیس توانہوں نے لوکوں کی آٹھوں پر جادد مردیا اور ان ہو حو مزدہ مردیا س س س ب ب ب کہ انہوں نے اپنی قوت معضلہ سے لوگوں کے دماغوں پر ہاٹیر کی اور لوگوں کی آٹھوں پر سحر کیا سوان کو وہ لاٹھیاں اور سانپ دو ژتے ہوئے معلوم ہونے لگے' ایک قول ہید ہے کہ ان کلڑیوں اور رسیوں میں پارہ بھرا ہوا تھا سورج کی بیش سے وہ پارہ حرکت معلوم میں مقال کے ایک اور کا معلوم سر محمد کا این سے زند فردہ دو گئے۔

کرنے لگا جس سے دولانھیاں اور رسیاں دوٹر تی ہوئی معلوم ہو نمیں۔اورلوگ ان سے خوفزدہ ہوگئے۔ اور ہم نے موئی کو دمی فرائل کہ تم اپنا عصاؤال دوتو دہ فورا ان کے جھوٹے طلسم کو نگلے لگا۔ منابع میں میں مصرور میں ساز ما اور اور اورائی اور اور اورائی کے بھوٹے طلسم کو نگلے لگا۔

مفرین نے کہا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنا عصاؤالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیااور جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے دو جڑوں کے درمیان ای ذراع (ایک سومیس فٹ) کا قاصلہ تھا۔ اس نے ان کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا 'اور جب موئی علیہ السلام کے اس کو کڑا تو وہ پہلے کی طرح لاٹھی بن گیا 'اور سے حضرت موئی علیہ السلام کا عظیم الشان مجڑہ تھا 'کیونکہ جو بہت بڑا اثورہا جو ہڑاروں لاٹھی بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا اثورہا جو ہڑاروں لاٹھیوں اور رسیوں کو معدوم کر دیا یا ان کو ریزہ ریزہ کرکے ہوا میں اثرادیا اور کسیوں کو معدوم کر دیا یا ان کو ریزہ ریزہ کرکے ہوا میں اثرادیا اور کسی کو ان کے ریزہ ریزہ ہونے اور ہوا میں تھیل ہونے کا پہتہ نہ چل سکا اور سے فعل صرف انڈ سجانہ و تعالی کی قدرت سے ظہور میں آیا 'کیونکہ کس چر کو موجود کرنایا معدوم کرنا 'افذہ تعالیٰ بی کیونک کے کہا کہ اسلام کا کام صرف لاٹھی کو پھیکنا اور اس کو کیڑنا بھی اسلام کا کام صرف لاٹھی کو پھیکنا اور اس کو کیڑنا بھی انڈ تعالیٰ کی پیرا کردہ تھی اور لاٹھی کو پھیکنا اور کا سی کھی کو پھیکنا اور اس کے اذان کے بائے تھا 'حضرت موٹی علیے السلام کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ انڈ تعالیٰ نے بائے میں اندہ تعالیٰ کی پیرا کردہ تھی اور لاٹھی کو پھیکنا اور کیا جھی ہوا سے عظیم الشان مجڑہ کو خاہر فریایا۔ باہم بعض مجرات انجا کے اللہ کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ لاند تعالیٰ کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ لاند تعالیٰ کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ لاند تعالیٰ کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ لاند تعالیٰ کی شرات انہا کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ لاند تعالیٰ کی شرات انہا کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ لاند تعالیٰ کی شرات انہا کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ اند تعالیٰ کی خوات انہا کو کا بائر فرایا۔ باہم بعض مجرات انہا

معجزات کاخالت ہے۔ سوحق کاغلبہ طابت ہو گیااور جو کچھ انہوں نے کیا تھااس کابطلان ظاہر ہوگیا۔ حق کے غلبہ کے ظہور کاسب یہ ہے کہ جادوگروں نے کہا کہ موئی نے جو کچھ کیااگر وہ جادو ہو تاتو ہماری لاٹھیاں اور رسیاں گم نہ ہو تیں اور جب وہ گم ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ کام اللہ سجانہ کی خلق اور اس کی تقدیرے ہواہے اس میں جادو کاکوئی دخل نہیں تھا'اور اسی وجہ سے معجزہ' مجادوے متیز ہوگیا۔

علیم السلام کی قدرت ہے بھی ظہور میں آتے ہیں لیکن وہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور در حقیقت وہی تمام

"پس فرغون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذکیل وخوار ہو کرواپس ہوئے"۔ ''جا رہا ہوں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا ہوئے کہ جات کا دوران کا میں ایک کی ہوئے

جب فرعون کے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو حضرت موٹی علیہ السلام کا عصانگل گیااور بغیر کسی شعبدہ' حیلہ اور شبہ کے وہ تمام لاٹھیاں غائب ہو گئیں تو فرعون اور اس کے درباریوں نے جس طمطراق ہے ان جادوگروں کو بلایا تھا' وہ رائیگل گیا اور ان کے غور کا سرخچا ہوگیا تو وہ انتمائی ذات کے ساتھ پسپا ہوئے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جادوگر مجدہ میں گر پڑے 0 انہوں نے کہا: ہم رب العالمین پر ایمان کے آے 0 جو مو ی اور ہارون کا رب ہے۔(الاعراف:۱۲۰-۱۲)

تبيان القر أن

جلدجهارم

جاد وگروں کے ایمان لانے میں علم کی فضیلت

الم ابن جریر نے ذکر کیاہے کہ فرعون نے سر بزار جاد گر جمع کیے تھے اور انہوں نے سر بزار لاٹھیاں اور سر بزار رسیاں میدان میں بھینگی تقسیں۔امام ابن جو زی نے ذکر کیا ہے کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک مربع میل میں پھیلی ہوئی تھیں۔امام رازی یں عصرت کے اور دسال اس میں اس میں کہ وہ تین سواد نول کا بار تھیں اور جب ان سب لاغیوں اور رسیوں کو حضرت

مویٰ کے عصانے نگل لیا اور وہ معمول کے مطابق مویٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھاتو جادوگروں نے آپس میں کہایہ چیزجادوے

خارج بلك يه محض الله كانعل ب اور اس انهول في استدلال كياكه حضرت موى عليه السلام الله ك يج في بين-

متکلین نے کہا یہ آیت نضیلت علم پر بہت توی دلیل ہے 'کیونکہ وہ جادوگر جادو کی حقیقت ہے واقف تھے ان کو معلوم تھا کہ جادو کا انتمائی کمال کیا ہے اور اس وجہ ہے انہوں نے جان لیا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو کی

حقیقت سے خارج ہے' اگر وہ جادو کے علم میں کال نہ ہوتے تو وہ یہ استدلال نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہ سوچھے کہ شاید یہ ہم ہے بزے جادوگر میں 'اس لیے بیہ اس چزیر قادر ہیں جس ہے ہم عاجز میں 'کیکن چونکہ وہ جادد کے علم میں کال تھے اس لیے انہوں

نے جان لیا کہ بیہ جادو سیں ہے بلکہ بیہ خالق کا تنات کی قدرت کا شاہ کار ہے۔ پس وہ جادد کے علم میں کال ہونے کی دجہ سے کفر ے ایمان کی طرف منتقل ہوگے۔ سوچنے کر جب جادد کے علم میں کمال کا یہ شمو ہے تو دین اسلام اور شریعت کے علم میں کمال حاصل کرنے کا کیا ثمرہ ہو گا!

رب مویٰ وہارون کہنے کی دجہ

جادوگر پیلے تحدہ میں گر گئے' پھراس کے بعد کہا: ہم رب العالمین پر ایمان لائے' اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ بظاہر پہلے المان کا ظمار کرنا چاہیے تھا پھر مجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ جب ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آخمی تو وہ اس نعمت کاشکر اوا آرنے کے لیے بے اختیار تحدہ میں گر گئے اور اللہ کی معرفت 'کفرے ایمان کی طرف منتقل ہونے اور اللہ کے سامنے خضوع اور تذلل کا ظمار کرنے کے لیے بے اختیار مجدہ میں گر گئے اور اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ جب انسان کو

کوئی نعت ملے تواس کو ہے اختیار محدہ میں گر جانا چاہیے۔ انموں نے کما ہم رب العالمين پر ايمان لا ٢٥٠ جو موى اور بارون كارب ٢٥٠

اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت مو کی اور حضرت ہارون العالمین میں داخل ہیں۔ بھرالعالمین کے بعد مو کی اور ہارون کاؤکر کیوں فرمایا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ چو نکہ جادو گروں کو حضرت موی اور حضرت بارون کی وجہ ہے ایمان نصیب ہوا تھااس لیے انموں نے کمان ہم موئ اور بارون کے رب پر ایمان لائے۔ دو سمری وجہ سد ہے کہ اگر وہ صرف مد کتے کہ ہم رب العالمين پر ايمان لائے تو ہو سکتا ہے کہ فرعون سے کمتاکہ میے مجھے یہ ایمان لائے ہیں کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہونے کادعویٰ رکھتاتھا 'اس لیے انہوں نے کہا: ہم موی اور بارون کے رب پر ایمان لائے میں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ العالمین میں حضرت موی اور حضرت ارون داخل سے لین ان کی نفیات کی وجہ سے ان کا طیحدہ ذکر کیا جیا کہ اس آیت میں ہے: "ومالا نکت ورسله و حسريل و مبكل" (البقرة : ٩٨) برچند كه لما نكه مين جريل اور ميكائيل داخل بين ليكن ان كي فضيلت كي وجه سه ان كاعليمه

الله تعالی کا ارشاد ہے: فرعون نے کمائم میرے اجازت دیئے سے پہلے ایمان لے آئے؟ یقینایہ تمهاری خفیہ سازش ہے جو تم نے مل کر شهریں تیار کی ہے باکہ اس شمر کے رہنے والوں کو اس شمرے نکال دو' مقریب تم اس کا خمیازہ جھکتو گ بيان القر أن میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں سے کلٹ دوں گا کچرمیں ضرور تم سب کوسول پر چڑھاؤں گاO انہوں نے کما بے تک ہم اپنے رب کی طرف اوشے والے میں 0 ق ہم سے صرف اس بات کا انقام لے رہا ہے کہ جب امارے پاس امارے رب کی نشانیاں آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے 'اے حادے رب ہم پر صمرانڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح قبض

> كرنا\_ (الاعراف: ۱۲۲۱-۱۲۳۳) فرعون كاعوام كوشبهات ميں ڈالنا

فرعون نے جب بیر دیکھا کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ جادو کاعلم تھا دہ لوگوں کے بہت بڑے اجماع کے سامنے حصرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے تو اس کو اپنی خدائی کا خطرہ پڑ گیا۔ اس نے سوچاکہ میہ تو حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت پر بہت قوی دیل قائم ہوگئ ۔ تواس نے لوگوں کواپنی بندگی پر قائم رکھنے کے لیے فور ادو شہمات والے۔ ایک شبریہ والاک

بیہ جادوگر حضرت موی علیہ السلام کی دلیل کی قوت کی وجہ ہے ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کامقابلہ دراصل نورا کشتی تعی اور انہوں نے آپس میں بیر ملے کر ایا تھا کہ جادوگر عمد آبار جائیں گئے باکہ حضرت موی علیہ السلام کی دلیل کاغلبہ طاہر ہو۔ ا مام ابن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما

ے روایت کیا ہے کہ حضرت موئی علیہ اللام اور جادوگروں کے سردار کی مقابلہ سے پہلے ملاقات ہوئی۔ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: بدیناؤ اگر میں تم پر غالب آ جاؤں تو کیا تم مجھے پر ایمان لے آؤگے اور اس بات کی گواہی دو

گے کہ جس دین کی دعوت دے رہا ہوں وہ حق ہے' جادوگروں کے سردار نے کما کل ہم ایساجاد وپیش کریں گے جس پر کوئی جادو غالب نمیں آ کے گا' اور خدا کی قتم اگر تم جھے پر غالب آ گئے تو میں ضرور تم پر ایمان لے آؤں گا اور میں ضروریہ گوای دوں گاکہ تمہاری دعوت تچی ہے۔ فرعون ان کو یا تیں کرنا ہوا دیکھ رہا تھا اس لیے اس نے کہا، یقینا بیہ تمهاری خفید سازش ہے ، یعنی حفرت موٹی علیه السلام کا غالب ہونا پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے مطابق تھا حقیقت میں

وه غالب نسیں ہوئے تھے۔ (جامع البیان جز ۵ مص۳۱ مطبوعہ دار الفکر 'بیروت'۱۵ امهاء) فرعون لعین نے دو سراشبہ یہ ڈالاان کامقصد تنہیں تمهارے وطن سے نکاٹنا ہے اس لیے انہوں نے بیہ نوراکشتی کی ہے<sup>،</sup> فرمون کامقصد حضرت موئی علیه السلام کی کامیابی کے اثرات کو زاکل کرناتھا ناکہ اس کے رعایا اس کی خدائی کے متعلق بد مگمان نہ

ہو' پھراس نے کماتم عظیر ب جان او گے' اپنے اس قول ہے اس نے مسلمان ہونے والے جادوگروں کو سزاکی دھمکی دی-آیا فرعون این دهمگی پر عمل کرسکایا نهیں؟

میں ضرور تمہارے باتھوں اور پاؤں کو مخالف جانیوں ہے کاٹ دول گا، مجرمیں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا''۔ یہ اجمال کے بعد تفصیل ہے اور یہ فرعون کی تفصیلی دھمکی ہے۔ اس میں مفسرین کااختلاف ہے کہ فرعون نے اس دھمکی پر عمل کیا یا نس اام ابن جریر نے حضرت ابن عباس مواثیہ سے روایت کیاہے کہ جس محض نے س سے پہلے مولی پر لنکا اور جس مخص نے سب سے پہلے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں ہے کاٹا' وہ فرعون تھا۔

(جامع البیان ج۹ مص۳۲ مطبوعه دار الفکر 'بیروت ۱۵ ۱۳۱۵)

بعض مفسرین نے کہا: فرعون اس وصم کی پر عمل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

فرمایا 'ہم منقریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ فَالَ سَنَشُدُ عَضْدَ كَ بِآخِيْكُ وَنَحْعَلُ

مضبوط کر دیں گے اور ہم آپ دونوں کو نلبہ عطافرہا کیں گے' لْكُمَا سُلُطِنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِالْيَيْنَا جلدجهارم بيان القر ان

أنتما ومن البعكما الغليون. سووہ آپ دونوں تک ہاری نثانیوں کے سب نہ پہنچ عکیں **م**ے

(القصص: ٣٥) آپ دونول اور آپ كاتاع كرنے والے غالب رس كے-

اس آیت میں حضرت مو کی علیہ السلام کے متبعین کو غلبہ کی بشارت دی ہے 'اس لیے فرمون ان کو قتل نہیں کر سکا تھا' لین اس استدلال پر بید اعتراض ہے کہ اس آیت میں غلبہ سے مراد دلیل اور حجت کاغلبہ ہے۔

دو سرى دليل بيه ب كد انسول نے دعاكى تقى كه حالت اسلام ميں جم ير وفات طارى كرنااور وفات سے مراد طبعي موت ب

اس کامعنی ہے ان کو قبل نہیں کیا گیااور یہ زیادہ قوی دلیل ہے۔

المام ابن جریر نے متعدد سندوں کے ساتھ ہے روایت بھی نقل کی ہے کہ دن کے ابتدائی حصہ میں وہ جادو گرتھے اور دن کے آ تری حصہ میں وہ شمداء نتے 'نیزانہوں نے اپنے لیے مبر کی دعا کی تھی اور مبر کی دعا ای وقت کی جاتی ہے جب انسان ممی ا متحان ' آزمائش اور بلا میں گھرجائے۔ لینی سول پر پڑھائے جانے اور پاتھوں اور پاؤں کے کائے جانے ہے وہ ڈگرگانہ جا کمیں اور اپنے ایمان پر برقرار رہیں اور ان کو اسلام پر بی موت آئے۔ ان دلا کل ہے اس نظریہ کو تقویت کمتی ہے کہ فرعون نے اپی دهمکی پر عمل کرلیا تھا۔

راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تنار رہنا

"انهوں نے کھا: بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں.... الخ"

جب انسان دین حق کو قبول کرنے کاارادہ کر باہ اور اس راہ میں مصائب اور مشکلات پر ٹابت قدم رہنے کاارادہ کر باہے تو الله تعالی اس میں آیسی قوت اور جراگت پیرا کر دیتا ہے ان جادو گر دل نے جب بصیرت سے حق کو پیچان لیا تو پوری جرآت کے ساتھ اسپنے ایمان کا علان کردیا اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب کو خندہ پیشانی سے قبول کرلیا اس سے بیہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے منمیر کی آواز پرلیک کمنا چاہیے اور اس دنیا کی فائی لذتوں پر آخرے کی دائکی نعیتوں کو قرمان نہیں کرنا چاہیے اور راہ

حق کی خاطر ہر قتم کی قرانی کے لیے تیار رہنا جاہے۔

كُ قُوْمِ فِي عُوْنَ أَتَكَارُمُوْ لِلِّي رَقَوْمَهُ إِ ادد فرمون کی قرم کے مرداروں نے رفرمون سے کہا کی قرموی اور اس کی قرم کو زین یں فدار کرنے کے بیا چوزے گا:

"اکر وہ بھے کر اور نیرے معبود وں کر چیوٹے دیں ، فرمون نے کہا ہم منفریبان کے بیٹوں کوئل کریں گے اوران کی بیٹیں ک

زنده به دیا گه ، اور بین م ال بر خالب یم 0 موی نے اپی قرم سے کھا الدسے مد ماتگر

ور صبر کرد ، بیٹک مادی زمین مرت انٹرک ہے ، وہ لینے بندوں میں سے جن کو جا بتا ہے اس کا دارند بنا ہے

لبيان القران

یں ان کا جائین با نے گا ، ہروہ تبارے اعال کو ظاہر فرائے گا 0

یں ان کا جائیے ہا تھے کا ، جبر وہ مہارے امان کو کامبر عرائے ہوت ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے (فرعون سے) کما: کیا تو موی اور اس کی قوم کو زمین میں

فساد کرنے کے لیے چھو ژ دے گا؟ ماکہ وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھو ژے رہیں' فرعون نے کہا: ہم عنقریب ان کے میٹوں کو مخا کہ ہے۔ حمر ان ماریکہ بیشدوں کو زن ور ہے ہو ہے اور ہے بیک ہم ان ہر غالب رہیں گے۔(الاعراف: ۲۷)

قل کردیں گے 'اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے 'اور بے ٹک ہم ان پر غالب رہیں گے۔(الامراف: ۱۲۷) فرعون کے معبود کی تفسیر میں اقوال فرعون کی قوم نے جب دیکھاکہ فرعون نے حضرت موٹی علیہ السلام کو گر فنار کیانہ ان کو کوئی سزادی تو انہوں نے یہ کما کیا

تو موئ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھو ڑو کے گائا کہ وہ تھے کو اور تیرے معبودوں کو چھو ڑے رہیں فرعون نے حضرت موئی ہے اس لیے کوئی تعرض نہیں کیا تقاکہ وہ حضرت موئی علیہ السلام کے مجزہ کو وکھ کر بہت زیادہ خو فزوہ ہوگیا تھا۔ اس کو ڈر تقاکہ اگر حضرت موئی نے اس پر عصاچھو ڑویا تو وہ اژو پاین کراس کو کھاجائے گا۔ آئیم اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے قوم کو جواب دیا کہ ہم عضر جب ان کے بیٹول کو قمل کر ویں گے اور بیٹیوں کو چھو ڑویں گے جھویا موجودہ نسل کے فتم ہونے

کے بعد بنو اسرائیل کی صرف عور تیں رہ جائیں گی اور عورتوں ہے تہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک طویل المیعاد منصوبہ تھا۔ اور اس ہے وقتی طور پر قبطیوں کو تسلی دنیا مقصود تھی۔

سلاور سے وی حریر ، یون و سی معبودوں کو چھوڑے رہیں۔ فرعون کے معبود کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال

۱- فرعون نے اپنی قوم کے لیے چھوٹے چھوٹے ہت بنار کھے تھے اور اس نے اپنی قوم کو ان کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھااور خود **کو وہ کمتا تھا کہ میں تممارا** سب سے بڑا رہ بدوں۔اور ان بتوں کا بھی رہ بدوں۔

۲- حسن بقری نے کما فرعون خود بھی بتوں کی عبادت کر آتھا۔

۳۰ امام رازی نے فرمایا کہ فرعون ستاروں کی ناثیر کا قائل تھااور اس نے ستاروں کی صورتوں کے بت بنار کھے تھے اور وہ خود مجمی ان کی عبادت کر ناتھااور توم ہے بھی ان کی عبادت کرا ناتھا۔

۳۰ امام ابن جرمر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فرعون کی ایک گائے تھی جس کی اس کی قوم عبادت کرتی تھی اور ایک روایت سے بھی ہے کہ جب بھی وہ کوئی خوب صورت گائے دیکھتے تو فرعون اس کی عبادت کا تھم دیتا تھا۔

الله تعالیٰ کالِرشاد ہے: مویٰ نے اپنی قوم ہے کہا اللہ ہے مدد مانگواور صبر کرو' بیٹک ساری زمین صرف اللہ کی ہے' وہ جلد جہار س

ئبيان القر أن

اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا آ ہے۔ اور اچھاانجام متقین کے لیے ہے O انہوں نے کمالا اے موٹا) آپ کے ہمارے پاس آنے ہے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچائی گئی تقیں اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ (موٹانے) کما: عقریب تمہارا رب تمہارے وشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں ذھین میں ان کا جائشین بنا دے گا' بھروہ تمہارے اعمال کو طاہر فرمائے گا۔ (الاعراف: ۱۲۸-۱۲۸)

الله پرامیان کامل کی وجہ ہے مصائب کا آسان ہو جانا

حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو چیزوں کا تخم دیا اور دو چیزوں کی بشارت دی 'ایک یہ تخم دیا کہ اللہ علیہ مد دفالب کرد اور دو میزوں کی بشارت دی 'ایک یہ تخم کو پہلے بیان علیہ مد دفالب کرد اور دو مرایہ تخم دیا کہ مصائب پر صبر کرد 'اور اللہ تعالیٰ سے استداد اور استعانت کے تخم کو پہلے بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا نکات کا پیدا کرنے والا اور اس کو جلانے والا حرف اللہ تعالیٰ ہو اور وہ ی جرچیز کا خالق اور مالک ہے اور ہم اس کے بندے اور مملوک بیں اور مالک کا یہ حق ہے کہ دو اپنی مملوک میں جس طرح جائے تھرف کرے تو اس کا دل اللہ کی معرفت کے نور سے دوشن ہو جاتا ہے 'ور اس کا دل اللہ کی معرفت کے نور سے دوشن ہو جاتا ہے اور دو اپنی مالک کی عجب میں مستفرق ہو جاتا ہے 'ور اس پر جو مصیبت اور تکلیف وار د ہو دہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو دہ خوش اور محبت سے ان مصائب کو محلے لگا لیتا ہے اور ان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا' چیسے حضرت ابراہیم علیہ اللہ م نام میں کہ خوش کا اللہ پر یقین محکم ہو اللہ م نام میں کہ اور دشت کیا۔ سوجی محتف کا اللہ پر یقین محکم ہو اس کے لئے مصائب اور مشکلات پر صبر کرتا آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے بنوا مراکیل کو ایک بیر بشارت دی کہ اللہ ان کے دشمن کو ہلاک کردے گااور اس کی جگہ ان کو اس زمین کا دارث کردے گا۔ کیونکہ زمین کا مالک اللہ ہے 'وہ جس کو چاہ اس زمین کا دارث بنادیتا ہے 'اور دو سری بشارت میہ دی کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہوگے تو آخرت میں بھی تمہارا اچھاانجام ہوگا۔ ضلاصہ میہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور تقوی قائم ر کھنے کی دجہ سے دنیااور آخرت میں کامیالی اور سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے۔

ک بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کاجواز میں انگاریا

بنو اسرائیل نے جب فرعون کی دعید اور اس کی دھمکیوں کو سنا تو وہ بخت خوفزوہ ہوئے اور گھبرا گئے اور انہوں نے کما؛ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی اذب دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کے آنے سے
پہلے فرعون لعین نے بنو اسرائیل کو اپنا خلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان سے جزیہ لیٹا تھا۔ اور ان سے بخت مشکل کام لیٹا تھا اور ان کو
سمولت اور آرام سے منع کر باتھا ان کے ہیٹوں کو قتل کر تا تھا اور ان کی عور توں کو زندہ دہنے دیا تھا 'جب اللہ تعالی نے حضرت
موئی علیہ السلام کو مبعوث فربایا تو ان کو میہ واثق امید ہوگئی کہ آب ان کی مشکلات کے دن ختم ہوگئے اور ان کو اب فرعون کے
طلم و ستم سے نجات مل جائے گی 'گئین جب انہوں نے فرعون کو بھرد ھمکیاں دیتے ہوئے سنا' تو ان کی امید بھر ووب گئی اور
انہوں نے رنج اور مایو می سے یہ کماکہ ہمیں آپ کی آمد سے پہلے بھی اذبت دی گئی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ظام د

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ بنواسمرائیل کے اس کلام ہے یہ معلوم ہو آہے کہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کی بعثت کو مکمدہ جانا اوریہ کفرے' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام آئے اور انہوں نے بیر بشارت دی کہ اب تساری

بيان القر أن



Marfat.com

اور بم نے فرمون اور ای گرم کی بنانی ہونی

طبيان القر أن

جلدجهارم

Marfat.com

اور م نے بنو اسرائیل کو سمندر کے یار آثار دیا تو وہ ایک ایسی توم کے نے متوں کے مامنے اُس جائے دمغکف، معتمر نے تو انہوں نے کہا اے موی بایسے بیمی اُ مے میرو ہیں ، موئی نے کہا بیٹک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو 🕤 بیٹک جس کام ہی ۔ وگ

اورموی عے کہاکیا می اللہ

ے بیے کوئی اورمعبو دّ ملاع کروں حالانکہ اس نے تہیں (اس زماز میں)سب جمال الوں رفض ببت کی ہے اور

وں کوزندہ چھوڑ مین سختے اور اس میں نہا ہے دب کی طرف سے بہت سخت آزائش متی 🔾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بے شک ہم نے فرعون کے متبعین کو کئی سال قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کی میں مبتلا رکھا ماکہ وہ نصیحت کو قبول کرسO جب ان بر خوش حالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ حارے سب سے ہے اور جب ان پر بدعالی آتی تو وہ اس کو مو**ی اور ا**ن کے امحاب کی نحوست قرار دیتے ' سنوا ان کافروں کی نحوست اللہ کے نزدیک ( ٹابت ) ہے لیکن ان میں سے اکثر

نهيس جانة ـ (الاعراف: ١٣١٠-١٣٠)

مشکل اور اہم الفاظ کے معالی

آل فیرعـون: فرمون کی قوم اور اس کے خواص اور بیراس کے درباریوں کی جماعت ہے۔" آل" کا استعمال کسی مختص **کے قرابت داروں میں ہو تاہے۔ جیسے آل ابراہیم اور آل عمران یا اس کا استعمال کسی کے متبعین اور اس کے بیرد کاروں میں ہو تا** ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:"اد حیلوا آل فیرعیون اشید العیداب" (المومن:۴۸) فرعون کے متبعین کوبہت نخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کی بوری تحقیق ہم نے البقرہ: ۱۴۹ میں کر

ببيان القران

سسس ، یہ سند کی جمع ہے جس کامعنی سال ہے 'لیکن اس کا اکثر استعمال ان سالوں کے لیے کیا جا آ ہے جس میں خٹک سالی اور قط ، و 'مدیث ش ب: "واجعلها علیهم کسنی یوسف" اے الله ان پر **یوسف علیه السلام کی طرح قط کے** سال مقرر کردے۔

(صيح البخاري٬ رقم الحديث: ۸۰۴ صيح مسلم٬ المساحد٬ ۴۹۳٬ ۱۵۵۴٬ شن نسائی٬ رقم الحديث: ۷۲۰ منسن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۲۴۴ مند احمد بن حنبل 'ج۲'ص ۲۳۹)

الحسينة: مراس چيز کوشن کتے ہيں جو خوبصورت ہواور اس کی طرف رغبت کی جاتی ہو'اس کی تمن فتمیں ہیں۔ ا يك وه جو حيا" حسن ہو جيسے خوبصورت چيرے' خوب صورت ٺقوش وغيره' دو **مرى وه جو عقلاً حسن ہو جيسے فائمه ومنداور نفع آور** کام' دوا اور یر بیز وغیره- تبیری وه جو شرعاً حسن ہوں جیسے ایمان اور افغال صالحہ 'اور "الحنہ '' ہراس نعت کو کہتے ہیں جس کے حصول سے انسان اپنی روح 'بدن اور احوال میں فرحت اور مرور کویائے 'یمال "الحند " سے مراد ہے کھیتوں اور بانات کامرمبز اور شاداب ہونااور زمین کازر خیز ہونااور ''السینہ ''اس کی ضد ہے بعنی خٹک سال **اور قط**۔

بطيروا: علير اور تشاءم كاسعى ب بدشكوني اور بدقال نكانا صيف من ب: "لاعدوى ولاطيرة "كوتي مرض ہنف متعدی نہیں ہو آاور نہ کوئی پدشگونی ہے۔

(صحح البخاري ' رقم الحديث: ٥٧٥٣ محج مسلم ' ملام: ١٠٢ ' (٢٢٢٠) (٥٦٨ مند احمد ' ج امس ١٧٣) نيز صيث من ب تمن بيزول سے كوئى مخص ملامت نيس "الطيرة والحسد والطن" برشكونى حمد اور بر کمانی کھر ہم کیا کریں؟ فرمایا: جب تم بدشکونی نکالو تو اپنے کام پر روانہ ہو معور جب تم حمد کرد تو اس کے دریے نہ ہو اور جب تم بد مماني كروتواس كي تحقيق ند كرو- (كنز العمال رقم الحديث: ٥٠١ مرم فتح الباري ع م ١٠ ص ٥٨٣)

ایک اور حدیث میں ب الطبوة شرك برشكوني شرك ب اور بم ميں سے كوئي فخص نميں ب كر.... اسنن ابوداو در و قم الحديث: ۱۳۹۰ سنن الترزي و قم الحديث: ۱۳۲۰ ابن ماجه و قم الحديث: ۳۵۳۸ سند احد ، جامع ۴۳۸۰ سن حدیث کامنی یہ ے کہ بدشگونی کو موثر حقیقی اعتقاد کرنا شرک ہے اور ہم میں سے ہر محص کے دل میں بدشگونی کاخیال آیا

- لیکن اللہ یر توکل ہے بدشگونی زائل ہو جاتی ہے۔

ہُ م فرعون پر بے در بے بلائیں اور آفتیں نازل کرنے کی حکمت اس سے بہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرایا تھا عقریب تهمادا رب تمهارے دعمن کو ہلاک کردے گا اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے وقفہ وففہ ہے فرعون کی قوم پر عذاب نازل فرمایا ماکہ ان پر اللہ تعالی کی حجت یوری ہو' ایب سم با مذاب نازل لرنے کے بعد ان کو توبہ کرنے اور رجوع کرنے کا موقع دیا۔ پھردو سری قتم کا مذاب نازل فرمایا۔ اور اس طرح وقفہ وتنہ ہے چھو تھم کاعذاب نازل فرمایا 'کیکن جب انہوں نے نمی طرح رجوع نمیں کیاتو پھراللہ تعالی نے انہیں سمندر میں من اردیا اور اس طرح اللہ تعالی کا دعدہ بورا ہو گیاکہ اس نے بنوا سرائیل کے دشمن کو ہلاک کردیا۔

الله تعالی نائ یے بیے مصائب اور بلا کمیں اس لیے نازل فرمائیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ انسان کی عادت - سناسان، معینت یز تی ہے تواس کادل نرم ہو جا آہا۔ اور وہ تکلیف اور گھراہٹ میں اللہ کی طرف رجوع کر آہے: أدادا مَسْكُمُ الشُّرُّ فِي الْسَحْرِ ضَلَ مَنْ اورجب مَ كومندرين أنت يَتْحَ بوالله كم مواجن نَدْعُوَل إِلَا أَيَّالُهُ - (منواسد انسل ١٧)

کی تم پر ستش کرتے ہو وہ سب مم ہو جاتے ہیں۔

غيان القرائن

وَإِذَا مَتَى الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلْيُهِ-اور جب انسان کو کوئی تکلیف پینچتی ہے تو وہ اپنے رب کو یکار تاہے در آنحالیکہ وہ اس کی طرف رجوع کرر ہاہو تاہے۔ (الزمر: ۸)

یں جب ان پر خوش حالی آتی تو وہ یہ کتے کہ یہ حارے سب سے ہے اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موی اور ان

کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بنایا ہے کہ ان کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جو بے بہ بے آفتیں اور بلا کمیں نازل کیں ان ہے انہوں نے کوئی سبق یا نصیحت حاصل نہیں کی بلکہ ان کا کفراور سرکھی اور بڑھ تکی ' اور اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو مرزنش اور نعیت کرنے کے لیے ان پر کوئی معیبت نازل فرما با تو وہ اس کو حضرت موی علیہ السلام اور ان کے اسحاب کی نوست قرار دیے۔ املام نے کی چزے براشگون نکالنے یا کسی چزکو منحوس سجھنے کی بہت ندمت کی ہے' بی پڑچام کسی چزے

> نیک شکون تو لیتے تھ لیکن برشکونی کی آپ نے ذمت فرائی ہے۔ فال اور شكون نكالنے كى تحقيق

الم رازي نے لکھا ہے کہ جب نبی ترتیبر مینہ آئے تو میود نے اس کو بدشگونی کمااور کما!ان کے آنے سے چیزیں مستقی ہو كَنِي اور بارشيس كم موكَّني - عرب بدفالي اور بدشگوني كو طائز "ظير اور طيره كتيت تقيه وه طائز (يرنده) سے فال نكالتے اور فال نكالنے کے لیے پر ندہ کو اڑاتے۔ پھرآگر پر ندہ وائس جانب ہے آ ناتو اس کو نیک شکون قرار دیتے اور آگر وہ بائس جانب ہے آ ناتو اس کو

بر شکون قرار دیتے۔اس کے بعد مطلقاً برشکونی کے لیے طائر اور تلیر کالفط استعمال ہونے لگا۔ ( تغيير كبيرج ۵ 'ص ۴۳ م مطبوعه داراحياء التراث العربي 'بيروت' روح المعاني جز۹ 'ص ۳۴ بيروت)

حضرت بریدہ وہاشنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سمی چیزے بدفال نہیں نکالتے تھے' آپ جب کسی عال کو بھیجے تو اس کامام یو چیتے آگر آپ کو اس کانام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے اور آپ کے چیرے پر بشاشت د کھائی دیت 'اور اگر آپ کو اس کا نام ناپند ہو باتو آپ کے چرے پر ناپندید گی د کھائی دیتی 'اور جب آپ کسی بستی میں واضل ہوتے تو آپ اس کا نام ہو چھتے اگر آپ کو اس کانام اچھالگاتو آپ نوش ہوتے اور آپ کے چیرے پر بشاشت دکھائی دیتی اور اگر آپ کو اس کانام ناہید . ہو آتو آپ کے چرے پر ناپسندیدگی دکھائی دیتے۔

(سنن ابو دا وُ د ٬ رقم الحديث: • ۳۹۲ مند احمه ٬ ج۵٬ ص • ۳۳ ، جامع الاصول ٬ رقم الحديث: ۵۷۹۸) حضرت ابو ہریرہ جائیز. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں تاہیں نے ایک کلمہ (بات) سناجو آپ کو اچھالگا آپ نے فرمایا: ہم نے

تمهارے منہ سے فال لے لی ہے۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۳۹۷ ، جامع الاصول ، رقم الحدیث: ۵۷۹۹) حضرت انس بن مالک ویلیند. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سمی کام کے لیے روانہ ہوتے تو آپ کو یہ سننا اچھا

لگآياراند (اے موايت يانے والے) پانحيى (اے كامياب بونے والے)

(سنن الترزي ' رقم الحديث: ١٦٢٢ ' عامع الاصول ' رقم الحديث: ٥٨٠٠) حضرت عروہ بن عامر قریش میں ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی میں تیجر کے سامنے بدفالی کاذکر کیا گیا' آپ نے فرمایا سب سے اچھی چیز نیک فال ہے اور فال مسلمان کو تمی خمم ہے نہیں رو تی میں جب تم میں ہے کوئی شخص تمی ناپسندیدہ چیز کو دیکھیے تو کہے اے

الله اتیرے سواکوئی مخص اچھائیوں کو نہیں لاسکتا' اور تیرے سواکوئی برائیوں کو دور نہیں کرسکتا' اور کناہوں ہے باز رہنا اور نيكيوں كو كرنا تيرى مدد كے بغير ممكن نهيں - (سنن ابوداؤد 'رقم الحديث: ١٩١٩ ' جامع الاصول 'رقم الحديث: ٥٨٠١)

جلدجهارم

ببيان القر أن

حضرت عبدالله بن معود بهير بيان كرتم مي كه رسول الله بيني ن تين بار فرايا بدشكوني شرك ب مضرت ابن سعود نے کہا: ہم میں سے ہر شخص کو بدشگونی عارض ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس سے سخت ناپندیدگی آتی ہے کیکن اللہ پر ہ کل ای کو زائل کر دیتا ہے۔

(سنن ابوداؤد ' رقم الحديث: ٣٩٩٠ 'سنن الترزي ' رقم الحديث: ١٦٢٠ 'مند احمد ج١ 'ص ٣٨٩ ' رقم الحديث: ٣٦٨٧ ' سنن ابن ماجه ٬ رقم الحديث: ٣٥٣٨٬ الادب المفرد ٬ رقم الحديث: ٩٠٩٬ جامع الاصول ٬ رقم الحديث: ٥٨٠٢)

حضرت انس بن مالک برایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: کوئی عرض متعدی ہو ماہے نہ کوئی بدشکونی ہے

اور مجه کو فال بند ب صحاب نے بوچھا: فال کیا چڑے؟ آپ نے فرمایا: انچھی بات عمل بات

( صحح البخاري٬ رقم الحديث: ٥٧٥٣٬ صحح مسلم٬ ملام٬ ١١٠ ( ٢٢٢٣)٬ ٥٦٩٠ سنن ابوداؤد٬ بي قم الحديث: ٣٩١٦٬ سنن الترزي ' رقم الحديث: ١٦٢١ 'مند احمد 'ج٣ 'ص ١٣٠ 'منن ابن ماجه ' رقم الحديث: ٣٥٣٧ 'الادب المغرو' رقم الحديث: ١٦١٥ جامع الاصول٬ رقم الحديث: ۵۸۰۳)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا؛ کوئی مرض متعدی ہو تاہے نہ کوئی بدشگونی ہے' (اور اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تق تین چیزوں میں نحوست ہوتی 'گھوڑے میں' عورت میں اور مکان میں۔ (صحح البخاري، وقم الحديث: ٥٠٩٣ صحح مسلم علام: ١١٥ (٢٣٢٥) سنن الإداؤد و رقم الحديث: ٣٩٢٢ سنن الترذي وقم الحديث:

٢٨٣٣ سنن السائل؛ رقم الحديث: ٣٥٤ مند احمد ' جع، ص ١٥٥ طبح قديم و قم الحديث: ٥٩٦٣ طبح جديد الادب المغرو و قم الحديث: ١٩٥ وامع الاصول وقم الحديث: ٥٨٠٣)

شرك ميس آلوده بوگيا- (مند البرار 'رقم الحديث:٢٦،٠٣١ مجمع الزوائد ع۵ م ١٠٠١) بدشگونی کی ممانعت کاسبب

عانظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقله في شافعي متوفى ٨٥٢ه لكصة بين:

تعیر (برشکونی) کی اصل وجہ یہ ہے کہ ذمانہ جابلیت میں مشرکین طیر (پرندہ) پر اعتاد کرتے تھے 'جب ان میں ہے کوئی فخص کی کام کے لیے نکا او دہ پرندہ کی طرف دیکتا اگر دہ پرندہ دائی طرف اڑ باتو دہ اس سے نیک شکون لیتا اور اپنے کام پر رواند ہو جا آاور اگر وہ پر ندہ ہا کمیں جانب اڑ آنو وہ اس ہے بدشگونی نکالآاور لوٹ آ نا بعض او قات وہ کمی مهم پر روانہ ہونے سے پہلے خود پرندہ کو اڑاتے تھے 'بچرجس جانب وہ اڑ تا تھا اس پر اعتاد کرکے اس کے مطابق مهم پر روانہ ہوتے یا نہ ہوتے۔ جب شریعت آئی تو اس نے ان کو اس طریقہ ہے ردک دیا 'چونکہ مشرکین بدفال اور بدشکون پر اعماد کرتے تھے تو

مسلمانوں میں بھی اس کے اثرات آ گئے۔ اس وج سے نبی پڑچیز نے فرمایا تمن چیزوں سے کوئی محض خال نہیں ہو آ ، برشکونی بد گمانی اور حسد پس جب بدشگونی نظر تو تم واپس نه بهونا اور جب تم حسد کرد تواس کو طلب نه کرنااور جب تم بد گمانی کرو تواس کی تحقیق نہ کرنااور تم اللہ ہی پر توکل کرو 'اس مدیث کو اہام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے 'اور اس کی بائید اس حدث ہے ہوتی ہے جس کو امام بیعتی اور امام ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ وہائیز ہے روایت کیا ہے رسول اللہ وہیج نے

فرمایا جو مخص کائن کے پاس گیایا جس نے تیرے قال نکالی یا جو شخص بدشگونی کی وجہ سے سفرے واپس آگیاوہ بلند ورجات کو نہیں پاسکا۔ نیزامام بوداؤد 'امام ترندی اور امام ابن حبان نے سند صبح کے ساتھ حفزت عبداللہ بن مسعود ہوں تیں ہے روایت کیا <u>ئىيان القر ان</u>

ہے کہ رسول اللہ میں نے فرمایا بدشگونی نکالنا شرک ہے' آپ نے اس کو شرک اس لیے قرار دیا کہ ان کا اعتقادیہ تھا کہ شکون اور فال کی وجہ ہے کوئی نفع حاصل ہو تاہے یا کوئی ضرر دور ہو تاہے 'گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکون کو شریک کرلیا اور جس نے بد شکونی کی پروانسیں کی اور سفر پر روانہ ہو گیانواس پر اس بد شکونی کاکوئی اثر نسیں ہوگا۔

(فتح الباري ج ١٠٥م ٣١٣ ، مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلاميه 'لا بور -١٠٧١)

نیک فال کے جواز کاسب اور بد فال کو شرک قرار دینے کی توجیہ علامه ابوالعباس احمه بن عمر بن ابراتيم القرطبي المالكي المتوفى ١٥٦٣ه لكصة بين:

یر شکونی ہی ہے کہ انسان کوئی بات سنتا ہے یا کوئی چیز دیکتا ہے اور اس سے اس کو یہ خوف ہو تا ہے کہ جس چیز کو اس نے عاصل کرنے کا تصد کیا ہے وہ عاصل نہیں ہو سکے گی اور فال اس کی ضد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بات سے یا کوئی چزد کھے تو پھر یہ امید رکھے کہ جس چیز کو اس نے حاصل کرنے کا قصد کیا ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ ای وجہ سے نبی میزیج نے فرمایا: برشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور سب سے اچھی چیز فال ہے۔

صحِح مسلم رقم: ۲۲۳۳ صحح بخاری رقم:۲۷۵۵ منداحمه 'ج۲ م ۲۲۳)

حفرت بريده بن حصيب مواشير. بيان كرت مين كه رسول الله ترييم بدشگون نسي ليت تھ كيكن آپ (نيك) فال نكالتے تھے۔ حضرت بریدہ اپنے اہل قبیلہ بی سم کے سر نفر کے ساتھ (جمرت کے سفریس) نبی سیتیر کو گر فقار کرنے کے لیے پنجے 'رسول الله التيجير نے فرمايا: تم كون ہو؟ انهوں نے كها بريده اتب رسول الله التيجير نے حضرت ابو بكر كى طرف مؤكر فرمايا: "برد امر ناو صلے "ہمارامعالمہ محتشہ اور امچھا ہو گیا۔ (آپ نے بریدہ سے برد کی فال نکال اور برد کامعنی ہے محتشہ امونا۔ سعیدی) پھر فرمایا: تم كن لوكول سے ہو؟ میں نے كما' اسلم سے' آپ نے حضرت ابو بكرے فرمايا"سلسنا" بم ملامتى سے رہيں گے۔ چو فرمايا تم ن قبیلہ سے ہو؟ میں نے کما: بنوسم سے 'آپ نے فرمایا: خرج سے سے احارا حصد نکل آیا۔

(الاستيعاب على هامش الاصابه 'ج ا'ص ١٤٢ السر الغابه 'ج ا'ص ١٩٦)

آپ فال کواس لیے پند فرماتے تھے کہ نیک فال ہے انشراح نفس (شرح صدر ' تسکین قلب) ہو جا آ ہے'اور انسان کو جب بیا ندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی حاجت بوری ہو جائے گی اور اس کی امید بر آئے گی اور وہ اللہ تعالیٰ ہے مجمی بیہ حسن ظن رکھتا ہے' اور اللہ تعالی نے بھی بیہ فرمایا ہے کہ میں بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں اور آپ بدشگونی کو اس لیے ناپند فرماتے تھے کہ بیہ مشرکین کا عمل ہے اور اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد گمانی ہوتی ہے' جیسا کہ الم ابوداؤد نے مفترت عبداللہ بن مسعود رہیٹی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تین بار فرمایا: بدشگونی شرک ہے اور جو مخص بدشگونی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایعنی بی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طریقہ پر نہیں ہے) سوا اس مخص کے جو بد فکونی کے باوجو داپنی مهم پر روانہ ہو جائے اور بد فکونی کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ البتہ انسان اس پر قادر نمیں ہے کہ اس کے دل میں بدشکونی کا بالکل خیال نہ آئے 'میں وجہ ہے کہ جب مفرت معاویہ بن الحکم نے عرض کیا کہ ہم میں ہے بعض لوگ پر شکونی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا: یہ وہ چزہے جو ان کے دلوں میں کھنگتی ہے تو وہ اس کے درپے نہ ہوں' اور بعض روایات میں ہے اس ہے ان کو ضرر نہیں ہو گا' لیکن جب انسان اللہ یر توکل کرے تو بد فکونی جاتی رہتی ہے اس لیے آپ نے فرمایا: جب تم بدشکونی نکالو ' تو اپنی مهم پر رواند ہو اور الله پر تو كل كرو- (الكامل ابن عدي<sup>،</sup> جس<sup>، م</sup>س ١٥٢٣<u>)</u>

<u> ئىيان القر اَن</u>

عورت' مکان اور گھو ڑے میں بدشگونی کی توجیہ

بد شکرنی نیک فال کی ضد ہے۔ آپ نے فرمایا: شوم (بدشگونی یا نحوست) کوئی چیز نہیں ہے ' شوم صرف تین چیزوں میں ہے: عورت 'کھوڑااور مکان۔

(صحيح بخارى دقم الحديث: ۵۷۷۲ "۵۷۵۳ محج مسلم دقم الحديث: ۲۲۳۵ منن الترزى دقم الحديث: ۲۸۳۳ سنن النسائي وقم الحديث:(۳۵۷)

افديت: ۲۵۷۱)

بعض علاء نے یہ کما کہ اس صدیث میں نفی کے عموم سے یہ تین چیزیں متنٹی ہیں اور ان تمین چیزوں میں فی الواقع شوم ہے۔ یہ کہ کتابوں کہ اس صدیث کایہ مطلب ہرگر نہیں ہے کہ جیسے زمانہ جائیت میں مشرکین بعض چیزوں ہے بدشگونی لیتے تھے اور ان کو متحویں الواقع معز ہیں ' بکہ اس صدیث اور ان کو متحویں (ب بر کت) کمتے تھے اس طرح ان تین چیزوں میں نموست ہے 'اور یہ چیزی فی الواقع معز ہیں ' بکہ اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخصوص مکان یا کسی مخصوص عورت کے متعلق انسان کے دل میں خیال آگ کہ یہ منحوی ہے تو وہ اپنی اطمید ان کے لیے دو سرا مکان بدل لیے یا دو سری عورت سے نکاح کر لے ' لیکن دو یہ اعتقاد رکھ کہ اللہ کے اون کے بغیر کوئی چیز المیں اس طرح المین ان کے دل ہم ریش ہے اس طرح اپنی ذات میں معز نہیں ہے اور ہم چیز علی ہواری میں بھی ہے کہ نی چیز ہے خوالمیا ہذا ہم کے مریش سے اس طرح اپنی ذات میں معز نہیں ہے اور اس کی نظیریہ ہو سکت جی حیث کے متعلق انسان کے دل میں یہ خیال آگ بھی ہوگا وہ جی اور اس کی نظیریہ ہو سکت جی کے متعلق انسان کے دل میں یہ خیال آگ

اگرید اعتراض کیاجائے کہ جس علاقہ میں طاعون بھیلا ہوا ہو وہاں جانے سے منع کیا ہے 'اور وہاں کے رہنے والوں کو اس علاقہ سے نکلنے سے بھی منع کیا ہے 'اور اگر مکان' عورت اور گھو ڑے میں نحوست ہو تو اس کو تبدیل کرنے کی رخصت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟اس کا ہواب یہ ہے کہ یہاں تین قتم کی چزس ہیں؟

جب ہوں کا جو اب میں ہے کہ میں میں ہم میں چیزس ہیں؟ پہلی منم وہ ہے جس سے بالکل ضرر نہیں ہو تا'نہ بیشہ نہ اکثراو قات'نہ بھض او قات'نہ نادر ایسی وجہ ہے کہ شریعت نے

اس کا بالکل امتبار نمیں کیا جیسے کسی سفر میں کوے کا ملنا' یا کسی گھر میں الو بولنا۔ ذمانہ جاہلیت میں مشرکتان س اعتقاد کرتے تھے اور ان کو منحوس اور بدھکون کمتے تھے 'اسلام نے ان کارد کیااور کما:ان میں کوئی بدھکونی نمیں ہے۔ معمد پر موقت میں جسم میں اور بدھکون کستے تھے 'اسلام نے ان کارد کیااور کما:ان میں کوئی بدھکونی نمیں ہے۔

دد سری متم دہ ہے جس میں بالعوم ضرر ہو مثلاً کی علاقہ میں طاعون ہویا اور کوئی دیا ہو تو اصلاط پر عمل کرتے ہوے اس علاقہ میں جانا نمیں چاہیے اور دہاں سے بھاگنا بھی نمیں چاہیے کیونک یہ ممکن ہے کہ بھاگنے والے کو ضرر لاحق ہو جائے اور بھاگئے کے سلسلہ میں اس کی محنت رائیگاں چلی جائے۔

تیسری قشم وہ ہے جس کا ضرر کلیتہ " نہ ہو' بعض صور توں میں ہو اور اکثر میں نہ ہو' مثلاً زیادہ عرصہ نمسی مکان میں رہنے ضرر ہو باہری ما گھوڑ یہ بر سر کو کی من سمنو تا ہو کہ تاریل کے ان کی خدمیت میں

ے ضرر ہویا بیوی یا گھو ڈے ہے کوئی ضرر پنچے تو اس کو تبدیل کرنے کی رخصت ہے۔ اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی

(استمم ئع ۴ مرات ۱۳۱۲-۱۳۱۲ مطبوعه دا دا بن کثیرد مثق نیروت ۱۳۱۲) مطبوعه دا دا بن کثیرد مثق نیروت ۱۳۱۷) ه) علامه ابو عبدالله محدین خلیفه وشتانی الی مالکی لکھتے جن

بعض روایات اس طرح میں "اگر کسی چیز ہیں شوم (نحوست) ہو تو وہ محورت 'مکان اور گھوڑے میں ہے"۔

الاحمال الاحمال الموجود ورت محان الورك المان المحرك المعان الموجود ورت محان المعام علام ١١٨-١١١)

اس صدیث کانقاضا یہ ہے کہ ان تمین چیزوں میں قطعیت کے ساتھ بدشگونی یا نموست نمیں ہے اور اس کامعنیٰ یہ ہے کہ ک<u>ی چیز میں</u> نموست نمیں ہے کیکن اگر تم میں ہے کوئی اپنے مکان میں رہنے کو ٹاپند کر آباد و اس مکان کو تبدیل کر دے اور اگر

بيان القر أن

جلدچهارم

کہ کی صخص بوی کو نامیند کر تا ہو تو اس کو طلاق دے دے اور گھو ڑا بیند نہ ہو تو اس کو فروخت کر دے۔ ایک جواب یہ ہے کہ مکان کی نحصت میر ہے کہ مکان تنگ ہویا اس کے بڑوی ایتھے نہ ہوں'اور مگو ڑے کی نحوست بیر ہے کہ اس کے ساتھ جماد نہ کیا ھا ملے اور عورت کی نحوست میہ ہے کہ اس ہے اولاد نہ ہو۔اور یہ نحوست اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں زمانہ جالمیت میں لوگ بعض چیزوں سے نحوست اور بدشگونی کا اعتقاد کرتے تھے۔ان کے نزدیک نحوست اور بدشگونی کا معنی یہ تھا کہ کسی مهم بر روانہ ہونے ہے پہلے انسان کسی چیز کو دکچھ لے یا اس کی آواز من لے تو بچروہ ناکام ہو جائے' اور عورت' گھو ڑے اور مکان میں جس متم کی نحوست بیان کی مجیٰ ہے بیہ وہ نہیں ہے۔ خلاصہ رہ ہے کہ نحوست کی نفی اور اثبات کے محل الگ الگ ہیں۔ایک اور جواب بدہ کہ عورت مکو رہے اور مکان میں شوم کامعنی تلیر (بدشگونی انحوست) نمیں ہے بلکد اس کامعنی بدے کہ بدچزیں اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوں' عورت کی سعادت ہد ہے کہ وہ صالحہ (نیک) ہو اور مکان کی سعادت یہ ہے کہ وہ وسیع ہو اور گھوڑے کی معادت میہ ہے کہ اس پر آسانی ہے سواری ہوسکے 'اور ان کی شقادت میہ ہے کہ میہ چیزیں انچھی نہ ہوں' علامہ کمیں نے پیر کماہے کہ ان تمن چیزوں میں شوم نسیں ہے اور حدیث کامعنی یہ ہے کہ اگر نمی چیز میں شوم ہو سکتی ہے تو ان تمن چیزوں میں ہو سکتی تھی کیونکہ انسان ان چیزوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے تواگر نحوست ہوتی توان میں ہوتی اور جب ان میں نحوست نسیں

ب تو کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ (ا كمال اكمال المعلم ج ٢٤ من ٣٢٨-٣٢٨ ، مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ، ١٣١٥ )

بعض لوگ بعض دنوں یا بعض مبینوں کو منحوس سمجھتے ہیں یا بعض کام بعض دنوں میں احیصا نہیں جانتے اور اس سلسلہ میں ، بعض ضعیف یا بعض موضوع روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان احادیث محیحہ کے سامنے بیہ تمام امور باطل ہیں' تمام دن اللہ کے بتائے ہوئے ہیں اور نمی میں کوئی نحوست نہیں ہے اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا زمانہ جالمیت کے مشرکین کے عقائر کی طرح ہےاللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس قتم کے عقائدے محفوظ رکھے۔

بدشگونی لینا کفار کا طریقتہ ہے قرآن مجید کے مطالعہ ہے معلوم ہو آہے کہ کسی شخص یا کسی چیز کو منحوس قرار دینا کفار کا طریقہ ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادے:

فَيَاذَا جَنَّاءَ ثُنَّهُمُ الْحَسَنَّةُ قَالُو الْنَا هِذِهُ وَإِنَّ توجب انسیں خوشحاکی پہنچی تو کتے یہ ہماری وجہ ہے ہور لُم و وو مَنْ يَنْظَيَرُوهِ الْمُوسِينِ وَمَنْ مَعَهُ ٱلْأُ

اگر انہیں کوئی بد حال پہنچتی تو (اے)موٹی اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے سنو ان (کافروں) کی نحوست اللہ کے إِنَّكُمَا طَلِيْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ اكْتُرَهُمُ لَا نزدیک (مقدر) ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ يُعكمون (الاعراف:۱۳۱)

(كافروں نے) كما بم نے تم سے براشكون ليا بـ 'اگرتم باز قَالُوْآ إِنَّا تَطَبُّرُنَا بِكُمُ لَئِنُ لَّهُ تَنْتَهُوُا نہ آئے تو ہم تہیں ضرور سَلُسار کر دیں گے اور ہماری طرف لَنَرُحُمَنَّكُمْ وَلَيَمَتَنَّكُمُ مِنَّاعَذَابُ اَلِيْحُ. ے تم کو ضرور در دناک عذاب بنیجے گا۔ (یسی: ۱۸)

فَالُوا الطَّيِّرْنَا بِكُ وَيِمَنْ تَمَعَكَ قَالَ (کافروں نے حضرت صالح ہے) کہا: ہم نے آپ ک ساتھیوں سے براشگون لیا ہے۔ (حضرت صالح نے) فرمایا: طَيْوُركُمْ عِنْدَاللَّهِ بَلْ انْتُمُ قَوُّمٌ ثُفَّتَنُونَ-

تمہاری مدشکونی اللہ کے ہاں ہے ' بلکہ تم لوگ فتنہ میں متلا ہو ۔ (النمل: ٣٤)

نبيان القر آن

سے کسی چیز سے بدشگونی لینے یا کسی دن کو منحوس قرار دینے کے متعلق فقهاء اسلام کے نظریات علامہ شرف الدین حسین بن مجدین عبداللہ اللہ المانی ۵۳۲سے شکھتے ہیں:

(نیک) فال نکالنے کی رخصت ہے اور تلیر (بدشگونی) منع ہے۔اگر کوئی انسان کمی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی گے اور وہ اس کو اپنی حاجت یا مهم پر جانے کے لیے ابحارے تو وہ اس پر عمل کرے ' اور اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو منحوس نثار کیاجا تا ہواور وہ اس کو اس کی مهم پر جانے سے منع کرے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مهم پر اور اپنی حاجت پوری کرنے

ہواور وہ اس کو اس کی ہم پر جانے سے سع کرے تو اس پر ممل کرنا جائز سیس ہے بلکہ وہ اپنی سم پر اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے روانہ ہو جائے اور اگر اس نے اس بدشگونی کو قبول کر لیا اور اپنی سم پر روانہ نمیں ہوا تو یہ طیرہ (بدشگونی) ہے۔

(الكاشف عن حقا كنّ السن ج ٨ م ص ٣١٣٠ ٣١٠ مطبوعه ادار ة القر آن ٬ كرا جي ٣١٣١ه) ه

سنن ابوداؤد اور سنن ترغدی میں ہے اطیر ۃ (بدشگونی لینا) شرک ہے ' آپ نے اس کو اس لیے شرک فرمایا ہے کہ زمانہ جالمیت میں مشرکین جن چیزوں کو منوس قرار دیتے تھے ان کو ناکای اور نامرادی کے حصول میں سبب موثر خیال کرتے تھے اور سہ شرک جل ہے اور اگر ان چیزوں کو من جملہ اسباب قرار دیا جائے تو پھر سے شرک خفی ہے۔

(الکاشف عن تفاکق السنن'ج۸'م ۳۳۰) بیان کرتے بین کد اگر کمی جزمیں شوم (نجرمیة - بربور قدوره کان گھیڈ سران عوریة - میں سر

حضرت سعد بن مالک بڑائیز. بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز پی شوم (نحوست) ہو تو وہ مکان گھو ڑے اور عورت ہیں ہے۔ (سنن ابو داؤ د'ر تم الحدیث ۳۹۲۱: سمج مسلم '۱۱۰ - ۱۱' شرح السن '۲۶ مص ۲ ۲ مسند احمر 'ج'امی ۱۸۰۵) اس صدیث میں شوم کا معنی نحوست نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے جو چیز شریعت اور طبیعت کے مخالف ہو اور مکان میں م بیہ ہے کہ وہ ننگ ہو اور اس کے پڑوی اجھے نہ ہوں' اور عورت میں شوم ہیہ ہے کہ وہ یا بجھ ہویا یہ زبان ہو' اور گھوڑے میں

شوم ہیہ ہے کہ وہ ننگ ہو اور اس کے پڑوی اجھے نہ ہوں' اور عورت میں شوم ہیہ ہے کہ وہ بانچھ ہویا پر زبان ہو' اور گھو ژے میں شوم ہیہ ہے کہ اس پر جماد نہ ہو سکے یا وہ اڑیل ہویا بہت مرنگا ہو' اس کی آئی علامہ بغوی کی اس عمبارت سے ہوتی ہے: اس صدیث کامعن میہ ہے کہ اگر تنمیس اپنا مکان رہائش کے لیے تابیند ہویا بیوی سے محبت تابیند ہویا گھوڑا اپندنہ ہوتووہ

ان کو تبدیل کرلے حتی کہ اس کی ناپندیدگی ذاکل ہو جائے۔ جیساکہ صدیث میں ہے: حضرت انس براپٹنے، بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے کہا: ہم پہلے ایک گھر میں رہتے تھے ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ہمارا مال بھی بہت زیادہ تھا' بھر ہم ختل ہوگئے ہماری تعداد بھی کم ہوگئی اور ہمارا مال بھی کم ہوگیاتو رسول انٹہ بڑتین نے فرمایا اس گھرکوچھوڑ دود در آخالیک میں فدموم

ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم: ۳۹۲۳ سنن بہتی ج۸ مص ۱۳۸۰ کنزالعمال رقم: ۴۸۷۳ )

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ان کو اس مکان ہے اس لیے منتقل ہونے کا تھم دیا کیو نکہ وہ لوگ اس گھر میں رہنے سے متوحش اور متنفریتھ اور وہ ان کے مزاج کے موافق نہ تھا'نہ اس لیے کہ اس مکان میں فی نفسہ کوئی نحوست تھی۔

(شرح السنه 'ج۲'م ۲۷۳)

علامہ طبعی فرماتے ہیں کہ قاض عیاض نے اس صدیث کا یہ معنی کیا ہے کہ اگر کمی چزیمیں شوم ہوتی تو ان تین چیزوں میں شوم ہوتی اور جب ان میں شوم نہیں ہے تو پھر کمی چیز میں شوم نہیں ہے۔

(الكاشف عن ها ئق السن ج ٨ م ١٠ ٣١١ مطبويه كرا جي)

الم حسين بن مسعود بغوى متوفى ۵۲۱ ه لکھتے ہیں:

نی میں بھی نے تلیر کو اس لیے باطل کما ہے کہ نفع یا ضرر پہنچانے میں کمی چز کی نا ٹیرنمیں ہے 'انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام پر جائے خواہ فال اس کے موافق ہویا خالف 'وہ اپنے رہ پر تو کل کر کے اپنی مهم پر روانہ ہو ' زیانہ جالمیت میں لوگ

نبيان القر أن

جلدجهارم

مفرے مینه کو منحوس قرار دیتے تھے تو تی میں ہی ہے۔ ناس کو باطل فرایا اور فرمایا: لاصفر۔۔۔۔۔ (شرح الدین ۲۲۰ مطوعہ دار اکتب انعلمہ 'بیروٹ ۲۳۲'مطوعہ دار اکتب انعلمہ 'بیروٹ ۱۳۱۲'ماہ ہ

( حَرِنَ السن ٢٩٥ م ٢٩٥ معبود دار اسب احمد بيروت ١١١ مهود دار اسب احمد بيروت ١١١ ١١٥٠ خطيب بغدادي نه الآخري بده دائي منوس خطيب بغدادي نه الآخري بده دائي منوس

ہے۔(ٹارخ بغداد' جے ۱۲ میں ۴۰۰۵ الموضوعات لابن الجوزی' ج) میں ۴۰۰۵) حافظ سیو طی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (الجامع الصغیرجا' رقم، ۸) اور بعض علماء نے اس کو موضوع کما ہے۔ (سلمہ الاحادیث الفعینہ رقم، ۱۸۵۱) علامہ سیو طی نے لکھیاہے کہ اس کی اسانیہ ضعف اور وضع سے خالی نہیں۔

(اللائل المعنوعه ج ام ٢ ٣٣٥ -٣٣٩)

علامه مثم الدين عبدالرؤف الهنادي الشافعي المتوفى ٢٠٠١ه لكيمة بين

اں دن کامنوں ہونا تغیر کی جت سے نہیں ہے۔ اور یہ کسیے ہو سکتاہے 'تمام ایام اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور بعض ایام کی نشیلت میں بہت میں احادیث وارد ہیں۔ اور تظیر (بدشکونی) امور دین میں سے نہیں ہے بلکہ یہ نقل جالیت ہے ب

بھی ہمام میں تسییت کی بہت میں مورجہ و در دیں۔ در سرابد میں سرارہ کے اور ان کا بیہ قول دین سے خارج ہے' بیہ دن قوم عاد کے نجومی سیمتے میں کہ بدھ کا دن عطار و کا دن ہے اور عطار و منحوس سرارہ ہے اور ان کا بیہ قول دین سے خارج ہے' بیہ دن قوم عاد کے کیو نکہ اس دن اللہ کاعذاب آیا تھا' اور اللہ ہے بکثرت تو بہ اور استغفار کرنا چاہیے جس طرح نجی بیٹیج جب انجر میں گئے تو آپ نے فرمایا ان معذبین کے پاس سے روتے ہوئے گزرنا' اول تو بیہ حدیث سند اضعیف یا موضوع ہے اور بیہ ان احادیث محیجہ سے

تعادم اور تعارض کی صلاحیت شیں رکھتی جن میں بید تصریح بے کہ کمی چزیں شوم یا نحوست نمیں ب اور برتقد بر تشلیم اس ک یمی آویل ہے کہ بید دن قوم عاد کے لیے نامبارک فاہت ہوا تھا' اس کا بید مغنی نمیں ہے کہ قیاست تک کے لیے بید دن ہر مختص کے لیے نامبارک ہے' علامہ شای نے دیلمی کی سند ضعیف ہے ایک مدیث ذکر کی ہے کہ جس نے بدھ کے دن ناخن تراشے

اس ہے وسوسہ اور خوف نکل جا آہے اور اس کو امن اور شفا عاصل ہو تی ہے۔(ر دالمتار 'ج۵'م0'۲۲) اور منهاج الحلیمی میں اور شعب الیستی میں ہیہ حدیث ہے کہ بدھ کے دن زوال کے بعد دعا قبول ہو تی ہے اور صاحب

اور منهاج المسیمی میں اور سعب است میں میہ صدیث ہے کہ بدھ کے دن زوال کے بعد دعا ہوں ہوں ہے دور صاسب امدایہ نے کتاب تعلیم و تعلم میں لکھا ہے کہ بدھ کے دن جو کام شروع کیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ علامہ منادی نے بدھ کی معاوت اور برکت کے متعلق بہت ہے اقوال نقل کیے ہیں۔ ظلاصہ یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بی ہے ہفتہ کے دنوں میں سے ہر دن میں کوئی نہ کوئی مصیبت اور آفت نازل ہوئی اور ہرون میں کوئی نہ کوئی فعت کی ہے اس لیے کوئی دن بھی منحوس نمیں ہے تمام دن اللہ کے بیدا کیے ہوئے ہیں اور کسی دن بھی کوئی کام کرنا شرعا تمنوع نمیں ہے۔ احادیث محیحہ سے کی ثابت ہے اور جن

(نیض القدیرجا م ۸۲۰۸۹ ملحساته موشحات مطبوعه مکتبه زار مصطفی البازیکه کرمه ۱۳۱۸ه) علامه بدر الدین مینی حنی متونی ۸۵۵ هه کلصته مین:

زمانہ جالمیت میں لوگ پدشگونی کی وجہ ہے اپنے مطلوبہ کاموں کو کرنے ہے رک جاتے تھے' شریعت اسلام نے بدشگونی کو مطل کیااور اس ہے منع فرایا اور یہ خبردی کہ کمی نفع کے حصول یا کمی ضرر کے دور کرنے میں شگون کا کوئی اثر نہیں ہے۔

(عدة القاريج ٢١ م ٢٣٥ مطبوعه ادارة اللباعة المنيرية مصر ٢٨٠ ١١٥)

ملاعلى قارى حنى متوفى ١٠١٠ه لكصة مين:

روایات میں بعض ایام کی نحوست کاذکرہے وہ موضوع میں یا شدید ضعیف ہیں۔

نبيان القر أن

جلدجهارم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرايا" برشكونى لينا شرك ب" - كيونكه ذمانه جاہليت ميں لوگوں كا مقيدہ قاكه برشكونى كے نقاضے پر عمل كرنے سے ان كو نفع حاصل ہو آئے ہيا ان سے ضرر دور ہو تا ہے اور جب انہوں نے اس كے نقاضے پر عمل كيا تو كويا انہوں نے شرك كيا اور بيہ شرك خفى ہے "اور اگر كمى فحص نے بير استقاد كيا كہ حصول نفع يا دفع ضرر ميں الله تعالى كے سواكوئى چيز مستقل موثر ہے تو بير شرك جلى ہے " آپ نے اس كو شرك اس ليے فرايا كہ دہ بير اعتقاد كرتے تھے كہ جس چيز سے انہوں نے بدفائ ل ہے وہ مصيبت كے نزول ميں موثر سبب ہا در بالعوم ان اسباب كالحاظ كرنا شرك خفى ہے خصوصاً جب اس كے ساتھ جمالت اور سوء اعتقاد بھى ہو تو اس كاشرك خفى ہونا اور بھى واضح ہے۔

(مرقات ج٩٠م ٧-٢٠مطبوعه مكتبه امداديه مكان ١٣٩٠هـ)

شخ عبد الحق محدث دبلوى حنى متونى ۵۲ الده كليستة بين: ني سيجيم في مايا: "لاحليه " يعنى حصول نع اور دخ ضرر مين بدشكوني لينه ي كوئي باثيراور دخل نسين ب اور بدشكوني

نئیں لینا چاہیے اور نداس کا عتبار کرنا چاہیے 'جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر دے گا' شریعت نے اس کو سب نمیں بنایا۔

(اشعته اللمعات ج ۳ مص ۱۳۰ مطوعه خ کمار تکھنؤ) نیرشخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

نجی میں ہیں۔ 'جی میں میں کا میں کا میت تو اور مادیوں کا میت تو ایس اس سے مرادیاہ مفرے جو محرم کے بعد آتا ہے' عام لوگ اس ماہ کو مصیبتوں' بلاڈل اور آفق اور حادثوں کا ممینہ قرار دیتے تھے' یہ اعتقاد بھی باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔

بیت سے آن: ک سے حمد بن راشد سے لو بھا: رسول اللہ رہی ہے کارشاد "و لاصفر" کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کما: لوگ اہ صفر کے دخول کو منحوس سجھتے تھے تو رسول اللہ رہی ہے فرمایا: "لاصفر" لیعنی مفر میں نحوست نہیں ہے۔

(مرقات ج ۱ م م مطوعہ ملان) استعود اور نامبارک خیال کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت

الم احمد رضافاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ه سے سوال کیا گیا کہ ایک فخص کے متعلق مشہور ہے کہ وہ منحوس ہے اگر اس کی منحوس صورت دکیے کی جائے یا کسی کام کو جاتے ہوئے وہ سامنے آ جائے تو ضرور دفت اور پریشانی ہوتی ہے اور یہ بات بار بارکے تجربہ سے طابت ہے 'اب اگر کمیس کام کو جاتے ہوئے وہ سامنے آ جائے تو لوگ اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں اور کام پر نہیں جاتے۔اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں تحرر فرماتے ہیں:

الجواب: شرع مطريم اس كى كچھ اصل نيم 'لوگوں كاوہم مانے آ يا ہے۔ شريعت ميں حكم ہے "اذا تطبير تم فامضوا" جب كوئى شگون بر كمان ميں آئے تو اس پر عمل نہ كو 'وہ طريقہ محض ہندوانہ ہے مسلمانوں كو الى جگہ چاہيے كہ "اللهم لاطبير الاطبير ك ولا حبير الانحبير ك ولااله غير ك " پڑھ لے اور اپنے دب پر محمود كرك اپنے كام كو جارجائے ' برگزنہ دك نہ والى آئے۔ واللہ تعالى اعلى (نفوید جه اس محمار ملبور كتيد رضوب كرا ہى)

بدشگونی کے سلسلہ میں خلاصہ بحث خلاصہ سے بے کہ تمام دن اللہ تعالی کے پیرا کیے ہوئے ہیں اور کوئی دن نامسود اور نامبارک نمیں ہے 'ای طرح تمام انسان

اور اشیاء اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور ان میں ہے کوئی چیز ہے ہوے ہیں اور حوادث 'آفات' بلاؤں اور مصائب کے نازل ہونے میں حدید ان القبر آئن

Marfat.com

جلد<u>چهارم</u>

سی جز کا و خل نہیں ہے۔ بیار یوں' آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا تعلق تکوین اور نقتریرے ہے' دن اور کسی شے کا کسی شرکے مدوث اور نمی آفت کے نزول میں کوئی دخل اور اثر نہیں ہے 'ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بس!ای لیے کسی بھی جائز مج کام کو سمی دن اور سمی چزکی خصوصیت کی وجہ سے ترک کرنا جائز نمیں ہے اور کوئی دن اور کوئی چزمنحوس اسعود اور

الله تعالی کا ارشاد ب: اور انهوں نے کما (اے موٹا) آپ جب بھی ہمیں محور کرنے کے لیے کوئی نشانی لائیں گ تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں 0 پس ہم نے ان پر طوفان جیجااور مُڈی دل 'جو ئیں اور مینڈک اور خون' در آنحالیکہ یہ الك الك نشانيان تعين انهوں نے تحبر كميا در وہ تفي بن مجرم قوم - (الاعراف: ١٣٢١-١٣١)

قوم فرعون پر طوفان اور ٹڈی دل وغیرہ جھیجنے کاعذاب

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان کی جمالت اور گراہی بیان کی تھی کہ انسوں نے خٹک سالی کھ اور پہلوں کی کم بیراوار کو حضرت موی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی نحوست (العیاذ باللہ) کی طرف منسوب کیااور بید نہ جانا کہ بارش کانہ ہونا اور غلد اور پھلوں کا تم پیدا ہوتایا زیادہ ہوتا' سر سب اللہ تعالی کی قدرت میں ہے اور ان سب چیزوں کا اللہ تعالی خالق ہے تھی مخلوق میں اس کا دخل نہیں ہے 'اور اس آیت میں ان کی ایک اور جمالت اور گمرای بیان فرمائی ہے کہ وہ معجزہ اور سحریں فرق نہیں کرتے تھے 'اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اٹر دہا ہن گئی تھی اس کو سحر کہتے تھے ' طالا نکہ ان کے تمام بڑے بڑے ساحر حفرت موی علیہ السلام کے معجزہ کے سامنے عاجز ہو چکے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ جب فرعون کی قوم نے یہ کها؛ اے موٹی آپ جب بھی ہمیں معور کرنے ك ليے كوئى نشانى لائيس كے تو بم آپ ير ايمان لانے والے نسين بين اور حضرت موى عليه السلام تيز مزاج تھے 'اس وقت انموں نے قوم فرعون کے خلاف دعاء ضرر کی: ''اے میرے رب! تیرا بندہ فرعون زمین میں بت تکبراور سرکشی کر رہا ہے اور اس کی قوم نے تیرے عمد کو تو ژویا ہے'اے میرے رب ان پر عذاب نازل فرماجوان کے لیے عذاب ہواور میری قوم کے لیے نصیحت ہو اور بعد والوں کے لیے نشانی اور عبرت ہو' تو پھرامند تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا۔ اور وہ زبردست طوفانی بارش تھی جس ے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا' بنو امرائیل اور قبطیوں کے گھرلے جلے تھے' قبطیوں کے گھرتو پانی ہے بھرگئے حتی که ان کی گر دنوں تک پانی پہنچ ممیا۔ ان میں ہے جو محض جینتاوہ پانی میں ڈوب جا آاور بنو اسرائیل کے گھروں میں بانی کا ایک قطرہ بھی داخل نمیں ہوا'اور قبطیوں کی زمینوں پر پانی جمع ہوگیا' وہ کھیتی باڑی اور دیگر کوئی کام نہ کرسکے'ایک سنیچرے دوسرے سنیچر تک یمی کیفیت رہی'تب فرعون نے حضرت مو یٰ علیہ السلام ہے کہا؛ آپ اپنے رب ہے دعا کیجئے کہ ہم کو اس بارش کے طوفان ہے نجات دے دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئمیں گے اور آپ کے ساتھ بنوا سرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت مو کی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو ان سے وہ طوفان اٹھالیا گیا اور اس سال ان کی بہت اچھی فصل ہوئی ایس بھی نہ ہوئی تھی 'ہر طرف سبرہ کھیل کیااور در خت ہرہے بھرے ہوگئے۔ تب قبطیوں نے کمایہ پانی تو ہارے حق میں نعمت تھااس سے ہاری نصل اچھی ہوئی اور حارے درخت پھلوں ہے لد گئے 'سو دہ ایمان نہیں لائے اور ایک مہینہ تک آرام اور عانیت ہے رہے' پھراللہ تعالی نے ان پر مڈی دل کے بادل بھیجے انہوں نے ان کی تمام تصلوں' پھلوں' حتی کہ در ختوں تک کو چاٹ لیا۔ بلکہ انہوں نے دروازوں کو مکان کی چھتوں کو ہر قتم کی لکڑی کو ان کے ساز و سامان کو 'کپڑوں کو حتی کہ دروازوں کی کیلوں تک کو کھالیا' وہ مُڈیاں ہر چیز کو کھار ہی قیم اور ان کی بھوک ختم نمیں ہو رہی تھی۔ تب قبطی برت چینجے چلائے اور برت فریاد کی اور کہا! ے مویٰ! آپ ہے آپ کے

جلدجيارم نبيان القر أن رب نے جو دعدہ کیاہے اس دعدہ کے واسلے آپنے رب سے دعا بیجئے اگر اس نے ہم سے بیر عذاب دور کر دیا تو ہم منرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور انہوں نے حضرت مو کی ہے بہت پختہ وعدہ کیا اور بہت کی قسمیں کھائیں۔ ان پر مڈیوں کا پیہ عذاب ایک سنچرسے دو سرے سنچر تک رہاتھا۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعاکی تواللہ تعالیٰ نے ان سے مڈیوں کا پیر عذاب دور کر دیا۔ بعض احادیث میں سے کہ مڈیوں کے سیئر رکھا بھوا تھا:" جہند الملیہ الاعیظ سے "اللہ کا عظیم لنشکی

عذاب دور كرديا- بعض اعاديث مين ب كه ثذيول كے سينرير لكھا ہوا تھا:" حند المله الاعبظم" (الله كاعظيم لشكر) ایک روایت میر ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اپنا عصافضا میں مشرق سے مغرب کی طرف تھمایا تو ڈویاں جہاں ہے آئی تھیں وہیں واپس چکی تکئیں 'ان کے تھیتوں میں جو بچاتھی غلہ باتی رہ گیا تھاانسوں نے کمایہ بھی کانی ہے اور ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے 'انہوں نے اپنادعدہ پورانہیں کیااور اپنی براعمالیوں پر ڈٹے رہے۔ سووہ ایک ماہ تک عافیت سے رہے مجراللہ تعالی نے ان پر قمل بھیج دیں ، قمل کی تغییر میں اختلاف ب معید بن جیرنے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ گندم کے جو سرسريال وغيرو نكلي بين وه قمل بين عجابه مدى وقاده اور كلبي وغيرون كماية كماية كم بغيررول كي مديان بين ابعض نے كهاوه چیز کی ایک قتم میں اور بعض نے کماوہ جو ئیں ہیں اور بعض نے کماوہ ایک قتم کاکیڑا ہے اللہ تعالی نے حضرت مویٰ سے فرمایا: وہ شمرے باہر بستیوں کے پاس کمی بڑے ٹیلے کے پاس جا ٹیں اور اس ٹیلے پر اپنا عصا مارین ، عصا مارنے ہے اس ٹیلے کے اندر ے وہ کیڑے ( قمل) پھوٹ بڑے وہ ان کے بیچے کھیجے کھیتوں کو کھا گئے وہ ان کے کپڑوں میں تھس گئے 'ان کا کھنا ان کیڑوں ہے بھر جاتا' وہ ان کے پالوں میں' ان کی پلکوں میں' ان کی بھنو وک میں تھس گئے' وہ ان کے بونٹوں اور ان کی کھالوں میں تھنے گئے۔ ان کا بیمین و قرار جا بارہا' وہ سونسیں کتے تھے' بالانخروہ بے جین اور بے قرار ہو کر حضرت مو یٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور رو رو کر فریاد کی اور کھا: ہم تو ہہ کرتے ہیں ' آپ اپنے رب ہے دعا کیجے کہ دہ ہم سے بید عذاب اٹھالے 'ان پر سات دن بید عذاب ر ہاتھا۔ پھر حضرت موئ علیہ السلام نے دعا کی توان سے بیہ عذاب اٹھالیا گیا کیکن انہوں نے پھرعمد شخلی کی اور دوہارہ برے اعمال شروع کردیے اور کئے لگے کہ ہم یہ یقین کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ ایک جادوگر ہیں جنبوں نے ریت کے ٹیلے کو قمل ہے بدل ڈالا' پھرالند تعانی نے ان پر مینڈ کوں کاعذاب جیجا۔ جس ہے ان کے گھراور ان کے صحن بھرگئے' ان کے کھانے اور کھانے کے برتن مینڈ کوں ہے بھر گئے' دہ جب بھی کمی کھانے کے برتن کو یا کھانے کو کھولتے تو اس میں مینڈک بھرے ہوئے۔ جب کوئی شخص بیشتانو مینڈک ایچھل کراس کی ٹھو ڑی پر چڑھ جاتے اور جب وہ بات کرنا چاہتانو مینڈک پھدک کراس کے منہ کے اندر چلے جاتے 'وہ ان کی دیکیوں میں اچھل کر چلے جاتے اور ان کا کھانا خراب کر دیتے اور ان کی آگ بجھادیتے۔وہ جب سونے کے لیے کروٹ لیتے تو دو سری جانب مینڈ کوں کاڈ چرالگ جا آاور وہ کروٹ نہ بدل سکتے۔وہ منہ میں نوالہ ڈالنے کے لیے منہ کھولتے تو نوالہ سے پہلے مینڈک منہ میں چلا جاتا' وہ آٹاگوند ھتے تو آئے میں مینڈک لتھٹر جائے' اور جب وہ سالن کی وسیجی کھولتے تو وہ ویمیجی مینڈکوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔

حضرت عباس نے فرمایا: پہلے مینڈک خشکی کے جانور تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کے تھم کی اطاعت کی اور جوش کھاتی ہوئی دیجی میں بعدک کرچلے جاتے اور بھڑکتے ہوئے تنور میں چھلانگ لگادیتے تو اللہ تعالی نے ان کی اچھی اطاعت کی وجہ سے ان کو پائی کا جانور بنا دیا۔ تبطیرں پر ایک ہفتہ تک مینڈکوں کاعذاب رہا۔ وہ بھرروتے پیٹے حضرت موٹی علیہ السلام کے پاس گے اور بہت معانی مائی اور تب کی اور تسمیں کھائمی اور بہت کچھ دعدے کیے کہ وہ اب وعدہ نہیں تو ڈمیس کھائمی اور بہت کی محدہ کے کہ وہ اب وعدہ نہیں تو ڈمیس کے تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنے اسلام نے بھران کے ساتھ السلام نے بھران کے علیہ اسلام نے بھران کے مائیں کے ان سے مینڈکوں کاعذاب اٹھالیا' اور وہ ایک ماہ تک آرام اور عافیت کے ساتھ السلام نے بھران کے بھران سے بھران سے بھران کے بھران کے بھران سے بھران سے بھران کے تو ڈریا اور اپنے کھری طرف لوٹ گئے۔ دعفرت موٹی علیہ السلام نے بھران کے بھران کے بھران کی کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کی کی بھران کی کھران کو بھران کو بھران کو بھران کو بھران کی بھران کی کے بھران کے بھران کی کھران کے بھران کے بھران کے بھران کی کھران کی کھران کی کھران کو بھران کی کھران کے بھران کو بھران کو بھران کو بھران کو بھران کے بھران کو بھران کو بھران کے بھران کے بھران کو بھران کے بھران کو بھران کو بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کے بھران کو بھران کے بھران کی کے بھران کی کھران کے بھران کے

القر أن القر

ا معالم التنويل ج م عن الا ١٩٠٠ مطبوعه واو الكتب العلمية " تغيير ابن الي حاتم ج ٥٠ص ١٥٨٥-١٥٨٣ ؛ جامع البيان ج ٥٠ ص ٢٩٠٥٠ ،

زادالمسیر' ج۳'ص ۲۵۰-۲۵۰' الدرالمشژر' ج۳' ص ۲۵۰) اگرییه اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالی کو علم تھا کہ قوم فرعون ایمان نہیں لائے گی تو پھرانے معجزات دکھانے کی کیا

ارين مراس يوجه دربب سد من و اس مرا رون يدن مان - مرار دربر در مراس من المراد من المراد المراد المراد المراد الم

الم رازی نے اس کے دو جوابات دیے ہیں' ایک جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی مالک ہے جو چاہے کرے اس پر کوئی اعتراض خمیں ہے۔ اس کادو سرا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی کو یہ علم تھا کہ اس قدر معجوات دکھے کر حضرت موئی علیہ السلام کی قوم ہے پچھ لوگ ایمان لے آئم سے 'ادر اس کا میہ جواب بھی ہو سکا ہے کہ اللہ تعالی فرعون کی قوم کی شقاف اور قسادت دکھانا چاہتا تھا' کیونکہ اس قوم کو بعد میں سندر میں غرق کر دیا گیا تھا' تو اللہ تعالی نے بار بار نشانیاں دکھاکر اپنی ججت بوری کی ماکہ کوئی میہ نہ کہہ سکے کہ قوم فرعون کو غرق کر دیا گیا آگر ان کو موقع دیا جا آتا تو ہو سکتا تھاوہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی نے ان کو بار بار مواقع دیے دیں میں میں میں سند کے سند میں اور اس کا میں اور اس کی اس کی اور اور میں اس کو اور اس مواقع دیے

کیکن وہ اپنی ہٹ دھری اور محبر پر کائم رہے اور ایمان نہ لائے۔ علامہ قرطبی ماکل متوفی ۲۹۸ھ نے لکھا ہے کہ اسرائیل نے از ساک از نوف شامی روایت کیا ہے کہ حضرت موٹ علیہ

السلام ماحدوں پر غلب پانے کے بعد چالیس سال تک رہے اور میس سال تک انہیں مخلف مجزات و کھاتے رہے حتی کہ الله تعالی نے فرمون کو غرق کردیا۔ (الجامع لادکام القرآن جز٤ عص ۱۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر عیروت ۱۳۱۵ء)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آباتو وہ کتنے اے موٹیٰ! آپ کے رب نے آپ ہو دعدہ کیا ہے اس کی بناء پر ہمارے حق میں دعا کیجے 'اگر آپ نے ہم سے بید عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بہ ضرور

طبیان القر آن جلدچارم

آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بہ ضرور آپ کے ساتھ بنوا مرائیل کو روانہ کر دیں گے 0 پس جب ہم نے ان ہے اس مت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مت تک پنچناان کے لیے مقدر تعاتو وہ فور ااپنا عمد تو زنے والے نئے O چرہم نے ان سے انقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نثانیوں کو جمثلایا تعا اور وہ ان ہے لاہر وای برتے تھ O

ستر ہزار فرعونیوں کاطاعون میں مبتلا ہونا

اُس آیت میں رجز کاذکر کیاہے اس کامعنی عذاب ہے۔ایک تغیریہ ہے کہ اس عذاب سے مراد وی پانچ قسموں کاعذاب ہے جس کااس سے پہلی آیت میں ذکر فرمایا ہے بینی طوفان 'نڈیوںاور قمل وغیرہ کاعذاب اور دوسری تفسیریہ ہے کہ اس ہے مراد طاعون ہے۔ امام ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی اسمھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے کہا رہز سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر ٹڈیوں اور سرسریوں کی صورت میں مسلط کیا گیا تھاوہ ہرباریہ عمد کرتے تھے کہ اگر ان سے یہ عذاب دور کر دیا گیا تو وہ حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور ہریار اس عهد کو تو ژ ديية يتھے۔ سعيد بن جيبر بيان کرتے ميں جب قوم فرعون پر ان فد کورہ پانچ قسموں کا عذاب آ چکا اور وہ ايمان نهيں لائي اور نہ انہوں نے ہوا سرائیل کو حضرت مو ی علیہ السلام کے ساتھ جیجاتو حضرت مویٰ علیہ السلام نے بی اسرائیل ہے کہا تم میں ہے ہر فحض ایک مینڈھاذی کرے پھراس کے خون ہے اپنی ہشکی کو رنگ لے پھراپنے دروازے پر وہ ہاتھ مارے۔ تبطیوں نے بنو ا سرائیل سے پوچھا: تم اپنے وروازوں پر میے خون کیوں لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب جیجے گاجس ہے ہم سلامت رمیں کے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے ' تبطیوں نے کہا: تو اللہ تعالی تم کو صرف ان علیات سے پہچانے گا؟ انہوں نے کہا: ہم کو ہمارے نبی نے ای طرح تھم دیا ہے۔ پھر صبح کو فرعون کی قوم کے ستر بزار افراد کو طاعون ہوچکا تھااور شام کو وہ سب مریجے تھے اور ان کو دفایا بھی نہیں گیا۔ اس وقت فرعون نے حضرت موٹی علیہ السلام سے کما، اے موٹی آپ کے رب نے آپ سے جو دعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجئے اگر آپ نے ہم سے بدعذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بد ضرور آپ پر ایمان الے

آئیں گے اور ہم ضروریہ ضرور آپ کے ساتھ ہواسمرائیل کو روانہ کردیں گے 0 پس جب ہم نے ان ہے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کردیا جس مت تک عذاب پنچناان کے لیے مقدر تھاتو وہ فور انیاعمد توڑنے والے تھے 🔾

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں رجز ہے مراد ان نہ کورہ پانچ قسموں کاعذاب ہواور ریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس ہے مراد طاعون کاعذاب ہو۔ قرآن مجید میں اور نمی صدیث میں بید ذکر نمیں ہے کہ یمال رجز سے کون ساعذاب مراد ہے۔ عقائد میں تقلید کاندموم ہونااور فروع میں تقلید کاناگزیر ہونا

اس کے بعد فرمایا: پھر ہم نے ان سے انقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے حاری نشانیوں کو جمٹایا تھا اور وہ ان سے لاپر دائی برتے نتھے۔ اس آیت کی تغییریہ ہے کہ اللہ تعالی نے قوم فرعون سے متعدد بار عذاب کو دور کیا لیکن وہ ا پنے کفراور ہث دھری ہے باز نہیں آئے اور وہ بالاستر اس میعاد پر پہنچ گئے جو ان کو ڈھیل دینے کی آخری مد تھی۔انقام کامعی ے نعمت سلب کرنااور سزا اینااور "الیم" کامعنی ہے سندر۔امام رازی نے کشاف کے حوالہ سے لکھاہے" یم" کامعن ہے بہت ممرا ممندر جس کی محمرائی کا ندازہ نہ کیا جا سکے۔غفلت کا معنی ہے توت حافظ 'حاضر دافی اور ہیدار مغزی میں کی کی وجہ ہے سمو كاطارى مونا اور انسان كاكمى چيز كو بحول جانا- (المغروات ج٢٠ ص٩٠٩) مطبوعه مكتبه زار مصطفی الباز " مكه محرمه) اب يمال بربيه اعتراض ہے کہ غفلت انسان کا اختیاری نعل نمیں ہے تو پھر غفلت کی وجہ سے ان کو کیوں سزادی گئی کیونک اللہ تعالی نے فرمایا

طبيان القر أن

ہے: ہم نے ان کو سندر میں اس لیے غرق کردیا کہ وہ ہماری آغوں کو جھٹاتے تھے اور ان سے غافل تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
یمان غفلت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتے تھے اور الا پروائی پرشخ تھے اور ان سے کوئی سبق اور
تھیت حاصل نہیں کرتے تھے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں ان کو سزاد ہے کہ دو سبب بیان کیے ہیں۔ ایک آیات
کی عذیب کرنا اور دو سرا ان سے لاہوائی پر بڑا۔ حالا تکہ ان کے علاوہ وہ اور بہت سارے گناہ کرتے تھے مثلاً بخوا اس کیل کے
پیوں کو قتل کرتے تھے اور ان سے بلاوج بے گار لیتے تھے اور زمین میں طرح طرح سے ضاد کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
اس آیت میں حصر کا کوئی کلمہ نمیں ہے کہ ان کو صرف ان تی دوسیوں سے سزادی گئی ہے اور ان دوسیوں کا خصوصیت سے اس
لے ذکر فریا ہے کہ تمام فساد اور گناہوں کی جڑ سے دو چیزیں تھیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نشائیوں کو دیکھ کر حضرت مون علیہ السلام پ

ایمان لے آتے اور ان نشانیوں سے مبتق حاصل کرتے تو دو مرے گناہوں بین نہ پڑتے۔ امام رازی نے فرمایا ہے: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلا دلیل اندھی تقلید کرنا ندموم اور باطل ہے جیسا کہ فرعون کی قوم کھلی کھلی اور واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفر میں فرعون کی تقلید کرتی تھی۔

(تفیرکبرچ۵ م ۳۳۸ مطبوعه بیروت)

الم سنت جو ائمہ اربعہ کی تھلید کرتے ہیں اس پر اس آیت ہے اعتراض نہیں ہو تا۔ اولا اس لیے کہ اس آیت میں اصول میں تھلید کی فرمت ہے اور اہل سنت اصول میں ائمہ کی تھلید نہیں کرتے بلکہ اصول (یعن تو بید اور رسالت) کو دلاکل سے مائے ہیں۔ میں وجہ ہے کہ ان کا اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور عقائد میں سب شفق ہیں اور فروع میں ائمہ کی تھلید کرتے ہیں اور اس تھلید کا بیر معنی ہے کہ احکام فرعیہ پر عمل کا جو طریقہ ہمارے امام نے کتاب اور سنت سے مستبط کیا ہے اس میں ظن

اور اس تقلید کامیہ معنی ہے کہ احکام فرعیہ پر عمل کاجو طریقہ ہمارے امام نے کتاب اور سنت سے مستبط لیا ہے اس بیس سن غالب میہ ہے کہ وہی صحح ہے۔ اور دو سرے امام کا طریقہ خطابر مبنی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام کے اجتماد میں غلطی ہو اور وو سرے امام کا اجتماد صحح ہو لیکن اجتمادی غلطی پر موافذہ نہیں ہو تا اور اس پر بسرصال ایک اجر ملے گا۔ اس کے برضاف عقائد میں تقلید نہیں ہوتی نہ ان میں ائمہ کا اختلاف ہو تا ہے 'اور خانیا اس لیے کہ ہم ائمہ کی اندھی تقلید نہیں کرتے انہوں نے احکام

فرعیہ پر عمل کرنے کے جو طریقے کتاب اور سنت سے اخذ کیے ہیں ان سب پر قرآن اور حدیث سے دلا کل موجود ہیں جن پر مفصل کتابیں دستیاب ہیں۔ اس کے بادجود ائمہ نے کہا ہے کہ اگر جارا اکوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرواور ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ اور ایک عام انسان کو امتاعلم نہیں جو ناکہ وہ از خود احکام فرعیہ پر عمل کرنے کے طریقوں کو کتاب اور

سنت سے نکال سکے بلکہ اس کو قر آن جمید کی تمام آیات کے معانی کابی علم نہیں ہو آباور نہ اس کی نظر میں تمام احادیث ہوتی ہیں' نہ ان کے معانی کاعلم ہو آئے 'اس وجہ ہے اس کے لیے امام کی تقلید کے سوااور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جس قوم کو کمزور سمجھاجا تا تھا اس کو ہم نے اس سرز مین کے مشارق اور مغارب کاوارث

بنادیا جس میں ہم نے برکتیں رنھی تھیں اور بنواسرائیل پر آپ کے رب کابھلائی پنچانے کا دعدہ پورا ہوگیا 'کیونکہ انہوں نے صبر کمیاتھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی ممار قوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تناہ و بریاد کردیا۔(الاعراف: ۱۳۷) بنو امرائیس کو شام پرتمالیش کرٹا

حضرت موی علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا تھا؛ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زشن میں ان کا جانشین بنا دے گا۔ (الاعراف: ۱۳۹) اور یمال جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے قوم فرعون کو سمندر میں غرق کرکے اس کو مزا دے دی ہے اور مومنین کو یہ بھلائی پہنچائی کہ ان کو ہر کمٹول والی سرز مین کا وارت بنا دیا

ئبيان القر أن

نبيان القران

فرمایا: جس قوم کو کزور سمجماعیا تھااس کو ہم نے اس سرز بین کے مشارق اور مغارب کاوارث بنادیا جس میں ہم نے برکتیں رکمی تھیں۔ بنو اسرائیل کو اس لیے کرور سمجھاع آ تھا کہ فرعون ان کے میٹوں کو قتل کر تا تھااور ان کی بیٹیوں کو زیرن مجھوڑ دریا تھا اور ان سے جزیہ لیتا تھا اور ان سے سخت مشکل اور وشوار کام بہ طور بیگار کرا تا تھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان کو زیمن کے مشارق اور مغارب کا دارث بنادیا۔

مغارب کاوارث بنادیا۔ وہ سرز بین جس کے مشرق اور مغرب میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں اس کامصداق کون می زمین ہے؟

امام عبد الرزاق متوفی الاه المام ابن جریر متوفی ۱۳۳۵ اور المام ابن الی حاتم متوفی ۱۳۳۷ نے نکھا ہے اس سے مراد سرز مین شام ہے۔ (تغیر امام عبد الرزاق جام سام ۱۳۳۰) جامع البیان جزام میں ۵۸ تغیر المام ابن الی حاتم ج۵ میں ۱۵۵۱)

ہ اے بھر ریزہ م جو حروری، الان موجید کیام این المنذ راور امام این عسائر کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ اس ہے مراد عافظ سیوطی متوفی 80ھ نے امام عبد بن حمید کیام این المنذ راور امام این عسائر کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ اس ہے مراد مناظمین شام سے 40 المشرف حصوص و معروم مطلب یا ایک کئیں ہیں۔

سرزمین شام ہے۔(الدرالمتورج ۴ من ۵۲۷ مطبوعہ دارالفکر نبیروت) امام مخرالدین رازی سوفی ۱۹۷۶ کے لکھا ہے اس سے مراد شام اور مصربے۔ کیونکہ مصری فرعون اوند اللہ کے قبضہ اور ا

'' استرانی کردن من منطق ساب میں سیاری اور سرب پر منظم میں استرانی میں استرانی میں اللہ سے جسر اور تصرف میں تھااور جس سرزمین میں اللہ تعالی نے بر کتیں رکھی ہیں اس کا مصداق صرف شام ہے۔ د تفر کے '' میں میں میں اللہ تعالی نے بر کتیں کر میں میں میں میں میں میں استرانی مالہ کر '' میں میں میں میں می

رت ین و دوس فردین بین فلد حاص پر ین و کابین فلاستان حرف ما مهام مساوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۵۵ها) (تغییر میمیزی میرفی میرون ۱۳۵۴ها)

اس سرزیین ہے مراد ''ارض مقدسہ'' ہے۔ جس کے متعلق فرعون سے حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بنو اسرائیل کو اس زمین میں لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سرزمین ان کے باب داوا کاو لھن ہے اور مویٰ علیہ السلام نے بنوا سرائیل

ے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالی ان کے دشمن کو ہلاک کر دے گا تو وہ اُن کو اس مرزمین میں لے جا کیں گے جہاں ان کے باپ دادا دہتے تھے یا عمالقہ کی ہلاکت کے بعد ان کو اس مرز مین میں منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت وہ مرزمین عمالقہ کے قبضہ میں تھے ہے وہ دند جدوری

دادا رہتے تھے یا مخالقہ کی بلاکت کے بعد ان لواس سرز مین میں مسئل کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت وہ سرز مین شالقہ کے قبضہ میں تھی۔(روح المعانی جزہ 'مسے سے' مع بیروت) خلاصہ سیر ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالی نے بنوا سرائیل کو مصرمیں مشکن کیااور شالقہ کی فٹکست کے بعد ان کو

شام میں متمکن کردیا اور ان کے باپ داداکا وطن شام تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کے آباء میں سے تیج جنوں نے مصر میں رہائش اختیار کرلی تھی' یعنی مصراور شام دونوں ان کے باپ دادا کے وطن تیے اور اللہ تعالی نے ان کو ان دونوں ملکوں کا بتدر تج دار شکیا پہلے مصر کا اور پھر شام کا۔ یہ سرز مین ظاہری اور بالخی بر کتوں سے مالامال تھی۔ ظاہری برکت یہ تھی کہ یہ ذمین

زر خیز تھی۔ باغات کی کثرت اور پانی کی فراوانی تھی اور باللنی برکت یہ تھی کہ شام میں کثیر انبیاء کی قبرس تھیں اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے نکھاہے کہ بنو اسرائیل کو سرزمین فلسطین کادارث بنادیا گیا تھا۔

( تغییم القرآن ج ۴ م ۴ م ۲۰ مطبوعه لا ۱۹ و ۱

حافظ جلال الدین میدهلی متوفی ۹۱۱ هه کلیتے میں: امام ابن الی حاتم 'امام عمد بن حمید 'امام ابن جریر 'امام ابن المنذر 'امام عبدالرزاق 'امام ابوانشیخ اور امام ابن عساكرنے لكھا ربر ناهن سریر جدار شادر میں

ہاں سرز من سے مراد شام ہے۔ امام ابوالشیخ نے عبداللہ بن شوذب سے روایت کیاہے کہ اس سے مراد سرز مین فلسطین ہے۔

Marfat.com

جلدجهارم

رزمین شام کی فضیلت کے متعلق احادیث

الم ابن الى شيب الم احمر الم ترزى الم روياني الم ابن حبان الم طبراني اور الم حاكم في تصحي سند ك ساته حضرت زيد ہن جاہت بھاتیں سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے گرد بیٹھے ہوئے کیڑوں کے کمٹروں پر قرآن مجید کو جمع کر رہے تے اواک آپ نے فرایا: شام کے لیے خراور معادت ہو۔ آپ سے بوچھا گیا کس لیے؟ آپ نے فرایا: رحمٰن کے فرشتے ان پر

ایے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ الم احد الم ابوداود المم ابن حمان اور الم حاكم في حضرت عبدالله بن حوالد الازدى سے روايت كيا ب كد رسول الله م الله عنقریب تم مخلف لشکردیکیو گے ایک لشکر شام میں 'ایک لشکر عواق میں اور ایک لشکر بمن میں۔ حصرت حوالہ نے

ں۔ کمانیار سول اللہ 1 میرے لیے کوئی جگہ منتخب سیجیے' آپ نے فرمایا: تم شام میں لاز مار رہو اور جو وہاں نہ رہے وہ اس کی دائیں جانب رہے اور جو وہاں عمد شکنی کرے اس کو نکائے اکمونکہ اللہ تعالی نے جیسے شام اور اہل شام کی صانت دی ہے۔ المام ابن عساکرنے واثلہ بن الاسقع ہے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جینیز کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے

کہ تم شام میں لاز مار ہو وہ اللہ کے شروں میں سب سے زیادہ نضیات والا ہے 'اس میں اللہ کے سب سے زیادہ نیک بندے رہتے ہیں اور جو وہاں نہ رہ سکے وہ اس کی دائیں جانب رہے اور جو وہاں عمد شکن کرے اس کو نکالے۔ کیونکہ اللہ نے مجھے شام اور اہل

شام کی ضانت دی ہے۔ ا ہام حاکم نے سند تھیجے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ لوگوں پر ایباز ہانہ آئے گاکہ ہر

ایمان والاشام میں جلا جائے گا۔ الم ابن الي شيه نے حضرت ابو ايوب انصاري رضي الله عند سے روايت كيا ہے كه رعد ' برق اور بركتيں شام كي طرف

ہجرت کرس گی۔ امام ابن الی شید نے کعب سے روایت کیا ہے کہ تمام شہول میں اللہ کا محبوب شہرشام ہے اور شام میں محبوب قدس ہے

اور قدس میں محبوب نابلس بیاڑ ہے۔

الم احمد اور الم ابن عساكرنے حضرت عبداللہ بن عمر رضى الله عنماے روایت كيا ہے كه نبي براتيم نے فرمايا! اے الله الدے شام اور مین میں برکت دے۔مسلمانوں نے کما: اور جارے نجد میں 'آپ نے فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہول گے اور وين سے شيطان كاسيمكم طلوع ہوگا۔ (الدر المشورج ٣٠ ص ٥٣٨٠٥٠ مطبوعه دار الفكر أبيروت ١٨١٧١٥٠)

اللہ تعالٰی کاارشاد ہے: اور ہم نے بنواسرائیل کو سندر کے پار آبار دیا تووہ ایک ایس قوم کے پاس سے گزرے جو بتول کے مامنے آس جمائے (معتکف) بیٹھے تھے توانہوں نے کہا: اے موٹ! ہمارے لیے بھی ایک ایسامعبود بنادیجتے جیسے ان کے معبود ہیں 'مویٰ نے کما: بے ٹیک تم جمالت کی یا تیں کرتے ہو 🕒 ٹیک جس کام میں بیدلوگ مصروف ہیں وہ برباد ہونے والا ہے

اور جو کچھ میہ کر رہے ہیں وہ سمراسمر خلط ہے 0 موئ نے کہا؛ کیا ہیں اللہ کے سواتمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کردں؟ حالا نکسہ اس نے تہیں (اس زمانہ میں) سب جہان والوں پر نضیلت وی ٢٥

اور (یاد کرواے بنوا مرائمیل) جب ہم نے تم کو فرعون کے متبعین سے نجات دے دی 'جوتم کو براعذاب دیتے تھے' وہ تمهارے میٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمهاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمهارے رب کی طرف ہے بہت سخت ا آزمائش تقی (الاعراف:۱۳۸-۱۳۸)

طبيان القر أن

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی ۔ حداوزنا:اس کامعنی ہے عجور کرنا۔ایک جگہ سے دو مری جگہ نتقل ہونا۔اس آیت میں بائے تعدیہ ہے اس لیے اس کا

. بعکفون: مکوف کامعنی ہے کمی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور بہ طور تعظیم کے اس کو لازم پکڑ لیما۔ الاعتہ کماف کا

شرى معنى ب عبادت لى نيت سے معديم قيام كرنا۔ ا صسام: چاندی ' ہیتل یا کسی اور وحات ہے یا مٹی یا ککڑی ہے بنایا ہوا مجمعہ۔ مشرکین تقرب حاصل کرنے کے لیے ان

کی عبادت کرتے تھے۔ یہ مجسمہ بھی کمی انسان کی واقعی صورت کے مطابق بنایا جا آے اور مجھی خیابی صورت کے مطابق بنایا جا آ ے جیسے حضرت ابراہیم محضرت عیملی اور حضرت مریم کے خیال مجتبے بنائے گئے ہیں۔عبادت کی نیت ہے ان کی تعظیم کرنا شرک ہے اور مرف تعظیم کے لیے یہ مجتنے یا تصاویر رکھنا حرام ہے جیسے بعض لوگ علاءاور مشائح کی تصویریں تبرک اور تعظیم کی نیت ے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ زینت (ڈیکو ریشن) کے نیت ہے انسانوں اور جانوروں کے مجتبے رکھتے ہیں یہ عمل بھی حرام ہے۔

مناسبت اور ربط آیات

اس سے پہلی تیوں میں اللہ تعالی نے ہوا مرائیل پر اپن نعتوں کاذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کردیا اور ان کی زمین کاان کو دارث بنادیا۔ اس کے بعد ایک بت بزی نعت کاذکر فرمایا اور وہ بیے سے کہ ان کو سلامتی کے ساتھ سمندر ہے گزار دیا' اور دوسری سورتوں میں انلہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان فرائی ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے سمندر پر ا پناعصا مار اتوانلہ تعالیٰ نے سمندر کو چیردیااور ہوا سرائیل کے لیے اس کو خٹک راستہ بنادیااور جب وہ سمندر کے پار پہنچے توانموں نے دیکھا کہ ایک قوم بوں کی عبادت کر رہی ہے تو انہوں نے جمالت سے کما!اے موی اہمارے لیے بھی ایک ایما معبود بنادیج

بنوائسرائیل نے کون ساسمند ریار کیاتھاا در کس جگہ کسی قوم کو بتوں کی عبادت

کرتے ہوئے دیکھاتھا؟ جس توم کے پاس سے ہوا سرائیل کاگز رہوا تھااس کے متعلق امام ابن جریر طبری متونی ۱۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا: میہ قوم **لبخیر تھی۔** اور ایک قول میہ ہے کہ یہ کنھانیوں کی قوم تھی جس کے ظاف حضرت موی علیه اسلام کو قال کا عظم دیا گیا تھا۔ (جامع البیان جزه مسلا، مطبوعه دار انعکر بیروت ۱۳۱۵))

علامه سيد محمود آلوسي متوفى ١٢٧٠ه لكصة من: جس سمندر کو بنوا سرائیل نے عبور کیا قدان کانام" بحر قلز م" ہے۔علامہ طبری نے جمیح البیان میں لکھا ہے کہ بید دریائے نیل تھا لیکن یہ غلط ہے جیسا کہ البحرالمحیط میں ہے۔ حضرت مو کی علیہ السلام نے دس محرم کو بیہ سمندر عبور کیا تھااور فرعون اور اس کالشکر ہلاک ہو گیا تھا۔ اور بنو اسرائیل اللہ کاشکر اداکرنے کے لیے اس دن کاروزہ رکھتے ہیں۔

(ر دح المعاني جزه مص ۴ مطبوعه دار احیاءالتراث العربي مبیروت)

شخ محمد حفظ الرحمٰن سيوهاري لكھتے ہیں: بنو اسرائیل نے بح قلزم کو پار کرتے جس سرزمین پر قدم رکھانیہ عرب کی سرزمین تھی جو قلزم کے مشرق میں واقع ہے۔

نبيان القر أن

یہ تق و دق بے آب وعمیاہ میدان سے شروع ہو تی ہے جو تورات کی زبان میں بیابان شور 'سین' وادی سینا(تیہ) کے نام سے مشہور ہے اور طور تک اس کادامن وسیع ہے۔ یمال شدید گری پڑتی ہے اور دور دور تک سزہ اور پانی کا پانسیں۔ اں بات کا قطعی فیصلہ تو ناممکن ہے کہ وہ خاص مقام متعین کیا جاسکے جس سے بی اسرائیل گزرے اور سمندر کو عبور کر گئے تاہم قرآن اور تورات کی مشترک تصریحات و نصوص ہے یہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ بنو اسرائیل نے بح قلزم (بحراحمر Red Sea) کے کمی کنارے اور دہانہ سے عبور کیایا ور میانی کمی حصہ ہے۔ بحراحمردراصل بحرعرب کی ایک شاخ ہے جس کے مشرق میں سرزمین عرب واقع ہے اور مغرب میں مصربہ شال میں اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں ایک شاخ (خلیج عقب) جزیرہ نمائے سینا کے مشرق میں اور دو سری (خلیج سوئز) اس کے مغرب میں واقع ہے۔ بیہ دو سمری شاخ پہلی سے بڑی ہے اور شال میں بڑی دور تک چلی می ہے' بنو اسرائیل ای کے درمیان ہے گزرے ہیں۔اس شاخ کے شمال دہانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس کانام بحروم ہے اور بحروم اور بحراحمر کے اس شال دہانہ کے درمیان تعو ڑا سانشکی کاحصہ ہے۔ میں وہ راستہ تھاجہاں مصر ہے فلسطین اور کنعان جانے والے کو بحراحمرعبور کرنانہیں پڑ ہاتھااور اس زمانہ میں بیر راہ قریب کی سمجھی جاتی تھی اور ہنوا سرائیل نے بحکم النی بیر راہ افقیار نہیں کی تھی۔ اب اس خٹک زمین کو کھود کر بحرامحرکو بحرروم سے ملادیا گیا ہے اور اس 'کمزے کانام نسر سونز ب اور ، حراحمرے شالی دبانہ پر سوئز کے نام سے ایک شهر آباد ب جومصر کی بندر گاہ شار ہو آ ہے۔

(قصص القرآن ج ا'ص ۷۷ سا ۲۹۰ ۴۲۹ مطبوعه دارالا شاعت 'کراچی)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكصة بي: بنو اسرائیل نے جس مقام ہے بحراحمر کو عبور کیاوہ غالباً موجودہ سوئز اور اساعیلیہ کے در میان کوئی مقام تھا۔ یہاں ہے گزر کر یہ لوگ جزیرہ نمائے مینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنار سے کنارے روانہ ہوئے اس زمانہ میں جزیرہ نمائے سینا کا

مغمل اور ثنالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوب کے علاقہ میں موجودہ شسرطور اور ابو زنیر کے درمیان تانے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن ہے اہل مصربت فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصربوں نے چند مقامات پر چھاؤنیاں قائم کرر تھی تھیں۔انبی چھاؤنیوں میں ہے ایک چھاؤنی مفقہ کے مقام پر تھی جہاں مھریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھاجس کے آثار اب بھی جزیرہ نمائے جنوب مغربی علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جمال قدیم زمانہ سے سامی قوموں کی چاند دیوی کابت خانہ تھا۔ غالبا انبی مقالت میں ہے کسی کے پاس ہے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو'جن پر معربوں کی غلامی نے مصریت زدگی کا چھا خاصہ محرا ٹمید لگار کھا تھا'ا کیسے مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔

( تغییم القرآن ج ۴ م ۷۵ - ۲۳ مطبوعه لا بور ۴ ۰ ۳ مهاه )

شرک کے تعل کا جمالت اور حماقت ہونا

بنوا مرائیل نے حضرت مو کی علیہ السلام ہے کما'' ہمارے لیے بھی ایک ایسامعبود ہادیجئے جیسے ان کے معبود ہیں'' یہ چیزید اہت عقل کے خلاف ہے کہ جس چیز کو حضرت مو کی علیہ السلام بنا ئیں وہ حضرت موٹی کا بنوا سرائیل کااور تمام جہان کاخالق اور مدبر ہو کیونکہ جواپنے بننے میں حضرت مو کی کامختاج ہووہ ان کااور تمام جہان کامختاج الیہ اور خالق کیسے ہوسکتاہے؟اس لیے حضرت مو کی ملیہ السلام نے فرمایا تم کیسی جہالت اور بے عقلی کی ہاتیں کرتے ہو۔ عبادت انتمائی تقظیم کو کتے ہیں اور انتمائی تقظیم کامشتق وہ ہے جس نے انتمالی انعام کیا ہوا ور جو اپنے وجو دیمی غیر کامختاج ہوا س میں کسی پر انعام کرنے کی استطاعت کماں ہے ہوگی اور جن لوگوں کو تم بتوں کی مبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوان کے افعال تباہ دیر ہاد ہونے والے ہیں اور جو کچھ یہ کررہے ہیں وہ سب غلط اور باطل ہے

طبيان القر أن

بنواسرائیل کی ناشکری اور احسان فراموثی

معرت موی علیہ السلام نے بتوامرائیل کی بتوں کی فرائش کے جواب میں پہلے فرایا: اپنے ہاتھوں سے اپنا فدا بنوانا جالت

کی بات ہے۔ پھر فرمایا: جن کو دیکے کرتم فرائش کر رہے ہو وہ سب تباہ دیراد ہوئے والے ہیں۔ پھر تیمری بار فرمایا جو بحہ بہت

پرست قوم کر رہی ہو وہ مرامر فلط ہے اور جو تھی بار ان کی حماقت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا: کیا ہیں اللہ کے سواکم کی اور رب

علاش کر دری ہو وہ مرامر فلط ہے اور جو تھی بار ان کی حماقت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا: کیا ہیں اللہ کے مواکم کی اور رب

جانوں پر فضیلت دی اور تم اس کا جواب اس احمان فرامو ٹی کے ساتھ دے رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر تھرکی بنائی ہوئی مورتیں

ہم جرات خلا ہر فرمائے جو اس سے پہلے کسی کے لیے فلا ہر نہیں کیے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر ایک اور اہم اور بری فعیت اور مان کا ذرائیم اور بری فعیت اور اس کا قوم کی فلائی ہوئی مورتیں

مجرات خلا ہر فرمائے جو اس سے پہلے کسی کے لیے فلا ہر نہیں کے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر ایک اور اہم اور بری فعیت اور اس کا ذرکر کیا جبکہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کی فلائی سے نجات دلائی جو گئی سوسالوں سے ان پر طرح طرح کے فلم کر رہ

تھے۔ سو فرمایا: اور یاد کر درائے بین اور شمر کی بات ہے کہ بھیت ہی تم فرعون سے نجات دے دی جو تم کو برا عذاب دیتے سے اور اس میں تمہارے در ب کی طرف سے بہت و نسبالہ نواز میں انس لیا تو تم اللہ تمان اور شمر کی بات ہے کہ بھیت ہی تم فرعون سے نجات پاکر سلامتی سے سندر پار بہنچ اور آزاد و ادائے در ہے کہ کیا تھا۔

میں سانس لیا تو تم اللہ کان نعتوں پر شکر کرنے کے بجائے اس کی عبادت میں شرکہ بنانے نے کے فرمائیش کرنے گیا واضی مسلمان موصد کو مشرک قرار و دیے کا بطالان

بعض لوگ مطلقا یا رسول الله اکنے کو شرک کمہ دیتے ہیں۔ ای طرح انہاء علیم السلام اور اولیاء کرام ہے مدہ انگئے کو بھی مطلقا شرک کمہ دیتے ہیں حالانگلہ بھی مطلقا شرک کمہ دیتے ہیں حالانگلہ بھی مطلقا شرک کمہ دیتے ہیں حالانگلہ مشرک اس وقت ہو آب جب کوئی فضی ہے عقیدہ رکھے کہ نبی چھیز الله کی عطاکے بغیراز خودا نبی طاقت سے سنتے ہیں 'از خود شرک ان وقت ہی ماللہ کے اذن کے بغیر مدد کرتے ہیں 'آپ خود موجود اور بھیر ہیں اور آپ کو از خود علم عاصل ہے اور آگر آپ الله کی دی ہوئی اللہ سے اذن کے بغیر مدد کرتے ہیں 'آپ خود موجود اور بھیر ہیں اور آپ کو از خود علم عاصل ہے اور آگر آپ الله کی دی ہوئی مشرک طاقت سے ان اوصاف سے مصف ہوں تو شرک کیے ہوگا۔ حضرت مونی علیہ السلام نے قربنو امرائیل کو اس وقت بھی مشرک نہیں کہ بجب کہ دی ہوئی ایک موجود بازیں جس کی ہم عبادت کریں۔ حالانکہ اس سے براا شرک اور کیا بھی مسلمان کلمہ پر جات کی ہمالت کی باتیں کرتے ہوا اور بہ لوگ یارسول اللہ ایک والے کلم کو سلمانوں کو مشرک ہے ہیں صالانکہ جو سلمان کلمہ پر جات ہیں اور درسول الله تاہی کہ کہ بی کہ انہ کا بین معلی ہو گاہے کہ منا اور مائیا کہ بی عظائی ہیں۔ اس پر کئی نے بیں مالانکہ پر تو آپ کو عطائی میں۔ اس پر کئی نے بیہ معارضہ کیاکہ پر تو آپ کو عطائی خد اللہ انہیں مسلم اور افتیار ہماری حیث ہیں اور واجب الوجود ہو آپ سے معارضہ کیاکہ پر تو آپ کو عطائی خد اللہ بی مقارضہ کیاکہ پر تو آپ کو عطائی خدال اللہ بی مقارضہ کیاکہ پر تو آپ کو عطائی خدالت علی تورت اور افتیار عطائی ہو گئے ہیں اور ہیں بھیسم علم اور افتیار ہمائی گیا ہو بیں۔

وَوْعَلَ نَامُوۡسَى ثُلَعِینَ لَیۡلَۃٌ وَ اَتَمَمَنُهُا بِعَشَرِفَتُمُّ مِیۡقَاتُ الدیم نے بی سے میں دائن کا وجہ ہی ایر ای می دی دائن کا اماذی سے میں کے رب کی مورہ دیت

طبيان القر أن

نبيان القر أن



ب (نیک) على ضافع بو گئے ، ان کو ان بی کامون کی سزا مے گئ جو دہ کیا کرتے ہے 0 الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ ہے تمیں راتوں کا دعدہ کیا' پھراس میں دس راتوں کا اضافہ کیا۔ سو آپ کے

رب کی مقررہ مدت مکمل چالیس را تنبی ہوگئی اور موٹی نے اپنے بھائی پارون سے کما: تم میری قوم میں میری جانشنی کرنا 'اور ٹھیکہ ٹھک کام کرنااور مفسدوں کے طریقہ پر کاربند نہ ہونا0 (الاعراف: ۳۲٪)

ربط آیات'مناسبت اور موضوع

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بنو اسرائیل پر اپنی نعتوں کاذکر فرمایا تھامٹلا ان کو فرعون کی غلامی اور اس کے بے گار لینے سے نجلت دی اور ان کو مستقل امت بنایا اور ان کے دین کو ٹابت کرنے کے لیے اینے کیٹر معجزات مٰلاہر فرائے جو اس ے پہلے تھی امت کے لیے ظاہر نہیں فرمائے تھے۔ اور اس آیت میں ان پر تورات کے زول کابیان ہے جس میں ان کی زندگی کے لیے دستور العمل تھا'اور اللہ تعالیٰ کے احکام تھے جن پر انہوں نے عمل کرنا تھا۔ اہام رازی نے لکھتا ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے مصرمیں بنو اسرائیل ہے یہ وعدہ کیاتھاکہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ہلاک کروے گاتووہ ان کے پاس اللہ کی کتاب لا تمیں کے جس میں بید بیان ہو گا کہ ان پر کیا کام کرنے فرض ہیں اور کیا کام ان کے لیے ممنوع ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی اللہ تعالی سے ملاقات کتنے دنوں کے بعد مقرر کی مئی اور حضرت موی علیہ السلام کے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب ہنانے کا ذکر ہے۔

نبيان القران

حفرت مو یٰ کے لیے پہلے تھیں را تیں اور پھردس را تیں مزید مقرر کرنے کی تحکمت اہم عبدار حمٰن بن مجدین ادریس ابن اہی عاتم الرازی المتو فی ۳۲۷ھ روایت کرتے ہیں:

علیہ السلام نے زمین ہے گھاں افعاکر اس ہے اپنے منہ کوصاف کیااور گھاں کو چبایا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس کے تواللہ تعالیٰ نے بوچھاتم نے روزہ کیوں افطار کیا رکھاں کیوں چبائی اطلاع کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! میں نے اس چیز کو ناپیند کیا کہ میں تجھ سے اس حال میں کلام کروں کہ میرے منہ ہے تو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موکی گیا تم نہیں جائے کہ روزہ دار کے منہ کے بو تجھے مشک سے زیادہ پند ہے۔ اب داپس جاؤ اور دس روزے مزید کھوچھ میں اللہ عنمانے فرمایا تھی

راتوں ہے مراد ذوالقعدہ کامہینہ ہے اور بعد میں جو دس دن زیادہ کے ' ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔ ''' میں میں اور القعدہ کامہینہ ہے اور بعد میں جو دس دن زیادہ کے ' ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔

(تغیرابن ابی عاتم جه اص ۱۵۵۱ مطبوعه کمه الکرمه اجام جه البیان جره اس ۱۵۵۷ مطبوعه کمه الکرمه اجام البیان جره اس م ۲۳۷) بعض علماء نے اس روایت ہے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اعادیث محید میں مواک کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ نبی ہر تیزیز نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہو تاتو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تکم دیا۔ (مصبح مسلم العامل و ۴ ۲۳۲) (۵۵۸ (۲۵۲) (۲۳۳) پرین المرت کا دیا۔ اس محید مسلم العامل و ۴ ۲۳۲) (۵۲۸ (۲۵۳) سے بین اور ان وس چیزوں میں آپ نے مسواک کا ذکر فرمایا۔ (مسبح مسلم العامل و ۲۵۱) اور حضرت عائشہ رضی النہ عندات ہوئی ہوتی ہے اور رب راستی ہو تا ہے۔ (مسبح البخاری) الله عندات ہوئی ایوبر کی وجہ البخاری العامل کو دوبارہ روزے رکھنے کا تحکم دینا ہہ طاہر کا نظر مسلم العامل کو دوبارہ روزے رکھنے کا تحکم دینا ہہ طاہر کل نظر

اب پھر میں سوال ہو گا کہ تمیں راتوں کے بعد الگ ہے دس دنوں کو ذکر کرنے کی کیا توجیہ ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالی اینداء چالیس راتوں کا اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ علی میں راتوں کا اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ علی میں راتوں کا اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عل

فرلما کہ میں چالیس راتوں کی مدت تھمل ہو گئی۔اس کی حسب ذیل توجیهات میں: ۱- اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کو تھیں راتوں اور ونوں میں روزے رکھنے کا تھم دیااور ان ایام میں عبادت کرنے کا

تھم دیا' پھریاتی دس دنوں میں تو رات نازل کی گئی ادر ان ہی ایام میں اللہ تعالیٰ حضرت مو ٹی ہے ہم کلام ہوا۔ ۲- حضرت مو کی علیہ السلام تھیں راتیں پوری کر کے پہاڑ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کو خبردی کہ مامری نے ان کی قوم کو شرک میں جتلا کر دیا ہے' تو حضرت موٹی علیہ السلام اس میعاد کو پوراکرنے سے پہلے اپنی قوم کی طرف

۳۰ بی بھی ہوسکتا ہے کہ پہلی تمیں دن کی مدت صرف حضرت موٹی علیہ السلام کے لیے ہو اور بعد کے دس دن کی مدت ان مزمختب اسرائیلیوں کے لیے ہو جو حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ پیاڑ طور پر گئے تھے۔ اس کا تفصیلی ذکر الاعراف: ۵۵ایس

**ببیان القر آ**ن جلد چهار م

آئے گا۔

میقات کامعنی اور کسی کام کی مدت مقرر کرنے کی اصل

اس آیت میں فرایا ہے حضرت مو کی کے رب کامیقات چالیس راتوں میں کھمل ہو گیا۔ علامہ راغب اصغمانی نے لکھا ہے جس وعدہ کو بو را کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کیا گیا ہو اس کو میقات کتتے ہیں۔ اس طرح کسی کام کے وقت کے لیے جو جگ

۔ کس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے کولی دقت مقرر کیا گیا ہو اس کو میقات کتے ہیں۔ اس طرح کمی کام کے دقت ۔ ستعین کی گئی ہو اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ جیسے حج کے مواتیت ہیں۔(المفر دات' ج۲'م۸۲ مطبع مکہ مکرمہ)

مارے علاء نے یہ کما ہے کہ یہ آیت اس پر دالات کرتی ہے کہ کمی دعدہ کی بحیل کے لیے دت مقرر کرنا قدیم طریقہ

ے۔ ای طرح کی کام کے لیے مت مقرر کرنا بھی تدیم طریقہ اور اللہ تعالی کی سنت جارہ ہے 'اور اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہے۔ ای طرح کی کام کے لیے مت مقرر کرنا بھی تدیم طریقہ اور اللہ تعالی کی سنت جارہ یہ ہے 'اور اللہ تعالی نے سب سے پہلے

وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْآرَصُ وَمَا اور ب ثک ہم نے آمانوں اور زمیوں کو اور ان کے بہتر ان کے بیٹ می ایس اور زمیوں کو اور ان کے بیٹ کھنے ایک و تک میستنا مِن لگنوُپ درمیان کی سب چڑوں کوچودنوں میں بیداکیا ورہم کواس ہے

(ق: ٣٨) بالكل تعكادث نهين بهو كي \_

اس آیت ہے بیر بھی معلوم ہوا کہ ایک مدت مقرر کرنے کے بعد اس میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے اور حاکم نمی مقدمہ کا نیصلہ کرنے کے لیے ایک مدت کے بعد دوسری مدت مقرر کر سکتا ہے۔

بندوں کے اعذار کی آخ**ری م<sub>ند</sub>ت ساٹھ سال ہے۔** اللہ تعالیٰ نے بندوں کی لغزشوں سے درگزر کرنے کی بھی ایک مت مقرر کردی ہے اور اس میت کے بعد اس کی لغزشوں پر کوئی عذر قبول نہیں فرمائی۔

امام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ه روایت کرتے میں:

۔ حضرت ابو ہریرہ ہوپیٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہیجیم نے فرمایا: جس محض کی اجمل کو اللہ تعالی نے ساتھ سال تک پہنچادیا ہو'اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعذار (بمانوں) کو زائل کر دیا۔

ر صحح البخاري و قم الحديث: ٦٣١٩ مند احمد ج٣٠ و قم الحديث: ٨٦٥٣)

عافظ احمد بن على بن حجر عسقااني شافعي متوفي ٨٥٢ هه اس مديث كي شرح مين لكهية بن:

اس مدیث کامنی سے بے کہ ساٹھ سال کی عمر کو پیٹینے کے بعد انسان کا کوئی عذر باتی نئیں رہا کہ وہ یہ کہ سکے کہ اگر میری عمر زیادہ کردی جاتی تو میں اللہ تعالی کے انکام پر عمل کر لیتا اور جب کہ وہ اب عذر کی انتما کو پیٹی چکا ہے و اب اللہ تعالی کی اطاعت کر نے اے اس کا کوئی عذر باتی نئیں رہا جبکہ وہ جو عمر گزار چکا ہے اس میں وہ اللہ کی عبادت اور اس کے انکام کی اطاعت پر ادام اس کو چل ہے کہ اللہ تعالی ہے صرف استعفار کرے اور اس کے انکام کی اطاعت کرے اور آخرت کی طرف بالکید متوجہ ہو جائے 'اور اس کا عاصل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندہ کے لیے اب کوئی عذر اور بمانہ نئیں چھوڑا۔ اور مید کہ اللہ تعالی بندوں پر این جبت اور اس کا موافقہ فرما ہے۔

معمر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی انسان کو ساٹھ یا سر سال کی عمر تک معلت دیتا ہے اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالی اس کے اعذار کو زا کل کردیتا ہے۔ اپنی اس عمر کے بعد اب ترک اطاعت پر کوئی عذر کارگر نہیں ہوگا۔

علامہ ابن بطال نے کما کہ ساتھ سال کی عمر کو اس لیے عد مقرر فر مایا ہے کہ یہ انسان کی عاد ہ "عالب عمر کے قریب ہے۔اور

نبيان القر أن

یدہ عمرے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر آب اور اس نے ڈر آب اور موت کے انتظار میں رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ
یدہ کو بار باد موقع عطا فرما آب اور ہیں اللہ بحالہ کابنروں پر لطف اور کرم ہے جی کہ وہ ان کو حالت جمل ہے حالت علم کی طرف خطل کر آ ہے۔ پھران کو مسلت دیتا ہے جی کہ دو اختے جیوں کے بعد ان ہے مواحذہ نمیں فرما آ۔ ہم چند کہ انسانوں کی فطرت میں دویا ہے محبت کر خااور کمی امیدیں رکھنا ہے لیکن ان کو بیہ تھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفوں ہے مجابدہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن نیک کاموں کا تھم دیا ہے وہ کام کریں اور جن برے کاموں ہے روکا ہے ان ہے باز رہیں۔ اور اس صدیث میں یہ اشارہ ہے کہ بان ساتھ سال کی عمر کو بہتی جائے تو اس کی موت آنے کا غالب گان ہے۔ امام ترزی نے دھنرت ابو ہم رہ بیش ہو ۔ بہ انسان ساتھ سال کی عمر کو بہتی جائے تو اس کی موت آنے کا غالب گان ہے۔ امام ترذی نے دھنرت ابو ہم رہ بیش ہو ۔ بہ انسان کی عمر ساتھ سے ستر سال سک ہوں گی اور بست کم ستر سال سے تجاوز کریں گے۔ بعض عکماء نے یہ کماہ ہے کہ انسان کی عمر میں ہو تا ہے اور اس وقت انسان کی جسمانی تو صف اور کریں گے۔ بعض عکماء نے یہ کماہ ہے کہ اور اب اس کو چاہیے کہ وہ بائکیہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے کیو نکہ اب وہ تو ت اور انشا کی محرکی ہو گادر آگر اس سے پہلے قدرت اور استظامت کے باوجود تاخیری تو وہ گئے گیا جائے موال کی عمر کی ہو گادر آگر اس سے پہلے قدرت کے بوجود تاخیری تو وہ گئے گیا گار نمیں ہوگا۔ ور انسان کی عمر کہ تو جس ساتھ سال کی عمر کو بھنے گیا گار نمیں ہوگا۔ ور انسان کی جائو کہ کہ دو حض ساتھ سال کی عمر کو تھنے گئے گئے تو میں ان نے قدرت اور استظامت کے باوجود تاخیری تو وہ گئے گئے ہیں۔

امام مالک نے کما جارے شرکے علاء چالیس سال تک لوگوں سے مل جل کر رہتے ہیں اور دنیا کو طلب کرتے ہیں اور چالیس سال کے بعد وہ ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ (الجامع لا حکام القر آن ج۸ مس۴۲۹، دار انکر ۱۳۵۰ھ) سنتی اور قمری ماریخ مقرر کرنے کا ضابطہ

یہ آیت اس پر بھی دلات کرتی ہے کہ آرخ کا اعتبار دنوں کی بجائے راتوں سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: شلا شین لیلة "تمیں راتیں" اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قمری ممینہ کی ابتداء رات سے ہوتی ہے۔ سحابہ کرام کا بھی بک معمول تھااور جمیوں کا بعمول اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ آرخ کا اعتبار شمنی میمیوں سے کرتے ہیں۔ علامہ ابن العربی نے کہا: دیاوی امور اور منافع میں شمنی میمیوں کا حساب جائز ہے اور عبادات اور شرمی ادکام میں قمری میمیوں کے حساب سے آریخیں مقال ما اور

حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانا اور ان کو نصیحت فرمانا ان کی شان میں کمی کاموجب نہیں اس کے بعد فرمایا اور موئ نے اپنے بھائی ہارون ہے کہاتم میری قوم میں میری جانشیٰ کرنا۔

جب حضرت موی علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ ہے مناجات کا ارادہ کیا تو اپنے فرائض حضرت بارون علیہ اسلام کو مون پر دیے۔ اس آیت میں کو اپنا نائب بنانے کی اصل ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت بارون علیہ السلام نبوت میں حضرت موی علیہ السلام کے شریک تھے تو انہوں نے حضرت بارون کو اپنا ظیفہ کیے بنایا کیونکہ جو شخص کی انسان کا شریک ہووہ اس کے ظیفہ سے براے مرتبہ کا ہو آبات کو جین ہو حضرت ہو وہ اس کے ظیفہ بنانا کس طرح جائز ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ ہی ہے لیکن حضرت موکی علیہ السلام کو فلیفہ بنانا کس طرح جائز ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ ہی ہے لیکن حضرت موکی علیہ السلام نبوت میں اور بنو اس کے وزیر تھے اور فرعون اور بنو امل تھے کیونکہ پہلے ان کو جی بنایا گیا اور وہ ان کے وزیر تھے اور فرعون اور بنو اسرائیکل کے ساتھ تمام مطالمت میں حضرت موکی تھی اسرائیکل کے ساتھ تمام مطالمت میں حضرت موکی بی کو خطاب کیا گیا ان بی سے کتام کیا گیا اور ان کے وزیر تھے اور فرعون اور بنو اسرائیکل کے ساتھ تمام مطالمت میں حضرت موکی بی کو خطاب کیا گیا ان بی سے کتام کیا گیا اور ان سے وزیر تھے اور فرعون اور بنو

ببيان القر أن

جلدجهارم

کو معجوات عطا کیے گئے اور فرعون اور قبطیوں کے نزدیک وہی مسئول تھے اور رشد و ہدایت کاکام اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر بنو اسرائیل سے عمل کرانا دھنرت موی علیہ السلام ہی کے ذمہ قعالہ اور دھنرت بارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کامعنی میہ تھا کہ بنو اسرائیل کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں جو فرائض منصبی موی علیہ السلام انجام دیتے تھے وہ اب دھنرت بارون علیہ السلام انجام دینے ہیں اور اس معنی میں ان کو اپنا فلیفہ بنانے ہے ان کے مرتبہ میں جرگز کی تعمیں ہوئی۔

نیز حفزت موی علیه السلام نے حفزت بارون علیه السلام سے فرمایا: "لا کی کی کار دار در سے کا میں کا استعمال

"اور ٹھیک ٹھیک کام کرنااور مفسدوں کے طریقد پر کاربندنہ ہونا"۔

اگر بید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہی تھے اور نبی فیک کام بی کرنا ہے اور مضدوں کی بیروی نسیل کرنا ، پچر حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے اس طرح کیوں فرمایا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ بھور تاکید فرمایا تھایا پھر جو لور تعریض تھا یعنی صراحتا "حضرت ہارون کو خطاب تھا اور اشار تا اپنی قوم سے خطاب تھا۔ اس کی نظریہ آیت ہے:

فرمایا تھا بھر جور تعریض تھا یعنی صراحتا "حضرت ہارون کو خطاب تھا اور اشار تا اپنی قوم سے خطاب تھا۔ اس کی نظریہ آیت ہے:

مور آپ اس طرح آپ کو تھم دیا گیا

--نی مرتبی نی معصوم میں 'آپ سے یہ متصور نمیں ہے کہ آپ انٹد کے تکم کے خلاف کوئی کام کریں۔اس لیے یہ ارشاد بھی ماکید اور تعریض کے طور یہ ہے۔ای طرح اس آیت میں فرمایا:

وَلَئِنِ اتَّنَعْتَ آهُو آءَهُمُ مِی مُعَلِمُ مَا حَامَ آءَ کَ الله ما ان کی اور اگر آپ نے (بالفرض) علم آنے کے بعد بھی ان کی مین الْعِلْمِ الْنَحْدُ اِذَا لَیْمِنَ الْعَلْمِ مُرور اللهوں میں فواشات کی بیروی کی توج تک آپ کا ثار مرور اللهوں میں (البقہ ہ: ۵۳) ہے توگا۔

(البقره: ۱۳۵) - يوگا ايك اور آيت من ارشاد ب:

لَئِنُ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَلَنَّ عَسَلُكَ الر (بالغرض) آپ نے (بھی) مُرک كياۃ آپ كے عمل وَلَتَكُنُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِرِيْنَ ٥٥ (الزمر:٦٥) خانع بو باكي كے اور آپ ضرور نتصان افحان والوں مِن ہو باكي گئ

آپ سے یہ متصور ہے کہ آپ یمودیوں کی بیروی کریں نہ یہ متصور ہے کہ آپ شرک کریں کیونکہ آپ ہی معصوم ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو ان دونوں کاموں سے بہ طور ماکید منع فرمایا یا گھر خطاب آپ کو فیرمایا اور مراد آپ کی امت ہے۔ای نتیج

حضرت موی علیه السلام کا کلام ہے انہوں نے حضرت ارون ہے بہ طور آلیدیا بہ طور تعریض کلام فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے حضرت علی بد منزلہ ہارون میں

ک مسلم مسلم بن جاج کشیری متوفی ۱۳۹ه روایت کرتے ہیں: امام مسلم بن جاج کشیری متوفی ۱۳۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن الى وقاص برايت بيان كرتے بين كد رسول الله بي الله على من الى طالب برايت الله على بن الى طالب برايت كولدين من الها) خليفه بنايا- حضرت على في كها: يارسول الله اآب جمع عورتون اور بحون من خليفه بنارب بين اآپ في فرايا:

کیاتم اس بات ہے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موی کے لیے بارون تھے البتہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہو گا۔ اصحیح مسلم ' فضائل انسحابہ: ۳۱ (۳۳۰۱) ۱۹۰۹ 'صحیح الجواری رقم الدیث: ۴۳۸۱ ' سنن الترندی رقم الدیث: ۲۵۲ ۴ ' السن الکبریٰ للنسائی

ج۳٬ دمّ الحديث ۸۳۳۵ مندام ج۱٬ ص۱۸۵) طبيبان القر آن جلاجارم مدیث **ند کورے روانف کاحضرت علی کی خلافت بلانصل پر استد**لال

اس مدیث ہے روافض المب اور شیعہ کے تمام فرقوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ بیج بیج نے حضرت علی بنائیں کو تمام امت پر اپنا فلیفه بناویا تھا۔ اور اس بناپر رواٹف نے تین کے سواتمام صحابہ کی تحفیر کردی محیونکہ صحابہ کرام نے اس صریح کوچھوڑ کراینے اجتماد سے حضرت علی من پٹنے کے غیر کو خلیفہ بنادیا۔

چوتھی صدی کے مشہور شیعہ عالم شخ ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی لکھتے ہیں:

ابوجعفرعلیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تین شخصوں کے سواسب مرتد ہوگئے تھے۔ میں نے یو چهاده تین مختص کون میں ؟انهوں نے کہا مقد اوبن اسود 'ابو ذر غفاری اور سلمان فاری – (رجال کش 'ص۳ا'مطبوعہ ابران) اور شخ ابو جعفر محمر بن يعقوب كليني رازي متوفي ٣٢٨ هه روايت كرتے ہيں:

عبدالرحيم تصيريان كرتے ہيں كه ميں نے ابو جعفرعليه السلام ہے كماكہ جب ہم لوگوں سے يہ كتے ہيں كہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔انہوں نے کہااے عبدالر حیم! رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سب لوگ دوبارہ جالمیت کی

طرف لوث محيَّ تقصر (الروضه من الكافي (فروع كافي ج٨) ص٢٩٦ مطبوعه طهران ٦٢٣١هـ) اور جن لوگوں نے تمام امت اور خصوصاتمام محابہ کی تحکیر کی ان کے کفریس کوئی شک نمیں ہے۔ کیونک قرآن مجید محابہ کرام کے نقل کرنے اور جمع کرنے ہے ثابت ہے اگریہ ناقلین کافر تھے تو ان کی نقل پر بھی احتاد نہیں ہو گا۔ نیز تمام احادیث بھی ان ہی محابہ نے رسول اللہ چہتیں ہے روایت کی ہیں'اگریہ کافرتھے تو تمام احادیث بھی غیر معتبر قراریا کمی گی اور جب قرآن اور حدیث دونوں غیرمعتبرا در غیرمعتمد قرار پائے تو شریعت باکلیہ باطل ہوگئی ادر اللہ تعالٰی کی ججت بندوں پر قائم نہ رہی۔

روافض کے استدلال مٰد کور کاجواب

اور اس مدیث ہے ان کا حفزت علی کی تمام امت پر خلافت کا استدلال کرنا باطل ہے۔ کیونکہ نبی پر تبییر نے ایک خاص معالمہ میں ایک خاص وقت کے لیے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام نے ایک خاص وقت تک کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھااور جب حضرت مو ک علیہ السلام اپنی مناجات سے واپس آ گئے تو حضرت ہارون ا پی سابق حالت پر لوث آئے۔ علاوہ ازیں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ اصل رسالت میں شریک اور ان کے وزیر تھے اور حضرت موی علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ ان کے خلیفہ نہیں تھے کیونکہ حضرت موی علیہ اسلام ک زندگی می میں حضرت ہارون علیہ السلام کامیدان تیہ میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے اس حدیث ہے روافض اور شیعہ کامقصد پورا نہیں ہو آ۔ اس مدیث کی زیادہ سے زیادہ اس چزیر دلالت ہے کہ نبی ہڑتیں نے غزوہ تبوک جاتے وقت حضرت علی ہوائٹر کو صرف مدینہ میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے سلسلہ میں ابنا تائب بنایا تھااور نماز پڑھانے کے لیے ان کو ابنا غلیفہ نہیں بنایا تھا بلکہ میہ منصب مصرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سپرد کیا تھااور جب ٹی پیزیز غزوہ تبوک ہے واپس آ گئے تو مصرت علی بن تزر اپنی پہلی میٹیت کی طرف لوٹ آئے اور یہ ایما ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے مینہ پر حضرت ابن ام مکتوم ہوہ ہے۔ وغیرہ کو اپنا نائب بنایا تھا جیسا کہ ہم عنقریب باحوالہ بیان کریں گے۔ سواس حدیث ہے حضرت علی مزاشے کا تمام امت پر دانما خیضہ منالاز م

حضرت ابن ام مکتوم کو تمام مغازی میں خلیفہ بنانا ام محد بن سعد متوفی ۲۳۰ وائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جلد جہارم

نبيان القر أن

شعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی تیرہ غزوات میں تشریف لے گئے اور ہر غزوہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو ظیفہ بنایا وہ مسلمانوں کو نماز مڑھاتے تھے' حلا نکہ وہ نابینا تھے۔

شعی بیان کرنے میں کہ رسول اللہ پڑتیج نے عمودین ام مکتوم کو غزوہ تبوک میں فلیفہ بنایا وہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے

فائدہ: ابن ام کمتوم کے نام میں اختلاف ہے بعض نے کماان کانام عبداللہ بن قیس ہے اور مشہوریہ ہے کہ ان کانام عمود بن قیس ہے۔ ان کی والدہ کانام عاتکہ بنت عبداللہ ہے ان کی کنیت ام مکتوم ہے۔ عمرو بن ام مکتوم مکہ میں قدیم اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ جنگ بدر سے بچھ عرصہ پہلے اجرت کر کے مدینہ آئے اور دار القراء میں ٹھیرے۔ یہ مدینہ میں حضرت بالل جائید کے ساتھ رسول اللہ چہیج کے لیے ازان دیتے تھے اور عام غزوات میں رسول اللہ چہیج ان کو خلیفہ بناتے تھے اور یہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ ایک روایت بیر ہے کہ بیر رسول اللہ جہیز سے پہلے اجرت کرکے مدینہ آگئے تھے اور جب رسول اللہ صلی الله عليه وآلد وسلم بدر كے ہوئے تنے توبه مسلمانوں كونماز يزهاتے تنے۔

(اللبقات الكبري جه، م ٢٠١٠-٢٠٥، مطبوعه دار صادر بيروت ، ١٣٨٨ اه)

امام ابن الاثیر علی بن محمد الجزري المتوفی ۱۳۰۵ هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

رسول الله بیچ نے تیرہ غروات میں حضرت این ام مکتوم برہ شنے کو ہدینہ میں خلیفہ بنایا اور جب رسول الله بیٹی حجمته الوداع كے ليے تشريف لے كئے تب بھى آپ نے ان بى كو خليف بنايا تھا۔

(اسد الغابه ج ۴ م م ۲۵۳ م قر: ۴۰۱۱ م مطبوعه دار الكتب العلميه مبيروت)

حافظ ابد عمر یوسف بن عبدالله بن عبد البرالقرطبي المتوفى ١٦٣ه في جمي واقدى كي روايت سے ذكر كيا ہے كه رسول الله ت تیرہ غزوات میں حضرت ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا اور امام ابن اثیر کی طرح ان غزوات کا تفصیل ہے ذکر نمجی کیا ہے۔ (الاستيعاب ج٣٠ص ٢٤٦ ئن قم:١٩٦٩ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥٣١٥)

حافظ احمر بن على بن حجر عستاني متوفى ٨٥٢ه لكصة من:

المام ابن اسحاق نے حضرت براء بن عازب بن تنز. ہے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت مععب بن ممیر وی پٹر اجرت کر کے آئے ' بھر حضرت ابن ام مکتوم بی پٹر آئے اور نبی مٹیز عام غزوات میں ان کو مدینہ میں خلیفہ بناتے تھے اور وہ مسلمانوں کو نمازیز ھاتے <u>تھے۔</u>

اس کے بعد حافظ عسقا بنی نے امام عبدالبرے حوالے ہے ان تیرہ غروات کی تفصیل ذکر کی ہے۔

(الاصابدج ٣ مُص ٣٩٥ ، و قم: ٥٧٨ مطبوعه دار إلكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ)

حضرت ابن ام مکتوم کی خلافت ہے حضرت علی کے متعلق مزعوم خلافت بلا نصل پر معارضہ ان کثیر حوالہ جات ہے واضح ہو گیا کہ حضرت ابن ام مکتوم جہڑنے کو رسول اللہ میآتیج نے تیرہ مرتبہ مدینہ میں اپناخلیفہ بیایا اور مسلمانوں کی نمازوں کا ام بنایا اور جب تیرہ مرتبہ ظیفہ فنے اور مسلمانوں کی نمازوں کا امام فنے سے یہ لازم نہیں آیا کہ وہ ر سول الله عليجير ك وصال كے بعد تمام امت كے اميراور خليف بن جائمي تو صرف ايك مرتبه مدينه ميں خليفہ بنے سے حضرت علی بورتن کے لیے کیسے لازم آئے گاکہ وہ امت کے فلیفہ بن جائم جبکہ نمازوں کے اہام اس وقت بھی حضرت ابن ام مکتوم تھے۔ نیز اگر میہ صدیث حضرت علی بڑانیز. کی خلافت بلا فصل پر ولیل تھی تو حضرت علی بڑائیز. نے اس حدیث سے اس وقت کیوں نہیں

<u> ئىيان القر ان</u>

جلدجهارم

۔ استدلال کیاجب ان سے حضرت ابو بکر صدیق بی التی بر بیعت کرنے کے لیے کما جارہا تھا۔ میزید بھی مجی طوظ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ میں بیٹر نے فرایا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہوجیے حضرت موٹی کے لیے بارون

نیز یہ جمی محوظ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ بیچیز نے حرمایا طالبہ سمیرے ہے ہے وہ سرے ہوں ۔ ۔ : ۔۔۔ تھے۔اور حضرت ہارون حضرت مویٰ کی غیر موجود گی میں امت پر کنٹرول نہیں کر سکے اور اس میں تفرقہ ہوااور حضرت علی جی ثیرتو

کے دور خلافت میں بھی ایسانی ہوا اور امت تفرقہ میں بٹ گئ ' ہر چند کہ حق پر حضرت علی تنے جیسا کہ حق پر حضرت بارون علیہ السلام تنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بالفرض اس مدیث میں رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرف علی کی خلافت کی طرف اشارہ

السلام تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر باعرش اس مدیت میں رسول اللہ جیجیم ہے بعد سرب ن ن ساسوں مرب ۔۔۔ ہے 'قواس بشارت سے مرادوبی زمانہ ہے جس زمانہ میں حضرت علی بین پڑنے۔ کو ظیفہ بنایا گیا۔

ہوں بار اللہ تعالی کا ارشادہ: اور جب موئی ہمارے مقرر کے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو عرض کیا اے میرے رب! جھے اپنی ذات د کھا کہ میں تھے دیکھوں ' فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے البتہ تم اس پیاڑی طرف دیکھو اگر (میری تخلی کے باوجود) یہ اپنی جگہ بر قرار رہاتو عقریب تم بھی جھے دیکھ سکو گے 'بھرجب ان کے رب نے پہاڑ پر تخلی فرمائی تو اس کو ریزہ کردیا اور موئی ہے ہوش ہو کرگر پڑے 'بھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے میں نے تیرے حضور تو ہدگ اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں (الاعراف: ۳۳)

الله تعالی کے کلام کے متعلق نداہب اسلام

اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے خضرت موی علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اللہ تعالی کے کلام میں حسب ویل فداہب ہیں:

ہے۔ ۱- حنبلہ اور حشوبہ کا زہب ہیہ بے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حمد ف سے مرکب ہے اور بیہ کلام قدیم ہے اور بیر ندہب اللہ میں سے مصدود میں مصروف کے اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حمد ف سے مرکب ہے اور بیر کلام قدیم ہے اور بیر ندہب

بدایت باطل ہے کیونکہ جو چیزا جزاء سے مرکب ہواس میں نقدیم اور تاخیر ہوتی ہے اس لیے وہ چیز قدیم نسیں ہو سکتی۔ ۲- کرامیہ کا ند ہب ہے ہے کہ اللہ کا کلام آواز اور حدف سے مرکب ہے اور اس کا محل اور موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ند ہب بھی باطل ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا محل حوارث ہونااور حوارث سے موصوف ہونالازم آتا ہے اور جو محل حوارث

ہووہ خود حادث ہو تاہے۔ ۳- معتزلہ کا ند ہب بیہ ہے کہ ابلنہ کا کلام آواز اور حروف سے مرکب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کی اور چزکے

ماتھ قائم ہے مثلاً درخت وغیرہ کے ساتھ۔

۵۰ اہل منت اشاعرہ کا بیر نہ ہب ہے کہ اللہ تعالی کا کلام ایک از لی صفت ہے اس میں حروف اور تواز نمیں ہیں اور حضرت موئی علیہ السلام نے ای صفت کو ساتھا۔ جس طرح اللہ تعالی کا کوئی رنگ اور جسم نمیس ہے اور اس کے باوجود وکھائی دے گا حالا تکہ جس چیز کا رنگ نہ ہو اس کا دکھائی دیٹا انسان کے لیے غیر متصور ہے ' اس طرح اللہ تعالی کا کلام بغیر آواز اور حروف کے

حضرت مویٰ نے ساجکہ انسان کے نزدیک بغیر آواز اور حروف کے کمی کلام کا سائی دینا غیر متصور ہے۔

( تغییر کبیرج۵ مص ۳۵۳ ملحسا مرتبا مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیروت ۱۵ اتامه

یوں بھی کما جا سکتا ہے کہ جس طرح کلام لفظی ہو تا ہے ای طرح کلام نفسی بھی ہو تا ہے۔ کلام لفظی وہ ہے جو عاد تا سالی دیتا ہے جیساکہ معروف کلام ہے اور کلام نفسی وہ ہے جو کلمات اور حروف پر مشتل ہو تاہے مگر عاد تا سائی نمیں دیتا۔ اس کی مثال

نبیان القر ان

یہ ہے کہ اگر کوئی محض ہاری تعریف میں یہ کے کہ "میں نے آپ جیسا فوش اغلاق یا آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا" تو ہمیں یہ الفاظ اور جملے یاد تر آگر کوئی محض ہاری تعریف ہاں ہو ہمیں ان الفاظ کی تصویر گوہ متی رہتی ہے عالا نکہ یہ الفاظ ہو ہیں سائی نہیں رہتے ہے۔ ای طرح آگر کوئی محض ہمیں کوئی دافراش بات کے تو وہ بات بدتوں ہمارے دل سے نہیں نظان اور ہمیں وہ بات یاد آئی رہتی ہے۔ خصوصا جب ہم اس محض کو دیکھیں تو اس کے کے ہوئے الفاظ کی تصویر ہمارے ذہن میں آجاتی ہے ہویہ کام نفی ہے اور الفاظ نفیہ پر مشتل ہے اور الفاظ نفیہ ہیں۔ قرآن مجید میں جو الفہ کا کام ہے وہ مجی کلام نفی ہے اور قدیم ہے وہ ان ہی الفاظ نفیہ پر مشتل ہے اور مقروع مینی الفاظ نفیہ پر مشتل ہے اور مقروع مینی الفاظ نفیہ پر مشتل ہے اور مقروع مینی کا الفاظ نفیہ کی ہم آئے ہیں ہو الفاظ نفیہ پر مشتل ہے اور مقروع مینی بیان الفاظ نفیہ کی ہم قرآت کرتے ہیں وہ قدیم ہے۔ مثلاً جب ہم المحد لللہ در ب العالمین کی قرائے کریں گے تو پہلے المجد پڑھیں گے بھر لذہ بھر رہ العالمین کی قرائے کریں گے تو پہلے المجد پڑھیں گے بھر لذہ بھر رہ العالمین کی تو اس کی صفت ہے اور اقر آن کلام نفی ہے مرت میں بغیر تقدم اور آئر کے اللہ تو الی صفت ہے۔ علی مذا القیاس اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کا سیکا می کو منا النان کی عادت اور ان کا مجرد تھا کہ کوئی ہاہے السلام کا سیکا می کو منا النان کی عادت اور ان کا مجرد تھا کی کی جات کی کرا تھیں ہی کارت میں بھی اس تفصیل کی طرف اشارات کے مول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خور حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔ میں خاص حفول کے خلاف ہے۔

الله تعالی کے کلام کی کیفیت کے متعلق احادیث اور آثار

حافظ جلال الدين سيوطي متوني ٩١١ه ميان كرتي مين.

الم بردار 'الم ابن الى حاتم 'الم ابو نعيم نے الحلة ميں اور الم بيعق نے كتب الاساء والصفات ميں حضرت جابر رضى الله عنه اور ايات كيا ہے كہ رسول الله حييم نے فريا جب الله تعالى نے حضرت موئی عليہ السلام ہے طور كے دن كلام فريا توبيہ اس ادن كے كلام كامغاز تھاجب ان كو اس نے نداكی تھی۔ حضرت موئی نے اللہ ہے كمااے ميرے رب اجس طرح تو نے جھے ہے كلام كيا ہے اور جھے تمام كيا ہے اور جھے تمام كيا ہے اور جھے تمام نوب كي توب ہوئی ايس نے دس برار زبانوں كي قوت ہے تھ ہے كلام كيا ہے اور جھے تمام زبانوں كي قوت ہے ادار اس ہے بہت زيادہ ہے 'حضرت موئی جب بنوا سرائيل كي طرف واپس گئے تو انہوں نے كما اے موئی اور خس كے تمام رئی مقت بيان سيجے آپ نے كماتم اس كي استطاعت نہيں ركھتے كيا تم نے ايس گرج اور كڑك كي آواز منى ہے وجو بہت شريل آئي ہو؟ اللہ كا كلام اس كے قريب ہے اور وہ اس طرح نہيں ہے۔

تھیم ترندی نے نوادر الاصول میں کعب ہے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ سے کلام کیاتو حضرت مویٰ نے بوچھا: اے میرے رب!کیا تیرا کلام ای طرح ہے؟ فرمایا: اے مویٰ ایس دس بڑار زبانوں کی قوت سے کلام کر رہا ہوں اور جمعے تمام زبانوں کی قوت ہے اور اگر میں تمہارے ساتھ اپنے کلام کی کنہ اور حقیقت کے ساتھ کلام کروں قوتم فناہو جاؤ۔

امام عبد الرزاق 'امام ابن جریر 'امام ابن المنذر 'امام ابن الی حاتم اور امام بہتی نے کتاب الاساء و الصفات میں کب سے روایت کیاہے جب اللہ تعالی نے مصرت موی علیہ السلام کے ساتھ تمام زبانوں سے کلام کیاتو حضرت موی نے کہا اے میرے رب میں نہیں سمجھ رہا' حق کہ اللہ تعالی نے ان کی زبان میں ان کی آواز کی مشل کلام فرمایا 'تب حضرت موی نے بوجھا اے

طبيان القر أن

قال الملا ٩

میرے رب! کیا تیرا کلام ای طرح ہے؟ فرمایا نسیں! میرا کلام جس طرح ہے اگر تم اس کوای طرح من لوتو تم نیت و نابود ہو جاؤ۔ حضرت مویٰ نے بوجھا اے میرے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز تیرے کلام کے مشابہ ہے؟ فرمایا نسیں البتہ تم نے بت زیادہ گرجدار بحلی کی کڑک جو تنی ہواس کواس کے قریب کہاجا سکتا ہے۔

الم ابن المنذر' الم ابن ابي حاتم اور المام حاكم نے سندكى تقیج کے ساتھ عبدالر حمٰن بن معادیہ ہے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حصرت مویٰ ہے ان کی طاقت کے مطابق کلام فرمایا اور اگر اللہ ان سے اپنے حقیقی کلام کے ساتھ کلام فرما یا و حضرت موی اس کی بالکل طانت نه رکھتے۔ بھرموی علیہ السلام چالیس را تیں اس کیفیت میں رہے کہ جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا' وہ رب

العالمين كي تاب نه لاكر مرجا تا تقا- (الدر المتثورج ٢٠ص٥٣٥-٥٣٦ مطبوعه وار الفكر بيروت ٢٨١١مه) ١٥ الله تعالیٰ کے ساتھ حضرت مویٰ علیہ السلام کے کلام کی بعض تفصیلات

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ااقھ بيان كرتے ہيں: الم معيد بن منصور 'المم ابن المنذر' المم حاكم 'المم ابن عروبيه' اور المم بيهتي ني تماب الاساء والصفات ميس حضرت ابن عود بناٹیز سے روایت کیا ہے کہ نبی میں میں نے فرمایا: جس دن اللہ تعالی نے حضرت مویٰ سے کلام فرمایا تھا اس دن حضرت موی نے اونی جبہ پہناہوا تھا' اونی چادر تھی' اونی شلوار تھی اور غیر ندیوح دراز گوش کی کھال کی جو تیاں بہٹی ہوئی تھیں۔

الم ابن الى شيبہ نے اور امام احمد نے كتاب الزبر ميں اور امام ابو خيثمہ نے كتاب انعلم ميں اور امام بيعتى نے حضرت ابن عباس رمنی الله عنماے روایت کیا ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو پوچھا ہے میرے رب! تھجے اپنے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا جو بندہ میرا بہت زیادہ ذکر کر آ ہو۔ بجر پو چھا تیرے بندوں میں کون سب ہے اچھا حاکم ہے؟ فرمایا: وہ محض جولوگوں کے خلاف جس طرح فیصلہ کر یا ہو ای طرح اپنے خلاف ہی فیصلہ کرے۔ پوچھااے میرے رب تیرے بندول میں کون سب سے زیادہ غنی ہے؟ فرایا جو اس چزر راضی ہوجو میں نے اس کو عطا کی ہے۔

الم حکیم ترزی نے نواور الاصول میں اور امام بیمتی نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ رسول امتد کام نہیں کیااور میری حرام کردہ چیزوں ہے بچنے ہے بڑھ کر کسی نے میرا تقرب حاصل نہیں کیااور میرے خوف ہے رونے ہے بڑھ کر کمی نے میری عمادت نہیں گی۔ حضرت مو کی نے کہا؛اے میرے رب! تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور ان کی کیا جزا ہے؟ فرمایا:جو لوگ دنیا میں زمبر کرتے تھے میں ان کے لیے اپنی جنت مباح کر دوں گاوہ اس میں جہاں چاہیں گے رہیں گے'اور جو لوگ حرام کاموں سے بچتے تھے ' تو میں قیامت کے دائ ہر شخص ہے اس کا حساب لیتے دقت مناقشہ کروں گااور اس کے اعمال کی تفتیش کروں گالیکن میں ان ہے حیا کروں گااور ان کو عزت اور کرامت دوں گا۔

الم ابو بكرين ابي عاصم نے كتاب السنر ميں اور امام ابو نعيم نے حضرت انس بينين سے روايت كيا ہے كه رسول الله مينيم نے فرمایا: کہ ایک دن حضرت موئی علیہ السلام تھی راستہ میں جارے تھے تو ان کو جبار عزو جل نے ندا کی یامو کی! حضرت موئ نے دامیں بائیں دیکھاتا کچھ نظر نہیں آیا' بچرود سری بار ندا کی یا موٹ بن عمران انہوں نے بھردا ئیں بائیں دیکھاتو کچھ نظر نہیں آیا اور ان پر خوف طاری ہوگیا پھر تیسری بار نداکی: یا موئ بن عمران ایس الله ہوں میرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت موی نے کمالیک لبیک اور سحدہ میں گریزے۔اللہ تعالی نے فرمایا:اے مویٰ بن عمران!ا نیا سراٹھاؤ'انہوں نے اپنا سر

نبيان القر أن

جلدجهارم

( کتاب السنه ج۱٬ ص۳۰۵٬ الشریعه ج۱٬ ص۴۳۳٬ حلیة الادلیاء ج۳٬ ص۴۳۹-۴۳۹٬ طبع جدید٬ مطبوعه دارا لکتب اهلیه' بیردت ٬۳۱۸)ه)

امام ابن انشاہین نے کتاب الترغیب میں حضرت ابو بمرصدیق بہتین ہے ردایت کیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے کما: اے میرے رب اس محض کے لیے کیا اجر ہے جو اس مورت سے تعزیت کرے جس کا پچے فوت ہو چکا ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا: جس دن کمی چزکا سایہ نمیں ہوگا اس دن میں اس کو اسینے سایہ میں رکھوں گا۔

امام ابن ابی حاتم نے العلاء بن کشرے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اے موٹیا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اپنے کلام سے نوازا 'عرض کیا نمیں اے میرے رہا فرمایا اس لیے کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نمیں کی جو تمہاری طمح متواضع ہو۔ (الدر المشروج ۳ مص ۵۳۷-۵۳۷ ملتھا "ملحما مطبوعہ وارالفکر بیروت '۱۳۵۲ھ) اللہ تعالیٰ کے وکھائی ویٹے کے متعلق اہل قبلہ کے پھ ایہ

اس کے بعد فرایا: (حضرت مویٰ نے کہا)اے میرے دب الجھے اپنی ذات دکھاکہ میں تنتے دیکھوں فرایا: تم جھے ہرگز نہ دیکھ سکوگ۔الآپہ (الاعراف: ۱۳۶۰)

المی سنت کا نہ ہب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا عقلاً ممکن ہے 'محال نمیں ہے اور اس پر ابتماع ہے کہ بیر ردیت آخرت میں واقع ہوگی' اور مومن اللہ نعائی کو دیکھیں گے اور کافر نمیں دیکھیں گے ' اور اہل بدعت میں سے معتزلہ ' خوارج اور بعض مرجنہ کا نم ہب ہے کہ خلوق میں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نمیں دیکھے گا اور اللہ نعائی کادکھائی دینا عقلاً محال ہے'ان کا بیہ قول غلط اور باطل ہے ' تماہ و سنت کی تصریحات' محالہ ' فتماء تابعین اور اخیار امت کا اس پر ابتماع ہے کہ مومنین آخرت میں اللہ نعائی کو دیکھیں گے اور میں سے زیادہ محالہ سے اس فتم کی احادیث مروی ہیں۔

اہل حق کا ندہب ہیہ ب کہ ردیت ایک قوت ہے جس کو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں پیدا کر باہ 'اس کے لیے شعاع بھری کا د کھائی دینے والے کو اعاطہ کرنااور د کھائی دینے والے کادیکھنے والے کے بالقائل ہونا شرط نہیں ہے 'المذااس سے یہ لازم نہیں آیا

طبيان القر أن

کہ آخرت میں جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ان کی شعاع بھری اللہ تعالیٰ کا اعالمہ کرنے یا اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کی بالقابل جانب ہو'معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کا اس لیے انکار کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا محاط ہونا اور اس کے لیے ست اور جت کاہونالازم آئے گا'ہل ہم جو ایک دو سرے کو دیکھتے ہیں اس میں یہ چیزانقا تأیائی جاتی ہے کیکن یہ شرط نہیں ہے اور جب مومن اللہ تعالی کو دیکھیں گے تواس ہے اللہ تعالیٰ کامقابل جت میں ہونالازم نہیں آئے گا۔ اس پر تو سب کا الفاق ہے کہ الله تعاتی بصیرے اور وہ ہمیں دیکھاہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے ہے اس کا جانب مقابل میں ہو نالازم نہیں آیاتواس کے دکھائی

دیے سے جانب مقابل میں ہوناکس طرح لازم آئے گاا منگرین رویت کے ولا ئل اور ان کے جوابات

منكرين كي ايك دليل تو سور ة الاعراف كي ميه نه كوره آيت ہے كه الله تعالیٰ نے حضرت مویٰ عليه السلام ہے فرمایا: تم مجھے ہرگزنہ دیکھ سکو گے۔اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت موٹ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی ہے' اللہ تعالیٰ کے دکھائی

دين كي نفي نمين ب الله تعالى في يه فرمايا ب: تم مجمع مركزنه وكي سكو كي يه نمين فرمايا من مركز و كعالى نمين دول گا-ان کی دو سری دلیل میہ آیت ہے:

آئلهیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آٹکھوں کو دیکھتا لَاتُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (الانعام: ۱۹۹۳)

اس کاایک جواب بیہ ہے کہ اس میں دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی نفی ہے۔ دو مراجواب بیہ ہے کہ اس میں کفار کے دیکھنے کی نفی ب اور ہمارا مسلک میر ہے کہ مسلمان آخرت میں انڈ تعالی کو دیکھیں گے۔

ان کی تیسری دلیل به آیت ب:

اور یاد کرو جب تم نے کہا:اے موٹی اہم تم پر اس وقت وَإِذْ قُلُتُ مْ يِلْمُوْسِلِي لَنْ نُوْمِيَ لَكَ حَتَّى نَرَّى تک بھی ایمان نہیں لا ئیں گے جب تک ابند تعالی کو تھلم کھلانہ اللُّهُ جَهْرَةً فَاتَحَذَثُكُمُ الصِّيعَةُ وَٱنتُكُمُ د کھے لیں پس تم کو کڑک نے اپنی گرفت میں لے نیاور آنحالیکہ تنظرون (البقره:۵۵)

معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کو دیکھنا جائز اور ممکن ہو آ تو اللہ تعالی ہوا سرائیل کے اس مطالبہ کے سبب ان پر عذاب

نازل نہ فرما آ۔ اس کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر اس لیے عذاب نازل نہیں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی مجت میں اے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور ایک امر محال کا سوال کیا تھا۔ بلکہ عذاب اس لیے نازل فرمایا تھا کہ انہوں نے سرکشی اور ہث دھری کامظاہرہ کیا تھااور ایمان لانے کو اللہ تعالی کے دیکھنے پر موقوف کر دیا تھا کویا کہ وہ حالت کفریں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے

تھے جبکہ اللہ تعالی کافروں کو اینادیدار نہیں کرائے گا۔ ر ہا بیہ امر کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالی کو دیکھنا جائز اور ممکن ہے اور محبت اللی کی وجہ ہے اس کی رویت کا سوال کرنا جائزے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ ای آیت ہیں ہے: موٹی نے کہا:اے میرے رب! مجھے اپنی ذات د کھاکہ میں بھیے دیکھوں۔

(الاعراف: ۱۳۳۳) اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آر زو کرنااور دعا کرنا ناجائز ہو آباتو حضرت مو کیٰ علیہ السلام نبوت کے علوم و معارف کے حال ہو کر

الله تعالی ہے یہ دعاکیوں کرتے اور اگر بالفرض یہ دعاناجائز ہوتی تو اللہ تعالی حضرت موٹی علیہ السلام کو ایسی دعاکرنے ہے منع فرما جلدجهارم تبيان القر أن دیتا۔ اور رویت کے امکان پر ووسری دلیل سے بے کہ اللہ تعالی نے قرمایا:

وَلَكِنِ انْظُلُرِ الْكَ الْتَحَبِلِ فَإِنِ اسْنَقَرَّمَكَانَهُ البِهِ تَم اللهِ تَم اللهِ اللهُ وَاللهِ وَمِي ياني جَدر قرار باق تم مجي جَمِور كم سكوك\_

( تفبيركبير'ج۵'ص ۳۵۳)

الله تعالى نے حضرت موی علیه السلام کے دیکھنے کو بہاڑ کے بر قرار رہنے پر معلق کیا ہے اور بہاڑ کا اپنی جگہ بر قرار رہنا فی ا نفسہ ممکن ہے اور جو ممکن پر موقوف ہو وہ بھی ممکن ہو آب 'پس ٹابت ہوا کہ حضرت موی علیہ السلام کا اللہ تعالی کو دیکھنا ممکن

> ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وکھائی دینے پر اہل سنت کے قر آن مجیدے دلا کل

وُخُوْهُ يَوْمَنِيذٍ نَاصِتَمَ اللَّهِ رَبِّهَا لَنظِرَهُ ٥ أَ قَامِت عَوْن كُوهِ جرع رَوْ آوْ، بول كُوا بنور بي

(القيامه: ٢٢٠٢٢) طرف ديكن والي بول ع-

کَلِّرَانَهُ مُ عَنْ َرَیِّهِ مُ يَوْمَئِيدُ لَکَ حُرُوبُونَ ٥ حَلَّي بِهِ مَدُوال دن اپْ رب كے ديدارے ضرور (المطففين: ١٥) مجوب بول گے۔

اس آیت سے صراحتا" تو یہ ثابت ہو آہ کہ قیامت کے دن کفار اللہ تعالی کو نہیں دکھے سکیں گے مگراس سے اشار قائیہ ثابت ہو آ ہے کہ مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالی کو دیمیس گے اور ای صورت میں یہ آیت کفار کے لیے حسرت اور محروی کا موجب ہوگی مجمود کند اگر مسلمان بھی اللہ تعالی کو نہ دکھے تحتے تو کفاریہ کمد سکتے تھے کہ اس میں ہماری کیا تخصیص ہے۔ مسلمان بھی تواللہ تعالی کا دیدار نمیں کر کئے۔

ابلّٰہ تعالّٰی کے دکھائی دینے کے متعلق احادیث

امام مجمہ بن اسائیل بخاری متوفی ۲۵۱ ہد دوایت کرتے ہیں: حضرت جریز بن عبداللہ وہ بین برتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مرتبید کیاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چود حویں شب کے جاند کی طرف دیکھا آپ نے فرایا: سنو تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس جاند کو دیکھ رہے ہو' تمہیں اس کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی' پس اگر تم کو قدرت ہو تو طلوع شمس سے پسلے اور غروب شمس سے پسلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہونا۔

(صحیح البحاری و قم الحدیث: ۵۵۳ صحیح مسلم 'مساجد: ۴۱۳ (۱۳۳۳) ۱۳۰۸ منن اتسانی و قم الحدیث: ۷۲۱ منن ابوداؤ و و قم الحدیث: ۴۷۲۳ منن انترندی و قم الحدیث: ۵۹۲ مند احمد ؛ جه می ۴۳۰ منن کیری للیستی ؛ ۴۵ سام ۳۵۹ مند حیدی و قم الحدیث: ۷۹۹ مند ابو توانهٔ جه ا سام ۳۷۱۳

حضرت ابو سعید خدری واثین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گ؟ آپ نے فرمایا: جب آسان پر ابر نہ ہو تو کیا تھیں سورج اور چاند کو دیکھتے ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں ا آپ نے فرمایا ای طرح تم کو اس دن اپنے رب کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس طرح تھیں سورج اور چاند کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

(میخ البخاری) و تم الحدیث: ۲۳۳۹ که صحح مسلم الانجان: ۳۳۷ (۱۸۳۰ ) ۳۳۷ منی ایوداؤد و قم الحدیث: ۳۷۳۰ مسند احد ۴۳ م ۱۳۵۰ (۲۵۳ ) ۲۰۰ م ۴۰ م ۱۱ مند حمیدی و قم الحدیث: ۱۸۷۱ مصنف عبدالرزاق و قم الحدیث: ۴۸۵۷ المستد رک ۳۳۰ م ۴۵۸

ببيان القر أن

مشكوة "رقم الحديث: ٥٥٥٥ كنز التمال رقم الحديث: ٣٩١٩٨)

حصرت مدی بن حاتم بزیانیّز، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ النّظیز نے فرمایا: تم میں ہے ہر شخص کے ساتھ اس کارب کلام فرمائے گا'اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان شیں ہو گااور نہ کوئی تجاب ہو گاجو اس کے رب کو دیکھنے سے

نع ہو۔

مل المسيح البطاري و قم الحديث: ۲۳۴۳ مسيح مسلم الزكوة: ۱۷ (۱۹۲۱) ۴۳۰۹ سنن الترذي و قم الحديث: ۴۳۱۵ سنن ابن ماج و رقم الحديث: ۱۸۳۳ مند احد "۲۳۶ من ۲۸۷۷ (۲۵۲۳)

الحدیث: ۱۸۳۳ میر احد اصلام میں کہ ۱۸۳۳ ہے۔ اور ان اللہ وی اسلام آئے اور ان کے حضرت اس بن مالک بور ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ وی ہے ہے۔ قرایا: میرے پاس جرکیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تقامیں نے کہا اے جہل اید کیا چڑے ؟ کہا یہ جھ ہے جس کو آپ کارب آپ پہٹی کر آ ہے باکہ وہ ان آپ کے سفید آئینہ تقامیں نے کہا اے جہل اید کیا چڑے ؟ کہا یہ جھ ہے ؟ آپ اول ہیں اور یہوو د نصار کی آپ کے بعد ہیں 'آپ نے فرمایا: ہمارے لیے ایک فرمایا: ہمارے لیے اس دن بیس آپ (سب) کے لیے ایک فرمایا: ہمارے لیے اس معاعت میں جو شخص بھی اپنے در ب سے خیر کی دعا کرے گا اور وہ اس کی قسمت میں جو تو انٹہ اس کو وہ خیر عظا ما ماعت میں جو تو انٹہ اس کو وہ خیر کا اور اوہ اس کی قسمت میں جو تو انٹہ اس کو وہ خیر عظا اور آگر وہ خیراس کی قسمت میں ہو تو انٹہ اس کو جہ حک دن اس جرے اس کو پناہ میں رکھے گا۔ میں نے کہا؛ اس آئینہ میں یہ سیاہ گئت کہا ہا انہوں نے کہا؛ یہ وہ ماعت ہے جو جھ کے دن اس جرے میں ان کو بیم المزید کی وجہ سے داری کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا

(مند البراد و قم الحديث: ٣٥١٩ مند ابوسطل و قم الحديث: ٣٢٢٨ المعجم الاوسط و قم الحديث: ١٧١٣ ، مجمع الزوائدج واص ١٣٢١ المعنون و ١٣٢٨ المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون ال

الطاب العالي عن ١٥٨ - ١٥١ م الديمة ١٥٠ من ن سري ع - ) الله تعالى ك و كھائى دينے پر قرآن مجيد سے ايک اور دليل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بھرجب ان کے رہ نے پہاڑ پر کمی فرمائی تواس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور مویٰ ہے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالی کے دکھائی دینے پر ولیل ہے 'کیونکہ کسی چیز کے علم ہے وہ چیز منجلی (روش) ہو جاتی ہے' اور سمی چیز کو دکھانا بھی اس چیز کو روشن کر دیتا ہے اور علم کی بہ نسبت دکھانے سے چیز زیادہ منجلی (روشن) ہوتی ہے 'اس لیے یماں پر جملی سے مراد دکھانا دیادہ اولی ہے۔ اور اس آیت کے معنی ہے ہے کہ جب اللہ تعالی کو پہاڑنے دیکھاتو وہ ریزہ ریزہ ہوگیا۔ اگر بیہ اعتراض کیاجائے کہ پہاڑ توالیک بچھرہے اس کا دیکھنا غیر متصور ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالی نے پہاڑ میں حیات' عقل اور فعم پیرائی ہے اس طرح اس میں رویت اور بصارت بھی بعیر نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرمانا ہے:

یں ۔ یں معدوالطیر (سبان) اے بہاڑواداؤد کے ساتھ تیج کردادراے پرندوتم بھی ا

نیز پہاڑ پھروں کی جنس ہے ہیں اور پھروں کے متعلق فرمایا:

جلدچهارم

نبيان القر أن

ے تک بعض پھر ضرور خوف خداے کریڑتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (البقره: ۲۳)

اور جب بیاڑ شبیج کرتے ہیں اور اللہ ہے ڈرتے ہیں تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بماڑ اور موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیااور حضرت موٹی علیہ السلام ہے ہوش ہوگئے۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی طانت بہاڑ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔

منگرین رویت کے ایک اعتراض کاجواب

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور جب ان کو ہوش آیا تو کما تو پاک ہے میں نے تیرے حضور تو یہ کی اور میں ایمان لانے والول میں سب ہے پہلا ہوں۔

معتزلد نے کہا: اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہے رویت کا سوال کرنا گناہ ہے جب بی تو حضرت موی علیہ السلام نے اس سے تو یہ کی اس کا جوائب میہ ہے کہ چونکہ حضرت موئی نے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر رویت کاسوال کیا تھااس لیے انہوں نے اپنے اس فعل پر تو ہہ کی اور ہرچند میہ سوال کرنا گناہ نمیں تھالیکن ابرار کی نیکیاں بھی مقرمین کے نزدیک گناہوں کے تھم میں ہوتی ہیں 'اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیرے اذن کے بغیر تھے ہے سوال کرناجائز

حضرت مویٰ نے جب دیکھاکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے مہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیااور وہ بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آ کر کھا ب حان ک یعنی ہم ہر ریزہ ریزہ ہونے اور بے ہوش ہونے کی آفت اور مصبت پیٹی اور قو ہر تتم کی آفتوں اور مصیبتوں اور ہرمتم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔

انبیاء علیم السلام کوایک دو سرے پر فضیلت نہ دینے کے متعلق حدیث

اس آیت میں کوہ طور پر حضرت مو کی علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کاذکرہے' رسول اللہ مرتبیر نے بھی ایک حدیث میں اس واقعہ کاذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

امام محمين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ وہاشینہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک میودی اپنا کچھ سلمان بچ رہا تھا اس کو اس سلمان کے عوض جو قیت دی گئی اس کو اس نے ناپند کیا اور کہا: نہیں! اس ذات کی قتم جس نے موٹی علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی! ایک انصاری نے بیہ شاتو اس بیودی کے چرے پر ایک طمانچہ مار ااور کما تو یہ کہتاہے کہ اس ذات کی قتم جس نے موی علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی عالا تک احارے درمیان رسول الله بیتی موجود بین اوه یمودی رسول الله بیتی کیاس گیااور کمانیا اباالقاسم! میرے لیے ذمہ اور عمد ہے (لیتی میں ڈی ہوں' اور آپ کے ذمہ میری حفاظت ہے) اور فلاں مخص نے میرے منہ پر طمانچہ مارا ب- رسول اللہ میں جاس شخص سے بوچھا تم نے اس کے منہ پر کیوں طمانچہ مارا ہے؟ اس نے کمانیا رسول اللہ! اس نے کہا تھا اس ذات کی نتم جس نے مویٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، حالا نکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تب رسول الله علیب عضبناک ہوئے حتی کہ آپ کے چرے سے غضب طاہر ہو رہاتھا، چر آپ نے فرمایا: انہیاء علیم السلام کے در میان نسیلت مت دو۔ ایک روایت میں ہے کہ جھے انبیاء علیم السلام کے در میان نشیلت نہ دو۔ ( بخاری: ۴۶۳۸) کیونکہ صور میں بچو نکا جائے گاتو آسمان اور زمین میں سب ہے ہوش ہو جائمیں گے 'سواان کے جن کو اللہ چاہے گا۔ پھردو سری بار صور

Marfat.com

نبيان القر ان

یمونکا جائے گاتو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گاتواس وقت موئ علیہ السلام عرش کو کیڑے ہوئے ہوں گے میں (ازخود) نہیں جانا کہ طور کے دن کی بے ہو تی میں ان کا شار کرلیا گیا یا ان کو جھھ سے پہلے اٹھایا گیا تھااور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی علیہ السلام ہے افضل ہے۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۱۳۴۷ م ۴۳۴۰ صحح مسلم٬ فضائل انبياء: ۱۵۹ (۲۳۷۳) سنن ابوداؤد٬ رقم الحديث: ۴۷۷۱ سنن امنسالٌ٠

قم الحديث: ٣٢٣٥ مند احمد 'جس"ص ٣٠٠٣ وإمع الاصول 'ج٨' رقم الحديث ١٣٠٩-١٣٠٨) مجھے انبیاء علیهم السلام پر نضیلت مت دو"اس حدیث کے جوابات

اس مدیث پرید اعتراض مو ما ہے کہ نی جربی بالاتفاق تمام انبیاء اور مرسلین سے افضل بین مجر آپ نے یہ کیے فرمایا مجھے انبیاء علیم السلام کے درمیان نضیلت مت دد 'اس اعتراض کے جوابات حسب ذیل ہیں:

آپ کے ارشاد کا بیر معنی ہے کہ نفس نبوت میں کسی نبی کو دو سرے نبی پر فضیلت مت دو 'کیونکہ نفس نبوت میں تمام نبوں

کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے " کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ہم (ایمان لانے میں) اللہ کے رسولوں میں ہے کسی ایک لَانُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدِيْنُ رُسُلِهِ (البقرة:٢٨٥)

کے در میان بھی فرق نہیں کرتے۔ اور اس ارشاد کا بیر معنی نہیں ہے کہ مراتب اور در جات کے لحاظ ہے کسی رسول کو دو سرے پر نضیات مت دو کیونک

قرآن مجيد سيد ثابت بكر بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ميں 'الله تعالى فرما اب: یہ سب ر سول' ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت تِلْكُ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ

وی ہے 'ان میں ہے کمی ہے اللہ نے کلام فرمایا' اور ان میں مِنْهُمْ مَنْ كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَحْتِ ہے سی کو (تمام) در جات پر بلندی عطافر مائی۔ (البقره: ۲۵۳)

دو سرے جواب کے مسمن میں تمام انبیاء پر نبی چین کی نضیلت کے متعلق احادیث

دو سرا جواب میہ ہے کہ آپ نے بیر ارشاد اس وقت فرمایا تھا جب آپ کو اللہ تعالی نے اس پر مطلع نہیں فرمایا تھا کہ اللہ عزوجل نے آپ کو تمام بمیوں اور رسولوں پر فضیلت دے دی' اور جب اللہ جل مجدہ نے آپ کو اس انضلیت پر مطلع فرمادیا تو آپ نے خود میان فرمایا کہ آپ تمام نمیوں اور رسولوں سے افغل میں 'جیساکہ حسب ذیل اعادیث میں اس کی تصریح ب

حضرت انس بواتین این کرتے ہیں که رسول الله باتیم نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کرنے والا ہوں ، جتنی زیادہ میری تصدیق کی گئی ہے اتن کسی نبی کی تصدیق نہیں کی گئی اور بعض نبی ایسے تھے کہ ان کی امت میں سے صرف ایک فمخص نے ان کی تقدیق کی تھی۔ (صحیح مسلم 'الایمان: ۱۳۲۲) ۱۹۲۱) مشکوۃ 'رقم الدیث: ۵۷۴۳)

حصرت ابوسعید براثیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیتیر نے فرمایا: قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہول گااور کوئی فخرنمیں' اور میرے ہی ہاتھ میں حمہ کا جھنڈا ہو گا اور کوئی فخر نمیں' اور اس دن ہر نبی میرے جھنڈے کے بینچ ہو گا خواہ وہ آدم ہوں یا ان کے علاوہ 'اور سب سے پہلے جس شخص سے زمین بھٹے گی وہ میں ہوں 'اور کوئی نخر نہیں۔

(سنن الترندي ، تغيير سوره بني اسرائيل ۱۸٬ رقم الحديث: ۳۱۴۸ مشكوة ٬ رقم الحديث: ۵۷۶)

حضرت ابن عباس رضی الله صمحماییان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ کے اصحاب پیشے ہوئے تھے' رسول الله ﷺ جرہ <u>ہ نک</u>ے اور ان کی ہات**یں سنے لگ**ے 'بعض محابہ نے کہا اللہ تعالی نے حضرت ایراہیم کو خلیل بنایا' دو سرے نے کہا حضرت مو ی

جلد جہارم طبيان القر أن ے اللہ نے کلام فرمایا 'ایک اور نے کما حضرت عینی اللہ کے کلمہ اور اس کی (بینمدیدہ) روح ہیں 'کمی نے کما؛ حضرت آدم کو اللہ نے نمتر کرایا۔ پھر رسول اللہ رچیج تشریف ال کے اور فرمایا؛ ہیں نے تمہاری یا تیں من لیس 'تم نے کما؛ الراہیم خلیل ہیں وہ ایسے ہی ہیں 'تم نے کما اللہ اور اس کی (بیندیدہ) روح ہیں 'وہ ایسے ہی ہیں 'تم نے کما آدر اس کی (بیندیدہ) روح ہیں 'وہ ایسے ہی ہیں 'تم نے کما آدر اللہ کا کلمہ اور اس کی (بیندیدہ) روح ہیں 'وہ ایسے ہی ہیں 'تم نے کما گئیری اللہ کا کلمہ اور اس کی (بیندیدہ) روح ہیں 'وہ ایسے ہی اللہ عندی کا کھر ہیں 'اور میں قیامت کے دن حمد کا محتول دے گا اور اللہ ہوں گا اور فخر نہیں 'اور میں سب سے پہلے جند ، کا دوازہ کھنگھٹاؤں گاتو اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے کھول دے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین داخل ہوں گے اور فخر نہیں 'اور میں اولین اور آخرین میں اللہ کے زدیک سب سے عزت والا ہوں اور کوئی فخر نہیں – استان الرہ کی نوع نہیں اللہ کے زدیک سب سے عزت والا ہوں اور کوئی فخر نہیں – (سنن الرہ کی 'ور کھی ہے۔

حضرت جابر جن بینی بیان کرتے ہیں کہ نبی سی تھیں ہے فرایل میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور کوئی فخر نمیں میں خاتم الشیسن ہوں اور کوئی فخر نمیں ' میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں وہ ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی اور فخر نہیں۔(منکو ق' رقم الحدیث: ۵۲۲۳)

تیرا جواب یہ ہے کہ ہرچند کہ نبی می کو یہ علم تھا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں 'کیکن آپ نے تواضعا' اور او ہا انبیاء بلیم اسلام پر خود کو نشیلت دینے سے منع فرمای' کیکن اس جواب پر سے اشکال ہے کہ اگر الیا ہو یا قو ما مُت سے منع فرماتے' جبکہ اس صدیث میں ہے کہ نبی می تجبر سخت مُضبئاک ہوئے حتی کہ آپ کے چرے سے آثار غضب ظاہر ہوئے' اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے زدیک بیہ فضیلت دینا صرف نامناس نمیں بلکہ حرام تھا۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ مجھے دو سرے انبیاء پر اس طرح نضیلت مت دوجو دو سرے نبیوں میں نقص کی موجب یا موہم ہو۔ پانچواں جواب میہ ہے کہ مجھے دو سرے نبیوں پر اس طریقہ سے نضیلت مت دوجو کسی لڑائی جھڑرے کا موجب ہو' جیسا کہ اس واقعہ میں ہوا تھا۔

ں میں ایران بھٹ تمہارے منہ سے اسلام کے درمیان تفضیل کے مسئلہ میں زیادہ بحث تمحیص اور غور و فکرنہ کرو' کمیں ایسانہ ہو کہ دوران بحث تمہارے منہ سے ایسالفظ نکل جائے جو نامناسب ہو اور اس سے دو سرے افیاء علیم السلام کے احترام میں کی ۔

ساتواں جواب یہ ہے کہ اپنی آراءادر اپنی اهواء ہے کمی نبی کو دو سرے نبی پر فضیلت مت دو 'ہاں قر آن اور صدیث کے دلا کل سے فضیلت کو بیان کرو۔

آٹھواں جواب سے ہے کہ ایک ہی کو دو سرے ہی پر فضائل کی تمام انواع و اقسام سے نصیلت مت دو محتی کہ مفقول کے لیے کوئی نصیلت باتی نہ رہے۔

نواں جواب ہیہ ہے کہ کمی اہل کتاب مثلاً یہودی یا نصرانی کے سامنے تمام نمیوں پر میری فضیات مت بیان کرد ہو سکتاہے کہ دہ تعصب میں آگر میرے متعلق کوئی تحقیر کا کلیہ کھے۔

دسوال جواب میہ ہے کہ میری دو سرے نبوں پر نفیلت بیان کرنے میں اتنا مبافد نہ کرد کہ بھیے خدائی صفات ہے متصف کر دو جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عمیلی علیہ السلام کی شان میں مبافد کیا اور انہیں خدا اور خدا کا بیٹا کہ ا۔ گیار ھویں جو اب کے قسم من میں ٹی میٹی کی شان میں غلو کرنے کی مممانعت

گیار حوال جواب میہ ہے کہ دو سرے نبیوں پر میری فضیلت بیان کرنے میں اتنا مبائفہ نہ کرد کہ جمعے اللہ تعالی ہے بڑھادو-

شيان القر أن

تعالیٰ نے ان کو چھڑا لیا' اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت کعب بن مالک <sub>خالتی</sub> بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی مہم بہت مخت اور د شوار تھی۔ رسول اللہ بیچیز نے مسلمانوں کو عام تیاری کا تھم دیا مسلمان آئی استطاعت کے مطابق تیاری کرنے میں مشغول تھے گرمیں بے فکر تھاکہ جب جاہوں گا تیار ہو کر چلا جاؤں گا۔ ایک چھوٹر' دو سواریاں میرے پاس موجود تھیں۔ میں ای غفلت میں تھا کہ اوھررسول اللہ میں ہیں نے تمیں بزار مجابدین اسلام کو کوچ کا حکم دے دیا میں نے سوچا کہ آپ روانہ ہو گئے ہیں تو کیا ہوا میں

<u> ئېيان القر ان</u>

Marfat.com

اگلی منزل پر آپ ہے جاملوں گا'ای سوچ و بچار اور آج کل میں وقت نکل گیا۔ رسول اللہ رہیں کے تشریف لے جانے کے بعد میں تخت پریثان تھا' سارے مدینہ میں کچے منافقوں یا معذور مسلمانوں کے سواکوئی نظرنہ آیا تھا' میں نے سوچاکہ میں تبوک میں نہ جانے کے متعلق کوئی عذر بیان کرکے جان بچالوں گا' لیکن جب بیہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ پڑچیز خیریت سے تشریف لیے آئے میں تو سارے جھوٹے عذر کافور ہوگئے اور میں نے سوچا کہ تج کے سواکوئی چیزاس بارگاہ میں نجات دینے والی نہیں ہے ' رسول الله و بیج محدیں رونق افروز تھے مسحابہ کرام جمع تھے منافقین جھوٹے عذر پیش کرکے ظاہری گرفت ہے جھوٹ رہے تھے۔ میں رسول اللہ میجنیز کے سامنے حاضر ہوا۔ میرے سلام کا آپ نے غضب آمیز تعبیم کے ساتھ جواب دیا اور میری غیرحاضری کی وجہ دریافت کی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ الگر میں کمی دنیا دار کے سامنے پیش ہو باتو جھوٹے عذر بیان کرکے اپنی جرب زبانی ے صاف ج جا ما مگریماں تو اس ذات کے سامنے معاملہ در بیش ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کرد قتی طور پر اپنے آپ کو بھا بھی لیا تو امند تعالی آپ کو حقیقت عال ہے مطلع فرمادے گا'اس کے برعمل بچے ہولئے ہے جمھے آپ کی مارانسکی برداشت کرنی ہے گی مگر اس کا انجام بمتر ہو گا۔ یا رسول اللہ! امرواقعہ ہیہ ہے کہ میرے پاس غزوہ تبوک میں نہ جانے کاکوئی عذر نہیں ہے 'جس وتت میں آپ کے ہمراہ تبوک نہیں گیااس وقت سے زیادہ وسعت اور فراخی مجھے بھی حاصل نہیں تھی میں مجرم ہوں آپ جو چاہیں میرے متعلق فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: اس شخص نے بچ کما ہے اچھاجاؤ اللہ کے فیصلہ کا انتظار کرو 'بعد میں معلوم ہوا کہ دوا، ر مخص (ہلال بن امید اور مرارہ بن رہے) بھی میری طرح تھے۔ آپ نے ہم تیوں کے متعلق تھم دے دیا کہ کوئی ہم ہے بات ند کرے' سب علیحدہ رہیں' سوکوئی مسلمان ہم ہے بات نہیں کر آ تھانہ سلام کا جواب دیتا تھا' وہ دونوں تو خانہ نشین ہو گئے اور گھرمیں روتے رہتے تھے۔ میں چو نکہ سخت اور توی تھا معجد میں نماز کے لیے حاضر ہو ناتھا' میں آپ کو سلام کر ہاتھااور دیکھتا تفاكر آپ ك ك ب مبارك وكت كرت بي يا نسين ، جب مين آپ كود يكتا تفاقر آب ميري طرف سے منه چير ليت تھے۔ مخصوص رشتہ دار اور اعزہ بھی جمھے ہے گئہ ہوگئے تتے ایک روز جمھے شاہ منسان کا ایک خط ملاکہ تم ہمارے ملک میں آ جاؤ وہاں تمهاری بهت آؤ بھگت ہوگی۔ میں نے سوچاکہ یہ بھی ایک ابتلاء ہے اور وہ خط میں نے جلادیا۔ چالیس دن بعد رسول اللہ مرتبیبر کی طرف سے ایک تھم پنچاکہ میں اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤں ' چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج ریا ، مجھے سب سے بری پریشانی بیر تھی کہ اگر میں ای حال میں مرکیا تو رسول اللہ پہنچ ہو میری نماز جنازہ بھی نمیں پڑھیں گے اور اگر بالفرض اس اشاء میں ر سول الله بہتی کا وصال ہو ممیاتو مسلمان میراستعق بایکاٹ ر تھیں کے اور میری میت کے بھی کوئی قریب نہیں آئے گا۔ غرض پچاس دن ای کیفیت میں گزر گئے۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھے پر ننگ ہو گئ اور مجھے زندگی موت سے زیادہ مخت معلوم ہوتی تھی کمہ اچانک جبل ملح (ایک بہاڑ) ہے آواز آئی: "اے کعب بن مالک 'مبارک ہو!" میں یہ سنتے ہی تجدہ میں گر گیا' معلوم ہوا کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالی نے بی پڑتی کو میہ خبردی کہ ہماری توبہ قبول ہوگئی ہے' آپ نے نماز فجر کے بعد محابہ کو مطلع کر کے فرمایا اور مجھے خوش خبری سانے کے لیے ایک سوار میری طرف دو ڑا 'گردو سرے مخص نے پہاڑ پر زور سے ندا کی اور سوار ہے پہلے اس کی آواز جھ تک پنچے گئی۔ میں نے اپنے کپڑے اٹار کر آواز نگانے والے کو دیے۔ پھر میں رسول اللہ مڑھیز کی ظد مت میں عاضر ہوا' مسلمان مجھے جوتی در جوتی مبارک باد دے دے تھے۔ مهاجرین میں سب سے پہلے حضرت ملحہ نے کارے ہو کر مصافی کیا اور اللہ وہی کاچرہ عائد کی طرح چک رہا تھا آپ نے فرایا اللہ تعالی نے تیری توب قبول فرالی-( صحح البخاري٬ وقم الحديث: ٢٨٥٧، صحح مسلم٬ التوبه: ٥٣ (٢٨٧٩) ٩٨٨٣، سنن الوداؤد٬ وقم الحديث: ٣٣١٨، سنن النسائي٬ وقم

الحديث: ٣٣٢٢ صحيح ابن فزير ' رقم الديث: ٣٣٣٢ سنن الداري' رقم الديث: ٣٣٥٣ سنن ابن ماجه' رقم الحديث: ١٣٩٣ سنن طبيعات القو آن

بيديهارم

الترزي وقم الحديث: ٣١٠٢ مند احمر 'ج٣ من ٣٥٦) جامع الاصول 'ج٣ وقم الحديث: ٢٦٢) حضرت کعب بن مالک ' ہلال بن امید اور مرارہ بن رئیج کی توبہ قبول کرنے اور ان کی نجات کے متعلق جو اللہ تعالی کا تھم

بازل ہوااس کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو کیں:

وَ عَلَى النَّلْفَةِ الَّذِيْنَ خُلِقُوا حَنَّمُ إِذَا

اور ان تین مسلمانوں کی تو بہ قبول فرمائی جن کا تھم مو خر ر کھا گیا تھا' حتی کہ جب زمین وسعت کے باوجود ان مر شک ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُتَتُ وَضَاقَتُ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر نتگ ہو ٹئس اور انسوں نے یہ عَلَبُهِ مُ آنْفُسُهُمْ وَظَنُّواانُ لَامَلُحَامِنَ اللَّهِ الَّا یقین کرلیا کہ اللہ کے سواان کی کوئی جائے بناہ نہیں ہے 'مجرا متد اِلْبُهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا أَلَّ اللَّهُ هُوَ

نے ان کی توبہ تبول فرمائی ماکہ وہ بیشہ توبہ کرتے رہیں' بے التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (السّويه:١١٨) شک اللہ تعالیٰ ہی بہت تو یہ قبول کرنے والا 'بہت مرہان ہے۔ ان نہ کور الصدر احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی ہیں ہے ان تین صحابہ برگر فت فرمائی اور آپ کے تھم پر مسلمانوں نے

پچاس دنوں تک ان سے مقاطعہ جاری رکھا' مجراللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرماکران کی خلاصی کرا دی اس لیے بیہ مصرع صحح نہیں ہے کہ:"مجمد کا پکڑا چیٹرا کوئی نہیں سکتا۔"

رسول الله مرجيم كي شان ميں غلو كي ايك اور بيہ مثال ہے۔

JI تحقيق بتكرى بإدبيرة از خدا محبوب

(اگر میرے نظریہ کو جانواور حضرت صدیق اکبر کی نظرے دیکھو تو نبی' اللہ ہے زیادہ محبوب ہیں ) یہ اشعار قرآن مجید کی اس آیت کے صراحتہ" خلاف ہں:

اور ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے سرتے وَالَّذِيْنَ ٰ امْنُو الشَّدُكُتُ الِّلَّهِ (البقرة:٥٥)

ر سول اللہ مرتبیر کا نکات میں سب ہے افضل میں اور ایمان کا نقاضا یہ ہے کہ تمام مخلوق سے زیادہ ''پ ہے محبت ہولی چاہیے لیکن ان تمام تر خفصتوں کے باوجود نبی ہتر ہیں اللہ کے بندہ ادر اس کی مخلوق میں' اور خالق اور مخلوق کے درمیان اس طرح تقال کرنا کہ مخلوق خالق ہے زیادہ افضل یا زیادہ محبوب یا زیادہ ہلانقیار ہے صیح انداز فکر نہیں ہے۔

الم ابو معلى احمر بن على التميمي المتوفى ٢٠٠٧ه روايت كرتے مين:

عمرین قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قادہ بن النعمان چاہیے، کی آنکھ جنگ بدر کے دن زخمی ہو گئی اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا بهہ کران کے رخمار پر آگیا' مسلمانوں نے اس کو کاٹ کر نکالنے کاارادہ کیا' بھرنی چیز ہے سوال کیا' ۔ پ نے فرمایا نمیں اپھر حضرت قادہ کو بلایا آپ نے اپنی ہھلی ہے وہ ڈھیلاا نی جگہ رکھ کرادیا اُم مجرتا نہیں چاتا تھا کہ ان کی کون ی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔

(مند ابوسطي' ج٣٠ وقم الديث ١٥٣٩؛ ولا كل النبوة لليسقى' ج٣٠ص ١٠٠٠٩٠ اسد الغليه' ج٣٠ ص ٢٣٠ ( قم ٢٣٧٧ الاسامه' ج۵٬ص ۱۳۱۸ رقم: ۲۰۹۱)

<u>ئبيان القر ان</u>

جلدجمارم

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني متوفي ٢٠٠٠ه روايت كرتے جن:

حضرت قادہ بن الشمان رواپٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹیور کو ایک کمان ہدیہ کی گئی جنگ احدے دن رسول اللہ

متقل رسول الله بین کے ملنے کھڑا رہاجہ تیررسول اللہ پہنے کے چرے کی طرف آیا میں اس تیر کے مانے اپناچرہ کرویتا

(اور کمان نوٹے کی وجہ ہے) میں اس وقت کوئی تیم نمیں مار رہاتھا ، تی کہ ایک تیم آگر میری آگھ میں لگاجس ہے میری آگھ کا

وْصِلا نَكل كرمير، چبرے ير آگيا، ميں نے وہ وْصِلا نكل كراپنے ہاتھ ميں ركھا، جب رسول اللہ ﷺ نے ميرے ہاتھ ميں نكل ہوئی آکھ کا دھیا دیکھا تو آپ کی آکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور آپ نے دعاکی: اے اللہ اقادہ نے تیرے نی کے چرے کو

اینے چرے سے بچایا ہے تو اس کی اس آ تکھ کو دونوں میں سے زیادہ حسین اور زیادہ تیز بنادے 'سوان کی دہ آ تکھ دونوں آ تکھول میں سے زیادہ حسین اور زیادہ تیز نظروالی تھی۔

(المعجم الكبير' ج٩٤° ص ٨° رقم الحديث: ١٦° ولا كل النبو ة لالي نعيم' ج٣٬ رقم الحديث: ١٣١٤ المستدرك' ج٣٬ ص ٢٩٥ الاستيعاب' ج٣٠ ص ٢٣٨ ، رقم: ٢٣١١ أسد الغاب ع ٢٠ ص ٢٠٠ ، رقم: ٣٢٧٤ الاصاب ٢٥٠ ص ١٨٨ ، رقم: ٥٩٠ ، مجع الزوائد ، ج٢٠ ص ١١١)

غیر مخاط واعلین اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خد اک دی ہوئی آگھ میں اتنی روشنی نہیں تھی جتنی مصطفیٰ

مرتیج کی دی ہوئی آ کھے میں روشنی تھی 'اللہ اور اس کے رسول کی عطامیں نقابل کا بیا انداز بہت خطرناک ہے ' بیدونوں آئیس اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تھیں فرق یہ ہے کہ ایک آگھ ماں باپ کے جسمانی توسل ہے ملی تھی اور دو سری آگھ ر سول الله ﷺ کی دعاہے ملی تھی اس لیے اس آ نکھ کاحس اور اس کی نظرو و سری آنکھ سے زیادہ تھی۔ بسرعال رسول اللہ

مرتبی کی نشیلت بیان کرنے میں غلو اور مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی صفات خد اکے برابر بیان کی جا کیں' نہ آپ کو خد ا ے بڑھایا جائے۔ای لیے نبی مٹرتیز نے فرمایا: مجھے انبیاء کے در میان نشیلت مت دو۔ (سمج البخاری 'رقم الحدیث:۳۷۳۸)

نیز آپ نے فرمایا: بعض انبیاء کو بعض پر نشیلت مت دو-(سنداحمدج ۴٬۰ ص۳) اور فرمایا: جمعے انبیاء پر نشیلت مت دو اور

نہ یونس بن متی پر (انبدایہ والنمایہ ' ج) ' ص ا ۱۷) اور ان سب ا حادیث کا ایک محمل میہ ہے کہ مجھے فد ا کے برابر نہ کرویا مجھے خداے نہ بڑھاؤ اور اس محمل کی تائیواس مدیث ہے جو تی ہے جس میں آپ نے فرمایا: میرے متعلق اس طرح غلونہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق غلو کیا تھا' پس تم کووہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔(صحح البخاری'

رقم الحديث:٣٣٨٥) اس توجيه ك بيان كرنے كے سلسله ميں كلام طويل ہو گيا كيو تكه جارے زمانه ميں افياء عليم السلام ك شان بیان کرنے میں بہت افراط اور تفریط ہے ' بعض لوگ آپ کی شان بیان کرنے سے مطلقاً منع کرتے میں اور آپ کے فضائل میں قطع برید کرتے ہیں اور بعض اس میں افراط کرتے ہیں اور حدے گزر جاتے ہیں 'میں نے املاح کی اپنی ی

کوشش کی ہے' اللہ تعالیٰ ان سطور میں اثر آ فرتی فرمائے۔ ( آمین) اب میں اس صدیث کے بقیہ تشریح طلب ابر اء کی وضاحت كرتابهون فاقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق

معقه كامعني

رسول الله مراتيم في قرمايا: صوريس پھونکا جائے گاتو جو آسان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب پر معقد طاری ہو گا' ہا وا ان کے جن کو اللہ چاہے۔ (الزمز ۱۸) معقد کامعنی موت ہے اور کبھی اس سے مراد بے ہو ٹی بھی ہوتی ہے 'جیسے اس آیت میں ہے و حسر موسسی صعف الالام ان است اس آیت میں جن لوگوں کا معقد سے استثناء کیا ہے ان کے مصداقوں میں

ئبيان القر أن

اخلاف باک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں' دو مراقول میہ ہے کہ وہ انبیاء ہیں اور تیمراقول میہ ہے کہ وہ شمداء ہیں۔ اور صحیح میر ے کہ ان کی تعیین میں کوئی صحح صدیث موجود نہیں ہے اور ان میں سے ہرایک محتمل ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: پھردو سری بار صور میں چھو نکا جائے گا تو سب سے پہلے جھیے قبرے اٹھایا جائے گا تو اس وقت موٹی علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے میں از فود نہیں جانبا کہ طور کے دن کی ہے ہوشی میں ان کا ثمار کر لیا گیا یا (وہ ہے ہوش تو ہوئے تھے لیکن)ان کو مجھ سے پہلے اٹھالیا گیا۔

انبیاء علیهم السلام کی حیات پر دلا کل

علامہ ابوالعباس احمد بن بھر قرطبی متوفی ۲۵۲ھ نے فرمایا ہے کہ جب پہلی بار صور میں پھوٹکا جائے گاتو اس سے انہاء علیهم الملام صرف ب ہوت ہوں مے اور عام انسان سب مرجائیں مے ' سو عام لوگوں کے حق میں معقد کا معنی موت ہے اور انبیاء علیم السلام کے حق میں معقد کامعنی بے ہوشی ہے ، کیونکد انبیاء علیم السلام این قبروں میں زندہ ہیں ان کے حق میں موت کامعنی

ا یک حال سے دو مرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ شمداء اپنے قتل ہونے اور موت کے بعد اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں' ان کو رزق ویا جا باہے اور وہ خوش اور مسرور ہوتے ہیں اور سے دنیا میں زندہ لوگوں کی صفات ہیں' اور جب شمداء کابیہ مقام ہے تو انہیاء علیم السلام تو اپنی وفات کے بعد اس حال کے زیادہ لاکت اور حقد ار ہیں۔ اس کے علاوہ صیح

صدیث میں ہے ہی میں تیج سے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام کرویا ہے۔ (سنن ابو داؤ د٬ رقم الحديث: ۲۰۴۷ منن النسائي٬ رقم الحديث: ۳۷۳٬ سنن ابن ماجه٬ رقم الحديث: ۱۲۳۷)

نیز شب معراج تمام انبیاء علیم السلام امارے نی سیدنا محد رہتی کے ساتھ معجد اتھیٰ میں جمع ہوئے محصوصا مویٰ علیہ السلام كونبي بينتير نے قبر من نماز پر ھتے ہوئے ديكھا۔ (صحيح مسلم 'فضائل انبياء:١٥١' (٢٣٥٣) (١٠٣٢)

اس طرح کی احادیث بهت زیادہ میں جن کے مجموعہ ہے اس بات کالیقنی علم حاصل ہوجا آے کہ انبیاء علیم السلام کی موت کامعنی سے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے ہایں طور کہ ہم ان کااوراک نہیں کر کتے ' ہرچند کہ وہ موجود اور زندہ ہیں اور ان کاحال فرشتوں کی طرح ہے کہ وہ بھی موجو واور زندہ ہیں اور جاری نوع میں ہے کوئی محض ان کو شیں دیکھتا سوائے اولیاء اللہ کے جن کو الله تعالی نے اپنی کرامت کے ساتھ خاص کر لیا ہے اور جب بیہ بات فاہت ہو گئی کہ انبیاء علیمم السلام زندہ ہیں تو وہ آسان اور ز**مین کے درمیان میں ا**ور جب صور میں پھو نکا جائے گاتو آسانوں اور زمینوں میں ہر محض پر معقد طاری ہو گا ماسوا ان کے جن کو الله چاہے ' فیرانمیاء کے معقد کامٹن ہے وہ مرجا کمیں گے اور انبیاء علیم السلام صرف بے ہوش ہوں گے۔ اور جب دو سمری بار صور پھونکا جائے گاتو جو مرگئے تھے دہ زندہ ہو جا کمیں گے اور جو بے ہوش ہوئے تھے وہ ہوش میں آ جا کمیں گے'ای لیے نبی مرتبیع نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گاجو ہوش میں آئے گااور سے صدیث حسن صحیح ہے۔

اس مدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ حقیقاً سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے اور تمام لوگوں سے پہلے اپنی قبرمبارک سے باہر آئیں گے ' فواہ وہ انبیاء ہوں یا ان کے غیر ' ماروا حضرت مویٰ علیه اسلام کے کیونکد ان کے متعلق نبی و مردد تھا، آیا وہ آپ سے پہلے ہوش میں آگئے تھے یا وہ پہلے معقد سے بہ ہوش ہی نہیں ہوئے اور اس کے قائم مقام طور کی بے ہوشی تھی' بسرحال جو بھی شکل ہواس حدیث کی رو سے حضرت موٹ علیہ السلام کو ایک ایسی نضیلت حاصل ہے جو ان کے غیر میں ہے کمبی کو بھی حاصل نہیں۔

(المعهم' ج۲'م ۲۳۱-۲۳۱'مطبونه دارابن کثیربیروت' ۱۳۱۷ه)

بيان القر أن

دو سرے انبیاء علیم السلام کی نبی پیپر پر فضیلت جزی کی مخفیق

علامد قرطبی کی اس عبارت کا عاصل بیہ ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام کو تی بی بیر پر نفیلت جزی عاصل تھی کہ وہ یا تو پہلے معقد سے بدوش نہیں ہوئ یا ہے ہوش اور کے تھے لیکن آپ سے پہلے ہوش میں آگئے۔

حافظ ابن خجر عستمانی اور حافظ بدر الدین مینی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہر صورت میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے لیے فضیلت فابت ے۔ (مح الباری ، ج۲، ص ۳۵، مع لاہور، عمرة القاری، ج۲، ص ۲۵۱۱)

شخ عبدالحق محدث والوي متونى ۵۲۰اه لكسترين

نیزیہ نفنیات بزی ہے جو حضرت موی علیہ السلام کے لیے طابت ہے اور یہ فضیات کل کے منانی نمیں ہے۔

(اشعته اللمعات 'ج٣ 'ص ٥٦ ٣ 'مطبوعه تيج كمار لكهنؤ)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٥٠٥ ه لكصة بي:

حضرت موی علیہ السلام کا اس فضیلت کے ساتھ خاص ہونا اس بات کو داجب نمیں کر آبکہ وہ اس ذات ہے بڑھ جا کمیں جو ان پر فضا کل کیٹرواور متعدد وجوہ ہے مقدم میں۔ (مرقات نہاام سی کا مطبوعہ کمتیہ ایدادیہ کمان) ۱۳۹۰ھ)

ای طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو آبشر اور اول انسان میں اور نبی ترقیم پر ان کی یہ فضیلت جزی ہے لیکن فضیلت کلی نبی مرتبیم کو بی حاصل ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کو یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنی نائی کی دعائی وجہ ہے اپنی ولادت کے وقت میں شیطان سے محفوظ رہے اور انہوں نے پگو رے میں کلام کیا اور بچپن بی میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ لیکن فضیلت کلی کے حاص صرف نبی مرتبیم میں۔ علامہ یکی بن شرف نواوی متوفی اے 8 ھرف نے ایک اور جواب دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

قاضی عمیاض فرماتے ہیں: رسول اللہ رہنج نے جو یہ فرمایا تھا کہ ''میں (ازخود) نمیں جانا کہ حضرت موی ہے ہوش ہی نمیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ''۔ یہ اس دقت کی بات ہے جب نبی پڑچ کو یہ علم نمیں دیا گیاتھا کہ حقیقاً سب پہلے آپ ہوش میں آگر قبرے نکلیں گے۔ اور آپ ہی علی الاطلاق سب سے پہلے انھیں گے۔ اور جو گروہ سب سے پہلے قبروں

ے اٹھے گا'اس میں علی الاطلاق سب سے بہلے آپ انھیں مے اور حضرت مویٰ علیہ السلام بھی ای گروہ ہے ہوں گے۔ صح صل یہ بین میں علی الاطلاق سب سے بہلے آپ انھیں مے اور حضرت مویٰ علیہ السلام بھی ای گروہ ہے ہوں گے۔

( سیح مسلم بشرح النوادی عجمه ۱۹۳۷ مطبوعه کتید نزار مصطفی کد سرم ۱۳۱۷)ه) قاضی عیاض ادر علامہ نودی کے اس جواب کے اعتبار سے حضرت موسی علیہ السلام کی بی سیجیر پر فضیلت بزی مجمی نہیں

رى نى سِيَّةٍ على الاطلاق سب سے پہلے قبرے المعیں گے۔ اس کی مائد اس صدیث سے ہوتی ہے: حضرت ابو ہررہ و بڑتے بیان کرتے میں کہ رسول اللہ سِیِّقِین نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں وہ ہوں جو

رے بداریہ ہیں جو بیت رہے ہیں مدر سوں اللہ جہا ہے حرمایا: میں مام اولاد ادم ہ سردار ہوں اور میں دہ ہوں جو سب سے پہلے قبرے اشجے گا۔ اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں وہ ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ قبول کی جائے گی۔

(صحیح مسلم؛ فضائل: ۳ (۲۲۷۸) • ۵۸۳ ' سن ابوداؤد' وقم الحدیث: ۴۶۷۳ ' سن انترزی' وقم الدیث: ۴۳۱۹ " سن ابن ماجهٔ وقم الحدیث ۴۳۰۸ صحیح ابن حبان' وقم الحدیث: ۱۳۷۸ مند اجمه ' جها' وقم الحدیث: ۹۸۷ اطبع جدید دار افکل ' مند احمد ' جها' ص ۲۸۱ ج۳ م ۳۳۳ المستد رک ' ج۴ مص ۳۳۵ ' دلاکل النبو قرحها' من ۱۳ کنز العمال وقم الحدیث: ۴۸۷)

قاضی عماض ماکلی متوفی ۵۳۳ھ اور علامہ نووی شافعی 'متوفی ۷۷۳ھ کے جواب کو علامہ ابی مکوفی ۸۲۸ھ' علامہ سنوی ماکلی متوفی ۸۹۵ھ' <u>علا</u>مہ بدر الدین مینی حفی متوفی ۸۵۵ھ' علامہ سیوطی شافعی متوفی ۵۱۱ھ اور شِیْخ عبد الحق محدث دہلوی حفی 'متوفی

سيان القر أن

جلد چهارم

جلدجهارم

۵۰ اے بھی ای شروحات میں نقل کیاہے: (اكمال اكمال المعلم ج٨، ص ١١٠ معلم أن ال الاكمال ج٨، ص ١١٠ عدة القاري ج١١، ص ١٥١ الديباج ج٢ ص ٢٠٠٠ اشعت

اللمعات' ج ۱۳ ص ۵۱ ۲۸)

قال الملاه

بظاہراس مدیث ہے حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبی پھیم پر نضیلت لازم آتی ہے۔ مدت دراز ہے میں اس اشکاں کا

جواب وینا **چاہتا تھااور اس مدیث کی تلمل تحقیق کرنا چاہتا تھا' اس کے** باوجود نہ جانے کسی وجہ سے شرح صحیح مسلم میں اس ک

**تشریح مجھے ہے رہ گئی' ذریر تغییر آیت میں چو** نکہ حضرت مو می علیہ السلام کے کوہ طور پر بے ہوشی ہوئے کا ذکر تباہ راس حدیث میں اس کا حوالہ ہے' اس مناسبت ہے میں نے اس صدیث کو یہاں ذکر کیااور اس کی تفسیل اور تحقیق ک۔اللہ تعالیٰ اس کو قبول فراے اور اس کو اثر آفریں بنائے۔ (آمین) اب چرمیں بقیہ آیات کی تغیر کی طرف رجوع کر آہوں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: فرمایا: اے موئ اہمیں نے تم کولوگوں پر اپنے پینا آاور اپنے کلام سے فضیلت دی' پس میں نے تم كو جو كچھ ديا ہے وہ لے لو' اور شكر اداكرنے والوں ميں ہے ہو جاؤ۔ (الاعراف: ١٣٨٧)

ویدار نہ کرانے کی تلاقی میں کلام سے مشرف فرمانا حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے اس کے دیدار کو طلب کیا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ کئے۔ پھرامّد

تعالیٰ نے ان کو اس کی تلانی میں اور دو سری عظیم نعتیں عطا فرہائیں گویا کہ یوں فرمایا کہ اگر تم کو دولت دیدار حاصل نہیں ہوئی تو تم ر خیدہ نہ ہو میں تہیں ایک اور عظیم نعمت عطا فرمار ہا ہوں وہ میری رسالت اور میرا کلام ہے ' سوتم اس نعمت پر میراشکر ادا ارد-اس آیت میں فرمایا ہے: میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں پر فضیات دی ہے۔

اگرید اعتراض کیاجائے کہ اس میں حضرت موی علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے اللہ تعالی نے اوروں کو بھی رسوں بنایا ہے۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ محضرت موئ علیہ السلام کی خصوصیت بیہ ہے کہ ان کو رسالت اور کلام دونوں کے مجموعہ سے نوازا

ہ۔ اور یمال پر یہ نہیں فرمایا کہ رسالت اور کلام کے ساتھ میں نے تم کو مخلوق پر فضیات دی ہے بلکہ فرمایا ہے بوگوں پر نضیات دی ہے "كيونكمة مخلوق ميں فرشتے بھى بين اور فرشتے الله كاكلام بلاواسط سنتے بين جس طرح حضرت موى عليه اسلام في بلاواسط الله تعالى كاكلام سا\_

اس آیت میں املہ تعالی نے اس عظیم نعت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی نعت پر شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لوازم اور تقاضوں پر عمل کیا جائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے لیے (تورات کی) تختیوں مین ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تنسیل لکھ دی تھی' سوان تختیوں کو قوت کے ساتھ کپڑد اور اپن قوم کو تھم دو کہ وہ اس کی بهترین باتوں پر عمل کریں' عمقہ یب میں تم کو فاسقوں کا

گھرد کھاؤں گا۔ (الاعراف: ۱۳۵) تورات کی مختوں کامادہ ' تعداد اور نزول کی تاریخ امام عبدالرحمٰن بن محد بن ابي حاتم متوفى ٢٢٠ه هدروايت كرتے بين:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ تورات سونے کے قلموں ہے لکھی گئی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمایان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو تورات زمر کی سات تختیوں میں عطا فرمائی تھی' اس میں ہر چیز کابیان تھا' اور اس میں همیجیں لکھی ہوئی تھیں' جب حضرت موی ملیہ اسلام قرات لئے کر

طبيان القر أن

آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو اسرائیل چھڑے کے سامنے بیٹھے ہوئے عمادت کر رہے ہیں' توجوش غضب سے ان کے ہاتھوں ہے قورات گر کر ٹوٹ گئ' پچردہ ہارون کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سرے پکڑلیا' پچراللہ تعالیٰ نے قورات کے چھ جھے او<sub>پر</sub>ا اُتھا لیے اور ایک حصہ رہ گیا۔

جعفر بن مجرائے والدے اور وہ اپنے واداے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی تھی دہ بیری کے چوں پر لکھی ہوئی تھی اور اس لوح کاطول بارہ ہاتھ تھا۔

( تغییرامام این ابی حاتم ج۵۵ مل ۱۵۲۳ ۱۹۲۴ ، مطبوعه کمتیه نزار مصطفی انکه مکرمه ۱۳۱۰هه) از مادان الدند.

الماء عبدالرحمٰن بن محمد بن على بن الجوزى الحنيل المتوفى ١٩٥٨ ولكية بين:

تورات کی الواح کے متعلق سات قول ہیں: حضرت ابن عباس نے فرایا: وہ زمرد کی الواح تھیں' سعید بن جیر نے کما: یا قوت کی تھیں' مجاہد نے کما: سبز زمرد کی تھیں' ابوااسالیہ نے کما: ایک قتم کے کپڑے کی تھیں' حس بھری نے کما: کردی کی تھیں' وہب بن منبہ نے کما: چقر کی تھیں' مقال نے کما: زمرد اور یا قوت کی تھیں۔ ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: سات الواح تھیں' ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: دو تحقیاں تھیں' اور میہ فراکا مختار ہے۔ وہب بن منبہ نے کما: دس تھیں' مقال نے کما: نو تھیں۔ (زاد المیر جس م ۲۵۵مطوریہ الکتب الاسلائ) بیروت کے مادی

امام رازی نے لکھا ہے کہ یوم عرفہ (9 ذوالحجہ) کو حضرت موئی علیہ السلام ہے ہوش ہوئے تھے اور یوم النحر (دس ذی الحجہ) کو اللہ تعالی نے ان کو تو رات عِطا فرمائی – (تغییر کیسر جے ۵ میں ۱۳۰۰ مطبوعہ احیاء الترات العملی' بیروٹ ۱۳۵۵ھ)

الله تعالی کے آن کو تورات عطافرائی۔(تعبیر کیمرے) من ۴۰۰، مطوریہ احیاءاترات العربی بیروت ۱۳۱۵ تورات میں ہر چیز کی تصبیحت اور ہر چیز کی تفصیل مذکور ہونے کی توجیبہ

الم فخرالدين محمد بن عمر دازي شافعي متوفي ٢٠٦ه لکھتے ہيں: اس آیر ورشن فرال مرام سر مرمن فرال سات

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم نے ان کے لیے (تورات کی) تختیوں میں ہرچز کی نفیعت لکھ دی تقی۔ ہرچیزے مراد عموم نمیں ہے بلکہ اس سے مراد ہیہ ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام اور ان کی قوم کو اینے دین میں حلال '

( تغیر کیرٹ ۵ میلی ۱۳۵۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی میں ۱۳۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی میروت ۱۳۱۵ء) علامہ ابن جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ فربایا ہے: ہرچیزے مراد احکام شرعیہ میں مثلاً فرض واجب طال اور حرام وغیرو۔

دو مرا قول بیہ ب کہ اس سے مراد ہرجیز کی مکمتیں اور عبرتیں وغیرہ ہیں۔(زاد المیرج۳مم ۲۵۸ طبع بیروت) علامہ قرطبی مالکی مترفی ۲۷۸ نے نکھا سے عند ان علیہ میں کا شئرے والے سیزی نہیں تا جد کرت

علامہ قرطبی مالکی متونی ۲۹۸ ھے نکھا ہے کہ عرف اور کاورہ میں کل شی سے مراد حقیقاً عموم نمیں ہو تا جیسے کتے ہیں فلال آدی کے پاس ہرچزے 'یا میں شہریس کمیااور میں نے ہرچیز خرید لی۔ (الجاش لادکام القرآن بز، ۸ مس ۲۵۳)

نبيان القر أن

میں کہتا ہوں اس سے عموم بھی مراہ ہو سکتا ہے جب کہ اس کاریہ معنی کیاجائے کہ ان کو دنیا میں صلاح اور آخرت میں فلاح ے لیے جس قدر احکام کی احتیاج تھی' اللہ تعالی نے وہ تمام احکام تورات کی الواح میں لکھ دیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا "اور ہرچزی تفصیل لکھ دی تھی"۔ اس کامعنی بیے کد ان کوجس تدر احکام شرعیہ دیے تھے تورات

میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی تھی، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اجمال احکام بیان فرائے ہیں اور ان کی تفصیل سنت اور تیاں سے معلوم ہوتی ہے' لیکن بو اسرائیل کے لیے احکام کا مافذ صرف تورات تھی' اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تعسلات تورات ہی میں ککھ دی تھیں۔ مثلا نماز کا قرآن مجید میں اجمالی حکم ہے' پانچ او قات کی تفصیل اور تعیین درج نسیں نہ نماز ک

ر کعات کی تعداد کابیان ہے اور ہر رکعت میں کیا پڑھناہے' اس کابھی ذکر نہیں ہے۔ اس طرح زکو ق کی مقدار اور نصاب کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ ج کے فرائض 'ارکان' شرائط اور موافع کاذکر نہیں ہے' ان تمام امور کی تفسیل سنت میں ہے' ای طرح بعض احکام قیاس سے ثابت ہوتے ہیں مثلاً خمر کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے لیکن دیگر نشہ آور چیزوں کی حرمت قیاس سے ثابت

ہے۔ بنواسرائیل کے لیے قیاس اور اجتماد نہیں تھانہ ان کے بال سنت اور حدیث کی شرعی حیثیت تھی۔ ان کے احکام کا ماخذ صرف تورات تھی النداجو تغصیلات ہم کو سنت اور اجتماد ہے معلوم ہوتی ہیں 'وہ تمام تغصیلات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تورات میں لکھ دی تھیں۔ سواللہ تعالی نے ان کے لیے تورات میں ادکام بھی لکھے ادر تمام احکام سے متعلق ہر تفصیل لکھ دی'اس لیے

فرمایا: ہم نے تورات کی الواح میں ہر چزی نصیحت اور ہر چزی تفسیل لکے دی۔ تورات کے احکام کاور جہ بہ درجہ ہونا

اس کے بعد فرمایا: اور اپنی قوم کو تھم دو کہ وہ اس کی بهترین باتوں پر عمل کریں۔

آیت کے اس حصہ پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اس سے بیر معلوم ہوا کہ تورات میں کچھ ایسے تھم بھی ہیں جو سمترین نہیں ہیں۔اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

ا۔ یہ معنی'مفہوم مخالف کے امتیار ہے لیا گیاہے' اور ہمارے نزدیک قر آن اور حدیث میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے' اور **تورات کے تمام احکام بمترین میں اور جن ائمہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبرے 'ان کے امتبار سے جواب میہ ہے کہ تورات کے** 

احکام درجہ بدورجہ بیں اور بعض احکام بعض سے زیادہ بستریں۔ ۲- ہوا سرائیل کوبرے کاموں سے رو کا گیا تھااور نیک کاموں کا تھم دیا گیا تھااور برائی سے رکنا' نیکی کرنے سے زیادہ بستر ہے۔

۳- معاف کر دینا قصاص لینے ہے بهتر ہے'اور مبر کرنا پرلہ لینے ہے بہتر ہے۔ سوان کو یہ تھم دیا گیاہے کہ وہ قصاص لینے ک بجائے معان کردیں اور بدلہ لینے کی بجائے مبر کریں 'اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَالَّذِيْنَ إِذْ آاصًا بَهُمُ الْبَعْنَى هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٥ اور ده لوگ جن پر جب (حمى كا) ظلم پنچ تو وه بدله ليت یں۔ اور برائی کا بدلہ ای کی مثل برائی ہے ' پس جس نے وَحَزَاءُ سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَاوَاصَلَحَ معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا جرا منتہ کے زمہ (کرم) پر ہے' فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ النَّظِيلِمِينَ بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔

(الشورى: ۳۹-۳۹) اس کے بعد فرمایا: اور جو شخص مبرکرے اور معاف کر دے ویقینا یہ ضرور وَكُمَن صَبَرَ وَ غَفَرَانًا ذَٰلِكَ لَمِنْ عَنْ

ہمت کے کاموں (بمترین کاموں) میں ہے ہے۔ الْأَمُورُ٥ (الشورى:٣٣) جلدچهارم ئبيان القر ان

نے کماناس سے مراد فرعون اور اس کی قوم کا گھر ب جو کہ مصرب قادہ نے کما اس سے مراد جبابرہ اور ممالقہ کے گھر ہیں 'جوان کو امتد نے شام میں دخول کے وقت و کھائے تھے۔ سدی نے کماناس سے مراوسہ ہے کہ میں مختریب تم کو ان لوگوں کا انجام د کھاؤں گا جنہوں نے میرے ادکام کی مخالفت کی تھی' سویہ تریدید اور تحذیر ہے۔ (زاد المیرجمامی ۲۷۰)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٥١١ه هربيان كرتے بين:

المام عبد بن حميد' المام ابن اني حاتم اور امام ابوالشيخ نے قادہ ہے روايت كيا ہے كه حضرت موى نے كما: اے ميرے رب! میں نے تورات کی الواح میں یہ بر عاب کر ایک امت سب سے آخر میں پیدا ہو گئی اور سب سے پہلے بنت میں وافل ہوگی او ان کو میری امت بنا دے اللہ تعالی نے فرمایا: وہ امت احمد ہے مکہ! اے میرے رب میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ ا یک امت سب سے بھترین امت ہے وہ لوگوں کو نیکی کا تھم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ پر ایمان لائمیں گے ' تو ان کومیری امت بنادے ' فرمایا: وہ امت احمہ ب کما:اے میرے ربا میں نے تورات میں بڑھا ہے کہ ایک امت پہلی کتاب پر اور آخری کتاب پر ایمان لائے گی اور وہ مگراہوں ہے قال کرے گی ، حتی کہ کانے کذاب ہے قال کرے گی تو ان کو میری امت بنا دے ' فرمایا: وہ امت احمد ہے۔ کہا: اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت اپنے صد قات کو کھائے گی اور اس کو اس پر اجر ملے گاتو اس کو میری امت بنادے ' فرمایا: وہ امت احمہ ہے۔ ( قنادہ نے کہا: تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی فخص صد ته کر آاور اس کاوه صد قه قبول ہو جا آبو املہ تعالیٰ اس پر ایک آگ جھیجاوہ اس صد قه کو کھالیتی اور اگر وہ صدقہ قبول نہ ہو تاتو وہ یونمی پڑا رہتا اور اس کو درندے اور پرندے کھا جاتے اور بے شک اللہ نے تمہارے فقراء کے لیے تمہارے اختیاء ہے صد قات کو لیا اور یہ اس کی تم پر تخفیف اور رحمت ہے) کہا اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں پڑھاہے کہ اس امت کا جب کوئی فخض کسی نیکی کاارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی تکھی جاتی ہے اور جب وہ اس نیکی یہ عمل کرے تو اس جیسی دس نیکیوں ہے لے کر سات سو نیکیاں اور اس کی دگنی نیکیاں لکھے دی جاتی ہیں' تو ان کو میری امت بنادے ' فرمایا: بید امت احمد ب- کمانات میرے رسامی نے تورات کی الوات میں بیر پڑھاب 'اس امت کاکوئی مخص جب تمی گناه کااراده کرے تو اس کو اس دقت تک نہیں لکھاجا باجب تک کہ ود اس پر عمل نہ کرلے اور جب وہ عمل کرلے تو پھراس کا ا یک گناہ لکھا جاتا ہے تو اس کو میری امت بنادے ' فرمایا: میہ امت احمد بند کما: اے میرے رب میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ وہ امت لوگوں کی دعوت قبول کرے گی اور ان کی دعا قبول کی جائے گی تو ان کو میری امت بنادے مخرمایا: وہ امت احمد ب ' بچر حضرت مویٰ نے کہا! اے املہ! جھے امت احمد بنادے! فرمایا! میں تم کو دو ایسی چیزیں دے رہا ہوں جو میں نے کسی کو نمیں دی' میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ فضیلت دی ہے' یہ ایک چیزے' پھر موی علیہ السلام راضی ہو گئے اور دو سری چزہ ہے کہ موئ کی قوم ہے ایک امت الی ہو گی جو حق کے ساتھ ہدایت دے گی اور حق کے ساتھ عدل کرے گی۔ پھر م د کی ملیه السلام مکمل رامنی ہو گئے۔ ا<sup>تغ</sup>یرام این الی حاتم ج۵°ص ۱۵۶۳ و قم الدیث: ۸۹۲۵

الاعراف ٤:١٥٧١--١٥٧١ قالالملاه 414 الم ابوالشيخ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کیاہی که حضرت مویٰ نے جب تورات میں ان خصوصات کو پڑھاجواللہ تعا**لی** نے س**یدنامحہ** سرتیج کوعطاکی میں تواہیے رب سے کہا اے رباوہ کون ہے نبی میں جن کواور <sup>ج</sup>ن کی امت کو تونے اول و آخر بنایا ہے؟ فرمایا وہ محر نبی ای عربی حری تهای میں جو قادر بن اسامیل کی اولادے میں ان کو میں نے محشر میں اول بنایا ہے اور ان کو میں نے (ونیامیں) آخر بنایا ہے اور ان پر رسولوں کو ختم کردیا ہے 'اے موٹی! میں نے ان کی شریعت کے ساتھ تمام شرائع کو منسوخ کر دیا ہے۔ادران کی کتاب کے ساتھ تمام کتابوں کو 'ادران کی سنت کے ساتھ تمام سنتوں کو 'ادران کے دین کے ساتھ تمام ادیان کو۔ کما اے رب اب شک تونے مجھے مختب کیا ہے اور مجھ سے کلام فرایا ہے ، فرایا اے موی اب شک تم میرے صفی ہو اور وہ میرے محبوب میں' قیامت کے دن میں ان کو بلندی پر اٹھاؤں گااور ان کے حوش کو سب ہے بڑا حوش بناؤں گااور ان کے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئمیں گے'اور ان کے بیرو کار سب سے زیادہ ہوں گے۔ کما اے رب اتو نے ان کو تکرم اور مشرف بنایا ہے' فرمایا: اے موٹی! محت پر حق تھا کہ میں ان کو تکرم بنا آباور ان کو اور ان کی امت کو نضیات دیتا' ک**یونکہ وہ نجھ پر ایمان لائمیں گے اور میرے تمام ر**سولوں پر ایمان لائمیں گے اور میرے تمام کلمات پر ایمان لائمیں گے اور میرے تمام غیب برایمان لائیس گے۔ کما: اے میرے رب ایدان کی نعت ہے ، فرمایا: ہاں کما: اے میرے رب اکیا تو نے ان کو جعد حب کیا ہے یا میری امت کو؟

فرمایا بلکہ جعدان کے لیے ہے ند کہ تمہاری امت کے لیے 'کہااے میرے دبامیں نے تورات میں ایک امت کی یہ صفت د تکھی ہے کہ ان کاچرہ اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے 'وہ کون میں؟ آیا وہ ہنوا سر' ٹیل میں یا کوئی اور میں؛ فرمایا: وہ امت احمہ ہے' وضو کے آثار سے (قیامت کے دن)ان کا چیرہ اور ان کے ہاتھ بیر سفید ہوں گے' کہا:اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم پل صراط سے بجل اور آندھی کی طرح گزرے گی 'وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے 'کمااے مرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک تو م پانچ نمازیں پڑھے گی'وہ کون میں؟ فرمایا وہ امت احمہ ہے۔ کمااے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ بد کاروں کی شفاعت کریں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے۔ کہا! اے میرے **رب! میں نے نورات میں** پڑھاہے کہ ایک قوم کا *کوئی شخص کوئی گناہ کرے* گا مجروضو کرے گانواس کا گناہ <sup>بخش</sup> دیا جائے گا اور جب وہ نماز پڑھے گاتو بغیر کسی گزاہ کے نماز پڑھے گا' وہ کون جیں؟ فرمایا: وہ امت احمہ ہے 'کہا: اے میرے رب ا میں نے تورات میں پڑھاہے کہ ایک قوم تیرے رسولوں کی تبلغ کی گواہی دے گی 'وہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ امت احمد ب کما: اے میرے رب امس نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے لیے ہال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گاجو دو سری امتوں پر حرام تھا' یہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ امت احمد ب کمااے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھاہ کہ ایک قوم کے لیے تمام روئے زمین تیم کا آلہ اور مجد بنا دی جائے گی' وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: وہ امت احمد ہیں 'کما: اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھاے کہ ایک قوم ایسی ہوگی کہ اس کاایک آدمی پچیلی امتوں کے تمیں آدمیوں نے افضل ہو گا'وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمہ ہے 'کہا اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم تھے سے محبت کرے گی' تیرے ذکر میں بناہ لے گی' تیری خاطر نفسب میں آئے گی وہ كون ين ؛ فرمايا: وه امت احمر ب- كما: ال ميرك رب! من في ورات من يرها بك ايك قوم كا عال ك ليه تمان ك دروازے کھول دیدہے جائمیں گے اور فرشتے ان کو گلے لگائمیں گے 'وہ کون میں' فرمایا: وہ امت احمہ بِ 'کما اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے 'اور ان کے در میانی طبقہ کے بو کوں ہے آسان حساب لیا جائے گا' اور ان کے ظالموں کو بخش دیا جائے گا' وہ کون ہں؟ فرمایا وہ امت احمہ ہے ' کہا اے میرے رب!

<u>ئىيان القر ان</u>

حلدجهارم

مجھے اس امت میں ہے کر دے ' فرمایا: اے مو کیا تم ان میں ہے ہو اور وہ تم میں ہے ہیں ' کیونکہ تم بھی میرے دین پر ہو اور وہ بھی میرے دین پر ہیں لیکن میں نے تم کو اپنی رسالت اور ہم کلام ہونے کی فضیلت عطاکی ہے سوتم شکر کرنے والوں میں ہے ہو جاؤ۔ (الدر المنفور 'جے میں 200- ۵۵۲ مطبوعہ دار الفکر 'بیروت ۱۳۴۴ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں عنقریب ان لوگوں (کے دلوں) کو اپنی آیات سے بھیردوں گاجو زمین میں ناحق تکبر کرتے میں' وہ آگر تمام نشانیاں دکھیے لیس تب بھی ایمان نمیں لا کمیں گے اور آگر وہ بدایت کا راستہ دکھے لیس بھر بھی اس کو افقیار نمیں کریں کے اور آگر وہ گرائی کا راستہ دکھے لیس تو اس کو افقیار کرلیس گے کیونکہ انہوں نے (بیشہ) ہماری آبیوں کی تحذیب کی اور وہ ان سے غفلت برتے رہے۔ (اماعراف:۲۰۱۹)

سب برے رہے اور طرف ہے۔ اللہ کی آیات ہے کفار کے دلوں کو پھیرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: میں عنقریب ان لوگوں (کے دلوں) کو اپنی آیات سے چیرروں گاجو زمین میں ماحق تحبر کرتے ہیں۔ اس پر ہے اعتراض ہو تا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کفار کے دلوں کو اپنی آیات سے چیمرویا ہے تو پھر اللہ تعالی نے اکمان نہ لانے پر کفار کی فدمت کیوں فرمائی ہے 'مثلاً اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

فَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (الانسَسَفَاق: ٢٠) أن كوكيا بواده ايمان كون تمين لاتع؟ فَمَا لَهُمْ عَبِنِ النَّذُ كِرَوْ مُعْرِضِيْنَ النمي كيابواكده وهيجت عام اص كرري بين.

(المدثر: ٢٩)

اس کا جواب سے ہے کہ حسن بھری ہے متقول ہے کہ جب کفار اسنے کفریس مبافد کرتے ہیں اور اس مد تک پنچ جاتے میں جس میں ان کا قلب مرجا آئے تو پھران کو کوئی ہدایت مفید نہیں ہوتی اور ان لوگوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالی ان کے دلوں کو اپنی آیات ہے چیرویتا ہے اور ان کے دلوں پر مرزگاریتا ہے۔

تحكبر كالغوى اور شرغي معني

م عن است میں تکبر کرنے والوں پر بھی وعید فرمائی ہے۔ تکبر کا معنی بیان کرتے ہوئے اہام راغب اصفحائی متوفی ٥٠٠ه ا فرماتے ہیں: دل میں اپنے آپ کو دو سروں ہے اصحیحالور بڑا تبجھنے کی وجہ ہے انسان کو جو حالت عاصل ہوتی ہے اس کو تکبر کتے ہیں اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تکبر کرے اور حق کو مائے اور قبول کرنے سے انکار کرے اور عبادت کرنے سے عام محسوس کرے 'اگر انسان بڑائی کو عاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے تو یہ محبود ہے اور اگر انسان اپنی بڑائی ظاہر کرے اور اس میں وہ بڑے اوصاف نہ ہوں تو یہ ند موم ہے۔

(المفر دات ج۲٬۴ م۵۳۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۱۳۱۸ه)

امام نخرالدین محمر بن عمر دازی متونی ۲۰۲ه تکھتے ہیں:

"دہ تکبرکرتے ہیں" اس کامعن سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل افحاق سجھتے ہیں اور ان کو وہ اختیار حاصل ہے جو ان کے غیر کو حاصل نہیں ہے اور یہ تکبر صرف اللہ کو زیاہے کیونکہ وہی ایسی قدرت اور ایسی نفیلت کا مالک ہے جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے ' اس لیے وہی متکبر کی صفت کا مستحق ہے۔ بعض علاء نے یہ کما کہ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان دو سروں پر اپنی بوائی ظاہر کرے اور تمام بھروں کے حق میں تحکبر کی صفت نہ موم ہے 'اور اللہ تعالیٰ کے حق میں تکبر کی صفت محمود ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دد سروں پر اپنی بوائی نظاہر فرمائے اور اس

طبيان القر أن

لے یہ حق ہے اور وو مرول کے لیے باطل ہے۔ ( تغییر بحیر ۴۵ مص ۳۷۷ مطبوعہ دار احیاء الراث العربي 'بیروت ۱۳۱۵ھ) الم راغب اصنمانی اور امام رازی نے تکبر کا جومعنی بیان کیاہے وہ درست ہے لیکن تکبر کا شرعی معنی وہ ہے جو ہی ہیلیم کی اس مدیث ہے متفاد ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود بن الله بيان كرتے ہيں كه نبي التي يائے نے فرمايا: جس مخص كے دل ميں رائى كے داند كے برابر بھي

تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ ایک شخص نے کما: آدی میہ جاہتاہے کہ اس کالباس اچھا ہو اور اس کی جوتی اقہی ہو' آپ

نے فرمایا: اللہ جمیل ہے اور جمال کو پیند کر تاہے " تکبر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے۔

(صحيح مسلم الائيمان: ١٣٧٤) (٩٩)٢٠٩٠ منن ابوداؤد ٬ و قم الحديث: ٩٩٨، سنن الترزي و قم الحديث: ٩٩٨؛ سنن ابن ماجه ٬ و قم الحديث: ٩٩ سند احدج اص ۵۱، من اقم الحديث: ۲۳۱۰ مبامع الاصول و قم الحديث: ۸۲۱۰

تکبر کے معنی کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہو تی ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله بی جیرے فرمایا: روئے زمین پر کوئی ایسا مخص نسیں ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں رائی کے وانہ کے برابر بھی تنگبر ہو تگراللہ اس کو دوزخ میں (داخل) کر دے گا' جب

حفزت عبدالله بن قیس انصاری نے میہ حدیث منی تو وہ رونے لگے۔ نبی پڑتین نے پوچھا: اے عبداللہ بن قیس تم کیوں رو رہ ہو؟انہوں نے کما: آپ کے ارشاد کی وجہ ہے' آپ نے فرمایا: تمہیں مبارک ہو تم جنت میں ہوگے۔ پھر نبی ﷺ نے ایک لشکر

بھیجاس میں انہوں نے جہاد کیا اور شہادت پائی۔ آپ نے بھراس مدیث کو تین بار دہرایا' انصار میں ہے ایک شخص نے کہا: یا نبی اللہ اہیں جمال سے محبت کرتا ہوں ' ہیں تکوار حما کل کرتا ہوں اور میلے کپڑے دھوتا ہوں اپنی جوتی اور اس کے تسموں کو حسین بنا آبوں۔ نبی ہتی ہے فرمایا: میری مرادیہ نہیں ہے ' تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیرجاننا ہے۔ اس نے کہا! یا نبی اللہ!

حق کے انکار کرنے اور لوگوں کو حقیرجانے کا کمیامعنی ہے؟ آپ نے فرمایا: حق کا انکاریہ ہے کہ تمہارا کسی شخص پر مال ہو وہ اس کا انکار کردے اور کے کہ اس کے اوپر کوئی حق نسیں ہے' پھر کوئی فخص اس کو اللہ ہے ڈرنے کا حکم دے تو وہ اس کا انکار کرے'

اور لوگوں کو حقیر جاننا ہیہ ہے کہ ایک شخص ناک چڑھا کر آئے اور جب وہ بس ماندہ اور فقراء لوگوں کو دیکھیے تو ان کو سلام نہ کرے اور ان کو بے وقعت جان کران کے پاس نہ جیٹھے 'پس بے وہ شخص ہے جولوگوں کو حقیرجانتا ہے۔ پھر نبی مزیبیر نے فرمایا: جس شخص نے بیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے اور جوتی کی مرمت کی اور دراز گوش پر سوار ہوا اور نوکر جب بیار ہوں تو ان کی عمیادت کی اور

مکری کادورہ دوہاتو وہ تکبرے بری ہوگیا۔ (المطالب العاليه رقم الحديث:٣٦٧٥) علامه احمد بن الي بكريوميري متوفى ٨٨٠٠ه نية اس حديث كومسند عبد بن تميد اور حاكم سے نقل

كياب-اتحاف السادة الممرة بزدائد المسانيد العشرة "ج٨ مص٢٩٠)

برکی ندمت اور اس پر وعید کے متعلق قر آن مجید کی آیات تکبر کی ندمت اور اس پر وعید کے متعلق قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں:

كَذْلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَلْبِ مُنَكِّيْرٍ ای طرح املّٰہ ہرمغرو رمتکبرے دل پر مرلگادیتا ہے۔

جَبَّارِ (المومن:٣٥) وَخُمَابَ كُلُ جَبَّارِعَنِيْدٍ (ابراهيم:١٥) ادر برمتکبرمعاند ہلاک ہوگیا۔

بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

طبيان القر أن

Marfat.com

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْنَكُبِّرُونَ عَنْ عِبَادَيْنُ بِهُ عَلَى جَوَلُوگُ مِرى عَادِت سَ تَكْبِرُكَ مِن وَهُ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ (المومن:۱۰) خترب ذلت كماته جنم مِن دافل بون گــ تكبركى فدمت اور اس ير وعيد كے متعلق احاديث

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیج پیر نے فرمایا: اللہ عزو جل ارشاد فرما یا ہے کہ عزت میرا تہند ہے اور کبریاء (برائی) میری چادر ہے جس شخص نے ان میں سے کسی کو بھی کھینچا میں اس کو عذاب دوں گا الدار اور کر کر ساتھ کے اس میں کا میں کہ کر سے کہ کہ سے کہ کہ کہ سے کہ کہ سے کہ کہ کہ بھی کھینچا میں اس کو عذاب دوں

ہے کہ سرت میں مبلہ ہے اور ہم یاء (بڑیا) میرن چادر ہے ۔ س حص کے ان میں سے سی کو بھی تھیچا میں اس کو عذاب دوں گا۔ امام ابوداؤد کی روایت میں ہے جس نے ان میں سے ایک کپڑے کو بھی کھینچا میں اس کو دوز نے میں ڈال دوں گا۔ مسمو مسا

المنحج مسلم البر دانعله: ۱۳۲۱ (۲۲۴ ) ۷۵۵۷ منن ابو داؤ درقم الحديث: ۹۰ ۴ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۷۳ مند حميدي 'رقم الحديث: ۱۹۳۳ مند احمر ۲۶ وقم الحديث: ۴۳۸ (۳۲۸)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھتی ہے فرمایا ،متکبروں کو قیامت کے ون مردوں کی صورت میں چیو ٹی کی جسامت میں جمع کیا جائے گاان کو ہر طرف سے ذات ڈھانپ لے گی'ان کو دوز خرکے قید خانہ کی طرف ہنکایا جائے گاجس کا نام بولس ہے' اس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے' ان کو دوز خیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔

(سنن الترفدي دقم الحديث: ۴۳۹۲ السنن الكبرئ للنسائي د قم الحديث: ۴۸۰۰ مسند الحميدي ' دقم الحديث: ۵۹۸ مسند احمد ج۴ مس ۱۷۹ دقم الحديث: ۲۶۷۷ الادب المغرود قم الحديث: ۵۵۷ "جامع الاصول دقم الحديث: ۸۲۱۲)

حضرت سلمہ بن الوع بوایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تو پہیر نے فرمایا: بیشہ آدی اینے آپ کو برا سجمتار ہتا ہے حتی کہ اس کو متکم بن میں کلھ دیا جا آ کے اور اس کو متکبر بن کاعذ اب پنچا ہے۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ٢٠٠٤ ؛ جامع الاصول رقم الحديث: ٨٢١٣)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله رچھی نے فتح مکہ کے دن قطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگوا بے شک الله عزوج مل نے تم سے زمانہ جالمیت کے بوجھ کو اثار دیا ہے اور تمہارے بپ دادائی برائی کو ختم کردیا ہے 'اب لوگوں کی دو قسمیں ہیں ' ٹیک پر بیزگار ' دواللہ عزد جل کے نزدیک کریم ہے اور فاج بو بخت ' وہ اللہ عزوج مل کے نزدیک ڈیل ہے 'تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالی فرمانا ہے: اے لوگوا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہاری مختلف توہیں اور قبیلے بنائے ناکہ تم ایک دو سرے کی شافت کرو' بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والاوہ ہے جو سب سے زیادہ شتی ہو۔

(سنن الترزي و قم الديث: ٣٢٧٤ متح ابن تزييه و قم الحديث: ٢٧٨١ عامع الاصول و قم الحديث: ٨٢١٣)

حضرت ابوهریرہ بڑائیز، بیان کرتے ہیں کہ نبی بڑین نے فرایا: دوزخ اور جنت نے مباحثہ کیا اووزخ نے کہا بھی میں متکبرن اور متجبرین داخل کیے گئے ہیں اور جنت نے کہا: بھے کیا پرواہ ہے جب کہ بھی میں صرف کمزور 'عابز اور متواضع لوگ داخل کیے گئے ہیں۔ (انحدیث) ' وسیح مسلم المنافقین: ۲۵۰ (۲۸۳۲) ۲۵۰۰ میں میں مجابلاری از قم الحدیث: ۸۵۰٪

حضرت ثوبان بن التي بيان كرتے بيں كه رسول الله بيجيم نے نرايا: دہ فخص جنت ميں داخل ہو جائے گاجو اس حال ميں مرا كه دہ ان تين چيزوں سے برى تھا: محكير نوانت اور قرض-(سن الترف ئ رقم الديث: ۱۵۷۸ سند احمد ج۴۰ رقم الديث: ۲۳۳۳۲) حضرت حارث بن وهب بيالتي بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله بيجيم كويد قرماتے ہو كا ساتھ: كيا ميں تم كو الم

طبيان القر أن

جنت کی خبرنہ دوں؟ ہر کمزور شخص جس کو بے حد کمزور سمجھاجا تاہواگر وہ اللہ پر (کس کام کی) قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم ضرور بوراكرے كا اور كياميں تم كواہل دوزخ كى خبرنہ دوں؟ ہر مركش 'اكثر كر چلنے والا متكبر۔ (صحح البغاري و قم الحديث: ٢١٥٤ '٢٠ ٢١٥، صحح مسلم و قم الحديث: ٢٨٥٣ ، سنن ابن ماجه و قم الحديث: ٣١١٦) حضرت نعیم بن هاز انفطفانی مایشه بیان کرتے میں کہ نبی بیتیں نے فرمایا: کیسا برابندہ ہے وہ بندہ جو بڑا ہے اور تکبر کرے اور الکبیرالمتعال (اللہ تعالی جو حقیق سب سے بڑا ہے) کو بھول جائے' اور کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو دین کے بدلہ میں دنیا لے' اور کیما برا بندہ ہے وہ بندہ جو لبو ولعب میں وقت گزارے اور قبروں کو اور جم کے بوسیدہ ہونے کو بھول جائے' اور کیما برا بندہ ہے دہ بندہ جو شیمات ہے حرام کو طلال کرے 'اور کیسابرا بندہ ہے وہ بندہ جس کو خواہش (نفس) گمراہ کردے 'اور کیسابرا ہے وہ بندہ جو اس چیز میں رغبت کرے جواس کو ذلیل کر دے۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۳۵۲ 'مجمع الزدائدج ۱۰ می ۴۳۳٪

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك آزاد شده غلام نافع بيان كرت مين كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: سكين متكبر' بو ژھازانی اور اپنے عمل ہے اللہ تعالیٰ پر احسان جمانے والاجنت میں واخل نہیں ہو گا۔

(مجمع الزوا كدج ۲۱ م ۳۵۲ مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت)

حضرت ابوسعید ہواپش، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتین نے فرمایا: بے شک تمهارا رب واحد ہے اور تمهارا باپ واحد ہے ، پس کسی عملی کو تجی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقویٰ کے سوا اور کسی دجہ سے فضیلت نہیں ہے ' اور مسند بزار میں اس

طرح ہے: تمهاد اباپ واحد ہے اور تمهار ادین واحد ہے۔ تمهار اباپ آدم ہے اور آدم کومٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ (المعجم الاوسط ج۵٬ رقم الحديث: ۴۱۳۳) مند البرار رقم الحديث: ۳۵۸۳٬۲۰۸۳ وافظ الهيشي نے نکھا ہے کہ مند البرار کی سند صحح ے ، مجمع الزوائد ، ج A ، ص ١٦٠ ، مطبوعه دار العكر ، ١٣١٣ه ، طبع عديد)

حضرت انس بن مالک مع التین بران کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہے تہیں کے دو غلام تھے! کیک حبثی تھادہ سرا کبطی تھا۔ دونوں نے ایک دو مرے کو برا کمااور نبی میزتیبر سن رہے تھے'ایک نے دو مرے ہے کمااے ببغی۔ دو مرے نے اس کو کمااے حبش۔ آپ

نے فرمایا تم دونوں اس طرح نہ کموئتم دونوں (سیدنا) محمد شہیر کے اصحاب میں سے ہو۔

(مند ابو على ج٤٬ رقم الحديث: ١٣٨٧، مجمع الزوائد ج٨٬ ص٨٦ المطالب العاليه رقم الحديث: ٢٥٣٣ اتحاف السادة المحرة ج٤٬

تكبركي وجدے مخنول سے ينجے كبرا الكانے كا مروه تحريمي مونا اور تكبرك بغير مروه تحري نه مونا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ، انتہا نے فرمایا؛ اللہ قیامت کے دن اس مخص کی طرف نظر(رحمت)نہیں فرمائے گاجس نے اینا کپڑا تکبر کی دجہ ہے (نُحنوں سے پنیجے) لٹکایا۔ <sup>م</sup>

(صحيح البخارى دقم الحديث: ٥٧٨٣ صحيح مسلم لباس: ٣٢ (٢٠٨٥) ٥٣٥٣ منن الترذى دقم الحديث: ٧٣٧٤ منن النسائى دقم الحديث: ۵۳۲۷ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۵۲۹ موطالهم مالك رقم الحديث: ۵۷۰ مند احمد ج۴ ص ۵۲ وقم الحديث: ۵۱۸۸ مند الحميدي رقم الحديث: ٦٣٦)

ابو وا کل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ہوہیئے. کا تهبند (نخنوں سے) ینچے لکتار ہتا تھا'ان ہے اس کے متعلق استفسار کیا گیا' انہوں نے کمامیں ایسا محف ہوں جس کی پیڈلیاں پتلی ہیں۔

(مصنف ابن الي شيه ج ۸ مص ۲۰۱ ،مطبوعه ادار والقر آن 'کرا جی ۲۰ ۱۳۰۶) ه

ئبيان القر اَنْ

سکبر کے بغیر مخنوں سے بنیچے لباس لٹکائے کے متعلق فقهاء احناف کی تصریحات علامہ بدرالدین محمودین احمد بینی حنی متوفی ہے ہے ہے۔

المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعا

ميسرنه بو – (عمد ة القارى ٢٦٤ مل ٣٩٥ مطبوعه اداره اللباعة المنيرية معر٣٣٨هه) نيز علامه يمنى ل<u>كصة</u> بن:

حفرت ابن عمرے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکرنے اپنے تمبند کے ایک جانب بھسل جانے کاؤر کیاتو نبی میتی نہ نہ فرمایا: تم تحکیرے اپنا نسس کرتے۔ (میح البخاری رقم الخدیث ۱۵۸۸) مدیث ہے معلوم ہوا کہ جس محض کا تمبند بلا قصد بھسل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ حضرت ابن عمروضی اللہ عنما ہر صال میں تمبند لفکانے کو محمودہ کہتے تھے، اس کے بواب میں علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابن عمرکی تشدیدات میں ہے ورنہ حضرت ابن عمر تو خود اس

ی سند بیشن ماند میں میں اور میں میں اور ہیں اور میں میں اور میں میں میں ہے دورید سنرے ہی مربو بود اس حدیث کے داوی بین ان سے یہ حکم کیمیے مخفی ہو سکتا ہے۔

(عمد ة القارى 'ج77'ص ۴۹۷ مطبوعه ادار داللباعة المنيريه مصر ۴۸۷ ما علامه بدر الدين ميني حنّى مزيد ککھتے ہيں:

نماز کسوف کے موقع پر رسول اللہ مرتبی جلدی ہے اپنا تهبند تھیٹیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ (سمجو ابنواری رقم الدیث: ۵۷۸۵) 1) جدیث ہے معلوم ہواک بغنہ تکھر کے تہدن تکھید نے کہ جاناتہ اور نسور پر لیکن کی ہے: بہر یہ

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر تکبر کے تهبند تھسیٹ کر چلنا ترام نہیں ہے لیکن حکوہ تنزیمی ہے۔ (عمد ۃ القاری جا۲۲مس معلوم ادارۃ العبامہ المنیریہ معر ۲۹۲مس معلومہ ادارۃ العبامہ المنیریہ مصر ۱۳۲۸ھ)

فیرارادی طور پر تہند قدموں سے پنچے گھسٹ رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نمیں ہے لیکن اراد تا تہندیا شگوار اتنی کمی رکھنا کہ وہ قدموں کے پنچے گھسٹ رہی ہو 'حرام ہے 'خواہ تکبر کی نیت نہ ہو۔ کیونکہ اس میں بعرصال اسمراف ہے اور اپنے کپڑوں کو نجاست سے آلودگی کے خطرہ میں ڈالناہے۔ البتہ اگر لباس قدموں کے پنچے نمیں گھسٹ رہاتھا مرف کخوں سے پنچے تھا تو یہ بغیر تکبر کے کمدہ تنزیمی ہے اور تکبر کے ساتھ کمدہ تحری ہے۔

ملاعلى بن سلطان محمد القارى الحنفي المتوفى ١٠١٧ه الصلام من.

بخاری کی حدیث سے یہ معلوم ہواکہ بغیر تکبرے تبند تھیٹ کرچلنا حرام نہیں ہے لیکن یہ مکروہ تزیمی ہے۔

(المرقات ج٠ م ٢٣٨ مطبوء مكتبه الداديه ' ممتان '١٣٩٥) شخ عبدالحق محدث دالوي حنى متوفى ١٥٠ه لكية من :

ت عبدانس محدث داوی علی متوفی ۵۲ اله للصة بین: اگر کوئی شخص تکبر اسراف ادر طغیان (سرکش) کی نیت سے اپنے تهبند کو لمبابنا ماہ اور اس کو گھیٹماہ تو قیامت کے

دن الله تعالی اس کی طرف لطف و عنایت کی نظر نئیں فرائے گا۔ اس قید ہے معلوم ہوا کہ اگر تمبند اس طرح نہ ہو تو حرام نئیں بے لیکن محمدہ تنزیک ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہو مثلاً سردی ہویا کوئی بیاری ہو (مثلاً شخنے کے نیچے کوئی زخم ہو جس پر کھیاں میٹھتی

ہوں ان سے زخم کو بچانے کے لیے نخز ڈھانے) قربالکل محمدہ نہیں ہے۔

(اشعته اللمعاتج ۳٬۰۵۲ - ۵۳۲ مطبوعه مطبع تيج كمار 'لكعنوً)

لبيان القر ان

نيز يشخ عبدالحق محدث دالوي لكھتے ہں: حرام وه صورت ہے جب کوئی مخص عجب اور تکبرے کیڑا لٹکائے۔(اشعتہ اللمعات ج۳ م ۵۵۵ مطبور لکھنے)

نير فيخ محقق فرماتے ہيں:

طعام اور لباس میں توسیع 'اسراف اور تکبر کی وجہ ہے مکروہ تحری ہے اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر مباح ہے۔ (اشعته اللمعات 'ج٣ م ٥٥٨ مطبوعه تيج كمار لكعنوُ)

فآویٰ عالمگیری میں **ن**د کور ہے:

مرد کا تعیند مختوں سے نیجے لاکا اگر تکبر کی دجہ سے نہ ہو تو مکروہ تنزیبی ہے۔ای طرح غرائب میں ہے۔

( فآه ئى عالمگيرى ج ۵ 'ص ۳۳۳ مطبوعه ملبعه اميريه كبرىٰ 'بولاق 'مصر' •۱۳۱۵ )

اعلى حضرت امام احد رضافاضل بريلوى متوفى ١٣٨٠ه لكصة مين: یا نیچوں کا تحصین (نخنوں) سے نیچا ہونا ہے عربی میں اسبال کتے ہیں اگر براہ عجب و تکبرے تو قطعا ممنوع و حرام ہے اور اس پر وعيد شديد وارد-امام محمد بن اساعيل بخاري اين صحيح مين حضرت ابو جريره روايني سے روايت كرتے بين كـ رسول الله مرتبير نے فرایا جس محض نے تکبری وجہ ہے اپنی چادر کو لٹکایا قیامت کے دن اللہ عزوجل اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا-امام ابوداؤد الم م ابن ماجه المام نسائي اور الم ترزي نے بھي الفاظ متقارب كے ساتھ اى طرح روايت كيا ہے اور اگر بوجہ تحمر نسيس تو مجكم طامر احاديث مردول كومعى جائز بي جي كه تحمر كى قيد سے تم كو خود معلوم موكا عضرت ابو بحرف عرض كيا يار سول الله ا ميرى

ازار ایک جانب سے لنگ جاتی ہے فرمایا تو ان میں سے نہیں ہے جو الیابراہ تکمبر کرنا ہو 'اعادیث میں جو اس پر دعمیر ہے اس سے می صورت مراد ہے کہ بہ تکبراسبال کر آجو ورنہ ہر گزید دعید شدیداس پر دارد نہیں گر علاء در صورت عدم تکبر تھم کراہت تنزی دیتے ہیں۔ فاویٰ عالمگیری میں ہے آگر اسبال تکبرے نہ ہو تو کردہ تنزیبی ہے'ای طرح غرائب میں ہے۔

بالجمله أسبال أكر براه عجب و تكبرب حرام ، ورنه محروه اور ظاف اولى نه حرام ومستحق وعيد - اوربيه بهي اس صورت مي ب کہ پاننچہ جانب پاشنہ بینچے ہوں اور اگر اس طرف محسین سے بلند ہیں کو پنجہ کی جانب پشت پاپر ہوں ہر گزیچہ مضا کقیہ نہیں' اس طرح كالفكاما حضرت ابن عباس بلكه خود حضور سرور عالم بيتيبر سے ثابت ب-امام ابوداؤد نے اپنی سند كے ساتھ روایت كياب کہ عکرمہ نے دیکھاکہ حضرت ابن عباس نے چادر باند ھی اور اگلی جانب سے چادر ان کے قدم کی پشت پر تھی اور چادر کی بچپلی جانب اوپر اتھی ہوئی تھی' میں نے یوچھا؛ آپ نے اس طرح چادر کیوں بائدھی ہے؟ انہوں نے کہا؛ میں نے رسول اللہ مڑجیم کو اس طرح جادر باند سے ہوئے دیکھا ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۹۷-۳) اس مدیث کے تمام راوی ثقه اور عدول ہیں جن سے المام بخاری روایت کرتے ہیں۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث والوی اشعتہ اللمعات شرح مشکو ۃ میں فرماتے ہیں اس جگہ ہ معلوم ہوا کہ اسبال کی نفی میں ایک جانب ہے اونچا کرنا کانی ہے۔عالمگیری میں ہے کہ ہاں اس میں شبہ نہیں کہ نصف ساق تک

پانچوں کا ہونا بسترد عزیمت ہے اکثرازار پرانوار سید الابراریس تک ہوتی تھی۔ (فآويٰ رضوبه ج٠١٠ص١٢٠) اينياً من ١١٠ ٢٩٥ مطبوعه اداره تصنيفات الم احمد رضا كرا حي ١٩٨٨ع) تکبر کے بغیر نخنوں سے پنچے لباس رکھنے کے جوازیر شافعی' ماکلی اور صبلی فقهاء کی تصریحات

علامه شرف الدين حسين بن محر الليي الثافعي المتوفى ٢٥٦ه م الكية بن:

ا ام شافعی نے یہ تصریح کی ہے کہ کیڑا لٹکانے کی تحریم تکبرے ساتھ خاص ہے۔ خوا ہر احادیث کا یمی تقاضا ب جلدجهارم

بيان القر أن

当

اور اگر بغیر تکبر کے نخوں سے نیچے کیڑا لٹکائے تو پھریہ مکردہ تزیمی ہے۔

(شرح الليبي ج ۸ مص ۲۰۹ ممطبوعه اداره القرآن 'کرا جی ۱۳۳۰ه) علامه نودی شافعی اور علامه کرمانی شافعی نے بھی ای طرح لکھا ہے۔

علامہ نووی شانعی اور علامہ کربائی شافعی نے جمی ای طرح لکھا ہے۔ (شرح مسلم ج۲°ص۱۵ مطبوعہ کر اچی 'شرح کر انی للبخاری ' ج۲۱ مص ۵۳ 'مطبوعہ بیروت)

عافظ ابد عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرمالكي اندلسي متوفى ١٣٨٣ هه كليمة بين:

(موطاالمام مالک کی) میہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے تغیر تکبر کے اپنے تهبند کو تکسیٹا (یعنی تمہند انٹا دراز تھا کہ زمین پر تکسٹ رہا تھا) اور نہ اس میں کوئی اگڑ تھی تو اس کو دعید نہ کور لاحق نہیں ہوگے۔ البتہ تمہند ' قیص اور باتی کپڑوں کو تکھیٹتے ہوئے چلنا ہر حال میں ندموم ہے اور جو تکبر ہے کپڑا تکسیٹے اس کو میہ وعید بسرحال لاحق ہوگی۔

(التمييدج ۳ من ۴۳۴۴ مطبوعه مكتب قدوسيه لاءور وفتح المالك بتبويب التمييد لابن عبد البرزج ، م ۴۳۸۷ مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ۱۳۱۸ه)

نيز حافظ ابن عبد البرمالكي "الاستذكار" مين تحريه فرماتے مين:

اس صدیث میں میہ دلیل ہے کہ جس شخص نے اپنے تمبندیا کپڑے کو تکبیریا اکڑے نمیں تکسیناتواس کو میہ وعید نہ کور لاحق نمیں ہوگی اور خیلاء اور بطرکا معنی ہے تکبر کرنا 'اکو کر چانااور لوگوں کو حقیر جانیا۔

(الاستذكار ج٢٦٬ص ١٨٤-١٨١، مطبوعه موسسه الرساله)

علامه مش الدين مقدى محمر بن مفلم عنبلي متوني ١٢٠ ٢ ه لكهة بين:

صاحب الغطم نے ذکر کیا ہے کہ جس شخص کو تکبر کا فوف نہ ہو اس کے لیے نمٹنوں سے نیچے کپڑا لفکانا تمروہ نہیں ہے اور اوٹی اس کو ترک کرنا ہے۔(کتب الفرد)ج) 'ص ۳۲۳ ، مطبور عالم الکتب' بیروت'۴۵۵مام)

ی آس نوبر اس کرنا ہے۔ (کماب انفروع ج) مص ۴۳۰۰ مطبوعہ عالم الکتب 'میردت ۵۰سانه) ان کثیر حوالہ جات سے بیر واضح ہو گیا کہ اگر تکبراور اکڑ کر چلنے کی نیت کے بغیر تهبندیا شلواریا پاجامہ مخنوں سے پنچے ہو تو

اس میں کوئی حمن نہیں ہے یہ زیادہ سے زیادہ محمدہ تنزیکی یا خلاف اوٹی ہے۔البتہ شلوار پاپامیدیا تنبندانسان کی قامت اور اس کے قد سے لمبانہ ہو کہ قدموں کے نیچے سے گھٹ رہا ہو 'اگر ایسا ہو تو یہ علامہ ابن عبدالبرکی تشریح کے مطابق ندموم ہوگا بلکہ اسراف اور زمانہ قدیم کی عورتوں کی مشاہت کی وجہ سے محمدہ تح کی ہوگا۔

جر مسلم معلمان میرون میان میں علاء دیو برز کامونف مخول سے بنیچ بائینچے لٹکانے میں علاء دیو برز کامونف

صوال ۱۱۳ ) نید کا خیال ہے کہ ازار تحت الکقین ممنوع اس وقت ہے جب کہ براہ تکبرو خیلاء ہو جیساکہ عرب کا دستور تھا کہ اس پر فخر کیا کرتے تھے اور جب کہ تکبرا نہ ہو محض خوبصورتی اور زینت کے لیے ایسا کرے تو جائز ہے (الی قولہ) چنانچہ

سان کہ حریا رہے کے دریاب کہ جرانہ ہو اس موجوں اور دیت سے ایما رہے ہوجار ہے اول ولد) چا تھے۔ احادیث میں اکثریہ قید فمر کو ہے کہ من حرازارہ حب لاء (جس نے اپنے تمبند کو تکبرے تھیٹا) وغیرہ میں خیلاء کی قید ضرور ہے اور جو حدیثیں مطلق میں جسے مااسفل من الک عبین ففی الندار (جو کیٹرا مختوں سے بیٹیج ہو وہ دورخ میں ہے) وہ

سی میں درستور عرب ای تید پر محمول میں اور مطلق کا مقید پر محمول نہ ہونا اس وقت ہے جبکہ مطلق و مقید دونوں دوواقعہ پر آئے ہول' جیسے کفارہ قل و کفارہ ظمار' اور اتحاد ماقعہ کے وقت جسے مصل چنز مطلق مقد میں محمل میں میں جسر کا استحد

آئے ہوں' چیسے کفارہ قبل و کفارہ ظمار' اور اتحاد واقعہ کے وقت حسب اصول حنفیہ مطلق مقید پر محمول ہو جا باہ جیسے کفارہ قتم کا۔ قرائی ابن مسعود میں متنابعات کے ساتھ مقید ہو جانا۔ نیز اس کی موید وہ حدیث ہے کہ حضرت نے ما اسسفیل من

الكعبين كاوعيديان كاور فرماين من حرثوبه حيلاء لن ينظر الله اليه يوم القيامه (ص نے تكرك

وجہ سے اپنا کیڑا کھیٹا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر وحت نہیں فرائے گا) تو حضرت ابو کر بڑائیز نے فرمایا: یارسول اللہ ا میری ازار لگ پڑتی ہے الاان اتبعاهد (ظریہ کہ میں اس کی دکھے بھال کردل) تو حضرت نے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں ہوجو تکبر کی وجہ سے ایبا کرتے ہیں (دواہ البخاری کذا فی الشکوۃ) پس اگر مطلقاً جرازار (تمبند گھیٹنا) منوع ہو باتو آپ اجازت نہ دیتے تو معلوم ہواکہ یہ وعید خیلاء (تکبر) ہی کی صورت ہے اور بلااس کے جائزہے اس شید کاعل مطلوب ہے۔

یخ اشرف علی تقانوی متوفی سه ۱۳۱۱ه اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

نور الانوار میں ایک تھم میں مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی بحث میں ہے: صدقہ فطر کے سبب میں دو نسیں وار دہیں اور
اسبب میں کوئی مزاحمت نمیں ہے ہیں ان کے در میان جمع کرنا واجب ہے یعنی ہم نے جو کہا ہے کہ حادثہ واحدہ اور تھم واحد میں
مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا ہے اس وقت ہے جب مطلق اور مقید دونوں ، تھم میں وار دہوں تشاد کی وجہ ہے ، کئین جب
مطلق اور مقید اسباب یا شروط میں وار دہوں تو پھر کوئی مضا گفتہ اور تشاد نہیں ہے ، ٹیس میر ممکن ہے کہ مطلق اپنے اطلاق کے
ماتھ سبب ہو اور مقید اپنی تھید کے ساتھ سبب ہو اور مان حین فید (زیر بحث صورت) میں تھم محصیت ہے اور مطلق جر
اور جر لعجیاء اسباب اس کے ہیں یہاں مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔ پس مطلق جر کو بھی حرام کمیں گے اور
جر لعجیاء کو بھی – (مطلق تہند تھی نیا بھی حرام ہے اور مقید کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔ پس مطلق جر کو بھی حرام کمیں گے اور

(ایدادالفتادی ج ۲ من ۱۲۰-۱۲۱ مطبوعه مکتبه دارالعلوم محراجی)

طلق کو مقید پر محمول کرنے یا نہ کرنے کے قواعد

شیخ تمانوی کاند کور جواب صحیح نمیں ہے۔اس جواب کار د کرنے سے پہلے ہم چاہیج ہیں کہ نقساءاحناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنے اور نہ کرنے کے قواعد کی وضاحت کر دیں باکہ عام قار نمین بھی اس مسئلہ کو آسانی سے سمجھ لیس- فقهاء احناف کے نزدیک جب کسی واقعہ میں ایک تھم ایک جگہ مطلق ہو اور دو سری جگہ مقید ہو قو مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے

ورنہ تھم میں تضاد ہوگا۔ایک جگہ مطلق ہے اور ایک جگہ مقید ہے اس کی بیہ مثال ہے: اللہ تعالیٰ نے نشم توڑنے کا کفارہ بیان فرمایا کہ وہ دس مسکینوں کو متوسط درجہ کا کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے یا ایک

اللہ تعالی کے می تورے و تعارہ بیان تربایا نہ وہ دس سیبوں و سوسط درجہ مرصہ سوے یاں و ہرے یاسے یا ہے۔ غلام آذاد کرے چواس کے بعد فرمایا:

ور جو ان میں سے پچھ نہ بات ہو وہ تمن دن کے روزے فیمن کیم یکیجید فیصیکام مُکلفیة اَبْداری

اس آیت میں تین دن کے روزے مطلق ہیں لیکن حضرت این مسعود بھٹن کی قرآت میں ہے فیصیام شلاشة ایام منتابعات تین دن کے مسلسل روزے۔ پہلا تھم مطلق تھا اور دو سراتھم مقید ہے۔ اب اگر مطلق کو مقید پر محول نہ کیا جائے تو تھم میں تضاد لازم آئے گا۔ اس لیے یہاں مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے اور تین دن کے پے در پ روزے رکنا

جائے تو علم میں تضادلاز م آئے گا۔ اس لیے یہاں مطلق کو مقید پر حمول کرناواجب ہے اور عین دن کے پ در پ روزے رہ طنا تشم کا کفارہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مطلق اور مقید علم میں وار د ہوں تو مطلق کو مقید پر محول کیا جا آ ہے لیکن جب مطلق اور مقید سبب میں وارو ہوں مثلاً ایک واقعہ میں ایک جگہ تھم کا سبب مطلق ہے اور دو سری جگہ اس واقعہ میں تھم کا سبب مقید ہو تو اب مطلق کو مقید پر محمول کرناواجب نہیں ہے کیونکہ ایک عکم کے کئ سبب ہو گئے ہیں تو جائز ہے کہ ایک سبب مطلق ہو اور دو سراسب مقید ہو اور اس میں کوئی تشاد نہیں ہے۔ جسے ایک حدیث میں ہے: ہر آزاد اور علمام کی طرف سے صدقہ فطراوا کرد اور دو سری حدیث میں ہے: ہر آزاد اور مسلمان غلام کی طرف سے صدقہ فطراوا کرد۔ پہلی حدیث میں مطلق غلام کا ذکر ہے اور

طبيان القرآن جديهارم

دو سری حدیث میں مقید ہے ایعنی مسلمان غلام کاذکر ہے۔ اب مطلق کو مقید پر نمیں محمول کیا جائے گا کیو نکہ صدقہ فطرادا کرنے کا محم دیا گیا ہے اور اس کا سب سر (مخض) ہے ، پہلی حدیث میں اس محکم کا سب مطلق سر یعنی (مطلق) غلام ہے اور دو سری حدیث میں مقید سر (شخض) لینی مسلمان غلام اس محکم کا سب ہے اور ایک محکم کے گئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں تضاد نمیں ہے۔ اس لیے یمان مطلق کو مقید پر محمول نمیں کیا جائے گا۔

(نور الانوار م ١٧٠-١٥٩) مطبوعه كراجي التوضع و التاويج على م ١٢٢ مطبوعه كراجي تيسير التحرير ج ام ٢٣٠٠-٣٣٠ كشف

الاسرارج ۲ م ۵۳۵-۵۳۳)

اس تمید کے بعد ہم نیو واضح کرتے ہیں کہ شخ تھانوی کاجواب صحیح نہیں ہے۔انہوں نے لکھاہے کہ زیر بحث صورت میں تھم معمیت (نافرانی) ہے اور مطلق جراور جرافو یا اسباب اس کے ہیں۔(ایداد انفاذی 'ص۱۳۱)

جر ثوب یا جر ثوب للحیلاء (کپڑا تھیٹنایا تجر کی وجہ سے کپڑا تھیٹنا) بھی تو بعینہ محصیت اور نافرانی ہے۔ تھانوی صاحب ای کو تھم بھی قرار دے رہے ہیں اور اس کو تھم کے اسباب بھی قرار دے رہے ہیں اور یہ صریح کون السنسی سسسا لسف سدہ (کسی چیز کاخود اپناسب ہونا) ہے اور سے بدامتہ "باطل ہے 'سبب مقدم ہو آہے اور اس کا تھم موٹر ہو آہے اور جب ایک چیزخود اپنا سب ہوگی تو وہ اپنے آپ پر مقدم ہوگی اور بید ملکی اصطلاح میں دور ہے جو عقلاً محال اور باطل ہے۔

نیز قانوی صاحب نے لکھا ہے اس بحث میں تھم مصیت ہے۔ (ایداد الفتادیٰ مس ۱۳۲) واضح رہ کہ تھم کے دو معنی ہیں ایک تھم ایک تھم منطقی یا نحوی ہے۔ اس کی تعریف ہے ایک امر کا دو سرے امری طرف ایجا اِیا سلبا اساد اوار دو سراتھم شرع ہے اس کی تعریف ہے: اللہ تعالیٰ کا تھم جو ملافین کے افعال سے متعلق ہو۔ (احدیفات ص ۱۵۰ مطبوعہ مکہ سمرے) اور مطلق اور مقید کی اس بحث میں تھم سے مراد تھم شرع ہے بعنی اللہ اور رسول کا تھم۔ پہلے تھم کی مثال ہے کفارہ تشم میں تین دن کے یا مسلسل تین دن کے روزے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے اور دو سرے تھم کی مثال ہے ہم آزاد اور غلام کی طرف سے صدقہ فطراد اس یا ہم آزاد اور مسلمان غلام کی طرف سے صدقہ فطراد اکر میر رسول میں بھی متال ہے۔

اس جواب میں دو سری غلطی ہید ہے کہ اس جواب میں معصیت کو تھم کما گیاہے صالا نکہ اللہ جل و علااور اس کے رسول و تبیر معصیت کا تھم نمیں دیے بلکہ معصیت نہ کرنے کا تھم دیتے ہیں۔اس مدیث میں سرے سے کوئی تھم ہی نمیں ہے بلکہ ایک مخصوص فعل پراللہ تعالی کی نظر دحمت نہ کرنے کی دعید سائی ہے۔ زیادہ سے نمیادہ سے کماجا سکتاہے کہ بیے حد بیث اس مخصوص فعل ( تکبرے کپڑا تھیٹے ایک ممانعت یا اس سے اجتمال سے تھم کو مشخص ہے 'ہم اس حدیث کو بیان کرکے اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں:

عن سالم بى عبدالله عن ابيه رضى الله عبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من حر ثوبه حيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قال ابوسكر: يارسول الله ان احد

شقى ازارى يسترخى الاان اتعاهد ذالك منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم

ریت و بیان برت ان سیفت و و اس برت میں:

حضرت عبد اللہ بن عمر بن بین بر بن بین برت میں کہ نی میں ہے اللہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں فرائے گا۔ حضرت ابو بکر نے کامانیا و سول اللہ ایس سے تہدیں ایک جانب و حملت جاتی ہے '
عوا اس کے کہ میں اس کی و کمیے بھال کروں۔ پس نی میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے میں بیجیں نے بیجیں نے میں بیجیں نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجیں نے بیجی نے بیجی نے بیجیں نے بیجیں نے بیجی نے بیجیں نے بیجیں نے بیجی نے بیجیں نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بی بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیدی نے بیجی نے بیدی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے بیجی نے

فرمایا: تم ان لوگول میں سے نمیں ہو جو یہ ( تمبند گھیٹنا) تکبرے کرتے ہیں۔( محجا ابغاری رقم الحدیدے:۵۷۸۳)

بيان القر أن

ایں مدیث میں تهبند تکمیٹنے پر وعید کو نبی باتیور نے وجودا اور عدما خیلاء (تکبر) پر معلق فرمایا ہے۔ وجودا کی دلیل یہ ہے کہ جو فخص تکبرہے تہند تھیلے اس پر آپ نے وعید سالی ہے اور عدماً کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکرے فرایا تم تکبرے ابیانہیں کرتے بینی تم کو بیہ وعید لاحق نہیں ہوگ۔ شیخ تھانوی نے اس کی بیہ آدیل کی ہے کہ چونکہ نسلاء سب ہو آ ہے تعمد کااس لیے سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا۔ (امداد الفتادیٰ ج۳٬ ص۳۳) لینی آپ نے جو فرمایا ہے کہ تم تنگبرے ایسانہیں کرتے اس کا معنی ہے تم عمر الیانمیں کرتے اور تکبرے مراد عمد ہے۔ میں کتابوں کہ یہ آلول باطل ہے کیونکہ سب بول کر مسبب مرادلینا **بازے اور مجاز کاارادہ اس وقت کیاجا تاہے جب حقیقت محال یا متعذر ہواوریسال پر اس کلام کو حقیقت پر محمول کرنے اور تکبر** كامعنى مراد لينے پر كوئى عقلى يا شرى مانع نهيں ہے 'اس ليے كلام رسول كو اپنى خواہش كامعنى بلاوج پهنانا باطل ہے۔ جب به واضح ہوگیا کہ کیڑا لٹکانے یا تھیٹنے کی علت تھبرہے توجس صورت میں تھبر نہیں ہو گاس صورت میں دعیر بھی لاحق نہیں ہوگی۔ویکھتے رہایانفضل کی حرمت کی علت قدر اور جنس کااتحاد اور بچے کاادھار ہوناہےاد رجب یہ علت نہیں ہوگی تو رہایالفضل حرام نہیں ہو گا۔ یا جیسے نماز کی شرط وضو ہے جب وضو نہیں ہو گاتو نماز نہیں ہو گی یا جیسے مثلاً مغرب کی نماز کا سبب غروب آفآب ہے' جب غروب آفاب نہیں ہو گاتو مغرب کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ای طرح جب کیڑالٹکانے میں تکبرنہیں ہو گاتواس کی وعید بھی لاحق

نہیں ہوگی۔اب یہ سوال رہ جا تاہے کہ بعض احادیث میں کیڑالٹکانے پر دعید ہے گھردہاں خیلاءیا تھبر کاذکر نہیں ہے۔مثلًا: خضرت ابو ہرمرہ جانشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ہیجید نے فرمایا: عن ابي هريرة وإلي عن النبي ما يم اسفلمن الكعبين من الازارففي النارس

تمبند کاجو حصه نخنوں ہے لئک رباہو گاوہ دو زخ میں ہو گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۷۸۷)

اس کاجواب پیہ ہے کہ نبی میجیز بعض او قات کسی تھم یا کسی فعل کی کوئی شرط یا اس کاکوئی سبب بہ طور قید بیان فرماتے 🕆 یاور پھر اس حکم یافعل کواس قید کے بغیربھی بیان فرماتے ہیں 'لیکن اس کابیہ مطلب نہیں ہو ٹاکہ اب وہ تید معتبر نہیں ہے' وہ تیداب بھی معتبر ہوتی ہے اور اس کے اعتبار کرنے پر وہ صدیث دلیل ہوتی ہے جس میں اس قید کاذکر فرمایا ہو تاہے۔مثلاً میہ صدیث ہے:

نبی ہے پیر نے فرہایا: جب تک سال نہ گزر جائے کسی مال عن النبي المركز ليس في مال زكوة حتم مِي زِ کُوٰ ةَ وَاجِبِ نَهِي بُوگِ -

(سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۱۵۷۳)

ا**س صدیث میں نی پر بی**یر نے وجوب ذکو **ۃ کے لیے سال گزرنے کی شرط کاذکر فرمایا ہے** ' حالا نکہ بے شار اعادیث ہیں جن میں اس شمرط کاذکر نمیں ہے 'اس کے باوجود وجوب زکو ۃ ہیں اس شمرط کااعتبار کیاجا آہے کیونکہ اس صدیث میں اس شرط کاذکر ہے۔ ہم صرف ایک مدیث کاذ کر کردہ میں جس میں وجوب زکو ہ کے لیے اس شرط کاذکر نہیں ہے۔ مالا نکد ایس بے شار احادیث میں:

حضرت علی مہاینیہ بیان کرتے میں کہ رسول ابتد پڑتوہ ہے عن على قال قال رسول الله صلى الله فرمایا: میں نے محمو ژوں اور غلاموں سے زکو ق معاف کروی۔ عليه وسلم قدعفوت عن الخيل والرقيق تم ہر چالیس در ہم ہے ایک در ہم چاندی زکو ۃ دو اور ایک سو فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما نوے ورہم میں بالکل ز کو ۃ نمیں ہے اور جب دو سوور ہم ہو درهم وليس في تسعين ومائة شيخ فاذا جائم ہواں میں یانچ در ہم زکو ہ ہے۔ بلغت مائتين ففيها حمسة دراهم

(سنن ابو دا وّ در قم الحديث: ٩٤/٢) منن الترندي رقم الحديث: ٦٢٠ منن النسائي رقم الحديث: ٢٣٤٦)

بيان القر أن

يحول عليه الحول-

ای طرح رسول الله رئیس نے ایک حدیث میں تمبند تھیٹنے یا مخنوں سے بنچے لٹکانے پر وعید بیان فرمائی اور اس کو تکمبرپر معلق فرمایا اور بعض احادیث میں اس قید کا ذکر نسیں فرمایا تو جہاں اس قید کا ذکر نسیں ہے وہاں بھی اس قید کا امتبار کیا جائے گااور اس کے اعتبار کرنے پر وہ احادیث ولیل میں جن میں آپ نے اس قید کاذکر فرمایا ہے 'جس طرح نم نے ذکو قامیں سال گزرنے ی شرط کے متعلق بیان کیا ہے۔

الله تعالى كے ليے بى حمر ہے جس نے جھے اس مسلد كو حل كرنے كى توفق دى اور شايد كم قار كين كو كمى اور جك يد

تفصيل اور اس مسئلير كاحل نيول سكيه

شیخ تشمیری اور شیخ میر تھی کے دلا کل شیخ انور شاہ تشمیری مونی ۲۵سارھ ککھتے ہیں:

جمارے نزدیک کیڑے کو گھیٹنامطلقا ممنوع ہے اور اہام شافعی نے ممانعت کو تکبری صورت میں منحصر کیاہے اور اگر تکبر کے بغیر کیڑا گھیٹنا جائے تو وہ جائز ہے اور اس وقت سے حدیث احکام لباس سے نہیں ہوگی اور حق کے زیادہ قریب نقساء احناف کا

نہ ہب ہے' کیونکہ تکبر فی نف ممنوع ہے اور اس کی کیڑا تھیٹنے کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور نبی پڑتین نے حضرت ابو بمرے جو فرمایا تھاکہ تم تکبر کی وجہ سے تہنیز نہیں تھیٹے تو اس میں تکبر کوایک مناسب علت کے طور پربیان فرمایا ہے ہم چند کہ

تحبر ر ممانعت کارار نہیں ہے 'اور حضرت ابو بکر روائیں کے لیے تمبند تھیٹنے کے جوازی علت یہ تھی کہ جب تک وہ خوب احتیاط سے تمبند نہ باند ھیں ان کا تمبند مجسل جا تا تھا۔ البتہ عدم تکبر کو آپ نے ایک ذائد علت کے طور پر بیان فرمایا جو جوازی مفید ہے اور اس کی ناکید کرتی ہے اور حضرت ابو بکر کا آپ ہے اس مسئلہ کو پوچھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے زدیک ممانعت بہ

' دو'' ان کی ما بعد سرن ہے ' دو سسرت ہو برہ ' پ ہے اس سلنہ تو پوچھا' بی اس بات بی دیں ہے کہ ان ہے مزدیک میں مع طور عموم تھی۔ (یعنی تکبیر ہویا نہ ہو تہذید کھیٹیٹا ممنوع ہے) اور اگر ان کے زدیک مید ممانعت تکبیر کی دچہ ہے ہوتی تو پھران کے سال کی کو کا روحہ نسس تھی۔ دھئے ۔ اند کمی نر سیال کی تھی اسال ایٹ دھیں۔ نش کر کر ہی ۔ '' کھیل ان آتے ہیں ہے۔

سوال کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ حضرت ابو بکرنے یہ سوال کیا تھا؛ یار سول اللہ امیرے تمیند کی کی ایک جانب پھسل جاتی ہے الاب کہ میں اس کو خوب اضاط سے باند هوں آپ نے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں ہوجو تکمبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں۔ (محیح

البخاری رقم الحدیث: ۵۷۸۳) اور کمی مناسب امر کوبه طور علت بیان کرنامعروف طریقه به اور زمارے لیے بید کمناجائز ب که تکبر سے تعبند تھیناناس مخص کے لیے منوع ہے جو مضوطی سے تعبند باندھ سکتا ہواس لیے فقط تحبر پر ممانعت کا دار نہیں ہے۔ شخ بدر عالم میرشی اس عبارت پر عاشیہ لکھتے ہیں:

یں ہیں کہتا ہوں کہ شریعت نے صرف تھیٹے کو تکبر قرار دیا ہے 'کیونکہ جو لوگ اپنے کیڑوں کو تھیٹے ہیں وہ صرف تکبر کی وجہ ہے اپنے کر مشاہرہ لکھنا چاہیے تھا۔ سعیدی عفران اوجہ کیا ہے (مشاہرہ لکھنا چاہیے تھا۔ سعیدی غفرلہ) اور اگر ہمارے زمانہ میں اس طرح ہوں ہم سرح اس طرح ہو با تھا'اور اب اس تھم میں سب کو مشہب کے قائم مقام کرنا ہے (کیڑا تھیٹیا سبب ہے اور تکبر مسبب ہے اور کیڑا تھیٹیئے ہے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ تکبرکا مسبب ہے سیدی غفرلہ) جیسے نیز صدف (وضو ٹوئنا) نمیں ہے لیکن وہ پٹوں کے ڈھیلے ہونے کا سبب ہے جس سے عوماً سبب ہے سام سبب ہے وہ اور مباشرت میں بیات اس لیے مناز کی مقام ہے اور مباشرت ہوا فارخ ہوں کی چیز کے نگلے کا عاد قام بب ہے اس لیے مباشرت فاحشہ کو صدف اکبر کا سبب قرار دے دیا۔ ای طرح کیڑا فاحشہ بھی کمی چیز کے نگلے کا عاد قام بہ ہے اس لیے مباشرت فاحشہ کو صدف اکبر کا سبب تھار دیں مقت اور نیز میں مدت اور مباشرت فاحشہ کا مرائم کیا گادیا گیا عادہ ایک می چیز کے نگلے کا عادہ ایک چیز کا نگلے۔ اس لیے کیڑا تھیٹئے پر ممافت کا تھم گادیا گیا علاوہ از یں ہم نے تجربہ کیل

ئبيان القر ان

ہے کہ ظاہر کا باطن میں اثر ہو تاہے ای وجہ ہے نیک اور اچھے نام رکھنے کا حکم ہے اور جس مخف نے کپڑا گھسٹاوہ اس بات سے محفوظ نمیں ہے کہ اس کے باطن میں تکبر مرایت کر جائے۔ کیاتم نمیں دیکھتے کہ نبی حجیز نے بیہ حکم دیا ہے کہ . نصف پندلیوں تک تهبند باند حو- اور اگر تم انکار کرو تو مخنوں میں تمهارا حق نہیں ہے۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ٨٠٠ -سنن نسائي رقم الحديث: ٥٣٨ - ٥٠

اس میں بیہ دلیل ہے کہ بیہ حدیث احکام لباس سے ہے اور تخنوں سے نیچے ہماراحق نہیں ہے اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس ممانعت میں تکبر کی خصوصیت نہیں ہے اور اس ہے بھی زیادہ واضح یہ ہے کہ نبی جیتیو نے عور توں کو بھی ایک باشت ہے زیادہ لباس لٹکانے کی اجازت نہیں وی' ملائکہ ان کو لباس لٹکانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انہوں نے آپ ہے اس کے متعلق سوال کیااور آپ نے جواب میں تکبریاعدم تکبر کافرق نہیں کیا۔

(فيض الباري مع الحاشيه ج م م ص ٧٣ - ٣٤٣ مطبوعه مجلس ملمي سورت هند ١٣٥٧هـ) ہری ' شخ میر تھی اور جسٹس عثانی کے دلا کل پر بحث و نظر شخ برر عالم میر تھی نے لکھا ہے جس طرح نیند حدث کا سب ہے اور مباشرت فاحشہ حدث اکبر کا سب ہے اور سفر مشقت

کاسب ہے'ای طرح ہم جرنوب (کپڑا تھیٹنے) کو تکبر کاسب قرار دیتے ہیں۔ان کی اتباع میں جسٹس محمد تق عنانی نے بھی اس طرح لکھاہ۔

میں کہتا ہوں کہ نیند کا مدث کے لیے سب ہونا اور مباشرت فاحشہ کا مدث اکبرے لیے سب ہونا خلاف تیاں ہے' اور خلاف قیاس اینے مورد میں بند رہتا ہے۔ اس پر دو سری چیزوں کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ نیزان چیزوں کو شارع علیہ السلام نے سب قرار دیا ہے اس لیے وہ ثابت ہیں۔اور ہاری اور آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم از خود کسی چیز کو کسی چیز کا سبب قرار دیں **اور وہ حجت شرعیہ ہو جائے۔ نیز شخ کشمیری اور شخ میر نھی کا کلام جر ثوب (کیڑا تھیننے) میں ہے اور وہ ہمارے نزدیک بھی ناجائز** ہے۔ ہمارے نزدیک وہ لباس جائز ہے جو بغیر تکبرکے فخنوں سے بنیجے لٹکا ہوا ہوا در پیننے والے کے قدے متجاوز نہ ہوا دراس کے جواز میں زاہب اربعہ کے فقہاء متفق ہیں۔

حافظ ابن مجر عسقلانی نے اس مسلم پر بہت طویل کلام کیا ہے جس کو جسٹس محمد تقی عثانی نے بتامہ نقل کیا ہے۔اس کے بعد انہوں نے شخ بدر عالم میر تھی کے کلام کا خلاصہ لکھا ہے اور آخر میں یہ طور حاصل بحث یہ لکھا ہے کہ اگر انسان قصد اسبال ( **نخول سے بیعے تمبند باندھے) کرے ت**و وہ مطلقا ممنوع ہے ' خواہ وہ تکبرے ہویا بغیر تکبر کے اور اگر اس کا تهبند بلا قصد <sup>م</sup>خنوں ہے نیچار القید وہ صورت ہے جس کونبی ستیم نے حضرت ابو بحر بنیش کے لیے جائز فرمایا تھا۔

( يحمله فتح الملحم ج ۴ م م ص ۱۲۳ ملحصا مطبوعه مکتبه دار العلوم کراچی ) جو کام ہلا قصد ہو وہ خارج از بحث ہے کیونکہ اراد ناکمی کام پر تمردہ یا غیر تمردہ ہونے کا تھم لگایا جا آ ہے۔اور اسباں توب اگر انسان کی قامت سے متحاوز نہ ہو اور بغیر تکبر کے ہو تو وہ نداہب اربعہ کے فقہاء کے نزدیک جائز ہے اور جر تُوب مطلقاً ممنوع ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔اس لیے جسٹس صاحب کا اسبال تُوب کو مطلقاً ممنوع کمنا فیرسموع ہے۔البتہ مشہور دیو بندی محدث شخ مجہ ادریس کاند هلوی متوفی ۱۳۹۳ھ نے نقهاء نداہب اربعہ کے مطابق لکھا ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ بغیر تکبرے کیڑالٹکاناحرام نمیں ہے۔ مروہ تنزیمی ہے۔ (التعليق السبيح ج ١٧ م ص ٩٥ من ١٠ ١٠ مطبوعه لا بهور)

علد جهار م ئبيان: لقر أن مخنوں سے پنچے لباس لٹکانے کے متعلق مصنف کی تحقیق

الداری تحقیق بیہ کہ احادیث میں جراقب اور اسبال الازار کے الفاظ میں۔ جراقب کا معنی ہے کپڑا گھیفا۔ اور اسباب الازار کا معنی ہے تمبند کا نخوں سے بیٹے ہوئا۔ اگر کوئی مور جراقب کرے بیٹی اس کا تعبندیا شلوار کا پائیے تخوں سے بہت نیا ہو تئ کہ اس کے قد موں کے بیٹے سے تھسٹ رہا ہو تو یہ بغیر تغبر کے بھی محمدہ تحری ہے۔ کیونکہ اس میں بغیر کی ضرورت اور بغیر کی فائدہ کے کپڑے کو ضائع کرنا ہے۔ سوید اسراف کی وجہ سے محمدہ تحری ہے۔ اور دو سمری وجہ یہ ہے کہ جب کپڑا قد موں کے بیٹے زمین پر کھستمار ہے گاتو تجاست کے ساتھ آلودہ ہوگا اور کپڑے کو محل نجاست میں ڈالنا بھی محمدہ تحری ہے۔

ریان پر سستارہ ہو جست سے ما ہوہ ہوہ دو پر ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں میں دو ہیں ہو۔

اور تیمری وجہ یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے ماتھ مظامت ہے 'کو نکہ عمد رسالت میں عورتی کی اگھیٹ کر چلتی تھیں اور مردوں کے لیے عورتوں کی مشاہت افقیار کرنا بھی مکروہ تحری ہے۔ اس لیے اگر جرثوب بغیر تعجر کے ہو بجر بھی مکروہ تحری ہے۔ حافظ ابن عبد البرائلی نے اس کو قد موم فرایا ہے۔ (تمید ج م م ۱۳۵۷) اور حافظ ابن عبد البرائلی نے اس کو قد موم فرایا ہے۔ (تمید ج م م ۱۳۵۷) اور حافظ ابن جر عسقانی نے اس کو مکروہ تحری مجدد تحری ہو تو یہ شدید مکروہ تحری ہے بلکہ جرام ہو۔ اور اگر اسبال ازار ہو یعنی تبندیا شلوار کاپائنی ٹھنوں کے بنچ ہو لیکن اس کے قد اور قامت کے برابرہ و تھٹ نہ رہا ہو تو ہے۔ اور اگر اسبال ازار ہو یعنی تبندیا شلوار کاپائنی ٹھنوں کے بیچ ہو لیکن اس کے قد اور قامت کے برابرہ و تھٹ نہ رہا ہو تو ہم سے اگر اس میں تعبر نہیں ہے بھو طر رہے کہ حرمت اگر اس میں تعبر نہیں ہے یہ حوظ رہے کہ حرمت اس کے ساتھ تعبر کرتا ہے اور اگر اگر کرچاہے اور اترا تا ہے تو پھر یہ تعبر کی وجہ سے مکروہ تحرکی ہے۔ یہ محظ رہے کہ حرمت کی معلت صوف تعبر کرتا ہے اور ائر اگر جھتا ہے اور ائر کو تھیر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ تعبر کرتا ہے اس لیے حرمت کی معلت موام ہے 'اس لیے حرمت میں اصل تعبرے اگر اس کے بیک حرام ہے 'اس لیے حرمت میں اصل تعبرے۔ اگر اسبال تعبرے۔ اگر اس کے اس کے عرام ہے 'اس لیے حرمت میں اصل تعبرے۔ اگر اس کے بیات کروں ہے میں اصل تعبرے۔

ا الري اس تحقیق کي مائد مافظ اين مجر عسقاني متوني ١٥٥ه هد کي اس عبارت ميس ب

طبيان القر ان

اسمس

تک تهبند باندها ہوا تھا(مند احمد ج۴۵ مص۳۶۳) اور اس وجہ ہے بھی ممنوع ہے کہ کیڑا تھٹنے میں تکبر کی بدگمانی ہوتی ہے۔ (ال قوله) قامت سے نیچے کپڑا لٹکانا کپڑا تھیٹنے کو متلزم ہے اور کپڑا تھیٹنا تکبر کو متلزم ہے خواہ پیننے والے نے تکبر کا قصد نہ کیا ہو' اور اس کی مائید اس مدیث سے بھی ہوتی ہے احمد بن منبع نے حضرت ابن عمرے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ جہیں نے فرمایا: تم تىبندكو تھسٹنے سے بچو كيونك تىبندكو كھسٹنا تكبرسے ب-(الخ)

(فتح الباري ج٠١ م ٣٦٣- ٢٦٣ ، مطبوعه دار نشرا لكتب الاملاميه لا بهور ٬ ١٠٠١هـ)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے اس طویل عبارت کے شروع میں ہی بیہ تصریح کر دی ہے کہ اگر کیڑا مخنوں سے بنجے لئک رہا ہو اور وہ اس کی قامت کے برابراور بغیر تکبر کے ہو تو اس میں تحریم ظاہر نہیں ہے اور اگر وہ اس کی قامت ہے متجاد ز ہواور اس کے لدموں تلے تھسٹ رہاہو تو پھروہ حرام ہے۔ جسٹس تقی عثانی نے یہ پوری عبارت نقل کی ہے بھر بھی بتیجہ یہ نکالاہے کہ قصداً کیڑا لٹکانامطلقاً حرام ہے'اور میہ متیجہ نداہب اربعہ کے نقهاء کے خلاف ہے بلکہ اگر اس کواجماع متقدمین کے خلاف کہا جائے تو بعید نہ

شیخ محمد زکریا سیار نپوری متوفی ۱۳۳۷ھ نے بھی اس حدیث کی شرح میں حافظ عسقلانی کی اس تمام عبارت کو نقل کیا ہے' ا فیرمیں انہوں نے لکھاہے جو مخفص تکبر کی دجہ ہے کیڑا گھیٹے اس کو دعیدلاحق ہوگی اور جو مخفص کپڑا کسباہونے کی وجہ ہے اس کو تحسینے پاکسی اور عذر کی وجہ ہے اس کو بیہ وعبد لاحق نہیں ہوگی۔ (اوجز السالک ج۲٬۹ مص9۰۲۰۸۰۴ مطبوعہ سار نپور ' هند)

ہمارے نزدیک اگر کسی کھنص کا کپڑا اتنا اسباہ کہ وہ قدموں تلے آکر گھشتا ہے تو اس کو پمننا جائز نہیں ہے'اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو چھوٹا کرے یا دو سرا پورا کباس پہنے۔ اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسبال ثواب اور جرثوب میں فرق

بسرحال بیہ واضح ہوگیا کہ علماء دیوبند کا تهبندیا شلوار کے پانچوں کو بغیر تکبر کے بھی ٹخنوں سے بینچے لٹکانے کو حرام قرار دینا **نماہب اربعہ کے تمام نقتیاء کے خلاف ہے۔ مرد کی قامت تک کیڑے کا طول بلا تکبر جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو** کٹرا قامت سے متجاد ز ہواور قدموں لئے آگر گھسٹ رہا ہووہ ہرحال میں کردہ تحری ہے۔

**میں نے اس مسلہ پر شرح صحیح مسلم میں بھی کافی ،سط ہے لکھا ہے 'لیکن یمال بہت زیادہ تفصیل اور شحقیق کی ہے** کیونکمہ میں نے دیکھا ہے کہ اس مسئلہ میں لوگ بہت تشد د کرتے ہیں اور جس کاپائنچہ مخنوں سے بیٹیے ہوا س کونماز و ہرانے کا عم دیتے ہیں۔ چنانچہ مفتی رشید احمہ نے احسن الفتادیٰ ج ۳٬۰ ص ۴۰۰ میں ای طرح لکھا ہے ۔ اللہ تعالی ان ۔طور کو نفع آور بنائے اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو مسائل شرعیہ میں ایس تشدید کرتے ہیں جس سے لوگ متنفر ہوتے ہوں۔ جب كردين آمان ادر مل ب-اورني جير فوين من تخي كرف سه منع فرمايا ب-و آخر دعوناان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيديا محمد خاتم النبييس قائد الانبياء و المرسلين وعلى أله المطهرين واصحابه الكاملين وازواجه الطيبات امهات

المومنين وسائرالمسلمين-الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جن اوگوں نے حاری آیوں اور آخرت کی پیٹی کی تکذیب کی ان کے سب (نیک) عمل ضائع ہو گئے ان کو ان ہی کاموں کی مزاملے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔(الا عراف: ١٣٧)

بيان القر أن

کفار کی نیکیوں کاضائع ہو جانا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرہایا تھا جو ناحق تیجہ کرتے تھے اور اللہ تعالی کی آجوں کی تحذیب کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی کی آجوں کی تحذیب کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی تکیم است کے دور ان کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیرویا 'اب وہ تمام نشاتیاں و پھینے کے باوجود اس کو افقیار شمیل کریں گے اور آگر وہ برائی کا راستہ دیکھیں تو فور اس کی طرف لیک پڑیں گے۔ اس مقام پر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سے کہتا کہ ان میں سے بعض کا فروں نے پھی تیک عمل بھی تو را اس کی طرف لیک پڑیں گے۔ اس مقام پر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سے کہتا کہ ان میں سے بعض کا فروں نے پھی تیک عمل بھی تو کہتے 'اداروں' بیسوں اور پیواؤں کی کھائت' تو کہت میں میں اندوں کے ماجھ حس سلوک 'ال بلب کی خدمت' کروروں کی مدد' ناداروں' بیسوں اور پیواؤں کی کھائت' رفاعات کا مشال کو ان نمیک کاموں کی کوئی جزا ملے گی؟ تو اللہ تعالی نے فرہایا:
چو نکہ انہوں نے کھر کیا' اماری آیتوں کی تحذیب کی اور آخرت میں اللہ تعالی کے سامنے بیش ہوئے ہے انکار کیااس لیے ان کے مامنے بیش ہوگے کیونکہ ایمان کے بغیرکوئی ٹیک عمل مقبول نہیں ہو تا۔ اعمال صالحہ کے قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ اللہ قبائی فرہا تا ہے:

مَنْ عَيملَ صَالِحًا رِّمِنْ ذَكِيرَا وُ أَنْشَى وَهُوَمُ وَيْمِنَ مَ وَهُ وَاللَّهِ وَهُ مَو مَن عَيم اللَّه على كَابْرُطِيكَ وَهُ مُو مُن عَيم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَخْرَدُمُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَخْرَدُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَدُ مُن وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيْكُ وَكُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِمُ عَلّمُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلِي عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُوا عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَاقُولُهُ وَالْمُولِ وَالْعَلِي عَلَيْكُمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْعَلَاقُولُوا عَلَيْكُمُ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَا عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَالْمُعِلِمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُ ع

نیزاللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم کافروں کے تمام اعمال کو ضائع فرمادیں گے۔

وَقَلْمِ مُنَكَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ كَارَ الله عِلَى الله الله عَمَلَ الله عَمَلَ الله مَنَا الله مُنَافِقُولُ ١٥ (الفرقاد ٢٣) ٢٣ ( انفاص ) بحرب او عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَل

مَنُ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ مَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ مَا ثَع بوكيا-(المائدة: ٥)

بعض لوگ یہ سیحتے ہیں کہ کفار کی نیکیوں کی وجہ ہے آخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی 'یہ نظریہ بھی صحیح نمیں ہے کیونکہ قرآن مجد بین ہے:

فَلَا يُتَخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ كَالاَكِهِ اللهِ كَاهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کیا؛ یار سول اللہ از مانہ جالمیت میں ابن جدعان رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا تھااور مسکیفوں کو کھانا کھلا تا تھا گیا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا: یہ عمل اس کو نفع نمیں دے گا اس نے ایک دن بھی یہ نمیں کما! اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دینا۔

(صحیح مسلم الایمان: ۲۹۵ (۲۱۳) (۵۰۷

آہم ہے معالمہ بہ طور عدل ہے اگر اللہ تعالی اپنے فقتل و کرم ہے کمی کافر کو اسلام لانے کے بعد اس کے زمانہ کفر کی تیکیوں پر اجر عطافرہا تا ہے یا کمی کافر کی تیکیوں کے عوض اس کےعذاب میں تخفیف کروے تو بید ممکن ہے۔ چنانچہ ابواسہ اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف اسی وجہ ہے ۔ دو سمار جواب ہیہ ہے کہ رسول اللہ بڑچھ کے سماتھ قرابت اور حسن سلوک کی وجہ ہے

نبیان انقر ان Marfat.com

ابوطالب اور ابولب كوعام قاعدہ ہے مشتنی كرليا كيا۔ فرائض اور واجبات کے ترک پر موافذہ کی دلیل اس آیت میں فرمایا ہے:"ان کو ان بی کامول کی سزالے گی جو وہ کرتے تھے"اس پریہ اعتراض ہو تا ہے کہ اس آیت ہے یہ معلوم ہو آہے کہ جو حرام اور ناجائز کام وہ کرتے تھے اس پر ان کو سزا ملے گی اور جو کام دہ نہیں کرتے تھے اس بر ان کو سزانہیں لے **کی 'بینی سزانعل** پر ہوگی اور ترک نعل پر سزانہیں ہوگی۔ تو کافروں نے جو فرائف اور واجبات کو ترک کیااس آیت کی رو ے ان کو اس پر سزانسیں ملے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض اور واجب کی اوائیگی کے وقت میں فرض اور واجب کو اوا کرنے کے ہجائے تمسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے سوان کو ان کاموں پر سزا ملے گی جو وہ فرض اور واجب کی ادائیگی کے او قات میں کرتے تھے کیونکہ جس وقت میں فرض اوا کرنا تھااس وقت میں کوئی اور کام کرنا حرام تھا۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرض اور واجب کے ترک پر بھی سزاکی وعید سائی ہے: فِيْ حَنَّتِ يَتَكَسَّاءَ لُنُونَ ٥ عَنِ الْمُحُرِمِينَ ٥ وہ مبنتوں میں ایک دو مرے ہے 'مجرموں کے متعلق سوال مَاسَلَكَكُمُ فِي سَفَرَهِ فَالْوُا لَمْ نَكُ مِنَ كرد ب بول م ( چر جرمول س يو چيس ك) تم كوكس كناه المُمُصَلِينُ ٥ وَلَهُ نَكُ نُطُعِهُ الْيسْكِينَ ٥ نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کمیں گے ہم نمازیز ھنے والوں میں ے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ (المدثر: ۳۲۰-۳۳) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حرام کاموں کے ار تکاب پر عذاب ہو گا'ای طرح فرائض اور واجبات کے ترک پر بھی عذاب ہو گا۔ نکلتی تھی ، کیا انہوں نے یہ (مجبی) نر دیکھا کر دہ ان سے مزبات کرسکتا ہے نران کر داستہ دکھا سکتا ہے ، (بھیر نمی) انبول نے اس کومبرو بنا لیا اوروہ ظام سننے 🕥 اور جب ان کی خود فریبی کا طلسم جا کا رہا اور انہوں نے جان لیا کہ دہ گراہ ہو بچکے ہیں ، تو اہنوں نے کہا اگر ہمارا رہ ہم پر رحم نہ فرائے اور ہم کو نہ بٹنے تو ہم حرور نعصان ا کھانے والول میں سے ہوجائیں گے 🖯 اور حب ہوئی اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے فینیا کی ہوکر تا سعت سے کہا ، تم نے

نبيان القر أن

تے ( توران کی ) تختیاں وُال د*س اور اپنے بھ*انی *کے مر* رکے بالوں) کو بچڑ کرانی طرف کسنے۔ ے بے بس کر دیا اور قرب تفاکہ یہ مجھے تنل کر شینے تداب مجھدیر وشموں کو سنسنے کا مو اور مجمع ان ظالموں میں شامل نر موسیٰ نے دعاکی لے میرے دب

کرفیے اور مم کو اپنی رحمت یں وافل فرما اور توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادر مویٰ کی قوم نے ان کے (جانے کے بعد) اپنے زیوروں سے بچیزے کا ایک مجمعہ بنالیا جس ہے نیل کی آواز نکلی تھی 'کیاانہوں نے ہیر (بھی) نہ دیکھا کہ وہ ان ہے نہ بات کر سکتا تھانہ ان کو راستہ دکھا سکتا تھا( پھر بھی) انہوں نے اس کو معبود بتالیا اور وہ طالم تھے 🔾 (الاعراف: ۱۳۸۸)

بنوا سرائیل کے بچھڑا بنانے آور اس کی پرستش کرنے کے متعلق رو**ای**ت ام ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب موی علیہ السلام فرعون سے فارغ ہو گئے و طور پر جانے سے پہلے اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو سمندر سے نجات حضرت موی ارض طیبہ میں بہنیے 'اللہ تعالیٰ نے وہاں ان بر من اور سلویٰ بازل کیا' اور اللہ نے ان کو کم دیا کہ وہ اس سے ملاقات کریں۔ جب حضرت مویٰ نے اسپنے رب سے ملاقات کااراوہ کیاتوانیوں نے حضرت مارون کو اپنی توم پر خلیفہ بنایا اور انہوں نے اللہ تعالی کے امراور اس ہے میعاد معلوم کیے بغیران سے وعدہ کرلیا کہ وہ تمیں راتوں کے بعد والی آ جائیں گے۔اللہ کے دغمن سامری نے کہا: تمهارے پاس مولی نئیں آئیں مے اور تمهاری اصلاح صرف خدا کرے گا جس کی تم عبادت کرتے ہو' حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو قتم دی کہ تم ایبانہ کردتم ایک دن اور ایک رات حضرت مو یٰ کا اور انظار کرداگر دہ آ جائیں تو نبہاور نہ چرتم جو جی ہیں آئے کرنا۔ چرد دسرے دن بھی حضرت مویٰ نمیں آئے تو سامری نے چر

وى بات كى - حضرت إدون نے فرمايا: الله تعالى نے دس دن اور برهاويد بين اور اب چاليس دن كى مت ہو كئى ہے۔ ابو بمرين عبدالله المرنى بيان كرتے بين حفرت موى عليه السلام كے جانے كے بعد عمامي حضرت بارون عليه السلام ك

ہاں آگر کینے لگا' ہم نے تبطیوں کی عمید کے دن ان ہے بہت ہے زیورات عاریتہ کیے تھے اور جو لوگ آپ کے پاس میں وہ

نبيان القران

جلدی جلدی ان زیورات کو چ کر خرچ کر رہے ہیں۔ علائکہ یہ فرعون کی قوم سے عاریتہ لیے تھے اور اب وہ زندہ نہیں ہیں کہ ہم ان کو وہ زیورات واپس کر دیں اور ہم کو پتا نمیں کہ آپ کے ہمائی اللہ کے نبی حضرت مویٰ جب آئیں گے توان کی اس سئلہ میں کیا رائے ہوگی یا تو وہ اس کی قربانی پیش کریں گے پھر آگ اس کو کھا جائے گی اور یا ان کو صرف فقراء کے لیے وقف کر دیں گ۔ حضرت بارون نے فرمایا: تم نے ٹھیک سوچا اور ٹھیک کہا۔ بھر آپ نے ایک منادی کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس محض

کے پاس آل فرعون کے جلتے بھی زیورات ہوں وہ ہمارے پاس لے آئے۔ ووان کے پاس تمام زیورات لے آئے۔ حضرت ہارون نے فرمایا: اے سامری اتم اس فزائے کو رکھنے کے زیادہ حقد او ہو۔ سامری نے ان زیورات پر قبضہ کرلیا اور وہ ضبیث د عمن خدا 'مونے کو ڈھالنے والا تھا'اس نے اس ہے ایک مچھڑے کامجمعہ بنالیا'اس نے حضرت جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے ایک مٹھی بھر مٹی لی تھی اس نے اس بچھڑے کے کھو کھلے پیٹ میں وہ مٹی ڈال دی' تب وہ مجسمہ بچھڑے کی س

آواز نکالنے لگا۔ اس نے صرف ایک باریہ آواز نکال تھی۔ سامری نے کہا تھی راتوں کے بعد جو حضرت موی نہیں آئے تو وہ دراصل ای کو ڈھونڈ رہے تھے۔ قرآن مجید میں ہے: فَأَخُرَجَ لَهُمْ عِجُلاجَسَدُالَهُ خَوَارُفَقَالُوْا سامری نے ان کے لیے بچھڑے کا بے جان مجسمہ بناکر نکالا

هْدُأُولِلْهُ كُمْ وَالْهُ مُوسِلِي فَنَسِي (طه:۸۸) لوگوں نے کہا: یہ ہے تمہار ااور مویٰ کامعبور' مویٰ تو بھول

سامری یه کهتاتھاکہ مویٰ تو بھول گئے 'تمہار ااصل خدا تو یہ ہے۔ (جامع البيان٬ جز٩٬ ص ٢٦- ٦٥ ، مطبوعه دار الفكر 'بيروت ١٣١٥ه)

سامری کے متعلق علامہ ابو عبداللہ محمہ بن احمہ مالکی قریبی متوفی ۲۱۸ ہے لکھتے ہیں:

سامری کانام مویٰ بن ظفرتھادہ سامرہ نای ایک بستی کی طرف منسوب تھا۔ جس سال بنو اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا گیا تھا وہ ای سال پیدا ہوا تھا۔ اس کی ہاں نے اس کو بہاڑ کے ایک غار میں چھپا دیا تھا۔ حضرت جر کیل اس کو غذا پہنچاتے رہے تھے اس وجہ سے وہ حضرت جرئیل کو پہچانا تھا، جب جرئیل سمندر کو عبور کرنے کے لیے گھوڑے یہ سوار ہو کر جارہ تھے ماکہ فرعون

مجى سمندريس آجائے تو سامرى فے محورے كے پاؤں كے فيجے سے مجھ مٹى اٹھالى تھى۔ قرآن مجيد كى حسب زيل آيت كايمى

قَالَ فَمَا خَطْبُكُ لِسَامِيرِيُ ٥ فَالَ بَصُرُتُ (مویٰ نے سامری ہے) کہا:اے سامری توکیا کتاہے؟اس بِمَالَمُ يَبُصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ يِّنُ آثِر نے کہا: میں نے وہ چیزد کیمی جو رو سروں نے نہیں دیکھی 'تو میں الرَّسُولِ فَنَسَذْنُهَا وَكَذْلِكَ سَوَّلَتُ لِيُ نے رسول (جرئیل کی سواری) کے نقش قدم ہے ایک مٹھی بھر

نَفْسِتُي ٥ (طه: ٩٥-٩٥) لی' پھرمیں نے اس کو ( بچھڑے کے یتلے میں) ڈال دیااور میرے دل میں ای طرح آیا تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن 'جز٤ 'ص ٢٥٥ 'مطبوعه دار الفكر 'بيروت)

امام عبدالرحمٰن بن محمر بن الى حاتم رازى متوفى ١٣٧٥ ووايت كرتے ہيں: حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ حضرت بارون علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو خطبہ دیا اور فرمایا: تم جب ہے روانہ ہوئے تو تمهارے باس قوم فرعون کی امانتیں تھیں اور عاریتُ کی ہوئی چزیں تھیں اور میرا خیال ہے وہ چزیں

خبيان القر أن

تمهار ہے پاس میں اور میں ان امانتوں کو اور مانگی ہوئی چیزوں کو تمهارے لیے حلال نہیں قرار دیتا۔ اب ہم وہ چیزیں ان کو واپس تو نہیں کر سکتے'اور نہ ہی ہم ان چزوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ بھرحضرت بارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم دہااور توم کو حکم دیا کہ جس شخص کے پاس بھی ان امانوں اور مانگی ہوئی چیزوں میں ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس میں لا کر ڈال دے۔ جب لوگوں نے سب بچھ ڈال دیا تو حضرت ہارون نے اس میں آگ لگادی' اور فرایا یہ چیزیں ان کے لیے رہیں نہ ہمارے لیے ہوں گ۔اور سامری کااس قوم ہے تعلق تھاجو بیل کی عبادت کرتی تھی۔وہ بی امرائیل میں سے نہیں تھا'ان کاروی تھا۔اس نے بھی وہی مصائب اٹھائے تھے جو بنو امرائیل نے اٹھائے تھے۔اس کے لیے یہ مقدر کر دیا گیا تھا کہ اس نے حضرت جبرئیل کی سواری کے نقش قدم کو دیکیے لیا تھااور اس ہے ایک مٹھی خاک کی اٹھالی تھی۔حضرت بارون نے اس ہے یو چھا کہ تیری مٹھی میں کیاہے' اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گاجب تک کہ آپ ہے دعانہ کرس کہ جب میں اس مٹھی کو ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ بن جائے۔ حضرت بارون نے فرمایا: تم اس کو گرا دینااور اس کے لیے دعا کی۔اس نے کمامیں بیل بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس گڑھے میں سے تمام لوہے ' پیتل اور زبورات وغیرہ کو نکالا تو وہ ایک کھو کھلا بیل بن گیااور اس سے بیل کی می آواز آ

قادہ نے کہا: جب سامری نے 'کچڑا بنایا تو اللہ تعالٰ نے اے گوشت اور خون کا بنادہا اور اس ہے آواز آ رہی تھی۔

عید بن جیر نے کہا: یہ خداوہ بچیزااز خود آواز نہیں نکالناتھالیکن اس کی دہر(مقعد 'مبرز) ہے ہوااس کے اندر داخل ہوتی تھی اور اس کے منہ ہے نکل جاتی تھی اور اس ہوا کے گزرنے ہے وہ آوازیدا ہونی تھی۔

سعیدین جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب دہ آواز نکالناتو بنوا مرائیل محدہ میں گر جاتے اور جب وہ ظاموش ہو <sup>ت</sup>ا تو وہ سحدہ ہے اپنا سراٹھا <del>لیتے تھے۔</del>

ضحاک ہے روایت ہے کہ اس نے صرف ایک بار آواز نکال تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ وہ ان ہے بات کر ماتھا نہ ان کی بات کا دواب دیتا تھا(لیکن بہ استدلال ضعیف ہے' کیونکہ بار بار بیل کی سی آواز نکالنا'اس کے بات کرنے یا کمی بات کے جواب دینے کے ہم معنی نہیں ہے)

( تغيير إمام ابن الي حاتم 'ج ۵ م م ١٥٦٩ - ١٥٦٧ مطبوعه مكتبه نز ار مصطفٌّ 'الباز مكه مكرمه '١٣١٧ه )

کلام کرنے اور ہدایت دینے پر مدار الوہیت کی توجیہ

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیاانہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے نہ ان کو راستہ د کھا سکتا ہے پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنالیا۔

اس آیت پر بیاعتراض ہو تاہے کہ اگر وہ 'بچھزاان ہے بات کر سکتایاان کو راستہ د کھاسکتاتو بھر بنواسرائیل کااس کومعبود قرار دینا صحیح ہو تا۔ عالانکہ محض کسی ہے بات کرنے یا کسی کو راستہ د کھانے ہر تو الوہیت کا مدار نہیں ہے! اس اعتراض کے متعدد

ا۔ الوہیت کا مدار سات صفات حقیقیہ پر ہے: حیات 'علم' قدرت' کلام' سمع' بھراور ارادہ۔ان میں ہے ایک صفت کلام ہے اور اللہ تعالٰی کی صفت کلام کا بیہ معنی ہے کہ وہ از خود کلام فرما تا ہے اور نمی غیر کی قدرت اور عطا کا اس میں وخل نہیں ہے اور جس کی یہ ایک صفت کلام حقیقی ہوگی اور بغیر کسی احتیاج کے ہوگی اس کی تمام صفات حقیقی ہوں گی اور اب آیت کامعنی یہ ہے

کہ یہ بچھڑا تو مطلقاً کلام نہیں کر سکتا چہ جائیکہ کلام اس کی حقیقی صفت ہو اور وہ بغیر کسی احتیاج کے کلام کرے تو پھراس کو معبود غيان القرأن جلدجهارم

قرار دیناکس طرح تھیج ہو گا! ۴- اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کامعنی میہ ہے کہ وہ ہدایت کو پیدا کر ناہے اور میہ بچٹراجو مطلقاً ہرایت نمیں دے سکنا' وہ ہدایت کو پیدا کس سکتا ہے تو پھراس کو معبود قرار دینا کس طرح صمیح ہو گا!

تو پیرا سب سر سماب و پس سر سر سر سر سه سی سی سه سه سال به داناس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ۳- انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات و صفات کی ہدایت حاصل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائٹات میں اپنی ذات اور صفات پر جو دلا کل قائم کیے ہیں اور زمینوں اور آسانوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو نشانیاں ہیں انسان ان میں صحیح طریقہ سے غور اور فکر کرے ' پس وی ہدایت دے سکتا ہے جو زمینوں اور آسانوں میں ان نشانیوں کو بیدا کرے 'اور

کانٹات میں آئی ذات اور صفات پر ہو ولا س فام ہے ہیں دور ر ۔وں در ۔ ۔رب س سے بی بی بیارے ' ان میں صحیح طریقہ سے غور اور فکر کرے' ہیں دی ہدایت دے سکتا ہے جو زمینوں اور آسانوں میں ان نشانیوں کو پیدا کرے' اور پیہ بچھڑا جو اسپنے وجود میں خود دو سروں کا مختاج تھا اور بہ ظاہر سامری کے بنانے سے وجود میں آیا بیران نشانیوں کو کیو نکر بنا سکتا تھا تو پیہ برایت دینے پر کیسے قادر ہو سکتا تھا۔ تو اس کو معبود قرار دینا کس طرح صحیح ہوگا۔

یں ہوں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی سخت ندمت فرمائی ہے کہ یہ پھڑاجوان چیزوں پر بھی قدرت نہیں رکھتاجن پر عام انسان قادر جیں تو تف ہے تم نے ایسے کو غدامان لیا ہے۔

۵- چونکہ انٹہ تعالیٰ حضرت مویٰ ہے ہم کلام ہوا تقااور اس نے ان کی قوم کو بدایت دی تھی اس وجہ ہے اس آیت میں یہ تعریف ہے کہ انٹہ تعالیٰ کی توبیہ شان ہے کہ وہ کلام فرمانے والا ہے اور بدایت دینے والا ہے۔ تم اس غدا کو چھو ژکر کہاں بچھڑے کی پرسٹش میں مشغول ہو۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے: "اوروہ طالم تھ" ظلم کامعنی ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنااور کسی کا حق کسی و سرے کو دینا۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق دو سروں کو دے رہا

و مرت و رہا ہے ہا۔ ہے اور یمی ظلم کرنا ہے بلکہ کائنات میں سب ہے ہوا ظلم غیراللہ کی عبادت اور شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان کی خود فرجی کاطلسم جانار ہااور انسوں نے جان لیا کہ وہ گراہ ہو بچے ہیں تو انسوں

القد تعل**ل ۱** درسماد ہے: اور جب ان می حود حربی ہ من جا مارہ اور ، سوں ہے جان میں نہ وہ سرہ ، و ہے ہیں <del>و</del> نے کمااگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہم کو نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہے ، و جا کمیں گے <sup>©</sup>

(الاعراف: ١٣٩)

لماسقط في ايديهم كامعني

"ولسما سقط فی ایدیهم" عملی محادره میں اس کامعنی ہے: جب انہوں نے نفزش کی یا جب دہ بجیتائے۔ زجاج نے کمااس کامعنی ہے جب ان کے ہاتھوں میں ندامت گر گئی۔ بنواسرائیل بچٹرے کی عبادت کرنے پر بہت نادم ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا" ولسما سقط فسی ایدیهم "جب کوئی ناپندیدہ اور محمدہ چیزدل میں آئے تو یہ کتے ہیں اور ہاتھوں سے دل کا استعادہ کرتے ہیں۔

متوط کا آمنی ہے کمی چیز کا اوپر سے نیچ گرنا۔ عرب کتے ہیں سقط المصطربارش گری اور حمل ساقط ہونا کتے ہیں جب ناتمام کچہ پیدا ہو۔ جب انسان کمی عمل کا اقدام کرتا ہے تو اس کو بیٹین ہوتا ہے کہ یہ عمل ایسا اور درست ہے اور اس عمل سے اس کو عزت اور بلندی ماصل ہوگی۔ اور جب اس پر یہ مکشف ہو کہ یہ عمل باطل اور فاسد تھا تو وہ گویا بلندی سے نیچ گرگیا اور جو عزت اور بلندی اس کو حاصل تھی وہ جاتی رہی۔ اس لیے جب کمی شخص سے خطایا لغزش ہو تو عرب کتے ہیں دالے کے سفط قد منه اس کی سمبلندی اور سرفرازی گئی۔

اس کے بعد انہوں نے توبہ اور استغفار کیا۔اور میہ معاملہ حضرت موٹی علیہ السلام کے طور سے واپس آنے کے بعد ہوا تھا۔

نبيان القر أن

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب موئ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انسوں نے فیفیا کی ہو کر ناسف سے کما تم نے میرے جانے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے برے کام کیے اکیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی اور انسوں نے (قورات کی) تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سمر (کے بالوں) کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے نگے '(ہارون نے) کمااے میری ہاں کے بیٹے! ان لوگوں نے جھے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ جھے قمل کردیتے ' تو آپ جھی پر دشمنوں کو ہننے کا موقع نہ دیں اور جھے ان ظالموں بیں شامل نہ کیجے ۵ (لاعراف: ۵۰)

ما ہوں مان کا جاتے ہے الافران اھی قوم کی گراہی پر مطلع ہوئے یا پہلے

اں میں مفترین کا اختلاف ہے کہ آیا بنو اسرائیل کی گوسالہ پرتی کا علم حضرت موٹی علیہ السلام کو پہاڑ طور ہے واپس آنے کے بعد ہوا تھایا پہاڑ طور پر ہی اللہ تعاتی نے آپ کو ان کی تمرای اور گوسالہ پرتی ہے مطلع کر دیا تھا۔

امام ابن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ هه حضرت ابن عباس رمنی الله عنماے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کے قریب پنچے قوانہوں نے کچھ آوازیں سنیں قوانہوں نے کما میں کھو و لعب میں مشغول لوگوں کی آوازیں میں رہا ہوں اور جب انہوں نے یہ معائنہ کیا کہ وہ بچھڑے کی عبادت کررہے ہیں قوانہوں نے قورات کی الواح کو ڈال دیا جس کے نتیجہ میں وہ ٹوٹ گئیں اور وہ اپنے بھائی کو سمرکے بالوں سے پکڑ کرانی طرف تھیٹنے گئے۔

(جامع البيان 7 ۴ م ٥٦ مطبوعه دار الفكر بيروت)

سی مطلع فرمادیا تھا۔ قرآن مجید کی مرتع آیات اور صدیث سیح سے اس کی مائید ہوتی ہے۔اللہ تعالی فرما آہے:

سامری نے ان کو گراہ کر دیا ہے 0 تو موی بہت تم و فصر کے ساتھ این قوم کی طرف لوئے۔

حضرت ابن عباس رمضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹی نے فرمایا آگھ سے دیکھناسنے کی مثل نہیں ہے 'اللہ تعالی نے حضرت مو کی علیہ السلام سے فرمایا تمہاری قوم فتنہ میں جتلا کر دی گئی ہے تو انہوں نے تحقیق نہیں ڈالیں اور جب انہوں نے آگھ سے دیکھ لیاتو تحقیق ذمین پر ڈال دیں اور وہ نتیجتا ٹوٹ گئیں۔

(المعمم الكبيرج ١٦ ، رقم الحديث: ١٣٣٥) المعمم الاوسط ج1 ، رقم الحديث: ٢٥ ، مند احمد ج1 ، رقم الحديث: ٢٣٣٧ ، مند البرارج ، رقم الحديث ٢٠٠٠ ، صحيح ابن حمان رقم الحديث: ٢٠٤٨ ، ٢٠٠٤ المستد رك ج٢ ، هم ٢١١ ، تفيير لهم ابن الي حاتم ج٥ ، هم ١٥٧٠ ص ٨٢٥ ، حافظ البيثمي في أمات كد اس حديث كي مند صحيح بشرج ، من ١٥٣٠ .

عضب کامعنی اور حفرت موکی علیه السلام کے غضب کا تعین اس آیت میں حفرت موکی علیه السلام کے غضب کا تعین اس آیت میں حضرت موکی علیہ السلام کر معلق فرال سی بیغفہ الب

اں آیت میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ غضب اور افسوس کے ساتھ لوئے۔

Marfat.com

نبيان القر أن

علامه حسين بن محمد داغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكھتے ہن:

غضب کامعنی ہے انتقام کے ارادہ ہے دل کے خون کا کھولنااور جوش میں آنا۔

(المفر دات ج۲ مُص ۴۲۸ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۴۲۸ ه)

علامه محد الدين محمرين اثيرالجزري المتوفى ٢٠١ه لكصة جن:

اللہ کے غضب کامعنی ہے اپنی نافرمانی ہے منع کرنا' نافرمانی کرنے والے پر ناراض ہونا۔ اس سے اعراض کرنا اور اس کو عذاب دینا۔ اور مخلوق کے غضب کی دولشمیں ہیں۔ ایک محمود ہے اور دوسری ندموم ہے۔ اگر دین اور حق کی خاطر بندہ غضب

میں آئے تو پیہ غضب محمود ہے۔ادر اگر اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا نہ ہونے یا ناجائز حکم کے نہ ماننے یا اس کی ممانعت کرنے کی وجہ سے غضب میں آئے تو بیہ غضب ندموم ہے۔ (النهایہ ج۳م ص۳۳۳ مطبوعہ دارالکتب انعلمیہ 'بیروٹ ۱۳۱۸ء)

حضرت موی علیه السلام جو غضب میں آئے تھے وہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کی وجہ سے تھا آپ کا مد غضب محمود تھا۔ انسان جو اپنے ذاتی نقصان کی وجہ سے غضب کر آہے اللہ تعالی اور اس کے رسول مڑتیج نے اس غضب کے رو کئے اور انقام نہ

لینے کی ترغیب دی ہے۔ غیظ و غضب کو ضبط کرنے اور بدلہ نہ لینے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

الله تعالی فرما باہے: أَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّتَّرَآءِ وَ التَّفَرَّآءِ وَ جو لوگ تنگی اور فراخی میں (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور پوگوں ہے در گزر الْكَاظِمِينَ الْغَبُظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِطُو کرنے والے ہیں اور نیکو کاروں سے اللہ محبت کر تاہے۔

اللُّهُ يُحِتُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران ١٣٣٠ وَالَّاذِيْنَ يَحْتَنِبُونَ كَبَّيْرَ ٱلْإِنِّمِ وَالْفَواحِشَ

وَإِذَامَاغَيضُهُ وَاهُمُ مَ يَغْيِفُرُونَ (الشورى:٣٤) وَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغْنُي هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٥

وَحَزَا أَهُ سَيِّعَةٍ سَيْعَةً في تِمْلُهَا فَكُن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشورى:٣٩-٣٩) وَلَمَنْ صَبَرو غَفَرانَ ذَلِكَ لَيمُن عَزُمُ الْأُمُور

ہمت کے کاموں ہے ہیں۔ غيظ وغضب کو ضبط کرنے اور بدلہ نہ لینے کے متعلق احادیث

حضرت ابوسعید خدری برایش: نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں نصب کے متعلق آپ کا ارشاد ہے: سنو! فضب ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں جارا رہتا ہے 'کیاتم (مضبناک فخص کی) آئجھوں کی سرخی اور اس کی گردن کی چھولی ہوئی رگوں کو ضمیں دیکھتے اپس تم میں ہے جو شخص غضب میں آئے وہ زمین کو لازم کرزے اسنوا بهترین آد کی وہ

مخص ہے جو بہت دیریے غضب میں آئے اور بہت جلد راضی ہو جائے 'اور بدترین آدمی وہ محض ہے جو بہت جلد غضب میں آئے اور بہت دیرے راضی ہو' اور جو مخص دیرے غضب میں آئے اور دیرے راضی ہو' اور جو مخص جلد کی غضب میں جلدجهارم

نبيان القر أن

Marfat.com

اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں ہے

اور جن لوگوں کو (نمبی کی) سرنشی ہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں 🔾

اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے ٹیک یہ ضرور

اور برائی کابدلہ ای کی مثل برائی ہے اور جس شخص نے معانب

کر دیااور اصلاح کرلی تواس کا جراللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے۔

پر بیز کرتے ہیں اور جب وہ فضبناک ہوں تو معاف کر دیے

آئے اور جلدی راضی ہو تو یہ (بھی)ا چھی خصلت ہے۔

(مند احمد جوائر قم الحدیث: ۱۹۸۷ مطبوعه دارالحدیث قایمهٔ ۱۳۱۷هٔ مافظ شاکر نے کما اس مدیث کی سند حسن ہے، سنن الترزی رقم الحدیث: ۲۱۹۸ الم ترزی سے کما اس مدیث کی سند صحیح ہے، سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۹۵۰ محیح این حبان ج۸٬ رقم الحدیث: ۲۲۰۰۰

حضرت عبدالله بن مسعود بواتشر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بینتیج نے پوچیا: تم لوگ رقب کمی کو شار کرتے ہو؟ بم نے کماجس محتص کے ہاں اولاد نہ ہو' آپ نے فرطا اور سلف ہو جائے) پھر فرمایا تم لوگ پہلوان کس کو شار کرتے ہو؟ ہم نے کما زندگی میں کوئی فوت نہ ہو (حتی کہ وہ اس کے لیے فرط اور سلف ہو جائے) پھر فرمایا تم لوگ پہلوان کس کو شار کرتے ہو؟ ہم نے کما جس کو لوگ بچیاز نہ سکیں' آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے' پہلوان وہ ہے جو تحضب کے دقت فود کو قابو میں رکھنے پر قادر ہو۔ (سیح مسلم' البرواصلہ' ۱۷۷ مالا ۲۳۱۸) ۱۸۵۸' سیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۳ من ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۵۸ مرفع الحام مالک رقم الحدیث: ۵۵۵ مند احمد نے جمع سمالا الاوب المفرد رقم الحدیث: ۱۳۵۳ میں الاصول جم کا رقم الحدیث: ۱۹۵۹)

عروہ بن مجد اسعدی اپنے باب سے اور وہ اپنی دادی عطیہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہنج نے فرمایا غضب شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو صرف پانی سے بجمایا جا آ ہے۔ پس جب تم میں سے کوڈی شخص خصناک ، و تو وو وضو کرے۔

(سنن ابو دا وُ در قم الحديث: ٣٤٨٣ منداحمه ج٣٠ ص ٢٣٦ عامع الاصول رقم الحديث: ٩٢٠)

حضرت ابوذر غفاری بن الله بیان کرتے ہیں که رسول الله بیجید نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص خضب میں آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ اگر اس کا غضب دور ہوگیا تو فبماور نہ لیٹ جائے۔

(سنن ابو دا وُ در قم الحديث: ۴۸۲ مند احمد ج۵ من ۱۵۲ عبامع الاصول رقم الحديث: ۹۲۰۲

کیونکہ جو شخص کھڑا ہوا ہو وہ اپنے ہاتھ ہیر جانے پر جیٹھے ہوئے شخص کے بہ نسبت زیادہ قادر ہو آہ اور بیٹھا ہوا شخص اس کی بہ نسبت کم قادر ہو آب اور لیٹا ہوا شخص اور بھی کم قادر ہو آہ۔

حفرت سلیمان بن صرد برایش بیان کرتے میں ہم نی شہیز کے پاس پیٹھے ہوئے تھے وہاں دو شخص ایک دو مرے پر سب و شم کر رہے تھے اور جب ان میں سے ایک شخص دو سرکے کو برا کمہ رہاتھاتو اس کا چرہ سرخ ہو گیاتھا۔ نی شہیر نے فرمایا تجھے ایک ایسے کلمہ کا علم ہے اگر یہ شخص اس کو پڑھ کے تو اس کا غضب جا تارہے گا متب ایک شخص اس کے پاس گیااور کما تم پڑھوا عوذ باللہ من المشیطان المرجیہ اس نے کماکیا بھے کوئی تیاری ہوئی ہے؟ یا میں مجنون ہوں جاؤیں اس سے

(صحیح مسلم البرد انصله ۱۹۹ (۲۹۱۰) ۲۵۲۳ 'صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۸۳ 'سنن ابوداؤد ' رقم الحدیث: ۳۷۸۱ 'سنن الترزی رقم الحدیث: ۳۳۵۹ 'مسند احمد ج۲' ص ۳۹۳ 'الادب المفرور قم الحدیث: ۳۳۳ 'عامع الاصول ج۸' رقم الحدیث: ۹۲۰۳

حضرت ابو ہریرہ ویشن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ میٹیم سے عرض کیا: مجھے وصیت سیجنے اور مجھے زیادہ احکام نہ بتا ئیں یا اس نے کما مجھے تھم دیجئے اور مجھے کم سے کم باغیں فرما ئیں ناکہ میں بھول نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم فضب نہ کرد۔

( صحيح البخاري و قم الحديث: ١١١٧ ' سنن التروّى و قم الحديث: ٣٠٢ ' موطالهم مالك و قم الحديث: ١٢٨٥ مند احمد ٣٠٦ ' عامع الاصول ٨٢ ' و قم الحديث: ١٣٠٨)

طبيان القر أن

حضرت معاذین انس بعنی برایش: بیان کرتے کہ رسول اللہ بھی نے فربایا جو شخص اپنے غضب کے تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور وہ اپناغضب منبط کرے 'قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام لوگوں کے سامنے بلائے گااور اس کویہ انتیار دے گاکہ وہ جو حور چاہے لے لے۔

۵ که ده ۶۰ و در چهب سبت. (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۷۷۷۳ منن الترزی رقم الحدیث: ۲۰۲۸ مسنن ابن باجه رقم الحدیث: ۲۱۸۲ مسند احمد ۴۳ م۲۳۸ من

جامع الاصول ج٨٬ رقم الحديث: ٢٠٠٢)

وور کردے گا'اور جس نے اپنی ذیان کی تھاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پر دہ رکھے گا۔ (المجم الاوسط ج۲'رقم الحدیث: ۱۳۴۲'اس کی سند میں عبدالسلام بن هامش ضعیف ہے' مجمع الزوائد ج۸' سم ۱۸' مثیل نے اس کو

صعفاء میں بیان کیاہے رقم الحدیث: ۱۵)

اگر انسان اپنے کمی ذاتی نقصان یا ذاتی معالمہ کی وجہ سے غضب میں آئے تو اس غضب کو ضبط کرنا چاہیے اور اُگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافربانی کی وجہ سے غضب میں آئے تو اس غضب کے نقاضے پر عمل کرے 'اگر اس برائی کو طاقت سے بدل سکتا ہو تو طاقت سے بدلے ورنہ ذبان سے اس کی ندمت کرے اور یہ بھی نہ کرسکے تو اس کو دل سے براجائے۔

تورات کی تختیوں کو زمین پر ڈالنے کی توجیہ ت

اس آیت میں فرمایا ہے ''انہوں نے (تورات کی) تختیاں ڈال دیں''۔

ا مام فخرالدین محمدین عمر رازی متوفی ۲۰۱۵ هاس کی تغییر میں لکھتے ہیں: حضرت موسی علیہ السلام کا تورات کی الواح کو زمین پر ڈال دیناان کے شدت غضب پر دلالت کر آئے۔ کیو کہ انسان اس

تم کا اقدام ای وقت کر ناہے جب وہ شدت نفس سے مرہوش ہو جائے۔ روایت ہے کہ جب حضرت مویٰ نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالیس تو وہ ٹوٹ کئیں۔ اس کے کل سات اجزاء تھے چھاس وقت اٹھالیے گئے اور صرف ایک حصہ باتی رہ گیا۔ جو

ا ہزاءاضالیے گئے ان میں ہرچزی تفصیل تھی'اور جوا کیے حصہ باقی رہ گیااس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور کوئی مخفص میہ مکتا ہے کہ قرآن مجید میں صرف میہ ہے کہ انہوں نے تورات کی تختیاں (زمین پر) ڈال دیں۔ رہا میہ

کہ انہوں نے تورات کی تختیوں کو اس طرح پھینکا کہ وہ ٹوٹ گئیں یہ قر آن مجید میں نہیں ہے اور یہ کمناللہ کی کتاب پر سخت جرآت ہے اور اس فتم کا اقد ام انہیاء علیم السلام کے لاکق نہیں ہے۔

اور اس قسم کالقدام انبیاء عییم السلام کے لائق نسیں ہے۔ (تقبیر ج۵ مصر ۳۷۳ مطبوعہ دار احیاءاتراث العربی پیروت ۱۳۵۰هه)

علامہ سید محمود آلوی حنی متوثی ۱۷ الدہ کلیتے ہیں: قاضی ناصرالدین نے کما کہ حضرت موئی علیہ السلام نے شدت غضب 'فرط صدمہ اور حمیت دین کی وجہ سے تورات کی تختیوں کو پھینک دیا اور جب انہوں نے وہ تختیاں بھینکیں تو ان میں سے بعضی ٹوٹ کئیں۔ علامہ صبغة اللہ آفندی نے اس پر سہ اعتراض کیا ہے کہ حمیت دین کا نقاضا ہیہ ہے کہ کتاب اللہ کا احرام کیا جائے اور اس سے حفاظت کی جائے کہ وہ گر کر ٹوٹ جائے 'یا اس میں کوئی نقصان ہویا اس کی ہے حرصتی ہو 'اور صحح بات ہے ہے کہ شدت غضب اور فرط نم کی وجہ سے حضرت موٹ علیہ السلام ہے قابو ہوگئے اور غیرافقیاری طور پر ان کے ہاتھوں سے سہ تختیاں گر گئیں اور چونکہ ان سے ترک شخفظ صادر ہوا تھا تو اس ترک تحفظ کو تعلیفا وال دینے سے تعییر فرایا اور ابرار کی تیکیاں بھی مقرین کے درجہ میں گزاہ کا تھی رکھتی ہیں۔

بنيان القر أن

بلديهارم

علامہ آلوی فرماتے ہیں یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت میں حضرت موٹی علیہ السلام کے اس فعل پر کوئی عمایہ میں کیا گیا جی کہ یہ کما جائے کہ ان کے ترک تحفظ کو حفیظ وال دیے سے تعبیر فرایا اور یہ کما جائے کہ ابرار کی نیکیاں مجی متر بین کے درجہ میں گناہ کا تھم رکھتی ہیں۔ ان آیات میں صرف حضرت موئی علیہ السلام کی قوم پر زجر و تو یخ کی گئی ہے اور میرے نزدیک اس مقام کی تقریر مید ب کہ جب حضرت موی علیه السلام نے اپی قوم کے شرک کو دیکھاتو وہ حمیت دین کی وجہ ے خت غضب میں آگے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو جلد فارغ کرنے کے لیے گلت سے وہ الواح ذیمن پر رکھ دیں ماکہ وہ اپنے بھائی کا سر پکڑ سکیں جس کو قر آن مجیدنے ڈالنے سے تعبیر فرمایا 'اور اس میں کسی وجہ سے بھی تورات کی تختیوں کی اہات نہیں ہے اور وہ جو طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں تو وہ مجلت سے زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹیں اور پیر حضرت موی علیہ اسلام کی غرض نہ تھی اور نہ ان کو یہ گمان تھا کہ ایہا ہوجائے گا۔ یہاں پر صرف دیمی حمیت اور فرط غضب کی وجہ ہے ب عجلت ان تختیوں کو زمین پر رکھنا مراد ہے اور بعض علاء نے تختیوں کے ٹوٹنے کے واقعہ کا انکار کیا ہے (جیسے اہام رازی) ہم چند کہ بیہ روایت مند بزار' سنداحمہ اور معجم طرانی وغیرہ میں ہے۔

روح المعاني جز ٩٬ ص ٢٤- ٦٢٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

حضرت ہارون علیہ السلام کو سرکے بالوں سے پکڑ کر تھینیخے کی توجیہ اور دیگر فوا کہ اس کے بعد فرمایا اور اپنے بھائی کے سر (کے بالوں) کو پکڑ کر اپنی طرف تھینچنے لگے۔

جو لوگ عصمت انبیاء پر طعن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کمی شخص کے مرنے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اس شخص کا انتخفاف اور

اس کی اہانت ہے۔اس سے معلوم ہواکہ حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی آبانت کی اور یہ عصمت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف بہ طور اہانت نہیں کھینجا تھا بلکہ وہ ان کو اینے قریب کر کے ان سے باتیں کرنا چاہتے تھے۔

اگر یہ اعتراض کیاجائے پھر حضرت بارون نے یہ کیوں کما تھا کہ اے میری مال کے بیٹے بے شک قوم نے جھیے بے بس کرویا تھا۔ اس کا بواب یہ ہے کہ حضرت بارون علیہ السلام کو بنوا سمرائیل کے جاپوں اور عاقبت نالندیشوں ہے بیہ خدشہ تھا کہ وہ یہ مگمان کریں گے کہ حضرت موی علیہ السلام 'حضرت إرون پر بھی ای طرح غضب ناک ہیں جس طرح بنو اسرائیل پر ان کی گو ملامہ پرتی کی وجہ سے غضب ناک تھے۔ اس لیے انہوں نے کمااے میری ماں جائے! قوم نے مجھے ب بس کر دیا تھا اور چھڑے کی عبادت ترک کرنے میں انہوں نے میرا تھم نہیں بانا۔ میں نے ان کواس فعل ہے رو کا تھا لیکن میرے پاس ایسی قدرت نہیں تھی کہ میں ان کو بہ زور اس نفل ہے روک دیتا۔ بنوا سمرائیل میری بات نہیں سنتے تھے قریب تھاکہ وہ مجھے قتل کرویتے۔ تو آپ ہمارے دشمنوں لیمنی بچیزے کی پرستش کرنے والوں کو خوش ہونے کاموقع نہ دیں اور میرا ثنار ان طالموں میں نہ کیجیے جنهوں نے بچنزے کی عبادت کی تھی۔ یعنی ان سے موافذہ کرنے میں جھے ان کے ساتھ شریک نہ کیجئے۔ تب حضرت مو کی علیہ السلام نے د عا کی: اے میرے رب! جمھے معاف فرما کہ میں نے حمیت دین اور شدت غضب کی وجہ سے بید اقدام کیا اور میرے بھائی کو معاف فرما کہ انہوں نے مجھڑے کی عمادت کرنے والوں پر الیم شدت نمیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی اور ہم کو اپنی رحمت میں واخل فرابے شک توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ علامه ابو عبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢١٨ هه لكهتة بين.

حضرت موی علیه السلام نے حضرت بارون علیه السلام کے سرکو پکو کر جو تھینچا تھا اس کی حسب ذیل جار اولیس ہیں:

نبيان القر أن

 کی کے مرکو پکڑ کر کھنچاان کے زمانہ میں متعارف تھاجیسا کہ اب عرب کمی شخص کے اگرام اور اس کی تعظیم کے لیے اس کی داڑھی پکڑتے ہیں۔ سو حضرت موئ علیہ السلام کاان کے سرکو پکڑ کر تھینچنا بہ طور اپانت نہ تھا۔ ۲- حضرت موی علیہ السلام ان کو قریب کر کے ان سے رازدارانہ بات کرنا جائے تھے کہ اللہ تعالی نے ان پر تورات کی الواح نازل کی ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے مناجات کی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہے بهم کلام ہونے کا شرف عاصل ہوا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کمامیرے مراور میری داڑھی کو نہ پکڑو ور نہ آپ کے اس خفیہ بات کرنے ہے بنوا سرائیل کو بیہ

غلط فنی ہوگی کہ آپ میری اہانت کر رہے ہیں۔ حضرت موی علیہ السلام نے شدت فضب سے حضرت بادون علیہ السلام کا سمر پکڑ کرانی طرف کھینجا کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ حضرت ہارون نے بنو اسرائیل کو گوسالہ پرتی ہے روکنے میں قرار واقعی مختی نہیں کی۔اور چونکسہ ان کاغضب اللہ کے لیے تھااس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

م. حضرت مویٰ نے اپنے احوال سانے کے لیے ان کو اپنے قریب کیا تھا۔ حضرت باردن کو یہ ناگوار ہوا کیونکہ اس ہے بنو امرائیل کویہ غلط فنی ہو سکتی تھی کہ حضرت مویٰ' حضرت ہارون ہے موافذہ کر رہے ہیں۔اس لیے انہوں نے اس سلسلہ میں

ا بنی معذرت پیش کی۔ حسن بھری نے کہاتمام اسرائیلیوں نے چھڑے کی عبادت کی تھی کیونکہ اگر حصرت موی اور حصرت ہارون کے علاوہ اگر کوئی مومن بھا ہو یا تو حضرت مویٰ اس کے لیے بھی دعاکرتے۔ حضرت مویٰ نے اپنے لیے دعا کی کیونک انہوں نے شدت جذبات کی وجہ سے حضرت ہارون سے کماتھا:

مویٰ نے کمااے إرون!جب آپ نے ان کو گراہ ہوتے قَالَ يْهُرُونُ مَامَّنَعَكَ إِذْرَايَتُهُمْ صَلُّواْ ٥ اللَّا ہوئے دیکھاتواں موقع پر میری ا تباع کرنے ہے آپ کو کیا چیز تَتَبعَه ﴿ آفَعَصَيْتَ آمُرِيُ ٥ (طه: ٩٢٠٩٣) مانع ہوئی؟ کیا آپ نے میرے تھم کی نافرمانی کی۔

اس کی تلافی کرنے کے لیے حضرت موٹ نے ان کے لیے بھی دعا کی۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا ان کو اپنی جان کا خطرہ قعا۔ اس لیے انہوں نے اس برائی کو جڑے اکھاڑنے کی کو شش نسیں کی۔اس سے معلوم ہواکہ جس مخص کو کسی برائی کے مٹانے میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہو وہ صرف زبان سے منع کرنے پر اکتفاکرے اور اس میں بھی جان جانے کا خطرہ ہو تو خاموش رہے۔

اس آیت سے بیر بھی معلوم ہواکہ غضب کی وجہ ہے احکام نہیں بدلتے 'کیونکہ ہرچند کہ ان کی عالت غضب کی وجہ سے تورات کی تختیاں ماقط ہو 'میں تھیں لیکن پھربھی اس پر یہ حکم مرتب ہوا کہ چند تختیاں ان ہے اٹھالی گئیں۔

حالت غضب میں طلاق دینے کا شرعی حکم علامه سيد محرامن ابن عابرين شاى حفى متوفى ١٣٥١ه كلصة مين:

حافظ ابن قیم صلی نے غضیناک مخص کی طلاق کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے۔اس میں یہ کماہے کہ غضبان شخص کی تین تسمیں ہیں۔ ایک بیہ ہے کہ اس کو مبادی غضب حاصل ہوں یعنی غضب کی ابتدائی کیفیت ہو۔ اس کی عقل متغیرنہ ہواور اس کو علم ہو کہ وہ کیا کہ رہاہے اور کیا قصد کر رہاہے۔اس قتم میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دو سمری قتم یہ ہے کہ وہ انتہائی غضب میں ہو اور اس کو علم نہ ہو کہ وہ کیا کمہ رہا ہے اور نہ اس کا ارادہ ہو۔ اس قتم میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اتوال نافذ نہیں ہول گے'اور تیسری قتم وہ ہے جو ان دونوں کے در میان متوسط ہو پایں طور کہ وہ مجنون کی مثل نہ ہو۔ یہ قتم کل نظرب

تْبيان القر اَن

جلدجهارم

اور دلا کل کا نقاضایہ ہے کہ اس کے اقوال بھی ٹائذ نہ ہوں۔ حافظ این قیم کا کلام ختم ہوا۔ لیکن صاحب الغایہ حنبل نے اس تیری اس من مافظ این قیم کا کلام ختم ہوا۔ لیکن صاحب الغایہ حنبل نے اس تیری من من عافظ این قیم کی کا خاصہ ہوئے گی اور میہ ہمارے موقف کے معابل ہم نے مدہوش کی بحث میں لکھا ہے۔ (الی تولد) بس اس سئلہ میں مہوش کی تعریف پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور جس شخص کے اقوال اور افعال میں آکٹرو پیشتر خلل رہتا ہو یا بعصابے یا بیماری یا کی است کی وجہ ہے کی کی عشل میں خاص ہوئی کی تعریف کے ایماری یا کی اقتصابی میں آکٹرو پیشتر خلل رہتا ہو یا بعصابے یا بیماری یا کی اقتصابی کی وجہ ہے کی کی عشل میں خلل آگیا ہو تو جب تک اس کی ہے کیفیت رہے (پینی آئی سرد هی باتی کرتا ہو اور اس نے ان کا آدادہ کیا ہمارہ میں معابد شائی نے سے سیدھے کام کرتا ہو) اس کے اقوال اور افعال کا اعتبار شمیل کیا جائے گیا خواہ اس کو اور آل صحیح حاصل نہیں ہے۔ آخر میں علامہ شائی نے یہ کلسا ہے کہ جب کوئی شخص شدید غضب کی حالت میں طلاق دے اور بعد میں اس کو یاد نہ رہے کہ اس نے کیا کہا تھا اور دو آدی ہے کہا تھا دور اس کی خال ہو اور اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہوں ہو اس ہو کہ اس کی دیان پر ایسے الفاظ جاری ہوں ہوں سے ہوتی ہے کہ والوالیم میں ہو کہ اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہوں ہوں سے ہوتی ہے کہ والوالیم میں ہو کہ اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہوں ہوں سے کو جہ سے سرد میں نہ در کہ اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہوں ہوں ہوں سے ہوتی ہے کہ والوالیم میں ہوکہ اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہوں ہوں سے کو ل پر اعتبار کر خاجائز ہے کہا ہوں ہوں میان کی مورت تا کہا کی در میں تو دو گواہوں کے قول پر اعتبار کر خاجائز ہے کہ یہ عبارت ہمارے بیان کی صورت تا تائی کے مورت تا تائی کے مورت تا تائی کے مورت کے ان کی مورت تا تائی کے دور ہو ہوں ہوں جو تو کہوں ہوں کے دیں عبارت ہمارے بیان کی صورت تا تائی کے مورت تا تائی کی مورت تا تائی کے دی ہو میں یاد در میں تو دور گواہوں کے قول پر اعتبار کر ہے کو اس کے کہا تھا کہ کے دور عبارت ہمارے میان کی میں دور اس کے کی کی کہور ہی اگر دور خوصہ کے دور خواہوں کے قول پر اعتبار کے کہور ہی کے دور میں دور کے اس کے کہور ہی کے دور کے کیا کہا کہا کر بھور کے دور میں کو اس کر اعتبار کے کو کے دور کو کے کہور سے کو اس کر اعتبار کے کہور ہوں کے دور کو کو کے کہور کے کو کی کور

(ر دالمتارج ۲ م ۲۷ مطبوعه داراحیاءالراث العربی بیروت ۲۰۰۱ه)

اعلى حضرت امام احمد رضافاضل بريلوي متوفى ١٣٨٠ه لكصته بين:

غضب اگر واقعی اس ورجہ شدت پر ہو کہ حد جنون تک پہنچا دے تو طلاق نہ ہوگی اور بید کہ غضب اس شدت پر تھایا تو گواہان عادل سے ثابت ہویا وہ اس کا دعویٰ کرے اور اس کی بید عادت مشہور و معروف ہو تو تشم کے ساتھ اس کا قول مان لیس گے ورنہ مجرد دعویٰ معتبر نہیں۔ یول تو ہر شخص اس کا ادعاکرے اور غصہ کی طلاق واقع ہی نہ ہو۔ حالانکہ طلاق نہیں ہوتی گر بحالت غصہ ( اقادیٰ رضوبیے ۵۲ میں ۴۲۹ مطبوعہ سی دار الاشاعت بھیل آباد)

نیز تحریر فرماتے ہیں:

غصہ افع د توع طلاق نہیں بلکہ اکثروہی طلاق پر حال ہو تا ہے تواہے افع قرار دیٹا گویا تھم طلاق کاراما"ابطال ہے۔ ہاں اگر شدت غیظ وجوش فضب اس حد کو پہنچ جائے کہ اس ہے عقل ذائل ہو جائے 'خرنہ رہ کیا کہتا ہوں زبان سے کیا نکتا ہو تو کہ کہ کہ اس تحریرے وقت میرا فصہ ایسی ہی حالت کو بہ شکہ ایسی مالت کو بہ شکہ ایسی مالت کو پہنچ جائے کہ اس تحریرے وقت میرا فصہ ایسی ہی حالت کو پہنچا ہوا تھا کہ میری عقل بالکل ذائل ہوگئی تھی اور جبھے نہ معلوم تھا کہ میں کیا کہتا ہوں 'کیا میرے منہ ہے نکتا ہے واطمیمان بندہ کے لیے اس کا ثبوت گواہان عادل ہے دے کہ اگر چہ عنداللہ دوا سے نبیان میں سچا ہو اور اسے عورت کے ہاں جانا دیا تھ۔ 'روا ہو گر کے دیا نہ شرور ہوا کہ ذیہ اپنے وعویٰ پر گواہ دے یا اگر معلوم و عورت کو بے خوت بقائے نکاح اس کے ہاں رہنا ہرگز حال نہیں ہو سکتا و ضرور ہوا کہ ذیہ اپنے وعویٰ پر گواہ دے یا اگر معلوم و معروف ہے کہ اس سے پہلے بھی بھی اس کی ہی حالت ہوگی تھی تو گواہوں کی پکھ حاجت نہیں بجرد تم کھا کر بیان کرے ور نہ معمون نہیں۔ (فاقی کی موجود نیاں کہ ایک مالکہ بھی آباد)
معمون ہے کہ اس سے پہلے بھی بھی اس کی ایسی حالت ہوگی تھی تو گواہوں کی پکھ حاجت نہیں بجرد تم کھا کر بیان کرے ور نہ معلوم نہیں۔ (فاق کی موجود نیاں کہ دور نہ کھی موجود نیاں کہ دارہ کھی ہوئی اور نہیں۔ دفاق کی موجود نہیں۔ ان کہ خوال نہیں کہ کھی موجود نیاں کہ موجود نیاں کہ علیہ بیں۔

شرح الطوادي سے نقل كرك ما آبار خانيہ ميں يہ تصريح كى ہے كہ مدہوش كى طلاق واقع نميں ہوتى اى طرح محقق ابن همام نے فتح القدير ميں اور علامہ تمر باتى غزى نے اپنے متن تو ہر الابصار ميں سے تصريح كى ہے۔ فتماء كاس پر اجماع ہے كہ غيرعاقل

طبيان القر أن

جلدجهارم

کی طلاق واقع نہیں ہوتی سوا اس کے کہ اس کی عقل نشہ کے سبب سے زائل ہو جو کہ معصیت ہے تواس صورت میں یہ طور مزا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ غیرعاقل میں ہروہ شخص داخل ہے جس کی عقل ان امور سے زائل ہوئی ہو۔ جنون' عتمہ' برسام 'اغمار (بے ہو ثی) اور دھش' جنون ایک مشہور بیاری ہے اور عتمہ کامعن ہے کم ننمی ادر کلام کاغلا اور صحیح ہونا۔ اور تدبیر کا ف ادبیا عقل کے اختلال کی وجہ ہے ہو تاہے۔ مجھی وہ عقل مندول کی طرح کلام کرتا ہے اور مجھی مجنونوں کی طرح اور برسام ایک بیاری ہے جس میں بیار ہزیان مکتاہے (بے سروپا ہاتیں کر تاہے)اور دھش کامعنی ہے عقل جاتی رہے بھول اور غفلت کی وجہ ہے یا عشق کی وجہ سے اور جس نے مدہوش کی تفیر جیرت زوہ کی ہے اس نے غلطی کی۔ قاموس میں لکھا ہے کہ ید ہوش وہ مخفص ہے جس کی عقل ذہول یا عشق کی وجہ سے جاتی رہی۔ مجنون کے متعلق حکم ہیہ ہے کہ جس کے متعلق معلوم ہو کہ اس کو جنون ہو چکا ہے اور اس نے طلاق دی اور اس نے کما مجھے دوبارہ جنون ہوا اور میں نے طلاق دی تواس کی قتم کے ساتھ اس کا قول قبول کرایا جائے گا' اور اگریملے اس کو جنون نہ ہوا ہو تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ خانیہ' یا آبار خانیہ اور دیگر کتب میں اس طرح ہے۔ یہوش کامعالمہ بھی ای طرح ہے۔ اگر ایک مرتبہ پہلے وہ یہوش ہوچکا ہے تو قتم کے ساتھ اس کا قول قبول کرلیا جائے گا اور اگر وہ پہلے مرہوش نمیں ہواتو قضاء "اس کا قول قبول نمیں ہوگا بال کواہوں کی کوابی سے ثابت ہو جائے گااور دیات"اس کا

قول قبول مو جائے گا- (الفتاوئ الخيريه على هامش الخاريد جام مم١-١٧ مطبوعه كوئه) شاتت کامعنی اور اس کا شرعی حکم

اس آیت میں ہے: فلا تشمست ہی الاعداء "تو آپ مجھے رشنوں کو ہننے کاموقع نہ دیں"۔

علامه حسين بن محمر راغب اصنهاني متوفى ٥٠٠ه لكصة مِن:

شاتت کامعنی ہے دشمن کی مصبت پر خوش ہونا۔ (المغروات ج١٬٥ ص٥١ مطبوعه مكتبه نزار مصطفيٰ مكه مكرمه 'النهابيج ٢ مص ٣٨٦ مطبوعه دار الكتب اعلميه 'بيروت)

حضرت واثله بن اسقع جابیر. بیان کرتے ہیں کہ اینے (دینی) بھائی کی مصیبت پر خوشی کااظہار نہ کردور نہ اللہ تعالی اس پر رحم

فرمائے گااور تم کو مصیبت میں متلا کردے گا۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۵۱۳) بنی میں میں ہے شات اعداء سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہربرہ براپٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی ہے ہیں بری تقدیر' نختیوں کے آنے' شات اعداء اور سخت مصیبت سے اللہ تعالی کی بناہ طلب کرتے تھے۔

(صحيح مسلم' الذكر' ۵۳٬ (۲۷۰۷) ۲۷۳۷٬ صحيح البخاري رقم الحديث: ۹۶۱۳ ، ۹۳۳۷٬ سنن انتسائي رقم الحديث: ۵۴۹۱٬ مسند احمد ج۲٬

الله تعالی کا ارشاد ہے: مویٰ نے دعاکی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کروے اور ہم کو اپنی رحمت

میں داخل فرمااور توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔(الاعراف:١٥١) حفزت موی علیه السلام کی دعاء مغفرت کی توجیه

جب حفزت مویٰ علیہ السلام پر اینے بھائی کاعذر واضح ہو گیااور انہوں نے بیہ جان لیا کہ ان پر جو ذمہ داری تھی اس کو پورا لرنے میں انہوں نے کوئی کی نہیں کی اور جاتل اسرائیلیوں نے جو گوسالہ پرتی کی تھی' اس کو روئے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی تو حضرت موٹیٰ علیہ السلام نے ان ہے جو مختی ہے بازیرس کی تھی اس پر اللہ تعالیٰ ہے معانی ما تکی اور اپنے بھائی

Marfat.com

ئبيان القر أن

کے لیے بھی معانی جات گر بالفرض ان ہے اس سلسلہ میں کوئی کو تاہی ہوئی تو اس کو بھی معاف فرما انبیاء علیم السلام معصوم ہوتے ہیں ان ہے کوئی کناہ نمیں ہو تا۔ صغیرہ 'نہ کبیرہ۔ لیکن ایراد کی تکیال بھی مقربین کے زدیک گماہ کا تھم رکھتی ہیں اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ نیز ان ہے جو اجتمادی خطا سرزد ہوتی ہے اس پر بھی استغفار کرتے ہیں ہرچند کہ اجتمادی خطاپر مواخذہ نمیں ہوتا بلکہ ایک اجر ملتا ہے لیکن وہ مقام عالی کے چش نظر اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعاکی بجراپنے بھائی کے لیے دعائی۔ اس میں اسلوب دعاکی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے لیے دعاکرے باکہ یہ ظاہر ہوکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور منفرت کاسب سے زیادہ وہ محتاج ہے۔

ال الذين التحدّ والعجل سينا لهُ مُعَنَّم مَن التَّحَدُ والعِجل سينا لهُ مُعَمَّعَ مَن مِن مِن المَّعَلَى مَن المُعَن التَّحَدُ والعِجل سينا لهُ مُعَمَّعَ مَن المَّهُ مَن المَّعَلَى المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَنّ المُعَن المُعَنّ المُعَنّ المُعْنَ المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُعَن المُع المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعَنْ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَالُولُ المُعْنَ المُعْنَالُ المُعْنَالُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُ المُعْنَالُولُ المُعْنَ المُعْنِي المُعْنَالُولُ المُعْنَالُ المُعْنَالُ المُعْنَالُ المُعْنَالُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنِ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنِ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنَالُولُ المُعْنِقِي الْمُعْمِعُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُ المُعْمُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ

الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّالِ ثُمُّ تَاكِنُوا مِنْ بَعْنِ هَا وَ السَّيِّالِ ثُمُّ وَالْكُوا مِنْ بَعْنِ هَا وَ السَّيِّالِ فَ ثُوْلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

م تلك مِنْ بعد ما كنفور من حير الماسكت عن مُوسى رب اس ك بعد مزدر بهت بنظ دالا برا مران مي و ادر جب من كا عسر شنا برا مران مي و

الْغَصَّبُ آخَذَ الْآلُواحَ ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُلَّاى وَرَحْمَا ۗ لِلَّذِينِينَ

انہوں نے افرات کی اختیاں اضابیں می کی تخریمی ان دول کے بیے برایت اور رحمت ہے ہو پئے

ب سے دُرتے یں o اور اوی نے این قرم کے سر آدیوں کو منتب کر یا تاکہ

لمِيقَالِتَنَا عَلَمَا اخْلَاتُهُ وَالتَّرْجُفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ يَشْلُتُ وه بالمد موركوه وت ارمامزبول) برجب ال و والداراس في الناس ما يا وابول في الديوب

ٱۿڵڴؾۿؖڎڝٚؽ۬ قَبُلُ و إِيّاى اكْتُهْلِكْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا الْمُكَالِمَ الْمُعَلَّمُ مِنَا الْمُ

نبيان القر أن

جلدچهارم

امارے گا ، موجولگ اس بر ایمان لائے اور اس کا تنظیم کی اور اس ک نعرت اور تمایت کی اور اس زر کی

ببيان القر أن

جلدچهارم

## التُّوْرَالَّذِي كَيُ أُنْزِلَ مَعَةً ﴿ أُولِلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

بروی کی جاس کے ماتھ نازل کی گیاہے وی وگ طاع یانے والے بی 0

۔ اللہ تعالیٰ کاارشادہے: بے ٹک جن لوگوں نے پچھڑے کو معبود بنایا تھادہ عنقریب اپنے رہے عذاب میں متلا ہوں کے اور دنیا کی زندگی میں ذات میں گر فقار ہوں گے ہم بہتان باندھنے والوں کو ای طرح سزادیتے ہیں O(الاعراف: ۵۲) تو بہ قبول کرنے کے باوجو د بنو اسرائیل پر عذاب کی وعید کی توجیہ

اس جگہ یہ اعتراض ہو تاہے کہ مجھڑے کی عبادت کرنے والوں کی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرمالی تھی جیسا کہ اس آیت ہے ظاہر ہو تاہے:

ظهره مام: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمَ

رومال الوسى يسوو بيسود إلى مسم عسسه اَنْهُسَكُمُ مِنْ أَنْهُ بَالِيَحَاذِكُمُ الْمِحْلُ فَنُوْبُوْاً إِلَىٰ بَارِيْكُمْ فَافْتُلُوا اَنْفُسَكُمُ فَذِيكُمُ مَنْفُولَكُمْ عِنْهُ بَارِيْكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَالْتَوَابُ الرَّحِيُّــــُ (البقره:٥٣)

قبول فرمائی - بے شک وی ہے بہت تو بہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا -

اور جب مویٰ نے اپنی قوم ہے کمااے میری قوم اب

شک تم نے بچھڑے کو معبود بناکرا پی جانوں پر ظلم کیاپس تم اپنے

خالق کی طرف تو یہ کرو سوایک دو سرے کو قتل کرویہ تمہارے

خالق کے نزدیک تمہارے لیے بمتر ہے تو اس نے تمہاری تو یہ

اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمالی تھی۔ یا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس نے ان کی توبہ قبول فرمالیٰ ہے پھر یہ مس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رہ سے عذاب میں جمٹلاہوں گے ااس سوال کے متعدد جواب ہیں:

ا · اس آیت کامصداق وہ لوگ ہیں جو تو یہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے یا حضرت مویٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی سے پہلے مربیج متے۔

۲۰ اس آیت کا مصداق عام بنی اسرائیل میں اور عذاب سے مراد دنیادی عذاب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وہ عنقریب اپنے رب کے عذاب میں جنتا ہوں گے اور اس عذاب سے مراد انہیں سے تھم دینا تقا کہ وہ ایک دو سرے کو تل کریں۔ ۳۰ اس آیت کے مصداق وہ یمودی میں جو نبی چھپیز کے زمانہ میں تھے۔ کیونکہ جس طرح آباء کے محاس ابناء کے لیے ان آباء کو باعث عام ہوتے میں اور اس زمانہ کے بعودی مجی اپناء کے لیے باعث عام ہوتے میں اور اس زمانہ کے بعودی مجی اپناء کے لیے باعث عام ہوتے میں اور اس زمانہ کے بعودی مجی اپناء ک

ہ سے سروعت میں جن سری اباء سے حیوب بناء سے جامت عام ہوئے ہیں اور اس زمانہ سے میرودی ہی اپنے ان اباء لو مانتے تھے۔ اس لیے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ عنقریب اپنے رب کے عذاب میں جتما ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذات می گرفتار ہول گے۔

بدعت سيئه كي تعريف

اس آیت کے آخریس فرہایے ہم افتراء کرنے والوں کو اس سرادیتے ہیں۔ان کا افترابے تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود قرار دیا۔ جو شخص دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر آئے جس کی اصل کتاب اور سنت میں نہ ہو اور وہ شریعت کے کمی تھم کا مغیرہ و اور اس طریقہ کو کار ثواب قرار دیتا ہو وہ شخص اللہ اور رسول پر افتراء کر آئے۔اس لیے امام الک بن انس نے برعتی کو مفتری فرایا اور اس آیت کو پڑھا۔

علامه قرطمی کلھتے ہیں کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا برید عتی کے مریز ذات ہوگی اور پر انسوں نے اس آیت کی

بيان القر أن

تلاوت كى - (الجامع لاحكام القرآن جز٤ من ٣٦٣ مطبوعه دار العكر بيروت ١٣١٥)ها)

ہم نے بدعت کی جو تعریف کی' وہ بدعت سینہ کی تعریف ہے۔ اور اس کی کی مثال سے ہے کہ جیسے شداء کر بلا پر ماتم کرنے اور نوحہ کرنے کو شیعہ باعث اجر و تواب کہتے ہیں یا پیروں کو دھونے کی بحائے پیروں پر مسح کرنے کو کار تواب کہتے ہیں اور چند

محابہ کے سوا باتی صحابہ کرام کو تمرا کرتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام کہتے ہیں۔ای طرح جو لوگ میلاد النبی اور بزرگوں کے لیے الیسال ثواب اور عرس وغیرہ کو بغیر شرعی دلیل کے حرام کہتے ہیں اور ان کو عرفی تعیین کے ساتھ بہ طور استحباب کرنے کو بھی بدعت' ناجائز اور حرام کتے ہیں' ان امور مستحبہ کو حرام کمنابھی شریعت پر افتراء ہے اور بدعت سینہ ہے۔

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: جن لوگوں نے برے عمل کیے بھر داعمالیوں کے بعد توبہ کرلی اور ایمان نے آئے (تو) آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہمان ہے 🔾 (الاعراف: ۱۵۳)

تربه کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کاعموم اور شمول

اس آیت سے بید معلوم ہو تاہے کہ جس مخص نے بڑے عمل کیے پہلے وہ ان پر توب کرے بایں طور کہ ان برے اعمال پر نادم ہواور ان سے رجوع کرے اور آئندہ ان برے کاموں کو نہ کرنے کاعزم صمیم کرے اور ان کا تدارک اور تلاقی کرے مثلاً جو نمازیں اور روزے رہ مے ہیں ان کو قضا کرے۔ اگر کسی کا مال غصب کیا تھا تو اس کو واپس کرے۔ پھر کلمہ پڑھے اور بیہ تصدیق رے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالی اس کو بخش دے گا ادر اس پر رحم فرمائے گا۔

اس آیت میں بیہ تقریح ہے کہ توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جو شخص اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے وہ اللہ تعالی کو بخشے والا مهمان پائے گا۔ اس آیت میں گنہ گاروں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ جائیں بیان کرتے ہیں کہ نبی ہیجیوں نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرما یا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا پھر کا اے الله ا میرے گناہ کو بخش دے۔اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کارب گناہ کو بخشابھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرما تا ہے۔ اس نے مجرووبارہ گناہ کیااس کے بعد کہاا ہے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیااور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشابھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرما ہے۔ اس نے بھرسہ بارہ گناہ کیااور کمااے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔اللہ تارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیااور اس کو علم تھاکہ اس کارب گزاہ کو بخشابھی ہے اور گزاہ پر گرفت بھی کر تاہے (اے میرے بندے) تو جو عمل چاہے کر' میں نے تجھ کو بخش دیا۔

(صحیح مسلم النوبه ۲۹ (۲۷۵۸) ۱۸۵۲ صحیح البواری رقم الحدیث: ۷۵۰۷ مند احد ج۲ می ۴۹۱ مند احد ج۲ می ۴۰۵ مامع الاصول ج٨، رقم الحديث:٢١٨٨)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي المالكي المتوفى ٢٥٢ ه لكصة مين:

ہیہ حدیث استغفار کے عظیم فائدہ پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالی کے فضل عظیم' اس کی وسعت' اس کی رحمت' اس کے حلم اور اس کے کرم پر دلالت کرتی ہے اور اس حدیث میں استغفار ہے میہ مراد نہیں ہے کہ انسان صرف زبان ہے استغفار اور تو بہ کرے بلکہ استغفار کا وہ معنی مراد ہے جو دل ہیں پیوست ہو جس ہے گمناہ پر اصرار کی گر ہ کھل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو۔اس صورت میں استغفار اس کی توبہ کا ترجمان ہو گا۔ حضرت علی بڑائیز، بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مرتبي نے فرمايا تم ميں ہے بهتروہ فنحض ہے جو فتنہ ميں مبتلا ہو'اور بہت تو بہ کرنے والا ہو۔ (شعب الايمان ج۵٬ رقم الحدیث:

علد جهارم نبيان القر ان اان) ایک قول مد ہے کہ کہ اس ہے مراد وہ مخص ہے جس ہے بار بارگناہ صادر ہوا در وہ باربار تو ہہ کرے اور جب وہ گناہ کرے تو وہ قوبہ کرے 'کین جو شخص صرف زبان ہے استفرائند کہتا ہے اور اس کا دل گناہ کرنے پر معمر ہوتا ہے قواس کا ایسا ستفار بھائے خود استففار کا متاج ہے۔ اور الی زبانی تو بہ سے صدق دل ہے تو بہ کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ الی زبانی اور بے مغز تو بہ نہیں کرے گا۔ اور صغیرہ گناہ ہج مراق الاحق ہو جاتا ہے۔ اور جب کمی صغیرہ گناہ پر اصرار کرے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا کہرہ ہو جاتا ہے اور جب کمی جمیرہ گناہ پر استففار کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس صدیث کا فاکدہ مید ہے کہ دوبارہ گناہ کرنا اگر چہ بھی بار کناہ کرنے سے زیادہ فتیج ہے کیو تک دوبارہ گناہ کرکے وہ خود اپنی تو ہد تو ٹر رہا ہے گین جب وہ دوبارہ زیادہ گڑ گڑا کر قوبہ کرے گا اور کریم کے وروازہ پر فریاد کرے گائو پہلی تو ہہ ہے احس ہے کیو تکہ وہ اس تھیں سے تو بہ کر رہا ہے کہ اس کے مواکوئی گناہوں کو بختے والا

یں ہو۔ اس مدیث کے آخر میں ارشاد ہے جو مرضی آئے کر میں نے تھے کو بخش دیا ہے۔ اس کامعنی بیر نسیں ہے کہ اس کو اب کناہ کرنے کی عام اجازت اور کھلی چھٹی ہے۔ بلکہ اس کامعنی بیہ ہے کہ اس کے پچھلے گزاہ بخش دیے اور آئندہ کے لیے اس کو گناہوں ہے محفوظ کر دیا ہے یا بیہ کہ اگر اس سے مجرگزاہ مرز دہوگے تو اللہ تعالی اس کو مرنے سے پہلے تو یہ کی تو فیتی دے دے گا۔ اس کا بیہ معنی بھی ہے جب شک می گزاہوں پر تو یہ کرتے رہ دو گے میں تم کو بخشا پر ہوں گا۔

(المقمم ج ۷ م ۸۷-۸۵ مطبونه داراین کثیر بیروت ۱۳۱۷)ه)

علامه يخيٰ بن شرف نودي متوفى ١٤١ه لكهة من:

اس حدیث میں اس پر ظاہر دلالت ہے کہ اگر انسان سو مرتبہ یا ہزار مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ ہار گناہ کا تحرار کرے اور ہر بار تو ہہ کرے تو اس کی تو ہہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ ساقط ہو جا کمیں گے 'اور اگر تمام گناہوں سے ایک باری تو ہہ کرے تو اس کی تو ہہ صحیح ہے 'اور بیہ جو فرمایا ہے جو مرضی آئے کرواس کا معنی میں ہے کہ جب تک تم گناہوں پر قوبہ کرتے رہوگے میں تم کو بخشا رہوں گا۔ اصحیح مسلم مع شرحہ ملتوں کی ہائی ۱۸۸۲-۲۸۸۱ مطبوعہ مکتبہ زیار مصطفیٰ الباز' ککہ کرمہ '۱۳۱۵ء)

الله تعالیٰ کے عفو و مغفرت کی وسعت اور اس کے رحم و کرم کے عموم و شمول میں بہت اعادیث ہیں۔ ہم یہاں پر صرف

ایک صدیث اور چیش کر رہے ہیں:

حضرت انس بن مالک بینائیں برتے ہیں کہ میں نے نبی ہی تین کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما ہاہے: اے ابن آدم اتو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی۔ میں نے تیری پچپلی مب خطا کیں بخش دیں اور جھے کوئی پروانسیں۔ اے ابن آدم ااگر تیرے گاہ آسان کی بلندیوں کو پینچ جا کمیں پھر تو بھے کوئی تیرے استعفار کرے تو میں بھی کوئی تو انسیں۔ اے ابن آدم ااگر تو تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کرکے آئے بہ شرطیکہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو قومی تیرے یاس تمام روئے زمین جتنی منفرت لے کر آؤں گا۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ٣٥٣٤ ؛ جامع الاصول ج٨٬ رقم الحديث: ٥٨٧٧)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب مویٰ کاغصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے (تورات کی) تختیاں اٹھالیں 'جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہوائیت اور رحمت ہے جو اپنے رہ سے ڈرتے ہیں O(الاعراف:۵۳) حضرت مو کی علیہ السلام کا اپنے غصہ کی تلاقی کرنا

تکفرت مو کی علیہ السلام کا اپنے عصبہ کی تلاقی کرنا حضرت مو کی علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی کو تابی نہیں ہوئی تھی اور ان کا

ببيان القر أن

لدجهارم

عذر منج تھا تو انہوں نے تورات کی جو تختیاں ڈالی تقیس وہ اٹھالیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا ک۔ جب حضرت موٹی علیہ السلام کو غصہ آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے غصہ میں وہ کام کیے تقیمہ تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی تھیں اور حضرت ہارون کو مرے کچڑ کراپی طرف تھینچا تھا۔ اور جب غصہ شنڈا ہو گیا تب بھی انہوں نے اس کی تلافی میں وہ کام کیے۔ تورات کی تختیاں زمین سے اٹھیالیں اور اپنے بھائی کے لیے وعاکی۔

تورات کی شختیاں ٹوٹی تھیں یا نہیں امام رازی متوفی ۱۹۷۸ھ نے تکھا ہے 'الالواح ہے مرادوی الواح ہیں جو انہوں نے ڈالیس تھیں۔ رکو یاالف لام عمد خارجی کا ہے) اور اس میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ ان تختیوں میں سے کوئی شختی ٹوٹی تھی نہ باطل ہوئی تھی اور وہ جو بعض روایات میں ہے کہ تورات کے سات اجزا میں سے چھ اجزا اشا لیے گئے تھے اور صرف ایک جزباتی رہ گیا تھاوہ سیجے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ جب حضرت موٹی علیہ السلام نے وہ شختیاں ذہمن پر ڈالیس تو وہ ٹوٹ گئیں۔ بھر حضرت موٹی علیہ اسلام نقر پر پر "و نو نو نہیں دوزے رکھے تو اللہ تعالی نے ان تحتیوں کو لوٹا ویا اور ان میں بعینہ وہ سب کچھ نہ کور تھاجو بہلی تختیوں میں تھا۔ اس نقر پر پر "و نو نو نسب خد نہا ہا کہ مامعنی یہ ہوگا اس میں جو بچھ لکھا ہوا تھادہ پر ایت اور رحمت تھی 'اور اگر ہم میہ کمیں کہ وہ "تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں اور حضرت موٹی تھیں اور اب بھی "فی نسب خد بینہ ان ہی تختیوں کو اٹھا لیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہم ایت اور رحمت ہے واپنے رب سے ڈورتے ہیں۔ تغییر کی میں ہوگا کہ اس کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے

ہو ہیں اور رہ سے ہو سے دو ہے۔ رہ ہے۔ رہ ہے۔ اس میں نیک کاموں کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں اور صالح حیات کے لیے اس میں مکمل دستور انعل ہے اور اگر اس میں کوئی کو آئی ہو جائے تو پجراللہ تعالیٰ سے تو ہہ کر۔ نے والوں کے لیے رحمت ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور مویٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتب کر لیا ناکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوں پھرجب ان کو زلزلہ (یا رعد) نے گرفت میں لے لیا 'تو انہوں نے کمااے میرے رب!اگر تو چاہتا تو انہیں اور جھے اس سے پہلے ہاک کردیتا کیا تو ہم میں سے ان نادانوں کے کاموں کی وجہ ہے ہم کو ہلاک کرے گاایہ تو تیری صرف آزمائش تھی'جس کے ذریعہ تو جس کو چاہے گمرای میں جٹلا کردیتا ہے اور جس کو چاہے تو ہدایت عطا فرمادیتا ہے تو ہی مارا کارسازہ سو ہم کو بخش دے

در چید و س و چیب سرس میں بی دریہ بیات دائدہ ہے۔ اور ہم پر رقم فرمااور تو سب ہے اچھا بخشنے دالا ہے 10 انتخاب کے سلسلہ میں مختلف روایات ستر اسمرائیلیوں کے انتخاب کے سلسلہ میں مختلف روایات

اس آیت کے شان نزول میں کئی روایات ہیں: المدے الاحمٰ مرحمہ المعربۂ المراب الدائم المتر فی رموسہ این مند کر ساتھیں وابت کرتے ہو

امام عبد الرحمٰن بن مجد المعروف بابن ابی حاتم المتوثی ع۳۲ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت علی ہوپٹی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موکیٰ محضرت ہارون 'بشراور بشیرا یک پیاڑ کی طرف روانہ ہوئے 'حضرت ہارون اپنے تخت پر لیٹ گئے 'اللہ تعالی نے ان پر وفات طاری کر دی۔ جب حضرت موکی علیہ السلام واہس آئے ہو ہواسرا کیل

. نے ان بے پوچھا: حضرت ہارون کماں ہیں؟انہوں نے کمااللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بنوا سرائیل نے کما آپ نے ان کو قل کیا ہے' آپ ان پر حسد کرتے تھے' کیو نکہ وہ ہمارے ساتھ بہت نری کرتے تھے۔ حضرت موٹی نے فرمایا تم تصدیق کے لیے حسک اند خشتر کا اسامان سے اسامان میں مشتر سکہ ان حسیدہ اسامقر ہوتھے، سمنے تا انہوں نے حضرت ہارون سے نوچھا:

جن کو چاہو مُتنب کر لو۔ انہوں نے سر آدمی مُتنب کیے اور جب وہ اس مقررہ وقت پر پہنچ تو انہوں نے حضرت بارون سے یو چھا: طبیبان القو اُن اے ہارون! تم کو سم نے قتل کیا ہے؟ حضرت ہارون نے کہا چھے سمی نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے جھے وفات دی ہے۔ تب بواسرائیل نے کہا اے موٹیا! ہم آئیدہ آپ کی نافر ہائی نہیں کریں گے۔

( تغییرا مام این الی حاتم ج۵٬۵ م ۳۵٬۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز ' مکه مکرمه '۱۳۱۷هه)

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ه نے شان نزول میں ای روایت کاذکر کیا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز٤ 'ص ٢٦٧ مطبوعه دار الفكر 'بيردت '١٣١٥) هـ)

د د سری روایت سیہ ہے: امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

علی بن الی طع بیان کرتے میں کہ خضرت این عباس رضی الله عضمانے اس آمت کی تغییر میں فرایا الله عز وجل نے حضرت موئی علیہ السلام کو بیہ تکم دیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں ہے سر آدمیوں کو منتخب کریں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے ان کو منتخب کیا ناکہ وہ اپنے رب سے دعا کریں اور انہوں نے اللہ عز وجل ہے یہ دعا کی اے اللہ! بمیں وہ تعتیں عطا فرماجو تو نے ہم ہے پہلے کمی کو نسیں دیں اور نہ ہمارے بعد کمی کو وہ نعتیں دینا۔ اللہ تعالی کو ان کی ہید دعا ناگوار گزری تب ان کو ایک زلزلہ نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انسیرالم ابن انی عاتم جے ہم سمے ہے۔ 1 بعان بڑہ میں 40 مطبوعہ بیروت)

علامه ابوالحیان اند کی المتوفی ۷۵۴ھ نے ان دونوں روایتوں کاای تفیریں ذکر کیا ہے۔

(البحرالمحيطة ٢٥° ص ١٨٤° مطبوعه دار الفكر 'ميروت'١٣١٢ه)

المام فخرالدين رازي متونى ٢٠٠٦هـ 'امام المحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى ٢٥٨هـ 'عافظ اساعيل بن كشرمتوفى ١٩٧٧هـ '

علامہ آلوی متوثی ہے ااھ اور بت مفرین نے اہام ابن جریر متوثی ہا اس دوایت پر اعماد کیا ہے۔

ہم جہ بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موٹی اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بچوٹ کی عبادت کرنے پر بنو امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موٹی اپنی قوم کی طرف لوٹ اور بچوٹ کی عبادت کرنے پر بنو امرائیل کو طلامت کی اور بچوٹ کو جلا کراس کے ذرات کو صندر میں ڈال دیا۔ پھر حضرت موٹی نے اپنی است میں ہے انہمائی سے انہمائی کے افراد جن کی تعداد ستر تھی' نے فرمایا تم میرے ساتھ اللہ سے طاقت کے لیے چلو اور اپنی اس گوسالہ پر تی پر اللہ تعالی سے معذرت کو۔ جب حضرت موٹی ان کو لے کر بہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موٹی ان کو لے کر بہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موٹی ہے کہا آپ اپنے دوبال آیا اور معلی کہ بھی اپنے دوبالی بیا۔ حضرت موٹی ان بھی ان کیا ہوگئ اور توم سے کہاتم قریب آجاؤ بجب حضرت موٹی اس اس نے پورٹ کی ان ان تاب نمیں اسکاتھا۔ تو وہ اپنی اسے زب سے بہاڑ کو ڈھائی پر نقاب ڈال لیے تھے۔ جب قوم اس بادل سے اندر داخل ہوگئ تو تجدہ میں گر گئے۔ حضرت موٹی اللہ تعالی سے کلام کر بہی تھا وہ دوہ سب مرکے۔ جب موٹی علیہ السلام فارغ ہوٹ اور بول چھٹ کیا تو یہ لوگ حضرت موٹی اللہ تعالی سے کلام کر بہر کیا دور اس کیا اے اند آگر تو جاہتا تو ان کو پہلے ہی بالاک ہو گئا تو میں مرکے۔ حضرت موٹی اللہ کیا کہ اسک کو بالک ہو گئا کی اور بیا میا تو ان کو پہلے ہی بالاک کو انسان تاب نہیں ہوگئی تو میں کر گئے۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی اور عوش کیا اے انڈ اگر تو جاہتا تو ان کو پہلے ہی بالاک کر دیتا : جب میں اپنی توم کے باس جاؤ گئی تو وہ می علیہ السلام مسلسل دعائمت تو رہ گئی اور وہ میں روحیں بوادوں سے جو برتو اسرائیل نے جو کریں گئی تو می کر میں گئی تو می کو می اسلام مسلسل دعائمت تو رہ گئی ہے ان میں روحیں بوادوں میں جو برتو اس ان عائم تو ان میں دوحیں بوادوں سے گئی ہو اس ان عائم دو کرئی ہو میں مین میں کریں گٹی انتر تعالی ان کی دو مرک کو قتل نمیں کریں گٹی انتیں کی گئی ان میں دوحیں کی دور میں کی سٹی کی گئی ان میں کریں گٹی انتر تعالی ان کی دور کرئی ہو می کی میں گئی ہو کی کا می دو مرک کو قتل نمیں گئی دو کرئی ہو کہ گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی گئی دو کرئی

توبہ تبول نہیں فرمائے گا۔ طبیبان القو اَن (جامع البيان ج امس ٢٣١-٢٣١، مطبوعه واوالمسرفه بيروت ٤٠٠هه ، تغيير بيرج٥ مس٧٤ مالم احتربل ج٢ من ١٥، تغير ابن كثيرج ٣ م ٢٣٧، دوح المعاني ٤٢، مس ٤٢ تغيير البيشادي مع الكاز دوني جه مس ١٣٨

یں اللہ ماتم متونی ۲۳۷ھ نے مجاہدے روایت کیا ہے کہ ان کو بکلی کو کٹ نے پکڑلیا جس ہے وہ مرگئے بھران کو زندہ کیا۔ نیز امام ابن الی حاتم نے معید بن حیان سے روایت کیا ہے کہ ان ستر اسرائیلیوں کو بکلی کی کڑک نے اس لیے ہاک کیا

تھاکہ انہوں نے بچٹرے کی عبادت کا تھم دیا تھانہ اس ہے منع کیا تھا۔ (تغیر امام این المجام میں (تغیر امام این الی حاتم ج۵ میں ۱۵۷۵ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز کمہ تحرمہ '۱۴۱۷ھ) سور ڈویقرہ میں الصاعقہ اور سور ڈالاعراف میں الرجھٰہ فرمانے کی توجیہ

سورة البقره ميں فرمايا تعانان كو "المصاعقة" نے پكرليا (البقرہ:۵۵) اور اس سورت ميں فرمايا ہے ان كو "المرحفة" نے كپڑليا۔ الصاعقہ كے معنى ہيں رعديا بكلى كى كڑك اور الربض كے معنى ہيں زلزلد۔ علامہ بينياوى اور علامہ آلوى نے لكھا ہے اس سے مراد الصاعقہ ہے۔ یہ بھى ہوسكتا ہے كہ بكلى اس ذور ہے كڑكى ہوكہ پہاڑ ميں زلزلہ آگيا ہو اس ليے ایک جگہ اس كو الصاعقہ سے تعبیر فرمايا اور دوسرى جگہ الربضہ ہے۔

علامه ابوالحن الماوردي المتوفى ٢٥٠ه لكصة بي:

کلبی نے کہاں سے مراد زلزلہ ہے۔ مجام نے کہاں سے مراد موت ہے۔ وہ سب مرگئے تھے پھران کو زندہ کیا۔ فراء نے کہاوہ ایک آگ تھی جس نے ان کو جلاؤالا تھا۔ حضرت موٹ کا یہ گماوہ ایک آگ تھی جس نے ان کو جلاؤالا تھا۔ حضرت موٹ کا یہ گماوہ ایک آگ تھی۔

(النكت والعيون ج ۲٬۳۵ مطبوعه وارالكتب العلميه 'بيروت) ما ما مايد مذال الكتب العلميه 'بيروت)

علامہ عبدالرحمٰن بن علی بن مجدالجوزی المتر فی ۵۹مہ کھتے ہیں: الرجف سے مراد ہے حرکت شدیدہ اور ان کو حرکت شدیدہ نے جو اپنی گرفت میں لیا تھا اس کے سب کے متعلق چار قول

ں: ۱- حضرت علی برایشی نے فرمایا انہوں نے حضرت مو ک علیہ السلام پر حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام لگایا تھا۔

۲- ابن الی ملحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ انہوں نے دعامیں صدھے تجاوز کیا تھا'انہوں نے اللہ تعالیٰ سے الی نعت انگی تھی جو پہلے کسی کو لمی ہونہ آئندہ لیے۔

۳۰ قادہ اور ابن جرتۓ نے کہا یہ لوگ نیکی کا تھم دیتے تھے نہ برائی ہے روکتے تھے۔ ۴۰ سدی اور ابن امحاق نے کہاانہوں نے اللہ تعالی کے کلام کو پینے کا مطالبہ کیااور اللہ کا کلام سننے کے بعد کہانم اس کو دیکھیے بغیران پرالجمان نہیں لائمیں گے۔ (زاد المسیرج۳۴ مسام ۲۳۹ معلومہ الکتب الاسلامی ہیروٹ 'ے۴۴ھ)

ر بیان ماں اسلام کواللہ تعالی کے متعلق میہ کمان تھا کہ وہ ستراسرائیلیوں کی دجہ سے ان کوہا کت میں مبتلا کرے گا؟

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعافقل فرمائی: کیاتو ہم میں سے ان نادانوں کے کاموں کی وجہ ہے ہم کی معادلہ علی میں اللہ میں اس میں کہ شہرت الا کس جرب کے مدال میں کہ نہیں تا قرق میں جو میں میں

کوہلاک کرے گا؟اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹنی کے جرم کی سزاد دسرے کو نسیں دیتا۔ قرآن مجید میں ہے: وکا کیزر کڑ وازد ڈ ٹرز ڈر گئٹری (المزمر: ۷) اور کوئی ہو جھا نھائے والا کی دو سرے کا ہو جھ نہیں اٹھائے

\_6

خبيان القرآن جارم

قو حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کیسے میہ گمان کرایا کہ اللہ تعالی ان سر اسرائیلیوں کے قصوری وجہ سے حضرت موی علیہ السلام کو ہلاکت میں جٹاکرے گا۔ امام دازی نے اس اعتراض کا میہ جواب دیا ہے کہ یہ استفہام نئی کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالی اسلام کو ہلاکت میں خلائی ایسانسیں کو گئے۔ اس طرح حضرت موی علیہ السلام کے قول کا معنی یہ ہے کہ قوجم کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا۔ (تغییر کیرج ہی ہی 20 اسلام کے قول کا معنی یہ ہے کہ قوجم کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا۔ (تغییر کیرج ہی میں شاک اللہ میں میں میں دائل میں کی ریشانی میں اس اعتراض کا یہ جو اب می ویا جا سالگا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالی انہیں کی ریشانی میں جتال کر سے اور حمالت کی وجہ سے رعد کی سور وار ہیں لیکن آگر ان کی سرنا ہو کرمارے کئے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ذات کو در میان میں ڈائا کہ یہ تو قسور وار ہیں لیکن آگر ان کی سرنا میں ڈائا دیں یہ تو تعمور وار ہیں لیکن آگر ان کی سرنا میں گئر قو میں پیشانی میں جتال ہوں گا اور جو اس لیک متعلق مجھ سے سوال کریں گے سوقو مربانی فرااور میری خاطر ان کو زندہ کردے۔

الله کے معاف کرنے اور مخلوق کے معاف کرنے میں فرق

حضرت موئی علیہ السلام نے دعا میں کماتو سب سے اچھا بخشے والا ہے کیونکہ مخلو قات میں سے جب کوئی کمی کو بخشا ہے تویا تو دنیا میں اس سے اپنی تعریف و توصیف کا طالب ہو آ ہے یا آخرت میں نؤاب کا طلب گار ہو آ ہے یا معاتی استخفے والے کے صال کو دکھی کر اس کے دل میں رفت پیدا ہوتی ہے۔ دل سے اس وقت کو زاکل کرنے کے لیے وہ معاف کر دیتا ہے یا یہ نیت ہوتی ہے کہ آج میں اس کے وصاف کروں گاتو کل کوئی تجھے معاف کردے گا۔ یا ماض میں مجھی اس نے اس کو معاف کیا ہوتو اس کا احسان پکانے کے لیے وہ اس کو معاف کردیتا ہے۔ فرض معاف کرنے سے مخلوق کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اور بے غرض اور بلاعوض معاف کرنے وہ اس کو والا صرف اللہ تعالی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھائی لکھ دے اور آخرت میں ' بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے ، فرمایا میں اپنا عذاب تو مختریب میں اس (دنیا اور آخرت کی بھائی) کو ان لوگوں کے لیے کلھ دوں گاجو گناہوں سے بھیں گے اور ذکو قادیں گے اور داری آتیوں پر ایمان لا کمی کے 10 اور داری اور داری ایمان لا کمی کے 10 الاعراف: 03)

حضرت موی نے دنیا اور آخرت کی جس بھلائی کاسوال کیا تھاوہ کیا چیز تھی؟

اس آیت میں حضرت موئی علیہ السلام کی دعا کا بقیہ حصہ اور تتمہ ذکر فربایا ہے۔ دعامیں اصوبی طور پر دو چیزیں طلب کی جاتی جمیں مضر چیزوں سے نجات اور مغید چیزوں کا حصول لینی دفع ضرر اور جلب منعنت۔ حضرت موئی علیہ السلام نے دعامیں پہلے میہ کما کہ ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرمانہ دعا کے اس حصہ میں اپنی امت کے لیے ہلاکت اور عذاب سے نجات کو طلب کیا اور دعا کے دو مرے حصہ میں کہا اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لگھ دے اور آخرت میں 'اور اس میں جلب منعنت کی اور مغید

چیزوں کو طلب کیااور دنیااور آخرت کی خیراور صند کو طلب کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس آیت میں تلقین فرائی ہے: وَصِنْهُ مُنَّمِ مِّنَ یَّفُولُ وَبَنَیَا ۚ اِنْسَا فِی اللَّذَیْبَ اور ان مِن سے بعض یہ کتے ہیں اے ہمارے رہا ہمیں حَسَنَةً وَّفِی الْآئِیوَ وَحَسَنَةً (السِقِه والا)

ے پاکیزہ حیات اور اعمال صالحہ اور آخرت کی بھلائی ہے مراد ہے جنت' اللہ تعالیٰ کادیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب"اور زیادہ اور مذہبرت کے ج

طبيان القر أن

عمرہ بات یہ ہے کہ دنیا کی جھالی سے مراد نعت اور عبادت ہے اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے اللہ کی جھالی ہو سکتی ہے اللہ کی جھالی ہو سکتی ہے اللہ کی توفیق ہے ہوا ہے کہ و سکتی ہے اللہ کی توفیق ہے اللہ کی توفیق ہے ہوا ہے کہ کہ ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی

معنرت موی علیہ السلام نے جو یہ دعای تھی کہ دنیا اور آخرت کی جملائی لکھ دے اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرایا میں یہ جملائی ان لوگوں کے لیے لکھ دول گاجو رسول ای کی بیروی کریں گے جن کاذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ یعنی حضرت موٹ علیہ السلام نے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی انگی تھی وہ اللہ تعالی نے سید نامجہ میزین کی امت کو عطاکر دی۔

امام ابن حریر اور امام ابن ابی حاتم اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت موئ نے جو سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی محضرت ابن عباس رضی الله عنما کروں گا۔ بھلائی لکھ دے وہ الله تعالى نے ان کے لیے منظور نہیں کیا اور فرمایا کہ یہ میں (سیدنا) محمد شہیر کی امت کو عطا کروں گا۔

(جامع البيان جزه مص ١٠٩ تغيرا ام ابن الي عاتم ج٥ مص ١٥٨٠)

اب یماں پر یہ اشکال ہو آہے کہ دنیا اور آ ترت کی بھلائی کی جو تغییر علامہ ابوالمیان اندلی' علامہ بیضادی' علامہ ابن جریر اور علامہ قرطبی وغیرہم نے کی ہے کہ دنیا کی بھلائی ہے مراد اندال صالحہ ہیں اور آ خرت کی بھلائی ہے مراد جنت ہے' اس میں سیدنا مجمد شہیر کی امت کی کیا خصوصیت ہے۔ ویگر انبیاء علیہم السلام کی امتیں بھی اندال صالحہ کریں گی اور جنت میں جا کمی گی جیسا کہ اس مدیث ہے ظاہر ہو آہے:

۔ حضرت بریدہ بریشن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چہیں نے فرمایا اہل جنت کی ایک سو ہیں صفیں ہوں گی ان میں سے ای صفیں اس امت کی ہوں گی اور چالیس صفیں باتی استوں کی ہوں گی۔

(منن الترزى رقم الحديث: ٢٥٥٥ منن ابن بايد رقم الحديث: ٣٢٨٥ من احد ج٥ ص ٣٣٠ منن الدارى ٣٠ ، قم الحديث: ٣٨٣٥ المستدرك ج١ ص ٨٥٠ مفكو ة رقم الحديث: ٣٩٣٨ ممثل الزبد لابن السيارك رقم الحديث: ١٥٤٣ ممثلوة رقم الحديث: ٣٣٥١ كال ابن عدى ج٣ ص ٨٥٥٥ ج٣ من ١٣٢٠ مجمع ١٣٤١ عجم الزوائدج ١٠ ص ٢٠ ٣٠٠)

اس کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں ونیا کی بھلائی ہے مرادیہ ہے کہ دنیا میں ادکام شرعیہ آسان ہوں۔ کیونکہ بنو اسرائیل پر بہت مشکل ادکام تھے۔ ان کی تو ہیں تھی کہ دہ ایک دو سرے کو قتل کردیں۔ ان کو تھم کی سونت عاصل نہیں تھی۔ مبور کے سوائمی اور جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مال غنیمت طال نہیں تھا، قربائی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کپڑے یا بدن پر جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو کاٹیا پڑ تا تھا۔ گئہ گار اعتصاکو کاٹیا ضوری تھا، قتل خطااور قتل عمد میں قصاص لازی تھا ویت کی رخصت نہیں تھی۔ ہفتہ کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ کادورانیہ رات اور دن کو محیط تعااور بہت تخت ادکام تھے، تو حضرت موکی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ دنیا میں ان کے لیے ادکام شرعیہ آسان ہو جا کیں۔ یہ دنیا کی بھلائی تھی اور آخرت کی بھلائی یہ تھی کہ کم عمل پر اللہ تعالی زیادہ اج عطافرہائے۔ ان کو ایک تی اجر لماتا تھا۔ حضرت موئی چاہتے

نبيان القران

تھے کہ ایک نیکل پر دس گنایا سات سوگنا جر عطاکیا جائے 'اور اس معنی میں دنیا کی بھلائی اور آ ترت کی بھلائی اللہ تعالی نے سیدنا مجر سرتیج ہی است کے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اس لیے یہ بھلائی حضرت موٹی علیہ السلام کی است کی بھائے ہمارے نمی سیدنا مجر میتج ہر کو عطاکر دی! اس لیے فرمایا میں دنیا کی بھلائی اور آثرت کی بھلائی ان لوگوں کو دوں گا۔

تو عظا مردی اس سے حربایا میں دنیا ہی جلال اور احرت لی بھلالی ان ابولوں کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو اس عظیم رسول نبی ای کی بیردی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا

الله علی فار حاوی : بواس می ارسول بی ای می میردی رئیں کے سی لودہ اپنے پاس تورات اور اجیل میں لکھا ہواپاتے ہیں' بوان کو نیکی کا محم دے گااور برائی ہے روکے گاجوان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو طلل کرے گااور بلاک چیزوں کو حرام

کرے گاجو ان سے بوجھ اتارے گا'اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا' موجو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نفرت اور تمایت کی اور اس نور کی بیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وی لوگ فلاح پانے والے ہیں ۱۵ الا مراف: ۱۵۵)

اس آیت میں سیدنا محمد میں بھیجر کے نو اوصاف ذکر کیے گئے میں (۱) نبی (۲) رسول (۳) ابی (۴) آپ کا تورات میں مکتوب ہونا (۵) آپ کا انجیل میں مکتوب ہونا (۲) امریالمعروف کرنا اور نقمی عن المنکر کرنا (۷) پاکیزہ چیزوں کو حلال اور نلپاک چیزوں کو حرام کرنا (۸) ان سے بوتھر آبارنا (۹) ان کے نگلے میں پڑے ہوئے طوق آبارنا۔

نبی اُور رسول کے معنی علامہ مسعودین مر تغتازانی متا نیاوے پر کھیتر ہیں :

علامه مسعود بن محمر تغتاز انی متوفی اهم پر کلصته میں:

ر سول وہ انسان ہے جس کو انلہ تعالی نے مخلوق کی طرف تبلیغ ارکام کے لیے بھیجااور مجھی اس میں کتاب کی شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف نبی عام ہے خواہ اس کے پاس کتاب ہویا نہ ہو۔ (شرح مقائد سنی میں س)

اس تعریف پریدا متراض ہے کہ رسول تین سوتیرہ ہیں اور کتابیں اور محا نف لما کرایک سوچودہ ہیں۔ اور ہاتی رسولوں کے پاس کتاب نمیں تھی۔ اس لیے علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ چھتی ہے ہے کہ نبی وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بغیر کی بشرکے واسلے کے خبر دے اور ان امور کی خبر دے جن کو محض عمل سے نمیں جانا جا سکتا۔ اور رسول وہ ہے جو ان اوصاف

کے علاوہ مرسل ایسم کی اصلاح پر بھی مامور ہو۔ (ردح المعانی جزه من میں کیاں یہ فرق بھی صحیح منیں ہے کیونک نبی بھی انسانوں کی اصلاح پر مامور ہو آہے۔ اس لیے صحیح جواب سے ہے کہ رسول کے پاس کتاب ہونا ضور ری ہے خواہ کتاب جدید ہویا کسی سابق رسول کی کتاب ہو۔ دو سرا فرق سے ہے کہ رسول عام ہے وہ فرشتہ بھی ہو تاہے اور انسان بھی۔ اس کے برطاف نبی صرف انسان

ہی ہو آہے۔ تیرا فرق سے بے کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس پر فرشتہ وی لائے اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ اس کے دل پر وق کی جائے۔ یا خواب میں اس پر وق کی جائے۔

اس آیت میں نبی می تی او اوساف میں سے ایک تیمراوصف ای ذکر فرمایا ہے ، ہم یماں لفظ ای کی تحقیق کرنا چاہے میں - قرآن مجید کی حب ذیل آیات میں اللہ تعالی نے لفظ ای کاذکر فرمایا ہے۔ آئیس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ای کاذکر فرمایا ہے۔

قرآن اور سنت میں نبی بی پر بر ای کااطلاق اُلّه نِینَ بَنَتِهِمُونَ التّرَسُولُ التّیتَ الْاُمِیّنَ جولاگ اس مول بی ای پیروی کریں۔

(الاعراف: ۱۵۷) ضَامِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْكُرِيِّيِّ الْكُرِيِّيِّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْكُرِيِّيِّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْكُرِيِّ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ وَرَسُولِيهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّلْمِلْمِلْلِيلِي الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰ

نبيان القر أن

جلدچهار<u>م</u>

نیز قرآن مجید میں ہے: اور ان میں بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو زبان ہے لفظوں کو وَمِنْهُمُ مُ أُمِّيكُونَ لَا يَعُلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا مَانِيَّ پڑھنے کے سوا (اللہ کی) کتاب (کے معانی) کا کچھ علم نہیں (البقره: ۲۸)

اور الله تعالی کاار شاد ہے:

جس نے ان بڑھ لوگوں میں انہیں میں ہے ایک عظیم هُوالَّذِي بَعَثُ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ

ر سول بهيجا-(الجمعه: ۲)

ان کے علاوہ سورت آل عمران میں دو جگہ (۷۵٬۰۵) امیین کالفظ استعمال ہوا ہے۔

رسول الله ميتير نے خود بھی اسے لیے ای کالفظ استعال کیا ہے۔

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم ابی لوگ ہیں لکھتے ہیں نہ حساب

(صحیح البعاری رقم الحدیث: ۱۹۱۴٬ صحیح مسلم السیام٬ ۱۵(۸۰، ۴۳۷۲٬ سنن ابو داؤ د رقم الحدیث: ۴۳۱۹٬ سنن انسائی رقم الحدیث: ۴۱۳۱ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٢٣٥١ مسند احمه ج٢٠ ص٣٣ ، طبع قديم ، جامع الاصول ٢٤٠ ، رقم الحديث: ٣٣٩٣ ) ای کالغوی معنی

علامه راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ه لکھتے ہیں: ای وہ فخص ہے جو نہ لکھتا ہو اور نہ کتاب ہے دیکھ کر پڑھتا ہو۔ اس آیت میں ای کا یمی معنی ہے" هموال ی سعث في الاميين رسولامنهم" قطرب نے كها اميه "كے معنى غفلت اور جهالت بيں مواى كامعنى قليل المعرفت بيں-اى معنى من ب "ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الااماني" يعنى وه الى بين جب تك ان ير الاوت ندك جائوه از خود نسیں جانتے۔ فراء نے کمایہ وہ عرب لوگ ہیں جن کے پاس کتاب نہ تھی اور قرآن مجید میں ہے "والسسی الامسی الدى يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانحيل"اكي قوليه بكد مول الله مينيز كواي الله فرمایا ہے کہ آپ امین کے بی تھے۔ایک قول یہ ہے کہ آپ کو ای اس لیے فرمایا کہ آپ لکھتے تھے نہ تاب سے پڑھتے تھے 'اور یہ آپ کی فضیلت ہے کیونک آپ حفظ کرنے سے مستنفی تھے اور آپ کو اللہ تعالی کی منانت پر اعماد تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: "سنقر ٹسک فیلا تنسسی" عظیم ہے ہم آپ کو پڑھا کیں گے اور آپ نمیں بھولیں گے۔اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کوالی اس ليے فرماياك آپ ام القرئ يعنى مك مرمد كے رہنے والے تھے۔ (المفردات ج) من ٢٩م مطبومد دار الكتب اعليه ، بيروت)

علامه ابن اثير جزري متوفى ٢٠٧ه كلصة مِن:

*حديث ميں ہے* انباامية لانڪتب و لانحسب "بم الل عرب ال بيں لکھتے ہيں نہ حماب كرتے ہيں" آپ كى مراد يه محى كه بم اى طرح بين جس طرح اين ماؤل بيدا بوئ تھے۔ يعنى اين جبلت اولى پر بين اور ايك تول يہ ب كد اى وہ ب جو لکھتانہ ہو- نیز صدیث میں ہے بعثت المي اصة احمية "ميں اى احت كى طرف بھجاگيا ،ون" يا اى سے عرب مراديي كيونكه عرب مين لكهنا بالكل نه تعايا بهت كم تقاله (النهايدج) ص ١٩ مطبوعه دار الكتب العلميه ميروت) علامه محمه طامر بني متوني ٩٨١ه ه لكصة من:

طبيان القر أن

حدیث میں ہے ہم ای لوگ ہیں لکھتے ہیں نہ حماب کرتے ہیں۔ یعنی اپنی ہاں سے پیدائش کی اصل پر ہیں۔ لکھتا سیکھا ہے
نہ حماب کرنا۔ تو وہ اپنی اصل جبلت پر ہیں اور اس نیج پر ہے اسین میں و سول بھیجا گیا۔ علامہ کر الی نے کھا اس میں ام القرئی کی
طرف نسبت ہے لیتی کہ دوالوں کی طرف۔ آگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عرب میں لکھنے والے بھی تتے اور ان میں ہے اکثر حماب
جانے والے تتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں ہے اکثر لکھنا نہیں جائے تتے اور حماب سے مراد سماروں کا حماب ہے اور وہ
اس کو بالکل نہیں جائے تتے۔ علامہ طبعی نے کماہے کہ ابن صیادنے ہی جہیج ہے کہا آپ اسین کے رسول ہیں۔ اس شیطان کا
مطلب یہ تھا کہ آپ صرف عرب کے رسول ہیں و مروں کے نہیں۔

( مجمع بحار الانوارج امص ٤٠١ مطبوء مكتبه دار الامان المدينه المنوره ١٣١٥ هـ)

علامه زبيدي متوفى ٢٠٥٥ه لكصة بين:

قاموس میں ہے ای وہ شخص ہے جو لکھتانہ ہویا اپنی مال سے پیدائش کے حال پر باتی ہو اور ای غمی اور قلیل الکلام کو ممی کتے ہیں۔ اس کی تشریح میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں: حضرت محد میں کو ای اس کے کما جاتا ہے کہ عرب قوم لکھتی تھی نہ برحق تقى اور الله تعالى نے آپ كومبعوث كياور آنحاليكہ آپ لكھتے تھے نہ كماب كوپڑھتے تھے۔ اور بير آپ كامعجرہ ہے كيونكہ آپ نے بغیر کی تغیراور تبرل کے بار بار قرآن مجید کو راحا۔ قرآن مجید میں ہے "وما کست تشلوا من قبله من کشاب" (الاية) حافظ ابن جرعسقلاني في احاديث رافعي كي تخويج من تكها بكر في عليه بركست اور شعر كوكي كو حرام كرديا كيا قعا-يد اس وقت ہے اگر آپ شعر گوئی اور لکھنے کو اچھی طرح بردے کار لاتے اور زیادہ ضیح بیہے کہ ہم چند کہ آپ کو شعراور خطیش مهارت تو نہیں تھی کین آپ اچھے اور برے شعر میں تمیز رکھتے تھے۔ اور بعض علماء کابید دعویٰ ہے کہ پہلے آپ لکھنا نہیں جانتے متے لیمن بعد میں آپ نے لکھنا جان لیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے و مسا کست نسلوا من قسله (الأيه) آپ اس پیلے ند کی کتاب کو پڑھتے تھے ندائے اچھ سے لکھتے تھے۔ اور "اس سے پہلے" کی تید کا یہ معنی ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو جان لیا کیونک آپ کا پہلے نہ جاننا معجزہ کے سب سے تھااور جب اسلام پھیل گیااور لوگوں کے شکوک کا خطرہ نہ رہاتو پھر آپ نے اس کو جان لیا اور امام ابن الی شید اور دیگر محدثین نے مجابدے روایت کیاہے "ما مات رسول الله مرتبع حسی كنب و فسره "رسول الله حقيم اس وقت تك فوت نهي بوك بب تك كه آپ نے لكھ نهيں ليا اور پڑھ نهيں ليا اور مجابد نے شعببی ہے کہا' اس آیت میں اس کے خلاف نہیں ہے۔ ابن دحیہ نے کہا کہ علامہ ابوزر' علامہ ابوالفتی فیٹاپوری اور علامہ باجی ماکل کامچی کی نظریہ ہے۔علامہ باجی نے اس موضوع پر ایک کتاب ککھی ہے، بعض افرانق علاء نے بھی علامہ باجی کی موافقت کی ہے اور کما ہے کہ ای ہونے کے بعد لکھنے کو جان لینا معجزہ کے منافی نمیں ہے بلکہ یہ آپ کا دو سرا معجزہ ہے ' کیونکہ بغیر سمی انسان کے سلمائے کتاب کو پڑھنا اور لکھنا بھی مفخرہ ہے۔ ابد محد بن مفوز نے علامہ بابی کی کتاب کارد لکھا ہے اور علامہ سمنانی وغیرہ نے کہاہے کہ آپ بغیر علم کے لکھتے تھے 'جیسے بھض ان پڑھ بادشاہ بعض حمدف لکھ لیتے تھے مالانکہ ان کو حروف کی تمیزاور شناخت نميل ہوتی تھی۔ ( آج العروس ج۸ من ۱۹) مطبوعہ المطبعہ الخيريہ معمر ۲۰۱۱ه)

علامه سيد محمود آلوسي حنى متونى ١٣٥٠ هاي كي تغيير من لكهة مين:

ذ جائ نے کہا ہے کہ نبی ہڑتی کو ای اس لیے کہا ہے کہ آپ امت عرب کی طرف منسوب ہیں جس کے اکثر افراد لکھنا پڑھنا نہیں جانے تھے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت این عمر رضی اللہ عنماے یہ صدیث روایت کی ہے کہ ہم ای لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ کئتی کرتے ہیں۔ امام باقرنے کہا ہے کہ آپ ام القرئ لیمنی مکہ کے دینے والے تھے اس لیے آپ کو ای

نبيان القر أن

فرایا' یا آپ ابنی ام (مان) کی طرف منسوب تھے 'لعنی آپ ای حالت پر تھے جس حالت پر اپنی مال سے پیدا ہوئے تھے' آپ کا بیہ ومف اس سنبیہ کے لیے بیان کیا گیاہے کہ آپ اپنی پیدائش مالت پر قائم رہے (یعنی کسی سے پڑھنا' لکھنانہ سکھنے) کے باوجود اس قدر عظیم علم رکھتے تھے سوبیہ آپ کا معجرہ ہے۔ ای کالفظ صرف آپ کے حق میں مرح ب اور باتی کی کے لیے ان پڑھ ہونا باعث فغیلت نمیں ہے 'جیساکہ محبر کالفظ صرف اللہ تعالی کے لیے باعث مرح ہے اور دو سروں کے حق میں باعث ندمت ہے۔ نیزعلامہ الوی لکھتے ہیں علماء کاس میں اختلاف ب کہ نبی بینی ہے کی وقت لکھنے کاصدور ہوا ب یا سیس؟ ایک تول یہ ہے کہ بال صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے صلح نامہ لکھا اور یہ بھی آپ ٹرپیز کا معجزہ ہے اور اعادیث ظاہرہ کا بھی ہی تقاضا ہے اور ایک قول مید ہے کہ آپ نے بالکل نمیں لکھااور آپ کی طرف لکھنے کی نسبت مجازے اور بعض المل بیت سے روایت ہے کہ آپ لکھے ہوئے الفاظ کو ویکھ کر پڑھتے تھے لیکن اس روایت کی کوئی معتمد سند نہیں ہے ' بال ابوالشخ نے اپن سند کے ساتھ عتبہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی میں ہیں اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے پڑھااور لکھانسیں' شعبی نے اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ (روح العانی عوام علی مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) ر سول الله بہتی کے للصے اور پڑھنے پر قرآن مجیدے دلائل

الله تعالی کاارشادے:

اس (کتاب کے نزول) سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے وَمَا كُنُتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا اور نہ اینے ہتھ سے لکھتے تھے 'اگر ایباہو ٹاتو باطل پر ستوں کو تَخْطُهُ بِيَعِينِكَ إِذَا لَازْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ٥

شبه پڙجا ٽاا (العنكبوت: ٣٨)

اس آیت کے استدلال کی بنیادیہ ہے کہ نبی میں ہیں نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نمیں سکیھا تھا' قریش مکہ کے · اسنے آپ کی بوری زندگی تھی' آپ کے اہل وطن اور رشتہ واروں کے سامنے' روز پیدائش سے اعلان نبوت تک آپ کی ساری زندگی مزری اور وہ اچھی طرح جانے تھے کہ آپ نے مجمی کوئی کتاب پڑھی نہ تھم باتھ میں لیا اور بیاس بات کاواضح ثبوت سے کہ آ مانی کتابوں کی تعلیمات 'گزشتہ انبیاء درسل کے حالات' قدیم نداہب کے عقائد' ٹارخ' تدن' اخلاق اور عمرانی اور عالمی زندگی کے جن اہم مسائل کو یہ ای مخص انتہائی فصیح و بلیغ زبان ہے بیان کر رہے ہیں 'اس کاوی النی کے سوااور کوئی سبب نسیں ہو سکنا اگر انہوں نے نمی کتب میں تعلیم پائی ہوتی اور گزشتہ نہ اہب اور تاریخ کو پڑھا ہو ٹاقو پھراس شبہ کی بنیاد ہو علی تھی کہ جو کچھ بیہ بیان کر رہے ہیں وہ دراصل ان کا عاصل مطالعہ ہے۔ ہرچند کہ کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدی ل کراور تمام علی وماکل بردے کار لاکر بھی اکی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر کتے ' آنم آگر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے لکھنے پڑھنے کا مشغله اختیار کیا ہو تا تو جھوٹوں کو ایک بات بنانے کا موقع ہاتھ لگ جاتا کین جب آپ کا ای ہونا' فریق مخالف کو بھی تشکیم تھاتو

اس مرمری شبہ کی بھی جڑکٹ گئی'اور یوں کہنے کو تو ضدی اور معاند لوگ پھر بھی ہے کہتے تھے: اور انہوں نے کمایہ پہلے لوگوں کے لکھے ہوئے قصے ہیں جو وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِيثَنَ اكْتَنَبَهَا فَهِيَ اس (رسول) نے لکھوالیے ہیں' سودہ صبح و شام اس پر پڑھے تُمُلَى عَلَيْهِ بِكُرَةُ وَاصِيلًا (الفرقان:٥)

اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ سے لکھنے اور پڑھنے کی نفی کو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی قید سے مقید کیا ہے اور یمی مقعمود ہے۔ کیونکہ اگر اعلان نبوت اور نزول قرآن ہے پہلے آپ کا لکھنا پڑھنا ثابت ہو یا تواس شبہ کی راہ نکل سکتی تھی اور

تبيان القر أن

اس آیت ہے آپ کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر انتدلال نہ ہو سکتا۔ اور اس قید لگانے کا یہ فاضا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ سے لکھنے اور پڑھنے کا صدور ہو سکتا ہے اور بعد میں آپ کا لکھنااور پڑھنااس استدلال کے منافی نہیں

علامه آلوى في بعض اجله علاء كايه قول نقل كياب:

اں تید سے یہ مجھ میں آیا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد نبی پڑچ لکھنے اور پڑھنے پر قادر تھے اور اگر اس تید كائتبارنه كياجائة تويه قيدب فائده بوگى- (روح المعانى ٢١٥م ٥ مطبوعه بيروت)

اس استدلال پریہ اشکال وارد ہو تا ہے کہ یہ مفهوم مخالف سے استدلال ہے۔اور فقیماء احناف کے نزدیک مفهوم مخالف ے استدلال معتبر سیں ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ مغموم مخالف کا استدلال میں معتبر نہ ہونا اتفاقی نسیں ہے کیونکہ باتی ائمہ منوم خالف کا انتبار کرتے ہیں ' خصوصا جب کے بکٹرت اعادیث محید سے بعثت کے بعد آپ کا لکھنا ثابت ہے ' جیسا کہ ہم عنقریب انشاء الله باحواله بیان کریں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر علمی اور عملی کمالات عطا فرمائے ہیں اس طرح آپ کو لکھنے پڑھنے کا بھی کمال عطا فرمایا ہے ' لکھنے کا علم ایک عظیم نعت ہے ' قرآن مجید میں ہے: الذی علم بالقلم O علم الانسسان مالم يعلم (العلق: ٥٠٨) "جس نے قلم ك زريعه سے علم سكوايا اور انسان كو وہ علم ديا 'جس كو وہ جانبانہ تھا"۔ امت كان گئت افراد کو پڑھنے اور لکھنے کا کمال حاصل ہے تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ نبی پڑتین کو یہ کمال حاصل نہ ہوا اور ای ہونے کا فقایہ مفاد ہے کہ آپ نے کمی مخلوق سے لکھنا ردھنا نمیں سیکھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو براہ راست یہ علم عطا فرمایا ہے اور بعثت ہے پہلے آپ لکھنے اور پڑھنے میں مشغول نہیں رہے ماکہ آپ کی نبوت میں کمی کوشبر نہ ہواور بعثت کے بعد آپ نے بڑھااور لکھا اورید ایک الگ معجزہ ہے۔ کیونکد بغیر کمی مخلوق ہے کسب فیض کے پڑھنا اور لکھنا خلاف عادت ہے۔ ر سول الله مرتبي کے لکھنے پر سید مودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات رسول الله رجيب كل كلف يراعزاض كرتي بوك سيد مودودي متوفى ١٣٩٩ الع كليت بين:

ان لوگوں کی جمارت حیرت انگیزے جو نبی پیچیز کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ' حالا نکدیماں قرآن صاف الفاظ میں حضور کے ناخواندہ ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقور ثبوت کے طور پر پیش کر رہاہے 'جن روایات کاسمارا لے کرید دعویٰ کیاجا آہے کہ حضور کلھے پڑھے تنے یا بعد میں آپ نے لکھنا پڑھنا کی ایا تھا وہ اول تو پہلی ہی نظرمیں رو کردیئے کے لائق میں کیونک قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی 'چروہ بحائے خور بھی اتنی کرور میں کہ ان پر کسی استدلال کی بنیاد قائم نسیں ہو سکتی ان میں ہے ایک بخاری کی ہید روایت ہے کہ صلح صدیبیہ کامعالمہ جب لکھاجا رہا تھاتو کھار مکہ کے نمائندے نے رسول اللہ میں بین کے ماتھ رسول اللہ لکھے جانے پر اعتراض کیا۔ اس پر حضور نے کات (یعنی حضرت على) كو حكم دياكه اچھارسول الله كالفظ كاث كرمجر بن عبدالله لكھ دو مصرت على فے لفظ "رسول الله "كانے سے انكار كرديا۔ اس پر حضور مرتبیر نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کروہ الفاظ خود کلٹ دیے اور محمد بن عبدالله لکھ دیا۔ (الی قولہ) ہو سکتا ہے کہ صحیح صورت داقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علی نے "رسول الله "كالفظ منانے سے انكار كرديا تو آپ نے اس كى جگه ان سے يو چھ كراور پھران سے یا کسی دو سرے کا تب ہے ابن عبداللہ کے الفاظ لکھوا دیے ہوں (الی قولہ) باہم اگر واقعہ یمی ہو کہ معنور سرتیج نے اپنا الم اپ بی دست مبارک ہے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا ہیں بکشرت بالی جاتی ہیں کہ ان پڑھ لوگ صرف اپنام للمنا کچھ لیتے ہیں'

ببيان القر أن

باقی کوئی چیز نه پڑھ کے بین نہ لکھ کے بین-( تغنیم القرآن ج ۳۰م ۱۲۵-۱۲۰ ملحقاً مطبوعه اداره ترجمان اقرآن لاہور کی الحوالہ . . .

پہلی بات میں ہے کہ سید مودودی کامیہ لکھنا غلط ہے کہ اعلان نبوت کے بعد نی جینیں کا لکھنا قرآن جمید کی اس آیت اور اس استدلال کے طلاف ہے 'کیونکہ قرآن جمید نے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی مطلقاً نفی شیس کی' بکہ نزول قرآن سے پہلے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی نفی کی ہے۔ لنڈا نزول قرآن کے بعد جن احادیث میں آپ کے لکھنے کا شہوت ہے وہ روایات قرآن جمید کے

طاف نہیں ہیں۔
دوسری بات ہے ہے کہ صحیح بخاری مصیح مسلم اور دیگر بکثرت کتب صحاح ہے رسول بیٹینی کا لکھنا ثابت ہے اور سید
مودودی کا ان احادیث کو بجائے خود کرور کمنالا کق النفات نہیں ہے۔ ٹالٹا سید مودودی نے جو یہ آدیل کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
آپ نے کمی اور کا تب ہے لکھوا دیا ہو سویہ احتال بلادلیل ہے اور الفاظ کو بلا ضرورت مجان کرتا صحیح نہیں ہے۔ رابعا اس
بحث کا سب سے افسوساک پہلویہ ہے کہ سید مودودی نے نبی ای بیٹینیز کو عام ان پڑھ لوگوں پر قیاس کیا ہے اور لکھا ہے آگر آپ
نے تا اپنا عام اپنے ہی وست مبارک ہے لکھا ہو تو ایس مثالیں دنیا میں بگڑت پائی جاتی جیں کہ ان پڑھ لوگوں صرف اپنا نام لکھنا سیکھ

نے اپنانام آپنے ہی دست مبارک سے للصابو ہو ایک متاس دنیا ہیں جنرت پن جن ہیں یہ ان پڑھ ہو سے سرت بہا ہم ہے ۔ یہ لیتے ہیں' باقی کوئی چیز نمیں پڑھ کئے' نہ لکھ کتے ہیں۔ عام لوگوں کاان پڑھ ہونا ان کا نقص اور ان کی جہالت ہے اور رسول اللہ کا ای ہونا' آپ کا کمال ہے ' کہ دنیا میں کسی استاد کے آگے ذاتو تلمذ تہہ نمیں کیا' کسی کھتب میں جاکر لکھنا پڑھنا نمیں سیکھا اور براہ رامت خدائے کم برن سے علم پاکر اولین اور آخرین کے علوم بیان فرمائے اور پڑھ کر بھی دکھایا اور لکھ کر بھی دکھایا۔

متی که ناکرده قرآن درست کت خان دنه لمت مشت

اب ہم قار کمین کے سامنے بکثرت حوالہ جات کے ساتھ وہ اعادیث پیش کرتے ہیں مجن میں نبی پڑتیج کی طرف لکھنے کا ناد کما گیا ہے۔

رسول الله مرتبیر کے لکھنے کے جوت میں احادیث حضرت براء بن عازب براثی بیان کرتے ہیں کہ ہی بھیر نے زوالقعدہ میں عمرہ کیا تو اہل کھ نے آپ کو کمہ میں داخل ہونے سے منع کردیا ، حتی کہ اس بات پر صلح کی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کریں اور کمہ میں صرف تمین دن قیام کریں ، بب انہوں نے صلح عامہ کلھاتو اس میں بید کھیا کہ بیدوہ تحریر ہے جس پر مجدر سول اللہ نے صلح کی کھار کھانے اس کو نمیں مائے ، اگر ہم

نے صلح نامہ لکھاتواں میں بید لکھاکہ بیدوہ تحریر ہے جس پر مجدر سول اللہ نے صلح کی کفار مکھنے کہا ہم اس کو سیس مائے تا الر ہم کو بید یقین ہو ناکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ منع کرتے لیکن آپ محدین عبداللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں اور میں مجدین عبداللہ ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا رسول اللہ (کے الفاظ) مثاوہ 'حضرت علی ن نہیں! خدا کی تھم! میں آپ (کے الفاظ) کو ہرگز نہیں مثاوں گا'ت رسول اللہ تہتیج نے (لکھنا) شروع کیا' اور آپ اچھی طرح (ممارت ہے) نہیں لکھتے تھے۔ بس آپ نے لکھا بدوہ ہے جس پر محدین عبداللہ نے صلح کی کہ کوئی محض مک میں بھیار لے کر

داخل نسیں ہو گا'سوااس کے کہ تلوار نیام میں ہو۔(الحدیث) (صحح البحاری رقم الحدیث:۴۲۵) مند احمد ج۳م'ص ۴۹۸' جامع الاصول ج۸ر قم الحدیث: ۲۹۳۳)

الم بخاری نے اس واقعہ کو ایک اور سند کے ساتھ حضرت براء بن عاذب براٹنے سے روایت کیا ہے اس میں اس طرح

<u>ې:</u>

جب انہوں نے صلح نامہ لکھاتو اس میں ہیں لکھا کہ ہید وہ ہے جس پر مجدر سول اللہ بیٹی ہیں نے صلح کی اکفار مکہ نے کہاہم اس کو نمیں مانے 'اگر ہم کو یہ یقین ہو ناکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو منع نہ کرتے 'لیکن آپ محرین عبداللہ ہیں 'آپ نے فرمایا میں رسول اللہ مرتبی ہوں اور میں مجمد بن عبد اللہ ہوں 'مجمر آپ نے حضرت علی سے کمار سول اللہ (کے الفاظ) کو مناوو حضرت علی نے کما نمیں! خدا کی تتم ! میں آپ (کے الفاظ) کو نمیں مٹاؤل گا' تب رسول اللہ مٹاتیج نے اس کمتوب کو پکڑا اور لکھا: يدوه ب جس ير محمر بن عبد الله في صلح ك- (الحديث) (صحيح البداري رقم الحديث: ٢٦٩٩) سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٣٩٩ه اله ان احاديث ير اعتراض كرتم بوع كلصة من

حفزت براء کی روایت میں اضطراب ہے اور راویوں نے حفزت براء کے جوں کے توںالفاظ نقل نہیں گیے ۔ کسی روایت میں کھنے کامطلقاذ کر نمیں اکمی میں صرف" کتب" ہے اور کمی میں ہے" لیس بحسن یکنب".

( تغنيم القرآن 'ج ۳ 'ص ۷۱۲ 'ملحها مطبوعه ادار و ترجمان القرآن )

یعنی بعض روایات میں ہے۔ آپ نے لکھااور بعض روایات میں ہے آپ انچھی طرح یعنی مہارت ہے نہیں لکھتے تھے۔ سید مودودی کااس اختلاف کو اضطراب قرار دینامیج نمیں ہے۔ یہ ابیااختلاف نمیں ہے کہ جس کی وجہ ہے ان روایات کا معنی مصطرب ہوجائے۔ اگر اس قتم کے اختلاف کو اضطراب کماجائے تو پھر تمام احادیث ساقط الاستدال قرار پائمیں گی۔

علاد، ازیں جن اعادیث میں نبی شتیع کے لکھتے کا ثبوت ہے وہ اور بھی محابہ کرام سے مروی میں اور ان میں " کتب

اور"ليس يحسن يكتب"كانتلاف بحي نس ب-اب بم دوسر محلد كي روايات كوچش كرر بين سعید بن جیریان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کما جعرات کا دن اکیما تھا وہ جعرات کا دن المجروہ

رونے لگے حتی کہ ان کے آنسوؤں سے محریزے بھیگ گئے۔ پس میں نے کمااے ابن عباس اجعرات کے دن میں کیابات ہے؟ انسوں نے کماس دن رسول اللہ بیٹین کاورو زیادہ ہوگیا تھا اپ نے فرمایا میرے پاس (تلم اور کاغذ) لاؤ میں تہیں ایک ایسا متوب لکھ دول جس کے بعد تم بھی گراہ نہیں ہوگے ، پس محابہ میں اختلاف ہوگیا اور نبی علیہ السلام کے پاس اختلاف نہیں ہونا

چاہیے تھا محاب نے کما آپ کا کیا عال ب ؟ کیا آپ بیاری میں کچھ کمہ رب بین ؟ آپ سے یو چھ لو-(الدیث) سلم کی ایک روایت (۱۳۵۷) میں ہے حضرت ابن عمال نے فرمایا سب سے بزی مصبت پیسے کہ ان کااختلاف اور شور

نی میں اور آپ کے لکھنے کے در میان حاکل ہو گیا۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ۴۳۱) ۱۳۰۳ منح مسلم الوميته °۲۰ (۱۹۳۷) ۱۹۵۳ منن ابو دا و در قم الحديث: ۳۰۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے مرض میں مجھ سے فرمایا میرے لیے ابو مکر کو اور

ا ب جمائی کو بلاؤ حتی کر میں ایک متوب لکھ دول می کونکہ جھے خوف ہے کہ کوئی تمناکرنے والا تمناکرے گااور کئے والا کمے گامیں ہی (خلافت کا)مستحق ہوں 'اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے غیر پر انگار کردیں گے۔ (صحیح مسلم 'فضا کل العجابتہ ۱۱ (۲۳۸۷) ۲۰۷۳)

حضرت اس بن مالک برایش بیان کرتے ہیں کہ جب ہی ترقیم نے روم کی طرف مکتوب لکھنے کاارادہ کیاتو محابہ نے کماوہ صرف ای مکتوب کو پڑھتے ہیں جس پر مهر گلی ہوئی ہو ' تو رسول اللہ میتی ہے جاندی کی ایک انگو مٹمی بنوائی گویا کہ میں اس کو

رسول الله ﴿ يَرْبِيرِ كَ بِاللَّهِ مِنْ دَكِيهِ رَبِا قَالَ بِرِ نَقَشْ قَارُ وَكُور سول الله "-(صحح البخاري دقم الحديث: ٦٥ 'صحح مسلم' لباس' ٥٦ ' (٢٠٩٣) ٥٣٠٠٩ ' سنن النسائل دقم الحديث: ٥٢٠٣ 'السنن الكبرئ المنسائل دقم الحديث: ٨٨٣٨)

تبيان القران

جلد جمارم

حضرت انس برایش باین کرتے بیں کہ نی شہیر نے کسریٰ کی طرف تیصری طرف نجاشی کی طرف اور ہرجابر بادشاہ ک طرف مکاتب لکھے۔ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور یہ وہ نجاثی نئیں ہے جس کی ٹی پہیر نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔

(صحيح مسلم الجمادة السير ۲۵ ( ۴۵۲۹ (۲۷۲۳ "سنن الترزي رقم الحديث: ۲۷۲۳ السنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ۴۸۸۳ ( ا مام بخاری اور امام مسلم نے ایک طویل مدیث کے ضمن میں اور امام ابو داؤ داور امام داری نے صرف اس داقعہ کو ردایت

حضرت ابو حمید ساعدی معاشیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایلہ کے بادشاہ نے رسول اللہ پہتیز کو خط کھھااور ایک سفید خجر آپ کو ہدیہ میں بھیجی 'رسول اللہ بیٹیویز نے بھی اس کو خط لکھااور اس کو ایک چادر ہدیہ میں بھیجی 'اور آپ نے حکم دیا کہ وہ سندر کے ساتھ جس شرمیں رہتے ہیں اس میں ان کو جزیہ پر رہنے دیا جائے۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۱۲۸ صحيح مسلم \* فضائل ° ۱۲ (۵۸۳۹ شمن ابوداؤ در قم الحديث: ۴۰۷۹ منن داري رقم الحديث: ۲۲۹۵ منداحه ج۵ ص ۳۲۵)

حضرت سل بن الي حشمه جايني بيان كرت بين كه حضرت عبدالله بن سل اور حضرت محيسه كى كام سے خيبر كئے الجر حضرت محیصہ کو خبر پیٹی کہ حضرت عبداللہ بن سل کو قتل کرکے کویں میں ڈال دیا گیا' وہ یہود کے پاس گئے' (الی ان قال) رسوں الله ﷺ خفرایا یا تو یمود تمهارے مقتول کی دیت ادا کریں گے اور یا وہ اعلان جنگ کو قبول کرلیں 'مجرر سول الله شخیر نے بیر (فيصلم) يهود كى طرف لكه كر بحيج ديا-

(صحيح البغاري رقم الديث: ١٩٦٧ مسيح مسلم الحدود ٢ (١٦٦٩) ٧٠ من ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٢١ منن انسائي رقم الحديث: ٣٢٦٥-٣٢٢٩ موطالهم مالك رقم الحديث: ١٦٣٠)

حضرت براء بن عاذب معاشیٰ کے علاوہ میہ حضرت عباس 'حضرت عائشہ ' حضرت انس ' حضرت ابوحمید ساعدی اور حضرت سل بن الی مثمہ رضی اللہ عنهم کی روایات ہیں اور بہ سب صحاح ستہ کی روایات ہیں 'ان میں ہے کسی حدیث کی سند ضعیف نسیں ب اور ان تمام احادیث میں ٹی بر بیر کے لکھنے کی تصریح ب اور ان سب کی بد آویل کرنا کہ لکھنے سے مراد لکھنے کا حم دینا ب میج نمیں ہے ، کیونکد یہ مجاز ہے اور جب تک کوئی عقلی یا شرع استحالہ نہ ہو کسی لفظ کو حقیقت سے ہٹاکر مجاز پر محمول کرنا جائز نسیں ہے اور بلاوجہ حدیث کے الفاظ کو اپنی مرضی کامعنی بہنانا محض اتباع ہوس ہے ، خصوصاً اس صورت میں جب کہ قرآن مجید ے نرول قرآن کے بعد آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی تائيد ہوتى ہے جيساكد ہم بملے واضح كر بچے بين نيز لكسااور پر صنالله تعالى كى ا یک نعمت اور کمال ہے اور رہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تو یہ نعمت عطا فرمائے اور آپ کو اس نعمت سے محروم ر کھے 'اور اگریہ مان لیا جائے کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنانہیں آ ٹا تھا تو لازم آئے گا کہ اس نعت اور کمال میں امت آپ سے بڑھ جائے اور یہ کمی طرح جائز نہیں ہے 'امت کو اپنے نبی یہ مطلقاً نضیلت نہیں ہوتی'جزی نہ کلی۔

نبی ﷺ کے لکھنے کے متعلق محدثین کی تحقیق علامه ابوالعباس احمد بن عمرالقرطبی الماتکی المتوفی ۲۵۲ھ نے حضرت براء بن عازب بوٹیٹے۔ سے روایت کیا ہے کہ نبی ستیجیز نے اپنے ہاتھ سے لکھا محمد بن عبداللہ اور ایک روایت میں ہے آپ نے یہ لکھا' حالا نکد آپ مهارت سے نہیں لکھتے تھے اسیح البخاري ٢٦١٥ ٢١١١) علامد السمناني علامد ابوذر اور علامد باجي في اس حديث كواپ ظاهر برمحول كياب اوران كي تحقيق به ب کہ یہ لکھنانبی مڑتیہ کے ای ہونے کے منافی نہیں ہے' اور نہ اس آیت کے معارض ہے' اور آپ نزول قرآن سے پہلے کس

نبيان القر أن

کاب کونہ پڑھتے تے اور نہ اپنے وائم ہاتھ ہے لکھتے تھے۔ (العکبوت: ۳۸) اور نہ اس مدیث کے ظاف ہے ہم ان پڑھ است ہیں نہ کلستے ہیں نہ کلستے ہیں نہ حکسے ہیں نہ حکسے ہیں۔ آپ کا لکھنا آپ کے مجرہ کا اور نیادہ ہونا ہے 'اور یہ آپ کا لکھنا آپ کے مجرہ کا اور نیادہ ہونا ہے 'اور یہ آپ کا لکھنا آپ کے مجرہ کا اور نیادہ ہونا ہے 'اور یہ آپ کے صدت اور آپ کی رسالت کی اور قوی دلیل ہے 'آپ نے کمی ہے کیسے بغیراور اس کے عادی اسب کے حصول کے بغیر اکھنا ہے لئی الگ مجرہ ہے 'اور جس طرح تی شہرہ نے کی ہے چھے بغیراور علم کے دیگر اسباب حاصل کے بغیر اور ام ترین کے علم کو جان ایا اور یہ آپ کا بہت بڑا مجرہ ہے اور اعلیٰ درجہ کی نعیلت ہے '
ای طرح کمی سے کیسے بغیر اولین اور آترین کے علم کو جان ایا اور یہ آپ کا بہت بڑا مجرہ ہے 'اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی دو سکت ہی ہو سکت ہو اور اور شام ہو مجربن عبداللہ ہو' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کو ان کی شاخت نہ ہو اور ہر تقاریر پر آپ سے ای کا لقب ہے کہ آپ کو ان کی شاخت نہ ہو اور ہر تقاریر پر آپ سے ای کا لقب ساتھ نہیں ہو گا' انہ کی اور انہ لس کے علاہ ود سرے ممالک کے علیاء نے اس نظریہ کی کالفت کی بلکہ علامہ باتی کی تکفیر کی لیکن ہے درست نہیں ہو گا' انہ کی اور انہ لس کے علاہ ود کر سے ممالک کے علیاء نے اس نظریہ کی کالفت کی بلکہ علامہ باتی کی تکفیر کی لیکن یہ درست نہیں ہو گا' انہ کی اور انہ لس کے علی وہ کیلی سے ۔

( المعم ج م م ص ۲۳۸ - ۲۳۷ مطبوعه وارابن کشر میروت ما ۱۳۱۵)

علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبهي المتوفى ٢٣٣هـ الكهية مين:

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اس مدیث سے علاء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ نی جہیز نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اس وریث سے علاء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ نی جہیز نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اس وریث اللہ تعالی اس سے کمار کردی یا تو آپ کے علم کے بغیر اللم نے لکھ دیایا اس وریت اللہ تعالی نے آپ کو اس کے لکھے دیا یا اس وریت اللہ تعالی ہور کردے والا بنا دیا جب کہ آپ اعلان نبوت کے بعد پر حقہ نہ ہو اور اس سے آپ کے اللی ہونے پر اعتراض نمیں ہو آبادر انہوں نے اس موقف پر شعبی کی دوایات سے استدلال کیا ہے اور ابعض سلف سے معقول ہے کہ جب تک ہی تو ہونے نے لکھ اس ایا آپ کی وفات نمیں ہوئی اور اکثر علاء نے یہ کما ہے کہ آپ کا لکھنا مطلقا ممنوع ہے کہ ویک داللہ تعالی نے فرایا ہے: اور آپ نزول قرآن سے پہلے کمی کتاب کو نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے وائد کہا ہے کہ اور آپ نزول قرآن سے پہلے کمی کتاب کو نہ پڑھتے تیں نہ حباب کرتے گئے ۔ (العظیم تنہ میں نہ کلیے تیں نہ کہا تھے تیں نہ حباب کرتے ہیں۔ (العظیم سے اللہ کو کو رقم کیا یا آپ نے چور کہا تھ کا اس کا معنی ہے کہ آپ نے قبیر، کو رقم کیا یا آپ نے چور کہا تھ کا ان کا معنی ہے کہ آپ نے اس کے لکھنے کا تھم ویا جیساکہ کہا جا آ ہے کہ بی جہیز ہے خطرت می زیر تھے کو رقم کیا یا آپ نے نے چور کہا تھ کا گھا کہا ۔ اس کلیے نہ شرالی کو کو رقم کیا یا آپ نے چور کہا تھ کا گھا کہا ۔ اس کلیے نہ شرالی کو کو رقم کیا یا آپ نے چور کہا تھے کا گھا کہا گیا ۔

قاضی عمیاض نے کما لکھنے کے قائلین نے اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر نزول وقی ہے پہلے آپ کتاب ہے پڑھتے یا لکھتے تو گفار اس قرآن کے متعلق شک میں پڑجاتے 'اور جس طرح آپ کا تلاوت کرنا جائز ہے ای طرح آپ کا لکھنا بھی جائز ہے اور یہ آپ کے ای ہونے کے منانی نمیں ہے۔ آپ کا صرف ای ہونا معجزہ نمیں ہے کیو تکہ نزول وقی ہے پہلے آپ کا نہ پڑھنا اور نہ لکھنا'اور پھر قرآن چیش کرنا اور ان علوم کو چیش کرنا جن کو ای نمیں جانتے یہ ایک معجزہ ہے۔

اور جن لوگوں نے اس مدیث میں یہ باویل کی ہے کہ لکھنے کامنی ہے آپ نے لکھنے کا حکم دیا۔ یہ باویل طاہر مدیث سے بلا ضرورت عدول کرنا ہے 'جب کہ مدیث کی عبارت یہ ہے کہ آپ ممارت سے نمیں لکھتے تھے' پھر آپ نے لکھا'اس میں یہ تھرت کے کہ آپ نے خود لکھااور جس طرح قرآن مجید میں ہے: ہم نے آپ کو شعر کمنا نمیں محلیا اور نہ یہ آپ کے لاکن ہے۔ رئیس: ۱۲۹ اس کے بادجود آپ نے منظوم کام کماشنا ہے۔

طبيان القر أن

## هل انت الا اصبع دميت

و فى سبيل الله مّا لقيت

کونکہ آپ نے شعر گوئی کے قصد اور ارادہ کے بغیریہ منظوم کلام فربایا ای طرح ہو سکتا ہے کہ لکھنا بھی آپ ہے ای طرح صادر ہوا ہو۔ (شرح الطبیعیج ۸ مس ۷۷-۷۱ مطبوعہ اوار ۃ القرآن کراچی ۱۳۴۳ھ)

صادر ہوا ہو۔ (سری الطبیبی ۸ س ۲۵-۱۷ جور ادر ہوں سری سوں میں میں میں معلق اللہ میں است میں میں میں میں میں میں م علامہ طبیبی کی اس آخری توجید ہے ہم متفق نہیں ہیں۔ ہارے نزدیک آپ کو لکھنے کا علم تعالد آپ نے قصد الکھاتھا، غیرارادی طور پر آپ ہے لکھناصادر نہیں ہوا۔ جو مخص آپ کے ای ہونے کی وجہ ہے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کا انگار کر آپ

اور آگر وہ آپ کو عالم ہاتا ہے تو جس طرح تلصنا پڑھنا ہی ہے متابی ہے ''اسی طرح عام ہونا 'ی ای سے منان ہیں۔ سوصادہ ہو مہ مخلو قات سے بوے عالم ہوں' نبی پڑتین احکام شرعیہ کے عالم ہیں اور اسرار البیہ کے عارف ہیں ایک ای کی میہ صفت کیسے ہو سکتی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ای ہونے کے باوجود آپ کو ان علوم سے نوازا' اسی طرح آپ کو لکھنے اور پڑھنے کے علم سے بھی نہ ۱۰۰۱

علامہ یکی بین شرف نواوی متوفی اسداد و علامہ الی مالکی متوفی ۸۴۸ داور علامہ سنوی متوفی ۱۹۸۵ اسب نے قاضی عماض کی عبارت نقل کی ہے۔

المجود من من من شرح النوادي ج٨، ص ٢٩٦٨ 'اكمال اكمال المعلم ج٦، ص ٣٣١-٣٣١ 'معلم اكمال الاكمال 'ج٦، ص ٣٣١) ( منج مسلم مع شرح النوادي ج٨، ص ٣٩٦ 'اكمال اكمال المعلم ج٦، ص ٣٣١-٣٣١ 'معلم اكمال الاكمال 'ج٢، ص ٣٣١)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد مینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں: میں یہ کتابوں کہ یہ منقول ہے کہ نبی میزیج نے اپنے ہاتھ ہے لکھا۔ (عمدة القاری ع۴من ۴۰ مطبوعہ مصر)

اور بیا تابت ب در سول الله سابع الله سابع هدین عبدالله الله الله منظم الله منظم الله منظم الله الله الله الله ا صحیح بخاری میں ہے کہ بنی مراجع ہے تعمین عبدالله لکھا اس پر بید وال ہواکہ آپ تو الی تنے آپ نے اپنانام کیے لکھا؟ علامہ مینی نے اس کے تین جواب دیے ہیں:

پہلا جواب میہ ہے کہ ای دہ مختص ہے جو ممارت ہے نہ لکھتا ہونہ کہ دہ جو مطلقانہ لکھتا ہو' دو سراجواب میہ ہے کہ اس میں اساد مجازی ہے' اور تیسراجواب میہ ہے کہ آپ کا لکھتا آپ کا مجردہ تھا۔ (عمد ۃ القاری 'ج ۱۸'م ۱۱۳ مطبوعہ مصر)

ٹاد مجازی ہے 'اور تیسراجواب یہ ہے کہ آپ کا لکھنا آپ کا مجزہ کھا۔ اور 5 انقاری کے ۸۸ س ۱۱۳ سبوعہ سس علامہ عینی کا دو سرا جواب صحیح نسیں ہے اور ان کی پہلی تصریحات کے بھی ظائف ہے۔ انہوں نے یہ جواب علامہ باجی کے

مخالفین سے نقل کیا ہے، صحیح جواب وہ ہے جس کو انہوں نے آخر میں ذکر کیا ہے۔ حافظ شماب الدین احمد بن مجر حسقانی شافعی متونی ۵۵۵ھ نے اس مسلد پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، ہم یہ یوری عبارت

میں میں ہوند کہ اس کی بعض چزیں علامہ طبہی کی عبارت میں آچکی ہیں: پیش کر رہے ہیں ہرچند کہ اس کی بعض چزیں علامہ طبہی کی عبارت میں آچکی ہیں:

علامہ ابوالولید بابی ماکلی نے صحیح بخاری کی اس مدیث ہے رسول اللہ ﷺ کے کیھنے پر استدال کیا ہے ، جس میں ہے "پس رسول اللہ رہی نے کھا" یہ محدین عبداللہ کا فیصلہ ہے ' طلانکہ آپ ممارت سے نہیں کھنے تھے۔ ان کے زمانہ کے علماء اندلس نے ان پر اعتراض کیا اور کماکہ یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے 'کیونکہ قرآن مجید میں ہے:" و مسا کست نسلہ امس

**بنیان القر آن** جلدچارم

طه بیسبنک "آپ زول قرآن سے پہلے نہ تو کاب سے پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ علام ے اس کے جواب میں کماکہ قرآن مجید میں مزول قرآن سے پہلے آپ کے پڑھنے اور لکھنے کی نفی ہے 'اور جب معجزات سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی اور آپ کی نبوت میں شک کا خطرہ نہ رہاتو پھر آپ کے پڑھنے اور لکھنے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی اور بیہ آپ کا دو سرا معجزہ ہے۔ علامہ ابن دحیہ نے کہا ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے علامہ بابی کے موقف کی حمایت کی ان میں شخ ابوذر مردی' ابوالفتح نیشاپوری اور افریقه اور دو سرے شہوں کے علماء شامل ہیں۔ بعض علماء نے حضور میشی کے لکھنے پر امام ابن الی شیبہ کی اس روایت ہے استدلال کیا ہے: مجاہر 'عون بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ رہی ہو اس وقت تک فوت نئیں ہوئے' جب تک آپ نے لکھ اور پڑھ نہیں لیا' مجاہر کہتے ہیں کہ میں نے شعبی ہے اس روایت کاذکر کیاانہوں نے کما عون بن عبدالله نے بچ کماہے میں نے اس روایت کو ساہے اوافظ ابن حجر لکھتے ہیں) سل بن حفظلید سے روایت ہے کہ ر سول الله علیج یا معاوید ہے کہا کہ وہ اقرع اور عیبنہ کے لیے تکھیں۔ عیبنہ نے اس پر کما تهمارا کیا خیال ہے کیا میں تتلمس كالمحيفه لے كر جاؤں گا؟ (يعني تم نے پچھے كا پچھے تو نسيں لكھ ديا؟) اس پر رسول اللہ پڑتيں نے اس محيفه پر نظر ذالي اور فرمايا معاویہ نے وہی لکھا ہے جو میں نے کما تھا یونس كتے بيل كر بم ويكھتے بيل كر رسول الله بين بين مزول قرآن كے بعد لكھا ب (سل بن هنطلمه کی روایت ند کوره میں آپ کے پڑھنے کا ثبوت ہے۔ سعیدی غفرله) قامنی عیاض نے کماہے کہ بعض آخار ہے پاچانا ہے کہ رسول اللہ بیتیرم کو لکھنے اور خوش قطنی کی معرفت تھی محمو کہ آپ نے کاتب سے قرمایا قلم اپنے کان پر رکھویہ تم کو یا دلائے گااور آپ نے حضرت معاویہ سے فرمایا دوات رکھو اور قلم ایک کنار سے رکھو' باء کو لسبا کرکے لکھو' سین دیدانے دار لکھواور میم کو کانامت کرد۔ قاضی عیاض نے کہا ہرچند کہ اس روایت ہے آپ کالکھنا ثابت نمیں ہو یالیکن آپ کو لکھنے کاعلم دیا جانا متعد نسی ہے "کیونک آپ کو ہر چیز کاعلم دیا گیاہے" اور جمهور نے ان احادیث کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں اور صدیبیے کی حدیث کا بیہ جواب دیا ہے کہ بیہ ایک واقعہ ہے اور اس میں لکھنے والے حضرت علی تھے 'اور مسور کی حدیث میں ہیہ تقری ہے کہ حفرت علی نے لکھا تھااور صحح بخاری کی مدیث میں نقذ پر عبارت اس طرح ہے کہ نبی پڑچیز نے صلح نامہ کولیا اور اس میں محمد رسول اللہ کو مثادیا پھر حضرت علی کو وہ ملحنامہ دوبارہ دے دیا 'پھر حضرت علی نے اس میں لکھا۔ علامہ ابن التین نے اس پر انتماد کیا ہے اور یہ کما ہے کہ حدیث میں جو ہے '' آپ نے لکھا''اس کا معنی ہے آپ نے لکھنے کا تھم دیا 'اور اس کی حدیث میں بت مثالیں میں بھیے ہے آپ نے قیصری طرف تکھااور آپ نے سرئی کی طرف تکھا اور اگر اس مدیث کو اپنے ظاہر پر بھی محول کیا جائے کہ نی بڑین نے اپنا اسم مبارک لکھا تھا علائکہ آپ ممارت سے نمیں لکھتے تھے تو اس سے بدلازم نہیں آ ماک آپ لکھنے کے عالم ہوں اور آپ ای نہ ہوں مکیونکد بہت ہے لوگ مهارت سے نمیں لکھتے 'اس کے بادجود وہ بعض الفاظ کو پہچانتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ پر رکھ سکتے ہیں خصوصاً اساء کو 'اور اس وصف کی وجہ ہے وہ ای (ان پڑھ) ہونے سے خارج نہیں ہوتے جیسا اکثر باد شاہ ای طرح میں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ پر لکھنے کا عمل جاری ہوگیا ہو اور آپ مهارت سے نہ لکھے ہوں اور اس سلخنامہ کو آپ نے حسب مثالکہ دیا ہو 'اوریداس خاص وقت میں الگ ایک مجزو ہو 'اور اس ے آپ ای ہونے سے خارج نہ ہوں۔ اشاعرہ کے ائمہ اصول میں سے علامہ الممثل نے میں جواب دیا ہے اور علامہ ابن جوزی نے بھی ان کی اتباع کی ہے ' علامہ سہلی نے اس جواب کا رد کیا ہے اور کما ہے کہ ہم چند کہ بید ممکن ہے اور آپ کے لکھنے ہے ا یک اور معجزہ ثابت ہو تا ہے 'لیکن بیر اس کے مخالف ہے کہ آپ ای تتے جو لکھتا نہیں' اور جس آیت میں بیر فرایا ہے کہ ''اگر آپ زول قرآن سے پہلے لکھتے ہوتے تو منکرین آپ کی نبوت کے متعلق شک میں پڑ جاتے "۔ اس آیت نے تمام شکوک و

البيان القر أن

شبهات کی جز کاٹ دی ہے 'اور آگر مزول وحی کے بعد آپ کا لکھنا جائز ہو پاتو متکرین پھرشبہ میں بر جاتے اور قرآن کے معاندین میر کتے کہ آب مهارت سے لکھتے تھے لیکن اس کو چھپاتے تھے 'علامہ سمیلی نے اس کے جواب میں کہایہ محال ہے کہ بعض معجزات' بعض دو سرے مغزات کے مخالف ہوں اور حق یہ ہے کہ آپ کے لکھتے کامعنی یہ ہے کہ آپ نے حضرت علی برایٹر کو لکھنے کا حکم ریا' علامہ سمیل کی بات ختم ہوئی' حافظ عسقا نی فرماتے ہیں بیہ کمنا کہ فقط اپنا نام لکھنا' آپ کے ای ہونے اور معجزہ کے مخالف ہے سويد بهت قابل اعتراض ب- (فتح الباري ٢٤)م ٢٥٠٥، ٥٠٠٥ مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه الدور المسااه)

حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس آخری بات سے بیر معلوم ہواکہ جس حدیث میں نبی شین کے لکھنے کا ذکر ہے اس سے آپ کا لکھنا مراو ہے اور آپ کالکھنا آپ کے معجزہ یا آپ کے امی ہونے کے طاف نہیں ہے۔ چنانچہ جسٹس محمد تقی عثانی لکھتے ہیں: عافظ کامیلان اس طرف ہے کہ اس باب کی حدیث (بینی حضور پر پیز کا اپنانام لکھنا) اپنے ظاہر پر محمول ہے' اور اس خاص وقت میں ر سول الله ﷺ کامی ہونے کے باوجود اپنانام لکھنا آپ کا معجزہ ہے۔

(تكملته فتح الملهم 'ج ۳ م ° ۱۸ مطبوعه مكتبه دار العلوم كراجي ۴ ۱۳۱۳ هـ) عافظ ابن مجرعسقلانی نے کما تھاکہ اگر کوئی شخص مید دعویٰ کرے کہ اس صدیث کو ظاہر پر محمول کرنا رسول اللہ ترتیج ک ای ہونے اور معجزہ کے خلاف ہے اس میں نظر کبیر ہے یعنی بہت بڑا اعتراض ہے ' ملاعلی قاری متونی ۱۰۴ھ نے اس نظر کبیر کو بیان کیاہے وہ لکھتے ہیں:

مجزہ قرانیہ وجوہ کشیوے ثابت ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کرل جاتی کہ قرآن لانے والے ای ہیں' تب بھی یہ مجزہ تھا' اور جب اس پر مید وصف زائد ہواکہ قر آن کولانے والے پہلے پڑھتے اور لکھتے نہ تھے تواس سے اس کامعجزہ ہونا بہ طریق کمال ظاہر ہوا۔ اور معاندین کے اعتراضات منمدم ہو گئے 'اس سے ظاہر ہو گیا کہ اگر رسول اللہ ﷺ ابتداء ہی سے قاری اور کاتب ہوتے

اور قرآن پیش کرتے میں ہیں آپ کا مجزہ ہو آبادریہ بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

(مرقات ج ۸ مس ۷۸ مطبوعه مکتبه ایرادیه کلتان ۴۰ ۱۳۹۵)

نيز الماعلى قارى دو سرك مقام ير لكصة بين: قاضی عماض نے کماہ کر جس طرح نبی ہیں کا تلاوت کرنا آپ کے ای ہونے کے منافی نہیں ہے ای طرح آپ کالکھنا مجمی آپ کے ای ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کا صرف ای ہونامغجزہ نہیں ہے' آپ نے جب پہلے لکھے' پڑھے بغیر قر آن مجید کو پیش کیاتو یہ آپ کا مجزو تھا<sup>،</sup> بجر آپ نے قر آن مجید میں ایسے علوم پیش کیے جن کو ای نہیں جانے۔ میں کتا ہوں کہ آپ نے ایسے علوم پیش کیے جن کو تمام علاء نہیں جانتے اور وہ ایسے علوم ہیں کہ اگر آپ بالکل ای نہ ہوتے تو پھر بھی ان علوم کو

پٹی کرنا آپ کا معجزہ تھا کیونکہ قرآن معجزات کثیرہ پر مشتل ہے اور جن لوگوں نے یہ توجیسہ کی ہے کہ آپ کے لکھنے کامعنی بید ب كد آپ نے لكھنے كا تھم ديا يہ بلا ضرورت طاہر معنى سے عدول كرنا ب- يهال ير قاضى عياض كى عبارت حتم بوكى الماعلى قاری کتے ہیں)اس ترجیمہ میں جمحے قاضی عیاض کے ساتھ نوارد ہوگیاہے جیساکہ ان لوگوں پر ظاہر ہوگا 'جنوں نے میری کملی تقرير (ج٨،ص٨٦) كويزها جو كا- (مرقات ج٨،ص ٩٠-٩١، مطبوعه مكتبه الداديه ، ١٦٠٠ ١٩٠٠ها ها

من احس اصلامی ای کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امی' مدری و کتابی تعلیم و تعلم سے نا آشا کو کتے ہیں'امین کالفظ اساعیل عربوں کے لیے بطور لقب استعال ہو تا ہے'اس کی

وجہ ہیے کہ میہ لوگ مدری اور رمی تعلیم و کتابت ہے نا آشا اپنی بدویانہ سادگی پر قائم تھے۔ اور ای طرح بن اسرائیل جو کہ جلدجهارم بُيان القر أن

حال كتاب تقے ان كے مقابل كے ليے اميت ايك اقبازى علامت تقى - (الى تول) چنائجہ قرآن نے اس لفظ كو عربوں كے ليے ان كو الل كتاب سے محض مميز كرنے كے ليے استعال كيا ہے۔ اسى پہلو سے آتخضرت مرابع اللہ نجی اى كالقب استعال ہوا ہے۔ (قدر قرآن ج م م م مطوعہ فاران فاؤنڈیش ۲۰ ۱۳ مھ)

یعنی نمی سیختیر کو آبی اس کیے فرایا ہے کہ آپ نے کسی مدرسہ میں جاکر لکھتا پڑھنا نہیں سیما اگر اللہ تعالی آپ کو براہ راست لکھتا پڑھنا نہیں ہے اور آپ لکھیں اور پڑھیں تو وہ آپ کے ای ہونے کے خلاف نہیں ہے ، یا بنوا سمرائیل سے اقمیاز کے آپ کو ای فریا یا وہ کہا مالا کلہ ہے آپ کو ای فریا یا وہ کہا ہے اور بدر کے بعض قدیوں کے باس فدید کے لیے رقم نہیں بھی تو ہی میں جہاں ان میں لکھنے پڑھنے وہ اس کی باس فدید کے لیے رقم نہیں بھی تو ہی میں ہے ، اور بدر کے بعض قدیوں کے باس فدید کے لیے رقم نہیں بھی تو ہی میں ہی ہیں ہے اور بدر کے بعض قدیوں کے باس فدید کے لیے رقم نہیں میں ہی ہیں ہی ان کا فدید ہے میں دانسازی اور اور کر دیا لکھنا کھا کی ۔ (سند اجمر رقم الی ہے اس المستدرکے جامع میں)

(مسجح البولاري رقم الحديث: ١٣٦٥ مسند احمد ج ۴ م م سمكا، طبع قديم أرقم الحديث: ٦٦٢٣ طبع جديد الادب المغرور قم الحديث: ٣٣٧ ٢٣٣ ولا كل النبوع ج 6 م سمك ۴ منن واري رقم الحديث: ٢ ٥ م مجمع الزوائد ج ٨ م الا ۴ جامع الاصول ج ١١ أرقم الحديث: ٨٨٣٧ المعجم الكبر قم الحديث: ٨٨٣٤ ١ المعجم الكبر قم الحديث: ١٨٣٨ ١ م

حضرت عبداللہ بن ملام ہوباتیں بیان کرتے ہیں کہ تورات میں (سیدنا) محمد پڑتین کی صفت لکھی ہوئی ہے 'اور حضرت میسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ کے ساتھ مدنون ہوں کے اور حجرہ میں ایک قبر کی جگہ باتی ہے۔

(جامع الاصول ج١١٠ رقم الحديث:٨٨٣٨)

دہب بن منبہ نے حضرت واؤد نی جھتیں کے قصہ میں ذکر کیا ہے کہ ذبور میں واؤد علیہ السلام پریہ وتی کی گئی تھی۔ اے داؤو اعتقاد بعد ایک بی آئے گاجس کانام احمد اور مجمد ہوگا وہ صداق اور سد ہوگا میں اس پر بھی ناراض نہیں ہوں گا اور جھتے ذنب (بظاہر ظاف اول سب کام)ان کے ارتخاب سے پہلے ہیں خدود بھی ناراض ہوگا میں نے اس کے تمام اسکے اور چھلے ذنب (بظاہر ظاف اول سب کام)ان کے ارتخاب سے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں ان کی احمد پر رحم کیا گیا ہے میں نے انہاء کو جھنے نوافل عطا کے ہیں ان کو بھی اس طرح کے نوافل عطا کے ہیں ان کو بھی اس طرح کے نوافل عطا کے ہیں ان کو بھی اس طرح کے نوافل عطا کے ہیں ان کو بھی اور رسولوں پر جمل طرح کے فرائض فرض کیے ہیں 'ان پر بھی و سے فرائض فرض کیے ہیں۔ حق کی میں طبیعات المقد مان

Marfat.com

تبيان الفر ان

جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئیس گو قوان کا نور نمیوں کے نور کی طرح ہوگا کیو تک میں نے ان پر فرش کیا ہے کہ وہ ہر

الماری کیے وضو کریں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے نمیوں پر وضو فرض کیا تھا' اور میں نے ان پر عشل جنابت فرض کیا ہے جس

طرح نمیوں پر عشل جنابت فرض کیا تھا' اور میں نے ان کو ج کا تھم دیا ہے جیساکہ اس سے پہلے نمیوں کو ج کا تھم دیا تھا' اور میں

نے ان کو جماد کا تھم دیا ہے' جیسا کہ اس سے پہلے نمیوں کو جماد کا تھا دیا ہے دواد میں نے مجمد المجتبر اور ان کی است کو تمام

امتوں پر فضیلت دی ہے' میں نے ان کو تھے ایسی فضیلیس عطائی ہیں جو کی اور امت کو عطانسیس کیس' میں فطالور نسیان بران کی امت کو تمام

گرفت نمیں کر آنا اور وہ ناوانستہ طور پر جو گانا کر جیٹیس' بھی جھے سے محاتی طلب کریں تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور وہ

آخرت کے لیے جو نکی کریں میں اس کو دگانچ گانا کر جیٹیس' اور ان کی نکیوں کا میرے پاس اس سے بھی افضل ذخرہ ہے۔ اور جب وہ مصائب پر مہر کر کے کمیں گانائیہ و اٹالیہ داخون تو میں ان کو صلوۃ' رحمت اور جنات انتیم کی طرف ہدایت عطاکموں

جب وہ مصائب پر مہر کر کے کمیں گانائیہ و اٹالیہ داخون تو میں ان کو صلوۃ' رحمت اور جنات انتیم کی طرف ہدایت عطاکموں ان کے اگو ض ان سے کوئی برائی دور کر دوں گا اور یا ان کے بوض ان سے کوئی برائی دور کر دوں گا اور یا ان کے بین ہم سے اور جنات انتیم کی طرف ہدایت عراک کوئی ہوا کوئی گا اور یا سے انتیم ہو گا اور جس وہ جھے سے اور دوہ اس شمادت میں صادتی ہوگا کو دوہ مہری جنت میں اور میر کا بری ضرب کا بھی سے جو شخص سے شمادت دیں گا اور جب دوہ جم سے اور میں کا مات کی کہ اس نے محمد میں ہوا کو دوہ میری جنت میں اور میری کتاب کا فران آڑا یا ہو تو میں اس کی قبر میں اس پر عذاب اندیم کی دور گا اور جب دوہ جم سے اس کی خراس اس پر عذاب اندیم کی دور گا اور جب دوہ جم سے اس کی خراس اس کو غرب سے نمی طبقہ میں ڈال دوہ جس کے دور کی طب کر دور کی اور دور گا کو میں گا تو تو میں اس کو دور خراس کی خراس اس کی خراس اس کی خراس کی خراس کو خراس کو کو طبقہ میں ڈال دور ہی کے دور کی کو دور خراس کی دور خراس کی خراس کی خراس کی خراس کو خراس کو دور خراس کو میں ڈال دور ہی کر دور کی کو دور کی کر دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی ک

اشے گاتو قرفتے اس سے چرے اور اس کی دبر پر ضرب لگائیں گے۔ پھر میں اس کو دوزخ کے سب سے بچلے طبقہ میں ڈال دوں گا۔

(دلا کل النبوۃ ج ام میں ۱۳۸۰ میں ۱۳۸۰ میں ۱۳۸۰ میں ۱۳۰۱ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰ کی در فرق ج ام میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں متاثل بن حیان روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت عمیلی کی طرف وی کہ تم نمی ای عمل کی تصدیق کرنا جو اورف کی سواری کریں گئ ور ان کے پاس لا تھی ہوگ ان اورف کی سواری کریں گئ ور ان کے پاس لا تھی ہوگ ان ان کی سواری کریں گئی اور ان کے پاس لا تھی ہوگ ان سے سمر کے بال تھنٹریا لے ہوں گے مسلم کی خوبصورت بھویں ہوں گئ میری بڑی بڑی ہوگ کی بول اوبانہ ہوگا اور اس کے سر کے بال تھنٹریا لے ہوں گے مسلم کی فراخ چیشانی میری گئی ڈاڑھی ہوگ کی چرے پر پیشہ موتوں کی طرح ہوگا ان سے مشک گئی خوبصورت کی بیان ہوں گے۔

گری سیاہ آنگھیں ہوں گئ کھری ناک ہوگ کو اور تیکھ میں مونا چھنگ رہا ہوگا ان کے گئے کہ بنیج سے ناف تک بال ہوں گے۔

کی خوشبو آئے گئے۔ ان کی گردن میں چاندی اور تیکھ میں مونا چھنگ رہا ہوگا ان کے گئے کہ بنیج سے ناف تک بال ہوں گے۔

ان کی ہتھیابیاں اور قدم پر گوشت ہوں گے ' جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے تو ان پر چھاجا ئیں گے اور جب وہ چلیں گے تو

گئے کا چیسے بلندی سے ڈھلوان کی طرف آ رہے ہوں اور ان کی ادلاد کم ہوگی۔ (دلا کل انبو قرح: ۱ مسلم کا درخ دمثق ج ا'ص ۳۷۸ ' تنذیب آرخ دمثق ج ا'ص ۳۲۸ ' تنذیب آرخ دمثق ج ا'ص ۳۳۵)

ردہ س جو وی ا موجودہ تورات کے متن میں نبی پڑی کے متعلق بشارتیں

موجودہ تورات میں بھی سیدنامجد میٹین کی بعثت کے متعلق بشارتمی موجود میں: خداوند تیرا خداتیرے لیے تیرے ہی در میان ہے لینی تیرے ہی بھائیوں میں ہے میری مانند ایک نی برپا کرے گا۔ تم اس کی سنمان سے تیری اس در خواست کے مطابق ہو گا جو تو نے خداوند اپنے خداہے مجمع کے دن حواب میں کی تھی کہ بھھ کو نہ تو خداوند اپنے خداکی آواز پھر سنمی پڑے اور نہ اس بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو آگہ میں مرنہ جاؤں 0اور خداوند نے بھے کہ کہ وہ جو پھھ کتے ہیں سو ٹھیک کتے ہیں 0 میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں ہے تیری مانند آیک نی برپا کروں گا'ادر اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور جو پچھ میں اے تھم دوں گاوی وہ ان ہے کہ گان جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو دہ میرانام لے کرکھ

طبيان القر آن طدچارم

گانہ سے گاتو میں ان کاحساب اس سے اوں گان

(تورات انتثناء 'باب ۱۸ ' آیت ۱۹-۵ ' پر اناعمد نامه ص ۱۸ مطبوعه یا کبل سوسا کی لا بور )

اور مرد خدامویٰ نے جو دعائے خیردے کراپی وفات ہے پہلے بنی اسرائیل کو پر کت دی وہ یہ ہے 0اور اس نے کہا:

خداوند سیناے آیا۔اور شعیرے ان پر آشکار ہوا۔اور کوہ فاران کے جلوہ گر ہوااور لا کھوں قد سیوں میں سے آیا۔اس

کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتی شریعت تھی۔ دہ بے شک تو موں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے سب مقد س لوگ تیرے ہاتھ میں میں۔ ایک ایک تیری باتوں سے مشتین ہوگا۔

ر تورات استفاء 'بب ۳۳ ' آیت ۲۰۳ ' پرانامهد نامه ص ۲۰ مطبوعه با کبل سوسائن 'لابور ۱۹۹۴ء)

تورات کے پرانے (۱۹۲۷ء کے) اردوافی یش میں یہ آیت اس طمع تھی' دس بڑار تدسیوں کے ساتھ آیا۔ اور ہی جھیر کمہ مرمہ میں دس بڑار صحابہ کے ساتھ واخل ہوئے تھے' اس طرح یہ آیت نبی طبیع پر پوری طرح منطبق ہوتی تھی' جب سیسائیوں نے یہ دیکھاتو انہوں نے اس آیت کے الفاظ برل دیے اور پول لکھ دیا:اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ تورات کے پرانے (۱۹۲۷ء کے) الم پیٹن میں یہ آیات اس طرح تھیں:

اور اس نے کما کہ خداوند سینا ہے آیا اور شعیرہے ان پر طلوع ہوا فاران بی کے بہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا' دس ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ ایک آتھیں شریعت ان کے لیے تھی۔

(کتاب مقد سی استثناء ' باب ۳۳ ' آیت ۲' ص ۱۹۲ مطوعه برنش ایند فارن با ئیل سوسائی ' انار کلی لا بور ' ۱۹۲۷ء)

اس کی نائیر عملی افریش ہے ہی ہوتی ہے اس میں یہ آیت اس طرح تکمی ہے: واتسی سن رووات افد دس۔

(مطبوعه دار الكتاب المقدس في العالم العربي 'ص ٣٣٣ • ١٩٨٠)

ا الوكيس معلوف نے ربوة کے معنی تكھے ہيں: السجد عقد العظيمة نسعوع شرق آلاف-(المنجد ص ٣٣٧) يعنی تقریادس بزار افراد کی جماعت۔

دیکھوا میرا خادم (پچھلے اٹیے شنوں میں "بندہ" تھا۔ سعیدی غفرلہ) جس کو میں سنبھالیّا ہوں' میرا برگزیدہ جس سے میراول خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی' وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا0 وہ نہ چلائے گانہ شور کرے گا'اور نہ بازاروں

یں اس کی آواز سائی دے گی 0 وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ تو ڑے گااور شمنماتی بن کو نہ بجھائے گا۔ وہ راسی سے عدالت کرے گا0 وہ ماندہ نہ ہوگااور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے۔ جزیرے اس کی شریعت کا تظار

کریں گے O جس نے آسان کو پیدا کیااور ٹان دیا جس نے ذہن کو اور ان کو جو اس میں سے نظتے ہیں پھیلایا۔جو اس کے ہاشندوں میں شف میں مالہ میں میں اس کے باشندوں کے ذہن کو اور ان کو جو اس میں سے نظتے ہیں پھیلایا۔جو اس کے ہاشندوں

کو سانس اور اس پر چلنے دالوں کو روح عنایت کر تاہ بھنی خداوند ہوں فرماتا ہے میں خداوند نے تجھے معداقت سے بلایا میں ہی تیرا ہوتھ پکڑوں گااور تیری حفاظت کروں گا0 اور لوگوں کے عمد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا0 تو اند ھوں کی آتھیں

کھولے اور اسروں کو قیدے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھ میں قید خانہ سے چھڑائے 0 میوواہ میں ہوں میں میرانام ہے' میں اپنا طال کی دو سمرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مور تیوں کے لیے روانہ رکھوں گا0 دیکھو پرانی ہاتمی پوری ہوگئیں

ں کہا تھا تا ہا ہوں'اس سے پیٹٹر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کر ناہوں⊙ اور نی باتیں بتا تا ہوں'اس سے پیٹٹر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کر ناہوں⊙

(تورات 'مسعياه 'باب ۴۲' آيت ٩-١ مطبوعه پاکستان با ئبل سوسائن لا بور ص ٢٩٣ ٬ ١٩٨٠

طبيان القر أن

جلدچهارم

اس اقتباس کی آیت نمبر ۴ میں ہے: وہ نہ چلائے گااور نہ شور کرے گااور نہ بازاروں میں اس کی آواز سائی دے گی- اس آیت میں نی منتیب کے متعلق پیش گوئی ہے: حضرت عمرو بن العاص کی یہ روایت گزر چکی ہے کہ تورات میں آپ کی یہ صفت لکھی ہوئی ہے:اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں۔(صحیح البخاری رقم الدیث:۲۴۵)

اس باب کی آیت نمبر ۲ میں ہے میں ہی تیرا ہاتھ کیژوں گااور تیری حفاظت کروں گا-

اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت ہے ہوتی ہے: اوراللہ آپ کی لوگوں ہے حفاظت کرے گا۔ وَاللَّهُ يَعُصِمُ كُونَ النَّاسِ (المائده:١٤)

عیمائی بر نہیں کم سکتے کہ بر پیٹ کوئی مفترت علی کے متعلق ہے کیونکد انجیل میں لکھاہے کہ یہودیوں نے حفرت ملیلی

کو بھانی دے دی اور حضرت عیسیٰ نے چلا کر کھااے میرے خداااے میرے خدااتو نے مجھے کیوں چھو ژویا ' ملاحظہ ہو: اور انہوں نے اسے مصلوب کیااور اس کے کپڑے قرعہ ڈال کربانٹ لیے۔(الی قولہ)اور تیمرے پسرے قریب بیوع نے

برى آوازے چلار كماايلى - ايلى لماشقبتنى ؟ لين اے ميرے فداااے ميرے فداات نجھے كيال جمور ديا؟ (متی کی انجیل باب ۲۷٬۴ تیت ۳۵٬۳۵٬ مطبوعه پاکستان با ئبل سوسائنی لا دو ر مس ۳۳٬۹۹۲)

نیز اس باب کی آیت ۷ میں ہے کہ تو اندھوں کی آئکھیں کھولے اور اسروں کو قیدے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں

بینے ہیں تیدخانہ سے چھڑائے۔

اس آیت میں بھی نبی بڑی ہے متعلق بیش کوئی ہادراس کی تصدیق ان آیتوں میں ہے:

ب شک تمهارے پاس اللہ کی طرف سے نور آگیا اور فَدُ جَاءَ كُمْ مِينَ اللهِ نُؤْزُوْ وَكِنَابُ مُيبُنِينَ كاب مبين - الله اس كے ذريعہ ان لوگوں كو سلامتى كے يَهُدِئ بِواللَّهُ مَنِ النَّبَعَ رِضَوَانَهُ سُبُلُ السَّلَامِ

راستوں پر لا تاہے جواس کی رضاکے طالب میں اور اپنے اذن وَيُحُورُكُهُمُ مِّنَ النَّطَلُمُ مِن النَّوْدِياذُنِهِ وَ ہے ان کو اند جروں سے نور کی طرف لا آ ہے اور ان کو يَهْدِيْهِمُ لمالَى صِرَاطٍ مُسْتَبَقِيْهِم

سدھے راہے کی طرف لا تاہے۔ مائده: ۱۱-۱۵)

اور حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کو تورات میں آپ کی بیر صفت ہے: اور اللہ اس وقت تک آپ کی روح ہرگز قبض نہیں کرے گاحتی کہ آپ کے سبب سے ٹیڑھی قوم کو سیدھاکر دے گا۔ بایں طور کہ وہ کمیں گے لاالہ الااللہ اور آپ کے سبب سے اندھی آ مجھوں' بسرے کانوں اور پروہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔ (میج البخاری رقم الحدیث: ٢١٢٥) موجودہ انجیل کے متن میں نبی چپر کے متعلق بشار تیں

یوع نے ان ہے کماکیاتم نے کتاب مقد س میں بھی نہیں پڑھاکہ جس پھرکو معماروں نے رو کیا' وہی کونے کے سرے کا چمرہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف ہے ہوااور ہماری نظر میں عجیب ہے؟ ٥ اس لیے میں تم ہے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشای تم ہے ل

جائے گی اور اس قوم کوجو اس کے پھل لائے دے دی جائے گیO (متى كى انجيل 'باب ۲۱' آيت ۳۳-۳۳ ، مطبوعه با ئبل سوسائى لا بور 'ص ۲۵° ۱۹۹۴)

یہ آیت بھی نبی میٹیم کی بشارت ہور قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے: اُولِيْكَ الَّذِيْنَ اتَّبُنْهُمُ الْكِنْبَ وَالْحُكُمُ عَيه وي لوك بي جن كويم ن كآب اور عم شريت اور

نبوت عطا کی ہے۔ پس اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ لوگ کفر وَالنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا لَمُؤُلَّا وَفَقَدُو كَلْنَا بِهَا

Marfat.com

فَوْمًالَيْسُولِيهَايكَفِيرِيْنَ O (الانعام: ٨٩) كري قيتك بم فان يزون بالى قوم كومقر فراديا بجو ان الكادكر في المنسى بن -

سی ہے۔ میں تم سے بچ کتابوں کہ جو بھے پر ایمان رکھتا ہے ہیہ کام جو میں کر آبوں وہ بھی کرے گابکد ان سے بھی بوے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جا آبوں 0 اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا ٹاکہ باپ بیٹیے میں جلال پائے 0 اگر

میرے نام سے بچھ چاہو گے تو میں دی کول گا0 اگر تم جھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کردے 0 اور میں باپ میرے ذاریع کی سیات تمہم میں اور کا میں میں میٹر نشان کا ہے تاہد کا میں ایک تاہد کا اور میں باپ

ے درخوامت کردل گاتو دہ تہیں دو مرا مدد گار بخشے گاکہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے 0

(يو حناكي المجيل باب مه "آيت ١٦- ١٢) پاکستان يا ئبل سوسائن لا بور م ٩٩، ١٩٩٢ع)

لیکن جب وہ مدد گار آئے گاجن کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے سیجوں گالینی روح حق جو باپ ہے صادر ہو آہے تو وہ میری گواہی دے گا۔ (یو حناکی اُنجیل ، باب ۱۴ ' آیت ۲۲ 'پاکستان یا تمل سوسا کی لاہور ص ۱۴۰۰ ۱۹۹۶ء)

کین میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا 0 اور دہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھرائے گا 0 گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے 0 راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جانا ہوں اور تم مجھے بھرنہ دیکھو گ 0 عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سروار مجرم ٹھرایا گیا ہے 0 مجھے تم سے اور بھی بہت سے باتیں کہناہے گراہ تم ان کی برداشت نہیں کر کے 0 کیاں جب وہ بھی روح حق آئے گاتو تم کو تمام سچائی

کی راہ دکھائے گا'اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیان جو پکھ سے گادہی کے گااور قیس آئندہ کی خریں دے گا0

(يوحناكي الجيل عباب ١٦ أيت ١٦- ٤ ) ليكتان يا كبل موسائني الا بور عن ١٠١ ١٩٩٢ء)

ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنامحمہ جینیم کی آند کی بشار تیں دی ہیں ، قرآن مجید میں ہے: وَاذْ هَالَ عِیسُسَسی اَبْنُ مُرْیَسَمَ یا بَسَیْ کی اُسْرَا کَیْدِلْ ۔ اور جب میٹی ابن مریم نے کمااے بی امرا کیل اے فک

الني رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِلْمِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(المصف: ١) ايك عظيم رسول كي خوشخري دين والا بول جو ميرك بعد

آئیں گے ان کانام احد ہے۔

اس بشارت کی مزید تصدیق انجیل کی اس آیت میں ہے: اور ساز مرکز تصدیق انجیل کی اس آیت میں ہے:

اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آ باہ اور مجھ ہے اس کا کچھ نہیں۔ دار دناکہ انجا کی اسپورٹ کے میں کا میں میں ان اسپورٹ کے اسپورٹ کا میں کیا ہے جو کہ میں کیا ہے۔

(یو حناکی انجیل 'باب ۱۳' آیت ۳۰ 'پاکستان یا کیل موسا کی لا ہو ر' می ۱۹۹۴،۹۹) نیزان آیات میں ہے وہ میری گواہ ، دے گا۔ ابو حنابیا۔ ۱۳، ۱۳۰۰

حضرت ابو ہریرہ ہو پھڑے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہو تھی نے فرمایا میں لوگوں کی به نسبت ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں'

تمام انبیاء علاقی (باب شریک) بھائی ہیں میرے اور ان کے در میان کوئی نبی نبیں ہے۔

(صحیمسلم فضا کل ۱۳۳۴ م ۱۸۰۱۵ (۲۳۲۵ مسنن ابو داوّ در قم الحدیث: ۴۶۷۵)

ان آیات میں ہے: وہ تم کو سچائی کی راہ د کھائے گا۔ (یو حنام کاب ۱۱ آیت ۱۲) بعیمان القر ان

Marfat.com

جلدچهآرم

اور قرآن مجيد من الله تعالى سيدنا محمد طيبير سے فرما آب:

إِنَّكَ لَنَّهُ دِئَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ-

بے ٹک آپ ضرور سیدھے رائے کی ہدایت دیے ہیں۔

نیزاس آیت میں ہے:وہ اپنی طرف سے ند کیے گالیکن جو کھے سے گاوی کے گا۔ (یوحنا 'باب۲۱' آیت ۱۳)

اور قرآن مجدمی سیدنامحد التیر کے متعلق ب اور وہ اپنی خواہش ہے بات نہیں کرتے۔ ان کا فرماناوی

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ ٥ إِنَّ مُوَ إِلَّا وَحُدُ ہو تاہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ يُولحي (النجم،٣٠٨)

نیز حفزت عیسلی علیہ السلام نے فرمایا وہ تنہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (یوحنا' باب۲۱' آیت ۱۳)

یہ پیش گوئی بھی سیدنامحمہ ہے ہیں کے متعلق ہے اور اس کی آئیداس مدیث میں ہے:

حضرت حذیفہ جائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہتی مارے پاس ایک مقام پر تشریف فراہوئے اور آپ نے قیامت

تک ہونے والے تمام امور بیان کر دیہے۔ جس نے ان کو یاد ر کھا اس نے یاد ر کھاجس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

(صحیح مسلم انفتن ۲۲ ٬۲۸۹۱٬۲۳ ، ۱۳۰۰ مضیح البغاری رقم الحدیث: ۴۲۰٬۳۰ منن ابو د اوّ د رقم الحدیث: ۴۳۲۰۰ م حفزت عمر خاشینہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مرتبیع ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مخلوق کی ابتداء سے خبرس

د بی شروع کیں ' حتیٰ کہ اہل جنت اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور اہل نار اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ جس نے اس کو یا د

ر کھااس نے یاد ر کھااور جس نے اس کو بھلادیا اس نے بھلادیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۹۳)

ام مالمعروف اور نهي عن المنكر ميں نبی ترتیج كی خصوصات اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا جو ان کو نیکی کا عظم دے گااور برائی ہے روکے گا۔ یہ نبی شربیبر کاچھناوصف ہے' نیکی کا تھم

دینے سے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کس اور ایمان کے تقاضوں کو بورا کریں ' اور برائی سے روکنے سے مرادیہ ہے کہ وہ شرک نہ کریں' رشوت اور تھوڑے معاوضہ کے بدلہ میں تورات کی آیتوں کا سودانہ کریں' سیدنامجمہ پیتیوں کی صفات اور بشارت ے متعلق آیتوں کولوگوں ہے نہ چھیا کمی' اللہ تعالی کے صرح ادکام کے مقابلہ میں اپنے علاءادر راہموں کے اقوال کو ترجیح نہ

دیں 'اور ہر متم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ترک کرویں۔

نیکی کا علم دینے اور برائی ہے روکنے کا کام دو مرے نمیوں اور رسولوں نے بھی کیا ہے' بیال آپ کے اس وصف کو اللہ تعالی نے خصوصیت کے ماتھ بیان فرمایا ہے ' کیونکہ آپ نمایت حکمت اور غمرہ بیرائے کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے تھے' قرآن مجید

حکت اور عمرہ نفیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستہ کی ٱدُّعُ اللي سَبِيُل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ

طرف بلائے اور ان پر احس طریقہ ہے جمت قائم سیجے۔ الْمُوْعِظَةِ الْحَسَنةِ وَ حَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ

آحسن (النحل:١٣٥)

حضرت انس بن مالک والنه بیان کرتے میں کہ ہم مجد میں رسول اللہ التیجم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 'اجانک ایک اعرابی آیا اور کھڑا ہو کرمبحد میں پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ میں ہیں کے صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے۔ رسول اللہ میں ہیں نے فرمایا 'اس کا بييتاب منقطع نه كو اس كو چھو ژوو كى انهوں نے اس كو چھو ژويا حتى كه اس نے بيتاب كرليا (امام بخارى كى روايت ميں ت

نبيان القر أن

آپ نے فرمایا اس کے پیٹاب کے اوپر ایک ڈول پانی مبادو 'تم آسانی کرنے کے لیے بیسچے گئے ہو 'مشکل میں ڈالنے کے لیے نسیں بيج كئے - (رقم الحديث: ٢٢٠) پھر رسول الله علي إلى اعرابي كو بلايا اور فرمايا بيه مساجد پيشاب ياكس اور گند كي ذالنے كي ۔ ملاحیت نمیں رکھتیں ' یہ تو صرف اللہ عزوجل کے ذکر ' نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں' یا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بھر آپ نے ایک محض کو ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا اور اس پر مبادیا۔

. (صحيح مسلم اللهارية ١٠٠٠ ( ٢٨٥٠) ١٣٨ ، صحيح البغاري رقم الكديث: ٢٠٢٥ <sup>،</sup> سنن النسائي رقم الحديث: ٥٣ · سنن ابن ماجه

رقم الحديث: ۵۲۸)

حفرت معادید بن الحكم ملى بواتيد بيان كرت بين بين رسول الله بيني كساته نماز بره رباتها نمازيون من عدكمي محض کو چینک آئی۔ میں نے کہا پر تمک اللہ او تمازی مجھے گھور کر دیکھنے گئے میں نے کہا اس کی ماں روئے تم مجھے کیوں گھور رے ہو؟اور وہ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے گئے 'ت میں نے جان لیا کہ وہ جمعے جب کرانا جاہتے ہیں ' سومیں چپ ہوگیا۔ جب رسول الله عن على المازيزه لي آپ ير مير سال باپ فدا مو حاكين آپ نے مجھے مادانہ ڈانٹانہ براكما۔ آپ نے فرماياس نماز میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں تو صرف شیع تحمیراور قرآن کی قرآت ہوتی ہے۔ امام ابوداؤد کی دوسری روایت میں ہے: انہوں نے کمامین نے رسول اللہ پیجیم کی طرح نرمی کرنے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔

(سنن ابورا دَر قم الحديث: ٩٣١- ٩٣٠ سنن النساكي رقم الحديث: ١٢١٤ سنن داري رقم الحديث: ١٥٠٣ سند احمد ج٥٥ من ٣٣٨) نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روکنے میں نبی مٹینی اس آیت کامصداق تھے:

فَيسَمَّا رَحْمَةً قِنَ اللَّولِيْتُ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ توالله کی کیسی (ب انتها) رحت سے آب ان لوگوں کے فَظَّاغَلِيهُ ظَالُفَلْ لَاانْفَضُّوامِنْ حَوْلِكَ لیے نرم دل ہو گئے اور اگر آپ تند خواور سخت دل ہوتے تووہ

(آل عمران: ۱۵۹) ضرور آپ کے اس سے بھاگ جاتے۔

نیلی کا تھم دینے اور برائی سے رد کئے میں نبی پہنیں کی ہد بھی خصوصیت تھی کہ آپ کسی کام سے منع فرماتے تو اس کی حكمت بهي بيان فرماديت-مثلابير حديث ب:

حضرت عبدالله بن عمرو بواليني بيان كرت بي كدرسول الله بيجيم في فرايا سب ، براكناه بيد ب كدكوني فخص اين مال باپ کو لعنت کرے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ اکوئی شخص اپنے ہال باپ پر کیے لعنت کرے گا؟ آپ نے فرایا ایک شخص کمی کے باپ کو گال دے گاتو وہ (جواب میں)اس کے باپ اور ماں کو گال دے گا۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۵۹۷۳ صحح مسلم الايمان ۱۳۷۹ (۹۰) ۴۵۷٬ سن ابو داؤ رقم الحديث: ۱۳۱۴ سنن الترزي رقم الحديث: ١٩٠٢ مند احدج ٢٠ ص ٢١٦ ١٩٥٠ ١٩٥١)

آپ کا منتاء یہ تفاکہ کوئی شخص کمی کے مال باپ کو گال نہ دے 'لیکن آپ نے اس کو ایسے موٹر انداز میں فرمایا کہ جب تم کی کے ماں باپ کو گالی دو گ تو وہ تمهارے ماں باپ کو گالی دے گا اور اس طرح تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سب بنو گے۔ چنانچہ فرمایا تم اینے ماں باب کو گالی نہ رو۔

نیک کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے میں نی میں پی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ جس چیز کا تھم دیتے تھے خود اس پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود بشول تجد چھ فرض پڑھتے تھے۔ آپ نے ہمیں طلوع کجرے لے کر غروب آفاب تک روزہ رکھنے کا تکم دیا اور خود وصال کے روزے رکھے جس میں بغیرافطار اور محرکے بيان القران

روزے پر روزہ ہو تا ہے۔ اور بیر کئ کئی دن کے روزے ہوتے تھے۔ ہمیں مال کا چالسواں حصہ ذکو ۃ دینے کا حکم فرمایا اور خود اپنے پاس مطلقا مال نمیں رکھتے تھے 'ہمارے ترکہ میں وراثت جاری کی اور اپناتمام ترکہ صدقہ قرار دیا' ہمیں چار ہویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود نوازداج میں عدل کرکے دکھایا۔

کرنے کا عظم دیا اور خود نو ازواج میں عدل کرکے و لھایا۔ اور آپ کی چوتھی خصوصیت آپ کی اثر آفرنی تھی' آپ نے انبیاء سابقین کے مقابلہ میں تبلیغ کاسب سے کم دقت پایا اور سب سے زیادہ اپنے بیروکار چھوڑے۔ آپ نے خود فرمایا اہل جنت کی ایک سومیس صفیں میں ان میں سے اس (۸۰) اس امت کی صفیں ہوں گی اور باتی چالیس صفیں دو مرے انبیاء کی ہوں گی۔ (سنمن الترزی رقم الحدیث: ۲۵۵۵) انبیاء سابقین کی تبلیغ سے انسان بھی بمشکل مسلمان ہوتے تھے' آپ کی تبلیغ سے انسان مسلمان ہوئے' جنات مسلمان ہوئے اگوہ اور ہرنی نے کلمہ

رِ ها، شجرو جرسلام عرض کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کامزاد بھی مسلمان ہو گیا! ا

لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جمال جمال ایک طلوع آفآب دشت و جبل سحر سحر

آج دنیا میں کی بی کے پیرو کاراپ نی کی صحح تعلیم پر قائم نہیں میں صرف آپ کی امت ہے جو آپ کی تعلیم پر قائم ہے اور انشاء اللہ قیامت تک قائم رہے گی!

اشیاء کو حلال اور حرام کرنانی میجید کامنصب ہے

" اس کے بعد اللہ تباتی نے نبی جینے گئی۔ صفت بیان کی کہ "جو ان کے لیے پاک چیزوں کو طلال کرے گا اور ٹاپاک چیزوں کو حرام کرے گا' یہ نبی جینے کا صابق ال وصف ہے۔

اس کامٹن یہ ہے کہ جن پاک چیزوں کو انہوں نے اپنی خواہش ہے حرام کر لیا ہے ان کو یہ نبی طال کرے گااور حن نلپاک چیزوں کو انہوں نے اپنی عرضی سے حلال کر لیا ہے ان کو یہ نبی حرام کرے گا کیا اس کا یہ مٹن ہے کہ جو پاک چیزیں بنی اسرائیل پر لبلور سزا حرام کردی گئی تھیں ان کو یہ نبی حلال کردے گاشلا طال جانوروں کی چہلی اور نلپاک اور گندی چیزوں کو حرام کردے گا مثلاً خون مردار جانور اور شراب وغیرہ جو چیزیں حرام ذریعہ آ بدنی ہے حاصل ہوں ان کو بھی حرام کردے گا۔ مثلاً سود' رشوت اور جواو فیرو۔

اس آیت سے بی مجی واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی نے بی بھیر کو حال اور حرام کرنے کا منصب عطا فرمایا ہے اور آپ کو بید منصب عطاکیا ہے کہ آپ پاک چیزوں کو طال اور ناپاک چیزوں کو حرام کردیں۔

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا سنوا جھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک مثل دی گئی ہے ' سنوا عنقریب ایک فخص اپنے خنت پر سربھو کر میشاہو گاوہ یہ کے گاکہ اس قرآن کو لازم رکھو' اس میں جو تم طال پاؤ اس کو طال قرار دو' اور اس میں جو حرام پاؤ اس کو حرام قرار دو' اور بے شک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے حرام قرار دیا وہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا' سنوا تمہارے لیے پالتو گدھا طال نمیں ہے' اور نہ ہر کچلیوں سے شکار کرنے والاور ندہ اور نہ راستہ میں پڑی ہوئی ذی کی چیز سوااس کے کہ اس کا مالک اس سے مستفتی ہو۔

-(سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۲۰ ۱۳۹۰ سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۲۷ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۲ سنن داری رقم الحدیث: ۵۸۲ ' مند احمد چ ۴۴ من ۴۳۲ المستد رک ج۱٬ ص ۱۰۹ المککو قر رقم الحدیث: ۴۲۸)

طبيان القر آن جلد چهارم

الطيبات اور الخائث کی تفسیر میں نداہب اربعہ

امام فخرالدین فحدین عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۲ه کصتے ہیں:

اس آیت میں الطیسات ہے بیہ مراد لیزا واجب ہے کہ جو چیزیں طبیعت کے نزدیک پاکیزہ اور لذیذییں وہ حلال میں اور نفع

بخش چیزوں میں اصل حلت ہے ' لنڈا ہے آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہروہ چیزجو نفس کے نزدیک پاکیزہ اور لذیذ ہے وہ حلال ے ' موااس کے کہ کمی اور شرعی دلیل ہے وہ حرام ہو' ای طرح النائٹ ہے مراد وہ چزہے جو نفس اور طبعت کے نزدیک گھناؤنی ہواور اس کااستعال صحت کے لیے مصر ہو وہ حرام ہے کیونکہ ضرر رساں چیزوں میںاصل حرمت ہے سوالی ہرجیز حرام ے سوا اس کے کمی اور شرعی دلیل ہے وہ طال ہو' ای قاعدہ کی بناء پر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا گئے کی بیچ حرام ہے' کیونکہ صبح بخاری اور صبح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت ہے کہ نبی میں نے فرمایا کما خبیث ہے اور اں کی ٹمن (قیت) ضبیث ہے اور جب وہ ضبیث ہے تو پھر ترام ہے 'کیونکہ اس آیت میں ہے وہ تم پر ضبیث چیزوں کو ترام کرتے ہیں نیز خمر (انگور کے کچے شیرہ سے بنی ہوئی شراب) حرام ہے کیونک اللہ تعالی نے اس کو رجس (نجس) فرایا ہے۔ (الما کدہ: ٩٠) اور

نجس چیز خبیث ہے اور خبیث چیز حرام ہے ہی خمر حرام ہے۔ ( تغییر کیرج ۵ '۳ ۸۲ "۸۱۴ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'میروت ٬۵۱۵ اها)

قاصنى عبدالله بن عمر بينياوي شافعي متوفى ١٨٨٧ه لكستة بس:

ان پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں جو ان پر حرام تھیں جیسے چربی (یا اونٹ) اور بلپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں جیسے خون و خزیر کا گوشت اور سود اور رشوت - ( تغییرالیهادی مع الکار دنی ج ۳۰ مل ۱۸۳ مطبوعه دارالغکر بیروت ۱۳۱۱ه)

م علامه ابو عبدالله محمر بن احمر قرطبی مانکی متونی ۲۷۸ ه کلصته مین:

الم الك كاند بب يه ب كه باك چزس طال بين اور خبيث چزس حرام بين - حضرت ابن عباس فر ما يا خبائ فزير كاكوشت

اور سود وغیرہ ہیں۔اسی بناپر امام الک نے مگمناؤنی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے مشکا سانپ بچھو اور گھریلا وغیرہ 'اور امام شافعی کے نزدیک طیبات سے مراد لذیذ چیزس بیں نیکن یہ اپنے عموم پر نہیں ہے درنہ شراب اور خزیر بھی حلال ہو 'بلکدید ان کے ساتھ خاص ہے جن کو شریعت نے طال قرار دیا 'اور ان کے نزدیک خبیث کالفظ محرمات شرعیہ میں عام ہے۔ اور ان کے نزدیک گھناؤنی چزیں بھی خبیث

بین اس کے دہ چھو انگیر سلے اور گر گرٹ کو حرام کہتے ہیں۔(الباس لاحکام القرآن بڑے '۴۶۵مطبوعہ دار الفکر بیروت '۱۳۱۵ء) علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على بن محمه جو ذي حنبلي متوفى ١٥٩٧ه و لكيت مين:

طيبات مين جار قول بن:

۱- اس سے مراد طال چزیں ہیں 'لینی آپ طال چزوں کو طال کرتے ہیں۔

۲- جن چزدن کو عرب یاک قرار دیتے تھے۔

۳- اس سے مراد چربی ہے جو بنوا سرائیل پر حرام کی گئی تھی۔

۰۴ اس سے مراد دہ جانور ہیں جن کو مشرکین عرب ترام کتے تھے۔

یعن بحیرہ (جو او نٹی پائچ مرتبہ نچ جنتی اور اس کا آخری بچہ نر ہو یا تو اس کا کان چیر دیتے 'پھر نہ اس پر سواری کرتے نہ اس کو ذرج کرتے 'نہ پانی اور چارے سے ہنگاتے اور اس کو بحیرہ کتے اور سائبہ (بنب سرور پٹی ہو تا یا کوئی شخص بیار ہو یا تو وہ یہ نور مانے کہ اگر میں سفرے خیریت ہے والیس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری او نشی سائیہ ہے اس سے بھی بحیرہ کی طرح نفع اتحانا

نبيان القران

رام ہو آاور اس کو بھی کھانے پینے کے لیے آزاد چھو ڈریتے اور وصلہ (بکری جب سات یچے جن پکتی تواگر ساتوں بچہ نرہو ہاتو اس کو صرف مرد کھاتے اور اگر مادہ ہو آتو اس کو بکریوں میں چھو ڈریتے اور اگر نراور مادہ دونوں ہوتے تو کتے یہ اپنے بھائی ہے ل گئی ہے اس کو وصلہ کتے 'اس سے بھی نفع اشمانا حرام ہو آباد اس کو آزاد چھو ڈریتے) اور حام (جب اونٹ دس مرتبہ گیا بھن کردیتا تواس کو حامی کتے اس سے نفع اشھانا حرام کتے اور اس کو کھانے پینے کے لیے آزاد چھو ڈدیتے) یہ تعریضی علامہ ابوالبر کات احمد بن محمد سفی متونی 20 ھے نے دارک انتریل جی ام 201 علی ھامش افکازن میں ذکر کی ہیں۔

میں میں مسیب بیان کرتے ہیں کہ بجرودہ او مثنی ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے ردک دیا جا آبس کوئی شخص اس کا دودھ نہ دوہتا تھا' اور سائبہ وہ او مثنی ہے جس کو دہ اپنے بتوں کے لیے چھو ٹردیتے تھے اور اس پر کوئی چیز نمیں لادی جاتی تھی' اور د میلہ دہ او مثنی ہے جو پہلی بار نر جنتی اور دو سری بار مادہ' اس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھو ٹردیتے بشرطیکہ وہ اس طرح دو اونشیاں جنتی کہ ان کے در میان نر نہ ہو تا' اور جو اونٹ مخصوص عدد کے مطابق کما بھی کر آماس کو حام کتے تھے اس کو بتوں کے لیے چھو ٹردیتے

ہے اور اس نے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔(صیح البغاری رقم الحدیث: ۳۶۳۳)

اور الزبائث میں تین قول ہیں: ۱- اس سے مراد حرام چیزیں ہیں-

ا '''ان کے خرد کو اجہاں ہیں۔ ۲۔ جن چیزوں کو عرب خبیث مجھتے تھے اور ان کو نہیں کھاتے تھے مثلاً سانب اور حشرات الارض۔

ن بیرون کو مشرکین عرب طال سجھتے تھے 'مثلاً مردار 'خون اور خزیر کا کوشت۔

(زادالمسيرج ۲ م ص ۲۷ مطبوعه کتب اسلامی بيروت ۲۰۰۱ه)

ملااحمه جون پوري حنفي متوفي • ١١١ه لکھتے ہيں:

للهام شافعی کے نزدیک تمام سمندری جانور طال ہیں اور اہام مالک کے نزدیک جن سمندری جانوروں کی نظیر خطّی میں حرام ہے وہ سمندر میں بھی حرام ہیں مثلاً خزریا اور کا۔ باقی سمندری جانور ان کے نزدیک طال ہیں اور ان کے نزدیک وہ خبیث نمیں ہیں کیونک ان کو ان سے گھن نہیں آتی اور دراصل گھن کھانا ایک اضافی چیز ہے۔ بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے گھن آتی ہے اور بعض دو سمروں کو نہیں آتی۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اس آیت میں نمی شہیر کا آٹھوال اور نوال وصف ذکر فرمایا جو ان سے بو جھ ا تارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق آثار ہے گا۔ (الاعراف: ۱۹۵۷)

ے موں بین پرے ارب من مارے مطوق کا آرنا بنوا سرائیل کے بوجھ اور ان کے طوق کا آرنا

اس سے مراد وہ شدید احکام ہیں جو ہنوا سرائیل پر فرض کیے گئے تھے۔

ئبيان القر أن

جلدجهارم

حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پنچی ہے کہ ابو موٹی ایک بوٹل میں چیشاب کر رہے تھے 'انہوں کے کما بنو ا مرائیل کوجب پیثاب لگ جا باتو وہ اس جگہ کو کاٹ دیتے تھے۔

(مند احمد جه٬ و قم الحديث: ۲۳۳۰ ۸ طبح جديد دار العکر · تغييرا مام ابن ابي حاتم ج۵ ، ص ۱۵۸۳)

الم ابن الى عاتم نے معید بن جیرے روایت کیاہے کہ ان میں ہے جب کوئی گناہ کر باتو اس کے تحرکے دروازے پر لکھ ویا جا ما تھا کہ تمہاری تو یہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل اور مال کے ساتھ گھرے نکل کردشمن کے مقابلہ کو جاؤ حتی کہ تم سب پر موت آ

جائد- (تغيرام ابن الى عاتم ج٥ مس ١٥٨٣ مطبوعه كمتبه نزار مصطفى الياذ كمه كرمه ١١٥١ه)

مال غنیمت ان پر حلال شیں تھا اس کو ایک آگ آگر جلاد ہی تھی ' ہفتہ کے دن شکار کرنا ممنوع تھا جمنہ گار عضو کو کائنالاز م تھا، قمل خطا ہویا قمل عمد اس میں قصاص لازم تھا' دیت مشروع نہ تھی ' تیم کی سمولت نہ تھی' مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز ر ھنے کی اجازت نہ تھی۔

سیدنا محمد ﷺ نے ان تمام مشکل اور شدید ادکام کے بوجھ اور طوق اتار دیے اور ان کے مقابلہ میں آسان ادکام مشروع فرمائ

اس آیت میں نی بیتی کے نو اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فریا سوجو لوگ اس (بی) پر ایمان لاسے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور تمایت کی اور اس نور کی چیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی لوگ فلاح پانے والے ناس-(الاعراف: ∠۱۳۷)

اس آیت میں نور سے مراد قرآن مجید ہے' اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید آپ کے ساتھ مازل نہیں ہوا' بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔اس کالمام رازی نے میہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید آپ کی نبوت کے ساتھ نازل ہوا ہے اور یہاں پر میں معنی مراد ہے اور علامہ آلوی نے ہے جواب دیا ہے کہ قرآن محید آپ کے بیجیج کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ بسرطان نورے مراد قرآن مجید ہے اور آیت کے اس حصہ میں دومضمون بیں ایک مضمون ہیں ہے کہ ایمان وہ معتبرہ جو آپ کی تعظیم کے ساتھ ہو اور جس نے آپ کی تعظیم نمیں کی وہ مومن نمیں ہے اور دو سرامضمون یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کا تھیم مقدم ہے اور قرآن مجید کی اتباع کرنے کا تھیم مو خرہے ، پہلے ہم آپ کی تنظیم اور تو قیر کو بیان کررہے ہیں۔ نی اللہ کی تعظیم و تو قیرے متعلق قرآن مجید کی آیات

ا- سورة الاعراف ، ۱۵۷ میں جی میزین کی تعظیم اور تو قیر کرنے اور آپ کی نصرت اور حمایت کرنے کا صراحہ ، حکم دیا ہے۔ اس

ك علاه درج ذيل آيات ميس بهي صراحت ك ساتق في يتيير كي تنظيم اور تو تيركا تحم فرمايا ب:

٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شَاهِدًا وَمُسَرِّرُوا وَنَدِيْرُا ب شک ہم نے آپ کو گوای دینے والااور بشارت دیے لِنُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعَرِّدُوهُ وَ ثُويِّرُوهُ والااور (عذاب ہے) ڈرانے والا بناکر بھیجا0 پاکہ تم اللہ اور وتسيّعوه كره وأصياله (الفتع:٨٠٩) اس کے رسول پر ایمان لاؤا در اس کے رسول کی تنظیم اور تو قیر

کرداور مبحوثام کوانله کی تنبیج کرو۔ ٣- يَكَايُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوُ الْأَنْفَدِّمُوابِينَ يَدَي اے ایمان والواللہ اور اس کے رسول ہے آگے نہ بردھو النهوورسوليه واتتفواالله وإن الله سييع عليه اور الله ہے ڈرتے رہو بے ٹک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

نبيان القرأن

بلدجهارم

حعزت عائشہ رمنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگ رمضان کے ممینہ سے پہلے روزے رکھنامقدم کرتے اور نی بہر ہیر ہے مہلے روزے رکھنا شروع کردیتے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی؛ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ہے آگے نہ يوهو - (المعجم الاوسط ج٣٠ رقم الديث: ٣٧٣٣ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ٤٠٠٧ه)

امام عبد بن حمید 'امام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے حضرت حسن جہایئے. سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے قربانی کے دن

نی چھیر سے پہلے ذبح کر دیا تو ان کو یہ حکم دیا کمیا کہ وہ دوبارہ ذبح کریں اور یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والوا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بردھو-(جامع البیان جر ۳۱ من ۱۵۱ الدر المشورج ۷ من ۵۳۷)

امام ابن جریر' امام ابی حاتم اور امام ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ے کہ مطانوں کو نی بڑی کے کلام کرنے سے پہلے کلام کرنے سے منع کیا گیا۔

(جامع البيان جز٢٦، ص ٥٥)، تغييرا مام ابن الي حاتم ج ١٠، ص٣٠٠ الدر المنثور ج ٢، ص ٥٣٦)

الم بخارى نے مجاہد سے تعلیقات روایت كيا ہے كه رسول الله بيجيد سے بہلے كوئى شرعى بھم نه بيان كرد (كوئى فتوكل ندود) حتی کہ اللہ تعالیٰ نبی ہے ہیں کی زبان سے فیصلہ فرمائے۔

(صحح البغاري باب ٢٩٩ م مامع البيان جز٢٦ م ١٥٠ الدر المشورج ٤٠ ص ٥٣٨ الجامع لا حكام القرآن جز٢١ م ٣٧٠) اے ایمان دالواس (عظیم) نبی کی آواز پراپی آوازیں او پی ٣٠ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَتُهُ فَعُوْا أَصُوا تَكُمُ نه کرو'اوران کے سامنے بلند آوازے بات نہ کرو'جیسے تمایک فَوْقَ صَنُوتِ النَّبِتِي وَلاَ تَحْهَزُوا لَهُ بِالْقَنُولِ وو مرے ہے بلند آوازے باتیں کرتے ہو 'ایبانہ ہوکہ تمہارے كَحَهُر بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَنُ تَحْبَطُ

سب المال ضائع ہوجا کمیں اور تنہیں پابھی نہ چلے۔ أَعْمَالُكُمُ وَأَنْتُمُ لَآتُهُ وَوَوْلَ (الحجرات:٢) ابن الی ملیک حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنماے روایت کرتے ہیں کہ قریب تفاکد وو سب سے افضل مسلمان

**ہلاک ہو جائے' جب بنونتمیم کی جماعت نبی ہڑتیں کے پاس آئی تو ان میں ہے ایک(مفرت ابو بحر ہزیشے ) نے کمایار سول اللہ پڑتیں** ان پر اقرع بن حابس کو امیر بنائے جو بنو مجاشع کا جمائی ہے اور دو سرے (حضرت عمر بناتیہ ) نے سنی ادر کو امیر بنانے کے لیے کما' **نافع نے کما مجھے اس کانام یاد نسیں ہے ب**س حضرت ابو بکرنے حضرت عمرے کماتم صرف میری مخالفت کاارادہ کر رہے ہو' حضرت محرنے کماتم میری مخالفت کاارادہ کر رہے ہو' حتیٰ کہ اس معاملہ میں دونوں کی آواز س بلند ہو گئیں تب اللہ نعائی نے بیر آیت نازل فرمائی:اے ایمان والوااس نبی کی آوازیراین آوازیں او کچی نہ کرو۔

حضرت ابن الزبير كمتے جيں اس كے بعد حضرت عمر رسول اللہ جيہر ہے كوئى بات بلند آواز ہے نہيں كہتے تھے بہت بہت آوا ذہے بات کرتے حتی کہ حضور ان ہے یوچھتے کہ کیا کہاہے ' حضرت ابن الزبیرنے اپنے نامایعنی حضرت ابو بکر کاذکر نہیں کیا۔ (صحيح **البحادي دقم ال**حديث: ٣٨٢٥) سنن الترزى دقم الحديث: ٣٣٧٧ سنن انسائى دقم الحديث: ٥٣٠١ سنن كبرى للنسائى دقم الحديث: ١٥١٣ مند احمد ج ٢٠ ص ٢٠ وامع الاصول ج ٢٠ رقم الحديث: ٨٠٩ ؛ جامع البيان يز ٢٤٠ م ١٥٥-١٥٣ الدر المتثور ع ٢٠ ص

الم بزار 'الم ابن عدى الم حاكم اور الم ابن مردويه في حفرت ابو بمرصديق من الني س روايت كياب كد جب يه آيت نازل ہوئی تو میں نے کمایا رسول اللہ 'اب میں آپ سے صرف آہستہ آہستہ بات کروں گا۔

(مند البرار رقم الحديث:۲۲۵۷ المستد رك ج ۳ م ۲۰ م ۱۲۰ الد رالمتثور ' ج ۷ م ۵۴۸)

حضرت انس بن مالک بھائید بیان کرتے ہیں کہ جب سے آیت نازل ہوئی: اے ایمان والوا اس وظیم) نی کی آواز پر اپنی آوازیں اور نی سات میں اور نی سات کی سے ہوں اور نی سات کی سے ہوں اور نی سات کی سے ہوں اور نی سات کے اور کما ہیں ابل دوزخ میں ہے ہوں اور نی سات کے پاس آنے ہے رک گئے۔ نی سات کو کیا ہوا ؟ کیا وہ عال کے پاس آنے ہے رک گئے۔ نی سات کو کیا ہوا ؟ کیا وہ عال کے پاس معزت سعد نے کما وہ معرت عبت کے پاس معزت سعد نے کما وہ میرے پڑوی میں اور مجھے ان کی بیاری کا کوئی علم نمیں ہے ، چر حضرت سعد ، حضرت عبت کے پاس معزت سعد نے کما وہ آنے میں اور تھیں کے اور تھیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہے رسول اللہ شریح کے سات بول ہوں اللہ ایس المی دوزخ ہے ہوں ، حضرت سعد نے کی بھیزی ہے اس کاذرکر کیا تو رسول اللہ شریح ہے کہ مائے اس کاذرکر کیا تو رسول اللہ شریح ہے کہ مائے ہیں کہ اس کا ذرکر کیا تو رسول اللہ شریح ہے کہ مائے ہیں وہ المی ہوں اللہ سے دور کا میں دورخ ہے ہوں ، حضرت ہے۔

الم ابن جریا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ زہری نے بیان کیا کہ ۱۳۰۵ (۱۱۹) ۳۰۵ من البیان جری ان میں البیان جری ان کی میں الم ابن جریا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ زہری نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شمال نے کہا اے نبی اللہ انجھے خوف ہے کہ میں ہلاک ہوگیا اللہ تعالی نے ہمیں آپ کے سامنے آواز بلند کرنے ہے منع فرایا ہو اور میں ہلند آواز ہے بولند والا ہوں اور اللہ تعالی نے فرایا ہے یہ بند نہ کرد کر تمہاری اس کام پر تعریف کی جائے جس کو تم نے کیا ہو اور میں اپنی تعریف کی جائے جس کو تم نے کیا ہو اور میں جس و کہا ہو اور میں اپنی تعریف کی جائے ہیں جائے ہیں ہو کہ وندگی میں تم نیک نام ہو اور تمہیں شاوت کی جمال کو پسند کر تا ہوں 'آپ نے فرایا اے ثابت آکیا تم اس ہے رامنی نہیں ہو کہ ذدگی میں تم نیک نام ہو اور تمہیں شاوت کی موت آئے اور تم جنت میں دافل ہو' سوانہوں نے نیک نام کے ساتھ زندگی گزاری اور مسلم کذاب کے خلاف لاتے ہوئے شمید ہوئے۔

۔ (جامع البیان ۶: ۲۷ مل ۱۵۴ مانظ سیو طی نے اس صدیث کو امام ابن حبان 'امام طبرانی اور ابو فیم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے 'الدر المشور ۲٫۶ مل ۵۴۹۶)

علامه ابو عبدالله محمد بن احمد ما مکی قرطبی متوفی ۲۱۸ هه اس آیت کی تغییر میں کلھتے ہیں: است سے کامعنہ مصرور اسال کا مصروف کا تعلق میں ہوتے ہیں:

اس آیت کامعنی ہے: رسول اللہ طبیع کی تعظیم اور تو قیر کا حکم دینااور آپ ہے گفتگو کرتے وقت آواز کو پہت رکھنا اور بعض علاء نے بی طبیع کی ترمیارک کے پاس آواز بلند کرنے کو بھی منع کیا ہے اور بعض علاء نے علاء کے سامنے بھی آواز بلند کرنے سے منع کیا ہے کیونک علاء انہیاء کے دارث ہیں 'قاضی ابو بکرین العربی نے کماکہ حیات میں اور بعد از وفات ہی طبیع کا احرام کیسال ہے 'اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہر خیص پر واجب ہے کہ آپ کے سامنے آواز بلند نہ کرے نہ آپ سے اعراض کرے۔

اس آیت سے یہ مقصود نمیں ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کردجس سے استخفاف اور اہانت مترخی ہو کیونکہ یہ کفر ہے اور اس آیت کے مخاطب مومن تھ' بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ انتہائی بہت آواز سے آب کے سامنے بات چیت کی جائے جیساکہ کمی بارعب اور پر ایت شخص کے سامنے ادب کے ساتھ بہت آواز میں بات کی جاتی ہے۔ (الجامع لامکام القرآن جزاد) میں 2-2-21 مطبوعہ دار الکلر یوروت ۱۳۱۵ء

اہام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مسور بن مخرمہ بی بیٹر ہے ایک طویل صدیث روایت کی ہے اس میں ہے: عروہ نے نبی بیٹر ہیر کے اصحاب کو بہ غور دیکھنا شروع کیا 'اس نے کہا بہ خدا رسول اللہ جی پیر بب بھی تھو کتے تھے 'تو کوئی نہ کوئی محالی اپنا ہاتھ آگے کر دیتا' پھراس لعلب مبارک کو اپنے چرے اور اپنے ہاتھوں پر ملتا اور جب آپ کی کام کا تھم دیتے تو

طبيان القر أن

الاعراف ٤: ١٥٤ ــــــ ١٥٢

سباس کام کو کرنے کے لیے ایک دو مرے پر سبقت کرتے اور جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضوے بیچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ سٰب ایک دو سرے پر اس طرح جمعیث یزئے کہ لگنا تھاکہ وہ ایک دو سرے کو قُلِّ کر دیں گے 'اور جب آپ بات كرتے تو آپ كے سامنے سب خاموش مو جاتے "آپ كى تعظيم كى وجہ سے وہ آپ كو گھور كرنسيں ديكھتے تھے 'جب عروہ كفار قريش کی طرف واپس عمیاتواس نے کمااے میری قوم ابد خدامیں کئی بادشاہوں ، قیصرو کسری اور نجاشی کے پاس دفد بناکر عمیا ہوں اور بہ فدایس نے نمیں دیکھاکہ کی بادشاہ کی ایسی تعظیم کی جاتی ہو ،جیسی تعظیم اصحاب مجہ (سیدنا) مجمہ جیز کی کرتے ہیں ' بہ خدا جب وہ تھوکیں نؤ کوئی نہ کوئی محالی اس کو اپنی بھیلی پر لے لیتا ہے بھراس کو اپنے چیرے اور جسم پر ملتا ہے 'اور جب وہ کسی کام کا حکم دیں تو اس کو کرنے کے لیے سب ایک دو سمرے پر سبقت کرتے ہیں 'اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے بیچے ہوئے پانی کو لینے ک ليے وہ ايك دوسرے ير جھيٹ يزتے ہيں' اور دج وہ بات كرتے ہيں توسب خاموش ہو جاتے ہيں' وہ آپ كى تعظيم كى وج سے آپ کو گھور کر نہیں دیکھتے۔(الحدیث)

(صحح البخاري رقم الحديث: ۴۷۳۱-۲۷۳۱ مند احمد ج۳٬۵ م۳۳۹٬۳۳۰ طبع قديم دار الفكر)

رسول الله ﷺ کے اوب اجلال اور احترام کا صحابہ کرام اس طرح اناظ کرتے تھے کہ آپ سامنے بالکل ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے'اور مطلقاً ملتے بھی نہیں تھے جیسے ان کے سردل پریزندے بیٹھے ہوں اور ان کے ملنے ہے وہ یرندے اڑ جا کمیں گ۔ حضرت براء بن عازب من ٹیز، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ترتیبر کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے 'ہم ایک قبرکے پاس ہنچے اور جب لحدینائی جا رہی تھی تو رسول انٹہ پڑتیں بیٹے گئے اور ہم رسول انٹہ پڑتیں کے اروگر و بیٹھ گئے گو یا کہ مارے مرول پر پر ندے بیٹے تھے۔(الحدیث)

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٤٥٣) سنن النسائي رقم الحديث: ٢٠٥٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢١٩ مند احمر ج من ص ٢٩٥٠ ٢٧٨-٢٨٤ طبع قديم دار العكر ،بيروت)

ب شک جولوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں بست إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ آصُواتَهُمُ عِنْدَ رَسُول اللُّهِ أُولِّيكَ الَّذِينَ امْتَحَدَّ اللَّهُ قُلُونِيهُمْ ر کھتے ہیں ' ( ہے ) وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ لے تقویل لِلنَّقُوٰى لَهُمْ مَنْغُفِرَهُ وَّآجُرُ عَظِيمٍ کے لیے پر کھ لیا ہے' ان کے لیے بخش اور بہت بڑا ثواب

حجرات: ٣)

المام ابن جریر لکھتے ہیں: جولوگ رسول اللہ پینجیز ہے بات کرتے وقت آواز بہت رکھتے ہیں' ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ا بی عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے اجتناب کے لیے خاص اور مصفی کر لیا ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ الحجرات: ۲ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بحراور حضرت عمر رضی اللہ عنمار سول اللہ "ترتیم سے بہت پیت آواز میں بات کرتے تھے۔ (الجامع لاحكام القرآن بز ٢٦ مس ٢٨٠ مطبوعه دار الفكريروت ١٢٥٥)هـ)

یعنی نبی پہنچیز کی تنظیم اور تکریم اور ر آپ کے اوب اور احترام کاصلہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے اور آپ کے

ملنے او کی آوازے بات کرنااور آپ کے اوب اور احرام کی رعایت نہ کرنا پنے تمام نیک اعمال کو ضائع کرنا ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجَرَاتِ یے شک جو لوگ آپ کو حجروں سے باہریکارتے ہیں ان

أَكُثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الحجرات:٣) میں ہے اکثر بے عقل ہیں۔

*حضرت ذید بن اد* قم چوہیں بیان کرتے ہیں کہ عرب کے پچھ لوگ آئے اور کہنے لگے: ہمیں اس شخص کے یاس لے جلو' اگر جلدجهارم

نبيان القر أن

Marfat.com

یہ نبی ہیں تو ہم اور لوگول کی بہ نسبت سعادت حاصل کریں گے اور اگریہ بادشاہ ہیں تو ہم ان کے ذیر سامیہ رہیں گے 'میں ان کو نبی محميا محمر تو الله عزوجل نے بير آيت نازل كى- (المعجم الكبير رقم الحديث: ٥١٢٣ ؛ جامع ٢٧١، مس ١٥٨- ١٥٥)

علامہ قرالمبی لکھتے ہیں: دوپسر کے وقت نبی ہی آزام فرما رہے تھے تو پکی لوگ آگریکارنے لگے یا محمر' مارے باس آئين' آب بيدار بوكربا برآئة توبية آيت نازل بوئي - (الجامع لاحكام القرآن ج٢٠م ٢٨١)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا

<u>وَلَوْاَنَّهُمْ صَبَرُوْاحَتْي تَخْرُجَ إِلَّيْهِمْ لَكَانَ</u>

اور اگر وہ صر کرتے حتیٰ کہ آپ (خود)ان کی طرف باہر حَيرًاليهُم وَاللَّهُ عَفُورٌ حِيم (الحجرات:۵) آتے تو یہ ان کے لیے زیادہ اجھاتھا' اور اللہ بہت بخشے والا ہے عدرتم فرمانے والا ہے۔

ان آیوں سے معلوم ہواکہ نی ﷺ کو نیند سے بیدار کرنا بھی آپ کے ادب اور احرام کے خلاف ہے اور آپ کا ملے كرآب كوبلنائجي آب كے اوب اور احرّام كے طلف ہے البته يا محد كمه كرخوش ہے نعود لگانايا آپ كو ياد كرنے كے يا محد كمنا آب کو متوجہ کرنے کے لیے یا محد کمنا جائز ہے اور یا محد کر آپ کو بلانا ناجائز ہے ' یار سول اللہ اور یا بی اللہ کمد کر آپ کو بلانا

علسے 'مور ۃ الحجرات کی بیر تمام آیات آب کے اوب اور احترام اور آب کے اجلال اور اکرام پر دلانت کرتی ہیں۔ بَيَّاتِيْهَا الْكَذِينَ أَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِسَا وَقُولُوا السايان دالوا (البيدرول كو) راعمانه كو الظرا (مم

انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكُونِينَ عَدَّاج وَلِيْج فَرَين العَرين المواور فوب بن لياكرو اور كافرول كي لي ۱۰۴ وروناک مزاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که مسلمان نبی عبیر سے داعنا کہتے تھے الین حاربی رعایت فرمایے۔اور الدي طرف الفات اور توجه فرائي عب كوئي بات مجه نه آتي توده اس موقع ير كمت تع واعنا الدي رعايت فرما كي ميدوي لغت میں یہ لفظ بدرعا کے لیے تھا' اور اس کامعنی تھا' سنوا تہاری بات ندسی جائے' انہوں نے اس موقع کو ننیمت جانا اور کھنے گے کہ پہلے ہم ان کو تنمائی میں بددعا دیتے ہے اور اب لوگوں اور بر سرمحفل ان کو بددعا دینے کاموقع ہاتھے آگیا ہے تو وہ نبی ہے ہے کو مخاطب کرے راعما کہتے تھے' اور آپس میں بنتے تھے' حضرت معدین معاذ بڑاٹیہ کو یمود کی لغت کاعلم تھا' انہوں نے جب ان ہے به لفظ سناتوانسوں نے کما تم پر اللہ کی است ہو 'آگر میں نے آئندہ تم کو نبی پیچیز سے پیلفظ کہتے ہوئے سناتو میں تمہاری گردن اوا دوں گا میود نے کماکیا تم لوگ بدلفظ نسیں کتے؟اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے کماگیا جب کوئی بات سمجھ نہ آئے) تو تم راعمانہ کمو بلکہ انظرنا کمو (ہم پر نظرر حمت اور عمریانی فرمائیں) باکہ یمود کو بیہ موقع نہ لیے کہ وہ صحیح لفظ کو خلط معنی میں استعال کریں اور پہلے بی نی مٹیم کی بات غور سے من لیا کرو ماکہ یہ نوبت نہ آئے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج ٢ م ٥٠ مطبوعه انتثار ات ناصر خبرو 'ايران' ١٣٨٧ه)

قرآن مجيد ميں ايك اور مقام ير بھى راعنا كينے سے منع فرمايا كيا ہے:

مِنَ اللَّذِيْنَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَيلَم عَنْ لِعَلْمِيودالله كَالمَاتُ واسْ كَلِيانُ وسَالَ عبل مُّوَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ سَيمِعُنَا وَعَصَيْمَا وَاسْمَعُ دية بِي اور كمة بِي كديم نے نااور نافراني ك (اور آپ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِمَا لَيَّا إِبَالْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا ے کتے میں) سننے در آنحالیکہ آپ کی بات نہ سنی گئی ہوااور

نبيان القر أن

فِي اللّذِيْنِ وَلَوْ أَنَهُمُ قَالُوا سَيِعِغَنَا وَ اَطَعْنَا وَ الرّده بِ مِن مِ طَن كُر فَ كَ لِي ا فِي زبان كوم وَكُر المُناكِمَة بِن وَ وَاسْتَدَعُ وَانْظُر كَالَكُ اللّهُ مُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الل

کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی تو صرف قلیل لوگ ایمان لا تھم گے۔

امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ وہ زبان موڑ کر راعنا کی جگہ راعن کہتے تھے اور راعن کے معنی خطابی تو وہ اس لفظ میں تحریف کرکتے آپ کو خطا کرنے والا کہتے تھے۔ سواللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی اور اس کاسد باب کرنے کے لیے مسلمانوں کو راعنا کہنے سے منع فرمادیا۔

سلمانوں توراستا ہے ہے ہم مردیہ۔ رسول اللہ پہنچیز کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے شرعی تھکم کی تحقیق سلسلہ ملک اللہ علیہ کی تام کی کا 11 جا کا فر سرار توہ کرنے الا ملائقاتی ایسالقتل ہے اور اس کی توبہ تبول کرنے میں

رسول الله بينجيز كى تومين كرنابالا جماع كفر به اور تومين كرنے والا بالاتفاق واجب القتل به اور اس كى توبہ تبول كرنے ميں ائمه فدا ہب كے مختلف قول ميں خواہ تومين كا تعلق آپ كى ذات كے ساتھ ہو يا آپ كے نسب كے ساتھ ہو۔ آپ كے دين كے ساتھ ہو يا آپ كى كمى صفت كے ساتھ ہو اور يہ ابات خواہ صراحتا ہو يا تعريفا ہو يا تعريفا ہو يا ہو يا موجا ہو۔ اس طرح كوئى مختص آپ كو بدد عاكر ب آپ كى محمد منظل اشياء يا اشخاص كا آپ كى بدد عاكر ب آپ بر لعنت كرے يا آپ كا برا چاہے ؟ آپ كے عوارض بشريہ يا آپ كے متعلق اشياء يا اشخاص كا آپ كى طرف نبعت كرتے ہوئے بطريق طمن يا فدمت ذكر كرے خرض جس مختص سے كوئى ايسا كام صادر ہو جس سے آپ كى ابات كام ہودور اس كا قائل واجب القتل ہے۔

قاضى عمياض لكصة بين:

یں کل مرے والا عمر ہے اور اس پر مدرب ک مل و سید بعران ہے ۔ در سے ریب سے اس سے ہیں۔ کے کفراور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (الشفاء ج۲ مل ۱۹۰ مطبوعہ عبدالتواب آئیڈی 'مثان) بعض فقهاء صغیفہ کا قول ہیہ ہے کہ رسول اللہ رہیج کو گال دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگ ' علامہ علائی لکھتے ہیں:

جو محض کمی نی کو گالی دینے سے کافر ہو گیا ہواس کو بطور صد قُلَ کیا جائے گااور اس کی توبہ مطلقاً قبول نسیں ہے (خواہ وہ خود توبہ کرے یا اس کی توبہ پر گواہی ہو) اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو گال دی تو اس کی توبہ قبول کر بی جائے گی کیونک وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نی کو گالی دینا بندے کا حق ہے اور جو هخص اس کے عذاب اور کفریں شک کرے گاوہ یمی کافر ہو جائے گا۔

(در مختار على الرد'ج ۳٬۰ من ۴ م، مطبع عثانيه اشنبول)

علامه شای حنی عدم قول توبه کی تشریع کرتے ہیں:

کیونکہ حد تو ہہ ہے ساقط نمیں ہوتی اور اس کا تقاضایہ ہے کہ بیہ حکم دنیا کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تو ہہ مقبول ہوگی'ای طرح المجرالراکق میں ہے۔(روالعمتارج ۳٬ می ۴۰۰٬ مطبوعہ مطبع عنامیہ استبول)

بعض نقهاء شافعیہ کامجی ہی قول ہے کہ رسول اللہ بیٹیر کو گالی دینے والے کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہے۔ علامہ عسقا انی

نبيان القر أن

جلدجهارم

علامہ ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر انقاق ہے کہ جس شخص نے نبی پیپیز کو صراستا گل دی اس کو قل کرنا واجب ہے 'اور ائمہ شافعیہ میں سے علامہ ابو بکر فاص نے کماب الاجماع میں لکھا ہے کہ جس شخص نے نبی پیپیز کو قذف صرح کے ساتھ گال دی اس کے کفر پر علماء کا انقاق ہے 'اگر وہ تو ہہ کرے گا تب بھی اس سے قل ساقط نسیں ہو گا کیونکہ یہ حد فذف ہے اور حد فذف تو یہ سے ساقط نمیں ہوتی۔ (خی البادی ج ۱۲ مر ۱۸ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسامیہ 'لاہور)

ا حناف اور شوافع کا ایک قول میہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کو گابی دی اس کو قتل کیاجائے گا خواہ اس نے قوبہ کر لی ہو 'امام مالک کی مشہور روایت اور حنالمہ کا مشہور نہ بہ بھی میں ہے اور جمہور احناف اور شوافع کا نہ بہ ہے کہ قوبہ کے بعد اس کو قتل نمیں کیاجائے گا۔ جیسا کہ ہم عقریب ذکر کریں گے۔

علامه ابن قدامه حنبلي لكصة بين:

جس فخص نے اللہ تعالیٰ کو گال دی وہ کافر ہو کیا خواہ فہ ال ہے 'خواہ منجیدگی ہے اور جس مخص نے اللہ تعالیٰ ہے استہزاء کیایا اس کی ذات ہے یا اس کے رسولوں ہے یا اس کی کتابوں ہے وہ کافر ہو گیا۔

(المغنی ج۹٬ ص ۳۳٬ مطبوعه دار الفکر بیرد ت ٬۵۰ ۱۳۰۵)

اگر آپ ان سے پوچیس تو یہ کمیں گے ہم تو صرف نہ ان کر رہے تنے ' آپ کھے کیا تم اللہ تعالیٰ ' اس کی آیات اور اس کے وصول کا استراء کر دہے تنے ؟ اب عذرینہ چیش کرو کیو نکہ تم ایمان لائے کے بوریقینا کا فر ہو تکے ہو۔ الشرقالى فراناج: وَلَئِنْ سَالَتُهُمْ لَيَفَّهُ لُنَّ إِنَّمَا كُنَّانَخُوصُ وَ نَلْعَبُ فُلُ آبِا للهِ وَ أَيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسَنَّهْ إِءُونَ ٥ لَا تَعْتَذِئُوا قَدُ كَفَرَّتُمْ مَعْكَ لِيُمَانِكُمْ (النوبه:٢١٠٩١)

مُشهور أزاد محقّق شخ ابن تيميه لكصة بين:

قاضی عیاض اکلی کلیمیۃ ہیں: جان لوکہ اہام مالک ان کے اسحاب 'سلف صالحین اور جمہور علاء کا سلک سیے ہے کہ نبی صلی الله علیہ و آلہ و سلم کو جس نے گالی دی اور اس کے بعد تو ہہ کمل تو اس کو بطور حد قتل کیا جائے گانہ بطور کفر 'شخ ابوالحس تائی رحمتہ اللہ علیہ نے قربایا جب کمی محض نے آپ کو گالی دیے کا افرار کیا اور اس کے بعد تو ہہ کرلی اور تو یہ کا اظہار کر دیا تو اس کو گال کے سب سے قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی حد ہے۔ ابو محمد بن الی زید نے بھی ہی کہا ہے البتہ اس کی تو یہ اس کو آثرت میں نفخ دے گی اور وہ عند اللہ

Marfat.com

ببيان القر أن

مومن قرار پائے گا۔ (الشفاءج ۲٬۳ ص ۲۲۲-۲۲۲ مطبوعہ ملتان)

علامہ شای تکھتے ہیں: جس شخص نے رسول اللہ بہتی کو گل دی ہو اس کی توبہ قبول نہ کرنالہم بالک کا مشہور نہ ہب ہے 'اور امام احمہ بن حنبل کا مشہور نہ ہب بھی میں ہے اور ایک روایت ان سے بیہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر کی جائے گی' لنذا ان کانہ ب امام الک کی طرح ہے' امام ابو عنیفہ اور امام شافعی کانہ بہ ب ہے کہ اس کا تھم مرتد کی طرح ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ مرتد کی توبہ قبوں کی جاتی

ا مشہور ند ہب بھی ہی ہے اور ایک روایت ان سے بیہ ہے اس می بوبہ بوں سرن ہیں سے سے مدیں۔ در ہب و مدی سے اس سے الم مے 'امام ابو حفیفہ اور امام شافعی کا ند ہب بیہ ہے کہ اس کا حکم مرتد کی طرح ہے اور بیہ بات معلوم ہے کہ مرتد کی توبہ قبوں کی جاتی ہے جیسا کہ حصہ و تعدوت ابو بحراور عمر رضی اللہ عظما ہے جیسا کہ حصہ و غیروسے مقول ہے' جب رسول اللہ سی ہوگا کا اس کی قوبہ قبول کر لی جائے۔ یا ان میں ہے کمی ایک کو گال دینے والے کا حکم بطریق اولی میں ہوگا کہ اس کی قوبہ قبول کر لی جائے۔

یان میں ہے کمی ایک کو گال دینے والے کا علم بطریق اوتی ہمی ہو گا کہ اس بی توبہ فیوں کربی جائے۔ بسرحال میہ بات طاہر ہوگئی کہ احمال اور شواقع کا نمہ ہم ہے کہ اس کی توبہ قبول کرلی جائے گی اور اہام مالک ہے جمی میہ ایک ضعیف روایت ہے ثابت ہے۔(روالحتاریج ۴۰ ص ۴۰۰-۴۰) مطبوعہ ملبعہ عثانیہ 'اعتبرل)

ا پیت سیف روست سے بات ہور ادام احمد بن حنبل کا ند جب سے ہے کہ مستاخ رسول کی (دنیادی احکام میں) تو بہ قبول نمیں ہوگ خلاصہ میہ ہے کہ اہام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ند جب سے ہے کہ مستاخ رسول کی (دنیادی احکام میں) تو بہ قبول اور اس کو قتل کیا جائے گا اور ایک قول ہے ہے کہ اس کی تو بہ قبول نمیں ہوگی اور اس کو ہرحال میں قتل کیا اس کی تو بہ قبول کرلی جائے گی اور ایک قول ہے ہے کہ (دنیاوی احکام میں) اس کی تو بہ قبول نمیں ہوگی اور اس کو ہرحال میں قتل کیا

اس کی توبہ قبول کر لی جائے کی اور ایک فول ہے ہے کہ (دنیاو می احظام میں) اس می دبہ بول میں ہو می اور اس یو ہرھاں یں س جائے گا۔ فقہاء اسلام کی عبارات کا نقاضا ہے ہے کہ رسول اللہ میں گئیر کی گستاخی کرنے والا مرتد ہے اور واجب القش ہے' اِس پر سے

تعلماء اسلام کی سبارات فاصاصابیہ ہے کہ رسوں ملد مرہ ہی کا حس سرات رسے سیار ہیں۔ اعتراض ہو آہے کہ مرمد دہ محنص ہو گاجو پہلے مسلمان ہو'اگر کوئی غیرمسلم نبی پڑتیز کی شان میں گستانی کرے تواس کاکیا حکم ہے' سواس کا حکم بھی ہیہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گاادر گستانی کا معنی ہیہ ہے کہ سیدنا محمد چڑجیز یا انجیاء سابقین میں ہے کہ، نبی علیہ السلام کے متعلق ایسالفظ بولے یا ایسالفظ کلھے جو عرف میں تو ہین کے لیے متعین ہو توالیے شخص کو قتل کر دیا جائے گا خواہ وہ مسلم

ہویا فیرمسلم۔(انبیاء سابقین سے مراد وہ نبی ہیں' جن کی نبوت تمام سے ندا ہب میں مسلم ہو۔) احادیث اور آثار میں غیرمسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کی تصریحات

حضرت جابر بن عبداللہ رض اللہ عنما بیآن کرتے ہیں کہ نبی بیٹی نے فربایا کعب بن اشرف کو کون قبل کرے گا؟ کو نکسہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایڈا دی ہے ، حضرت مجھ بن مسلمہ نے کہایا رسول اللہ اکلیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبل کردوں؟ آپ نے فربایا بال احضرت مجھ بن مسلمہ کعب کے پاس کے اور کمااس شخص نے لیمن نبی بیٹی بی بیٹی تھی کا دیا ہوا اور تم سے صدقہ کا سوال کر آرہتا ہے نیز کما ہہ خدا تم اس کو ضرور طال میں ڈال دوگے 'اور کما ہم نے اس کی بیروی کی ہے اور اس ہم سے صدقہ کا سوال کر آرہتا ہے نیز کما ہہ خدا تم اس کو ضرور طال میں ڈال دوگے 'اور کما ہم نے اس کی بیروی کی ہے اور اب ہم ساس کو چھو ڈیا کا بین کرتے ہیں 'حتی کہ ہم جان لیس کہ آثر کا رہا جراکیا ہوگا 'وہ اس طرح کعب بن اشرف سے باتیں کرتے اس جی آکہ موقع یا کران کو قبل کردیا۔

بنيان القر أن جديهارم بنيان القر أن

کو جمع کرکے فرمایا جس جمعی سے بھی ہیہ کام کیاہے اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے وہ نابینالوگوں کو پھلانگماہوا آیا اور نبی بیٹیور کے سامنے آکر بیٹے گیااور کمایا رسول اللہ ایس اس باندی کا مالک ہوں وہ آپ کو سب وشتم کرتی تھی اور براکمتی تھی میں اس کو منع کر ناتھا لیکن وہ باز نمیں آتی تھی اور اس سے موتیوں کی ہانند میرے دویجے بھی ہوئے اور وہ میری رفیقہ تھی گزشتہ رات وہ میر آپ کو سب وشتم کر دہی تھی اور پرا کمہ رہی تھی' میں نے اس کے پیٹ پر کیتی رکھ کر اس کو دبلیا حق کہ اس کو قتل کر دیا۔ نبی 

(منن ابو داؤ در قم الحديث:٣٣٦١) منن نسائي رقم الحديث:٨١-٣٠ المطالب العاليه رقم الحديث:٩٨٥)

حضرت عرفتہ بن الحارث كو مصر كا ايك نصراني ملاجس كا نام نہ تون تھا'انهوں نے اس كو اسلام كى دعوت دى'اس نصرانی نے نی چہر کی شان میں گستافی کی انہوں نے حضرت عمرد بن العاص کے پاس بیہ معالمہ چیش کیا انہوں نے حضرت عرفہ سے کہاہم ان سے عمد کر چکے ہیں ' حضرت عرفہ نے کہا ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایڈاء پر عمد کریں 'ہم نے ان سے صرف اس بات کا عمد کیا تھا کہ ہم ان کو ان کے گرجوں میں عبادت کرنے دیں گے 'اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے ازس گے'اور اس بات کا عمد کیا تھاکہ وہ آپس میں اپنے نہ ہب کے مطابق عمل کریں گے' لیکن جب وہ ہمارے پاس آئمیں گے تو ہم

ان کے دیمیان اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمروین العاص نے کہا تم نے بچ کہا۔

(المعجم الاوسط ج٩٬ و قم الحديث: ٨٤٣٣ مطبوعه رياض 'سنن كبري لليمعتي ج٩٠ص ٢٠٠ المطالب العالية رقم الحديث: ١٩٨٧) حضرت عمیر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بمن مشرکہ تھی۔ جب دہ نبی شکھیں کے پاس جاتے تو وہ آپ کو سب وشتم

کرتی اور آپ کو برا سمحتی 'انہوں نے ایک دن اس کو تلوارے قتل کر دیا 'اس کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم کو معلوم ے کہ اس کوئس نے قتل کیا ہے؟ کیاامن دینے کے باد جو داس کو قتل کیا گیا ہے 'اور ان لوگوں کے ماں باپ مشرک تھے 'مصرت ممیر کو بیہ خوف ہوا کہ یہ لوگ کمی اور بے قصور کر قتل کر دیں گے انہوں نے بی پیٹین کے پاس جاکراس واقعہ کی خبردی۔ آپ

نے فرمایا کیا تم نے اپنی بمن کو قتل کیا تھا؟ میں نے کماہاں! آپ نے بوچھا کیوں؟ میں نے کمایا رسول اللہ اوہ آپ کے متعلق مجھے ایڈا پھچاتی تھی' نبی مزتیز نے اس کے بیٹوں کے پاس کسی کو بھیجاتو انہوں نے کسی اور کانام لیا جو اس کا قاتل نہیں تھا' ہی مزتیر

نے اس کے خون کو رائیگال قرار دیا۔ (المعجم الکبیرج ۱۷ رقم الدیث: ۱۲۳ مص ۱۷۰ - ۱۲ مطبوعہ بیروت) حضرت على والخز بيان كرتے بين كه ايك يهوديه ني ميزيم كوسب وشتم كرتى تقى- ايك مخض في اس كا كا گا گھون ويا حتى

کہ وہ مرگئی 'نی بڑی ہے اس کے خون کو رائیگال قرار دیا۔ (السن الکبری ج ۵ مس ۲۰۰ طبع بیروت)

حصین بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے پاس ایک راہب کو لایا گیااور بتایا گیانکہ ہی بڑتھیر کو سب و **شم** کر آئے 'انہوں نے کھااگر میں منتاتو اس کو قتل کر دیتا 'ہم نے ان کو اس لیے امان نمیں دی کہ نبی پیتیوں کو سب و شم کریں۔

(المطالب العاليه رقم الحديث:١٩٨٦ طبع ببروت)

غیرمسلم گتاخ رسول کو قتل کرنے کے متعلق فقهاء نداہب اربعہ کی تقریحات

علامه کی بن شرف نووی شافعی متوفی ۱۷۲ه ه لکھتے ہیں:

حضرت محمہ بن مسلمہ برہینی نے کعب بن اشرف کو جو حیلہ ہے قتل کیا تھا اس کے سبب اور اس کے جواب میں علماء کا اخلاف ہے 'ام المازری نے کماانوں نے اس کو حیلہ ہے اس لیے قتل کیاتھاکہ اس نے بی تھیں ہے کیے ہوئے معلمہ و کو قوڑ

ئىيان القر أن

. اتھا' اور وہ آپ کی ججو کر ماتھااور آپ کو سب وشتم کر ماتھا۔ اور اس نے آپ سے سیر معاہدہ کیاتھا کہ وہ آپ کے خلاف کسی کی رد نہیں کرے گااور وہ آپ کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ شریک جنگ ہوا۔

(صحيح مسلم بشرح النووي ج ٨ م ٤٠٠ مطبوء مكتبه نزار مصطفىٰ الباز 'رياض '١٣١٧ه)

علامه موفق الدين عبدالله بن قدامه مقدى عنبلي متوفى ١٢٠ ه لكهة مِن:

ذی ہے کیا ہوا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے خواہ اس کی شرط ہویا نہ ہو' کیونکہ حضرت عمر جاپٹنہ کے ایس ایک مقدمہ آیا کہ کسی غیر سلم نے کمی مسلمان عورت ہے جراز ناکیا۔ حضرت عمر وہایٹر نے فرمایا ہم نے تم ہے اس لیے صلح نہیں کی تھی ادر اس کو بیت المقدس میں سولی پر لٹکایا گیا'اور حضرت ابن عمرے کماگیا کہ ایک راہب نبی ہیں کو سب دشتم کرتا ہے'انہوں نے کہااگر میں

سنتاتواں کو قتل کردیتا 'ہم نے اس کو اس لیے امان نہیں دی تھی۔(الکانی جسم مس ۱۸۸مطبوعہ بیردت) علامد ابوعبرالله محمد بن خليفه الي مالكي متوفى ٨٢٨ه لكصة بين:

جو فخص رسول الله رتیج کو سب وشتم کرے اس کو قتل کرناواجب ہے خواہ دہ غیرمسلم ذی ہو' اس میں امام ابو صنیفہ کا اختلاف ہے کیونکہ وہ اس صورت میں ذی کے قتل کو جائز نسیں کہتے۔

(ا كمال ا كمال المعلم ج٢ °ص ٣٣٨ °مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥) هـ)

جمهور فقهاءاحناف کامسلک ہیہ ہے کہ جو غیرمسلم ذی نبی ﷺ پر کوسب وستم کرے اس کو قتل کرناواجب ہے۔

امام مثمل الدين محمر بن احمر سرخي حنفي متوفي ٣٨٣ھ لکھتے ہیں۔

اس طرح اگر کوئی عورت رسول اللہ ہی تیز کو ظاہرا سب وشتم کرتی ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ ابوا سختی ہمدانی نے روایت کیاہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ہے ہیں آ کر کمایا رسول اللہ امیں نے ایک بیودی عورت کو سناوہ آپ کو گالی دے رہی تھی اور بخدایا رسول اللہ اوہ میرے ساتھ نیکی کرتی تھی لیکن میں نے اس کو قتل کردیا تو نبی ہے ہیں نے اس کے خون کو رائيگال قرار ديا - (شرح السير الكبيرج مه مص ۱۸۸- ۱۸۷ مطبوعه افغانستان ۴۵ ۱۸۰۰ه)

علامه بدر الدين ميني حنفي لكصة بس:

میں اس کے ماتھ ہوں جو یہ کتا ہے کہ نبی ایٹیں پر سب وشتم کرنے والے کو مطلقاً قتل کرنا جائز ہے۔

(عمرة القاري ج١٣٠ من ٤١ مطبوعه ادارة اللباخة المنير به معر ١٣٣٨ه)

علامه محد بن على بن محمد الحسكني الحنفي المتوفى ٨٨٠ه احد لكصة بين:

حارے نزدیک حق مید ہے کہ جب کوئی شخص علی الاعلان نبی منتق کو سب و مشتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونک میر'ذخیرہ میں یہ تصریح ہے کہ اہام محمد نے فرمایا جب کوئی عورت علی الاعلان نبی ﷺ کو سب وشتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گاکیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمرین عدی نے سناکہ ایک عورت رسول اللہ ہے ہیں کو ایذا دیتی تھی انہوں نے رات میں اس کو مُل کردیا تو نبی ہے ہیں نے ان کے اس نعل کی تعریف فرمائی۔

(الدر الخنّار على حاشيه ر والمختارج ۲٬۰۸۰ مص ۴۵۰-۲۷۰ مطبوعه وار احیاءالثر ات العربی بیروت ۴۰۰۹ هـ)

علامه سيد محرامين ابن عابدين حنى متوفى ١٢٥٢ه لكهة من:

جو فخص علی الاعلان نبی ﷺ کو سب وشتم کرے یا عاد ۃ " سب وشتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گاخواہ وہ عورت ہو۔ (ر دالمختار 'ج ۳'ص ۲۷۸' مطبونه بیروت '۴۰۹۱ه)

جلدجهارم نبيان القر أن نی ﷺ کی تعظیم و تو قیرمیں صحابہ کرام کاعمل

حضرت عمرو بن العاص پر پڑتے گئے ہیں. میرے زدیک رسول اللہ پڑتی ہے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا اور نہ آپ ہے بڑھ کر کوئی میری نگاہ میں بزرگ تھا اور آپ کے اجلال کی وجہ سے میں نگاہ بھرکر آپ کو دیکھنے کی طاقت شیں رکھتا تھا 'اور افر مجھے

ے یہ موال کیاجا آکہ میں آپ کا علیہ مبارکہ بیان کروں تو میں نمیں کر سکتا تھا اکو تکد میں نے آپ کو نگاہ محرکر نمیں و مکھا تھا۔ (صحح مسلم ایمان ۱۹۲٬ (۱۲۱) ۳۱۳ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الیاز مکه مکرمه)

حفزت انس بڑائیز. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیز نے اپنے اصحاب مهاجرین اور انصار کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ میٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان میں حضرت ابو براور عمر بھی ہوتے تھے اپس حضرت ابو بکراور حضرت عمرے سوا کوئی آپ کی طرف

آ کھ اٹھا کر نمیں دیکیا تھا'وہ دونوں آپ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے

تے اور آپ ان کی طرف د کی کرمسرات تھے۔ (سن الرزی رقم الحدیث: ۳۱۸۸ مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۳) حضرت اسامه بن شریک بزایر: بیان کرتے میں که میں رسول الله انتہار کی خدمت میں عاضر ہوا اور محابہ کرام آپ کے

گرداس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سرول پر پرندے ہوں۔ (الحدیث) (سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۲۸۵۵)

حضرت النس بن بنية بيان كرتے بين كه ميس نے ويكهاكم تجام رسول الله بيتي كاسرموند رہا تھا اور صحابه كرام نے آپ كو گیرے میں لیا ہوا تھااور جب بھی آپ کاکوئی بال مبارک گر آباتو وہ کمی نہ کسی محابی کے ہتھ میں ہو تا۔

(صحيح مسلم الرويا: ۵۷(۲۳۲۵)

تفنیہ صدیبیہ میں جب رسول اللہ میتی بنے حضرت عمان کو مکد میں مشرکین کے پاس اپناسفیر بناکر بھیجاتو قریش نے حضرت عثان سے کھاتم کعبہ کاطواف کرلو ' تو حضرت عثان نے کہامیں اس وقت تک کعبہ کاطواف نہیں کروں گاجب تک کہ رسول اللہ ر السير كعبه كاطواف نه كرليس- (دلاكل النبوة ج ٢٠ ص ١٣٥٠-١٣٣١)

حضرت براء بن عازب برائیز بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ بیجیم سے کوئی بات پوچھنا جا ہتا تھا لیکن آپ کی جیت کی

وجد سے اس کو برسول ٹالٹار پا۔ (الشفائج من من سم مطبوعہ دار العکر بیروت ۱۵ سماھ) وفات کے بعد بھی نبی مرتبیر کی تعظیم و تکریم

قاضي عياض ابوالفصل عياض بن موى متوفى ٥٨٣٨ ه لكهة بين

وفات کے بعد بھی نبی میں تیجیز کی تو قیراور تقطیم لازم ہے 'جس طرح آپ کی حیات میں لازم تھی اور اس کاموقع وہ ہے جب ر سول الله بینین کاذکر کیا جائے اپ کی صدیث کاذکر کیا جائے اور آپ کی سنت کاذکر کیا جائے اور آپ کا م مبارک اور آپ کی

میرت طیبر کا ساع کیاجائے اور آپ کی آل اور عمرت کے ساتھ کوئی معالمہ کیاجائے 'اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی تعظیم کی جائے۔

ابو ابراہیم تعجیبی نے کہا ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ آپ کاذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کاذکر کیا جائے تو وہ خضوع اور خشوع کی حالت میں ہو اور اس کی حرکات اور سکنات ہے و قار ظاہر ہو اور اس پر ای طرح بیت طاری ہو جیسے وہ آپ کے سامنے مودب کھڑا ہے۔

امیرالمومنین ابو جعفرنے امام مالک سے وصول اللہ تنظیم کی معجد میں مناظرہ کیا امام مالک نے ان سے کما امیرالمومنین! آپ اس مجد میں اپنی آواز اونچی نه کریں کیونکه الله تعالی نے مسلمانوں کو بید اوب سکھایا ہے کہ: تم نی کی آواز پر اپنی آوازوں کو طبيان القر أن

Marfat.com

. تمهارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تنہیں پتابھی نہ ہطے۔ (الحجرات: ۳)

اور الله تعالی نے اس قوم کی ندمت کی جو آپ کو حجروں ہے باہرے پکار کر بلاتی تھی اور ان کو بے عقل فرمایا اور آپ کا احرام اب بھی ای طرح ہے جس طرح زندگی میں آپ کا حرام تھا۔

خلیفہ ابوجعفرنے امام مالک کی بات کونشلیم کرایا اور یوچھا:جب میں رسول اللہ بھیج کے مواجد شریف میں کھڑا ہو کر دعا كدال و آپ كى طرف مند كول يا قبلدكى طرف مندكول؟ الم الك ن كما آپ دسول الله بي ي ايارخ كيول كييرت ہیں مالانکہ حضور ﷺ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ میں ' بلکہ آپ رسول الله ﷺ کی طرف منہ بیجئے اور آپ ہے شفاعت طلب بیجئے 'اللہ نعالیٰ آپ کے حق میں شفاعت کو قبول فرمائے گا'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اگر وہ مجھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو وہ آپ کے پاس آ جائے 'مجراللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول (بھی)ان کے لیے اللہ ہے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والا بہت مریان یاتے۔ (انساء: ١٣)

مععب بن عبداللہ کتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے جب رسول اللہ چھیر کاذکر کیا جا آتو ان کے چرے کارنگ متغیر ہو جا یا اوروہ اس وقت محک جائے 'جب اہام مالک ہے اس کی وجہ یو چھی گئی تو انہوں نے کما محمہ بن المنکد رسید انقراء تھے ہم جب ان سے کسی صدیث کے متعلق نوچھتے تو ان پر اس قدر گریہ طاری ہو باک ہم ان کے لیے رحم کی دعاکرتے اور میں نے حضرت جعفر بن محمد الصادق كو ديكھاوہ بهت بنس مكھ اور پر مزاح شخص تھے ليكن جب ان كے سامنے رسول اللہ جينير كاذكر كياجا باتوان كا چرہ زرویز جا آاور میں نے ان کو مجھی بغیروضو کے رسول اللہ پہتیز کی احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھنا' پھرامام مالک نے بیان

عبدالرحمٰن بن قاسم نبی سی پیر کاذکر کرتے تو ان کے رنگ کی طرف دیکھا جاتا گا گلیا تھا کہ ان کا خون نچو زیبا گیا ہے اور رسول الله ﷺ کی میب ہے ان کی زبان خٹک ہو گئی ہے' اور عامر بن عبداللہ بن الزبیر کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کاذکر کیاجا آباتو وہ اس قدر روتے کہ ان کی آنکھوں ہے آنسو ختم ہو جاتے اور زہری بہت خوش مزاج اور ملنسار محض تھے لیکن جب ان کے سامنے رسوں اللہ جہیں کاز کر کیا جا آتو لگ تھا کہ وہ اپنے مخاطب کو بالکل نسیں پہانتے 'لینی رسول اللہ جہیں اس طرح متنفرق ہو جاتے کہ گرد و پیش ہے بیگانہ اور بے خبرہو جاتے۔ صفوان بن سلیم بہت بزے عابد اور زبردست مجتد تھے ان کے مامنے جب رسول اللہ چہتیر کاذکر کمیاجا آبو وہ اس قدر روتے کہ لوگ ان کے باس سے اٹھ کر چلے جاتے 'اور ابن سیرین ہنتے رہتے تھے اور جب ان کے سامنے رسول اللہ ہتیجیز کی حدیث ذکر کی جاتی تو ان پر خشوع طاری ہو جاتا' اور عبدالر تمان بن مهدی جب نی میتیج کی حدیث پڑھتے تولوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے اور یہ آیت پڑھتے لا نیر فیعیوا اصبوا نیکسم فیوق صوت النبهي (المجرات: ٢) اور اس كي مدير آويل كرت كه جس طرح نبي سينير كي بات كرت وقت ظاموش مونا ضروري ب ای طرح اس دنت غاموش ہونا ضروری ہے 'جب آپ کی حدیث پڑھی جائے۔

رسول الله يتيهم كي احاديث كاادب اور اخترام

ابراہیم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک بن انس المام ابو حازم کی مجلس کے پاس سے گزرے وہ اس وتت حدیث بیان کررہ مجھ الم مالک وہاں سے چلے گئے اور کمامیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور میں نے کھڑے ہو کررسول اللہ سرتیز برکی *مدیث کو سنناناییند کیا*۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن المسیب ہے ایک حدیث پوچھی وہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے 'وہ اٹھ کر میٹھے گئے بھر حدیث بیان کی اور کمامیں نے اس کو بالپند کریاکہ میں لیٹ کر رسول اللہ بیٹین کی حدیث بیان کروں۔ ابو معصوبیان کی تروی کی اماراک برینانس بھٹے اوضوں میں ایٹ مثب کی بھر وہ کی کی تربیب

ابو مععب بیان کرتے ہیں کہ امام الک بن انس ہیشہ باوضور سول اللہ بیٹی کی حدیث بیان کرتے تھے۔ مععب بن عوالتہ بیان کرتے ہیں کہ امام الک بین انس جہ سورٹ السکری تاتی نسب ہیں ہوئی ہ

مععب بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ امام مالک بن انس جب حدیث بیان کرتے تو و ضوکرتے 'تیار ہوتے 'عمرہ لباس پہنغ' چر حدیث بیان کرتے۔ ابن الی اویس نے کہا کہ امام مالک راستہ میں یا کھڑے ہوئے یا جلدی کے وقت حدیث بیان کرنا تاہند کست ستہ

عبداللہ بن المبارک نے کہا میں اہم ہالک کے پاس تھا' وہ ہم کو حدیث بیان کر رہے تھے 'ان کو بچھو نے سولہ مرتبہ ڈنک مارا' ان کے چرے کارنگ متغیر ہو کر ذود پڑگیا لیکن انہوں نے رسول اللہ شہیر کی صدیث منقطع نسیں کی۔ جب مجلس فتم ہوگئ تولوگوں نے آپ کے چرے کے تغیر کاسب پوچھا' اہم ہالک نے فرمایا ہاں! مجھے سولہ مرتبہ بچھونے ڈنک مار الور میں صبر کر تارہا اور میرام برصرف رسول اللہ شہیر کی صدیث کے احزام کی وجہ سے تھا۔

مبداللہ بن صالح نے کمااہام الک اور لیٹ بغیروضو کے مدیث نمیں لکھتے تھے 'اور قادہ کہتے تھے کہ منتب یہ ہے کہ بغیر وضو کے نبی مزیج کی احادیث نہ پڑھی جائیں' اور اعمق جب بے وضو ہوتے اور مدیث بیان کرنے کا اراوہ کرتے تو ٹیم کر ای

کرتے تھے۔(الشفاع ج میں ۳۵-۳۵) مطبوعہ دارالفکر ہیردت ۱۳۵۵) رسیل اللہ علی کال قریب سے عمل عمل عمل سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م

رسول الله ﷺ کاوب قرآن مجید کے عمل پر مقدم ہے اس آیت میں اللہ تعالی کار شادے:

سوجو لوگ اس (نبی) پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی بیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو دی لوگ فلاح یانے والے میں۔(الاعراف: ۱۵۵)

ں تیت میں دو چیز میں بنائی گئی ہیں 'ایک ٹی شین کی تنظیم دو قیر 'جس پر ہم نے سرحامل گفتگو کرلی ہے 'اور دو سری چیز سیہ کہ نبی شین کی تعظیم کو اللہ تعالی نے اتباع قرآن پر مقدم فرمایا ہے ' یمی دجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی شینی کی تعظیم کو قرآن

مجیدے عمل پر مقدم دیکھتے تھے۔ قرآن مجید چس النٹ تعالی کا ارشاد ہے:

وَلاَنَفْتُلُوْااَنْفُسَكُمْ (النساء:٢٩) اورتم اپني جانوں كو قل ندكرو-وَلاَ تُلْفُوْ إِيالَيْدِ بُكُمْ اِلْتَى النَّنَهُ لُكَتَّمَ اورتم اليّهَ اِقْول كو اِلاَكت مِن ندؤ الو-

(البقره: ۱۹۵)

اس کے بادجود حضرت ابو بکرنے غار ثور میں سانپوں کے نل پر اپنا پیرر کھ دیا 'سانپ ؤنک مارتے رہے لیکن ابو بکرنے اپنا پیر ادار مرصل میں حضرت میں بیٹ

نهیں ہٹایا۔ محب طبری ابو جعفراحمہ متوفی ۱۹۶۳ھ بیان کرتے ہیں: حصرت الدیکر میں ہقت ہوئی سرا ایک جات کے ایک دیں تھا دیاں ہے ہوئے۔

حضرت ابو بکرصدیق بین بین سول اللہ میں ہوائے کندھے پر اٹھائے ہوئے قار تؤریس پہنچے 'میرکما آپ پیلے غاریں واخل نہ ہوں جب تک کہ اس میں 'میں وافعل نہ ہو جاؤں' اگر اس میں کوئی معز چزہے تو آپ سے پہلے مجھے مفردلا حق ہو۔ وعظ میں گئے تو وقع کی کہ ذاتا نہ سے کہ

ا نسیں کوئی چیز نظر نمیں آئی۔ پھردہ رسول اللہ ہو ہی کو غار میں لے گئے اور غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ انہوں نے اتبی قیمی مھاڑ کر اس کی د جمیال ان سوراخوں میں بھردیں اور ایک سوراخ باتی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر کوییے خوف ہوا کہ کوئی سانپ نکل کررسول اللہ ہوجھی کو

ببيان القر أن

جلدچهارم

Marfat.com

ا پذانہ بہنچاہے' توانموں نے باتی ماندہ سوراخ پر اپنا پیرر کھ دیا' وہ سانپ حضرت ابو بمرکو ڈنک مار رہاتھاادر حضرت ابو بمرکی آ کھوں سے آنسو بمدرب تقد (الرياض النفرة في مناقب العشره ج الص ١٠١مطوعه دار الكتب العلمه "بيروت)

علامد احربن محر القسطاني متوفى ٩٢٣ صفيد واقعد اس طرح لكهاب: حضرت ابو بكرغار ميں رسول الله بين الله على على واخل موت ماكد كى ناكمانى افناد كو خود ير ذاليس اور رسول الله ميزيير

محفوظ رہیں۔انہوں نے غار میں ایک سوراخ دیکھاتواں میں اپنی ایڑی داخل کر دی باکہ اس میں ہے کوئی چز نکل کر رسول اللہ و ایزاء نہ بنجائے ' مجرسانی ان کو ڈنک مار ما رہااور ان کی آنکھوں ہے آنسو بہتے رہے' اور ایک روایت میں ہے کہ رسول الله علی واخل ہوئے اور حضرت ابو بحر کی گودیش مرر کھ کرسو گئے۔ اس سوراخ سے حضرت ابو بحر کو ذیک مارا کیا اور

انموں نے بالکل حرکت نہیں کی ' لیکن ان کے آنسو رسول اللہ ﷺ کے چرے پر گرے۔ آپ نے یوچھااے ابو بحر کیا ہوا؟

انموں نے کما آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ' مجھے ڈنک مار آگیا ہے۔ تب رسول اللہ ﷺ بے ابنالعاب دیمن لگایا قر حضرت ابو بحر كى تكليف جاتى ربى - (الموابب الله ديه ج اص ١٣٩١ مطبوعه دار الكتب العليه بيروت ١٣٦١هـ)

علامه على بن برحان الدين العلبي المتوفى ١٠٣٠ه ه نے بھى يه داقعه اى تفصيل كے ساتھ ميان كيا ہے اور اس ميں بھى رسول الله م تيجيز ك لعاب ديمن لكاني كي تصريح ب- (انسان العيون ج ٢٠٥ م ٥٠٦ مطبوعه مطبعته مصطفیٰ البابی واد لاده عصر) ينخ عبد الحق محدث والوي متوفى ١٢٥٢ه لكصة بي:

غار کی رات حضرت ابو بکرنے کها یا رسول اللہ ؟ آپ پہلے مجھے داخل ہونے دیجئے 'حضرت ابو بکرغار میں داخل ہوئے اور غار کی دیواروں میں ہاتھ لگا کر دیکھتے رہے اور جہاں سوراخ دیکھتے اپنی قمیص بھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے حتی کہ ان کی بور ی قیص بھٹ گئی ادرایک سوراخ رہ گیا ہی میں انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی اور رسول اللہ ﷺ بیجیز سے عرض کیا کہ میرے 'انو پر سمر ر کھ کر آرام فرمائیں ' مانپ اور چھو حضرت ابو بحر کو ڈنک مارتے رہے اور انہوں نے بالکل جنبش نہیں کی مبادا حضور بیدار ہو

جائیں اکی آنکھوں ہے آنسو بیتے رہے اور جب یہ آنسو حضور کے چرے برگرے تو آپ بیدار ہو گئے اور فرمایا اے ابوبکرغم نه کروالله ہمارے ساتھ ہے۔(مدارج النبوت ج ۲٬ص ۵۸٬مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ تھر٬۵۹۷۶)

علامه محمد بن يوسف شاى متوفى ٩٢٢ه ف يجي الم بيعتي اور الم الى شيبه ك حوالے سے بيد واقعه اس طرح بيان كيا ب-(سل العدى والرشادج ٣٠ص ٢٣٠)

حافظ اساعیل بن عمربن کثیر متونی ۲۷۷ھ نے بھی اختصار کے ساتھ یہ واقعۃ بیان کیا ہے اور علامہ ابن جو زی متوفی ۵۹۷ھ نے بھی اختصار کے ماتھ یہ داقعہ بیان کیا ہے۔

(البدابيه والنهابيرج ٣ مح ١٩١) مطبوعه وار العكر بيروت الصنتظيم 'ج٢ ، مح ١٢٢) مطبوعه وار الفكر 'بيروت)

اور اس کی دو سری مثال ہے ہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے: سب نمازوں کی پابندی کرواور در میانی نماز کی۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلَاةِ

الوسطى (البقره:٢٣٨)

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ عصری نمازی پابندی کا تھم فرمایا ہے اور حضرت علی بن نیز نے ایک موقع پر رسول اللہ تیم کی نیند کی خاطر عصر کی نماز ترک کردی۔

امام ابو جعفرا حد بن محمر اللحادي متوفي ٣٢١ه و روايت كرتے بين: نبيان القر أن

جلدجهارم

Marfat.com

حضرت اساء بنت عمیس روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ منتیج کی طرف وہی کی جارتی تھی اور آپ کا سر حضرت علی منتیج کی گود میں تھا۔ حضرت علی نے عصر کی نماز منتیج کے گئی کہ سورج غروب ہوگیا۔ رسول اللہ منتیج نے فرایا اے علی تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہوں 'تب رسول اللہ منتیج نے دعا کی: اے اللہ ایس تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا' اس پر سورج غروب ہوگیا تھا' تھر میں نے اس کو غروب کے بعد طلوع ہوتے ہوگیا تھا' تھر منتیک الافارج من' رقم الحدیث: ۲۸۵ء 'مطوعہ دار الکتب العلم، نیروت '۱۳۵۵ھ)

اس کی تیسری مثال قرآن مجید کی به آیت ہے:

يَّنَاتُهُمَّا الَّذِيْنُ امْنُوْالِذَا قُمْنُهُمْ إِلَى الطَّسَلُوةِ فَاغَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيَدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوْلِيكُمْ وَآرَخُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ الْمُتَعَبِّنُ اللمائده:١)

کا) اراده ہو 'الور تسمار اوضو نہ ہو) تو اپنے چیروں اور اپنے باتھوں کو نمٹیو ل سمیت دھولو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو مختوں سمیت دھولو۔

اے ایمان والو! جب (تمہار ا) نماز کے لیے کھڑے (ہونے

اس آیت کی رو سے بغیروضو کے نماز پڑھنا جائز نمیں ہے حالانکہ ایک سفر کے موقع پر جو مسلمان حضرت عائشہ کا ہار ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے 'انہوں نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے بغیروضو کے نماز پڑھ لی۔

الجیش میں پہنچ تو میرابار ٹوٹ گیا' رسول اللہ می ہیں۔ اس کو ڈھونڈ نے کے لیے قافلہ کو ٹھیرادیا' اور لوگ بھی آپ کے ماتھ ٹھیر گئے۔ اس جگہ پانی تھانہ لوگوں کے پاس پانی تھا' تب لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آکر کہنے گئے' کیا آپ حضرت عائشہ کے کارنامے کو نمیں دیکھ رہےا انہوں نے رسول اللہ می ہیں۔ اور لوگوں کو ٹھیرالیا اور اس جگہ نہ پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے' تب ابو بکر

آئے اور اس وقت رسول اللہ وقتیر میرے ذانو پر سرر کھے ہوئے سورے تھے محضرت ابو بکرنے کماتم نے رسول اللہ وقتیر اور لوگوں کو نصرالیا اور اس جگہ بانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے محضرت عائشہ فرماتی ہیں بیس حضرت ابو بکر مجھے ڈانٹے رہے اور جو اللہ نے چاہاوہ کتے رہے 'اور وہ اپنے ہاتھ سے میری کو تک کو مروڑ رہے تھے۔ اور چو نکہ رسول اللہ وقتیر کا سرمیرے زانو پر تھا

اں لیے میں بل نہیں عُق تقی۔ رسول اللہ ﷺ سوتے رہے حتی کہ بغیربانی کے متیم ہوگئ 'تب اللہ تعالیٰ نے تھم کی آیت مازل کی اور مسلمانوں نے تھم کر لیا۔ اس وقت حضرت اسد بن حضیر نے کہا اے آل ابی بکریہ کوئی تھماری کہلی برکت تو شمیں ہے!

ں روٹ سنوں کے '' ہم رہا۔ ان وقت تصرت اسید بن معیرے کمااے آل ابی بڑیہ کوئی مهماری بھی بر کت تو سیس ہے! حضرت عائشہ فرماتی میں کہ ہم نے اس اونٹ کو اضایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے پنیچ سے بار ل گیا۔ ( صحیح مسلم کتاب المیض۱۰۵ (۲۷۷) ۵۹۳ مصحح البواری رقم الحدیث ۳۲۳ من انسانی رقم الحدیث:۳۲۳ من انسانی رقم الحدیث:۳۱۰)

طبيان القر أن

جلدچهارم

نیزامام مسلم روایت کرتے ہں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اساء سے عاریتہ الرالیا' وہ ان ہے گم ہوگیا' رسول اللہ

ہ ہے اپنے امحاب میں سے کچھ لوگوں کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا' پھر ضبح کی نماز کا دقت آگیا تو انہوں نے بغیروضو کے

نماز پڑھ کی اور جب وہ میں پڑھیں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس کی شکایت کی متب اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل کرد**ی اس وقت اسید بن هنیرنے (هعزت عائشہ ہے) کمااللہ آپ کو جزائے خیروے 'جنب بھی آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو تی** 

ہے تواللہ تعالی نے آپ کے لیے اس ہے نجات کی راہ پیدا کردی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔ (صحیح مسلم کتاب الحیض ۱۰۹(۳۶۷)۷۹۵ صحیح البغاری رقم الحدیث:۵۱۲۴ منن این ماجه رقم الدیث ۵۲۸)

قر آن مجیدنے جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے اور حضرت ابد بحرفے رسول اللہ بیجیر کے ادب واحرام کی خاطر **سانپ اور بچھو کے بل پر اپنی ایڑی رکھ کراپی جان کو خطرہ میں ڈال دیا' اور قرآن مجید نے خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کا تھم دیا** ا**ور حصرت علی نے رسول ا**نقد میں بیچ کے اوب اور احترام کی خاطر عصر کی نماز ترک کردی اور آپ کو نیند سے بیدار نہیں کیا اور قرآن مجید نے نماز کے لیے وضو کو فرض قرار دیا ہے اس کے باوجود بعض مسلمانوں نے اس موقع پر صبح کی نماز ہے وضو پڑھ لیان

حدیثوں سے دامنے ہوگیاکہ رسول اللہ پہنچا کااوب اور احترام مقدم ہے اور قرآن مجید پر عمل موخر ہے۔

المان لاؤادراس کے رمول پر جزئی امی نتب میں جواللہ پر اور اس کے کلمات پر ابیان رکھتے میں

اور موی کی قوم سے ایک گروہ سے وہ

ہات میتے ہی اورای کے ساتھ مدل کرتے ہیں O اور بم نے ان رہوامرائیل) کو بارہ تعبیل میں گروہ ور گروہ تشیم

ر دیا حبب مری کی قرم نے ان سے پانی طلب کیا توہم نے ان کی طرف دمی کی کر اسس بقر پر اپنا

ئبيان القر ان

اؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں ، اورائیوں نے ہم پر کو فقط

الله تعالی کاارشاد ہے: (اے رسول تحرم!) آپ کئے:اے اوگوا میں تم سب کی طرف اللہ کار سول ہوں جس کی ملکیت میں تمام آسان اور زمینیں ہیں 'اس کے سواکوئی عبادت کا مستق نسی ہے 'وی زندہ کر باہ اور وی مار باہ 'سوتم اللہ برایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو ای لقب ہیں 'جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں اور تم سب ان کی بیروی کرو باکہ تم سیدنامحمہ ﷺ کی رسالت کے عموم اور شمول پر قر آن مجید کی آیات

اس ے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں دنیا اور آخرت کی معملائی ان نوگوں کے لیے لکھ دول گاجو اس می ای

ئبيان القر أن جلدچهارم

Marfat.com

ت التب کی پیردی کریں گے جن کو میہ تو دات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں الب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس رسول کی امتیاع کرنے کا ہم نے علم ویاہے ان کی رسالت کی وعوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔

بس رسول می انتیار سرے میں اور ہے۔ اور ہے۔ اور تمام کلوں کے لیے ہے اور تمام کلوں آپ کی رسالت پر ایمان اس آیٹ میں یہ دلیل ہے کہ سیدنا محمد میں ہیں۔ لانے کی ملات ہے۔ بی میر پیش کے عموم اور شمول پر درج ذیل آیات بھی دلیل ہیں:

و الله المسكن المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستر

ڈرانے والا بناکر ہیجا ہے۔ قبار کے الّذِی مُوّل الْفُرْقانَ عَلٰی عَبْدِہ وہ بری برکت والا ہم نے فیملہ کرنے وال کتاب اپنے لَبْکُونَ لِلْعَلْمِیْنَ نَذِیْرًا (الفرقان:) (کرم) بندے پائل کی ناکہ وہ تام جانوں کے لیے اللہ ک

یزاب ہے) ڈرانے دالاہو۔ وَاُوْجِی اِلَتَیَّ هٰٰ ذَا الْفُرُانُّ لِاُنْدُر کُیْم بِیه وَمَنَ ادر میری طرف اس قرآن کی و می کائی ہے آکہ میں تم کو الانعام: ۹۱) اس کے ساتھ ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن تک یہ (قرآن) بند

پے۔ **سیدنا محمر م**ڑچی ک**ی رسالت کے عموم اور شمول پر احادیث** حضرت جابرین عبداللہ انصاری رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ایسی بانچ چزیں دی گئ

مسترت ہو بھو ہے پہلے تھی کو نہیں دی گئیں ' ہر نی کو اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جا تا تھا اور بھیے ہر سرخ اور ساہ کی طرف بیں جو بھی ہے پہلے تھی کو نہیں دی گئیں' ہر نی کو اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا تھیا تا تھا اور بھیے ہر سرخ اور سال کر دی گئی جیں اور بھی ہے پہلے تھی کے لیے طال نہیں کی گئی تھیں' اور میرے لیے تمام روے نہیں پاکیزہ اور پاک کرنے والی اور معید بنادی گئی ہے' پس جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہیں نماز پڑھے لیے اور ایک اوکی مسانت سے میرار عب طاری کر دیا گیا ہے' اور جھے شفاعت عطالی گئی ہے۔

(صحیح البواری دقم الحدیث: ۳۳۵ مسیح مسلم المساجد ۵۲۰) ۱۱۳۳ مشن النسائی دقم الحدیث: ۴۳۲٬ ۵۳۹ مسند احدج ۴٬۰۰۳ مست مسند عبد بن حید دقم الحدیث: ۱۱۳۵ عام ۱۷ مول ۸۰ دقم الحدیث: ۹۳۲۹)

حضرت ابو ہرمرہ مواثی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤیر نے فرمایا بچھے انبیاء پر چھ وجوہ سے نشیلت دی گئ ب بجھے جوامع الکم (جامع الکم (جامع الکم (جامع الکم (جامع الکم (جامع الکم (جامع الکم ) عطا کیے گئے ہیں اور میری رعب سے مدد کی گئ ہے اور میرے لیے عنیمتی طال کردی گئ ہیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کوپاک کرنے والی (تیم کامادہ یا آلہ) اور مجد بنادیا گیاہے اور مجھے یا نبیاء کے تمام کلوت کی طرف رسول بناکر بھیجا میں اور مجھے یا نبیاء کے تام کاملہ ختم ہوگیاہے۔

(صحیح مسلم المساجد ۵ (۵۳۳۰) ۱۳۷ منون الرّذی دقم الحدیث: ۱۵۲۰ منون این ماجه دقم الحدیث: ۵۶۷ مند اتحد ۲۶ ص ۴۳۳٬ **۵۵۰** جامع الاصول ج۴۵ رقم الحدیث: ۱۳۳۰)

معرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہیں نے فرمایا بھے پائے چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کمی نبی کو نمیں دی گئیں۔ میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی (آلہ تیمم) اور سجد بنادی گئ اور پہلے انبیاء میں سے کوئی نبی اپنی محراب (معجد) کے بغیر کمی اور جگہ نماز نمیں پڑھتا تھا۔ ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی

ثبيان القر أن

گئی ہے ' جب میرے سامنے مشرکین آتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں میرا رعب قائم کر دیتا ہے ' اور پہلے نبی کو اس کی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیاجا تا تھا اور جھے تمام جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے ' اور پہلے انبیاء خس (ال غنیت میں نے پانچواں حصہ) کو الگ کر دیتے تھے ' بھر آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی اور مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں اس فمس کو ا بن امت کے فقراء میں تقتیم کر دوں 'اور ہرنی کو ایک شفاعت عطاکی گئی ہے (صحیح مسلم میں ہے ہرنی نے اس شفاعت کو دنیا یں خرچ کرلیا) اور میں نے اس شفاعت کو اپنی امت کے لیے موخر کرلیا ہے۔ (سند البراز رقم الدیث: ٣٣٣)

۔ حضرت سائب بن بزید جن پڑے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بہتی ہے فرمایا تھے انبیاء پر پانچ وجوہ سے فضیات دی گئی ہے۔ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بناکر بھیجا گیاہے 'اور میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے لیے ذخیرہ کرلیا ہے 'اور ایک اہ کی سانت کے رعب سے میری دو کی گئ ہے اور میرے کے تمام روے زمین کوپاک کرنے والی اور مجد بنادیا گیاہے اور میرے لیے عنبتوں کو طال کردیا گیاہے اور وہ جھ سے پہلے کسی کے لیے حال نمیں تھیں۔(المعم الکبرر قم الدیث: ٦١٧٣)

وہ معجزات جو سیدنامحمہ ﷺ کی ذات مبارکہ میں ہیں اور جو آپ سے صادر ہوئے

نیزاس آیت میں فرمایا سوتم انڈر پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو امی لقب میں جو انڈر پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں 'جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا (اے محمہ) آپ کئے: اے لوگوا میں تم سب کی طرف اللہ کار سول ہوں اور رسالت بغیر معجزہ کے ثابت نمیں ہوتی اور آپ کے معجزات دو طرح کے ہیں ایک تو آپ کی ذات خود معجزہ ہے اور دوسرے وہ معجوات جو آپ سے صادر ہوئے 'آپ کی ذات خود معجزہ ہے اس کا اشارہ الله تعالی نے آپ کے اس ہونے سے فرمایا اوریہ آپ کا بہت بردا

هجزه ہے 'کیونکہ آپ کسی مدرسہ میں نہیں گئے 'کسی استادے تعلیم نہیں حاصل کی اور نہ علاء میں ہے کسی کے ساتھ بیٹینے کا انفاق ہوا کیونکہ مکہ تحرمہ علاء کاشہر نہیں تھااور نہ تھجی رسول اللہ پڑچیز زیادہ عرصہ کے لیے مکہ سے باہر گئے اگ یہ کماجا سکے کہ اس عرصہ میں آپ نے کسی سے علم حاصل کر لیا ہو' اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ کے سینہ میں علوم و معارف کے دریا

موجزن کر دیے۔ پھر آپ پر اس قرآن مجید کو نازل کیاجس میں اولین و آخرین کے علوم میں تو باوجود آپ کے ای ہونے کے ان عظیم علوم ومعارف کو بیان کرنا آپ کا زبردست معجزہ ہے۔ آپ کاای ہونا بھی آپ کی ذات میں مججزہ ہے' آپ کے مرکے بال فتّے و کامرانی کی ضانت ہیں' آپ اپنے کانوں سے قریب

و دور کی آوازیں سنتے تھے' جنات اور طائکہ اور خود خالق کا نکات کا کلام سنتے تھے' آپ اپی آ کھوں ہے روشنی اور اند هیرے میں' قریب اور دور کیسال دیکھتے تھے ' جنات اور فرشتوں کو دیکھا' خود رب کا ئنات کو دیکھا' آپ اپنی زبان سے جو کتے تھے وہ ہو جا باتھا' آپ کے لعاب مبارک میں برکت اور شفائتی 'آپ اپنے ہاتھوں سے زمینوں اور آ سانوں پر کیساں تصرف کرتے تھے 'اور زمین و آمان آپ کے قدموں کی زدیس تھے۔ غرضیکہ آپ کے جم مبارک کا ہر عضو معجزہ تھا۔

آپ کے صدق ' آپ کی دیانت آپ کی امانت آپ کی عدالت اور آپ کی شجاعت اور سخاوت کا دور و مزدیک چر چا تھا۔ آپ کو انصار تی الا مین کها جا یا تھا۔ یہ آپ کی ذات کا اعجاز تھا کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو حضرت خدیجیة الكبرى ' حفرت صديق اكبر' اور حضرت على بن ابي طالب اور حضرت زيد بن حارية كسي وليل كو طلب يج بغير آپ پر ایمان لے آئے۔

اور جو معجزات آپ سے صادر ہوئے وہ بہت زیادہ ہیں مثل چاند کاشق ہونا' ڈوبے ہوئے سورج کا نکل آنا' آپ کی انگلیوں ے پانی کا جاری ہونا' اور آپ کی نبوت پر سب سے بردا معجزہ قرآن کریم ہے اس کادعویٰ ہے کہ اس میں کی بیشی ہو علی ہے نہ

نبيان القر أن

کوئی اس کی مثال لا سکتا ہے اور علوم و ننون کی وسعت اور مخالفین کی کثرت کے باوجود کوئی شخص قر آن مجید کے اس دعویٰ کو جھٹا ا نہیں سکا۔

ں صف اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کلمات سے مراد اللہ تعالی کی کتابیں تورات' استا تا ہماں میں

انجیل اور قرآن ہے۔ اللہ نقائی کاارشاد ہے: اور مویٰ کی قوم ہے ایک گروہ ہے' وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور ای کے ساتھ

عدل کرتے ہیں۔(الاعراف:۵۹) حضرت موی علیہ السلام کی امت کے نیک لوگوں کا مصداق

حصرت مو می علیبہ اسلام میں ، سے ہیے ہیں مو وں ، سید میں اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیہ بتایا تھا کہ اس (عظیم) رسول نبی ای پر ایمان لانا تمام لوگوں پر واجب ہے اب اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک ایسا گروہ تھاجو حق کے ساتھ ہدایت دیتا تھا اور حق کے ساتھ

ایک بان میریوی میں مرت و ماسید من ان ایک را میں مفرین کا اختلاف ہے۔ عدل کر ماتھا۔ اس کروہ کامصداق کون ہے۔ اس میں مفرین کا اختلاف ہے۔

امام ابو جعفر مجرین جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ کلیمتے ہیں: یہ قوم چین کے پار رہتی ہے، یہ لوگ حق اور عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں' یہ لوگ سیدنا محمد مراتیج پ ان لاک ' انہوں نے بفتہ کے دن شکار کرنے کو ترک کر دیا' یہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے ہیں' ان کاکوئی آد می

سے و ہا ہمان لے 'انہوں نے ہفتہ کے دن شکار کرنے کو ترک کردیا' یہ ہمارے قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھتے ہیں' ان کا کوئی آدی ہم ہم تک پنچ سکتا ہے۔ ہم سکتا ہے نہ ہمارے قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھتے ہیں' ان کا کوئی آدی ہم تک پنچ سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت موٹی علیہ اسلام کے بعد اختلاف ہوا تو ان میں سے کہ ہنوا سرا کیل کے در میان رہ سکتے۔ حتی کہ ہوا تو ان میں سے کہ ہنوا سرا کیل کے در میان رہ سکتے۔ حتی کہ الله تعالی نے ان کو تلوق سے دور زمین کے ایک کونے میں ہنچادیا' ان کے لیے ذمین میں ایک سرنگ بنادی۔ وہ اس میں ڈیڑھ میں کہنچادیا' ان کے لیے ذمین میں ایک سرنگ بنادی۔ وہ اس میں ڈیڑھ میال تک یطتی رہے تھا کہ دو میں کیار پنچ گئے۔ اور وہ اب تک وہاں دین حتی پر قائم ہیں اور ان کے در میان ایک

سمندر ہے جس کی وجہ سے لوگ ان تک نہیں پہنچ کتے۔ (الجامع لاد کام القرآن جز 2 می اسماع البیان جز 4 می ۱۱۸ زاد المیرج ۴ می ۲۵۴ معالم الشنز بل ج ۲ می ۱۲۳۰

الدرالمشور'ج ۳من۵۸۵٬ دوح المعانی ۴۶٬ ص ۸۳) کمین محققین نے اس تشیر کو رو کر دیا ہے کیو نکہ عاد ۃ "ایبا ممکن شیں ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ہو اور دنیا اس سے ناواقف

ین سین سین سی سر ورو رویا می یوسه عاده بیان بین به سرویان دن در ارویان سین سین مین در این است. بو بهب که ذرائع ابلاغ اور آمدورفت کے وسائل بهت زیادہ ہیں۔

اس آیت کی دو سری تغییرید کی گئی ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد رہیج کے زمانہ بیں بیوویوں کا ایک گروہ تھا جو دین حق پر قائم تھا اور وہ لوگ ہمارے نبی مرہبی پر ایمان لے آئے تھے 'جیسے دھنرت عبدانلہ بن سلام بڑائیہ اور ان کے اسحاب'اگرید کما جائے کہ مید لوگ تو بہت کم میں اور قرآن نے ان کو امت سے تعبیر فربایا جو ان کی کثیر تعداد کا تقاضا کر آہے۔ اس کا جو اب میہ ب کہ قرآن مجید نے ایک فرد پر مجمی امت کا اطلاق فرایا ہے:

ر رقب المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة

(زادالمسيرج ۴٬۵۳۳ تغيير کيم ۴٬۵۳۳ د ح المعاني ۴٬۶۳۸ م۸۳۸)

میرے نزدیک اس آیت کی زیادہ عمرہ تفیہ ہے کہ بنواسرائیل میں ہرچند کہ زیادہ ترضدی 'ہٹ دھرم' نافرمان اور فساق فجار تھے لیکن ہر دور میں ان کے اندر چند صالح لوگوں کی بھی ایک جماعت موجود رہنی ہے۔ جیسا کہ امت کی تنوین میں اس کی

طبيان القران العراد

تقلیل کی طرف اثبارہ ہے۔ یی وجہ ہے کہ قرآن مجیدنے جہاں جہاں بنوا مرائیل کی عمد تکنیوں اور بدا مالیوں پر شدت کے ساتھ سرزنش کی ہے دہاں ان کے اندر اس قلیل گروہ کی تعریف و تحسین بھی فرمائی ہے ' حق اور عدل کے الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ اس قلیل گروہ میں علاء بھی تھے اور قضاۃ بھی' جو دین حق پر قائم تھے اور حق کے ساتھ نیپلے کرتے تھے ان ہی کی نسل ہے ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رہالتی اور ان کے اصحاب پیدا ہوئے' اس تفییر کی مائیر حسب ذیل روایات سے بھی ہوتی ہے:

امام عبدالرحمٰن بن محمد الرازي بن الي عاتم متوفى ٢٠٢٥ها بني سند کے ساتھ روايت کرتے ہیں:

سعید بن جیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے کمااے میرے رب میں نے ایک امت الی پائی جو اپنے اموال کاصد قد دے گی مجراس کی طرف وہ مال لوث آئے گااور وہ اس کو کھالے گی اللہ تعالی نے فرمایا یہ امت تمہارے بعد ہوگی اور یہ امت احمد ہے 'حضرت مویٰ نے کمااے میرے رب میں نے ایک ایس امت یائی جویائج نمازیں بڑھے گی اور وہ نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تمارے بعد ہوگی اور یہ امت احمد ہے ' حضرت موی نے کہااے میرے رب! مجھے امت احمد میں ہے کر دے! تب اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی: اور مویٰ کی قوم ہے ایک گروہ ہے وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت

دیتے ہیں اور ای کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ ابوالمسباء البكري بيان كرتے ہيں كه حضرت على برائيز. نے ايك يمودي عالم اور ايك عيسائي عالم كو بلايا اور كما ميں تم لوگوں ے ایک چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں اور میں اس کو تم ہے بمتر جانتا ہوں مچر آپ نے یمبودی عالم ہے کما پیہ تاؤ حضرت مو ک علیہ السلام کے بعد ہواسرائیل کے کتنے فرتے ہو گئے تتے ؟اس نے کماندا کی نتم اکوئی فرقہ نمیں ہوا ' حضرت علی نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا۔ ان کے اکہتر فرقے ہوئے تھے اور ایک کے سوا وہ سب دو زخ میں جا کمیں گے ' پھر آپ نے عیسائی عالم ہے کما بتاؤ حضرت میسیٰ علیہ اسلام کے بعد عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے تھے؟اس نے بھی کماغدا کی قتم ان میں کوئی فرقہ نہیں ہوا۔ حضرت على نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا اس ذات کی فتم جس کے سواکوئی معبود نسیں ہے ان کے بمتر فرقے ہوئے تھے اور ایک کے سواسب دوزخ میں جائیں گے 'اور تم اے بیودی سنوااللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:اور مویٰ کی قوم ہے ایک گروہ ہے وہ لوگ

سنوا بے شک اللہ تعالی فرما تاہے: مِنْهُمْ أُمَّةً مُنْفَتَصِدَةً وَكَيْبُرُيِّنُهُمْ سَاءُمَا اور ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر میں اور زیادہ تر وہ

حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ (الاعراف: ۱۵۹) اور یمی گروہ نجات پائے گااور تم اے نصرانی

يَعْمَلُونَ (المائده:٢١) لوگ ہیں جو بہت برے کام کر دے ہیں۔

اور جولوگ اعتدال پر ہیں دہی نجات پائیں گے 'اور رہے ہم ابواللہ تعالی فرما تاہے:

وَمِتَّنُ خَلَفْنَا الْمَثَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ اور جن کو ہم نے بیدا کیا ہے 'ان میں سے ایک گروہ ہے وہ يَعْدِلُونَ (الاعراف:١٨١) لوگ حق کی ہرایت دیتے اور اس کے ساتھ عدل اور انساف

کرتے ہیں۔

حضرت علی مراثن نے فرمایا اس امت میں سے میں گروہ نجات یائے گا۔

( تغییرا مام این ابی حاتم ج۵ م ۵۸۸ - ۱۵۸۷ الدر المتثور ج ۳ م ۵۸۵)

بيان القر أن

غرض بید که حضرت موی علیه السلام کی امت میں نیک لوگوں کاگروہ بھی ہردور میں راہے اور ان ہی کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی ہے۔

نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے ان( بنوا سرائیل) کو بارہ قبیلوں میں گروہ در گروہ تقتیم کردیا' جب مویٰ کی قوم نے ان ہے پانی طلب کیاتو ہم نے ان کی طرف وی کی کہ اس پقر پر اپناعصا مارو' تو اس سے بارہ چیشے بھوٹ نکلے' ہر گروہ نے اپنے پانی پینچ کی مجگہ مبان کی' اور ہم نے ان پر بادل کا ماریہ کر دیا اور ہم نے ان پر من و سلوئی نازل کیا' ان پاک چیزوں کو کھا تج جو ہم نے تم کو

پیچی با بعد بال کرنے اسے میں کیا لیکن دہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(الا عراف:۲۶) دی ہیں'اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن دہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(الا عراف:۲۶) اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بنو اسرا کیل کی نا فرمانیاں

اس آیت ہے مقصود بنو اسرائیل کے احوال کو بیان کرناہے 'اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ گروہوں میں تقتیم کردیا 'کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ میوں کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے تو ان کو باہم متیز کردیا ٹاکہ یہ ایک دوسرے سے حسد نہ

مرس اور ان میں لڑائی بھڑے اور تمل و عارت پیوں کی بودد ہے پید ، بوے ہے وہی وہ ہے ہیں رہ دیا ہے ہیں در رہ سے سہ سے کریں اور ان میں لڑائی بھڑے اور تمل و عارت کی نوبت نہ آئے۔

اللہ تعالی نے فربایا کہ جب موئی کی قوم نے ان ہے پائی طلب کیا تو ہم نے ان کو تھم دیا کہ بھڑ پر اپنا عصا ماریں تو اس ہے بارہ چیٹے پھوٹ نظے 'اس آیت میں ''انسیدست'' فربایا ہے اور روہ بھڑھ میں ''فانف جرت'' فربایا تھا الفت میں ان دونوں کامنی ایک ہے اور انسیداس اور انسیدار میں کوئی فرق نہیں ہے' اور بعض ائمہ نے فرق کیا ہے الانسیداس کامنی ہے تھوڑا تھو ڈاپنی نظاناور الانف ہے اور انسیدار کامنی ہے بہت زیادہ پائی نظاناور الانف ہے اور انسیدار کامنی ہے بہت زیادہ پائی نظاناور ان میں اس طرح تطبیق ہے کہ ابتداء میں تھو ڈاٹھو ڈالس کے بعد فربایا ان پر ہم نے بادل کامایہ کیا' پھر فربایا ہم نے ان پر من اور مطوئی غازل کیا۔ من سے مراد ایک نقیبی شریں ذاکقہ دار چیزے اور سلو گیا ہے مراد بھے ہوئے بیرین' ان سب جبزوں میں ان پر اللہ کی عظیم نعتوں کابیان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دھانے اور پینے کو دی ہیں۔ اس سے مراد بیت ان کو کھانے اور پینے موزی کا بھان کے دان ہے دھوپ کی تکلیفوں کو دور کیا اور نمایت آسانی سان کو کھانے اور پینے موزی کیا گائی کھانو دور کیا دار ان کے علاوہ اور کمی چیزوں کو کھاؤ جو ہم ہم کو دی ہیں۔ اس سے مراد بیت ہم کو کھائے اور پینے کہ اور کیا کہ موزی ہیں۔ اس سے مراد بیت کہ صرف ان می چیزوں کو کھاؤ اور ان کے علم میں بیا آئی ہیں ان کو کھائے اور کیا گائی کہ کو دی ہیں۔ اس سے مراد بیت کو دی ہیں۔ اس سے مراد بیت کو دی ہیں۔ اس سے مراد بیت کو دی کیا اور جب ملکن دو کام کر آ ہے بال کو منع کیا گیا تھا تو وہ در اسے نار تکاب کر آ ہے' اس سے فربایا انہوں نے آئی طلم نہیں کیا گیا کہ کرتا ہے' اس لیے فربایا انہوں نے آئی طلم نہیں کو دور اس کیا ہو دور کیا کہ کرتا ہے' اس لیے فربایا انہوں نے آئی خود کیا ہو دور کیا ہو دور کیا کہ کرتا ہے' اس لیے فربایا انہوں نے آئی خود کیا کہ کرتا ہے' اس کے فربایا نہوں نے آئی خود کیا گیس کیا اس کیا کہ کار کیا ہو اپنی جائی ہو دور اسے آب کو عذاب کیا کہ کہ کہ کہ ان اور کیا ہو کہ کہ ہو دور کیا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو خوا ہو کہ کو خوا ہو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کرتا ہے آئی کیا کہ کو کو کہ کرا ہو کہ کو کو کہ کیا کہ کو کو کہ کیا گیا کہ کرتا ہے آئی کیا کہ کو

الله تعالی کاارشادہے: اور جب ان ہے کہا گیا کہ اس شہریں جائر اس کی پیداوارہ جہاں سے کی پیداوارہ جہاں سے چاہو کھاؤ اور جے لگلہ نہ (معاف کرنا) کہتے جاؤ 'اور دروازے میں تجدہ کرتے ہوئے واضل ہونا' بہم تمہاری خطا کیں بخش دیں گاور مختریب نیکو کاروں کو مزیدا جرعطاکریں گے 0 پس ان میں سے ظلم کرنے والوں نے اس بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کمی گئی تھی تو بم نے ان پر آسان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ (الائزاف: ۱۲۲)

) حمی نونم کے ان پر اسان سے عذاب بھیجا میو ملہ وہ مسم سرے ہے۔ داما مزات مدین ) البقرہ: ۵۹-۵۸ میں بیہ مضمون گزر چکا ہے۔ اور وہاں اس کی مفصل تفییر کی جا بچکا ہے 'اس لیے ان آیتوں کی تفییر کے لیے

اس مقام کو د کچھ لیا جائے۔

بيان القر أن

جلد جہار م

ببيان القر ان

جد جارم

Marfat.com

وع ا

ہے ال روسیری سے پروادر و پیر ن بین سے ال دیار موار م جلد جمار م

ئبيان القر أن

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ان ہے اس بہتی کے متعلق سوال کیجئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی' جب وہ سنچر کے دن تجادز کرتے تھے' جب سنچر کے دن ٹچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں اور جب سنچر کا دن نہ ہو ہاتو وہ ان کے پاس (اتی کڑت ہے) اس طرح نمیں آتی تھیں' ان کی نافر مائی کی وجہ ہے ہم ان کو آزمائش میں ڈالنے تھے۔ (الامواف ۱۲۳) نافر مائی پر اصرار کرنے والے اسمرائیلیو ں کو بہتر رہنانے کی تفصیل

قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ہا تعین نے کہ ابد خدا ہم ایک علاقہ میں نہیں رہیں گے ، انہوں نے شہر کے در میان ایک دیوار سمینی دی اور ان سے انگ رہنے گئے اور کئی سال ای طرح گزر گئ ، مجر مصیت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت واؤد علیہ اسلام نے ان پر لعنت کی اور انڈ تعالی نے ان پر اپنا نحضب فرمایا ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو و کھا جمر مین مسلسل کے نان پر اپنا نحضب فرمایا ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو وہ دیوار بھائد کر گئے ، دیکھا تو وہ تمام لوگ بندر بن تھے تھے ، ایک قول ہے ہے کہ جوان میں سے کوئی شیمل نکا نہ بسب کانی ویر ہوگئی تو وہ دیوار بھائد کر گئے ، دیکھا تو وہ تم تھی اور دو سمرے ان کو نہیں بھپان رہے تھے وہ میں میں دیا اور نہ ان کی نسل میں دوتے رہے ، مجرسہ ہلاک ہوگئے اور کوئی مئے شدہ شخص تمین دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل جہل و آنسیر خازن جا، مع ۱۰ مطبوعہ دار انکت العرب بیارد)

اس داقعہ کے بیان میں ہمارے نبی سید نامجہ ہو ہوں کے معجزہ کا اظہار ہے کیونکہ آپ ای تھے۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھاتھانہ کھناتھا اور نہ علاء اہل کتاب کی مجلس میں رہے تھے ہماس کے باوجود آپ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا جوان کے علماء کے در میان معروف تھا۔ ان کی کتابوں میں کلھاہوا تھا ہماس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو پچھے بیان فرمایا وہ وہی الٹی ہے۔

اگریہ سوال کیاجائے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے ہے منع کر دیا تعاق پھراس کی کیاد دبہ کہ سمندر میں ہفتہ بن کے دن بکشرت مچھلیاں آتی تھیں 'اس کاجواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بنو اسرائیل کا احمان تھا کہ دہ مچھلیوں کی ہمتات دیکھ کرمچھل جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے تھم باشنے پر جے رہتے ہیں 'اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

الم محان ما الدوہ چھیوں فی بہات و مید ارس جائے ہی یا اللہ العالی سے مہاے پر ستہ رہے ہیں اللہ عال ۱۰ مردہ ہے: اَحَسِیبَ النَّنَاسُ اَنْ يُتُرَّرُ كُوْا اَنْ يَتُولُواْ اَمْنَا لَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

پھور دیہے ہوں ۔ آزمائش نہیں کی جائے گی۔

سيان القر أن

اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعالی فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو متیتز کردیتا ہے۔

اس آیت کے دیگر مباحث کہ موجودہ بندر'ان می بندروں کی نہل ہے میں یا نہیں اور تماخ اور تناخ میں فرق کے لیے

البقرہ: ۲۵ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ اس آیت ہے مقصوریہ ہے کہ بیہ قصد یمودیوں کے درمیان معروف اور مشہور تھا۔ اور رسول اللہ عقیق کو اس واقعہ کا

اس ایت سے مسعود میہ ہے نہ میہ صدیعود ہیں ہے۔ علم اللہ تعالی کی وجی ہے ہوائیساں اللہ تعالی میہ بتاتا چاہتا ہے کہ میہ وہ قوم ہے جس نے آتی دیدہ دلیری سے اتنا زبرد سے گناہ کیا تھا اور الیمی محلی نافر انی کی تھی تو اگر میہ لوگ (سیدنا) محمہ پر تیجیز کے معجزات اور صاف صاف نشانیاں دیکھنے کے باد جو ر آپ کی نبوت کا

اور الی ملی نافرمانی کی سی تو اگرید لوک (سیدنا) حمد مرتبیع سے برنات اور صف سف سیون میں سے بیورور سے سے برور سے انکار کریں اور اپنی ہث دھری پر قائم رمیں تو ان سے کیا بعید ہے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان میں سے ایک گروہ نے (نصیحت کرنے والوں سے) کہاتم ایسے لوگوں کو کیوں

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب ان میں ہے ایک مروہ ہے ( حت سرے و موں ہے) میں ہے۔ و وں سہ سبت کے سور سر سرت نفیحت کرتے ہو 'جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے' یا عذاب شدید میں جتالا کرنے والا ہے' انہوں نے کہا باک ہم تمہارے رب سامنے حجت پوری کر سکیں اور شاید کہ یہ اللہ ہے و ریں 0 پس جب انہوں نے ان پاتوں کو بھلا دیا جن کی ان کو نفیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے وی جو برائی ہے روکتے تھے اور خالموں کو بہت بڑے عذاب میں جکڑیا کیونکہ وہ نافرمائی کرتے

تو ہم نے ان لو لوں کو تجات د۔ تھے۔\الاعاف-١٦٥٠ س١٦١)

تھے۔(لاعواف:۱۷۵-۱۷۶) تبلیغ کا فرض کفامیہ ہو تا است سے یہ کہ تند مصر صححوقا ہے ہے کہ اس شہر کے رہنے والے تین گروہوں سر منقسم تھے'ایک فریق وہ تھاجو ہفتہ ک

اس آیت کی تغییر میں صحیح قول یہ ہے کہ اس شمر کے رہنے والے تین گروہوں پر منتسم تھ 'ایک فریق وہ تھا جو ہفتہ کے دن ان چھلیوں کا شکار کر آتھا اور ان ان چھلیوں کا شکار کرنے اللہ تعالی کے کھلی تھلی فافر ان کر آتھا اور ان خوابی کر آتھا اور ان خوابی کے دو کما تھا' اور اس فریق نے منع کرنے والوں سے کہا تم ان کو کیوں منع کرتے ہو جبکہ جمیس بقین ہے کہ اللہ تعالی ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب میں جٹلا کرنے والا ہے ایعنی ہوگی ہوگئی ہے' اس لیے اب ان پروعظ اور گزائیوں سے پلٹما بہت مشکل ہے' اس لیے اب ان پروعظ اور

نصیحت بے اڑ ہے ' لازااب ان کو نصیحت نمیں کرنی چاہیے۔ امام ابو جعفر محدین جریہ طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سیسی سیس

الام ہو بھر جیرتی بریر جیرتی ہی سدے مل اور ایسے برے ہیں:
عمر مدیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت این عباس جائٹے:
کے پاس گیاتو وہ رو رہے تھے اور ان کی گود میں قرآن مجید
تھا' میں نے کما اے ابن عباس! میں آپ پر قربان ہوں' آپ کیوں رو رہ ہیں' حضرت ابن عباس نے سور ۃ الاعراف کی ان
آتیوں کی تلاوت کی اور فربایا اللہ تعالی نے مجر میں کو سزا دی اور ان کو مسٹے کرکے بندر بنادیا اور جو فریق ان کو برائی ہے منع کر ناتھا
اس کا ذکر فربایا کہ اس کو نجات دے دی اور تیبرا فریق جو خاموش رہا تھا اور ان کو منع نہیں کرتے اللہ جانے ہوگی یا نہیں نے فربای آیا ان کی
نجات ہوئی یا نہیں۔ اور ہم بھی کئی کاموں کو برا سمجھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے اللہ جانے ہماری نجات ہوگی یا نہیں' عکر مسہ کتے
ہیں کہ میں آپ پر قربان ہوں کیا اس فریق نے ان کاموں کو برا نہیں سمجھا تھا جب کہ اس نے یہ کماکہ آن کو کیو نکر منع کرتے
ہیں کہ جس آپ پر قربان ہوں گیا ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب میں جٹھا کرنے والا ہے' مصرت ابن عباس میرے اس
ہو جب کہ تمہیں بھین ہے کہ اللہ تعالی ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب میں جٹھا کرنے والا ہے' مصرت ابن عباس میرے اس

(جامع البيان جز٩ مص ١٢٨- ١٢٤ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٥١٥هـ)

امام رازی نے فرمایا کہ برائی ہے روکنافرض علی ا لکفامیہ ہے اور جب بعض لوگوں نے بنوا سرائیل کو اس برائی ہے روک حالہ جہاری

Marfat.com

کر یہ فرض اداکر دیا تو باقی لوگوں ہے یہ فرض ساتھ ہو گیا' اس لیے اس تیسرے فریق پر عذاب نازل نمیں ہوا۔

( تغییر کبیرج۵ من ۳۹۳ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: پھرجب انہوں نے اس چیزے سرکٹی کی جس سے ان کو رد کا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا تم

ذليل بندر بن جاؤ – (الاعراف: ١٦٦)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا صبح کو جب وہ نافرمان لوگ اٹھے تو وہ ذکیل بندر بن چکے تھے 'وہ تمین دن تک ای کیفیت پر بر قرار رہے 'لوگوں نے ان کو دیکھا گھروہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے منقول ہے کہ ان میں ہے

جوان بندرین گئے تھے اور بوڑھے خزیرین گئے تھے لیکن یہ قول اس آیت کے خلاف ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ جن لوگوں کو مستح کرکے بندر بنادیا گیا تھا' موجو دہ بندر ان ہی کی نسل ہے ہیں یا دہ ای دقت ہلاک ہو گئے تھے اور ان کی نسل منقطع ہو گئی تھی' ان تمام امور کی تفصیل البقرہ: ۲۵ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں' ان تمام اسے حسب ذیل ادکام مستبط ہوتے

بغض احكام كااشنياط

١- ايسے خيلے كرنا ممنوع بين جن سے الله تعالى كا دكام بالكليه معطل بوجائين اور الله تعالى كى ممانعت كاكوئى محل باقى ند رے' ابت کی آدمی کی شخصی ضرورت کے لیے کوئی ایس خفیہ تدبیر کرنا جس ہے وہ ممنوع کام کے ار تکاب ہے نج جائے پیہ

انفرادی طور پر جائز ہے لیکن اس کو قائدہ کلیہ بنالینا جائز شیں 'جیسے لوگ سود کھانے کے لیے تیج عینہ کا حیلہ کریں یا د کان کی گیڑی لینے کے لیے اس د کان یا مکان میں ایک میزیا الماری رکھ کر اس کے عوض گیزی کی رقم لے لیں۔

۴۔ ان آیات میں سد ذرائع کی اصل ہے بینی جو کام کسی حرام کا ذرابیہ ہو دہ بھی ممنوع ہے 'ان کا سمندر سے نالیاں کھود کر

حوضوں کی طرف لانا مجھلیوں کے شکار کاذریعہ تھا' اس لیے اس کو بھی منع کر دیا۔

۳- نیکی کا تھم دینااور برائی ہے رو کنا فرهن ہے ، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔

٣٠ - جو شخص الله تعالى كى اطاعت كريّا ہے الله تعالى اس ير ونيااور آخرت كے احوال آسان كرديتاہے 'اور جو شخص الله تعالى کی نافرانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزائش میں ڈال دیتا ہے جیسے ان اسرائیلوں کو آزمائش میں متلاکیا کہ ہفتہ کے دن مجھلیاں بہت آتی تھیں۔

٥- الله تعالى كاعذاب اچانك نسيس آيا بلكه تدريجا" آياب جيسے بنوا سرائيل پر مخلف انواع كے عذاب آتے رہے "مجران كو بندر بنایا گیا' پھران ہے حکومت چھنی گئ اور اصل عذاب آخرت میں آئے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یاد کرد جب آپ کے رب نے اعلان کیاتھا کہ وہ قیامت تک ان پرایسے لوگوں کو مسلط کر تا

رہے گا جو ان کو بڑا عذاب جکھا ئیں گے ' بیٹک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت زیادہ بیٹنے والا بمت مہر ہان بھی ہے 0 اور ہم نے ان کو عکڑے عکڑے کرکے زمین میں کئی گروہوں میں تقتیم کردیا 'ان میں ہے بعض نیک تھے اور بعض ان سے مختلف تھے 'اور ہم نے راحق اور مصیبتوں کے ساتھ ان کی آزمائش کی باکہ وہ سرکتی ہے پلٹ جائیں۔

(الاعراف: ۱۲۸-۱۲۸)

فلسطین میں اسرائیل کا قیام قر آن مجید کے خلاف نہیں ہے

اس سے پہلے املہ تعالی نے بیود کی سر کتی اور معصیت پر دلیری کاذکر فرمایا تھااور بید کہ اس کی سزامیں اللہ تعالی نے ان کو

طِيان القر أن

Marfat.com

مع کرکے بندر بنادیا اور اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذکت اور غلای مقدر کردی

ہو تقتیم کر دیا اور اس آیت کا معنی ہے ہو ہو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو تکڑے کڑے کرکے ذہین میں مختلف گروہوں
میں تقتیم کر دیا اور اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اے رسول محرم! آپ کے رب نے یہود کے پہلے لوگوں کو ان کے انجیاء کی ذبان
سے بہ خردی تھی کہ اللہ تعالی قیامت تک کے لیے یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو ذکت اور غلای کا مزا چھا تیں
سے بن فرج پر بھی شمنی کیا جائے گا' ان کی جمعیت ٹوٹ جائے گی اور ان کا تیرازہ بھرجائے گا اور یہ مختلف محکوں میں بٹ کرز ذمین پر
سے بہلے ان پر حضرے موئی علیہ السلام نے خراج کو لازم کیا' بھر ان کو یونانیوں نے غلام بنایا بھر
کشد انہوں' کلا انیوں اور بالمیوں نے ان کو محکوم بنایا' بھر روم کے فصار کی نے ان کو غلام بنایا اور ان سے جزیہ اور خراج لیا' بھر
مسلمانوں نے ان سے جزیہ اور خراج لیا' اس کے بعد قریب کے دور میں جرمنی میں چلر نے ان کو چین چن کر قتل کیا اور ملک بدر

ردیا۔ رہا ہے کہ اب انہوں نے فلسطین پر قبضہ کرلیا ہے اور اسرا کیل کے نام سے اپنی حکومت قائم کرلی ہے تو وہ قرآن مجید کے ب

رائیہ سے اللہ تعالی فرماناہے: صُبِربَتُ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ لَهُ آيَنَ مَا نُنْفِقُوْ آرالًا وہ جماں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت لازم کردی گئ ہے

ضُرِرَتُ عَلَيْهِمَ الذِلةَ ابن مانفِعوارالا دو، من نبت بر - من الذِلة ابن مانفِعوارالا بَرَن اللهِ وَحَبْلٍ بِينَ النّايِن بَرَن النّايِن بَرَن النّايِن بَرَن النّايِن اللّهِ وَحَبْلٍ بِينَ النّايِن (آل عمران: ١٣) ماتد الني سارال جائے -

یودیوں میں نیکو کار اور بد کار

یور پری میں ماخ اور این پر دو سراعذاب یہ مسلط فرایا کہ وہ کرے کوئے ہو کر دنیا میں رہتے ہیں 'ان میں صالح اور نیک لوگ بھی تے جو حضرت موئی علیہ السلام کے بعد دیگر انہیاء علیم السلام پر ایمان لائے' اور ان میں وہ بھی تے جو جمارے نی بیل محمد شریع پر ایمان لائے اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجی دیتے تھے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں وہ لوگ تھے جو سنچ کے دن چھیلیوں کے شکارے منع کرتے تھے اور جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنم اور بعض وہ لوگ تھے جو نیکی اور پر برگرگاری میں ان سے کم تھے' ان میں سے بعض فاحق و فاجر تھے' اور بعض کافر تھے' یہ لوگ انہاء علیم السلام کو ناحق قبل کرتے تھے اور اس کے اور اس کے احتام میں دونوں فریقوں کے ساتھ اور جھوٹے فیصلے کرتے تھے اور اشد تھا کو اور اس کو خاتوں کو جو اور اس کو جزا وے گالوں اور اراحتیں عظا فرما ہے گالوں کو جزا وے گالوں کو جزا وے گالوں کو مراور کو کو تیں اور راحتیں عظا فرما ہے باکہ یہ شکر بجالا کمیں اور محتاب اور آلام میں جنلاکر آئے باکہ یہ شکر بجالا کمیں اور محتاب اور آلام میں جنلاکر آئے باکہ یہ شکر بجالا کمیں اور محتاب اور آلام میں جنلاکر آئے باکہ یہ شکر بجالا کمیں۔

صاب اور انام ہیں بھی رہ جب مادیہ ہیں ہر رہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: پھران کے بعد اسے نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو تو رات کے وارث ہو کراس و نیا فانی کا ملان لیتے میں اور کہتے ہیں کہ عمقہ پب ہماری پخشش کر دی جائے گی اور اگر ان کے پاس اس کی طرح اور سلان آ جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے محیانان ہے کتاب میں میہ عمد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کمیں گے اور انہوں نے وہ

<u> ئبيان القر ان</u>

خَلْفُ اور خَلْفَ كامعنوى فرق

اس آیت میں ارشاد ہے: فیحلف من بعد هم حلف اور ظلف کے معنی کے متعلق علامہ راغب اصفمانی متونی محمد علامہ راغب اصفمانی متونی محمد کھتے ہیں:

بعديس آنے والے ردی اور برے لوگوں کو خُلُف کتے ہیں۔

(المفروات ج ام معلومہ کتبہ نزار مصفیٰ الباز کمہ کرمہ ۱۳۱۰ء) خاف اگر لام پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کامعنی ہے بعد میں آنے والے ٹیک لوگ اور اگر لام ساکن ہو تو اس کامعنی ہے بعد میں آنے والے برے لوگ اور خلف (لام ساکن ہو تو) کی جمع خلوف ہے اور خلف (لام پر زبر ہو تو) کی جمع اخلاف ہے۔

ہے بعد میں آنے والے برے لوگ اور خلف (لام سائن ہو تو) کی جمع خلوف ہے اور خلف (لام پر ذبر ہو تو) کی بمع اخلاف ہے۔ ای طرح سَلَف کامنیٰ ہے گزرے ہوئے ٹیک لوگ اور اس کی جمع اسلاف ہے اور سلّف کامنیٰ ہے گزرے ہوئے برے لوگ اور اس کی جمع سلوف ہے۔ (مثلاً جمارے اعتبارے صحابہ کرام اسلاف ہیں اور بزیر اور شمر سلوف ہیں اور سحابہ کے اعتبارے اما ابو طیفہ خلّف ہیں اور مزید خلّف ہے۔

( مجيح بحار الانوارج ٢٠ ص ٩١ مطبوعه مكتبه دار الايمان المدينة المنوره ١٣٠٥ ها النهاييج ٢٢ مص ٦٢- ٦٢ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ،

١٣١٨ه اسان العرب ج٩ عي ٨٥- ٨٣ مطبوعه الريان ١٣٠٠ه)

گناہوں پر اصرار کے ساتھ اجر و ٹواب کی طمع کی **ن**رمت \*

اس آیت کامنی ہے ہے کہ پھر ہوا امرائیل کے نیک توگوں کے جائشین برے لوگ ہوئے ہو اپنے اسان ہے قورات کے دارشہ ہوئے ورات کے دارشہ ہوئے ورات کا مطاحہ کیا اور اس کے احکام کو حاصل کیا۔ بی بڑپیر کے زمانہ میں وی بیودی ہے وہ بھی ای آیت کا مصداق شے۔ انہوں نے قورات کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور آثرت کے مقابلہ میں دنیا کی رنگینیوں اور زیب و زینت کو اختیار کرلیا۔ وہ مال بح کرنے پر حریص شے اور اس معالمہ میں طال اور حرام کا کھاظ نمیں کرتے تھے۔ وہ رشوت لے کر

ریسے و سیار ریے۔ دس ں رہے پر کسی سے دیاں تورات کے ادکام بدل دیتے تھے۔ اپنی ریاست مجھن جانے کے خوف سے نبی ہی پیر کی جو تورات میں صفات تھیں ان کو لوگوں سے چمپاتے تھے۔ اور بعض آیات میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے اور ان کا بیر دعم تھاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گااور سے

بھے نتے اس کو ددبارہ بھی باطل طریقہ سے لینے ہے گریز نہ کرتے۔ انلہ تعالیٰ ان کار دکرتے ہوئے فرما تاہے ''کیاان سے کتاب میں یہ عمد نمیں لیا گیا تھا کہ وہ انلہ کے متعلق حق کے سوانچھ نمیں کمیں گے ''انہوں نے تورات کو پڑھا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھاکہ دو سروں کا بال باطل طریقہ سے لینا حرام ہے۔اور انلہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔اس کے باوجود وہ اس عمد اور میثاق کی

خلاف ورزی کرتے رہے۔ کیاان کو اتنی می بات معلوم نہیں تھی کہ دار آخرت اور اس کی دائی نعتیں دنیا کی فانی لذتوں سے بهت بهترین تو چرچاہیے تفاکہ دہ اللہ ہے ڈرتے اور ان بدا تلایوں اور اپنی سر کشیوں سے یاز آ جاتے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں جس طرح ان بداعل مودیوں کاذکر فرایا ہے جو اپنی نافرانیوں کے باد جود اپنے آپ کو افروی اجرو تواب کا امیددار گردائے تھے سو آج کل کے مسلمانوں کا بھی ہی اصل ہے وہ بھی اپنی بدا تالیوں کے باد جود خود کواجر آخرت

طبيان القر أن

جلدچهارم

كاميدوار كتے بيں- جيساكه اس مديث ميں ب:

حضرت معاذین جبل بناشید بیان کرتے ہیں کہ عظریب لوگوں کے سینوں میں قر آن اس طرح بوسیدہ ہو بائے گاجس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے' وہ بغیر کمی شوق اور لذت کے قر آن کریم کو پڑھیں گے' ان کے ائمال صرف طمع اور حرص ہوں گے دہ خوف خداہے گناہوں میں کی نہیں کریں گے دہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے ادریہ کہیں گے کہ عملتہ یب

ماری بخشش کردی جائے گی کیونکہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں ترتے۔ (سنن داري ج۲٬ رقم الحديث:۳۳۳۲ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ۲۰۰۰ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جولوگ کتاب کو مضوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے میں (ق) ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (الاعراف: ۱۷۰)

اس كتاب سے مراد تورات ہے اور اس آیت كامعنى يہ ہے كہ جو لوگ اللہ كى كتاب كو بار بار ذوتن و شوت سے يا ھتے ہيں اور اس کی آبیوں کے نقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی صدود کو نمیں تو ژتے تو اللہ تعالی ان کی تیکیوں کو سائع نمیں فرہائے گااور ان کو بورا یو را اجر عطا فرہائے گا۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ (اس طرح) اضالیا تھا گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان ہے اور وہ یہ مگان کر رہے تھے کہ وہ ان پر ضرور گرنے والا ہے (اس وقت ہم نے ان سے کما تھا) ہم نے تمہیں جو کچھے دیا ہے اس کو مضبوطی

ہے پکڑلواور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو ٹاکہ تم متقی جو جاؤ ○(الاعراف: ١١١) جب حضرت مویٰ بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے اور فرمایا ان کو لواور ان کی اطاعت کا ا قرار کرد' تو انہوں نے کما جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم ہے کلام نہیں کرے گاہم یہ اقرار نہیں کرب گے 'مجروہ

بکلی کی ایک کڑک کے ذریعے ہلاک کیے گئے 'اور پھر زندہ کیے گئے۔ حضرت مویٰ نے ان سے پھر تورات کے قبول كرنے كے ليے فرمايا انهوں نے پحرا فكار كيا'تب الله تعالى نے فرشتوں كو تھم ديا كه وہ فلسطين كے بہاڑوں ميں سے ايك فرخ لیے بہاڑ کو اکھاڑ کر سائبان کی طرح ان پر معلق کردیں'ان کے پیچیے سندر تھااور ان کے سامنے ہے آگ آ رہی تھی' ان ہے کمامیا کہ فتم کھاکر اقرار کرد کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرد کے ورنہ میر بہاڑتم پر گر جائے گا' تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عمد کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے مجدہ میں گر گئے۔ انہوں نے کروٹ کے بل مجدہ کیا تھا اور مارے خوف کے پہاڑ کی طرف دکھے رہے تھے' جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو

انموں نے کمااس مجدہ ہے افضل کوئی مجدہ نہیں ہے' جس کو اللہ تعالی نے قبول کیااور جس کی وجہ ہے اپنے ہندوں پر رحم فرمایا۔ پھرانسیں یہ تھم دیا گیا کہ وہ کروٹ کے بل یعنی ایک شق پر تجدہ کیا کریں۔ الله تعالی نے فرمایا کہ اس کو خوب کو شش ہے لواور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو' بعنی اس میں تدبراور غور و فکر کرو اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرد' کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے ہے مقصود یہ ہو تا ہے کہ ان کے مقتضی پر عمل کیاجائے' یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیے بغیران کی صرف تلاوت کرلی جائے۔ امام نسائی نے حضرت ابو سعید خدری ہور ہے۔ روایت کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتاہے اور اس کے کمی بھم کی طرف رجوع نہیں کر ہا' اس حدیث میں بی

مرتبیر نے یہ بتلادیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود عمل ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن 'ج٤ 'ص ٣٣٠-٣٣٦ 'مطبوعه انتشارات ناصر خسرو 'ايران '١٣٨٧ه )

ببيان القر أن

جلدجهارم

جلدچهارم

طبيان القر أن

Marfat.com

برایت دیاہے ادرای کے مانفرل کراہے O

لوائ اس لیے ل ہے) ماکہ قیامت کے دن تم یہ (نہ) کمہ دو کہ ہم اس ہے بے خبرتھ O یا تم یہ (نہ) کمہ سکو کہ شرک تو ابتداء" جلدجهارم ببيان القر أن ہمارے آباء نے کیاتھااو رہم تو اس کے بعد کی اولاد ہیں کیاتو باطل پرستوں کے فطل کی وجہ ہے ہمیں بلاک کرے گا؟ 10اور ہم ای طرح تفصیل سے آیتی بیان کرتے ہیں ماکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں (الاعراف: ۱۷۲۰۱۷)

بنو آدم سے میثاق لینے کے متعلق احادیث

حضرت عمر بن الحفاب بن شرني بيان كرتے بين كه سورة الاعراف كي اس آيت كے متعلق ميں نے بي مرتبي ہے سوال كياتو

رسول الله عنديد في فرمايا الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كو پيدا كميا مجران كي بشت ير ابنادايان باتھ مجيرا ، مجراس بشت ي اولاد نکال چر فرمایا ان کویس نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اہل جنت کے عمل کریں گے۔ پیران کی پشت پر ہاتھ چھیرااور ان

ے ایک اور اولاد نکال اور فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اہل دوزخ کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے

یوچهایار سول الله! پیر عمل کس چیزیں ہے؟ تو رسول الله عظیم نے فرمایا بے شک الله جب سمی بندہ کو جت کے لیے ید آکرنا ہے تو اس سے اہل جنت کے عمل کرا تا ہے ' حتی کہ وہ محض اہلی جنت کے اعمال پر حرباہے پھراللہ اس کو جنت میں واضل کر دیتا

ہے'اور جب کمی بندہ کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل دوزخ کے عمل کراتا ہے جتی کہ وہ اہل دوزخ کے اعمال پر مرتاہے پھراللہ اس کو دو زخ میں داخل کر دیتا ہے۔

امام ترندی نے کمایہ حدیث حسن ہے۔ (سنن الترزي رقم الحديث: ٣٠٨٦ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٧٥٠ موطالهم بالكَ رقم الحديث: ١٧٧١ مند احمدج المحساس صحح

ابن حبان ' رقم الحديث: ١٦٦٧ الشريعه للأجرى ' رقم الحديث: ١٤٠ كماب الاساء والسفات لليمقى 'ص٣٥٥ المستدرك ج ا مص٣٠ جع' ص ۱۳۲۳ ج ۲ ص ۵۴۳ التمييد لابن عبد البرج ۲ عص ۲-۲)

حضرت ابو ہررہ و من ثینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بی تیج نے فرمایا اللہ تعالی نے جب حضرت آدم کو پیدا کمیاتو ان کی پشت

پر (ہاتھ) بھیراتو ان کی پشت ہے ان کی اولاد کی وہ تمام روحیں جھڑ تکئیں جن کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والاتھا 'اور ان میں ہے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چنگ تھی 'مجروہ سب روحیں حضرت آدم پر پیش کی گئیں۔ حضرت آدم نے کمااے

میرے رب اپ کون بیں؟ فرمایا ہے تهماری اولاد ہیں۔ حضرت آدم نے ان میں سے ایک فخص کو دیکھا جس کی آ تھوں کے درمیان کی چک ان کو بہت بیاری گئی۔ یو چھااے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد کی آخری امتوں میں ہے ایک فخص ہے اس کا نام داؤد ہے۔ کما آے رب آ آپ نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال مکمااے میرے رب امیری عمر میں

ے اس کے چالیس سال زیادہ کردے۔ جب حضرت آدم کی عمر پوری ہوگئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا۔ حضرت آدم نے کما کیا بھی میری عمرمیں سے چالیس سال باتی نہیں ہیں!انہوں نے کماکیا آپ نے بید چالیس سال اپنے بیٹے واؤد کو نہیں عطاکیے تھے!

بس حصرت آدم نے انکار کردیا تو ان کی اولاد نے بھی انکار کردیا۔اور آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول کئی اور حضرت آدم نے (اجتمادی) خطاکی تو ان کی اولاد نے بھی خطاکی۔

(سنن الترزي و قم الحديث:٣٠٨٧ " عام البيان جزه مص ١٥٥ " تغيير القر آن العظيم لابن الي حاتم ج٥ مس ١٦١١) معيد بن جير بيان كرتے بين كد حفرت ابن عباس فرماياك جب الله تعالى في حفرت آدم عليه السام كويداكياتوان ے مشاق لیا 'ان کی بشت پر اتھ جھیراتوان کی اولاد کو چیونٹول کی مانند نگالا مچران کی مدت حیات 'ان کارزق اور ان کے مصائب

لکھ دیے اور ان کو ان کے نفنوں پر گواہ کیااور فرمایا کیا میں تمہار ارب نمیں ہوں'انہوں نے کما کیوں نمیں!

(جامع البيان جزه من ١٥٠)

جلدجهارم

نبيان القر أن

مجرین کعب القرظی نے اس آیت کی تفسیر میں کماکہ روحوں کو ان کے اجسام سے پہلے پیدا کیا۔ (جامع البيان ج٩ مُص ١٥٤ 'الدرالمتثورج ٣ مُض ٩٩٥ 'بحواله الم م ابن الي شيبه)

ميثاق لينے كامقام

بعض روایات ہے معلوم ہو آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی ان کی پشت ہے ان کی اولاد کو نکال کران ے عمد لہا تھا۔

الم ابن الى حاتم المام ابن منده اور المم ابواشيخ نے كتاب العظمة ميں اور المم ابن عساكرنے مفرت ابو بريره بن في روایت کیاہے کہ رسول اللہ میں پیریٹے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مصرت آدم کو پیدا کیاتوان کی پشت پر ہاتھ بھیرااور اس سے ہر

اس روح کو نکالا جس کووہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ (الدر المشورج ۴ مص ۱۰۱ عامع البیان جز۴ مص ۱۳۹)

الم احمو المام الشالى المام ابن جرير المم ابن مردويه المام حاكم في تصحيح سند ك ساتف اور المام بيعتى ف كتاب الاساء والصفات میں حصرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ نبی جیمیم نے فرمایا اللہ تعالی نے یوم عرف کے دن دادی نعمان میں آدم علیہ السلام کی پشت ہے میثاق لیا اور ان کی پشت ہے تمام اولاد کو نکالا اور فرمایا کیا میں تمسارا رب نسیں ہوں؟

(الدرالمشورج ۴٬۳ ص ۲۰۱) علامہ ابو عبداللہ قرطبی ہلکی متوفی ۲۱۸ ھ نے لکھا ہے کہ جس جگہ میثاق لیا گیا تھااس کی تحسین میں انتلاف ہے اور اس سلسلہ میں چار اقوال ہیں' حضرت ابن عباس ہے ایک روایت ہے کہ سے میشاق عرفیہ کی ایک جانب وادی نعمان میں لیا گیا تھا' اور

ان سے دوسری روایت یہ ہے که سرزمین بند میں جهال حضرت آدم علیہ السلام کو اثار اگیا تھا وہیں ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا۔ کلبی سے روایت ہے کہ مکہ اور طاکف کے در میان ایک جگہ پر یہ میثاق لیا گیا تھااور یہ کہ جب حضرت آدم کو جنت سے آسمان دنیا کی طرف آثار آگیاتو وال ان سے بدمیشاق لیا گیاتھا۔ (الجامع لاد کام القرآن جز۷ مص۲۸۳م، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

میثاق حضرت آوم کی پشت سے ذریت نکال کرلیا گیا تھایا بنو آدم کی پشتوں سے قر آن مجید کی اس آیت میں نہ کور ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کے بیٹوں کی پشتوں ہے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے

میثاتی لیا اور احادیث میں یہ ذکور ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کی پشت ہے ان کی اولاد کو نکال کریہ میثاق لیا۔ اور بہ ظاہر یہ تعارض ہے۔علامہ آلوی نے اس کا پیرواب دیا ہے کہ اس آیت میں جو بنی آدم ند کور ہے اس سے مراد حضرت آدم اور ان کی اولاد ہیں۔ اور اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالنے کامعنی ہیہ ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے اپنے اپنے زمانہ میں پیرا ہوتے رہیں ھے اور صدیث میں صرف حضرت آدم کاذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت آدم اصل ہیں اور اصل کاذکر کرنے کے بعد فرع کاذکر نسیں كياكياكيونك اصل كاذكر فرع كے ذكرے مستغنى كرويتا ب اور حديث ميں يہ ذكور ب كه الله تعالى نے حضرت آدم كى پشت بر ہاتھ چھیرا۔ اس میں میدا حمال ہے کہ مید ہاتھ چھیرنے والا فرشتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے اساد کر دیا کہ وہ تھم دینے والا

ے-(علامہ آلوی نے بیہ جواب علامہ بیضادی سے نقل کیا ہے)

بعض علاء نے یہ کما ہے کہ حدیث کا بیہ معنی نہیں ہے کہ تمام اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہے بالذات نکلا' بلکہ اس کا معنی سے ہے کہ جو اولاو ان ہے بالذات اور براہ راست پیدا ہوئی اس کو نکالا اور پھران کے میٹوں کی پشت ہے ان کی براہ راست پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور چونکمہ حضرت آوم علیہ السلام مظهراصلی تھے اس لیٹے کل اولاد کا اساد ان کی طرف کردیا' خلاصہ یہ ہے کہ تمام اولاد کو تفصیلا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے نکالا گیا اور اجمالاً حضرت آدم علیه السلام کی

نبيان القر أن

یشت سے نکالا گیا۔ قر آن مجید میں تفصیلا "میٹول کی پشت ہے تمام اولاد کو نکالنے کاذکرہے اور حدیث میں حضرت آدم کی پشت ہے تمام اولاد کو اجمالاً نکالنے کا ذکرے۔

امام رازی نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ ود مرتبہ میثاق لیا گیا ہوا کی مرتبہ حضرت آدم کی پشت ہے تمام اولاد کو نکال کرمیشاق لیا گیا ہو اور دو سری بار ان کے میٹوں کی پشت ہے اولاد کو نکال کرمیشاق لیا گیا ہو۔ قرآن مجمد میں مصرت آدم کے میوں کی پشتوں ہے اولاد کو نکال کرمیشاق لینے کاذکرہے اور مدیث میں حضرت آدم کی پشت ہے اولاد کو نکال کران ہے

مثاق لینے کاذکرے۔ میثال کے جحت ہونے پر ایک اور اشکال کاجواب

اں آیت میں یہ فرمایا ہے: (یہ گوائی اس لیے لی ہے) ماکہ قیامت کے دن تم میر (نہ) کمہ دو کہ ہم اس ہے بے خبر تقے 0 اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اگریہ اقرار اضطراری تھا ہایں طور کہ ان پر حقیقت داقعی منکشف کر دی گئی تھی اور انہوں نے میں الیقین سے مشاہرہ کر لیا تھاتو ان کے لیے جائز ہو گا کہ وہ قیامت کے دن بید کمیہ دیں کہ ہم نے اس وقت اقرار کیا تھاجب

ہم یر مید حقیقت منتشف کردی گئی تھی اور جب ہم ہے میہ انکشاف زائل کردیا گیااور ہم کو ہماری آراء کے حوالے کر دیا گیاتو ہم میں ہے بعض صحت اور صواب کو تینیخے اور بعض سے خطاہو کی 'اور اگر انہوں نے اس دن نظراور فکر سے استدلال کیا تھااور اللہ

تعالیٰ کی نسرت اور تائیرے صحت اور صواب کو بینج کر اقرار کیا تھاتو وہ قیامت کے دن سے کمد مجتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن ہماری نصرت اور پائید کی گئی تھی اگر بعد میں بھی ہمیں یہ نصرت اور پائید حاصل ہوتی تو بعد میں بھی ہم ای طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کی گوای دیتے اور شرک نہ کرتے۔اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کماجائے کہ اللہ تعالی نے جو ان ہے اپنی ربوبیت کامیثاق لیا تھا

اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں ایس عقل اور بصیرت رکھ دی تھی جس سے وہ اللہ تعالی کی ربوبیت اور معرفت کے اوراک پر قادر تھے۔

اس اعتراض کے جواب میں یہ کماجا سکتا ہے کہ ہیہ اقرار اضطراری تھااور حقیقت واقعی ان پر منکشف کردی گئی تھی۔ لیکن ان کا یہ کمناغلط ہے کہ دنیا میں جسمانی تولد کے بعد ان کو ان کی آراء کے حوالے کردیا گیا تھا۔ ان سے کماجائے گاکہ اے جھوٹوا تم کو تهماری آراء کے حوالے کب کیا گیا تھا کیا ہم نے تہمارے پاس اپنے نبی اور رسول نمیں بیسے تھے جو تم کو خواب خفلت ہے جگا رہے تھے اور تم کو اس عمد اور میثاق کی یاد دلا رہے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت اور وصدانیت پر اور اپنے رسولوں کے صدق پر دلا کل قائم کردیے ہیں اور جب رسولوں نے یہ بتاویا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے ازل میں یہ میثاق لیا تھااور ان کاصدق مجزه ے ثابت ہو چکا ہے تو اب جو مخص اس میثاق کا افلار کرے گاوہ معاند ہو گااور اس عمد کاتو ڑنے والا ہو گااور مخبرصادق کی خبرے بعداس کے بھول جانے اور یاونہ رہنے کاعذر معتبر نہیں ہوگا۔

کیا یہ میثاق کسی کو یاد ہے؟

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٧٥ه لكهت بن:

ذی انون سے یو چھاگیا کیا آپ کو یہ میثان یاد ہے؟انہوں نے کماگو یا کہ اب بھی میرے کانوں میں اس عمد اور میثاق کی آواز آ

ر بی ہے اور بعض عار فین نے مید کماک لگتاہے کہ بیہ میثاق کل لیا گیا تھا۔ (دوح المعانی جو معرب و امطوعہ و اراحیاءالتراث العربی بیروت) نبي پرتین کااصل کائتات ہونا

نيز علامه آلوس لكهية من:

بيان القران جلدجهارم

بعض امل اللہ نے یہ کما ہے کہ جب حضرت آدم کی پشت ہے ان کی اولاد کے ذروں کو نکالا گیاتو سب ہے پہلے نبی جہیم کے ذرہ نے جواب دیا تھااور جب اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں سے یہ فرایا:

اِنْيَبَاطُوعًا ٱوْ كَرْهًا فَالْنَا ٱنْكِبَا طَالِيعِينَ خوشی یا ناخوشی ہے دونوں حاضر ہو جاؤ (تو) دونوں نے کہا

اس وقت زمین کے جس ذرہ نے سب سے پہلے جواب دیا تھاوہ نبی ہے ہیں کا ذرہ تھا۔ ادر یہ کعبہ کی مٹی کا ذرہ تھااور سب ے پہلے زمین کا یمی حصہ بنایا گیا تھا' بھرای کو پھیلایا گیاجیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت ہے اور جب آپ کی تربت (منی) شریف کعب کی مٹی تھی تو آپ ہے کا مان ن بھی مکسمیں ہونا چاہیے تھا کیونکد روایت ہے کہ جس جگہ کی مٹی ہے

انسان بنایا جاتا ہے ای جگہ اس کامہ فن ہو تاہے 'کیکن کما گیاہے کہ جب طوفان آیا تھاتوا کی جگہ کی مٹی دو سری جگہ پہنچ گئی تھی اور مغی کاوہ مبارک اور پاک ذرہ جو نبی ہے ہیں کا میدء تھااس جگہ پہنچ گیا جہاں اب مدینہ منورہ میں نبی ہے ہیں کارفن اقد س ہے۔ اوراس کلام سے یہ مستفاد ہوا کہ نبی ہوتی تخلیق کی اصل میں اور تمام کا نتات آپ کی آبایع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونک آپ کاذرہ تمام مخلوق کی ام (اصل) ہے ای وجہ سے آپ کالقب ای ہے۔

(روح المعاني ج٩ مُص١١١ مطبوعه دار احياء التراث العربي ميردت)

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور (اے رسول کرم!)ان پر اس محض کا مال بیان کیجے جس کو ہم نے اپنی آیوں کا علم دیا تو وہ ان کی اطاعت ہے نکل گیاپس شیطان نے اس کا چیھا کیا سووہ گراہوں میں ہے ہوگیا O اور اگر جم چاہتے تو ان آبتوں کے ذریعہ اس کو بلندی عطاکرتے مگروہ پستی کی طرف جھکااور اپنی خواہش نفس کی بیردی کی سواس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر تم

اس پر حملم کروتب بھی وہ بانب کر زبان نکالے یا چھوڑ دو پھر بھی وہ بانب کر زبان نکالے ' یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں آپ (لوگوں کے سامنے) بیہ واقعات بیان سیجئے اگد وہ غور و فکر کریں 🔿 کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹائتے تھے اور وہ اپنے ہی نفوں پر ظلم کرتے تھے (الاء اف:١٧٥-١٧٥)

واتل عليهم نباالذي كے شان زول ميں مخلف روايات

ان آیوں میں نی مرتبی کوجس مخص کا قصہ بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے قر آن مجید اور احادیث میں اس کے نام کی تصریح نہیں ہے نہ اس کی صفت اور اس کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ البتہ مفسرین نے اس کے متعلق مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ مسرون نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت کیا کہ وہ بنواسرائیل کاایک فخص تھااور اس کانام بلعم بن ابر تھا۔ عمران بن حسین نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ اس کا نام بلعم بن باعریا بلعم بن باعوراء تھا۔ نافع بن عاصم نے حضرت عبدالله بن عمررضى الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ اس کانام امیہ بن الی السلت تھا۔

(جامع البيان ج ٤ م ١٦٠-١٦٠ مطبوعه بيروت ١٦٥/١٥١ه)

عکرمہ نے کمابلعام نبی تھااور اس کو کتاب دی گئی تھی' مجاہد نے کمااس کو نبوت دی گئی تھی اس کی قوم نے اس کو رشوت دی کہ وہ خاموش رہے 'اس نے ایسابی کیااور ان کو ان کے فتق و فجو رپر لمامت نہیں کی۔علامہ ماور دی نے کہا یہ اقوال سمجھ نہیں **میں** کیونکہ اللہ تعالیٰ ای ممخص کو نبوت کے لیے منتخب فرما تا ہے جس کے متعلق اس کو علم ہو تا ہے کہ وہ اس کی اطاعت ترک نهیں کرے گااور معصیت کاار تکاب نہیں کرے گا۔ (الجامع لاد کام القز آن جزے 'ص۲۸۲' مطبوعہ دار الفکریپروت '۱۳۱۵ء) ہ امام حسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفي ۵۱۱ه لکھتے ہیں:

الاعراف 2: ١٨١---١٤٢ قال الملاه MIM حضرت ابن عباس اور ابن اسحاق وغیرہم نے بیان کیاہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے جب جبارین ہے جنگ کرنے کا قصد کیااور کنعان سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو بلغم کی قوم بلغم کے پاس گئی۔ بلغم کوانلہ تعالیٰ کااسم اعظم معلوم تھا۔ان لوگوں نے بلعم ہے کہامویٰ بہت بخت آدمی ہے اور اس کے ساتھ بہت پڑالشکرہے۔اور وہ ہم کو ہمارے شہوں سے فکالنے اور ہم ہے جنگ كرنے كے ليے آيا ہے ، وہ بم كو تل كر كے هارے شهول ميں بنو امرا كيل كو آباد كرے گااور تم وہ مخص بو جو متحاب الدعوات ہے (جس کی دعائمیں قبول ہوتی ہیں) تم اللہ تعالیٰ ہے دعاکمو کہ وہ ان کو یہاں ہے بھگا دے۔ بلعم نے کماتم برافسوس ہے وہ اللہ کے نبی میں' ان کے ساتھ فرشتے اور مومنین میں' میں ان کے خلاف کیسے بدد عاکر سکتا ہوں' اور مجھے اللہ تعالیٰ ہے جو علم ملاہ اس کا نقاضا ہیہ ہے کہ اگر میں نے ان کے خلاف بددعا کی تو میری دنیا ادر آخرت برباد ہو جائے گی۔انہوں نے بار بار اصرار کیاتو اس نے کہاا چھامیں استخارہ کر تاہوں اور اس کامعمول بھی نہی تھاکہ وہ استخارہ کرنے کے بعد دعاکر تاتھا۔ اس کو منینہ میں یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف بدوعانہ کرنا۔ اس بنے اپنی قوم ہے کہا میں نے استخارہ کیا تھااور مجھے ان کے خلاف دعا کرنے سے منع کیا گیاہے۔ پھراس کی قوم نے اس کو ہدیے اور تخفے پٹی کیے جن کواس نے قبول کرلیا' انہوں نے دوبارہ اس ہے بدوعاکرنے کے لیے کہا اس نے بھراستخارہ کیا اس دفعہ اس ہے کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کی قوم نے کہااگر اللہ کو پیر بدرعاکر ناپیند نہ ہو یاوہ تم کو پہلی بارکی طرح صراحتا منع فرادیتا وہ اس سے مسلسل اصرار کرتے رہے ،حتی کہ وہ ان کے کہنے میں آگیاوہ ایک گدھی پر سوار ہو کر ایک بہازی طرف روانہ ہواگد ھی نے اس کو کئی بار گرایا وہ مجرسوار ہو جا یا تھا۔ بالا خراللہ کے تھم ہے گدھی نے اس سے کلام

کیااور کماافسوس ہے بلعم تم کمال جارہے ہو 'کیاتم نہیں دکچے رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں۔ کیاتم اللہ کے می اور فرشتوں کے خلاف بدرعاکرنے کے لیے جارہے ہو؟ بلغم باز نہیں آیا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بدرعاکرنے لگا۔ وہ ہواسمرا کیل کے خلاف بد دعاکرنا چاہتا تھالیکن اس کی ذبان پر اس کی قوم کے خلاف بد دعا کے الفاظ آ جاتے تھے 'اس کی قوم نے کمااے بلعم میر كياكررب مو؟ تم تو مارے خلاف بدوعاكر رب موااس نے كمايد ميرے اختيار ميں نسيں ب الله كى قدرت مجھ پر غالب آمكى ، پھراس کی زبان فکل کر اس کے سینہ کے اوپر لنگ گئی' اس نے کہا میری تو دنیا اور آخرے برباد ہوگئی۔ اب میں تنہیں ان کے خلاف ایک تدمیر بتا ناہوں 'تم حسین و جمیل عور توں کو بناسنوار کران کے لئکر میں بھیج دو 'اگر ان میں ہے ایک مخص نے بھی ان

کے ماتھ بدکاری کرلی تو تمهارا کام بن جائے گا کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالی اس پر سخت ناراض ہو تاہے اور اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔

ہنو اسرائیل کے ایک شخص جس کانام زمری بن شلوم تھااس نے حصرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود مستی نائی ایک کنعانی عورت کے ساتھ بد کاری کی جس کی پاداش میں ای وقت بواسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کا مشیر نخاص بن العیرار نامی ایک اسرائیل شخص تعاده اس ونت و پال موجود نه تھا' جب وہ آیا اور اس کو زمری بن شلوم کی سرکشی کا پیۃ چلاتواس نے خیمہ میں گھس کر زمری اور اس عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان ہے اٹھالیا گیا لیکن اس

ا ثناء میں ستر ہزار اسرائیلی طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو چکے تھے۔

مقاتل نے کماکہ بلقاء کے بادشاء نے بلعام ہے کماکہ تم موی (علیہ السلام) کے خلاف بددعاکد 'اس نے کماوہ میرے ہم ند ہب ہیں میں ان کے خلاف بدوعانہیں کروں گا۔ باد شاہ نے ہی کو سولی دینے کے لیے صلیب تیار کی وہ ڈر کیااور گدھی پر سوار ہو كربد دعاكرنے كے ليے كيا۔ كد هي راسته ميں رك كئ اور جيلتي نه تقي وہ كد هي كو مارنے لگا كد هي نے كها ججھے كيوں مارتے ہو؟ مجھے ہی تھم دیا گیا ہے۔ چروہ لوٹ آیا۔ حضرت مو ک علیہ السلام نے کمااے میرے رب ہم کس وجہ سے میدان تیہ میں جنگ

بيان القران

جلدجارم

رہے ہیں'اللہ تعالی نے فرمایا بلعام کی دعا کی وجہ ہے۔ حضرت موئ علیہ السلام نے عرض کیااے میرے رب!جس طرح تونے میرے خلاف اس کی دعاس کی ہے ای طرح اس کے خلاف میری دعاہمی قبول فرما ایجرمویٰ علید السلام نے یہ دعائی کہ اس سے اسم اعظم چھین لیا جائے اور اس سے ایمان سلب کرلیا جائے۔ سوالیا ہی ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ضانسسانے مسها یعنی اس

ے ایمان اور اسم اعظم چھین لیا گیا۔ (تغییر ابن ابی عاتم ج۵ مص ۱۲۱۱) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص معيد بن المسيب ويد بن اسلم اوريث بن سعد ني بيان كياكه به آيت اميه بن الصلت ثقفی کے متعلق نازل ہوئی ہے'اس نے کتاب (تورات) کو یڑھا تھااور اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی ایک رسول بھیخے والا ہے'اس کو امید تھی کہ وہ متوقع رسول وہ ہو گا'اور جب اللہ تعالی نے (سیدنا) مجمہ ﷺ کو رسول بنادیا تواس نے آپ سے حسد

ر کھااور آپ کا کفر کیا' وہ بہت حکمت والااور نفیحت کرنے والا تھا۔وہ بعض ممالک کے دورہ پر گیاجب وہ واپس آیا تو مقولین ہدر کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان کے متعلق یو چھااس کو بتایا گیا کہ ان کو سیدنا محمد جہیں نے قتل کیا ہے تو وہ کہنے زاگا کہ اگر وہ نبی

ہوتے تواییۓ رشتے داروں کو قتل نہ کرتے ' آخر کاروہ کفریر ہی مرکیا۔ ( تغييرا بن الي حاتم ج ۵ مس ١٦٤٧ ، معالم التنزيل ج ٣ من ١٨٠٠٥ ، مطبوعه دار الكتب بعلميه بيروت ، ١٣١٣ هـ )

الم فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ھ نے ان روایات کے علاوہ بیا بھی ذکر کیا ہے کہ بیہ آیت ابو عامر راھب کے متعلق نازل ہوئی ہے جس کو نبی جہیں نے فاسق فرمایا تھا۔ یہ زمانہ جالمیت میں راہب تھا۔ جب اسلام آیا تو یہ شام چلا گیااور اس نے منافقین کومعجد ضرار بنانے کا تھم دیا اور یہ قیصر کے پاس گیا اور اس کو نبی جہیز کے خلاف لڑنے پر ابھارا' اور بیرو ہیں پر مرگیا۔ یہ سعید بن سیب کا قول ہے اور حسن اور اصم نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے ان منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی پیزیز کو پہچانتے تھے'اور قادہ' تکرمہ اور ابومسلم کا قول ہیہ ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کے متعلق عام ہے جن کو ہدایت دی گئی اور انہوں ۔ نہ ہدایت

ے اعراض کیا بھران سے بدایت چھین لی گئی۔ (تغیر کبیرج۵، م٠٠٥ مطبوعہ دار احیاء التراث العربي بيروت ١٥١٥٥) بدعمل اور رشوت خور عالم کی ندمت

الله تعالى نے فرمایا جس كو ہم نے اپني آيوں كاعلم ديا تو وہ ان كى اطاعت سے نكل كيا۔

اس کے دومعنی ہیں ایک معنی میہ ہے کہ ہم نے اس کو دلا کل توحید کی تعلیم دی اور وہ ان کا عالم ہو گیا بھروہ اللہ کی اطاعت کھاس کی معصیت کی طرف اور اس کی محبت ہے اس کی نارانسگی کی طرف نکل گیا۔ دو سرامعنی یہ ہے کہ ہم نے اس پر توحید کی

ہدایت پیش کی لیکن اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیااور کفریر بر قرار رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس شیطان نے اس کا پیچھا کیاسووہ گمراہوں میں ہے ہو گیا۔

اس آیت سے مقصودیہ ہے کہ جس فحض کو ہدایت دی گئی اور اس نے ہدایت سے اعراض کر کے خواہش نفس اور گمراہی

لوافتیار کرلیا اور دنیا کی دلچیپیوں کی طرف راغب ہوا حتی کہ وہ شیطان کا ہم نوا ہو گیاتو اس کا انجام آ خرت کی ناکای اور نامراد ی ب-الله تعالى نے يه قصداس ليے بيان فرمايا ب ماكه اوگ اس كے حال سے عبرت بكريں-

پھر فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کرتے گروہ پہتی کی طرف جھکااور اپنی خواہش نفس کی ہیروی ک۔ اس کامعنی سے ہے کہ اگر ہم چاہتے تواس کے اور اس کے کفر کے درمیان اپنی تفاظت کو عائل کر دیتے بایں طور کہ اس کو

قمزاور جبزا ہدایت پر قائم کردیتے لیکن ایباکرناس کو ملف کرنے کے منانی تھا'اس لیے ہم نے اس کو اس کے اختیار پر قائم رکھا اوراس نے اپنے اختیار ہے ہوایت کی بلندی کے بجائے گمرای کی پہتی کو اختیار کرلیااور اس نے اپنی خواہش نفس کی بیروی کی۔

Marfat.com

مواکر الله **جابتاتو ضرورتم سب کوید ایت عطافرما ی**ا۔

أكر الله على بتاتوتمام لوكوں كوبد ايت يا فته بناديتا۔

اس کی نظیریه آیتی ہیں:

فَلُوْ شَاءَ لَهَدُكُمْ أَجْمَعِيْنَ (الانعام: ١٣٩) لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَيميْعًا

ان آیات میں علاء کے لیے بہت بخت حکم ہے 'کیونکہ اس شخص کواللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بینات کاعلم عطافرمایا اور اس کو اینے اسم اعظم کی تعلیم دی اور اس کو متجاب الدعوات بنایا یعنی اس کی دعائیں قبول ہو تی تھیں۔ لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خوابشول کی بیروی کی تو ده دین سے نکل گیااور کتے کی مائند ہو گیااور اس میں بید دلیل ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی ای بہت زیادہ نعمتیں عطا فرما آ ہے تو اس پر گرفت بھی بہت تخت ہوتی ہے سواگر وہ شخص بدایت ہے اعراض کرے اور خواہش نفس کی

پیروی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے الطاف و عمایات ہے بہت زیادہ دور ہو جا آہے جیساکہ اس حدیث میں ہے: حضرت علی ہوہتیز. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھپیر نے فرمایا جس کھھس کاعلم زیادہ ہوادر اس کی دنیا ہیں بے رغبتی ذیادہ

نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ ہی دور ہو گیا۔

(انفردوس بما تُور الحفاب جسَّ و تم الحديث: ٥٨٨٥ البامع الصغير 'جسَّ وقم الحديث: ٨٣٩٤ كنز العمال ج٠١٠ رقم الحديث:٢٩٠١٧)

اس وجہ ہے علماء نے کہا ہے کہ جو علم اللہ کی اطاعت کے ماسوا کا ہو وہ گزاہوں کا مادہ ہے۔ علم کی اصل عبادت کی طرف رغبت ہے اور اس کا ٹمرہ معادت ہے۔اور زہد کی اصل خوف خدا ہے اور اس کا ٹمرہ عبادت ہے۔پس جب زہر اور علم مل جا کمیں تو سعادت مكمل ہو جاتى ہے۔ ججت الاسلام نے كما طلب علم ميں لوگوں كى تين قسيس ميں 'ايك وہ شخص ہے جو علم كو آخرت ك

زاد راہ کے لیے طلب کر آئے 'وہ علم ہے صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کر آئے یہ کامیاب لوگوں میں ہے ہے۔ دو سراوہ مخص ہے جو ملم کو دنیا کے مال ومتاع کے لیے طلب کر آہ آگر تو ہہ ہے پہلے اس کو موت آئئی تواس کے برے خاتمہ کا ندیشہ ہے'اور اگر

اس کو تو ہہ کی مسلت مل گئی تو یہ کامیاب لوگوں میں ہے ہے۔ تیبرا وہ شخص ہے جس پر شیطان غالب ہو تا ہے اور وہ اپنے علم کو مال کی کثرت کا ذریعہ بنا آ ہے اور اپنے بیرو کاروں کی کثرت کی بنا پر تکبر کر آ ہے اور خواہش نفس کی بیروی کرنے کے باوجو واپنے آپ کو نیکول میں سے شار کر تاہے ' سویہ شخص ہلاک ہونے والوں میں ہے ہے۔

مند الفردوس كى بير حديث ضعيف باس كى سنديس موىٰ بن ابرانيم ب- امام دار تعنى نے اس كو متروك قرار ديا ہے۔ امام ابن حبان نے روضة العقلاء میں اس کو موقوف قرار دیا ہے 'یہ حضرت علی کا قول ہے۔ امام از دی نے کتاب الضعفاء میں حضرت علی ہے روایت کیا ہے جس شخص کاعلم اللہ کے متعلق زیادہ ہو پھراس کے دل میں دنیا میں محبت زیادہ ہو تو اس پراللہ کا

غضب زياده بوتاب- إفيض القديرج ١١١ م ٨٦٢٨ مطبوء مكتبه نزار مصطفي البازيكه المكرمه ١٩٦٨ه) بدعمل اور رشوت خور عالم کی کتے کے ساتھ مماثلت کابیان

نیزاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواس کی مثل اس کتے کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے یا پھوڑو دو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے۔

قرآن مجيدين بلهت كالفظ باورجب كاشديد تعكادت كى وجه على اشديد كرى اوربياس كى وجه دان بابر

نکالے تواس کو عربی میں لیھٹ کہتے ہیں۔

جو عالم دین دنیا کے مال و متاع کی وجہ ہے دین کے احکام کو پس پشت ڈال دے اس آیت میں اس کی مثال ہاننے والے کتے نبیان انقر ان جلدجمارم

ے دی گئی ہے۔ کتابہ ذات خود ذلیل جانور ہے اور ذلیل تروہ کتا ہے جو ہروقت ہانچا رہتا ہو اور زبان باہر نکالے رہتا ہو خواہ تھکاوٹ ہو یا نہ ہو یا شہر دلیل ہو یا نہ ہو گویا کہ ہانچا اور زبان باہر نکالناس کی طبیعت ثانیہ اور عادت اسلہ بن گئی ہو۔
ای طرح جس محض کو اللہ تعالی نے علم دین کی عزت اور کرامت سے نوازا ہو اور اس کو لوگوں کے بال کے بال کچیل لینے سے مستنی کردیا ہو 'چروہ وین کے واضح احکام سے اعماض کرکے دنیا کی طرف بھیے اور اس خدیث عمل اور فتیج فعل پر قرار رہ اور اس کو لیند کرے تو وہ اپنی طبعی دناءت اور خرست کی وجہ سے یہ نموم کام کر رہا ہے اس کو اس کی کوئی صابت اور خرورت نہیں اس کو پیند کرے تو وہ اپنی طبعی دناءت اور خرست کی وجہ سے یہ نموم بلکہ اپنی فطرت ثانیہ کی وجہ سے ہروقت ہانچا رہتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے مثال دی گئی ہے کہ صدعت میں دنیا کو موارا دور اس کے طلب گار دل کوئی قرار دیا گیا

ہے۔ امام ابو شجاع شیرویدین شهروادین شیرویدالدیلمی المتونی ۵۰۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرٰت علی بن ابی طالب وہاشنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف و حی کی کہ دنیا کی مثال ایسے مردار کی طرح ہے جس پر کتے جمع ہو گئے ہوں اور اس کو تھسیٹ رہے ہوں تو کیاتم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ان کی مثل کتے ہو اور ان کے ساتھ (اس مردار کو)تھسیٹو۔

الغردوس بما ثور الحظاب ج1° رقم الحديث: ۵۰۲ الدر المتشره رقم الحديث: ۲۳۲ °ص۱۲۹ ، جع الجوامع رقم الحديث: ۸۷۰ ، كنز العمال رقم الحديث: ۹۲۱۵)

۔ اس کامعنی سے ب کہ زبان نکال کر ہانیااس کی فطرت ٹانیہ اور عادت اسلیہ بن جنگ ہے۔ اس طرح جو مختص گمراہ ہواور ملا پر حریص ہو اس کو تم تھیجت کرد پھر بھی گمرای پر برقرار رہے گااور مال کی حرص کرے گااور اگر اس کو تھیجت کرنا چھو ڈرد پھر بھی وہ مگرای

> پر بر قرار رہے گاور مال کی حرص کرے گا۔ ہانینے والے کتے کی مثال کا تمام گمراہوں اور کا فروں کو شامل ہونا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیان لوگوں کی مثال ہے جو حادی آجوں کو جمٹاتے ہیں۔

سد میں سے موبویہ میں ووں میں میں ہور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو جسٹاتے ہیں۔ پہلے اہل کہ یہ تمنا کرے شدہ کو کی ہدایت دیے ہیں۔ پہلے اہل کہ یہ تمنا کرتے شدہ کہ کو کی ہدایت دیے واللہ دی آئے جو اللہ کی اطاعت کی طرف ہدایت دے پھر جب ان کے ہاں ایک ایسا شخص کریم آیا جس کی امانت اور دیانت میں ان کو کوئی جگ نہیں تھا تو انہوں نے اس کی محذیب کی اور اللہ کی اطاعت نہ کی۔ موجب انہیں اللہ کے دین اور اس کی عبادت کے دین اور اس کی عبادت سے اعراض کرتے شدہ تو ان پر یہ مثال منطبق شدہ ہوگئی کہ دو اس ہو ہو ہو ہو گئی ترب بھی وہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے اعراض کرتے تھے تو ان پر یہ مثال منطبق ہوگئی کہ وہ اپنیا جاور جملہ نہ کرو تو وہ پھر بھی ہانچتا ہے۔ ہوگئی کہ وہ اس ہوگئی کہ وہ اس ہوگئی کہ وہ انہ کو رہ سے مستنبط شدہ احکام شرعیہ آیات نہ کو رہ سے مستنبط شدہ احکام شرعیہ آیات نہ کو رہ سے مستنبط شدہ احکام شرعیہ

ی صامد و رہ سے بعض معرف ہے ہم ترمیعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جوماری آیوں کو جھٹا تے تصاور وہ اپنے ہی نفوں پر ظلم کرتے تین ⊙ اس آیت کامعنی میہ ہے کہ جواللہ کی آیوں کو جھٹا آ آہے وہ کئے کی مثل ہے اور یہ کیسی بری مثال ہے 'کئے کی فطرت میہ ہے ۔ وہ اجنبی مخض پر بھو تکئے گٹا ہے اور اگر وہی مخض اے کوئی روٹی کا کھڑا یا بڈی ڈال دے تو وہ اس کے آگے وم بلانے لگتا

طبيان القر أن جلد چارم

ہے' اس طرح جو بے مغیراور رشوت خور علاء اور حکام ہیں وہ لوگوں کو بخت سزائی اور جرمانوں سے ڈراتے ہیں اور جب ان کو رشوت کی بڑی ہیں گئی ہے۔

رشوت کی بڑی ہیش کردی جائے تو وہ ان کے موافق ہو جائے ہیں۔ ان آیات ہیں سے بتایا ہے کہ آیک شخص کو اللہ کی آیات کا علم روا کہ سے بین معلوم ہوا کہ کمی بے روا کیا لیکن جب اس نے رشوت کے کر غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ علم چین لیا۔ اس سے بید معلوم ہوا کہ کمی بے تصور کو نقصان بینچانے کے لیے یا جائز نوا کہ حاصل کرنے کے لیے رشوت ویٹا جام ہے' باں ایٹا جس کی بالے پڑے آپ کو نقصان سے بچائے ہیں اور اس سے بید بھی معلوم ہوا کہ بھیررلیل کے کمی عالم کی تعلید نہیں کرنی چاہیے کیو نکہ میں ہم اس کی تقصیل بیان کر چکے ہیں' اور اس سے بید بھی معلوم ہوا کہ بھیررلیل کے کمی عالم کی تعلید نہیں کرنی چاہیے کیو نکہ اس محتص کو اللہ تعالیٰ نعمی کرنے ہو ہو ہو کہ کہ بالہ کو اس آبت سے ڈرٹا چاہیے کیو نکہ آیک عالم کی وجہ سے اس کا علم تیس لیا گیا۔ اس لیے علاء کو غلط کاموں کے اور تکاب سے خصوصار شوت لے کر غلط کام کرنے سے بچنا چاہیے میں اور ایس اس کے اعلام کاموں کے اور تکاب سے خصوصار شوت لے کر غلط کام کرنے سے بچنا چاہیے ہو کہ کو نہ ناموں اور اپنی ماموں۔ ورفا کنف دے کر ان سے اپنے حق میں فتو کے لیے اور اپنے موافق بیان دلواتی ہو آگر بید فتو اور بیان قرآن اور سنت کی دفاف اور ان سے متصادم ہوں تو پھر ہے لوگ اپنے دور کے بلعم بن باعوراء ہیں اور انہیں اس کے انجام سے نصوص صریحہ کے خلاف اور ان سے متصادم ہوں تو پھر ہے لوگ اپنے دور کے بلعم بن باعوراء ہیں اور انہیں اس کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جس کو الله ہدایت دے سو وی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گراہی پر رکھے سو وی لوگ نقصان اٹھانے والے میں 10 اور ہے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت ہے ایسے انسان اور جن پیدا کیے جن کے دل میں مکروہ ان سے سوچتے شیں اور ان کی آنکھیں میں (گم) وہ ان سے دیکھتے شیں اور ان کے کان میں (گم) وہ ان سے شینے نہیں 'وہ جانوروں کی

طرح میں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ میں 'وہ غفلت میں پڑے ہوئے میں ۱۵ الاعراف:۱۷۸-۱۷۸) ہد ایت او ر گمراہی کا اللہ کی جانب سے ہونے کامعنی

ہر سے سور سر سر سکت کی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے گرای کو بہت بری مثال سے داخنج فرمایا ہے۔اس لیے یماں پریہ فرمایا کہ ہدایت اور گرای دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔اگریہ اعتراض کیاجائے کہ جب ہدایت اور گرای دونوں اللہ کی جانب سے ہیں تو کمی مختص

سمر میں دونوں اندین جو ہوئی ہے ہیں۔ ہر ہیں ہو ہو سے سہ بدیت دور سروں دونوں بعد ی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا ہدایت یافتہ ہونا دنیا میں مدح اور آخرت میں تواب کا مستحق نہیں ہونا چاہیے اور کسی شخص کا گراہ ہونا دنیا میں ندمت اور آخرت میں عذاب کا مستحق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہدایت اور گرای کا پیدا کرنااللہ کی جانب سے ہے اور ان کا اختیار کرنا ہنرہ کی طرف مفوض ہے' بندہ اگر ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس میں ہدایت کو پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ گمرای کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس میں گمرای کو پیدا کر دیتا ہے۔ باتی رہایۂ کہ اس اختیار کو کس نے

پیدا کردیتا ہے اور 'سروہ مربن یو اصدیر سریاہے یو اسد حص میں سرین کو پیدہ سردیہ ہے۔ بین رہ بید سد س سیدر و سرے پیدا کیا ہے؟ بید بہت غامض بحث ہے۔ اس کی تفسیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم ج2 'میں اے ۲۷۹-۲ کو ملاحظہ فرما کیں۔ اس آبت پر اشکال کے حسب ذیل جوابات مجمی دیے گئے ہیں:

ا · جس مخنص کو الله تعالیٰ آخرت میں جنت اور ثواب کی طرف ہوایت دے گاوہ دنیا میں ہوایت یافتہ ہے اور جس مخفس کو الله تعالیٰ آخرت میں جنت سے گمراہ کر دے گاوہ فقصان اٹھانے والا ہے۔

۲۰ جس مخض کوانلہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا اور اس کے قتاضوں پر عمل کیاوہ ہدایت یافتہ ہے اور جس مخض نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول نمیں کیا اس کواللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

طبيان المقر أن جلد چارم

کماوہ اللہ تعالی کے خاص لطف و کرم ہے محروم ہو گیا اس کو اللہ تعالی نے گمراہ کردیا اور وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ بہت ہے جنات اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کرنے کی توجیہ

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے تک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے انسان اور جن پیدا کیے۔

اس آیت کامعنی پیر ہے کہ اللہ تعالی کو جن انسانوں اور جنات کے متعلق ازل میں بیہ علم تفاکہ وہ کفریر اصرار کریں گے اور

ان کی موت کفر رہوگی ان کو اللہ تعالی نے انجام کار دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔اس آیت میں لام تعلیل کانسیں ہے بلکہ عاتب کا

ب جس كامعنى ب انجام كار - اس كى مثال حسب ذيل آيات مين:

اور مویٰ نے کمااے جارے رب! توٹے قرعون کو اور وَقَالَ مُوْسِلِي رَبُّنَا ٓ إِنَّاكَا الْبَحْدَ الْبَيْتَ فِيرْعَوْنَ وَمَلَاهُ ۗ اس کے مثال حکومت کو زینت کا سامان اور دنیا کی زندگی کے زِيْنَةٌ وَآمُوالَافِي الْحَيْوةِ اللَّكُنْيَارَتَنَا لِيُضِلُّوا بہت اموال دیے ہیں ماکہ وہ انجام کارلوگوں کو تیرے راستہ

عَنْ سَيِيْلِكَ (يونس،٨٨)

ہے گراہ کریں۔

سو اس (مویٰ) کو فرعون کے گھر دالوں نے انھالیا آکہ فَالْيَقَطَهُ ۚ الَّهِ فِهُ عَوْلَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَلْوًّا انعجام کار وہ ان کے لیے دشمن اور رنج دغم کا باعث : و جائے۔ وَّحَزَنًا (القصص:٨)

علامه محمود بن عمرة معخشرى متوفى ٥٢٨ه لكيت بين: یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی کو علم تھاکہ ان کے اذبان حق کی معرفت کو قبول نہیں کریں گے اوریہ اپنی آ جمہوں ہے مخلوقات میں اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیمعیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب تلاوت کی جائمیں گی تو یہ ان کو غور و فکر سے شیں سنیں گے " کفرپر اصرار اور شد اور ہث دھری کی وجہ ہے ان کے قلوب ماؤف میں اور ان کی آ تکھوں پر پرد۔ یہ ہیں اور ان کے کانوں میں ذامیں ہیں۔ اس آیت ہے مقصوریسود کا صال بیان کرنا ہے کہ وہ رسول اللہ عزیبیر کی تکذیب میں انتہا کو بہنچ کھے

ہیں' علا تکد ان کو علم القین ہے کہ ان کی تمابوں میں جس نبی کی بعثت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہی ہیں یعنی سیدنا محمد سترتیج 'اور یہ ان بہت ہے لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں کو یا کہ ان کو پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا گیا ہے۔

(ا كثاف ج ٢ م ٨٨ - ١٨٨ مطبوعه قم الران ٣١٣ هـ)

اس آیت ہے رسول اللہ شتیج کو تسلی دینا مقصود ہے گویا کہ یوں کما گیاہے کہ اگریہ ضدی اور معاند مشرکین ایمان نہیں لاتے اور آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں بیہ ضدی مشرکین ان لوگوں میں سے ہیں جن کو انجام کار دوزخ کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ ان کی وجہ ہے آپ لمول خاطر نہ ہوں آپ اپنے دینی معالمات میں اور اپنے متبعین کے ساتھ مشغول رہے اور ان کی برواہ نہ کیجئے۔

اگریہ کماجائے کہ جنات تو آگ ہے پیدا کیے گئے ہیں ان کو آگ کے عذاب کی کیا تکلیف ہوگی؟اس کاجواب یہ سے کہ جیے انسان مٹی ہے پیدا کیا گیا ہے لیکن آگر اس کو اینٹ ماری جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے حالا نکہ اینٹ بھی مٹی ہے بی ہو کی

ب\_سواى طرح جنات كو بھى آگ سے تكليف ہوگى خواہ دہ آگ سے بنے ہوئے ہيں-

ایک اور اعتراض بیا بے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرما تاہے: اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پید اکیاہے کہ وہ

وَمَا حَلَقُتُ الْحِتَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُبُدُونِ

میری عبادت کریں۔ (الذاريات: ۵۱)

بيان القر أن

اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ جن اور انس کو پیدا کرنے ہے مقصودیہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں'اور زیر تقییر

آیت سے بیر معلوم ہو باہے کہ اکثر جن اور انس کو دوزخ کے لیے پیدا فرمایا ہے اور بیر واضح تعارض ہے۔

اس کا جواب سہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور اراوہ ہے اللہ تعالی کی عبادت کریں 'سوجو اپنے اختیار اور ارادہ ہے اللہ تعالی کی عبادت کریں گے ان کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا'اور دوزخ میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں اور جنات کو پیدا نمیں فرمایا لیکن جواب افتیار اور ارادے سے کفر کریں گے ادر اپنے مقصد تخلیق کے طلاف کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ انجام کار دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقصد تخلیق الله تعالی کی عبارت باور دوزخ میں داخل کرنامقصد تخلیق نہیں ہے۔اس لیے ان آینوں میں تعارض نہیں ہے۔

عقل کا محل دل ہے یا دماغ؟ الله تعالی نے فرمایا ان کے دل میں محروہ ان ہے سوچے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں (مگراوہ ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہں (مگر) وہ ان ہے سنتے نہیں۔

یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی و حدا نیت کے دلا تل پر دل سے غور و فکر شیس کرتے 'اور اس کا نکات میں اس کے وجود پر جو نشانیاں ہیں ان کا آنکھوں ہے مشاہرہ نسیں کرتے 'اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی جو خلاوت کی جاتی ہے اس کو کانوں ہے غورے نہیں ہنتے اور نہ وعظ اور نفیحت کو ہنتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے جن کے دل میں گردوہ ان سے سوچتے نہیں۔ امام فخرالدین رازی شافعی اس کی تغییر میں لکھتے ہیں: علاء نے اس آیت سے بید استدلال کیاہے کہ علم کا محل قلب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بہ طور فدمت فقہ اور فهم کی ان کے دلوں سے نفی کی ہے اور یہ اس وقت درست ہو گاجب فقہ اور فعم کا محل قلب ہو۔ واللہ اعلم۔

( تغییر کبیر چ۵ مص۱۱۳ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ه)

حضرت نعمان بن بشیر بینینی نے اپنی دو انگلیوں ہے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ رسول اللہ جینیم نے فرمایا طال ظاہرے اور حرام طاہرے اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں جن کابت سے لوگوں کو علم نہیں ہے سوجو شخص شبمات سے بچااس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اور جس شخص نے امور مشتبہ کو اختیار کیاوہ حرام میں مبتلا ہو گیا' جس طرح کوئی شخص کی چراگاہ کی صدود کے گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چرلیں' سنو ہر ہاو ثناہ کی ا یک خاص صد ہوتی ہے اور یاد رکھوا اللہ تعالی کی صدود اس کی حرام کی ہوئی چزیں میں اور سنو جم میں گوشت کا ایک ایسا عکوا ہے اگروہ ٹھیک ہو تو پورا جم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ گڑجائے تو پو را جم گڑجا تاہے اور یا در کھووہ گوشت کا کلزا قلب ہے۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ٢٥٠١ صحح مسلم المساقات ٤٠٠/ ١٥٩٩) ١٥٠٨ من ابوداؤو رقم الحديث: ٣٣٢٩ 'سن الترزي ر قم الحديث ١٣٠٩ منن النسائل و قم الحديث: ٣٣٥٣ منن ابن ماجه و قم الحديث: ٣٩٨٣)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ وقبیر کابیہ ارشاد ہے: سنوا جم میں ایک ایسا کلواہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جم ٹھیک رہتا ے اور اگر وہ گرز جائے تو پورا جمم گرز جاتا ہے اور یا در کھو گوشت کاوہ کلزا قلب ہے۔علامہ کیلی بن شرف نووی شافعی اس حدیث كى شرح من لكھتے ہيں.

ا یک جماعت نے اس حدیث ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ عقل قلب میں ہے سرمیں نہیں ہے اور اس میں اختلاف مشہور ہے۔ ہارے امحاب (شافعیہ)اور جمہور متعلمین کا بیر نظریہ ہے کہ عقل قلب میں ہے 'اور امام ابو حذیفہ نے فرمایا ہے کہ

سُيان القر أن

عقل وہاغ میں ہے۔علامہ مازری ککھتے ہیں عقل کے قلب میں ہونے کے قائلین اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں فیند کو ن لهم قلوب يعقلون بها "كمان كرل اليه وجاتيجن عدد مجمعة" اوراس آيت ع بهي استدلال كياب ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب "ئ ثك اس من دل دالے كے ليے نسيحت ب"-ان آيات كے علاوه

اس مدیث ہے بھی اس پر استدلال کیاجا آہے کہ عقل دل میں ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہے'ان کی دلیل یہ ہے کہ جب دماغ فاسد ہو تو عقل فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل وماغ میں ہوتی ہے۔ علامہ نودی اس دلیل کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بیہ دلیل صحیح نسیں

ہے کیونکدید ہوسکتا ہے کہ عقل وہاغ میں نہ ہو لیکن اللہ تعالی کی یہ عادت جارید ہوکہ وہ داغ محے نساد کے وقت عقل کو فاسر کردیتا ہواور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ (شرح مسلم ج۲ مص۲۸ مطبوعہ کراچی)

علامہ نووی کا پیہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کما جا سکتا ہے کہ آ تکھ ہے بصارت کا ادراک نہیں ہو آباور آ تکھ ضائع ہونے سے بصارت اس لیے جلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میے عادت جارہ ہے کہ وہ آئکھوں کے نساد کے وقت بصارت کو فاسد کر دیتا ہے اور یہ بداہت کے خلاف ہے۔

وماغ کے تحل عقل ہونے پر ولا ئل

عقل کا محل دماغ ہے۔ اس پر دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کام کی استعداد اور صلاحیت جس عضو میں رکھی ہے اس کا محل اس عضو کو بنایا ہے اور میں اللہ تعالی کی عادت جاریہ ہے اور ہم بداتہ" جانتے ہیں کہ غور و فکر اور سوچ و بچار کا کام دماغ ہے لیا جاتا ہے۔ میں وجہ ہے کہ زیادہ مطالعہ کرنے زیادہ غور و فکر کرنے اور زیادہ سوچ و بچار سے دماغ تھک جاتا ہے دل کو کوئی تھکادے نمیں ہوتی۔ زیادہ پڑھنے سے سریں درو ہو جاتا ہے دل میں کوئی درد نمیں ہوتا۔ اگر چربی بڑھ جانے ادر مٹاپ سے عارضہ قلب کی پیاری لاحق ہو جائے اور دل کے دورے پڑنے لگیں تو اس سے انسان کی عقل متاثر نہیں ہوتی۔ ای طرح بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ ہے دل کو زیادہ مشقت اور محنت کرنا پڑے تو اس ہے بھی عشل کی کار کردگی میں کوئی فرق نہیں پڑ آ۔اس کے برطلاف آگر دماغ کو کوئی بیاری لاحق ہو جیسے عدم ار تکاز' ذہنی انتشار' انبانا خوف'نسیان' مالیحولیا اور جنون وغیرہ تو ان بیاریوں ے عقل کی کارکردگی تم یا فاسد ہو جاتی ہے۔ نیز اگر وہاخ پر کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی عقل متاثر ہوتی ہے۔ بعض ا**و قات دماغ کی چو**ٹ کی وجہ ہے انسان کی یاد داشت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ سوپنے اور سیجھنے کی صلاحیت کم یا قتم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بکثرت مشاہدات اور بداہت ہے ثابت ہیں اور ان کا انکار کرنا بداہت کا انکار کرناہے اور سب سے واضح دلیل ہے ہے کہ مغربی ممالک میں بعض لوگوں کا آپریشن ہے دل بدل دیا گیا اگر عقل اور ادراک کا محل دل جو یا تو در بدل جانے سے **پوری شخصیت بدل جانی چلہ ہے** تھی جبکہ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے علوم اور معلومات 'احساسات اور جذبات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوااور اس ہے جابت ہوا کہ عقل کا محل دماغ ہے دل نہیں ہے۔

قر آن اور صدیث میں دل کی طرف عقل اور ادراک کی نسبت کرنے کی توجیہ

ر با یہ سوال کہ قرآن مجید میں عقل اور ادراک کی نسبت دل کی طرف کی گئے ہے دماغ کی طرف نہیں کی گئے۔اس کاجواب یہ ہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ عرف اور اوپ کی زبان میں کلام کر آ ہے اور روز مرہ کی گفتگو' عرف' کاورات اور ادبی زبان میں علم و ادراک ' سوچ و بحار' احساسات' جذبات' خیالات بلکه تقریباً دماغ کے تمام افعال کو بینے اور دل مکی طرف منوب کیاجا آہے حتی کہ کمی چزکے یاد ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ تو میرے مینے میں موجود ہے۔ کتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال

نبيان القر أن

رے۔

زر آن مجید میں عام لوگوں کے عرف اور محاورے کے مطابق خطاب ہے۔ اس پر ولیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: و
انسزل میں المسسماء ماء اور اللہ تعالیٰ نے آسان سے پائی آبار الاقرہ: ۲۲) عالا تکہ یہ پائی ہخارات کی صورت میں زمین سے اوپ
عائے اور بارش کی صورت میں نازل ہو تا ہے۔ لیمن چو تکہ عرف اور محاورے میں کما جاتا ہے کہ آسان سے بارش ہوئی اس
لیے اس کے مطابق خطاب فریا۔ نیز ارشاد ہے حتی اذا بلنع مغرب المشمس و حد ها تغرب فی عبین
سے اس کے مطابق خطاب فریا۔ نیز ارشاد ہے حتی اذا بلنع مغرب المشمس و حد ها تغرب فی عبین
حدیث آرا لکمت ایمان تک کہ جب وہ مورج کے غروب ہوئے کی عجد پہنے تو انہوں نے اس (مورج) کو بیاہ دلدل کے
چشمہ میں غروب ہوتی ہوا دیکھا مالا تک مقل اور سائنس کے نزدیک مورج مجمی غروب نمیں ہوتی ہو تا ہو، چیشہ ایس مورج پہاؤ
ہو بالک بدیمی ہے کہ مورج چشمہ میں غروب نمیں ہو مکنا کین عرف میں ایسانی کتے ہیں۔ مثلاً کتے ہیں مورج پہاؤ
کے جیسے چسب کیا ای طرح عرف کے مطابق بہاں ایسان فرایا ہے۔

سیب پ پ پ مار مرف کے مطابق خطاب کیا تر آن مجید میں عام سطح کے لوگوں اور عرف کے مطابق خطاب کیا ہے۔ ہے 'اور عقاء اور سائنس وانوں کی اصطلاح کے مطابق خطاب نمیں کیا نمیو نکہ اگر اللہ تعالیٰ عش اور سائنس اور املیٰ در جہ کے دماغوں کے فیر ہانوس ہو آاور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا گئے اور یہ چیزاللہ تعالیٰ کی تھم کے بھی خااف تھی۔ بھی خااف تھی اور اس کی رحمت کے بھی خااف تھی۔

نہ کورہ صدیث میں صراحتا عقل اور ادر اک کی دل کی طرف نسبت نہیں کی گئی بلکہ انسانی دل کو اظال اور عادات کا مرکز قرار دیا ہے اگر دل میں اچھے خیالات ہوں تو انسان کے تمام اعضاء ہے اچھے افعال کا ظہور ہوگا کین چونکہ اظال کا اچھایا برا ہونا بھی انسانی فکر پر موقوف ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس صدیث میں فکر کا مرکز دل کو قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک یہ بھی عرف اور محادرے کے مطابق اطلاق مجازی ہے۔ اس بحث کو تممل کرنے تکے لیے ہم اس سلسطے میں ائمہ جمتدین اور فتماء اسلام کے نظریات چیش کریں گے۔ علامہ نودی کے حوالے ہے ہم اہم شافعی کا نظریہ بیان کرچکے میں کہ وہ دل کو عقل کا قرار دیتے جیں اب ہم ہاتی ائمہ اور فتماء کے نظریات چیش کریں گے۔ ناہم اس سے پہلے ہم عقل کی تعریف بیان کریں گے۔

عقل کی تعریف میں علماء کے اقوال علامہ مجمد فرید دجدی لکھتے ہیں:عثل انسان میں ادراک کرنے کی قوت ہے اور بیر روح کے مظاہر میں سے ایک مظهرہے اور اس کا محل نخ (مغز) ہے' جیسا کہ ابصار روح کے خصائص میں ہے ایک خاصہ ہے ادر اس کا آلہ آگھ ہے۔

(دائرة المعارف القرن العشرين ج٢ 'من ٥٢٢ 'مطبومه بيروت)

علامہ میرسید شریف لکھتے ہیں: عقل وہ قوت ہے جس سے حقائق اشیاء کااوراک ہو تاہے ایک قول ہیہ ہے اس کا محل سر ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ اس کا محل قلب ہے۔ (کماب انتعریفات ص ۲۵ مطبور امریان)

علامہ تغتازانی ککھتے ہیں: عقل وہ قوت ہے جس میں علوم اور اور اکات کی صلاحیت ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ عقل ایک جو ہرہے جس سے غائبات کا پالواسطہ اور محسوسات کا بالمشاہرہ اور اک ہو تاہے۔ (شرح العقائد ص ۲۱ مطبومہ دیلی)

. علامہ زبیدی نے اشیعی سے نقل کیا ہے کہ عقل اگر عرض ہے تو وہ نغس میں ایک ملکہ ہے جس کی وجہ سے نغس میں علوم ا

نبيان القر أن

بلدچهارم

اور اور اکات کی صلاحیت ہے 'اور اگر عقل جو ہر ہے تو وہ ایک جو ہر لطیف ہے جس کی وجہ سے غائبات کا بالواسطہ اور محسوسات کا بالمثابه وادراك ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس كو دماغ ميں پيدا كيا ہے اور اس كانور قلب ميں ہے۔ ( آج العروس 'ج ۸ 'ص۲۱ 'مطبوعه مصرا

علامہ زبیدی نے علامہ مجد الدین کی اس تعریف کو ذکر کیا ہے: عقل وہ توت ہے جس سے اچھی اور بری چیزوں میں تمیز

عاصل ہوتی ہے اور علامہ راغب اصغمانی کی یہ تعریف ذکر کی ہے: عقل وہ توت ہے جس سے قبول علم کی صلاحت ہے اور لکھا ہے کہ حق سیرے کہ عقل قلب یا دماغ میں ایک روحانی نورہے جس سے نفس علوم ہریںیہ اور نظریہ کاادراک کرتا ہے۔

( تاج العروس 'ج ۸ 'ص ۲۵ 'مطبومه مصر)

۳۲۳

علامه شرتونی نے نکھاہے عقل ایک روحانی نورہے جس سے نفس علوم ہریسیا ور نظریہ کاادراک کرتا ہے اورا کیٹ قول ہے ہے روه ایک طبعی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان میں قیم خطاب کی صلاحیت ہوتی ہے۔ (اقرب المواد ، ۲۴م ۱۸۳ مطبوعه ایران) ں عقل کے ہارے میں ائمہ ندا ہب کے اقوال

ام ابوصفیف نے فرایا ہے عقل داغ میں ہے۔ مش الائمہ سرخی حنی تکھتے ہیں:

اگر کوئی مخص کمی کے سریر ضرب لگائے جس ہے اس کی عقل جلی جائے تو عقل کے جانے کے اعتبارے اس پر دیت لازم ہوگی اور اس میں موضحہ (ایسی ضرب جس ہے بڈی ظاہر ہو جائے ' در مختار ) کی ارش ( جرمانہ ) بھی داخل ہوگی 'اور حسن برہائیز، کا قول ہے کہ اس میں موضحہ کی ارش داخل نہیں ہوگی 'کیونکہ جنایت (ضرب لگانے) کامحل مختلف ہے کیونکہ موضحہ کامحل ادر ہے اور عقل کا محل اور ہے برخلاف اس صورت کے جب موضعہ بالوں کے ساتھ ہو' ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کا جانا نفس کے تبریل ہو جانے اور اس کے بہائم (حیوانوں) کے ساتھ لاحق ہو جانے کے مترادف ہے اور یہ مبنزلہ موت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے سربر

الی ضرب لگائے جس سے بڈی ظاہر ہو جائے اور وہ اس سے مرجائے تو اس سے پوری دیت لازم آتی ہے اور اس میں سربر ضرب لكانے كا جرماند بھى داخل ب- (المبسوط ج٣٦) ص٩٩ مطبوعه بيروت)

منس الائمه مرضی کے بیان کا حاصل میہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کے زدیک اگر سرپر ضرب لگانے ہے تمل عقل زائل ہو جائے تو پوری دیت لازم آئے گی'ورنہ اس کے حساب ہے لازم آئے گی اور اس مسئلہ میں بیہ دلیل ہے کہ امام اعظم ابو صنیفہ کے نزدیک عقل کامحل دماغ ہے۔

الم الك ك نزديك بعى عقل كاعل دماغ ب-علامد محنون بن سعيد تنوخي ماكل كلصة بين:

میں نے امام عبدالرحمان بن قاسم ہے سوال کیا کہ تھی گئے سربر عمد الیکی ضرب لگائی گئی جس ہے اس کی بڈی ظاہر ہو گئی اور اس کی ساعت اور عقل چلی گئی تو اس مسئلہ میں امام مالک کا کیا قول ہے؟ امام ابن قاسم نے فرمایا آگر اس نے الیمی ضرب لگائی جس سے بڈی ظاہر ہوگئی اور وہ دماغ تک بہنچ گئی تو موضحہ کا قصاص لیا جائے گا اور مامومہ (ضرب دماغ تک بہنچ میں) اس کی ماقلہ دیت ادا کریں گے' اور اگر اس نے کمی کے سربر انبی ضرب لگائی جس ہے اس کی ٹمری ظاہر ہو گئی اور اس کی ساعت اور مقل چلی گئی تو اس کے علاج کے بعد دیکھاجائے گا آگر وہ ٹھیک ہو گیا تو موضو میں ضارب سے قصاص لیا جائے گا مجرد یکھاجائے گا آیا اس ضرب سے مصروب کی ساعت اور عقل زائل ہوگئی ہے اگر علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کی ساعت اور عقل زائل نہیں ہوئی ہو تواس کے مال ہے ساعت اور عقل کی دیت وصول نہیں کی جائے گ۔

(المدونة الكبري ؛ ج م م ص ٨ ٨ م مطبوعه بيروت)

اس مئلہ سے واضح ہوگیا کہ امام مالک کے نزدیک بھی عقل دماغ میں ہے۔امام شافعی کے بارے میں ہم پہلے علامہ نووی ے نقل کر چکے ہیں کہ ان کے زدیک عقل قلب میں ہے۔ اہام رازی شافعی کی بھی بی رائے ہے اور اہام احمر بن صبل کی رائے بھی میں معلوم ہوتی ہے کیونکہ صلیا علاءنے عقل کامشقر قلب قرار دیا ہے۔علامہ عبدالرحمٰن بن الجوزی صلی کلھتے ہیں

القلب قطعة من دم جامدة سوداء وهو قلب سیاہ جے ہوئے خون کا ایک لو تھڑا ہے یہ دل ک مستكن في الفواد و هو بيت النفس و

کو ٹھڑی ہے نفس کا گھرہے اور عقل کا مسکن ہے۔ مسكن العقل (زادالمسير ج١ مل٢٠ مطبوعه بيروت)

کفار کا جانوروں ہے زیادہ کم راہ ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛ وہ جانو روں کی طرح میں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ میں وہ غفلت میں پڑے ہوئے میں۔ انسان اور باتی حیوانات غذا عاصل کرنے کی قوت' نشوه نما کی قوت اور تولید کی قوت میں مشترک میں 'میز حواس طاہرہ اور باهنہ میں بھی مشترک ہیں اور تخیل' توہم اور تذکر کے احوال میں بھی مشترک ہیں' انسان اور باتی حیوانات کے درمیان صرف

توت عقلیہ اور فکرید کی وجہ سے اقلیاز ہے جو توت حق اور خیر کی طرف ہدایت دیتی ہے ماکہ حق اور خیر کے نقاضوں پر عمل کیا جائے۔ جب کفار نے توت عقلیہ اور فکریہ ہے کام لینے ہے اعراض کیااور اس کے توسط سے حق کی معرفت حاصل کرنے اور

نیک کام کرنے سے روگر دانی کی تو وہ جانوروں کی مانٹر ہوگئے بلکہ ان سے زیادہ مگراہ کیونکہ حیوانات کو ان فضائل کے حصول پر کوئی قدرت نمیں ہے اور انسان کو ان کے حصول کی قدرت دی گئی ہے 'اور جو لوگ قدرت کے بادجووان عظیم فضا کل کے

حصول سے روگر دانی کریں ان کا عال ان سے زیادہ خسیس ہو گاجو بھڑ کی وجہ سے ان فضائل کو حاصل نہیں کر کتے۔ اور اس لیے بھی کہ جانور انٹد تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور کفار اپنے رب کے اطاعت گزار نمیں ہیں اور اس لیے بھی کہ جب جانوروں کو کوئی راہ د کھانے والا ہو تو وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور راستہ سے نہیں جھکتے اور کفار کو انبیاء علیم السلام سیدھاراستہ د کھاتے

تھے لیکن وہ ان کی مخالفت کر کے گمراہی کو انصیار کرتے تھے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور سب ہے اچھے نام اللہ ہی کے میں توان ہی ناموں سے اس کو پکارواور ان لوگوں کو چھو ژوو

جو اس کے ناموں میں غلط راء اختیار کرتے ہیں 'جو کچھ وہ کرتے ہیں عنقریب ان کو اس کی سزاوی جائے گی O (الاعراف: ۱۸۰) آیات سابقہ ہے ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بہت ہے جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے پیدا کیااور اس کی دجہ سے بیان فرہائی کہ وہ اللہ کی یاد ہے نیافل ہیں 'اور اس آیت میں فرمایا اور سب سے ایٹھے نام اللہ ہی کے ہیں توان ہی ناموں ے اس کو پکارو۔ اس میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ خفلت اور عذاب جنم سے نجلت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کاذکر کرو اور اس کو یاد کرد' اور اصحاب ذوق اور ارباب مشاہرہ کا وجدان میہ ہے کہ دل جب اللہ کی یاد سے عافل ہو اور ونیااور اس کی دلچپیوں اور ر نگینیوں کی طرف متوجہ اور راغب ہو تو وہ حرص کی آگ اور زمررے بعد اور مجاب میں واقع ہو جا آہے اور جب دل میں اللہ کی یاد اور اس کی معرفت ہوتی ہے تو وہ آفتوں اور مصیتوں کی آگ اور ناکای اور نامرادی پر حسرتوں کے عذاب سے نجات حاصل

اللہ تعالٰی کے اساء حسنٰی کامعنی

الله تعالیٰ کے لیے اساء حتیٰ ہیں۔ کیونکہ یہ اساء احسن معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد الفاظ

نبيان القرأن

مقاتل رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک محالی نے نماز میں اللہ اور رحمٰن سے دعا کی تو ایک مشرک نے کما (سیدنا) محمد ا اور ان کے اصحاب سے کتے ہیں کہ ہم رب واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ دوخداؤں کو پکارتے ہیں (یعنی اللہ اور رحمٰن کو) تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو پکارو یا رحمٰن کو 'ان اساء میں سے جس نام کے ساتھ بھی پکارواس کے اساء حمنہ ہیں۔

(حاشيه کې الدين څخ زاه ه ملي اليېغادي ج ۴ مس ۴۸۲ مطبوعه دار احياءالراث احربي 'بيروت)

اللہ تعالیٰ کے اساء حسنی کی بحث میں ہم پہلے یہ بیان کریں گے کہ اسم مسمی کا عین ہے یا غیر۔ پھراللہ تعالیٰ کے اساء کا تو تینی ہونا بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ننانو ہے اساء کا بیان کریں گے اور آخر میں اسم اعظم کے متعلق بیان کریں گے۔ مند نہ بدا الدامان مذہبہ ہے۔

فنفول وبالله التوفيق-اسم مسمل كائين بي ياغير

م منی ما ہیں ہے۔ علامہ وشتانی الی مالکی لکھتے ہیں:

ا شاعرہ کتے ہیں کہ اسم مسی کا غیر ہے اور معزلہ کتے ہیں کہ اسم مسی کاعین ہے 'اس کی تحقیق بیہ ہے کہ اسم کا طلاق بھی کلمہ پر ہو تاہے اور بھی اسم کا اطلاق ذات اور مسمی پر ہو تاہے اور اس میں اختلاف ہے کہ حقیقی اطلاق کون ساہے 'اشاعرہ نے کہا کہ اسم کا اطلاق کلمہ پر حقیقت ہے اور مسمی پر مجاز ہے اور معزلہ کا قول اس کے برعکس ہے اور استاذ ابو منصور نے کہا کہ اسم

دونول میں مشترک ہے۔ اشاء ، سر داد کل م

اشاعرہ کے دلائل میں سے بہ ہے کہ جب کی معین شخص کا نام پوچھاجائے تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا اسم کیا ہے؟ پھر جواب میں وہ کلمہ ذکر کیا جاتا ہے جس سے وہ شخص دو سروں سے متاز ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسم کی تقیقت وہ کلمہ ہے۔ دو سری دلیل بہ ہے کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ننانوے اساء میں سواگر اسم مسمی کائین ہو تو متعدد خداؤں کا ہونالازم آئے گا۔

معتزلہ کی دلیل ہے ہے کہ اللہ نعالیٰ کا ارشاد ہے سبع اسسہ ربیٹ الاعملی (الاعلیٰ)"اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تشیخ سیجے"اور تشیج اللہ کی ذات کی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسم اس کی ذات کا مین ہے۔ بسرعال اس مسئلہ میں ہر فریق کے دلائل اور ان کے جوابات موجود ہیں۔ (اکمال اکمال المعلم جه مص ۲۷-۲۵ بیروت) اللہ تعالیٰ کے اساء کے تو قیفی ہونے کی تحقیق

علامه وشتاني ابي مالكي لكيت بي:

الله تعالیٰ کے اساء تو تینی میں۔ اللہ تعالیٰ پر اس اسم کااطلاق جائز ہے جس کااللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اطلاق کیا ہویا اس

کے رسول بینیج نے اس اسم کا اطلاق کیا ہویا اس اسم کے اطلاق پر اجماع منعقد ہو چکا ہو۔ (مثلا اللہ تعالی پر خدا کااطلاق کرنا) اور جس اسم کے اطلاق پر ازن شرعی ہو نہ ممانعت ہو اس میں اختلاف ہے۔ اس میں ایک قول توقف کا ہے اور ایک قول ممانعت کا

ہے۔ علامہ ابن رشد نے اس قول کو اہام اشعری اور اہام مالک کی طرف منسوب کیا ہے۔ مقترح نے اس قول کو رد کردیا ہے

کیونک ممانعت تھم شری ہے اور بغیرولیل سعی کے ممانعت شرعی کا تھم صبح نمیں ہے۔مقترح نے کمااگر اس لفظ ہے کمی محال معنی کا وہم ہو تو پھراس اسم کا طلاق باجائز ہے اور اگر کمی محال معنی کا وہم نہ ہو تو پھراس قتم کا اطلاق جائز ہے۔علامہ باقلانی نے

کہا ہروہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو اس کااطلاق اللہ تعالیٰ پر جائزے بشرطیکہ اس کی ممانعت پر اجماع نہ ہو۔اس لیے سید اور حنان کا اطلاق جائز ہے اور عاقل اور فقیہ کا اطلاق ناجائز ہے۔ البتہ امام مالک نے سید اور حنان کے اطلاق ہے منع کیا ہے۔ علامہ باقلانی نے کما اللہ تعالی نے جن افعال کے ساتھ خود کو موصوف کیا ہے ان کے اساء کا اطلاق اللہ تعالی پر لازم نہیں ہے

کیو نکہ جن چیزوں کا طلاق اللہ تعالی کے لیے محال ہاور وہ قر آن میں نہ کور میں تو ان کا بعنا اطلاق قر آن مجید میں آگیا ہے بس اتنا اطلاق جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً الله یستهزی بہم اس کی وجہ سے مشری کا اور سعر الله مسهه اس کی دجہ سے سافر کااطلاق جائز نسیں ہے اور ستکلمین اللہ تعالی پر صائع 'واجب الوجود اور موثر کااطلاق مجی جائز قرار

دية بين- (اكمال اكمال المعلم جه مس ٢١٠٧٤ مطبوعه بيروت)

عافظ ابن حجر عسقلاني شافعي لكصة بين:

اساء حنیٰ میں اختلاف ب ' آیا یہ تو قیفی ہیں یا نہیں۔ تو قیفی کامطلب یہ ہے کہ کتاب اور سنت کی نص کے علاوہ کمی اسم کالنہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہ ہو۔ امام گخرالدین رازن نے ہیے کماکہ ہمارے اسحاب کامشہور قول بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساء تو تیمنی میں اور معترابد اور کرامید کا قول بیر ب کر جب کسی لفظ کی اللہ پر دلالت عظامتے ہوتو اس کا اطلاق جائز ہے۔ قاضی ابو بکراور امام . غزال نے یہ کماکہ اللہ تعالیٰ کے اساء تو قیفی ہیں اور صفات تو قینی نہیں ہیں۔ (اس کے برخلاف جمہور علاء کااس پر اجماع ہے کہ اساء غیرتو تینی ہیں اور صفات تو تینی ہیں۔ سعیدی غفرلہ)امام غزال کی دلیل ہیے کہ ہمارے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ ہم رسول الله و على المراكب معلى جو آب ك والدف ركهانه آب في وركها-اى طرح تكون بين س كى محى بزرگ محض كانام بم از خود نسیں رکھ کے اور جب مخلوق کانام از خود رکھنا ممنوع ہے تو خالق کانام از خود رکھنا بہ طریق اولی منع ہونا چاہیے۔ اس پر الفاق برك الله تعالى يركمي ايس اسم يا صفت كالطلاق جائز نسيس برجس سے نقص كاو بهم بو فواه نص ميں اس لفظ كالطلاق بو

اس لي الله تعالى كو مايد " زارع اور فالق كمنا جائز نس ب أكريد نص قرآن مي بير الفاظ موجود مين - فنعم المساهدون (الذاريات: ٣٨) ام نحين المزارعون (الواقع: ٣٣) فيالق المحيب والمنوي (الانعام: ٩٥) ا ہام ابوالقاسم تخیری نے کماکہ کرآب منت اور انتماع ہے جن اساء کا ثبوت ہو ان اساء کا طلاق اللہ تعالی پر جائز ہے اور جس اسم کان میں ثبوت نہ ہو تو اس کااطلاق جائز نہیں ہے خواہ اس کامعنی صحح ہو 'اور ضابطہ یہ ہے کہ ہروہ لفظ جس کے اطلاق کا شریعت میں ثبوت ہو عام ازیں کہ دہ مشتق ہو یا غیر مشتق ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ہے۔ اور ہروہ لفظ جس کی نسبت اللہ

لبيان القر أن

تعا**لی کی طرف صحیح ہے ؛ عام ازیں کہ اس میں بادیل ہویا نہ ہو وہ اللہ تعالی کی صفات میں ہے ہے اور اس پر اسم کا اطلاق بھی ہو آیا** 

الم رازي نے كماكه وہ الفاظ جو الله تعالى كى صفات پر ولالت كرتے ہيں ان كى تين قسميں ہيں: پہلى قسم كى تفسيل سے ب ا۔ جن صفات کااللہ تعالی کے لیے ثبوت قطعی ہے ان کااطلاق مفرد اور مضاف دونوں اعتبارے صحیح ہے جیسے قادر' قاہر' یا

فلال پر قادر فلال پر قاہر۔ ۲- جن صفات کا به طور مفرد اطلاق صحیح به اور بطور مضاف خاص شرائط کے ساتھ صحیح ہے۔ مثلاً خالق یا ہر چیز کا خالق کمنا

سیح ہے لیکن بندر اور خزر کا خالق کمنا سیح نہیں ہے۔ جن صفات کا بطور مضاف اطلاق صحیح ہے اور بہ طور مفروضیح نسیں ہے مثلاً مثنی کمناصیح نسیں ہے اور مثنی الحلق کمناصیح

دو سری قتم وہ ہے کہ آگر شریعت میں اس کاساع طابت ہو تو اس اطلاق کیا جائے گاورنہ نہیں 'اور تیسری قتم وہ ہے کہ شریت میں اس کا بہ حیثیت افعال ساع ہے تو اننی کا اطلاق کیا جائے گااور ان پر قیاس کرکے ان مشتقات کا طلاق نہیں کیا جائے گا ھیے مکر المله اور یست به زیم بهم مواللہ تعالی پر ماکراور مستری کا طلاق نہیں کیا جائے گا۔

(فتح الباري ج١١ع ص٢٢٣-٢٢٣ مطبوعه لا بور)

خلاصہ بحث میہ ہے کہ علاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جن اساء اور صفات کے اطلاق کا ازن شرعی ثابت ہے ان کا اللہ تعالی کی ذات پر اطلاق جائز ہے اور جن کی ممانعت ہابت ہے ان کااطلاق منع ہے 'اور جن اساء کا شریعت میں اذن ہونہ ممانعت ہوان کے اطلاق میں اختلاف ہے بہ شرطیکہ وہ ان اساء میں سے نہ ہوں جو باتی لغات میں اللہ تعالی کے لیے علم (نام) ہوں ' یونک اللہ تعا**لی کی ذات پر اساءاعلام کااطلاق تمی کے نزدیک محل نزاع نسیں ہے۔ نیز ان اساء کااطلاق نقص کاموہم نہ ہو بلکہ مدح کا**مظ**ر** ہو' سوایسے اساء کے اطلاق کو اہل حق نے منع کیا ہے اور جمہور معتزلہ نے جائز کما ہے۔ قاضی ابو بکر کا ای طرف میلان ہے کیونکہ الله تعالی پر خدا اور تشکری کااطلاق جائز ہے اور اس میں تملی کا انتقاف نہیں ہے لنذا اس پر اجماع ہوگیا۔ لیکن میہ استدلاں مردود ہے کیونکہ آگر اجماع طابت ہو تو وہ ازن شرعی کے ثبوت کے لیے کافی ہے اور بحث ان اساء کے اطلاق میں ہے جن کے لیے اذن

> شرعی نه بو - (روح المعانی ج۹ مص۱۳۱ مطبوعه بیروت) علامه تغتازاني لكصة بين:

اگریه اعتراض ہو تواللہ تعالیٰ پر موجود 'واجب اور قدیم وغیریا کا اطلاق کیسے صحیح ہو گا کیونکہ ان کا شریعت میں نبوت نہیں ب تواس كاجواب يه ب كدان كااطلاق اجماع سے ثابت ب اور اجماع بھى دلاكل شرعيه يس سے ب-(شرح العقائد ص ۳۱ مطبوعه کراچی)

علامه ميرسيد شريف لكهي بن: الله تعالی کے اساء تو قینی ہیں یعنی ان کااللہ تعالی پر اطلاق اذن شرعی پر مو توف ہے ادریہ بحث ان اساء میں نہیں ہے جو لغات میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہ طور علم (نام) وضع کیے گئے ہیں بلکہ بحث ان اساء میں ہے جو صفات اور افعال سے مانہ : ہیں۔ سو

ان اساء میں معزلد اور کرامیہ کا فد بب بیہ کہ جب عقل کے نزدیک اللہ تعالی کا کسی صفت سے متصف ہونا صحح ہو تو اس کا نبيان القران

اطلاق جائزے خواہ اس کا شرع میں ثبوت ہویا نہ ہو۔ اور ہارے اصحاب میں سے قاضی ابو بکرنے یہ کماکہ جب کوئی لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو اور اس میں نقص کاو ہم نہ ہو تو اس کااطلاق جائز ہے۔اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ یر عارف کا اطلاق جائز نمیں 'کیونکہ لفظ معرفت ہے غفلت کے بعد علم کاارادہ بھی کیا جا آ ہے 'ای طرح فتیہ کا اطلاق بھی جائز ننیں کیونکہ فتیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو شکلم کی غرض کو سمجھ لے۔ اس طرح عاقل کااطلاق بھی جائز نہیں کیونکہ عاقل اس فخص کو کتے ہیں جو غلط کام کرنے ہے رکے اور شخ اور ان کے متبعین نے یہ کما ہے کہ توقیف ضروری ہے اور یمی مخارے۔

(شرح المواقف ص ۱۸۵ مطبوعه بند) واضح رہے کہ علامہ میرسید شریف نے شخ کے جس قول میں توقیف کو مختار کماہے اس کا تعلق ان اساءے ہے جو صفات اور افعال سے ماخوذ ہوں کیونکد نزاع اور بحث انمی میں ہے۔ رہے وہ اسماء جو لفات میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعلام میں تو ان کے متعلق علامہ میرسید شریف نے تصریح کر دی ہے کہ وہ محل نزاع سے خارج ہیں اور ان کے اطلاق کے جواز پر سب کاالقاق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پر خدا کا اطلاق اجماع اور انقاق ہے ثابت ہے اور اس میں کمی فتم کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نتانوے اساء کی تفصیل

الله تعالی کے نانوے نام میں جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس اساء کی تفصیل جامع ترندی میں

ا مام ترندی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بربانیہ سے روایت کرتے ہیں۔اللہ تعالی کے نانوے نام ہیں ایک کم مو ، جس نے ان کو تمن لیا وہ جنت میں واقل ہو جائے گا۔ هوالله الذي لااله الاهوالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيزالحبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعزالمذل السميع البصيرالحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الحليل الكريم الرقيب المحبب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولى الحميد المحصى المبدئ المعيد المحي العميت الحي القيوم الماجد الواجد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو النوف مالك الملك ذوالجلال والاكرام المقسط الحامع الغني المغنى المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباقى الوارث الرشيد الصبور

(سنن الترزي رقم الحديث: ٣٥١٨)

علامه نووي لکھتے ہیں:

علاء کا الفاق ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالی کے اساء کا حصر نہیں ہے اور اس حدیث کا مقعودیہ ہے کہ بیروہ ننانوے نام ہیں جس نے ان ناموں کو گن لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ای وجہ ہے ایک اور حدیث میں بیہ ہے میں تجھ ہے ہراسم کے وسلمہ ہے سوال کرتا ہوں جس اسم کے ساتھ تونے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے یا جس اسم کو تونے اپنے علم فیب میں مخصوص کر شیان القر ان

الیا ہے ' عافظ الو بکرین العربی مالکی نے بعض علاء ہے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام ہیں۔ ابن العربی نے کہا یہ بت کم ہیں۔ ان اساء کی تعیین کاذکر جامع ترزی اور دیگر کتب مدیث میں ہے۔ بعض اساء میں اختراف ہے ایک قول یہ ہے کہ ان کا

تیں اسم اعظم اور لیلة القدر کی طرح نخفی ہے۔ (شرح مسلم ج۳'ص ۴۳۴' مطبوعہ کراچی) علامہ قرطبی نے کماکہ جس مختص نے صحت نیت کے ساتھ جس طرح بھی ان کلمات کو گن لیا' اللہ تعالیٰ کے کرم ہے امید ہے کہ وہ اس کو جینت میں واضل کروے گا۔ (نخ الباری جا''ص۴۳۵'مطبوعہ لاہور)

ہے کہ وہ اس وجت میں دائس مردے ہداں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس اسم اعظم کی شخصیت میں دین دیم میں آگا کہ میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس م

قاط من ہر سعدی سے ہیں.

امام ابو جعفر طبری 'امام ابوالحس الشعری 'امام ابو حاتم بن حبان 'قاضی ابو بکر باقلانی و غیرو نے اسم اعظم کا انکار کیا اور کما کہ

اللہ تعالی کے بعض اساء کو بعض دو سرے اساء پر فضیلت دینا جائز نہیں ہے 'اور امام مالک نے اللہ تعالی کے کسی اسم کو اعظم کمنا

مروہ قرار دیا ہے اور جن احادیث میں اعظم کاؤکر ہے اس ہے مراہ عظیم ہے کیو نکہ اللہ تعالی کے تمام اساء عظیم ہیں۔ امام ابو جعفر
طبری نے کما میرے نزدیک اس سلسلہ میں تمام اقوال صحیح ہیں۔ کیو نکہ کسی حدیث ہیں یہ نہیں ہے کہ نلال اسم اعظم ہو اور کوئی

اسم اس سے زیادہ اعظم نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کما کسی اسم کے اعظم ہونے کا بیر مطلب ہے کہ اس اسم سے اس دو عاکر نے

والے کو عظیم اجر ملے گا۔ امام جعفر صادق اور جنید وغیرہ نے یہ کما ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے جس اسم میں ڈوب کر دعا کرے وہی

اسم اعظم ہے 'اور بعض علاء نے یہ کما کہ اسم اعظم کا علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور اس نے مخلوق میں ہے کسی مختص کو
اس یہ مطلع نہیں کیا۔
اس یہ مطلع نہیں کیا۔

۔ بعض علاءاسم اعظم کے ثبوت کے قائل میں اور اس کی تعیین میں ان کا اختیاف ہے اور اس مسئلہ میں کل چودہ قبل ہیں: ا۔ امام فخرالدین رازی نے بعض اہل کشف ہے نقل کیا کہ اسم اعظم" ہے۔

٢- اسم اعظم"الله" ب- كيونكه يي ده اسم ب جس كالله ك غيرر اطلاق نمين بويا-

۳۰ اسم اعظم "الله الرحمين الرحميم" ب- اس سلمه من الم ابن ماجه في حضرت عائشه س ايك حديث روايت كي ب كين اس كي مند ضعيف ب-

م. اسم اعظم "الرحسين الرحسيم الحي القيوم" ب- يونكد الم ترفرى في حفرت عائشه رض الله عنها ب روايت كياكه في الله عنها ب واليت كياكه في الله والمرحسين واليت كياكه في الله والرحسين الرحسيم الدور ورد آل عمران كي ابتداء الله لا اله الاهوالحي القيوم المن عديث كوالم ابواؤداور الم ابن اجد في محمى روايت كياب-

"الحدى القبوم" كونك المم ابن ماجد نے حضرت ابو المامد بن شيد سے روایت كیا ہے كہ اسم اعظم تمن سورتوں میں
 ہے۔ بقرہ "آل عمران 'اور طد۔ حضرت ابو المامد كتے ميں ميں نے ان سورتوں ميں اسم اعظم كو تلاش كيا تو جھے معلوم ہوا كہ وہ "المحدى القبوم" ہے۔ الم فخرالدين رازى نے بھى اس كو ترجيح دى ہے اور كماہے كہ اللہ تعالى كى عظمت اور ربوبيت پر ان كى دالت سب اساء ہے تيادہ ہے۔
 كى دالات سب اساء ہے تيادہ ہے۔

۲۰ "الحنان المنان بديع السموت والارض ذوالحلال والاكرام الحي القيوم"الم الحماور
 الم حاكم نے اس كو حفرت الس سے روايت كيا ہے۔ مثن ابوداؤداور سنن شائي ميں اس كي اصل ہے اور امام ابن حبان نے اس

کو صحیح قرار دیا ہے۔

2- "بديع السموات والارض ذوالحلال والاكرام"ان كوام الإيعلى فروايت كياب.

 ٨٠ " ذوالحلال والاكرام" الم تمذى في روايت كياب كدايك مخص في يا ذاالحلال والاكرام كماتوني ہیں نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگ۔

٩- "الله لااله الاهو الاحد الصمد الذي لم يلدولم يولدولم يكن له كفوا احد" ١١ ابوداؤد 'امام ترندی 'امام ابن ماجه 'امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو حضرت بریدہ خراشید سے روایت کیا۔ اسم اعظم کی روایت

کے سلسلہ میں اس روایت کی سند سب سے زیادہ قوی ہے۔

١٠ "رَبِّ رَبِ" المام عاكم نے حفرت ابودرداء اور حفرت ابن عباس سے روایت كيا: الله كاسم أكبرر ب رب ب-اورالم ابن الى الدنيائے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنهاہے مرفوعاً روایت کیاہے کہ جب بندہ رّتِ رّتِ کتناہے تواللہ تعالی فرما ہاہے"لیبک

ميرے بندے! توسوال كر نتھے ديا جائے گا"۔ اا- "لااله الاانت سبحانك انبي كنت من الظلمين "الم مسلم اورامام ثمالي في حفرت ففاله بن عبد

بن اپٹی سے مرفوعاً روایت کیا کہ جو مسلمان شخص ان کلمات کے ساتھ دعاکرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔

 ۱۲ "هوالله الذي لااله الاهورب العرش العظيم" الم دازي في نقل كياب كدام زين العابدين في الله تعاتی ہے دعا کی کہ وہ ان کو اسم اعظم کی تعلیم دے تو انہوں نے خواب میں یہ کلمات دیکھے۔

۱۳۰ اسم اعظم اساء حسنی میں مخفی ہے۔ کیونک رسول اللہ پہیج نے حضرت عائشہ سے فرمایا اسم اعظم ان اساء میں ہے جن ے تم نے دعا کی ہے۔

۱۰۰ اسم اعظم کلمة التوحيد ب- اس كو قاضي عمياض نے نقل كيا ب- (فتح الباري ج١١، ص٥٩٣- ٢٢٣ مطبوعه لاءور)

الجاد كامعني الله تعالی کاارشاد ہے: ادران لوگوں کو چھو ژدو جو اس کے ناموں میں الحاد (غلط راہ اختیار) کرتے ہیں جو پچھے وہ کرتے

ہیں عنقریب ان کو اس کی سزاوی جائے گی 🔾 علامه حسين بن محمر راغب اصفهاني لكصته بن:

الحاد كے معنی بیں حق سے تجاوز كرنا اور الحادكى دو تشميس بيں أيك الله كے ساتھ شرك كرنا ہے بيد ايمان كے منافى ہے۔ دو مری قتم ہے اسباب کو شریک بنانا یہ ایمان کو کمزور کر آہے اور ایمان کی گرہ کو نہیں کھولتا۔ اللہ نعالی کے اساء میں الحاد کرنے کی بھی دو تشمیں ہیں۔ ایک فتم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان کی جائے جس کے ساتھ اس کو موصوف کرنا جائز نمیں ہے۔

دو مری قسم ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایسی آوٹ کی جائے جو اس کی شان کے لا فق نہیں ہے۔ (المفروات ج٢ مُص ٥٤٤ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه كرمه ١٣١٨ه)

الله تعالیٰ کے اساء میں الحاد کی تفصیل الم فخرالدين محمر بن عمرالرازي الشافعي المتوفى ٢٠١ه لكصة من:

محققین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کے اساء میں الحاد تین فتم بر ہے:

· الله تعالىٰ كـ اساء مقدمه طاهره كاغيرالله ير اطلاق كياجائ جيساكه كقارن اسيخ بتون يرالله كـ نامون كاان مي تقرف كر

ئىيان القر أن

کے اطلاق کیا۔ مثلاً انہوں نے لفظ اللہ ہے اللات بنایا اور العزیز ہے عزیٰ بنایا اور المنان ہے المناۃ بنایا اور مسلمہ کذاب نے خود اینانام الرحمٰن رکھا۔

r- الله كاليبانام ركھناجو اس كے حق ميں جائز نہيں ہے جيساعيسائی اللہ تعالیٰ کو مسيح كاباب كہتے ہيں اور كراسيه اللہ تعالی بر جم کااطلاق کرتے ہیں'ای طرح معتزلہ اپنی بحث کے دوران کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ابیا کیاتو وہ جامل ہو گااور لا کُل نہ مت ہو گا اور اس قتم کے الفاظ بے ادبی کے مظہر ہیں۔ ہارے اصحاب نے کہاہے کہ ہروہ لفظ جس کامعنی صحیح ہو اس کااطلاق اللہ تعالی پر کرنالازم نمیں ہے میمونکہ ولیل ہے تابت ہے کہ اللہ تعالی خالق الاجسام ہے لیکن اس کو کیڑوں کمو ژوں اور بندروں کا خالق کمنا

جائز نہیں ہے' بلکہ اس قشم کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ واجب ہے۔

۳۔ بندہ اپنے رب کا ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرے جس کامعنی وہ نہیں جانیا' کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی ایسے لفظ کاذکر کرے جس کامعنی اللہ کی جیناب کے لائق نہیں ہے۔ ( تغییر کبیرج۵ مص ۴۲۲-۲۲۱ مطبوعہ دار احیا والتراث العمل 'بیروت) اللہ تعالیٰ کے اساء تو میقی ہونے پر ندا ہب اربعہ کے مفسرین کی تصریحات

امام فخرالدين محمد بن عمر را زي الشافعي المتوفى ٢٠١ه و لكصة مين: اگر کوئی مخص یہ یو چھے کہ اگر ایک لفظ کا اطلاق الله تعالی پر عابت ہو تو کیا اس کے تمام مشتقات کا اطلاق الله تعالی پر جائز ب؟ تو ہم يہ كىيں كے كه يه نه الله تعالى كے حق ميں جائز ب نه انبياء عليهم السلام ك اور نه لما نكه ك اكبو نك قرآن مجيد ميں الله تعالى كم ليعم كالفظ آيا ب-عَلَمَ ادم الاسماء كلها (القره: ٢١) علمك مالم تكن تعلم (الساء: ١١١) لكن الله تعالى كويا معلم كمنا جائز نسي ب- نيز الله تعالى كے ليے يحب كالفظ آيا بي يحب بهم و يحبوب (اسائده: ۵۳) کین اللہ تعالی کو یامہ حب کمنا جائز نہیں ہے۔ ای طرح انبیاء علیم السلام کامعالمہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں وارد ہے و عصصی ادم رب ہ فیغوی (طہ:۱۳۱) کیکن ہے کمنا جائز نہیں ہے کہ آدم عاصی د غادی تھے۔ای طرح حضرت موٹ علیہ

السلام ك حق ميس ب يا ابت استاحره (القصص ٢٦) ليكن حضرت موى عليه السلام كواجر (اجرت يركام كرف والا) كمناجائز نسیں ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بیر الفاظ موہم ہیں اس لیے ان کا نحصار ان ہی نصوص میں داجب ہے اور ان سے مشتق الفاظ کے اطلاق میں توسع میرے نزدیک ممنوع اور ناجائز ہے۔ (تغییر بیرج۵مسے ۲۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العمل بیروت ۱۵ ماندی

علامه ابوعبدالله محربن احمر مالكي قرطبي المتوفي ٢١٨ ه لكست مين: علامہ ابن العمل مالکی نے کہا ہے کہ صرف ان ہی اساء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کی جائے جن کاذکر قر آن مجید میں ہے اور صدیث کی ان پانچ کتابوں میں ہے۔ صحیح البغاری صحیح مسلم سنن الترمذی سنن ابوداؤ د سنن انسائی۔ یہ وہ کتابیں بیں جن پر اسلام

کے احکام کا مدار ہے اور ان کتابوں میں الموطابھی واخل ہے جو تمام تصانیف صدیث کی اصل ہے اور ان کے علاوہ باتی اساء کو چھو ڑ دو- (الجامع لاحكام القرآن جزين ص ٢٩٣٠ مطبوعه وار القكر بيروت ١٥١٣١٥)

علامه ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جو زي حنبلي متو في ١٥٥٥ ه كلصة مين:

زجاج نے کما ہے کہ تمی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اس نام کے علاوہ کی اور نام سے پکارے جو اللہ تعالی نے اپنانام رکھاہے اس لیے بداحواد کمناجائز ہے اور یا بخی کمناجائز نہیں ہے اور یار حیم کمناجائز ہے اور یارفیق کمناجائز نہیں ہے۔ علامہ ابو سلیمان خطابی نے کماہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نام لینے میں غلطی کرنا زینج اور الحاد ب

( زادالمسيرج ۴ م ۲۹۴ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ۲۹۴ هه) جلدجهارم

<u>. طبيان القر أن</u>

علامہ ابواللیث نصر بن مجمہ السمر قندی الحنفی المتوفی ۵۷ساھ نے بھی زجاج کافد کور الصدر تول نقل کیا ہے۔

( تغییرالسمر قذی ج۱٬ص۵۸۵ مطبوعه دار الکتب انعلمیه بیروت ٬ ۱۳۱۳هه)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیاہے ان میں ایک ایساگروہ (بھی) ہے جو حق کی ہوایت دیتا ہے اور ای کے ساتھ عدل کر تاہے O (الائران:۱۸۱)

اس امت میں بھی حق کی ہدایت دینے والے اور حق کے ساتھ عدل کرنے والے ہیں

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا؛ ہم نے بہت ہے جن اور انسانوں کو جنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ (الاعراف: ۱۲۹) اور

اس آیت میں فرمایا اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گروہ الیا (بھی) ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور ای کے ساتھ عدل کر باہے۔ الاعراف:۱۸۱) اس میں ہیر خبردی ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کے لیے بھی بہت مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت موی علیہ اسلام کے قصہ میں فرمایا تھااور موی کی قوم ہے ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور ای کے ساتھ ممل

كر باب- الاعراف ١٥٥١ اور جب اس كلام كو دوباره ذكر فريا تو اكثر مضرين كے مطابق اس سے مراد سيدنامحمد مرتبين كى امت ب اور حسب ذیل روایات اس کی تائید کرتی ہیں۔ امام ابو جعفر محربن جربر طبری متوفی ۱۳۹۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

این جریج نے کہا ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ نی اللہ چہر نے فرایا یہ میری است ب یہ فق کے ساتھ لیتے ہیں ویتے ہیں

اور فیصلہ کرتے ہیں۔

قنادہ نے کماہم کو میہ صدیث بینچی ہے کہ نبی اللہ <sub>مینت</sub>یم جب اس آیت کی قرافت کرتے تو فرماتے یہ تممارے لیے ہے اور تم ے پہلے ایک قوم کو بھی اس کی مثل دی گئی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھتے و من قوم موسی امدہ بھدون بالحق و بد يعدلون-(الاعراف:١٥٩)

(جائع البيان جز٩) ص ١٨١-١٨٠ تغير ابن الي حاتم ج٥) ص ١٦٢٣ تغيير امام عبد الرزاق جها مرقم الحديث: ٩٦٣ زاد المسيرج ٣٠

ص ٢٩٣ معالم التنزيل ج٢ ص ١٨٥ الدر المتورج ٣ ص ١١١)

اجماع کے حجت ہونے پر احادیث

اس آیت میں اس کی صرح دلیل ہے کہ اجماع امت جحت ہے اور اس کی تائید میں حب زیل احادیث میں .

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه و روایت کرتے ہیں:

حضرت معاویہ جن نشر. بیان کرتے میں کہ میں نے ہی جنہیں کو یہ فراتے ہوئے سناہ، میری امت میں سے ایک گروہ بیشہ

الله ك امر (دين) پر قائم رہے گا جو شخص ان كو ناكام كرما جاہے يا ان كى مخالفت كرما چاہے وہ ان كو نقصان نسيں پہنچا سكے گا حتى ك ان کے پاس اللہ کا مراموت) آجائے گااور وہ ای (طریقہ 'وین) پر ہوں گے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٦٣١) صحح مسلم رقم الحديث: ١٩٢٣ مند احدج ٣ من١٠٠ سنن داري رقم الحديث: ٢٣٠ مجامع الاصول

ج" أرقم الحديث: ١٧٧٧)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفي ٢٦١هه روايت كرتے ميں:

حضرت تُوبان بن بڑنے. بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑتیم نے فرمایا میری امت میں ہے ایک گروہ بیشہ فق کے ساتھ غالب

ر ب گاجو ان کو با کام کرنا چاہے 'وہ ان کو نقصان نہیں بنچا سکے گاحتی کہ اللہ کاامر آ جائے گااور وہ ای طرح ہوں گے۔ ا صحيح مسلم اللامرة ٢٤٠ (٣٨٧٤ (٩٢٠) ٣٨٧٤) منحج البيخاري رقم الحديث: ٤٣١٧ من الرد اؤد رقم الحديث: ٣٢٥٢ من الترزي رقم الحديث:

ئىيان القر أن

۲۲۳۷ منن این ماچه رقم الدیث: ۱۰ مند احمد ۲۵ می ۲۵۸ عام الاصول چه ۴ رقم الدیث: ۲۷۷۲)

حفرت جابر بن عبدالله رصنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله علیم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر کو تارب گا اور قیامت تک عالب رہے گا۔ (سیح مسلم الامار 6 ' ۱۲۳۳)(۲۸۳۳)

الم الوعيلي محدين عيلي ترفدي متوفي ٢٤٩ه روايت كرت بين:

معادید بن قرة اپ والد روایش سے دوایت کرتے ہیں کد رسول اللہ بڑتین نے فرایا جب اہل شام فاسد ہو جا کس تو اس میں تسارے لیے کوئی فیر نمیں ہے اور میری امت میں سے ایک گروہ بیشہ کا میاب رہے گاجو ان کو ناکام کرنا چاہے گاوہ ان کو نعسان نمیں بمنچا سے گاحتی کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

(سنن الترزى وقم الحديث:۲۱۹۹ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ۲ مسند احدج ٤ وقم الحديث: ۲۰۳۸۳ طبع جديد ' مسند احدج ۲ ' مس٣٣٧ ، ج۵ 'ص٣٥ ' طبع قديم ' صحح ابن حبان ١٦٥ وقم الحديث: ٢٣٠٢ ' المعجم الكبيرج٥١ 'ص٤٦ ' جامع الاصول ج٥ ' وقم الحديث:

۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گالور اللہ کا جماعت پر ہاتھ ہے' اور جو جماعت ہے الگ ہوا وہ دو زخ میں الگ ہو گا۔

یل مرسے ۱۶ ور الله ۱۸۰۷ منت پر دا هر به ۱۷۰۰ میل سال ۱۳۰۰ میل میل ۱۲۳ میل است و السفات ص ۴۳۲ میل السنه جن از قم (سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۱۷۳ مباح الاصول جه و قم الحدیث: ۱۲۷۱ میل الساء و السفات ص ۴۳۲ میل السنه جن رقم

الحدیث: ۴۰ المستد رک ج۱٬ ص۱۵) امام ابو داو دسلیمان بن اشعث روایت کرتے ہیں:

اہام ابوداؤر سلیمان بن انتعث روایت کرتے ہیں: حضرت ابومالک اشھری جرایشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتیں نے فرمایا اللہ نے تم کو تین چیزوں سے پاہ دی ہے۔

تسارے خلاف تسمارا نبی دعاء ضرر نہیں کرے گاجس ہے تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ اور اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں ہوں گے اور تم بھی تمرای پر مجتمع نہیں ہوگے۔

(سنن ابو داوُ در قم المديث: ۴۲۵۳ مامع الاصول جه و رقم الحديث: ۲۷۲۰ اس كي سند ضعيف ب)

المام ابو عبدالله محدین یزید بن اجه متوفی ۲۷۳ و روایت کرتے ہیں: حضرت الس بن الک ویلیز، بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ چھیز کو بید فرماتے ہوئے سا ہے کہ بے شک میری

رے میں ہوگی اور جب تم اختلاف دیمو تو سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الدیث: ۳۹۵۰) امت مگرای پر مجتمع نہیں ہوگی اور جب تم اختلاف دیمو تو سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الدیث: ۳۹۵۰) الم احمد بن صنبل متونی ۱۳۲۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بھرہ غفاری برایٹن براین کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑین نے فرمایا میں نے اپنے رب عزوجل سے تمین چروں کا سوال کیااللہ تعالی نے دو چزیں مجھے عطا فرادیں اور ایک دعاہے مجھے منع فرمادیا میں نے اللہ عزوجل سے سوال کیا کہ میری امت محمرای پر جمع نہ ہو تو اللہ تعالی نے مجھے بیہ عطا کردیا 'اور میں نے اللہ عزوجل سے سوال کیا کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جسیسا کہ پہلی امتیں ہلاک ہوگئ تھیں تو اللہ عزوجل نے مجھے بیہ عطا کردیا 'اور میں نے اللہ عزوجل سے بیہ سوال کیا کہ ان کو مختلف

فرقول میں تقشیم نہ کرے جس کے بتیجہ میں بعض ، بعض نے لڑیں تواللہ تعالی نے جھے اس دعائے منع کردیا۔ (سنداحمہ بن طنبل ج۲، مع2۲ ملج قدیم ؛ دار الکر بیردت 'سنداحمہ بن طنبل ج۸، ثر قم الحدیث:۲۰۱۰ وار الحدیث قاہرہ)

الم عبدالله بن عبدالرحمٰ الداري المرقدي المتوفى ٢٥٥ه روايت كرتے ہيں.

طبيان القر أن

حضرت عمود بن قیس انصاری برایش: روایت کرتے میں که رسول الله بینین نے قربایا بے شک الله تعالی نے جھے وقت مردہ م پر بنچایا اور میرے لیے مختصر مت رکھی 'ہم (بعث میں) آخر میں اور قیامت کے دن سابق ہوں گا اور میں بیات بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ الباتیم اللہ کے خلی میں اور میں اللہ کا حبیب ہوں 'قیامت کے دن حمد کا جمنڈا امیرے ساتھ ہوگا اور بے شک اللہ عروص نے میرک امت کے متعلق مجھے دعدہ کیا ہے اور ان کو تمن چیزوں سے محفوظ میرے ساتھ ہوگا اور بے شک اللہ عروص نے میرک امت کے دست و مایود کرے گا۔ ان کو عام قبط سے ہلاک نمیں فرائے گا اور نہ ان کو کوئی وشمن نیست و مایود کرے گا۔ ان کو عام قبط سے ہلاک نمیں فرائے گا اور نہ ان کو کوئی و شمن نیست و مایود کرے گا۔ میں مطبوعہ دار الگنا ب العربی ' کے ۱۳ امی

حافظ ابو برعموو بن عاصم النحاك بن مخلد الشياني المتوفى ١٨٨٥ه روايت كرتي مين:

حضرت کعب بن عاصم الاشعری بزایش کمتے بیں کہ انہوں نے ہی میں کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ گمراہی پر مجتمع ہو (بیہ حدیث حسن ہے)

(كتاب السنه ج ا٬ رقم الحديث: ۸۲ مطبويه المكتب الاسلام ٬۰۰۰ اهـ)

حفرت انس بن مالک جواہیر بیان کرتے ہیں کہ نی میٹیج نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کو اس سے محفوظ ر کھاہے کہ وہ گرائی پر مجتمع ہوں۔ (مید صدیث حسن ہے) ( کتاب السنہ جا او آم الحدیث: ۸۳)

حضرت ابو مسعود برماینی نے فرمایا تم جماعت کے ساتھ لازم رہو' کیو نکہ اللہ عزوجل سید نامجہ میتی ہی امت کو گمرای پر جمع نہیں کرے گا۔ (اس حدیث کی سند جید ہے اور اس کے راوی مصیح جناری اور مصیح مسلم کے راوی ہیں)

(كتاب السنرج)٬ رقم الديث: ٨٥ 'المعمم الكبير للبراني ج١٠ص ٢٣٠٠ بجع الزوا كدج٥٠ م١٣٠)

## وَالَّذِينَ كُنَّا يُوالِالْيِتِنَاسَتُسْتَنُ رِجُهُ وَقِنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُونَ ۗ

اورجی وگوں نے ہماری آیتوں کو جٹھا یا ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف اس طرح سے مباہی کے کان کریا جینیں بطع گا 0

# ۮٲؙڡٛٚڔڶڮڮۿڂڔٳؾؘڲؽۑؽؗڡؘؿؿۣؿٛ۞ٳۮڮۿؾؾڟڴۯٷٞٲٵۜٵؚڝٵڿؚؠؚۿ

اديم ان كردميل و كابرل بينك ميرى فيزير بربيب مفيرط من كيا انول في ال يونور بنيل كي ان ك صاحب ير

مِّنُ جِتَّةِ أَلَ هُو اللهُ تَنِي يُرْتَبِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

السَّلُوتِ وَالْدَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نَثَى عِلْوَ آنَ عَلَى آنَ

خد تیں کیا الد ہرائی چیزیں جم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ؛ ادر ال میں کو تناید ان کا مقردہ میں ہے۔ اور اللہ میں کو تناید ان کا مقردہ میں ہے۔ اور اللہ جمہ کے اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ جمہ کے دور کا دیا ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی میں ہے۔ اور اللہ میں کی کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی میں ہے۔ اور اللہ میں کی کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی میں ہے۔ اور اللہ میں کی کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی میں ہے۔ اور اللہ میں کی کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی کے اللہ میں کے اللہ میں ہے۔ اور اللہ میں کی کا میں ہے۔ اور اللہ میں کی کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کی کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کی کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کی کے اللہ میں کے اللہ میں کے اور اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں

بیون قرا اور ب اجمهم وب ری حربیر بعده پرسون-متت زید آنها به برای تران کربد وه اور کی چیدز ید ایان لای کے o

طبيان القر أن

جلدچهارم



Marfat.com

rfat com

اں کامعنی ہے کسی چیز کوبند رہے کیشیا۔ علامہ طاہر ڈنی متوفی ۹۸۱ھ نے لکھاہے استدراج کامعنی ہے کسی شنے کو تدبیرے مکیزما۔

(جمع بحار الانوارج ۲ من ۱۲۸) اس آیت کامعنی ہے ہے کہ ہم ان کی ہلاکت کو قریب کردیں گے اور ان کے عذاب کو اس طرح د گزاکردیں گے کہ ان کو پتا بھی منیں چل سکے گا کیونکہ یہ لوگ جب بھی کمی جرم کاار تکاب کرتے میں یا کوئی گناہ کرتے میں تواللہ تعاتی ان پر لعت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے 'اس سے میہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سمرکٹی اور گمرائی میں اور زیادہ منہمک اور مستفرق ہو جاتے ہیں اور جوں جوں ان پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں یہ توں توں زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ پھراللہ تعالی اچانک ان کو میں غفلت میں اپنی گرفت یں لے لیتا ہے۔ یی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر جائیز، کے پاس کمڑی کے خزانے لائے گئے تو انہوں نے کمااے اللہ ایس اس بات سے تیری پناہ میں آ تا ہوں کہ میں متدرج ہوں کیونکہ تونے فرمایا ہے ہم ان کوبہ قدرتی تبای کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو یتا بھی نہیں چلے گا۔

املی لهم اس کامعی ہے میں ان کو ملت دیتا ہوں۔ الاملاء کامعی ہے دت طویلہ۔ قرآن مجید میں ہے آ ذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کماوا هدرنسي مليا (مريم: ٣٦) تولمي هت كے ليے جھ سے دور ہو جا اور ملوان كے معنى ين دن اور رات - (المفروات ج٢٠ص ١١٣-١١٢) مطبوعه مكتبه نزار مصطفي الباز كمه محرمه ١٨١٨ه)

"ان كسدى منسن "كيدك معنى إن خفيه تربيراور متين كم معنى إن مضبوط-

اس آیت کامعنی ہیے ہے کہ میں دنیا میں اُن کو ان کے کفر پر اصرار کے بادجود ہاتی رکھتا ہوں اور ان کو جلدی سزا نہیں دیتا ' اس لیے کہ یہ مجھ سے نے کر کمیں نہیں جائے 'اور نہ مجھے سزا دینے سے روک کتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کاکیدیہ ہے کہ وہ ان کو

عذاب دے گااور اس کو کیداس لیے فرمایا کہ کفار پر وہ عذاب اچانک آئے گاجس کاانٹیں پہلے ہے بالکل اندازہ نہیں ہوگا۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاانہوں نے اس پر غور نہیں کیاکہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے! وہ تو صرف تھلم

کھلاڈ رانے والے ہیں (الاعراف: ۱۸۴)

تفكر كامعني

اولسم یشف کروا: فکروہ قوت ہے جو علم کو معلوم کا راستہ د کھاتی ہے' بیرانتہار نظر عقل کے اس قوت کی جولانی کو تفکر کتے ہیں' بیہ توت صرف انسان میں ہوتی ہے حیوان میں شیں ہوتی۔اور ای چیز کا تفکر کرنے کے لیے کماجا پاہے جس کی صورت مثل میں حاصل ہو بچکے 'اس لیے کماجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں تفکز کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکرنہ کرو 'کیو تکہ اللہ تعالی اس سے منزہ ہے کہ اس کی صورت عقل میں عاصل ہو۔ اس لیے فرمایا:

السكموت والأرض ومابينه مكآ إلابالحق تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو اور جو پچھ ان کے ہامین ہے

(الروم: ٨) مرف حق كرماته يد أكياب\_

ای طرح اس آیت میں بھی فرمایا ہے کیاانہوں نے اس پر غور نہیں کیادالآنیا) غرض ہر جگہ خفائق کا کتات میں تفکر کے لیے فرما كيس يد نيس فرما كدانهون في الله عن تظر نيس كيا- (المفروات ج٢٠ص ١٩٦٠،٥٥١ مطبور كمد كرمد)

المام فخرالدین رازی متونی ۲۰۲ هد کلصته میں: عمل ہے کمی چیز کے معنی کی تلاش اور طلب کو تفکر کہتے میں اور کمی شے میں خور و فکر اور تذبر کرنے کو تفکر کتے ہیں۔ بیسے جب ہم بھر ( ایکھ ) سے دیکھتے ہیں تو انکشاف اور جلاء کی حالت مخصوصہ حاصل ہوتی

نبيان القران

ہے اور اس کامقدمہ یہ ہے کہ ہم آگھ کی پلی کو مرئی (دکھائی دینے والی چیز) کی طرف متوجہ کریں ماکہ ہمیں آگھ سے یہ ردیت عاصل ہو۔ ای طرح بصیرت کی رویت ہے جس کو علم اور یقین سمتے ہیں اور ریب بھی انکشانگ اور جلاء کی حالت مخصوصہ سے اور اس کامقدمہ بیہ ہے کہ ہم انکشاف اور جُلی کو حاصل کرنے کے لیے عقل کی آ کھے کو مطلوب کی جانب متوجہ کریں اور اس فعل کو نظر عقل كتتے بين الله تعالى في فرمايا كيا أنهوں نے تظر نهيں كيا۔ اس ميں انسي تال اور تدر كرنے اور اشياء كى معرفت ك ليے غور و فكر كرتے كا تھم ديا ہے كيونكه أگر وہ غور و فكر كرتے تو ان كومعلوم ہو جا آكہ نبي ہے ہے كوجنون نسيں ہے-

( تغییر کبیرج ۵ مص ۴۲۰-۴۱۹ ، مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ ه )

جاہل کفار نبی پہیر کو کیوں مجنون کہتے تھے اور اس کاجواب مكه ميں بعض جمال نبي الميليد كودوو بمول سے جنون كى طرف منسوب كرتے تھے: پہلی وجہ میہ تھی کہ نبی بڑ کے افعال ان کے افعال کے نالف تھے کیونکہ نبی بڑی ونیاے منہ موڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ عزوجل کی یاد اور اس سے دعاکرنے میں مشغول رہتے تھے 'اس وجہ سے آپ کا عمل ان کے طریقہ کے مخالف تھا۔ لاٹرا انہوں نے اعتقاد کیا کہ آپ مجنون ہیں۔ حسن بھری اور قنادہ نے بیان کیا کہ آپ رات کو صفامپاڑ پر کھڑے ہو کر قریش کو قبیلہ یہ قبیلہ پکارتے اور فرماتے اے بنو فلاں! اے بنو فلاں! اور ان کو اللہ کے مذاب سے ڈراتے تو کوئی کنے والا کہتا کہ تمہارا بیر صاحب تو مجنون ہے' رات ہے لے کر صبح تک چلا آ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ''کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیاکہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے "۔ (جامع البیان جز۹' ص ۱۸۲) اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی و معمولات پرغور کرنے کی دعوت دی ماکہ انہیں معلوم ہو کہ نبی چیزیر ان کو عذاب البی سے ڈرانے کے لیے رات بھر

یکارتے ہیں العیاذ باللہ کسی جنون کی وجہ سے نہیں۔

دو سری وجہ میہ تھی کہ نزول ومی کی وقت نبی چیجیر پر مجیب و غریب حالت طار ی ہوتی تھی آپ کا چرہ متغیرہو جا تا اور رنگ زر د پڑ جا آاور لگنا تھا کہ آپ پر غثی طاری ہو رہی ہے۔ پس جمال سے کتے کہ آپ پر جنون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ آپ پر کمی قسم کا جنون نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو اللہ کی طرف وعوت دیتے ہیں اور اپنے تصیح الفاظ کے ماتھ قطعی دلائل اور توی برامین پیش کرتے ہیں جس کی فصاحت کامعار ضہ کرنے ہے تمام دنیائے عرب عاجز تھی۔ آپ کے بہت عمدہ اخلاق تھے اور آپ کی معاشرت نمایت پاکیزہ تھی' آپ کی عادات اور خطات انتالی نیک تھیں' آپ بیشہ ایجھے کام کرتے تھے اور ای وجہ ہے آپ تمام صاحبان عقل کے مقترااور میثواتھے اور یہ بالکل بدیمی بات ہے کہ جو انسان عمدہ اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اس کو مجنون قرار دینا کسی طور پر جائز اور درست نہیں ہے اور

اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالٰی نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کافروں کو عذاب سے ڈرائیں اور مومنوں کو ا ڈاب کی طرف راغب کرس۔ الله تعالی کاارشاد ہے: کیاانہوں نے آ مانوں اور زمینوں کی نشانیوں میں غور نہیں کیااور ہراس چیز میں جس کواللہ

تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور اس میں کہ شاید ان کامقرر وقت قریب آ چکاہے 'پس اس قرآن کے بعد وہ اور کس چیز بر ایمان لا کیس مے؟(الاعراف:١٨٥)

الله تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر دلا کل

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے نبوت کابیان فرمایا تھااور جو نکہ نبوت کا ثبوت الوہیت کے ثبوت پر موقوف ہے اس جلد جهارم

ئبيان القر أن

لے اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنی الوہیت اور توحید کابیان فرمایا۔ الله تعالى نے آسانوں ومینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کی نشانیوں سے اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا ہے ، آ مانوں ' زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں میں ہے ہم صرف سورج کی شعاع کے ایک ذرہ کو لیتے ہیں ، کسی کھڑی یا روش دان سے جب سورج کی شعاع اندر آتی ہے تو ہم چکیلے زرات پر مشتمل ایک غبار کو دیکھتے ہیں ہم ان ذرات میں سے ایک ذرہ کو د کھتے ہیں کہ وہ ایک خاص ست اور خاص وضع پر ہے ' سوال یہ ہے کہ سمتیں اور اوضاع اور احیاز تو غیر متابی ہیں تو اس خاص سمت ' فاص جزاور خاص وضع کے لیے اس کام مخصص کون ہے 'اس طرح وہ ذرہ اپنے جم 'اپنی صورت وشکل 'آپنے ریگ'اپنی طبعت اور اپنے اثرات میں تمام افجام اور تمام صور اور اشکال اور تمام رکھوں اور تمام طبائع اور اثرات میں مساوی ہے تو اس خاص تجم' خاص شکل و صورت' خاص رنگ' خاص طبیعت اور اثرات میں ان کا مخصص کون ہے؟ اگر یہ کماجائے کہ یہ معخصص کوئی جم ب تو وہ جم بھی ممکن ہو گاتو پھر ہم اس میں کلام کریں گے کہ اس ممکن کوعدم سے وجود میں لانے کامن جمکون ے اور یونمی سلسلہ چاتا رہے گا اور قطع شلسل کے لیے یہ ماناپڑے گاکہ وہ مخصص اور مربح جم ممکن اور عادث شیں ہے بلکه وہ جمم کاغیرے اور قدیم اور واجب ہے اور یہ ضروری ہے که وہ قدیم اور واجب واحد ہو کیونکمہ ایک سے زیادہ قدیم اور واجب ہوں تو وہ قدم اور وجوب میں مشترک ہوں گے اور کسی اور جز کی وجہ ہے باہم ممتاز اور متینز ہوں گے 'موان میں ایک جز مشترک ہو گا وہ قدم اور وجوب ہے اور ایک جز متیتز ہوگا' جس کی دجہ سے وہ ایک دو سرے سے متیاز ہوں گے اور جو چیزوو جزوول سے مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کی محتاج ہوگی اور ہر مرکب اور محتاج ممکن ہو باہ اور امکان اور احتیاج وجوب كدم اور الوہیت کے منافی ہے 'اور ایک آسان دلیل ہے ہے کہ یہ آسان' زمین اور جو مچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب ایک نظم اور ایک طریقہ پریں' اس پوری کا نکات کا نظام نظم واحد پر چل وہا ہے' سورج بیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہو کرووسری جانب غروب ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس چاند کا طلوع اور غروب ہو تاہے اور تبھی اس نظام کے خلاف نہیں ہوا'ای طمرح بیشہ آسان پائی برسا آ ہے اور غلد زمین سے بیدا ہو آ ہے اور مجھی اس نظام کے ظاف سیس ہوا سیب کے ور فت سے مجھی اخروث پیدانسی ہوا بمجی کسی حیوان سے انسان یا کسی انسان سے حیوان پیدانسیں ہوا اور اس پوری کائنات کا نظم واحد پر جاری

رہنااس بات کا تقاضا کر تاہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔ المام فخرالدین محمد بن عمررازی متوفی ۲۰۲ ه فرماتے ہیں:

اللہ سجانہ نے اس عالم کے سواکرو ژوں عالم بنائے ہیں اور جرعالم میں اس سے عظیم عرش ہے 'اور اس سے اعلیٰ کری ہے اور ان آسانوں سے دسیع آسان میں 'لنڈاانسان کی عقل اللہ کے ملک اور عکوت کا کس طرح احاط کر سکتی ہے۔ ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَمَا يَعْلُمُ حُنُودُ رَبِيكُ الْأَهُو (المدثر:٣١) اور آپ کے رب کے لٹکر کی تعداد کواس کے سوااور کوئی

اور جب انسان الله کی نشانیوں میں اور کا نتاہ کی وسعقوں میں غور و فکر کرے گااور اللہ تعالیٰ کی حکتوں کے اسرار میں سوج و بچار کرے گاتواس کے لیے یہ کہنے کے سواکوئی جارہ نہیں ہوگا۔

سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّامَا عَلَمُنَنَّا قیاک ہے ہمیں صرف ان بی چیزوں کاعلم ہے جن کاعلم تو نے ہمیں دیا ہے۔

ببيان القران جلدجهادم

آپ کئے کہ غورے دیکھو آ تانوں اور زمینوں میں کیا کیا

کے خوش نمایودے اگائے 0۔ (اللہ کی طرف) ہر رجوع کرنے

کیا یہ لوگ بغو را دنٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیاہ؟

اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں

اور خود تمهارے نفسوں میں تو کیاتم (ان نشانیوں کو) بغور نہیں

والے بندے کے لیے بصیرت اور نفیحت ہیں۔

آما بغیر دلیل کے ایمان لانا تھجے ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالی نے انسان کو مظاہر کا کتات میں غور و فکر کرے اللہ تعالی کے وجود اور اس کی

ومدانیت پر استدلال کرنے کا حکم دیا ہے۔

قُلِ انْتُظُرُوا مَا ذَافِي السَّهُ وُوتِ وَٱلْآيَضِ

نثانیاں ہیں۔ (يونس: ١٠١) أَفَلَمْ يَنْظُرُوْآ الِلَي السَّمَاءَ فَوُقَهُمْ كَيْفَ

کیاانہوں نے اپنے اوپر آسان کو غور سے نہیں دیکھاکہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے ' اور کس طرح اس کو مزین کیا ہے اور بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَتُهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوِّجِ ٥ وَالْأَرْضَ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے 0 اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور مَدَدُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُنْنَا فِيْهَا اس میں مضوط بہاڑوں کو ہوست کر دیا اور اس میں ہر طرح

مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيُح٥ نَبُصِرَةُ وَذِكْرى لِكُلِّ عَبُومُ نِيبُ بِ (ق:۸-۲)

ٱفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ حُلِفَتْ

(الغاشيه: ١٤) وَ فِنِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ لِللَّهُوْقِينِينَ۞ وَ فِنْيَ

اَنْفُيسكُمُ اَفَلَا تُبِصِرُونَ ٥ (الذاريات:٢٠٠٢)

ان آیات کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کما کہ جو محض غور و فکر کر کے دلیل ہے اسلام قبول کرے اس کا اسلام معتبرے' ای وجہ ہے اہام بخاری نے وہ کتاب انعلم " میں ایک باب (۱۱) کا بیر عنوان قائم کیا ہے قول اور عمل ہے پہلے علم ہے ' کیونکمہ اللہ

> تعالی نے فرمایا ہے: (میحید: ۱۹) فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ

جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کامستحق نسیں۔ الله تعالی نے علم سے ابتداء کی ہے' الم بخاری کاخشابہ ہے کہ لاالمہ الاالمله پر ایمان لانے سے پہلے دلیل سے اس کاعلم

اصل کرنا ضروری ہے' خلاصہ ہیہ ہے کہ جو فخص بغیردلیل کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ لین بید نظریہ سمجے نمیں ہے ورنہ جب مسلمان کفارے اسلام کے لیے جہاد کرتے تو کفارے لیے بید کمنا مسمح ہو آکہ تمہارا

ہم ہے جنگ کرنااور ہم کو قتل کرنا جائز نسیں ہے جتی کہ تم ہمیں دلائل کے ساتھ اسلام کی حقانیت پر غور و فکر کرنے کی مسلت دو' نیزام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بہتی نے فرمایا مجھے لوگوں سے قال

كرنے كا تكم ديا كيا ہے حتى كه وہ لااليه الااليليه محب ورسول اليليه كى شمادت ديں اور نماز قائم كريں اور زكو ة اداكريں اورجبوه مير كرم ليس مح تووه مجمع سے اپني جانوں اور مالوں كو محفوظ كرليس مح ماسواحت اسلام كے اور ان كاحساب اللہ برب-

(صحیح البغاری رقم الحدیث:۲۵) نیزاس پرتمام اہل علم کااجماع ہے کہ جب کافریہ کے کہ اشمدان لاالہ اللہ واشید ان مجماعبدہ درسولہ 'اور کے کہ سیدنا

ر منظیم جو دین کے کر آئے میں وہ حق ہے اور میں دین اسلام کے مخالف ہردین سے بری ہو آ ہوں۔ اور وہ مخص بالغ اور مسج

بيان القر أن

العقل ہو تو اس شیادت اور اقرار کے بعد وہ مسلمان ہو گااور اگر وہ اس شیادت اور اقرار ہے منحرف ہو گیاتو وہ مرتد ہو گا اور علامہ سمنانی نے کماہے کہ سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی اور اس کے رسول مرتبی پر ایمان لائے اور ان تمام امور پر ایمان لائے جو رسول اللہ ﷺ کے کر آئے میں مجواللہ تعالی کی معرفت کے دلائل پر غور و فکر کرے ابغیر ججت اور ولیل کے ایمان صحیح ہو تاہے اس پر واضح دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت عمرابن الحكم بخابیز. بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ میتین کی فدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیایار سول الله امیری ایک باندی ہے جو میری بحریوں کو چراتی ہے 'ایک دن میں اس کے پاس گیاتو بحریوں میں ہے ایک بحری کم تھی میں نے اس کے متعلق سوال کیاتو اس نے کمانس کو بھیڑیا ہے گیاتو جھے افسوس ہوااور جس بھی آخر بنو آدم میں ہے ہوں' میں نے اس کو ا یک تھیٹرمار دیا۔ مجھے پر ایک غلام کو آزاد کرنا تھا کیا میں اس باندی کو آزاد کردوں؟ رسول اللہ ﷺ نے اس باندی ہے بیے جمااللہ كى إلى ن كان آمان من ؟ آپ ف فرماي من كون مون؟ اس في كما آپ الله ك رسولى بين رسول الله علي في فرمایا اس کو آزاد کردو۔

(الموطار قم الحديث: ال١٥ صحيح مسلم المساجد ٣٣ (٥٣٤) ١٤٧٩ سنن الإداؤد رقم الحديث: ٣٣٨٢ ٥٩٠٩ سنن النسائي رقم الحديث: ١٢١٨ من كبرى للنسائي رقم الحديث: ١١٨١ الاستذكار ج٣٣٠ وقم الحديث: ١٨٥٣ ص ١٨٥)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جس کو الله عمرای پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نمیں ہے اور اللہ ان کو ان کی سرحثی

میں بھنگتا ہوا چھو ژ دیتا ہے۔ (الاعراف:۱۸۶)

کافروں کو تمراہی پرپیدا کرنے کامعنی

اس آیت کابیہ مغنی تہیں ہے کہ کافروں کو اللہ نے گراہ کیاہے ورنہ وہ قیامت کے دن پیر حجت پیش کریں گے کہ جب اللہ تعاتی نے ہم کو گمراہ کردیا تھا تو ہماری عمرای عمری اقصور ہے؟ اور ہمیں اس عمرای پر سزا دینا کس طرح عدل وانصاف پر بنی ہو گا ، بلکہ اس آیت کامعنی سے کہ جب مسلسل کفریہ عقائد پر جمے رہنے کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں گمرای رامخ ہوگئی اور وہ اپنی مرکٹی میں صدسے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے افتیار ہے اس چیز کو ضائع کر دیاجو انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتی تو پھران

کے دلوں اور دماغوں میں دعوت حق کو قبول کرنے کی استعداد جاتی رہی اور وہ اس طرح ہوگئے گویا کہ اللہ نعالی نے ان کو مگرای پر الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ کئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظهور میں لائے گا' آسانوں اور زمینوں پر قیامت بہت

بھاری ہے وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی'وہ آپ ہے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جنتو میں میں' آپ کئے اس کاعلم تو صرف اللہ کے پاس ہے الین بہت ہے لوگ نہیں جائے۔ (الا مواف، ۱۸۷)

آیات سابقہ ہے ارتباط

قرآن مجید کے بنیادی مضمون چار ہیں توحید' رسالت' تقدیر اور قیامت' اس سے پہلے اللہ تعالی نے توحید' رسالت اور تضاء و قدر کے متعلق آیات نازل فرمانی تھیں تو اب قیامت کے متعلق آیت نازل فرمانی ، و سمری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا تھا: شاید ان کامقررہ وقت قریب آ چکا ہے۔ (الاعراف: ۱۸۵) ماکہ اشیں تو بداور اصلاح پر برانگیختہ کیاجا سکے۔ اس کے بعد فرمایا

یہ لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ' ٹاکہ ان کے دلوں میں یہ بات جاگزیں ہو کہ قیامت کا وقت لوگوں سے مخفی ر کھاگیا شيان القر أن جلدجهارم

قالالملاه

ے اور اس سے مسلمانوں کو قربہ اور اداء واجبات میں جلدی کرنے پر برانگیختہ کیا جائے۔ مشکل الفاظ کے معانی

الساعة: ساعة كالغوى معنى ہے زمانہ كا تليل جز جو غير معين ہو 'اور عرفی معنی ہے دن اور رات كے جو بس تحسنوں ميں ہے ايك محمنه اور اس كا شرى معنى ہے قيامت 'بيد وہ وقت ہے جس ميں تمام جمان ختم ہو جائے گا مصرت اسرافس عليہ السلام پهلاصور پھو تكس كے اور كائكات كى برچز فاہو جائے گی۔

ایان مرساها:ایان کامتی م کب مرسی کالفظ ارساء عنام ارساء السفینه کامتی ب سندرین

لنگر ڈال کر جماز کو محمرانا 'اور پہل مرادیہ ہے کہ قیامت کے وقوع اور حصول کاوقت کب ہے۔ لایہ جلید ہے ؛ اس کامعنی ہے اس کو منکشف شیں کرے گا' یا طاہر نہیں کرے گا۔

بعقد البعث المستعب من اسب من مير من بيرون و دور او من سند من المستعب من المستعب المستعب المستعب المستعبد المستعب فرماتے تھے کہ قیامت لوگوں پر ثوث پڑے گی در آنحالیکہ کوئی شخص اپنا حوض ٹھیک کر دہا ہو گا۔ پلار ہا ہو گااور کوئی شخص بازار میں سودانج رہا ہو گااور کوئی شخص اپنے ترازد کو اوپر پنچ کر دہا ہو گا۔

(جامع البیان ج ۶ مس ۱۸۷-۸۱٬۱۱۸ الدر المتثور ج ۳ مص ۲۱۹)

(میح البواری رقم الحدیث:۷۰۸۹ میح مسلم فضائل ۲۳۵۹)۱۳۷۷ مند احدج ۳ م ۱۷۷ می تدیم) وقت و قوع قیامت کو مخفی رکھنے کی حکمت

ا و ول يو سے رس رائی متونی ۲۰۲ھ لکھتے ہیں: اہام فخرالدین رازی متونی ۲۰۲ھ لکھتے ہیں:

ہم مرحمان میں موجہ کا ہے ہیں۔ لینی جس وقت قیامت واقع ہوگی اس وقت کو اللہ سجانہ کے سوا کوئی نہیں جانیا اور اس کی نظیر قرآن مجید کی حسب ذیل

آيات ٻي:

بے ٹک اللہ می کیاس تیامت کاعلم ہے۔ بلاشیہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو مخفی ر کھنا جاہتا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (لقسان:٣٣) إِنَّ السَّاعَةُ أَيْدَةُ آكَادُ انْحُفِيْهَا (طه:۱۵)

-U#

وَيَقُولُونَ مَنى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ اوروه كتي بِس كرقيات كايه ومده كب بورا بو كا؟ أكر تم طير قِينُ 0 قُلُ إِنْ مَا الْمِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَإِنَّا مَا أَنَا عِيْمِ وَآبِ كَتَ كُدَ السَّاكُمُ وَاللّه يَ كِيالٍ بِ اور مِن ق

نَدِيرَهُ مِنْ مِنْ السلك:٢٦-٢٥) صرف الله كنذاب على الاعلان وُرانَ والا بول-نَدَيرَهُ مِنْ مِنْ السلك:٢١ الله عند سرسلا . كما أولات كرير آي گي ؟ تورسول الله رجه برخ وال ولا

اور جب حضرت جرئیل نے رسول اللہ طبیع ہے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تورسول اللہ طبیع ہے جواب دیا: جم سے سوال کیا گیاہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والانسیں ہے۔ محققین نے کہاہے کہ بندوں سے قیامت کے وقوع کے وقت کو مخفی رکھنے کاسب بیہ ہے کہ جب انسیں بیہ معلوم نہیں ہو گاکہ قیامت کب آئے گی تووہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گے اور ہم وقت گناموں سے بچنے کی کو شش کریں گے کہ کمییں ایسانہ ہو کہ وہ گناہوں جی مشخول ہوں اور قیامت آجائے 'اور اللہ تعالیٰ ک

نبيان القر أن

عبادت میں ہرونت کوشال رہیں گے۔ (تغیر کیرع،۵ مس ۱۳۳۳ مطبوعه واراحیاء الراث العربی بیروت ۱۵۳۵) فم قیامت کے متعلق لوگوں کے سوالات اور نبی چھ کے جوابات

الم ابن الحق الم ابن جریر اور الم ابوالشیخ حضرت ابن عماس رمنی الله عنماسے روایت کرتے میں که ممل بن الی تخیر اور سول بن زید نے رسول اللہ و بھیر سے سوال کیا اگر آپ برحق ہی ہیں تو بھیں بتائے کہ قیامت کب آ کے اگر کد بھی معلوم بوه کیا چزب 'تب یر آیت نازل ہوئی: بدلوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ کب آئے گیا آپ کئے

كه اس كاعلم تو صرف ميرے دب كے پاس ب-الآيه-

المام عمد بن مميد اور ابوالشيخ نے شعبي سے روايت كيا ہے كه حضرت بيسي كى حضرت جرئيل سے ملاقات ہوئي تو انہوں نے کماالسلام علیک یا روح اللہ انسوں نے جواب دیا وعلیک یا روح اللہ احضرت عیمیٰ نے کمااے جبر نیل قیامت کب ہوگی؟ تو جبر کیل نے اپنے پر جھاڑے پھر کماجس ہے سوال کیا گیاہے وہ سائل ہے زیادہ نسیں جانبادہ آسانوں اور زمینوں پر بھاری ہے اور وه احیانک بی آئے گی۔ (الدر المشورج ۴ مس ۹۲۰ مطبوعہ دار الفکر پیروت)

امام محمرین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس جائز، بیان کرتے ہیں کہ دیماتیوں میں ہے ایک شخص نی میں کیا ہی آیا اور کئے لگایار سول اللہ اقیامت كب قائم بوگى؟ آپ نے فرمایا تم بر افسوس باتم نے قامت كے ليے كياتيارى كى بي؟اس نے كمايس نے قيامت كے ليے

اس كے سوااور كوئى تارى نيس كى كه ميں اللہ اور اس كے رسول سے محبت كرنا ہوں "آپ نے فرماياتم اس كے ساتھ رہو كے جس سے محبت کرتے ہو 'ہم نے ہوچھا؛ ہم بھی اس طرح ہیں؟ آپ نے فرایا بال اتو ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ امام مسلم

کی روایت ۱۵۸۹ میں بے حضرت انس جزیش نے کہامیں اللہ اور اس کے رسول اور حضرت ابو بکراور حضرت عمرے محبت کرنا

ہوں۔ برچند کہ میرے عمل ان کے اعمال کی طرح نسیں ہیں الم مسلم کی روایت ۱۵۹ میں ہے اس اعرابی نے کہا یارسول اللہ! میں نے قیامت کے لیے بہت بھاری نمازوں' روزوں اور صد قات کی تیاری تو شیں کی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول ہے محت کر تاہوں۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ٣٦٨٨ ٤ ١٦٢ ٢ ١٥٣٠) محج مسلم فضائل العوابه: ١٦٣ ١٦٣ ١٦١ ١٩٣١) ١٥٨٩ ١٥٨٩ (١٦٥٣)

حضرت ابو ہریرہ کوٹیٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی پہنچر ایک مجلس میں مسلمانوں سے گفتگو فرمارہ تھے ای انٹاء میں ایک اعرابی کیا اور اس نے بوچھا قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ پھیج نے اپناسلسلہ کلام جاری رکھا، بعض سلمانوں نے کما آپ نے

اس کا سوال من ایا تھااور اس کو پسند نسیں فرمایا اور بعض نے کما آپ نے سنا نہیں 'جب آپ نے اپنی گفتگو تھل فرمالی تو آپ نے پوچھاوہ مخص کمال ہے جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا اس نے کما میں حاضر ہوں یا رسول اللہ ا آپ نے فرمایا جب المات ضائع كردى جائے تو قيامت كانتظار كرنا اس نے يو چھالمات كيے ضائع ہوگى؟ آپ نے فرايا جب منصب ناالل كے برد كر

دیا جائے تو قیامت کا نظار کرنا۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ٩٣٩٦ - ١٣٩٣ مسد احمد ٣٣٠ من ٣٣١ ومع الاصول ج١٠ رقم الحديث: ٧٩٠٣) علامه سيد محمود آلوي حفى متوفى ١٠ ١١ه لكمة بين:

قرآن مجيد كي ظاهر آيات سيرمعلوم مو مآب كرني ويتيج كووقوع قيامت كودت كاعلم نيس تعامل في مرتيب قرب قيامت كول جمال طور يرجائة من اور آب في اس كي خبر محى دى ب- (دوح المعانى جه مص ١٠٠٠) معطوعه دارا حياء التراث العملي ميروت) نبيان انقر أن

بلدچهارم

میں کہتا ہوں کہ نبی چیپر کو تفصیل طور پر قیامت کے وقوع اور اس کے احوال کاعلم تھاادر اس سلسلہ میں آپ ہے بہت امادیٹ مردی ہیں جمن کو ہم باحوالہ جات بیان کر رہے ہیں' فتقول وباللہ النونیق۔ نبیر سر سرکان مار سے قرام میں کی خود مطا

نی چین کاعلامات قیامت کی خبر دینا ۱- حضرت ابو بریره بریشن بیان کرتے میں کہ رسول اللہ پڑھی نے فرایا قیامت اس وقت تک قائم نمیں ہوگی جب تک کہ بعد جد سے الدیج کرنے میں حرب سے اور مارس کا دین کی گرینس میں شرورہ مائس ہے۔

ارض حجازے الی آگ نمودار نہ ہو جس ہے بھریٰ کے اونٹوں کی گرد نیں روشن ہو جائیں۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۷۱۱۸ مصحح مسلم الفتن ۲۰۰۲ (۲۵۰۲ ۲۰۱۰) 'جامع الاصول ج ۱۰ رقم الحدیث: ۷۸۸۷)

ر ح ابحار می رہ اور ہے۔ ۱۸۰۰ کی کہ رسول اللہ سی کا در ایک میت کے میں ہوگی جب سک کہ میں ہوگی جب سک کہ معرف اللہ ۲- معرف ابو ہریرہ معالیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی ہی کے فرمایا قیا اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب سک کہ تمیں کذابوں کا فروج نہ ہوان میں سے ہرا یک میہ ذعم کرے گاکہ وہ اللہ کارسول ہے۔

ر صحیح مسلم الفتن ۱۸۸۷ (۲۳۲۳ / ۲۰۰۵ من ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۳۳۳ منن ترنه کی د قم الحدیث: ۲۲۲۵ مند احمد ۲۰٫۶ م ده معدان ما ۱۰ حدار قرال مده ۸۸۵ برز

۵۲۷ ٔ جامع الاصول ، ج ۱۰ رقم الحدث: ۵۸۹۵) ۳- حضرت ابو بریره روایش بیان کرتے ہیں که رسول اللہ رہیج نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ

۳۰ سرت بج بریره و بیت بین رسد این مد و رون سه تها است. سورج مغرب سے طلوع ند ہو کی جب سورج مغرب سے طلوع ہو گاتو سب لوگ ایمان لے آئیں گے اور جو لوگ اس سے پہلے ایمان ند لائے ہوں ان کااس دن ایمان لانا مغیرند ہو گایا جن لوگوں نے اس سے پہلے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی ندکی ہو-(میح البجاری رقم الحدیث: ۲۵۰۱ معج مسلم لاایمان ۲۸۹ (۱۵۵) ۲۸۹ سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۰۳ سن ترفی رقم الحدیث:

( حج برفادی رم نفیف: ۱۳۵۱ می می مین مین ۱۳۹۸ میلیست که ۱۳۹۰ میلیست ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ میلیست ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ میلیست ۱۳۹۹ ۱۳۹۳ میز امیر خود مین ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ میلیست از ۱۳۹۰ میلیست ۱۳۹۸ ۱۳۰۰ میلیست از ۱۳۹۶ ۱۳۰۰ میلیست از ۱۳۹۶ میلیست مین مین مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست مینیست از ۱۳۹۰ میلیست مینیست 
۴۰۔ حضرت ابوسعید خدری برایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہتیج نے فرمایا اس ذات کی تئم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ در ندے انسانوں سے باتیں نہ کریں اور انسان سے اس کے کو ژے کا پیندا بات نہ کرے اور اس سے اس کی جو تی کا تعمہ بات نہ کرے۔

(سنن الترّغة ي رقم الحديث: ١٨٨٨ ؛ جامع الاصول ج١٠ وقم الحديث: ٨٩٩٠)

حضرت سلامہ بنت حرر منی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ بیٹیج کو یہ فرماتے ہوئے ساہر کہ قیامت کی علامتوں ہیں ہے ہوئے المام کے الم صحبہ المامت کرنے کے لیے ایک دو سمرے سے کمیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی المام نمیں لیے گا۔ (منی ابوداؤور قم الحدیث: ۵۸۱)
 شیس کے گا۔ (منی ابوداؤور قم الحدیث: ۵۸۱)

یں سے قاد (سی بودود رسی میں اسلم میں میں میں میں اس سے میں کہ نمیں میں ہے۔ ۲- قیس بن ابی حادم معفرت مرداس اسلمی میں ہیں ہے۔ دوایت کرتے میں کہ نمی میں ہیں ہے۔ پیلے جائمیں گے اور تعلیمٹ (بھوی) باتی رہ جائمیں گے جیسے جو کی بھوی یا ردی تھجوریں باتی رہ جاتی میں۔

( منج البخاري رقم الحديث: ١٨٣٣ ، مند احمد جم م ١٩٣٠ سنن الداري رقم الحديث: ٢٧٢٢ ، جامع الاصول ج٠١٠ . رقم الحديث: ٢٠٠٩)

2- حضرت ابو ہررہ وطاقی بیان کرتے ہیں کہ نی میں ہوئی نے فرایا اس ذات کی قتم جس کے قضد و قدرت میں میری جان ہے ق**یامت اس دقت** تک نمیں قائم نمیں ہوگی حتی کہ ایک آدی کمی آدی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کے گا کاش اس کی جگہ میں ہو آ۔

( صحح البغاري رقم الحديث: ۵۱۵ 'صحح مسلم النتن ۵۳ ( ۴۹۰۷ ) ۲۸۸ 'سنن ابن باجه رقم الحديث: ۳۰۳ 'الموطار قم الحديث: ۲۱۵ '

طبيان القر أن

مند احمر ج٢ م ٣٦٠ عامع الاصول رقم الحديث: ٤٩١١)

٨- حضرت انس بن الك بوايتي بيان كرتے بين كه رسول الله وين كم الله عليه الله على حتى كم منس بوكى حتى كم زمانه متقارب ہو جائے سال ایک ماہ کی طرح گزرے گااور ممینہ ہفتہ کی طرح گزرے گا اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور ایک دن ایک گھنٹہ کی طرح گزرے گااور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔

. (سنن الترزي رقم الحديث:٣٩٢٩ مجامع الاصول رقم الحديث: ٢٩١٣)

حضرت عبدالله بن مسعود جاليتي بيان كرتے بين كه قيامت صرف اشرار (برترين لوگون) يرقائم بوگي-

(صحيح مسلم النتن ۱۳۱۱) (۲۹۳۹) ۲۲۷۸ 'جامع الاصول رقم الحديث: ۷۹۱۲)

 حضرت ابو جریره بن بین کرتے میں که رسول الله بینین نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نمیں ہوگی جب تک که دو عظیم جماعتوں میں جنگ ند ہوان میں بہت بزی جنگ ہوگی اور ان کا دعویٰ ایک ہوگا' اور حیٰ کہ تعمیں دجانوں کذابوں کا ظهور ہو گاان میں سے ہرایک یہ گمان کرے گاکہ وہ اللہ کارسول ہے 'اور حتی کہ علم اٹھالیا جائے گااور ذکر لے بکفرت ہوں گے اور زمانہ متقارب ہو گااور فتنوں کا ظہور ہو گااور بکٹرت قمل ہو گا۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ٣٦٠٩ صحح مسلم النتن ١٤ (٣٨٨٨٠) ٢١٢٣ مشد احدج ٢ ص ٣١٣ ' جامع الاصول ج ١٠' رقم الحديث: ۷۹۲۰)

ا- حضرت عقب بن عامر واليني بيان كرت بي كه يس ف وسول الله وينهم كويد فرات بوك ساب كه ميري امت بس ب ایک جماعت بیشہ اللہ کے دین کے لیے قال کرتی رہے گی اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی اور کمی کی مخالفت ہے ان کو ضرر شیں ہو گا حتی کہ ان پر قیامت آ جائے گی اور وہ اس حال پر ہوں گے ، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنھمانے کماہاں الله تعالی ایک ہوا بھیجے گا جس کی خوشبو مثلک کی طرح ہوگی اور اس کامس ریشم کی طرح ہو گااور جس مخص کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہو گادہ اس کی روح قبض کرلے کی بھراشرار (بدترین لوگ) باتی رہ جائمیں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔

(صحيح مسلم الابارة ١٤٦٦) (١٩٢٣) ٣٨٤ " جامع الاصول رقم الحديث: ٤٩١٧)

۱۲- حضرت حذیف بن اسید انفغاری جویش بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول اللہ موجیج تشریف لے آئے آپ نے فرمایا تم کی چیز کاؤکر کررہ ہو؟ ہم نے کماہم قیامت کاؤکر کررہ میں اس نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھے لو 'پھر آپ نے دھو کیں کا' وجال کا' وابتہ الارض کا' سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا حضرت عیسیٰ بن مریم کے زول کا اینوج ماجوج کااور تین مرتبہ زمین کے دھنے کاذکر فرمایا ایک مرتبہ مشرق میں ایک مرتبہ مغرب میں ایک مرتبہ بزیرہ عرب میں اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مخشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحيح مسلم النتن ٣٩ (٢٩٠١) ٤١٥٢ ' سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣١١ ' سنن الترزي رقم الحديث: ٢١٨٣ ' سنن ابن ماجه رقم الحديث:

ا٣٠٣، عامع الاصول وقم الحديث: ٢٩٢١)

سو- حضرت انس بن مالك بوروز نے كماكيا ميں تم كو دہ حديث نه ساؤں جس كو ميں نے رسول الله موجود سے سااور ميرے بعد کوئی ایساشخص نمیں ہو گاجس نے رسول اللہ ﷺ ہے اس کو سنا ہو' آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ہے ہیہ ہے کہ علم ا نھایا جائے گا اور جسل کا ظهور ہوگا اور زناعام ہوگا اور شراب لی جائے گی اور مرد بطے جائیں گے اور مورتیں باتی رہ جائیں گ

بيان القران

جلدجهادم

حتیٰ که پچاس عور توں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔

ی کندید کا دورون مسیل کیا۔ (صحیح مسلم العلم (۲۷۱۷) ۲۸۲۰ محیح البطاری ' د قم الحدیث: ۸۱ مسنن الترذی ' د قم الحدیث: ۲۲۱۲ سنن این باجه ' د قم الحدیث: ۴۳۵۰ م' مسند احدیث ۳ من ۱۳ نجامتع الاصول ' د قم الحدیث: ۷۹۲۲)

مد میں اس میں ہوئے۔ ۱۳ - حضرت ابو ہررہ رہائے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ سے کہ زمانہ

۱۱۱۰ سرت بویم و میرو مین می در می سرت مین سر من سه تهدید. متقارب بو جائے گاادر علم کم بو جائے گاادر فتول کا ظهور بوگا اور قبل بهت زیادہ ہو گا۔ من مال اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں اور اللہ میں ال

۳۲۵۵ من این باد ار م الی یف ۱۰۵۰ مند احمد ۲۰ مند احمد ۲۰ مند احمد ۲۰ منا احمد استون رم احمد ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ مند ۱۰ مند ۱۰ مند احمد ۲۰ مند ۱۰ م

لوگ پہلوں کو برا کمیں کے اس وقت تم سرخ آند ھیوں' زمین کے دھننے اور مسنح کا انتظار کرتا۔ (سنن التر ندی' رقم الحدیث: ۲۲۱۷ کیا مو الاصول' رقم الحدیث: ۲۲۱۷ کیا مع الاصول' رقم الحدیث: ۷۹۴۵)

آنا الله تعالی میافتگر اکران کو ہلاک کروے گا اور دوسرے لوگوں کو (جو ریشم ، شراب اور باجوں کو حلال کمیں گے) مسح کرکے قیامت تک کے لیے بندر اور خزیر بنادے گا۔ (صحح البخاری ، رقم الحدیث:۵۵۹۰ سنن ابو داؤ د'رقم الحدیث:۴۰۳۹ ، جامع الاصول 'رقم الحدیث:۳۹۳۷)

ا حصرت عبدالله بن مسعود روز بیان کرتے ہیں که رسول الله و بید نے فرایا دنیااس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا عام کہ وہ محتص نہیں ہوگا جو ہیں کہ رسول الله و بید عرب کا عام کہ وہ محتص نہیں ہوگا جو میرے اہل ہیت ہے ہاس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا (لینی محمی) اور دوسری روایت میں ہے آئر ایام دنیا میں ہے صرف ایک دن باقی رہ جائے تو الله تعالی اس کو انتا لباکر دے گا حتی کہ اس دن میں ایک محتص کو میرے اہل ہیت ہے مبعوث کرے گا جس کا نام میرے نام کے موافق اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہو جو رہے بھری ہوئی تھی۔

ے 6 مل حرب دو ہے ہے ہورے مرب ان اور ان اللہ ہے۔ (منن ابو داؤ در قم الحدیث:۴۲۸۲ منن التر ندی رقم الحدیث: ۲۲۳۷)

۱۸- حضرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ہے ہے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال بہت زیادہ نہ ہو جائے اور حتی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکو قالے کر نکلے قواس کو کوئی شخص نہ لیے جواس کو قبول کرے۔ (صحیح سلم الزکو قائد ۲۳۰۲(۱۰۱۲) ۲۳۰۲/۱۸کو قرار کم المحکوم سلم الزکو قائد ۲۳۰۲(۱۰۱۲) المحکو قرار کم الحدیث: ۵۳۳۰

ئىيان القر ان

 الا بررہ وہین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑیم نے فرایا اس ذات کی فتم جس کے بہنہ و قدرت میں میری جان ہے مختریب تم میں ابن مریم باذل ہوں گے 'وہ حاکم علول ہوں گے 'وہ صلیب کو تو ژویں گے اور خزیر کو قتل کر دس گے اور جزیہ موقوف کردیں ہے اور مال کو بمائیں ہے حتی کہ اس کو کوئی تحول نہیں کرے گا' حتیٰ کہ ایک محدہ کرناونیااور مانیماے بہتر بو گا- (صحيح البغاري رقم الحديث: ۲۲۲۲ صحيح مسلم الايمان ۲۳۴ (۱۵۵) ۴۳۸ المنكوة رقم الحديث: ۵۵-۵۵)

۲۰- حفرت ابو بريه والير بيان كرتے بين كه رسول الله ويور في فرمايا اس وقت تهماري كياشان بوكى جب تم مي ابن

مریم نازل ہوں کے اور امام تم میں ہے ہوں گے۔ (صحح البواري و قم الحديث:٣٨٥ ، ٣٣٠ ، صحح مسلم الايمان ٢٣٨٠ (١٥٥) ٣٨٥ ؛ المشكوة و قم الحديث: ٢٥٥٠)

r - حضرت عبدالله بن عمو بن العاص رضي الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله عظيم نے فرمايا عيسيٰ ابن مريم زمين كي طرف نازل ہوں گے وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی' اور وہ ذھن میں پینٹالیس سال رہیں گے بھر نوت ہوں گے اور میرے ساتھ قبرمیں وفن کیے جائیں مے اپس میں اور عیلی بن مریم ایک قبرے ابو بکراور عمرکے درمیان سے کھڑے ہوں مے۔

(الوقالا بن الجوزي ص ٨١٢ المسكوة رقم الحديث: ٥٥٠٨) ٠٢٠ حضرت زينب بنت جعش رضى الله عنما بيان كرتى بين كه رسول الله طبيع فيند سے بيدار بوع در آنحاليك آپ كا چرہ سرن تھااور آپ فرما رہے تھے لاالہ الااللہ اور اس کو آپ نے تمین مرتبہ دہرایا 'آپ نے فرمایا عرب کے لیے اس شرے

ہلا کت ہو جو قریب آپنچاہے یا جوج ماجوج کی بندش آج کے دن محل گئی اس کی طرح پھر آپ نے دس کاعقد کیا محضرت زینب نے کمایا رسول اللہ اکیا ہم ہلاک ہو جاکیں کے علائکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں آپ نے فرمایا ہاں اجب خباشت زیادہ ہو

(سنن الترزي رقم الحديث: ١٩٩٣ مسيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٣٦ مسيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٨٠ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٥٣ منجح ابن حبان ج٣٬ رقم الحديث: ٣٣٧ مصنف عبدالرذاق رقم الحديث: ٢٨٥٧ مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٩٩٠١ مسند الحميدي وقم الحديث:٣٠٨ السن الكبري لليحتى ج١٠ ص ٩٣ سند احد ج١٠ رقم الحديث:٣٧٣٨٣)

٢٣٠ . مجمع بن جاريد الانصارى جن شيد بيان كرت بين كد مين في رسول الله مين بي يو فرمات بوك ساب كد ابن مريم د جال کو باب لدیر <sup>ق</sup>تل کریں گے۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ٢٢٥٨، صحح ابن حبان ح١٥ و قم الحديث: ٦٨١ العجم الكبيرج١٥ و قم الحديث: ١٠٧ امصنف عبدالرزاق د قم الحديث: ۲۰۸۳۵)

٢٢٠ حفرت الوجريره بوالله بان كرتے ميں كه وسول الله ويور خوالا دارة الاوض فك كاس كياس حفرت مليمان ین داؤد کی انگوشمی ہوگئی اور حضرت مویٰ بن عمران علیم السلام کا عصا ہو گا' وہ مومن کے چیرے کو عصامے روشن کرے گااور کافر کی تاک پر انگو تھی سے نشان نگائے گا حتی کہ قبیلہ کے لوگ جمع موجا کس کے اور وہ کیے گایا مو من یا کافر۔

(سنن الزندي رقم الحديث: ٣١٨٧ مند احمرج ٣٠ رقم الحديث: ٧٩٣٢)

۲۵۔ امام ابو بکراحمہ بن سیمن بیعتی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ مختماسے رسول اللہ میں پہر کا ایک طویل ارشاد روایت کیا ے جس کے آخر میں آپ نے فرمایا یوم القیامتہ یوم عاشوراء ہے۔ (یعنی محرم کے ممینہ کی دس تاریخ)

(فضائل الاوقات رقم الحديث: ٢٣٤ من ٣٣١ مكتبه النارة مكه مكرمه ١٣١٠هـ)

نبيان القران

جلدجهارم

٢٦. حفرت ابو بريره ويشير بيان كرتے بين كمه في ميني الله في الله عند ماليا سب بهترون جس ميں سورج طلوع بو تا ب وہ جعد كا دن ہے جس میں حضرت آدم بیدا کیے گئے اور اس دن جنت سے پاہرائے گئے اور قیامت بھی صرف جعد کے دن قائم ہوگ۔

(صحيح مسلم البعد ١٩٣٥، ١٩٣٣ معن ابن اجرر قم الحديث: ١٠٨٥ من انسالَ رقم الحديث: ١٣٧٠) ۲۷- حضرت عبدالله بن سلام وليشيه فرماتے جي كه الله تعالى نے دو دونوں بي زمن كوپيدا كيا در دونوں ميں اس كى روزى

پیدا کی مجراستواء فرمایا مجرد و دنوں میں آسانوں کو پیدا فرمایا ' زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا کیااور مشکل اور بدھ کو اس کی روز ی یدای اور آانوں کو جعرات اور جعد کے دن پیدا کیا اور جعد کی آخری ساعت میں عجلت سے حضرت آدم کو بیدا کیا اور اس

ساعت میں قیامت قائم ہوگ۔ (یہ صدیث حکمات مرفوع ہے) (كمّاب الاساء والصفات لليمتى م ٣٨٣ مطبوعه دارا مياء التراث العربي 'بيروت)

ہی ہو ہیں نے قیامت واقع ہونے سے پہلے اس کی تمام نشانیاں بیان فرما نمیں اور موخر الذکر تمین صدیثوں میں یہ بھی بتا دیا کہ محرم کے مدینہ کی وس ماری کو جعد کے دن دن کی آخری ساعت میں قیامت واقع ہوگی مسینہ 'آرائ ون اور خاص وقت سب تا و مرف من نہیں بنایا کو نکه اگر من بھی بنادیے تو ہم آج جان لیتے کہ قیامت آنے میں اب اٹنے سال باتی رو گئے ہیں اور ایک دن بلکه ایک محند پہلے لوگوں کو معلوم ہو ٹاکہ اب ایک محنشہ بعد قیامت آئے گی اور قیامت کا آنا اچانک ند رہنااور قرآن جھوٹا

ہو جا آ کیو تک قرآن نے فرمایا ہے: قامت تهارے اس اوالک ی آگگ-لاتاتيكم الاسغتة (الاعراف:١٨٤)

اور نی مٹین قرآن مجید کے مکذب نہیں مصدق تنے اس لیے آپ نے قرآن مجید کے صدق کو قائم رکھنے کے لیے س نہیں بتایا اور ایناعلم ظاہر فرمانے کے لیے باقی سب مجھ بتادیا۔

ر سول الله ﷺ کوعلوم خمسہ اور علم روح وغیرہ دیے جانے کے متعلق علماء اسلام کے نظریات قیامت کب واقع ہوگی' بارش کب ہوگی' ہاں کے پیٹ میں کیا ہے' انسان کل کیا کرے گا اور کون شخص کس جگہ مرے گا' یہ وہ امور خسبہ ہیں جن کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے' بحث اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس

محلوق کو ان پانچ چزوں کا علم عطا فرمایا ہے یا نسیں۔ بعض علاء ملف نے نیک نیتی کے ساتھ یہ کماکہ یہ علوم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں اور اس نے محلوق میں ہے کسی کو ان پانچ چیزوں پر مطلع نمیں فرمایا' اور اکثر اہل اسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعا**لی نے انبیاء** علیم السلام کو عموماً اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خصوصاً ان پانچ چیزوں کے علوم میں سے بھی حظ وا فرعطا فرمایا ہے۔

اعلى حضرت الم احد رضافاضل بريلوى متونى ١٣٨٠ه كصة بن:

ان تمام اجماعات کے بعد ہمارے علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ بیشار علوم غیب جو مولی عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آله وملم کوعطا فرمائے 'آیا وہ روز اول ہے بوم آخر تک تمام کائنات کو شال ہیں جیسا کہ عموم آیات و احادیث کامفادے یا ان مِن تخصیص ہے۔

بهت الل ظاہر جانب خصوص م محتے ہیں ممی نے کما تشاہبات کا ممی نے خس کا کثیرنے کما ساعت کا اور عام علماء باطن اور ان کے اتباع سے بکٹرت علماء ظاہرنے آیات واحادیث کو ان کے عموم پر رکھا۔

(خالص الاعتقادص٢٤ مطبوعه الم ماحمد رغبااكيثري كراجي)

بيان القر أن

رسول الله ﷺ کوعلوم خمسہ وعلم روح وغیرہ دیے جانے کے متعلق جمهور علماءاسلام كي تصريحات

علامه ابو العباس احمد بن عمر بن ابراهيم المالكي القرطبي المتوفي ٢٥٦ه لكهة من

جو فحض رسول الله مشرور کی د ساطت کے بغیران یانج چیزوں

فمن ادعى علم شئى منها غيرمسند

الى رسول الله تزيم كان كاذبافي دعواه-

کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹاہے۔ (المغم 'ج1 م ١٥٦ 'مطبوعه دار ابن کثیر بیروت '١٣١ه)

علامه بدر الدين عيني حنى علامه ابن حجر عسقلاني علامه احمد تعسطاني ملاملي قاري اور شخ عثاني نه بعي ابي شروح ميس علامه قرطبی کی اس عبارت کو ذکر کیاہے:

(عمدة القاري ج1 مس ٢٩٠ ، فتح الباري ج1 مس ١٣٣ ارشاد الساري ج1 مس ١٣٨ مرقات ج1 مس ١٥٠ ، فتح الملم ج1 مس ١٤٢) علامه ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

قال بعضهم ليس في الاية دليل على ان بعض علاءنے کماہے کہ (سورہ بنی اسرائیل کی) آیت میں بیہ الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح بل دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے نبی پڑتیں کور دح کی حقیقت پر مطلع يحتمل ان يكون اطلعه ولم يامره انه نہیں کیا' بکسه اخمال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کور وح کی حقیقت

يطلعهم وقد قالوافي علم الساعة نحو ير مطلع كيابواور آپ كواس كى اطلاع دينے كا حكم نه ديا ہو 'قيامت هذاواللهاعلم کے علم کے متعلق بھی علاء نے ای طرح کماہے ۔واللہ اعلم۔

(فتح الباري ج ۸ م ۳۰۳)

علامه احمد قسطانی الثافعی نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔ (ارشاد الساری ج2 م ٢٠٠٣)

علامه زر قاني "المواهب" كي شرح مين لكيمتي من:

(وقد قالوا في علم الساعة) و باقي الخمس المذكورة في اية ان الله عنده

لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے علاء نے یمی کما ہے کہ اللہ علم الساعة (نحوهذا) يعنى انه علمهاثم تعالیٰ نے آپ کو ان یا کچ چیزوں کاعلم عطافرہایا اور آپ کو انہیں امربكتمها مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔

(شرح الموابب إلله نيهج الم ٢٦٥)

علم قیامت اور ہاتی ان پانچ چیزوں کے متعلق جن کاسورہ

اوربعض علاءنے بیربیان کیاہے کہ رسول اللہ میں ہیں کوامور

خسبه كاعلم ديا كياہے اور و قوع قيامت كااور روح كابھى علم ديا كيا

علامه جلال الدين سيوطى الثافعي لكمة بن.

ذهب بعضهم الى انه صلى الله عليه وسلم اوتى علم الحمس ايضاوعلم وقت

الساعةوالروحوانهامربكتمذالك

( شرح الصدور ص ٣١٩ مطبوعه بيروت 'الحصائص الكبريٰ ج٢ من ٣٣٥ 'بيروت '٥٣٥ه) علامه صادي مالكي لكصة من:

طبیان القر ان

قال العلماء الحق انه لم يحرج نبينامن

علاء كرام نے فرمايا كه حق بات يہ ب كه رسول الله بيتيم

ہاور آپ کوان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیاہے۔

نے دنیا ہے اس وقت تک و فات نہیں پائی 'جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوان پانچ چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں فرمادیا 'لکین آپ

کوان علوم کے مخفی رکھنے کا تھم فرمایا۔ تنہ اس

هوم مع ماری از الغیر صادی ج۳ می ۲۱۵)

ر سول الله مرتبي نے اس دقت تک د فات نمیں پائی جب تک ا

کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہراس چیز کاعلم نمیں دے دیاجس کاعلم دیتا ممکن تھا۔ (روح المعانی ج10 مص 100)

اوريه بات جائز ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے صب عليہ السلوة

والسلام کوو قوع وقت قیامت پر تکمل اطلاع دی ہو تکراس طریقہ پر خیس کہ اس سے علم الی کا اشباء ہوا لاید کہ انڈ تعالی نے سک تحک

ک دجہ ہے رسول اللہ طبقیر پراس کا تفاء داجب کردیا ہوا در سے علم رسول اللہ طبقیر کے خواص میں ہے ہو 'کین مجھے اس پر کوئی قلمہ لیاں معلی تبعہ ہے کہ دربہ حوال آنہ بریوان سے جوال

تطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی ۔ (روح المعانی ج۲۱ مس ۱۱۳)

الله تعالی عالم الغیب به وه اپنج مخصوص غیب یعنی تیا مت

قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرما نا 'البتہ ان کو مطلع فرما آہے جن سے وہ رامنی ہو آہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔

.

اور جو اب بیہ ہے کہ یمان غیب عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق ہے یا ہی سے غیب خاص مراد ہے بینی وقت و قوع قیامت' اس کا اس سے ایسان میں تھریم معطوم میں آپریاں ہے اور اس اور

اور آیات کے سلسلہ روبا ہے بھی یکی معلوم ہو آئے اور یہ یات متبعد خمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو وقت و قوع تیاست رمطلع فروائے خواوو در سل ملائکہ ہوں یار سل بشر۔

(شرح القاصدج ۵٬۵ م۲٬ طبع ایر ان)

(تغييركبيرج ١٠ص ٢٤٨)

اور علامه آلوی حنی فراتے ہیں:

الحمسولكنه امره بكتمها

لم يقبض رسول الله والله علم كل شي يمكن العلم به

الدنيا حتى اطلعه الله على تلك

نیز علامه آلوی ک<u>کست</u>ین: معرب میزان کردند الله مرور

ویحوز ان یکون الله تعالی قد اطلع حبیبه علیه الصلوة والسلام علی وقت قیامها علی وجه کامل لکن لاعلی وجه یحاکی علمه تعالی به الا انه سبحانه

يحا في طعمه تعالى بداد المستاد اوجب عليه وسلم كتمه لحكمة ويكون ذلك من خواصه عليه الصلوة والسلام وليس عندي ما يفيدالحزمبذلك.

المرازي للحيمين: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوصوهوقيامالقيامة احداثم قال

بعدہ لکن من او تبضی من رسبول - فرما آہے جن سے
علامہ علاؤ الدین خازن نے بھی ہی تغیر کی ہے۔ (تغیرخازن جے مص

علامه تغتازاني لكعة بن:

والحواب ان الغيب ههناليس للعموم بل مطلق او معين هووقت وقوع القيمة

بل مطلق او معين هو وقت وقع انفيمه بقرينة السياق ولا يبعدان يطلع عليه بعضالرسل من الملئكة اوالبشر.

ثبیان القر ان

رجهارم

شيخ عبدالحق محدث دالوي لكصة بن:

آنکه حق تعالی مطلع نگر دانیده است حبيب خود را صلے الله عليه وسلم بر مابیت روح بلکه احتمال دارد که مطلع گر دانیده باشد و امرنکرد اورا که مطلع گرداندایی قوم را و بعضی از علماء در علم ساعت نيزاير معنى گفته اندالي ان قال ولے گوید بندہ مسکین خصہ اللہ بنور العلم واليقين وجكونه حرات كندمومن عارف كه نفي علم به حقيقت روح سيد المرسلين وامام العارفين صلى الله عليه

انسانی چه باشد که درجنب حقیقت حامعه وى قطره ايست از دريائي ذره از بيضائح فافهم وبالله التوفيق

وسلم كند و داده است اورا حق سيحانه

علم ذات و صفات خودو فتح كرده بروك

فتح مبين از علوم اولين و آخرين روح

سيد عبدالعزيز دباغ عارف كامل فرمات بس:

وكيف ينحفي امر الخمس عليه صلي الله عليه وسلم والواحدمن اهل التصرف

من امته الشريفة لا يمكنه التصرف الا

بمعرفةهذه الخمس

علامه احمد قسطاني شافعي متوفي ١١١ه ح تحرير فرمات بين: لايعلم متى تقوم الساعة الاالله الامن

ارتضى من رسول فانه يطلعه على من يشاء

منغيبه والولى تابع له ياحذعنه

وحق أنست كه در آيت دليلے نيست بر

نہیں ہے کہ حن تعالی نے اپنے حبیب پیچیز کوروح کی حقیقت

یر مطلع نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہوا ورلو کوں کو بتلانے کا تھم آپ کو نہ دیا ہو۔اور بعض علاء نے علم قیامت کے بارے میں بھی ہیں قول کیا ہے اور بندہ مسکین (اللہ اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عار ف حضور یا ہیں ہے روح کے علم کی کیے نغی کر سکتاہے وہ جو سد مرسلین اور امام العار فین ہں ' جن کو اللہ تعالیٰ نے اپی ذات

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل

اور مغات کا علم عطا فرہایا ہے اور تمام اولین اور آخریں کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں' ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حثیت ہے۔ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

(مدارج النبوه ج۲٬ ص ۳۰)

ر سول الله جہرے ان یانج چیزوں کاعلم کیے مخفی ہوگا' عالا مکہ آپ کی امت شریفہ میں ہے کوئی فخص اس و تت تک

صاحب تعرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان مانچ جزوں کی معرفت شهرو -

(الايريزش ٨٣٣)

کوئی غیرخدانہیں جانتاکہ قیامت کب آئے گی سوااس کے پندیده ر مولوں کے کہ انہیںا ہے جس غیب رجاے اطلاع دے ویتاب-(بعنی وقت قیامت کاعلم بھی ان پربند نہیں)ر ہے اولیاء وہ رسولوں کے آبع ہں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

(ارشادالهاري ج٧عهم١٤)

نبيان القران

نی ہیں ونیاسے تشریف نہ لے گئے گربعداس کے کہ اللہ

یعیٰ قیامت کب آئے گی مینہ کب اور کماں اور کتنابرے

گا-باده کے پیٹ میں کیا ہے 'کل کیا ہو گا-فلال کمال مرے گا-یہ

یانچوں غیب جو آب کریمہ میں نہ کو رہیں ان میں سے کوئی چیزر سول

الله وتغیر پر مخفی نمیں اور کیو نکریہ چنزیں حضور پڑھیا ہے

بوشده ب حالا نکه حضور کی امت ہے ساتوں قطب ان کو جانتے

ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے۔ غوث کاکیا کمنا پھران کاکیا

یو چمناجو سب اگلوں پچھلوں سارے جمان کے سردا ۔ اور ہرچیز

(خالص الاعتقادص ٣٣ ، مطبوعه المم احمد ر خياا كيثري ، كرا جي)

بے شک اللہ ی کے ہاں ہے قیامت کاعلم'اوروی بارش

نازل کرتا ہے اور وی جانتا ہے جو رحوں میں ہے ' اور کوئی

نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا'اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کماں

مرے گا' بے شک اللہ ہی جائے والا' (جے جاہے) فمردیے والا

کے سبب ہیں اور ہرشے انہیں ہے ہے۔( مرقبیر )

تعالی نے حضور کوان پانچوں فیپوں کاعلم دے دیا۔

اعلى حفرت احد رضافاضل بريلوى كم تحص اور تتيع سى حسب زيل حواله جات ين

علامة يجورى شرح برده شريف من فرات مين: له يخرج صلى الله عليه وسلم م

لم يخرج صلى الله عليه وسلم من الدنيا الابعد ان اعلمه الله تعالى بهذه

> الاموراىالخمسة: مال شدال زيمو

علامہ شنوانی نے جمع النہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا ہے کہ: قىدور دان المله تىعالى لىم بىخىر جالىنسى ئائىر چىنە ياطلىعە عبلىر كىل شىنسى: جىپ ئىك كەحضور كوتمام اشياء كانكم عطانہ فرايا -

مدوردان المنه معالى سم يعسن المنسى تهزير حتى اطلعه على كل شقى -عادة الهريث ميدى احمد الى غوث الزمال ميد شريف عبدالعزز مسود حنى رايش سرادى

هوصلى الله تعالى عليه وسلم لا يخفى عليه مسلم لا يخفى عليه شئى من الخمس المذكورة فى الاية الشريفة و كيف يخفى عليك ذالك والاقطاب السبعة من امته الشريفة يعلمونها وهم دون الغوث فكيف بالغوث فكيف بالذى هو فكيف الذى هو

فكيف بسيد الاولين والاتحرين سبب كل شئى ومنه كل شئى-

سبب فاستىومت فاستى-

اللہ تعالی کی ذات میں علوم خسبہ کے انحصار کی خصوصیت کا باعث سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا کیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّسَاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَبْثَ وَبَعُلَّمُ مِّسَافِى الْكَرُّحَامُ وَمَا تَدُرِئُ نَفْشَ مَّاذَا تَكْسِيبُ عَبْدًا وَمَا تَدُرِئُ نَفْشَ بِاتِي َ ارْضِ

تَكْسِيكِ غَدًا وَمَا تَبَرِئُ نَفَسُّ بِايِّ ا تَمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْحُ خَبِيرٌ (لقمان ٣٣٠)

ہے۔ اس آیت میں بیر بیان کیا کیا ہے کہ ان پانچ چزوں کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے 'اس پر بیر اشکال ہو آ ہے کہ ہر چیز کا

میں ایک بین ہیں تا ہوں ہے اور اس بارچ چیزوں کا جوہ کی کیا دجہ ہے؟ اس کے دوجواب میں 'ایک یہ کہ مشرکین ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے اس لیے ہتایا گیا کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے' دو سرا جواب یہ ہے کہ مشرکین کا عقاد یہ تھا کہ ان کے کا ہنوں اور نجومیوں کو ان کا علم ہے اس لیے ہتایا گیا کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ علامہ اسائیل حقی کلھتے ہیں:

طبيان القر أن

جلدچهارم

اس آیت میں ان یانچ چیزوں کا شار کیا گیاہے' علائکہ تمام مغیبات کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے'اس کی دجہ ہیہ ہے کہ لوگ ان چزوں کے متعلق سوال کرتے تھے 'روایت ہے کہ دیماتیوں میں سے حارث بن عمر نی چین کے پاس آئے اور آپ سے قیامت کے وقت کے متعلق موال کیااور یہ کہ حاری زمین خٹک ہے میں نے اس میں پی ڈالنے ہیں 'بارش کب ہوگی؟اور میری عورت حالمہ ہے اس کے پیٹ میں ند کرہے یا مونٹ 'اور مجھے گزشتہ کل کا توعلم ہے لیکن آئندہ کل میں کیا کروں گا؟اور مجھے بیہ علم تو ہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں لیکن میں کمال مروں گا؟اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی۔

نیز اہل جالمیت نجومیوں کے پاس جاکر سوال کرتے تھے اور ان کابیہ زعم تھاکہ نجومیوں کو ان چیزوں کاعلم ہو باہے 'اور اگر کائن غیب کی کوئی خبردے اور کوئی شخص اس کی تصدیق کرے تو یہ تھرہے ' نبی پڑتیں نے فرمایا جو شخص کائین کے پاس گیااور اس کے قول کی تصدیق کی تواس نے محمد پڑتیج پر نازل شدہ دین کا کفرکیا۔

اور سے جو بعض روایات میں ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام غیب کی خبریں دیتے ہیں تو ان کا پہ خروینا' ومی الهام اور کشف کے ذریعہ اللہ تعالی کی تعلیم دینے ہے ہو تا ہے 'لنداان یا بچ چیزوں کے علم کاللہ تعالی کے ساتھ خاص ہونااس بات کے

منانی نہیں ہے کہ ان غیوب پر انبیاء 'اولیاء اور ملائکہ کے سوااور کوئی مطلع نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهَ آحَدًا ٥ (الله) غیب جانے والا ہے تو اینے غیب بر نمی کو (کامل) اِلْأُمَيِنِ ارْتَصْفِي مِنْ زُمْسُولِ (جن:۲۲۲)

اطلاع نہیں دیتا گرجن کواس نے پیند فرمالیا 'جواس کے (سب)

ر سول ہیں۔ اور بھض غیوب وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا ' جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ

سمی نی مرسل کو' جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے: وَعِنْدَهُ مَفَائِمُ الْغَبْبِ لاَيَعْلَمُ لَمَ الْعُبْبِ

ادرای کے پاس فیب کی جابیاں ہیں 'اس کے سوا (بذات خود)انہیں کوئی نہیں جانیا۔ (الانعام: ٥٩)

تیامت کاعلم بھی انبی امور میں ہے ہے' اللہ تعالی نے وقوع قیامت کے علم کو مخفی رکھا' لیکن صاحب شرع کی زبان ہے اس کی علامتوں کو خلہر فرما دیا' مثلاً تحروج د جال' نزول میسیٰ اور سورج کامغرب سے طلوع ہونا' ای طرح بعض اولیاء نے مجمی

الهام صبح سے بارش ہونے کی خردی اور میہ بھی بتایا کہ مال کے پیٹ میں کیا ہے 'ای طرح ابوالعزم اصفهانی شیراز میں بیار ہو گئے انہوں نے کما کہ جی نے اللہ تعالی سے طرطوس جی موت کی دعا کی ہے اگر بالفرض شیراز میں مرگیاتو مجھے میرودیوں کے قبرستان میں د فن کر دینا۔ (یعنی ان کو تقیمین تھا کہ ان کی موت طرطوس میں آئے گی) وہ تند رست ہو مکتے اور بعد میں طرطوس میں ان کی

وفات ہوئی 'اور میرے چیخ نے ہیں سال پہلے اپنی موت کاوت بتادیا تھااور وہ اپنے بتائے ہوئے وقت پر ہی فوت ہوئے تھے۔ (روح البيان ج ٢ مم ١٠٥٥ ٠٣٠ مطبوعه مكتبه اسلاميه مكوئنه)

الله تعالى اور انبیاء علیهم السلام کے علم میں فرق کے متعلق اعلیٰ حضرت کا نظریہ ا۔ بلاشبہ غیرخدا کے لیے ایک زرہ کاعلم ذاتی نہیں 'اس قدر خود ضروریات دین سے اور مشکر کافر۔

r- بلاشبه غیرضدا کاعلم معلومات اللیه کو حادی نمیں ہو سکنا مسادی در کنار تمام اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملا مکه مقربین سب کے علوم ل کر علوم المیہ ہے وہ نبیت نہیں رکھ کتے جو کرو ڈہاکرو ڑ سمندروں سے ایک ذرای ہوند کے کرو ژویں جھے کو کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کرو ژواں حصہ ' دونوں متابی ہیں اور متابی کو متابی سے نسبت ضرور ہے۔ بخلاف علوم البیہ کے غیر

بيان القر أن جلدجهارم

**تمای در غیر منای در غیرمنای بیں 'اور کلوق کے علوم اگر چہ عرش و فرش' شرق و غرب و جملہ کا نبات از روز اول تاروز آخر کو** محیط ہو جائیں آخر متمای ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں' شرق و غرب روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں اور جو کچھ دو حدول کے

اندر ہو سب متنابی ہے۔ بالفعل غیر متنای کاعلم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا' تو جملہ علوم خلق کو علم النی سے اصلا نسبت ہونی ہی محال تطعی ہے

نه كه معاذ الله توجم مسادات-ہ۔ یوں بی اس پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل کے دیے ہے انہیاء کرام علیم السلوۃ دالسلام کو کثیرد وافر غیبوں کاعلم ہے یہ بھی

ضروریات دین سے ہے 'جوان کا منکر ہو وہ کافرہے کہ سرے سے نبوت تن کا منکر ہے۔

م. اس ير مجى اجماع ب كداس قفل جليل مين محدرسول الله ويتيه كاحصه تمام انبياء تمام جمان س اتم واعظم ب-الله عزوجل کی عطامے صبیب اکرم پہیج کو اپنے فییوں کاعلم ہے جن کاشار اللہ عزوجل ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا یمال تک اجماع تفا- (خالص الاعقاد ص ٢٣٠ ٢٣٠ ملحما مطبوعه الم احد رضا أكيدي مراجي)

علم کی ذاتی اور عطائی کی تقسیم کے مثعلق علاء اسلام کی تصریحات

اعلى حضرت امام احمد رضافاضل بريلوي لكھتے ہيں: علم بقیینان صفات میں ہے کہ غیرخدا کو بہ عطائے خدا مل سکتا ہے تو ذاتی وعطائی کی طرف اس کا نقسام بیٹنی' میں ای محیط و فیر محیط کی تقسیم بدیمی' ان میں اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہونے کے قابل صرف ہر تقسیم کی تشم ادل ہے۔ یعنی علم زاتی وعلم

تو آیات و احادیث و اقوال علماء جن میں دو سرے کے لیے اثبات علم غیب ہے انکار ہے' ان میں قطعاً یک دونشمیں مراد ہیں۔ فقهاء کہ تھم تکفیر کرتے ہیں انہیں قسموں پر تھم لگاتے ہیں کہ آخر مبنائے تکفیر کی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ دو سرے کے لیے جاہت کی۔اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی۔ حاشانلہ علم عطائی خدا کے ساتھ خاص ہونا در کنار **خدا کے لیے محال تطعی ہے۔ کہ دو سرے کے دیے ہے اے علم حاصل ہو کچرخدا کے لیے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط-**حاثماللہ علم غیرمحیط خدا کے لیے محال قطعی ہے' جس میں بعض معلومات مجمول رہیں تو علم عطائی غیرمحیط حقیقی' غیرخدا کے لیے ثابت كرنا' خداكي صفت خاصه ثابت كرنا كيوں كر ہوا۔

تخفیر نقهاء آگر اس طرف ناظر ہو تومعنی میہ ٹھمری گے کہ دیکھو تم غیر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہوجو زنمار خدا کی صفت نہیں ہو سکتی لہذا کافر ہوا یعنی وہ صفت غیرے لیے ثابت کرنی چاہیے تھی جو خاص خداکی صفت ہے۔ کیا کوئی احق سا احمق ایسااخب جنون کوار اکر سکتا ہے۔ (خالص الاعقادص ۱۸ مطبوعہ الم احمد رضا اکیڈی اکراچی)

علامه ابن حجر كمي متوفى ااه ه تحرير فرمات من:

وماذكرناه في الاية صرحبه النووي رحمه

نے اپنے فناویٰ میں اس کی تصریح کی فرماتے ہیں آیت کامعنی یہ الله تعالى فتاواه فقال معنا ها لا يعلم ہے کہ غیب کااپیاعلم صرف خد ا کو ہے جو بذات خود ہو اور جمع ذالك استقلالا وعلم احاطة بكل

معلومات السدكومجيط بو-المعلوماتلله تعالى.

(فأوى هذيت م ٢٦٨ ، مطبوء مطبعه مصطفیٰ البالی و اولاده عمر ۲۷۸ اه)

یعنی ہم نے جو آیات کی تغییر کی 'امام نودی رحمہ اللہ تعالیٰ

جلدجهارم

ئبيان القر أن

علامه ابن حجر کمی نے علامہ نووی کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وہ حسب ذیل ہے: جن آیات میں اللہ تعالی کے غیرے علم غیب کی نفی ہے اس

معناه لا يعلم ذالك استقلالا وعلم احاطة بكل المعلومات الاالله واما ے مرادیہ ہے کہ اللہ کے سواکو کی استقلالا غیب کو نمیں جانایا اس

المعجزات والكرامات فحصلت باعلام

الله تعالى للانبياء والاولياء لااستقلالا

ے مرادیہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی کل معلوبات کا عالمہ نہیں کر سكتاا ورمعجزات اور كرايات مين الله كخ خبردينے بي علم حاصل ہو آے استقلالاً نمیں ہو آ۔

( فأويُّ الإمام النووي ص ١٤٣ مطبوعه دار الكتب انعلميه 'بيرد ت) الم فخرالدين رازي متوفى ٢٠٠١ ده القره ٣٣ كي تغيير بين الانعام ٥٠ ك متعلق لكيت بين:

يدل على اعترافه بانه غير عالم بكل یہ آیت آپ کے اس اعتراف پر دلانت کرتی ہے کہ آپ کل المعلومات معلومات کونہیں جانتے تھے۔

( تغییر کبیرج ۱ مص ۳۳۷ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیردت ۱۳۱۵ ه )

نيزامام فخرالدين محربن عمردازي متوفى ٢٠١ه (الانعام: ٥٠) كي تفيير بي لكية بين:

المرادمن قوله لااقول لكم عندي حزائن مِن تم ہے یہ نہیں کتاکہ میرے پاس اللہ کے فزانے ہیں اس الله اني لاادعى كوني موصوفا بالقدرة ے مرادیہ ہے کہ میں اس قدرت کادعویٰ شیں کر تاجواللہ کی شان اللائقة بالاله تعالى ومن قوله ولااعلم

کے لا کُت ہے۔اور میں غیب نہیں جانتااس سے مرادیہ ہے کہ میں الغيب اني لاادعي كوني موصوفا بعلم الله کے علم ہے موصوف ہونے کادعوی نہیں کر آلاو ران دونوں الله تعالى وحصل بمجموع الكلامين باتوں کاحاصل ہیہ ہے کہ میں الوہیت کادعویٰ نہیں کرتا۔

الهلايدعى الالهيه

( تغییر کبیرج ۴ مص ۵۳۸ مطبوعه دار احیاء التراث العربی میروت ۱۳۱۵ ه علامه محى الدين محمد بن مصطفى قوجوى متونى ٩٥١هه علامه احمد شهاب الدين خفاتي متوفى ١٩٠٩هه اور علامه سيد محبود آلوي متوفى ٠٤ ١١ه نے بھی اس آیت کی تفیر میں یمی لکھا ہے:

( حاثية الشيخ زاده على الجلالين ج٢٠ من ١٦٧ منايت القامني ج٣ مس ٦٥ 'روح المعاني ج٧ مس ١٥٥)

علامه احمد شاب نفاجی متوفی ۱۹۹ه ده شفاکی عبارت کے ساتھ مزج کرے لکھتے ہیں۔

(هذه المعجزة في) اطلاعه صلى الله ر سول الله عن تير كامعجزه علم غيب يقيناً ثابت ب جس ميں تعالى عليه وسلم على الغيب (معلومة کمی عاقل کو انکاریا تر د د کی مخیائش نسیں کہ اس میں احادیث

على القطع) بحيث لا يمكن انكارها بكثرت أثمي اوران سبء بالانقاق حضور كاعلم غيب ثابت اوالتردد فيها لاحد من العقلاء (لكثرة ہ اور یہ ان آیتوں کے کچھ منافی نہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ ک رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على

سواکوئی غیب نہیں جانتا اور پہ کہ نبی ہی ہیں کو یہ کنے کا الغيب)وهذالاينافي الايات الدالة على انه تھم ہوا کہ میں غیب جانیا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا۔ اس لايعلم الغيب الاالله وقوله ولوكنت اعلم

لیے کہ آیتوں میں ننی اس علم کی ہے جو بغیر ضدا کے طبيان القران

بتائے ہواور اللہ تعالی کے بتائے سے نبی میں ہیر کوعلم غیب لمناتو قرآن عظیم سے ٹابٹ ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کر نامواایے بیندیدہ رمول کے۔ (نسيم الرياض ج٣٬ ص ١٥٠٬ مطبوعه دارالفكر٬ بيردت)

علمه من غير واسطة واما اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم عليه باعلام الله تعالى فله فامرمتحقق لقوله تعالى فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من

الغيب لاستكثرت من الخيرفان المنفى

علامه فظام الدين حسين بن محمر نيشا يوري متوفي ٢٨هـ و الاعلم الغيب (الانعام: ٥٠) كي تغيير من لكصة بين:

لااعلم الغيب فيه دلالة على ان الغيب بالاستقلال لايعلمه الاالله-

علامه سيد ابن عابدين شاى صاحب جامع النصولين سے نقل فراتے بن: بحاب بانه يمكن التوفيق بان المنفى

> هو العلم بالاستقلال لاالعلم بالاعلام اوالمنفى هوالمجز وم به لا المظنون ويؤيده قوله تعالى اتجعل فيهامن يفسد فيهاالاية لانه غيب احبربه الملائكة ظنا منهم اوباعلام الحق فينبغي ان يكفرلو

ادعاهمستقلالالواخبربه باعلام في نومه او يقظته بنوع من الكشف اذلامنافاة بينه و بين الاية لمامرمن التوفيق-

علامه شامی فرماتے ہیں کہ متعدد کتب حنفیہ میں پُر کور ہے: لوادعى علم الغيب بنفسه يكفر

نيزعلامه شامي تحرير فرمات مين

قال في التتارخانية وفي الحجة ذكرفي الملقتط انه لا يكفر لان الاشياء تعرض

على روح النبي شيخ وان الرسل يعرفون طبيان القر أن

آیت کے معنی ہیں کہ علم غیب جو بذات خود ہو وہ خدا کے ماتھ خاص ہے۔

(تغییر نیثایوری علی هامش جامع البیان ج۸ مس ۸۳۱ مطبوعه دار المعرفت بیردت ٬۹۰۳ هـ)

( بین فقهاء نے دعویٰ علم غیب پر حکم کفر کیاا در حدیثوں اور ائمه نقات کی کمایوں میں بہت غیب کی خبریں موجو دہیں جن کا نکار نہیں ہوسکتا)اس کاجواب یہ ہے کہ ان میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہ نقہاء نے اس کی نفی کی ہے کہ حمی کے لیے بذات خود علم غیب ماناجائے 'خداکے بتائے سے علم غیب کی نفی نہ کی یا نفی قطعی کی ہے ند کولنی کی 'اوراس کی تائیہ یہ آیت کریمہ کرتی ہے فرشتوں نے عرض کی کیاتو زمین میں ایسوں کو خلیفہ کرے گاجواس میں فسادوخون ریزی کریں گے ' ملا تکہ غیب کی خبرہیں لولے گلہ منایا خدا کے بتائے ہے او تھفراس بر جاہیے کہ کوئی بغیرخد اکے بتائے علم غیب کادعویٰ کرے نہ یوں کہ براہ کشف جا گتے یا سوتے میں خداکے بتائے ہے '

ایباعلم غیب آیت کے سمجھ منافی نہیں۔ (ر سائل ابن عابرین ج۳ 'ص۳۱۱ مطبوعه سهیل اکیڈ می 'لاہو ر ۴۹۲۱ه )

اگریذات خود علم غیب حاصل کر لینے کادعویٰ کرے تو کافر (رسائل ابن عابدين ج٢ مص١١٣) -4

آ آر خانیه اور ٔ فآوی محد میں ہے ملتقط میں فرمایا کہ جس نے اللہ ور سول کو گواہ کر کے نکاح کیا کافرنہیں ہو گا۔اس لیے

که اشیاء نبی میتید بر عرض کی جاتی بین - اور بیتک رسولوں جلدجهارم

بعض الغيب قال الله تعالى عالم الغيب

فلايظهرعلى غيبه احداالامن ارتضىمن رسول اهقلت بل ذكروا في كتب العقائد

ان من حمله كرامات الاولياء الاطلاع على بعض المغيبات وردوا على المعتزلة

المستدلين بهذه الاية على نفيها

ے بھی مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں فرمائی۔

(ر دالمحتار 'ج۴ مم ۷۷ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیردت ٬۷۰۳۱۵)

كوبعض علم غيب ہے اللہ تعالی فرما یا کتیج بنیب کاجانے والاتواہے

غیب بر کسی کومسلط نهیں کر یا گراہے پہندیدہ رسولوں کو۔علامہ

ثامى نے فرایا كہ بلكہ ائمہ البنت نے كتب عقائد ميں ذكر فرما ياكہ

بعض غیبوں کاعلم ہونااولیاء کی کرامت ہے ہور معزلہ نے

اس آیت کوادلیاء کرام ہے اس کی نفی پردلیل قرار دیا۔ ہارے

ائمه نے اس کار د کیائیٹی ثابت فرمایا که اس آیہ کریمہ نے اولیاء

علامه على بن محمر خازن متوفى 270ھ اور علامہ سليمان جهل متوفى ١٠٠٧ھ الاعراف: ١٨٨ كى تغيير مِس كيھتے ہيں: لااعلم الغیب کامعنی یہ ہے کہ میں اللہ کے مطلع اور قادر کیے

والمعنى لااعلم الغيب الاان يطلعني اللهعليه ويقدرلي. بغير غيب كونهيں جانيا۔

. (لباب النّاويل للحازن 'ج٣'ص ١٦٤ مطبوعه پيثاور 'حاثيته الجمل على الجلالين ج٣ مص١٢ مطبوعه كرا چي)

قاضى عبدالله بن عمر بيناوي متوفى ١٨٨٥ هالانعام: ٥٥ كي تغيير هي لكصة بن: لا اعلم الغيب مالم يوحى الى ولم آیت کے بیامتن بیں کہ جب تک وی یا کوئی دلیل قائم نہ يسصب عليه دليل.

ہو ' مجھے بذات خود غیب کاعلم نہیں ہو **تا۔** 

(انوار الننز بل على حامش عنايه انقاضى جسم م ٢٠٠ مطبوعه دار صادر ميروت)

علامه احمد شهاب الدين خفاجي متوفي ٢٩٠١ه لكيمة مين:

بيجو آيت مِن فرما يأكه غيب كى تنجيان الله ي كياس من ماس

وعنده مفاتح الغيب وجه احتصاصها به تعالى انه لايعلمها كماهي ابتداء الا کے مواانسیں کوئی نہیں جانا۔اس خصوصیت کے معنی یہ ہیں کہ

ابتداء ببغیم تائے ان کی حقیقت دو سرے پر نہیں کھلتی۔

(عمنایه القامنی ج ۴ من ۳۰ مطبوعه دار صادر 'بیروت) علامه احد شباب الدين خفاجي متوني ٧٩٥ه اله الجن: ٢٥-٢٥ كي تغيير من لكمية بين:

كانه قيل ماادري قرب ذالك الموعدو گویا که میه کماگیا ہے که میں از خود نہیں جانیا کہ قیامت کا بعده الاان يطلعني الله عليه لان علم وعدہ قریب ہے یا بعید ہے سوااس کے کہ اللہ مجھے اس پر مطلع الغيب مختص به وقد يطلع عليه بعض

فرمادے۔ کیونکہ علم غیب اللہ کے ماتھ خاص ہے اور وہ اپنی بعض مخلوق کواس پر مطلع فرما تاہے۔

اور اس کے دو تین سطربعد لکھتے ہیں:

واختصاصهبه تعالى لانه لايعلم بالذات غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ غیب کا والكنه علماحقيقيا يقينيا بغيرسبب

بالذات ' حقیقی اور بیتنی بلاسب علم (مثلاً نیر کو مطلع کرویتا)الله كاطلاع الغير الاالله وعلم غيره لبعضه تعالیٰ کے سوا اور کمی کو نہیں ہے ' اور اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ نبيان القر أن

Marfat.com

جلدجهارم

پیض خلق کوغیب کاعلم جوعطافر ا آب وہ حقیقت میں غیب نمیں ہوہ مرف ظاہر کے اقتبارے غیب ہے 'اجن بعض لوگوں ہے دہ پوشیدہ ہے ان کے اقتبارے غیب ہے ۔ ادراس انتصاص کے میر منانی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے خبردینے سے غیب لوگوں کو معلوم ہے کیز تکہ بیا نتصاص مشتئی کے اموا کے اعتبارے ہے اور اشانی ہے ۔ (مینی رمولوں کے موالور کمی کو بیٹنی علم غیب نمیں اسانی ہے۔

ليس علما للغيب الابحسب الظاهرو بالنسبة لبعض البشر (الى قوله)ولايقدح فى هذا الاختصاص كونه معلوما للغير باعلامه تعالى اذا الاختصاص اضافى بالنسبة الى من عداالمستثشى.

'صان ہے۔(- می رحونوں سے سو''در می تو ہیں ؟ ہے۔ بوتا) (عمایة القاضی ج ۸ مس ۲۶۱ طبع دارصاد ر'بیروت) ماذ کر تفر هر کلکھۃ میں

جو نا) (مناية على على على منوفى ١٣٧٣هـ الانعام: ٥٠ مين لااعلم الغيب كي تفسير مين لكهته مين:

اور نه میں (بید کمتابوں که میں) تمام غیبوں کو (جو که معلومات اللیہ بیں) جانباہوں۔ پیچونشد و پر پیزار میں فرود سور اس آیہ ہیں کنٹیسر میں کھیتر ہیں

شیخ شہرِ احمد عثانی متونی ۱۹ ۱۳ اھ اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: ایونی کوئی محنص جو ید می نبوت ہو اس کاوعوئی بیہ نمیں ہو ہاکہ تمام مقدورات البیہ کے خزانے اس کے قبضہ میں ہیں کہ جب

اس ہے کمی امر کی فرائش کی جائے وہ ضرور ہی کر د کھلائے یا تمام معلومات غیبیعہ و شمادیہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض رسالت ہے ہویا نہ ہو اس کو مطلع کر دیا گیا ہے۔

ر بین الله "(النمل: 10) کی تغییر میں نعبی السمب وت والارض النعیب الاالیله" (النمل: 10) کی تغییر میں کہتے ہیں: کل مغیبات کاعلم بجز فدا کے کمی کو حاصل نمیں رائلہ کاعلم حصولی نمیں 'حضوری ہے' سعیدی غفرلہ) نہ کسی ایک غیب کا علم سمی فعض کو بالذات بدون عطامے اللی کے ہو سکتا ہے اور نہ مفاتی غیب اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں ہاں بعض بندوں کو بعض غیوب پر بافتیار خود مطلع کردیتا ہے' جس کی وجہ ہے کہ سے ہیں کہ فلاں ہخس کو حق تعالی نے غیب پر مطلع مرادیا یا غیب

کی خبردے دی۔ ان عبارات میں علاء دیوبند نے بھی علم غیب کی ذاتی اور عطائی کی طرف تقسیم کااعتراف کرلیا ہے اور دیگر کثیر علاء اسلام کی عبارت ہے بھی ہم نے اس بحث میں علم غیب کی ذاتی اور عطائی کی طرف تقسیم کو دامنح ترکر دیا ہے۔ قریس اور رسنت میں نئی صلمی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے علم کے عموم او ر

قرٰ آن اور سنت میں نبی صلی الله علیه و آله وسلم کے علم کے عموم اور علم ما کیان ومیا یکون کی تصریحات

قرآن مجيد ميں اللہ تعالی ارشاد فرما ماہے:

وَانْزُلُ اللّٰهُ عَلَيْكُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَة الله نَهِ إِنَّابِ اور عَلَت عَالَ كَ اور ان تَمَام وَعَلَيْتُكُ مَالَمٌ نَكُنُ نَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللّٰهِ فِيْوِل كَالْمُ وَعَلِيمُ لَا اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النساء: ١١١) عَلَيْكَ عَظِيمُهُمُ النساء: ١١١)

اس آیت ہے علم کلی کے استدلال پر ہم نے اپنی کتاب مقام ولایت و نبوت میں بہت تفصیل ہے بحث کی ہے اور اس استدلال کی نائید میں بکثرت حوالہ جات نقل کیے ہیں اور اس استدلال پر دار د ہونے والے اعتراضات کا مکمل ازالہ کر دیا ہے۔ جو لوگ اس بحث کو تفصیل اور تحقیق ہے جانا چاہیے ہوں ان کو اس کتاب کا ضرور مطابعہ کرنا چاہیے۔

الم بخاري اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

نبيان القر أن

جلدجهارم

ا- عن عمروقال قام فينارسول الله رهيم
 مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل
 اهل الحنة منازلهم واهل النار منازلهم
 حفظ ذالك من حفظه ونسيه من نسيه

#### نیزامام بخاری روایت کرتے ہیں:

عنحذیفة قال لقد خطبنا النبی

 خطبة ماترک فیها شیئا الی قیام

 الساعة الاذ کره علمه من علمه وجهله من

 جهله الحدیث.

### امام مسلم روایت کرتے ہیں:

- عن ابى زيد قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم الفحرو صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرفنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبناحتى غربت الشمس فاجبرنايما كان وماهو كائن فاعلمنااحفظنا-

#### المام ترزى روايت كرتے ميں:

م. عن ابى سعيد الخدرى قال صلى بنا رسول الله ترام يوما صلوة العصر بنهارثم قام خطيبا فلم يدع شيشا يكون الى قيام الساعة الا اخبرنا به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه.

حضرت مذیقہ ہوائٹر. بیان کرتے ہیں کہ نی مڑتی ہے ہم یس ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہوئے والے تمام امور بیان فرمادیے جس مخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

ن سیم بخاری ج۲ مص ۹۷۷ مطبوعه کراچی)

حضرت ابو زید بی التی اوان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہیں اللہ میں ہیں میں میں میں میں کہ میں میں میں میں میں می کہ اور و معالی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور جس خطبہ کی نماز پڑھائی اور مجرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا جتی کہ عمر کا وقت آگیا گھر آپ منبرے اترے اور عمرک نماز پڑھائی کچر آپ نے منبر پر چڑھ کر ہمیں خطبہ دیا جتی کہ صورح غروب ہوگیا گھر آپ نے ہمیں تمام ماکان وما کھون کی خبرس دیں سوجو بم میں ذیادہ حافظہ والا تھاس کو ان کا ذیادہ علم خبرس دیں سوجو بم میں ذیادہ حافظہ والا تھاس کو ان کا ذیادہ علم خبرس دیں سوجو بم میں ذیادہ حافظہ والا تھاس کو ان کا ذیادہ علم فتیار میں میں میں میں میں میں میں کام

حفرت ابو معید خد دی برازشر بیان کرتے میں کہ ایک دن رسول اللہ برج بیر نے ہمیں عمری نماز پڑھائی مجر آپ خطب دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہوئے والے ہرواقد اور ہرچزی ہمیں خبروے دی 'جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (سمن التر ندی می ۲۵ مطبوعہ کراحی)

نبيان القر أن

بلدچهارم

مغاربها-

حضرت توبان جائي بيان كرتے بين كه رسول الله مرتبير

نے بیان فرمایا اللہ تعاثی نے تمام روئے زمین کومیرے لیے لبیٹ دیااور میں نے اس کے تمام مشار ق ومغار ب کودیکھ لیا۔ (صحیح مسلم ج مه'ص ۳۹۰ کراچی)

اس مدیث کوام بھتی نے بھی روایت کیاہے۔ نیزام ابوداؤد اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیاہے۔

(ولا كل النبوة ج٢ م ٢٢ من ٢٢ منن ابو داؤ دج٢ م ٣٢٨ مند احمد ج٥ م ٢٧٨)

الم ترزى روايت كرتين

٥- عن ثوبان قال قال رسول الله على ان

الله زوى لى الارض فرايت مشارقها و

٠٦ (عن معاذبن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة

من صلوة الصبح حتى كدنا نترا اى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلوة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و

تحوزفي صلوته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم ثم

انفتل الينا فقال اما اني ساحد ثكم ما حبسنى عنكم الغداة انى قمت من الليل

فتوضات فصليت ما قدرلي فنعست في صلوتي فاستثقلت فاذا بربي تبارك و

تعالى في احسن صورة فقال يا محمد

قلت رب لبيك قال فيم يختصم الملاء الاعلى قلت لا ادرى رب قالها ثلاثا قال

فرايته وضع كفهبين كتفي قدوجدت برد

انا مله بین ثدیی فتحلانی کل شئی و عرفت-الحديث الى انقال قال ابوعيسى

هذا حديث حسن صحيح سالت محمد

ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا

المام ترزی کتے ہیں یہ مدیث حس صحیح ہے ' میں نے امام بخاری ہے ایک مدیث کے متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا یہ حدیث سیح ہے۔

۷- نیزام ترندی روایت کرتے ہیں:

حعرت معاذ بن جبل مراشي بيان كرتے بس كه ايك ون ر سول الله می تیم نے صبح کی نماز میں آنے کے لیے در کی حتی كه قريب تفاكه بم مورج كو دكيمه ليتے ' پحرر مول اللہ اليہ جلدی ہے آئے اور نماز کی اقامت کھی ممی رسول اللہ مرتبور نے مختر نماز پڑھائی ' پھر آپ نے سلام پھیر کرہ آواز بلند ہم ہے فرمایا جس طرح این مفول میں جیٹے ہو جیٹے رہو' پھر ہاری طرف مڑے اور فرمایا میں اب تم کویہ بیان کروں گا کہ مجھے مبح کی نماز میں آئے سے کیوں دیر ہوگئی۔ میں رات کوا ٹھااور وضو کرکے میں نے اتنی رکعات نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقد رکی حَيْ تَهِي بِهِم مِجْعِهِ نماز مِن او نَكُهِ آئي ' پهر مِجْعِهِ تهري نيند آڻئ -ا جانک میں نے احجی صورت میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا' اس نے فرمایا اے محمدا میں نے کہااے میرے رہ میں حاضر ہوں' فرمایا ملاء اعلیٰ نمس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں ئے کمامیں نہیں جانا۔ آپ نے کمامیں نے دیکھا کہ اللہ تعالی ٹے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے در میان رکھااور اس کے یو روں کی ٹھنڈ ک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی پھر ہر چیز مجھ یر منکشف ہوگئی اور میں نے اس کو جان لیا۔ (الحدیث)

بيان القر أن

(سنن الزري ص ٢٦٦، كراجي)

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى فى احسن صورة فقال يامحمد فقلت لبيك ربى وسعديك قال فيم يختصم الملاء الاعلى قلت ربى لا ادرى فوضع يده بين كتفى حتى وحدت بردهابين ثديى فعلمت مابين المشرق والمغرب-

حضرت ابن عماس رضی الله عنمار دایت کرتے ہیں کہ تی الله عنمار دایت کرتے ہیں کہ تی الله عنمار دایت کرتے ہیں کہ تی الله عنمار دایت کرتے ہیں کہ حصورت میں دیکھا میں کے دائی کما اسے مجمد ایس نے کہا ما من کی ایس اس اس کی کہا تھیں کہ اس میرے درب ایس نسیں جائے مجراللہ تعالی نے ابنا المحتمد میرے دو کند حول کے در میان رکھا جس کی فیمنڈ ک میں نے اپنے میٹے میں محسوس کی ور میان رکھا جس کی فیمنڈ ک میں اور مغرب کے در میان ہے جان لیا جو پکھے مشرق اور مغرب کے در میان ہے کہا تا الله عند کر ایس اور مغرب کے در میان ہے۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی شہر نے فرمایا آج رات کو نینو میں میرا رب عزوجل حسین صورت میں میرے پاس آیا اور فرمایا اے مجداکیا تم جائے ہو کہ ملاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کر دے ہیں ؟ حضرت ابن عباس کتے

میں آپنے فرمایا نمیں آئی ہو پہنے نے فرمایا پھرافٹہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے در میان رکھا حتی کہ میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈ ک محسوس کی ادر میں نے ان تمام چیزوں کو جان لیاجو آسانوں اور زمینوں میں ہیں۔

(منداحدج انص ۲۷۸)

یت بی ہے اور اس بی سید انعاظ ہیں: انشہ تعالی نے اپنے دونوں ہا تھوں کو میرے کند ھوں کے در میان رکھا' میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ میں محسوس کیا حتی کہ میرے لیے دہ تمام چیزس منتشف ہو گئیں جو آ مانوں میں "اور جو زمینوں میں ہیں۔ (سند احمد ج می ۱۳۷۹)

حفرت محر جائیہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑتی نے فرمایا اللہ عزو جل نے میرے لیے دنیا اللہ اکر کہ دی اور میں دنیا

کواور جو پکھ قیامت تک دنیا میں ہوئے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی اس بھٹیلی کو دیکھ رہا ہوں 'اس مدیث کو ملسان نے اساس کا سائے میں کا میں مدید کر اس

طرانی نے روایت کیا ہے ' ہرچند کہ اس حدیث کے راوی

۸- الم احم بن ضل افي سند كسائق روايت كرتي بن عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى عزوجل الليلة فى احسن صورة احسبه يعنى فى النوم فقال بنا محمد تدرى فيم يختصم الملاء الاعلى قال قلت لاقال النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كنفى حتى وجدت بردها فوضع يده بين كنفى حتى وجدت بردها

۹- امام احمد بن طبل نے ایک اور شدہ بھی بیر حدیث روایت کی ہے اور اس میں بیر الفاظین:
 فوضع کفیمہ بین کشفی فوجدت بردها اللہ تقاتی نے اپنے دونوں إتم بین شدیم حتی تجلی لی ما فی السموت وم این رکھا میں نے اس کی شونز کی وما فی الارض۔

بین ثدیی اوقال نحری فعلمت ما فی

حافظ البيثمي ذكر كرتے ميں:

السموات والارض-

 ا- عن عمرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل قدر فعلى الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذا - رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف كثير -

طبيان القران

ضعیف ہیں لیکن ان کی توثیق کی گئے ہے۔

(مجمع الزوائدج ۸ 'ص ۲۷۷ 'بيردت)

نبی بڑھیں کے علم کے عموم اور علم ماکان وما یکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات

حعرت سواد بن قارب رواین بیان کرتے ہیں کہ انہول نے رسول اللہ سی پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا بھر رسول الله ﷺ کی اجازت ہے آپ کی شمان میں چند اشعار سائے ، جن میں سے ایک شعر یہ ہے۔

فاشهد ان الله لا رب غيره

وانك مامون على كل غائب

میں گوای دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رب نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہر غیب پر امین ہیں۔

حضرت سوادین قارب روایتند کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ بداشعار س کر چھ سے بہت خوش ہوئے 'آپ کے چروالدس

ے خوثی کے آثار ظاہر ہورے تھے۔ فرمایا افساحت باسواداے سواداتم کامیاب ہو گئے۔ اس صدیث کو بکشرت علماء اسلام نے اپنی تقنیفات میں ذکر کیا ہے۔ بعض علاء کے اساء میہ ہیں 'امام ابولیم 'امام ابو بکراحمد بن حسین بہی 'علامہ ابن عبدالبر علامہ سيلي علامه ابن الجوزي عافظ ابن كثير علامه بدر الدين عيني علامه جلال الدين سيوطى علامه حلى شخ عبدالله بن محمه بن

عبدالوباب نجدى علامه محدين يوسف الصالى الشاي-

(ولا كل النبوت لابي تعيم ج) م صهماا ولا كل النبوت لليصقى ج٤ م ص١٥٦ استيعاب على هامش الاصابه ج٢ مص ١٣٣ الروض الانف ج؛ ص ۱۵۰۰؛ الوفاج؛ ص ۱۵۳ البيرة الشبويولين كثيرج؛ ص ۱۳۳۷، عمدة القاري ج١٤، ص ٨؛ الحصائص الكبري ج١، ص ١٤١ بيروت السان العيون ج١٠ص ٣٢٣، مخترسيرت الرسول ص ١٩٠٠ سبل الهذي والرشادج ٢٠٩ص ٢٠٠٩)

علامه ابن جرير طبري لكميت بين:

وعلمك مالم تكن تعلم من خبر الاولين والاخرين وماكان وماهوكائن-

قامنى عماض لكصة بين:

واما تعلق عقده من ملكوت السموت والارض وخلق الله وتعيين اسماء الحسنى وآياته الكبرى وامورالاخرة واشراط الساعه

واحوال السعداء والاشقياء وعلم ماكان ومايكون ممالم يعلمه الابوحى-

لما على قارى لكين بين

ان علمه (صلى الله عليه وسلم) محيط بالكليات والحزئيات-

نیز ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

ئبيان القر ان

اولین اور آ خرین کی خبروں اور ماکان دیا یکون میں ہے جو مچھ آپ نمیں جانے تھے وہ سب اللہ تعالی نے آپ کو ہلادیا۔

(جامع البيان جز٥ م ٣٤٣ نيروت)

آ مانوں اور زمینوں کی نشانیاں' اللہ تعالیٰ کی مخلوق' اللہ تعالی کے اساء کی تعیین' آیات کبری' امور آخرت' علامات قیامت 'اچھے اور برے لوگوں کے احوال اور ماکان وما یکون کا علم اس قبیل ہے ہے جس کو نبی پڑھیر نے بغیرہ می کے نہیں جانا- (الشفاءج ۲ من • • ا <sup>ا</sup> ملتان)

رسول الله ما الله علم كليات اورجزئيات كو محيط --(البرقات ج٠١٠ ص١٥١)

جلدجهارم

كون علمهامن علومه صلى الله عليه وسلم أن علومه تتنوع الى الكليات والحزئيات وحقائق ودقائق وعوارف و

معارف تتعلق بالذات والصفات وعملها انمايكون سطرامن سطورعلمه ونهرامن بحورعلمه ثم مع هذا هومن بركة وجوده

صلى الله تعالى عليه وسلم-

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: الثانية والاربعون اطلاع على ماسيكون الشالشة والاربعون الاطلاع على ماكان مما لمينقله احدقبله-

علامه سيد محمود آلوى لكيت بي:

(انزله بعلمه) ای متلبسا بعلمه المحيط الذي لايعزب عنه مثقال ذرةفي السموت والارض ومن هناعلم صلى الله عليه وسلم ماكان وماهو كائن-

نيزعلامه آلوى لکھتے ہيں:

فلم يقبض النبى صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شئى يمكن العلم به

شخ اشرف علی تعانوی کے خلیفہ مجاز شخ مرتضلی حسین چاندیوری لکھتے ہیں:

حاصل بیہ ہے کہ سرور عالم میں تین کو علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جا کیں تو آپ کے ایک علم کے برابرنہ ہول- (توطیع البیان فی حفظ الایمان م ۱۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کمی نفع اور ضرر کا الک نہیں ہوں تکرجواللہ چاہے 'اور

اللي سے) ذرائے والا اور (احروی تواب کی) بشارت دیے والا ہوں۔ إلا عراف ٨٨)

شیخ اساعیل دہلوی کا رسول اللہ ﷺ کی آخرت میں تقع رسانی پر انکار

(الربدة شرح قصيده برده عن ١٦)مطبوعه پيرجو كو نھ سندھ ٢٠ ١٩٠هـ)

لوح و تلم علوم نی میں ہے ایک کلزااس لیے ہے کہ

حضور کے علم انواع انواع ہیں' کلیات' جزئیات' حقائق'

د قا کُلّ 'عوار ف اور معار ف که زات د مفات الی ہے متعلق

ہیں اور لوح و قلم کاعلم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطراور

اس کے سمندروں ہے ایک نسرہ ۔ پھریایں ہمہ وہ حضوری

نبوت کی بیالیسوس صفت بیر ہے کہ ان کو ماسیکون (امور متقبله) کاعلم ہو اور تینتالیسویں صفت یہ ہے کہ ان کو ماکان (امور ماضیہ) کاعلم ہو 'جن کو ان سے پہلے کسی نے نہ بیان

کیابو-(فتح الباری ج۱۴ م ۲۷۳)

کی برکت ہے تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

الله تعالی نے اپنی صفت علم کے ساتھ جلی کرے حضور پر

قرآن نازل کیا'جس صفت علم سے آسانوں اور زمین کاکوئی ذرہ غائب نہیں ہے <sup>،</sup> یمی وجہ ہے کہ رسول اللہ م<mark>تج</mark>یم نے ماکان وما يكون كوجان ليا - (روح المعاني ج٢ م ٣٧)

ر سول الله بيج يجيم كا اس وقت تك وصال نبيس مواجب تك كه آب نے مراس چزكونس جان لياجس كاعلم ممكن ہے۔

(روح المعانى ج١٥٠ ص ١٥٨)

آگر میں (ازخود) غیب کو جانبا تو میں (ازخود) خیر کئیر کو جمع کرلیتا اور ججھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو صرف ایمان والوں کو (عذاب

اس آیت سے بعض لوگ بی میٹین کی تنقیص کرتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی لفی کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ جب آپ

البيان القر أن

شخ اساعيل دالوي متوفى ١٢٩٧ه الص لكصة مين:

مشکوۃ کے باب الخلافت و الدارت میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا ابو ہریرہ نے کہ جب اتری بید آیت کہ ڈراوے تو اپنی براوری کو جو نا مار کھتے ہیں تھوے تو پکارا چغیرنے اپنے ناتے والوں کو مجرا کشاکرکے پکارا اور جدا جدا بھی۔ سو فرمایا اے اولاد کعب بن لوی کی بچاؤتم اپنی جانوں کو آگ ہے کیونکہ بیٹک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارا اللہ کے یہاں کچھ

یا ہوں فرمایا کہ بیشک میں نمیں کام آنے کا تمهارے اللہ کے پہان کچھ اور اے اولاد مروبن کعب اے اولاد عبدالشمس کی بچاؤ تم ا بی جانوں کو آگ ہے کیونکہ میشک میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے یماں کچھ 'اور اے اولاد عبد مناف کی بچاؤ تم اپنی جان کو پر

آئی ہے کیونکہ بیشک میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے یمال کچھ اور اے فاطمہ بچاؤ تم اپنی جان کو آگ ہے ' مانگ کے جھ ہے جتنا چاہے میرامال نہ کام آؤں گائیں تیرے اللہ کے یمال کچھ نے لینی اور جو لوگ کسی بزرگ کے قرابتی ہوتے ہیں ان کو اس کی حمایت پر بھروسہ ہو ماہے اور اس پر مغرور ہو کراللہ کاخوف کم رکھتے ہیں۔ سواس لیے اللہ صاحب نے اپنے پیٹیم کو فرمایا

کہ اپنے قرابیزیوں کو ڈرا دیوے۔ سوانسوں نے سب کو اپنی بٹی تک کو کھول کر سنادیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا ای چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے افتیار میں ہو ' سویہ میرامال موجود ہے اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں اور اللہ کے یہاں کامعالمہ میرے افتیار ہے باہر ہے وہاں میں کمی کی حمایت نہیں کر سکتا' اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا' سووہاں کامعالمہ جرکوئی اپناا پنا درست کرلے اور دوزخ

ہے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے' اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے یماں پچھ کام نہیں آتی جب تک ہے معالمہ اللہ ہی ہے صاف نہ کرے تو بچھ کام نہیں نکٹا۔ (تقویت الایمان کلاں ص۲۹ مطبوعہ مطبع علیمی لاہور) شخ اساعیل دہلوی کی تقریرِ کار د اور ابطال

تخاساعيل داوي كي ير تقرير حسب ذيل وجوه عباطل ب: ا۔ شیخ اساعیل دہلوی نے اس صدیث کا حوالہ غلط دیا ہے ہیہ صدیث مشکو ۃ کے باب الحلافت والامارت میں نہیں' باب الانذار و

التحذير كي فعل طائي ميں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان سے مطبوعہ شخوں ميں مس ٢٠٠٩ پر ہے اور بيروت كى طبع شدہ مفكاہ ة بيس رقم الحديث: ٢٥٥ ب- صحيح الخارى بين رقم الحديث: ٢٤٥٢ ب اور صحيح مسلم مين الايمان ٣٨٨ (٢٠٨ ) ٢٩١ ب- ترزى من رقم الحديث: ١٩١٣ سنن النسائي مين رقم الحديث: ١٣٠٨ والسنن الكبري للنسائي مين رقم الحديث: ٧٤ ١١١٠ اور مسند احمد مين ٢٠٠٠

ص ۱۸۷ پر ہے۔ ۲- محکوة میں اس حدیث کو امام مسلم کی روایت ہے ذکر کیا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کو آگ کے عذاب سے

ڈ رانے کے بعدیہ جملہ ہے البتہ میراتمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے میں عقریب صلہ رحم کروں گا۔ غیران لکم رحمه اسابلها ببلالها شخ اساعل داوی نے مدیث کے اس جملہ کو چھوڑ دیا' مالا نکہ مشکو ہیں

لم کے حوالے ہے بیہ جملہ موجود ہے۔ جہاں ہے انہوں نے اس عدیث کو شروع کیا ہے۔

٣- للاعلى قارى متوفى ١٠١٠ اه حديث كى شرح ميس لكيسة بين: اس صدیث کامعنی ہیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی تهمیں عذاب دینا چاہے تو میں تم ہے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتا'

اور یہ قرآن مجید کی اس آیت سے معتبس ہے: جلدجهارم

<u> ئىيان القر ان</u>

آب کئے کہ اگر اللہ تہیں کوئی نقصان بنیانا عامے پاکوئی نفع پہانا جاہے تو اللہ کے مقابلہ میں کون ہے جو کسی چیز کا اختیار

آپ کئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کمی نفع اور ضرر کامالک

نہیں ہوں محرجواللہ جاہے۔

فُلْ فَمَنْ تَكُمُ لِكُ كُلُكُمُ فِنَ اللَّهِ شَيْقًا إِنَّ ارَادَبِكُمُ ضَرُّااُوْارَادِبِكُمُ نَفْعًا (الفتح:١١)

بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فُلُ لِّلْأَمُلِكُ لِنَفْسِتْ نَفُعًا وَلَاضَةً الْأَمَاشَاءَ الله (الاعراف:١٨٨)

اور اس میں توحید کابیان ہے اور نبی مزیر ہر چند کہ مومنین کو اپنی شفاعت سے نفع بہنچا ئیں گے کیونکہ آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی لیکن آپ نے یہاں مطلقاً نفع رسانی سے منع فرایا یاکہ انسیں عذاب سے ڈرائمیں کہ وہ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کرلیں اور ان کو آخرت کے لیے کو مشش کی ترغیب دیں اور فرمایا میراتمہارے ماکھ رقم کا

تعلق ہے۔ میں عنقریب صلہ رحم کروں گا' میں لینی میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ قرابت کی دجہ سے نیکی اور احسان کروں كا- (المرقات ج ١٠ ص ٥٠) مطبوعه مكتبه الداديه ملتان ١٩٠٠هم

شخ عبدالحق محدث دبلوي متوفى ۵۲ ۱۰ ه لکھتے ہیں:

اس کامعنی سے کہ چونکہ مجھ پر تمہارے رحم اور قرابت کاحق ہے میں اس کی تری ہے اس کو تر کردں گااور صلہ اور احسان کاپانی چھڑکوں گا۔ اس صدیث میں بہت زیادہ مبلغہ کے ساتھ ڈرایا گیاہے اور نبی پیپیز کی شفاعت اس امت کے گذگاروں کے لیے بھی ہوگی چہ جائیکہ اپنے اقرباء اور خویشان کے لیے 'اور احادیث ہے ان کے حق میں شفاعت ثابت ہے' اس کے باوجود

الله تعالى كى ب نيازى كاخوف باتى ب- (اشعة اللعات جس مع ١٠١١-١٥ مطبوع مطبع تج كمار لكسنة) اہل بیت اور اپنے دیگر قرابت داروں کو رسول اللہ چھیز کا آخرت میں لفع پہنچانا

الم احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو معید خد ری برایشی بیان کرتے ہیں کہ نبی بہتیز اس منبر پر فرما رہے تھے:ان لوگوں کا کیا عال ہے جو یہ کتے ہیں که رسول الله مرتبع کی قرابت آپ کی قوم کو نفع نسیں پنچائے گی مینک میری قرابت دنیااور آخرت میں مجھے سے ملی ہوئی ہے اوراك لوگواجب تم حوض پر آؤ گے تو میں حوض پر تمهارا بیشوا ہوں گا۔ (الحدیث)

(مند احمدج ٣٠ مس ١٨ وار الفكر طبع قديم اس حديث كي مند حن ب مند احمدج ١٠ و قم الحديث ٥١١٠)

حصرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پڑچیز نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہل بیت کی شفاعت کرول گا ، پھرجو ان سے زیادہ قریب ہول ، اور پھرجو ان سے قریب ہول ، پھر انسار کی

شفاعت کروں گا ' چران کی جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری اتباع کی ' پھر اہل یمن کی ' پھر یاتی عرب کی ' پھر اعاجم کی۔

(المعجم الكبيرج ١٦ أرقم الحديث: ١٣٥٥ ألكامل لا بن عدى ج٢ من ٤٠٠ كتر العمال وقم الحديث: ٣٢١٣٥ مجمع الزوائد ج ١٠ من ٢٨٠٠. ٣٨٠ الفرددس بما تور الخطاب وقم الحديث: ٢٩ اس حديث كي شدي حفص بن الي واؤد متروك ب اوريث بن سليم ضعيف ب اللال المعنوعه ج٢ ع ٣٧٣)

حضرت عمران بن حصین بزاشن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دب عزوجل ہے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں ہے کمی کو ووزخ مين واخل نه فرمائ والله تعالى نے جمعے بير عطافر ماديا - (الفرود مي مماثور الحطاب ٣٠٥٣ كنز العمال و قم الديث ٣٣١١٩)

بيان القر أن

قال الملا ٩ حضرت ابن عباس رمنی الله عنمابیان کرتے میں که رسول الله رہیم نے حضرت فاطمه رضی الله عنها سے فرمایا بے شک الله عزوجل نے فرمایا کہ وہ نہ تہمیں عذاب دے گااور نہ تمهاری اولاد کو۔

(المعجم الكبيرج١١٠ رقم الحديث:١١٦٨٥ عافظ البيثي في كماب كداس صديث كر جال ثقدين)

حضرت انس بوالله بیان كرتے يوں كه رسول الله بيتيد نے فرايا محص ميرے دب نے ميرے الى بيت كے متعلق ب وعدہ کیا ہے کہ ان میں ہے جس نے توحید کا قرار کیا۔۔۔۔۔میں ان کوعذاب نہیں دول گا۔

(المستدرك ج٣ م ١٥٠ عاكم نے كما بيه حديث صحيح الاسناد ب الكامل لابن عدى ج٥ م ص١٤٠ كنز العمال رقم

زیدین اسلم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جائین نے حضرت علی جہائیں سے سرگوشی کی ' پھر حضرت علی نے صفہ میں عقیل 'مفترت حسین اور حضرت عباس سے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمرے کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ پھر حفزت علی نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ہر سبب (نکاح) اور نسب

قیامت کے دن منقطع ہو جائے گاسوا میرے سبب اور نسب کے۔

(المستدرك ج٣°ص ١٣٢) المعجم الكبيرج٣° وقم الحديث: ٣٦٣٦° ٢٦٣٨° مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٥٣٥٨° السنن الكبريل جير من ١١٠ المطالب العاليه رقم الحديث: ٣٢٥٨ مجمع الزوائدج ٣، ص ٢٥١- ٢٤٢ الجامع الصفيرر قم الحديث: ٩٠٣٠)

حفرت عبداللہ بن الى اوفى جائين بيان كرتے ہيں كه رسول الله جيور نے فرمايا من نے اپنے رب سے سوال كياكه ميں اپنى امت میں ہے جس مورت کے ساتھ بھی نکاح کروں اور میں اپنی امت میں ہے جس شخص کو بھی نکاح کا رشتہ دوں میرے ساتھ

جنت میں بی رہے تو اللہ تعالی نے مجھے یہ عطا کردیا۔ (المعجم الاوسط رقم الحديث: ٥٧٥٨ مجمع الزوائدج ١٠ ص١٢ المستدرك ج٣ م ص١٣ المطالب العاليه رقم الحديث: ١٨٠٨ كنز

العمال رقم الحديث: ٣٢١٣٤ الى سه متقارب روايت حضرت عبدالله بن عمرد سي مجى مردى ب المعجم الاوسط جس، رقم الحديث: ٣٨٥٧) حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیجیر نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے بیہ سوال کیا میں

جس کو بھی نکاح کارشتہ دوں ادر جس ہے بھی نکاح کروں وہ اٹل جنت ہے ہوں تو اللہ تعالی نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ (كنزانعمال رقم الحديث: ٣٣١٣٨)

حضرت علی جائین بمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹویر نے فرمایاجس شخص نے بھی میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں قیامت کے دن اس کابدلہ دول گا۔ (کائل ابن عدی ج۵٬ ص ۱۸۸۳) کنز العمال رقم الحديث: ۳۳٬۵۲)

حضرت عثان روالتي بيان كرت مي كه رسول الله ويجير في فرمايا جس فحف في عبد المعلب كي اولاد ميس سي كى ك ماتھ بھی کوئی نیکی کی اور اس نے اس کو دنیا ہیں اس کا صلہ شیں دیا تو کل جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گاتو مجھ پر اس نیکی کا صلہ

ويتاواجب ٢- (المعمم الاوسط ٢٦) وقم الحديث: ١٣٦٩) مجمع الزوائدجه مس ١٤١٠ كزالعمال وقم الحديث: ٣٣١٥٣) حضرت عباس بن عبدالمطلب والثين بيان كمياكرت تھ كه ميں نے عرض كيا: يا رسول الله ! آپ نے ابوطالب كو كوئى نفع

ار المار العت كر ما تعا اور آب كي وجد ع غضب ماك مو ما تعاد آب في ما يا بال البوه مخول تك أك من عدادر اگر میں نہ ہو تاتو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہو تا۔

(صحح البخاري دقم الحديث: ٣٨٨٠ '١٣٠٨ '١٥٧٢' ١٥٥٢ صحيح سلم ايمان ٣٥٧ '٥٠٥ (٢٠٩) ٥٠٠ مشذ احرج ا م ص٢٠٠ ' دقم الحديث: ٣٢٧ ' جلدجهارم

نبيان القر أن

جامع الاصول وقم الحديث: ٢٨٣٣)

غع رسانی کی بظاہر <sup>ن</sup>فی کی روایات کی توجیہ

مو خر الذكر پانچ حديثو ل كے علاوہ باتى غد كور العدر تمام احاديث كو علامہ سيد محمد امين ابن عابدين شاى نے بھي بيان كيا ہے

(رسائل ابن عابدین ج ام ۵-۳) ان احادیث کے ذکر کے بعد تحریر فرماتے میں:

ہم نے جو یہ احادیث ذکر کی بیں ان کے یہ بات معارض نہیں ہے کہ ٹی سیج دسمی ایک کو بھی اللہ سے مطلقاً نفع یا نقصان بنچانے کے مالک نہیں ہیں کیونک الله تعالى آپ كو اس بات كا مالك بنائے گاكم آپ اپنے اقارب كو نفع بہنچاكس بلك آپ شفاعت عامہ اور شفاعت خامہ کے ذرایعہ تمام امت کو نفع پہنچا ئیں گے 'سو آپ صرف ای چیز کے مالک ہوں گے جس کو آپ کا

مونی عزوجل مالک کرے گا'ای طرح نی ترتیج نے جو یہ فرمایا ہے: میں تم کواند کے عذاب ہے بالکل مستعنی نہیں کروں گا'اس كامعنى يد ب كد جب تك الله تعالى مجمع يه عزت اور مقام نيس دے كا يا جب تك مجمع منصب شفاعت نيس دے يا جب تك

میری وجہ سے مغفرت کرنے کا مرتبہ جمعے نہیں دے گا'اس وقت تک میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور چو نک یہ مقام اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا تھااور نیک اعمال پر برانگیختہ کرنے کا تھااس لیے آپ نے یہ قیود ذکر نہیں فرما کیں۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے رحم کے حق کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے اور میں عفریب اس کی تراوٹ

تهمیں پنچاؤں گا، بعنی تم کو نفع پنچاؤں گاوریہ ان احادیث میں تطبیق کابت عمدہ طریقہ ہے 'میز بی ہیجی نے فرمایا ہے: قیامت ک دن میرے اولیاء متقی ہوں گے (الادب المغرد) اور نبی پڑتی نے فرایا میرا ول اللہ ہے اور صالح مومنین ہیں۔ (صحیح سلم

الايمان: ٣٦٦ (٢٠٥) ٥٠٨ مند احمد ج٣ من ٣٠٠ مند ابو عوانه ج ا وقع الحديث: ٩٦) سويد أحاديث آپ كے رحم اور ا قارب كو نفع پیچانے کے خلاف نسیں میں ای طرح نبی پہلیج کاار شادے: جس مخص نے اپنے عمل میں دیر کر دی تو اس کانسب اس پر سبقت نہیں کرے گا۔

( صحح مسلم الذكر ۴۸ ° (۲۶۹۹) ۲۷۳۲ منن الإداؤ د رقم الحديث: ۳۹۴۷ منن ابن ماجه رقم الحديث ۴۲۵٬ كنزالعمال رقم الحديث:٢٨٨٣١)

اس صدیث کامعنی میہ ہے کہ جس شخص نے اپنے عمل کو مو خر کر دیا 'اس کانسب اس کو بلند درجات تک پہنچانے میں جلد ی نیں کرے گا۔ اس لیے بید صدیث نجات کے منافی نہیں ہے ' خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا باب بہت وسیع ہے 'اور ب بھی لمحوظ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی صدود کی پالل پر بہت غیور ہے 'اور ٹی چیج اللہ تعالی کے عبد میں اور وہ صرف ای چیزے

مالک ہیں جس کا آپ کے مولی نے آپ کو مالک بناویا ہے اور آپ کی وی خواہش پوری ہوتی ہے جس کو پورا کرنا اللہ تعالی جابتا --- (رسائل ابن عابدين ج) مس ٤-١ مطبوعه سيل أكيدى لا بور ١٩٣٠ه

اس پر دلیل که رسول الله ﷺ کی نفع اور ضرر کی نفی ذاتی نفع اور ضرر پر محمول ہے

عباس بن ربید بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھاکہ حضرت عمر وہائیز جمراسود کو بوسد دے رہے تھے اور یہ فرمارے تھے کہ بینک جمیے علم ہے کہ توایک پھڑے "نفع پنچاسکتاہے نہ نقصان اور اگریں نے رسول اللہ مڑھیں کو تنجیے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو ماتو میں تجھے تبھی پوسہ نہ دیتا۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ١٨٩٤ ، ١٦١٠ صحح مسلم الحج ١٣٨٨ (١٣٧٠) ١٠٥٣ من ابوداؤد رقم الحديث: ١٨٧٣ منن الترزي رقم الديث: ٨١١ من انساني و قم الحديث: ٢٩٣٧ الموطار قم الحديث: ٨٣٥ مند احمد ج امم ٢٠٠ طبع قديم و قم الحديث: ٩٩ طبع جديد دار العكر

طبيان القر أن

جلدچهارم

حامع الاصول ج٣٠ رقم الحديث: ١٣٣٩) اس صدیث میں حضرت عمرنے مجراسود کے نفع اور نقصان پہنچانے کی نفی کی ہے لیکن چو نکہ بعض دلا کل ہے مجراسود کا نفع

اور نقصان پمنچانا ہاہت ہے' اس لیے جمہور علماء نے بشمول علماء دیوبند اس مدیث میں بالذات کی قید لگائی ہے بینی تو بالذات نفع بہنیا سکتا ہے نہ نقصان 'لیکن اللہ کی عطامے نفع بھی بہنیا آے اور نقصان بھی۔

> شخ شبيراحمه عثاني متوفي ١٩٣١ه لكصة بن: هجراسود بذاية نفع اور نقصان نهيں پانچا سكتا\_ (فتح الملم · جسم ، صلاح ملبوء مكتب الحجاز كراچي)

شيخ خليل احر سار نيوري متوفى ١٣٨٧ه ككت بن: حضرت عمري مراويه تفي كه حجراسود بذاته نفع أور نقصان نهي پنتياتا- (بذل الجمودج ٢٠٠٥م ١٣٠٠ طبع ١٦٠)

علامه مینی نے لکھا ہے کہ حجر اسود بغیراؤن اللی کے نفع اور نقصان نسیں پہنچا گ۔ (عمر ۃ القاری ج٥ م٠ ٢٣٠) علامه باجی نے لکھا ہے کہ حجراسود بالذات نفع اور نقصان نہیں پہنچا آ۔ (المستنی ج۲٬ ص۲۸۷) علامہ قسطانی نے لکھا ہے کہ حجراسود بالذات نفع اور نقصان نہیں پنچاتا۔ (ارشاد الساري ج ٢٠م٠) لما على قارى نے بھى لكھا ہے كد حجراسود بالذات نفع اور نقصان نہيں پنچا آ۔

(مرقات ج٥م ص٣٥٥) اور علماء ويوبند ميں سے شخ عثاني نے (فتح الملم ج٥م ٥٣٠٠) اور شخ خليل احمد نے (بذل المهودج ١٠٠٥) میں لکھا ہے کہ حجراسود بالذات نفعاور نقصان نمیں پہنچا آ' حضرت عمرنے جو حجراسود کو مخاطب کرکے فرمایا تھا کہ تو ایک بھرہ اور میں خوب جان ہوں کہ تو نفع اور نقصان نسیں پہنچا سکا 'اس میں حضرت عمر جہائین کی مراد بیان کرتے ہوئے متقد مین علاء اسلام اور خصوصاً علاء دیویند سب ہی نے بالذات کی قید لگائی ہے کہ حجراسود بالذات نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا'جس کا حاصل میہ ہے کہ الله تعالی نے اس میں جو نفع رکھاہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں حج کی مواہی دے گاوہ یہ نفع ضرور پینچائے گا۔ ای اسلوب پر کہا **جا سَكَابِ كه قرآن مجيد مِن ب: ق**ل الااملك لنفسى نفعا والاضرا الاماشاء الله (اعراف: ١٨٨) آب كت كه

میں اپنے نفس کے لیے نمی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں گر اللہ تعالی جو چاہے۔ علماء اہل سنت یہاں بھی بالذات کی قید لگاتے میں کہ رسول اللہ مرتبی بزایہ نفع اور ضرر نسیں پنجاتے لیکن اللہ تعالی نے جو آپ میں نفع رکھا ہے وہ نفع آپ پنجاتے ہیں کہ آپ کاکلمہ بڑھنے' آپ کی تبلیغ اور آپ کی شفاعت ہے ارب إانسانوں کو نفع بنیے گااور وہ سب آپ کی وجہ سے جنت میں جائمیں گے۔ یہ کوئی کم نفع ہے؟ کیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالذات کی قید لگانا اور ذاتی اور عطائی اختیارات کی تقسیم خالص مشرکانه عقیده ہے اور یہ قید خانہ زاد اور سینہ زاد ہے۔ قرآن مجید نے آپ کی ذات سے مطلقاً نفع رسانی

کی نفی کردی ہے اور ذاتی اور عطائی کی تقتیم اہل بدعت کی ایجاد اور اختراع ہے دغیرہ وغیرہ۔ ہم کتے ہیں کہ آپ ایک پھر( جمر اسود) کی نفع رسانی عابت کرنے کے لیے حصرت عمرے قول لا تنف میں بالذات کی قید لگالیس تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ہم

رمول الله على الله عامل المات كرن ك لي قل الاالملك لنفسسي من بالذات كي قيد لكا كم و تجرم قرار باكم ابيه کماں کاانصاف ہے؟ ر سول اللہ ﷺ کی اس نفع رسانی ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان مجد رسول اللہ کے تو جنت کا مستحق ہو جا تا ہے بلکہ اس وقت تک کوئی فخص جنت کامستحق نمیں ہو گاجب تک وہ مجمد رسول اللہ نہیں کئے گا اللہ اکبراجن کے نام کی نفع رسانی کا بید عام ہے ان کی ذات کی نفع رسانی کا کیاعالم ہو گا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ ﷺ کی نفع رسانی کا انکار کرتا ہے وہ آپ کا نام نہ لے اور ہمیں جنت میں جا کر د کھلا دے!

ابيان القر أن

Marfat.com

ے۔ (تغیر کبیرج۵٬ ص۲۲۵٬ مطبوعہ دار احیاء الرّاث العربی میروت٬ ۱۳۱۵هـ) علامہ بضاوی متوفی ۲۸۲ھ نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بطور اظہار عبودیت یہ کہلوایا گیا ہے۔

(انوار الترزيل على هامش عناية القامني ج٣ من ٢٣٣ مطبوعه بيروت)

علامه سيد محمود آلوي حنفي متوفي ٢٤٠ اه لكھتے ہيں: اور مراویہ ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع اور ضرر کا نمی دقت بھی مالک نہیں ہوں گر جس وقت اللہ تعالی سجانہ جاہتا

ہے تو جمعے اس پر قادر فرما آ ہے اور اس وقت میں اس کی مشیت ہے اس کا مالک ہو تا ہوں' اور یہ استثناء مصل ہے' شخ ابراہیم کورانی نے کمایہ آیت اس پر دلیل ہے کہ بندہ کی تقدرت اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی مشیت سے موثر ہوتی ہے۔

(روح المعاني ج ٤ من ٣٦ مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيروت)

علم غیب کی شخفیق

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا (آپ کھئے:)اگر میں (ازخود) غیب کو جانا تو میں (ازخود) خیر کشر کو جمع کر لیتا اور جمھے کوئی تكليف نه چيني - (الاعراف:١٨٨)

اس آیت سے بظاہرر سول اللہ ﷺ کے علم غیب کی نفی ہو تی ہے ' کیکن رسول اللہ ﷺ نے چو نکہ غیب کی بے شار خبریں دی ہیں جیساکہ ہمنے قیامت کی بتائی ہوئی نشانیوں کے سلسلہ میں غیب کی خبروں پر مشتل بکشرت احادیث بیان کی ہیں اور انشاء اللہ ابھی مزید احادیث بیان کریں گے۔اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کابھی ذکر کریں گے جن ہے رسول اللہ

ر پیپر کو علم غیب دیا جاناواضح ہو تا ہے اس لیے اس آیت میں علم غیب کی نفی از خود غیب جاننے کی نفی پر محمول ہے اور ہم اس کی تائید میں مفسرین کرام کے اقوال بھی نقل کریں گے 'سویملے ہم غیب کالغوی اور اصطلامی معنی بیان کریں گے 'پھر ر سول اللہ ماتیں کے لیے علم غیب کے ثبوت میں قر آن مجید کی آیات کو ذکر کریں گے 'چواس سلسلہ میں احادیث کاذکر کریں

**گے اور آ ٹرمیں اس آیت کی توجیہ میں مفرین کے اقوال ڈکر کریں گے ' ف**نقول وب اللہ التو فیق و یہ الاستعانیّة

غيب كالغوى معني

علامه مجد الدين مبارك بن محمد بن الاثير الجزرى المتوفى ٢٠٦ه و لكعة بن:

احادیث میں علم بالغیب اور ایمان بالغیب کا بمفرت ذکرہے اور مروہ چیزجو آئھوں سے غائب ہووہ غیب ہے عام ازیں کہ وہ ول مين حاصل مويا نه مو- امام احمد روايت كرت مين كه المغيية (وه عورت جس كاشو مرغائب مو) كو معلت دو حتى كه وه اي عجمرے ہوئے پر اُگندہ بالوں کو سنوار لے اور موئے زبار صاف کر لے۔ (سند احمد 'ج<sup>س</sup>' ص۲۸۹) حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ایک مغیب عورت کمی شخص کے پاس کچھ خریدئے گئی اس نے اس سے چیٹر چھاڑ کی تو اس عورت نے کہاتم پر افسوس ہے میں مغیب ہول (مینی میرا شوہر خائب ہے) تو اس محنص نے اس کو چھوڑ دیا۔ (سند احمد ج) م ۲۷۹) نیز حضرت ام

الدرواء رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله بین بین نے فرمایا جو محض اپنے بھائی کے لیے ظهر غیب (اس کے غیاب) میں دعا کر آہے تو اس دعاکے ساتھ جو فرشتہ موکل ہو تاہے وہ کہتاہے کہ آمین!

(صحیح مسلم الذکر ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۸۰۰ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۵۳۳ منن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۸۹۵) حضرت علی برایشے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بی ہی نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چیو حق ہیں: جب ملا قات ہو تو اس کو

جلدجهارم نبيان القر أن سلام کرے' جب اس کو چھینک آئے قواس کو جواب دے (ہر تمک اللہ کے) جب دہ بیار ہو تو عمادت کرے' جب دہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے' جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازہ پر جائے' اس کے لیے وی پیند کرے جو اپنے لیے پیند کر تا ہے اور غیب میں (اس کی غیر حاضری میں) اس کی خیرخواہی کرے۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۲۹۳۳) سنن ترزی میں ہے: جب وہ حاضر ہویا غائب ہو تو اس کی خیرخوای کرے۔ (رقم الدیث:۲۷۳۱)

(النهابيج ٣ من ٣٥٨-٣٥٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه مع زيادات)

علامه محمر بن منظور افريقي متوفى اله ه لكهت بن:

الغيب كامعنى ب: بروه چيز جوتم عائب بو الم الوالحق في يؤمنون بالغيب كي تغير من كماوه براس چيزر ا پران لاتے ہیں جو ان سے خائب ہے اور اس کی ٹی مٹرتیج نے فبردی ہے جیسے مرنے کے بعد تی اٹھنا 'جنت اور دوزخ' اورجو چز

ان سے غائب ہے اور اس کی نی ﷺ نے خبردی ہے وہ غیب ہے 'نیز غیب اس کو کہتے ہیں جو آٹھوں سے یوشیرہ ہو' خواہ وہ رل میں ہو اکماجاتا ہے کہ میں نے وراء غیب سے آواز سی لینی اس جگد سے سی جس کو میں نہیں دیکھ رہا۔

(نسان العرب ج ام ص ۲۵۴ مطبوعه ابر ان ۴۰۰ماه)

علامه محمه طاهر بني متوفى ٩٨٧ه و لكصة من:

مروہ چیز جو آ محصوں سے عائب ہو وہ غیب ہے عام ازیں کہ وہ دل میں ہویا نہ ہو۔

( مجمع بحار الانوارج ٣٠ مل ٨٢ مطبوعه مكتبه وار الايمان المدينه المنورة ١٥١٣ اهـ)

غیب کااصطلاحی معنی

قاضى ناصرالدين عبدالله بن عمر بيناوي متوفى ١٨٨٥ه كلصة بين: غیب سے مراد وہ مخفی امرہے جس کانہ حواس خسسہ ادراک کر سکیں اور نہ بی اس کی بداہت مثل تقاضا کرے اور اس کی

دو قتمیں ہیں ایک وہ متم ہے جس کے علم کی کوئی دلیل (ذریعہ) ند ہو اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَعِندَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اوراى كاب فيب كى جايان إن ان كواس كروا (الانعام: ٥٩) كوئي نهيس جانيا\_

ا در دو سری متم وہ ہے جس کے علم کے حصول کا کوئی ذریعہ ہو (خواہ عقلی دلیل ہے اس کاعلم ہو خواہ خبرہے) جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور قیامت اور اس کے احوال کاعلم۔

(انوار التنزيل مع الكازر وني ج امم ٣١٠ مطبوعه دار الفكر 'بيروت '١٣١٦ه )

علامه محى الدين شخ زاده اس كي تغيير ميں لکھتے ہيں: غیب کی دو سمری متم میں جو قاضی بیشادی نے کما ہے کہ جس کے علم پر کوئی دلیل ہواس سے مراد عام ہے وہ ولیل عقلی ہویا نعلی ہو کی وکلہ اللہ عزوجل اور اس کی صفات پر عقلی دلا کل قائم ہیں (اور ان کو عقل سے جانا جا سکتا ہے) اور قیامت اور اس کے

احوال پر دلا کل خلیہ قائم میں (اور ان کو قرآن اور احادیث ہے جانا جا سکتا ہے) اور یہ دونوں قسیس غیب میں 'اور غیب کی اس دو سری ختم کو انسان آن دلائل ہے جان سکتاہے 'اور وہ غیب جس کاعلم اللہ سجانہ کے ساتھ مختص ہے وہ غیب کی قتم اول ہے اور سورة الانعام كى اس آيت كريمه مين ويى مرادب-

(حاشيه شخ زاده على تغييرالييغادي ج١مص ٨٩ مطبوعه دارا حياءالتراث العربي 'بيردت)

طيان القر أن

جلدجهارم

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه و لکھتے ہں: الغيبوه چيزے جونہ حواس کے تحت واقع ہواور شربراہت عقول اس کانقاضاکریں اور اس کاعلم صرف انبیاء ملیم اسلام کی خبرہے ہو تاہے۔(المفردات ج۲٬ص۷۵م،مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز 'مکہ کرمہ'۱۸سامہ)

علامه احمد شاب الدين خفاجي متوفي ٢٩٠١ه لكصة بين: غیب کامعنی ہے جو چیز آنکھوں ہے پوشیدہ ہو'ای طرح جو چیزحواس ہے اور انسان سے غائب ہو اس پر بھی غیب کااطلاق ہو تاہے' اور غیب لوگوں کے اعتبارے ہے اللہ کے اعتبارے کوئی چیز غیب نہیں ہے 'کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی

چیزاللہ تعالی سے غائب نمیں ہے 'اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے عالم الغیب والثماد ۃ اس کامعنی ہے جو چیز تم سے غائب ہے اور جس کا تم مثله و کرتے ہواللہ ان مب کاعالم ہے 'اور یومنون بالغیب میں غیب کامعیٰ ہے جن چیزوں کاحواس سے ادراک نہ ہو

سکے اور جن کا بداہت عقل نقاضانہ کرے 'اور ان کا علم صرف رسل علیم السلام کے خبردیے ہے ہو تا ہے۔ (نسيم الرياض ج٣٠ ص ١٥٠ مطبوعه دار الفكر 'بيروت)

رسول الله بھی کوعلم غیب دیے جانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور الله کی شان نهیں کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کر دے لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ (غیب پر مطلع کرنے کے لیے)اللہ چن لیتا ہے جے جا ہے اور وہ وُلِكِنَّ اللَّهَ يَحْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَسَاءُ

الله کے رسول ہیں۔ (آل عمران: ١٤٩) یہ غیب کی بعض خبرس ہیں جن**گی** ہم آپ کی طر**ف** وحی ذَالِكَ مِنْ ٱنْلِياً وِالْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ کرتے ہیں۔ (آل عبران: ۳۳)

(الله ) عالم الغیب ہے سووہ اپنا غیب تھی پر ظام نہیں فرما تا عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُعَلَى غَيْبِهَ آحَدًا٥ ہا موا ان کے جن ہے وہ راضی ہے اور وہ اس کے (سب) إِلَّامَين أَرْتَضلي مِينُ رَّسُولِ (الحن:٢٦-٢١)

ر سول ہیں۔

مفتى محد شفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١ه لكست بين: حق تعالی خود بذرایعه وحی اینے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتاتے ہیں وہ حقیقاً علم غیب نمیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی

(معارف القرآن ج۲٬۵۸ مطبوند ادارة المعارف كراحي، ۱۳۱۳ه)

ہمارے نزدیک بید کمنا تھجے نہیں ہے کہ انبیاء علیمم السلام کو جو غیب کی خبریں بتلائی گئیں ہیں اس سے ان کو علم غیب حاصل نہیں ہوا' کیونکہ شرح عقائمہ اور دیگر علم کلام کی کتابوں میں زکور ہے کہ علم کے تمین اسباب ہیں' خبرصادق' حواس سلیمہ اور عقل'اور وحی بھی خبرصادق ہے تو جب انبیاء علیم السلام کو اللہ نے غیب کی خبریں دیں تو ان کو علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس کیے مجیج یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کو دحی ہے علم غیب عاصل ہو تاہے لیکن یہ علم محیط یا علم ذاتی نہیں ہے۔

آل عمران: ۱۷۱ کی تفسیر میں شیخ محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ هر لکھتے ہیں:

خلاصہ بیہ ہے کہ عام لوگوں کو بلادا سطہ کسی میٹینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی 'انبیاء علیم السلام کو دی جاتی ہے تگر جس قدر

نبيان القر أن

ائی ہیں جس کو خود قرآن کریم نے کئ جگد انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

Marfat.com

جلدجهارم

شيخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٢هه اس آيت كي تفيير مي لكهته مِن:

اور اس آیت ہے کمی کو شبہ نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعانی ہے ہے اس میں رسل کی شرکت ہوگئی کیونکہ خواص باری تعالیٰ ہے دو امریں اس علم کا ذاتی ہونااور اس علم کامچیط ہونا۔ یمان ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ وی ہے ہے اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مرادیں۔ (بیان القرآن جا 'من ۵۵ مطبوعہ یاج نمینی لمینڈ لاہور 'کراچی)

رسول الله بھیر کے علم غیب کے متعلق احادیث

قاضى عياض بن موى ماكى متوفى ١٥٥٥ كاست بن:

نی بین کوجس قدر غیوب پر مطلع فرمایا گیاتھا اس باب میں احادیث کا ایک سمندر ہے جس کی گھرائی کا اندازہ نہیں کہا جا سکنااور آپ کابیہ معجزہ ان معجزات میں ہے ہے جو ہم کو مقیقی طور پر معلوم ہیں 'کیونکہ وہ احادیث منٹی متواتر ہیں اور ان کے راوی بهت زیادہ ہیں اور ان احادیث کے معانی غیب کی اطلاع پر متنق میں اور وہ درج ذیل ہیں:

(الثقاءج ١١، ص ٢٣٩ مطبوعه وار الفكر ' بيروت ١٥٣١٥ هـ )

ا- حفرت حذیف بزاین این کرتے میں که رسول الله میں تاہیج ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو امور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں ہے کمی کو نہیں چھو ڑا اور وہ سب امور بیان کردیے جس نے ان کو یاد رکھااس نے یاد رکھااور جس نے ان کو جھلا دیا اس نے بھلا دیا 'اور میرے ان اسحاب کو ان کا علم ہے 'ان میں ہے کئی ایسی چیزیں واقع ہو کس جن کو میں بھول

چکا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آگئیں 'جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چرو دیکھ کراس کو یاد آ جا آہ ہے کہ اس نے اس کو دیکھاتھا۔

(صحح البغاري و قم الحديث: ٦٦٠٣ صحح مسلم الجنته ٣٣ (٢٨٩١) ١٥٠٠ منن ابوداؤد و قم الحديث: ٣٨٥٠ مند احمد ٥٠٠ ص٣٨٥، جامع الاصول عجالاً رقم الحديث: ٨٨٨٢)

٢٠ حضرت ابو ذيد عمروبن افطب بن الني على كرت بين كر رسول الله بيجيد في بم كوضيح كي نماز برهائي اور منبرير رونق افروز ہوئ ' پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر آئی 'آپ منبرے اترے اور نماز پڑھائی ' پھر منبرر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبه دیا حی کد عصر آمین ، پھر آپ منبرے اترے اور نماز پڑھائی ، پھر منبرر تشریف فرما ہوئے اور ہم کو فطبه دیا حی کہ سورج غووب ہو گیا ، پھر آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون (جو ہو چکاہ اور جو ہونے والاہے) کی خرس دیں اپس ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھاجو سب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔

( صحح مسلم الجنة:۲۱ (۲۸۹۲) ۱۳۳۴ مسند احمد ج۳ مس ۴۱۵ مسند عبد بن حميد رقم الحديث: ۴۲۹ البدايه والنهايه ج۴ مس ۹۳ ، جامع

الاصول ج١١ ُ رقم المحديث: ٨٨٨٥ 'الاحاد والشاني ج٣ ُ رقم الحديث: ٢١٨٣ ُ ولا كل النبوة الليستى ج٢ م ٣١٣) حضرت عمر بواشین بیان کرتے میں کہ رسول اللہ میں تشریف فراہوئے اور آپ نے ہمیں تخلوق کی ابتداء ہے

خبریں دینی شردع کیں 'حتی کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے 'جس نے اس کو یاد رکھااس نے یاد رکھااور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ۳۱۹۳ كام اجر نے اس حديث كو حضرت مغيره بن شعبر سے روايت كيا ب مسند احمد ج١٣٠ رقم الحديث: • ۱۸۱۴ طبع دار الحديث واېره)

ا مام ترندی نے کما اس باب میں حضرت حذیفه ' حضرت ابد مریم' حضرت زید بن اخلب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے

Marfat.com

شيان القر أن

امادیث مروی میں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی شہر نے ان کو قیامت تک تمام ہونے والے امور بیان کردیے۔ (سنن الترندي رقم الديث:۲۱۹۸)

م. حضرت ابوذر بوالله فرماتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ ترجیم نے اس حال میں چھوڑا کہ فضامیں جو بھی اپنے پروں سے ا ژنے والا پرندہ تھا آپ نے ہمیں اس سے متعلق علم کاذکر کیا۔

(مند احد ج٥٠ ص ١٥٣ مند احد رقم الحديث: ٢١٢٥٨ مطبوعه قاجره المعجم الكبير وقم الحديث: ١٦٣٧ مند البزار رقم

الحديث: ١٣٧ صحيح ابن مبان رقم الحديث: ٢٦٥ طافظ البيثي نے كما اس حديث كے رادى صحيح بير- (مجمع الزواكد ٨٥،

ص ۲۶۴٬ مند ابو يعلى ٬ رقم الحديث: ۵۱۰۹)

ائمہ حدیث نے ایک احادیث پروایت کی ہیں جن میں رسول اللہ بڑیج نے اپنے اصحاب کو ان کے دشمنوں پر غلبہ کی خمردی اور مكه كرمه 'بيت المقدس' يمن شام اور عراق كي فقوعات كي خبري دي اور امن كي خبردي اوربيد كه كل خيبر حفرت على ك ہاتھوں سے فتح ہوگا 'اور آپ کی امت پر دنیا کی جو فتوحات کی جائیں گی اور وہ قیصرو کسرٹی کے نزانے تقسیم کریں گے 'ادران کے درمیان جو فتنے پیدا ہوں گے 'اور امت میں جو اختلاف پیدا ہو گااور وہ بچپلی امتوں کے طریقے پر چلیں گے 'اور کسرکی اور قیسر کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور پھران کی حکومت قائم نہیں ہوگی اور یہ کہ روئے زمین کو آپ کے لیے لپیٹ دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیاہے اور بید کہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور آپ نے بنوامیہ اور حضرت معاویه کی حکومت کی خبردی اور امل بیت کی آزمائش اور حضرت علی برایشیز. کی شهادت کی خبردی اور حضرت عثمان بورایش کی شهادت کی خبردی 'حضرت معاویه اور حضرت علی کی لوائی کی خبردی 'حضرت عمار کی شهادت کی خبردی' آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت سید تنا فاطمہ زہراء رضی اللہ عنها کی وفات کی خبردی اور بیا کہ آپ کے بعد صرف تیس سال تک خلافت

رہے گی' اور پھر ادشاہت ہو جائے گ۔ تمیں دجالوں کے خروج کی خبردی ، قریش کے اِتھوں امت کی ہلاکت کی خبردی - قدریہ اور رافنیے کے ظہور کی خبردی' ابناء فارس کے دین حاصل کرنے کی خبردی' اپنی کمشدہ او نٹنی کی خبردی' جنگ بدریں کافر کس جگ مر كر مرس مع يه خبردى معفرت حسن سے صلح كرانے كى خبردى معفرت معدكى حيات كے متعلق خبردى اور يه خبردى كه آپ كى ازواج میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لیے ہوں گے وہ آپ سے سب سے پہلے واصل ہوگی مضرت زید بن صوحان کے ہاتھ کے

متعلق بیٹ**ی گوئی کی' مراقہ کے لیے** سونے کے کنگنوں کی خبردی اور بہت باتوں کی خبردی' اب ہم ان ترام امور کے متعلق تفسیلا" احادیث بیان کررے ہیں۔ ٥- حضرت توبان بوہی بیان کرتے ہیں کد رسول اللہ بی ہیں نے فرمایا اللہ عزوجل نے تمام روسے زمین کو میرے لیے سکیرویا

ہے' سومیں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا' اور میری امت کی حکومت عنقریب وہاں تک پہنچ گی جہاں تک کی زمین ميرے ليے سكيروي گئي تقى اور مجھے مرخ اور سفيد دو نزانے ديے گئے ہيں-(الحديث)

(دلا كل النبوت لليسقي " ج٢ ، ص ٣٢٧ ، صحيح مسلم الفتن ١٢٨٥٩/ ٢١٢٥ ' ١٤٦٧ ، سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٣٢٥٢ ، سنن ترندي رقم الحديث: ٢١٨٣ ، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٥٣)

۲- سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رہاتی نے دوات پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بیچیے بیچیے گئے' رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے ان كى طرف د كيھ كر فرمايا اے معاديه ااگر تم كو كمي علاقه كاوال بناديا جائے تواللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا' حفزت معادیہ نے کہا مجھے اس دقت ہے یہ یقین تھاکہ مجھے کسی منصب کاوالی بنایا جائے گااور اس کی وجہ رسول اللہ

جلدجهارم <u> ئىيان القر ان</u> صلی الله علیه و آله و ملم كاب ارشاد تعاد (مند احمد جهم من او لا كل النبوت جهم ۴۳۷ البدايه و النهايه جه من ۱۲۳) ٤- حضرت ابو جريره بناشيد بيان كرت جي كه رسول الله بينجيم في طالح ظلافت مدينه مين جوكي اور ملوكيت شام من

(سنن الوداؤدر قم الحديث: ٨٨٨٨ ولا كل النبوت ٢٠ م ١٥ م)

۸ - حضرت ام حرام رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ ایک دن رسول الله بیجید ان کے گر آئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کا سمر سلایا ' رسول الله بیجید سوگے ' پھر ہے ہوئے بیدار ہوئے ' میں نے عرض کیا بیار سول اللہ ایک کی میں ہے کہ میں اللہ بیجید میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ اس کے اس کے اس کی ایک کی میں ہے کہ اس کی کا سمر سلایا ' رسول اللہ ایک کی کہ ہے کہ ہے کہ اس کی کا سمر سلایا ' رسول اللہ بیجید کی میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہی کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہ

آپ کا سرسلایا " رسول الله مانتی سوئے "چرہتے ہوئے بیدار ہوئے تیں ہے حرس بیانیا رسول اللہ اپ و س پیرے ہمیایا: اپ نے فرمایا بھے میری امت کے کولوگ دکھائے گئے جو سمند رکے والے جماد کریں گے۔ حضرت ام حرام نے کمایا رسول الله رہی اللہ سے دعائے بچئے کہ اللہ تجھے ان میں ہے کردے آپ نے ان کے لیے دعائی 'مجرسوگے۔ پھر آپ ہنتے ہوئے بیدار ہوئے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ کس بات پر نس رہ بین فرمایا تھے میری امت کے کھولوگ دکھائے گئے جواللہ کی راہ میں جماد کریں گے۔ (بخاری کی روایت میں ہے: میری امت کا جو پہلا لفکر قیصر کے شرمیں جماد کرے گارہ مجتماع ہوا ہے۔ رتم الحدیث: ۲۹۲۳) میں نے کمایا رسول اللہ ا

میرے لیے دعاکریں کہ اللہ جمعے ان میں سے کردے۔ آپ نے فرمایا تم پہلے لشکر میں سے ہو۔ حضرت ام حرام بنت ملحان حضرت معادیہ سے ذمانے میں سمند رکے راستہ جماد میں گئیں دہ اپنی سواری سے کر گئیں 'ان کو سمند رہے نکالا گیانڈ جان جمق تعیں۔ ( صحح ابلحاری رقم الحدیث: ۲۷۸۸ مسجع مسلم الجملہ ۴۰۰ (۱۹۱۳) ۴۸۵۸ سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۹۱ سن الترزی رقم الحدیث:

۱۹۵۲ مش النسائی رقم الحدیث: ۱۱۵۱ ولا کل النبوت ج۴ می ۴۵۲ ۳۵۰) ۱۵ - حشر سالد میردند با این کر ترویس کر مساله این حقومت فرفه با امرین امرین کرایک و کیا ایریک الحقول کی ما تصول

حضرت ابو ہریرہ رہی لیے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہیجیں نے فرمایا حیری امت کی ہلاکت قریش کے لؤکوں کے ہاتھوں
 ہوگی 'حضرت ابو ہریے ہے کہ اگر تم چاہو تو جس بنو فلال 'اور بنو فلال کام نوں۔

(می البخاری و قم البخاری و قم الحدیث ۲۹۰۳ می مسلم الفتن ۲۵ (۱۹۹۲ (۲۹۱۷) و لا کل البخوة ج۲ می ۲۹۵ ۳۹۳)

- حضرت عدی بن حاتم بیلیشند بیان کرتے ہیں کہ بم نی شاہد کے پاس پیشے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس آیک فضی آیا جس نے فاقد کی شاہدت کی مجرود سرا شخص آیا جس نے البحرو و کھا ہے عدی آئیا تم نے البحرو و کھا ہے ، میں نے فاقد کی شاہدت کی مجرود سرا شخص آیا جس نے دراست میں ذاکوراں کی شاہدت کی۔ آپ نے فرایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم المحرود کے بعد کا طواف کرے گی اور اس کو الله کے موااور کی کاخوف نمیں ہوگا میں نے البحر دل میں کما بجرات شرک خواکورک کی خوری الاور اس کو الله کے موااور کی کاخوف نمیں ہوگا میں نے اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو کے کہ آیک شخص مٹی بحر سونا یا چاندی کے کر نظا گااور اس کو لینے والے کو دھونڈ کا اور اسے کوئی شخص فہیں نے تم کو مال میں اللہ تعالی فرائے گا گیا اور اس کے اور اللہ ہے اس صال میں الد تعالی فرائے گا گیا میں نے تم کو مال نمیں دیا تھا جو کئی رسول نمیں بجیعا تمام ہی نہ ترجہ کرے اللہ علی المن میں اللہ تعالی فرائے گا گیا میں نے تم کو مال نمیں دیا تھا جو کئی رسول نمیں بجیعا تمام ہی نے تم کو مال نمیں دیا تھا جو کئی درائد تو گا گیا ہی نمیں اللہ تعالی فرائے گا گیا ہیں نے تم کو مال نمیں دیا تھا جو کئی درائد تھا جو دی گئی ہو سے تا کہ کا کہ اس کے تا کہ میں نمیں اللہ تعالی فرائے گا گیا ہیں نے تم کو مال نمیں دیا تھا جو تا کہ فرائے گا گیا ہیں نے تم کو مال نمیں دیا تھا جو تا کہ درائد تھا جو دی گئی تیا ہو دی گئی تک در دے معرب عدی کتے ہیں کہ میں نے ایک میں نمیا تھا کہ درائے میں کہ تو ہی کہ میں نے ایک میا نو کو دیکھا جس نے الیک میں نمی تھا کہ و کھور کا نمی فرائے گیا درائی کو اللہ کے سورت عدی کتے ہیں کہ میں نے ایک میا نمی دی کتے ہیں کہ میں نے ایک میں نمی دی کہ تا ہو کہ کو کہ کو دیکھا تھا کہ دیا کہ تا کہ کہ تا کہ دیا ہو تا کہ دیکھا تھا کہ دی کتے ہیں کہ میں نے ایک میا نمی کو دیکھا جس نے الیک میں نمی تھا کہ دیکھا تھا تھا کہ تا 
میں سے تھا جنہوں نے کرئی بن ہرمز کے تزانوں کو کھولا اور اگر تہماری زندگی دراز ہوئی آتم ضرور وہ نشانی دیکے لوگ جو نبی ملبیات القو آن

جلدچهارم

م الله عند الله عند الله أدى منى بعر (سونايا جاندى) لے كر فكا كا-

(میچ البخاری رقم الحدیث:۳۵۹۵ ولا کل النبوة ج۲ م ۳۲۳) هنرت ابو بریره مواثر. بیان کرتے بین که رسول الله طبیع نے فرایا کسری فوت ہوگیااور اس کے بعد کوئی کسری نسیں ب اور جب تصربلاک ہو جائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہو گااور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم ضرور ان کے خزانوں کواللہ کی راہ میں خرج کمد گے۔

(صحح مسلم الفتن ۵۵ (۲۹۱۸) ۲۵۳۳ منون الترزي و قم الحديث: ۳۲۲۳ صحح البخاري و قم ائديث: ۳۰۲۷ صحح ابن حبان ج۵۱ و قم المعيث: ٢٧٨٩ مند احمد ج٣٠ رقم الحديث: ٢٢٧٢ طبع جديد مند الثافعي ج٣٠ ص١٨١٠ مند الحميدي رقم الحديث: ١٩٩٠ معنف

عبدالر ذاق رقم الحديث: ۲۰۸۱۳ السن الكبري لليستى ج٥ م ١٤٤٠) ۱۲- حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحظاب چھٹے کے پاس مسرائی کی پوشین لائی گئی اور ان کے سامنے رکھ دی گئی اور

قوم میں حضرت سراقہ بن مالک بن بعشم بھی تھے 'حضرت عمرنے کسرئی بن ہرمزے کنگن 'حضرت سراقہ بن مالک کو دیے ' انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں پہن لیا جو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔جب حضرت عمرنے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن دیکھیے تو فرایا المحدمله المام شافعی نے کها حفرت عمر نے حضرت سراقہ کو یہ تکفن اس لیے پہنائے تھے که نبی مزتیج نے حضرت سراقہ کی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا محمویا کہ تسارے ہاتھ تحریٰ کے تنتن پنے ہوئے میں 'اہام شافعی نے کماجب حضرت عمرنے تحسریٰ

کے کنگن حصرت سراقہ کو پہتائے تو کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں 'جس نے کسرٹی بن ہرمزے کنگن چیمین کر سراقہ بن بعثم کو باديد جو بنومد لج كاليك اعراني ب- (دلاكل النبوة جدام ٢٢٥٠٣١) ۱۳۰ حضرت انس اور ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله پہیر نے فرمایا بے شک الله عزوجل نے دنیا کو

ميرے ليے اٹھاليا اور ميں دنيا كى طرف اور قيامت تك دنيا ميں جو يجھ ہونے دالا ب اس كواس طرح دكھ رہا ہوں جيسے اپنان باتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں' جو اللہ عزوجل کے حکم سے روش ہیں' اس نے اپنے نبی کے لیے ان کو روش کیا'جس طرح پہلے نبوں کے لیے روش کیا تھا۔

(طيته الاولياء ج٧٬ ص١٠١ الجامع الكبير و قم الحديث: ٣٨٣٩ ، كنزالعمال و قم الحديث: ٣١٨١٠ ، ١٩٧٩ مافظ البيثمي ني كما اس حديث کے راویوں کی توثیق کی عملی ہے' اس میں سعید بن سنان رهاوی ضعیف راوی ہے' مجمع الزوائدج۸' ص۲۸۷)

۱/۲۰ حضرت عبدالله بن خواله بن الله بيان كرتے ميں كه بم رسول الله سيتير ك باس بيٹھے ہوئے تھ، بم نے آپ سے سلان کی کمی عرب اور افلاس کی شکایت کی آپ نے فرمایا تهیس خوش خبری ہو کیونکد مجھے تم پر اشیاء کی قلت کی به نسبت اشیاء کی کثرت کا زیادہ خوف ہے' بہ خدا بد دین تم میں رہے گا حتی کہ اللہ تعالی تهمارے لیے سرزمین فارس' سرزمین روم اور سرزمین حمير في كردے كا- (الحديث) (دلاكل النبوت ج١٠ص٢٢)

۵۱- حضرت ابو برره براین بیان کرتے میں کہ ہم نی بر اللہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ بعد نازل ہوئی جب

آپ نے یہ آیت پرهی: اور وہ نبی ان میں ہے دو سروں کو بھی اُلباب و حکمت کی وانخرينن منئهم لتما بلجنهوا بهج تعلیم دیتے ہیں اور ان کاباطن صاف کرتے ہیں) جو ابھی ان ہے

لاحق نہیں ہوئے۔

ئبيان القر ان

جلدجهاري

Marfat.com

تو ایک مخف نے یو چھانیا رسول اللہ ایہ لوگ کون ہیں! نبی پہلیں نے اس کو جواب نہیں دیا 'حتیٰ کہ اس نے دویا تین مرتبہ سوال کیااور ہم میں حضرت سلمان فاری والتر بھی تھے تو ہی تھی ہے حضرت سلمان فاری پر اپناہتھ ر کھااور فرمایا اگر ایمان ثریا (ستارے) کے پاس بھی ہو تو ان کی طرف کے لوگ اس کو حاصل کرلیں گے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٨٩٩٧ مصحح مسلم فضائل العجابه \* ٢٣٧٥ (٢٥٣٦) ٢٣٧ منن الترزي رقم الحديث: ٣٣١٤) ١٦- حضرت الوجريره بن الله بيان كرت إلى كم في يتيم في فرايا بنوا سرائيل كالمكي نظام ان كن في جلات تع جب ايك ني نوت ہو جا آباتو اس کی جگہ دو سمرانبی آ جا تا' اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گااور عنقریب خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے 'محایہ نے یو چھا پھر آپ کیا تھم دیتے ہیں۔ فرمایا پہلے کی بیعت ہے وفا کرو 'پھر پہلے کی 'اور ان کے حقوق ادا کرو ' کیونکہ اللہ عزوجل ان ے سوال کرے گاکہ انہوں نے عوام کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔

(صحح البواري وتم الحديث: ٣٨٥٥) صحيح مسلم الاماره ٣٣٥ (١٨٣٢) منن ابن ماجه و قم الحديث: ٢٨٧١)

حضرت سفینسر بنانیر بیان کرتے ہیں که رسول الله بینجیر نے فرمایا خلافت تمیں سال رہے گی مجراللہ جس کو جاہے گاملک دے دے گا۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۳۶۳) مند احمد ج۵ مس ۴۳ ولا کل النبوت ج۲ مس ۴۳۱)

حضرت ابو بكركي خلافت دو سال چار ماه ربتي (دس دن كم تھے) حضرت محركي خلافت دس مال چھ ماہ چار دن ربتي مضرت عثمان کی خذافت باره دن تم باره سال ری اور حضرت علی کی خلافت دویا تین ماه کم پانج سال ری ۔

(دلا كل النبوت ج٢ م ٣٠٠٣ ٣٠٠٣ مطبوعه دار الكتب العلمه ميروت)

۱۸- حفرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله ت<sub>اتجاز</sub> نے مجھے سے اپنے مرض الموت میں فرایا میرے لیے ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ کیونکہ جھے بیہ خوف ہے کہ کوئی (خلافت کی) تمناکرنے والا تمناکرے گااور کے گاکہ میں (خلافت کے)

زیادہ لا کُق ہوں اور اللہ اور موشنین ابو بکر کے غیر کاا نکار کر دیں گے۔

(صحح مسلم فضائل السحاب ١١ (٢٣٨٧) ٣٢٠٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٣٦٥ مسند احد ج٢٠ ص ٢٢٨ ولا كل

النبوت ج٢ 'ص ٣٣٣)

۱۹- حضرت انس بوایند. بیان کرتے میں که نبی شبیر احد میاژ پر پڑھے (ایک رادی کا خیال ہے کہ حضرت انس نے حراء پہاڑ کها تما) اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر مصرت عمراور حصرت عمان رضی الله عنم تھے۔ وہ پہاڑ لرزنے لگا۔ بی جیجیر نے فرمایا

(اے بپاڑا) ساکن ہو جا'تھے پر ایک ٹی'ایک صدیق اور دوشسید ہیں۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ٣٦٨٦ '٣٦٨٩ '٣٦٨٩ منسن الترزي رقم الحديث: ٤١٨ ٣ منن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٦٥١ مسند احمد ج٥٠مل ٣٣١٠ دلاكل النبوت ج١٠ص ٥٥٠)

٠٢٠ حفرت انس بن مالك بن تأثير بيان كرتے بين كد جب بير آيت نازل بولى:

بْأَيْهُ اللَّذِيْنَ أَمُنُوالاَتَرْفَعُوْاآصُواتَكُمْ فَوْقَ اے ایمان والوا نمی کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند نہ صون النّبيني (الحجرات:٢)

تو حضرت عابت بن قیس جائید. اپنے گھر میں پیٹھ گئے اور کمامیں اہل دو زخ سے ہوں اور نبی بڑاپور کی مجلس میں حاضر نمیں ہوئ نی بیٹی نے حضرت سعد بن معاذے ان کے متعلق پوچھا اور فرمایا اے ابو عمروا طابت کا کیا عال ہے؟ کیاوہ تیار ہے؟

حضرت سعد نے کہا دہ میرا پڑوی ہے اور جھے اس کی بیاری کا کوئی علم نہیں 'پھر حضرت سعد نے ان سے رسول اللہ و پہر کے لبيان القر أن جلد جمارم

دریافت کرنے کاذکر کیا معنرت ثابت نے کہا یہ آیت نازل ہو پکی ہے اور تنہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ رہ ہیں کے سامنے میری
آواز سب سے اونچی ہے ' پس میں المل دوزخ ہے ہول' معنرت سعد نے ہی ہی ہی ہے اس بات کاذکر کیا آپ نے فرمایا بلکہ وہ
المل جنت میں سے ہے ' امام مسلم کی آیک روایت میں ہے (رقم الحدیث: ۳۱۰) کہ جب حضرت ثابت ہمارے در میان جلتہ تھے تو ہم
یقین کرتے تھے کہ یہ جنتی ہیں۔ (محج البخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۳) محج مسلم لاائیان '۱۸۵۷ (۱۹۹) ۲۰۰۷)
حضرت ثابت مسیلم کذاب کے ظلاف جاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

(ولا كل النبوة ج٢ م ٣٥٥ 'المستدرك ج٣ م م ٣٣٠ مجمع الزوائد ج٩ م ٣٣٠)

۲۱- حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ رہیج نے فرمایا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کٹن رکھے گئے ہیں میں ان سے تھبرا گیا اور جھ کو وہ ناگوار کئے چرجھے اجازت دی گئی کہ میں ان کو چھونک ہے اڑا ووں 'سو میں نے چھونک مارکر ان کو اڑا دیا۔ عبید اللہ نے کما ان میں سے ایک عنمی تھاجس کو فیروزنے بمن میں قمل کیا اور دو سرامسیلہ تھا۔

. محیح البخاری و قم الحدیث: ۲۳۹۰ ٬ ۲۰۳۷ مسیح مسلم الرویا ۵۸۳۷(۲۲۷۳) مسئن الترزی و قم الحدیث: ۲۲۹۹ مسیح ابن جهان جها ارقم الحدیث: ۷۲۵۳ مسند احمد جا مس ۲۳۱ مسیح مسئد احمد جه مند احمد جه ۴ مرقم الحدیث: ۷۲۵۲ مسیح جدید)

۲۲- حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پڑتین نے فرمایا شیطان اس سے مایوس ہو گیاہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں لیکن وہ ان میں اختیاف اور نزاع پیدا کرنے کے لیے مایوس نہیں ہے۔

(صحیح مسلم النافقین ۱۹ (۲۸۱۲) ۴ ۱۹۷۰ سنن الترندی رقم الدیث: ۱۹۴۳ مسند امیر ج ۳ مس ۱۳۱۳)

۳۳۰ - حضرت عاتشر رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله بین ساجزادی سید تنافاطمه رضی الله عند اکو بلایا اور الله الله الله عند کو بلایا اور الله الله عند کرد ترک کی دو دو مینے لگیں ' حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھارسول الله مین کے کیا میں اللہ عند کردی تھی جس پر گوشی کر کے میں اللہ عند کردی تو میں روئی چر سرگوشی کر کے یہ خبروی کی آپ کے اللہ میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ لاحق مول کی تو بھر میں گوشی کرکے یہ خبروی کی آپ کے الل میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ لاحق مول کی تو بعر میں بندی۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث: ۳۷۲۵ مسیح مسلم فضا کل صحابهٔ ۹۵ (۳۳۵۰ ۱۹۹۲ اکسن الکبری للنسانی رقم الحدیث: ۸۳۷۷ مسند احد ج۲۲ ص۴۸۲ اللبخات الکبری ج۲ مص۴۳۷ دلا کل النبوت ج۲ مص۴۲۵)

۲۲۰ حضرت ام درقہ بنت عبداللہ بن الحارث کی ملاقات کے لیے رسول اللہ بیجیج تشریف لے جاتے اور آپ نے ان کا نام الشہید ، رکھا تھا' وہ قرآن کی حافظہ محیس' جب رسول اللہ بیجیج غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا آپ بیجی اجازت دیں تو ہیں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور زخمیوں کی مرتم پٹی اور بیاروں کی تیار داری کروں' شاید اللہ تعالی بیجی شادت عطا فرمائے گا اور آپ ان کہ اکشیدہ کتے ہے' اور نی بیجیج نے ان کو تھم دیا تھا کہ وہ انہوں نے دیر کردیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو) حضرت عمر کے دور خلافت میں ان دونوں نے حضرت ام در تہ کو تقل کردیا اور دونوں بھاگ گئے۔ حضرت عمر خالئے، کے تھم سے ان کو پکڑلیا گیا اور ان دونوں کو سولی پر لٹکایا' لمینہ میں ان کو سب سے بہلی سول دی گئی تھی ' حضرت عمر خالئے، کے تھم سے ان کو پکڑلیا گیا اور ان دونوں کو سولی پر لٹکایا' لمینہ میں ان کو سب سے بہلی سول دی گئی تھی ' حضرت عمر خالئے، کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علید و اُلدہ ترسم کے بی قرار کانے تھا چلوالشہیدہ سے بہلی سول دی گئی تھی ' حضرت عمر خالئے، کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علید و اُلدہ تسلم کے تی فرمایا تھا' آپ فرمات عمر خالئے۔ کہا رسول اللہ علید و اُلدہ تسلم کے تی فرمایا تھا' آپ فرمات تھے چلوالشہیدہ سے بہلی سول دی گئی تھی ' حضرت عمر خالئے۔ کہا کہا اس کی ساتھ علید و اُلدہ تسلم کے تی فرمایا تھا' آپ فرمات تھی چلوالشہیدہ سے بہلی سول دی گئی تھی ' حضرت عمر خالئے۔ کہا کہا اللہ علیہ و اُلدہ ترسیم کے تی فرمایا تھا' آپ فرمات تھی جلوالشہیدہ سے بھی سے کہا کہا تھا کہ کر ان کر اور کر ان کھی انہ علیہ و اُلدہ تسلم کے تی فرمایا تھا' آپ کر ان کی کو کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر تا تھی کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کو کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر کر ان کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر ک

بيان القر أن

کی زبارت کے لیے چلیں۔

(سند احمد ج۲٬ م۵۰۰، طبع قدیم احمد شاکر نے اس کی ایک سند کو ضعیف اور دو سمری سند کو صحیح کما ہے۔ سند احمد ج۸۵٬ رقم الديث: ٢٧١٥٧ '٢٧١٥٧ طبع دارالحديث قاهره ' صاكم نے اس كو صحيح كها ہے اور ذہبی نے ان كی موافقت كي-المستدرك ج1 م ص14 ' رقم الحديث: ۵۹۲ محيح ابن خزيمه ' ج ۳ م م ۸۹ ′ رقم الحديث: ۱۱۷۲ منن كبرى لليمعتى ج ۳ م م ۱۳۰ دلا كل النبو ة ج٢ م مل ٣٨ الاصابه رقم

الديث: ۱۲۹۸٬ الاستيعاب رقم الحديث: ۳۱۸۸٬ ۴۱۸۸٬ الغابه رقم ۲۲۲۷٬ کتاب الثقات ج۳٬ ص ۳۸۳)

 حضرت ابومویٰ اشعری من الله بیان کرتے میں کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کمیا اور سوچا آج میں رسول اللہ ماہم ہیں کے۔ ساتھ رہوں گا' آپ محبد میں نہیں تھے' میں آپ کی تلاش میں نکلا آپ اریس ٹائ کنویں کی منڈر پر کنویں میں ٹائکیں لٹکائ

ہوئے میشے تھے میں اس کے دروازہ پر چلا گیااور میں نے سوچا کہ میں آج رسول اللہ میں تبین کا دربان بنوں گا' تھوڑی دیر بعد کسی

نے دروازہ کھنکسنایا میں نے یوچھا کون ہے ' آنے والے نے کماابو بمرا میں نے کما تھمریں' پھررسول اللہ ماتیں ہے ان کے لیے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو 'اور ان کوجنت کی بشارت دد 'حصرت ابو بکر آکر رسول اللہ منظم کی دائمی جانب منڈریر یا ٹنگیں ٹنکا کر بیٹھ گئے۔ تھو ڈی دیر بعد حضرت عمرنے دروا ذے پر دستک دی میں نے کہا تھسریں اور رسول اللہ

ہے ہیں ہے ان کے لیے اجازت طلب کی' آپ نے فرمایان کواجازت دے دواور ان کو جنت کی بشارت دے دو' وہ آکر رسول اللہ ر الرائم من المرائم من المريم المحكم المرابيط محك ال كر بعد حضرت عثمان نے دروازہ ير دستك دى ميں نے كها تھمرس اور رسول الله عليم عن ان كے ليے اجازت طلب كى وسول الله عليم في فيمان ان كو اجازت دے دو اور جنت كى بشارت دوان مصائب اور فتنوں کے ساتھ جو ان کولاحق ہوں گے۔(ملحسا)

(صيح البخاري رقم الحديث: ٣٦٩٣ مسيح مسلم فضا كل العجابية ٢٠٩٧ (٣٣٠٣) ١٠٩٧ منن الترزي رقم الحديث: ٣٧١٠ مسيح ابن حبان ر قم الحديث: ١٩١٢ مصنف عبد الرزاق و قم الحديث: ٢٠٣٠٢ مند احمر ج٤٠ وقم الحديث: ١٩٦٦٢)

٢٦٠ حضرت مره بن كعب بوايش بيان كرت بين كه رسول الله بي ين فتون كاذكركيا اور بتاياكه وه عشريب واقع مون والے ہیں' اس وقت ایک فخص کپڑے ہے اپنے آپ کو ڈھانے ہوئے گزرا' نبی شیپیر نے فرمایا یہ فخص اس وقت ہدایت پر ہوگا میں نے گفرے ہو کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان جہائیہ تھے میں نے پھر آپ کی طرف رخ کرکے بوچھا یہ؟ آپ نے

فرمایا بال! (سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٤٢٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٩١٧ مصنف ابن الي هبيه ج١١ ص ٣٠ المعجم الكبيرج٥٠ ص ۷۵۲ مند احدج ۷ وقم الحديث: ۲۰۳۷ ۲۰۳۷

۲۷ - حضرت ابن عمر وضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله سینین نے فتنوں کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان بن

عفان ک، متعلق فرمایا که میه فخص فتنوں میں مظلوماً قل کمیا جائے گا۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ٣٤٢٨ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣هـ)

۲۸- ابو سهله بیان کرتے ہیں کہ جن دنول میں حضرت عثمان غنی بڑائی۔ اپنے محمر میں محصور تھے۔ انہوں نے کہار سول اللہ

م الم من مجھ سے ایک عمد لیا تھااور میں اس پر صابر ہوں۔

(سنن الترزي د قم الحديث: ٣٤٣١ منسن ابن ماجه د قم الحديث: ٣١٠ صحيح ابن حبان د قم الحديث: ٩٩١٨ مصنف ابن الي شيد ج١٣٠ ص ١٣٠٨ مند احمد ج١٬ رقم الحديث: ٢٠٥٧ طبع جديد)

نبيان القران

جلد چہار م

749

 حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے حضرت عمار بن یا سرے متعلق فرمایا جس وقت وہ خند ق کھود رہے تھے آپنے ان کے سمر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے فرمایا اے ابن سمیہ افسوس ہےاتم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ( صحيح مسلم الفتن ١٤ ( ٢٩١٥ ) ٢ ١٨ ٤ ، مسنن كبرى للنسائي رقم الحديث: ٨٠٣٨ ، ولا ئل النبوة ج٢٠ مص ٣٣٠)

· P- فضالہ بن الی فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابو فضالہ برایش کے ساتھ حضرت علی براتیر کی عیادت کے لیے گیا' میرے والد نے کماکاش آپ کی جگہ مجھے اجل آ جاتی احضرت علی من شیر نے خرایا رسول اللہ میں ہیں ے یہ عمد ایا تھاکہ میں اس وقت تک نمیں موں گا حتی کہ مجھے امیر بنادیا جائے اور میری بدواڑھی خون سے ر تکمین ہوجائے

یعنی میں شہید ہو جاؤں ، حضرت علی شہید کر دیے گئے اور حضرت ابو نضالہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ مفین میں شهید ہوئے۔ (سند احمد ج١٠ ص١٠٠ طبع قديم احمد شاكر في كهااس مديث كي سند صحح ب- سند احمد ج١٠ رقم الديث: ١٠٠ طبع

دارالحديث قابره' المستدرك ج٣٬ ص١١٢ اللبقات الكبرى ج٣٬ ص٣٣، مجمع الزدائدج٩٬ ص ١٣٤٠ ولا كل النبوت چ۲٬۴ س

٣١- حفرت ابو بمره بنايش بيان كرتے بين كه مين نے ديكھار سول الله الله الله منبرير بيٹھے ہوئے تھے اور حسن بن على رضى الله عنما آپ کے پہلو میں تھے آپ بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے 'آپ نے فرمایا میرابیہ بٹا مردار ہے' امید ہے کہ اللہ اس کے سب سے مسلمانوں کی دوجماعتوں میں صلح فرمادے گا۔

(معیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۰۳ مشکوة رقم الحدیث: ۶۱۳۳ مسند احمد ج۵ مس ۴۹)

٣٢- ممار بن ابي عمار بيان كرت بين كه حضرت ابن عباس نے كما ميس في دواب مين و يكھاكه في مرات كي ال بكمرے ہوئے اور غبار آلود ہیں اور آپ دو پسر کے دقت ایک شیشی اٹھائے ہوئے ہیں جس میں خون بحرا ہوا ہے میں نے عرض کیا یا رسول الله اآپ پر میرے ماں باپ ندا ہوں یہ کیا چیزے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے میں آج دن ہے لے کراب تک مید خون جمع کر آر ہاہوں۔ ہم نے وہ دن یا در کھا بھرمعلوم ہوا کہ حضرت حسین برایش کواسی دن شہید کیا گیا تھا۔

(سند احمد جا مس ۲۸۳ ، ۴۸۳ شخ احمد شاکرنے کما اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سند احمد ج۲ ، رقم الحدیث: ۲۲۱۵ ، ج۳ ، رقم الحدث: ٣٥٥٣ طبع دارالحدث قابرو' المعجم الكبيرج ١٢ و قم الحديث: ١٢٨٣ و ٢٠ و قم الديث: ٢٨٢٣) حافظ البيشي ني كهالهم احمد كي سند میج ہے۔ مجمع الزدائد ج۹° مص۱۹۹۴ البدايه والنهايہ ج۲° مص۱۳۳ الستد رک ج۳° مص۱۳۶ حاکم نے اس حديث کو صبح کما ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے)

۳۳۰ - حضرت عباس بن عبدالمطلب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کسی کام ہے رسول اللہ متر تیریز کے پاس بھیجا انہوں نے آپ کے پاس ایک فخص کو بیٹھے ہوئے دیکھاتو وہ لوٹ آئے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ می توہر سے کما میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس کسی کام ہے بھیجاتھاوہ آپ کے پاس ایک شخص کو دیکھ کرلوٹ آئے'اور بات نہ کر سکے' آپ نے فرمایا کیا تم کومعلوم ہے کہ وہ مخص کون تھا' وہ مخص جبریل علیہ السلام تھے اور (حضرت ابن عباس)اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ نابینانہ ہو جائمیں اور ان کو علم دیا جائے گا۔

(منداحد رقم الحديث: ٢٨٧٩ ، ٢٨٢٩ ، طبع جديد المعجم الكبير رقم الحديث: ١٠٥٨٣ ، وافظ البيشي ني كها ب كه مند احمد كي

سند میچے ہے۔ مجمع الزوائدج۲، ص۲۷۱)

طبيان القر أن

جلدجهارم

٣٣٠ حضرت ابوذر من الثير بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليج يانے فرمايا عظريب تم مصر كوفتح كمد محے اور بيه وہ زمين بے جس میں قیراط کاذکر کیاجا آے تم وہاں کے رہے والوں کے ساتھ فیرخوائ کرنا کیونک ان کازمد اور رحم ہے۔ (زمدے مراد حرمت اور حق ہاور رحم سے مرادیہ ہے کہ حضرت اچر ،حضرت اساعیل کی والدہ مصری تھیں)

(صحيح مسلم فضائل السحابه ۲۲۷٬ (۲۵۳۳) ۲۳۷٬ مند احدج۲٬ ص ۱۷۳)

۳۵- حصرت ابو واقد یشی برایش بیان کرتے میں که رسول الله میر جب حنین کی طرف گئے تو مشرکین کے ایک ورخت کے پاس سے گزرے جس کو ذات انواط که اجا آناتھا 'جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تتھے۔مسلمانوں نے کہایا رسول اللہ اہمارے لیے بھی اَیک ایباذات انواط بنا دیجئے میساان کے لیے ذات انواط ہے۔ نبی چپیر نے فرمایا سجان اللہ! بیہ تواہیاہے جیساموی علیہ

السلام کی قوم نے کما تھا ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنادیں جیسے ان کے خدا ہیں 'اس ذات کی قتم! مس کے قبضہ و قدرت میں میری

جان ہے تم ضرور اینے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہو گے۔ (سنن الترزي رقم الحديث: ٢١٨٧ محيح ابن حبان ج١٥ رقم الحديث: ١٨٧٣ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٧٣ مصنف ابن

الى شبيدج ١٥ من ١٠ من ١٠ المعجم الكبيرج ٣ وقم الحديث: ٣٢٩٠ ٣٢٩) ۳۷- حضرت ابو بررہ و بایش بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ شہیر نے فرمایا بے شک اللہ تعالی برسو سال کے سرر (صدی کی

انتمایا ابتداء پر)اس امت کے لیے اس شخص کو مبعوث کرے گاجوان کے لیے ان کے دین کی تجدید کرے گا۔ ایعنی بدعات کو منائے گااور جن احکام پر مسلمانوں نے عمل کرناچھوڑ دیا تھاان پر عمل کردائے گا۔)

(سنن ابوداؤ در قم الديث: ٣٢٩١) عامع الاصول ج ١١٠ رقم الحديث: ٨٨٨١)

۳۷- حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله پنجیج نے اپنی آخری زندگی میں ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھائی اور جب ملام چیمرلیا تو فرمایا مجھے بتاؤیہ کون می رات ہے کیونکہ اس کے آیک سوسال بعد ان لوگوں ہیں ہے

کوئی زندہ نہیں رہے گاجو روئے زمین پر اب زندہ ہیں۔

(صحح البغاري و قم الحديث: ٢٠١، مسجح مسلم فضائل السحاب و قم الحديث: ٢١٤ (٢٥٣٧) من اليواؤور قم الحديث: ٣٣٣٨ منن

الترندي رقم الحديث: ۴۵۸ منتن كبرئ للنسائي رقم الحديث: ۵۸۱) ۳۸ - حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که اہلی خیبر بیں سے ایک یمودیہ نے ایک بھنی ہوئی بکری میں زہر

لمایا پھروہ نبی مڑتی کو چش کی۔ نبی مڑتی نے اس بمری کا ایک دست لیااور اس میں سے کھایا اور آپ کے امحاب میں سے ایک جماعت نے بھی اس میں سے کھایا 'میرنجی مٹی نے اپنے اصحاب سے کمااپنے ہاتھ روک لو 'اور نبی مٹی نے اس میوویہ کو بلوایا اور فرمایا کیاتم نے اس کمری میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کما ہاں آپ کو کس نے خبردی؟ نبی ترجی نے اپنے ہاتھ میں مکڑے ہوئے

دست کی طرف اثنارہ کیا بھے اس نے خبردی ہے۔ اس نے کہاہاں ' آپ نے فرمایا تم نے کس لیے ایساکیا تھا؟اس نے کمامیں نے سوچااگر میہ نبی میں تو ان کو اس زہرے نقصان نسیں ہو گااور اگر یہ نبی نمیں میں تو ہماری خلاصی ہو جائے گی۔ نبی ترتیبر نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو سرا نہیں دی اور آپ کے بعض اصحاب جنہوں نے اس بحری کا گوشت کھایا تھاوہ فوت ہو گئے اور نی

و اس برل سے کھاتے ہوئے گوشت کی وجہ سے پٹیے کے اوپر گردن کے نیچے فصد لگوائی۔ بنوبیافسہ کے آزاد شدہ غلام نے یہ نصد لگائی تھی۔ (منن داري رقم الحديث: ٧٨ منن الوداؤد رقم الحديث: ٣٥٥٠ الادب المغرد " رقم الحديث: ٣٣٣ ، جامع الاصول

نبيان القران

جلدجهارم

ج١١٬ رقم الحديث: ٨٨٨٨)

۳۹- حضرت ابو ہریرہ ہواپٹنے. بیان کرتے ہیں کہ جب خیبرفتح ہوگیاتو رسول اللہ ﷺ کوایک بکری تحفہ میں پیش کی گئی جو زہر آلود تھی تو رسول اللہ بڑ پیر نے فرمایا یمال جتنے بعودی ہیں ان سب کو جمع کرو 'بیودیوں کو جمع کیا گیا تو رسول اللہ رہیر نے فرمایا میں تم ہے ایک چزکے متعلق سوال کر آبوں؟ کیا تم مجھ ہے بچ بولو کے؟ انہوں نے کہا ہاں اے ابوالقا سم اتو رسول الله ستجیر نے فرایا تماراباب کون ہے؟ انہوں نے کماا حاراباب فلال ہے۔ پس رسول الله عظیم نے فرایا تم نے جھوت بولا بلکہ تمارا بلی فلاں ہے۔ تب میودیوں نے کما آپ نے بچ کمااور نیک کام کیا ، مجرر سول اللہ رہیم نے فرمایا میں تم ہے ایک چیز کے متعلق سوال كرا موں كياتم مجھے بج بج بنا وو كى ؟ انهوں نے كما بال! اے ابوالقاسم 'اور اگر بم نے جھوت بھى بولا تو آپ كو جارے جھوٹ كاعلم موجائے گاجيساكر آپ كو ممارے باب كے متعلق علم موكيا۔ تب رسول اللہ عليم نے فرايا الل دورخ كون ميں؟ انہوں نے کہاہم اس میں تھوڑی در رہیں گے مجر مارے بعد تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے اتب رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم دو زخ میں دفع ہو جاؤ ' بہ خدا ہم تمہارے بعد اس میں مجھی بھی نہیں جائمیں گے ' پھر آپ نے فرمایا اگر میں تم ہے کسی چزے آ متعلق سوال كروں توكياتم ہے جے بتاؤ كے؟ انہوں نے كما بال! آپ نے فرمايا تم نے اس بحرى ميں زمر ملايا تھا؟ انہوں نے كما بال! آپ نے پوچھاتم کو اس کام پر کس چزنے برانگیختہ کیا؟ انہوں نے کہاہم نے یہ ارادہ کیا تھاکہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم کو آپ

ے نجات مل جائے گی اور اگر آپ نبی ہیں توبد زہر آپ کو ضرر نہیں دے گا۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ٥٤٧٤ مند احمد ج٢ م ١٥٣ من من داري رقم الحديث: ٦٩ ، جامع الاصول ج١١ ، رقم

الحديث:٨٨٨٧) ۰۸۰ انصار کے ایک آدی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے' آپ قبر کھود۔ نہوالے کو وصیت فرما رہے تھے کہ پیروں کی جانب سے قبر کو کشارہ کرد'اور سرکی جانب سے قبر کو کشارہ کرد'جب آپ واپس ہوئے تو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا آیا' آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرلیا اور جم بھی آپ کے ساتھ تھے' پس کھناٹالایا گیا' آپ نے اپنا ہاتھ رکھا' چرتوم نے اپنا ہاتھ رکھا' سب نے کھایا' ہم نے رسول اللہ جہیں کی طرف دیکھا آپ اپ مند میں ایک لقمہ چیارے تھے' آپ نے فرمایا مجھے بید علم ہوا کہ یہ اس بحری کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کی مرض کے بغیرلیا گیاہے' پھر اس مورت کو بلایا گیاس نے کہا پارسول اللہ امیں نے کسی کو نقیع (بکریاں فروخت کرنے کی جگہ 'منڈی) کی طرف جیجا تھا' آکہ میرے لیے بکری خرید لی جائے ' تو بکری نہیں ملی ' میں نے اپنے پڑوی کو پیغام بھیجاجس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری مجھے قیت کے عوض بھیج دے تو وہ پڑوی نہیں ملا' میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تو اس نے وہ بحری مجھے بھیج ری' تب رسول اللہ مرتیب نے فرمایا یہ کھانا تیدیوں کو کھلارو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٣٣ مند احمد ج٥ من ٣٩٣ ، جامع الاصول ج١١ ، رقم الحديث: ٨٨٨٩ سنكو ة رقم الحديث: ۵۹۳۲)

۳۱- حضرت انس جواثید بیان کرتے ہیں که (جنگ بدر کے دن) رسول الله بی بیر نے فرمایا کل بد فلال کے کرنے کی جگه ب اور آپ نے زمین پر ہاتھ رکھااور کل یہ فلال کے گرنے کی جگد ہے اور زمین پر ہاتھ رکھااور کل یہ فلال کے گرنے کی جگد ہے اور زمین پر اتھ رکھا۔ پھر حضرت انس بڑائیں نے کمااس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے جس جگہ رسول الله رہیں نے ہاتھ رکھا تھا کوئی فخص اس ہے بالکل متجاوز نہیں ہوا (ای جگہ گر کر مرا) چرر سول اللہ رہیں کے حکم ہے ان کو

نبيان القر أن

تھیٹ کربدر کے کنوس میں ڈال دیا گیا۔مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کل رسول اللہ میتیر ہمیں کفار بدر کے کرنے کی جگہیں بتارہے تھے اور فرمارہے تھے 'کل فلاں یماں گرے گا۔انشاءاللہ۔

(سنن أبوداؤد رقم الحديث: ٢٦٨١ معيم مسلم النافقين: ٥٥ (٢٨٥٢) ٨٥٨٤ سنن نسائي رقم الحديث: ٢٠٤٣ مند احمد ج٠٠ ص ۲۵۸-۲۱۹ مشكوة رقم الحديث: ۵۹۳۸)

۳۲ - حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله ﷺ ایک سفرے تشریف لائے اس وقت بوے زورے آندھی چلی لگنا تھا کہ سوار دفن ہوجا کیں گے 'تب رسول اللہ چھیرنے فرمایا ایک منافق کی موت کی وجہ ہے یہ آندھی

بھیجی گئی ہے' جب ہم مرینہ پہنچے تو ایک بہت بڑا منافق مرچکا تھا۔ (صحح مسلم المنافقين: ١٥ (٢٤٨٢) ٨ ١٩٠٨ مند احمد ج٣ عن ص١٥ مند عبد بن حميد رقم الحديث: ١٠٢٩ عبامع الاصول

ج ١١٠ رقم الحديث: ٨٨٨٥) ٣٣- حضرت ابوموى بورش بيان كرتے بين كدنى مرتبي سے كچھ چيزوں كے متعلق سوال كياگيا جن كو آب نے ناپند كيا جب بکثرت سوال کے گئے تو آپ غضب ناک ہوئے پھر آپ نے لوگوں سے کماتم جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرد'ایک مخص نے

کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تسار اباپ سالم ہے شبہ کا آزاد کردہ غلام 'جب حضرت عمرنے آپ کے چرے پر فضب کے آثار دیکھے تو عرض کیا: یا رسول الله عربی بهم الله عروجل سے توبه کرتے میں۔ (صحیح البحاری رقم الحدیث: ۲۲۹٬۹۲)

۳۴۰ حضرت سل بن سعد بواثیو: بیان کرتے ہیں که رسول الله می تیج نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کل میں بیہ جھنڈا ضرور اس کھخص کو دول گاجس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح مطافرہائے گا'وہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہو گااور اللہ اور اس کار سول اس سے محبت کرتے ہیں' وہ تمام رات مسلمانوں نے اس بے چینی میں مخزاری کہ آپ ٹمس کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں' مہم کو تمام مسلمان رسول الله میتیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کو اس جھنڈے کے عطاکیے جانے کی امید تھی ' آپ نے بع چھاعلی بن الی طالب کمال ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اان کی آنکھوں میں تکلیف ہے ، پھر حضرت علی کو مسلمانوں نے بلایا 'وہ

لائے میں اللہ تربیع نے ان کی آ محصول میں لعاب دین ذالا اور ان کے لیے دعاکی ، وہ تندرست ہو می کویا کہ ان کی آ تھوں میں مجھی تکلیف ہی نہ تھی' آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا 'حفزت علی نے کمایا رسول اللہ! میں ان ہے اس وقت تک

قال كريا ر مون كاحتى كدوه مارى طرح (مسلمان) ند موجائي، آپ نے فرايا اطمينان سے جانا، حتى كدتم ان كے علاقديس بينج جاؤ' مجران کو اسلام کی دعوت دینا' اور ان کو بیر بتانا که ان پرانند کاکیاحتی واجب به الله کی قشم!الله تمهارے سب سے سمی ایک مخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے مرخ اونٹوں ہے بمترہے۔

(صحح البغاري و قم الحديث: ٥١-٤ ٣٠ ٥٠- ٣٠ صحح مسلم فضاكل السحاب ٬ ٣٠٠ (٣٠٠٠) ١٠٦٠ منن كبري النسائي و قم الحديث: ٣٠٠٠ مامع الاصول ج٨٬ رقم الحديث: ١٣٩٥)

٣٥- حفرت سعد بن الي و قاص وراشير. بيان كرت بين كه رسول الله ميزيين نع مجمة الوداع من ميري اس بياري مين عميادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے بہنچ کیا تھا' میں نے عرض کیا؛ یا رسول اللہ! آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کتھی تکلیف ہا میں مال دار ہوں اور میری صرف ایک بٹی ہے کیا میں اپنا دو تمائی مال صدقہ کرووں؟ آپ نے فرمایا نسی ایس نے کماکیا نصف ال صدقد كردون؟ آپ نے فرايا نهيں ' پھر آپ نے فرمايا تمائي ال صدقه كرو ' تمائي مال بهت بے ' اگر تم اپنے وار تؤں كو خوشحال چھو ژو تو وہ اس ہے بہتر ہے کہ تم ان کو فقراء چھو ژو اور وہ لوگوں کے آگے پاتھ پھیلا کمیں' اور تم اللہ کی رضاجو کی کے

طبيان القران

قال الملاه لیے جو خرچ بھی کرد گے تم کو اس میں اجر دیا جائے گاختی کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی اجر لیے گا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اکیا میں اپنے احباب کے پیچیے رہ جاؤں گا۔ (مینی ج کے بعد ان کے ساتھ مدینہ نہ جاسکوں گا؟) آپ نے فرایا تم ہرگز چیچے نمیں رہو گے 'تم اللہ کی رضاجو کی کے لیے جو بھی کرد گے 'تمہارے درج اس سے زیادہ اور بلند ہوں گے اور شاید که تم بعد میں زندہ رہواور تم ہے ایک قوم کو فائدہ اور دو مری کو نقصان ہو'اے اللہ! میرے اصحاب کی ججرت کو قائم رکھ اور ان کو ان کی ایزیوں پر نہ لوٹا کمین معد بن خولہ پر افسوس ہے ، حضرت معد نے کہا رسول اللہ میجیج نے ان پر اس لیے افسوس کیا کہ وہ مکہ میں ہی فوت ہوگئے تھے۔ (حضرت سعد رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تک زندہ رہے انہوں نے ایران کو فتح کیاجس ہے مسلمانوں کو نفع اور مجوسیوں کو نقصان ہوا)

(صحح المجاري رقم الحديث: ۴۴٬۰۹۹ صحيح مسلم الومية ۵٬ (۴۲۸) ۴۳۳۱ سنن ابوداؤ د رقم الحديث: ۴۸۶۳ سنن اترزي رقم الحديث: ۳۴۴۳ مسنق ابن باجد رقم الحديث: ۲۵۹٪ مسنق النسائي رقم الحديث: ۳۴۲۳ مسنق كبرئ للنسائي دقم الحديث: ۹۳۵۳ مسند احمد ٢٦ صح ١٤٠٩ ۵۱٬۶۳۰ ص ۲۲۰-۳۲)

٣٩. حفرت ابو مِرره وبايني بيان كرتے بين كه رسول الله مرتبي نے فرمايا اس وقت تك قيامت قائم نهيں ہوگى جب تك كه تم اس قوم ہے جنگ نہ کرد جو پایوں والے چڑے کی جو تیاں پہنیں گے اور حتی کہ تم ترکوں ہے قبال نہ کرد'جن کی آنکھیں چھوٹی

ہوں گی اور ناک چپٹی ہوگی اور ان کے چرے ہتھو ڑوں ہے کوئی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔ (صحيح البواري رقم الحديث: ٣٥٨٧ صحيح مسلم الفتن ٦٢ (٢٩١٣) ٢١٧٧ سنن ابوداود رقم الحديث: ٣٠٣٣ سنن ترندي رقم الحديث: ٬۲۲۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۹۷ ۴ ۴ ۴ ۳۰ من ۴۳۹ سند حميدي رقم الحديث: ۱۹۰۰ جامع الاصول ج۱۰ رقم الحديث: ۵۸۷ )

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بھیلیم کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے جم یہود سے **قال کرد گے اور تم ان پر مسلط ہو جاذ گے 'حتی کہ ایک پھریہ کے گاکہ اے مسلمان! میرے پچھے ایک بیودی ہے۔اس کو قتل کر** ود- (صحیح البغاری رقم الحدیث: ۳۵۹۳ مصحیح مسلم اینتن ۷۵ (۲۹۲۲) ۲۰۰۲ مند احمد ۲۲ می ۱۳۱۷)

ے ۲۰ - حضرت ابو هرمره وماشنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ میتوبر نے ہم سے غزوہ بند کاوعدہ کیا کہ اگر میں اس غزوہ کو پالوں

تو میں اس میں اپنی جان اور مال کو خرج کروں آگر میں اس میں شہید ہو گیاتو میں سب ہے افضل شہید ہوں گااور آگر میں لوٹ آیا توهي جنم س آزاد مول كا- (سنن النسائي رقم الحديث: ١١٥٣ ٣١٥٣ ، مطبومه دار العرفة عيروت) ۴۸- حضرت مقب بن عامر والله بيان كرتے ميں كه ايك دن رسول الله بي بيم تشريف لے محكة اور الم احد ير نماز جنازه

رامی ، چرآپ منبری طرف مر گئے الین مجد کی طرف تشریف لے گئے) آپ نے فرمایا میں تمارا بیش رو بول اور میں تم پر گواہ ہوں'اور بے شک اللہ کی مشم! میں اپ بھی اپنے حوض کی طرف ضرور دکھے رہاہوں'اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خ**ر انوں کی چابیاں عطاکی گئی ہیں' اور بیٹک ا**للہ کی نشم المجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم (سب) مشرک ہو جاؤ گے البتہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں رغبت کرو گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۴۳ صحیح مسلم الفتن: ۳۰ (۲۲۹۱) ۵۸۷۴ سنن ابودا دُو رقم الحدیث: ۳۲۲۳ منن امنسانی رقم

ہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ہے تیر نے جنگ بدر کے دن اہل جاہیت کافدیہ جار سو (در ہم) فرر کیا' اور حفزت عباس نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بالکل مال نہیں ہے' تب رسول اللہ ی<sub>ت</sub> بیبر نے فرمایا اچھاتو وہ مال ک*ما*ل

ئبيان القر أن

ب جوتم نے اور ام انفسنل نے مل کر دفن کیا تھااور تم نے کما تھاکہ اگر میں اس مهم میں کام آگیاتو میہ مال میرے ان مینوں کا ہے: الفضل عبدالله اور مخم- حضرت عباس نے کهاالله کی قسم الجھے اب یقین ہوگیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اس بات کا

میرے اور ام الفصل کے سوائسی کو علم شیس تھا۔ (سبل المدی دالر شادج من ص18 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'میروت' ۱۹۳۳ء) ٥٠ الم ابن معد عبدالله بن مادث بن نو فل عد دوايت كرت بين كد جب جنگ بدر كدن نو فل كو قيد كيا كياتو ني

ر بھیرے نے ان سے فرمایا اپنی جان کے فدیہ میں وہ نیزہ دو جو جدہ میں ہے ' انہوں نے کمااللّٰہ کی نشم اللّٰہ کے بعد میرے علاوہ کسی کو

یہ علم نہیں تھاکہ میرے پاس جدہ میں نیزہ ہے۔ (سبل المدی دالرشادج ۴٬۰۵۰) ۵۱ - عاصم بن زید اسکونی بیان کرتے میں کہ حضرت معاذ جرایشہ کو جب نبی پڑتیں نے بمن کی طرف بھیجا' ان کے ساتھ نبی

و پہر بھی باہر نگلے' آپ ان کو دصیت فرمار ہے تھے 'محفرت معاز سوار تھے اور نبی پڑتیں ان کے ساتھ بیدل چل رہے تھے۔جب آپ نصیحت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ اامید ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھے سے ملاقات نسیں کردگے اور شاید کہ تم میری معبد اور میری قبر کے پاس سے گزرو ' رسول اللہ رہیں کی جدائی کے خیال سے حضرت معاذ رونے گئے ' بی رہیں نے فرمایا اے

معاذ مت رود کیونکہ (آوازے) روناشیطان کا کام ہے۔ (مند احمد ج۵٬ ص۲۳۵٬ شخ احمر شاکر نے کمانس حدیث کی سند صحیح ہے٬ مسند احمد ج۲۷٬ رقم الحدیث: ۲۹۵۳٬ دلا کل النبوت

لليستى ج٥ مو ٥٠ ١٨ - ١٨ ٠١٨)

ر سول الله میریچر نے بالحضوص قیامت کے احوال کی جو خبرس دی ہیں 'ان کے متعلق ہم نے متعدد کتب حدیث کے حوالد جات ہے میچیس احادیث بیان کی میں اور رسول اللہ میتیبر کے علم میا کسان و میا یہ بحبون کے متعلق ہم نے متعدد کتب حدیث کے حوالہ جات سے دس احادیث بیان کی بیں اور رسول اللہ چیز نے منجلہ غیب کی جو خبریں دی بیں اس کے متعلق ہم نے متعدد کتب صدیث سے اکیادن احادیث بیان کی ہیں مو آپ کے علم غیب کے متعلق بدکل چھیای احادیث ہیں اور ہر ہر صدیث متعدد کتب صدیث کے حوالوں سے مزین ہے۔ ہم نے رسول اللہ جیجیز کے علم غیب سے متعلق تمام احادیث کا احاطہ اور احصاء

نیں کیا اور طوالت کی وجہ سے بے شار احادیث کو ترک کردیا 'اس سے قار کین کوید اندازہ ہو جائے گاکہ نبی جیجیم کو اللہ تعالی نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا' وہ علم کاانیا عظیم سمند رہے جس کانصور بھی ہم لوگ نہیں کر گئے۔ ر سول الله چھ سے بیہ کملوانے کی توجیہ کہ آگر میں غیب کو جانتا تو خیر کیٹر جمع کرلیتا

علامه على بن محمد خازن متوفى ٢٥٥ ه لكسترين:

اگرتم یہ اعتراض کرد کہ اعادیث محید ہے ثابت ہے کہ نی مرتبیر نے بکشرت واقعات کی خبروی ہے اور یہ رسول اللہ ور الما المعلم معرول مي سے ب قوان احاديث اور آيت كريم " لوكست اعلم الغيب لاستكثرت من المحسر" (الاعراف: ١٨٨) من كي تطبق موكى و عن كول كاكه موسكات كه في تنظيم عد بطور تواضع اور اوب يه كلمات کہلوائے ہوں اور اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اللہ کے مطلع اور قادر کے بغیر میں غیب کو نہیں جانا 'اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نی و نیب پر مطلع کرنے سے پہلے یہ کلمات کملوائے ہوں' پھرجب اللہ نے آپ کو مطلع کرویا تو آپ نے غیب کی خبری دیں' ميماكه اى آيت م طامر ب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداه الامن ارتضى من رسول· (الجن ۲۶-۲۹)

یا اس آیت میں کفار کے سوال کاجواب ہے ' پھراللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے مغیبات پر مطلع فرمایا تو آپ نے ان کی

بيان القر أن

(حاشته الجمل على الجلالين ج ٢ °ص ٢١٤ ° روح المعاني ج ٩ °ص ١٣ ٤) علامہ آلوی کا مختار جواب یہ ہے کہ اس آیت میں علم غیب کے استرار کی نفی ہے بینی اگر میں بیشہ غیب کو جانبا ہو آتو خیر

جوابات کو افتیار کیاہے اور علامہ آلوی نے ان جوابات میں نال کی دعوت دی ہے۔

علامد سلیمان جمل متوفی موم اهد اور علامد آلوسی متوفی و علاه في جمي ان جوابات كو ذكر كيا ب علامد سليمان في ان

كثير كوجمع كرليتا\_ (روح المعاني ج٥ م ٢٠٠ مطبوعه دار احياء التراث العرلي بيردت)

علامہ خفاجی متوفی ۲۹اھ نے بیہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر علم کی نفی کرائی گئی ہے اور جن اعادیث میں علم کا ثبوت ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہے۔ انسیم الریاض جسم مص ۱۵ مطبوعہ دار الفکر 'بیروت)

صدر الافاضل مولاناسيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ٢٧١١ه الصفية بن: پیه کلام براہ اوب و تواضع ہے ،معنیٰ سے بین کہ میں اپنی ذات ہے غیب نہیں جانیا جو جانیا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی عطااور اس کی

اطلاع ہے (خازن) حضرت مترجم (اعلیٰ حضرت) قدس سرہ نے فرمایا بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پنچنا ہی کے انقیار میں ہو سکتا ہے' جو ذاتی قدرت رکھے اور ذاتی قدرت وہی رکھے گاجس کاعلم بھی ذاتی ہو' کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے تو اس کے تمام صفات ذاتی و تومعیٰ پیر ہوئے کہ آگر مجھے غیب کاعلم ذاتی ہو تا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بھلائی جمع کرلیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا' بھلائی ہے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے اور برائیوں ہے مراد تنگی اور تنکیف اور دشنوں کاغالب آناہے' یہ

مجی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطبع اور نافرمانوں کا فرمانبردار اور کافروں کا مومن کرلینا ہو' اور برائی سے بدبخت لوگوں كا باوجود دعوت كے محروم رہ جانا و حاصل كلام يہ ہوگاكمہ آكريس نفع اور ضرر كا ذاتى اختيار ركھتا تو اے منافقين و كافرين تهیں سب کومومن کر ڈالٹااور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچت -

( فزائن العرفان على حاثيته كنز الإيمان ص ٢٨٢ ، مطبوعه تاج كميني لميثثه لا بور )

علماء دبوبند نے بھی اس ہے ملتی جلتی اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ رسول الله ويهر كوعالم الغيب كهني ادر آب كي طرف علماء ديوبيثر كالظربه

مفتی محمد شفیع دیوبندی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں آنخضرت و پہتیں کو حکم دیا گیاہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں' دو سروں کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔

ای طرح یہ بھی اعلان کردیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کاعلم ہونا میرے لیے ضروری ہو 'ادر اگر مجھے علم غیب ہو آبو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کر آباور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہو آ۔اور ہر نقصان کی چیزے بیشہ محفوظ می رہتا اور بھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچا۔ عالا نکہ بیہ دونوں باتیں نہیں ہیں' بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ ع<sub>راق</sub>يم نے ان کو عا**صل کرنا جاہا گرماصل نہیں ہوئے اور بت می تکلیفیں اور مصر تیں ایم ہیں جن سے آنحضرت تربیج نے بچنے کاارادہ کیا گروہ** مفنرت و تکلیف بہنچ گئے۔غزوہ عدیدیہ کے موقع پر آپ محابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کاارادہ کرکے حدود حرم تک بہنچ گئے عمر حرم میں داخلہ اور عمرہ کی ادائیگی اس دقت نہ ہو سکی سب کو احرام کھول کرواپس ہونا یڑا۔

نبيان القر أن

جلد جہارم

ای طرح غزوہ احد میں آنحضرت پہتی کو زخم پنچالور مسلمانوں کو عارضی فکست ہوئی' ای طرح کے اور بت ہے واقعات من جو آنخضرت واليم كا زندگي من معروف ومشهور مين-

اور شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کامقصد ہی ہے ہو کہ لوگوں پر عملاً ہیات داضح کر دی جائے کہ انبیاء علیم السلام اگر چہ

الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور افضل خلائق ہیں گر پھر بھی وہ خدائی علم وقدرت کے مالک نمیں باکہ لوگ اس غلط

ننی کے شکار نہ ہو جا کمیں جس میں عیسائی اور نصرانی جٹلا ہو گھے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ جیشے اور اس طرح شرك ميں مبتلا ہو گئے۔ ۔ اس آیت نے بھی بید واضح کردیا کہ انبیاء علیهم السلام نہ قادر مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب بلکہ ان کو علم وقدرت کا آنا ی

حصہ حاصل ہو تاہے جتنامن جانب اللہ ان کو دے دیا جائے۔

ال اس میں تک وشیر شیر کے جو حصہ علم کا ان کو عطا ہو تاہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہو تاہے خصوصا ہمارے

رسول کریم چیچیز کو اولین و آخرین کاعلم عطا فرمایا گیاتھا۔ یعنی تمام انبیاء علیمم السلام کو بیتناعکم دیا گیاتھاوہ سب ادر اس ہے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا تھا۔ اور اسی عطاشدہ علم کے مطابق آپ نے ہزاروں غیب کی باتوں کی خبریں دیں جن کی سچائی کا ہرعام و

غاص نے مشاہرہ کیا۔ اس کی وجہ ہے یہ تو کہ سے ہیں کہ رسول اللہ بڑتیج کو ہزاروں لاکھوں غیب کی چیزوں کاعلم مطاکیا گیا تھا؟

مراں کو اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہ یکتے اور اس کی دجہ ہے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکا۔ (معارف القرآن ج ۳٬ ص ۱۳۸ - ۱۳۷ مطبوعه ادار ة المعارف 'کرا جی٬ ۱۹۹۳ء)

اس کی مزید وضاحت اس تفییرے ہوتی ہے جوشخ شیرا تھ عثانی متونی ۱۳۷۹ھ نے النمل ۱۵ میں سپروقلم کی ہے۔

ہاں بھش بندوں کو بعض غیوب پر باختیار خود مطلع کر دیتاہے جس کی وجہ ہے کمہ سکتے ہیں کہ فلاں فخص کو حق تعالی نے نیب پر مطلع فرمایا یا غیب کی خبردے دی کمیس آتی بات کی دجہ سے قرآن و سنت نے کمی جگہ ایسے فحض پر عالم الغیب یا فلان

علم اخیب کا اطلاق نہیں کیا۔ بلکہ احادیث میں اس پر انکار کیا گیا ہے کیونکہ بظاہریہ الفاظ اختصاص علم الغیب بذات الباری کے ظاف موهم ہوتے ہیں' اس لیے علاء محتقین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کی بندہ پر اطلاق کیے جائیں۔ گو فت

سیح ہوں (الی قولہ) واضح رہے کہ علم غیب سے ہماری مراد محض طنون و تخیینات نہیں اور نہ وہ علم جو قرائن و دلا کل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لیے کوئی دلیل و قرینہ نہ ہو وہ مراد ہے۔اور الا مواف ۱۸۸۰ کی تغییر کے آخر میں لکھتے ہیں: بسرحال اس آیت میں کھول کر بتلادیا کہ اختیار مستقل یا علم محیط نبوت کے لوازم میں سے نہیں جیساکہ بعض جہلاء سجھتے ہیں۔ اِل شرعیات کاعلم جو

انجیاء علیم السلام کے منصب سے متعلق ہے کال ہونا چاہیے 'اور تکوینات کا علم غدا تعالی جس کو جس قدر منامب جانے عطا فرما آہے۔ اس نوع میں ہمارے حضور تمام اولین و آخرین سے فاکق ہیں۔ آپ کو اتنے بے شار علوم و معارف حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے میں جن کا دصاء کمی مخلوق کی طاقت میں نہیں۔

المارے نزدیک بھی نبی بڑتین کو باوجو دعالم ماکان دیا کیون ہونے کے عالم الغیب کمتاجائز نمیں ہے۔ ای طرح مطلقاً یوں نمیں کمتا چاہیے کہ بی تی فیب جانے تھے بلکہ یوں کمناچاہیے کہ بی تی کوفیب کاملم دا گیا ای تی او فیب رِ مطلع کیا گیا۔

ر سول الله رہے کوعالم الغیب کتے اور آپ کی طرف علم غیب کی نبت کرنے میں اعلی حضرت کا نظریہ

اعلیٰ حضرت امام احمہ رضامتو فی ۲۰۱۰ اللہ لکھتے ہیں۔

نبيان القرأن

على على عطا بونا اور لفظ عالم الغيب كا اطلاق اور بعض اجله اكابرك كلام من أكرية بنده مومن كى نبت صرت لفظ يعلم الغيب وارد به كما في مرق الفظ عالم الغيب وارد به كما في مرق الفلاق على القارى بلكه خود وديث سيدنا عيدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما الغيب المراد به الغيب على الفظ عالم الغيب كا اطلاق من سيدنا فقط عالم الغيب كا الملاق علم الفلات مقاور ب كثاف من به المسراد به المحمد محضرت عزت عن طاله كم ما تقد فالس به كه اس سي عرفا علم بالذات مقاور ب كثاف من به المسراد به المحمد الذي لا ينفذ فيه ابتداء الاعلم الملطيف المحبيرولهذا لا يحدوزان بطلق فيقال مدان يعلم المغيب (غيب سيد مرادوه لوثيره فيزب جن من ابتدا صرف الله تعالى كاعلم بالذبورا ب اس لي مطلقاً بي كمنا ما ترتبس ب كلا الملك في عن عبد كوبات بي مطلقاً بي كمنا ما ترتب كم المنافز النه الفلا من كلا الملك المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة ال

مطلع فرایا ہے تو گھراس میں اولی حرج میں ہے)۔(داوی رصوبہ ع) ہیں مصومہ در رہ ہو یہ جدید سرب برب میں اللہ علم تھا) دہ جھوٹا بیزاعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں: علم مافی انفد (کل کاعلم) کے بارہ میں ام المومنین کا قول ہے کہ جو سید کے کہ حضور کو علم مافی انفد تھا(کل کاعلم تھا) دہ جھوٹا ہے۔اس سے مطلق علم کا انکار نکالنا محض جمالت ہے علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کے فیب کی فہرکی طرف مضاف ہو

تواس سے مراد علم ذاتی ہو آہے۔ اس کی تصریح حاشیہ کشاف پر میرسید شریف رحمتہ اللہ علیہ نے کردی ہے اور یہ یقینا حق کہ کوئی محض کمی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کابھی علم ذاتی مانے یقیناً کافرہ۔

(ملفوطات ج۳ م ۴۳ مطبوعه رینه بیلشنگ تمینی کراچی)

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور شخ شیراحمہ عثانی دونوں نے ہی سے تصریح کی ہے کہ علوم اولین و آخرین کے حال ہونے اور بکشرت غمیوب پر مطلع ہونے کے باد ہود نبی شہر کو عالم الذیب کہنا اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا برچند کہ از روئے لغت اور معنی صحیح ہے لیکن اصطلاحات صحیح شمیں ہے۔

نبيان القر ان

Marfat.com

بِهَا ﴿ آمُ لَهُ مُ آعَيُكُ يُبْعِي وَنَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَذَاكُ بن سے وہ پکڑ ملیں ، یا ان ک آئیس بی بن سے وہ ویکھ ملیں ، یا ان ک کان بن ؾۜۺؠۼۏٙؽڔۿٵٷٛڸٳۮۼۏٳۺ۠ڒڴ<u>ٵۘۼػؙؠؙٛؿؠؙؖڮؽ</u>ڽٛۉڽؚۼڒؾؙؿٚڟؚۯۏ جن سے وہ من سیس ، آپ کیے کرتم لیٹ ترکا ، کر باؤ اور میر اپنی تدبیر جم بر آز ماڈ اور اس کے بعد مجے ربائک مبت من وو

الله تعالی کاارشاد ہے: وو (الله عی) ہے جس نے تهمیں ایک جان سے پدائیا ، مجرای سے اس کی بوی بنائی اکدوہ اس ہے سکون حاصل کرے 'مجرجب مرد نے اے ڈھانپ لیا تو اے خفیف ساحمل ہو گیاوہ ای کے ساتھ جل مجرری تھی' مجر جب وہ بو مجمل ہو مئی تو دونوں نے اللہ ہے دعا کی جوان کارپر در گار ہے کہ آگر تونے ہمیں صبحے و سالم بینادیا تو ہم ضرور شکر گزار دل میں ہے ہو جائیں گے 0 پس جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم جیادے دیا تو انہوں نے اس کی عطامیں شریک ٹھسرا لیے سواللہ اس

ے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں (الاعراف: ۱۸۹-۱۸۹)

ان روایات کی تحقیق جن میں زکور ہے کہ حضرت آدماور حوانے اپنے بیٹے کانام عبدالحارث ركها

امام ابو عیسلی محمد بن عیسلی ترزی متونی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت سمرہ بن جندب بن الٹر: بیان کرتے ہیں کہ نبی الٹیلیں نے فرمایا جب حوا حالمہ ہو گیس تو ان کے پاس اہلیس گیا' حوا کا **کوئی بچہ زنمہ نمیں رہتا تھا' ابلیس نے ان سے کماتم اس کا نام عبد الحارث رک**ھ دو' انہوں نے اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا بھروہ بچہ زندہ رہا' سے کام شیطان کے وسوسہ سے تھا۔ اہام عبدالرزاق نے قنادہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نام رکھنے میں شرک کیا تھا عبادت میں شرک نہیں کیاتھا۔

(تغییرامام عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۶۸ سنن الترزی رقم الحدیث: ۳۰۸۸ سند احمد ج۷٬ رقم الحدیث: ۲۰۱۳۷ المستد رک ج۲٬

ص ٥٣٥ الدر المشورج ١٠٠٣ ص ٢٦١١) امام ترزی نے کما ہے کہ یہ حدیث صرف عمرین ابراہیم از قادہ کی سندے مروی ہے۔ اور اس کی روایت لائق احتجاج

حافظ شاب الدين احمد بن على بن جرعسقا اني متوفى ٨٥٢ه لكمة بن:

الم احمد نے کما ہے اس نے قادہ ہے مکر احادیث روایت کی ہیں۔ امام ابن عدی نے کمااس نے قادہ ہے الی احادیث روایت کیس میں جن میں اس کی کوئی موافقت نہیں کرتا۔ امام ابن حبان نے اس کا ضعفاء میں شار کیااور کہاجب یہ تاوہ سے روایت میں منفرد ہو تو اس کی روایت ہے استدلال نہیں کیا جائے گا۔

(تمذيب احتذيب ج٤٬ ص٣٥٩) رقم الحديث: ٥٠٠٠ تهذيب الكمال رقم الحديث: ٣٢٠٠ أسان الميزان ج٣٬ رقم

حافظ مماد الدین اساعیل بن کثیر متوفی ۲۷۸ه اس روایت کے متعلق کلھتے ہیں: یہ روایت اہل کاب کے آثارے ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سیح ہے کہ جب اہل کاب تم سے حدیث

طبيان القر أن

بیان کریں تو تم ان کی تصدیق کروند تکذیب کرداور الل کتاب کی روایات کی تین قشمیں ہیں ، بعض وہ ہیں جن کا صحیح ہونا ہمیں كتاب اور سنت سے معلوم ہے۔ بعض وہ ہیں جن كاكذب ہمیں كتاب اور سنت سے معلوم ہے۔ (مثلاً حضرت عمیني كو يموو كا

سول پر لٹکانا) اور بعض وہ ہیں جن کاصدق یا کذب متعین نہیں ہے۔اور اس روایت کا کذب ہمیں معلوم ہے کیو نکہ اگر دونوں میاں بیوی ہے مراد حضرت آدم اور حوا ہوں تولازم آئے گاکہ وہ دونوں مشرک ہوں کیونکہ اس ہے اگلی آیت میں بے بس جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بیٹادے دیا تو انہوں نے اس کی عظامیں شریک ٹھمرالیے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بی میں اور

معصوم ہیں ان کا شرک کرناعاد ۃ - محال ہے 'اور امام عبدالرزاق کی روایت کلبی ہے ہے اور اس کا حال سب کو معلوم ہے۔ ( تغییرا بن کثیرج ۳ م م ۳۲۵ مطبوعه دار الاندلس بیردت ۱۳۸۵ هـ)

المام ابن جرير متوفى ١٠١٠ اور المام ابن الي حاتم متوفى ٢٣٠ه نه الني الي سندول ب روايت كياب.

سعيد بن حبير بيان كرتے ميں كه جب حضرت آدم اور حواكو زمين پر ا مارا كمياتو حضرت آدم كي طبيعت ميں شهوت ذال دي گی اور انهوں نے حضرت حواہے عمل زوجیت کیا، جس کے نتیجہ میں وہ صالمہ ہو محکیں اور ان کے بیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگا اور وہ سوچتی تقیس کے یہ کیاچیز تب؟ ان کے پاس البیس گیااور کھنے لگا تم نے زمین پراو نٹی 'گائے 'بکری' ونیہ اور بھیز کو ویکھاہے؟

ہوسکتا ہے تمہارے بیٹ سے ایس ہی کوئی چیز نکلے ، حضرت حواب من کر تھبرا کئیں اس نے کہا میری بات مان لو اس کا نام عبدالحارث ر کھو تو چر تمهارے مشابہ بچہ پیدا ہو گا۔ حواء نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس واقعہ کاذکر کیا۔ حضرت آدم نے

فرمایا میہ وہ شخص ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا' وہ بچہ مر گیا' حضرت حوا دوبارہ حاملہ ہو تھی البیس پھران کے پاس گیااور کما میری بات مان او اس کانام عبدالحارث رکھو' اور البیس کانام فرشتوں میں حارث تھا' اس نے کماورند کوئی او شخی یا گائے یا بمری یا محیز پیدا ہوگی یا تهمارے مشابہ بچہ ہوا تو میں اس کو مار دول گا جیسے میں نے پہلے بچہ کو مار دیا تھا۔ حواء نے اس واقعہ کا حضرت آدم

ے ذکر کیاانسوں نے محویا اس پر ناکواری ظاہر نسیں کی 'تو حواء نے اس بچہ کانام عبدالحارث رکھ دیا۔ سعید بن جیر نے ان آیات کا مصداق حضرت آدم اور حوا کو قرار دیا ہے۔

( جامع البيان جزه 'ص ۱۹۳ ، تغيير امام ابن الي حاتم ج۵ 'ص ۱۲۳۲ 'الدر المشورج ۳ 'ص ۲۳۴)

یہ روایت بھی باطل ہے۔ کیونکہ عفرت آدم نے آگر اپنے بیٹیے کا نام عبدالحارث بدطور علم رکھا تھااور اس کے لفظی معنی كالحاظ نسي كيا تفاة بجريه نام ركحنا شرك نه جواكيو نكه اساء اعلام مي الفاظ كے معانی امليه كاعتبار نميں ہو يال پحر حضرت آدم عليه السلام كوان آیات كامصداق قرار دیناصح نه بوااور اگر حضرت آدم نے اپنے بیٹے كانام عبدالحارث به طور صفت ر كھاتھا تو پجر بید شرک ب اور حضرت آدم علیه السلام نی معصوم بین ان سے شرک کیے متصور ہو سکتا ہے یہ کیوں کر متصور ہو سکتا ہے کہ حفرت آدم عليه السلام ايئے بيٹے کو ابليس کابندہ قرار دیں۔

جعلا له شركاء (انهول نے الله كے شريك بناليے) كى توجيهات

اب چرب سوال پیدا ہو آ ت کہ قرآن مجید میں ب تو دونوں نے اللہ سے دعا کی نیز دوسری روایت میں ب جب اللہ نے انہیں تھیج و سالم مینادے دیا توانہوں نے اس کی عطامیں شریک ٹھرالیے بید دعاکرنے والے اور شریک ٹھرانے والے کون تھے؟ مفسرين كرام فإن آيات كى حسب ذيل توجيهات كى بين:

۱- ان آیات میں اللہ تعالی نے مشرکین کاجهل اور ان کا شرک بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم میں سے ہر مخص کو پیدا کیا ہے' اور ای کی جنم ہے اس کی بیوی بنائی اور جب شو ہرنے اپنے بیوی ہے عمل زوجیت کرلیا اور وہ صالمہ ہوگئی تو دونوں

نبيان القر أن

Marfat.com

میاں اور بیوی نے اللہ سے دعا کی' جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحح و سالم میٹادیا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں ہے ہو جائیں گے اور جب اللہ تعالی نے انہیں صحیح و سالم جیاوے دیا تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعت میں شرک کرنے گئے۔ دہریے کہتے ہیں کہ بچہ کا اس طرح بید اہوناانسان کی فطرت کا نقاضا ہے۔ ستارہ پرست کتے ہیں کہ بیہ ستاروں کی چال اور ان کی تاثیرے پیدا ہوا اور ہت پرست یہ کہتے ہیں کہ بیران کے بتوں اور دیوی دیو آؤں کی دین ہے۔اور بدلوگ اس حقیقت کو فراموش کردیتے ہیں کہ فطرت ہویا متارے 'بت ہوں یا دیوی اور دیو آ' سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اس نے ادلاد کو بھی پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ای نے بیٹادیا محضرت ذکریا جب بڑھاپے میں اولادے ناامید ہو بیکے تھے تو انہوں نے اس کو پکار ااور اس سے دعا کرنے کے سبب اللہ تعالی نے ان کی بو ڑھمی اور یانچھ بیوی کو فرزند عطاکیا۔ سواولاد کی طلب ك لي اى ك آسماند پر مرجحانا چا سي اور اولاد پانے كر بعد اى كاشكر اداكرنا چا سي البت اولاد كى طلب ك ليے نيك موكوں

اور بزرگوں سے دعا کرانا جائز ہے اور ان کے وسیلہ سے دعا ما نگنا بھی جائز ہے۔ طلب اولاد کے لیے اگر نذر مانی ہو تو اللہ کی عبادت مقصودہ کی نذر مانی جائے 'نذر عبادت ہے اس لیے سی دلی یا بزرگ کی نذر مانا جائز نمیں ہے اگر سمى بزرگ كى دعاسے اولاد ہويا ان كے وسله كے ساتھ دعاكرنے سے اولاد ہو' تب بحى الله كاشكر ادا كرے اور يوں كے ك فلال بزرگ كے وسيلہ سے يا ان كى دعاسے اولاد موكى اور اگر عقيد ه يہ موكد الله ك عطاكرنے سے اولاد ہوئی ہے اور فلاں بزرگ وسیلہ بیں اور یوں کے کہ فلال بزرگ نے اولاء عطالی ہے تو یہ سبب کی طرف نسبت ہونے کی وجہ ہے شرک نہیں ہے لیکن افضل اور اولی بمی ہے کہ اس مجازی نسبت کاذکر کرنے کی بجائے حقیقی نسبت کاذکر کرے اور اللہ تعالیٰ می کا شکر ادا کرے جس نے اس بزرگ کی دعا قبول فرمائی اور جائز صد تک اس بزرگ کی بھی تعظیم کرے کیونک حضرت ابو ہریرہ رہائیں۔ سے روایت ہے کہ جو شخص لوگوں کاشکرادا نہیں کر آاوہ اللہ کابھی شکرادا نہیں کر آ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٨١) سنن الترزي رقم الحديث: ١٩٦١ مند احمد ٣٤ من ٣٥٨ منكوة رقم الحديث: ٣٠٢٥ ، مجمع الزوائد ج۵٬ص۱۲۱)

۲- اس آیت میں ان قرایش سے خطاب ہے جو رسول اللہ ﷺ کے عمد میں تھے 'اور وہ قصی کی اولاد تھے' اور اس آیت سے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ بی ہے جس نے تم کو ایک نفس یعنی قصی ہے پیدا کیااور اس کی جنس سے اس کی بیوی عربیہ قرشیہ بنائی ماکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے موافق ان کو صحیح و سالم بیٹا عطا فرمادیا تو ان دونوں میاں **یوی نے اس کی دی ہوئی نعمت میں اللہ تعالیٰ کے شریک گھڑ لیے اور انہوں نے اپنے چار میٹوں کے بیہ نام رکھے۔ عبد مناف**' عبدالعزیٰ، عبد قصی اور عبد اللات اور اس کے بعد ان کے متبعین کے متعلق فرمایا سواللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں۔

۳- اگریہ شلیم کرلیا جائے کہ یہ آیات حضرت آدم اور حواء کے متعلق ہیں تو یہ آیتیں مشرکین کے رومیں نازل ہوئی ہیں ا**ور اشکال کا جواب میہ ہے کہ یماں ہمزہ استفہام کا مقدر ہے لیمن احسالا لیہ شسر کیا ، اور ان آیتوں کا معنی اس طرح ہو گا کہ** جب الله تعالی نے حصرت آدم اور حواء کی دعائے موافق ان کو صحح و سالم بیٹا عطا کر دیا تو کیاانہوں نے اللہ کے شریک گھڑ لیے تھے؟ تواے مشرکوا تم کیوں اللہ کے لیے شریک گھڑتے ہو؟ اور اللہ اس چیزے بلند ہے جس میں یہ مشرک اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں۔

۸۔ اس صورت میں دو مرا جواب میہ ہے کہ یہاں جعلا کا فاعل اولاد حماہ اور مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم جلدجهارم

مقام کردیا جو جعلا میں منمیرفاعل ہے اور معنی اس طرح ہے اور جب اللہ تعالی نے حصرت آدم اور حواء کی دعاکے موافق ان کو صحح وسالم مینادیا تو ان کی اولاد نے اللہ کی دی ہوئی نعمت میں شریک گھڑ لیے۔ ۵- تلاہ نے حس سے روایت کیا ہے کہ بیہ آئیتیں بیوو اور نصار کی سے متعلق میں یعنی جب اللہ تعالی نے ان کو ان کی دعا

کے موافق منچے وسالم بیٹا دے دیا توانہوں نے اس اولاد کو یہود ونصار کی بنادیا اور یوں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا۔

(جامع البيان جزه م ١٩٤٠ زاد الميرج ٣٠٣ ص ٣٠٣) ۲۰ - حوا هر مرتبه ایک مذکر اور ایک مونث دو بچ جنتی تھیں اور جعلا کافاعل میہ دو بچ ہیں۔ لینی جب ان کی دعا نے حضرت

حواکے دو صحیح د سالم بیچے ہوگئے تو ان بچول نے بوے ہو کرانشہ کے شریک بنا لیے یا پھران کی اولاد در اولاد نے۔ (زادالمبيرج٣٠ص٣٠٠مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٤٠٠١هـ)

غلط طریقنہ سے نام لینے اور نام بگاڑنے کی ندمت بعض تفاسر کے مطابق ان آیوں میں شرک فی السمیہ (نام رکھنے میں شرک) کی ندمت فرمائی ہے۔ یعنی عبدالحارث

عبدالعزی عبداللات وغیرہ نام رکھنا شرک ہیں۔ اور عبداللہ اور عبدالرحمٰن ایسے نام رکھنے چاہئیں۔ ہمارے زمانہ میں نام کے سلسلہ میں بہت فروگزاشت پائی جاتی ہے بعض لوگ اپنے بیچے کا نام عبدالرحن یا عبدالحالق رکھتے ہیں اور لوگ اس کو رحن صاحب خالق صاحب کہتے ہیں۔ کسی کانام عبدالغفور ہو باہ اس کولوگ غفورا غفورا کہتے ہیں۔ کسی کانام انعام اللي ہو باہ اور

لوگ اس کو النی صاحب کتے ہیں یہ بڑھے لکھے لوگوں کا مال ہے اور پنجاب میں جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ غلام محمد کو گا اور غلام ر سول کو سولا کتے ہیں اور جس کا نام کنیز فاطمہ ہو اس کو معتو کتے ہیں۔ یہ نام تو معیج اور مستحب ہیں تیکن ان ناموں کو غلط طریقہ

ے پکارنے والے سخت بادلی اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن مجیدیں ہے:

وَلَاتَنَا بَرُوا بِالْاَلْقَابِ بِنْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ اور ایک دو سرے کو برے القاب سے نہ بلاؤ کیما برا نام سَعْدَ الَّذِيْسَانِ وَ مَنْ لَكُمْ يَنُتُ فَاوْلَيْكَ هُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّووي ووي

التطلمون (الحجرات ١١) لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ بچوں کا نام رکھنے کی تحقیق

دو سرى برى خراني نام ر مين ك سلمله مي ب لوگول كى يد خوائش بوتى ب كد نام ركين مين انفراديت بو اور ان كويد شوق ہو با ہے کہ ان کے بچے کا نام نیا اور اچھو تا ہو۔ خواہ اس کا مطلب معنی کچھ نہ ہو۔ اس کی ایک عام مثال ہیہ ہے کہ لوگ شرجيل نام ركعة بين - طالا تلديد محمل لفظ باصل لفظ شرحيل ب- اى طرح بي كانام توبيد ركعة بين يربعي معمل لفظ ب

اصل لفظ توبيد ب- بسترين نام عبدالله ادر استدالله مين بهم جائة مين كد نام ركف ك سلسله مين في مرتبي في جو بدايات دين ان پر مشمل احادیث کو یمال بیان کردیں۔ پندیدہ اور ناپندیدہ ناموں کے متعلق احادیث

حضرت ابن عمروضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله بیزیج نے قربایا الله کے نزدیک تهمارے سب سے پسندیدہ نام

عبدالله اور عبدالرحمٰن ہیں۔

( متى مسلم الأدّاب ۴ (۲۱۳۲) ۵۴۸۳ منن الترندي و قم الحديث ۲۸۴۱ منن ابن ماجه رقم الحديث ۲۲۸۳) هفرت زینب بنت الی سلمه رمنی الله عنها بیان کرتی بین که میرانام بره (نیکوکار) رکھاگیا تعاقر رسول الله ر<del>یجیر نے فرایا</del> تم

بيان القر أن

ائی اکیری اور برائی مت بیان کرد الله بی خوب جانتا ہے کہ تم میں ہے کون نیکو کار ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم ان کا کیانام رکھیں؟ تپنے فرمایا اس کانام زینب رکھو۔

(معجو البخاري رقم الحديث: ۱۱۹۲ معجومسلم الاداب۱۱۹ ۳۷۳ م ۵۵۰ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۷۳۲ جن اساءے صاحب اسم کی پاکیزگی اور برائی ظاہر ہوتی ہو ایے نام رکھنا ناپیندیدہ اور محردہ ہیں ، جیسے آج کل لوگ نام

ر صحتے ہیں مشس الزبان ، مشس الهدى اعظم خان ، اكبر خان وغيرو- علامه شامى نے لكھا ہے كه مشس الدين اور محى الدين نام ركھنا ممنوع ہے اس میں خودستانی کے علاوہ جھوٹ بھی ہے۔ علامہ قرطبی ماگلی نے بھی ایسے ناموں کو ممنوع لکھا ہے اور علامہ نووی شافعی نے مروہ لکھاہے۔(روالحتارج۵مس ۲۹۸)

حصرت ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حصرت عمر کی بٹی کا نام عاصیہ (گنہ کرنے والی) تھا۔ نبی ترتیج نے ان کا نام بدل کرجمیله رکه دیا-

(صحيح مسلم الاواب ٬۵٬ (۲۱۳۹) ۵۵۰۰٬ سنن ابو واوّ د رقم الحديث: ۳۹۵۲٬ سنن الترندي رقم الحديث: ۲۸۳۷٬ سنن

ابن ماجه رقم الحديث: ٣٧٣٣)

حفرت عائشہ رمنی الله عنهابیان کرتی ہیں کہ نبی اللیم برے ناموں کو تبدیل کردیتے تھے۔ (سنن الترندي رقم الحديث:۴۸۳۸ مطبونه دار الفكر 'بيروت)

شرح بن حانی اپنے والد والنی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپن قوم کے ساتھ وفد میں رسول اللہ سرتین کی ضدمت میں عاضر ہوئے آپ نے قوم سے ساکہ وہ ان کی کنیت ابوا لکم کے ساتھ ان کو پکارتے تھے۔ رسول اللہ سٹرینیز نے ان کو بلا کر فرمایا ب شک اللہ ہی تھم ہے اور اسی کی طرف مقدمات پیش کیے جاتے ہیں تم نے اپنی کنیت ابوالکم کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا میری قوم کا جب سمی معالمہ میں انتلاف ہو تاہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان تھم دیتا ہوں (فیصلہ کر آ ہوں) تو میرے تھم پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں (سواس کیے میری کنیت ابوالحکم ہے لینی تھم دینے والا) آپ نے فرمایا یہ اچھانسیں ب مهارے بیٹے ہیں؟ شریح نے کما میرے تین بیٹے ہیں۔ شریح اسلم اور عبداللہ۔ آپ نے پوچھاان میں سے برا کون ؟؟

میں نے کما شریع اپ نے فرمایا پس تم ابو شریع (شریع والا) ہو۔ (سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۴۹۵۵ منن النسائي رقم الحديث: ۵۳۸۷)

الله ك اساء صفات كي طرف اب كي اضافت كرك كنيت ركهنا ممنوع ب ماكه بيه وبهم نه موكه بيه فخص الله كي صفت والا ہے جیسے کوئی مخض ابو الغفور 'ابوالرحیم یا ابوالاعلیٰ کنیت رکھ لے۔

عبدالبي نام رکھنے کا شرعی حکم حضرت ابو ہررہ وراثین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کے میراعبد' (بندہ) اور

**میری بندی <sup>،</sup> تم سب الله کے عید ہو اور تمہاری عور تمی الله کی بندی ہیں۔ لیکن تم کو کمنا چاہیے میرا غلام اور میری باندی یا میرا** نو کراور میری نو کرانی۔

. (صحيح مسلم الفاظ الادب " ١١" (٢٢٣٩) ٢٧٦٥ صحيح البغاري رقم الحديث: ٢٥٥٢ سنن كبرى ملنسائي رقم الحديث. ٠٤٠٠١ مند احمد ج٢ من ١٩٧٣)

کمی مخفص کااپنے مملوک کو میرا عبد کهنا خلاف اولی یا تمروہ تنزی ہے؛ حرام نہیں ہے۔ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جلدجهارم

نبيان القر آن

مملوک اللہ کا عبد ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے 'اب آگر اس کامالک بھی اس کو اپنا عبد کے قواس میں شرک کی مشاہمت کاخد شہ ہے ' لنذ اس سے احراز کے لیے اوٹی ہے کہ اس کو میرانو کر اور میراخادم کے 'اور میہ حرام اس لیے نہیں ہے کہ قر آن مجید میں

مالک کی طرف عمد کی اضافت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَآنْ کِی حُمُوا اَلْاَ یَا مَٰی مِینُہُ کُتُمُ وَالصَّلِیحِیْنَ مِینُ اور تم اینے بے نکاح (آزاد) مردوں اور عورتوں کا اپنے

وانیخ حواالا بهامی و ضحم والصلیحین مِن اور ۲ ب ب ما) ۱ روز اور ور ور عِبَادِ کُمرَ وَاِمَا وَکُرُدُ (النووز۳۳)

ای طرح احادیث میں مجی عبدکی اضافت مسلمان کی طرف کی گئی ہے۔ عن ابسی حدیدہ ان درسول اللہ مثابی قال لیس معنوت ابو ہریرہ مظافی ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

نئيں ہے۔

المحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٦٣) محيح مسلم زكوة ٨ ، (٩٨٢) ٢٣٣٧ سنن ابو واؤد رقم الحديث: ١٥٩٣) سنن الترندي رقم الحديث: ١٣٨٧ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٣٨٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨١٢)

علامہ ابن بطال نے کما کہ اس آیت کی رو ہے کمی شخص کا اپنے غلام کو میرا عبد کمنا جہائز ہے اور احادیث میں ممانعت تغلیظ کے لیے ہے تحریم کے لیے نہیں 'اور یہ تمرواس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے کیونکہ اس کاغلام بسرطال اللہ کاعبد ہ

اب آگر دہ اے میرا عبد کے تواس ہے اس خلام کامشترک ہونالازم آگیا۔ ری سات میں میرا عبد کے تواس ہے اس خلام کامشترک ہونالازم آگیا۔

(عمدة القاريج ۱۳۴۳م) مطبوعه ادارة العباعة المنيرية ۴ القاريج ۱۳۴۳م) ۱۴ مطبوعه ادارة العباعة المنيرية ۴۸ ۱۳۳۸) بعض لوگوں کانام عبدالنبی اور عبدالرسول رکھاجا تاہیے۔

شخ اشرف علی تعانوی نے تفراور شرک کی باتوں کا بیان اس عنوان کے تحت لکھا ہے۔ علی بخش ، حسین بخش ، عبداللبی

وغیره نام رکھنا۔ (پیشتی زیو رج) میں ۳۵ مطبوعہ ناشران قرآن لیشنهٔ الاہور) ظاہر ہے کہ بید دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ عبدالنبی اور عبدالرسول نام رکھنا سورہ نور کی اس آیت کے تحت جائز ہے۔

اور احادیث میں جو ممانت دارد ہے' اس کی وجہ سے خلاف ادلی یا محروہ حزیری ہے۔ ہمارے نزدیک مختار ہی ہے کہ عبدالنبی' عبدالر سول اور عبدالصطفیٰ نام رکھنا' ہم چند کہ جائز ہے لیکن چونکہ احادیث میں اس کی ممانعت ہے' اس لیے ظاف اولی یا محمودہ تنزیم ہے' اس لیے افضل ادر ادلی ہی ہے کہ ان کے بجائے غلام ہی' غلام رسول اور غلام مصطفیٰ نام رکھے جائیں۔

علامداین ابتیر جزری متوفی ۱۰۱۰ هد کلیتی مین: علامداین ابتیر جزری متوفی ۱۰۱۰ هد کلیتی مین: هنرت ابو بریره کی حدیث میں بے کوئی شخص اسینه مملوک کو میراعبد نه کے بلکه میرانو کریا خادم کھے۔ یہ ممافت اس لیے

ک گئ ہے باک مالک سے تکبراور برائی کی نفی کی جائے اور مالک کی طرف غلام کی عمودیت کی نبیت کی نفی کی جائے کیونک اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وی تمام بندوں کا رب ہے۔

(النهابير ۳ م' ص ۱۵۵٬ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت 'مجمع بحار الانوارج ۳ مص ۵۱۲٬ مطبوعه مكتبه وارالايمان المدينة المنوره ۱۵٬۵۵٬ ۱۸

علامه عبدالرؤف منادى ثنافعي متوفى ٢٠٠١ه لكصته بين:

اجلاءالثانعیہ میں سے علامہ اذری نے کہا فآدیٰ میں نہ کور ہے کہ ایک انسان کانام عبدالتی رکھاگیا میں نے اس میں توقف طبیعات القو آن

کیا۔ پھر میرااس طرف میلان ہواکہ بیانام حرام نمیں ہے ، جب اس کے ساتھ نبی پڑتی کی نسبت سے مشرف ہونے کاارادہ کیا جائے اور لفظ عبدے خادم کے معنی کا ارادہ کیا جائے 'اور اس نام کی ممانت کی بھی گنجائش ہے جب جابوں کے عقیدہ شرکیہ کا خد شہ ہو یا کوئی مخص لفظ عبد سے حقیقت عبودیت کا ارادہ کرے 'علامہ دمیری نے بیہ کہاہ کہ عبدالنبی نام ر کھنے کے متعلق ا کے قول بیہ ہے کہ جب اس سے رسول اللہ بیٹیور کی طرف نسبت کرنے کا قصد کیا جائے تو جائز ہے اور اکثر علماء کامیلان اس نام ر کھنے کی ممانعت کی طرف ہے 'کیونکہ اس میں اللہ کا شریک بنانے کا خدشہ ہے اور حقیقت عبودیت کے احتقاد کا خطرہ ہے۔جس

طرح عبدالدارنام رکھنامنع ہے اور ای قیاس پر عبدا لکعبہ نام رکھناحرام ہے۔ (نیف القدیرجا 'ص ۳۲۲-۳۲۱ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه تکرمه '۱۳۱۸ ه)

شخ محمد حنفي لكھتے ہیں:

عبدالنبي نام رکھنے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے 'کیونکہ اس سے بیروہم ہو گاکہ نبی چیزیر نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اس ولیل کو مسترد کردیا گیا ہے کیونکہ جو مخص بھی عبدالنبی کالفظ سنتاہے وہ اس سے خادم کامعنی سمجھتا ہے مخلوق کامعنی نہیں سمجھتا۔ ہاں اولی یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھاجائے ماکہ یہ وہم نہ ہو۔

(حاشيه فيض القدير على حامش السراج المنيرج ا'ص٥١ 'المطبوحه المطبعه الخيريه '٩٠٠ه اه)

علامه شای لکھتے ہیں: فقہاء نے عبد فلاں نام رکھنے ہے منع کیا ہے۔ اس سے بیر معلوم ہو آ ہے کہ عبدالنبی نام رکھنا ممنوع ہے ' علامہ مناوی نے

علامہ دمیری (شافعی) سے نقل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جبکہ اس نسبت سے مشرف ہونا مقصود ہو'اور اکثر فقہاء نے اس فدشہ ہے منع کیا ہے کہ کوئی حقیقت عبودیت کا عقاد کرے مجیے عبدالدار نام رکھنا جائز نہیں ہے۔

(ر دالمحتارج ۵ مس ۳۶۸ مطبوعه داراحیاءالتراث العرلی بیروت ۲۰ مساهه)

اعلی حضرت متوفی ۱۳۳۰ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رہائین نے بر سر منبر خطبہ میں فرمایا میں رسول اللہ جہیں کے ساتھ تھا میں آپ کاعبد اور خادم تھا۔ (النور والفیاء ص٣٦ مطبوعہ پروگر بیو بکس لاہور)

حضرت عمر خابین کامید ارشاد خلاف ادلی نہیں ہے کیونکہ آپ نے عبد کے ساتھ خادم کے لفظ کاؤ کر فرمایا ہے جس سے عبد

معنی محلوق کاوہم پیدائمیں ہو آ۔ قیامت کے دن انسان کواس کے باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکار اجائے گایا ماں سے نام کی طرف؟

قیامت کے دن انسان کو اس کے باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ امام بخاری نے کتاب الادب میں ایک باب کابیر عنوان قاتم کیاہے لوگوں کوان کے آباء کے نام ہے بکار اجائے گااور اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گااور مرعمد شکن کے لیے ایک جھنڈ المند کیاجائے گا بھر کماجائے گاب ظلال بن فلال کی عمد شکن ب-

(صحح البغاري رقم الحديث:١١٧٤ ،صحح مسلم جهاد ٩٢٣٥) ٣٣٣٨

حضرت ابو الدوداء من فتير بيان كرت مين كه رسول الله ميتيريز نے فرمايا بے شك تم قيامت كے دن اپنے نامول سے اور ہے بابوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تواپنے اچھے نام رکھو۔

ئبيان القر أن

جلدجهارم

(سنن ابوداؤ و رقم الحديث: ۴۹۴۸ مصحح اين حبان رقم الحديث: ۵۸۱۸ منن داري رقم الديث: ۴۶۹۳ مند احمد ج۵٬ ص ۹۹۳ طبع لديم ال ك سند صحيح ب مسد احمد ج١٦٠ وقم الديث ٢١٨٥٩ مطوعه دارالحديث قابره موارد الطمال وقم الحديث ١٩٣٣ سن كبرى لميهتي جه م ٢٠٠٧ مشكوة "رقم الحديث: ٧٤٧٨)

بعض علماء نے یہ کما ہے کہ قیامت کے دن ہر مخص کو اس کی مال کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ ان کا استدلال اس مدیث ہے ہے:

سعید بن عبدالله اودی بیان کرتے میں کہ میں حضرت ابو المعد رہاللہ کے پاس ممیاس وقت وہ نزع کی کیفیت میں تھے۔

انبوں نے کماجب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ اس طرح عمل کرناجس طرح رسول اللہ میج پینے سے مردوں کے ساتھ عمل کرنے کا

م دیا ہے۔ رسول اللہ بی<sub>نتی</sub>ز نے فرایا جب تهارے بھائیوں میں سے کوئی مخص فوت ہو جائے تو تم اس کی قبری مٹی ہموار لرنے کے بعد اس کی قبرے سرپانے کھڑے ہو جانا پھر کہنا اے فلال بن فلانہ "کیونکہ وہ تمہاری بات نے گااور جواب نہیں دے

یجے گا۔ پھر کمنا اے فلاں بن فلانہ تو پھروہ سیدها ہو کر پیٹھ جائے گا۔ پھر کمنا اے فلاں بن فلانہ تو وہ کمے گااللہ تم پر رقم کرے ہم کو

ہدایت دو' کین تم کو اس کے کلام کاشعور نہیں ہوگا۔ پچراس سے بیہ کمٹاکہ یاد کروجب تم دنیاہے گئے تتے توان لاالہ الداللہ وان محرا عبدہ ورسولہ کی شاوت دیتے تھے اور تم اللہ کو رب مان کر' اور اسلام کو دین مان کر' اور (سیدنا) محمد( سی آج می مان کر اور

قرآن کو انام مان کر رامنی تھے۔ بچر منکر اور تخیر میں ہے ایک دو سرے کا ہاتھ بگڑ کرید کیے گایمان ہے چلو ہم اس شخص کے پاس نہیں بیٹیتے جس کو جواب تلقین کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے کمایار سول اللہ اٹگر ہم کو اس کی ماں کانام یاد نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا

پھریکارنے والااس کو حواء کی طرف منسوب کرے اور کیے یا فلال بن حواء۔ (المعجم الكبيرج ٨ ٬ رقم الحديث: ٧٩٧٩ ٬ تهذيب آارخ دمثق ج٢ ٬ ص ٣٣٣ ، مجمع الزوا كديج ٢ م ٣٣٣ ، كنز العمال رقم

الحديث: ٢٠٣٦م، ١٣٩٣م)

اس کا جواب میہ ہے کہ جماری بحث اس میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکار ا جائے گااور اس صدیث میں سید ندکور ہے کہ دفن کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اس مخض کو اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے لنذایہ مدیث ہارے خلاف نہیں ہے۔

اس موضوع پر حسب ذیل احادیث ہے بھی استدلال کیاجا تاہے:

حضرت ابن عباس رصی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله پڑتین نے فرمایا میشک الله تعالی اپنے بندوں کاپر دہ رکھتے ہوئے تیامت کے دن ان کو ان کے ناموں سے بیکارے گا۔ (المعجم الکبیرج ۱۱ و قم الدیث: ۱۲۳۳ الدور السافرہ ص ۳۳۵ الدر المتثورج ۴ مس ۵۳) حافظ سیوطی نے البدور السافرہ میں ہیر حدیث ای طرح ذکر کی ہے لیکن الدر المتثور میں امام طرانی اور امام ابن مردویہ کے

حوالوں ہے اس طرح ذکر کی ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کا پردہ رکھتے ہوئے ان کو ان کی ماؤں کی طرف منسوب کر کے بکارے گا۔ کیکن امام طبرانی کی روایت میں ماؤں کاذکر نہیں ہے۔ حافظ السیٹی نے کماہے اس حدیث کا ایک راوی المحق بن بشر

ابو حدیقہ متردک سے انجع الزوائد جونا من ۲۵۹ مافظ محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸ سے داس کے متعلق لکھتے ہیں امام ابن حبان نے کمااس کی احادیث کو اظہار تعجب کے سوا لکھنا جائز نہیں ہے۔ امام دار قلنی نے کمانیہ کذاب متروک ہے۔ علی بن مدی نے بھی اس کو کذاب قرار دیا' میہ شخص ۴۶۰ھ میں بخار کی میں فوت ہو گیا تھا۔

(ميزان الاعتدال ج١ مص٣٦٥ 'رقم ٤٣٠ 'مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه )

بيار القران

الم ابن عدی' اسحاق بن ابراہیم اللبری کی سند ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس مخابیّے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ي فرايا قيامت كه دن الله عزوجل كي طرف سے لوگوں پر ستر كرتے ہوئ ان كو ان كى ادّن كى طرف منسوب كرك پکارا جائے گا۔امام ابن عدی نے کمایہ مدیث اس سند کے ساتھ محرے۔

(الكامل في ضعفاء الرجال ج١٠ص ٣٣٥ مطبوعه دار الفكر بيروت)

علامہ مثمس الدین ذہبی اسحاق بن ابراہیم اللبری کے متعلق لکھتے ہیں امام ابن عدی اور امام دار تطنی نے اس کو متحر الحدیث قرار دیا اور امام ابن حبان نے کما یہ نقات ہے موضوعات کو روایت کرتا ہے اس کی احادیث کو اظہار تعجب کے سوا روایت کرنا

جائز نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے اس کی متعدد باطل روایتوں کی مثال ذکر کی ہے ' عافظ ذہبی نے اس روایت کابھی ذکر کیا ہے اور

لها ہے کہ بید منکر ہے۔ (میزان الاعتدال ج) مص٣٦٤ ، و جي ١٤١١ ، مطبوعہ دار الفكر بيروت) علامه بدر الدین محمر بن احمد مینی حنی متوفی ۸۵۵ه اس مدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

المام بخاری کی صحیح صدیث میں ان اوگوں کا رد ہے جو بد کتے ہیں کہ قیامت کے دن اوگوں کو صرف ان کی مازں کی طرف نسوب کرکے پکارا جائے گا آلہ ان کے آباء پر پردہ رہے۔ نیزاس مدیث ہے یہ مسلہ معلوم ہوا کہ اشیاء پر تھم ان کے ظاہر کے

اعتبارے لگایا جاتا ہے۔ (عدة القارى جز ٢٠) ص ٢٠) مطبوعہ ادارة اللباعة المنيريه مصر ١٣٨٨ه) عافظ شاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٨ه لكهة بن:

علامہ ابن بطال نے کما ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کار دہے جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو صرف ان کی ماڈ ں کی طرف منسوب کرکے پکارا جائے گا ٹاکہ ان کے راصل) آباء پر پردہ رہے۔ (علامہ عسقلانی فرماتے ہیں) میں کمتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے ادر اس کی سند بہت ضعیف ہے اور امام ابن عدی نے اس کی مثل حضرت انس سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بیہ منکر ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا کسی شخص کی پیچان

اور شافت کے لیے اس کو اس کے باب کی طرف منسوب کرنا بہت زیادہ واضح ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چیزوں کے ظاہر رحم لگانا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا نقاضا یہ ہے کہ کمی شخص کی اس کے ای باپ کی طرف نسبت کی جائے گی جو دنیا میں اس کاباپ مشہور تھانہ کہ اس کے حقیقی باپ کی طرف اور یمی قول معتمد ہے۔

(فتخ الباري ج١٠م ٣٤٠م مطبوعه لا بور ١٠مهاه)

بچوں کا نام محمد رکھنے کی نضیلت حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله التجیم نے فرمایا میرانام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو'

کیونکہ میں بی قاسم ہوں اور تمہارے در میان تقسیم کرتا ہوں۔ (صحح البغاري رقم الحديث: ٦١٩٢ مصحح مسلم الاداب ٥ (٢١٣١) ٥٣٨٧ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٧٢٨) حفرت ابووہب جشمی مناختہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انہیاء کے نام رکھو۔ اور تمام اساء میں اللہ کو

محبوب عبدالله اور عبدالرحمٰن بین اور حادث اور هام تمام ناموں میں سے بین اور سب سے فتیج نام حرب (جنگ) اور مره (کروه) ہے۔ (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۴۹۵۰ سنن انتسائی رقم الحدیث: ۳۵۲۸)

حارث کے صادق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حارث کامعن ہے کسب اور کام کرنے والا اور ہرانسان کوئی نہ کوئی کام کر تاہے' <del>سویہ نام اپنے معنی کے مطابق ہے</del> اور ہمام کامعنی ہے ارادہ کرنے والااور ہرانسان کمی نہ کمبی کام کاارادہ کر تا ہے۔

طبيان القر ان جلدچهارم

علامه سيد مجمرا مين ابن عايد بن شاي متوني ۱۲۵۲ اه لکھتے ہيں:

علامہ منادی نے کما ہے کہ عبداللہ نام رکھنامطلقاً افضل ہے 'اس کے بعد عبدالرحمٰن ہے 'اس کے بعد مجمہ نام رکھناافضل

ے ' پھراتھ نام رکھنا' پھرابراہیم نام رکھنا۔ ایک اور جگہ بیہ ہے کہ عبداللہ اور عبدالرحمٰن کے ساتھ ان کی مثل دو سرے نام لاحق

ہیں مثلاً عبدالرحیم اور عبدالمالک وغیرہ-اور بیاس کے متانی نسیں ہے کہ محمداور احمد نام اللہ تعالی کو تمام ناموں میں سب ہے زیادہ محبوب ہیں میمونک اللہ تعالی نے اپنے نبی کا وہی نام رکھاہے جو اس کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔اور

*حدیث میں ہے کہ جس کے* ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام مجمد یا احمہ رکھاتو وہ مخص اور اس کا بچہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکرنے حضرت ابو امامہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حافظ سیو طی نے کما ہے اس باب میں یہ سب

ے عمدہ صدیث، ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (روالمتارج٥، ص٣٦٨، مطبوعه دار احیاء الراث العملي بيروت ٤٠٠٠هـ) " محمد" نام رکھنے کے متعلق متعدد احادیث دارد ہیں ان میں ہے بعض کی اسانیر ضعیف ہیں لیکن چونک نضائل میں

احادیث ضعیفہ کا عتبار ہو تاہے اس لیے ہم وہ احادیث بیان کررہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ جس مخفس کے ہاں تین بیٹے ہوئے اور اس نے کسی کا نام مجہ نہیں رکھا

اس نے جمالت کا کام کما۔ الكال لابن عدى يته من ص٤٠١٠ المعجم الكبيرين" وقم الحديث: ٤٤٠ ١٠ مجمع الزوائديم ٨٠ ص٥٣ كنزالعمال رقم الحديث: ٥٢٠٥٣،

حانظ سیوطی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں موٹ الیٹ ہے متفرد ہاور وہ ضعیف ہے لیکن اس کاضعف وضع تک نمیں پنچا۔ امام مسلم' امام ابوداؤد' امام ترندی' امام ابن ماجہ اور امام طبرانی نے اس سے احادیث کو روایت کیاہے' اور امام ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ حدیث مسند الحارث میں بھی ہے اور یہ مقبول کی قتم میں داخل ہے۔

(اللَّالِي المعنوعدج المص ٩٣٠٩٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢١٣١٥)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا جس مخص کے تین بیٹے ہوں اور وہ کسی کانام محمدند رکھے توبیہ ب وفائی کے کاموں میں ہے ہاور جب تم اس کانام محمد رکھو تو ند اس کو برا کمو (گال دو) اور ند اس پر مخق کو 'نه اس پرناک چژهادُ اور نه اس کو مارو 'اس کی قدر منزلت اور تفظیم و تحکریم کرواور اس کی قشم پوری کرو۔

(الكامل لابن عدى ج ٣ مس ٨٩٠) المام ابن عدی متونی ۳۱۵ه نے اس حدیث کو متکر قرار دیا ہے۔ حافظ سیوطی کلھتے میں اس حدیث کی تقویت اس حدیث

ے ہوتی ہے جس کو امام دیملی متونی ٥٠٥ھ نے حضرت علی والتی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ والتی متیز نے فرمایا جس محض کے چار بیٹے ہوں اور وہ میرانام کس کانہ رکھے اس نے جھے سے بے وفائی کی۔ الفردوس بماثور الخطاب ج۳٬ رقم الحدیث:۵۹۸۱ نیز الم كميرن ابني سند كے ساتھ مرادعاً روايت كيا ہے: جب تم سمى كانام محد ركھو تو اس نام كى تعظيم كے سب ہے اس كى تعظيم اور تو قیر کردا در اس کی تکریم کرد'اس کی تذلیل اور تحقیر نه کردادر اس پر مختی نه کرد-

(الجوامع رقم الحديث: ٢٠١٠ اللَّالَ المعنوعه ج امم ١٩٠ مطبومه بيروت ٢٠١٧ هـ)

عفرت ابو رافع جاش بیان کرتے ہیں که رسول الله بیتی بنے فرمایا جب تم سمی کانام محمد ر کھو تو نہ اس کو مارو نہ محروم کرو۔ المار بملی کی روایت میں بیہ اضافہ ہے (نام) مجر میں برکت رکھی گئی ہے اور جس گھر میں مجر ہو 'اور جس مجلس میں مجر ہو۔

طبيان القران

جلدجهارم

(مند البرار رقم الحديث: ١٣٥٨) مجمع الزوائد عم مم ص ٥٨م الفروس بما تورالخطاب رقم الحديث: ١٣٥٨ كزالعمال رقم الحديث: ۲۵۱۹۷ (اس مدیث کی سند ضعیف ہے)

الم فراوی این سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کادن ہو گاتوا یک منادی ندا کرے گا ہے محمرا کھڑے ہوں اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوجا ئیں تو ہروہ محفص جس کانام محمد ہو گاوہ کھڑا ہو جائے گااور یہ گمان کرے گاکہ یہ اس

کو نداء کی گئی ہے تو نام محمد کی کرامت کی دجہ ہے ان کو منع نہیں کیاجائے گا۔ ( تنزیہ الشریعہ مطبوعہ القاہرہ)

عافظ سیوطی لکھتے ہیں: اس مدیث کی سند معنس (منقطع) ہے اور اس کی سندے کنی راوی ساقط ہیں۔

(الله للمنويدج ام ع) مطبوعه بيروت) حضرت ابوالمه برایش بیان کرتے ہیں که رسول الله طبیع نے فرمایا جس کے بال بچه پیدا بهوا اور اس نے میری محبت کی وجہ

ے اور میرے نام ہے برکت عاصل کرنے کی وجہ ہے اس کا نام مجمد ر کھاتو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ ( تنزيه الشريعة ج ام ١٩٨٠ ؛ جامع الاحاديث الكبير قم الحديث: ٢٣٢٥٥ ، كنز العمال رقم الحديث: ٣٥٢٣ )

عافظ سيو كلي نے لكھا ہے كه اس باب ميں جنتي احاديث وارد ميں بيان سب ميں عمده حديث ب اور اس كى سند حسن -- (اللآلي المصنوعه ج اعم عه مطبوعه دار الكتب العلميه ميروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: کیایہ ان کو شریک قرار دیتے ہیں جو کچھ پیدائنیں کرکھتے'اوروہ خود پیدا کیے گئے ہیں اوروہ ان (مشرکین) کے لیے نمی مدد کی طاقت نمیں رکھتے اور نہ خودانی مدد کر کتے ہیں 🗅 اور (اے مشرکو!)اً کرتم ان جوں کو ہدایت کے

صول کے لیے یکارو' تو وہ تمہارے پیچیے نہ آ سکیں گے سو تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارویا تم خاموش رہو ○ (الاعراف: ١٩١-١٩١)

بتوں کی ہے مائیگی اور بے جارگی

الله تعالى نے فرمايا ب: كيابيان كوشريك بناتے ميں جو بچھ بيدائس كر كتے۔ يہ آيت اس مطلوب ير قوى دليل ب كدان آیات میں جن لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے ان کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہے ' بلکہ اس سیاق اور سباق کا تعلق

اس آیت سے علاء اہل سنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے ، کیونکہ اس آیت کا یہ تقاضا ہے

کہ محلوق ممی چیز کو خلق کرنے پر قادر نہیں ہے۔ دو مری آیت کا مفادیہ ہے کہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفع پنچانے اور ضرر دور کرنے پر قادر ہو اور بت اپنی

پر متش کرنے والوں کو نفع بہنچا کتے ہیں نہ نقصان 'تو ان کی پر ستش اور عبادت کرنا کیوں کر درست ہوگ۔ بلکہ بتوں کا عال تو یہ ہے کہ اگر **کوئی ان بنوں کو تو ڑ دے تو وہ اینے آپ کو اس ہے بچانسیں سکتے ' تو جو اپنی ذات سے ضرر کو دور کرنے پر قادر نسیں ہے تو** وہ تہیں تکالیف اور مصائب ہے کب بچا کتے ہیں۔

تيسري آيت ميں يه فرمايا ہے كه جس طرح يه بت حصول تفع اور دفع ضرر پر قادر نبيں بيں 'اى طرح ان كو كسي چیز کا علم بھی نہیں ہے' اس لیے جب تم انہیں کمی نیک کام کے لیے پکارو تو یہ تمهارے پیچیے نہیں لیس گے'اور اس آیت کا بیر معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ان کو تھی خیراور اچھائی کے لیے پکارو تو یہ تمہاری پکار کاجواب نہیں دیں گے یا تم ان سے کوئی دعا کرو تو یہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو جلدچهارم

ئبيان القر أن

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک اللہ کوچھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں تو تم ان کو یکارو اور بھر چاہیے کہ وہ تمهاری پکار کاجواب دیں اگر تم سے ہو 0 کیاان کے بیر میں جن سے وہ چل سکیں یا ان کے ہاتھ میں جن ہے

وہ پکڑ سکیں کیا ان کی آتھیں ہیں جن ہے وہ دیکھ سکیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ من سکیں آپ کئے کہ تم اپ شرکاء کو بلاؤ اور پھرائی تذہیر مجھے پر آزماؤ اور اس کے بعد مجھے (بالکل) مسلت مت دو0 (الاعواف: ۱۹۵-۱۹۵۰)

اس آیت پر بید اعتراض ہو آہے کہ بیر بت تو ہے جان پقرین اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔اس کا جواب سے کہ میں کلام بر تقدیر فرض ہے۔ پہلی آیت میں میں بتایا ہے کہ جن جوں کی تم عبارت کرتے ہو'وہ بے جان پھر ہیں۔ جن کے حواس میں اور نہ وہ حرکت کر یکتے ہیں 'اور اگر یہ فرض کرلیا جائے کہ وہ حواس اور عقل رکھتے ہیں اور حرکت بالارادہ کر کتے ہیں' تب بھی زیادہ سے زیادہ وہ تساری طرح بندے ہیں اور ان کو تم پر کوئی نضیلت نہیں ہے' پھر تم نے ان کو اپنا خالق' اپنا رب اور اپنامعبود کیسے فرض کرلیا۔ پھراس پر دلیل قائم فرمائی کہ ان کو تم پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور اگر تم ان کے رب اور معبود

ہونے کے دعویٰ میں سے ہو تو ان کو یکارو باکہ وہ تمہاری بکار کاجواب دس۔ اس آیت میں بتوں کو پکارنے کا جو تھم دیا ہے وہ بتوں کے جُمز کو ثابت کرنے کے لیے ہے ناکہ یہ ظاہر ہوجائے کہ وہ کسی کی پکار کا جواب نہیں دے کتے تو پھروہ خدائی کی صلاحیت کب رکھ سکتے ہیں۔ پس طاہر ہو گیا کہ اے مشرکوا تم اور وہ ایک جیسے ہیں

بلکہ وہ تم ہے بھی ارزل اور اونیٰ میں کیونکہ تم تو چلنے پھرنے میزوں کو پکڑنے اور پننے اور دیکھنے پر قادر ہواور وہ تواتی قدرت بھی

حسن بھری نے کماہ کہ مٹرکین نی چہی کواپے بول سے خوف دوہ کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کمہ د بیچے کہ تم اور تمہارے بت اگر میرا کچھ بگاڑ گئے ہیں تو بگاڑ لیں 'اور پھر جھے بالکل مملت نہ دیں اور اس ہے بیہ واضح ہو گیا کہ بیہ بت کی کو نفع اور نقصان پنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ سوان کی عبادت کرناجائز شیں ہے۔

بنگ میرا مداگار انشر ب جی نے یہ کتاب نازل کی ب اور وہ نیک وارک کی مدد کرتا ہے 0

اور تم اشر کو جود کر بن کی عبادت کرتے ہو وہ تباری مدد بنیں کر سکتے

ٱنْفْسَهُ هُ يَنْصُرُ وَنَ®وَ إِنْ تَنْكُوْهُمُ إِلَى الْهُلَى الْهُلَى الْهُلَى الْكِيْسَمُعُوْا این مدد کر علت یں 0 ادر اگر آب انہیں ہایت کی طوف بلای تو وہ من نہیں سکیر کے ،

ۯؙۉؙ<u>ؽؗٳڵؽ</u>ؙڰۘٷۿؙۿڒ۩ؙؽؙؠٛڝؚؠؙۉؽ۞ڿ۫ڽٚٳڵڡؘڡٚۏۘۅ ا در آب انبس ویکینے بین کردہ البغاہر) آب کی طرث کھے لیے۔ بین حالانکہ وہ رحینیت میں) الکانیس و کھیاہے 10 ب عفو ورکز رکاطالع

بيان القران

جكدجهارم

جلدچہارم

ببيان القر أن

## عِبَادَتِهٖ وَيُسَتِّحُونَ ۖ فَوَلَهُ يَسَجُلُ وَنَ الْحَالَةِ اللَّهِ عَلَى الْحَالَ وَنَ الْحَالَةُ اللَّهِ

مجرتبی کرتے اور اس کی تب کرتے ہی اور ای کو سمیدہ کرتے ہی 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک میرامد گاراللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مد کر تاہے 0 ادر تم اللہ کو چھو ڈ کرجن کی عمادت کرتے ہووہ تمہاری مد نسیں کر بچتے اور نہ خودا بی مدد کر بچتے ہیں 0اور اگر آپ انسیں ہوایت کی طرف بلائیں تو وہ من نہیں سکیں ملے اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ (بہ ظاہر) آپ کی طرف دیکے رہے ہیں صالانکہ وہ (حقیقت ميس) بالكل نهيس د كي رب-(الاعراف: ١٩٧-١٩٧)

الله اور رسول کے مقرب نیک لوگ ہیں

اس ہے پہلی آیتوں میں یہ فرمایا تھاکہ بتوں کو حصول نفع اور دفع ضرر پر مطلقاً قدرت نہیں ہے اور اس آیت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ صاحب عقل کو میر چاہیے که صرف الله کی عمبادت کرے جو دین اور دنیا کے منافع مینچانے کاول ہے۔ دین کے منافع اس طمرح پنجائے کہ اس نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں معیشت اور آثرت کا تکمل اور جامع نظام ہے اور دنیا کے منافع اس طرح پنچائے کہ اس نے فرمایا وہ صالحین کا دلی ہے بعنی نیک لوگوں کا مدد گار ہے۔

حضرت عمرو بن العاص برایش بیان كرتے بین كه ميس ف رسول الله وجين كوب آواز بلند فرماتے موع سائے۔ آپ نے فرمايا سنوا ميرك باب كى آل ميرك مدد گار نبين بين ميراولى الله باور نيك مسلمان بين-

(صحح البغاري رقم الحديث: ۵۹۹۰ صحح مسلم الايمان: ۳۶۳ (۲۱۵) ۵۰۸ مسند احمد ج ۱۳ من ۲۰۳

اس حدیث کامعنی ہیہ ہے کہ میرے دل(دوست یا مقرب) نیک مسلمان ہیں خواہ وہ نسبات مجھ سے بعید ہوں۔اور جو نیک نسين بين وه ميرك ولى (مقرب) نسين بين خواه وه نسبا بجه سے قريب بول-

عمر بن عبد العزيز ابني اولاد كے ليے مچى مال جمع نسيس كرتے تھے ان سے اس كاسب يو چھاكيانوں نے كما اگر ميري اولاد صالح اور نیک ہوئی تواس کا دل اور مدوگار اللہ ہے لنہ ااس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔اور اگر میری اولاد مجرم اور گنہ گار

ہوئی تو میں اپنے مال ہے اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کا بیہ قول ذکر فرمایا ہے: قالُ رُبِّ بِسَا أَنعَمْتَ عَكَتَى فَكُنْ أَكُونَ مَوَى عَرْضَ كِلَاك يرعدب إلِي تَدوّ في يراحان ظَهِيْرًا لِلْمُحرمِينَ ٥(القصص:١١)

فرمایا ہے سواب میں ہر گزیجرموں کامد د گار نہیں ہوں گا۔ ( تغيير كبير ص ٣٣٥ ، غوائب التر آن در غائب الفرقان ج ٣٠ص ٣٦٢ ، مطبوحه دار الكتب العلميه بيروت ١٩٦٧ه )

دو سري آيت پس پيريه ذكر فرمايا كه به بت نه تهماري مدد كر كتة بين نه اين سويه اس لا نق نمين بين كه ان كي عبادت كي جائے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اور آپ انسیں دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دکھ رہے ہیں 'اس سے مرادبت

ہیں یا مشرکین۔ اگر اس سے مراد بت ہیں تو ان کے دیکھنے کامعنی ہیہ کہ وہ آپ کے سامنے اور بالقابل ہیں اور چو نکہ دیکھنے والا بالقائل ہو آ ہے اس لیے فرمایا وہ بظاہرو کھے رہے ہیں حالاتک حقیقت میں وہ بالکل نمیں دکھے رہے 'اور اگر اس سے مراد مشرکین میں و بھر منی ہے ہے کہ یہ کفار اور مشرکین مرچند کہ بہ ظاہر آپ کو و کھ رہ میں لیکن یہ چو نک آپ کو محبت کی نگاہ سے سیس

د کھتے بلکہ عدادت سے دیکھتے ہیں تو کویا کہ دہ آپ کو نسی دیکھتے یا چو نکہ وہ حق سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کی ذات میں نبوت کے جو دلا کل اور نشانیاں رکھی ہیں ان کااٹر تبول نسیں کرتے اس لیے گویا کہ وہ آپ کو نسیں دیکھتے۔ البيان القر أن <u> جلدچهارم</u>

۵.۳

الله تعالی کاار شادے: آپ مغو و در گزر کا طریقه افسیار تیجئے اور نیکی کاتھم سیجئے اور عالموں سے اعراض سیجی 🔾 (الاعراف: ١٩٩)

آیات سابقہ ہے ارتباط

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نمی اور نیک مسلمانوں کاحالی و ناصر ہے اور بت اور ان کے بچاری کمی کو نفع یا نقصان پنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا

صیح اور معتدل طریقہ بیان فرمایا ہے 'کیونکد صالح اور نیک ہونے کا نقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالٰ کی عمادت کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کی جائے۔ معاف کرنے 'نیکی کا علم دینے اور جاہوں سے اعراض کرنے کے الگ الگ محال

بندوں کے حقوق کی تفصیل میر ہے کہ بعض چیزوں میں ان سے تسامل اور در گزر کرنا مستحسن ہے اور بعض چیزوں میں ان ے انماض اور چشم بو ٹی کرنا جائز نسیں ہے۔ اگر کمی شخص کو کوئی انسان ذاتی فقصان پہنچائے تو اس کو معانب کردینا ستحسن ہے

اور اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور صدوداللہ کو پایال کرے تو اس کے ساتھ مداہنت کرنا جائز نسیں ہے' اس لیے معاف کرنے کے حکم کا تعلق انسان کے زاتی معالمات سے ب اور جمال الله تعالی کے ادکام سے بعناوت اور روگر دانی کامعالمہ ہو وہاں نیکی کاعظم دینااور برائی پر نوکنا ضروری ہے 'اور اگرینگی کاعظم دینے پر کوئی فخص بد تمیزی اور جہالت ہے پٹی آئے تو پھراس سے اعراض کرنے کا تھم ہے۔

الم ابن جربر طبری متوفی ۱۱۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب بيه آيت نازل ہوئي تو رسول الله بين پيم نے حضرت جرئيل سے پوچھا! اے جرئيل اس کاکيامتن ہے؟ حضرت جرئيل نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا' مجر کمہااللہ تعالیٰ آپ کو بیہ تھم دیتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیں جو آپ کو محروم کرے اس کو عطاکریں اور جو آپ سے تعلق تو ڑے اس سے آپ تعلق جو ڈیں۔

(جامع البيان جزه مس ٢٠٠ مطبوعه دار الفكر بيردت ١٥١٥ه)

امام احد بن طنبل متوفی ۲۴۱ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت مقبہ بن عامر بواپٹی بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ تابیہ سے لما قات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر جوتم ہے تعلق توڑے'تم اس ہے تعلق جو ژواور جو تم کو محروم کرے اس کو عطاکر و'اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معانب کردو۔ **میں دوبارہ ملاقات کے لیے گیاتو آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامراا پی زبان پر قابو رکھو 'اپنے گناہوں پر روؤ اور تهمارے گھر میں** منجائش رہنی چاہیے۔

(مند احمد ج۲٬ رقم الحديث: ۱۷۳۵۸٬ ۱۷۳۵۷٬ شخ احمه شاكرنے كما ہے اس حدیث كی سند تنجے ہے ' مسند احمد خ۳۱٬

رقم الحديث: ١٧٣٨٣) عفواور در گزر کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اور جو لوگ كبيره گناہوں اور بے حيائى كے كامول سے وَالَّذِيْنَ يَحْتَنِبُونَ كَبَايْرَالْاثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

ابقناپ کرتے ہیں اور جب وہ نجضیناک ہوں تومعاف کر دیتے وَ إِذَا مَاغَضِبُوا هُمْ يَغُفِرُونَ (الشورى: ٣٤)

نبيان القر اَنْ

وَلَمَنْ صَبَرُوعَفُرَانَ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأُمُور

وَحَزَاهُ سَيْعَةِ سَيِعَةً يَسْفِكُ مِنْ عَفَا وَ

وَإِنَّ نَعُفُوا وَ تَصْفَحُوا وَتَعُفِرُوا وَتَعُفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ

وَ لَيَعُفُوا وَ لَيَصُفَحُوا الْمَالَا تُحْجِبُونَ أَنَّ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَعْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ

أَصُلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوري:٥٠)

عَفْوُرزَحِيمَ (التغابن:١٣)

يَّغُيفُرَ اللَّهُ لَكُمُ (النور:٢٢)

المُحُسِينِينَ (المائلة:٣)

(الشورى: ۳۳)

اور جو صر کرے اور معان کردے تو یقیناً میہ ضرور ہمت کے کاموں ہے ہے۔ اور پرائی کابدلہ ای کی مثل پرائی ہے ' پھرجو معاف کردے اوریکی کرے تواس کا جراللہ کے ذمہ (کرم پر) ہے۔

اور اگر تم معان کر دو'اور در گزر کرواور بخش دو توب مُنِك الله بهت بَخْفُ والاب حدر مم فرمانے والا ہے۔

اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں (اے ایمان والو) کیاتم یہ پند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش

آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان ہے در گزر سیجئے ، ب شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پیند فرما تاہے۔

عفو اور ور گزر کرنے کے متعلق احادیث حضرت معاذ ہواپٹیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑھیا نے فرمایا جو شخص اپنے فضب کے نقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو' اس کے بادجود وہ اپنے غصہ کو ضبط کرلے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گااور اس کوبیہ اختیار دے گاكده وجس بوى آنكھول والى حور كوچاہے لے لے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٧٧٧٤ منن الترزي رقم الحديث: ٢٠٢٨ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣١٨٧ مند احمد چ۵٬ د قم الحديث: ۱۵۲۲۷)

حضرت عبدالله بن مسعود رواليز. بیان کرتے ہیں که رسول الله بین پیر نے پوچھا؛ تم کس فخص کو پہلوان کتے ہو؟ ہم نے کها

جولوگوں کو بچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا نسیں پہلوان وہ فخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٤٤٥ م مجم مسلم المروالعله ١٠١٧ (٢٦٠٨)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمانے فرمایا رسول اللہ بینچیم کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا جا آتو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے بشرطیکہ وہ گناہ ند ہو اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اٹی ذات کا نقام نہیں لیا۔ البتہ اگر اللہ کی صدود پال کی جاتیں تو آپ الله كى طرف سے انقام ليت

(سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٣٨٨٥ ، صحح البخاري و قم الحديث: ٣٥٧٠ ، صحح مسلم فضا كل ٧٤ (٢٣٣٤) الموح كار قم الحديث: ١٩٤١) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی کمی تحادم کو مارانہ عورت کو۔

(سنن ابو داؤ در قم الحديث:۷۸۲ م)

حفرت ابو تمیر مجیمی بناش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں سے درخواست کی کہ مجھے نفیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا کی نیک کام کو حقیر فد جاننا اور جب تم اپنے کی جمائی سے طاقات کرد او کشادہ جمیں اور مسکراتے ہوئے طاقات کرد اور پانی النے والے کو اپنے ڈول سے پانی دینا۔ اگر کمی شخص کو تسارے کمی عیب کاعلم ہو اور وہ تسمیں اس کے ساتھ برا کے تو تہیں اس کے جس عیب کاعلم ہوتم اس کو اس کے عیب کے ساتھ برانہ کمنا' تہیں اس پر اجریلے گااور اے اس کا گناہ ہو گااور نبيان القر أن جلدچهارم

تم تکبرے تهبندنه لٹکانا کیونکہ اللہ عزوجل تکبر کوپیند نہیں کر ناور نمی ہخس کو گالی نہ دینا میں نے اس کے بعد نمی کو گالی نہیں دى ند برى كوند اونت كو- (سند اتد ج 2 ، رقم الديث: ٣٠٢١٠ ، مطبوعد دار القرطيع بديد)

حضرت ابوالمم والير، بيان كرتم ين كه رسول الله من بير في فرمايا جس في قدرت كي بادعود كمي كومعاف كرديا تنكى ك

دن الله تعالى اس كومعاف كروب كا- (المعجم الكبيرج ٤ وقم الحدث: ٥٨٥)

ر سول اللہ ﷺ کے در گزر کرنے کے متعلق احادیث معرت عبداللہ بن مسعود مع شن بان كرتے ميں كه جنگ حنين كے دن رسول اللہ عليم نے مال ننيمت تقسيم كرتے

ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ اقرع بن حابس اور حبینہ کو سوسواونٹ دییے اور عرب کے سرداروں کو بھی عطا فرہایا' اور ان کو اس دن تقتیم میں ترجیح وی ایک محص نے کمااللہ کی متم!اس تقتیم میں عدل نہیں کیا گیا 'اور اس میں اللہ کی رضاجو ئی کاقصد نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے دل میں سوچا کہ میں رسول اللہ میں تیج کو اس کی اطلاع ضرور دوں گا'میں آپ کے پاس گیااور آپ کو اس واقعہ کی خبردی۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کا چرہ متغیر ہوگیا' بھر آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نسی کرے گاتو پر کون عدل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی حضرت موی پر رحم فرمائے ان کو اس سے زیادہ ازیت پہنچائی تنی تھی تو انہوں نے مبرکیا تھا۔

(محج البغاري رقم الحديث:٣٣٣٦) صحح مسلم زكوة: ٣٠٠) (٢٣٠٨) مند احمرج ا من ٣٨٠-٣٩١) حضرت ابو ہریں ویلٹیز، بیان کرتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا' ایک دن میں نے اس کو

املام کی دعوت دی تواس نے رسول اللہ مٹائین کے متعلق بہت ناگوار اور بری باتیں کمیں جن سے میں بہت رنجیدہ ہوا'میں رو یا ہوا رسول اللہ بیٹیجیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا پارسول اللہ امیں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھااور وہ 'نکار کرتی

تھی' آج میں نے اس کو اسلام کی وعوت دی تو اس نے مجھے ایسی باتیں سنا ئیں جن ہے مجھے بہت رنج ہوا آپ اللہ ہے وعا کیجئے کہ وہ ابو ہرمرہ کی مال کو ہدایت دے "آپ نے وعالی اے اللہ ابو ہر برہ کی مال کو ہدایت دے۔ میں نبی مرتبی ہی وعالی وجہ سے خوش خوش گھرلوٹا' مال نے میرے قدموں کی آجٹ منی تو کماہیں ٹھرو اور میں نے پانی کرنے کی آواز سی 'اس نے عشس کیا' کپڑے

يك كيركماا ابو بريره! اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا عبده ورسوله من نوشى س رويابوا رسول الله عنظیم كی خدمت میں چنچا- میں نے كها يارسول الله امبارك موالله تعالى نے آپ كى دعا قبول كرلى اور ابو بريره كى مال کوبدایت دے دی ہے آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی اور فرمایا اجھا ہوا۔ (صحح مسلم فضائل صحابہ ۱۵۸ (۲۲۹۱) ۱۹۸۹)

المم ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ بھتر ہو کی صافرادی حضرت زینب رضی اللہ عنها کو ان کے شوہر ابوالعاص نے بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے ردانہ کیا' وہ اونٹ پر هودج میں سوار تھیں' قریش مکہ کو ان کی روا گی کاعلم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب کا پیچهاکیا حتی که مقام ذی طوملی پر ان کو پالیا معبار بن الاسود نے ان کو نیزه مارا حضرت زینب گر تکئیں اور ان کاحمل ماقط ہوگیا۔ (السیرة النبوید لابن بشام ج ۲ مع ۴۵م مطبوعه دار احیاء التراث العربي 'بیروت '۱۳۱۵ه )

حضرت جیر بن مطعم برایش: بیان کرتے ہیں کہ جعرانہ ہے واپسی پر میں رسول اللہ بڑتیم کے پاس بیٹیا ہوا تھا' اچانک دروازہ سے حبار بن الاسود واخل ہوا مسلمانوں نے کما یار سول اللہ بيد حبار بن الاسود ب " آپ نے فرمایا میں نے اس کو و مکھ ليا ہے' ایک فخص اس کو مارنے کے لیے کھڑا ہوا' نبی ﷺ نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹیر جائے' عبار کھڑا ہوا اور اس نے کما <u>للام عليك يانبي الله الشهدان لااله الاالله واشهدان محمدار سول الله 'بارسول الله ام</u>

نبيان القر ان

آب سے بھاگ كركئ شهرول يس كيا اور يس في سوچا يس مجم كے عكول يس جلا جاؤن عجر مجھے آب كى خرم دلى ملد رحى اور د شمنوں سے آپ کا در گرز کرتا یا دآیا اللہ کے نبی ہم مشرک تھے اللہ نے آپ کے سبب سے ہمیں ہوایت دی اور ہم کو ہلاکت سے نجات دی۔ آپ میری جمالت سے درگزر فرمائیں اور میری ان تمام باتوں سے جن کی خبر آپ تک پینی ہے میں اہے تمام برے کاموں کا قرار کر ماہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر ماہوں۔ رسول اللہ چیبر نے فرمایا میں نے تم کو معاف کر دیا اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پچھلے تمام گزاہوں کو مناویتا ہے۔

(الاصابدج٢، ص ٣١٣، وقم: ٨٩٥١، اسد الغابد و قم: ٢٤٠٩) الاستيعاب وقم: ٢٤١٠)

ا یک هبار بن الاسود کو معاف کر دینے کی مثال نہیں ہے' آپ نے ابوسفیان کو معانب کر دیا جس نے متعدد ہار یہ بینہ پر حملہ کیا۔ وحتی کومعاف کردیا جس نے آپ کے عزیز بچاحضرت حمزہ بن عبدالمطلب کو شہید کیا تھا۔ ہند کومعاف کرویا جس نے حضرت ممزہ کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا تھا' فتح مکہ کے بعد تمام طالموں کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بن الی جو رئیس المنافقین تھاجو آپ کو ہمیشہ اذیتیں پہنچا آرہا'جس نے کماتھا آپ کی سواری ہے بدیو آتی ہے' جو غزوہ احدیث مین لوائی ہے پہلے اپنے تین سو ساتھیوں کے ماتھ لنگراملام سے نکل گیاتھا'جس نے کہاتھا کہ مدینہ پہنچ کرعزت والے ' ذلت والوں کو نکال دیں گے 'جس نے آپ کے

حرم محترم ام الموسنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها پر تهمت باندهى اور آپ كو رنج پنچايا۔اس نے بھى جب مرت وقت آپٰ کی کتیم اپنے کفن کے لیے متکوائی تو آپ نے عطا کر دی ' آپ ہے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی تو آپ نے اس کی درخواست کو قبول فرمالیا۔ صفوان بن معطل 'عمیر بن دہب'اور عکرمہ بن ابوجهل کومعاف کردیا۔ سمراقہ کوامان لکھے دی اور بہت ے خالموں اور ستم شعاروں کے مظالم اور ان کی جفاؤں ہے اعراض کر کے انہیں معانب کر دیا۔ غرض آپ کی پوری زندگی حذالعفووامر بالعرف واعرض عن الجهلين عارت تى-

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب) اگر شیطان شہیں کوئی وسوسہ ڈالے تواللہ کی بناہ طلب کرو ہے ٹیک وہ

بت سننے والا ' سب کچھ جاننے والا ہے O (الا عراف: ٢٠٠)

نزغ شيطان كامعني

علامه راغب اصغماني متوفى ٥٠٢ه لكصة بن.

نزغ کامعنی ہے کسی چیز کو فاسداور خراب کرنے کے لیے اس میں واخل ہونا۔

(المغر دات ج٢ م عليه مطبوء مكتبه نزار مصطفى البازيكه مكرمه ١٣١٨ه) علامه ابن اثير الجزري المتوفى ٢٠٦ه ير في الصاب:

نزغ کامنی ہے 'کسی نوکدار چیز کو چیونا۔ کسی کو کسی کے خلاف پھڑگانا' فساد ڈالنا' نسخ السشديطيان بيسنهم کامعیٰ ہے شیطان نے ان کو ایک دو سمرے کے خلاف بحر کایا اور ان کے در میان فساد ڈال دیا۔

(النهاية ج٥٥ م ٣٦ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ)

و ساوس شیطان سے نجات کا طریقہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جالوں سے اعراض کیجیے اور جالاں کی جنااور جمالت پر انسان کو طبعی طور پر غصر آنا ہے۔ ابن زیدنے کہا کہ اس آیت کے مازل ہونے کے بعد نی پڑپی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے رب اگر مجھ ان کی باتوں پر غصہ آئے تو کیا کروں 'اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر شیطان آپ کو غضب میں لائے تو آپ اللہ کی ہناہ بيان القران

طلب كرين .. (جامع البيان جزه 'ص٢٠٨' مطبوعه دار الفكر بيروت '١٥٥هـ)

علامه ابو عبدالله محمد بن احمد قرطبي ماكلي متوفى ٧١٨ه كلصة مين:

نزغ شیطان کامعنی ہے شیطان کا وسوسہ سعیدین مسیب کتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنما کی خدمت میں تھا' ان کے درمیان شیطان نے وسوسے ڈال دیے تھے ان میں سے ہرا یک دوسرے کو برا کہتا رہا' بجروہ اس وقت

تک مجلس ہے نہیں اٹھے جب تک کہ ہرایک نے دو مرے ہے معافی نہیں مانگ لی۔

متقدمین میں ہے ایک استاد نے اپنے شاگر دے کمااگر شیطان تهیں گناہوں پر اکسائے تو تم کیا کرد کے؟ اس نے کما میں اس کے خلاف کو شش کروں گا'استاذ نے کما آگر وہ پھر آسائے؟ کما' میں پھر کو شش کروں گا'کما آگر وہ پھر آسائے؟ کما میں پھر کوشش کروں گا۔استاذ نے کمانیہ سلسلہ تو دراز ہو جائے گا۔استاذ نے کمانیہ بتادُ اگر تم بحریوں کے ربو ڑ کے در میان ہے گزر داور مربول كامحافظ كناتم بر بھو تكنے لك تو تم كياكو كي؟ اس نے كما ميں اس كودور بھگانے كى كوشش كروں گا ستاذ نے كما يہ سلمہ تو دراز ہو جائے گالیکن آگر تم بحریوں کے چرواہے سے مدد طلب کرو تووہ کتے کو تم سے دور کردے گا'ای طرح جب شیطان تم کو کس گناہ پر اکسائے تو تم اللہ کی بناہ طلب کرد 'وہ شیطان کو تم سے دور کردے گا۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢ من ١٦ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٩١٥هـ)

د سوسہ شیطان کی دجہ سے عصم**ت انب**یاء پر اعتراض ادر اس کے جوابات عصمت انبیاء کے مکرین نے اس آیت ہے اپنے موقف پر استدلال کیاہے کہ اگر انبیاء علیم السلام کا گزاہ اور معصیت پر

اقدام ناممکن ہو آبا اللہ تعالی بدند فرما تاکہ اگر شیطان تم کو کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی بناہ طلب کرو۔اس کاجواب بد ہے کہ اولا تواس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ثانیٰ جواب یہ ہے کہ اگر اس آیت میں نبی بڑتین کو خطاب ہو تو اس کامٹنی یہ ب کہ اگر بالفرض شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس سے شیطان کا آپ کو وسوسہ ڈالنالاز م نہیں آیا۔ جیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

لَيْنَ اشْرَكْتَ لَيَحْبِطَ؟ عَمَلُكَ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو

جائم گے۔ (الزمر: ۲۵)

اوراس آیت سے بہ لازم نہیں آ باکہ آب العیاذ باللہ شرک کریں۔ اوراس کی نظیریہ آیت ہے:

فُلُ إِنْ كَانَ لِللَّرْحُمْنِ وَلَدُّفَانَا أَوَّلُ الْعُبِيدِيْنَ آپ کیئے اگر (یہ فرض محال) رحمٰن کی اولاد ہو تی تو میں (اس کی) سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تا۔ (الزخرف: ٨١)

ثانیا شیطان کا صرف وسوسہ ڈالنا عصمت کے منافی نہیں ہے عصمت کے منافی یہ ہے کہ آپ شیطان کاوسوسہ قبول کریں

اور یہ اس آیت سے ثابت نہیں' بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے: إِنَّ عِبَادِي لَبُسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

یے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ إِلْامَنِ أَنْبُعَكَ مِنَ الْغُورِيْنَ (لحجر:٣٢) ماسوا گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں۔

حضرت ابن مسعود بدایش. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بہتیم نے فرمایاتم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شطان کا قرین لگا

<u>یا گما ہے</u> اور ایک قرین فرشتوں میں ہے نگا دیا گیا ہے 'محابہ نے یو چھا یار سول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ جلدجهارم طبيان القر أن

بھی۔ نیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرائی وہ مسلمان ہو گیاوہ مجھے نیک باتوں کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحيح مسلم منانقين ١٩ (٢٨١٣) ٢٩٧٩ مفكوة رقم الحديث: ٧٤)

حضرت ابو ہریرہ ہواپٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک بہت بڑا جن گزشتہ رات مجھ پر حملہ آور ہوا ماکہ میری نماز کو خراب کرے' اللہ تعالی نے مجھے اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو دھکا دے کر بھگادیا' اور میں نے بہ ارادہ کہاتھا کہ میں اس کومبحد کے ستونوں میں ہے کمی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ صبح کو تم سب اے دیکھتے۔ پھر جھے اسے بھائی

سلمان کی په دعایاد آئی:

قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِنِي مُلَكَّالًا يَكْبَيْنِهِ سلیمان نے دعا کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایی سلطنت عطافراجو میرے بعد نمی اور کو زیبانہ ہو۔ لِأَحَدِيِّنُ بُعْدِي (ص:٣٥)

(صحیح مسلم المساجد ۹ ۳۹ (۵۴۹) ۱۸۹(۵۰۰۰ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۰ ۱۳۳۰)

اس مدیث ہے واضح ہوگیا کہ شیطان کو نی مؤتیر پر کوئی غلبہ نہیں بلکہ نی مؤتیر بی غالب تھے۔اس لیے یہ ممکن نہیں کہ نی میزید شیطان کاوسوسه قبول کرس۔

الثاناس آیت میں بد ظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے کہ جب شطان مسلمانوں کو کسی چیز کاوسوسہ

ڈالے تو وہ اس کے شرہے انٹد کی بناہ طلب کریں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انسیں آگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا

ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور ای وقت ان کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں ○(الاعراف:roi)

طائف من الشيطان كامعني

علامه راغب اصنهاني متوفي ٥٠٢ه لكصة من: انسان کو ور غلانے کے لیے انسان کے گر د گر دش کرنے والے شیطان کو طائف کہتے ہیں 'کمی چیز کا خیال یا اس کی صورت

جو نینداور بیداری میں دکھائی دے اس کو طیٹ کتے ہیں۔

(المغر دات ج ۴ م ۴ ۰ م معلمومه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ۱۳۱۸ هـ)

علامه المبارك بن محمد المعروف بابن الاثيرجزري متوفى ٢٠١ه لكصة بن: میمٹ کااصل معنی جنون ہے بھراس کو غضب' شیطان کے مس کرنے اور اس کے وسوسہ کے معنی میں استعمال کیا گیااور

اس كوطا كف بهي كمت بي - (النهايه ج٣٠ ص ١٣١٩ مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨)هـ)

علامه ابو عبدالله محمر بن احمه قرطبي مائلي متوفي ٦٦٨ ه لكيت من: لمیت کامعنی تخیل ہے اور طا انف کامعنی شیطان ہے 'اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں ہے بچت<sup>ہ</sup> ہیں جب

امیں کوئی وسوسہ لاحق ہو تو وہ اللہ عز و جل کی قدرت میں اور اللہ نے ان پر جو انعام کیے ہیں ان میں غور کرتے ہیں اور پھر معصیت کو ترک کردیتے ہیں۔ (الجامع لاد کام القرآن ۲۶ مص۳۳ مطبوعہ دارالعکر پیروت) انسان کس طرح غور و فکر کر کے انقام لینے کو ترک کرے

الم فخرالدين رازي متوفي ٢٠١ه لكهتي من:

جب انسان کسی دو سرے شخص پر غضب ناک ہو اور اس کے دل میں شیطان میہ خیال ڈالے کہ وہ اس ہے انقام لے تو پھر

بيان القران

وه انقام ند لینے کی وجوہات پر غور و فکر کرے اور انقام لینے کے ارادہ کو ترک کردے۔وہ وجوہات حسب زیل ہیں: ا۔ انسان کو میہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کتے گناہ کر آہے 'اللہ تعالیٰ اس کو سزادیے پر قادر ہے 'اس کے باد جو داس ہے درگزر

کر آب اور اس سے انتقام نہیں لیتا سواس کو بھی چاہیے کہ وہ انتقام لینے کاارادہ ترک کردے۔

۲- جس طرح اس كامجرم بيبس اور مجور ب اى طرح ده مجى الله كامجرم ب ادر اس ك سائة مجور اور بيب ب-

 خضب ناک فحض کو ان احکام پر غور کرنا چاہیے جن میں اے انتقام کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ۳- اس کواس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے غضب ادر انقام کے نقاضوں کو بورا کر دیا تواس کا یہ عمل موذی در ندوں کی

طرح ہو گااور آگر اس نے مبر کیااور انقام نہیں لیاتو اس کا یہ عمل انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کی مثل ہوگا۔

۵- اس کویہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کزور مخص سے آج وہ انقام لینا چاہتاہے ہوسکتاہے کل وہ توی اور قادر ہو جائے اور یہ کمزور اور ناتواں ہو جائے اور اگر وہ اس کو معاف کردے تو بھریہ فخص اس کا حسان مندرہے گا۔

( تغییر کبیرج ۵ مص ۳۳۷ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ ) انسان کس طرح غور و فکر کرکے گناہوں کو ترک کرے

الم رازی نے ترک انقام کی جوبہ وجوہات بیان کی ہیں ان کو معصیت کی دیگر انواع میں بھی جاری کیا جاسکتا ہے۔جب بھی شیطان انسان کو کسی معصیت اور گناہ پر اکسائے وہ اپنے اوپر انلہ تعالیٰ کے انعامات پر غور کرے کہ اللہ اس پر اتن مهرمانی کر تا ہے تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرے۔ نیز اس پر غور کرے کہ اگر اس نے بیر گناہ کیا تو اس سے شیطان راضی

ہو گااؤر اللہ ناراض ہو گاتو کیا یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرے۔ نیزیہ سوچنا چاہیے اگر آج اس نے اللہ کے علم کو مملاد یا توابیانہ موک قیامت کے دن اللہ اس کو مملادے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

وَقِيْلَ الْبَوْمُ نَنْسُكُمْ كَمَا نَمِينِيمُ لِفَاءَ اوركما جائةً كا آج بم تمين اس طرح بملادي كر جس يَوْمِكُمُ هٰذَا (الحاثيه:٣٢) طرح تم نے اس دن کی ملا قات کو بھلادیا تھا۔

اور بیہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں رزق دینے اور پرورش کرنے کا بنو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ کراملند کی اطاعت کاجو دعدہ کیاہے' وہ اس کو کیوں پورا نہیں کر رہا۔ املنہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَٱوْفُوا بِعَهُدِيٌّ أُوْفِ بِعَهُدِكُمْ تم میرے عمد کو یو را کرومیں تہارے عمد کو یو را کروں

(البقره: ۳۰) اور میں موجنا چاہیے کہ وہ اللہ سے جو دعاکر آئے اللہ اسے قبول کرلیتا ہے تو پھر کیا یہ انساف کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ اس

ہے جو کچھ کے وہ بھی اس پر عمل کرے۔اللہ تعالی فرما آہے: أُحِيُّبُ دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحِيْدُوا جب دعا کرنے والا وعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر تا

لِيّ (البقره:۱۸۱) ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں۔

اوریہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے وہ کناہ کرلیا تو وہ فساق و فجار کی مثل ہو گااور اگر اس نے اس گناہ ہے دامن بچالیا تو وہ انبیاء کا تنبع اور اولیاء کی مانند ہو گا۔ اور جو شخص فساق و فیار کے کام کرے گاوہ کیسے یہ قرقع کر سکتا ہے کہ اس کی دنیااور آخرت کی زندگی اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہوگی اللہ تعالی فرما آہے:

آم حسب الكذين احترحُوا السَّيْاتِ أَنْ جن لوگوں نے دلیری ہے گناہ کیے ہیں کیاانہوں نے یہ گمان

الاعراف ٤: ٢٠٧ ـــــــ ١٩٢ قال الملاه 01. تَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَبِلُوا كُرلاجِ كُديم الْهِي ان يُوكُون كِي طرح كردي مج جوايمان الصّٰلِ حُبِّ سَوَاءً مُنْحَيّاهُم وَمَمَاتُهُم سَاءًمًا للكاورانيون في الحال كي كدان (س) كي زعر كاور (البحاثيه: ۲۱) موت پراپر ہوجائے۔ وہ کیای پرانیملہ کرتے ہیں ا ىَحُكُمُونَ ادر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں' اپنے شاگر دوں' مریدوں اور اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے بے حیائی کے اور برے کام نہیں کر آاور جب تنما ہو اور صرف اللہ و کھے رہا ہو تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں ہے باز نہیں آیا تو کیا اس ہے بیہ ظاہر نہیں ہو گا کہ اس کے دل میں انٹہ کا اتنا غوف بھی نہیں ہے جتنا اپنے اتحت لوگوں اور چھوٹوں کا ہے! علا نکہ اللہ تعالیٰ فرما یا فَلَا تَنْحُنْهُ النَّاسَ وَاخْمَنْوْن (المائدة: ٣٣) تَمْ لُوكُون عند دُرواور جُمْ عن ورو-اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے لوگوں کے ڈر سے برے کام چھو ڑبھی دیے تو وہ اس کو کوئی انعام نہیں دیں گے جب کہ اللہ کے ڈرے اس نے گناہ اور برے کام چھوڑ دیے تو اللہ نے اس ہے بہت بڑے انعام کا دعدہ کیا ہے۔اللہ تعالی فرما یا وَأَمَّامَ عَافَ مَقَامٌ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَين اور جو فخص اینے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہے ڈرا' الْهَوْى 0 فَإِنَّ الْحَنَّةَ هِيَ الْمَاوِي 0 اور اس نے اپنے نفس (اہارہ) کو (اس کی) خواہش ہے روکاتو ب ٹک جنت ی اس کاٹھکانا ہے۔ (النازعات: ۳۰-۳۰) نيز فرمايا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (الرحمن:٣٦) اور جو شخص این رب کے مائے کھڑے ہونے ہے ڈرا ای کے لیے دو جنتی ہیں۔ خوف خداہے مرنے والے نوجوان کو دو جنتی عطا فرمانا ا م ابوالقاسم على بن الحن بن عساكر متوفى الاه و دايت كرتے ہيں: یجیٰ بن ایوب الحزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساکہ حضرت عمرین الخطاب کے ذمانہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا' حفرت عمراس ہے بہت خوش تھے 'اس کا ایک پو ڑھا باپ تھا' وہ عشاء کی نمازیزھ کراہے باپ کی طرن لوٹ آتا تھا' اس کے راستہ میں ایک عورت کا دروازہ تھاوہ اس پر فریفتہ ہوگئی تھی' وہ اس کے راستہ میں کھڑی ہو جاتی تھی'ایک رات وہ اس کے پاس ہے گز را تو وہ اس کو مسلسل برکاتی رہی حتی کہ وہ اس کے ساتھ جلاگیا'جب وہ اس کے گھرے د روازه پر پنجاتوه بھی داخل ہو گئی 'اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیااور اس کی زبان پریہ آیت جاری ہو گئی: إِنَّ اللَّذِيْنَ اتَّفَوْا إِذَا مَسَّهُم طَالِّيْكُ مِّنَ بِعَلْمُ ولوك الله عدارة بي العيم الريفطان كي الشَّبُطَانِ تَدَكَّرُوْافَادَاهُمُ مُّبُصِرُوُنَ٥ طرف ہے کوئی خیال چھو بھی جا تا ہے تو دہ خبردار ہو جاتے ہیں

(الاعبراف: ۲۰۱) اورای و تته ان کی آنکهیں کھل جاتی ہیں۔ پھردہ نوجوان ہے ہوش ہو کر گر گیا اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا ادر دونوں نے مل کراس نوجوان کو اٹھایا اور اے اس

کے گھر کے در دازہ پر چھو ڑ آئمیں۔اس کے گھروالے اے اٹھا کر گھر میں لے گئے 'کافی رات گزرنے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا۔ اس کے باپ نے بوچھااے بیٹے حمیس کیا ہوا تھا؟ اس نے کما خیرے 'باپ نے پھر بوچھاتواس نے پوراواقعہ سایا۔ باپ نے نبيان القران

پوچھالے بیٹے تم نے کون می آیت پڑھی تھی؟ آواں نے اس آیت کو د ہرایا جو اس نے پڑھی تھی اور بھر ہے ہوش ہو کر گر گیا گھر والوں نے اس کو ہایا جانیا لیکن وہ مرچکا تھا۔ انہوں نے اس کو عمل دیا اور لے جا کر دفن کر دیا تھیج ہوئی تو اس بات کی خبر حضرت عمر ہور پڑھی تک پنچی۔ صبح کو حضرت عمران کے دالد کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور فرمایا تم نے چھے خبر کیوں نمیں دی؟ اس کے باپ نے کما دات تھا۔ حضرت عمرنے فرمایا ہمیں اس کی قبر کی طرف لے چلو 'بھر حضرت عمراو ران کے اسحاب اس کی قبر پر محے' حضرت عمرنے کما اے نوجوان ا جو محتمل اپنچ رب کی سامنے کھڑا ہونے ہے ڈورے اس کے لیے دو جنتی ہیں؟ تو اس

ے رہے رہے۔ نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا: اے عمرا ججھے میرے رب عزوجل نے جنت میں دوبار دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ (مختر آریخ دمش تر جہہ عمروین جامع 'رقم: ۱۹۳۴ع کا مواد دو اور الکر بیروت)

حافظ ابن عساکر کے حوالہ ہے اس صدیث کو حافظ ابن کثیر متونی ۷۵۷ھ 'حافظ جلال الدین سیو طی متونی ۹۱۱ھ اور امام علی متق ہندی متونی ۵۵۵ھ نے بھی ذکر کیا ہے۔

ق بهراق عن العراف اوم المعلق من ويهم المعلق واوالاندلس بيروت الصدور ص من طبع دار الكتب العلميه بيروت المومها ا

کنزالعمال ج'م ۱۵۷-۵۱۷ و قم الحدیث: ۳۹۳۳) عافظ ابو بکراحمہ بن حسین بیعتی متو فی ۵۸م ہے نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو اختصار اروایت کیا ہے:

عن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب کے زمانہ میں ایک نوجوان نے عبادت ادر مسجد کو لازم کر لیا تھا' ایک عورت اس پر عاشق ہوگئی' وواس کے پاس خلوت میں آئی اور اس سے باتیں کیس اس کے دل میں ہمی اس کے متعلق خیاں آیا' پھراس نے ایک چنے ماری اور بے ہوش ہوگیا۔ اس کا پچھا آیا اور اس کو اٹھا کرلے گیا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کمااے پچھا

. حفرت عمرکے پاس جائیں ان سے میراسلام کمیں اور پو چھیں کہ جو فحض اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کی کیا جزاہے؟اس کا چپا حفرت عمرکے پاس گیا' اس نوجوان نے بھر چنج ماری اور جاں بتق ہو گیا۔ حضرت عمر ہنائیز، اس کے پاس کھڑے ہوتے اور کما تمہارے لیے دو جنتیں ہیں' تمہارے لیے دو جنتیں ہیں۔

(شعب الا بمان ج اسم ۲۹۵ ۴۷۸ ، تم الدیث ۲۳۱ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۰ هـ) امام بیعتی کے حوالے سے اس حدیث کو حافظ سیو طمی متوفی الله هام علی متنی ہندی متوفی ۵۷۵ هه اور علامه آلوی متوفی

الام " فی سے مواسے سے اس صدیت و صدھ ہو فی سوق اادھ ام می فی بدی حوں المدھ ور مداسد و فی وق الدوالمشور محلائی ہے۔ (الدوالمشور محلائی محلائی طرح تدیم عجم محمد علی معلی مدید دار العکر انتزائیمال قم الحدیث ۲۳۵ ماروح المعالی محس

۱- گناہ کی ترغیب کے موقع پر اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف ہے گناہ کو ترک کر دیناد و جنتوں کے حصول کا سبب ہے۔ ۲- نیک مسلمان اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی نعتوں ہے بسرہ اندوز ہوتے ہیں۔

٣٠ نيك مىلمانون اور اولياء الله كى قبرون كى زيارت كے ليے جانا حصرت عمر جائيز كى سنت بـ

۸۰ کمی فوت شدہ مسلمان کی تعزیت کے لیے اس کے دالدین اور اعزہ کے پاس جانا حضرت عمر کا طریقہ ہے۔

۵- صاحب قبرے کلام کرنااور صاحب قبر کا بواب دینا اس مدیث ہے یہ دونوں اسر عابت میں۔

۲- جن احادیث میں ہے کہ قبروالے امیا جواب نہیں دیتے جن کو تم من سکو 'ان کامنی بیہ ہے کہ تم ان کاجواب عاد ۃ " نہیں

نبيان القر أن

س سکتے۔

الله تعانی کاارشاد ہے: اور شیطانوں کے بھائی بندان کو گمرای میں کھینچۃ ہیں گھروہ (ان کو گمراہ کرنے میں) کوئی کی نہیں كرتے0(الاعراف:۲۰۲)

شیطان کے بھائی بند کی دو تغیرین ہیں۔ ایک تغیریہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں میں سے شیطان ہیں اور وہ لوگوں کو مگراہ رے شیاطین جنات کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے ہیں کوئی کو تاہی نہیں کرتے۔ دو سمری تفییریہ ہے کہ شیاطین کے

بھائی بند وہ کفار ہں جو لوگوں کو گمراہ کرکے شیاطین کی مدد کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور (اے رسول منظم!)جب آپان کے پاس کوئی نشانی نسیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے

کیوں نہ کوئی نشانی متخب کر لیا آپ کہنے کہ میں صرف اس چیز کی امتاع کر نا ہوں جس کی میرے رب کی طرف ہے وہی کی جاتی ہے' یہ (قرآن) تمهارے رب کی طرف سے بصیرت افروز احکام کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہےO (الاعراف: ۲۰۹۳)

کفار کے فرمائتی معجزات نہ دکھانے کی توجیہ

اس ہے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔اس آیت میں ان کے گمراہ کرنے کی ایک خاص نوع کو بیان فرمایا ہے کہ دہ بطور مرکثی مجزات مخصوصہ طلب کرتے ہیں مثلاوہ کہتے تھے: وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَشَّى تَفْحُرَلْنَا مِنَ ادر انہوں نے کہاہم ہر گز آپ پر ایمان نہیں لا کمیں گے الأزص يَشُهُوعُ ١٥١ وْتَكُونَ لَكَ حَتَّهُ مُونَ لَكَ حَتَّهُ مُونَ لَعِيلَ حی کہ آپ زمین سے مارے لیے کوئی چشمہ جاری کرویں ٥ يا وَّعِنْبِ فَنْفَيْحَرُ الْأَنْهَارَ خِلْلَهَا تَفْحُبُرُا0 أَوْ آب کے لیے تھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جس کے تُسْفِطُ السَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا در میان آب بستے ہوئے دریا جاری کردیں 0یا آپ اینے قول اَوْتَالْنِي بِاللّٰهِ وَالْمَلَايْكَةِ فَيِيْلُاO اَوْبَكُوْنَ کے مطابق ہم یر آسان کو گلڑے مکڑے کر کے گر اویں یا آپ لَكَ بَيْكُ يِنْ زُنُعُرْفٍ أَوْتَرُقَى فِي السَّمَا ءَوَلَنْ مارے سامنے فرشتوں کوئے آئیں 0یا آپ کے لیے سونے کا نْوُمِنَ لِرُوبِيِّكَ حَتْم، تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتْبَّانَفُرُهُ کوئی گھر ہویا آپ آسان پرچڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے فُلُ سُبْحَادَ رَبِّي مَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولُ٥ یر ابھی) ہرگز ایمان نہیں لا کیں کے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک (بنو اسرائيل: ٩٠-٩٠) كتاب نا ذل كريس جس كو بم يرا حيس آب كيئ كه ميرا دب ياك

ہے میں تو صرف بشرہوں اور اللہ کافرستادہ (رسول) جب آپ نے ان کے فرمائشی معجزات پیش نمیں کیے تو وہ کہنے گئے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ معجزات نمیں دیے تو آپ اپنی طرف سے بدم عجرات کیوں نمیں پی کردیے۔اللہ تعالی نے فرایا آپ کئے کہ میرے لیے بد جائز نمیں ہے کہ میں اللہ سے کوئی مطالبہ یا فراکش کروں' اللہ تعالیٰ از خود جو چاہتا ہے میرے ہاتھ سے نشانی یا مجزہ صادر فرہا دیتا ہے۔ اور ان کے فرمائش معجزات کو پٹن نہ کرنا اسلام کی تبلیخ ، بدایت اور میری نبوت کے اثبات کے منافی نسیں ہے کیونک اللہ تعالی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور اس کا مججز ہونا بالکل طاہر ہے اور جو واقعی ہوایت کاطالب ہو اس کے لیے تو یہ قرآن بی کانی ہے اور جس نے خواہ کؤاہ کی جت بازی کرنا ہو اس کے لیے سینکٹوں دلائل بھی ناکانی ہیں۔ سیدنامحد رہیں کی نبوت پر قرآن مجید کی دلالت تو علمی اور عقلی اعتبارے ہے۔ بی مشیر نے یہ کشت <sup>ح</sup>ی دلا کل بھی بیش کے 'جن کو دیکھ کر بغیر غور و فکر کے بدایت آپ کادعویٰ نبوت میں صادق ہونا

نبيان القر أن

جلدچهارم

ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے چاند کے دو مکڑے کیے' آپ کی دعاہے ڈویا ہوا سورج طلوع ہوگیا' پھرنے آپ کو سلام کیا' ورخت اور اس کے خوشے آپ کے عکم پر چل کر آئے ، مخلف جانوروں نے آپ کا کلمدیز ها، کی بار آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا اور کتنی مرتبہ کم کھانا بہت زیادہ آدمیوں کے لیے کانی ہوگیا۔ اس طرح کے ادر بہت معجزات ہیں' ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود مرکش اور ضدی کفار ایمان نہیں لائے 'چونکہ بیالوگ طلب ہدایت کے لیے نہیں بلکہ محض ججت بازی اور ضد بحث کے طور پر معجزات کو طلب کرتے تھے اس لیے ان کے فرائٹی معجزات پیش نسیں کیے گئے۔ نیز سابقہ امتوں میں کفار نے فرمائٹی معجزات طلب کیے اور معجزات و کھائے جانے کے باوجو د جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان پر آسانی عداب آیا 'اب اگر ان ک فرماکشی معجزات پیش کردیے جاتے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے تو ان پر عذاب آنا چاہیے تھا۔ حالا نکہ اللہ تعالی فرمایکا ہے: وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبَهُمْ وَانَتَ فِيهِمُ اور الله کی میہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب کہ (الانفال: ٣٣) آپان مين موجود بير-

الله تعالی کارشاد ہے: اور جب قرآن پر هاجائے تواس کو غورے سنوادر خاموش رہو باکہ تم پر رحم کیاجاے 0

(الاعراف:۲۰۴) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی تھی کہ یہ قرآن تمهارے رب کی طرف سے بصیرت ا فروز احکام کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس کی

مظمت کامیہ نقاضا ہے کہ جب قرآن مجید کی حلات کی جائے تو اس کو غور سے سناجائے اور خاموش رہا جائے۔ قر آن مجید پڑھنے کے آداب

علامه طاَمِر بن عبد الرشيد بخاري حنفي متوفي ٥٣٣ه ه لكصة بن:

فلوکی میں نہ کور ہے کہ جو مخص قرآن مجید پڑھنے کاارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ بھترین کپڑے پنے' ممامہ باندھے اور قبله كى طرف مندكرے اى طرح عالم ير علم كى تعظيم واجب ب- كرميوں ميں صبح كے دقت قرآن مجيد كوختم كرے اور سرديوں میں اول شب میں۔ آگر وہ قرآن مجید پڑھنے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور اس کو ریا کاری کا خدشہ ہو تو اس وجہ ہے قرآن کریم پامنے اور اماز پامنے کو ترک ند کرے اس طرح باقی فرائض کو بھی خوف ریا کی وجدے ترک ند کرے۔ لیٹ کر قرآن مجد پر ہے یں کوئی حرج نہیں ہے اور قرانت کے دقت اپنی ٹائٹیں ملالے۔ کمی مخص نے قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کیا ہو بچراس کو باتی قرآن مجید او کرنے کی فرصت ل جائے تو نظی نماز پڑھنے سے قرآن مجید کو یاد کرناافضل ہے اور فقہ کاعلم حاصل کرنا باتی قرآن مجید کے حفظ کرنے سے افضل ہے 'اور بغیر علم کے ذہر کا کوئی اعتبار نسیں ہے۔ قر آن مجید خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حصرت براء بن عازب جہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیجیر نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کو۔

(سغن ابوداؤد رقم الحديث: ١٣٦٨) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٣٢) خلاصة الفتاوئ ج1 'ص ١٠٢٠١٠٣ ' مطبوعه مكتبه رشیدیه مکوئشه)

علامه ابراجيم بن محمد حلبي متوفى ٩٥٦ه و لكصة بين:

قرآن مجید کی جتنی مقدار سے نماز جائز ہوتی ہے قرآن مجید کی اتنی مقدار کو حفظ کرنا ہر مکلت پر فرض میں ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو اور کمی ایک سورت کو حفظ کرنا واجب ہے اور پورے قر آن کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور سنت عین پڑھنانفل پڑھنے ہے افضل ہے اور قرآن مجید کو مصحف ہے پڑھنا فضل ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کے مصحف کو دیکھنے اور قرآن مجید کو پڑھنے جلدچهار<u>م</u>

طبيان القر أن

دونوں عبادتوں کو جمع کرنا ہے'اور یاد ضوہو کر قبلہ کی طرف منہ کرکے اچھے کپڑے پہن کر تعظیم اور اکرام کے ساتھ قرآن مجید کو برهنامتحب ، قرات سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ برھے۔ اعوذ باللہ ایک بار پر هنامتحب بے بشرطیکہ قرات کے دوران کوئی . دنیادی کام نہ کرے حتی کہ اگر اس نے سلام کاجوب دیا یا سجان اللہ الااللہ الااللہ کماتوا عوذ یاللہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نادیٰ الحجہ میں نہ کور ہے' اور النوازل میں نہ کور ہے کہ محمدین مقاتل سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے سورہ توبہ کو بغیر بھم اللہ پڑھے پڑھناشروع کیاتوانموں نے کمااس نے خطائی۔علامہ سمرقدی نے کماسورہ توبہ کو اعوز باللہ اور بھم اللہ پڑھ کریڑھناشروع گرے اور یہ قول قراء کی تصریح کے مخالف ہے انہوں نے کماسورہ قبہ سے پہلے بھم اللہ کواس لیے بنیس مکھاکہ بھم اللہ امان ہے اور سورہ توب رفع المان کے لیے ہے۔ یہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے اور حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ میں تیج بتادیتے تھے کہ اس کو فلان جگہ رکھواور رسول اللہ میں پیر فوت ہو گئے اور آپ نے سورہ نوبہ کامقام نہیں بنایا 'اور میں نے دیکھا کہ اس کا قصہ الانفال کے قصہ کے مشابہ ہے کیونکہ الانفال میں مہو کاؤکر ے اور اس میں رفع انعمود کا ذکرہے اس لیے میں نے ان دونوں کو لما دیا اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں محابہ کا اختلاف تعامیض نے کہالانفال اور براء ۃ (توبہ) ایک سورت ہیں جو قبال کے لیے نازل ہو کمیں اور بعض نے کمایہ الگ الگ سور تیں ہیں'اس لیے ان کے درمیان فاصلہ کو رکھا گیا اور بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا۔ اولی سے بسر کہ چاہیں دن میں ایک بار قرآن مجید ختم کیاجائے ' دوسمرا تول یہ ہے کہ سال میں دوبار قرآن مجیر ختم کیا جائے المام ابوضیفہ سے منقول ہے کہ جس نے سال میں دوبار قرآن مجید کو ختم کیا اس نے قرآن کریم کاحق اواکر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک بار ختم کرے البتہ تمن دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کرے۔ کیونک سنن ابوداؤد ترندی 'اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمودین العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ منتجم نے فرمایاجس شخص نے تمن دن سے مم میں قرآن مجید کو ختم کیا اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجما۔ (سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۹۳ ۱۳ سنن الترزي رقم الحديث: ۲۹۴۹) بستر رلیث پر قرآن مجد پر هناجائز ہے۔ سفن ترفری میں شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیبر نے فرمایاجو مخص بسترر لیٹ کر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے'اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی ہر موذی چیزے حفاظت کر آہے البتہ اوبا ﷺ تکمیں ملائے ، عنسل خانہ میں اور مواضع نجاست میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ امام بہتی نے حضرت ابن عمرے روایت کیاہے کہ دفن کے بعد قبربر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پر هنامتحب ہے۔ (سنن كِبريْ جس م ٥٤- ٥٦ ، مطبوعه بيروت ، غينية المستملي ، ص ٥٩٧ - ٣٩٧ ، مطبوعه سيل اكيدُ مي لا بور ١٣١٢ ١٥) قرآن مجيد سننے كا تفكم آيا نمازك ساتھ مخصوص ہے يا خارج از نماز كو بھي شال ہے امام ابو جعفر محد بن جرير طبري متوفى اسمه ابى سد كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود والير بيان كرت بين كديم من ع العض العض كو نماز من سلام كياكرت ت كرسام على فلال 'ملام على فلال- حتى كريه آيت نازل بوئي واذا قرء القران في ستمعوا له وانصتوا-

بشرین جابر ردایت کرتے ہیں کہ حضرت این مسعود نے نماذ پڑھائی۔ انہوں نے لوگوں کو امام کے ماتھ نماذ میں قر آن پڑھتے ہوئے سنا' جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے کماامجی تک تمہاری مجھ واری کاوقت نیس آیا؟ کیاامجی تک تمہیں عقل نمیں آئی؟ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کو غورے سنواور خاموش رہو'جس طرح جمیں اللہ نے تھر دیا ہے۔ میں مدیث نقہاء احذاف کی دلیل ہے کہ نماذ میں امام کے پیچھے قرائت نمیں کمنی چاہیے۔ اس مدیث کو امام این جریر کے حبیبان القر مان علمی چہارم

Marfat.com علاه الم ابن الي حاتم متوفى ٢٣٢ه ن جي روايت كياب- ( تغيرالم ابن الي حاتم ٥٥ أرقم الحديث: ٨٧٣٠)

ان کے علاوہ حافظ ابن کشراور حافظ سیوطی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

ته ، ( تغییرابن کثیرج۳ معیا۲۷ 'الدِر المتثورج۳ مص۱۳۵)

طلحہ بن عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھاکہ ایک داعظ دعظ کر رہا نھااور عبید بن عمیر اور عطابی الی رہاح ہاتمی کر تھ مد زکر آتی ... ڈی ہے تا نہوں میں سراور وی کے مستق بھورے دیں اُلین دونوں نے میری طرف دیکھااور نجر

رہے تھے۔ میں نے کما آپ دونوں وعظ نہیں من رہے اور وعمید کے مستحق ہو رہے ہیں'ان دونوں نے میری طرف دیکھااور پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھراپنی تقیحت و ہرائی'انہوں نے میری طرف دیکھااور پھر ہاتوں میں مشغول ہو گئے'جب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھراپنی تقیحت و ہرائی'انہوں نے میری طرف دیکھااور پھر ہاتوں میں مشغول ہو گئے'جب

میں نے تیسری بار کماتو انہوں نے میری طرف دیکھااور کہاہے تھم صرف نماز کے متعلق ہے۔ مجاہد ' سعید بن جیسر اور ضحاک سے بھی روایت ہے کہ قرآن مجید کو غور سے بننے اور خاموش رہنے کا تھم اس ونت ہے

علید سعید بن بیر اور خاص سے می روایت ب سرس بید و ورت سے روای میں بیر اور ہیں۔ جب قرآن مجید کو نماز میں پڑھاجائے۔ حضرت ابن عباس ابراہیم نعبی عامر' قادہ 'ابن زید اور زہری ہے بھی یمی مردی ہے کہ یہ سے تھم نماز کے ساتھ مخصوص

رے من جو کہ انداز کے علاوہ خلوت کے دوران قرائت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرایا نماز کے علاوہ ج۔ محابہ نے کما نماز کے علاوہ خلوت کے دوران قرائت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی خلاوت نفل ہے خواو وعظ میں ہو ؟اس خلاوت کے دوران خاموش رہنا فرض نہیں ہے۔

سران بیدی مدول سے و اور علی اور میں مدولت سے دریاں میں مدولت کے دوران سنے اور خاموش رہنے کا حکم نماز اور عبار علی میں ہے۔ بہا میں اور خاموش رہنے کا حکم نماز اور خطبہ میں ہے۔ بہا میں ہے۔ بہا میں مدولیت ہے کہ یہ حکم نماز اور خطبہ کے متعلق ہے۔ نیز مجاہدے دوایت ہے کہ یہ حکم نماز اور خطبہ کے

خطبہ میں ہے۔ مجاہم سے روایت ہے لربید م بحدے معبدے میں ہے۔ ہیر جاہم سے روی ہے سے مان در جہدے۔ متعلق ہے۔ عطابی الی رہاح سے روایت ہے کہ دو وقتوں میں خاموش رہنا واجب ہے جب امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہویا وہ خطبہ دے رہا ہو۔

حسن بصری معید بن جیر اور عطابن الی رباح ہے بھی یہ روایت ہے کہ یہ تھم نماز اور خطبہ دونوں کے متعلق ہے۔ (جامع البیان جر4 مس ۲۱۷-۲۱۶ مطبوعہ دار النکر 'بیروت)

رج ح بین برد کی ۱۱۹۳۰ میں سیور مرد سر بیروں کے المادات کی اس کا سیور در سر بر بیروں کے المادات کی اس طاہر آیت کا تقاضایہ ہے کہ قر آن مجید کو خواہ نماز میں پڑھاجائے یا خطبہ اور وعظ میں یا اس کی عام تلاوت کی وقت خاص فرض کی جائے ہم صورت میں قرآن مجید جب پڑھاجائے تو اس کا سنا فرض ہے اور تلاوت اور قرائت کے وقت خاص کر رہنا بھی فرض

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد نسفى حنفي متوفى ١٠٥ه لكصة مين:

علامہ ہو برنت مبدسہ بن میں کا من کے دات اس کو سننا اور خاموش رہنا لازم ہے خواہ یہ قرات نماز میں ہویا

رنمازیں۔ یا قرآن مجید سننا فرض عین ہے یا فرض کفامہ

آیا قرآن مجید سنتا فرض عین ہے یا فرض کفاہیہ علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری حوفی ۵۸۳ھ میں:

ا یک شخص فقد لکھ رہا ہو اور اس کے پہلویں دو سراشخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو 'اور فقد میں مشغول شخص کے لیے قرآن مجید سنتا ممکن نہ ہو تو نہ سننے والے کا گزاہ قرآن مجید پڑھنے والے کو ہو گا'ای اصل پراگر کوئی شخص رات کو چھت پر بلند آواز سے قرآن مجید پڑھے اور لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ شخص گذہ گار ہو گا۔ (طلاصۃ الفتادیٰ ج) میں ۱۰۳ مطبوعہ مکتب رشیریہ 'کوئشا) علامہ سید مجدا بین ایا بدین شابی خفی متوفی ۱۵۲ کھتے ہیں:

طبيان القر ان

نماز اور خارج نماز میں قرآن مجید کو سنما مطلقاً واجب ہے میمونکہ یہ آیت ہر چند کہ نماز کے متعلق وارد ہے ملین اختبار خصوصیت سبب کانمیں عوم الفاظ کا ہو ہا ہے 'اوریہ تھم اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ تعیہ میں نہ کور ہے کہ گھر میں بچہ قرآن مجید پڑھ رہا ہواور گھروالے کام کاج میں مشغول ہوں تو وہ نہ سننے میں معذور ہوں گے بشرطیکہ انہوں نے اس کے رہ ھنے ے پہلے کام شروع کیا ہو' ورنہ وہ معذور نہیں ہول گے۔ اس کے بعد علامہ شای نے خلاصۃ الفاوی کی عبارت نقل کی ہے کہ اگر نقہ میں مشغول فخص کے پاس کوئی قرآن پڑھے یا رات کو چھت پر پڑھے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو ان کے نہ سننے کا گناہ بڑھنے والے پر ہوگا۔ کیونکہ ان کے نہ مننے کا سبب پڑھنے والاہے۔ یاوہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرکے اذب پنجارہاہے ' اں میں غور کرنا چاہیے 'اور شرح المنیہ میں یہ ذکور ہے کہ اصل میں قرآن کریم کا سنا فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس کی تلاوت کو ضائع نہ کیا جائے اور بعض کے خاموش ہو جانے ہے یہ حق ادا ہو جاتا ہے 'جیسے سلام کاجواب دیناواجب ہے ناکہ مسلمان کے حق کی رعایت ہواور بعض کے جواب دینے ہے ہیہ حق ادا ہو جا آ ہے اور باتی سلمانوں سے یہ وجوب ساتھ ہو جا آ ہے۔ البتہ قرآن کریم پڑھنے والے پر اس کا احرام کرنا واجب ہے ہاس طور که ده بازاردن میں قرآن مجید نه پڑھے اور نه ان مقالت پر قرآن کریم پڑھے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور اگر اس نے وہاں پڑھاتو قرآن مجید کی حرمت کو ضائع کرنے والاوی مخفس ہوگا 'سودی گنہ گار ہوگانہ کہ مشغول لوگ 'مکہ لوگوں کو ا بني ضرور يات يوري كرنے ميں حرج نه بو- (غنية المستملي ص٥٤) مطبوعه لابور ' ١٩١٦هه) قاضي القصناة بحيلي منقاري زاره نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں یہ طابت کیا ہے کہ قر آن مجید کاسنن فرض عین ہے۔ (ر دالمحتارج) م ۲۷۳-۳۶۹ مطبوعه دارا دنیاءالراث العربی 'بیردت' ۷۰۹۱۵) علامه سيد احمد الحطادي حنى متوفى استااه في غيت المستمل ك حوالے سے يى تكھاب كد قرآن مجيد كاسمنا فرض كفاليه (عاشية الطحلادي على الدرالخمّار 'ج ا'ص ٢٣٧ مطبوعه دار المعرفه بيروت '١٣٩٥) علامد ابرائیم حلبی صاحب غنیته المستملی متوفی ۴۵۲ھ نے قرآن مجید سننے کے حکم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے اور علامہ شامی

اور علامہ فحطادی نے ان کی اتباع کی ہے اور اس میں کوئی شک شیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے آسانی ہے 'لیکن ان کی دلیل دو وجہ سے صحیح نمیں ہے ادا اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید سننے کے عظم کو سلام کا جواب دینے کے عظم پر قیاس کیا ہے صالا تک سلام کاجواب دیئے کا تھم خبردامدے ثابت ہے اور اس کاو جوب نلنی ہے اور قر آن مجید سننے کا تھم خود قر آن کریم سے ثابت ہے اور اس کی فرضت قطعی ہے' سوبیہ اعلیٰ کو ادنیٰ پر قیاس کرناہے' اور ٹانیا اس لیے کہ سلام کاجواب دینے میں مسلمان کے حق کی رعایت ہے اور قرآن مجید سننے میں اور تلاوت کے وقت خاموش رہنے میں اللہ کے کلام کے حق کی رعایت ہے اور اللہ کے کلام کے حق کی رعایت بندہ کے حق کی رعایت ہے گئی در جدافضل ہے۔ نیز اس سے بیدلازم آنا ہے کہ قرآن مجید کی ایک محفل میں تلاوت کی جارتن ہو اور ایک آدی خاموش ہو کرنے اور باقی شرکاء محفل تلاوت کی طرف توجہ نہ کریں اور آپس میں باتیں کرتے رین تو یہ امرجائز ہو طالا نکہ اس میں قرآن مجید کی صریح بے حرمتی ہے۔ اس لیے امارے نزدیک قاضی منقاری زادہ کا میہ قول صحح ہے کہ ق<sup>س</sup>ن مجید کاسٹیا فرض میں ہے۔

قرآن مجید سننے کے حکم میں نداہب نقہاء

اس سلسلہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نقهاء احناف میں ہے علامہ متقاری زادہ کے زدیک قرآن مجید سنا فرض مین ہے اوریمی صحح ہے اور علامہ ھلبی کے نزدیک نرض کفامیہ ہے۔

بيان القر أن

امام مالک کے نزدیک قرآن مجید نماز میں پر هاجائے یا خارج از نماز اس کاسناواجب ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن جز ٧ من ٣١٦ ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٥ الله) هـ)

المام مسلم نے روایت کیا ہے کہ و ا ذا قبرہ فیاز صنہ وا (صحیح مسلم رقم الدیث: ۴۰۳) جب امام قرات کرے تو خاموش رہو

عافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا بيم القرطبي المالكي المتو في ٢٥٢هـ اس كي شرح مين ل<u>كهت</u>ة بين: یہ صدیث امام مالک کی اور ان فقیاء کی دلیل ہے جو یہ کتے ہیں کہ جب امام بلند آوازے قرامت کرے تو مقتدی قرات نہ

لرے 'اور امام دار تعلنی کااس حدیث پر بیہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث کی صحت پر حفاظ کااجماع نہیں ہے۔ کیونکہ امام

لم نے اس مدیث کے سیح ہونے کی تصریح کی ہے۔ (المقم ج م ع ص ۲۹ مطبوعہ دار ابن کیز بیروت کا ۱۳۱ه)

امام احمد بن حنبل کے نزویک بھی قرآن مجید کاسننا فرض ہے کیونکہ علامہ موفق الدین عبداللہ بن قدامہ حنبلی متوفی ۱۲۰ھ

مقتري يرسوره فاتحه كايزهنا واجب نيم ب كونكه الله تعالى نے فرايا به واذا قرء القران في است معواله و انیصنه ۱ (الاعراف: ۲۰۴) اور حفرت ابو ہر رہ نے روایت کیا ہے کہ نبی چیمیر اس نمازے فارغ ہوئے 'جس میں آپ نے بلند آوازے قرات کی تھی۔ پھر فرمایا کیاتم میں ہے کسی نے ایمی میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک فحض نے کماہان! یارسول الله! میں نے قرآت کی تھی۔ تو رسول اللہ بیٹی نے فرایا تب ہی میں سوچ رہاتھا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں دشواری کیوں ہو رہی ہے۔ پھرلوگ ان نمازوں میں قرآت کرنے ہے رک گئے جن نمازوں میں رسول اللہ ﷺ بنجیر بلند آواز سے قراث کرتے تھے۔ جب انموں نے رسول اللہ میں کابیار شاوسا۔

(الموطار قم الحديث: ١٩٣٧ سنن النسائي رقم الحديث: ١٩٨٨ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٨٠ مسند احدج ۲ مل ۴۸۷ مه ۲۳۰ ج۵ م ۳۳۵ الكاني ج ۱ مل ۲۳۶ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت مهاهماه)

نقهاء شافعیہ کے نزدیک جب قرآن کریم <sub>ک</sub>وها جائے تو اس کا سننامتحب ہے۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضادی شافعی متوفی ۲۸۵ھ کلیے ہی:

اس آیت کے ظاہرالفاظ کا نقاضا ہیہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا مطلقاً واجب ہو اور عامنا العلماء کے نزدیک خارج از نماز قرآن مجید کاسننامستحب ب اور جو علاء امام کے پیچیے مقتدی کی قرام کو واجب نہیں کتے وہ اس آیت سے

استدلال کرتے ہیں اور بیراستدلال ضعیف ہے۔ (انوار التزیل و اسرار التادیل مع حاشیہ الکازرونی' ج۳' ص۸۲) دُاكْرُومبه زعيلى مصرى لَكِينة بين:

جن محفلوں میں قرآن مجید کی قرائ کی جائے ان میں قرآن کریم سننے اور خاموش رہنے کو ترک کرنابت سخت مکردہ ہے۔ مومن پر لازم ہے کہ قر آن مجید کی علاوت کے دقت اس کے سفنے پر حریص ہو ، حیساکہ وہ مجلس میں قر آن مجید کی علاوت پر حریص ہو تاہے۔ (التفسیر المنیر ج۹ م ۲۳۰-۲۲۹ مطبوعہ دار الفکر 'بیروت' ۱۳۸۱ه)

سیح ہے ہے کہ جب قرآن مجید کی حلات کی جائے تو اس کا سنمااور خاموش رہنا ہر حال میں اور ہر کیفیت میں واجب ہے خواہ نماز هو ياغيرنماز هو- (التغيير المنيرج ٩) ص ٢٣٢ مطبوعه بيروت)

حفرت ابو جررہ و بھاشینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھیر نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کماب کی کمی ایک آیت کو بھی غور سے سناہے اس کے لیے دعنی چو گئی نیک کامپی جائے کی اور جس نے اس آیت کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور

ئبيان القر ان

جلدجهارم

ہوگی-(اس مدیث کی سند ضعیف ہے)

(منداحمه ۲۶ من ۳۴۱ منداحمه ۴۸٬ و قم الحديث:۸۳۷۵ طبع قا بره 'الجامع الصغير و قم الحديث:۸۳۲۵)

امام کے پیچھے قرآن سننے میں نداہب اربعہ

الم ابو انتحق ابراهيم بن على الغيروز آبادي الثير ازي الشافعي المتوفى ۵۵ مهم كليمة مِن :

آیا مقتری پر بھی سورہ فاتحہ کی قرائت واجب ہے اس میں غور کیا جائے گاآگر وہ ایسی نماز ہے جس میں آہتہ قرآت کی جاتی ہے تو مقتدی پر سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے اور اگر وہ الیمی نماز ہے جس میں بلند آواز سے قرائت کی جاتی ہے تو اس میں دو قول

ہیں 'کتاب الام اور البوسطی میں نہ کور ہے کہ اس میں مقتری پر سورہ فاتحہ کا پڑ ھناواجب ہے 'کیونکمہ حضرت عبادہ بن الصامت ۔ بن شنز سے مردی ہے کہ نمی تنظیم نے ہم کو صح کی نماز پڑھائی آپ پر قرات دشوار ہوگئ آپ نے نمازے فارغ ہونے کے بعد

فرما میں دیکھ رہاتھا کہ تم اپنے امام کے بیٹھے قرائت کر رہے تھے اہم نے کمااللہ کی قسم ہی ہم ایساکر رہے تھے ' آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے سواالیانہ کیا کرد 'کیونکہ جو مخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نسیں ہوتی 'ادر اہام شافعی کاقدیم قول یہ ہے کہ جری نماز

یں الم کے چھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بڑیٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ بڑھیر اس نمازے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آوازے قرائ کی تھی آپ نے پوچھا کیاتم میں سے کمی نے ابھی میرے ساتھ قراٹ کی تھی'ایک

محض نے کما ہاں یارسول اللہ آپ نے فرمایا (تھجی) میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری خلاوت میں دشواری کیوں ہو رہی ہے ،جب مسلمانوں نے رسول اللہ بڑچیز سے بیا سنا توجن نمازوں میں رسول اللہ بڑچیز بلند آواز سے قراف کرتے تھے ان نمازوں میں

انسوں نے رسول اللہ بھی کے ساتھ قرات كرناترك كرديا- (المدنب جامس عدى مطبوعه وارالكر ميروت) فقهاء حنبليه كے اس مسكه ميں مختلف اور متضاد ا قوال ہيں

علامة مش الدين محدين مفلح المقدى المنبل المتوفى ٢٦٠ه المحت بن:

اثرم نے نقل کیا ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے 'ابن الزاغوانی نے شرح الخرقی میں اس طرح ذکر کیا

ہے' اور ہمارے اکثر اصحاب اس کے وجوب کو نہیں پہچاہتے' اس کو نواور میں نقل کیا ہے اور یہی قول زیادہ ظاہرہے۔ابن المنذر نے ذکر کیا ہے کہ ایک قول میر ہے کہ جس نماز میں آہت قراث ہوتی ہے اس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے۔ ابو داو دیے نقل کیا ے کہ ہرر کعت میں جب اہام بلند آوازے قرائت کرے تو مقتدی اس کے یتھیے سورہ فاتحہ پڑھے اور انسوں نے کما کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کھایت کرے گااور سمری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنامتحب ہے اور سکتات میں پڑھنا کمرہ نہیں ہے۔

(كتاب الفروع ج امم ٢٠٤٥ مطبوعه عالم الكتب بيروت ٥٠٠٥ه)

علامہ ابن لقدامہ صنبلی متوفی ۲۴۰ھ نے لکھا ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑ ھناداجب نمیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے

واذا قرء القران فاستمعواله وانصتوا- (الاعراف: ٢٠٠٣)

(الكافي ج) محسل ٢٣٦ مطبوعه دار الكتب العلمه بيردت ١٨١١هـ)

علامه ابو عبدالله محمر بن عبدالله بن على الخرشي الماكلي المتوفى ١٠١١ه الصحيف

فرض نماز اور نفل نماز میں امام پر سورہ فاتحہ پڑھناواجب ہے اور مقتدی پر واجب نسیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے امام کی

قرات مقدی کی قرانت ہے خواہ نماز سری ہویا جری۔ البتہ سری نماز میں امام کے پیچیے سورہ فاتحہ پر هنامتحب ہے۔

(عاثیته الخرشی علی مختصر میدی خلیل ج۱ مص ۴۲۹ مطبوعه دار صاد به بیرد ہے) جلدچهارم

بيان القران

فقهاء احناف کے نزدیک نماز سری ہویا جمری 'امام کے پیچیے سورہ فاتحہ پڑھناجائز نہیں ہے علامه علاء الدين ابو بكرين مسعود الكاساني الحنفي المتو في ١٨٥ه ه لكهة بن

مارى دليل يه ب كه الله تعالى في فرمايا ب:

اور جب قرآن بڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْانُ فَاسْتَوِعُوْا لَهُ وَآنَصِتُوا خاموش رہو آکہ تم پر رحم کیاجائے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ (الاعراف:٢٠١١)

الله تعالى نے قرآن مجيد كو غور سے سننے اور خاموش رہنے كا حكم ديا ہے اور جن نمازوں ميں آبستہ قرائ كى جاتى ہے ان میں اگرچہ سنا ممکن نہیں ہے لیکن خاموش رہنا ممکن ہے۔ پس اس سے طاہرنص کے اعتبار سے ان نمازوں میں خاموش رہنا واجب ہے۔ حضرت الی بن کعب رہاشیہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے امام کے پیچیے قرائت کرنے کو

ترک کردیا اور ان کے امام رسول اللہ بڑ پہر تھے۔ پس طاہر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ بڑچ کے امرے قرائت کو ترک کیا تھا اور صدیث مشہور میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقداء کی جائے سوتم اس سے اختلاف ند کرد جب وہ تکبیر پڑھے تو تم تکبیر پڑھواور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اس مدیث میں امام کی قرات کے

وتت خاموش رہنے كا عكم دياكيا ب- (ضيح مسلم رقم الحديث: ١٠٥٠) امارے نزدیک بغیر قرات کے کوئی نماز سیح نہیں ہوتی اور مقتری کی نماز بغیر قرائے کے نمیں ہے بلکہ یہ نماز قرائے کے ساتھ ہاوروہ امام کی قرات ہے کیونک نی مرتبہ ہے فرایا ہے جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرائت ہے۔

(به صدیث حضرت جایر ٔ حضرت عبدالله بن عمر ٔ حضرت ابوسعید خدوی ٔ حضرت ابو جریه ، حضرت عبدالله بن عباس ٔ حضرت عبدالله ین مسعود عظرت انس اور حضرت علی این الی طالب رضی الله عنم سے مروی ہے۔سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۸۵۰ شرح معانی الآهار ج) من ١٣٨ سنن دار تعلني رقم الحديث: ١٣٥٠ علية الاولياء ج٤٬ ص٣٨٩، رقم الحديث: ١٩٥٧، طبع جديه٬ زوائد البوميري ج٠٬ ص ٣٣٣، وقم الحديث: ١٣٣٠ المعجم الملابسط ج٨٬ وقم الحديث: ٧٥٧٥ مجمع الزوائد ج٢٬ ص١١١ مصنف عيدالرزاق وقم الحديث: ٣٤٩٧

مدی احد ج۲° ص۲۳۹ السن الکبری کلیمتی ج۲° ص۲۹-۲۰۱ کال این عدی ج۲° ص۲۰۱۰ مصنف این الی شید ج۲° ص۳۷۵ تمک الاكار المام محرص ١٥ مماب الآثار اللي يوسف ص ٢٠٠ وقم الحديث: ١٣٠ بدائع اصنائع ج المص ٥٢٠ وار الكتب العلميد بيروت ١٨١٨٥) اس صدیث کی سند آگرچہ ضعیف ہے لیکن میہ صدیث متعدد اسائیدے مردی ہے اس لیے تعدد اسائید کی دجہ سے میر

صدیث حسن لغیرہ ہے اور ای (۸۰) کبار محلبہ سے امام کے پیچیے قرائ کی مماعت منقول ہے جن میں حضرت علی مرتفعی عضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور کئی صحابہ ہے یہ منقول ہے کہ امام کے پیچیے قرائت کرنے سے نماز فاسد ہو

جاتی ہے 'جکہ سیح یہ ہے کہ اہام کے پیچھے قرات کرنا مکردہ تحری ہے۔ امام کے بیچے قرائت نہ کرنے کے متعلق احادیث

ماقع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماہے جب سے سوال کیا جا آکہ کیا کوئی شخص امام کے بیجیح قرات کرے تووہ فرماتے جب تم میں ہے کوئی محض امام کے چھپے نماز پڑھے توامام کی قرانت اس کے لیے کافی ہے۔اور جب وہ اکیلانماز رج عن قرات كر \_ - افع ن كماك حفرت عبدالله بن عمرام ك يتي قرات نيس كرت تق - (يه صحح مديث ) (الموطار قم الحديث: ١٩٣٠ سنن دار تعني رقم الحديث: ٨٨ ١٣ سنن كبري ج٢ م ١٢١ موطا الم محمر ص ٩٣ مثرح معالي

الآثار ص ١٢٩)

جلدجهارم

امام ابو جعفراحمه بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ه و روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رخ الله في خرايا قرأت كے ليے خاموش رہو كيونكد نماز ميں صرف ايك شخل ب اور حميس المام كى قرات کانی ہے۔ مصرت ابن مسعود جزائیز نے فرمایا جو مخص امام کے پیچیے قرات کرناہے کاش اس کے منہ میں مٹی بھردی جاتی۔

عبيدالله بن مقسم نے مفرت عبداللہ بن عمر مضرت زيد بن ثابت اور مضرت جاير بن عبداللہ سے سوال كياتو انهوں نے کماکہ کمی نماز میں بھی امام کے پیچھے قرات نہ کرو۔

ابو حمزہ نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا کہ کیاوہ امام کے پیچھے قرائت کریں مصرت ابن عباس نے فرمایا نہیں۔

(شرح معانى الآثار ص ١٢٩ مطبوعه مجتبائي ياكستان 'لا بهور)

عافظ شاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بن: حضرت ابن عراً حضرت جابر مضرت زيد بن ثابت اور حضرت ابن مسود سے امام کے پیچے قرام کی ممانعت ثابت ہے

اور حضرت ابوسعید ، حضرت عمراور حضرت ابن عباس سے بھی روایات وار دہیں۔

(الدراية مع المداية الاولين ص٢١) مطبوعه مكتبه شركت علمه 'مكان) جریر از سلیمان از قناده از حضرت عبدالله بن مسعود روایت ب که رسول الله میشید نے فرمایا جب امام قرائ کرے تو

خاموش رہو-(امام مسلم نے کمایہ حدیث صحیح ہے) 

ان احادیث کے علاوہ ہم متعدد حوالہ جات کے ساتھ سے بیان کر بھے ہیں کہ رسول اللہ میں بہتر نے فرمایا جس مخص کا امام ہو توامام کی قرامت ہی اس کی قرات ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرواور زبان ہے آواز بلند کیے بغير صبح اور شام كوياد كرو اور غفلت كرنے والول يس سے نه به جاؤ - (الاعراف:٢٠٥)

ذكرخفي كي نضيلت

اس آیت میں یا تو خصوصیت کے ساتھ نمی میٹین کو خطاب ہے یا اس سے ہر سنے والا محاطب مراد ہے 'اس آیت میں دل سے اللہ کو یاد کرنے کا تھم دیا ہے یا آہت اور پت آواز سے ذکر کرنے کا تھم دیا ہے۔

حضرت ابو بريره والتي بيان كرت ين كر رسول الله جيج في ولما الله تعالى ارشاد فرما ما بي من الب بنده كمان ك موافق ہوں'اور میں اس کے ماتھ ہو تا ہوں جب وہ میراز کر کر تاہے'اگر وہ جھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں'اور اگر وہ ایک جماعت میں میراذ کر کرے تو میں اس سے بهتر جماعت میں اس کاذکر کرتا ہوں'اگر وہ ایک بالشت

میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو ناہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابراس کے قریب ہو تاہوں'اوراگر وہ میرے پاس چلنہوا آئے قیمی اس کے پاس دوڑ تاہوا آتاہوں۔

(صح مسلم الذكرا٢٠٤٥ '٢١٤٩ 'معداجر٢٠ من ٣٥٣ 'طبح قديم مسنداحه ٨٠ رقم الحديث: ٨٦٣٥ 'طبع قابره) آہت آہت ذکر کرنے یا دل میں ذکر کرنے کی نشیلت یہ ہے کہ آہت آہت ذکر کرنا اطلامی کے زیادہ قریب ہے اور اس کا

تبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔ اور ذکرنی نف سے مرادیہ ہے کہ جن اذکار کاوہ زبان سے ذکر کر رہا ہے ان کے معانی سے واقف ہو' اور اس کادل ذکر کے معانی کی طرف متوجہ ہواور اس کاذبین اللہ تعاتی کی عقلت اور جلالت میں ڈوباہوا ہو 'کیونک اگر وہ طال زبان

نبيان القرأن

جلدجهارم

ہے ذکر کرے اور دل اس کے معنی کے نصور 'اس کی یاد 'اور خضوع اور خشوع سے خالی ہو تو وہ ذکر بے سودے' بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ذکرے کوئی ثواب نہیں ملا۔

معتدل آواز کے ساتھ جربالذ کر ممنوع نہیں ہے

دون البعبهر من القول فيان سے آواڈ بلندكي يغيراس كامنى ہے چا چاا كر ذكرندكيا جائے يا گا بھاڑكر ذكرندكيا جائے جیسے کوئی محص بسرے سے بات کر رہا ہویا کسی دور کھڑے ہوئے آدی سے چا کریات کر رہا ہو۔

حضرت ابوموی اشعری بوایش بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی بیتیں کے ساتھ ایک سفر میں تھے مسلمان بلند آواز کے ساتھ الله اكبرالله اكبر كمه رہے تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا اے لوگوااپ نغوں كے ساتھ ونرى كروتم كى بسرے یا غائب كونسيں یکار رہے تم بننے والے اور قریب کو پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ ہے' پھر آپ نے فرمایا در آنحالیکہ میں آپ کے پیچھے تھا

اور میں کہتاہوں لاحول و لاقوۃ الاب الله کناہوں ہے پچااور نیکی کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے بھر فرمایا اے عبداللہ بن قیس اکیا میں تهمیں جنت کے ٹزانوں میں ہے ایک ٹزانہ کی رہنمائی نہ کروں ' میں نے عرض کیا کیوں نسیں ا يارسول الله أآب نے قرمایا كهولاحول ولاقوة الابالله-

(صحیح البغاری رقم الدیث: ۱۸۳۹ صحیح مسلم ذکر ۴۷۳ (۲۷۰۳ (۲۷۰۳) ۴۷۳۱ ٬۱۵۳۸ ۱۵۲۲ ۱۵۲۲ ٬۱۵۲۹ ۱۵۲۲ ٬۱۵۲۹ سنن الترند ی

رقم الحديث: ٣٠٤٣ مسند احدج ٣٠ ص ٣٩٩٧ ٢٠٠٣) اس صدیث سے واضح ہوگیا کہ آپ نے گلا محاور کوا و چلا جلا کر ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے اور قرآن مجید کی میہ آیت اور میہ

مدے معتدل آواز کے ساتھ ذکر ہابر کے منانی نہیں ہے۔ ذکر کے لیے صبح اور شام کے او قات کی مخصیص کی حکمت

صبح اور شام کے او قات کو ذکر کے ساتھ خاص فرمایا ہے ' یوں تو ہرونت اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے اور کس ونت اس کے ذکراوراس کی یادے غافل نہیں رہنا جاہیے لیکن ان او قات کی خصوصیت سے بے کہ صبح کے دقت انسان نیندے بیدار ہو تا ہے اور نیند به منزله موت ہے اور بیداری به منزله حیات ہے اور اس وقت جمان بھی ظلمت سے نور کی طرف منقل ہو تا ہے اس لیے اس وقت میں اس خاص نعمت پر اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور شام کا وقت جو بہ منزلہ موت ہے وہ بھی اللہ تعالی کی نعت ہے کیونکہ موت کے بعد ہی انسان افروی نعتوں سے ہم کنار ہو گاہے ، نیزان او قات میں انسان پرسکون ہو آہے اور بیداللہ تعالی کی یاد کے لیے بہت مناسب او قات ہیں۔اور یہ بھی کما گیاہے کہ فجر کے وقت رات کے فرشتے جارہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں تو دونوں فرشتے اس کے ذکر کو لکھ لیں گے اور ای طرح شام کے وقت میں بھی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین میں وواس کی عبادت سے تھرنہیں کرتے اور اس کی شبیج کرتے ہیں اور اس کو تجدہ کرتے ہیں 🔾 (الاعراف:۲۰۱) فرشتوں کی کثرت عبادت ہے انسان کو عبادت پر ابھار نا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے ذکر کی تلقین کی تھی اور دائماتہ ذکر کرنے کی ترغیب دی تھی اور اس آیت میں الله تعالی نے ذکر کے محرکات اور بواعث کو مزیر تقویت دی ہے اور فرمایا جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تحبر نمیں کرتے۔اس کامعنی میہ ہے کہ فرشتے ہت کرم اور مشرف ہیں وہ طاہراور معصوم ہیں وہ شموت اور غضب کے محرکات سے بری ہیں اور کینہ اور حسد کے بواعث ہے منزہ ہیں'ان اوصاف اور کملات کے باد جو دجب وہ دانما''اللہ عز وجل

نبيان القر <u>ان</u>

ک عبادت کرتے ہیں اور خضوع اور خثوع سے مجدہ ریز ہوتے ہیں اور انسان جو کہ جسمانی مطلقوں اور بشری کمافتوں کا مرقع ہے اور شہوت اور غضب کے نقاضوں کی آماجگاہ ہے تو وہ اس بات کے زیادہ لا کُل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عمادت کرے۔ فرشتوں کی اطاعت اور عمادت کے متعلق قر آن مجید کی اور بھی آیات ہیں:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمُرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا وہ اللہ کے نمی تھم کی نافرمانی نہیں کرتے موں کرتے ہیں جس کا نہیں تھم دیا جا تاہے۔

وَمَا مِنْكَ إِلَالَهُ مَفَاحٌ مَعُلُومٌ ۗ وَإِنَّا لَنَحُنُ اور ہم (فرشتوں) میں سے ہرایک کے لیے اس کے قیام کی

الصَّاقُوْنُ ٥ وَإِنَّالَنَحُنُ الْمُسَيِّحُونَ٥ جگه مقرر ب ۱۰ ورب شک بم بی صف باند صدوالے بین ٥ اورب شک ہم ی تنبیج کرنے والے ہیں۔

وَ نَرَى الْمَلاَ يُكَهُ حَافِيْتُنَ مِنْ حَوْلِ الْعُرْسُ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش الی کے گرو

يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَيِّهِمُ (الزمر:٤٥) طقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ماتھ تنبیح کر رہے ہوں گے۔

فرشتوں کی کثرت عبادت ان کی افضلیت کو مشلزم نہیں

قرآن جیر کی اس آیت میں فرشتوں کی طهارت اور عصمت اور قدر و منزلت کے باوجود ان کی اطاعت اور عباوت کو بیان كر كے عام مسلمانوں كو الله كى اطاعت اور عمادت ير برانكينة فرمايا ب- ان آيات كابير مطلب نهيں ب كه فرشة انبياء عليهم

السلام سے افضل ہیں کیونکہ ان آیات میں خطاب عام مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے اور جمل تک افضلیت کا تعلق ہے تو امارے متکلین نے تصری کی ہے کہ رسل بشروسل لمائکہ ہے افضل ہیں اور رسل لمائکہ عامتہ البشر سے افضل ہیں اور عامت البشر

(نیک مسلمان) عامته الملائکہ ہے افضل ہیں اور جہاں تک فرشتوں کی کثرت عمادت اور اطاعت کامعالمہ ہے تو آس میں کوئی شک نئیں کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کا ہادہ نہیں رکھاگیااور ان میں بھوک اور بیاس اور دیگر انسانی اور بشری نقامضے نہیں رکھے گئے' اور ان کو اطاعت اور عبادت سے روکنے اور منع کرنے والی کوئی چیز نمیں' نہ ان پر کسی کی کفات کی ذمہ داری ہے' اور

انسان کے ساتھ سے تمام عوارض میں سوان عوارض اور ان نقاضوں کے بادجود انسان کا گناہوں سے رکنااور اللہ کی عمادت کرنا فرشتوں کی عبادت سے تمیں افضل ہے جو ان عوارض اور مواقع کے بغیر عبارت کرتے ہیں۔

حضرت آدم کو تحدہ کرنے ہے و لیہ یسب حیدون کانعارض اور اس کے جوابات

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اور فرشتے ای کو تجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت پریدا محراض ہو باہے کہ اس آیت کا نقاضا بد ب كد فرشت الله تعالى كر سوااور كرى كو محده نيس كرت عالانكد فرشتول في حصرت أدم عليه السلام كو مجده كيا تعاالهم رازى نے الم غزالی سے اس سوال کابیہ جواب نقل کیا ہے کہ زمین کے فرشتوں نے حضرت آدم کو مجدہ کیا تھا اور آسمان کے عظیم فرشنوں نے حضرت آدم کو تحدہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اثبات اور نفی کے محل الگ الگ ہیں۔ پھراہام رازی نے خود اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں نفی عموم ہے اور حضرت آدم کے قصہ میں خاص فرشتوں کے سجدہ کاذکرہے اور خاص عام پر

مقدم ہو آے۔ (تغیر کبیرج۵مع، عرجم، مطبوعہ دار ادیاء الراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

المام عزالی اور امام رازی کی عظمتیں مسلم بیں لیکن میرے نزدیک اس سوال کا جواب پیہ ہے کہ اس آیت میں مجدہ عبودیت کی نفی ہے بینی فرشتے اللہ کے سوائسی کو عوادت کا محدہ نہیں کرتے اور حصرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے تھ

بييان القر أن

244

فرسوں سے سرت 'در ہو بدہ یہ در در کے جائے۔ (تغییر کیرج) مسم ۴ مطبوعہ دار ادباء التراث العملی بیروت ۱۵۴۸هه) اس لیے محفوظ جواب یمی ہے کہ سب فرشتوں نے حضرت آدم کو مجدہ تعظیم ادا کیا تھااور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو فرشتے مجدہ عبادت نہیں کرتے اور سیاق کلام بھی اس کا نقاضا کر تاہے کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تنقین کی جاری ہے کہ

بحرہ عبادت نہیں کرتے اور سیاق کلام بھی اس کا فقاضا کر ماہے کیو نکھ ان آیات میں اللہ تعالی بی عباد فرشتے اللہ کی عبادت کرمتے ہیں اور اس کو بحرہ کرتے ہیں اس کے غیر کو بحدہ عبادت نہیں کرتے۔

سجده تلاوت کی شخفیق

نتهاءے زاہب بیان کرین گے۔ سحدہ تلاوت کے حکم میں **ن**راہب فقهاء

مجرہ تلاوت ہے۔ م میں قد اجب سماء امام مالک بن انس اصبحی متوفی 21ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عودہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحفاب بی بیٹی نے جعد کے دن منبر کے اوپر عبدہ کی آیت تلاوت کی پھر منبر سے از کر سجدہ کیا اور مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا' دو سمرے جعد کو پھر اس آیت کو پڑھا تو مسلمان سجدہ کے لیے تیار ہوئے' حضرت عمرنے کما اپنی جگہ بیٹھے رہو' بے شک اللہ نے ہم پر اس سجدہ کو فرض نہیں کیا عگر یہ کہ ہم سجدہ کرنا چاہیں پھر حضرت عمر نے سجدہ نہیں کیا اور لوگوں کو سجدہ کرنے سے منع کیا۔ (موطالام الک رقم الدیث: ۴۸۲) مطوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹)،

المابوا تحق ابراهيم بن على فيروز آبادي شرازي شافعي متوفى ٢٥٥ هو لكهية مين:

آب کی ملاوت کرنے والے اور اس کو غور سے سننے والے دونوں کے لیے تجدہ تلاوت مشروع ہے "کیونکہ حضرت ابن عمران کی تا تعدم تعلق کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں تھیں ہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور جب تجدہ کی آیت سے گزرتے تواللہ اکبر کمہ کر تجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تجدہ کرتے اور اگر قرآن پڑھنے والا تجدہ تلاوت اوا نہ کرے تو اس کو غور سے سننے والا تجدہ کرے اکوو ہے دو سرا تجدہ کو ترک نہ کرے اور جس محض نے کی فحض سے تلاوت من لیکن وہ اس کو غور سے نہیں من رہا تھا( آیت تجدہ کی طرف متوجہ نہ تھا) تواس کے متعلق امام شافعی نے کما میں اس پر تجدہ کرنے کا ایک باکید نہیں کرتا جینے میں غور سے سننے والے کو تجدہ متحد والے کو تجدہ

ئبيان القر اَن

کرنے کی مآلید کر آ ہوں۔ کیونکہ حضرت عمراور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنمانے فرمایا بجدہ اس برے جو غور سے ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا تحدہ اس پر ہے جو اس کے لیے بیٹھے۔ اور تحدہ تلاوت کرناست ہے واجب نہیں ہے۔ کیونک حضرت زید بن ثابت جائیے۔ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ بیٹیو کے سامنے سورہ النجم پڑھی تو ہم میں ہے

كى مخص نے تحدہ نهيں كيا- (المذب ج)م ٨٥، مطبوء وار العكر بيروت)

علامه موفق الدين عبدالله بن قدامه مقدسي هنبلي متوفى ١٢٠ ه كلصة بن:

تجدہ تلاوت واجب نہیں ہے کیونکہ حضرت زید بن ثابت وہایٹن نے کمامیں نے نبی میٹین کے سامنے سورہ النج روحی تو ہم میں سے کی نے بھی محدہ نہیں کیا۔ (میح بناری و میج مسلم) اور حضرت عمرنے کمااے لوگوا بم آیات مجدہ کے ماتھ گزرتے تے توجو تجدہ کرلیتاوہ درست کر مااور جو تجدہ نہیں کر آماس پر کوئی شمان شماور اللہ تعالی نے ہم پر تجدہ تلاوت فرض نہیں کیا۔

(الكاني ج الم ٢ ٢ - ٢ ١ - ٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت مهما ١٣١٥)

علامه على بن ابي بكرالمرغيناني الحنفي متوني ٣٩٩٠ ه لكيمة بي

تلات كرنے والے ير اور سننے والے ير مجدہ تلات اواكر اواجب بے خواہ اس نے سنے كا قصد كيا ہويا نسي- كيونكه مي و کارشادے: محدہ اس پر ہے جو اس کو نے اور جو اس کی تلاوت کرے 'لفظ ''علی'' وجو ب کے لیے آیاہے اور حدیث میں

قصد کی قیر نہیں ہے۔ (بدایہ اولین می ۱۲۳ مطبوعہ شرکہ ملمیہ ملتان) علامه الرغيناني نے جو حديث نقل كى ہے وہ رسول اللہ ﷺ كاار شاد نسيں بلكہ حضرت عبداللہ بن عمر رضى اللہ عنما كا قول

ب- الم ابو بكرعبدالله بن محمر بن الى شبه العبى المتوفى ٢٣٥ ها أي سند كرساته روايت كرتي بن:

حضرت ابن عمروضی الله عنمایان کرتے میں کہ حجدہ صرف اس فحض پر ہے جو آیت سجدہ کو سنتا ہے۔

(المصنعت ج ٢ مص ٢ مطبوعه إدارة القرآن كراجي ٢٠ ٣ مهاهه) حفص نے بیان کیا کہ ابراہیم نحقی کافع اور سعید بن جیر نے یہ کہا کہ جس شخص نے آیت مجدہ کو سنااس پر تجدہ کر مالازم

-- (المعنف ج٢٠ ص٥ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٠٧ها)

مجده تلاوت کے وجوب پر المم ابو حفیفہ رحمہ اللہ فے ان آیات سے بھی استدال کیا ہے:

وَإِذَا فُيرِهَ عَلَيْهِمُ الْفُرْانُ لَايَسْمُ عُدُونَ اور جب ان پر قر آن پڑ ھاجا تاہے تووہ محدہ نہیں کرتے۔

(الانشقاق: ۲۱)

اس آیت میں مجدہ نہ کرنے پر فدمت کی گئ ہے اور فدمت واجب کے ترک کرنے پر ہوتی ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ أَعْبُدُوا (النجم: ١٢) پس اللہ کے لیے سجدہ کرواور اس کی عبادت کرو۔

وَاسْحُدُو اقْنَرِبْ (العلق) آپ مجدہ کریں اور (ہم سے مزید) قریب ہوں۔

ان دونوں آیتوں میں بحدہ کا مرکیا ہے اور امرو جو ب کے لیے آیا ہے سوان آیات سے ثابت ہوا کہ بحدہ تلاوت ادا کرنا

ىجدە تلادت كى تعدادىيس نداېب فقهاء امام مالك بن انس المبحى متوفى ١٧٥ه لكصة بس:

هارے نزدیک عزائم ہجود القرآن گیارہ تجدے ہیں ان میں ہے مفصل (الجرات سے آثر قرآن تک) میں کوئی مجدہ نہیں

طبيان القران

ے۔(بعنی النجم'الاشقاق اور العلق کے حدات)۔(الموطاص۲۱۱،مطبوعہ دارالفکر بیروت'۴۰۹۱) علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باحي اندلسي الكي متوفى ١٩٣٠ه الكينة بين

الم مالک رحمہ اللہ اور ان کے جمہور اصحاب کا یمی نہ جب ہے 'حضرت!بن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنظم کابھی یمی قول ہے اور ابن وھب نے کماعزائم بجود القرآن چودہ تجدے ہیں اور یمی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور ابن صبیب

نے کماع ائم المبود بندرہ سجدے ہیں انہوں نے سورہ فج کا دو سرا سجدہ بھی شال کرلیا۔ (المنتقى ج١ مما٥٣ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت)

علامه ابو بكرمحه بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي متوفى ١٥٣٣ه و لكسته بين:

قرآن مجيد ميں پندره مجدے ہيں۔ پہلا مجده مورة الاعراف كي آخري آيت مين بوله يستحدون (الاعراف،٢٠٦) دومراسجده و ظلالهم بالغدو و الاصال (الرعد: ۱۵) تيمراسجده و يفعلون ما يؤمرون (النحل: °۵) چوتها مجده و يزيدهم حشوعا (ئي امرائيل ١٠٩) پانچوان مجره حروا سحدا وبكيا (مريم ٥٨) چهنا مجره يفعل ما بنساء المج: ٨١) مالوال مجده تفلحون (الحج: ٤٤) آهوال مجده نفورًا (الغرقان: ٢٠) نوال مجده رب العرش العظيم (النمل: ٢١)

د سوال محده و هه لا يست كبرون (المحده: ۱۵) گيار جوال محده خررا كعا و اناب (ص: ۲۴) بارهوال محده ان كنت ايياه تبعيدون (مم البجده: ١٥) تيم حوال مجده واعبيدوا (الخم: ١٢) چودحوال مجده لا يستسحيدون (الاشتاق: ٢١) ينودحوال مجره واستحد واقترب (العلق: ٩١) - (احكام القرآن جه، ص ٣٦٨ - ٣١٨ والكتب العلميه بيروت ٥٨ - ٣١٨) ها)

ام ابواسحال ابراميم بن على فيروز آبادى شافعي متوفى ٥٥٥ هد كلصة بين: ا ہام شافعی کا قول جدید ہے کہ سجدات التلات چووہ سجدے ہیں (علامہ ابن العمل ماکلی کے حوالے ہے جو ہم نے پندرہ

آیات محبدہ ذکر کی بیں ان میں سور ق مس ۲۴ کے علاوہ باقی وہی آیات محبرہ بیں) اور اس پر دلیل میہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص جہاتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مہیج نے مجھے قرآن مجید میں پندرہ تجدول کی تعلیم دی۔ان میں سے تمین مفصل میں ہیں وو عج میں ہیں اور امام شافعی کا قول قدیم ہیہ ہے کہ جود تلاوت میارہ تحدے ہیں۔ اور انہوں نے مفصل کے تین تحدے ساقط کر دید کیونک مطرت ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ جب ہے نبی صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینه میں جرت فرمائی آپ نے مفصل کی کمی آیت پر سجدہ نہیں کیا۔ (مفصل کے سجدات سے مراد انجم' الاشقاق اور العلق کے سجدات ہیں)

(المهذب ج ام ۸۵ مطبوعه دار الفكر ميردت)

علامه موفق الدين عبدالله بن قدامه مقدى حنبلي متوفى ١٢٠ه و لكست بين:

مجدات القرآن چودہ مجدے ہیں (مورہ عمل کے محدہ کے علاوہ باتی ند کورہ محدات) ان میں سے دو محدے الحج میں ہیں اور تمن مفصل میں ہیں۔امام احمد سے ایک روایت بیہ ہے کہ پند رہ تجدے ہیں 'ان میں سے ایک من کا تجدہ ہے 'کیونکہ حفزت ممرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے ہیں ان کو پندرہ تجددل کی تعلیم دی' ان میں سے تین مفصل میں ہیں اور دو تجدہ

الحج میں ہیں۔ (سنن ابوداؤد) اور صحیح میہ ہے کہ سورہ می کا سجدہ عزائم سجود میں سے نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا سور ة ص عزائم مجود میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد)

تمام آیات سجدات اجماع سے ثابت ہیں سوائے مفصل کے سحدات کے اور الجج کے دو سرے تعدہ کے اور یہ تحدے حضرت عمرو بن العاص کی حدیث ہے ثابت ہیں' اور حضرت عقبہ بن عامرے ریایت ہے کہ انہوں نے بوچھا: یار سول اللہ کیاا کج

نبيان القر أن

میں دو عجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہال اور جس نے بید دو مجدے نمیں کیے اس نے ان کو نمیں پڑھا۔ (ابوداؤد)

(الكافي ج ام ٢ ٧ مطبوعه دار الكتب العلمية ميروت ١٣١٣هـ) علامه علاء الدين ابو بكرين مسعود الكاساني الحنفي المتوفي ١٨٨٥ و لكصة مِن:

قرآن مجيدين چوده مجد ين وه يهين (١) الاعواف (٢) الرعد (٣) النحل (٣) ني اسرائيل (٥) مريم (٢) الحج كا يهلا تجده (۷) الفرقان (۸) النمل (٩) الم ترزيل السجده (١٠) عم (١١) حم السجده (١٢) النجم (١٣) الاشقاق (١٣) اقرء- اس كي

تعداد میں دیگر فقہاء سے ہمارے تین اختلاف میں 'پہلااختلاف میہ ہے اہام شافعی' اہام احمہ اور بعض فقهاء ما کیہ کے زدیک سورہ

الحج کا دو سمرا محبده (ار کسعوا و استحدوا (الحج:۷۷) مجمی محبره تلاوت ہے اور ہمارے نزدیک وہ نماز کامحبرہ ہے۔ (جن احادیث

ہے ان ائمہ نے استدلال کیاہے وہ ضعیف ہیں۔ فتح القديم من تفصيل کے ساتھ ان کی وجہ ضعف بيان کی گئی ہے) جاری دليل بيد

ہے کہ حضرت الی بن کعب برایشن نے ان تحدات کو شار کیا جو انہوں نے رسول اللہ میتیبر سے سے اور سورہ المج کا ایک محدہ

شار کیااور حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر منی الله عنمانے فرمایا سجدہ تلادت الحج میں پسلا سجدہ ہے اور دو سمرا نماز کا مجدہ ہے۔ نیز جب مجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوتو اس سے مراد نماز کا مجدہ ہوتا ہے جیساک اس آیت میں ہے

واسحدى واركعي-(آل عمران: ٣٣)

دو سرا اختلاف اس میں ہے کہ سورہ ص کا مجدہ ہمارے نزدیک محبدہ تلاوت ہے اور امام شافعی اور امام احمہ کے نزدیک وہ

بحدہ شکر ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت عثان ہوہ ہے۔ نے نماز میں سورہ میں پڑھی اور سجدہ علاوت کیااور لوگوں نے بھی ان کے ماتھ محدہ الادت کیا' محابہ کرام کی ایک جماعت کے ماتھ میہ مجدہ ہواادر اس پر کمی نے انکار نہیں کیا'اگریہ مجدہ واجب نہ

ہو آاتو اس کو نماز میں وافل کرنا جائز ند ہو آ۔ نیز روایت ہے کہ ایک محالی نے رسول اللہ بڑچیر سے عرض کیا یارسول اللہ المیں

نے خواب میں دیکھاکہ میں سورہ می چھ رہا ہوں جب میں مجدہ کی جگہ پر پنچاتو دوات اور محلم نے مجدہ کیا تو رسول اللہ میں نے فرمایا ہم دوات اور قلم کی بد نسبت مجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں پھر آپ نے اس مجلس میں سورہ مس کو پڑھنے کا تھم دیا پھر

آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس آیت پر مجدہ کیا۔ (اس مدیث کاللّٰم ترندی اور امام ماکم نے ذکر کیا ہے اور اس میں دوات اور تلم کی جگہ درخت کا ذکر ہے اور اس میں درخت کی اس دعا کا ذکر ہے اے امتدا مجھ ہے اس مجدہ کو اس طرح قبول فرماجس

طرح تونے اس محدہ کو اسپنے بندہ داؤ دیے قبول کیا۔ (سنن التریذی رقم الدیث: ۵۷۹ المستد رک ج) میں ۲۱۹-۲۲)

تيسرا اختلاف بير ہے كه دمارے نزديك مفصل (البخم الاشقاق العلق) ميں تين مجدے ميں اس ميں امام مالك كااختلاف ب- ماری دلیل حضرت عمران بن حصین کی صدیث ب جس میں به تصریح ب که مفصل میں تمن محد میں-

(بدائع الصنائع ج٢ مس ٢-٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه) )

ح ف آخر

الحمد مله على احسانيه آج بيرو د منگل مورخه ۱۸ شعبان ۱۹۳۹ه هه / ۸ نومبر ۱۹۹۸ء کو بعد از نماز ظهرسور ة الاعواف کی تغییر کمل ہو گئے۔ اللہ العالمین جس طرح ان سور توں کی تغییر کو آپ نے کمل کرا دیا ہے قر آن مجید کی باقی سور توں کی تغییر کو بھی

تمل کرادیں 'اور اس کتاب کواٹی بار گاہ میں مقبول فرمائیں 'اس کو تاتیام قیامت فیض آ فریں رکھیں 'اس کوموافقین کے لیے باعث استقامت اور مخالفین کے لیے باعث ہرایت بنا کمی اور اس کتاب کو اور میری باتی کتابوں کو مخالفین کے شراور

فادے محفوظ رکھی 'اور محص ای ففل ہے میری مغفرت فرا دیں۔ امیں یارب العالمین بسحاہ شيان القر أن جلدجهارم

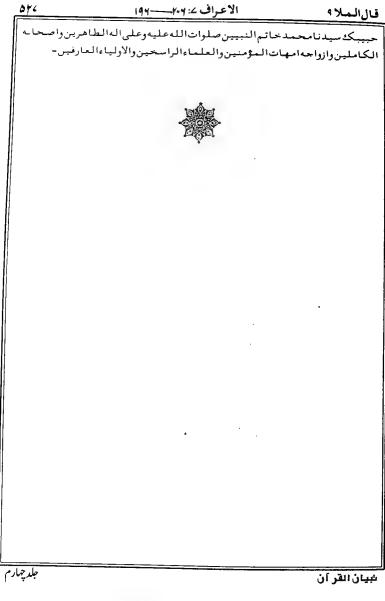







## لنع الدالغز العنف

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الانفال

انفال كامعني

علامه حسين بن مجمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ه گفته من:

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل مال نغیمت کو کتے ہیں۔ لیکن مختلف اعتبارات کی وجہ سے اس کے معنی مختلف ہیں۔ جہاد میں فتح اور کامیابی کے اعتبارے اس مال کو نغیمت کتے ہیں 'اور یہ لحاظ کیاجائے کہ بغیروجوب کے ابتداء یہ مال اللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے اس کو نفل کتے ہیں 'اور بعض علاء نے نغیمت اور نفل میں عوم اور خصوص کے اختبار سے فرق کیا ہے ، سوجو مال

شقت یا بغیر مشقت کے ' انتحقاق یا بغیر استحقاق کے 'جہاد میں کامیابی ہے پہلے یا اس کے بعد حاصل ہو' اس کو مال نغیمت کتے ہیں' اور مال غنیمت کی تقییم ہے پہلے انسان کو جو مال حاصل ہو اس کو نُفل کمتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دشمن سے جنگ کے بغیر مسلمانوں کو جو مال فنے حاصل ہو تاہے' اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقییم کے بعد سلمان سے جو

منگوں و ہو ہاں کے حاص ہو نام منظم کہتے ہیں۔ چزیں الگ کرلی جاتی میں 'ان کو نفل کہتے ہیں۔ یَسْسَکُلُون کُ عَین الْانْفَالِ (الانفال: ۱) لوگ آپ سے الانفال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

اس آیت میں الانفال کا می آخری معنی مراد ہے - (المغروات ج ۲ مصافد مطبوعہ ملتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۱۳۱۸هه) علامہ ابوالسعادات المبارک بن محمد بن الاثیر الجزری المتوفی ۱۹۷۸ می کلیت میں:

نفل کامعن ہے مال خنیت (جب ن اور ف پر زبر ہو)اور اس کی جمع انفال ہے۔اور جب(ف پر جزم ،۶) نفل ہو تو اس کا معنی ہے زیادہ۔امام ابوداؤہ صبیب بن مسلمہ برینٹیز ہے روایت کرتے ہیں:

ان رسول الله تينير كان ينصل الربع بعد رسول الله تينير تم أكالتي كبعد مان نيمت اليوتماكي المحمس والشلث بعد المحمس اذارجع - حمد تقيم كرت اورجادت واس كم بعد تم منها لرك

تما کی حصہ تقتیم فرمائے۔ سنن ابو داؤر رقم الحدیث:۲۷۳۹ منن ابن ماجہ رقم الحدیث:۴۸۵۱ مسند احمد نے ۳'ص ۱۶۰

نیزالم مابوداؤد نے حضرت ابن عمر رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ رسول الله بینتیم نے جمیں نجد کی طرف ایک تشکر

نبيان القر أن

کے ساتھ روانہ کیا پھرچند مسلمانوں کوبہ طور کمک روانہ کیا۔

فكان سهمان الحيش اثنى عشر بعيرا

اثنی عشر بعیرا و نقل اهل السریة بعیرا بعیرا وکانت سهمانهم ثلثة عشر ثلثة

ىشر-

(سنن ابوداؤ در قم الحديث: ١٣٤٣ ؛ الموطار قم الحديث: ٩٨٧ ، مند احمر ٢٠ م ١٢٠)

حصه تیره تیره ادنث بو گئے۔

احادث میں نقل اور انفال کاؤکر بہت زیادہ آیا ہے اور ایعض عمادات کا نام نوا فل رکھ آگیا ہے کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہوتی ہیں۔ امام بخاری نے معنرت ابو ہریرہ وہائیز سے ایک مدیث قدی روایت کی ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالی فرما ہے لا پرزال العبد بنتقرب المی بالنوا فعل بندہ نوا فل کے ذریعہ مسلسل میرا قرب صاصل کرتارہ تاہے۔

(صحح البطاري رقم الحديث: ١٥٠٢ مند احرج ٢٠ص ١٢)

اس لشکر کے حصہ میں بارہ بارہ ادنت آئے۔ آپ نے بہ

طور کمک آنے والے کو ایک ایک اونٹ زیادہ عطاکیاتو ان کا

سورة الانفال كي وجه تشميه

نقل کامعنی مال غنیت ہے اور کفار سے جیسنے ہوئے سامان سے جو چیزیں الگ کرلی جاتی ہیں ان کو بھی نفل کماجا تاہے 'اور اس سورت میں نفل کو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ درج ذیل مدیث سے واضح ہوگا۔ اس لیے اس سورت کا نام الانفال رکھا گیا۔

حضرت معدین ابی و قاص براثیز بیان کرتے میں کہ غزوہ بدر کے دن میں ایک تکوار لے کر آیا ' میں نے کہایار سول اللہ 1 ابی نے میرے سند کو مشرکین سے شدند اگر دار میں آتا ہے جمہ یہ بور ایک میں ترین کی بیٹر اور اللہ ا

تھو ٹری دیر بعد رسول اللہ پڑتین نے مجھے بلاکر فرمایا تم نے مجھ سے بیہ تلوار مانگی تھی اس وقت بیہ میری ملکیت میں نمیں تھی'اور اب بیہ میری ملکیت میں آچکی ہے سواب بیہ تمہاری ہے۔اور تب بیہ آیت نازل ہوئی بےسٹلونے کئے عن الانیفسال (الانفال: ہ بیر(سلمان) آپ سے مال غنیمت سے زائد چڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

(سنن الترندي و قم الحديث: ۴۳۰۹ من مح مسلم و قم الحديث: ۴۳٬۱۲ مسنن ابو دا دّ در قم الحديث: ۴۷،۳۰)

حضرت سعد بن ابی و قاص بوینتی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی غیر کو قتل کر دیا گیا تھا اور میں نے معید بن العاص کو قتل کیا تھا' میں نے اس کی مگوار پر قبضہ کرلیا' اس تلوار کانام ذاا کینے فیائے میں اس مکوار کو ہی پہنچ کے پاس لے کر

میا آپ نے فرایا اس تکوار کو دہاں جاکر ڈال دو جمال مال غنیت کا سامان اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ میں واپس میااور آپ بیمائی کے قل کیے جانے اور اس تکوار کے لیے جانے سے ججھے اس قدر رزع ہوا تھاجس کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ابھی میں تھوڑی دوری کیا تھاکہ سور ۃ الانفال نازل ہوگئ اور رسول اللہ میڑج بے فرایا جاؤانی تکوار لے لو۔

(مند احمد ج) مص ۱۸۰ مصنف ابن الي شيد ج ۱۲ ص ۴ سن سعيد بن مفود رقم الحديث: ۴۲۸۹ سن كبري ج٧ م ١٢٩٠

اسباب النزدل للواحدي رقم الحديث: ٣٦٨ 'الدر المتثورج ٢٠ مص ٣)

سورة الانفال كازمانه نزول

المام نحاس 'امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویه نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عماس رضی اللہ عضماے روایت کیا ہے

البيان القر أن

کہ سور ۃ الانفال مدینہ میں نازل ہوئی۔ امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن الزبیراور حضرت زید بن ثابت ہے بھی ردایت کیا ہے کہ سور ۃ الانفال مدینہ میں نازل ہوئی۔(الدوالمسٹورج ہم' مس م' مطبوعہ دارالکٹر بیروت' ۱۳۳۸ھ)

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سور ۃ الانفال غزوہ بدر میں نازل ہوئی۔ امام ابن اسحاق نے کماکہ پوری سور ۃ الانفال بدر کے ممالملات میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر بجرت کے ڈیڑھ سمال بعد رمضان المبارک میں رونماہوا اور یہ تحویل قبلہ کے دوماہ بعد ہوا ہے۔

تھا اور انہی مال خنیمت کی تقدیم شروع نہیں ہوئی تھی جساکہ حضرت سعد بن الی وقاعی میں ٹیٹنے کی مدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

تھے اور انہی مال خنیمت کی تقدیم شروع نہیں ہوئی تھی جساکہ حضرت سعد بن الی وقاعی میں ٹیٹنے کہ الم دور ہوتا ہے۔

تھا در انہی مال خنیمت کی تقدیم شروع نہیں ہوئی تھی جساکہ حضرت سعد بن الی وقاعی میں ٹیٹنے کہ الم دور سعی خوالم

سے اور ان کیاں پہشتاں کے کہا قاسے سور ق الانفال کا مقام 'اس کی آیتوں کی تعداد اور سبب نزول کے لیاقا سبب نزول کے سب نزول کے سب نزول کے سب سب نزول کے سب سب نزول کے سب سب سب نزول کے سب سب سب سب سب سب سب سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب سب کہ سب من اور کیران کے ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہوئے کا سب منی نہیں ہم کہ دوسری سورت کی کمل ہوئے سے بعد منازل ہوئی ہے 'بلکہ کئی مرتبہ کہلی سورت کی ممل ہوئے سے پہلے دوسری سورت کا نزول ممل ہوگیا تھا۔ کیونکہ سورق دوسری سورت کا نزول ممل ہوگیا تھا۔ کیونکہ سورق الانفال میں صرف آیک مس کے احکام ہیں یعنی مال فئیت اور جہاد سے متعلق احکام ہیں۔ اور سور ق البقرہ میں عبادات اور معاشرتی اور جہاد سے متعلق احکام ہیں۔ اور سور ق البقرہ میں عبادات اور معاشرتی اور جہاد سے متعلق احکام ہیں۔ اور سور ق البقرہ میں عبادات اور معاشرتی اور جہاد سے متعلق احکام ہیں۔ اور سور ق البقرہ میں سبت کیل سے کہ معاشرتی اور جہاد سے متعلق احکام ہیں۔ اور سور ق البقرہ میں عبادات اور معاشرتی اور تھائی مسائل سے متعلق انواع واقعام کے احکام ہیں۔

سامری دو میں اور اس کا میں میں میں اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ سور ۃ الانفال کے نزول سے پہلے اٹھای سور تیں ا جابر ہن زید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمان کے بعد اور سور ۃ الاحزاب سے پہلے نازل ہوئی۔ المل مینٹ ، بائل مکہ اور اہل بھرہ کی مختی کے مطابق اس کی آیات کی تعداد چھترہے اور اہل شام کی گنتی کے مطابق اس کی آیات کی تعداد شتر ہے۔ اور اہل کوفہ کی گنتی کے مطابق اس کی آیات کی تعداد چھترہے۔

ہے دور من اول کا سب جنگ بدر کے دن اہل بدر کا مال غنیت اور انفال میں اختلاف تھا۔ اور ایک قول ہیہ ہے کہ بعض سحابہ نے آپ سے انفال کے متعلق سوال کیا تھا جیسا کہ اس کی پہلی آیت سے خاہر ہو تاہے۔

محابہ نے آپ سے انفال کے متعلق سوال کیا تھا جیسا کہ اس کی پہلی آیت سے ظاہر ہو تا ہے۔ غ**ڑوہ بدر کا خلاصہ** کر مصرف کر اس کا مصرف کے معاشوط خور سے معرف طوال مید کی خور میں کی دوری تفصیل کت سرت میں ہے۔

جیساکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ سور ۃ الانفال غزوہ بدر میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کی پوری تفصیل کتب سیرت میں ہے۔
اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ رجب کے مہینہ میں ایک کافر عمرو ہیں الحفری مسلمانوں کے پاتھوں قتل ہوگیا تھا۔ نبی شہر کو اس کاعلم ہوا
تو آپ بہت ناراض ہوئے اور سحانہ نے بھی حطرت عبداللہ بن معل جہیئے ، پر بہت برہی کا اظہار کیا اور کہا تم نے وہ کام کیا جس کا
تم کو تھم منیں دیا گیا تھا۔ حطری کے قتل نے تمام کفار قریش کو جوش انتقام سے ابریز کردیا تھا۔ اس دوران ابوسفیان قافلہ تجارت
کے ساتھ شام کیا ہوا تھا البوسفیان نے وہیں ہے کمہ خبر بھیج دی۔ کفار قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں اور مدینہ میں سہ خبر
بیٹے می کہ کفار قریش ایک لفکر جرار کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ بھیج ہے مدینہ منورہ کے
دفاع کا قصد کیا اور معرکہ بدر چیش آگیا۔

جنگ کے خاتمہ پر معلوم ہواکہ محابہ کرام میں سے صرف چودہ نفوس تدسیہ شہید ہوئے ہیں۔ جن میں سے چھ مهاجر اور آٹھ انسار تھے لیکن دوسری طرف قریش کی کمرٹوٹ گئی اور صنادید قریش میں سے جو لوگ بهادری اور مروا گئی میں نام آور تھے

طبيان القر أن

سب ایک ایک کرکے مارے گئے۔ ان میں شیبہ عتبہ ابو جمل ابوالبحتری و محمد بن الاسود عاص بن بشام اسیہ بن طلف و غیر ہم تھے۔ ستر کافر قتل کیے گئے اور ستر کر فقار ہوئے۔ اسران جنگ کے ساتھ نبی شخیبی نے بہت کریمانہ سلوک کیا مطرت محمر ہوائٹو۔ کی رائے تھی کہ ان تمام کافر قدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بر عکس حضرت ابو بکر صدیق بربیٹو۔ کی رائے تھی کہ ان سے
فدید کے کران کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی جہتیم نے حضرت ابو بکر کی وائے کو لہند کیا اور ان سے فدید کے کران کو چھو ڈویا۔ اس کی
پوری بحث ان شاء اللہ متعلق آیات کی تغیر میں آئے گی۔
غزوہ بدر کے متعلق اصادیت

( صحیح سلم مغازی: ۸۳ ، ۳۵ / ۳۵ / ۳۵ / ۳۵ / ۳۵ / ۳۵ الدیث ۲۹۸ ، باسم الاصول کی ۸ ، رقم الدیث ۱۹۱۶ ( صحیح سلم مغازی: ۸۳ ، و مقاکر رہے تھے دعنرت عبد الله دین عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول الله دین ہی میں وعاکر رہے تھے الله الله الله و تعلیم الله عنما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول الله دین ہی جارت نمیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے آپ کا چھے کی کر کر کما یارسول الله آپ کے لیے یہ وعاکانی ہے ، آپ نے اپنے رب ہے بہت گو گوا کروعا کی ہے۔ پھر رسول الله آپ کا چھے کی کر کر کما یارسول الله آپ کے لیے یہ وعاکانی ہے ، آپ نے کا طاوت کر رہے تھے (کافروں کا) یہ گروہ تحق ہیں خکست و بین ہیں گروہ تحق کی طاوت کر رہے تھے (کافروں کا) یہ گروہ تحق ہیں تحق اور بہت کمایا ہوا ہوگا اور بہ سب بیٹھ پھیر کر بھا گیں گے 0 بلکہ ان سے (اصل) وعدہ تو قیامت کا ہے اور قیامت بری آفت اور بہت کروی ہے۔ (انقرہ ۲۵ میں ۱۹۵ کے اور قیامت بری آفت اور بہت کروی ہے۔ (انقرہ ۲۵ میں ۱۹۵ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹۷ کے ۱۹

حضرت براء بن عاذب ہوہ ٹنے، بیان کرتے ہیں ہم اسحاب محمد البتین اید باتیں کرتے تھے کہ اسحاب بدر کی تعداد طالوت ک اس لشکر کے برابر تھی جس نے ان کے ساتھ وریا یار کیا تھا اور صرف مومن نے بی ان کے ساتھ وریا پار کیا تھا اور ان کی تعداد تین

نبيان القر أن

سودس اور کچھ تھی۔ (صحیح البعاري رقم الحديث: ٣٩٥٨ ُ جامع الاصول ج٨ ُ رقم الحديث: ٢٠١٩)

حضرت براء بن عازب بوایش بیان کرتے ہیں کہ ججیے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کو جنگ بدر کے دن کم س قرار دیا گیا اس دن مهاجرین کی تعداد ساٹھ اور کچھ تھی اور انصار کی تعداد دوسو چالیس اور کچھ تھی۔

(صحح البغاري رقم الحديث:۳۹۵۲ ما جامع الاصول ٬ رقم الحديث:۲۰۲۰)

حضرت علی بن الی طالب بن ایند. بیان کرتے ہیں کہ جنگ ید رکے دن عتبہ بن رہید اور اس کا بیٹاولید بن عتب اور اس کا جمائی شید بن ربید اید نشکرے نکل کر آعے بوجے اور للکاراکہ کون ہم سے مقابلہ کرے گا۔ ان کے مقابلہ میں انسار کے نوجواں ملمانوں کے لشکرے نکلے۔عتبہ نے یو چھاتم لوگ کون ہو؟انہوں نے اپنا حب نب بتایا۔عتبہ وغیرہ نے کماہمیں تم سے مقابلہ كرنے كى ضرورت نبيں ب ، ہم اپ عم زادوں سے مقابلہ كرنا جاہتے ہيں۔ تب رسول الله ترتيز نے فرمايا اے حمزہ آپ كھڑے ہوں' اے علی تم کھڑے ہو' اے عبیدہ بن حارث تم کھڑے ہو۔ پھر حضرت حمزہ عتب کے مقابل آئے اور ثیبہ کے سامنے میں (حضرت علی) آیا حضرت عبیدہ اور ولید تحتم گتھا ہو گئے اور ہرایک نے دو سرے کو لہولہان کردیا۔ پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ہم حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لشکر اسلام میں لے آئے۔

(منن ابو داؤ در قم الديث: ۲۷۷۵ مند احمد ج ۲۲ من ۱۸۳ مجامع الاصول 'ج ۸ 'رقم الحديث: ۲۰۳۰ )

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وتاشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف(وہ کافرجس کے پاس حضرت ملال ہوتیشہ غلام تھے اور وہ ان پر بہت ظلم کر ٹا تھا گا آنکہ حضرت ابو بکر صدیق جائیں۔ نے بہت منٹے داموں ہے ان کو امیہ ہے خرید کر آزاد کردیا ) ہے بیہ معاہدہ کیا تھاکہ وہ مکہ میں میرے مال و دولت کی حفاظت کرے' میں بدینہ میں اس کے مال و دولت کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے معاہدہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھا تو اس نے کہامیں "رحمٰن" کے نام ہے واقف نہیں ہوں' تم وہی نام لکھو جو زمانہ جالمیت میں لکھتے تھے۔ بسرحال میں نے اس سے معاہدہ کرلیا۔ جنگ بدر کے دن میں بہاڑ پر پہنچا باکہ اس کو قتل ہونے سے بچاسکوں۔ حضرت بلال بوہٹینے نے اس کو دیکھ لیا' وہ اس جگہ گئے جہاں انسار بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے کہااے انسار کے جوانوا وہ امیہ بن خلف ہے' آگر آج امیہ بچ گیاتو میری نجات نہیں ہوگی۔ پھر حضرت بلال نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارا جیمجا کیا۔ جب جمجھے یہ خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جا کمیں گے تو میں نے امیہ کا بیٹاان کے سامنے کر دیا تاکہ وہ اس کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائمیں۔انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بھرانہوں نے ہمارا چیچاکیا۔امیہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھاجب وہ ہم تک پہنچ گئے تو میں نے اس سے کماتم اونٹ کی طرح بیٹھ جاؤوہ اس طرح بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا جمم اس کے اوپر ڈال دیا پاکہ اس کی حفاظت کروں۔ وہ میرے پنچ ہے اس کو تلواریں مارنے لگے حتی کہ اس کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک کی تلوار میری ٹانگ پر لگی۔ حضرت عبدالرحمٰن جمیں اپنے پیر کی پشت پر اس زخم کانشان د کھایا کرتے تھے۔

(صحیح البطاری رقم الحدیث:۱۱۹۱ ما مع الاصول ج ۸٬ رقم الحدیث:۹۲۰۵)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بناتشة. بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا'میں نے اپنی دائیں اور با نمیں جانب دیکھاتو میرے دائمیں بائمیں انصار کے دو نوجوان کم من لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے بیر تمناکی کہ کاش میرے ارد گردان سے زیادہ طاقت در لوگ ہوتے 'اچانک ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھاا سے بچاا کیا آب ابوجمل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کماہاں! اے بیتیجے! تمیں اس سے کیاکام ہے؟ اس نے کما مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ وہ رسول اللہ مراہیر کو گالیاں دیتا ہے، قتم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو و کیے لیاتو میرا جسم اس کے جسم ہے اس وقت

ئبيان القر أن

جلدجهارم

تک الگ نمیں ہوگا تی کہ وہ مرجائے جس کی موت پہلے مقرر ہو چک ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن نے کہا پیچے اس کی بات پر تعجب ہوا۔ چردد سرے نے بی الدجمن نے دیکھا اور جسل لوگوں کے در میان پھر رہا ہوا۔ پھر دو سرے نے بی معال لوگوں کے در میان پھر رہا ہوئی کہ جس نے نہ کہا اور جس سے معلق تم جھے سوال کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمٰن نے کہاوہ دونوں نو جوان تمواروں سے اس پر تملہ کرنے کے لیے باز کی طرح تھیٹے اس پر تملہ کیا اور حتی کہ اس کو قتل کر دیا۔ پھروہ دونوں دونوں نوجوان تمواروں سے اس کو قتل کر دیا۔ پھروہ دونوں رسول اللہ بڑی ہو جس کے اس کو قتل کیا ہے؟ ان جس سے سراک قتل کیا ہے؟ ان جس سے برایک نے کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے؟ ان جس سے برایک نے کہا تھیں ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے؟ ان جس سے برایک نے کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر رسول اللہ بڑی بی بی مورس اللہ بی تاری کو قتل کیا ہے۔ پھر رسول اللہ بی تاری کے قتل کیا ہے۔ پھر رسول اللہ بی تاری کو دونوں تو ان کو قتل کیا ہے۔ پھر رسول اللہ بی تاری کو دونوں کا ہام معاذین عمروین الحموج کو دیا جائے اور ان نوجوانوں کا ہام معاذین عمروین الحموج کو دیا جائے اور ان نوجوانوں کا ہام معاذین عمروین الحموج کو دیا جائے اور ان نوجوانوں کا ہام معاذین عمروین الحموج کو دیا جائے اور معاذین عفراء تھا۔

( صحیح البحادی د قم الحدیث: ۱۳۱۳ محیح مسلم الجمان: ۳۳ (۱۵۵۲) ۳۳۸۸ مسند احد جه ۱۹۳ طبح قدیم مسند احد د قم الحدیث: ۱۹۲۳ طبع مدید ٔ جامع الاصول ٔ ۲۰۶ د قم الحدیث: ۲۰۲۱)

کی جدید جن الاسون کا کہ برا ہے۔ ایک کرتے ہیں کہ رسول اللہ بریخیز نے فردہ بدر کے دن فربایا کون شخص ہمیں دکھے کر یہ جسرت آئس بن بالک برائیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بریخیز نے فردہ بدر کے دد بیٹے قل کر بیکے تھے ، حتی کہ وہ محصنڈ اہو چکا تھا۔ حضرت ابن مسعود برائیر نے اس کی واڑھی کچلی اور کماتو ایو جمل ہے؟ (ابھی اس میں پکھ رمی حیات تھی) اس نے کما کی تھا۔ حضرت ابن مسعود برائیر نے اس کی واڑھی کچلی اور کماتو ایو جمل ہے؟ (ابھی اس میں پکھ رمی حیات تھی) اس نے کما کیا تھی اس کے کہ رمی حیات تھی اس نے کما کیا تھی میں می می میں اس نے کما کیا تھی اس کی فائل کے تھا۔ تھی اس کی فائل ہو تھا۔ کہا تھی اس کی فائل ہو اس نے کما کیا تمہاری قوم نے بھی ہے ہمی برے کمی آوی کو قتل کیا تھا یا کما کاش مجھے اس نے ملاوہ کی اور برائی تھی سے کما تمہاری تھوار ماری۔ اس کے مواد میں تھوار کی لوار پر لواور برائی سے کہا تمہاری تھوار مال کئیرے میں خوار میں کہ اور پر کو کہا ہے کہا تمہاری تھوار مال کئیرے میں خوار میں کہا وار پر لواور برائی سے کہا تمہاری تھوار مال کئیرے معلوم سے میری گرون کا خدود میں نے اس کی تھوار اس پر ماری۔ رسول اللہ برائیں سے بروں ہو چکا ہے۔ میتبہ نے کما می تو اس کی توار مال کئیرے معلوم سے میری گرون کا خدود میں نے اس کی توار اس پر ماری۔ رسول اللہ برائی سے بروں ہو چکا ہے۔ میتبہ نے کما می توار بی میں ہو جائے گاکہ کس کاباؤن نے خطاب تی اور برائی میں سے کہا می توار میل ہو چکا ہے۔ میتبہ نے کما می توار برائی میں سے کہا تھوں تھیں ہو جائے گاکہ کس کاباؤنانہ خطاب تی اور جم میں سے کون بردل ہے۔

ر محلی البواری رقم الحدیث: ۳۹۱۱ ۳۹۱۳ ۴۳۹۲۱ مع مسلم الجماد ۱۸۰۱۱ ۴۳۵۸۱ ۴۳۵۸۱ بام الاصول رقم الحدیث: ۲۰۳۱ (۱۰۳۲) ۲۰۳۲) در قرار در المراد ۱۸۳۲ ۴۳۵۸۱ و در مدید که در میان تق بهم جاند دی محضرت انس بن مالک بروایش بیان کرتے میں بهم حضرت عمر روایش کے ساتھ مکم اور مدید کے در میان تق بهم جاند دیکھنے

کوئی کافراس جگہ سے سرمو متجادز تھیں ہوا۔ پھران تمام کھار کو ایک دو سرے کے اور ایک کو کیس میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ منبیان القو آن جلد چہارم

عجیر ان کے پاس گئے اور فرمایا اے فلال بن فلال اے فلال بن فلال اکیا تم نے اس کو برحق جان لیا جس کا تم ہے اللہ اور اس ك رسول في وعده كيا تعام كيونكمه مين في اس چيز كوير حق پالياجس كالله في مجمع سه وعده كيا تعا- حضرت عمر في كها بارسول الله ا آپ بے روح اجمام سے کیے کلام فرار ہے جی؟ آپ نے فرایا تم میرے کلام کوان سے زیادہ سنے والے نہیں ہو'البت یہ میری

سی بات کاجواب نہیں دے سکتے۔ (معجومسلم صفت النار :۷٪ (۲۸۷۳) ۷۰۸۹ ، منن النسائي رقم الحديث:۴۰۷۳ ؛ جامع الاصول ' ج۸ ' رقم الحديث: ۲۰۳۱ )

حضرت عبدالله بن عباس رمني الله عنماييان كرت بين كه اس دن رسول الله بي الى جالميت كافديه چارسو (در مم) مقرر فرمايا تفا- (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٧٨٠ ؛ جامع الاصول عجم ، رقم الحديث: ١٩٠٨)

حضرت انس بن مالک بڑائیے. بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ میٹی سے اجازت طلب کی اور کما ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھانج عباس کافدیہ چھوڑویں' آپ نے فرمایا اس کاایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ١٨٠ ٣٠ مامع الاصول 'ج٨٬ رقم الحديث: ٢٠٣٢)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی رقومات بھیجیں تو حعنرت زینب رمنی الله عنهانے اپنے شو ہرابوالعاص بن الرئع کو چیٹرانے کے لیے مال جمیجاادر انہوں نے وہ ہار بھی جمیح دیا جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنمانے ابوالعاص کے ساتھ ان کی رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ بڑچین نے وہ ہار دیکھا تو آپ پر شدید رفت طاری ہو گئ اور آپ نے مسلمانوں سے فرایا اگرتم منامب سمجھو تو زینب کے قیدی کو رہا کردواور اس کاوہ ہار بھی واپس کردو۔مسلمانوں نے کما ہرو چتم۔ بھررسول اللہ میتین نے ابوالعاص سے بیے عمد لیا کہ وہ زینب کو آپ کے پاس آنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اور رسول اللہ مڑجوہ نے حضرت زیر بن حاریثہ اور انصار کے ایک فخص کو بھیجااور ان کو تھم دیا کہ تم بطن

یا جرایک جگه کانام) پر فحسرنا محی که تهمارے پاس سے زینب گزریں ، مجرتم ان کو ساتھ لے کریمال آجانا۔ (سنن ابو دا دُور قم الحديث: ٣٦٩٢ ' جامع الاصول ج ٨ ' رقم الحديث: ٣٠٣)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن افخطاب مناشیٰ نے کہاغزوہ بدر کے دن رسول اللہ و پہنے نے مشرکین کی طرف دیکھاتو وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ تمین سوانیس مرد تھے۔ رسول اللہ ٹڑاپیر نے قبلہ کی طرف منہ کیااور ہاتھ اٹھاکر ہا آواز بلنداپنے رب سے بید دعا کیااے اللہ اتو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بورا فرہا'اے اللہ اتو نے جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرہا' اے اللہ اہل اسلام کی میہ جماعت آگر ہلاک ہوگئی تو پھر روئے زیمن پر تیری عباوت نہیں کی جائے گی۔ آپ ہاتھ پھیلا کر ہا آواز بلند مسلسل دعا کرتے رہے حتی کہ آپ سے شانوں سے چادر گر گئی۔ پھر حضرت ابو بمر والله آپ کے پاس آئے اور چادر پکڑ کر آپ کے کند طول پر ڈالی اور پھر چھے ہے آپ کے ساتھ لیٹ گے اور کئے گئے ان اللہ ا الله سے آپ كى يد دعاكافى ب آپ كارب آپ سے كي ہوئ وعده كو عظريب بورا فرائے گا۔ بحرالله تعالى نے يہ آيت نازل فرانی (ترجم) جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تہاری دعا قبول فرائی ' میں تہاری لگا بار ایک ہزار فرشتوں سے مدد فرماؤں گا مجراللہ تعالی نے فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی-----

ابوزمیل نے کها حضرت ابن عباس نے بیر حدیث بیان کی اس روز ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہاتھا جو اس سے آگے تھا'اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کو ڑے کی آواز سنی اور ایک گھو ڑے سوار کی آواز آئی جو کمہ رہاتھا''اے جیزوم <u> پرده" (جزوم اس فرشتے کے گھو ژے کانام تھا) پھراجانگ اس نے دیکھاکہ وہ شرک اس کے سامنے حیت گریزا' اس مسلمان</u>

ئبيان القر ان

044

ن اس مثرک کی طرف دیکھاتواں کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چرواس طرح بھٹ گیا تھا جیسے کو ڈالگا ہو اور اس کا پوراجم نیلا پڑگیا تھا۔ اس انصاری نے رسول اللہ پہتیں کی خدمت میں حاضر ہو کر سے واقعہ بیان کیا 'آپ نے فرایا تم نے بچ کما یہ تیرے آسان سے مدد آئی تھی۔ اس دن مسلمانوں نے ستر مشرکوں کو قتل کیا اور ستر کو گرفتار کر لیا۔ ابو ذمیل کھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کما جب مسلمانوں نے قدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ پہتیں نے حضرت ابو بجراور حضرت محرے فرایا تعماد اان قدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بحر نے کمایا نی اللہ ایہ ہمارے عم ذاو اور ہمارے قبیل کے لوگ ہیں' میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدید لے لیس اس سے ہمیں کفار کے طاف قوت حاصل ہوگی اور شاید اللہ تعالی انسی اسلام کی ہدایت دے دے۔ رسول اللہ پر تیجر نے فرایا اے ابن الختاب اتحمادی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کمانسیں' بخدایارسول اللہ امیری وہ رائے نہیں ہے دھنے ابو بکر کی ائے سے ' لیکن مری رائے۔ یہ کی آب انہیں ہوا۔ لرکھن کی مرادن کی گر تیم

وے دے۔ رسول اللہ رہیجیز نے فرمایا اے این افخاب! تمہاری کمیا رائے ہے؟ انہوں نے کہامیں 'بخد ایار سول اللہ! میری وہ رائے نہیں ہے جو حضرت ابو بحرکی رائے ہے 'کین میری رائے ہیہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے توالے سیجئے کا کہ ہم ان کی گرد میں اگار دیں۔ آپ عقیل کو حضرت علی کے حوالے بیجے کہ وہ اس کی گردن آگاد دیں اور میرا فلاں رشتہ دار میرے حوالے کریں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ لوگ کافردل کے بڑے اور ان کے سردار ہیں۔ حضرت عمر ہوڑ پڑی کہتے ہیں رسول اللہ رہیجیز کو

یں اس کی گر دن مار دوں۔ یہ لوگ کافروں کے بڑے اور ان کے سردار میں۔ حضرت عمر بن بڑ کیتے ہیں رسول اللہ ، پڑتی کو حضرت ابو بکر کی رائے بسند آئی اور میری رائے پسند نمیں آئی۔ دو سمرے دن جب میں رسول اللہ ، پڑتی کی فد مت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ، پڑتین اور ابو بکر میٹیے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے کمایار سول اللہ الجمھے بخالیے کہ آپ اور آپ کا صاحب کس وجہ سے رو رہے ہیں 'اگر مجھے بھی رونا آیا تو میں رووٰں گاور اگر مجھے رونانہ آیا تو میں آپ دونوں کے رونے کی وجہ

صاحب س دجہ سے رو رہے ہیں اس بھے ہی روتا ایا ہویں روزل فاور اس جھے روتانہ ایا ہویں اپ دوبوں سے روئے ہی وجہ سے رونے ایک صورت بنالوں گا۔ رسول اللہ چھپیم نے فرمایا ہیں اس داقعہ کی وجہ سے رو رہا ہوں ہو تمہمارے ساتھیوں کے فدمیر لینے کی وجہ سے جھھ پر چیش آیا ہے' بلاشبہ جھے پر ان لوگوں کا عذاب چیش کیا گیا ہواس درخت سے بھی فیادہ قریب تھا۔ وہ درخت

لینے کی وجہ سے بھی پر پیش آیا ہے ' بلاشبہ مجھے پر ان لوگوں کاعذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ وہ درخت نی سر پھیر کے قریب تھااور اللہ تعالی نے اپنے نی پر یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) کسی نبی کی شان کے یہ لا کق نہیں ہے کہ وہ کفار کا زشن پر خون بہانے سے پہلے ان کو قیدی بنائے۔۔۔۔ سوتم کو جو مال نمنیمت عاصل ہے' اس کو کھاؤ در آنحائیکہ یہ طال اور طیب ہے۔ پھرائند نے سلمانوں کے لیے بال نمنیمت صال کر دیا۔

. اصحیمسلم المغازی:۵۸ ٔ (۱۷۶۳) ۷۵ ٬۳۵۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۲۲۹۰ ٔ جامع الاصول ٔ ج۸ ٬ رقم الحدیث:۹۹۱۳) سور قهٔ الانفال کے مضامین کا خلاصه

انفال (مال غنیمت کے ذخیرہ کے علاوہ کوئی زائد چیز) کے متعلق ایک سوال کا بواب 'خوف خد اور اللہ پر توکل کی تلقین' ایک متن خوب میں میں کے شک میں ا

نماز 'صدقہ و خیرات اور جماد کی تر غیب (النساء: ١٠٠١) کفار کے قائلہ تجارت پر حملہ کرنے کے بجائے لشکر کفار کے طاف جماد کرنے کی اہمیت ' فرشتوں کی مدد اور ان کاوجہ

اطمینان ہونا'مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند طاری کرنا اور بارش نازل فرمانا' جو مسلمانوں کے لیے مفید اور کفار کے لیے مضر تھی۔ کفار کی گروذمیں اڑانے کا تھم دینا اور کفار کے مقابلہ ہے پیٹیہ موڑنے کی ممانعت مسلمانوں کا کفار کو قتل کرنا' دراصل املہ کاقتل کرنا تھااور آپ کا خاک پھیکنا بھی در حقیقت اللہ کاخاک پھیکنا تھا۔ بدر کی فتح کے بعد کفار کو متنبہ کرناکہ اگر تم نے دوبارہ

مسلمانوں کے خلاف شرارت کی تو تہمیں بھر سزا دی جائے گی اللہ مسلمانوں کا حامی ہے۔ (الانفال: ۵-۷) مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا تھم اور نافر ہائی کرنے ہے ممانعت 'جب اللہ اور اس کارسول بلا ئمیں تو انسیں حاضر ہونے کا تھم 'کم تعداد مسلمانوں کا کثیر تعداد کفار پر عالب آنا تھو، اللہ کی نصرت کی وجہ ہے تھا۔ اہانت میں

بلا كي توانسيں حاضر ہونے كا تھم ، كم تعداد مسلمانوں كاكثر تعداد كفار پر غالب آنا محض الله كى نفرت كى وجہ سے تعال المان ميں خیات كرنے كى ممانعت ، بال اور اولاد كا فقتہ ہونا ، خوف خدا ہے كناہ ترك كرنے پر مففرت كى نوید ، بجرت كے وقت ني مرتبع بر مليمان اللق أن

. قال الملاه الله كااحمان كه اس نے آپ كو كفار كے شراوران كى سازش سے مامون ركھا۔ كفار كايد كمناكد اگريد قرآن برحق ب تواس كے ا نکار کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آ آ 'اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا عالا نکہ وہ

عذاب کے مستحق ہیں۔ نماز کے اوقات میں کافروں کاشور مجا کرمسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنااور لوگوں کو اسلام سے روکنا' اور اس وجهے ہے ان کامستحق عذاب ہوتا۔ (الانفال: ۲۰-۴۰) کفار کو قبول اسلام کا حکم وینا ورنہ ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ' فنس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) کے مصارف کا بیان '

کفار کے تجارتی قافلہ کے مقابلہ میں لٹکر کفار کے مقابلہ کی ترجیع ، فتح بدر کااسلام کی ججت ہونا 'لٹکر کفار کو مسلمانوں کی نگاہوں میں مم کرے و کھانا اور لشکر اسلام کو کفار کی آنکھوں میں زیادہ کرے د کھانا یہ محض اللہ کی تائید اور نصرت ہے۔ کفارے متابات کے وقت ثابت قدم رہنے کا تھم دینااور آپس کے اختلاف اور بردل سے منع کرنا۔ ان کافروں کی روش سے اجتناب کا تھم جو اپ

زور اور طاقت پر اگڑتے تھے اور شیطان کے برکانے میں آگے اور شیطان کاان سے بری ہونا۔(الانشال:۲۸۰۳۸) منافقین کی ذمت 'موت کے وقت کفار کی طالت کابیان اور آل فرعون کے انجام سے ان کی مشاہت 'آل فرعون پر

عذاب کی وجہ بیہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کی۔ جن کافروں نے آپ سے عمد شکنی کی' ان کو میدان جنگ میں مزادینے کا حکم 'جو قوم عمد شکنی کرے اس کے معاہدوں کو تو ڑنے کا حکم ' گفارے جنگ کے لیے آلات حرب جمع کرنے کا حکم ' اگر کفار ماکل به صلح ہوں تو ان سے صلح کرنے کا حکم اور اگر وہ دھوکادیں تو آپ اللہ کی نصرت پر توکل کریں۔ اللہ کا سلمانوں کے ولوں میں الفت پیدا کرنااور آپ کے لیے اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کی حمایت کا کافی ہونا۔ (الانفال: ۹۷-۹۹)

آپ کو بیہ تھم دیٹاکہ مسلمانوں کو جہاد پر راغب کریں 'مپلے ہیں مسلمانوں کو دو سو کافردں ہے متابلہ کا مکلف کرنا' بھر تخفیف کر کے سومسلمانوں کو دوسو کافروں ہے مقابلہ کا مکلٹ کرنا۔ کفار کاخون بمائے بغیران سے فدیہ لینے کا عدم جواز اور اجتمادی خطا ك وجد ے مسلمانوں كے فديد لينے كو معاف كرنا۔ آپ كى وساطت بدر كے قيريوں كويد پيغام ديا كداكر تسارے داوں ميں کوئی تکی ہے تو تم ہے جو فدیہ لیا گیاہے اللہ تعالیٰ حمیس اس ہے بهتر چیز عطا فرمائے گا'اور اگر انہوں نے آپ سے خیانت کاارادہ کیا تو جس طرح اب وہ فکست اور قید و بندے ود چار ہوئے میں دوبارہ پھراللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ مهاجرین اور انصار کے درمیان ایک دو سرے کی حمایت اور ولایت کی بنیاد ر کھنااور جو لوگ دارا لکفرے دارالاسلام کی طرف ججرت نہ کریں وه مسلمانوں کی ولایت اور حمایت میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ دینی معالمات میں مدد جاہیں تو تم پر ان کی مدد مازم ب- بد شرطیکہ اس سے تمہارے تھی مابقہ معامرہ پر ذرنہ بڑے۔ کفار ایک دو سرے کے دارث ہیں۔ اللہ کے ادکام پر عمل نہ کرنا ہت بڑے فتنے اور فساد کاموجب ہے۔مهاجرین 'انصار اور مجاہدین کے لیے رزق میں وسعت اور منفرت کی نوید 'بعد میں ایمان لانے

والے اور بھرت کرنے والے بھی پملوں کے ساتھ لاحق میں۔ بعض رشتہ ،ار دو سرے رشتہ داروں ت زیادہ رائع میں 🌣 را الإخال ٢٥٠-١٥)

سور ۃ الانفال کے مقاصد

مال غنیمت کے احکام کابیان کرنا'مسلمانوں کو چاہیے کہ باہم انقاق ہے رہیں۔مسلمانوں کا غزوہ بررکی طرف نظنااور قلت تعداد کے باوجو داللہ کی نائیداور نصرت سے کامیابی' دشمن کے خلاف جماد کی تیار ی کرنا' دیں کی بناپر ایک دو سرے کی مدد کرنا' جس سب ہے مسلمان غروہ بدر کے لیے نگلے معرکہ بدر میں دونوں جماعتوں کے قال کی کیفیت 'منافقوں کے مکرو فریب ہے احتراز کرنا' ان سابقد امتوں کی مثال جنهوں نے اینے رسولوں کی مخالفت کی اور الله کاشکر اوا نہیں کیا۔ مسلمانوں اور کافروں کے

الانفال ٨: <u>-ا--</u>ر درمیان معاہدوں کے احکام 'قیدیوں کے احکام ' دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام ' ان تمام امور کو بیان کرنا اس سورت کے اہم مقاصد میں ہے ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفق اور تائمہ ہے سور ۃ الانفال کی تغییر شروع کر تا ہوں۔ اللہ العالمین! مجھے اس تغییر میں بدایت اور مراط متنقیم بر قائم ر کمنااور خطااور لغزشوں سے محفوظ اور مامون کھنا۔ مجھے حق کی اتباع اور باطل ہے اجتناب عطا فرمانا اور اس تغییر کوایی بار گاہ میں مقبول فرمانا اور اس کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے اثر آفرین رکھنا۔ واحس دعواباان الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اله الطاهرين و اصحابه الكاملين و الاخيار التابعين و العلماء الراسخين من المفسرين والمحدثين والفقهاءالمحتهدين وسائرالمسلمين الي يومالدين-غلام رسول سعيدي غفرله ۲/ رمضان الهارك ۱۹۱۹

۲۲/ دیمبر۱۹۹۸ء

مورۃ انقال مرنی ہے اس میں پیچیز 281

اگر تم مومن (کامل) ہو تو اللہ ادر اس کے دیول کی اطاعت کرتے وہر 0 وہی لاگ موس کال میں کر حبب اللہ کا ذکر کیا جلے

تر ان کے دل خوفز دہ ہوجائیں ا در حب ان کے ماسے اس کی آئیں تلاوت کی جائیں تروہ ان کے ایمان کو زیا دہ کر دیں ببيان القر أن

Marfat.com

طبیان القر ان

ا مزارلگا تار أف وال فرشتوں سے تمباری مروف والا بول ن اور اند فاس کرتمارے

یے مرت فرنخبری بنایا تا کراس کی وجرسے نمائے دل مطن برل اور نفرت مرب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے

بینک اند بہت غالب بڑی مکت والا ــ 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول تحرم!) یہ آپ ہے انغال (اموال ننیمت) کے متعلق سوال کرتے ہیں ' آپ کہتے

که انفال (کے تھم) کا اللہ اور اس کار سول مالک ہے' سوتم اللہ ہے ڈرو اور آبس میں صلح رکھواور اگرتم مومن (کال) ہو تواللہ

اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ (الانفال:۱)

انفال کامعنی اور اس کے مصداق میں مفسرین کے نظریات

انف کے منن میں صحابہ کرام اور اخیار تابعین کا اختلاف ہے ' عمرمہ 'مجابہ ' ضماک' قارہ ' عطاء اور حضرت ابن عباس رضی

الله عنمات روایت که انفال کامعن ب: اموال ننیمت. عطاء 'اہن جرتۓ اور حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمات ہی ہیے بھی روایت ہے کہ انفرادی طور پر مشرکوں ہے مسلمان جو

چیز حاصل کرلیں مثلاً غلام یا سواری وغیرہ وہ انفال ہے' یا مشرکین ہے جو چیز چین لیں یا اس کے لباس ہے اتار لیں مثلاً گھو ژااور تکوار دغیره -

حضرت ابن عباس رضی الله عنماے یہ بھی روایت ہے کہ مال ننیمت کی تقتیم ہے جو چیزیں الگ کر لی جا کمیں وہ انفال میں۔ ایک فخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے یو چھا: انفال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محموز ا انفال میں ہے ہاور

مشرکین ہے جیمنی ہوئی چیزیں انفال میں ہے ہیں۔

نیز عطانے کہا جو چیز بغیر جنگ کے مسلمان افرادی طور پر مشرکین ہے حاصل کرلیں وہ انفال ہے۔ مجابدے یہ بھی روایت ہے کہ انغال کامعنی خس ہے۔

المام ابوجعفر محمہ بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ نے فرمایا ان اتوال میں اوائی ہیہ ہے کہ انفال مال خنیمت ہے وہ زائد چیز ہے جس کو امیر نظر کے بعض یا کل افراد کو بہ طور تر نمیب اور تحریص عطاکر تاہے جس میں ان کی یا تمام مسلمانوں کی بمتری ہو 'اور وہ

چیز کندر ت جینے ہوئے سامان میں ہے ، وتی ہے یا امیر لشکر تک وہ زائد پیچی ہے یا مشرکین کے اسباب میں ہے ہوتی ہے، ہم ن اس توں کو اوٹی اس لیے کما ہے کہ خام حرب میں نفل اصل سے زائد چیز کو کہتے میں۔ مروہ چیز جو اشکریوں کے حصد مال ننیمت سے زائد ہواور لشکری کو دہ چیزامیر لشکر نے عطاکی ہوجیے کافرے چیناہوا مال 'وہ انفال ہے۔

(جامع البيان جز٩٬٩٠٥م ٢٢٨٠ ٣٢٠، ملحما٬ مطبوعه دارا العكر بيروت ١٥١٥ه)

امام گخرالدین محمر بن عمررازی شافعی متوفی ۲۰۲ه لکھتے ہیں۔

ببيان القران

جلد جہار م

Marfat.com

اس آیت میں انقال کے ان تمام معانی کا احتمال ہے اور بعض کی بعض پر ترجیح کی کوئی ولیل نہیں ہے، آگر حدیث ہے کسی ایک معنی کی محسین فابت ہو جائے تو وہی معنی متعمین ہو جائے گا۔ ان معانی کار اوو کرنا جائز ہے اور اقرب میر ہے کہ اس سے مراد قس ہے جو نبی مراجیج کا مال ہے اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ بال نمنیت کی تقسیم

ے پہلے یا تقسیم کے بعد اس میں ہے جس کو چاہیں بطور ترغیب عطافرمادیں 'اور جس مجابد کو پیہ ملے گاوہ اس کے حصہ مال ننیمت نے زائد ہوگا۔ (تغییر کبیرج۵ مص۳۹ مطبوعہ دار انگلہ بیروت ۱۳۵۵ھ) ۔ زائد ہوگا۔ (تغییر کبیرج۵ مص۳۹ مطبوعہ دار انگلہ بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۷۸ھ کا مختار ہیہ ہے کہ انفال سے مراد مال غنیمت ہے' ان کا استدلاں اس

لایٹ ہے: انا مسل 19 میں مسلم 19 میں انسان کر آزمین

امام مسلم بن تجاح قشهوی متونی ا۳۱ھ روایت کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص بین رہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہنچ کے اصحاب نے عظیم ننیست کو عاصل کیا' اس میں ایک تلوار بھی تھی' میں وہ تلوار لے کرنی کریم پڑتی کے پاس گیا' اور عرض کیا ججھے بیہ تلوار زیادہ دے دیس کیونکہ آپ کو میرا

ایک موار می بی دروہ موارے مربی سے مربی سے بین یا در سرب یا سے در استان میں ہے۔ حال معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو وہیں رکھ دوجہاں ہے اس کو لیا ہے۔ میں اس کو دہاں رکھنے گیا ، مجرمیرے دل میں خیال آیا میں آپ کے پاس دوبارہ گیا اور کھا آپ مجھے یہ تکوار دے دیں! آپ نے بہ آواز بلند فرمایا اس کو دہیں رکھ دوجہاں ہے اس کو لیا

ہے اور تب بیر آیت نازل ہوئی: یسٹلونگ عن الانفال (الانفال ۱۰) (صحیح سلم فضائل صحابہ: ۲۳۱۳ (۳۳۱۲ من ابو داؤ در قم الحدیث: ۲۷۳۰ من الرزنری رقم الحدیث: ۳۷۳۰ من الرزنری رقم الحدیث ۳۰۹۰) \*\*\*

مال غتیمت کے استحقاق میں صحابہ کرام کا اختلاف اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: یہ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں' نیز فرمایا اور آپس میں صلح رکھو' اس معاملہ میں مصابق کا لا خفیر ہے کر تھا میں اختیان تھا' کھ انہیں نے اس کا تھم معام کرنے کے لیے نبی پر نہیں ہے۔

ے معلوم ہواکہ مسلمانوں کا مال غنیت کے تھم میں اختلاف تھا' پھرانہوں نے اس کا تھم معلوم کرنے کے لیے نبی بر بنیز سے سوال کیا' تب اللہ تعالی نے بیر فرمایا کہ انقال (مال غنیت) اللہ تعالی اور اس کے رسول کے تھم کے تابع ہیں' وہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں عطاکر دیں۔ مال غنیمت کے تھم میں مسلمانوں کے اختلاف کی تفسیل حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتی ہے:

معرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما بیان کرتے میں کہ رسول الله رتیج نے فرمایا جس نے ایسا ایساکام کیا اس کو فلاں فلال چیز دائد ملے گی ' پس نوجوان آگے بر ہے اور برے بو ڑھے جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور ان کے ساتھ نسی گئے ' بب الله نے ان کو فق عطا فرمائی تو ہو وسوں نے کماتم ہماری پناہ میں تھے 'اگر تم فلات کا تحاری طرف آتے ' تو تم ہمارے بغیرمال فغیمت نہ لو ' جوانوں نے اس کا انکار کیا اور کما رسول الله بینج نے یہ مال فغیمت ہمارے لیے رکھا ہے۔ تب الله تعالی نے یہ آتے تا فائل نے یہ آتے تا الله تعالی نے یہ آتے تا فائل فیات کے سے مال ناکار کیا اور کما رسول الله بینے کے ان اللہ انسان ' (الله بی)

(منن ابوداؤ در قم الدیث: ۴۶۱۷ اکسن الکبری ملنسائی شن ۴ مر قم الدیث: ۱۱۹۷ اکستد رک من ۴۲ م ۴۳۷ عام نے کها بیر حدیث میچ ہے اور ذہر بر نے ان کی موافقت کی مجامع البیان جزامی من ۴۲۸ الدر المستور ۴۶ من ۲)

حضرت عبادہ بن الصامت بین خیرتے ہیں کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سیتی کے ساتھ باہر نظے ' میں آپ کے ساتھ بدر میں ا حاضر تھا' مسلمانوں کا کفارے مقابلہ ہوا' اللہ تعالی نے دشمن کو فنکست دے دی' مسلمانوں کی ایک بناعت ان کا پیٹھا کر رہی تھی اور ان کو قتل کر رہی تھی اور مسلمانوں کی دو سری جماعت ان کا مال جمع کر رہی تھی' اور تیسری بناعت رسول اللہ بی تیج ہے کرد آپ کی حفاظت کر رہی تھی' مبادا آپ کو دشمن کی طرف سے کوئی ضرر پہنچ' حتی کہ جب رات ہوگئی اور مسلمانوں کی آپس میں

خيان القر آن جلد چارم

ملاقات ہوئی توجن مبلیانوں نے بال غنیمت جمع کیاتھا انہوں نے کماکہ اس بال میں اور نمی کاحق نہیں ہے اس مال غنیمت کو ہم نے اکٹھاکیا ہے 'اور جن مسلمانوں نے دعمٰن کا پیچھاکیا تھاانہوں نے کہاتم ہم سے زیادہ اس مال غنیست کے حقدار نہیں ہو ہم نے وشن کو بھایا ہے اور جم نے اس کو فلست دی ہے 'اور جن مسلمانوں نے رسول اللہ میں کا حفاظت کی تھی انہوں نے کماتم ہم سے زیادہ اس مال غنیمت کے حقد ار نمیں ہو' ہم نے رسول اللہ پھٹیں کی حفاظت کی تھی' مبادا آپ کسی کافر کے حملہ کی زو میں آ جائیں اور ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے تب سے آیت نازل ہوئی۔ یہ آپ سے اموال غنیمت کے متعلق سوال كرتے ہيں' آپ كئے كہ انفال (كے تھم) كے اللہ اور رسول مائي الك بين سوتم اللہ سے ڈرداور آبيں ميں ملح ركھو۔ پير

رسول الله عليه بين ال غنيمت كوان مين ان كے حصول كے انتبار سے تقسيم فرمايا۔

(سند احمد ج۵٬ ص ۵۲٬ طبع قدیم٬ سند احمد ج۸٬ رقم الحدیث: ۲۲۸۲۲٬ طبع جدید٬ دارالفکر سند احمر ج۱۲٬ رقم الديث: ٢٢٦٦١ ' طبع وارالديث قاهره ' شخ احمد شاكرنے كها اس كي سند صحح ہے۔ المستدرك 'ج٣ م ٣٢٥٣ 'مجمع الزوائد '

ج٤ م ٢٦ الدر المتثور ، ج ١٠ ص٥)

تتفیل (کسی نمایاں کارنامہ پر مجاہدوں کو غنیمت سے زائد انعام دینے) میں نقهاء ما کید کا نظریہ علامه ابوعبد الله محمر بن احمد قرطبي ألكي متوفي ١٦٨ ه لكت بين:

الم الك رحمد الله كاند بسيب ك فس (مال غنيمت ك بانجيس حصد) من سه المم اجتباد سے جو انعالمت عطاكر سے وه

انفال ہیں اور مال غنیمت کے باتی جار حصول میں سے نفل (بدانعام) نمیں دیا جائے گا۔ ان کے نزدیک اصل مال غنیمت سے نفل دینا اس لیے جائز نہیں کہ مال غنیمت کے مستحقین متعین ہیں اور وہ میدان جہاد میں محو ڑے دوڑانے والے مجاہدین ہیں اور شم میں سے عطا کرنا امام کی رائے پر مو قوف ہے اور اس کے مستحقین غیر معین ہیں ' امام مالک کا استدلال اس مدیث ہے ب

حضرت عبدالله بن عررضی الله عنمامیان كرتے میں كه رسول الله عليم نے نجد كى طرف ايك الكر بھيجان كومال فنيمت ميں بهت زیادہ اونٹ لے اور مال نغیمت میں سے ان کا حصہ بارہ بارہ یا گیارہ گیارہ اونٹ تھے اور ان کو ایک ایک اونٹ زائد دیا گیا۔ الموطار قم الحديث ٨٨٤ اور سنن ابوداؤد مي ب كه ان كاحصه باره باره اونث تح ان كوايك ايك اونث زا كد ديا كمياتو برايك كو

تيره تيره اونث مل گئے - (سنن ابوداؤ در قم الديث: ٣٧٨٣)

نیزامام مالک نے اس حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے: عمرو بن شعیب بیان کرتے میں کہ جب رسول اللہ بیچیم حنین ہے لوٹے اور جعرانہ کی طرف جانے گئے اور آپ کی چادر درخت کی شاخوں سے الجھ کر گر محی تو رسول اللہ میں بچیز نے فرمایا میری چادر

اٹھادو 'کیاتم کویہ خطرہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھ کو عطاکیاہے میں وہ تممارے در میان تقسیم نہیں کروں گا'اس ذات کی نتم جس کے بیضہ و تذرت میں میری جان ہے اگر اللہ جھے تمامہ کے در ختوں کے برابر اونٹ بھی عطاکرے تو میں ان کو تهمارے در میان نقيم كردول كا ، مجرتم مجمع بخيل ياؤ ك نه بزدل نه جهونا- بحرجب رسول الله ميتير ن لوكون ميں قيام كياتو فرمايا كس كياس سوئی یا دھاکہ بھی ہے تو دے دے کیونکہ مال نخیمت عار ہے اور نار کاسب ہے۔اس کے بعد آپ نے زیمن کو کرید ااور اونٹ کا

ا یک بال یا کوئی چزانها کر فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے جو مال عطافر ملاہے اس میں سے خس کے سوامیرے پاس مچھ نہیں ہے اور خس بھی تم پر لوٹاویا جا اے۔ (محل استدلال یہ آخری جملہ ہے کہ حس مجى تم يرلوناديا جاتاب)- (الموطار قم الحديث: ٩٩٣ مند احمد ج٢° رقم الحديث: ١٧١٥٣)

(الجامع لا حكام القرآن ج ٧ م ٣٥٦ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٣١٥ ه) جلدجهارم

بيان القر أن

نقيل مين فقهاء شافعيه كانظربه علامه ابوا علق ابريم بن على اشير ازى الشافعي المتوفى ٥٥ مهم لكصة بين:

جو <del>ف</del>خص ابیاکا**رنامہ اُنجام دے جس کی وجہ سے دشمن پر فتح حاصل ہو 'مثلاوہ دشمن کی جاسوی کرے اور اس کے راستوں** کو پاس کے قلعہ کا کھوج لگائے یا وہ ابتد اء دارالحرب میں داخل ہو' یا سب کے بعد دارالحرب سے لوٹے تو امام کے لیے جائز ہے

کہ وہ اس کو نفل دے (مال غنیمت کے حصہ ہے زیادہ دے) کیونکہ حضرت عبادہ بن انصامت بڑھٹنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

ين ابتداء ميں چوتھائی حصہ زائد مطافرہاتے تھے اور لوٹنے وقت تہائی حصہ 'اور زائد کی مقدار لشکر کے امیر کی رائے یہ موقوف ہے کیونکہ وہ جنگی مصلحت کے لیے خرچ کر ہاہے اور بہ قدر عمل دیتاہے' کیونکہ جو مختص ابتداء میں دارالحرب میں داخل ہو یا

ہے اس وقت دشمن اس سے غیرمختلط ہو تا ہے۔ اور جو آخر میں دارالحرب سے لوٹنا ہے اس کو دشمن کے خوف کا زیادہ مقابلہ کرنا یر آ ہے۔ ای وجہ سے نبی تی ہے ابتدا اور الحرب میں وافل ہونے والوں کی نسبت آخر میں لوٹے والوں کو زیادہ حصد دیتے تھے۔ ذائمہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال ہے دینا بھی جائز ہے اور اس مال ہے بھی دینا جائز ہے جو مشرکین ہے لے کرجمع کیا جاتا

ہے۔ اگر مسلمانوں کے بیت المال ہے دیا جائے تو یہ خمس کے پانچویں حصہ میں ہے دیا جائے گا۔ کیونکہ معید بن مسیب روایت لرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نفل (مال غنیمت سے ذا کہ حصہ) خس میں سے دیا جا پاتھا'اور اس لیے بھی کہ خمس وہ مال ہے جس کو

كى مصلحت ميں خرچ كياجا يا ہے اس ليے وہ خس كے پانچويں حصہ ميں سے ديا جائے گا' اور نفل كى مقدار كامجمول ركھناجائز

نسیں ہے کیونکہ یدایک عقد کاعوض ہے اور اگر نفل کفار کے مال ہے دیا جائے قو پھراس کامجمول رکھنا جائز ہے 'کیونکہ نبی پیزبیر نے ابتداء میں چوتھائی حصہ رکھااور لوٹنے میں تمائی رکھااور بیہ مال غنیمت کا ایک مجمول حصہ ہے۔ (کیونکہ مال غنیمت کی مقدار

معلوم ہے تواس کا تمائی یا چوقھائی حصہ بھی غیرمعلوم ہوگا۔) (المدذب ج۲°ص ۴۳۳°مطبوعہ دارالفکر بیروت) فيل مين فقهاء حنبليه كانظربيه

علامه موفق الدين عبدالله بن قدامه حنبلي متوفى ١٢٠ ه لكصة بين:

نفل کامعنی ہے کسی مخص کو اس کے حصہ سے زیادہ دینا' اور اس کی دو نوع ہیں:

نوع اول وہ ہے جس میں نفل کا انتحقاق کسی شرط کی دجہ ہے ہو' اور اس کی پھردو قسمیں ہیں: قشم اول ہیہ ہے کہ امیر جب وارالحرب میں جہاد کے لیے داخل ہو تو وہ اپنے سامنے ایک لشکر کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے اور ان کو پانچویں حصہ کے بعد چوتھائی حصہ دینے کا اطلان کرے اور جب وہ واپس لوٹ تو پھرا یک اشکر کو حملہ کرنے کے لیے بھیجے اور ان کو پانچویں حصہ کے بعد

تمالی حصہ دینے کا اعلان کرے ' اور جب مال نغیمت اکٹھا ہو تو دونوں لشکروں کو حسب اعلان دے بھریاتی مال نغیمت ان دونوں لشکروں سمیت بورے بڑے لشکر میں تقتیم کرے۔ نوع اول کی دو سمری قشم یہ ہے کہ امیراس فمحض کے لیے کسی زائد حصہ کا

اعلان کرے جو مسلمانوں کے لیے کوئی مفید کام انجام دے مثلاً امیریہ کے کہ جو شخص اس قلعہ میں داخل ہو گااس کویہ انعام ملے گا' یا یہ کے کہ جو شخص قلعہ میں نقب لگائے گا' یا جو شخص کسی کو گر فقار کرکے لائے گااس کو یہ انعام ملے گا' کیونکہ نبی پڑجر نے

فرمایا تھاجو شخص کسی قتیل (کافر) کو قتل کرے گا'اس کاسب سلان اس کو ملے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الدیث ۱۲۷۸) اوریہ انعام مسلمانوں کے ہال ہے دینا بھی جائز ہے اور شرکین ہے لیے ہوئے ہال ہے دینا بھی جائز ہے۔ اگر مسلمانوں کے مال ہے انعام کا اعلان کیا جائے تو اس کی مقدار کامعلوم ہونا ضروری ہے اور اگر مشرکیین کے مال ہے انعام کا اعلان کیا جائے تو

پھراس کی مقدار کا مجمول رکھنا بھی جائز ہے جیسے نبی م<sub>تا ت</sub>ھیر نے فرمایا تھاکہ جس شخص نے کسی قتیل کو قتل کیاتو اس ہے جھینا ہوا جلد جهار م

نبيان القر اُن

سامان اس کاہے 'اور سامان کی مقدار مجمول ہے۔

نوع ٹانی بیہ ہے کہ کسی مسلمان کی تمی خاص کار کردگی کی وجہ ہے امام اس کو خصوصی زائد حصہ دے مثلا اس نے بٹک میں زیادہ مشقت برداشت کی ہویا کمی اہم معاملہ میں جاسوی کی ہویا وہ مقدمتہ الحیش میں ہویا اور کوئی نمایاں کام کیا ہو تو اس میں

بغیر پیشگی شرط کے بھی زائد حصہ دینا جائز ہے' جیسا کہ امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عیبنہ نے بی جیپیر کے اونٹ لوٹ لیے ، حضرت سلمہ بن الاکوع نے ان کا پیچھا کیا تو ٹی جہیں نے ان کوسوار کا حصہ بھی دیا اور بیادہ کا حصہ بھی دیا۔

(سنن ابو دا دُور قم الحديث: ٢٦٩٧ 'الكافي 'ج٣ م'ص ١٣٩-٨ ١٢ مطبوعه دار الكنب العلميه 'ميروت '١٣١٨ه) تنفيل ميں فقهاء احناف كا نظريه

علامه ابوالحن على بن ابي بكر المرغيناني الحنفي المتوفي ۵۹۳ه لكهتے مين:

اگر امام حالت جنگ میں کمی محض کے لیے تنفیل (زائد حصہ دینے) کااعلان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے 'مثلاً پیر کے کہ جس مخص نے کمی قتیل (کافر) کو قتل کیاتو اے اس کاسلب (سامان) ملے گا' یا لشکرے یہ کھے کہ فمس نکالے جانے کے

بعد تهيس اس كا يوضائي حصد ملح كا كونك جنگ ير ابحارنا مستحب ب- الله تعالى فراماً ب: "بايها النسي حرض المصومسين على الفسّال" (الانفال: ١٥) اے ني آپ مسلمانوں كوجماد پر ابحاديں - اوريد اعلان بحي ايك فتم كاجنگ پر اجمار نا ہے۔ تعفیل (زاکد حصد دینے کا علان کرتا) اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور کمی اور طرح بھی ہو سکتا ہے الیکن امام کے لیے بید

جائز نسیں ہے کہ وہ کافروں سے حاصل کیے ہوئے تمام مال کا اعلان کر دے کیونکہ اس سے تمام مجاہدوں کا حق ضائع ہوگا' اِن اگر تمام لشکرے لیے اعلان کردے تو یہ جائز ہے 'اور جب مال غیمت جع کرکے دارالاسلام میں پنچادیا جائے تو پھر کسی کے لیے اعلان نہ کرے 'کیونکہ اب اس میں دو سرول کا حق مو کد ہو چکا ہے 'البتہ خس میں ہے اب بھی اعلان کیا جا سکتا ہے 'کیونکہ خس میں مال

ننیمت لینے والوں کا بھی حق ہے اور جب کافر کاسلب (سامان) قاتل کو نہ دیا جائے تو وہ من جملہ مال ننیمت میں ہے ہے اور قاتل اور غیر قاتل اس میں برابر میں 'اور کافر کاسلب اس کے کپڑے 'اس کے بتھیار اور اس کی سواری ہے اور سواری پرجو زین اور

دیگر آلات ہوں وہ بھی اس میں داخل میں 'ای طرح سواری کے اوپر جو کافر کا سامان ہو وہ بھی اس میں شامل ہے اور ان کے علاوہ ادر کوئی چیزاس میں داخل نہیں ہے۔ پھر تشفیل (خصوصی حصہ دینے کااعلان) کا تھم بیہ ہے کہ اس سے دو سروں کاحق منقطع ہو

جاتا ہے اور مجاہرین اس کے مالک اس وقت ہوتے ہیں جب مال غنیمت وارالاسلام میں پہنچ جاتا ہے حتی کہ اگر امام نے یہ اعلان کیا کہ جس شخص کو کوئی باندی کی وہ اس کی ہے اور نمی مجاہد کو ایک باندی مل گئی اور اس نے اس کا ستبراء کر لیا (بینی باندی کا حیض گزرگیا) تب بھی اس مجاہد کے لیے اس باندی ہے مباشرت کرنا جائز ہے نہ اس کو فروخت کرنا۔ یہ امام صنیفہ اور امام ابویوسف کا

قول ب المام محد ك نزديك بيد دونول امرجائز بين- (بدايد ادلين ص ٥٥٠-٥٤٨ مطحمه المطوعد مكتبد شركة عليد المان) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی لوگ مومن کال میں کہ جب اللہ کاذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف ذرہ ہو جا کیں اور

جب ان کے سامنے اس کی آیش خلاوت کی جا کمی تو دوان کے ایمان کو زیادہ کردیں اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے رہیں۔ (الانفال: ٢)

اس سے بیلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ تھم دیا تھاکہ اللہ اور اس کے رسول پڑتین کی اطاعت کروبشر طیکہ تم کال مومن ہو۔اس آیت کا نقاضا یہ ہے کہ کمال ایمان کمال طاعت کو مشکز م ہے اور کمال ایمان اس وقت حاصل ہو گاجب اللہ کے ذکر ہے مسلمان کادل خوف زدہ او اور اللہ کی آیات من کراس کا ایمان قوی ہو اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرے منماز قائم کرے اور

جلد جهارم

ئبيان القر أن

صد قد و خیرات ادا کرے موالیے لوگوں کا بی ایمان کال ہے اور وہ برخل مومن ہیں۔ و جل کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے: "و جلت قلوب ہے" علامہ راغب اصغمانی وجل کامنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وجل کا معنی ہے خوف محسوس کرنا قرآن مجیو ہیں ہے:

اِتَّامِنْكُمْ وَجِلُونَ 0 فَالْوُالْاَنَوْجَلْ (ایرایم نے کا) بم تم ے ور محوں کر رہ بن

(الحدجر: ۵۲-۵۳) (فرشتوںنے)کما آپ مث ڈریے۔

(المغروات مج ۴ م ٦١٥ ، مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه ۱۲۱۸ه)

اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے متعلق قر آن مجید کی آیات قرآن مجید کی ادر آیوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ مسلمان اللہ ہے ڈرتے رہتے ہیں:

الله تَزَلَ احْسَنَ الْحَدِيثُ كِنَابًا الله في بحرين كلام اذل فرايا الى كتاب بسى كا تنام مُنَدَّسَابِهِ اللهُ تَغَلِّن تَفُسَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِيْنَ ابْتَى الكِ جِسى مِن الربارد برائى بوئى بوسلمان النارب يَحْسُدُنَ رَبِّهُمْ مُنْمَ كَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُونَهُمْ عَلَيْهُ وَالْمُومُومِمُ عَلَيْهُ وَالْمُومُومُ

مچران کی کھالیں اور ان کے دل انٹد کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔

بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے' وہ جو اپنی نماز میں اللہ ہے ڈرتے ہیں۔

اللہ ہے ڈرتے ہیں۔ بے ٹک جولوگ اللہ کے خوف ہے کا نیتے رہتے ہیں۔

یہ محض شیطان ہے جو (حمہیں) اپنے دوستوں سے ڈرا آ

ہے' موتم ان سے نہ ڈرو اور (صرف) مجھ سے ڈرو' اگر تم مومن ہو۔

سوتم لوگول ہے نہ ڈرواد رمجھ ہے ڈرو۔

بے شک جولوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں' ان کے لیے منفرت ہے اور بہت بڑاا جر ہے ۔

کے لیے منفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور رہاوہ شخص جو اپنے رب کے سانے کھڑا ہونے ہے

ڈرااورنفس(اہارہ) کواس کی خواہش ہے رو کا تو بے شک اس کاٹھکا اجنت ہے۔

اور جوائبے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا' اس

کے لیے دو جنتی ہیں-

اللي ذِكْرِاللهِ (الزمر:٣٣) قَدُ اَفْلَحَ الْمُرُونُونُ٥ اللَّذِيْنَ هُمْ فِي

صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ٥ (المؤمنون:١٠) إِنَّ الَّذِيْنَ هُمُ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ مُّشُفِقُونَ

رَى مَوْيِسُ مِنْ السَّهُ مِنْ السَّمْ مِنْ (السَّمْ مَنُونَ: ۵۵) (السَّمْ مَنْ السَّهُ مُنْ السَّهُ مُنْ السَّهُ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ السَّمْ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمْ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمُ مُنْ السَّمُ مُنْ الْمُنْ ُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

تَخَافُوْهُمُ وَخَافُوُنِ إِنَّ كُنْتُمُ مُّثُومِنِيْنَ ٥ (أل عمران: ١٤٥)

(المائده: ٣٣) إِنَّ الَّذِيْنَ يَحْسُونَ رَبَّهُمُ بِالْعَيْبِ لَهُمُ مَعْفَرُهُوَّ اَجْرُ كِبْنِيُ (الملك:٣)

وَآمَّا مَنْ نَحافَ مَفَامُ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى 0 فَإِنَّا الْحَنَّةُ هِيَ الْمَاوٰى 0

(النزعت: ۳۱-۳۰)

وَلِكُمْن نَحَافَ مَقَامُ رَّبِهِ جَنَّتْنِ

(الرحمن: ۳۱)

نبيان القر أن

جلدجهارم

Marfat.com

الله تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے متعلق احادیث اور آثار

الله تعالی کے خوف کی دو تسمیس میں ایک ہے عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کرنا' یہ خوف عام مسلمانوں کو ہو گاہے بلکہ عام مسلمانوں میں سے بھی پر میزگاروں کو ہو آئے 'اور دو سری قسم ہے اللہ تعالی کے جلال اور اس کی عظمت سے اور اس کی بے نیاز کی سے ذرنا' یہ خوف افہاء اور مرسلین' اولیاء کالمین اور طائکہ مقرین کو ہو آئے اور جس کا اللہ تعالی ہے جتنا زیادہ قرب ہو آئے اس کو انتازیادہ خوف ہو آہے۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهاہے روایت کیا ہے کہ نجی پڑتیں نے فرمایا میں تم سب ہے زیادہ اللہ ہے زرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جانئے والا ہوں۔(سیح البواری رقم الحدیث:۲۰)

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی میں کہ رسول اللہ پہتیج نے فرمایا اللہ کی فتم مجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والاہوں اور تم سب سے زیادہ تقتویٰ کو جائے والاہوں۔

(میر مسلم صوم ۱۵۰ (۱۱۱۰) ۲۵۵۴ من ابوداؤدر قم الحدیث ۲۳۸۹ منن کبرئ ملنائی ۲۰۵۰ قم الحدیث ۲۵۰۰) من من کبرئ ملنائی ۲۵۰ و آم الحدیث ۲۵۵۰ من من منتخب کرصدیق بین شخص کیا یا رسول الله اتب او رشع بو گئے اولیا آپ کے بال سفید ہوگئے آپ نے فرمال جمعے سورہ عود مورہ عود مورہ عود کو المرسلات نے بو رشاکر دیا۔ (ان سور توں میں قیامت کا ذکر ہے معینی قیامت کی ہولناکیوں کے خوف سے آپ کے بال سفید ہوگئے۔)

ا ثَمَا كُلِّ تَهْ فِي رَفِّمَ الْحَدِيثِ: ٣٨ من الترَوْي وقم الحديث: ٣٢٩٧ طيته الاولياء ج٣ م ٢٥ المستدرك ج٣ م ٣٣٠ المعجم الكبير ج١٥ ص٢٨٦ رقم الحديث: ٤٩٠ كال إين عدى ج٣ م ٢٨٣)

صفرت ابوذر بوری بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بیتیج نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نمیں دیکھتے' اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نمیں سنت ' بے شک آسان چرچرا رہا ہے (خوف خدا سے ڈری ہوئی آوازیں نکال رہا ہے) اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچرا کے 'اور اللہ کی حتم آگر تم ان چروں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بنبو کم اور روؤ زیادہ 'اور تم بستروں پر مورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور تم گھرے باہر صحن میں نکل جاؤ اور بہ آواز بلند اللہ سے فریاد کرد۔ حضرت ابوذر نے کمااللہ کی تتم امیری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہو تا جس کو کلٹ دیا جا آ۔

(سنن الترزي رقم الحديث:٢٣١٨ منن ابن ماجه رقم الحديث: ١٩٠٠)

حضرت عبداللہ ابن مسعود جواثی بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے رسول اللہ میجنیز نے فرمایا مجھے قرآن ساؤ کو میں نے سور ق النساء پڑھی۔ حتی کہ جب میں اس آیت پر پہنچا

فَكَبْعَكَ إِذَا حِنْمَا مِنْ كُلِّ أُمَّتَ وَكُسَتِهِ وَ اللهِ وَتَ كِيا طال مَوكَانِ مَم برامت الكرامُواهِ حِنْسَارِكَ عَلَى خَمْ لِلْاَ شَيِهِ بِلَدَا وَالنَّسَانَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

حضرت این مسعود فرات میں کے میں نے حضور کی طرف دیکھاتی آپ کی آگھوں سے آنسو ہمہ رہے تھے۔

ا تستیح البواری رقم الدیث ۴۵۸۳ مسیح مسلم رقم الدیث ۸۰۰ من ابودا دُور قم الدیث ۴۲۹۸ منن الترزی رقم الدیث ۴۳۰۳ من سنن این ماجه رقم الدیث ۱۳۹۳ مسند احمد بها رقم الدیث ۴۵۵۰ مسیح این حبان رقم الدیث: ۲۵-۵ المعیم الکبیر ۴۵، رقم الدیث ۴۸۶۰ مند ابو ۴۳۱۰ منری کم در کلیستی ۴۵۰۰ منز ۱۴۳۱ (۴۳۱۰)

حضرت براء بن عازب بڑتور بیان کرتے میں کہ ہم رسول اللہ رہیج کے ساتھ ایک جنازہ میں تھ ' آپ ایک قبر کے

طبيان القر أن

کنارے بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے حتی کہ قبر کی مٹی بھیگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوا اس کی مثل کے لیے تياري كرد- (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۱۹۵) حضرت معدین افی و قاص بھٹے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہیں نے فرایا روؤ اگر تم رونہ سکو تو رونے جیس شکل بنا

لو- (سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣١٩٦) حضرت عبدالله بن مسعود براينيه بيان كرتے ميں كه رسول الله يهيم نے فرمايا ، جس بنده مومن كى آ كھ سے الله كے خوف ہے آنسو نکے خواہ وہ مچھرے سرجتنا ہو ' مجروہ آنسور خبارے سامنے کے حصد کومس کرے اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر

دیتا ہے۔(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۷م)

ھن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق وہائیز نے درخت پر ایک پر ندے کو بیشاد کھے کر کما تیرے لیے کتنی خیر ہے ا بے برندے تو پھل کھا آاور درخت پر بیٹھتاہے 'کاش میں ایک پھل ہو آجس کو پرندے کھا لیتے! (كتاب الزيد لا بن السارك رقم الحديث: ۴۴۰ مطبوعه دار ا كتب العلميه بيردت)

عبد الله بن عامرین ربید بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمرین الحطاب نے ذمین ہے ایک تڑکا ٹھا کر کما کاش میں ایک تڑکا

مو مااکاش میں کچھ بھی نہ ہو تااکاش میں بیدانہ ہو تا کاش میں بھوانا بسراہو تا۔ (کتاب الزمدلابن السارک رقم الحدیث:۳۳۳) حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ حرم بن حیان اور عبداللہ بن عامرا بی سواریوں پر جارہ بھے ' راستہ میں خنگ گھاس ملی تو ان کی او نشخیاں اس گھاس کی طرف دو ٹریں اور ان میں ہے ایک نے وہ گھاس کھال۔ حرم نے عبداللہ ہے کماکیا تم یہ پند کرد گے کہ تم یہ کھاس ہوتے اور تم کو یہ او نٹنی کھاکر چلی جاتی عبداللہ نے کمااللہ کی قشم میں اس کو پیند نہیں کروں گا' بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں واخل کوے گا' بے شک میں بیامید رکھتا ہوں' بیٹک میں بیامید رکھتا ہوا ،- حرم نے کہا الله کی قسم آگر مجھے بیہ معلوم ہو آگ میرے ول کی بات مانی جائے گی تو میں یہ پیند کر ناکہ میں نشک گھاس ہو آباور مجھے بیہ او نفیٰ کھا

كرچلى جاتى - (كتاب الزيد لابن السارك رقم الحديث: ٢٣٧) زیاد بن محراق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدر داء ہن شنے نے کہامیری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک مینڈھا ہو آ گھر مين كوئي مهمان آيااور مجمعة زيح كرديا جاياً اور گهروالي مجمعه كها ليتية - (كتاب الزبد لابن المبارك رقم الحديث ٢٣٨)

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جناشہ نے کما کاش میں ایک مینڈھا ہو تا مھے گھروالے ذیح کردیتے اور میرآگوشت کھالیتے۔ حضرت عمران بن حصین بین شنہ نے کہامیں جاہتا ہوں کہ میں گھاس ہو آبادر مجھے تیز ہوا کے دن آندھی اڑا کر العالى - (كتاب الزيد لابن المبارك رقم الحديث:٣٨١)

امحاق بیان کرتے میں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کاش میں ایک درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جا آ! کاش میں پیدانہ کی جاتی۔ (كمّاب الزيد للوكيع رقم الحديث: ٢١١ ' اللبقات الكبرى 'ج ٧ 'ص ٧٥ ' معنف ابن اليشيه 'ج ٢٣ -٢٥١)

شحاک بن مزاحم بیان کرتے میں کہ حضرت عبداللہ نے کها کاش میں یہ ندہ ہو تا۔ (کتاب الزبد للو کیع رقم الحدیث: ۱۲۲) قاسم بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک شخص نے کما کاش میں اسحاب الیمین ہے ہو یا' حضرت عبدالله نے کما کاش مجھے مرنے کے بعد اٹھایا نہ جا آ۔ ( کتاب الربد للو کهم 'رقم الحدیث: ۱۲۳)

یعقوب بن ذید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے در خت پر ایک پر ندے کو دیکھ کر کہا کاٹن میں اس پر ندہ کی جگہ ہوتا۔ (كتاب الزيرللو كيع 'رقم الحديث:١٦٥

ببيان القر أن

حضرت عمرو بن میمون الاودی برایش بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جائیز کی زندگی کے آخری ایام میں ایک انصاری نوجوان ان کی ضدمت میں آئے اور کمااے امیرالموشین! آپ اللہ کی بشارتوں سے خوش ہو جائیں' آپ قدیم الاسلام صحالی ہیں جس کا آپ کو علم ہے' اور پھر آپ خلیفہ ہے تو آپ نے عدل کیا' پھران تمام فضائل کے بعد آپ کو شمادت نصیب ہوئی' مصرت عمر نے کمااے میرے بھتیج اکاش بیر سب برابر سمرابر ہو جائے 'مجھ کو عذاب ہونہ تواب ملے۔ (الحدیث) (صحیح البغاری رقم الحدیث: ۱۳۹۲) حضرت عثان براخن کے آزاد کردہ غلام هانئ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بڑائن، جب کی قبربر کھڑے ہوتے تواس قدر روتے کہ داڑھی آنسووک سے بھیگ جاتی ان سے بوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کاذکر کرتے ہیں تونسیں روتے اور قبر کورکھ كررون كلت بين معفرت عمّان بن يشر كيكررول الله بيتيم في قرما كمه قبر آخرت كي مناذل مين سے پہلي منزل ب اگر انسان کو اس سے نجات ل جائے تو بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہوتی ہیں اور اگر اس سے نجات نہ لیے تو بعد کی منزلیں اور مشکل ہول گی اور رسول اللہ میں بھیر نے فرمایا میں نے جو بھی ہولناک منظر دیکھا قبر کامنظراس سے زیادہ ہولناک تھا۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ٢٣١٥ سنن انسائي رقم الحديث: ١٨٢٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٥٨ طيته الادلياج مس ٢٥٢ ميح ابن حبان جه٬ رقم الحديث: ۲۹۹۲ مسند احمد جه٬ رقم الحديث: ۲۹۹۰

حضرت ابو بمرصدیق ' حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنهم ان صحابہ میں سے بیس جن کو رسول الله ستیج نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی' اس کے باد جودیہ صحابہ اللہ کی بے نیازی اور حلال ذات ہے اس قدر خوف زوہ رہتے تھے کہ حضرت ابو بكر صديق نے كها كاش ميں ايك كچل ہو تا جس كو پر ندے كھا ليتے يا ميں ايك پر ندہ ہو تا۔ حضرت عمر واللہ: نے كما كاش میں گھاس کا ایک تکا ہو آ اور حضرت عمّان بوہٹنے۔ قبر کو دیکھ کرب اضیار روتے تھے اور دیگر کبار صحابہ بھی اللہ تعاتی کے جلال ذات اور حساب و کتاب کی شدت ہے گھرا کر اور خوف کی زیادتی ہے یہ گئتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہو تاجس کو کاٹ کر پھینک ویا جاتا ؟ یا میں خنگ گھاس ہو تا جس کو جانور کھا لیتے ؟ یا کوئی طال جانور ہو تا جس کو مسلمان ذبح کرکے کھا لیتے اور مجھے حساب و کتاب کا سامنانہ کرنایز آباور اللہ تعالی کے قمرو غضب سے بج جاتا۔

ایمان میں کمی اور زیادتی کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جا کمیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دمیں۔ اس آیت سے ائمہ شلانہ اور محد شین بیہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیاد تی ہو سکتی ہے۔محققین اور امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے اور اس میں کی زیادتی نہیں ہوتی اس کی تحقیق ہے ہے کہ امام اعظم اور محققین کے زدیک نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں' اس لیے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی اور نفس ایمان میں اعمال کے واخل ہونے کے اتمہ شایثہ اور محد ثین بھی قائل نہیں ہیں اور ائمہ شاشہ اور محد ثین ایمان کائل میں اعمال کے داخل ہونے کے قائل میں 'اور ایمان کائل میں ائلال کے دخول کے امام اعظم اور محتقین بھی قائل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایمان میں ان سب کے نزدیک اعمال داخل نہیں میں اور اس میں کی زیادتی نہیں ہوتی اور ایمان کال میں ان سب کے نزدیک اعمال داخل میں اور اس میں کی اور زیادتی ہوتی ہے' اور اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تووہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں۔اس سے ایمان کامل ہی مراد ہے۔

اصل میں یہ اختلاف ایک اور اختلاف پر بنی ہے 'امام شافتی وغیرہ کے نزدیک جب ایمان کالفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے ا بمان کال مراد ہو با ہے 'اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں وافل ہیں اور ایمان میں کی زیادتی ہوتی ہے۔اور امام اعظ

نبيان القران

۔ نزد کے جب ایمان کالفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے نفس ایمان مراد ہو تاہے اس لیے وہ کتے ہیں کہ ائمال ایمان میں داخل نہیں ہں اور اس میں کی اور زیادتی شیں ہوتی 'اور دونوں جانب دلائل ہیں۔

اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم نے البقرہ: ۳ میں کردی ہے 'اس لیے جو قار ئین 'ایمان کے تمام ذاہب' دلا کل اور ان میں محا کمہ جاننا جاہی وہ اس کامطالعہ کرلیں۔

اس کے بعد فرمایا ہے: اور وہ اپنے رب بر ہی توکل کرتے ہیں 'توکل کی تفصیل اور تحقیق ہم نے آل عمران: ۱۵۹ میں بیان کر دی ہے' اس کے لیے تبیان القرآن' ج۲' ص ۹۳۹ کا مطالعہ فرہا ئمی' اس آیت میں حصر فرمایا ہے یعنی بیہ صرف اللہ ہے ڈرنے والوں کی صفت ہے کہ وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی نصرت اور اعانت پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ کے ماسوا ہے بالکلیہ مستنخی

الله تعالی کاارشاد ہے: جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہارے دیے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں-(الانفال: ٣)

مال حرام ہے نجات کے طریقے

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مومنوں کی تین باطنی صفات بیان فرما کیں تھیں۔

ا- ووالله عاؤرت بي-

الله کی آیات من کران کاایمان آزه ہو جا آہے۔

 ۳- اور وہ اپنے رب پر بی توکل کرتے ہیں۔ اور ان کے باطن کی پاکیزگی پر ظاہری پاکیزگی مترت ہوتی ہے اور قلب کی جلاء اور صفاء کا قالب پر اثر ہو تاہے'اس لیے اس کے بعد ان کے ظاہر کی دو صفات بیان فرمائیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے

میں' برنی عبادات میں سب سے افضل نماز ہے' اس لیے اس کاذکر فرمایا' اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا مالی عبادت ہاں میں ذکو ق صد قات مناز اور جماد کے لیے خرچ کرنا مساجد پر خرچ کرنا اکنویں کھدوانا الا تبریریاں قائم کرنا ' دنی مدارس کی امداد کرنا اور ساجی اور رفای امور پر خرج کرنا واخل ہے۔ اور ان تمام نیک کاموں میں حلال مال سے خرج کرنا چاہیے حرام مال ے نیکی کرنا اور ساجی اور رفاہی امور پر څرج کرنا جائز نہیں ہے۔جس مال حرام کی حرمت قطعی ہو' اس کو صدقہ کرنا کفر ہے اور آگر فقیر کو معلوم ہو کہ بیہ مال حرام ہے اور پھر بھی وہ دینے والے کو دعادے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حرام مال سے چھٹکارے کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ مال جس کا ہے اُس کو واپس کر دے۔اگر وہ شخص مرچ کا ہو تو اس کے ور ثاء کو واپس کر دے۔اور اگر ان کا پہانہ چل سکے تو اس مال کے مالک کی طرف ہے اس کو صدقہ کرکے اس کا ثواب اس کو پہنچادے' اور اگر اس نے حرام ذرائع ہے

روپیہ کمایا ہو تواس مال کواپنے ہاں نہ رکھے اور اپنے ذمہ ہے بری ہونے کی نیت سے نمی فقیریا حابت مند کو دے دے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: ہی لوگ برحق مومن ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے (بلند) درجات ہیں اور بخشش اور

معزز روزی ہے-(الانفال: ۳) میں یقینامومن ہوں یا میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنے میں فقهاء اور متکلمین کااختلاف

آیات سابقه میں تین باطنی اور دو ظاہری صفات ذکر کی گئی میں یعنی اللہ کاذکر من کرول کا خوفزوہ ہونا' آیات من کراممان زیادہ ہونا اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی نصرت پر اعتاد اور توکل کرنا' اور نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرج کرنا' اور جو سلمان ان بانچوں صفات کے ساتھ متصف ہوں ان کے متعلق فرمایا اول یک هم المصومنون حفا-"وی برحق مومن

ئبيان القر ان

میں "اور طاہرے کوئی مسلمان جرم اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کھہ سکتاکہ میں ان صفات کے ساتھ متصف ہوں اور برحق مومن ہوں۔ کیونکہ جو مسلمان ان صفات کے ساتھ متصف ہوں 'ان کے متعلق اللہ تعاتی نے فرمایا ہے: میر برحق مومن ہیں اور ان کے لے ان کے رب کے پاس (جنت میں) بلند درجات ہیں اور بخشش اور عزت دالی روزی ہے 'سوید کمناکہ میں برحق مومن ہوں' اس کہنے کو متلزم ہے کہ میں جنتی ہوں اور کوئی شخص یہ یقین کے ساتھ نہیں کمہ سکٹاکہ میں جنتی ہوں تو وہ پیر بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکنا کہ میں برحق مومن ہوں' ورنہ اس کااس آیت کے نصف اول پر ایمان ہوگااور باتی نصف پر ایمان نہیں ہو گا۔ اس بناء پر ائمہ ثلاثہ کا پید ذہب ہے کہ نمی مسلمان کے لیے بیہ جائز نسیں ہے کہ وہ یہ کیے کہ "اما متو میں حیفا" (میں

برحق مومن بون) بلكه اس كويه كمنا جلسبية "انها مرة من انه شهاء المله" (انشاء الله بين مومن بون-) ائمہ ثلاثہ نے اس مدیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت انس بن مالک انصاری بھٹر بیان کرتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ پڑتی کے پاس گزر ہوا' آپ نے ان سے بوچھا: ا ۔ عار شا تم نے کس عال میں میں کی۔ انہوں نے کہا میں نے اس عال میں میں کی در آنحالیک میں برحق مومن تھا، آپ نے فرمایا غور کمد تم کیا که رہب ہو؟ کیونکہ ہرچیزی ایک حقیقت ہوتی ہے ' سو تمہارے ایمان کی کیاحقیقت ہے؟ انہوں نے کما میں

دنیا ہے بے رغبت ہوں میں رات بحربیدار رہااور دن بحربیاسا رہا (یعنی روزہ سے رہا) اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا تھاوہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے تھے اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو دکیے رہا تھاوہ بھوک ہے بلبلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عارث! تم نے معرفت حاصل کرلی ہے۔ تم ان (ندکورہ) تین اوصاف کو لازم رکھنا۔

(مصنف ابن الي شيد' جاا' ص ٣٣) المعجم الكيرج» وقم الحديث: ٣٣٩٧ صند البراد دقم الحديث: ٣٣ كتاب الزبر الميستى دقم

الديث: ٤١١، مجمع الزوائدج المص٥٤ كتز العمال رقم الديث: ١٩٨٨ ٣ الدر المشورج ٣ م ص١١) امام رازی شانعی متوفی ۲۰۱۷ و اور امام قرلمبنی ماتلی متوفی ۲۲۸ ه نے درج ذیل اثر ہے بھی ائمہ شلافہ کے موقف پر استدلال

حسن بھری ہے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے کماایمان کی دو فتمیں ہیں: اگر تم مجھ ہے اللہ ' فرشتوں ممتابوں' رسولوں اور یوم آخرت کے ایمان کے متعلق سوال کرتے ہو تو میں مومن ہوں' اور اگر تمہاری مرادیہ ہے کہ مومن صرف وہ میں کہ جب ان نے سامنے اللہ کاذکر کیا جائے تو وہ خوذرہ ہو جاتے میں۔ (الانفال: ۲) تو اللہ کی فتم میں نمیں جانا کہ ميل مومن بول يا نسين - [ تغيير كبيرج 6 °ص ۵۳ - ۵۳ °الجامع لاحكام القرآن جز 2 °ص ۴۳۹° بيروت)

مبحث ند کور میں فریقین کے ور میان محامکہ اس مجث میں تحقیق یہ ہے کہ ایمان کی دو قتمیں ہیں:

۱- نفس ایمان لینی دل ہے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرناجس کو نبی پیچیج اللہ تعالی کے پاس ہے لے کر آئے۔

r المان كال يعنى دل سے تصديق كرنا وبان سے اقرار كرناور تمام احكام شرعير ير عمل كرنا۔

نفس ایمان کے اعتبار سے ہید کمنا صحح ہے کہ میں برحق مومن ہوں 'اور ایمان کال کے اعتبار سے مسجح نمیں ہے کیونکد ایمان کال میں اعمال بھی داخل میں اور انسان کو تصدیق بالقلب پر ہرچند کہ یقین ہو تاہے لیکن مستقبل میں احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے متعلق وہ کچھ نمیں کر سکتا آیا مستقبل میں وہ نیک عمل کرے گایا نمیں۔اس لیے ایمان کال کے اعتبار ہے اس کا بیہ کمناصیح سمیں کہ جس برحق مومن ہوں بلکہ یہ کمناصحح ہے کہ انشاء اللہ جس مومن ہوں۔ امام ابو صنیفہ جب مطلقا لفظ ایمان بولا

نبيان القرأن

جلدجهارم

ھائے تو اس سے نفس ایمان مراد لیتے ہیں اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بید کمناصیح ہے کہ میں برحق مومن ہوں یا میں بقینامومن ہوں۔ اتمہ خلایہ جب لفظ ایمان مطلقا بولا جائے تو اس ہے مومن کال مراد کیتے ہیں اس لیے وہ کتے ہیں کہ میں یقینا مومن ہوں کمناصحیح نہیں ہے بلکہ یہ کمنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔

"میں یقینا مومن ہوں" کہنے کے ولا کل

علامه مسعود بن عمر سعد الدين تفتازاني متوفي ٢٩٣ه ه لكصة مِن:

به شمول الم شافعي متوفي ١٠٠٨ه كثير سلف صالحين كابيه موقف ہے كہ بير كمناصح ہے كہ ميں انشاء الله مومن ہوں اور الم ابو حنیفہ ان کے اصحاب اور اکثرین نے اس ہے منع کیا ہے "کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور فرشتوں ' کتابوں' رسولوں' نقدیر اور یوم آخرے کی تصدیق ہے اور اس تقدیق کے تحقق اور ثبوت میں کوئی شک اور ترود نہیں ہے' اور جس مخص کو اس تصدیق کے تحقق میں شک اور ترود ہوگا' وہ قطعی طور پر مومن نہیں ہوگا اور جب اس کو شک اور تردد نہیں ہے تو بچرانشاء اللہ میں مومن ہوں' کہنے کو ترک کرنا اولی ہے بلکہ یوں کمنا چاہیے کہ میں حقا" اور یقینا مومن ہوں' اور تصدیق میں شک اور تردد کے وہم کو دور کیا جائے۔ اور جو ائمہ ''میں انشاءاللہ مومن ہوں'' کہنے کے قائلین میں'ان کے دلا کل اور ان

> ولا کل کے جوابات حسب ڈمل ہیں: ''میں انشاء اللہ مومن ہوں'' کہنے کے دلا کل کا تجزیبہ

 او میں مومن ہوں کے ساتھ انشاء اللہ 'اللہ کے ذکر کے ساتھ تمرک حاصل کرنے کے لیے ذکر کیاجا آے اور اوب کے لیے۔ کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف مفوض میں 'اور اپنے نفس سے تکبر کو دور کرنے کے لیے 'اور ترود مستقبل کے امتبار ہے ہے۔ اس دلیل کا جواب میر ہے کہ اس دلیل ہے صرف اس قول کی صحت معلوم ہوتی ہے نہ کہ ''میں انٹناء املہ موسمن ہوں" کی ترجع "میں یقینا مومن ہوں" کہنے پر۔ اور ترود کا وہم بسرحال باقی رہتا ہے اور تبرک اور اوب کی ایمان کے ساتھ کیا تخصیص ہے ' یہ تو باقی نیک ائلال اور عبادات میں بھی ہو سکتا ہے۔

۲- تصدیق ایمانی 'جس پر نجات کی مدار ہے وہ ایک مخفی امر قلبی ہے اور شیطان اور خواہش اس کے معارض ہوتے رہے **ہیں۔** ہر چند کہ انسان کو اس کے حسول کا یقین ہو تا ہے لیکن وہ اس خطرہ سے مامون نہیں ہے کہ اس کو کوئی الیں چیزلاحق ہو جائے جو نجات کے منافی ہو' خاص طور پر جب وہ ادکام شرعیہ اور ممنوعات شرعیہ کی تنصیلوں کو دیکھتا ہے تو اس کو بعض ادکام اور ممنوعات اپنی خواہشات کے خلاف د کھائی دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں جواس کے نزدیک لذیذ اور پسندیدہ میں اور شرعاً ممنوع ہیں اور تمتی مرتبہ وہ احکام شرعیہ کے مقابلہ میں اپنے نفس کے نقاضوں پر عمل کرلیتا ہے تو بمتر ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اللہ کی مشیت کے میرد کردے اور کیے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ اس کاجواب میہ بے کہ میہ تقریر ایمان کال میں جاری ہوتی ب نہ کہ نفس ایمان میں۔

 ۱۱م الحرمین نے یہ کما ہے کہ ایمان فی الحال قطعاً ثابت ہے اور اس میں کوئی شک نمیں ہے لیکن جس ایمان پر کامیائی اور نجات کا مدار ہے یہ وہ ایمان ہے جو پوری زندگی میں موت تک قائم رہے اور کوئی شخص جزم اور یقین سے یہ نہیں کہ سکٹاکہ وہ باحیات مومن رہے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا' اس وجہ ہے سلف صالحین نے یہ کما' کر میں انشاء اللہ مومن ہوں''کمنا چاہیے 'اس لیے اب اشاعرہ پر یہ اعتراض نہیں ہو گاکہ جب انسان ایمان کے ساتھ متصف ہے تو وہ یقینا مومن ہے اور انشاء امتد میں مومن ہوں کمناصیح نمیں ہے جیساکہ میں انشاء اللہ زندہ ہوں کمناصیح نمیں ہے کیونکہ امتبار خاتمہ کا ہو آ ہے 'کی لوک زندگی

ئبيان القر ان

DOM میں نیک اور صالح ہوتے میں اور ان کاخاتمہ بد کاری پر ہو آہے اور کئی لوگ پوری زندگی مومن ہوتے ہیں اور ان کاخاتمہ کفریر ہو آہے' اور انسان کچے شہیں جانیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گا اکفرپر اور وہ اللہ کے علم میں مومن ہے یا شہیں' وہ ہرچند کہ اس وقت قطعا اوریقینا مومن ہے اور اس میں کوئی شک اور تردد نسیں لیکن وہ کفریر خاتمہ ہے ڈریاہے اور ایمان اور اعمال صالحہ پر غاتمہ کی امید رکھتا ہے۔ اس لیے انجام بخیر کی امیدے وہ کمتا ہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں 'لیخی جس طرح اب میں قطعالور یقینا مومن ہوں تو اگر اللہ نے چاہاتو میں بادم مرگ مومن ہی رہوں گااور ایمان پر آئندہ بھی بر قرار رہوں گااوریہ قول برحق ہے اوراس آیت کے موافق ہے:

وَلَانَفُولَمَ لِشَائُ إِنَّهُ فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدُا٥ إِلَّا اور آپ کسی چیز کے متعلق ہرگزیہ نہ کمیں کہ میں اس کام أَنْ تَبَشَاءُ اللُّهُ وَاذْ كُورُ رَّبِّكَ إِذَا نَسِينَتَ کو کل کرنے والا ہوں 'گریہ کہ اللہ چاہے اور جب آپ بھول جائم تو آپ الله کویا د کریں۔ (الكهف: ۲۳-۲۳)

یہ تقریر بالکل درست ہے لیکن اس تقذیر پر مطلقاً ہے کہنا درست نہیں ہے کہ میں یقینا مومن ہوں منیں کمنا چاہیے بلکہ

میں انشاء اللہ مومن ہوں کمنا چاہیے ، بلکہ صحیح میہ ہے کہ حال کے اعتبار سے میں یقینا مومن ہوں کمنا چاہیے اور مآل اور خاتمہ کے اعتبارے میں انشاء اللہ مومن ہوں کمنا چاہیے۔

اللہ تعالی صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان پر ہماری زندگی برقرار رکھے اور عزت اور کرامت کے ساتھ ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر آفت اور بلا اور ہر فکر اور بریشانی ہے محفوظ رکھے اور جمیں دارین کی فوز و فلاح عطافرائے

اور آخرت میں سیدنا محمد و تیج اور آپ کی آل اور اصحاب کی رفاقت عطا فرمائے۔ (آمین) (شرح المقاصد ج ۵ مص ۲۱۷-۲۱۵ ملحصا" وموضحاً "مطبوعه منشور ات الرمني اير ان ۴۰ ۱۳۰) ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: (ہال غنیمت کی تقتیم میں ان کااختلاف کرنا ہی طرح ہے) جس طرح اس وقت ان کااختلاف تفاجب آپ کارب حن کے ساتھ آپ کو آپ کے گھرے باہرلایا تھا'اور بے شک مسلمانوں کاایک گروہ اس کو ناپیند کرنے والا تھا0 وہ لوگ حق ظاہر ہونے کے باد جود آپ ہے اس میں بحث کر رہے تھے 'گویا کہ وہ آ کھوں دیکھے موت کی طرف د حکیلے جا

رے تھے۔(الانفال:۲-۵)

بعض صحابہ کے نزدیک لشکر کفارے مقابلہ کاناگوار ہونا'اس کاپس منظراور پیش منظر

المام بیعتی نے روایت کیا ہے کہ قریش کا قافلہ شام ہے مکہ آ رہا تھا'اور اس میں بہت زیادہ غلہ اور ساز وسلمان تھا'اس قافلہ کے ماتھ چالیس سوار تھے۔ان میں ابوسفیان 'عمرو بن العاص' اور دو سمرے کفار قریش تھے 'حضرت جریل علیہ السلام نے رسول الله سرتیج کواس قافلہ کی خبردی' آپ نے مسلمانوں کو بتایا وہ اس خبرے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ قافلہ پر حملہ کرکے اس کامال و متاع چین لیں گے 'کیونکہ اس قافلہ میں مال بہت زیادہ تھااور اس کے محافظ کم تھے' جب وہ قافلہ پر حملہ کے ارادہ سے نظے تو اہل مکہ کو اس کی خبرہو گئ 'ابوجهل نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کرندا کی 'اے اہل مکہ ہرمشکل اور رسوائی ہے

ا پے آپ کو بچاؤ اگر (سیدنا) محمد ( سی ای کے قافلہ لوٹ ایا کو تم برگر فلاح نہ پاسکوے ان ہی دنوں عباس بن عبدالمعلب کی بمن نے ایک خواب دیکھااور اپنے بھائی ہے کما میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھاہے میں نے دیکھاہے کہ ایک شرسوار آیا اور اس نے پکار کر کمااے عمد شکن قوم تین دن کے اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف دو ژو 'اور اس نے پہاڑے ایک پٹان الگ

کرلی اور مکہ کے ہر گھریں اس جنان سے ایک پھرٹوٹ کر پہنچ گیا، عباس نے یہ خواب ابوجهل کو سایا تو ابوجهل نے کما کہ تم نبيان القران جلد جہارم

مردوں کی نبوت پر راضی نہ ہوئے تھے کہ تمهاری عورتوں نے دعویٰ نبوت کرنا شروع کردیا 'مجرا ابد جمل تمام اہل کمہ کو لے کر نکا

اور مید بہت برالشکر تھا' ابوجهل کو بتایا گیا کہ ابوسفیان کے قافلہ نے ساحل کا راستہ انقلار کرلیا ہے اور وہ محفوظ ہوچکا ہے' تم اب لوگوں کو دائیں مکہ لے جاؤ ۔ اس نے کمانسیں! خدا کی قتم ہیر مجھی نہیں ہوسکا؟ حتی کہ ہم اونوں کو ذیج کریں گے ، شراب میش گ اور حاری باندیاں آلات موسیقی کے ساتھ گانا سائیں گی اور تمام قبائل عرب حارے خوج کی خبر من لیس کے اور (سیدنا) محد صلى الله عليه وآله وسلم نے برجند كه قافله كو تيس لونا ليكن وه الى قوم كول كرميدان بدريس آ ي بي اور ميدان بدريس تمام قبائل عرب سال مين ايك بار بازار لكات تھے 'ادھر حضرت جبرل عليه السلام نازل ہوئے اور كساے محدار ﷺ ) الله تعالى نے آپ سے دو گروہوں میں سے ایک کاوعدہ فرمایا ہے، تجارتی قافلہ یا لشکر قریش! نبی پیچیز نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیااور فرایا قریش مک ، ہرمشکل اور ہرمعیب کا چیل قول کرے مک سے نکل کریمان آن پنچ بین ، تممارے نزد یک تجارتی قائلہ بر تملد کرنا پیندیدہ ہے یا نشکر کفار پر حملہ کرنا' اصحاب نے کہا ہلکہ وشن کامقابلہ کرنے کی بہ نسبت تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا ہمارے بزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔ یہ س کررسول اللہ بہتی کا چرہ مبارک متغیرہوگیا ای نے فرمایا تجارتی قافلہ تو ساحل سندر کے راہتے مکہ کی طرف رواند ہوچکا ہے اور اب وہ تمہاری دست برد سے محفوظ ہے 'اور ادھرابوجسل اپنے اشکر کے ساتھ تمہارے سربر پہنچ چکا ہے۔اصحاب نے پھر کمایا رسول اللہ میجیج ۱ قافلہ کا پیجھا کیجے اور دشمن کو چھوڑ پیرے 'جب نبی چیج مفعب ناک ہوئے تو حضرت ابو بمراور حضرت عمر رضی الله تعالی عنمانے اچھی باتیں کہیں ، پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا آپ وہی کام سیجئے جس كالله نے تھم ديا ہے' اور آپ جو بھي ارادہ كريں گے ہم آپ كے ساتھ ہيں' اللہ كي قتم اگر آپ عدن كي طرف بھي روانہ ہوئے تو انصار میں سے کوئی شخص آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا' پھر حضرت مقداد بن عمرو نے کمایا رسول اللہ بھابیر آپ وہی کیجئے جس كا آپ كواللد نے تھم ديا ب اور آپ جو بھي اراده كريں گے ، ہم آپ كے ساتھ بيں اور ہم اس طرح نسيں كميں گـ جس طرح ہنوا مرائیل نے حضرت مویٰ ہے کما تھا آپ اور آپ کارب جاکر جنگ کریں ہم بیس بیٹنے والے ہیں۔(المائدہ:۲۴) بلکہ ہم آپ سے میں گے کہ آپ اور آپ کارب جنگ کریں ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک حارى آ محمول كى پكيس جھكتى رميں گى، چررسول الله بينيم مسرائ اور آب نے فرمايا الله كى بركت سے رواند مو، ب شك

میں قوم کفار کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔(الحدیث) ( دلا كل النبوة " ج ٣ م م ٣ م- ٢٨ ملحما" مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت '١٣١٠ه )

اس قصہ سے بیہ معلوم ہوگیا کہ لٹکر قریش سے مقابلہ کرنا صرف بعض اصحاب کو ناگوار تھا تمام صحابہ کو ناگوار نہیں تھا' کیونکد الله تعالی نے فرمایا ہے بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ناپند کرنے والا تھا' اور یہ فرمایا ہے کہ ''وہ حق ظاہر ہونے کے باوجود آپ سے اس میں بحث کر رہے تھے"اس کامعنی میہ ہے کہ وہ لشکر کفار سے مقابلہ کرنے کی بجائے قافلہ کے ماں و متاخ کی دجہ ہے اس پر حملہ کرنے کو ترجیح ویتے تھے' علائکہ رسول اللہ ﷺ ان کو یہ بتا چکے تھے کہ اس مقالمہ میں مسلمانوں کو فتح عاصل ہوگی اور ان کی بحث یہ تھی کہ ہم تو قافلہ پر حملہ کرنے کی نیت ہے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اور آپ نے ہمیں پسے کیوں نمیں بتایا باکہ ہم اس لشکرے مقابلہ کرنے کی اچھی طرح تیاری کر لیتے ' پھران پر لشکر کفار کا جو رعب اور ہیت طاری تھی

اس کو الله تعالی نے ان لوگوں کے عال سے تشبیہ دی ہے جو آنکھوں دیکھے موت کی طرف دھکیلے جارہے ہوں'ان کے خوف کی وجہ میر تھی کہ لشکر کفارے مقابلہ میں ان کی تعداد ایک تمائی تھی 'اور ان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور باتی بیادہ تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ جلد جہار م

نبیان انقر ان

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد کرد) جب الله نے دوگر دیوں میں سے ایک (پر غلبه) کا تم سے دعدہ فرمایا تھا کہ ب تمارے لیے ہے اور تم بیر چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ ( قائلہ تجارت) تمارے ہاتھ گئے اور اللہ بیر چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو طابت کردے اور کافروں کی جڑکاٹ دے 0 ماکہ وہ حق کو طابت کردے اور ماحق کو باطل کردے خواہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ (الانطان ۸-۷)

ابو سفیان کے قافلہ تجارت پر حملہ کو بعض صحابہ کے ترجیح وینے کابیان امام ابو جعفر محدین جریہ طرف متاقعہ اپنے شد کے ماتھ روایت کرتے ہیں:

الم ابو بعظر محمد بن جریر طبری متونی ۱۳۳۰ه آپی سندے ماتھ روایت سرے ہیں: عود میان کرتے ہیں کہ ابو مفیان قریش کے چند سواروں کے ساتھ شام ہے آ رہا تھا' وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جا

رہ بینی رہے ہیں ہے۔ بین کی حق سے سو سال اور سامان رہے تھے 'جب بی جہیر کو اس قافلہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس قافلہ میں بہت مال اور سامان ہے اور اس کے محافظوں کی تعداد بہت کم ہے تو صحابہ مدینہ ہے باہر نظلے "ان کا ارادہ صرف ابو سفیان اور اس کے سواروں پر حملہ کرنے کا تقاور وہ صرف مال فئیست کے حصول کے لیے نظلے تھے اور ان کو یہ خیال نہیں تھاکہ کوئی بہت بری جنگ ہوگی 'جیساکہ

الله تعالى في فرمايا ب: اورتم يه جائية تقد كه غير مسلح كروه (تجارتى قاقله) تمهار بالتي قلد (جامع البيان رقم الحديث ١٣٠٩) على بن الى علمه بيان كرتم بين كه حضرت ابن عباس رضى الله عنماف والذيعد كه الله احدى الطلائف سين كي

کروہوں میں ہے ایک کا دیدہ لیا تھا محلبہ نے زدیک قافلہ پر مملہ کرنا ذیادہ اسان اور زیادہ پشدیدہ صاور اس میں اس مت کے حصول کی زیادہ تو تع تھی۔ جب وہ قافلہ مسلمانوں کے حملہ کی ذدی باہر نکل گیا تو رسول اللہ برتیج ہے لشکر کفار سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا جو ابو سفیان کے قافلہ کی حفاظت کے قصد ہے مدید کی سرحد پر پینچ پکا تھا مسلمانوں کو ان کی عددی کشت اور

اسلحہ کی فرادانی کی وجہ ہے ان ہے متابلہ کرناناگوار لگا۔ اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان رقم الدیدی: ۱۳۱۳) اس سے پہلے ہم نے دلا کل انبو ق کے حوالے ہے جو ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ رجیبیر قافلہ پر تعملہ کرنے کے ارادہ سے نارانس ہوئے۔ یہ بعد کی بات ہے جہ والدیدید کہ الملہ احد ی المطلائة متب نازل ہوچکی تھی اور یماں جو ہم نے جامع البیان کے حوالے سے نکھا ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ قافلہ پر جملہ کرنے کے ارادہ سے نکط 'یہ اس آیت کے نازل ہونے سامیدیدیں۔ است

ے پہلے کا واقعہ ہے۔

ابن زید اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی ہی جہر قریش کے قافلہ پر تملد کرنے کے قصد سے بدر کی طرف روانہ

ہوئ اوھر شیطان سراقہ بن جعشم کی شکل میں اہل کہ کے پاس گیا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے کما (سیدنا) مجمل جہنج ، اور ان

کے اصحاب تمارے تافلہ پر تملہ کرنے والے ہیں اور تماری شوکت اور قوت کے مقابلہ میں وہ لوگ نھر نمیں سکتے ' مجروہ مسلح

ہو کرمینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی بینج بے نے مقام روحاء پر جاموس بیسیج ہوئے تھے انہوں نے آئر آپ کو لشکر کفار کی خبردی۔

رسول اللہ جہنج نے فریا اللہ تعالی نے تم ہے تبارتی قافلہ یا لشکر کفار میں ہے کی ایک کا ویدہ قربایا ہے اسلمانوں کے نزدیک اور کا خطرہ نمیں تھا اس موقع پر یہ تیتیں عازل ہو کیں۔

تافلہ پر تملہ کرنا زیادہ پندیدہ تھا کیو تک اس میں کمی بڑی جنگ کا فطرہ نمیں تھا اس موقع پر یہ تیتیں عازل ہو کیں۔

ا جامع البيان رقم الحديث (۱۳۲۹)

نبيًّان القر أن

اس جگه به اعتراض ہو آے کہ آیت: ۷ میں اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ به جاہتا تھا کہ اینے کلمات سے حق کو ثابت کر دے۔ پھر آیت: ۸ میں فرمایا ماکہ حق کو ثابت کردے اور ناحق کو باطل کردے اور بظاہریہ تحرار بے کیونکہ دونوں آیتوں میں حق کو فابت کرنے کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں حق کو فابت کرنے سے مرادیہ ہے کہ کفار کے مقابلہ میں

مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے اور دو سری آیت میں حق کو ثابت کرنے سے مراد ب دین اسلام اور قرآن جید کی تھانیت کو ثابت کرنا اور کفار کے باطل عقائد کا بطلان واضح کرنا اور معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح دین اسلام کے غلبہ اور سرفرازی کاسبب

الله تعالی کاارشاد ہے: اور یاد کروجب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبوں فرہال کہ میں ایک بزار لگا آر آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدو فرمانے والا ہوں O اور اللہ نے اس کو صرف تمہارے لیے خوش خبری بنایا ماکه اس کی وجہ سے تمهارے دل مطمئن ہوں اور نصرت صرف اللہ کی جانب ہے ہوتی ہے' بے شک اللہ بہت مااب بزی حکمت

والا ٢٥-١٥ (الانقال: ١٠-٩) اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ حق کو ثابت کرے گااور ناحق کو باطل فرمائے گا'اور اس تیت میں ہیہ

**فرمایا کہ جولوگ دین حق پر قائم میں جب وہ اللہ تعالی ہے کسی مصیبت اور امتحان کے موقع پر فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی یہ د** 

غزوہ بدر کے دن نبی پہنچ کا گڑ گڑا کر دعا کرنا حضرت عمر بن الحطاب بنات الرقيم بين كه غزوه بدر كرن بي ينبير ف مشركين كي تعداد كي طرف ديماورات

امحاب کی طرف دیکھاتو وہ تین سواور کچھ تھے' پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرکے دعا کی اے انٹد او نے مجھ ہے جو وعدہ کیا ہے دہ پورا فرما۔اے اللہ ااگر مسلمانوں کی بیہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی'رسوں امتد میز بیبر اس طرح دعا فرمارے تھے حتی کہ آپ کی چادر کندھے ہے ڈھلک گئی۔ حضرت ابو بحر <sub>مزین</sub>یز نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کے کندھے پ<sub>ر</sub>ر تھی اور آپ سے لیٹ گئے۔ اور کمااے اللہ کے نجا آپ یر میرے مال اور باپ فدا ہوں آپ نے اللہ عزو جل سے بہت فریاد کرل ہے عنقریب آپ کارب آپ سے کیا ہوا وعدہ یورا فرمائے گا' تب اللہ تعالٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اور یاد کرد جب تم ایٹ رب سے فرواد کر دہے تھے تو اس نے تمهاری دعا قبول فرمالی کہ میں ایک جزار لگا آر آنے والے فرشتوں سے تمهاری مدد فرمان والد

( تصحيح مسلم الجماد ۵۸ (۱۷۶۳) ۲۹۵۰ منن الترزي ٬ رقم الديث: ۳۰۹۳ منن ابوداؤد رقم الديث٬ ۲۶۹۰ تصحيح ان حبل٬ رقم الديث: ٣٤٩٣ مند احمد جها م ١٠٠٨ مند البزار رقم الديث: ١٩٦ منن كبرئ لليستى "٢٠ ع ٣٢١) ولا أل النبوة لليستى "ج٠" ص ١٥٠٥ مصنف ابن الي شيه 'ج ١٠ ص ٣٥٠ خ ١٢ ص ٣٦٥-٣٦٥ ؛ جامع البيان رقم الحديث. ٩٢٦ ١٣٢٢ من ١٢٥١

احادیث میں میں نہ کور ہے کہ اس دفت نبی ہے ہیں وعافرہارہ تھے 'لیکن قرآن مجید میں جمع فاصیغہ ہے جس کامفادیہ ہے ۔ که محله کرام دعاکر رہے تھے اور بظاہر بھی اقرب ہے کیونکہ محلبہ کرام کو دشمن کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی ہے بت نوف تھا۔ تاہم ان میں یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ نبی جہیر و ما فرماز ہے تھے اور صحابہ اس پر آمین کہ رہے تھے۔

اس آیت میںاللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس نے تہاری د ماقبول فرمالی کہ میں ایک بزار دکا آر تنے والے فرشتوں ، ہے تمہاری مدد فرمانے والاہوں۔او رانڈ نے اس کو صرف تمہارے لیے خوش خبری بنایا تھا آگہ تمہارے و ی مطمئن ہوں

Marfat.com

اور نصرت صرف الله تعالیٰ کی جانب ہے ہو تی ہے۔ جنگ بدر میں فرشتوں نے قبال بھی کیاتھایا نہیں - اس میں متقد مین اور متاخرین کا ختلاف ہے' ہم اس سلسلہ میں فرشتوں کے قبال کے متعلق پہلے اعادیث اور آٹاریان کریں گے چواس مسئلہ مِي علاء اسلام ك نظريات بيان كرير مح اور آخر مين اپناموقف پيش كرين مح - فنقول وبالله التوفيق وبه

جنگ بدر میں قبال ملائکہ کے متعلق احادیث اور آثار

قر آن مجید کی ند کور الصدر آیات میں بیر بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزدل مسلمانوں کو ثابت قدم ر <u>کھنے</u> کے

لیے ہوا تھااور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے ' قرآن مجید میں سے ندکور نہیں ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے قبل بھی کیا تھا' البتہ بعض احادیث ہے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قبال بھی کیا تھا' ہم پہلے وہ احادیث پیش کریں ك ؛ پراس سكدير تفسيل تفتكوكرين ك- فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانية يليق-

امام محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی چھیر نے جنگ بدر کے دن فرایا یہ جرکیل ہیں جنہوں نے

گھوڑے کے سرکو بکڑا ہواہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں۔

صحیح بخاری ج ۳٬۰ ص ۵۷۰٬ مطبوعه نو رمجه اصح المطابع ، کرا جی ۱۳۸۱ه )

امام مسلم بن حجاج تخيري متوفي ۲۶۱ه روايت كرتے من:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچیے دوڑ رہاتھا' جواس سے آگے تھا'اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کو ڑے کی آواز نئی اور ایک گھوڑے سوار کی آواز منی جو کمہ رہا تھا''اے جیزوم

ّ کے بڑھ'' (حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا) بھراجانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے حیت گر پڑا۔ اس

مسلمان نے اس شرک کی طرف دیکھاتو اس کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چرہ پیٹ گیا تھا' جیسے کو ژا لگاہو' اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا' اس انصاری نے رسول اللہ بڑہیں کی خدمت میں عاضر ہو کریہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بچ کمایہ تیسرے آسان سے مدد آئی تھی۔ (صحیح مسلم ج۲ م مصوبہ نور محمہ کارخانہ تجارت اکراحی ۱۳۷۵ه)

الم محد بن عمر بن واقد این سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

معاذین رفاعہ بن رافع اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے عماموں **کو اپنے** کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا' ان کے عماموں کارنگ مبز' ذرداور مرخ تھا'اور ان کے گھو ژوں کی پیٹانیوں پر پٹیاں بندھی

ابور ہم غفاری اپن ابن عم سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میراعم زاد بدر کے کنو کمیں پر کھڑے ہوئے تھے'جب ہم ن ریماک (سدنا) محمد ترییر ) کے ساتھ اوگوں کی تعداد کم ہے اور قریش کی تعداد زیادہ ہے تو ہم نے کماجب دونول الشكول كا مقالمہ ہو گاتو ہم (سیدنا) محمد( میزین )اور ان کے اصحاب کے لشکریر تملہ کریں گے ' پھر ہم (سیدنا) محمد( میزین )اور ان کے اصحاب کی ا میں جانب چلے گئے اور ہم کر رہے تھے کہ یہ تو قریش کے اشکر کاچو تھائی ہیں 'جس وقت ہم مسلمانوں کے افکر کی بائیں جانب

جا رہے تھے تو ایک بادل نے آگر ہم کو ذھانب لیا مہم نے اس بادل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھاتو ہمیں مردوں اور ہتھیاروں کی آ دازیں سالی دیں' اور ہم نے ساایک شخص اپ گھوڑے ہے کہ رہاتھا'' حیزوم آگے بوھو'' اور ہم نے ساکہ وہ کہ رہے تھے

نبيان القر أن

Marfat.com

۔ محمو' پیچیے سے آؤ' پھروہ رسول اللہ ﷺ کے دائمیں جانب اترے' پھران کی طرح ایک اور جماعت آئی اور وہ نبی ہیجیہ کے ساتھ تھی' پھرجب ہم نے نبی ہڑتیں اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھاتو وہ قریش سے دگنے نظر آئے' میراعم زاد فوت ہوگی' اور میں نے اسلام قبول کرلیا۔

اور میں نے اسلام جوں رہیا۔

سائب بن الی حیث اسلام جوں رہیا۔

کیا تھا' ان سے پوچھا گھر کس نے گر فقار کیا تھا؟ انہوں نے کہاجب قریش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست مائی بھی جو رہیان ایک پھیئبر سے گھو ڑے پر ممان ایک پھیئبر سے گھو ڑے پر موار ہو کر آرہا تھا' اس نے جھے رسیوں سے باتدھ دیا محضرت عبدالرحمٰن بن عوف آئے تو انہوں نے جھے بندھا ہوا بایا 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آئے تو انہوں نے جھے بندھا ہوا بایا 'حضرت عبدالرحمٰن لکر میں اعلان کررہ ہے تھے کہ اس شخص کو کس نے گر فقار کیا ہے؟ تو کسی نے بھی ہے دوئی نیس کیا کہ اس نے بھی کھوالرحمٰن کیا گھائی ہوئی ہے۔

گر فقار کیا ہے ' جھے دول اللہ مرتبی ہوئی کے پاس لے جایا گیا' رسول اللہ میٹی ہے گھے سے پوچھا اے ابن ابی جیشی تم کو کم فرشتوں میں نے گر فقار کیا ہے ' اے ابن عوف السی قیدی کو لے جاؤا تو حضرت عبدالرحمٰن بجھے لے کو فرشتوں میں سے ایک کریم فرشتے نے گر فقار کیا ہے ' اے ابن عوف السی قیدی کو لے جاؤا تو حضرت عبدالرحمٰن بجھے لے کہ مائیں نے کہا میں نے ایک عرصہ تک اس بات کو مخفی رکھا اور اپنے اسلام قبول کرنے کو مو تر کر آرہا بالآخر میں مسلمان ہوگیا۔

حضرت تھیم بن حزام بھاٹیز بیان کرتے ہیں (یہ اس وقت اسلام نمیں لائے تھے) میں نے اس دن دیکھا آسان ایک ساہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے 'اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آسان سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ جس سے (سیدنا) محمدا رتباہر اک مائید کی گئی ہے 'اور اس وجہ سے شکست ہوئی اور یہ فرشتے تھے۔

المام والذى بيان كرتے ہيں كہ جب جنگ ہورى تقى تو رسول الله جيني ہاتھ اٹھائے ہوئے الله تعالى سے فتى ان عائم من كر رہ بھے اور يہ كمد رہے تھے: "اے اللہ البنادعدہ پورا فرہائ اور حضرت ابو بكر آپ سے كمد رہے تھے كہ بہ خدا الله آپ كى مدد حُرك غالب ہو جائے گا اور تيرا دين قائم نميں ہو سكے گا" اور حضرت ابو بكر آپ سے كمد رہے تھے كہ بہ خدا الله آپ كى مدد فرمائے گا اور آپ كو سمر ترو كرے گا ' پھراللہ عروج مل نے دشمن كى جانب ايك ہزار لگا آر فرشتے نازل كے ' رسوں الله بيئيم نے فرمائے گا اور تي خورك ہوا بيہ جرائيل ہيں جو زرد ممامہ باندھے ہوئے ہيں' ان كے دانتوں پر غبار ہو وہ آسان اور زمين كے ورميان اپنے گھوڑے كى لگام كہڑے ہوئے آ رہے ہيں' جب وہ زمين پر اترے تو ايك ساعت كے ليے جھے سے خائب ہوئے' پھر ظاہر ہوئے اور كمد رہے تھے كہ جب آپ نے مدد طلب كى تو اللہ كى مدد آئى۔

المام واقد کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھپیر نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں اور یہ کمہ کر کفار کی طرف بھینکیس کہ ان کے چرے گجڑھا کیں 'اے اللہ اان کے دلوں پر رعب طاری کرااور ان کے قدم اکھاڑ دے 'بھراللہ کے دشمن شکت کھاگئے اور مسلمان 'کافروں کو قتل کر رہے تھے اور کفار کو قید کر رہے تھے۔ اور مشرکوں کے چرے اور ان کی آنکھیں خاک میں اٹی ہوئی تھیں اور ان کو پند نمیں چل رہا تھا کہ بید خاک کمال ہے آئی اور مومنین اور فرشتے ان کو قتل کر رہے تھے۔

(كتاب المغازي على ١٥٠٠ مطبوعه عالم الكتب بيروت الطبعه اثلاثه)

الم میسقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت الک بن ربیعہ جائٹے، جنگ بدر کے دن حاضرتھے۔ انہوں نے اپنی بینائی چلے جانے کے بعد کمااگر میں تمہارے

ببيان القر أن

جلدجهارم

ساتھ اس دنت بدر میں ہو آاور میں بیناہمی ہو آتو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھا آجہاں سے فرشتے نکلے تھے۔

(ولا كل النبوة ج٣٥ مس١٨) جامع البيان ج٣ مس ٥٠ ميرت ابن بشام ج٣ مس ٢٧٠)

امام ابن جو زي لکھتے ہيں:

حصرت ابوداؤد مازنی نے کما میں جنگ بدر کے دن مشرکین میں ہے ایک شخص کا پیچھا کر رہا تھا باکہ میں اس کو قتل کروں۔

و میرے تلوار مارنے سے پہلے ہی اس کا سرکٹ کر گر گیاتو میں نے جان لیا کہ میرے علاوہ کمی اور نے اس کو قبل کیا ہے۔ منابع میں ان میں اس کا میں میں ان کا میں میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں میں ان موال کی جیسا میں میں میں م

(زادالميرج) من ۴۵۲-۴۵۳ ميرت اين بشام ج۱ من ۱۳۳ مبامع البيان ج ۴ من ۵۰)

امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں:

کرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمانے بیان کیا کہ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان مکہ کے لوگوں ہیں جنگ کے احوال بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہم نے زمین اور آسان کے درمیان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو چنگبرے گھوڑں پر سوار تنے 'وہ ہم کو قبل کر رہے تنے اور ہم کو قبیر کر رہے تنے ابو رافع نے کہاوہ فرشتے تنے۔

مقسم بیان کرتے میں کہ حضرت ابن عباس نے فرایا جس تعنی نے عباس کو گر فقار کیاوہ حضرت ابوالیسر تھے۔ حضرت ابوالیسر دیلے پتنے "دی تھے اور عباس بر کیسے قابو پایا؟ الیسرد بلے پتنے "دی تھے اور عباس بر کیسے قابو پایا؟ انہوں نے نمایا رسوں اللہ وزیر ایک گفت میں نے اس کو اس سے پہلے نہ دیکھا تھانہ اس کے بعد دیکھا۔

رسول ایند ہے تیبر نے فرمایا ایک معزز فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی۔ مقسم بین کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایوم بدر کے سوا ملاککہ نے نمسی دن بھی قبال نہیں کیا' باتی ایام میں وہ عددی قوت اور مدد کے لیے آتے تھے' قبال نہیں کرتے تھے۔

معنرت عبداللہ بن ابی اوئی ہو ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تک اللہ نے چاہا قرید اور نشیر کا محاصرہ کرتے رہے 'اور ہم کو فتح حاصل نہیں ہوئی 'چر ہم واپس آگئے' سوجس وقت رسول اللہ چین اپنے تھر بیں اپنا سروھو رہے تھے 'اچانک آپ کے پاس جر ئیل آئے اور کما اے محمدا چرہیں آپ نے اپنا اطحہ آثار دیا اور فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں آثارے 'چررسول اللہ چہنچر نے ایک کپڑا منظا اور اس کو سرپر لینٹا اور سر نہیں وھوا 'چر آپ نے ہمیں بلایا ہم سب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حتی کہ ہم قربانی اور ہم اللہ کی نوب اور فعل کے ساتھ والی نے ہماری تھی ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد فربائی 'اور اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فربائی اور ہم اللہ کی نوب اور فعل کے ساتھ واپس آئے۔ وہام البیان' جسم 'صوحہ۔ می

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۵۱ تاه روایت کرتے میں:

طبيان القر أن

جلدچهارم

نہیں ہے۔ بلکہ مسلمانوں کی عددی قوت کو بڑھانے کے لیے 'ان کی دلجسی کے لیے 'ان کو مطلمتن کرنے کے لیے ' بنگ میں ان کو طابت قدم رکھنے کے لیے ' وشمنوں پر رعب طاری کرنے کے لیے اور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا' انہوں نے کفار کے طاف بنگ میں عملاً حصہ نمیں لیا کیونکہ انسانوں کا فرشتوں سے مقابلہ کرانا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی حکمت کے طلاف ہے ' مقابلہ ایک جنس کے افراد میں ہوا کرتا ہے ' جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ فرشتوں نے کھار سے قال کیا تھاان میں بعض سند آ ضعیف ہیں اور بعض میں آولیل اور توجیہ ہے۔

ے قال کیا تھان میں بعض سند آصیف ہیں اور بعض میں مادیں اور بوجیہ ہے۔ جنگ بدر میں قبال ملا نکہ کے متعلق مفسرین اسلام کی آراء

بدر در این از بر طبری متوفی ۱۳۰ه لکھتے ہیں: امام ابدِ جعفر محمد ابن جریر طبری متوفی ۱۳۰ه لکھتے ہیں:

جنگ بدر میں فرشتوں کے نازل کرنے کی آبات ہیں۔ ان کی تفییر میں صحح بات یہ ہے کہ انڈ تعالی نے اپنی ہی سیدنا محمد م پہنچ کی طرف سے یہ خبرہ ک کہ آپ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ کائی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے ' مواللہ تعالی نے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کا دعدہ فربالیا ' پھران سے پانچ ہزار فرشتوں کی مدد کا دعدہ فربالیا ' پھران سے پانچ ہزار فرشتوں کی مقابلہ میں مبر کریں اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں اور ان آبنوں میں اس پر دلیل نہیں ہے کہ ان کی تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی اور نہ اس پر دلیل ہے کہ ان کی پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی اور نہ اس پر دلیل ہے کہ ان کی مدد نہیں گا تی تھی بایخ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد گی گئی

یں مسلمانوں کی ایک ہزار فرشتوں کے ماتھ مدد گی گئی اوروہ یہ آیت ہے: اِذْ تَسْتَیغَیْشُوْنَ رَبِّتُکُلُمْ فَاسْتَیْسَاتِ لَکُمُّ إِلَّتِیْ ہِبِ تم اپنے رب سے فراد کرتے تھے واس نے تساری مُسِیکُ کُٹم یاکنیں نِسْنَ الْسَالِدَیْکِیْوَ مُرُوفِیْسَ وَفراد مِن لی کہ مِن تساری ایک ہزار گا ار آنے والے فرشوں

(الانفال: ٩)

تھی' اور بغیر کمی صحیح حدیث کے ان میں ہے کہی چیز کا قول کرنا جائز نہیں ہے' البتہ قرآن مجید میں بیہ دلیل ضرور ہے کہ جنگ بدر

ے بدو کرتے والا ہوں۔

(جامع البيان ج ٣ من ٥٣ مطبوعه دار المعرفيه بيروت ٩ م ١٥) ه

الم الخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠٦ه ولكيمة بين:

المی تغییراور اہل میرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیااور انہوں نے کفار سے قال کیا' مصرت ابن عہاس رضی اللہ عنمانے فرمایا فرشتوں نے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن قال نہیں کیااور ہاتی غزوات میں فرشتے عددی قوت کے اظہار اور مدد کے لیے نازل کیے گئے تھے' لیکن انہوں نے عملی طور پر قال میں کوئی حصہ نہیں لیا'اور میں

جمهور کا قول ہے۔ لیکن ابو بکراصم نے اس کا بردی شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسب ذیل دلائل ہیں: ۱- تمام روئے ذیمن کو تباہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کانی ہے ' حضرت جرائیل نے اپنے ایک پر سے تو م اوط کے جار شہوں کی

ز مین کو تحت الشریٰ ہے لے کر آسان تک اٹھایا بھراس کو زمین پر پلٹ کر پھینک دیا اور قوم لوط تباہ ہو گئی تو پھرجنگ بدر کے دن ان کو کافروں سے لڑنے کی کیا عاجت تھی؟ پھران کے ہوتے ہوئے باتی فرشتوں کی کیا ضرورت تھی۔

ان کو قلمروں سے سرمنے کی میاحابت کا بھران ہے ہوئے ہوئے ہیں ہر سوں کا بیر رہ ۔ ۲۔ قتل کیے جانے والے تمام بڑے بوئے کافر مشہور تھے اور یہ معلوم تھا کہ فلاں کافر کو فلاں محالی نے قتل کیا ہے تو پھر فرشتوں نے کس کو قتل کما تھا۔

نبيان القر أن

۳- اگر فرشتے کفار کو انسانی شکل میں نظر آ رہے تھے تو پھر مسلمانوں کے نشکر کی تعداد تیرہ سویا تمین ہزاریا اس سے زائد ہو جائے گی حالا نکد اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے تم تھی اور اگر وہ غیرانسانی شکل میں تھے تو کھار پر سخت رعب طاری ہونا چاہیے تھا حالا نکد ہر مقول نمیں ہے۔

طاری ہونا چاہیے تفاعالا نکہ یہ منقول نمیں ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس قتم کے شہمات وہی شخص پیش کر سکتا ہے جو قرآن مجید اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو لیکن جو قرآن مجید اور احادیث پر ایمان رکھتا ہو اس ہے اس قتم کے شہمات بہت بعید ہیں 'سوابو بکراصم کے لائق نمیں ہے کہ وہ فرشتوں کے قبال کا افکار کرے جب کہ قرآن مجید میں فرشتوں کی مدد کرنے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے قبال کرنے کے متعلق جو احادیث ہیں وہ قواتر کے قریب ہیں ' حضرت عبداللہ بن مجررضی اللہ مختما بیان کرتے ہیں کہ جب قریش بنگ احد ہے واہل ہوئے تو وہ آئیس میں یہ بائیس کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ پشکیرے گھوڑے اور سفید پوش انسان نمیں دیکھے جن کو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا تھا' ابو بکراصم کے شہمات کا جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمد کے مقابلہ میں جائزہ لیتے ہیں تو وہ زائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم چیزیر قادر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کر آہے اور وہ اپنے کمی کام پر کمی کے سامنے جواب وہ نمیں۔

( تغیر کبیرج ۳۴ م ۳۵ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ ه

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلى قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكيت بين:

حضرت سل بن حنیف بن شنب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے دن دیکھاکہ ہم کسی مشرک پر تکوار مارتے اور ہماری تکوار بہننچ سے پہلے اس کا سرد حرّ سے الگ ہو جا آئا اللہ تعالی فرما آ ہے:

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم ایکان والوں کو ٹابت قدم رکھو ' فقریب میں کافروں کی کافروں کی مردنوں کے برجو ڑکے اوپر دار کرو اور کافروں کے ہرجو ڑکے اوپر

اذَ بُوْجِئَ رَبُّكَ اللَّى الْسَلَا لِكَةَ آتِنَى مَعَكُمُ فَنَتِبُوا اللَّهِ يَنَ امْنُوا سَالُكِفَى فِي فُلُوبِ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاعْسَانِي وَاضْرِبُوامِنُهُمْ مُكلَّ بَنَارٍد (الانفال:١١)

حضرت رہی بن انس مون اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھوں قل کے ہوئے کافرالگ پیچانے جاتے اسے آن کی گردنوں کے اوپر تحوار کے دار تنے اور ان کے جرجو ڈپر ضرب تھی 'اور جرضرب ایسی تھی چیے آگ ہے جاپی ہوئی ہو' المام بیعتی نے ان تام کافروں کا ذکر کیا ہے 'اور بعض علاء نے کہا کہ فرشتے قل کرتے تھے اور کافروں میں ان کی ضرب کی علامت صاف ظاہر تھی 'کیو تکہ جس جگہ دہ ضرب لگاتے تھے وہ جگہ آگ ہے جل جاتی تھی۔ جی کہ ابو جمل نے معفرت ابن مسعود برائین سے اس علی کے بیا کی تھے۔ جی کہ ابو جمل نے معفرت ابن مسعود برائین سے کو چھاکیا تم نے جھے قل کیا ہے باور بعد میں برائی اس کے موران اس کے گھوڑے تک خیری برنی کا اور اس قدر زیادہ فرشتے نازل کرنے کا سب بید تھاکہ مسلمانوں کے دل پر سکون رہیں 'اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیامت تک کے لیان نوشتوں کو مجاہد بنا کہا کہ جگہ بدر کے موااور محمن ثواب کی نیت ہے اور خوشوں کو اس کے ماتھ قال کرتے ہیں' معفرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا کہ جنگ بدر کے موااور محمن علاء نے کہا کہ بہ کرتے فرشتوں کو کا معمد یہ تھاکہ وہ معان عددی تو تھے کا افران کی عددی تھے۔ اور بعض علاء نے کہا کہ بہ کرتے فرشتوں کو بات تعمد یہ تھاکہ وہ دعا کریں' تسجیح پڑھیں اور لانے والوں کی عددی تو ت میں اضافہ کریں' اس قول کی بناء پر فرشتوں نازل کرنے کا معمد یہ تھاکہ وہ دعا کریں' تسجیح پڑھیں اور لانے والوں کی عددی تو ت میں اضافہ کریں' اس قول کی بناء پر فرشتوں نازل کرنے کا معمد یہ تھاکہ وہ دعا کریں' تسجیح پڑھیں اور لانے والوں کی عددی تو ت میں اضافہ کریں' اس قول کی بناء پر فرشتوں نازل کرنے کا معمد یہ تھاکہ وہ دعا کریں' تسجیح پڑھیں اور لانے والوں کی عددی تو ت میں اضافہ کریں' اس قول کی بناء پر فرشتوں نے جنگ بدر شری جمی قال نمیں کیاوہ مرف دعا کرنے کے لیا کہ دو ماکریں' تسجیح پڑھیں اور لانے والوں کی عددی تو ت میں اضافہ کریں' اس قول کی بناء پر فرشتوں نے جنگ بدر کے وار سملیانوں کو خاب تھا کہ تھی کیاں خب کر ان مورف دعا کریں۔

بيان القر أن

پہلی رائے کے قائلین زیادہ ہیں۔

قادہ نے کماپانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ جنگ بدر میں مدد کی گئی تھی۔ حسن نے کمایہ بانچ ہزار فرشتے قیامت تک مسلمانوں کے ددگار ہیں۔ شعبی نے کمانی پہنے اور آپ کے اصحاب کو یہ خبر پنچی کہ کرزین جابر محاربی شرکین کی مدد کرنا چاہتا ہے 'نی ي اور مسلمانوں پر يہ خبرشاق گزري تواللہ تعالى نے يہ آيت نازل فرمائي. کيا تمهارے ليے يہ کانی نميں ہے کہ تمهارا رب تمين ہزار نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمهاری مدد فرمائے۔ ہاں کیوں نہیں!اگر تم ثابت قدم رہواور اللہ سے ڈرتے رہو توجس آن و شمن تم پر چرهائی کریں مے اس آن الله (تمین برار کی بجائے) پانچ برار نشان زوہ فرشتوں سے تمهاری دو فرائے گا۔ (آل عمران ۲۵-۱۲۳) کرز کوجب مشرکوں کی مخلست کی خبر پنجی تو وہ ان کی مدر کے لیے شیس آیا اور لوٹ گیا' اور اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے یائج بزار فرشتے نہیں بھیج اور ایک بزار فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی گئی تھی' ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے جنگ بدر کے دن بیہ دعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت پر ثابت قدم رہیں اور اس کی نافرہانی کرنے ہے ڈریں اور بچیں تواللہ تعالی ان کی تمام جگوں میں مدد فرائے گااور مسلمان جنگ خندق کے سوااور کسی جنگ میں ثابت قدم نہیں رہے اور صرف ای جنگ میں نافرانی ہے ڈرے توجب انہوں نے قریند کامحاصرہ کیاتو اللہ تعالی نے ان کی (انزال) لما تک

نے جنگ بدر کے دن دوسفید پوش آدمیوں کو رسول اللہ ترہیج ہے دائیں ادر یائیں بہت شدت سے قبال کرتے ہوئے دیکھااور اس سے پہلے اور اس کے بعد ان آدمیوں کو نمیں دیکھا تھا' اس کاجواب یہ ہے کہ جو سکتا ہے کہ یہ وعدہ نبی مرتزیج کے ساتھ مخصوص ہواور عام صحابہ کی فرشتوں کے قبال سے مدنہ کی گئی ہو۔

ے مدد فرمائی۔ ایک قول میر ہے کہ میر آیت جنگ احد کے متعلق ہے اگر ود اس میں ثابت قدم رہے اور نافرمانی ند کرتے تو پانچ ہزار فرشتوں ہے ان کی م<sub>د</sub>د کی جاتی۔ اگریہ اعتراض کیاجائے کہ حضرت سعد بن ابی و قامل <sub>مزاش</sub>ز سے یہ حدیث ثابت ہے کہ میں

(الجامع لا حكام القرآن 'ج ٣ مع ١٩٥٠- ١٩٣٠ مطبوعه انتشار ات ناصر خسروا مران)

مفتى محمد عبده لكهة بن:

فرشتوں کی مد معنوی تھی جس سے مسلمان ثابت قدم رہے اور ان کے ارادے پختہ ہوئے 'اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ نے ان (فرشتوں کے نازل کرنے) کو محض تہمیں خوشخبری دینے کے لیے کیاہے اور ماکد اس سے تمہارے دل مطمئن رہیں اور (ورحقیقت) مدو تو صرف الله کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب اور بری حکمت والا ہے۔ (آل عمران: ۱۲۱) یعنی تاکمہ کفار کے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں گھیراہٹ پیدانہ ہو' سوتمہاری تسکین کے لیے اللہ تعالی نے فرشتے نازل کیے' اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ و پہر نے جوتم سے فرشتوں کی مدد کا دعدہ کیا ہے وہ محض تہیں خوشخبری دیے اور تهماری تسكين كے ليے ہے "كيونك ان آيتوں ميں الله تعالى نے فرشتے نازل كرنے كاوعدہ نسيس كيا بلكه رسول الله التيجيز نے جو مسلمانوں ے وعدہ فرمایا ہے اس کو نقل فرمایا ہے 'اور فرشتوں کی مدد کا محمل ہیہ ہے کہ اس سے دشمن کے دل میں رعب واقع ہو گااور خوف پیدا ہو گااور مسلمان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور فرشتے ان کو جنگ کے متعلق عمدہ تدبیرس القاء کریں گے- چنانچہ نبی بہتیر وادی کے قریب ترین راہتے میں اتر گئے تھے اور آپ نے اس راستہ کو دشمن سے مخفی رکھااور آپ نے بہت مناسب جگہ لشکر کو خمرایا اور لشکر کی پشت بیاڑ کی طرف ر تھی اور تیراندازوں کو پیچیے کھڑا کیا'اگر ان مذبیروں میں سے کوئی مذبیر بھی بروئے کار نەلائى جاتى تومشكل پيش آتى۔

بعض سرے کی کتابوں میں نہ کور ہے کہ فرشتوں نے جنگ احد میں لڑائی میں حصہ لیا 'امام ابن حجرنے اس کی نفی <u>ک</u>ے ہے اور

تبيان القرأن

346 حضرت ابن عباس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ فرشتوں نے صرف جنگ بدر میں قال کیا ہے اور کسی جنگ میں قال نہیں کیا، ابو بحراصم نے اس کابت شدت ہے انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ہی تمام روئے زمین کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے ، ات فرشتے بھیجے کی کیا ضرورت تھی' نیز ہر کافر کے متعلق معلوم ہے کہ اس کو فلاں صحال نے قتل کیا ہے بھر فرشتوں نے کس کو قل کیا تھا ' نیز اگر فرشتے انسانی شکلوں میں د کھائی دے رہے تھے تو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت زیادہ ہو گئ و عالانکد قرآن مجید میں ہے:

وَثُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيَنِهِمْ (الانفال:٣٣) او رانند تم کوان کی نگاہوں میں کم د کھار ہاتھا۔

اور اگر فرشتے انسانی شکلوں میں نظر آ رہے تھے تو لازم آئے گاکہ بغیر کمی فائل کے سرکٹ کٹ کر گر رہے ہوں' بیٹ چاک ہو رہے ہوں اور اعضاء کٹ کٹ کرگر رہے ہوں اور یہ بہت عظیم مجزہ تھااور اس کو تواتر ہے نقل ہونا چاہیے تھا۔

الم رازی نے جو ابو بکراصم کار د کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو بکراصم کا یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے تو قرآن مجید میں کہیں یہ نص صریح نہیں ہے کہ فرشتوں نے بالفعل قبال کیاہے البتہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے پیر فرمایا ہے کہ وہ ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرے گا'اور اس مد کابیہ معنی ہے کہ فرشتے مسلمانوں کو جنگ میں ثابت قدم رکھیں گے اور ان کی نیت درست رکھیں گے کیونکہ فرشتے انسانوں میں الهام وغیرو کے ساتھ تاثیر کرتے ہیں 'اور اس کی بائیداس آیت ہے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے اس (مزول ملائکہ) کو محض تهمیں خوشخبری دینے کے لیے کیاہے اور ماکہ اس ہے تمهارے دل مطمئن رہیں۔ (آل عمران: ١٣٦١ اللانفال: ١٠)

باقی رہا ہیہ کہ اس میں کمیا حکمت تھی کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کی مدد آئی اور جنگ احد کے دن نمیں آئی تواس کی وجہ پیر ہے کہ مسلمانوں کے احوال ان دنوں میں مختلف تھے 'جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ تعاتی کے سواان کی اور کسی پر نظر نمیں تھی اور انہوں نے اس جنگ میں رسول اللہ یہ تیج کی کممل اطاعت کی 'اور جنگ احدیثیں سب مسلمانوں نے ر سول الله عزیز کی مکمل اطاعت نہیں کی بلکہ بعض مسلمان آپ کی مقرر کی ہوئی جگہ ہے ہٹ گئے تھے۔

(المنارج ٣ مُص ١١٥-١١١ ملحصامطبوعه دار المعرفه مبيروت)

قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بينيادي متوفى ١٨٥ه كصيم بن:

فرشتوں کے قال کرنے میں اختلاف ہے اور بعض احادیث فرشتوں کے قال کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔

(انوار التنذيل ص٣٣٥) مطبوعه دار فراس للتثر والتوزيع 'مص

علامه احمد شهاب الدين خفاجي حنفي متوفي ٦٩٠١ه لكصة بين:

اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے کفار کے خلاف قتال کیا تھا یا قتال نہیں کیا تھا' بلکہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف سلمانوں کی تقویت کے لیے تھااور ان کے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے تھا'اس کی تفسیل''کشانہ'' میں ہے۔

(عنابيه القاضي 'ج ۴ م م ۲۵۲ مطبومه دار صادر 'بيردت '۸۴ هه)

ملامه جارالله محووين عمرز معضوى متوفى ٥٢٨ه لكستين.

الله تعالیٰ کاغزوہ بدر میں فرشتوں کو جیجنا صرف تمسیں مدد کی بشارت دینے کے لیے تھا جیسے بی اسرائیل کے لیے میکینہ کو ناز با لیا کیا تھا۔ یعن تم نے اپنی قلت تعداد اور ضعف کی وجہ ہے اللہ تعالی ہے گز گزا کر دعااور فریاد کی تو تهیں مدد کی بشارت د بنے کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا ماکہ تهیس سکون حاصل ہو اور تمهارے دل مطمئن ہوں اور (حقیقت میں) ایداد صرف اللہ

نبياز انقر أنُ

کی جانب ہے ہے' اللہ تعالی ارادہ فرمانا ہے کہ تم یہ نہ گمان کرد کہ فرشتوں نے مدد کی ہے 'کیونکہ تمہاری اور فرشتوں کی مدد کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے اور فرشتوں کی مدد کرنااللہ کی طرف ہے بطور اسبب ہے اور جس کی اللہ مدد فرمائے وہی منصور ہے۔(اکثاف ج۲م م ۲۰۰۰ مطبوعہ ایران ۱۳۶۴ھ)

> علامہ سید محمود آلوی حفی لکھتے ہیں: ایک تدال نرفیلا ہے کہ اللہ عن جل

اللہ تعالی نے فرایا ہے کہ اللہ عروجل نے اس امداد کو محض بشارت اور مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے نازل کیا ہے 'اس آیت میں سے دلیل ہے کہ فرشتوں نے قتال نہیں کیا اور سے بعض علاء کا ند بہب 'اور بعض احادیث میں اس کی دلیل ہے وحض اور بینا ہو آباد مینا ہو آباد مینا ہو نے کے بعد کما اگر میں اس وقت بدر میں ہو آبادر بینا ہو آباد می کودہ گھا آبادس سے فرشتے نکل رہے تھے۔ (دوح المعانی جام مصری مدار احیاء التراث العمل بیرت)

قرآن مجید میں صراحت میں ذکور نمیں ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قال کیا البتہ سورہ انفال کی اس آیت ہے اس پر

استدلال کیا گیاہے:

اَذْ يُوُحِي رَبُكَ الْيَ الْسَلَا يَكَ الْيَّى مَعَكُمْ جب آپ كرب نے فرشتوں كووى كى كه مِن تمارت الله يُن اُمنَ وَالله الله الله الله وَالله وَلّا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِمُوالله وَالله وَ

علامه پير محد كرم شاه الاز برى لكھتے ہيں:

اس آیت ہے بظاہر سی طابت ہو آئے کہ فرشتوں نے بالفعل لڑائی میں حصہ لیا مکین جن حضرات نے اسے مسبعد جانا ہے ان کا خیال ہے کہ خاصر بوا میں خطاب موشنین ہے ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس آیت کے الفاظ اس کی تاکید نہیں کرتے۔ (ضیاء افتر آن' ج۴م م ۴۳م مطبوعہ نسیاء افتر آن جلی کیشنز لاہور)

علامه ابو محرابن عطيه اندلسي متوفي ٢٩٥٥ ه لكهت بي:

اس آیت میں یا تو فرشتوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کی گر دنوں پر وار کرواور یا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کو قتل کرد۔(الحرر الوجیز ج۸م مس ۴۷ مطبوعہ مکتبہ تجاریہ ' مکہ محرمہ )

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٧ه لكھتے ہيں:

اس آیت میں ان ملاء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قبال کیا تھا اور جو علاءیہ کتے ہیں کہ فرشتوں نے قبال نہیں کیا تھاوہ اس کا یہ جواب دہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ فرشتوں کے قول کی دکایت کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جنگ میں ثابت قدم رکھتے تھے 'ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور فرشتے مومنوں ہے یہ کہتے تھے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کرداور کافروں کے ہر جو ژبر ضرب لگاؤ۔ (ردح العانی 'ج ہ 'صے ۱۸ 'مطبوعہ وار احیاء التراث العلیٰ 'بیروت)

علامه ابوالحيان اندلسي متوفي ٢٥٧ه لكصتري:

جومعنی واضح ہے وہ ہی ہے کہ اس آیت میں فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کی تغییر ہے اور فرشتے مسلمانوں سے یہ کتے تھے کہ کافروں کی گردنوں پر وار کرواو ران کے ہرجو ژیر ضرب لگاؤ۔ البحرالمحیط ، ج۸م مس ۲۸۵ مسلونہ دارالفکر 'جیروٹ ۱۳۷۴ھ)

نبيان القر أن

شخ شبيراحد عثاني متوفي ١٣٦٩ه اس آيت كي تغيريس لكهة من:

روایات میں ہے بدر میں ملائکہ کو لوگ آ تھموں ہے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کے ہوئے کفارے الگ شاخت کرتے تھے۔ (تغییر برحاثیہ قرآن مطبوعہ سعودی عرب،)

صدر الافاضل سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي قدس مرواس آيت كي تغيير لكهة من:

ابوداؤ د ازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرہاتے ہیں کہ میں ایک مشرک کی گرون مارنے کے لیے اس کے دریے ہوا۔ اس کا سرمیری مکوار کے بینینے سے پہلے ہی کٹ کر گرایاتو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔

(تفییربرحاشیه قرآن مطبوعه تاج نمپنی لمینڈلاہور)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١١ه اس آيت كي تفيير من لكهية بن:

جو اصول بائیں ہم کو قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بناء پر ہم یہ سجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قال میں یہ کام نسیں لیا ہو گاکہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں' بلکہ شاید اس کی صورت بیہ ہوگی کی کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد ہے

تُحيك بينهج اور كارى لگ-واليله اعسليم بـالىصسواب- (تفييم القرآن مج٣٥م ١٣٨٠ مطبوعه اداره ترجمان القرآن 'لاہور)

مفتی محمر شفیع کا کلام اس سئلہ میں واضح نہیں ہے 'انہوں نے دو ٹوک طربیقے ہے نہ تو فرشتوں کے قمال کا قول کیا ہے اور نه صراحته "اس کی نفی کی ہے۔ سورہ آل عمران کی تغییر میں قبال لمائکہ کی بعض روایات نقل کرکے لکھتے ہیں:

یہ سب مشاہرات ای سلسلہ کی کڑیاں ہیں کہ ملائکۃ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نھرت کا یقین ولائے کے لیے بچھے کام ا پیے بھی کیے میں کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک میں اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تفا\_ فرشتوں کے ذریعہ میدان جنگ فنخ کرانا مقصود نہیں تھا 'اس کی داضح دلیل ہیے بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر عائد کیے گئے ہیں اور ای وجہ ہے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں 'اگر اللہ تعالٰی کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر ہے ملک فیح رائے جائیں تو دنیا میں کفرو کافر کانام ہی نہ رہتا' حکومت و سلطنت کی تو کیا گنجائش تھی 'گروس کارخانہ قدرت میں املہ تعالیٰ کی يه مشيت بي نهي - (معارف القرآن عم من عمد) مطبومه ادارة المعارف كراحي عواه)

اور سوره انفال کی زیر بحث آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں:

اس میں فرشتوں کو دو کام سرو کیے گئے ہیں ایک بیہ کہ مسلمانوں کی بمت بڑھا کمیں۔ بیاس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں آگر ان کی جماعت کو بڑھا کمیں اور ان کے ساتھ مل کر قال میں حصہ لیں' اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف ہے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دو سمرا کام یہ بھی ان کے سپر ہوا کہ فرشتے خود بھی قال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت ہے ظاہر ہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیہے۔مسلمانوں کے دلوں میں تقرف کرکے ہمت و توت بڑھائی اور قال میں بھی حصہ لیا' اور اس کی ٹائید چند روایات حدیث ہے بھی ہوتی ہے جو تفییرور مشور اور مظمری میں تفسیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور قبال ملائکہ کی مینی شہادتیں محابہ کرام ہے نقل کی ہیں۔

(معارف القرآن 'ج ۴ م م ١٩٧ مطبوعه ادار ة المعارف 'كرا جي '٩٧ اهـ)

يخ امين احسن اصلاحي متوفي ١٣١٧ه لكهية بن:

اس زمانہ کے بعض کم سوادوں نے اس آیت ہے بیہ بتیجہ نگلا کہ فرشتوں کی فوج آبارنے کاوعدہ محض مسلمانوں کو ذرا بڑھادا دینے کے لیے تھا ماکہ وہ بمت کرکے کفار ہے بھڑ جا کیں۔ ان کے خیال میں قرآن نے جنگ کے بعد خودیہ راز کھول دیا کہ

طبيان القر أن جلدجهارم

یہ بات محض تمهاری تسلی کے لیے کمہ دی گئی تھی اس کی حقیقت کچھ نئیں تھی محمویا نعوذ باللہ پہلے تو اللہ میاں نے مسلمانوں کو چکہ دیا اور خود ہی اپنا بھانڈا بھوڑ دیا کہ اب کے تو میں نے تمہیں چکہ دے کر لڑا دیا آئندہ میرے بھرے میں نہ آنا فرشتوں در شنوں کی بات محض ایک بھڑی تھی' شایدیہ حضرات اللہ میاں کو اسپنے برابر بھی عظمند نہیں سیجھتے۔

( تدبر قرآن 'ج ۴ محن ۴ ۳۸ ۳- ۳۲۳ مطبوعه فاران فاؤ نڈیشن ۱۹۱۶ ه

یہ واضح رہے کہ اللہ تعالی کواللہ میاں کمتا جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی انہوں نے جس غیر منجیرہ اندازے تعبیر ک

ہے وہ قابل صد افسوس اور ندمت ہے۔

شيعه مفسر شيخ فتح الله كاشاني لكهية من: روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن جرائیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے' جرائیل دائمیں جانب تھے اور میکائیل بائس بانب تھے'انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھااور محامہ کاشملہ کندھوں کے درمیان ڈالا ہوا تھا' انہوں نے مشرکوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو مغلوب کیا' اور ماضی اور مستقبل میں سے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن میں فرشتوں کو جماد کا حکم نمیں ویا گیا بلکہ حصرت رسالت پناہ پڑتی کے بلند مرتبہ کی وجہ سے ان کو صرف جنگ بدر کے دن جماد کا حکم دیا گیا تھا' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماہے روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ جنگ کر آ تو اس مشرک کے سرکے اوپر سے آزیانہ کی آواز آتی اور جب مسلمان شخص نظراد پر اٹھا آباتو وہ مشرک زمین پر پڑا ہو گااور اس کے

سرکے اوپر تازیانہ کانشان طاہر ہو آاور وہ محض کسی اور کو نہ ویکتا اور جب اس نے رسول اللہ عقیقیم کو اس واقعہ کی خبرسائی تو آپ نے فرمایا بد فرشتے تھے جن کو حق تعالی نے تمہاری مدد کے لیے جھیجاتھا اور حضرت امیرالمومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے شہید اور قریش کے مقولین میں یہ فرق تھا کہ ہمارے شمداء پر زخموں کے نشانات تھے اور قریش کے مقتولین پر زخموں کے نشانات میں تھے۔ (منبج الصارقین 'جس مل ۱۲۸ مطبوعہ خیابان ناصر خسرو امران)

آیة الله مکارم شیرازی للعظ میں:

مفسرین کااس میں اختاب نے بعض اس کے مققہ ہیں کہ فرشتے اپنے نخصوص اسلحہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے اور انسول نے , شمنوں پر حملہ کیااور ان کی ایک ہماعت کو خاک پر گراویا 'اور اس سلسلہ میں انسوں نے کچھے روایات کو بھی نقل کیا ہے 'اور مفسرین کا دو سرا گروہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے 'ان کے دلوں کو تقویت دینے اور ان کو فتح ک خوشخیری دینے کے لیے نازل ہوئ تھے۔اور میں قول حقیقت سے قریب تر ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ میں:

۱- "آل عمران:۱۳۲ اور الانفال: ۱۰ مین بیر تصریح کی گئی ہے کہ فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کو ثابت قدم ر کھنے اور ان کو فتح

کی بثارت دیئے کے لیے ہوا تھا۔

 ١٠ أر كنار كو فرشتوں نے تمل كيا تماتو مجابدين بدركي كيانشيلت رہ جاتی ہے؟ ٣- بنك بدر ميں ستر دافر قتل جوئ تھے 'جن ميں ہے بچھ كو حضرت على عليه اسلام نے قتل كيا تصاور باتى كود و سرب مجامرين

نے 'اور آماریج' میں میر محفوظ ہے کہ کس کافر کو کس مسلمان نے قتل کیا تھاتو پھر فرشتوں نے کس کو فتل کیا تھا۔

( تغییرنمونه 'ج ۷ مص ۱۰۵ مطبوعه دار الکتب الاسلامیه 'ایران' ۲۹ ۱۳ اه ) غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتال کے متعلق امام رازی کا تبدیل شدہ نظریہ

آل عمران ، ١٣٥-١٣٥ کي جو امام مخرالدين رازي نے تفريري ہے اس کو جم پہلے نقل کر يچے ميں۔ الانفال ١٠٠ کي تفيہ من المام جلدجهارم

ئبيان القر ان

۔ رازی نے اس سے مختلف تقریر کی ہے اور میہ ٹاہت کیا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کانزول صرف مسلمانوں کی تقویت اور ان کو فخ اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ وہ ککھتے ہیں:

اس مسلم میں اختراف ہے ہے ہے جو دہ سے ہیں:

اس مسلم میں اختراف ہے کہ آیا بنگ بدر میں فرشتوں نے قال کیا تھا یا نہیں؟ علاء کی ایک بتاعت نے کما کہ حضرت جراکیل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے ساتھ لنگر اسلام کی دائیں جانب تھے۔ اور حضرت میکا کمل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ لنگر اسلام کی بائیں جانب تھے۔ اور دھ فرشتے مردن کی صورت میں سفید کرنے پنے ہوئے تھے اور اس لنگر میں حضرت علی بن الی طالب جوہتی تھے۔ اور وہ فرشتے مردن کی صورت میں سفید کرنے پنے ہوئے تھے اور انہوں نے کفار سے قال کیا تھا ایک قول ہے ہے کہ ان فرشتوں نے فردہ بدر میں قال کیا تھا اور فردہ ہوئے۔

انزاب اور غزوہ حنین میں قال نمیں کیا تھا۔ اور روایت ہے کہ ابوجہل نے حضرت ابن مسعود جوہتی ہے ، ب ابوجہل نے کماتو ہو تھے ، ہ ب ابوجہل نے کماتو ہو تھے ، کہا کہ کہا تھا بھا نکہ اس نے اس سنوں سنے جم کو فکست دی ہم کو فکست دی ہم کو فلا میں دی 'اور روایت ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا چیچا کر رہا تھا ابھا نکہ اس نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو وہ نیچ گرا پڑا تھا اور اس کا چہو ش بوگیا ۔ اپنے اور پر ایک والی کو والی نظر نہیں گیا 'وہ مسلمان کی مشرک کی طرف دیکھا تو وہ نیچ گرا پڑا تھا اور اس کا چہو ش بوگیا ۔ سے مدا تھی مسلمان کی خرجہ میں نے اپنی مسلمان کی جوہ ش بوگیا ۔ سے مدا تھی مسلمان کو خرجہ کہا ہے آ ہمان سے مدر آئی تھی۔ علاور میں جوہ تھے اس قول کی تعداد برجان نے مرسرت مسلمان کے اسے بالے کروں میں ہوئے تھے اس قول کی تعیت سورہ آل عمران میں بہت تھیں ہوں کو مرف ایک جو مرب میں فرشتے قال کے لیے نازل نہیں ہوئے تھے اس قول کی صحت کی دیل ہے ہے کہ اللہ تو قائی نے فریا یا درکی گی ہو ہو رہ میں فرشتے قال کے لیے نازل نہیں ہوئے تھے اس قول کی صحت کی دیل ہے ہے کہ اللہ تو تائی نہیں ہوئے تھے اس قول کی صحت کی دیل ہے ہے کہ اللہ تو تائی خرایا ہوئی کی بردیل نے کہ اللہ توائی نے فریا ہوئی کی در بی فرائے میں ہوئی کے کہ اللہ توائی نے فریا ہوئی کو در کی کی ہوئی ہوئی کے کہ اللہ توائی کے اس کردیا گوائی کی ہوئی کے خروہ برد میں فرشتے قال کے لیا نہیں ہوئی کے اس کی در ایا کی کی ہوئی کے کہ اند توائی نے فرائی کی در ایا کہ کی کی ہوئی کے کہ اند توائی کی کرائی کی کی در ایا کی کی کی کی کی کے کہ اند توائی کے فرائی کی کردیا گوائی کی کی کو کے کو کردی ک

نبيان القر أن

(تغیر کیر نج۵ من ۴۲۰ مطبور دار احیاء الزاث العن نیروت ۱۳۱۵ ها) غزوه بدر میں فرشتوں کے قال کے متعلق مصنف کی تحقیق

غزوہ بدر میں فرستوں نے قبال سے سعن سعنف می سعیں میں و خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صرح آیات اور بعض احادیث ہے معلوم ہو آئے کہ جنگ برر میں فرشتے صرف مسلمانوں کو بشارت دینے اور ان کو تقویت دینے کے لیے نازل ہوتے تھے 'اور انہوں نے خود جنگ نمیں کی۔ اس کے برخان بعض دیگر احادیث سے یہ معلوم ہو آئے کہ فرشتوں نے خود جنگ کی تھی' لیکن یہ احادیث جو نکہ قرآن مجید کی ان صرح آیات سے معارض ہیں اس لیے ان کو ترک کر دیا جائے گا' نیز اگر فرشتوں نے یہ لڑائی لڑی ہوتی تو پھر کوئی صحابی بھی اس جنگ میں زخی یا شمید نہ ہوتا 'حالا نکد چودہ صحابی شمید ہوئے 'اور متعدد زخی ہوئے 'نیزاگر یہ فرشتوں کا کارنامہ تھاتو اصحاب بدر کا کوئی کمان نہ ہوا اور ان کی اس قدر فضیلت نہ ہوئی۔ اور پھر ہزاروں فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تمام کافروں کو قتل کرنے کے لیے تو ایک فرشتوں ہی کافی تھا۔ علاوہ ازیں یہ کہ جالدین صحابہ میں سے ہرا کی کے متعلق معلوم اور ثابت ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں کافر کو قتل کیا گئیز قرآن مجید میں اللہ تعالی کا اس شار شاد ہے:

(الانفال: ۱۷) آپنے (مقبتاً خاک) نمیں پینکی جمر وقت (بظام) آپ نے

(خاک) سیمینگی تقی ٔ وه (خاک)الله نے سیمینگی ۔

بظاہرامحاب بدرنے کافروں کو قتل کیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرہایا تم نے ان کو حقیقیاً قتل نہیں کیا اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اگر فرشتوں نے بظاہر قتل کیا ہو تا ہو اللہ تعالی ہوں فرہا آ! اے مسلمانوا تم نے کافروں کو حقیقتہ "قس نہیں کیا ان کو تو درحقیقت فرشتوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرف قتل کی نسبت ظاہرا کی نہ حقیقتہ " و معلوم ہوا کہ بدر کے کافروں کو قتل کرنے میں فرشتوں کا کوئی دخل نہیں ہے نہ ظاہرا نہ حقیقاً 'اور بدر میں فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشارت دینے کے لیے تھا'جو فرشتے بدر میں ازے انہیں دو سمرے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی' اس لیے ہمی ہو سکتا ہے کہ بعض فرشتوں کو عزت اور فضیلت دینے کے لیے بدر میں فرشتوں کو آثار اہوا

امام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه وروايت كرتي بين:

حضرت معاذین رفاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں (ان کے والد اہل بدر ہیں سے تھے) کہ حضرت جرائیل ہی رہیں ہے۔ کے پاس آھے اور کہنے گئے کہ آپ اہل بدر کو کون ما درجہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایاوہ مسلمانوں میں سب سے افضل میں یا اس طرح کوئی اور بات فرمائی۔ حضرت جرائیل نے کہا ہم بھی اس طرح فرشتوں میں بدری فرشتوں کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ (سمجے بخاری 'ج۲'می ۵۲۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۸۲ساتھ)

اس صدیث میں بیر معلوم ہوا کہ فرشتوں کو نازل کرنے کی حکمت بیر تھی کہ اس جنگ میں ان کو مسلمانوں کی معیت کا شرف اور مرتبہ دیا جائے۔ مستقد میں مجد کو فرشتوں کے قال کے متعلق جس قدر

میں نے اس مسئلہ میں بہت چھان میں کی ہے اور امهات کتب حدیث میں مجھ کو فرشتوں کے قبال کے متعلق جس قدر احادیث ملیں میں نے ان سب کاذکر کیا 'کین میں نے دیکھا یہ احادیث باہم متعارض اور مضطرب میں' بعض روایات سے معلوم ہو آہے کہ فرشتوں نے صرف جنگ بدر میں قبال کیااور بعض روایات سے معلوم ہو آہے کہ فرشتوں نے جنگ احزاب میں بھی

بيان القر أن

يان القر أن

کھوڑ وں پرآ سان اور زمین کے درمیان دیکھا وونشان زوہ تھے وہ کافروں گوگر فنار بھی کررہے تھے اور قل بھی کررے تھے۔ امام این مساکر نے حضرت معدالرحمٰن بن موف رضی اللہ تعالیٰ حنہ ہے روایت کیا ہے کہ بیس نے جنگ بدر میں ووآ دمیول کو دیکھا ایک آپ کے دائیں جانب تخداورایک آپ کے بائیں جانب تخا۔وہ دونوں بہت شدت ہے قال کررہے تھے بھر میں نے ایک تیمرے

ابرائيم غفاري اينهم أاويت روايت كرت بي كه ين اورميرا فم زاد بدرك ياني يركفر بهوئ تقريب بم في سيدنا فحرسل القدمل ۔ تو قریش کے چوتھائی ہیں ای اثناء میں ہم نے دیکھا کہا ک بادل آیاجس نے بم کوذ صانب لیا پھر بم نے آومیوں کی اور جھیاروں کی آوازیں منیں اور بم نے شنا ایک آوئی کہد باتھا اسے جیزوم ا آ گے برھو۔ ر ولاك رمول الله سي الله ملي والمي جانب أترآب جراى طرن كي دومري بماعت آب كيا عن جانب أترآ ألي (الحديث) (تفسيرمظيري ج ١٢٥ مطبومه مكتبه مثمانيه كوئية ١٣٢٥ هـ)

لله اوراس کے ربول کی مخالفت کرے تو بنے

Marfat.com

ئبيان القر أن

حبلد جهارم

7 00 7

الله تعالی کاارشاد ہے: (یاد کرو) جب الله اپنی طرف ہے تم پر غودگی طاری کر رہاتھا جو تمہارے لیے بے خونی کا باعث بوقی اور تم پر آسمان ہے بات خوالی کا دور کرے اور ہم ہے شیطان کی نجاست کو دور کرے اور تم ہو آسان ہے بات خوالی کو دور کرے اور تم میادے کا در ایک بھیے) بب آپ کے رب نے فرشتوں کی تمہارے دلوں کو ذھار می بندھائے اور اس کے ذریعہ تمہارے قدم جمادے کا اور (یاد بھیے) بب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وی می کئے جب اس کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں طرف وی کی کہ میں تمارے کا چھاری اور ایک جو ایک دوں میں رعب ڈال دوں کا فروں کے اور اس کے اور اس کے جرجو ثر پر ضرب لگاؤ۔ فروہ بدر میں اللہ تعالی کی اید اور کی چھانواع

ر وہ بعر میں سند میں میں سند ہوئی ہے۔ یہ ہی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اہمال طور پر فرمایا تھا کہ غزوہ بدر میں صرف اللہ کی طرف سے مدد تھی۔اب اللہ تعالیٰ تفصیل ہے اس امداد کو بیان فرمار ہاہے۔ الانطال کی آیت ۱۴ امیں اللہ تعالی نے اس امداد کی چیہ انواع بیان فرمائی ہیں۔

- ۱- مسلمانوں پر غنودگی طاری کرنا۔
- ۲- آسان سے بارش نازل فرمانا۔
- ۳۰ مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس بندھانااور ان کے دلوں کو مضبوط کرنا۔
  - سلمانوں کے قدم جمانا۔
  - ۵- فرشتوں کی طرف یہ وحی ٹازل فرمانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
- سائلہ کر خوان کرتے ہو دان اور اور ان کے دلوں یہ مسلمانوں کی جیت ڈالنا۔ ۲- کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرنااور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی جیت ڈالنا۔

ابِ بَم تَسْمِلٍ كَمَا يَعْ بِي إداد كانعتول كوبيان كرين كانفقول وبالله التوفيق

جس دن کی صبح جنگ ہونی تھی اس رات مسلمانوں پر نیند کاطاری ہونا

نعاس 'غنودگی کی اس حالت کو سے بیں جس میں انسان بالگل مطمئن ہو تا ہے اور اس کو سمی قتم کا خوف نہیں ہو تا '
مسلمانوں پر سے غنودگی اس رات طاری ہوئی تھی جس کی شیخ کو انہوں نے کفار کے ظاف جماد کرنا تھا 'اور اس کو اس رات ان کو فیند آ جاتا
مسلمانوں پر سے غنودگی اس رات طاری ہوئی تھی جس کی شیخ کو انہوں نے کفار کے ظافر اس فکر اور پر بیٹائی کی وجہ سے
مان کو فیند نہیں آئی چاہیے تھی ' لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو مطمئن اور مضوط کردیا 'مسلمانوں میں سے حضرت مقداد بن
ان کو فیند نہیں آئی چاہیے تھی ' لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو مطمئن اور مضوط کردیا 'مسلمانوں میں سے حضرت مقداد بن
امور کے پاس ایک چکہرے رنگ کا گھو ڈا تھا جس کا نام سبحہ تھا۔ ایک گھو ڈا حضرت ذہیر بن العوام کے پاس تھا جس کا نام بعبوب
امور کے پاس ایک چکہرے رنگ کا گھو ڈا تھا جس کا نام سبحہ تھا۔ ایک گھو ڈا حضرت ذہیر بن العوام کے پاس تھا جس کا فار رسول
امند سرتیز بر کے حصہ بس بھی ایک اونٹ پر باری باری تین مسلمان سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابولبابہ اور حضرت علی اور رسول
امند سرتیز بر کے حصہ بس بھی ایک اونٹ تھا ان صاحبوں نے چاپا کہ رسول اللہ سرتیز بر سوار ہوں بیل ہوں ہوں۔
امند سرتیز بر کے حصہ بس بھی ایک اونٹ تھا اور نہیں ہوا دور میں تماری بہ نسبت اجرے مستعنی نہیں ہوں۔
امند سرتیز بر کے حصہ بس بھی ایک ہو جس کی ایک کا روز میں تھی نہیں ہو میں اشعار
اس کے برطان کا مذر دنو ' دس اونٹ ذی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بائدیاں تھیں جو گا بجا کر اور مسلمانوں کی بچو میں اشعار
پڑھ کر ان کو جو ش دلار ہی تھیں اور مان کی آئی نے خط کو وہ گو نے کے لیے آزوہ میں نہوئی تھی وہ ہائکل کا ذور میں اندر بر اصان فریا یا وران کی ہو امک کہ ان پر غید طاری کر دی اور جمد کی تھی کو جس دن جگ ہوئی تھی وہ ہائکل کا ذور موادر

نبيان القر أن

جنگ کے لیے تیار تھے۔(اللبقات الکبری ولا کل النبوۃ ' سبل الهدی والرشاد ملتفطا )

سلمانوں یر آس رات غنود گی طاری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر نیز اور غنودگی اللہ کی طرف سے طاری ہوتی ہے' اللہ تعالیٰ نے اس غنودگی کو طاری کرنے کی نسبت جو اپنی طرف کی

ہے اور اس کو اہمیت ہے بیان فرمایا تو ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعتیں ہیں۔ ان میں ہے بعض بیہ ہیں: جب کوئی محض اپنے دشمن سے خوفزوہ ہو اور اس کو اپنے اٹل و عیال کی جان کا خطرہ ہو تو عادیا تا" اس کو نیند نہیں تاتی اور

جب اس کیفیت میں نیند آ جائے تو یہ ضرور ایک غیر معمولی بات ہے۔

۰۲ وه الیم گهری نیند نهیں سوئے تھے کہ گردو پیش ہے بالکل بے خبرہ وجاتے درنہ دشمن ان پر اچانک لوٹ پڑ آباد ران سب کو ہلاک کردیتا۔ بلکہ ان پر صرف غورگی طاری کی جس ہے ان کی تھکادٹ دور ہو جائے ادر صبح کو وہ تازہ دم انھیں' اور اگر رات کو دشمن ان کی طرف آ ٹاتو دہ فور ابیدار ہو جاتے اور دشمن ان کو بے خبری میں ہلاک کرنے پر قادر نہ ہو یا۔

۳۰ ایک بری جماعت کے ہر شخص کو بیک ونت نیند کا آجانا یہ بھی غیر معمولی بات ہے۔

۳۰ نیند ہے فکری اور سکون کے دقت آتی ہے 'اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کے دل و دماغ ہے دشمن کے خوف اور اس کی فکر کو دور کردیا تھا'اور تین سوتیرہ نفوس کے دل و دماغ میں بہ یک وقت ایک ہی قتم کی کیفیات کا طاری ہونا بیہ

ان نہ کورہ وجوہ سے معلوم ہوا کہ اس رات مسلمانوں پر غنورگی طاری کرنے میں کئی وجوہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانيون كااظهار تفااور رسول الله مرتيب كالمعجزه تفا

بدر میں رسول اللہ ﷺ کی قیام گاہ اور بارش کا نزول

ام ابوجعفر محمر بن جرير طبري اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں .

رسول الله ترتیج اور مسلمان بدر کی طرف روانہ ہوئ ادھر مشرکین پہلے پہنچ چکے تھے اور انہوں نے پانی پر قبضہ کر رہا تھا' ان کاپڑاؤ وادی کے اوپر کی جانب تھااور نبی پیٹیر وادی کی خلی جانب تھے۔ کنی مسلمان جنبی ہو چکے تھے اور ان کے منسل کے لیے پائی نمیں تھا اور کئی بیاسے تھے اور جو مسلمان جنبی تھے وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے جنابت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھ 'شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم کفار قریش پر غالب آنے کی کیسے توقع کر کتے ہو حالا نکہ تم میں کی مسلمان بغیروضو کے حالت جناب میں نماز پڑھ رہے ہیں' تب اللہ تعالی نے ان پر بارش نازل کی۔ انہوں نے عشل کیا' وشو کیا اور پانی پا۔ وہ جَدر تیلی تھی

اور ریت کی وجہ سے ان کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے اب ان کے قدم ریت پر جمع گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلول سے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسول کو زاکل کردیا۔ (جامع البیان 'جز ۹ مس ۲۶۱ مطبوعہ دار انقکر 'بیروٹ ۱۳۵'اہر) امام ابن ہشام متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں:

المام ابن اسحاق نے کما کہ کفار قریش نے وادی بدر کے آخری کوئے پر پڑاؤ ڈالا تھااور ان کے چیچے ریت کا ٹینہ تھا' رسول الله یہ پیر اور مسلمان اس ٹیلہ کے چھپے تھے اور ریت کی زیاد تی کی وجہ ہے ان کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے'اور پانی پر قريش كاقبضه تعالمات تعالى نے بارش نازل فرمائي 'جس سے رہت بیٹھ کئی اور جماں قریش تھے وہاں بارش کی وجہ سے پیچز ہو گئے۔ (ميرت ابن بشام ج۲۴ص ۴۳۲ مطبومه دار احياء انتراث العربي بيروت)

<u>امام بہتی نے زہری محمدین کی بن حبان 'عاصم بن عمرین قی</u>ادہ'ادر عبداللہ بن ابی بکروغیرہم سے غزوہ بدر کے متعلق ایپ

طول حدیث روایت کی ہے اس میں بر ر کے میدان میں رسول اللہ ہیجیز کی قیام گاہ کے متعلق بیان کیا ہے:

قریش نے وادی مدر کے آخری کنارے میں پڑاؤ ڈالا اور بدر کے سارے کنویں مینہ کی **طرف سے ابتدائی کنارے** کے

ریلے مدان کے وسط میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارشٰ نازل فرمائی جس ہے ریت بیٹھ گئ اور اس جگہ چلنا آسان ہو گیا' اور جس

جات کفار قریش تھے وہاں تخت کیچڑ ہوگئ اور وہاں چلنا دو بھر ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ مرعت سے روانہ ہوئے اور کفار قریش پر سبقت کرکے نزدیک ترین یانی کے کنویں پر بہنچ گئے۔ حضرت حباب بن منذر نے کہایا رسول اللہ! کیااللہ نے وی کے ذریعہ آپ کواس جگہ قیام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اس جگہ ہے مرمو تجاوز نہ کر سکیں یا آپ نے جنگ کی حکمت عملی کی دجہ ہے اس جگہ

کو ختب فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صرف جنگ کی حکمت عملی ہے۔ حضرت حباب نے کمایا رسول اللہ اتب بہاں سے اٹھے اور اپسی جگہ قیام سیجے کہ بدر کے تمام کنوس ہاری پشت یہ ہوں' مچرا یک کنوس کے سواباتی تمام کنوس بند کراد بیجئے۔اور زمین کھوو کر ا یک حوض بنوا دیجئے اور اس میں سارا پانی جمع کرلیں پاکہ اس حوض پر جارا قبضہ ہو مہم جب **جاہ**ں وہاں ہے پانی حا**صل کرلیں اور** 

قریش کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ مل سکے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کافیصلہ فرمادے۔ رسول اللہ جائیے نے اس رائے کو پہند فرما

ليا\_ (دلا كل النبوة من ج ٣٠ ص ٣٥-١٣٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥١٣١٥)

بدر کے دن بارش کے نزول میں اللہ کی تعتیں

کفر قریش نے پہلے پینچ کاپانی پر قبضہ کر لیا ھا' مسلمان خوف زدہ ادریاہے تھے اور بعض جنبی تھے' انہیں <u>پینے کے لیے پانی</u> میسر تھانہ عنسل کے لیے' علادہ ازیں ریت میں ان کے یاؤں دھنس رہے تھے ادر ہوا ہے ریت اڑ رہی تھی' اور شیطان ان کے دیوں میں وسوے زال رہاتھا کہ اگریہ دین سچاہو تاتو تم اس مصیبت میں مبتلانہ ہوتے 'گھران**ن**ہ تعالیٰ نے **بارش نازل فرمائی اور اس** 

میں اللہ تعالیٰ کی بت نعمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض کی تفصیل سے ہے:

ا۔ ان کی باس بجھ گئ اور انہوں نے عشل کرلیا کیونکہ روایت ہے کہ انہوں نے زمین کو کھود کرایک حوض بنالیا تھاجس میں انبوں نے بارش کایانی اکٹھا کرلیا۔

r الله تعالی تم سے شیطان کی نجامت دور کرے اس سے بیہ مراوے کہ اس بارش کے ذریعہ انہوں نے عشل کرلیا اور ان ے نجاست دور ہوگئ' نیز اس سے شیطان کا ڈالا ہوا ہے وسوسہ باطل ہو کیا کہ اگر تم دین حق پر ہوتے تو اس طرح بیاسے اور جنبی

بقیہ جار نعمتوں کی تفصیل

اس کے بعد فرمایا آگہ تمہارے دلوں کو ڈھاریں بندھائے۔ یہ تیسری نعت اور ایداد کابیان ہے' کیونکہ بارش نازل ہونے کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو گئے اور گھراہث اور خوف ان سے دور ہو گیا۔ لغت میں ربط کامعنی باند صنات اور مرادیہ ہے کہ ان کے دلوں کو باندھ ویا تاکہ اس میں خوف و گھبراہث نہ داخل ہو سکے۔

پھر فرمایا اور تمہارے قدموں کو جمادے' یہ جو تھی نعت اور امداد کابیان ہے' کیونکمہ ریت میں مسلمانوں کے پاؤں دھنس رہے تھے اور ان کو چلنے میں مشکل اور د شواری تھی' اور بارش ہونے کے بعد ریت میٹے گئی اور وہ قدم جماکر چلنے لگے' اور اس کی دوسری تفسیریہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کے دل مضبوط کر دیے تو وہ جنگ میں ثابت قدم ہو گئے۔ کیونکہ اگر ان کے ول کزور ہوتے تو یہ خدشہ رہتا کہ وہ جنگ کی شدت ہے گھبرا کر بھاگ جا ئیں گے 'اور اس نعت اور امداد کی تیسری تفییر یہ ہے کہ مسلمان دادی بدر کی جس جانب تھے وہاں رتیلی زمین تھی اور کفار قریش جس جانب تھے وہاں دھول اور مٹی تھی،'اور بارش ہونے

سُبان الق أن

سے رہت بیٹے گئی اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی اور جہاں دھول اور مٹی تھی وہاں یارش کی دجہ سے کیچڑ ہو گئی اور ان کا عیننا دو بحر ہو گیا تو اس بارش نے جہاں مسلمانوں کے لیے آسانی کی 'وہاں کفار کے لیے مشکل اور دشواری کی اور دعمش کی مصبت بھی انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرایا جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی فرہا رہا تھا کہ میں تممارے ساتھ ہوں' یہ نعت اور امداد کی پانچویں فتم ہے۔ اس نعت کی دو تقییریں ہیں ایک بید کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی کی کمہ وہ ان کے بعنی فرشتوں کے ساتھ ہے' اور اس کی دو سری تغییریہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ مسلمانوں کی مدد کرداور ان کو عابت قدم رکھو۔ اور فرشتوں کے عابت قدم رکھنے کا بید منز ہے کہ فرشتوں نے رسول اللہ انتہا ہے جب کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی درکہ دو اور اس کے مسلمانوں کی مدد فرائے گا اور رسول اللہ انتہاج نے مسلمانوں کو یہ خبردے دی اور اس سے مسلمانوں کے دل مسلمانوں کے دل اور اس سے مسلمانوں کے دل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عنقریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا 'اور یہ نعت اور امداذی چھٹی تشم ہے 'کیونکہ انسان کے جہم کا امیراس کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو قوی کر دیا اور ان کے دلوں سے کفار کے خوف کو ڈاکل کر دیا اور چرکافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور اس میں کوئی شک نمیس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعیت ہے۔

اس نے بعد فرمایا سوتم کافروں کی گردنوں پر وار کد اور ان کے جرجو ژپر خرب نگاؤ اس آیت کی وہ تغییری ہیں۔ ایک تغییر ہے ہے کہ یہ تغییر ہے ہے کہ یہ تغییر ہے ہے کہ یہ تغییر ہے ہے کہ یہ تغییر ہے ہے ہے کہ است قدم رکھو' اور وہ سری تغییر ہے ہے کہ یہ حکم مومنوں کو ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یمی تغییر نیاوہ سیجے ہے کیونکہ ہم بیان کر پچکے ہیں کہ فرشتوں کو قبال اور جماد کے میس نافل کیا گیا تھا۔ ان کے جرجو ژپر وار کرد یعنی ان کے انجموں اور پیرون کو کاٹ ڈالو۔ اس کی ہمی وہ تغییری ہیں ایک تغییر ہے ہے۔ اس کے جم طرح بھی چاہو ان کو مار ڈالو' کیونکہ گردن کے اوپر سرے اور سرا شرف الاعتماء ہے اور جو ژاضعف الاعتماء ہے اور ہو راضعف کا ذکر کرکے متنبہ کیا ہے کہ ان کو جس طرح چاہو قبل کردو۔ وہ سری تغییر ہے کہ اس سے مراد ہیں۔ سیسے کہ یا توان کو قبل کردو۔ وہ سری تغییر ہے کہ اس سے مراد ہیں۔

" الله تعالی کا ارشاد ہے: اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو چک اللہ مخت عذاب دینے والاہ ب 0 یہ ہے (تمہاری سزا) سواس کو چکھواور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کاعذات ہے۔(الانفال: ۱۳۰۸)

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ان نعمتوں کاذکر فرمایا تھاجو براہ راست اور بلاواسطہ نعتیں ہیں اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کی ہوئی ان نعمتوں کاذکر فرمایا ہے جو بالواسطہ نعتیں ہیں 'کیونکہ کسی جماعت کے خالفین پر عذاب بھی اس جماعت کے حق میں نعت ہوتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: انہوں نے اللہ سے شقاق کیا۔ شقاق کا معنی ہے ایک شخص ایک شق (جانب) پر ہو اور دو سرا مخص دو سری شق پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے میہ متصور نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شق پر ہویا کسی ایک جانب ہو'اس لیے اس آیت کا معن میر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاج سے شقاق کیا کہ وہ ایک جانب دین اسلام پر تھے اور وہ دو سری جانب کفر پر تھے۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے شقاق (بتازع) کرنے تو بیٹک اللہ تخت عذاب دینے والا ہے اور اس

طبيان القر أن

د و سری آیت میں اس عذاب کی صفت بیان کی ہے کہ وہ عذاب معجل (فوری) بھی ہے اور موجل(ا خردی) بھی ہے۔ معجل عذاب کو دالے کیم سے بیان فرمایا تعنیٰ: بیہ ہے (تہماری سزا) بیہ اشارہ دنیاوی سزا کی طرف ہے' اس میں ستر کافر مارے گئے تھے اور ستر کافروں کو قد کر لیا گیا تھا۔

اور فرایا ہے چکھو'اس میں اس عذاب کو کھانے پینے کی اشیاء سے تشیبہ دی گئ ہے 'مینی' جس طرح کھانے پینے کی چیزیں الذیذ اور نفس کو مرغوب ہو گئا ہے 'کی کھاور شرک کر رہے ہو یہ عذاب کا باعث ہے اس کے باوجود تم کفراور شرک سے چینے رہے سو تممیس کفراور شرک مرغوب تمااور وہ عذاب کو مستلزم ہے تو عذاب بھی تمہیں تکما" مرغوب ہوگا' مواب تم اپنی مرغوب چیز کو چکھو۔ رسول اللہ جیج کا مقتولین بدر سے خطاب فرمانا اور ساع موثی کی بحث

رسوں اللہ بہتیج ما سوین بدر سے سب برہ ور میں در اللہ میں اللہ میں ہوں دور اللہ میں ہوں ہور کو تین دن تک پڑے رہنے دیا گھر آپ ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اللہ میں اللہ بین بین الرکھ بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین الل

علامه ابوالعباس احمد بن عمر القرطبي المالكي المتوفى ١٥٦ه وكلصة بين:

چو نکہ عادیّا" مردوں سے کلام نمیں کیا جاتا تھا اس لیے حضرت عمر رہائٹن نے مردوں سے کلام کرنے کو مستبعد جانا اور نمی مرتبی نے اس کا میہ جواب دیا کہ وہ زندوں کی طرح آپ کے کلام کو من رہے ہیں 'میہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے سننے کی میر وائی ہو اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی میر صفت بعض او قات میں ہو۔ (المنتم جے 'میں اعا، مطبوعہ دار این کیرپروٹ ' ۱۳۱۵ء)

علامدانی اللی متونی ۸۲۸ه نے قاضی عیاض ماللی ہے اس مدیث کی پیر شرح نقل کی ہے:

جس طرح عذاب قبراور قبرك موال وجواب كى احادیث سے مردوں كا سننا فابت ہے اس طرح ان كا سننا بھی فابت ہے' اور سے اس طرح ہو سكتا ہے ان كے جم یا جس كے كسى جزئى طرف روح كو لوفا دیا جائے' علامہ ابی مائی فرماتے ہیں جو شخص سے دعوى كرے كہ بغيرر دح كے لوفائے ہوئے جسم من ليتا ہے' اس كاميد دعوى بداہت كے خلاف ہے۔ اور شايد جو لوگ سام موتى كے مشر ہیں ان كى يمى مراد ہوكہ روح كو لوفائے بغير جسم نہيں من سكتا اور جو اس كے قائل ہیں وہ اعادہ روح كے ساتھ سلم كے قائل ہيں اور اس صورت بيں سے اختلاف اثھ جاتا ہے۔

(ا كمال ا كمال المعلم ج 2 من ۴۲۲ مطبوعه دار الكتب بعلميه بيروت ۱۳۱۵ هـ)

علامه محد بن محمد بن يوسف السنوى الحسيني المتوفى ٨٩٥ه لكصة بين:

اگر علامہ ابی کی روح سے مراد حیات ہے تو پھر تو واضح ہے کہ بغیر حیات کے جم کے بننے کاد موئی کرنا بداہت کے ظاف ہے اور اگر روح سے دہ متعارف معنی مراد ہے جس کا جم میں حلول ہو آہے اور جس کے نکلنے سے جم مروہ ہو جا آہے اور جم میں اس کے حلول کی وجہ سے جم عاد آت زندہ ہو آہے تو پھر سے لازم نمیں ہے کہ اگر روح کو جم میں نہ لوٹایا جائے ' تو جم نہ میں

نبيان القر أن

سے پمیونکہ میہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی جم میں روح کو لوٹائے بغیراس میں حیات پیدا کر دے اور ساعت کاادراک بیدا کر دے۔ (ا كمال المال المعلم ج ير م ٣٢٢ مطبوعه وار الكتب العلمه بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه کچیٰ بن شرف نووی شافعی متونی ۲۷۱ه کلفتے بن:

علامہ مازری نے کمانس حدیث ہے بعض لوگوں نے سلع موتی(مردوں کے سننے) پر استدلال کیا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث سے عام تھکم ثابت نہیں ہو آبیہ صرف متولین بدر کے ساتھ خاص ہے' قاضی عماض مالکی نے ان کار د کرتے ہوئے لکھاجن احادیث سے عذاب قبراور قبر میں سوالات اور جوابات ثابت ہیں اور ان سے ساع موتی ثابت ہو تا ہے اور ان کی کوئی آدیل نمیں ہو سکتی'ای طرح اس مدیث ہے بھی ساع موتی ثابت ہے دونوں کا ایک محمل ہے'اوریہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کردیا ہویا ان کے جم کے کسی ایک عضو میں حیات پیدا کر دی ہو اور جس دقت اللہ ان میں ساعت پیرا کرنا چاہے وہ سن لیتے ہوں' یہ قاضی عیاض کا کلام ہے اور میں مقار ہے اور جن احادیث میں اصحاب قبور کو سلام کرنے کا تھم دیا ہے۔ان کا بھی میں تقاضاہے۔(صحیح مسلم بشرح الزوی جہا'ص ۹۱۰ء مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ عرمہ' ۱۳۱۷ھ)

علامه ابوعيد الله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصة بين: یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ موت عدم محض اور فناء صرف نہیں ہے بلکہ موت روح کے بدن سے منقطع ہونے اوراس کی بدن سے مفارقت کا نام ہے اور وہ ایک حال سے دو سمرے حال میں اور ایک دار سے دو سمرے دار میں منتقل ہونا ہے۔ حدیث تصحیم میں ہے کہ مردہ اپنے اصحاب کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢ 'ص ٣٣٨ 'مطبوعه دار الفكر بيروت '١٣١٥هـ)

علامد ابوعبدالله قرطبي نے جس حدیث كاحواله دیا ہے وہ بہ ہے:

حضرت انس بن مالک رہائیے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ یہ تہیر نے فرمایا بنرہ کوجب قبر میں رکھ دیا جا تا ہے اور اس کے اصحاب پیٹے موژ کر ملے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جو تیوں کے چلنے کی آواز سنتا ہے' پھراس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں'اس کے بعد قبرمیں سوال وجواب کاذکرہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣ ٣ ٣ ١٠ ٣ ٢٠ صحح مسلم كتاب الجنة : ٤١ (٢٨٤٠) سنن النسائي ٬ رقم الحديث: ٣٠٣٨) ساع موتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی توجیہہ

عوہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمربیان کرتے ہیں کہ نبی مرتبع نے فرمایا ہے: مردہ کے گھروالوں کے رونے سے مردہ کو عذاب ہو آ ہے <sup>، ح</sup>ضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا رسول اللہ م<sup>ق</sup>قیم نے اس طرح فرمایا تفاکہ مردہ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہاہے اور اس کے گھروالے اس پر رو رہے ہیں'اور ہیرالیای ہے کہ جب جنگ بدر کے دن رسول اللہ مٹاتیں بدر کے کویں پر کھڑے ہوئے اور اس میں مشرکین میں سے مقولین بدر پڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا جو فرمانا تھا' مھزت عمرنے روایت کیا یہ میرا کلام سن رہے ہیں اور وہ بھول گئے۔

آپ نے فرمایا تھاان کو علم ہے کہ میں جو کچھ کھ رہا ہول وہ برحق ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی . إِنَّكَ لَاتُسمِعُ الْمَوْتِي (النمل: ٨٠) بے ٹک آپ مردوں کو نہیں ساتے۔

اور آپان کو سانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ وَمَاآنَتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ (فاطر: ٢٢)

( صحِح مسلم البحائز ۲۱ (۹۳۲)۲۱۲۱ منس ابو دا ؤ در قم الحديث:۳۱۲۹ منس النسائي 'ر قم الحديث:۲۰۷۲) جلدجهارم

بيان القر أن

علامه ابوالعباس احمد بن عمر القرطبي الما كلي المتوفى ٢٥٧هـ اس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے جن آیتوں سے استدلال کیاہے ان سے مراد کفار میں کویا کہ وہ اپنی قبروں میں مردہ میں اور ان آیتوں میں سانے سے مراد ان کانبی شرقیج کے ارشاد کو مجھنا اور آپ کے پیغام کو قبول کرنا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ

تعالی کاار شاد ہے:

وَكَوْ عَلِمَ اللّهُ فِينَهِمْ مَنْمِرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اور أكر (بالفرض) الله ان مِن كوئى بعلائى جانتا تو انمين أَسَمَعُهُمْ لَنَوَكَوْ اَوَكُمْ مُنْمُرِصُونَ (آپكا پيغام) ضرور مناديما ورأكر (بالفرض) الله انهي مناجى

(الانفال: ۲۳) دیتات بھی وہ اعراض کرتے ہوئے ضرور پینے پھیرتے۔

اور میہ اس طرح ہے جیسے ان کے حواس خسسہ سلامت ہونے کے باد جوداللہ تعالی نے ان کو ہمرائکو نگااور اندھا فرمایا نمید مکنہ سنے' بولئے اور دیکھنے کی جو غرض و خایت اور اس کے نقاشے ہیں وہ ان کو پورانسیں کرتے تھے' اور ان آیوں کامعنی میہ ہے کہ آپ ان کو اپنا بیغام نمیں ساتے جو اسِ پیغام کو فعم و تذہرے نمیں سنتے اور ند اس پیغام کو قبول کرتے ہیں۔

دو سرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیس کہ ان آیوں میں حقیقاً مردے مراد ہیں تب بھی ان آیات کا ان احادیث ہے کوئی تعارض نہیں ہے جن ہے مردول کا سنتا خابت ہے 'کوئی تعارض نہیں ہے جن ہے مردول کا سنتا خابت ہے 'کوئی تعارض نہیں ہے جن ہے مردول کا سنتا خابت ہے العوم مردول کے سنتے کی فئی مراد ہو تب بھی عام میں شخصیص جائز ہے اور ان سے بید خابت ہو گیا کہ کی وقت اور کی حال میں مردے من لیتے ہیں۔ حضرت ابو طحی برنا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نی بی بیتے ہیں ہے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے ہیں ہے جو کچھ ان (مقولین بدر) سے کہائی کو تم ان سے ذیادہ شنے والے نہیں ہو۔ (می جافزاری رقم المدیث: ۱۹۷۲) اور اس کی مثل وہ صدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا مردہ جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔ (مند احمد ج ۲۰ میں آپ نے فرمایا مردہ جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔ (مند احمد ج ۲۰ میں آپ نے فرمایا مردہ جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣ ١٣) مسجح مسلم رقم الحديث: ٩٣٢ المنعم م ج ٢ مس ٥٨٦ مطبوعه دارا بن كثير بيروت ١٣١٧ه) حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجز عسقانا في شافعي متوفي ٩٥٢هه كليمتة مين:

حضرت عائشہ رضی الله عنما مردوں کے سننے کا انکار کرتی ہیں اور ان کے علم اور جانے کا اعتراف اور اقرار کرتی ہیں المام بیعت کے منائی شمیں ہے اور آیت کریمہ: آپ مردوں کو شمیں ساتے (النمل 'مم) کا جواب ہیں ہے کہ آپ مردوں کو بد حثیت مردہ نمیں ساتے کیاں اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ من لیتے ہیں 'جیسا کہ قداہ نے بیان کیا ہے 'اور مقتولین بدر کے سننے کی صدیف صرف معرف میں نشولین بدر کے سننے کی صدیف مرف حضرت عمرف دوایت نمیں کی اور نہ اس دوایت میں حضرت ابن عمر منفود ہیں بلکہ اس صدیف کو حضرت ابو ملح نے بھی دوایت کیا ہے۔ (سمج البحل می قم الحدیث ۱۳۵۲ء معجوم سلم رقم الحدیث اکا ور اس کی مثل صدیف کو امام طرانی نے سند صحح کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس ہیں یہ اضافہ ہے کہ صحابہ نے بوچھایا رسول اللہ ایکا یہ بین؟ آپ نے فریایا دو اس میں میں اضافہ ہے کہ صحابہ نے بوچھایا رسول اللہ ایکا بیت خور ہے ہیں کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیان کو تکہ ہیں نے اس وعدہ کو چیایا یا جو تحق کے اس وعدہ کو چیایا یا جو تحق کے سرے درب نے کیا تھا کیو تکہ میں نے اس وعدہ کو چیایا یا جو تحق سے مرے درب نے کیا تھا کو تکہ میں نے اس وعدہ کو چیایا یا جو تحق سے مرے درب نے کیا تھا کو تکہ میں نے اس وعدہ کو چیایا یا جو تحق سے مرے درب نے کیا تھا کو تکہ میں ہے اس وعدہ کی جو تحق میں درب ہیں ہو لیکن ہیں ترج واب نمیں درب ہیں آپ نے فریایا ہو ای طرح میں درب ہیں جو محق سے مرے درب نے کیا تھا۔ محابہ نے بوچھایا رسول اللہ اکوالیا ہو تم سے درب نے کیا تھا۔ محابہ نے بوچھایا رسول اللہ اکیا ہیں درب ہیں؟ آپ نے فریایا ہو ای طرح میں درب ہیں۔

نبيان القر أن

(المجم الكبيرج ١٠ رقم الحديث: ١٠٣٠٠ كآب السنر ٬ رقم الحديث: ٨٨٣ نيز امام ابن اسحاق نے اس حدیث كو حضرت انس بے روایت كيا ہے۔السيرة النبويه ٬ ۲۲ م ۴۵۰)

اور نمایت عجیب بات میر ہے کہ امام ابن اسحاق نے مغازی میں یونس بن بکیری سند جید کے ساتھ حضرت عائشہ رضی الله عنما ہے بھی حضرت ابوطح کی مدیث کی مثل کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ میں کہ جو کچھ میں کمہ رہا ہوں اس کو تم ان بے زیادہ سنند والے نمیں ہو۔ (البیرة النوبیہ ع۲۰ ص۲۰)

اس حدیث کوامام احمر نے بھی سند حسن کے ساتھ روایت کیاہے۔ حافظ عسقلانی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے: الم احمہ عروہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان فرمایا رسول اللہ ﷺ نے یہ تھم دیا کہ مقتولین بدر کو کنوس میں پھینک دیا جائے۔امیہ بن خلف کے علاوہ سب کو پھینک دیا گیا کیونکہ وہ اپنی زرہ میں بھول چکا تھا۔ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیاتو رسول اللہ میں بین نے ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں دالوا کیا تم نے اپنے رب کے اس دعدہ کو سچاپالیا جو اس نے تم ہے کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اس وعدہ کو سچایا لیاجو مجھ سے میرے رب نے کیا تھا؟ آپ کے اصحاب نے کہایارسول الله اكيا آپ مردول سے باتي كررہے ہيں؟ آپ نے ان سے فرمايا انهول نے جان ليا ہے كه ميں نے ان سے جو دعده كيا تحاوه برخت ہے' اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے من لیا۔ میں نے ان سے جو کہا تھاوہ برخن تھاادر رسول اللہ ہے تیزیر نے یہ فرمایا تھا انهول نے جان لیا۔ (مند احمد ج ۱۸ رقم الحدیث: ۲۲۹، طبع قابرہ مند احمد ج۲، ص۲۷۱، طبع قدیم وار الفکر) عافظ ابن حجر نے فرایا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیہ روایت کیا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ بننے والے نہیں ہو' ہم کو مسند احمر میں بیہ الفاظ نہیں طے۔البتہ امام ابن اسحاق کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں' بسرحال حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:اگر امام احمد کی بیہ روایت (یا امام ابن اسحاق کی بیر روایت) محفوظ ہو تو اس کامعنی ہیہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے سابق انکار سے رجوع فرمالی کیونکسران کے نزدیک دیر محاب کی روایت سے بد امر ابت ہوگیا تھا جو اس موقع پر حاضرتھے اور حضرت عائشہ اس موقع پر حاضر نہیں تھیں۔امام اساعیل نے یہ کما ہے کہ ہرچند کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما قدم اور ذکاوت اور کثرت روایت اور بح علم میں غواص ہونے کے کحاظ ہے تمام صحابہ پر فاکق ہیں لیکن ثقہ اور معتمد محابہ کی روایت کو ای وقت مسترد کیا جا سکتاہے جبکہ اس کامثل ثقبہ روایت میں اس کے منسوخ یا مخصوص یا محال ہونے کی تصریح ہو۔اور میہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ جس چیز کا حضرت عائشہ نے انکار کیا ہے اور جس چیز کو دو سرے محابہ نے جابت کیا ہے ان کو جمع کرنا ممکن ہے۔ کیونک اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے: "انے لا مع الممونسي" (النمل: ٨٠) "آپ مردول كونهيل سات" بيراس كے منافي نهيں ہے كه وه اس وقت من رہے تھے-کیونک اسماع کامعنی بے سانے والے کی آواز کو سامع تک پہنچانا کیونک اللہ تعالی نے ہی ان کو سنایا تھا بایں طور کہ اپنے ہی تہجیم کی آوازان تک پنچائی۔ رہاحضرت عائنہ کا یہ فرمانا کہ نبی ہے ہیں نے فرمایا تھاوہ اب جان رہے ہیں یا ان کو اب علم ہو رہاہے ' تو آگر حفزت عائشہ نے نبی مڑپیم سے خوویہ الفاظ ہنے تھے تو یہ ویگر صحابہ کی اس روایت کے منافی نہیں ہے کہ وہ اب س رہے ہیں بلکه اس کی موید ہے علامہ سیلی نے جو اس مقام پر بحث کی ہے اس کا ظاصہ یہ ہے کہ یہ صدیث خرق عاوت (مجرہ) پر والات كرتى بي كونك صحابة نے كماكيا آپ مردوں سے كلام كر رہے ہيں تو آپ نے جواب ديا جو صحابة كى روايت كے مطابق وہ اب س رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق ان کو اب علم ہو رہا ہے 'اور جب مروہ ہونے کی صالت میں ان کا عالم ہونا جائز ہے تواس حال میں ان کا مامع ہونا بھی جائز ہے۔اور یہ ساعت یا ان کے سرکے کانوں سے تھی یا ان کے دل کے کانوں سے تھی۔ اور دیمر محابہ کی روایت کو حضرت عائشہ کی روایت پر اس لیے ترجع ہے کہ وہ اس موقع پر حاضرتھے اور حضرت عائشہ اس موقعہ پر

نبيان القر أن

موجود نہ تھیں ، حضرت عائشہ نے اس آیت ہے استدالل کیا ہے "ماانت بمسمع من فی المقبور" (فاطر ۲۳)"آپ ان کو سانے والے نمیں ہیں جو قبروں میں ہیں" - اور یہ آیت اس آیت کی مثل ہے اضافت تسمع الصم او تبھدی ان کو سانے والے نمیں ہیں جو قبروں میں ہیں" - اور یہ آیت اس آیت کی مثل ہے افغانت تسمع الصم او تبھدی المعمدی (الز ترف بھی)" تو کیا آپ بمرول کو سائم کی گوا اندر مول کو ہرایت دیں ہے" - یعنی اللہ تعالی ہی ہوایت دیتا ہے اور وی وول کے کانوں تک تصبحت پڑتیا آ ہے نہ کہ آپ اور مردوں اور بمرول کے ماتی تشہد دینے کے لیے کفار کو مردہ اور بمرہ فرمایا" بیں حقیقت میں اللہ تعالی میں سائم ہوایت ہور کو مردہ اور بمرہ فرمایا" بیں حقیقت میں اللہ تعالی میں سائم ہور ہو گا تعالی انسان کی دعوت میں اللہ تعالی کو سائم کے اس المی المی انسان ہور کی ہور کے سائم ہور کی ہور کے سائم ہور کی ہور کے سائم ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے سائم ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ک

( وُلُرُونْيَةُ اللَّانْفُ مَى ٢٢ مُعلَوعِهِ لمان فَقِ البارِي مَج ٢ من ٢٠٣٠ - ٣٠٣ مطبوعه لابور ١٠٣٠هـ)

عانظ بدر الدین محمود بن احمد مینی حنی متونی ۸۵۵ هاس سلسله میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ نے یہ آیات اپنے موقف میں علاوت کیں ان آیات کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان آیات میں سام کے پیدا کرنے کی آئی کی گئی اور سام کو اللہ تعالیٰ پیدا کر آہ ہے رسول اللہ ترقیب پیدا نمیں کرتے 'بدر کے کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کرکے رسول اللہ بڑی کا کلام شادیا' یہ تفییر قادہ نے بیان کی ہے اور علامہ سہلی نے یہ کما ہے کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ

عنمااس موقع پر حاضر نہیں تھیں' رسول اللہ میں ہے۔ نے یہ فرمایا تھاکہ ''تم میری بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو''۔ تو اس موقع پر انٹی کی روایت معتبر ہے جنبوں نے یہ الفاظ سے تھے' اور جب اس حالت میں ان کا جاننا ممکن ہے تو ان کا سنا بھی ممکن ہے' یا تو ان کفار نے حضور میں ہے۔ ارشاد کو اپنے سرکے کانوں سے ساتھ اور یہ اس وقت ہے جب فرشتوں کے سوال کے

(عمدة القاري ج١٤ م ٩٣ مطبوعه ادارة اللباعة المينسرية مقر ٩٣٣٨) ه

لما على سلطان بن القارى متوفى ١٩٠١ه واس بحث ميں لکھتے ہيں. علامہ ابن عام نے شرح الہ اسے ميں بيہ تقريح کی ہے کہ اکثر مشائخ حنيہ کابيہ موقف ہے کہ مردہ منتائميں ہے کيو نکہ انہوں

علامہ ابن علم مے سرح الہدائیہ میں بید مصری ب یہ اسر مشاں سعیہ ویہ سوسف بد سروہ سد روہ سد ہوں۔ یہ سدوں کے کتاب الایمان میں بیہ تصرح کی ہے کہ اگر کمی فخص نے بید قتم کھائی کہ وہ کمی ہے کلام نہیں کرے گا بھراس نے کمی مردہ سے کلام کیاتو اس کی قشم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس کی قتم اس فخص کے متعلق تھی جو سوچ مجھ کراس کی بات کا بواب دے اور مردہ سے مردہ اس طرح نہیں ہوئی ہو تو ہا جو اور مردہ سے بات کرنے کو عرف میں کلام نہیں کتے اور اس سے حقیقت میں مردہ کے منے کی نفی نہیں ہوئی ،جس طرح نقهاء نے کہا ہے کہ اب کرا کو خوف میں کلام نہیں کتے اور اس سے حقیقت میں مردہ کے منے کی نفی نہیں ہوئی ،جس طرح نقهاء نے کہا ہے کہ اس کو خوف میں کمانے کا تو چھلی کھانے سے اس کی فتم نہیں ٹوٹے کی طالانکہ اللہ تعالیٰ نے چھلی کو ا

مر وق سن بیراس سات کدوه وست بین سات دو بولان سات سال این دست با با دست با با در این دست با با با با با با با ب گوشت فرمایا ہے: - آن الآیا یہ سات الآن این این این الآن الزام الزام الزام الزام الزام الزام الزام من کر کہا گاگر تم

وَهُوالَّذِيْ سَتَحَرِ الْبَحْرِلِيَّا كُلُوامِنهُ لَحْمًا وي ب بس نے تمارے لیے مندر کو مخرکر دیا تاکہ تم طَرِیَّتا (النحل: ۱۳)

ثبيان القر ان

حفرت عمری اس حدیث کو حفرت عائشہ رضی اللہ عنهانے یہ که کر دد کر دیا کہ نبی ﷺ یہ کس طرح فرایحتے ہیں کہ تم میرے کلام کو ان (مقتولین بدر) سے زیادہ سننے والے نہیں ہو' جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ النمل: ٨٥) اور فرمایا ہے: آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ (فاطمز ٢٢) حضرت عمر بزایش کی بید صدیث صیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے' اس کو مسترد کرناصیح نہیں ہے خصوصاً اس صورت میں جبکہ اس حدیث اور قرآن مجید کی آ تیوں میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے کیونکہ مردوں ہے مراد قرآن مجید میں کفار میں 'ادر نفی کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان کفار کو میرا پیغام سناکر کوئی نفع نہیں پہنچا کیے 'اور اس آیت میں مطلقاً سنانے کی نفی نہیں کی گئی ہے۔اس کی نظیریہ آیت ہے:

صُمُّ بُكُمُ عُمْكُي فَهُمْ لاَيَعْقِلُونَ وہ بسرے گو کئے اندھے ہیں ہیں وہ عقل ہے کام نہیں لیں

ان کو بسرا ہمونگا اور اندھااس لیے فرمایا کہ وہ کان' زبان اور آنکھوں سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔اور دو سراجواب یہ ہے کہ آپ ان کافروں کو ایسا پیغام نہیں ساسکتے جس ہے وہ آپ کے پیغام کو تشکیم اور قبول کرلیں علامہ بیضادی نے کما ہے کہ یہ آیت اور اس کی مثل دو سری آیتوں کا محمل ہیہ ہے کہ انہوں نے اپنے حواس کو حق بات مننے اور حق کو دیکھنے ہے روک لیا تھا' بیٹک الله جس کو جاہے سنا آہے اور اس میں ہدایت پیدا کر آہے ماکہ وہ اللہ کی آیات میں فہم سے کام لے اور نفیحت حاصل کرے۔ ر ہی دو مری آیت: آپ ان کو سائے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ (فاطمز ۲۲) سواس کا جواب بیہ ہے کہ جولوگ کفریر اصرار کرتے تھے۔ ان کو اس آیت میں مردوں کے ساتھ تثبیہ دی گئی ہے اور ان کے ایمان لانے ہے مایوس کرنے میں مبالغہ کیا گیا ہے۔اوراس آیت کی نظیریہ آیت ہے:

بِ شک آب اس کو ہدایت یا نتہ نہیں بناتے جس کاہدایت إِنَّكَ لَا تَهَادِي مَنْ آحُبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ یافتہ ہونا آپ کو پیند ہولیکن اللہ جس کو جاہتا ہے بدایت یافتہ بنا يَهُدِي مَنُ يَنْسَاءُ (القصص:٥١)

پھرانہوں نے یہ جواب دیا کہ مقتولین بر ر کو اپنا کلام سانا' رسول اللہ جہیں کی خصوصیت اور آپ کامعجزہ تھی۔اور کفار کو زیادہ حسرت زدہ کرنا تھا، میں کہتا ہوں کہ بیہ قمارہ کا قول ہے اور بیہ جواب اور بیہ قول مردود ہے کیونک خصوصیت بغیردلیل کے ثابت نہیں ہوتی اور وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کاسوال کرنا اور آپ کا جواب دینا خصوصیت کے منافی ہے اور منکرین ملع موتی پراس صدیث ہے اشکال ہو گا کہ جب لوگ مردہ کو دفن کرکے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جو تیوں ہے چلنے کی آواز منتاہے۔(میچ البخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۳<sup>، صی</sup>ح مسلم رقم الدیث: ۹۳۲)

اور آگر اس کا پیرجواب دیا جائے کہ بیہ حدیث دفن کے بعد اول ونت تک کے ساتھ مخصوص ہے تاکہ مردہ مشکر نکیر کے موال کا جواب دے سکے تو بیہ جواب اس حدیث ہے مردود ہے ' حضرت ابو ہریرہ بناپٹیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ على قرستان ميس كاور فرمايا المسلام عليكم دارقوم مؤمنين-

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۳۹ مسنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۳ ۳۳ مرقاة المفاتی ۴۸ م من ۱۱ مطبوعه مکتبه امدادیه کمتان ۴۳۰۱ه)

علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامى متوفى ١٢٥٢ه لكصة مِن:

صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو بیہ حدیث ہے ہیں جو کچھ کہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو ہر پیند کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن ہیہ معنی کے اعتبار ہے معلول ہے اور اس میں ایک ایس علت ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نبی

طبيان القر أن

جلدجهارم

ہے ہیں ہے ثابت نہ ہواور وہ علت بدے کہ بہ حدیث قرآن مجید کے مخالف ہے۔

(ر دالمتار 'ج ۳ من ۱۳۱ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی میردت '۷ ۴ ۱۳۰)

علامہ شامی کا بیہ کمنا صحیح نہیں ہے کہ بیہ حدیث قرآن مجید کے مخالف ہے۔ ہم علامہ قرطبی 'علامہ ابن مجرعسقلانی' علامہ سہلی' علامہ محمود بن احمد عینی اور ملا قاری کی وہ توجیهات نقل کر چکے ہیں جن میں انہوں نے اس حدیث اور قر آن مجید کی آیات میں تطبیق دی ہے' اور ہم قبروالے پر سلام پڑھنے کی صدیث بھی باحوالہ بیان کریکھے میں اور انشاء اللہ اس صدیث کو مزیر حوالہ جات اور دیگر احادیث کو بھی بحث کے آخر میں بیان کرس گے۔

اعلى حفرت امام احمد رضافاضل بريلوى متوفى ١٣٠٠ه اس بحث مي فرمات مين:

عرض: ام المومنين صديقه رضي الله تعالى عنما كالأفار ساع موتى ہے رجوع ثابت ہے يانہيں؟

ارشاد: نبیں' وہ جو فرماری ہیں حق فرمار ہی ہیں۔ وہ مردول کے شنے کاانکار فرماتی ہیں' مردے کون ہیں' جسم' روح مروہ نہیں 'اور بے شک جسم نہیں سنتا' سنتی روح ہے۔اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ جب ام المومنین کے حضور میں سیدنا عمرفاروق بن تأثیر کی حدیث بیان کی گئی که حضور الدس پرتیج نے ارشاد فرمایا "میاانتیم بیاسی میشهیم" تم ان سے زیادہ مننے والے نسی- ام الموسنین نے فرایا اللہ رحم فرائے امیر المومنین پر حضور ﷺ نے یہ نسیں ارشاد فرایا بلکہ فرایا "المهم لبعلم ون" ب ثك وه جائت بي اميرالموشين كوسو بوا انهول نے فرايا "ما انسم باسمع منهم" توخود ام المومنین رضّی اللہ عنها مردوں کے علم کا قرار فرماتی ہیں: ساع ہے بے شک انکار فرماتی ہیں 'اور وہ بھی اس کے ان معنوں ہے جو عرف میں شائع ہیں' سائا کے عرفی معنی ان آلات کے ذرایعہ سے سننا' یہ یقیناً بعد مرنے کے روٹ کے لیے نہیں' روٹ کو جہم مثالی دیا جاتا ہے اس جم کے کانوں سے سنتی ہے۔ پھرام الموسنین کان آیتوں سے استدلال اور بھی اِس کو ظاہر کر رہاہے۔"ایک لا تسسمع السموتي"اور"وماانت بمسمع من في القبور"موتي كون من الجمام "قورين كون من وي اجمام" تو پھراجهام ہی کے سننے سے انظار ہوا۔ اور وہ يتينا تق ہے۔ (پھر فرمايا) خودام المومنين رضي الله عنها كاطرز عمل ساع موتى كو ثابت کررہا ہے۔ فرماتی ٹیں '۔ : ب حضور اقد س ترجیج: میرے حجرہ میں دفن ہوئے میں بغیرچاد راوڑھے بے جابانہ حاضرہ و تی اور کہتی ا هدو روحي "مير - شو مرى تو مين "مجرمير ياب حضرت ابو برصديق بونتو. وفن وه ٤٠ : جب جمي مين بغيرا صاط ك چل جاتی اور کهتی "اسسا هسسا روحی و اسی" ميرے شو پراور ميرے باپ بي تو بين پحرجب حضرت عمر بن بين. وفن بوئ "تو میں نمایت احتیاط کے ساتھ جادر سے لیٹی ہوئی حاضر ہوتی' اس طرح کہ کوئی عضو کھلانہ رہے" حب ، مس عصر' محرجہ میں کی شرم ہے۔ وَاگر ارواح کا سمع بھرنہ مانتیں تو پھر"حیاء میں عہر"کے کیامعن؟ (پچرفرایا) تین باوں میں ام المومنین کاخلاف مشہور ہے اور ان تیزوں میں غلط فنمی' ایک تو ہمی ساع موتی کہ وہ ساع عرفی کا جسموں کے واسطے انکار فرہاتی ہیں' اور اس کو نعط فنمی ے اروان کے عاع حقیق پر محمول کیا جاتا ہے۔ ووسرے معراج کے جمدی کے بارہ میں انکار مشہور ہے کہ ام المومنین فرماتی یں "م صف ب حسد رسول الله"جدالدس میرے پاس سے کس نہ گیا۔ طلائلہ آپ معراج منامی کے بارہ میں فرما ر بي بين جو پدينه منوره بين ۽ و ئي اور وه معران تو مکه معقمه مين ۽ وئي - اس ونت ام المومنين خد مت اقد س ميں حاضر جي نه ۽ و ئي تھیں بلکہ اکا تا ہے بھی شرف نہ ہوئی تھی اے اس پر محمول کرنا سراسر غلطی ہے۔ تیسرے علم مانی الغد کے بارہ میں ام المومنین کا قول ہے ک۔ جوسے کئے کہ حضور کو علم مافی اللہ (یعنی آنے والی کل کاعلم) تھاوہ جھوٹا ہے۔اس سے مطلق علم کا انکار فکالنا محض جہات ہے ، ملم ببا۔ مطلق بولاجائے خصوصاً بیکہ غیب کی طرف مضاف ہو قواس سے مراد علم ذاتی ہو تاہے۔اس کی تشریح صاثیہ نبياز القر أن

Marfat.com

کے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی اللہ علیہ نے کردی ہے اور یہ بقینا حق ہے۔ کوئی شخص کمی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے بقینا کافرے۔ (الملفوزج ۳ ص ۲۹۳ - ۲۸۱ رحا مدائیٹر کمیٹی لاہور)

ہانے بقیناکافرب (الملفون ج م ۲۹ سم ۱۸ سما مدایت میتی الا مور)
در بویند کے مشہور محدث انورشاہ کشمیری متوفی ۲۵ ساتھ کھتے ہیں:
ماع موتی کا سئلہ گزر چکا ہے اور رہا ہے کہ اللہ تعالی نے فرایا ہے: آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں
میں ہیں۔ (فاطر: ۲۲) سواس کا جو اب بیہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہیہ کہ آپ قبروالوں کو ایبا پیغام نہیں سناتے جس پر
ان کا قبول کرنا متر تب ہویا اس کا معنی ہیہ ہے کہ آپ ان قبروالوں کو حارب اس جمان میں نہیں سناتے اور ان قبر
والوں کا سناعالم برز فریس ہے۔ اور وہ حاربے جمان کے اعتبار سے معدوم ہے اور یا ہے آپ اس طرح ہے جس طرح
فرایا ہے وہ ہمرے بھو گئے اندھ ہیں۔ (القرہ: ایما) یعنی ان کو شنے کے باوجود بمرہ فرمایا۔ اس طرح بیس فرمایا کہ آپ
ان بمروں کو نہیں سناتے۔ علامہ سیو ملی نے کہا وہ آپ کے پیغام کو کان لگا کر نہیں شنے 'اس کو قبول نہیں کرتے اور اس
ہے ہدایت حاصل نہیں کرتے اس لیے فرمایا آپ ان کو نہیں سناتے گویا اس آیت میں کفار کو قبروالوں سے تشبید دی
ہے۔ (فیش الباری ج ۳ م ۴۰ مطبوعہ مجلس علی بند ' ۲۵ سادہ)

شیخ انور شاہ تشمیری نے جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے: میں یہ کمتا ہوں کہ مردوں کے بیننے کے متعلق اعادیث حد توائر کو پہنچی ہوئی ہیں۔امام ابو عمرا ابن عبدالبرانے سند صحح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص مردہ کو سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اگر دنیا میں اس کو بہجا نتا تھا تو اس کو پیچان لیتا ہے' (بیہ روایت بالمعنی ہے) حافظ ابن کثیر نے بھی اس مدیث کو سند کے ساتھ روایت کیا ہے' بس اس کے انکار کی مخبیائش نہیں ہے "کیونکہ ہارے اتمہ رحمہ اللہ میں ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا "البتہ علامہ ابن الممام - نی یہ کہا ہے کہ ساع موتی میں اصل آفی ہے اور جن مواضع میں ساع ہابت ہے ان کا استشناء کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پھراصل میں <sup>آفی کا</sup> عنوان قائم كرنے كاكيافاكده اور جب في اجمله ساع عابت بتو پھر تخصيص كے ادعاكى كيا ضرورت ب؟ بال قرآن مجيد ميس فرمايا مطلقاً بننے کی نفی ہوتی ہے 'اس کاایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے سانے کی نفی کی ہے' بننے کی نفی نہیں کی اور جہاری بحث مردوں کے مننے میں ہے' اور علامہ سیو طی نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ آپ کے پیغام کو کان لگا کر نہیں منتے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا نفع نہیں حاصل کرتے 'کیونکہ مردوں کا ساع ہے فائدہ حاصل کرنا دنیاوی زندگی میں متصور ہے اور اب اس کا وقت الزرچكاب اى طرح بد كفار جرچندكه زنده بيل كيكن آپ كان كوبدايت ديناغيرمفيد ب كيونكه بد نفع نه انحاف ميل مردول میں مثل ہیں۔ پس ان آیتوں سے مردوں کے سنے کی نفی مقصود شیں ب بلکہ سننے سے ان کے فاکدہ انس نے کی نفی مقصود ب-میں کہتا :وں کہ نفی ساع سے مانے اور عمل کرنے کی نفی بھی مراد ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلال شخض کو کتنی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کمانگروہ سنتای نہیں۔ یعنی انتانہیں اور عمل نہیں کر آ' سو قبر میں مروے بھی ہنتے نہیں اور عمل نہیں کرتے۔اس اعتبارے زندہ کافروں کو مردوں ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں

گ'اگر تم بیہ اعتراض کرد کہ جب مردوں کے لیے سنا ثابت ہے تو کیادہ نفع بھی اٹھا کتے ہیں تو میں کموں گاکہ جولوگ نئی پر فوت ہوئے وہ نننے ہے نفع بھی عاصل کرتے ہیں اور جو لوگ العیاذ بانلہ کفرپر فوت ہوئے تو ان کے لیے نفع کماں؟ وہ لوگ صرف آواز سنتے ہیں' دو سمرا جواب بیہ ہے کہ ہم قبر میں جس سماع کے ثبوت کے دریے ہیں وہ عالم برزخ میں سماع ہے۔ اور قرآن مجیدنے

طبیان القر اَن

مردول کے جس سننے کی نفی کی ہے وہ ہمارے اس عالم کے اعتمار ہے ہے۔

(فيش الباري مج ٢٠ م ٢٧٨-٢٧٧ الخيصًا مطبوعه بند ٢٥٤ الهري

ساع موتی کے ثبوت میں بعض دیگرا حادیث اور آ ٹار

اس سے پہلے ہم صحح بخاری اور صحح مسلم کے حوالوں سے میدیث بیان کر چکے ہیں کہ نبی میں ہے نہیں نے متولین بدر کے متعلق محابّ ے فرایا (ا) تم آن سے زیادہ شنے والے نہیں ہو اور اس پر مفصل بحث و نظر کابھی ذکر کیا اور صحح بخاری محج مسلم اور سنن نسائی کے حوالہ سے میہ حدیث بیان کی (۲) کہ وفن کے بعد قبریں مروہ جو تیوں سے چلنے کی آواز سنتاہے اور اس پر وار د ہونے والے اعتراض کا جواب دیا اور اس کی مائید میں صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کے حوالوں سے مید حدیث بیان کی (۳) کہ نی ور الله الله الما السيلام عليكم دارقوم مؤمنين اور ظابرب كديه ملام كرنااي ودست هاكه قبرين مردے سنتے ہیں۔ اب اس کی تائید میں ہم مزید احادیث پیش کر رہے ہیں:

(٣) الم الوعم يوسف بن عبد الله بن محر بن عبد البراكلي اندلى متوتى ١١٣٠ه اين مند ك ماته روايت كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمه ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھیے نے فرایا جو فحف بھی اینے کمی ایسے مسلمان جمائی کی قبرکے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانا تھاتو وہ اس کو پہچان لیٹا ہے ' اور اس کے سلام کاجواب دیتا ہے۔

(الاستذكار عن ٢٥٥) و قم الحديث: ١٨٥٨ مطبوعه موسته الرسالته مبيروت)

علامہ قرطبی اور علامہ منادی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اہام ابن عبدالبرنے اس صدیث کو انتمبید میں بھی روایت کیا ہے لیکن ہم نے انتمید کے دو نسخوں اور فتح المالک میں اس حدیث کو تلاش کیا اس میں بیہ حدیث نمیں ہے 'امام عبدالبرنے اس حدیث کو صرف الاستذكار ميں روايت كياہے۔

المام غزال متوفی ۵۰۵ هے نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے (احیاء العلوم 'ج۲'مس۱۲) اور اس کے حاشیہ پر حافظ عراقی نے لکھا ہے کہ عبدالحق الاشیل نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے علامہ سید مرتضی زبیدی متوفی ۲۰۵ھ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ب الم ابن الى الدنيا نے اس حديث كو كتاب القبور ميں روايت كيا ہے ' اور امام بيعتى نے شعب الايمان ميں اس كو حصرت ابو بریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے (اتحاف السادة المستین 'ج-۱' ص ۱۳۷۱) علامہ زین الدین بن رجب صبلی متوفی ۵۵ مدھ نے بھی اس صديث كاذكركيا ب- (احوال القبور مس ١٣٦) مطبوعه دار الكتاب العربي ١٩٢١هه على عمر ماصر الحبول في اس كادار البرزخ من ذكركيا ب-

علامه ابو عبدالله محمد بن احمد قرطبی ماکلی متوفی ۲۶۸ هداس مدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

المام ابن عبدالبرنے اس صدیث کو الاستذ کار اور التمهید میں حصرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے اور اس صدیث کوابو محمد عبدالحق نے صیح قرار دیا ہے۔

حافظ مثس الدين ابوعبدالله بن قيم جو ذبيه حنبل متوفى ١٥١ه لكيسة بين:

حافظ ابد محمد عبدالحق الاشميل نے بيه عنوان قائم كياكہ مروے زندوں كے متعلق سوال كرتے ہيں اور ان كے اقوال اور اعمال كو پچائے بیں چرکماکہ امام ابن عبدالبرنے مصرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نی بیٹی نے فرمایا جو محض بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبرکے پاس سے گز رے جس کو دہ پچانتا ہو پس اس کو سلام کرے تودہ اس کو پچپان لیتاہے 'ادراس کے سلام کا ہواب دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میچین نے فرمایا آگر وہ اس کونہ بچپانتا ہوا در سلام کرے 'تب بھی وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ عنقریب ہم اس صدیث کو یاحوالیہ ذکر کریں گے۔ (الروح ص ۱۱-۱۰مطبوعہ دارالحدیث کا ہرہ ۱۳۱۰)(۵)

بيان القر أن

علامه عبدالرؤف منادی شافعی متوفی ۴۰۰ه کیلیج مین: بلا. این القیم از کها سرکه این کتیم که اهاد شداد ، آثار این رولالت کرتے بین که جب کوئی مختص قبروالے کی زبارت

علامہ ابن انتیم نے کماہے کہ اس متم کی احادیث اور آٹار اس پر دلات کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قبروالے کی زیارت کر تاہے اور اس کو سلام کرتاہے تو وہ اس کے سلام کو ستتاہے اور اس ہے انوس ، دیاہے اور اس کے سلام کا جواب دیتاہے 'اور

کرتاہے اور اس کو سلام کرتاہے تو وہ اس کے سلام کو سنتاہے اور اس سے مانوس ہو باہے اور اس نے سلام 6 جواب دیتاہے اور یہ حکم شداء اور غیر شداء دونوں کے لیے عام ہے اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے' اور رسول اللہ بیج پہنے نے اپنی امت کے لیے یہ مشروع کیاہے کہ وہ اہل قبور کو سلام کریں جس طرح بننے والے اور عمل والے شخص کو سلام کیا جاتا ہے۔ مانظ عراقی

کے لیے بیہ مشودع کیا ہے کہ وہ اہل قبور کو سلام کریں جس طرح بننے والے اور عمل والے تحص کو سلام لیاجا ماہے۔ حافظ عراق نے کہا ہے کہ امام عبدالبرنے اس حدیث کو انتمہید اور الاستذکار میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حافظ عبدالحق نے صحیح قرار دیا ہے۔ (فیض القدیرج ۱۰مص ۵۳۳۸ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباذ مکہ مکرمہ ۱۸۱۴)ہے) حافظ ابوبکراحمہ بن علی الحطیب المتوفی ۱۳۴۴ھ نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

۵) حضرت ابو ہریرہ بنائیز، بیان کرتے ہیں کہ جو ہندہ بھی کمی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے 'جس کو وہ دنیا میں پہچاتا تھا' پس اس کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

ما بين ما رسم ۱۳۰۷ من ۱۳۰۷ مكتبه سلفيه مدينه منوره الجامع الصغير ، ج۴ رقم الحديث: ۸۰۷۲ شرح الصدور ص ۴۰۴ وارالكتب العلميه پيروت ۱۳۰۴ ما ه تحرالعمال ۱۳۵۶ رقم الحديث: ۲۵۵۷ ۴ مطبوعه بيروت)

ام عبد الرزاق بن عام صنعانی متوفی الاه روایت کرتے ہیں:

(۱) مالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر د صنی اللہ عنما جس قبر کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کرتے تھے۔ (۱) مالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر د صنی اللہ عنما جس قبر کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کرتے تھے۔

(المصنت جسار آم الديث الديث (علي من المدين عند) حضرت عائش رضى الله عنها بيان كرتى بين كه بين في من الله عنها بيان كرتى بين كه بين في من الله عنها بيان كرتى بين كه بين في من الله عنها بيان كرتى بين كه بين كه بين الله عنها بيان كرتى بين كه بين كه بين الله عنها بيان كرتى بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كرت كم بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه ب

مرت عاصر و الدسلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ورحم الله المستقدمين مناوالمستاخرين اناانشاء الله بكم لاحقون-(المسنف عارقم الديث اناانشاء الله بكم لاحقون-(المسنف عارقم الديث الاحترين اناانشاء الله بكم لاحقون-(المسنف عارقم الديث الاحترين)

(۸) زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ایک شاگر دایک قبر کے پاس سے گزرے 'حضرت ابو ہریرہ نے کماسلام کرد' اس محض نے بوچھا کیا قبر کو سلام کروں' حضرت ابو ہریرہ نے کما' اگر اس نے کسی دن دنیا میں تمہیں دیکھ لیا تھاتو وہ اب تمہیں پیچان لے گا۔ (المصنف' ج ۳ ) رقم الحدیث: ۱۷۲۳)

ام الوكرعبدالله بن محدين الى شبه متونى ٢٣٥ه روايت كرتي مين:

(۹) زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بی اپنے جب قبرستان میں داخل ہوتے تو فراتے اس دیار میں رہنے والے مومنین اور مسلموں پر میرا ملام ہو، تم ہم پر مقدم ہو اور ہم تمہارے مالع میں اور اہم تمہارے مالع ضرور ملیس گے اور ہم اللہ کے لیے میں اور اللہ بی کی طرف لوشنے والے ہیں۔

(۱۰) جندب اوری بیان کرتے ہیں کہ ہم سلمان کے ساتھ وہ کی طرف گئے۔ حتی کہ جب ہم قبروں کے پاس پہنچے توانہوں نے وائی طرف متوجہ ہو کرکھا السسلام علیہ کے بیاا ہل الدیبار میں السفومنیوں والسفومسات-الحدیث-

(۱۱) مجابدے روایت ہے کہ وہ قبروں پر سلام عرض کرتے تھے۔

(۱۲) موی بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا سالم بن عبداللہ رات ہویا دن 'جس وقت بھی قبر کے پاس سے گزرتے تواس کو سلام کرتے تھے اور وہ یہ کتے تھے السلام علیم ایس نے ان سے اس کے متعلق یو چھاتو انہوں نے کسان کے والد

ببيان القر أن

## حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما بھي اي طرح كرتے تھے۔

(۱۳) حفرت بريده و الله بيان كرت إلى كدر سول الله بين ملمانول كويه تعليم ويت تقدك جبوه قبر ستان جاكس تو ان من سكول محض بد كه المسلام عليكم يا اهل الديبار من المؤمنين و المسلمين وانا ان من سكول محض بدكم السلام عليكم يا اهل الديبار من المؤمنين و المسلمين وانا انشاء الله بكم للاحقون انتم لنا فرط و نحن لكم تبع ونسال الله لناولكم العافية .

نساء الله بحم ماد حقون التم من فرط و محن محم منع وسدن المدس و مسم العالم المداد و مدم العالم المداد و المداد و (۱۴) عامرين معد اليه والدرويوني سروايت كرتم مين كدرب وه افي ذهن سي او تا اور شداء كي قبول كي پاس سي

گزرتے تو کتے السلام علیکم وانابکم للاحقون پر ای اس کے کتے کہ تم شداء کو سلام نیس کرتے اکد وہ تمارے سلام کا جواب دیں۔

(۱۵) عبد الله بن سعد الجاري بيان كرتے بين كه مجھ سے حضرت ابو بربرہ بن بين نے كماجب تم ان قبروں كے پاس سے گزروجن كو تم پجانتے تتے تو كه السلام عليكم اصحاب القبور اور جب تم ان قبروں كے پاس سے گزروجن كو تم نهيں بچانتے تتے تو كموالسسلام علم المسسلمين

(۱۷) ابو مویب بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ پڑتی نے بیہ تھم دیا کہ وہ البقیع کی طرف جا ئیں ان کے لیے وعاکریں اور ان کو سلام کریں۔(المصنف ج ۴ ص)۳۳۹-۴۳۹، مطبوعہ اوار ۃ القر آن کراجی ۴۴ سماری)

ن لوسلام کریں۔(امصنت ج۳ حم)۳۳۹،۳۳۳ معبومہ ادار ۃ اعران کرا ہی ا امام ابوالقاسم سلیمان بن احمہ الطبرانی متوفی ۲۳۹ ھر روایت کرتے ہیں:

(۱۷) محضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله میتین احدے لوٹے ہوئے حضرت مععب بن عمیر بواپنی کے پاس سے گزرے آپ نے فرایا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ ہو۔ (پھر محابہ سے فرمایا) تم ان کی زیار ت

ر بان اور ان کو ملام کرد - (المتم الاوسط ج۳٬۳۵۴ ۴۳، قم الحدیث: ۱۳۵۳ مطبوعه مکتبه المعارف ریاض ۱۳۵۵ ۱۳۵۰)

(۱۸) عبدالله الاودی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوالمه جورتین کے پاس گیااس وقت وہ حالت نزع میں تھے۔انہوں نے کما جب میں مردوں کے ساتھ کرنے کا تھم دیا ہے 'آپ کما جب میں مردوں کے ساتھ کرنے کا تھم دیا ہے 'آپ نے فرایا جب تمارے بھائیوں میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو تم اس کی قبر پر مٹی بموار کر دینا 'گھر تم میں سے کوئی شخص اس کی قبر کے مربانے کھڑا ہو جائے 'پھراس کو چاہیے کہ میر کے یا فلاں بن فلانہ 'وہ اس کلام کو سے گااور جو اب نمیں دے گا' پھر کے کہ کے با فلاں بن فلانہ 'وہ وہ مردہ کے گااور جو اب نمیں دے گا' پھر کے کے با فلاں بن فلانہ 'ت وہ مردہ کے گااور جو کم کرے ہماری رہنمائی کے بافلاں بن فلانہ 'تو وہ اٹھ کر رحم کرے ہماری رہنمائی

کے یا فاان بن فالنہ ' تو وہ اٹھ کرسیدھا پینے جائے گا پھر کے یا فلال بن فالنہ ' تب وہ مروہ کے گا اللہ تم پر رقم کرے ہماری رہنمائی کرد- ' کیکن تم کو (ان کے کلام کا) شور نمیں ہوتا ' پس اس فحض کو کمنا چاہیے ؛ یاد کرد جب تم نیاے گئے تھے تو یہ شادت دیتے سے کہ ان لاالمہ المالملہ و ان سحسد اعبدہ و رسولہ اور تم اللہ کو رب مان کر راننی تھے اور اسلام کو وین مان کراور (سیدنا) مجمد ( رتیبر ) کو بی مان کراور قرآن کو امام مان کر ' بچر مشکر اور تکیریں ہے ایک اپنے صاحب کا ہاتھ پکو کر کے گا اب یمال سے چاہ ہم اس محض کے باس نمیں بیشتہ جس کو جمت کی تلقین کردی گئی ہے ' بچران کے ساخہ اللہ جمت کرنے والا ہوگا ایک

شخص نے کہایا رسول اللہ میر پیم اگر جمیں اس کی ماں کانام معلوم نہ ہو توا آپ نے فرمایا تو پھراس کو حواء کی طرف منسوب کرے اور کے بافلان بن حواء۔

ت المنظم الكبيرج^، رقم الديث: 2924 مجمع الزوائد ، ج٢ م ٢٠٠٣ التذكره ، ج١ م ١١٥ تهذيب تاريخ ومثق ، ج٢ م ٢٠٣٠م، (المنظم الكبيرج^ ، رقم الديث: 2924 مجمع الزوائد ، ج٢ م ٢٠٠٣ التذكره ، ج١ م ١١٥٠٠

کنزالعمال' رقم الحدیث ۴۰-۲۳۰ ۳۲۳ ۳۲۳ ۳۳ سازی که حافظ ابو مجمد عبدالحق اور شیبه بن ابی شیبه نے اس حدیث سے استدلال کیا علامہ ابو عبداللہ قرطبی متوفی ۲۲۸ هه لکھتے ہیں که حافظ ابو مجمد عبدالحق اور شیبہ بن ابی شیبہ نے اس حدیث سے استدلال کیا

نبيان القر أن

جلدچهارم

ہے۔ یہ صدیث احیاء العلوم میں بھی ہے اور بہت علماء نے اس سے استدلال کیا ہے 'اور شخ فتیہ امام مفتی النام ابرالحن علی بن حبۃ اللہ شافعی نے اس صدیث کو ایک اور سند کے ماتھ ذکر کیا ہے اور ہمارے شخ علامہ ابرالعراس احمد بن عمر قرطبی فرماتے ہیں اس صدیث پر عمل کرکے میت کو تلقین کرنی چاہیے۔(التذکرہ ج) 'ص' ۱۹٬۱۲۰ مطبوء دارالکتب العلمیہ 'بیرت) واضح رہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے آباء کی طرف منسوب کرکے پکارا جائے گا۔ اور اس صدیث میں جو امسات کی طرف نبیت کا ذکرے یہ قیامت کا واقعہ نمیں ہے بلکہ وفن کے بعد قبر کا واقعہ ہے۔ اس صدیث میں مردہ کے سنے کی صاف

تصریح ہے۔اور چونکہ اس صدیت پر اہل علم کا عمل ہے اور بیداس صدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ طاعلی قاری نے علامہ نووی ہے بید نقل کیا ہے کہ امام ترنہ کی کے زدیک ضعیف صدیث اہل علم کے عمل ہے تو ی ہو جاتی ہے۔(مرقات'ج ۴ مس/۴۵ مطبوعہ مکتبہ المداویہ 'مکان' ۴۰ ۳۱۵ھ)

ام ابو برحسين بن احمر بيهي متوفى ٥٨ مه هدوايت كرتے بين:

(۱۹) حضرت ابو ہر رہ رہائی، بیان کرتے میں کہ جب کوئی شخص ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں بہانا ہوا ور اس کو ملام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے ملام کا جواب دیتا ہے اور جب وہ ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ نہ پہچانا ہواور اس کو ملام کرے تو وہ اس کے ملام کا جواب دیتا ہے۔

(شعب الایمان ج۷٬ مقرالحدیث:۹۲۹۲٬ شرح الصدور ص ۲۰۲)

(۴۰) نمیٹاپور کے قاضی ابو ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا 'اور اس نے کہا میرے ساتھ ایک مجیب واقعہ ہوا' قاضی کے بوچنے پر بتایا کہ میں کفن چور تھااور قبروں سے کفن چرا آتھا۔ ایک عورت فوت ہو گئی میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ناکہ میں اس کی قبرو کھے اوں۔ رات کو میں نے قبر کھودی اور اس کا کفن اتار نے کے لیے ہاتھ بڑھا تو اس عورت نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تم نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی 'اور اللہ تعالی نے ان تمام لوگوں کو بخش ویا مجنوں نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی۔

(شعب الایمان ع ۲ د قم: ۹۲ ۲۱ شرح الصدور عم ۲۰۸)

امام ابوالقاسم علی بن الحن بن عسائر متوفی اے ۵۵ دوایت کرتے ہیں:

(۲۱) کی بی بن ابوب الحزامی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شاکہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا
جس نے مبجد کو لازم کر لیا تھا، حضرت عمراس ہے بہت خوش تھے، اس کا باپ بو ڑھا آدی تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی
طرف لوٹ آ یا تھا، اس کے راستہ میں ایک عورت کا دروازہ تھا وہ اس پر فریفتہ ہوگئی تھی، وہ اس کے راستہ میں ایک عورت کا دروازہ تھا وہ اس پر فریفتہ ہوگئی تھی، وہ اس کے راستہ میں ایک عورت کا دروازہ بی ایک دوہ اس کے ساتھ چلا گیا، جب وہ اس کے گر اور وہ اس کے گر کے دروازہ پر بہنچاتو وہ بھی اندر آگئی۔ اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کردیا اور اس کی زبان پر سے آیت جار کی ہوگئی، دروازہ پر بہنچاتو وہ بھی اندر آگئی۔ اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کردیا اور اس کی زبان پر سے آیت جار کی ہوگئی،

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّنَقُو ْ الْإِذَا مَسَّهُمْ طَلَاَيْنَ ۚ مِّنَ لِمِنْ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ ا الشَّيْطَانِ تَذَ كَمُرُّوا فَإِذَا هُمُمْ مُّبْهِمِ مُلِينَ مِينَ الْمِينَ اللَّهِ مِينَ اللَّهِ مِينَ اللَّهِ الشَّيْطَانِ تَذَذَ كَمُرُّوا فَإِذَا هُمُمُ مُّبْهِمِ مُلْوَنَ لَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(الاعراف: ۲۰۱) اوراى د تنان كى أنكهيس كل باتى ين-

چروہ نوجوان ہے ہوش ہو کر گر گیا' اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے ل کراس نوجوان کو اٹھنا اور اے اس کے گھر کے دردازہ پر چھوڑ آئمیں۔اس کے گھروا لے اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے 'کافی رات گزرنے کے بعد دہ نوجوان ہوش میں

نبيان القر ان

آیا اس کے باپ نے پوچھا اے بیٹے اتھیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے ' باپ نے بھر پوچھاتو اس نے پورا واقعہ سنایا ' باپ نے

پوچھا! اے بیٹے اتم نے کوئی آبت پڑھی تھی؟ تو اس نے آبت کو دہرایا ہو اس نے پڑھی تھی اور پھر ہے ہوش ہو کر گرگیا۔ گھر
والوں نے اسے ہلایا جلایا ' کین وہ مرچکا تھا' انہوں نے اس کو خشل دیا اور اسے جاکرو فن کردیا۔ می ہوئی تو اس بات کی خبر حضرت
عمر براتیز بیک پنچی ' میچ کو حضرت عمراس کے والد کے پاس تحریت کے لیے آئے اور فرایا تم نے جھے خبر کیوں نمیں دی۔ اس کے

باب نے کہا رات کا دقت تھا۔ حضرت عمر نے فرایا ہمیں اس کی قبر کی طرف کے چلو' پھر حضرت عمراور ان کے اصحاب اس کی قبر بہا ہے ' حضرت عمر نے کہا اے نوجوان ا جو صحف اپنے دیس کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرے اس کے لیے دو جنتی ہیں؟ تو اس

نوجوان نے قبرکے اند رہے جواب دیا؛ اے عمرا مجھے میرے رب عزوجل نے جنت میں دوبار دو جنتیں عطافر ہائی ہیں۔

( مختر آرئ دمثل ترجمه عمرو بن جامع رقم: ۱۱۲) م ۱۹۹-۹۹ مطوعه دار الفكر بيروت) حافظ ابن عساكرك حوالدسے اس حديث كو حافظ ابن كثير متوفى ١٩٣-٤٥ عافظ جلال الدين سيو فلي متوفى ١٩١١هـ اور امام على

علاقا این عسائرے توالد سے اس مدیت و حالقا بن سرسوں اعدے معط بلان الدین بیو ی سون ۱۱۱ ها در ۱۰ می متی بندی متوفی ۱۹۵۵ ه نے بھی ذکر کیا ہے۔

(تغییراین کثیرالاعراف ۴۶۱ ت۳۰ ص۴۲۹ طبع دارالاندلس بیروت ٔ شرح الصدور ص ۲۱۳ طبع داراککتب انطمیه بیروت ۴۸۰ساههٔ کنزالعمال ۲۶ م ۱۵۵-۵۱۵ رقم الخدیث ۴۷۳۳)

الم ابوعمر بوسف بن عيد الله بن محد بن عبد البراكل قرطي متوفى ١٠٠٣هـ اين سند ك ما تقد روايت كرت بين:

شک نی طبیع نے بدر کے کئویں میں پڑے ہوئے مردوں کو خطاب فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو' گرمیہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔(الی قولہ) قادہ نے حضرت انس بریٹٹر سے روایت کیاہے کہ مردہ کو قبر میں دفن کیاجا تا ہے تو دہ لوگوں کی جو تیوں سے چلنے کی آواز سنتاہے 'اور ان امور کی کیفیت نہیں بیان کی جائح آن کو صرف تنلیم کیاجائے گااور ان کی اتباع کی جائے گی۔ امام عبدالبر فرماتے ہیں جو محض قبرستان میں جائے وہ ان کو سلام کرے اور وہ الفاظ کے جو ٹی میٹیویہ

ے منقول ہیں۔ (التمبیدج ۲۰ ص ۴۳۰ مطبور المکتبة التجارید کلم المکرمه ۱۳۴۴ه) (۲۳) عامرین رہید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن فی مینتید کو موجود نہ پایا

یں آپ کے بیچے گئ آپ بقع کے تیرستان میں گئے تو آپ نے فرایا السلام علیہ کے دار قوم مگومنین اتم امارے پیش رو ہو 'اور بیٹک ہم تم سے ملنے والے ہیں 'اے اللہ اہم کو ان کے اجر سے محروم نہ کر اور ہم کو ان کے بعد آزمائش میں نہ ڈال (التمیمد 'ج ۲۰ م ۲۰ س ۲۰۱۲ مطبوء ا کمکتہ التحاریہ 'کہ المکرمہ '۱۱۱۱ھ)

اے اہلی تجورا آیا تم ہمیں اپنی خرس دو گے یا ہم تہیں خریں سنا ئیں؟ ہمارے پاس بیہ خبرے کہ تمہارے مال تقتیم کردیے گئے اور عورتوں نے دو سمری شادیاں کرلیں 'اور تمہارے گھروں میں اب تمہارے سوااور لوگ رہتے ہیں' یہ ہماری خبری ہیں' اب تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ' بھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف ستوجہ ہو کر کما سنو'اللہ کی قشم آگر ہیہ جواب دینے کی طاقت رکھتے تو ہیے

طبیان القر ان جلرچارم طبیان القر ان

ایک قبرے نیک لگا کر پیٹے گیا۔ اس نے لیک آواز سی "میرے پاس ہے ہٹ جا اور جھے ایذا نہ پنچا" تم ہو کتے ہو تہمیں اس کا علم نمیں ہے اور ہمیں علم ہے اور ہم کتے نمیں ہیں "تمہاری ہے دور کعت نماز جھے فلاں فلاں چڑے زیادہ محبوب ہے۔ معرف نمیں ہے اور ہمیں علم ہے اور ہم کتے نمیں ہیں "تمہاری ہے دور کعت نماز کر بھی ہے۔

م یں ہے اور یں ہے ہور ہی ہے۔ یں ہیں سمد میں دور سے مدت سے ماں ساں ہیں۔ دیا ہے۔ (۲۱) ٹابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ میں قبر سمان میں جارہا تھا' اچانک میں نے غیب سے ایک آواز نی: اے ٹابت اماری ظاموثی سے دعوکانہ کھانا' یہاں پر کتنے ہی لوگ مغموم ہیں۔

ظاموی ب و حو کاند کھاتا بیاں پر سے ہی ہوں سموم ہیں۔ (۲۷) اہام ابن عبدالبر فراتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحفاج بواشی بقیع الفرقد کے پاس سے گزرے تو فرایا السسلام علب کے ماهدل القدود اہمارے پاس میہ خریس ہیں کہ تمہاری پولوں نے شادیاں کرلیں 'اور تمہارے گھروں میں اب اور

علیہ کے اہل القبود اہمارے پاس میہ خبرس ہیں کہ تہماری پویوں نے شادیاں کرلیں 'اور تہمارے گھروں میں اب اور لوگ دہتے ہیں 'اور تہمارے مال تقسیم کردیے محتے 'و غیب تواز آئی: اے عمرین الخطاب اہماری خبریں میہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال بیسے تھے وہ مل محے 'اور ہم نے جو اللہ کی راہ میں خرج کیا تھا اس کا نفع پالیا' اور ہم نے جو اپنے بیچھے مال چھوڑا وہ گھاٹا

نیک اعمال بھیجے تقے وہ مل سے 'اور ہم نے جو اللہ بی راہ میں حریج لیا تھا اس کا حم پالیا 'اور اہم ہے جو اپنے تیسے مال پھو زاوہ تھاتا تھا۔ (التمہیدج ۲۰ می ۲۳۲ مطبوعه المکتبہ التجاریہ مکہ المکرمتہ ۱۳۴۶ھ) صلاحہ سر نیاز میں بعض کو گئے ساع موقع کا شدیت ہے انکار کرتے جن 'اس لیے میں نے احادیث محجمہ و مقبولہ کی

المارے زمانہ میں بعض لوگ سام موتی کا شدت ہے انکار کرتے ہیں' اس لیے میں نے اعادیث محیحہ و مقبولہ کی روشنی میں اس سلے میں نے اعادیث محیحہ و مقبولہ کی روشنی میں اس مسئلہ کو واضح کیا ہے اور ندا بہب اربعہ کے مستند علاء کی تصریحات بھی چٹن کی چیں جن میں خصوصیت کے معادہ ازیں امام ماتھ علامہ تو طبی ماتھ نے علامہ ازیں اعام امیر مضابر بلوی اور کمتب فکر دیو بند کے محدث شخ انور شاہ کشمیری کی تصریحات بھی چٹن کردی چیں۔اللہ تعالی اس تحریر کو اثر آمین اناع اللہ النما کا معادہ اندا ان مقبول کا دعر دعہ اندا ان

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه الراشدين وعلماء ملته احمعين الشرقطالي كارشادي: الايمان والوجب جمَّك من تمارا كفارت مقابله بوتوان عيشي نه يعيرو اورجم مخض

اللہ تعالی قار سمادے: اے ایمان وابو جب جب یں سمار اصارے صابعہ ہو ہو ان سے بیصہ جبرد اور اس کے خشب کے بیشہ مکمت عملی یا ایک جماعت سے طنے (کے قصد) کے بغیر میدان جنگ سے چیٹے چیسری تو بیشک وہ اللہ کے خشب کے ساتھ لوٹا اور اس کا تھکانا دوزخ ہے اور وہ کیاہی پرا ٹھکانا ہے۔(الانفال: ۱۵-۱۵) رخف کا معنی

الانفال کی آیت: ۱۵ میں "زخف" کا لفظ ہے ' زحف کا لغوی معنی ہے: بچہ کا مرین یا گفتے کے بل آہستہ آہستہ گھشنا اور "زحف العسکر الی العدد" کامنی ہے: لفکر کا کثرت کے سب سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ' زحف البعیر کامنی ہے اوٹ کا تھک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا' اس آیت میں زحف سے مراد ہے دشمن کا بہت بڑا الشکر کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار کے لفکر کی تعداد تمن گنا زیادہ تھی۔ (المفرداتج) میں میں معلق کا بیاز 'کے کرمہ '۱۸اماھ)

میدان جنگ سے پسپائی کی دو جائز صور تیں اس آیت کا مثنا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی فوج کی پسپائی جنگ کی تھی عکمت عملی کی بنایہ ہو' مثلاً بیتھیے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ موٹر ہو تو اس صورت میں مسلمان فوج کا پسپا ہونا جائز ہے۔ اور جواز کی دو سری صورت سے ہے کہ مسلمان سپاہیوں کی ایک جماعت مرکزی فوج سے چھڑگئی ہے اب دہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپاہو کر مرکزی فوج سے لمنا چاہتی ہے تو اس تھم کی پسپائی بھی جائز

طبيان القر أن

ب 'مسلمان فوج کامیدان جنگ ہے چینے پھیمنا صرف اس صورت میں ناجائز اور ترام ہے جبکہ وہ بزول ہے محض جنگ ہے بچنے کی فاطرمدان جنگ ہے بیٹے موڑ کر بھاگے۔

مدان جنگ ہے پیٹیر موڑ کربھا گنابہت سخت گناہ اور اکبرا ککہائر میں ہے ہے۔

حضرت ابو ہررہ بنایش بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ بھیم نے فرمایا سات بلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرو موجھا

گیابارسول الله اوه کون کون می چیزس مین آب نے فرمایا:

ا- \* الله كاشرىك بنانا\_

۲- حادو کرناپه

۳- جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا۔

۵- سود کھاٹا۔

۲- جنگ کے ون دشمن ہے پیٹھ بھیرنا۔

- بھولی بھالی یاک دامن مسلمان عور توں کو ید کاری کی تہمت لگانا۔

( \* يخ مسلم الايمان: ١٣٥٤ (١٨٩) ٣٥٦ مصحح البغاري رقم الحديث: ٣٧٦٦ ، سنن ابوداؤو رقم الحديث: ٣٨٤٣ ، سنن النسائي رقم الحديث:

٣٦٤١) السنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٢٦١١١)

ا کر دعمن کی تعداد مسلمانوں ہے دگنی یا اس ہے تم ہو تو پھرمسلمانوں کا

میدان ہے بھاگناجائز نہیں

علامدابو عبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصة بن: اس آیت میں اللہ عزوجل نے یہ تھم دیا کہ میدان جنگ میں مسلمان کافروں کو پیٹیے نہ دکھا ئمں اور یہ تھم اس قید کے ساتھ

مقید ہے کہ کفار مسلمانوں سے تعداد میں دگنے ہے زیادہ نہ ہوں 'اگر کفار مسلمانوں سے دگنے ہوں تو پھرمسلمانوں کاان ہے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وو تین کئے زیادہ ہوں اور بھر مسلمان ان ہے پیٹے موثر کر بھاگیں تو پھر سے حرام اور ناجائز نہیں ہے' ابن

اجشون نے یہ کہا ہے کہ فوج کے ضعف وت اور عدد کی رعایت کی جائے گی 'آگر کافر فوج کی تعداد ایک سو ہو اور مسلمان مجی ا یک سوہوں' لیکن وہ بہت ہے گئے اور توی اور توانا ہوں اور مسلمان دیلے یتلے اور کمزور ہوں تو عدد میں برابر ہونے کے باوجود سلمانوں کا اپنے کافروں کے مقابلہ سے بھاگنا جائز ہے اور جمہور کے نزدیک ایک سومسلمانوں کا دو سو کافروں ہے کسی حال میں

بھاگنا جائز نہیں ہے اور اگر کافرود سوے زیادہ ہوں تو ان ہے بھاگنا اگر چہ جائزے لیکن میرواستقامت ہے ان کے مقابلہ پر جے ر ہنا اور ڈٹے رہنا احسن اور افضل ہے' غزوہ موجہ میں تین ہزار مسلمان وو لاکھ کافروں کے مقابلہ پر تھے ان میں ایک لاکھ رومی ادرا مک لاکھ متعرب تھے۔

لتح اندلس کی تاریخ میں ندکور ہے کہ جب ٩٣ ہے میں موئی بن نصیرے آزاد کردہ غلام طارق سترہ سومسلمانوں کو ساتھ لے کراندلس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے 'ان کے مقابلہ میں عیسائی حکمران ذریق ستر ہزار سواروں کے ساتھ آیا۔ طارق مبرو

استقامت کے ساتھ ذریق سے جنگ کرنے رہے جی کہ اللہ تعالی نے طارق کوفتے یاب کیااور ذریق شکست کھاگیا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزيم من ١٣٠٥ - ٣٠ مطبوعه وار القكر بيروت ١٣١٥ه)

نبيان القران

الانفال ٨: ١٩---١١ قال الملاه 091 مىلمانوں برىيە فرض كياگياہے كەوەاپيغەپ دىڭى تعداد ميں كافردں كے مقابلە ہے نەبھاگيىں بىرىحكماس آيت ہے ماخوذ ہے: فَإِنْ يَكُنُ مِّنُكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا پس اگرتم میں ہے سو آدی صابر ہوئے تو وہ اللہ کے اذن مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ ٱلنُّكُ يَغُلِبُوْا ٱلْفَيْن ے دو مویر غالب آ جا کیں گے اور اگر تم میں ہے ایک ہزار بِإِذْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِيرِيْنَ - (الانفال:١٦) ہوئے تو وہ اللہ کے ازن ہے دو ہزار پر غالب آ جا کمی گے اور ابتہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان جنگ ہے بھاگنے کی ممانعت قیامت تک کے لیے عام ہے یا یوم بدر کے ساتھ تخصوص ہے اس میں بھی علاء کا اخلاف ہے کہ میدان جنگ ہے بھاگنے کی ممانعت یوم بدر کے ساتھ مخصوص ہے ایہ ممانعت قیامت ابونغرہ نے اس آیت کی تغییر میں کمایہ ممانعت ہوم بدر کے ساتھ مخصوص تھی اور مسلمانوں کے لیے اس دن بھاگنا جائز نہ تھا'اوراگر وہ بھاگتے تو مشرکین ہی کی سمت بھاگتے' کیونکہ روئے زمین پر اس ونت ان کے سواادر کوئی مسلمان نہ تھا۔ (جامع البیان ج۹٬ ص۲۶۲٬ مطبوعه دار الفکر بیرد ت ۱۳۱۵٬ ۱۵) حضرت ابوسعید بواہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت یوم بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٦٣٨٬ السن الكبرئ للنسائي ج٢٬ رقم الحديث: ١٣٠٣/ المستدرك ج٢٬ ص٣٢٧٬ جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٧٤، جز ٩ ص٢٦٧ الدر المشورج م ص٣٦) حفزت ابوسعید نے کما بیہ آیت خصوصیت ہے اہل پدر کے متعلق ہے' حضرت عمر بن الحفاب' حضرت ابن عمر' نافع' عکرمه 'الحس' ضحاک' قماده' رئیج بن انس 'ابو نفره' یزید بن ابی صبیب اور سعید بن جبیر کابھی یہ قول ہے۔ ( تغییرا ام این الی حاتم ج ۵ مس ۱۶۷۰ رقم الحدیث: ۸۸۹۱ ٬۸۸۹۱ مطبوعه مکه مکرمه ) حضرت ابوسعید خدری والیر بیان کرتے ہیں کہ بید تھم بدر کے دن تھا اس دن رسول اللہ بیتی ہی سوامسلمانوں کی اور لوئی جماعت نہیں تھی 'لیکن اب بعض مسلمان بعض دو سرے مسلمانوں کی جماعت ج*ں*۔ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ فرار صرف بدر کے دن تھا کیونکہ اس دن مسلمانوں کی کوئی جائے بناہ نہیں تھی جہاں بناہ حاصل

کرتے اور آج کل فرار نہیں ہے۔

یزید بن الی صبیب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بدر کے دن جمائے والوں کے لیے دوزخ کو واجب کیا ہے 'اور احد کے دن بھا گئے والوں کے متعلق فرمایا:

شیطان ی نے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے ان کے قدم إِنَّمَا اسْتَزَلُّهُمُ الشُّيطَاقُ بِبَعْضِ مَا پھلادیے تھاور بے ٹک اللہ نے انہیں معاف کردیا۔ كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ

(آل عبران: ۱۵۵)

اوراس کے سات سال بعد جنگ حنین میں بھاگنے والوں کے متعلق فرمایا: اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھنڈ میں وَيُومَ حُنَيُن إِذْ آعْجَبَنُكُمُ كَثُرَثُكُمُ فَلَمُ وُال دیاتواس (کثرت) نے کمی چیز کو تم ہے دور نہ کیااور زمین اپنی تُغَين عَنْكُمُ شَيْئًا وَّضَافَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ و سعت کے یاو جو دتم پر شک ہو گئی او رپھرتم پیٹے پھیر کرنوئے -بِمَارَحْبَتْ ثُنْمُ وَكَيْتُهُ مُكْدِيرِينَ - (التوبه:٢٥)

نبيان القران

نُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ ابَعْدِ ذٰلِكَ عَلَى مَنْ پھراس کے بعد اللہ جس کی جاہے تو یہ قبول فرمالیتاہے 'اور الله بهت بخشّے والا ' بے حدر حم فرمانے والا ہے۔ يَسْاءُواللُّهُ غَفُورُ رَحِيْكُم (التوبه:٢٧)

(جامع البيان جز ٤ م ٢٠١٨- ٢٢٤ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥)ه

حضرت ابن عباس رضی الله عنمااور د گیرتمام علاء کا ند ہب ہیہ کہ اس آیت کا حکم عام ہے اور قیامت تک

مسلمانوں پر نہ کور الصدر دوصور توں کے سوا میدان جنگ ہے اس وقت تک بھاگنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وحمٰن کی تعداد دیئے ہے متجاوز نہ ہو' اور یہ آیت محکم ہے اور اس کا کوئی نائخ نسیں ہے' اور یہ کمنا صحح نمیں کہ مسلمان اگر

بھاگتے تو شرکین ہی کی طرف بھاگتے کیونکہ مدینہ میں انصار مسلمین موجود تھے' اور جنگ احد اور جنگ حنین میں بھاگتے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا 'اور اللہ تعالیٰ کامعانی کا علان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان ہے گناہ مرز دہو ٹھیا تھا' کیکن انہوں نے تو یہ کی اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے تو یہ قبول فرمالیتا ہے۔اس آیت کے محکم ہونے اور قیامت تك واجب العل ہونے كى دليل يد ب كديد آيت جنگ بدر ميں قال اور جنگ ختم ہونے كے بعد مازل ہوكى بـ امام

مالک'امام شافعی'امام ابو حنیفه اور اکثر علاء کایمی ند ہب ہے۔ اگر دشمٰن کی تعداد د گئی ہو یا د گئی ہے کم ہو اور پھر کوئی مسلمان جنگ ہے جینے کی کوشش کے لیے دشمن ہے پیٹیے موژ کر بھاگے تو اس کا یہ نعل ناجائزاور حرام ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ ہے تو بہ کرے 'اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے 'اس کو معاف کر

دے گا۔ حضرت زید رہائی، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ بھیجا کو یہ فرماتے ہوئے سام کہ جس فخص نے یہ کما "استغفرالله الذي لااله الاهوالحي القيوم واتوب عليه" تواسى كم مغفرت كروي جاع كي خواوو ميدان

جنگ سے پیٹیر مو ژکر بھا گاہو۔ (سنن ابوداؤ در قم الدیث: ۱۵۱۷ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۵۷۷)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو (اے مسلمانو!) تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے اور 1 سے رسول معظم ا) آپ نے وہ خاک نہیں بھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک بھینکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے بھینکی تھی باکہ وہ مومنوں کو ا چھیٰ آزائش کے ساتھ گزارے ' بے شک اللہ بہت شنے والا اور سب کچھ جاننے والا ب O بیہ تو تمہارے ساتھ معالمہ ہے اور

الله كفاركي چالول كو كمزو ركرنے والا ہے-(الابغال:١٥-١٨) سلمانوں سے کفار بدر کے قتل کی نفی کے محامل

المام عبدالرحمٰن بن مجمدین ادریس بن ابی حاتم را زی متوفی ۴۳۲ه این سند کے ساتھ مجاید ہے روایت کرتے ہیں: جنگ بدر کے دن محابہ آپس میں بحث کرنے لگ ایک نے کمامیں نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ دو سرے نے کمامیں نے فلال

كو قتل كياب " تب الله في به آيت نازل فرائي سو (اب مسلمانوا) تم في ان كو قتل شيس كيا الله في الله في ان كو قتل كياب-

( تغییرا ما ابن حاتم ج۵٬ م ۳۷٬ ۱۹۷۳ ؛ جامع البیان ج۹٬ م ۴۷۰ الدر المشور 'ج۳٬ م ۴۳)

اس آیت کامعنی بہ ہے کہ تم ان کو قتل کرنے پر فخرنہ کرد'اگر اللہ تمہاری مدونہ فرما آاور تمہیں حوصلہ اور قوت نہ عطا فرا او تم ان کو قل نس كركت تف-اس لي بطاهر من ان كو قل كياب ليكن حقيقت من ان كوالله ن قل كياب الممن ان کو تحسا قتل کیا ہے اور اللہ نے ان کو نلقاقتل کیا ہے۔ یا تم نے ان کوصور ق قتل کیا ہے اور اللہ نے ان کو معاقل کیا ہے۔ اس آیت سے یہ مجی مستفاد ہو با ہے کہ ہرا چھے اور نیک کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور جب انسان اللہ کی توفق سے کوئی اچغاادر نیک کام کرے تو اس پر گخرنہیں کرنا <u>جا ہے</u>

ئبيان القر أن

جلد جهارم

ومارمیت ا ذرمیت کے شان نزول میں مختلف اقوال اس سلسلہ میں ایک قول یہ ہے:

الم ابوجعفر محدین جریر طبری متونی ۱۳۵۰ این سند کے ساتھ زہری سے روایت کرتے ہیں:

الی بن خلف نبی مٹرتین کے پاس ایک بڈی کے کر آیا اور کئے لگا ہے محمدا ( مٹرین ) جب بدیڈی بوسیدہ ہو جائے گی تو اس کو كون زنده كرك كا؟ ني را ين خر مايا الله اس كو زنده كرك كا كا بحر تحمد ير موت واقع كرك كا كا بحر تحمد كو دوزخ مي ذال دكا-

جنگ احد کے دن الی بن طلف نے کمااللہ کی قشم ایس (سیدنا) گھر رہیں اکو دیکھتے بی قتل کردوں گا، جب بی مرتبی کو خبر پنجی تو

آپ نے فرمایا بلک انشاء الله میں اس کو قتل کروں گا- (عام البیان جرنه مس ۲۷۲ مطبوعه دار الفكر ۱۳۱۵) د) الم ابن الي حاتم رازي متوفى ٣٢٧ه اني سند كے ساتھ ابن الميب سے روايت كرتے ہيں:

جنگ احد کے دن ابی بن خلف اپنا گھوڑا دوڑا آبوا آیا حتی کہ نبی پڑتیں کے قریب پہنچ گیا' مسلمان اس کو قتل کرنے کے

ورپے ہوئے۔ نبی پڑھیں نے ان سے فرمایا تھمروا ٹھ مروا تبی پڑتیں نے اپنے دست مبارک میں نیزہ بکڑااور ابی بن خلف کی طرف ناک کرماد ااور اس کی پسلیوں میں ہے ایک پہلی تو ڑ دی' ابی بن خلف زخمی ہو کراپنے اصحاب کی طرف پلٹا' اس کے اصحاب اس کو اٹھا کرلے گئے اور کما خطرہ کی کوئی بات نہیں۔ یہ س کرالی بن خلف نے کما غدا کی قتم ااگر میں لوگوں کے در میان ہو یا تو وہ پھر

بھی مجھے قتل کر دیتے اکیا انہوں نے یہ نہیں کما تھا کہ انشاء اللہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس کے اصحاب اس کو ب ہوشی کی کیفیت میں لے گئے وہ راستہ بی میں مرگیا اور انہوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا' ابن المسیب نے کہا ای موقع پر یہ آیت نازل

ہوئی تھی" و مارمیت اذرمیت " یعنی آپ نے دونیزہ نیس ماراً ،جب آپ نے نیزه مارا تھا' کیکن اللہ نے دونیزہ مارا تھا۔ ( تغییرامام ابن ابی حاتم ج ۵٬ ص ۱۶۷۳ الجامع لاحکام القرآن جز ۷٬ ص ۱۳۴۳ الدر المتثور ج ۴٬ ص ۴۱، المستدرک ج ۴٬ ص

٣٢٤ أسباب النزول رقم الحديث: ٢٤١) اس سلسلہ میں دو سرا قول ہیہ ہے:

امام ابن الي حاتم رازي متوفى ٣٤٧ هداور امام على بن احمد واحدى متوفى ٨٧٨ه روايت كرتي مين:

عبدالرحمٰن بن جیر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ چیز نے ایک کمان منگوائی' تو ایک بہت لمبی کمان لائی گئ" آپ نے فرمایا کوئی اور کمان لاؤ" تو ایک درمیانی کمان لائی گئی رسول اللہ پیچیز نے اس کمان سے بیودیوں کے قلعہ کانشانہ لگا

كرتيم مارا جو كنانه بن الي الحقيق كو جاكر لگاجواس دقت بستر رليثا جواتها' اس دقت الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائی'' و سار مسيت ا ذرمیت ولکن الله رمی "لین آپ نے تیر نمیں مارا ،جس وقت آپ نے تیر مار اتھا کین اللہ نے وہ تیر مارا تھا۔

( تغییرا مام ابن حاتم 'ج۵ مص ۱۷۷۳- ۱۹۷۳ 'اسباب نزول القرآن ' رقم الحدیث: ۷۲۳ 'الدر المیثورج ۴ م ۱۳) اس سلسله میں تیسرا قول مدے: ادر یمی جمهور مفسرین کامخیار ہے:

جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجس ایک دو سرے کے مقابل ہو کی تو رسول اللہ بی پیر نے خاک کی ایک متھی کافروں

کے چرسے پر ماری اور فرمایا میہ لوگ روسیاہ ہو جائمیں تو وہ خاک سب کافروں کی آتھوں میں پڑگئ اور رسول اللہ میتین کے امحاب بڑھ کران کو قتل کرنے لگے اور گر فار کرنے لگے اور ان کی فلت کااصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو رسول اللہ ﷺ ن سيكى تحى توالله تعالى نير آيت نازل فرائى "ومارميت ادرميت ولكن الله ومى" اور (ا سرسول معظم!) آپ نے فاک کی مٹھی نہیں بھینکی جس دقت آپ نے بھینکی تھی لیکن وہ فاک اللہ نے بھینکی تھی۔

<u> ئىيان القر ان</u> <u> جلدچهار م</u>

(جامع البیان 97 م ۲۷۰-۲۷۰ تغییرللم بن الی حاتم ع ۵ م ۱۹۷۳ اسپاپ نزول القرآن ، و تم الحدیث ۴۷۰ المعجم الکبیر ج ۳ ، و تم الحدیث: ۱۳۱۸ خادة البیشمی نے کمالی کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائدی ۲۲ ، ص ۸۸ الدو المستور ۶ ج ۴ ص ۲۰۰۸

نی چین سے خاک کی متھی جیسکنے کی نفی اور اثبات کے محال

اس کا بھی ہی جواب ہے کہ نفی اور اثبات کے محمل الگ الگ ہیں اور معنی اس طرح ہے: آپ نے خاک کی معنی حقیقاً نمیں چینکی جب آپ نے خاک کی مٹنی بظاہر چینکی تھی یا آپ نے خاک کی مٹنی خلقات نمیں چینکی جب آپ نے خاک کی مٹنی سمبار ہ چینکی تھی' یا آپ نے خاک کی مٹنی معنا نمیں چینکی جب آپ نے خاک کی مٹنی صور ہ سمبینکی تھی' یا آپ نے خاک کی مٹنی عاد ہ " نمیں چینکی جب آپ نے خاک کی مٹنی خلاف عادت چینکی تھی۔

قاضى عبدالله بن عمر بيضادي متوفى ٩٨٥ هاس آيت كي تغيير مِس لَكهية بين:

اے کی الر چین ای آپ نے خاک کی مشی اس طرح نہیں بھینگی کہ آپ تمام کافروں کی آ کھوں میں وہ خاک پنچادیں جب کہ آپ تمام کافروں کی آ کھوں میں پنچادی حتی کہ آپ نے صور ق فاک تمام کافروں کی آ بھوں میں پنچادی حتی کہ وہ سب شکست کھا گئے اور آپ کافروں کی جڑ کالٹے پر قادر ہو گئے۔ اس کا دو سرا محمل میہ ہے کہ آپ نے خاک کی مشی کیے دیت کہ اس کے اور آپ کافروں کی جڑ کالٹے پر قادر ہو گئے۔ اس کا دو سرا محمل میر ہے کہ آپ نے خاک کی مشی کیے بیٹ کران کو مرعوب نہیں کیاجب آپ نے خاک تھیکی تھی کیا تاللہ نے ان کے دلوں میں رعب بید اگر دیا۔

(انوار التنزيل مع الكازر وني ج٣٠ ص٩٦ مطبوعه وار العكر بيروت ١٣١٧ه)

علامه منصور بن الحن القرثي المتوفى ١٧٠هه اس كے حاشيه پر لکھتے ہيں:

زیادہ مناسب بیہ معنی ہے کہ رسول اللہ بیٹین نے خاک کی مٹھی حقیقہ جیکی تھی 'کیکن اس خاک کو تمام کافروں کی آنکھوں میں پنچانا یہ اللہ تعالیٰ کافعل تھا۔(عاشیہ الکازرونی جسم ۹۵-۵۵،مطبوعہ دارالفکر بیروت)

علامه سيد محود آلوي متوفى ١٠٥٠ه لكصة بن:

نبيان القر أن

الما آیا کہ فاک کی اس مطمی کا چیکنا ہر چند کہ حقیقاً آپ سے صادر ہوا ہے اس قدرت کے ساتھ جو اللہ سجانہ کے اذن سے موثر اور بی ہوگی ہے لیکن چو تک یہ بہت عظیم الشان کا م ہے اور عادة افعال بھر کے خالف ہے تو گویا کہ یہ فعل آپ سے صادر نہیں ہوا 'بلکہ اللہ جل شانہ سے بلاء اسط صادر ہوا ہے 'ای طرح یہ کمنا بھی صحح ہے کہ آپ نے خاک پھینک کر ان کو مرعوب نہیں کیا جب آپ نے خاک کی مطبی بھینکی تھی لیکن اللہ نے خاک پھینک کران کو مرعوب کیا اور اس طرح دونوں آینوں کا فرق بھی واضح ہو ان ہوا ہے کہ مسلمانوں سے اللہ نے قاک نہیں کیا اور اس طرح دونوں آینوں کا فرق بھی واضح ہو ان کو اللہ نے خاک نہیں کیا اور اس طرح دونوں آینوں کا فرق نہیں کیا اور خوب کیا اور اس طرح دونوں آینوں کا فرق نہیں کیا اور چھینکی جب آپ نے خاک نہیں ان کو اللہ نے خاک نہیں کیا ہو تھینکی جب آپ نے خاک بھینکی جب آپ نے خاک بھینکی جب آپ نے خاک فیل آپ کے لیے اس فعل کو ثابت کیا اور وجہ فرق ہے ہے جس کیا گور اس قدر مسجود اور محمیرالعتول کام نہیں تھا اس لیے عام اصول کے مطابق فرمایا کہ تم نے خشیقا ان کو قتل نہیں کیا جب تم نے ان کو ظاہرا قتل کیا تھا اور جو تکہ یہ نعل عام افعال بشرکے منائی تھا اس لیے پہلے اس کی آپ سے مبافحہ 'نی کی اور پھراس کو حقیقا نے فعل اللہ سجانہ کی دی ہوئی قدرت سے کیا تھا اس لیے فرمایا اللہ نے مبافحہ 'نی کی اور پھراس کے خواک بھینکی تھی ۔ درح المعائی 'جز ہو' مس کہ ادام اللہ بھینگی تھی ۔ درح المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کہ کہ کی تھی ہوں کی قدرت سے کیا تھا اس لیے فرمایا اللہ نے مبافحہ 'نی کی اللہ نہی تھی ۔ در درح المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کار اس کہ کہ اس کار درح المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کار در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کار در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کار در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کار در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کہ کہ ان معرور دار احیاء اشراث العربی' جیروت کی انہ کی تھی۔ در در در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کہ کار در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کہ کر در دیں در در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کہ کر در دیں در دیں در در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کہ کر در در در در در المعائی 'جز ہو' مس کہ کہ کہ کی در در در در در المعائی 'جز ہو مس کہ کہ کور در احیاء اشراک کی در در در در المعائی 'جز ہو مس کہ کہ کہ کہ در در در در در در در المعائی 'جز ہو مس کہ کی در در در در در المع

مجرات کا مقدور ہوتا نی شہر کا فاک کی اس مٹی کو چینکا مجرہ تھا اور علامہ آلوی کی شخیق اور تقریر کے مطابق آپ نے یہ فاک اللہ بجانہ کی دی ہوئی قدرت سے سینکی تھی جو اس کے ازن سے موثر تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کے مجرات ان کی قدرت اور ان کے افقیار میں ہوتے ہیں۔ البتہ یہ قدرت اللہ تعالی کے اذن کے آلی ہے۔ اور یہ ضرور کی نسیں ہے کہ ہرجن فعل کے صدور کے وقت تازہ ازن لیا جائے بگد اس کے لیے ازن کلی کائی ہے۔ جیسے شفاعت بھی اللہ کے ازن کے بغیر نہیں کی جا کتی لیکن اس کے لیے بھی ازن مطلق کائی ہے اور ہرجزی شفاعت کے لیے بازہ ازن لیما ضرور کی نمیں۔ چانچ بگرت احادث میں ہے کہ صحابہ آپ سے استعفار کی درخواست کرتے اور آپ ان کے لیے منفرت کی دعاکرتے اور کمیں یہ وارد نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالی ہے استعفار کے لیے ازن لیے پھر استعفار کرتے 'مو بھی عال مجرات کا ہے۔

ا چھی آ زماکش کا معنی
اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا باکہ وہ مومنوں کو اچھی آ زمائش کے ساتھ گزارے مضرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں
آزمائش کا معنی انعام ہے ' یعنی نبی پڑھی ہے اس خاک بھینئے کے ذریعہ اللہ تعالی سلمانوں کو عظیم نعت عطافر مائے گا اور وہ نعت
معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے اور بال غنیمت اور اجر و ثواب ہے ' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معرکہ بدر کی فتح کے بعد اللہ
عزو مل مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالے گا کہ اس کے بعد کی جنگوں میں وہ بدر کی فتح کے گھند میں چور ہو جاتے ہیں یا حسب سابق
مجرو بیا زکے پیکر بے رہتے ہیں یا آئندہ وہ اپنی قوت اور عددی برتری پر اتراتے ہیں یا اللہ تعالی کی تائید و نصرت پر نگا و کھتے ہیں۔
مجرو بیا زر اللہ کفار کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے '' یعنی اللہ سجانہ کفار کے دلوں میں رعب ڈال دے گا 'حق کہ وہ بھر کر

ر و در ہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (آپ ان کافروں ہے گئے کہ:)اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمهارے سانے آ چکا ہے اور اگر تم (کفراور شرک ہے) باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہترہے اور اگر تم نے پھریس حرکت کی تو ہم پھر تمہیں سزادیں گے'

ئبيان انقر ان

اور تمهارا آگروہ خواہ کتنازیادہ ہو وہ تمهارے کسی کام نہ آسکے گااور بیٹک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ (الانفال: ۹۹) الله نیک مسلمانوں کی نصرت اور حمایت فرما آہے ' پر کاروں کی نہیں

الله تعالى نے فرمایا اگر تم فیصلہ جاہتے تھے تو تهمارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے۔ اکثر مفسرین کی دائے ہید ہے کہ یہ خطاب کفار

کی طرف متوجہ ہے۔امام ابو جعفر محمد بن جربر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ز ہری نے اس آیت کی تغییر میں کما ابوجهل بن ہشام نے دعاکی ہم میں ہے جو جمو ٹا ہو اور رشتہ کو منقطع کرنے والا ہو'

اس کو آج کے دن ہلاک کردے 'اس کی مراد تھی سیدنا مجمہ میں ہیں اور اس کی اپنی ذات میں ہے جو جھو ٹاہو۔

سدی نے بیان کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ سے نبی شہیر کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے غلاف کو ہو کر کرو مالی۔ اے اللہ! ان دولشکروں میں ہے جو زیادہ عزیز ہو 'اور ان دو جماعتوں میں ہے جو زیادہ مکرم ہو 'اور ان دو قبیلوں میں ہے جو زیادہ بمترمواس كوفتح عطا فرمايه

ت شخاک نے اس آیت کی تغییر میں کماجب مشرکین روانہ ہوئے تو وہ اپنے قافلہ کو دیکیر رہے تھے اور قافلے والوں ابو مفیان

اور اس کے امحاب نے مشرکین کی طرف در ماتلنے کا پیغام بھیجا تھا۔ تب ابو جمل نے دعا کی: اے اللہ اہم دونوں میں ہے جو تیرے نزديك بهتر مواس كي مدد فرما- (جامع البيان جزه م ٢٥٥ مطبوعه دار الفكرييروت ١٣١٥هـ)

اس کے بعد فرمایا اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تسمارے لیے بهترہے اور اگر تم نے چھر یمی حرکت کی تو ہم پھر تہیں سزاویں گے۔ اس میں بھی کفار کو خطاب ہے اور اس کامعنی ہیہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول ہے عداوت رکھنے 'ان کی تکذیب کرنے اور ان کے ظاف بنگ کرنے سے باز آگے توبید دنیا میں بھی تمهارے لیے بمترے کہ تم قتل کیے جانے اقیدی بنائے جانے اور بہ طور غنیمت تمهارے اموال کے لیے جانے ہے نج جاذ گے اور آخرت میں بھی تمهارے لیے بمترے کیونکہ تم دائمی عذاب ہے نج جاذ کے اور ثواب سے مالمال کیے جاؤ گے 'اور اگرتم نے دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کی تو ہم دوبارہ مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے اورتم غروہ بدر میں مشاید ہ کر چکے ہو کہ اللہ کی بائیر اور نفرت مسلمانوں کے ساتھ ہے اور تم کتی ہی بھاری جمعیت کو لے کر کیوں نہ آؤ' وہ آم کو شکست سے نسیں بچاعتی۔ اور اگر ان آیات کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو جیساکہ بعض مفسرین کی رائے ہے 'تو معنی اس طرح ہو گا:

جب نبی پڑتیں اور مسلمانوں نے کفار کے بہت بڑے لشکر کو دیکھاتو نبی پڑتیں اور صحابہ نے اللہ تعالی ہے گز گزا کرفتح اور نصرت کی دعا کی ادر کما اے اللہ اتو نے کفار کی دو جماعتوں میں ہے ایک جماعت کا ہم ہے وعدہ کیاہے سووہ ہمیں عطافرہا تواللہ تعالی نے فرمایا تم نے ہم سے فتح طلب کی تھی سولواب فتح آ بیکل ہے۔ اور اگر تم انفال (اموال ننیمت) میں جھڑا کرنے سے باز آ گئے اور قیدیوں کا فدیہ لینے ہے رک گئے تو یہ تمهارے لیے بہت بهتر ہے اور اگر تم ان جھڑوں کی طرف دوبارہ پلٹ گئے تو ہم تمهاری مدد کرنے ہے رک جائمیں گے کیونکہ ہم نے تم ہے جو فتح اور نفرت کا دعدہ کیا ہے 'وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تم دانماهاری اطاعت کرد گے اور جاری نافرمانی شمیں کرد گے 'اور اگر تم ای روش پر پر قرار رہے تو تهماری تعداد کی کثرت بھی تهمیں پچھ نفخ نمیں دے سکے گی کیو نکہ اللہ تعالی انہی مسلمانوں کی نصرت اور حمایت کر باہے جو گزاہوں کاار تکاب نمیں کرتے۔

أَيُّهَا الَّذِينَ عَنَ الْمُنْوَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ ا ایمان والو ؛ اللہ ادر اس کے دیول کی اطاعت کرو ، ادر اس سے اعاض ذکرد

بيان القر أن

ادر اس مذاب سے ڈیسنے رہر جر صرب ان ہی وارک کو نہیں پہنچے کا جرتم میں سے وينے والاب 0 اسے ایمان والو! قرت عطای اور باک چیزول سے تمیس روزی دی تاکر تم سشکر ادا کرو

ئبيان القر ان

## قالالملاه الانفال ٨: ٢٨---٠٦ امَنُوْ الاَتَحُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُونُوْ اَ اللَّهِ الله اور ربول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو نُتُوْتَعْلَمُوْنَ® وَاعْلَمُواۤ اَكَمَاۤ اَمُوالُكُمُّ وَٱوْلَادُكُمُّ فِ اور بقین رکھوکر تما سے امرال اور تماری اولاد معن آزائش میں أور الله عِنْكُ اَجُرْعَظِيْمُ اَ بے نگ اللہ ی کے پاکس اجر علیم ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو 'اور اس سے اعراض نہ کرد جب کہ تم س رہے ہو (الانغال:٢٠) رسول الله بہر کے علم پر عمل کاواجب ہونا اس آیت میں مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے کہ جب تم سمی چزکے متعلق رسول اللہ مڑچ کا تھم من رہے ہو تواس تھم کی اطاعت کرد اور اس تھم سے اعراض نہ کرو۔ اس جگہ یہ نمیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کادہ کون ساتھم میں رہے تھے جس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے اور اس سے اعراض کرنا ترام ہے۔ اس کاایک جواب یہ ہے کہ اس تھم کاذکر نہ کرکے اس کے عوم پر متنبہ کیا ہے کہ رسول اللہ میں ہی ہر تھم کی اطاعت داجب ہے اور جب رسول اللہ میں ہم مسلمانوں کو کوئی تھم دیں تو ان كرك يا اس تقم ير عمل كرن يا عمل ندكرن كالنتيار باتى نبين ربتا- بعيداكداس أيت مين فرمايا ب وَمَا كَانَ لِيسْنُومِنِ وَلاَمُوُّمِنَةٍ إِذَا فَصَى اللَّهُ وَ اور مَى مومن مردادر مَى مومن مورت كهيه جائز رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُ لَهُم الْخِبَرُهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ فَي الله الله اوراس كارمول كى كام كافعله كردين و مَنْ يَكِعُصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّ صَلْلًا ان کے لیے اپنے (اس) کام میں کوئی افتیار ہو اور جس نے اللہ سنگاه (الاحزاب: ۳۹) اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بے شک وہ کھلی محرای میں مثلا يو گما\_ اس کادو سمراجواب میہ ہے کہ اس سے پہلی آیتوں ہیں چو نکہ غروہ بدر اور جماد کاذکر آر ہاتھاتواں قرینہ سے یمال بھی جماد کا تھم دینا مراد ہے اور جماد میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالناپڑ تاہے اور اپنے مال کو خرج کرناپڑ تاہے اور یہ دونوں چیزیں انسان پر بہت د شوار میں۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کی ابیت کی وجہ سے خصوصاً جماد کے تھم میں آپ کی اطاعت کو واجب قرار وہا ہم چند کہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت واجب ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کاواحد ہونا

اس آیت میں دو سری بحث یہ ہے کہ پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرد پھر فرمایا "اور اس سے اعراض نہ کو" چونکہ پہلے دد کی اطاعت کا کرے اس لیے بہ طاہر شیہ کی ضمیر ذکر کرنی چاہیے تھی لینی ان سے اعراض نہ کرد' علا فکہ اللہ تعالی نے داصد کی شمیرذکر کی ہے۔ امام رازی نے اس کا میہ جواب دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس سے اعراض کرتے ہوئے پیٹیے

نبيان القر أن

جلدجهارم

Marfat.com

نہ پھیرو۔ اور پیٹے پھیرنااور اعراض کرنار سول اللہ بھیر کے حق میں متصور ہو سکتاہے اس لیے داحد کی مغیر ذکر کی اور مراد یہ ب ک رسول الله منتی کے تھم سے اعواض نہ کو - (تغیر بیر ، ج۵ ، ص ۲۸۱ ، مطبوعہ دار ادبیاء الراث العمل، بیروت ۱۳۱۵ م اس کا دو سرا جواب بیر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت داحد ہے الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر

اں پر متنبہ کرنے کے لیے داحد کی مغیر ذکر کی ہے کہ اس کی اطاعت سے اعراض نہ کرد- اس کی نظیریہ آیت ہے:

قَدُّ حَاءً كُمُ مِينَ اللَّهِ نُوُرُوَّ كِتَابٌ ثُرِبُكِ ٥ بے شک تمهارے پاس آگیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین ۱۵ الله اس کے ذریعہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ پر بَنَهُ دِي بِواللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُكُ السَّلَامِ لا آہے جواس کی رضائے طالب ہیں۔ (المائده: ١١-١١)

اس آیت میں پہلے دو چیزوں کاؤکر ہے نور اور کتاب مبین (یعنی رسول شہیر اور قرآن مجیداس لیے یهال بھی بہ ظاہر شیبہ کی مغیر ذکر کرنی چاہیے تھی۔ یعنی اللہ ان کے ذرایعہ ..... کیان چونک رسول اللہ طبیع اور قرآن مجید کی ہدایت واحد باس پر متنبہ کرنے کے لیے واحد کی ضمیرلائی می ہے۔

اس کی ایک اور نظیریه آیت ہے:

الله اور اس کار سول زیادہ حق دار ہے کہ اس کوراضی کیا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ.

التوبه: ٦٢) یماں بھی پہلے اللہ اور رسول کا ذکر ہے تو یہ ظاہر شہیہ کی ضمیرلانی تھی لیکن واحد کی ضمیرلائی گئی ہے باکہ اس پر متنبہ کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضاداحد ہے 'الگ الگ نہیں ہے۔

الله تعالی کارشاد ب: اور ان لوگوں کی مثل نه موجاناجنبوں نے کماہم نے من لیا طالا نکه وہ نہیں سنتے تھ O

(الإنفال:٢١)

یہ آیت اس ہے پہلی آیت کی ہاکید ہے اور اس کامعنی یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی تھم کو قبول کرنا اس تھم کوننے کے بعد ہی ممکن ہے' اس لیے سمی تھم کو سنااس کو قبول کرنے ہے کنامیہ ہے۔ سب عالمله لسمن حسدہ کامعنی ہے جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کو قبول کرلیا۔ پس اس آیت میں یہ فرمایا ہے تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جو زبان سے کہتے میں ہم نے اللہ

کے ادکام کو قبول کرلیا اور وہ اپ دلوں ہے قبول نہیں کرتے کیونکہ بیر منافقین کی صفت ہے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک اللہ کے نزدیک برترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بسرے گوئے ہیں جو عقل سے کام نہیں

كتے (الانفال: ۲۲) عربی میں دابہ چوپاید کو کتے ہیں۔اس آیت میں کفار کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبید دی ہے کیونکہ جس طرح جانور کسی

تھیجت سے نفع حاصل نہیں کرتے ای طرح یہ کفار بھی کمی نھیجت ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ای دجہ ہے ان کے متعلق فرمایا بیہ بسرے اور گونتے ہیں 'کیونکہ میہ کسی تھم کو سن کر اس کو قبول نہیں کرتے اور کسی وعظ اور نصیحت کو سن کر اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اپنی زبان ہے کبھی تج بولتے ہیں نہ سچائی کااعتراف کرتے ہیں' سویہ اپنے کانوں اور اپنی زبانوں سے کام نہیں کیتے

نبيان القران

ادرنہ عقل سے کام لیتے ہیں۔

الله تعالى كاارشاد ب: اور اگر الله كے علم ميں ان ميں كوئى بھلائى بوتى تو دہ ان كو ضرور سناديتا اور اگر (بالفرض) دہ ان کو سادیتاتو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے O (الانفل: ۲۳)

الله تعالیٰ کی معلومات و اتعیه اور اس کی معلومات فرضیه

اس آیت کالفظی معنی اس مگر حے آگر اللہ کو ان میں کمی خیر کاعلم ہو تاتو وہ ان کو ضرور سنادیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ کو ان میں کی خیر کاعلم نہیں ہے اور اللہ کو جس چیز کے ہونے کاعلم نہ ہواس کا ہونا محال ہے ' یعنی اللہ کو اس چیز کے متعلق پیہ علم ہو گا کہ

وہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیزنی نفسہ نہ ہو اور اللہ کو میہ علم ہو کہ وہ ہے تو بیہ علم خلاف واقع ہو گا'اور جوعلم خلاف واقع ہو وہ جمل ہو تاہے' اور اللہ کاعلم داقع کے مطابق ہے' لہذا جو چیزہاں کے متعلق اللہ کو علم ہوگا کہ وہ ہے اور جو چیز نہیں ہے اس ے متعلق اللہ کو علم ہوگا کہ وہ نہیں ہے اور چونک ان میں کوئی خرنمیں تھی اس لیے اللہ کو علم تھا کہ ان میں کوئی خرنمیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں تعبیر فرمایا کہ اگر اللہ کو ان میں نمی خیر کاعلم ہو تا بعنی اللہ کو ان میں نمی خیر کاعلم نہیں ہے۔اس آیت کا

خلاصہ سے ب کہ اگر انڈ کو ان میں نمی خیر کاعلم ہو باتو وہ ان کو دین حق کے دلائل اور آخرت کے متعلق تعلیمیں سا آاور ان کے ذہنوں اور دہانموں میں اس کی فهم پیدا کر آناور اگر وہ بیہ جائے گے پاوجود کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ دلا کل اور نصائح ہے

کوئی نفع حاصل نہیں کریں گے 'چربھی ان کو دلا کل اور نصائح سنادیتاتو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پینے بھیر لیتے۔

امام الخرالدين محمر بن عمر دازي متوفي ٢٠١ه فرماتے ہيں:

الله تعالى كى معلومات كى چار تسميل يير- (ا) تمام موجودات (٢) تمام معدومات (٣) أكر جرموجود نه بو باقواس كاكياحال ہو تا (٣) اگر ہرمعدوم موجود ہو تاتو اس کاکیاعال ہو تا۔ پہلی دو قسموں کاعلم واقع کاعلم ہے اور بعد کی دو قسموں کاعلم مفروضات کا

علم ب اور یہ واقعات کاعلم نہیں ہے۔ اس کی نظیر قرآن مجید میں منافقین کے متعلق یہ آیت ہے:

كُلُّمْ تَرَالَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہ دیکھاجو اپنے اہل کتاب کافر الكذين كَفَرُوامِنَ آهُلِ الْكِتَابِ لَيْنَ أَمُورِهُ ثُمُ بھائیوں سے کتے ہیں کہ اگرتم کو نکالا گیاتہ ہم بھی تمہارے ساتھ كننع رحن معكم ولانطبع فيكثم احداابداق نکل جا کیں گے اور تمہارے متعلق ہم تمی کی اطاعت نہیں إِنْ قُوْتِلْتُمُ لَنَنْصُرَتَكُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ کریں کے اور اگرتم ہے قال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدو

كَكِيْدُ بُنُونَ ٥ لَئِينُ أُخِيرِجُ وَالْاَيَخُورُجُ وَنَ مَعَهُمُ وَ کریں گے اور اللہ گوای دیتا ہے کہ وہ (منافق) یقینا مجھوٹے لَيْنَ فُوْيِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لِئِنْ لَاصُرُوهُمْ میں ۱ اگر وہ (الل كتاب) نكالے كئے و منافق ان كے ماتھ كَيُّوَكُنَّ الْأَدْبَارَثُمَّ لَايُنْصَرُونَ

نہیں نکلیں گے اور اگر ان ہے قال کیا گیاتو وہ ان کی مدو نہیں کریں گے اور اگر (بالفرض)ان کی مدد کی تووہ ضرور پیٹیے پھیرکر (الحشر: ١١-١١)

بھاگ جائمیں کے بھران کی کمیں ہے مدد نہیں کی جائے گی ٥

اس آیت میں بیہ جو فرمایا ہے کہ اگر منافقوں نے اہل کتاب کی مدد کی تو دہ ضرور پیٹیر کھیر کر بھاگیں گے بیہ مغروضات کاعلم ب كيونك جب الله تعالى نے يه فراديا كه منافقين كايه كهنا جھوٹ بك دوالل كتاب كى مدد كريں كے توان كالل كتاب كى مدد كريا کال ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تھائی نے برسمبیل فرض فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو وہ ضرور پیٹیے پھیر کر جما گیس

بيان انقر أن جلدجهارم

نبيان القران

جلدجهارم

اور مفروضات کے علم کی دو سری مثال سے آیت ہے:

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ او راگر (بالفرض) یہ کافر د نیامیں دوبار ہ بھیج دیے گئے تو پھر

(الانعام: ۲۸) ہیوی کام کریں گے جن ہے ان کومنع کیا گیا تھا۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میہ خبردی ہے کہ اگر معدوم چیزموجود ہو جائے تو اس کا کیا عال ہو گااور یہ ایک فرضی چیز کی مثال ہے۔ (تغییر کبیرج۵ م ۱۷۳۰ - ۲۰ مطبوعه دار احیاء التراث العمل بیروت ۱۳۱۵ هـ) میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں:

آب كئے أكر (بالفرض) رحمان كا بينا ہو آ تو سب سے يملے قُلُ إِنَّ كَانَ لِللَّرْحُمْنِ وَلَذَكُ فَانَا أَوَّلُ میں اس کی عمادت کرنے والا ہوتا۔

العيبدين (الزخرف،٨١)

اس آیت میں بھی معدوم چیز کاحال بیان فرمایا ہے اور یہ بھی فرضی چیز کاعلم ہے۔

لَوْكَانَ فِينِهِمَا اللَّهُ أَلَّاللَّهُ لَفَسَدَنَا اگر زمین و آسان میں (بالفرض)اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو آ سان اور زمین کا نظام الٹ لیٹ ہو جا تا۔ (الانسياء: ۲۲)

پس اگر (بالفرض) آپ کواس چزکے متعلق ٹک ہو جو ہم فَانُ كُنُتَ فِي شَكِ يِتِمَّا ٱنْزَلْنَا البِّكَ فَسْغَلِ الَّذِيْنَ يَفَّرَهُ وْنَ الَّكِيْبَ مِنْ فَبُلِكَ نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو آپ ان بوگوں ہے یو چھ کیجئے

جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ (يونس: ۹۴) آپ کا قرآن مجید میں شک کرنامعدوم ہے لیکن بالفرض اگر اس کاد قوع ہو تو اس کا عال بیان فرمایا ہے۔

اگر (بالفرض) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے عمل لَئِنْ اَشُرَكْتَ لَيَحْبُطُنَ عَمَلُكَ (الزمر: ٦٥) شائع بوجائي ك-

آپ کا شرک کرنامحال ہے لیکن بہ فرض و قوع اس کا حال بیان فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی بہت مثالیں ہیں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوا اللہ اور رسول کے بلانے بر (فور i) حاضر ہو' جب رسول حمیس اس چیز کی

طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو اور بقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ عائل ہے اور بے شک تم ای کی طرف اکشے کیے جاؤ گے 0 (الانفال: ۲۳)

فرض نماز میں بھی رسول اللہ ﷺ کے بلانے پر حاضر ہوناواجب ہے'اور نفل نماز میں ماں کے بلانے پر

جب کوئی شخص نقل نمازیڑھ رہا ہو اور اس کی ہاں اس کو نمازیں بلائے تو اس پر داجب ہے کہ نماز تو زیر مال کے بلانے پر عاضر ہو جائے البتہ باپ کے بلانے پر تفل نماز نہ تو ڑے۔

ا ہام بیعق نے مکحول ہے روایت کیا ہے کہ جب تمہاری ہاں تمہیں اس حال میں بلائے کہ تم نمازیڑھ رہے ہو تواس کے یاس حاضرہو' اور جب تهمیں تهمارا باپ بلائے تو حاضرنہ ہو حتیٰ کہ تم نمازے فارغ ہو جاؤ۔

(شعب الايمان ٬ رقم الحديث: ۷۸۸۳ ؛ الدر المشور ٬ ج ۴٬ ص ۱۷۴ طبع قديم ٬ مطبعه الميمنه ٬ مصر٬ ۱۳۱۳ه ) المام ابن الی شیبہ نے محمد بن المنکد رہے روایت کیاہے کہ ، ول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تهماری ماں تم کو نماز میں بلائے تو

Marfat.com

اس کی خدمت میں حاضر ہو اور جب تمهار ابلپ بلائے تو حاضر نہ ہو۔

(الكتاب المسنت ٢٠ م ١٩٠٠ ، قم الحديث: ٨٠١٠ الم ابن الي شيد في اس مدعث كو محول سے بھي روايت كيا ب ، وقم الحديث

۸۰۱۳ مطبوعه دارالکتبانطمیه میروت ۱۳۱۲ (۱۳۸۱ه)

اور فرض نماز میں سوائے رسول اللہ میچین کے اور تھی کے بلانے پر جاتا جائز نسیں ہے۔ رسول اللہ میچین کے بلانے پر حاضر ہونے کی دلیل نہ کور الصدر قرآن مجید کی آیت ہے اور درج ذیل احادیث میں:

امام محد بن اسائيل بخاري متوني ٢٥٧ه و دايت كرتے بين:

حضرت ابو سعید بن معلی بوزش بیان کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ چھیر نے جھے بلایا پس میں عاضر نمیں ہوا۔ (جب میں نے نماز پڑھ لی) تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نماز پڑھ رہاتھا آپ نے قربایا کیا اللہ تعالی نے یہ نمین فرما اللہ اور اور امام نمائی نے اس طرح رواجت کیا ہے: میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو رسول کے بلانے پر افورا) حاضر ہو (الانفال: ۲۳) امام ابوداؤد اور امام نمائی نے اس طرح رواجت کیا ہے: میں نماز پڑھ آپ نے پوچھا: میرے بلانے پر تم کیوں نمیں آئے تھے؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہاتھا آپ نے قربایا کیا اللہ تعالی نے یہ نمیں فربایا اللہ اور رسول کے بلانے پر افورا) حاضر ہو۔

ا مسیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۷۰٬۰۰۱ مهم ۴۳۷۳٬۳۰۷٬۳۰۲ منن ایزداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵٬۰۰۱ منن النسائی رقم الحدیث: ۹۳۲٬۰۰۱ منن این باجه رقم الحدیث: ۳۷۸۵٬۰۰۱ منن داری و رقم الحدیث: ۴۳۳۷٬۰۰۰ منن کبری للیمتی ٔ ۴۶٬۰۰۳ مند احمد ۴۳٬۰ هی ۱۳۱ العجم الکبیر ۴۲۲٬۰۰۳ م

اور امام ابوعيسي محمر بن عيسي ترندي متوفى ١٥٦ه روايت كرتيم.

حضرت ابد ہریرہ بی بی کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیتی حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا یا ابی احضرت ابی نے مؤکر و یکھا اور حاضر نہیں ہوئے اور حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلد و سلم کے پاس گئے اور عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ ا آپ نے فرمایا وعلیک السلام ا اے ابی جب یس نے تہیں بلایا تو کس چیز نے تہیں حاضر ہونے سے رو کا تھا؟ میں نے عرض کیا؛ یارسول اللہ ایس نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے بھی پرجو وی نازل کی ہے کیا تم نے اس میں ہے آتے نہیں پڑھی: اللہ اور رسول کے بلانے پر (فور ا) حاضر ہو میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اور میں انشاء اللہ دوبارہ اس طرح تہیں کردن گا۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ۴۸۸۴ 'السن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٥٠١٠)

علامه سيد محمود آلوى متوفى ١٠٤٠ اله لكصة بين:

اس آیت ہے اس پر استدلال کیا گیاہے کہ نبی بڑیج جب کمی شخص کو نماز میں بھی بلائیں تو اس پر حاضر ہو واواجب ہے۔
امام شافع نے کما اس سے نماز باطل نہیں ہوگی کو نکہ یہ نبی اللہ کے تھم پر عمل کرنا ہے۔ امام رویانی نے یہ کما ہے کہ نماز میں
آپ کے بلانے پر جانا واجب نہیں ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک قول بیہ ہے کہ جب نمازی بید دیکھے کہ تاخیر سے
کوئی حادثہ ہو جائے گا تو وہ نماز تو ڈرے شلا وو دیکھے کہ ایک نامینا شخص کنو کمیں کی سیدھ میں جارہا ہے اور اگر اس نے اس کو ستنبہ
نہ کیا تو وہ کنو کیس میں گر جائے گا تو وہ نماز تو ڈرے۔ (روح العالی بڑوہ میں ایا امام المباری الروں نو اس نے اس کو ستنبہ
نہ کیا تو وہ کنو کیس میں گر جائے گا تو وہ نماز تو ڈرے۔ (روح العالی بڑوہ میں ایا امام کیا۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میں کہ کہ کیا تو وہ کنو کیس میں گر جائے گا تو وہ نماز تو ڈرے۔ (روح العالی کی کیا

مسلمانوں کے حق میں کیا چیز حیات آ فریں ہے اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے: جب رسول حتمین اس چیز کی طرف بلا ئیں جو تمہارے لیے حیات آفریں ہو' مغرین کا اس میں

نبيان القر أن

اختلاف ہے کہ وہ کیا چزہے جو مسلمانوں کے لیے حیات آفریں ہے۔

مجابد نے کمانس سے مرادحت ہے۔ تلاوینے کمانس سے مراد قرآن ہے اس میں حیات اور عفت ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کے فتوں سے مفاظت ہے۔ ابن اسحاق نے کمااس سے مراد جماد ہے۔ کیونکہ جماد کے ذریعہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت اور ضعف کے بعد قوت عطاکی' اور جہاد کے ذریعہ اللہ تعالی نے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جارحیت سے روکا۔ امام ابن جریر کی رائے ہیہ ہے کہ ان اقوال میں حق کو مراد لینا اولی ہے ' کیونکہ دشمن کے خلاف جماد کرنے کے تھم کو ماننا بھی حق میں واغل ہے 'اور قرآن کے تھم پر عمل کرنا بھی حق میں واخل ہے اور حق کو قبول کرنے میں ہی قبول کرنے والے کی حیات ہے' کیونکہ دنیا میں اس کا ذکر جمیل باتی رہے گا اور اس میں بھی اس کی حیات ہے اور آخرت میں اس کو جنتوں میں دائی حیات حاصل ہوگی۔

رسول الله علیم مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے کے بعد قبول حق پر برقرار رہنے کی تلقین فرماتے تھے کیونکہ آپ کے تمام احکام حق ہے اور مصرت ابو سعید بن معلی اور مصرت ابی بن کعب جن کو آپ نے بلاکریہ آیت سائی تھی وہ مسلمان ہو کھے تحد (جامع البيان جزه م ٢٨٠-٢٨٢ ، ملحمه ، مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ١٩٥٥ما)

ا تسان اور اس کے دل کے در میان اللہ کے حائل ہونے کے محائل

الله تعالی نے فرمایا ہے:انسان اور اس کے دل کے در میان اللہ حائل ہے۔اس کی تفییر میں بھی متعدد اقوال ہیں: سعیدین جیرنے کماانلہ 'کافراور اس کے ایمان لانے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے ادر مومن اور اس کے کفر کرنے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کما کافراور اس کے ایمان اور اللہ کی اطاعت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔

ضحاک نے کما کافراور اس کی اطاعت اور مومن اور اس کی معصیت کے در میان حائل جو جاتا ہے۔ مجابہ نے کماانسن اور اس کی عقل کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے۔اہام ابن جربر کی رائے یہ ہے کہ اوالی یہ ہے کہ یوں کماجائے کہ اس آیت میں اللہ عزوجل نے یہ خبردی ہے کہ اللہ بندوں ہے زیادہ ان کے دلوں کا مالک ہے اور جب بندے کمی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے حتی کہ اللہ تعالی کی مشیت کے بغیرکوئی فحض ایمان لاسکتا ہے نہ کفر کر سکتا ہے ' نیک کام کر سکتا ہے نه كناه كرسكتاب- (جامع البيان جزه م ٢٨٥-٣٨٣ ملحسا مطبوعه دار العكر بيروت ١٥١٥مه)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٦٦٨ ه لكصة مين:

انسان اور اس کی موت کے درمیان اللہ حاکل ہو جاتا ہے اور انسان ہے جو کام رہ گئے ہوں وہ ان کی تلافی نسیں کرپا آ۔ کما گیاہے کہ جنگ بدر کے دن مسلمان ' کفار کی کثرت ہے خوف زوہ ہوئے توانلہ تعالی نے ان کو خبر دی کہ اللہ انسان اور اس کے ول کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے وہ ان کے دل کو خوف کے بعد بے خوفی سے بدل دے گا۔ امام ابن جریر کایس مخار ہے کہ انسان کے دلوں کا اللہ زیادہ مالک ہے اور وہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں کر کتے 'ایمان نہ کفر' نیکی نہ گناہ۔

(الجامع لا حكام القرآن 'جز ٧ 'ص ٢٣٩ 'مطبوعه دارا لفكر بيروت '١٣١٥ه)

اس پر میہ اعتراض ہوگا کہ جب سب کچھ اللہ کی مثیت ہے ہوتا ہے تو نیک کاموں پر انسان مدح اور ثواب کااور برے کاموں پر خدمت اور مزا کا کیوں مستحق ہو تاہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ مشیت کا بید معنی ہے کہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادہ ہے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اللہ کے ای علم کانام تقتریہ ہے۔ اللہ اپنے اس علم ازل کے مطابق جو حابتا ہے کر تاہے۔

ثبيان القر أن

## بنو آدم کے دلول کو الٹ بلیث کرنے کامعنی

امام محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه و روایت کرتے ہیں:

معنرت عبداللہ بن عمروشی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹیپی اکثریوں فتم اٹھاتے تھے لاو مقبلب القبلوب دلوں کوالٹنے بلتے والے کی فتم۔

ر مسيح البخاري رقم الحديث: ۲۰۹۱ من الترزي رقم الحديث: ۱۵۳۰ من التهائي رقم الحديث: ۳۷۷ من ابن ماجه رقم الحديث: (معج البخاري رقم الحديث: ۲۰۹۳ من الترزي ۲۰۹۸ من طبح جديد منن داري رقم الحديث: ۲۳۵۵)

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۱۵ ماهد روایت کرتے میں:

شران حوشب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رفتی اللہ عنما سے بو چھایاام المومنین اجب رسول اللہ میں اللہ عنما سے بال کو میں اللہ عنہ اللہ عنما سے بوجھایاام المومنین اجب رسول اللہ میں تاہد ہر وعا کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین نے فرایا رسول اللہ آپھر زیادہ قرب و فراتے ہیں یا صفل اللہ آپ کس قدر زیادہ فراتے ہیں یا صفل اللہ آپ کس قدر زیادہ بدعا کرتے ہیں یا صفل اللہ اللہ اللہ کا سے دعا کرتے ہیں یا صفل اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا میں میں اللہ اللہ کی علی دیسکا آپ نے فرایا اے ام سلما ہر آدی کا دل اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی معداد حدیث میں اللہ عادت کی رہنا لا ترخ قلوب ابعد اد حدیث الا آن عمران ۱۸) اے امارے رب ہمیں ہوات کی رہنا لا ترخ قلوب ابعد اد حدیث الا آن عمران ۱۸) اے امارے رب ہمیں ہوات کے دادہ کا اللہ عددیث حسن ہے۔

(سنن الترذى و قم الحديث: ۳۵۲۲ منن ابن ماجه و قم الحديث: ۳۸۳۳ مسيح ابن حبان و قم الحديث: ۹۳۳ مند احمد جسم م ۱۸۲ مصنف ابن الي شيه و قم الحديث: ۴۹۲۸ مسيح ابن الي شيه و قم الحديث: ۴۹۱۸ مصنف ابن الي شيه و قم الحديث: ۴۹۱۸ مطبوعه بيروت و المربيد الاجرى م ۴۳۰ مسيح المربيط المحمد (۴۸۱۵ ميم ۱۸۲۵ ميم ۱۸۲۵ ميم ۱۳۸۵ ميم ۱۲۵ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۸۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۸۸ ميم ۱۲۸ ميم ۱۸۸ ميم ۱۸۸ ميم الميم 
عافظ شاب الدين إحمد بن على بن حجر عسقاني شافع متوني ٨٥٢هـ اس مديث كي شرح من كلصة بين:

دلوں کو الٹ لپٹ کرنے سے مراد ہے دل کے اعراض اور احوال کو الٹ پلٹ کرنا 'دنوں کی ذوات کو الٹ پلٹ کرنا مراد نہیں ہے' اور اس صدیث میں بید دلیل ہے کہ کمی فعل کا دائ ' محرک اور باعث اور کمی فعل کا ارادہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنا ہے۔ (قتح البادی جاا' ص ۵۲۷ مطبوعہ لاہور' ۱۰۴ه)ھ)

نیز حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: قر آن مجید میں ہے:

وَسُقَلِّتُ أَفْيِدَ نَهُمْ وَأَبْضَارُهُمْ (الانعام: ١١٥) من كراون اوران كي أنحون كو بيروية بير-

یعن ہم جس طرح چاہتے ہیں ان کے دلوں ہیں تقرف کرتے ہیں۔ معتزلہ نے کہااس کامعنی یہ ہے کہ ہم کافروں کے دلوں پر مردگا دیتے ہیں ہیں دہ ایمان نہیں لا کیں گے اور مردگانے کا ان کے نزدیک میہ معنی ہے کہ ہم ان کے دلوں کو ان کے صال پر چھو ژ دیتے ہیں ناکہ وہ جو چاہیں اپنے لیے اختیار کریں۔ اور لغت عرب کے اعتبار سے تقلیب کا یہ معنی میجے نہیں ہے اور طبع (مر دگائے) کا معنی ترک کرنا بھی میجے نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک طبع (مردگانے) کا معنی ہے کافر کے دل میں کفرید اکرنا اور موت تک اس کو ای صال پر بر قرار رکھنا۔ اور حدیث ہیں ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندول کے دلوں پر تقرف فرما تاہے۔ مافظ

ئبيان القر ان

عسقلانی نے بیر روایت بالمعنی کی ہے۔اصل حدیث اس طرح ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بنابلہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سٹی کی میہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام بنو آدم کے قلوب رحمٰن کی انگلیوں میں ہے دو انگلیوں کے درمیان ایک قلب کی طرح ہیں وہ جس طرح چاہتاہے اس میں تصرف فرما تاہے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اے مرف القلوب! بهارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف مجھیردے۔

(صحیح مسلم القدر ۲۱٬۳۱۵،۳۲۵۳) ۲۶۲۲٬ السن لکبری للنسائی ج۳٬ رقم الحدیث:۲۸۱۱)

قاضی بیضادی نے کمادلوں کو الٹ پلیٹ کرنے کی اللہ کی طرف نسبت کرنے میں یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ولوں پر تصرف فرما تاہے اور اس نے بیر تصرف اپنی محلوق میں سے کسی کے سپرد نسیں کیا' اور نبی پیزیج جویہ دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب امیرے دل کو اپنے دیں پر ثابت رکھ اس دعا ہیں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے دلوں پر تصرف فرما آ ہے بیہ تصرف اس کے تمام بندوں کو شال ہے حتی کہ انبیاء علیم السلام کو بھی شال ہے اور کسی وہم کرنے والے کے اس وہم کو دفع کیا ہے کہ انبیاء علیم السلام اس تصرف ہے مشتنی ہیں اور نبی ہے ہیر نے خصوصاً اپنے دل کو دین پر ثابت رکھنے کی دعا فرمائی اس میں بیر اشارہ ہے کہ جب بی میں پیر کاپاکیزہ ترین دل بھی اللہ سجانہ کی بناہ لینے کا مختاج ہے تو دو مرے لوگ جو آ ب ہے کہیں کم رتبہ ك يي ده اس دعاكرنے ك كس قدر زياده عماج بول ك- (فخ البارى عسا ص عدس مطبوعه البور اوسان) ر حمان کی دو انگلیوں سے کیا مراد ہے

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي الماكلي المتوفي ١٥٢ه و لكصة بين:

انگل کے ظاہر معنی کا اللہ تعالی پر اطلاق کرنا محال ہے۔ کیونک اگر اللہ تعالی کے اعضاء ہوں تو اس کا ہرجز دو سرے جز کی طرف مختاج ہو گااور وہ مجموعہ مفتقر اور حادث ہو گااور یہ الوہیت کے منانی ہے 'اور بعض ائمہ نے اس حدیث کی آویل کی ہے اور کما ہے کہ یہ مجاز بالاستعارہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو میری ہتھلی میں ہے اور فلاں شخص تو میری مثھی میں ہے اور اس ہے میراد ہوتی ہے کہ فلال مخض پر میں قادر ہوں اور متصرف ہوں اور میں جس طرح چاہوں اس پر تصرف کر سکتا ہوں اور جب اس ہے بھی زیادہ مبالفہ کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو میری دو انگلیوں میں ہے یعنی میں بہت آسانی ہے اس پر تصرف کر سكا موں اور بعض علاء نے كمااس انگلى سے مراد نعت كو بھى ليا جاسكا ب جيسے كتے بيں كه فلال مخص كى ميرس زريك اچھى انگل ہے الین اس کی مجھ پر ایک نعمت ہے جیسا کہ ہاتھ سے نعمت مراد لیتے ہیں۔ اگریدا عتراض کیا جائے کہ اللہ توں کی نعمیں تو ب شار میں تو یمال صرف دوانگلیوں کاذکر کیوں فرمایا ہے جس سے دو نعمتیں متبادر ہوتی میں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ہرچند کہ اللہ تعالی کی نعمتیں بے شار میں لیکن وہ سب نعمتیں دو قتم کی ہیں ایک قتم ہے نفع پنچانااور دوسری قتم ہے ضرر دور کرنا۔ کویا کہ یوں کما گیا کہ تمام بنو آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کے تحت تصرف ہیں وہ جس سے چاہے ضرر دور فرمائے اور جس کو چاہے نفع پہنچائے۔ میں کمتا ہوں اس طور پر میہ جواب اس وقت درست ہو گاجب بنو آدم ہے مراد صالحین ہوں 'جن کے دلوں کی حفاظت کا اللہ تعالی متکفل ہے۔ باتی رہے کفار اور فساق تو اللہ تعالی جس طرح جاہتا ہے ان میں تصرف فرما آ ہے۔ ان کے دلوں پر ممرلگا دیتا ہے یا زنگ لگادیتا ہے۔اور اس صورت میں میہ صدیث مقصود سے خارج ہوگی۔اس لیے پہلی آدیل زیادہ مناسب ہے۔اور ہم بیان کر م مدیث کو تسلیم کرنے میں سلامتی ہے۔(یعنی انگلی کی کوئی آویل نہ کی جاسے) رسول الله ﷺ نے جو بیہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! مصرف القلوب! حارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیردے۔ اس

ہے پہلی تاویل کی بائید ہوتی ہے بعنی تمام بنو آدم کے دلوں کار حمٰن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہونااس معنی میں جلدجهارم نبيان القر أن ے کہ وہ تمام بنو آدم کے دلول پر بہت آسانی سے تعرف کر آہے۔

قال الملاه

(المنهم ٦٢، ٣ ٢ - ١٧٢ مطبوعه داراين كثير بيروت أكمال اكمال المعظم ج١، من ٢٧٠ - ٢ مطبوعه دار الكتب العلميه ببروت)

علامہ نووی شافعی متوفی ۲۷۲ھ نے اس صدیث کے دوجواب دیے ہیں ایک تو سمی جواب دیا کہ دوانگلیوں سے مراد قدرت ادر تصرف ہے اور دو سمرا جواب بیہ دیا ہے کہ اس مدیث پر پیٹیر کمی آدیل اور توجیہ کے ایمان لانا چاہیے اور یہ ایمان ر کھنا چاہیے

کہ بیہ حق ہے اور اس کا طاہر معنی مراد نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ (الشورى: ١١)

الله کی مثل کوئی چزنہیں ہے۔

صحح مسلم مع شرحه للنوادي 'ج ۱۰ ص ۱۷۱۰ مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه)

میں کہتا ہوں کہ یمی جواب صحیح ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ رحمان کی انگلیاں ہیں اور وہ انگلیاں مخلوق کی انگلیوں کی مثل نہیں ہیں۔ان سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی تاویل اور توجیہ نہیں کرتے' نہ ان کا معنى بيان كرتے ميں ندان كى كيفيت كو ہم جانتے ہيں۔ الم ابو حفيف رحمہ الله متوفى ٥٥١ھ فرماتے ميں:

الله کا اتھ ہے اور اس کا چرہ ہے اور اس کا نفس ہے اور قر آن مجید میں اللہ کے چرے 'اس کے باتھ اور اس کے نفس کا جو ذکرہے' وہ اس کی بلا کیف صفات ہیں اور بیہ تادیل نہ کی جائے کہ ہاتھ ہے اس کی قدرت ہے یا اس کی نعمت ہے' کیونکہ اس طریقہ ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو باطل کرتا ہے اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے ' لیکن اس کا پاتھ اس کی بلا کیف صفت ہے اور اس کاغضب اور اس کی رضابھی اس کی بلاکیف صفات ہیں۔

(الفقد الاكبرمع شرح الفقد الاكبرص ٢٠٣٤ مطبوعه مصطفیٰ البابی العطبی واولاده 'معر)

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: اور اس عذاب ہے ڈرتے رہوجو صرف ان ی لوگوں کو نہیں ہنچے گاجو تم میں ہے طالم ہیں

اوریقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے 🔾 (الانغال:۲۵)

ظالموں پر عذاب کے نزول میں صافحین کاشمول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کو اس بات ہے ڈرایا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ حاکل ہے'اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتنوں' آ زمائشوں اور عذاب ہے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تم سب پر نازل ہو گااور نیک لوگوںاور پر کاروں سب پر بیہ عذاب نازل ہو گا۔

المام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا بیہ قول روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو بیہ تھم دیا ہے کہ وہ اپنے در میان بد کاروں کو نہ رہنے دیں ورنہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ (جامع البیان ۷۶٪ من ۲۸۸٬ د قم الحدیث:۱۳۳۵٬ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵هه)

بی ماری کا دوجه حضرت زینب بنت عش رضی الله عنها بیان کرتی میں که ایک دن رسول الله ماری مجرائے ہوئے باہر نگلے آپ کاچرہ مبارک سمرخ ہو رہاتھا۔ آپ فرما رہے تھے عرب والوں کے لیے اس شرے ہلاکت ہوجو قریب آپنجاہے' آج کا دن یا بوج ما بوج کے سوراخ کی وجہ ہے فتح کرلیا گیاہے 'مچر آپ نے انگوٹھے اور انگثت شمادت کو ملا کر حلقہ بتایا اور فرمایا اس کی مثل- میں نے پوچھا یار سول اللہ اکیا ہم ہلاک کر دیے جا کیں کے حالا تک ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہل جب بد کاری بهت زیادہ ہو جائے گی۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣٣٦) صحح مسلم الفتن ٢٠ ( ٣٨٨٠) ٣٠٤٠ منن الترزي رقم الحديث: ٢١٨٧ منن ابن ماجه رقم الحديث:

نبيان القران

علدجهارم

٣٩٥٣ 'السنن الكبرئ للنسائى دقم الحديث: ١١٣١١)

حضرت نعمان بن بشرر دومین بیان کرتے ہیں کہ نی پہنیو نے فرمایا اللہ کی حدود قائم کرنے والے اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی **کرنے والے (ترندی کی روایت میں ہے اللہ کی حدود نافذ کرنے میں سستی اور نری کرنے والے) کی مثال اس طر**ت ہے کہ ا یک قوم نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے قرمہ اندازی کی 'بعض لوگوں کے نام اوپر کی منزل کا قرمہ نکلااور بعض لوگوں کے نام کچل منزل

کا۔ کچل منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل پر مجے پھرانہوں نے کماکہ اگر ہم مشتی کے بیندے میں موراخ کر کے سمندر ے بانی لے لیس تو اوپر کی منزل والوں کو زحت نہیں ہوگ۔ اگر اوپر کی منزل والوں نے ان کو اپنا ارادہ بورا کرنے کے لیے جھو ڑ دیا تو سب ووب کر ہلاک ہوجا کیں مے اور اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو سوراخ کرنے سے روک دیا تو وہ بھی نجات پالیس کے اور نجل منزل دالے بھی۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۲۳۸۱ ۲۳۹۳ سنن الترزي رقم الحديث: ۲۱۸۰ صحح ابن حبان جها رقم الحديث: ۲۹۷ سند احد ج۲۷ رقم الحديث: ١٨٣٨٩؛ لمع جديد 'مند احمد ج٣ 'ص٢٢٠-٢٤٨٠ ' مليع قديم 'سنن كبرى لليستى ج٠١ مق ٢٨٨٠) ٩

حفزت جریر پوہٹیز، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ہے ہی کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جارہے ہوں اور وہ ان گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھرنہ مٹائیں تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر

اس مدیث کے تمام رادی نقتہ ہیں اور اس کی سند حسن ہے۔

(صحح ابن حبان ج۱٬ وقم الحديث: ۴۰۰٬ سنن ابو واؤ و ج۳٬ رقم الحديث: ۴۳۳۹٬ سنن ابن ماجه ج۲٬ رقم الحديث: ۴۰۰۹٬ مند احمد ج ما م ١٩٧٥ ٣١٨ طبع قديم المعجم الكبير للبراني ج ا رقم الحديث: ١٣٨٨ ٢٣٨١ أيك روايت من ب كد جس قوم من كناه كي جائیں' وہ قوم زیادہ اور غالب ہو مجر بھی مدامنت کرے اور خاموش رہے اور برائی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو مجران سب پر عذاب آئے گا'المعم الکبیرج ۲ رقم الحدیث:۲۳۸۰٬۳۳۸۵٬۳۳۸۰٬۰۳۸ سند احمد ج۴٬۰۰۰ ۳۶۱٬۳۶۸ فیع قدیم سنن کبری للیستی ، ج۱۰٬۰۰۰

حضرت ابو سعید خدری برایش، بیان کرتے میں کہ نبی پر تیزیر نے فرمایا سب سے برا جمادیہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے مامنے انساف کی بات بیان کی جائے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن ترژی ' چه ' د قم الحدیث: ۱۸۸۱ سنن ابوداؤد ج ۳ ' د قم الحدیث: ۴۳۳۴ سنن ابن اجه ج ۲ ' د قم الحدیث: ۴۱۱ ۴۱ سند البرزار رقم الحديث: ٣١٦٦ مجمع الزوائدج ٢٠٥٥)

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ٢٧٩هه روايت كرتے مِن:

حضرت عبداللہ بن مسعود جالتے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہے فرمایا بنوا سرائیل میں سب سے پہلی خرابی میدواقع ہوئی کہ ایک مخص دو مرے فحص سے ملاقات کر کے میہ کہتا ہے مخص اللہ سے ڈر' اور جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھو ڑ دے' کیونکہ میہ کام تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھرجب دو مرے دن اس سے ملاقات کر آ' تواس کاوہ کام اس کواس کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے سے منع نہ کر تا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا واللہ تعالی نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے۔ پھراللہ تعالی نے فرمایا بنوا مرائیل میں سے جنهوں نے تفرکیا' ان پر داؤداور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ ایک دو سمرے کو اُن برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت براکام تھا۔ (المائددد ۷۵-۷۸) چر آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ابہ خداتم ضرور نیکی کا تھم دیتے رہنااور برائی سے روکتے رہنااور تم

بيان القر أن

جلدجهارم

ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑلین 'اور تم اس کو ضرور حق پر عمل کے لیے مجبور کرنا' ورنہ اللہ تمہارے دل بھی ایک جیسے کردے گاپھرتم پر بھی ای طرح لعت کرے گاجس طرح ان پر لعت کی تھی۔

(من ابوداؤد جسم مرقم الديث: ٣٣٣٩ مهم ٣٣٣٩ لهم ترقى في كماييه صدت حن غريب ب من ترقدى ج٥٠ رقم الديث. ٣٠٥٩ ، ٢٠٥٨ من ابن ماجه ج٢٠ رقم الديث: ٣٠٠٩ مند احمد ج١٠ ص ١٣١١ طبع قديم الهم احمد كى مند مين انتظاع ب اس ليه يه مند ضعيف ب مند احمد بمختيق احمد شاكر ، ج٣٠ رقم الحديث ٣٤١٣ على دارالديث قابره المحمم الادسل ج١٠ رقم الحديث ٢٣٣٠ عافظ الميثمي

معیف بے مند احمد سی احمد سام سام ماری میں میں است میں در حمد میں در اور است میں اور است میں اور است میں است می نے کما ہے کہ امام طبران کی شد کے تمام راوی مین مجمع الزوائد جماع ۲۹۹)

الله تعالیٰ کا ارشادہے: اور یمودنے کماللہ کے اپھے بندھے ہوئے ہیں مخودان کے اپھے بندھے ہوئے ہیں کان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کبکہ اس کے دونوں اپھے کشادہ ہیں وہ حس طرح چاہتاہے خرج کرتاہے۔(اللہ)(الل) دو، ۱۲۲)

ں بہت ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عبد بن فرماتے ہوئے ساہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما تاہے تو جو لوگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پنچاہے پھران کو ان کے

اعمال کے مطابق اِنحایا جا آہے۔(میح البخاري رقم الحدث:٩٠١٥ میح مسلم مفتد البند ۸۳ (۲۸۷۹)۱۹۵)

بد کاروں کے گناہوں کی وجہ ہے نیکو کاروں کو عذاب کیوں ہو گا

اگرید اعتراض کیاجائے کہ اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے:

وَلَا تَرِزُرُ وَازِرَهُ وَزُرُ ٱلْخُرَى (الانعام:١٩٢)

كُلُّ نَفْرِس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المدثر:۲۸)

كُلِّ نَفِسْ بِمَاكَنَّ سَبَتْ رَهِيُنَة (المدثر:٣٨) لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ

(البقره: ۲۸۱) اس نجوراكام كياس كاضرر مرف اي كوب-

اٹھائے گا۔

اور کوئی ہوچھ اٹھانے والے نمی دو سرے کا بوچھ نہیں

اس نے جو نیک کام کیااس کافائدہ صرف ای کو ہے 'اور

برننس این عمل کے بدلے میں گر دی ہے۔

ان آیات کا نقاضا بیہ ہے کہ کمی محض ہے دو مرے کے گناہوں پر گرفت نہیں کی جائے گی اور دو مرے کے گناہوں کا کمی مخض محض کو عذاب نہیں ہوگا اور نہ کو ر الصدر احادیث بیں بید بیان فرایا ہے کہ جب عذاب آئے گاتو وہ برکاروں کے ماتھ نیک لوگوں کو بھی ہوگا اور ذیر تفییر آیت کا بھی بھی ختاء ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جب لوگ کمی برائی کو دیکسیں تو ہردیکھنے والے پر فرض ہے کہ وہ اس برائی کو مٹائے یا اس برائی پر ٹوک اور طامت کرے ورنہ کم از کم اس کو دل سے برا جائے اور وہ ان لوگوں سے ناراض ہو اور ان سے مجت کا تعلق نہ رکھے 'اور جب نیک لوگ ایسا نمیں کریں گے تو وہ گئہ گار ہوں گے اور عذاب اللی کے مستق بھوں گے۔

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوني ٢٠٠٠ه ووايت كرتے مين:

حضرت جابر برنالتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی بھیج نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ کی طرف وی کی کہ فلاں فلاں بستی والوں پر ان کی بہتی کو الٹ دد 'اس نے کما اس بہتی ہیں ایک بیٹرہ ہے جس نے ایک پلی بھی تیری نافرہائی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اس بہتی کو اس شخص پر اور بہتی والوں پر الٹ دو کیونکہ میری وجہ ہے اس شخص کا پھروایک دن بھی غصہ سے متغیر نہیں ہوا۔ اس صدیث کے دورادیوں کی شفیعت کی گئے ہے 'کیکن این المبارک اور ابو صاتم نے ان کی توثیق کی ہے۔

( مجمع الزوا كدي ٢٤ م م ٢٤ م الاوسط ٨٥ ، و قم الحديث ٢٥٥ مطبوعه مكتبه المعارف رياص ١٥٥ ١١٥ ه

نبياز القر أن

جلدجهارم

الهائده: ۱۲ اور المائده: ۷۸ میں بھی ای قتم کامضمون ہے۔ اس موضوع پر سیرحاصل بحث کے لیے ان آینوں کی تفسیر بھی

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یاد کروجب تم تعداد میں کم تھے' زمین میں کرور سمجھے جاتے تھے' تم ذرتے تھے کہ لوک تهمیں ملیامیٹ کر دیں گے تو اللہ نے تہمیں ہناہ دی اور اپنی نصرت ہے تہمیں قوت عطاکی اور پاک چیزوں ہے تہمیں روزی دی

ماكه تم شكر ادا كروO (الانفال:۲۲) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کانقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت اور شکر گزاری کرے

اں ہے پہلی آبیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بیہ تھم دیا تھا کہ وہ اللہ ادراس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پھران کو بیہ تھم دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اجتناب کریں۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس تھم کو مزید موکد فرمایا ہے' اور یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ مٹیتیں کی بعثت سے پہلے میہ لوگ تعداد اور قوت میں بہت کم تھے اور رسول اللہ مٹیتیں کے ظہور کے بعد ان کو بہت قوت اور غلبہ حاصل ہوا' اور اس کا نقاضا ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی ہے گریز کریں۔ اللہ تعالی نے بتایا کہ تم تعداد میں کم تھے اور تم کو زمین میں کرور سمجھاجا آخااور تم دو سرے شہوں میں سفر کرنے ہے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو لوٹ لیس گے۔ اللہ نے تہیں پناہ دی بایں طور کہ تہیں مکہ سے مدینہ منتقل کیا اور تم کفار کے شرمے محفوظ ہوگئے اور اپن نصرت ہے تمہیں قوت عطاکی لینی جنگ بدر کے دن کفار پر تمهاری جیب طاری کردی جس کے نتیجہ میں وہ تم سے تمن گنا زیادہ ہونے کے باد جود فکست کھا گئے اور پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی یعنی تمہارے لیے مال نفیمت کو حلال کردیا۔ جبکہ تم ہے پہلی امتوں پر وہ حرام تھا۔ خلاصہ ہیہ ہے کہ اللہ نے حمیس مختی ہے آسانی کی طرف ادر مصیبتوں سے نعیتوں کی طرف منتقل

کیا باکہ تم اللہ تعالی کاشکرادا کرد توانفال (مال ننیمت) کی تقسیم میں تمہارا جھڑنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح ہردور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواجتامی اور انفرادی طور پر نعتوں سے نواز تاہے ادر مصیبتوں سے نجات دے کر راحتوں کی طرف منتقل کرتا ہے لیکن مسلمان ان نعمتوں پر اللہ تعالی کے شکر اداکرنے کو اپناشعار نہیں بناتے۔ یاد خدا سے غافل رہتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی سخیل میں لگے رہتے ہیں حتی کہ جب وہ اپنے اعمال سے خود کو اللہ کی نعتوں کا ناالی ثابت

كرتے ہيں تواللہ تعالى ان ہے اپني نعتيں واپس لے ليتا ہے۔ اللہ تعالى ارشاد فرما تا ہے: وَمَا اصَابَكُمُ مِّنْ مُصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ اورتم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی کرتو توں کے سبب پہنچق ہے اور تمہاری بہت ی خطاؤں کو وہ معان کر أَيْدِيْكُمْ مُوَيَّقُهُ وَاعَنُ كَيْنَيْرٍ (السُورى:٣٠)

اندلس میں آٹھ موسال حکومت کرنے کے بعد وہاں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت جاتی رہی بلکہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیااور صرف عیسائی بنے والوں کو زندہ رہنے دیا گیااور اب وہاں پر صرف برائے نام مسلمان ہیں اور سلطنت بغداد کو چینیزادر ہلاکونے آراج کیا۔ برصفیر میں کی صد سالوں پر محیط مسلمانوں کی عکومت انگریزوں نے فتم کی اور ڈیڑھ سوسال تک مسلمانوں کو غلام بنائے رکھااور ماوراء النهر کی مسلم ریاستیں ایک بڑے عرصہ تک روس کی کالونی بی رہیں اور وہاں اسلامی اقدار اور آثار کو بری بے دردی سے مطایا گیا اور ماضی قریب میں پاکستان کو دو لخت کیا گیا اور بھارت نے مشرقی پاکستان کو متحدہ پاکتان سے کاٹ کرر کھ دیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے اجھامی طور پر اللہ تعالی کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالی کی ن**عتوں کاشکرادا نہیں کیا۔ای طرح جو لوگ انفرادی طور پر اللہ نعالی کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی نعتوں کی نہ صرف ناشکری** 

نبيان القر أن

کرتے ہیں بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں وہ جلدیا بدیراللہ تعالی کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت رِ قَائم رکھ اور گناہوں سے بچائے اور اپناشکر گزار بندہ بنائے رکھے۔ (آمین)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوالله اور رسول ہے خیانت نہ کرواور نہ این امانوں میں خیانت کرو۔ علائک تمهيس علم ہو 🔾 (الانفال: ۲۷)

اللہ اور رسول سے خیانت کی ممانعت کے شان نزول میں متعدو روایات

ای آیت کے متعدد شان نزول ہیں:

امام ابوجعفر محربن جربر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

۱- عطاء بن الى رباح روايت كرتے ہيں كه حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنما نے مجھے به حدیث بیان كى كه ابوسفيان مكه ے روانہ ہوا تو حفرت جرئیل نی تاہیج کے پاس آئے اور بتایا کہ ابوسفیان فلاں فلاں جگہ میں ہے۔ نبی تاہیج نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ ابوسفیان فلال فلال جگد میں ہے تم اس کی طرف روانہ ہو اور اس خبر کو چھیا کر رکھنا۔ ایک مخص نے ابوسفیان کو ب پیغام بھیج دیا کہ (سیدنا) محمد پرتیج ) تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سوتم اپنے دفاع اور اپنی حفاظت کا بندوبست کرلو' تب اللہ مزوجل نے آیت نازل فرمائی: اے ایمان والوا اللہ اور رسول ہے خیانت نہ کرو۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٢٣٥٨ ؛ ٢٦ عن ٢٩٣ 'الدر المنثور 'ج ٣ م ص ٣٨)

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه و دایت کرتے ہیں:

۰۲ حضرت علی بوایش: بیان کرتے ہیں که رسول الله بینجیم نے مجھے ابو مرثد کو اور حضرت زبیر برایش: کو بھیجا۔ ہم سب گھو ژوں پر سوار تھے ' آپ نے فرمایا یہاں ہے روانہ ہو اور روضہ خاخ پر پہنچ جاؤ۔ وہاں مشرکین کی ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب بن ابن بلتھ کامشر کین کی طرف تکھا ہوا ایک خط ہوگا۔ ہم نے اس عورت کا پیچھا کیا جس جگہ کی رسول اللہ میں نے نشاندی کی تھی وہاں وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جارہی تھی۔ ہم نے اس سے کماوہ ڈط لاؤ اس نے کمامیرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھالیا اور اس کی تلاثی لی' ہمیں اس کے پاس سے خط نہیں ملا۔ ہم نے کمارسول اللہ وہیم نے غلط نہیں فرمایا تھاتم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اٹار دیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم اس معاملہ میں بالکل شجیدہ یں تو اس نے اپنے بالول کے جو ڑے میں ہے وہ خط نکال کر جمیں دیا۔ ہم وہ خط لے کر رسول اللہ میزی کے پاس بہنچ ، حضرت عمر جائتے: نے کمایار سول اللہ ااس شخص نے اللہ 'اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے' آپ مجھے اجازت دیں آگ میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم نے حضرت حاطب سے بوجھاتم نے کس وجہ سے يہ كام كيا؟ حضرت عاطب نے کما اللہ کی فتم میرے دل میں بیر نہیں تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لانے والانه رہوں' میراارادہ صرف بیہ تھا کہ میراان مشرکین پر کوئی احسان ہو جائے اس احسان کی وجہ سے اللہ میرے اہل اور مال سے ان کے شرکو دور رکھے اور آپ کے امحاب میں سے ہر شخص کاوہاں کوئی قبیلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کے اہل اور ان کے مال سے کافروں کے شرکو دور رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے بچ کما ہے اور اس کے حق میں سوائے فیر کے اور کوئی کلمہ نہ کہنا۔ حضرت عرنے کمااس فخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ اہل بدر سے نمیں ہے اور بے شک الله اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم جو چاہو عمل کو میں نے تمهارے لیے بنت کو داجب کر دیا ہے۔ یا فرمایا میں نے تمهاری مغفرت کر دی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی

طبيان القر أن

آ تکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔(میح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۸۳ مند احمد جا مص۰۱) حضرت ابولبابه انصاری کی توبه

الم عبد الملك بن بشام متوفى ٢١٨ه روايت كرتے بين: ٣- بنو قريند نے رسول الله الله عليه كو پيغام بھيجاك آپ عادے پاس ابولباب بن عبدالمنذر كو بھيجيں' ان كا تعلق بنو عمرو بن عوف سے تھااور یہ اوس کے حلیف تھے۔ (ان کے نام میں اختلاف ہے' رفامہ' مبشرادر بشیر تین قول ہیں۔ آپ حضرت علی کی ا ظافت تک زندہ رے۔ الاستیعاب رقم الحدیث: ۳۱۸۰) ماکہ ہم اسینے معالمہ میں ان سے مشورہ کریں۔ پس رسول اللہ جہنور نے حضرت ابولبابہ کو بنو قریزند کی طرف بھیجا' جب بنو قریزند نے ان کو دیکھاتوان کے مردان کے ہاں کھڑے ہو گئے اور ان کی عور تیں فریاد کرنے لگیں' اور یجے ان کے سامنے رونے لگے۔ یہ دکھ کران کے لیے حضرت ابولبابہ کاول نرم ہوگیا۔ بو قریاد نے ان ے کمااے ابولبابہ آپ کاکیامٹورہ ہے کیا ہم (سیدنا) ٹھر( پڑتین ) کے تھم پر قلعہ سے نگل آئیں؟انہوں نے کماہاں!اور ہاتھ ے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ تم کون محرویں گے۔ حضرت اُبولبابہ نے کمااللہ کی قتم ابھی میں نے وہاں سے قدم نہیں اٹھائے تھے کہ میں نے یہ جان لیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ پھر حضرت ابولبابہ سیدھے واپس گئے اور رسول اللہ میں تقریر کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے حتی کہ انہوں نے اپنے آپ کومسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ماتھ باندھ لیا اور کمامیں اس وقت تک بندھار ہوں گاجب تک کہ میری اس خیانت پر اللہ تعالی توبہ قبول نہیں فرمالیتا-اور اللہ تعالیٰ ہے یہ عمد کیا کہ میں آئندہ مجھی بنو قریند کے پاس نہیں جاؤں گااور نہ مجھی اس شرمیں جاؤں گاجس میں میں نے اللہ اوراس کے رسول کی خیانت کی تھی۔

عبدالله بن الى قاده روايت كرتے بين كه حضرت ابولبابه كے متعلق بير آيت نازل بموتى اے ايمان والوالله ور رسول سے خیانت ند کرد (الانفال: ٢٤) امام ابن اسحال بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ جہیر کو بہ خبر کینی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کر ہا'اور جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے نو میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تك كه الله ان كى توبه قبول نهيس فرماليتا-

الم ابن اسحاق ردایت کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ ہے ہجار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کے گھرتھے 'اس دن سحری کے وقت رسول اللہ بہتی پر حضرت ابولباب کی توب کی جوایت نازل بوئی - حضرت اسلم رضی اللہ عنما فراتی بین میں نے سحری کے وقت دیکھار سول اللہ مٹر پیم نہیں رہے تھے ' میں نے کہایار سول اللہ مٹر پیم اللہ آپ کو بیشہ بنتا ہوا رکھے آپ کس وجہ سے بس رے تھے؟ آپ نے فرایا ابولبابہ کی توبہ قبول کرلی گئے۔ میں نے کہایار سول اللہ کیا میں ان کویہ خوش خبری ندودن؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اگرتم چاہو تو' حضرت ام سلمہ حجرہ کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ یہ پردہ کے احکام بازل ہونے ہے پہلے کاواقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا اے ابولبابہ تمہیں مبارک ہواللہ نے تمهاری توبہ قبول فرمال۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا مسلمان انہیں کھولنے کے لیے جھیٹے۔ معزت ابولبابہ نے کہااللہ کی قتم! رسول اللہ ﷺ ہی آکراپنے ہاتھوں سے مجھے کھولیں گے اور جب رسول الله عليم مح كى نماز يرصف ك ليم مجد من تشريف لے كے تو آپ نے انسي كھول ديا۔

المام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ مفرت ابولبابہ سنون کے ساتھ چھ راتی بندھے رہے 'ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آگر انسیں کھول دیتی تھیں وہ نماز پڑھتے اور پھرستون کے ساتھ بندھ جاتے۔ حضرت ابولبابہ کی توبہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی' وہ

يان القر ان

اور دو مرے مسلمان جننوں نے اپنے گزاہوں کا اعتراف کرلیا 'اموں نے کچھ ٹیک کاموں کو کچھ برے کاموں کے ماتھ ملالیا' عنقریب اللہ ان کی قوبہ قبول فرہائے گا' بے شک اللہ بہت بخشے والا' مے عدر حم فرہانے والا ہے۔

وَ اَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اَخَرَ سَتِفًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللّٰهُ غَفُورَدَ حِيْمُ ٥(التوبه:١٠٢)

(البيرة النبويه لابن بشام ج٣٠ ص٣٩٠-٣٩٠) مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٣١٥هـ، جامع البيان جز٤ و رقم الحديث: ١٣٣٥؛ اسد الغابه ج٢٠ ص٢٩٠ و تم الحدث: ١٣٥٥ كابب النزول للواحدى رقم الحديث: ٢٤٧)

الم عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ زہری ہے روایت کیاہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابولبابہ کی توبہ قبول فرمائی تو انہوا سنے کمایا نی اللہ! میری توبہ یہ ہے کہ میں اس قوم کے اس علاقہ کو چھو ڈروں جس میں 'میں نے گناہ کیا تھااور میں آپ کے پڑوس میں ربوں اور اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی طرف صدقہ کرووں منی چپین نے فرایا تسمارے لیے صرف تمائی مال کا مید قد کرما کافی ہے۔ (مصنف عبدالرزاق' رقم الحدیث: ۲۳۹۵) المستدرک' جے منص ۱۳۳۳ کنزالعمال' رقم الحدیث، ۲۳۹۳)

عافظ ابو عمروسف بن محد بن عبد البرائقر طبى المتوفى المتوفى مدمهم في حضرت ابولباب كي توبه كالك اورسب بيان كياب- وه كليت

يں:

حضرت ابولبابہ رہائیں۔ نے نویبے کی وزنی زنجیروں سے اپنے آپ کومبید کے ایک ستون کے ساتھ کی را تیں باند ھے رکھا۔ (علامہ ابن اثیرنے سات سے نو را تیں لکھی ہیں) حتی کہ ان کی ساعت بہت کم ہوگئ اور بینائی بھی بہت کم ہوگئ۔ جب نماز کاوقت آ تایا انہوں نے قضاء حابت کے لیے جانا ہو آنوان کی بڑی ان کو کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھران کو باندھ دیتیں۔

حضرت ابولباب نے جو اپنے آپ کو بائد ها تھا مانظ ابن عبر البرنے اس کی کی وجوہات بیان کی ہیں اور سب سے عمد ہ وجہ وہ ہے جو ذہری سے دوروہ یہ ہے کہ حضرت ابولبابہ بھی غروہ جو کے میں چیجے وہ گئے تھے اور نی جاتی ہے ساتھ نہیں گئے سے ان ہو ایک ستون سے بائد ہو لیا اور کما اللہ کی شم ایس اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا اور کوئی چیز کھا دان گا اور کوئی جیز کھا دان گا اور کوئی جیز کھا دان گا ہی اس مرجانوں وہ سات دن بند ھے دہ پھر کھا نہ بیا حتی کہ بہ ہوش ہوگئے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تو بہ تبول کرئی ۔ ان میں کہ اب اللہ اللہ نے آپ کو نہیں کھولوں گا حتی کہ رسول اللہ بھر تین ہی کھولیں۔ پھر رسول اللہ جیز ہے تحریف لائے اور آپ نے فدا میں اپنے آپ کو کھولا۔ التو یہ سموال اللہ میں حضرت ابن عباس نے بھی بھی فریا ہے کہ میں آب کے میں آب کے میں آب کے میں آب کہ میں آب کے اور انہوں نے تو بہ کی اور انہوں نے تو بہ کی اور انہوں نے تو بہ کی اور انہوں نے تو بہ کی اور انہوں نے تو بہ کی اور انہوں نے اپنی آب کو مجد کے ستونوں سے باند ہو لیا تھا ان کا نیک عمل تو بہ تھا اور ان کا برا عمل غروہ تبوک سے رہ جاتا تھا۔

حافظ ابدعمر فراتے ہیں کہ بیہ بھی کما گیا ہے کہ حضرت ابد لبابہ کا گناہ بیہ تھا کہ وہ بنو قریند کے حلیفوں ہیں سے تھے اور انہوں نے بنو قریند کو بیہ اشارہ کیا تھا کہ اگر تم سعد بن معاذ کے تھم پر قلعہ سے نکل آئے تو تم کو ذیج کر دیا جائے گا اور انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف اشارہ کیا تب یہ آیت نازل ہوئی: اے ایمان والوا اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرد (الانفال: ۲۵)

(الاستيعاب ج ۴٬۳۵۵ - ۴۰۳٬۰۰۰ مطبوعه دارالكتب انعلميه بيروت ۱۳۱۵ هـ)

اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کے محال

الله تعالی نے مسلمانوں کو اس آیت میں سے تھم دیا ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیافت نہ کریں اور اس کو اس لیے خیافت فرمایا

بْبيان القر ان

الانفال ٨: ٢٨---٢٠

کہ یہ اللہ کے عطیبہ میں خیات کرنا ہے 'اور رسول کی اس لیے خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کی تقسیم کاوالی رسول الله م بي كوبنايا ب- سوجس فخص نے اس مال غنيمت ميں خيانت كى اس نے الله اور رسول كى خيانت كى - الله اور رسول كى المانت ميں خيانت كے اور بھي محال بين الله كى خيانت قرائض كو ترك كرنا ب اور رسول كى خيانت آب كى سنت كو ترك كرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایااللہ کی خیانت فرائض کو ترک کرنایاان کی ادائیگی میں کمی کرناہے اور ایک قول سے ہے کہ تمام احکام شرعیہ کو تکمل اوا کرنا امانت ہے اور کسی بھی تھکم شرعی میں کمی کرنا یا اس کو ترک کرنا خیانت ہے' اور مال نغیمت

میں خیانت کرنا بھی اس میں داخل ہے ہر چند کہ ان آیات کا نزول مال ننیمت میں خیانت کے متعلق ہے لیکن امتبار عموم الفاظ کا ہو تاہے خصوصیت مورداور سبب کانہیں ہو تا۔

این زید نے کمااس فتم کی خیانت مناتقین کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ وہ کافر ہیں اور وہ پھر بھی ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالی ان کے متعلق فرما آباہ: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلْوةِ قَامُوا كُسَّالَى اور وہ (منافقین) جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو

يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلاَيدُ كُرُونَ اللُّهَ إِلَّا فَلِيلًا ٥ مستی ہے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو د کھاوا کرتے ہیں اور اللہ کاؤ کربہت کم کرتے ہیں۔

بیہ منافقین تھے جن کوانڈہ اور اس کے رسول نے دین کی وجہ ہے امن دیا اور وہ خیانت کرتے تھے' ایمان طاہر کرتے تھے اور ان کے باطن میں کفرتھا۔ (جامع البیان جزہ مص۲۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ میاہ)

امانت اداکرنے اور خیانت نہ کرنے کے متعلق قر آن مجید کی آیات

اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تھم دیا گیاہے کہ وہ این امانق میں خیانت نہ کریں۔امانت ادا کرنے کی آکید اور خیانت کرنے پر وعید کے متعلق اس آیت کے علاوہ قرآن مجید میں اور یہ آیات ہیں:

یں اگرتم میں ہے ایک کو دو سرے پر انتبار ہو تو جس پر فَإِنَّ أَمِنَ بَعُضُكُمُ بَعُضًا فَلَيْتُودٌ الَّذِي امتبار کیا گیاہے اے جاہے کہ وہ اس کی امانت اداکرے اور اوُّ تُحِمَرُ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَقِ اللَّهُ رَبَّهُ (البقره:٢٨٣)

اللہ ہے ڈرے جواس کارب ہے۔

بے شک اللہ تہیں ہیہ تھم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کوان إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنَّ تُوَدُّوا الْأَمَانِينِ إِلَيْ کی امانت او اکرو۔ (النساء: ۵۸) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ وَ ہم نے آ سانوں اور زمینوں اور بیاڑوں پر اپنی امانت کو

<u>چیش کیاانہوں نے اس اہانت میں خیانت کرنے سے انکار کیااور</u> الْحِبَالِ فَابَيْنَ آنُ يَتَحْمِلُنَّهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا ڈ رے اور انسان نے اس میں خیانت کی بے ثنک وہ ظالم اور وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا

جائل ہے۔ (الأحزاب: 2۲) وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمْنِيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جولوگ این امانؤں اور اینے عمد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ (المؤمنون: ٨)

امانت اوا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے متعلق احادیث اور آثار ا- حضرت ابو ہرریہ ہواپٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہو جہیر نے فرمایا منافق کی تمین نشانیاں ہیں' جب بات کرے تو جھوٹ

جلدچهارم نبيان القر أن بولے 'جب وعدہ کرے تواس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس ابانت رکھی جائی تواس میں خیانت کرے۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ۳۵ مصحح مسلم الايمان ۲۰۱۷ (۵۸) ۲۰۷۱ سنن الترزي رقم الحديث: ۲۲۱۳۸ سنن النسائي رقم الحديث: ۲۰۴۰ السن الكبري للنسائي وقم الحديث: ۱۱۱۲ مكادم الماظات وقم الحديث: ۲۱۱۱ سنن كبري ۴ ۲۲ م ۲۸۸)

۱- حفرت ابو بريه و بن الله بيان كرتم مين كه رسول الله منظم في الحق عمار عباس المانت ركھ اس كى امانت اواكرواور

جوتم سے خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت مت کرد۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۲۵، ۱۳۲۴ سنن الترذی رقم الحدیث: ۱۳۷۱، المستدرک ، ج۲ م ۲۰۷ مند احدج ۳ م ۲۰ میکار م

(مثن ابوداؤد رتم الحديث: ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ من الترفد في رقم الحديث: ۱۳۷۱ المستد رك ج۴ من ۴۸ مسند احمد ج٣ من ۴۰ ملام الاخلاق از قم الحديث: ۲۹ منن داري ارقم الحديث: ۲۹۰۰)

۳۰ حضرت نواس بن ممعان بڑائٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑائیں نے فرمایا بہت بزی خیانت میہ ہے کہ تمہار ابھائی تم سے کوئی بات کے اور وہ اس میں سچا ہوا ور تم اس کو جمعو ناکمو۔

(منداحمه جه، ص ۱۸۳ مجمع الزوائد ج٨، ص ٩٨ متحاف السادة المحرة ج٨، مس ٢٦٣ ، رقم الحديث: ٩٠٣٣)

۳۰ حضرت عبادہ بن الصامت بڑ بین کرتے میں کد رسول اللہ شہیر نے فرایا تم میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ تو میں تمهارے لیے جنت کا ضامن ہوں' جب تمهارے پاس المات رسمی جائے تو تم اس کو اداکرد' جب تم عمد کرو تو اس کو پورا کرد' جب تم بات کرو تو بچ بولو' تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرد' اپنی نظروں کو بچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو سمی کے آگے نہ پھیلاؤ۔ (شعب الایمان ج" رقم الحدیث ۵۲۵۵ ممکارم الافقاق رقم الحدیث ۱۵۵۵ من کمبرئ جری جری میں ۲۸۸)

ی در در برای کا کافارہ ہو جا آپ است کے دو است کو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے ہے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جا آپ اسوا المات کے۔ قیامت کے دن ایک بیزہ کو لایا جائے گا خواہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہو۔ اس سے کما جائے گا کہ اپنی امات کو اوا کر وہ نے گئا ہوں کہ اللہ کو اور دونے کی طرف لے جائی است کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو دونے کی طرف لے جائی اس کو ایش اس کو دونے کی جائی تھی ہیں اس کو دونے کی جل میں اس کو دی اس کو اپنیاں لے گادہ اس امانت کی چیجہ دونے کے ایک گڑھ میں اس کو اپنی اس کو اٹنی میں اس کو دی میں اس کو اپنی سے میں کر اپنی کند موں پر رکھے گادہ برائی کر اپنی تھی کے لیاس گڑھے میں کر اپنی کند موں پر رکھے گادہ برائی کر اپنی کو دی ہوئی کے اپنی کر اپنی کر اپنی کر اپنی کر اپنی کر کہ کا دو اس کو برائی کر اپنی کر کہ کا دو اس کو برائی کر اپنی کر کہ کا دو اس کو برائی کر اپنی کر کہ تا ہوں کہ کر اپنی کر کہ کا دو اس کو برائی کر اپنی کر کہ کر کہ برائی کر اپنی کر رکھتے ہیں۔ زازان کہتے ہیں کہ پی میں مقدرت براء بن عاذب کے ہاں گراہوں نے بھی اس کو ان کی ان تیں اور اس کر اپنی کی انتیں اور آئی دیں کہ کہ کہ المات رکھوانے والوں کو ان کی انتیں اور اگروں۔

(مکارم الاخلاق' رقم الحدیث: ۱۳۵۵'شعب الایمان 'ج۳' رقم الحدیث:۵۲۶۲ مطبوعه دار الکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۱۰ه) ۲- حضرت عمرتن الخطاب برایش: بیان کرتے بین که رسول الله برتیج نے فرمایا سب سے پہلے لوگوں ہے جو چیزافحالی جائے گ وہ امانت ہے' اور آخر میں جو چیزباتی رہ جائے گی' وہ نماز ہے اور بہت ہے مازی ایسے بین کہ ان کی نماز میں کوئی خیر نمیں ہے۔

(شِعب الایمان ج۳٬ د قم الدیث: ۵۲۷۳٬ السن الکیری للیستی ج۲٬ ص ۲۸۹٬ مکارم الاخلاق٬ د قم الدیث: ۱۹۰

ے ۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میجیز نے فرمایا تم تھی کی نماذ اور اس کے روزے ہے وحو کانہ کھانا 'جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نماز پڑھے لیکن جو امانت دار نہیں وہ دین دار نہیں۔

نبيان القر ان

جلدچهارم

(مصف عبدالرزاق جاائر آل برائر الدید شده ۱۹۷۳ مصف این الی شید ج۲ و آله الدید الایمان ج۳ و آله الدید الایمان ج۳ و آله الدید الایمان ج۳ و آله الدید الایمان ج۳ و آله الدید الایمان ج۳ و آله الدید الایمان ج۳ و آله الدید الایمان برائر المحال آل المحت الایمان و آله الدید الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت الایمان و آله المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت الم

کے علاوہ خرید و فروخت میں اور نمسی پر اعتماد نہیں کر ہا۔ ( صحیح البطاری رقم الحدیث: ۱۳۹۷ مسیح مسلم ایمان: ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ منن الترزی رقم الحدیث: ۲۱۸۲ منن ابن ماجہ رقم الحدیث:

٣٠٥٣ مصنف عبد الرزاق جها وقم الحديث: ٢٠١٩٨)

۰۱۰ عطا خراسانی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمائے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرایا جو فحض اللہ عزو جل ہے اس حال میں ملاقات کرے گاکہ اس نے کسی فحض کی امانت ادا نمیں کی ہوگی'اللہ عزو جل اس کی نیکیوں کو لے لے گاجب کہ وہاں دینار ہوگا نہ در ہم۔ (مکارم الاخلاق للعنورانطی' رقم الحدیث:۸۳۸)

ال بن الک نے فرایا جب کی گھریں خیانت ہو تو اس سے برکت چلی جاتی ہے۔

(مكار م الاخلاق للحرائلي و قم الحديث: ١٥١ مطبوعه مفيعه المدنى قا جره '١١٣١١هـ)

۱۳ - حضرت انس بن مالک جانشی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیجھ نے فرمایا تنمارے دین میں سے جو چیز سب سے پہلے گم ہوگی وہ امانت ہے اور آخر میں نماز گم ہوگی۔ ثابت بنانی نے کماایک شخص روزے رکھتا ہے' نماز پڑھتا ہے لیکن جب اس کے

پاس امانت رکھوائی جائے تووہ امانت ادا نہیں کر آ۔ (مکارم الاخلاق للعنو انسطی رقم الحدیث: 100° المعجم الکبیرج 9° رقم الحدیث: ۸۲۹۹° حانظ المیشی نے کمااس حدیث کی سند سمجے ہے'

مجمع الزوائد ؛ چ∠ م ۳۲۹) المجمع الزوائد ؛ چ∠ م ۳۲۹)

۱۳۳ - حضرت ابو ہریرہ بوریشی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ می پیر نے فرمایا مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنی جان اور مال میں امین سمجھیں۔ (مکارم الاطفاق رقم الحدیث: ۱۵۲من منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۳۳)

ئبيان القر أن

۱۲۰ حضرت ابو بكر مديق والير بيان كرت جي كه ني ما يهي في في الما جنت مين جبار واخل مو كانه بخيل نه فائن اور نه

بد خلق - (مكام الاخلاق ٬ رقم الحديث: ١٥٤٠ سنن الترزى وقم الحديث: ١٩٥٣ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٦٩١) ۵۱- مجاہر نے کہا کر ' دھو کا اور خیانت دوزخ میں ہیں اور کر اور خیانت مومن کے اخلاق میں ہے نہیں ہیں۔

(مكارم الاخلاق 'رقم الحديث: ١٥٨) المستدرك 'ج ٣ م ص ٢٠٤)

١٦- حفرت ابو بريره رواتير بيان كرتے بي كه رسول الله ويهم في فرمايا عنقريب لوگوں كے اور ايك ايما زماند آئے كاجس میں تیے کو جھوٹا کہاجائے گااور جھوٹے کو تیچا کہاجائے گااور خائن کو امانت دار کہاجائے گااور امانت دار کو خائن کہاجائے گا۔

(مكارم الاخلاق رقم الحديث: ١٦٤ مند احمد ج ٢ م ٢٩١)

۱۷- حضرت انس بن مالک بن الله بنالته بیان کرتے ہیں که رسول الله بیجیج نے جب مجمی خطبہ دیا تو اس میں فرمایا سنوجو امانت اوا نہ کرے وہ ایمان دار نہیں اور جو عمد بورا نہ کرے وہ دین دار نہیں۔

(مكادم الاخلاق دقم الحديث: ٢٨٧) سنن كبرئ لليستى ج٢٠ ص ٢٨٨، سند احد ج٣٠ ص ٢٥١ م ٢١٥ ١٥٣ ، ١٣٥ مواد والطلعات رقم الحديث: • • ا مجمع الزوائدج ا عص ٩٦ اس كي سند ضعيف ہے)

۱۸- میمون بن مران نے کما تین چزیں ہرنیک اور بد کو اوا کی جائیں گی مسلد رحمی کرو خواہ نیک ہویا ید عمید جس ہے بھی کیا ب پورا کرد خواه نیک بویا بد ' برایک کی امانت ادا کرد خواه نیک بویا بد - (مکارم الاخلاق رقم الحدیث: ۵۹)

وصیت کر ماہوں اور مج بولنے کی اور عمد یورا کرنے کی 'اور امانت اوا کرنے کی اور خیانت ترک کرنے کی 'اور پڑدی کی حفاظت کرنے کی اور میتیم پر رحم کرنے کی اور طائمت سے بات کرنے کی اور (ہرمسلمان کو) سلام کرنے کی اور تواضع اور عاجزی کی۔

(طيته الاولياءج ام اسم ١٠٠٠)

جلدجارم

٠٠- حضرت ابوحميد الساعدي بن النيز. بيان كرتم مين كه نبي النيزيان أيك فخص كوصد قات وصول كرنے كاعال بنايا جبوه آیا تواس نے کمایہ چزس تمهارے لیے ہیں اور یہ چزیں جمعے بدیہ کی گئی ہیں۔ بی پڑچ منبریر تشریف فرماہو کے اور آپ نے اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا عال ہے جن کو ہم اپنے بعض مناصب پر عامل بناتے ہیں چگروہ امارے پاس آگر یہ کمتا ہے کہ بیہ چزتمهارے لیے ہے اور یہ چز جھے ہدید کی گئی ہے 'وہ اپنی مال کے گھریس یا اپنے باپ کے گھریس کوں نہ بیٹھ گیا گھریہ و یکھاجا ماک اں کو کوئی چیز ہدیہ کی گئی ہے یا نہیں۔ اور اس ذات کی تشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے ، تم میں ہے جو شخص بھی کوئی چزلے گا' وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر موار ہوگی۔ آگر وہ اونٹ ہے قوہ پزیزا رہا ہو گا' آگر وہ گائے ہے تو وہ ڈکرا رہی

ہوگی اور اگر وہ بکری ہے تو وہ ممیار ہی ہوگی امچر آپ نے ہاتھ بلند کرکے تمین دفعہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے تبلغ کر دی ہے ا (مكارم الاخلاق رقم الحديث: ٢٠١٩) صحيح البغاري رقم الحديث: ٢٥٩٧ ما ١٨٥٣ عج مسلم الابارة: ٢٦ (١٨٣٢) ٣٦٥٧ من ايوداؤور قم الحديث: ۲۹۳٦ منن داري و قم الحديث: ۱۲۱۹ مند اجدج ۵ م ۲۲۳ مناس ۲۷۵ (۲۷۷)

النساء: ۵۸ میں بھی ہم نے امانت اور خیانت پر کئی لحاظ ہے بحث کی ہے۔ سیرحاصل بحث کے لیے اس تغییر کو بھی دیکھنا

چلہ ہے۔ البتہ امانت اور خیانت کے موضع پریمال زیادہ احادیث بیان کی ہیں اور بعض ان احادیث کا یمال ذکر نہیں کیاجو وہاں بیان کردی ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یقین رکھو کہ تہمارے اموال اور تہماری اولاد محض آزمائش میں اور بے شک اللہ ہی کے

طبيان القران

پا*ں اجرعظیم ہے۔(الانفال:۲۸)* مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کامعنی

ہے سوتم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرد ماکہ آخرت میں حمیں اجر جزیل ال جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود برائند ، نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا تم میں سے ہر محض فتنہ میں جتلا ہے اپس تم گمراہ کرنے والے فتوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرد-(جامع البیان جزوہ وقم الحریث: ۱۳۵۷ء ملوء دارالکر 'بیروت ۱۳۵۵ء)

والے مغن سے القد فی خانوں میں ایر و اسان براہ رم العرب میں است میں مصروب سر بروٹ سے ہیں۔ مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

۔ اولاد' رشتہ داروں اور مال و متاع کی محبت آگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت سے الغ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرلما؛

اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جماد کرنے ہے زیادہ

محبوب ہوں توا نتظار کرو حتی کہ اللہ اپنا بھم نافذ کر دے 'او راہتد

اے ایمان والو! تمهارے مال اور تمهاری اولاد تمهیں اللہ

کی یادے غافل نہ کر دیں اور جس نے ایساکیا تو وی در حقیقت

فامق لوگول كو منزل مقصو دېر نهيس پينيا آ۔

نقصان اٹھانے والے ہیں۔

فُلُ اَنْ كَانَ اَبَا آغَ كُمُ وَاَمْنَا آغَ كُمُ وَالْحُوانُكُمُ وَ آبِ كَ كَمُ الْرَ تَمَارِ عِبِي وَاوَا تَمَارِ عِبِيْ وَالَّا اللَّهِ وَالْمُؤْمِّ وَعَنِيلِ الوَرَ تَمَارِ عِلَا الوَرَ تَمَارِ عِلَا الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ مَمَالِ عَلَى الوَرَ تَمَارِ عِلَى الوَرَ مَمَارِ عِلَى الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَرَقِيلِ وَالْمُعَلِّقُولِ وَوَحِهَا إِلَيْ عَلَى الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي الوَلِي ا

آحَتِ الدِّكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَحِهَادٍ فِي اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَحِهَادٍ فِي سَيِعُولِهِ فَاللَّهُ سَيَعُولِهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نيزالله تعالى فرما تاہے: كِمَا يَّهُمُّهَا الَّذِيْنَ امْسُنُوا لاَ نُدَيِّهِ كُمُّمَ امْسَوَالُكُمُّمُ وَلاَّ

نابها الدين اصوالا مدي حم اموا حمود أُولادُ كُمُ عَنْ فِي خَرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولِيْكَ مُمُوالُخِيسُرُونَ (السّفافيون؛)

حضرت عمود ہن عوف ہوہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو بحرن بزیہ لینے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ مؤتیج نے اہل بحرین سے صلح کر لی تھی اور حضرت علاء بن حضری کو ان کاعال مقرر کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے 'انصار کو جب ان کے آنے کی خبر پنچی تو وہ سب نجر کی نماز میں رسول اللہ چہیج کے پاس پنچ مسکے' رسول اللہ بٹیج پنماز پڑھانے کے بعد ان کی طرف مؤکر بیٹھ گئے وہ سب آپ کے سامنے چیش ہوگئے۔ رسول اللہ بہیج نے جب انہیں دیکھاتو آپ مسکوائے 'بھر آپ نے فرایا میرا گمان میر ہے کہ تم سب کو بیے خبر پنچ گئی ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کیھ

طبيان القر أن جدرجارم

مل کے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کماہاں یارسول اللہ آپ نے فرمایا تھییں میاد ک ہو اور اس چیز کی امید رکھو جس سے تم خوش ہو گے کہیں اللہ کی متم ایجھے تم پہ نقر کا خوف نمیں ہے لیکن بجھے یہ خوف ہے کہ دنیا تم پر اس طرح دسیج کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا وسیع کر دی گئی تھی ' بھر تم دنیا ہیں اس طرح رغبت کرد گے جس طرح انہوں نے دنیا ہیں رغبت کی تھی' جس طرح دہ ہلاک ہو گئے تھے' تم بھی اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔

(صحیح البواری رقم الحدیث: ۱۵۸ صحیح مسلم الزمد ۲ (۲۹۱) ۲۳۹۱ سنی الترندی رقم الحدیث: ۲۳۲۹ سنی ابن ماجه رقم الحدیث:

٣٩٩٧ السن الكبرى للنسائي رقم الحديث:٨٧٦٧ مند أحمد جه م ١٣٧٥-١٣٧)

اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق نبی مرتبع کا یہ ارشاد ہے:

(سنن الترقی رقم الحدیث: ۲۵۱۱ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۹۱۹ سنن السائی رقم الحدیث: ۱۳۱۱ سنتون و قم الحدیث: ۱۳۱۸ سنتون و آم آملی به ۱۳۱۸ سنتون و آم آملی به ۱۹۱۸ سنتون و آم آملی به ۱۹۱۸ اولاد کی محبت میں افسان الله تعالی کی یا دے نا قل ہو جائے یا کسی عبادت کو ترک کردے یا ان کی محبت میں کوئی ناجائز کام کرے تھیا کہ موقع ہے۔ ہی شخیع ہے نہ تعلیم منقطع کرے اٹھیا تو یہ کسی قسم کا ممنوع کام نسین تقابلکہ آپ کا ہر کام و تی اللی کی اجائے میں ہو تا ہے۔ الله تعالی کے نزدیک حضرت حسین کر میس کا جو مرتبہ اور مقام ہے اور اللہ تعالی کے زریک حضرت حسین کر میس کا جو مرتبہ اور مقام ہے اور اللہ تعالی کے زریک جو اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے ان کو دوران وعظ کی کرانے پاس بھیا اور اللہ دوران وعظ کسی کرانے پاس بھیا اور اللہ دوران وعظ کسی کرانے پاس مول اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں یہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کا بچوں کے اٹھائے پر جائے تو اس کا الیے بچوں کو دوران وعظ اٹھائیانہ صرف میں کہ جائز ہے بلکہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کا بچوں کے اٹھائے پر جائے تو اس کا متمارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں یہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کا بچوں کے اٹھائے پر جائے تو اس کو المحمل کا الکسار ہے۔

لَا لَيْهَا الَّذِينَ إَمَنُوْ آ إِنْ تَتَعَفُّوا الله يَجْعَلُ لَكُوْ فُرْقَاكًا له الله الراد الرق الله عد أنه ربط و وه بس كنار عد الله اور تازكر في كا

ۘۘػؽڲڣۜۯٚۼؖؽػؙۿؚڛؚۜؾٳڹػؙۿۘۯؽۼ۫ڣؚۯڰڴۿ۠ڒٲڵڷۿۮ۫ۅٲڶڡٚڞؚ۬ڸٲڶڡؘڟ۪ؽڡؚ

ادر تبائے امنیوں کن بول کوشا نے گا اور تم کر بخش نے گا اور اللہ بڑے نفل والا ہے 0

اور یاد کیجے بعب کافر آب کے فلات مازش کر کیے سے تاکر آپ کو تید کری یافٹن کری یا جلا والی کردی،

بيان القرآن

بلدجهارم

Marfat.com

ئبيان القر ان

و منزید ادر می خرج ارب کے بھر ہاں کر ہے باعم ہ بھر ہاں ہوا بھر یہ تعرب ہو جایں ہے ، اور بن الان کے کھن و آلی کے کھن و آلی کے کھن و آلی کے کھن و آلی کے کھن و آلی کے کھن و آلی کے کہنے کے میں الطّیب کو کہ سے اللہ کر دے ، کو کی وہ درزغ کی طرف بھے جائیں گے وہ تاکہ اللہ ضبیت کر طیب سے اللہ کر دے ،

وَيُحْعَلُ الْخَبِيْتَ بَعْضَ عَلَى بَعْضَ فَيْرُكُمْ عَيْمَا فَيَحْعَلَهُ الْحَبِيْكَا فَيَجْعَلَهُ الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الل

فِي جَهَنَّمُ أُولِإِكَ هُمُ الْخَلِيدُونَ ﴿

وال ہے ، ہی درگ نقصان اٹھانے والے بیں ر

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والواگر تم اللہ ہے ڈرتے رہو گے تووہ تہیں کفارے الگ اور ممتاز کردے گااور تمہارے (صغیرہ)گناہوں کومٹادے گااور تم کو بخش دے گااور اللہ بڑے فضل والاہے ۱۵الانفال:۲۹) تمہارے (صغیرہ)گناہوں کومٹادے گااور تم کو بخش دے گااور اللہ بڑے فضل والاہے ۱۵الانفال:۲۹)

لبیرہ گناہوں کے اجتناب سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ملے مصرف میں میں میں ایک میں معان ہوتے ہیں

اللہ ہے ڈرتے رہنے کا معنی ہے تقوئی افتیار کے رہنا۔ اور تقوئی کا معنی ہے ایمان لانے کے بعد تمام فرائض اور واجبات کو اوا کرنا اور تمام محربات اور محرد پات ہے اجتباب کرنا۔ تقوئی کا پہلا مرتبہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا اور ود مرا مرتبہ ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ کیونکہ اس پر جو دو مری جزاء مرتب کی ہے وہ ہے تمہارے گناہوں کو منادے گا۔ اور شرط اور جزاء میں تغایر ہوتا ہے اس لیے اس آیت کا معنی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو منادے گا۔ مومنوں اور کا فروں کا وئیا اور آ شرت میں فرق

ر رس دول مورد مرود ما دول متاز کرد کے بیری مرس اگر دنیا میں ہوت ہمیں کفارے الگ اور ممتاز کرد ۔ گا۔
اس مرادیا دنیا میں الگ اور ممتاز کرنا ہے یا آخرت میں۔ اگر دنیا میں مسلمانوں کو کافروں ہے الگ اور ممتاز کرنا مراد ہو تو اس کا
منٹی ہے کہ مسلمان دنیا میں اپنے احوال بافنہ اور احوال طاہرہ کے لحاظ سے کافرے ممتاز ہوتا ہے۔ احوال بافنہ ہے اس لیے کہ
کافر کے دل میں اللہ کا انکار ہوتا ہے اور مسلمان کے دل میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ اور کافر کاول کینہ 'بغض' صد اور کرو فریب
سے پر ہوتا ہے اور مومن کا دل ان تمام اوصاف رفیلہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور مسلمان جی قدر اللہ کی اطاعت کرتا
ہے اس کے دل میں اللہ کی معرفت کا فور بوحتا جاتا ہے۔ اور جب اس کے دل میں یہ اقوار اور تجلیات ہوں تو چمران اوصاف

نبيان القر أن

ر فیلہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور احوال خلام میں مومن کافرے اس طرح متاز ہو تاہے کہ مومن کو اللہ کی بائید اور نصرت عاصل ہوتی ہے جبکہ کافراللہ کی تائیداور نفرت ہے محروم ہو تاہے۔اور اگر اس سے مرادیہ ہے کہ مومن آخرت میں کافرے ممتاز ہو گاتو یہ باکل ظاہرے۔اللہ تعالی مومنوں پر آخرت میں لطف و کرم فرمائے گاان کو اجرو تو اب عطافر مائے گااور جت میں

داخل فرمائے گااور کافروں کو ذلیل و رسوا کرکے دوزخ میں داخل کردے گا۔ چر فرمایا: اور تم کو بخش دے گا۔ اگر دو سمرے بزییں گناہوں کے مثانے ہے مراد صغیرہ گناہوں کامعان کرنا ہو تو بخشنے کامعن

ہیہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کی شفاعت ہے مسلمانوں کے کبیرہ گناہ بھی بخش دے گایا اپنے نفنل محض ہے کبیرہ گناہوں کو بخش دے گااور میر بھی ہو سکتاہے کہ گناہوں کو منانے ہے مراد دنیا میں گناہوں پر پر دہ رکھنا ہو اور بخشنے ہے مراد آخرت میں گناہوں کو

بالكليه زائل كرناهو\_ جب نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دنیامیں گنہ گاروں کے لیے شفاعت کر دی ہے تو

آ خرت میں شفاعت کیوں ہو گی؟ ایک دفعہ مجھ سے ایک عالم نے سوال کیا کہ نبی مٹاتھ اے فرمایا ہر جھرات کو مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو

نیک عمل ہوں میں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو گناہ ہوں تو میں تمہارے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں۔ (الوقاماحوال المصطفى ص ١٨٠)

اور حضرت جابر بن الله ، سے ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے ان لوگوں کو دو زخ سے نکال لیا جائے گا جنموں نے لاالمہ الاالمله کماہو' یا جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی نیکی ہو۔ ان کو جنت کے صحن میں ڈال دیا جائے گا۔ اہل جنت ان کے اوپر

پائی چھڑکیں گے۔ پھران سے جلن کے آٹار دور ہوں گے اور زندگی اور تر دیازگی کے آٹار نمودار ہوں گے۔ (صحیح مسلم الایمان ۱۳۱۷ (۱۹۱) ۲۲ ۳۱)

توجب نبی مٹینی ہے دنیا میں گنہ گاروں کے لیے استغفار کر لیا تو پھر حشر میں شفاعت کیوں ہوگی ااور جب دنیا اور قبر میں شفاعت ہو چکی تو پھر بعض گنہ گاروں کو دوزخ میں عذاب کیوں ہو گا؟ اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ نبی مرتبی ان می کے لیے شفاعت فرمائیں گے جن کی شفاعت کی اللہ آپ کو اجازت دے گا۔ اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالی اپنی حکمت سے بعض گنہ گاروں کی شفاعت کی اجازت آپ کو دنیا میں دے اور اجھن کی شفاعت کی اجازت آپ کو حشر میں دے 'اور جن کو روزخ میں ڈالا جائے گاان کی شفاعت کی اجازت آپ کو نہ دے بلکہ محض اپنا فضل طاہر فرمانے کے لیے کسی کی شفاعت کے بغیرا پے بجرد کرم ہے ان کو بخش دے اور دوزخ سے نکال لے' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کو صرف صور ۃ عذاب ہو اور حقیقتاً عذاب نہ ہو کیونکہ عذاب تو درد کے ادراک اور احساس کا نام ہے اور اللہ نقاتی جب ان کو دوزخ میں ڈالے تو ان کااوراک

اور احساس زائل کردے اور اس کو عذاب کا الکل پتانہ چلے جیے بہوش کر کے سرجری اور جرامی کاعمل کرتے ہیں تو مریض کو چرچاڑ کا بالکل پتانمیں چاتا۔ بھراللہ تعالیٰ اپنے نضل محض ہے ان کو دو زخ ہے نکال لے اور ان ہے جلنے اور عذاب کے آٹار کو دور کردے۔ دو مراجواب میں نے بید دیا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ ان کی پردہ پوشی یا تخفیف عذاب کے لیے یا قبر کے عذاب ے نجات کے لیے استغفار کریں اور حشریں بالکیہ عذاب سے نجات کے لیے استغفار کریں۔ الثد تعالى كافضل

اس کے بعد فرمایا:اللہ بڑے فضل والا ہے۔اور بیراس کا کتنا پڑا فضل ہے کہ نیک کرنے کا جذبہ بھی ول میں وہ پیدا کر تاہے ثبيان القر أن جلدجهارم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یادیجے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے باکہ آپ کو قید کریں یا قتل کریں یا حباد طن کریں وہ اپنی سازش میں گئے ہوئے تھے اور الله اپنی خفیہ تدبیر کر دہا تھا اور الله سب سے بھتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے والا خال: ۳۰) (الانفال: ۳۰)

کفار قرایش کانبی ہے ہو قتل کرنے کی سازش کرنا

امام ابن جریراین سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ قریش کے ہر قبیلہ کے مردار دارالنددہ میں جمع ہوئے 'وہاں المیس شخ جلیل (بو ڑھے محض) کی صورت میں آیا ' قریش کے مرداروں نے اس کو دیکھ کر بوچھاتم کون ہو؟اس نے کہامیں شخ نجد ہوں' میں نے سناکہ تم یمال سمی امر میں مشورہ کے لیے جمع ہو' میں نے چاپا کہ میرامشورہ بھی اس معالمہ میں شال ہو جائے۔انہوں نے کہاٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ شیخ نجد نے کہاتم اس فحض کاکوئی موٹر بیدوبست کردور نہ یہ تمہارے تمام معاملات پر قابض ہو جائے گا۔ کسی نے کہاں محض کو زنجیروں میں جکڑ دو پھر حوادث روز گار کا نظار کروحتیٰ کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اور شعراء شلا زہیراور نابغہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ شخ نجد نے چلا کر کمانہیں نہیں یہ رائے بالكل نا پخته ب اگرتم نے اس كو تيد كر لياتو اس كارب اس كو قيد ب ذكال لائے گا در اس كے اصحاب اس كو تمهارے باتھوں ب چیزالیس گے۔ چیرانہوں نے کوئی اور تجویز سوچی 'ممی نے کماان کو اس شهرے نکال دو حتیٰ کہ تم سب کو اس ہے نجات مل جائے۔ شخ نجد نے کمایہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے کیا تم کو اس کی زبان دانی ' طلاقت لسانی اور دلوں میں اتر نے والی شیرس بیانی کا علم نس ہے۔ یہ جمال بھی ہو گا اپنا ایک جھا بنا لے گا پھر تم پر حملہ کر کے تم سب کو ملیامیٹ کروے گا۔ سو کوئی اور اسٹیم بناؤ۔ تب ابوجهل نے کہا میں تهمیں ایک ایسامشورہ دیتا ہوں کہ تم نے اس ہے بہتر مشورہ پہلے نہیں سنا ہو گا۔ سب نے یوچھا: وہ کیا ے؟ ابوجمل نے کماہم ہر قبیلہ سے ایک نوخیز نوجوان اور ایک پختہ جوان کو لے لیں اور ہرایک کے باتھ میں ایک برہند گوار ہو اور سب مل کریکبارگی ان پر نوٹ پڑیں۔ اور جب سب مل کران کو قتل کرویں گے تو ان کاخون ہر قبیلہ کے ذمہ ہو گا اور میں نمیں مگان کر آگ ہو ہائم کا قبیلہ قریش کے تمام قبائل ہے جنگ کر سکے گااور جب وہ قصاص لینے کو مشکل یا کیں عے تو دیت لینے پر رائنی ہو بائیں گے اور ہم کو ان کی ایزار سائی ہے نجات مل جائے گی۔ شخ نجد نے بے سافتہ کمایہ خدا نیمی وہ صحح اور صائب رائے ہے جو اس شخص نے پیش کی ہے اس کے علاوہ اور کوئی راہ صحیح نہیں ہے۔

نبيان القر أن

چروہ نبی میتیں کو قتل کرنے کاعزم لے کراٹھے اور اس مجلس سے منتشر ہو گئے اور حضرت جبرئیل نبی پیتیں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیہ تھم پنچایا کہ آپ آج رات اپنے بستریر نہ گزاریں اور آپ کو مدینہ منورہ جمرت کی اجازت دی اور جب آپ میند منورہ پہنچ گئے تو آپ پر سورہ الانظال نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں آپ پر اپنی نعتوں کو یاد دالیا اور سے آیت نازل فرائی "اور یاد کیجے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو تید کریں یا قتل کریں یا جلاد طن کردیں وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھااور اللہ سب سے بهتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے"۔ (جامع البيان بزه عصام ١٠٠٠- ١٠٠٠ تغير ابن كثيرج ٢٠ ص ١٠٠٠ الدر المشورج ٢٠ ص١٥٠٥ البيرة النبويه لابن بشامج٢٠

ص ٩٦- ٩٣ سبل الحدي والرشادج ٣٠ ص ٢٣٣٠ الروض الانف ج ١٠ص ١٣٩١) اللہ تعالٰی کا کفار کی سازش کو ناکام کرکے آپ کو ان کے نرغہ ہے نکال لانا

علامه محربن يوسف شامي صالحي متوفي ٩٣٢ه و لكصة بي:

جب كفار في شيني كو قتل كرنے كا عزم كركے مجلس سے منتشر ہو گئے تو حضرت جبريل رسول الله ميتي ہر كے پاس آئے اور کما آج رات آپ اپ اس بستر رنه سوئیں جس پر آپ پہلے سویا کرتے تھے اور آپ کی قوم کی سازش کے متعلق خردی اور بنایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مکرے نکلنے کی اعازت دے دی ہے۔جب رات کا اند هرا چھاگیا تو کفار آپ کے دروازہ کے باہر گھات لگا کر پیٹھ گئے کہ کب آپ سو کیں تو وہ اچانک آپ پر ٹوٹ پریں۔ جب رسول اللہ جیجیز نے ان کو دیکھا تو آپ نے حضرت علی ہ بی تاثیر سے فرمایا تم میری بیہ سبز حفزی چادراو ڑھ کر میرے بستر پر سوجاؤ اور ہرگز تنہیں کوئی ناگوار بات نہیں چھوے گی۔ رسول الله ما تاہم ای جادر کواد ڑھ کر سویا کرتے تھے۔

کفار باہر بیٹھے ہوئے یا تیں کر دہے تھے۔ ابوجمل بن ہشام نے کمابے شک (حضرت سیدنا) مجمدا پرہیں ایہ زعم کرتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی پیروی کرلی تو تم عرب اور مجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ پھرتم جب موت کے بعد اٹھو گے تو تسارے لیے ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں اور اگر تم نے ان کی پیروی نہ کی تو تم قتل ہو گے اور جب مرنے کے بعد تهمیں الحمایا جائے گاتو تم کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ پس رسول اللہ پڑتی باہر آئے اور آپ کی مٹھی میں خاک تھی آپ نے فرمایا ہاں میں ہیے کہتا ہوں اور تم ان میں ہے ایک ہو۔اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کو پکچے نظرنہ آیا۔ رسول اللہ مرتبیجہ نے وہ خاک ان کے سمروں پر ڈال دی ان کو کچھے د کھائی نہ دیا' اور آپ سورۂ کیٹین کی ان آیتوں کی حلاوت کرتے ہوئے باہر نکل

یں 0 حکمت والے قرآن کی نتم 0 بے ٹیک آپ ضرور ر مولول میں سے بین ٥ صراط متقم پر (بین) ٥ يه قرآن العزيز الرحيم كانازل كرده ب٥٠ بأكه آپ ان كو ژرا كمي جن کے باپ دادا نہیں ذرائے گئے سووہ غافل میں 0 بے شک ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا قول ثابت ہوچکا ہے تو وہ ایمان نہیں لائمی گے 0 بے شک ہم نے ان کی گر دنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جوان کی ٹھو ڑیوں تک ہیں سودہ اپنے منہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں O ہم نے ایک آڑان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور

يُسُ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ٥ رَانُكُ لَمِنَ الُمُورُسَيليْنَ0عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُمٍ0تَنْزِيْلَ الْعَيزْبِزِالرَّحِيُرِ 0لِتُنْذِرَفَوْمًا مَّا ٱنْدُزَابَاءُهُمَّ فَهُمْ غَيْمِلُونَ ٥ كَفَدُ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اكْثَرِهِمُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ إِنَّا حَعَلْنَا فِيَّ أَعْنَاقِهِمْ آغُلْلًا فَيهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمُ مُكَثَّمُ كُونُونَ 0 وَ حَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيُدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاعْسَانُهُمْ مَهُمْ لَابُرْصِرُونَ ٥(يس:٩١)

بيان القر أن

ایک آ ژان کے پیچھے پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ پکھ نہیں

ریکھتے 🔾

دیسے ی اللہ میں اللہ میں ہے ہم شخص کے سمریر مٹی ڈال دی اور پھر آپ نے جہاں چاپا دہاں تشریف لے گئے۔ پھر
ان کافروں کے ہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہاتم یہاں پر کمی ڈال دی اور پھر آپ نے جہاں چاپا دہاں تشریف لے گئے۔ پھر
نے کہا اللہ نے تمہیں نامراد کر دیا۔ اللہ کی تئم (سیدنا) محمد (میں ہیں ایساں سے چلے گئے ہیں اور وہ تم ہیں ہے ہر شخص کے سریر مٹی
ڈال کر گئے ہیں تم ذرا اپنا جائزہ تو لو۔ پھر ہم شخص نے اپنے سمریر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے سمریر مٹی تھی۔ پھروہ آپ کے گھر گئے تو
دیکھا حضرت علی ہیں ٹیز. رسول اللہ میں تی چار او ڈرھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کئے گئے خدا کی تشم یہ تو (سیدنا) محمد اپنیج اس سوئے
ہوئے ہیں اور ان پر ان کی چادر ہے۔ وہ ای طرح کھڑے دہے تھی۔ سے جھی گئی اور حضرت علی ہوہتے، بسرے الحجے۔ تو پھروہ کہنے
گئے خدا کی قشم اس شخص نے تم سے بچ کما تھا۔ اور رسول اللہ میں تیزین عار تی کھی تھے۔
گئے خدا کی قشم اس شخص نے تم سے بچ کما تھا۔ اور رسول اللہ میں تیزین عار تو رکی طرف جا بیکے تھے۔

عام نے حضرت ابن عماس رضی الله عنماے روایت کیائے کہ حضرت علی نے اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ فروخت کردیا اور رسول اللہ میں بھیر کی چرق ہیں۔ وہ حضرت علی کی گھات لگا کر میں اللہ میں بھیر کی چرق میں۔ وہ حضرت علی کی گھات لگا کر میشند میں ہوئید اس وقت وضو کررہ بھے جب انہوں نے دیکھا تو کما افوس یہ تم ہویہ تم ہویہ تم ہی ہو یہ تم ہی بدل رہ شخ تمہارے صاحب تو کہ میں بدلے تنے۔ اور حاکم نے علی بن حسین رضی کما افوس یہ تم ہویہ تم ہی ہوئید کی میں بدل جسے کہا جس نے اللہ کا مناس کے عوض اپنی جان کو فروخت کیا وہ حضرت علی جائی ہوئید تنے۔ اللہ عنما اللہ عنما کے عوض اپنی جان کو فروخت کیا وہ حضرت علی جائی ہوئید تنے۔ اس روز کے واقعہ کم معناف سازش کر رہے تھے باکہ اس روز کے واقعہ کہ تعلق کر اللہ ایک خطاف سازش کر رہے تھے باکہ اس کے عوض اللہ اللہ عنی بہتر فیصہ نے اللہ تعلق کر اللہ اللہ اللہ علی سے کہ وہ سیدنا مجمد جنہیں کو قل کرنے کی سازش کر رہے تھے اور بہتر فیصہ نے ادا کہ سے اللہ تعالی اور سر فروئی کر رہے تھے اور اللہ تعلق کے سازش کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو قل کرنے کی سازش کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو قل کرنے کی سازش کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو قل کرنے کی سازش کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو قل کرنے کی سازش کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو قل کرنے کی سازش کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو قل کرنے کی سازش کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو قل کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو خل کو خاکام کردیا وہ عامراد ہوگئے اور اللہ عزوج مل نے سیدنا مجمد جنہیں کو خل کی سازش کو خاکام کردیا کہ خاک کے سیدنا کو می خلاف کی سازش کو خاکام کردیا کے خاک کی سازش کو خاکام کردیا کے دیا کہ خاک کے سیدنا کردیا کی سازش کی سازش کو خاک کے دیا کہ خاک کے دیا کہ کردیا کے خاک کی سازش کی سازش کی کا خاک کے دیا کہ کردیا کو خاکام کی خاک کو خاک کے دیا کہ کردیا کے خاک کی سازش کی سازش کی خاک کی سازش کی کی سازش کی سازش کی کیا کہ کردیا کو خاک کر اللہ عزوج کی سازش کیا کہ کردیا ک

(سل المدي دالرشاد 'ج ۳٬ ص ۳۳۲۰۲۳۳ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت ۱۲۱۴٬۰

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری آیات علاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں (بس رہنے وہ) ہم من چکے ہیں' اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کلام کی مثل بنالیت' یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں (الانفال:۳) نفر بین الحارث کے جھوٹے وعوے

امام ابن جریانے اپنی سند کے ساتھ ابن جریج ہے اس آیت کے شان مزول کے متعلق روایت کیاہ کہ مغر بن الخارث ایک آجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس اور دیگر ممالک کا سفر کر آ تھا۔ اس نے وہاں دیکھالوگ انجیل پڑھتے تھے اور رکوع اور جود کرتے تھے۔ جب وہ مکہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سیدنا مجمد ہو تھیں پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ بھی رکوع اور جود کرتے ہیں تو سفر نے کہا ہم اس تشم کا کلام من چکے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بناسکتے ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ۱۲۳۰، ۱۲۳۰ مطبوعه وار العكر 'بيروت ۱۵۱۵ه)

علامہ قرطبی متونی ۱۹۷ه کیسے ہیں یہ آیت نفر بن الحارث کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ تجارت کے لیے المجرہ گیا۔ وہاں اس نے کلیلہ اور دمنہ کے قصہ کمانیوں کی کتابیں خریدیں اور کمری اور قیعر کی کتابیں خریدیں اور جب رسول اللہ اللہ گزشتہ استوں کی خبریں بیان فرما تیں قو نفر نے کمااگر میں جاہوں تو ہیں اس طرح کی خبریں سنا سکتا ہوں۔ اور یہ محض اس کے بلند

نبيان القر أن

بانگ دعوے اور ڈیٹیس تھیں اور ایک قول میہ ہے کہ ان کامیہ زعم تھا کہ وہ قرآن کی مثل بنا بحتے ہیں جیسا کہ ابتدا میں حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں جادو گروں نے بیر زعم کیا تھا لیکن جب انہوں نے اس کی مثل بنانے کی کوشش کی تو وہ عاجز ہو گئے لیکن انہوں نے عناد اکہا کہ یہ تو پہلے اوگوں کی کمانیاں ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن 'جزيم 'ص٣٥٦ مطبوعه وار الفكر 'بيروت '١٥١٥ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (یادیجے) جب انہوں نے کما اے اللہ اگرید (قرآن) تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسان سے پھربرسایا ہم بر کوئی (دوسرا) دروناک عذاب لے آ۔ (الانفال:٣٢)

اس آیت پر بیراننگل ہو آہے کہ قرآن مجیدنے کھار کا بید کلام نقل کیا ہے: اللہے مان کسان ھذا ھوالحق مس عندك فامطرعلينا حجارة من السماء اوائتنا بعذاب اليم اى طرح سوره اسراء من محى ان كاكام

اور انہوں نے کما ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لا کیں گے حتی کہ آپ ہارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کردیں 0یا آپ کے لیے تھجور د ں اور انگور وں کا کوئی باغ ہو پھر آپ ان کے در میان بہتے ہوئے دریا جاری کردیں 🔾 آپ اپنے کہنے کے مطابق ہم پر آسان کلوے کلوے کرکے گرادیں یا آپ ہارے سامنے اللہ کو اور فرشتوں کو (بے حجاب) لے آئیں 🔾 یا آپ کاسونے کا گھر ہو'یا آپ آسان پر چڑھ جا کم اور ہم ہرگز آپ کے (آسان پر) چڑھنے پر (بھی)ایمان نہیں لا کیں گے' حتی که آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔

سیر کفار کا کلام ہے اور سے کلام تھم قرآن کی جنس ہے ہے تو اس ہے سے جابت ہو گیا کہ کفار نے قرآن کی مثل کلام بنالیا تھا۔ الم رازی نے اس اشکال کامیہ جواب دیا ہے کہ میہ کلام مقدار میں بہت کم ہے اور اتنی کم مقدار کا کلام قرآن مجیدے معارضہ کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ اتنی کم مقدار کے کلام میں نصاحت اور بلاغت کی وجوہ ظاہر نہیں ہو سکتیں اور بیہ جواب ای وقت چل سکے گاجب ہم یہ دعویٰ کریں کہ قرآن مجیدنے تمام سورتوں کی مثل لانے کا چیلنج نہیں کیا بلکہ سورت طویلہ کی مثل لانے کا چیلنج

كياب جس مين كلام كي قوت ظاهر موسكي- (تغيير كبير ع ٥٠ص ١٥٥ مطبوعه دار احياء التراث العربي ميروت ١٥٠٥ه) ه کین میرے نزدیک بیہ جواب صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تمام سور تیں معجزہ ہیں ادر کوئی سورت بڑی ہویا چھوٹی اس کی کوئی شخص نظیر نہیں لاسکتا۔ بلکہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت معجزہ ہے اور کوئی شخص کسی آیت کی بھی نظیر نہیں لاسکتا'اوراللہ تعالیٰ ان آیٹول میں کفار کاجو کلام نقل کیا ہے یہ بعینہ ان کا کلام نہیں ہے وہ اتنا نصیح و بلیغ کلام نہیں کمہ کئے تھے۔انہوں نے جو کچھ بھی کما تھا اللہ تعالی نے اس کو اپنے نصیح و بلیغ کلام میں منتقل کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور بیہ ورحقیقت اللہ کا کلام ہے کفار کا کلام نہیں ہے۔البتہ کفار کے کلام کواللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ڈھال کربیان فرمایا ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ (اس وقت) انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ یہ استغفار کر رہے ہوں 🔾 اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا علانکہ وہ

وَ قَالُوْا لَنُ تُنُولِينَ لَكَ حَتَّى تَفَكُّرَلَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَتُبُوعُ عَا0اً وُتَكُونَ لَكَ حَنَّهَ أَيُّنْ نَنْجِبُل وَعِنَبٍ فَتُفَيِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا نَفُحِبُرُاOاًوْ تُسفِطَ السَّمَاءُ كَمَازَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفًا آوُ تَدَايُنِي بِاللِّهِ وَالْمَلَا يُكَوِّ فَيِبْلُا ٥ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْكُ مِينَ رُخُرنِ آوترَني فِي السَّمَا وَلَنْ وُمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّم ثُنَيِّزلَ عَلَيْنَا كِنَابًا أَنْفُرُءُهُ

(الاسراء: ٩٠-٩٠)

ئبيان القر أن

لوگوں کو مجد حرام ہے روکتے ہیں اور وہ اس (مجد حرام) کے متول نہیں ہیں ۔ اس کے متول تومر**نہ ت**قی سلمان ہی ہوتے ہی لیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانے O (الانفال: ۳۳-۳۳)

ی قوم میں جب اس کا نبی موجود ہو تو اس قوم پر عذاب نہیں آیا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس شبہ کاجواب دیا ہے کہ اگر قرآن حق ہے اور وہ اس کے محر میں تو ان پر آسان

ے پھر کیوں نمیں برستے اور کوئی عذاب کیوں نمیں آ آ۔ اس کاللہ تعالی نے یہ جواب دیا ہے کہ جب تک (سیدنا) محمد منظم ا کے درمیان موجود میں ان پر عذاب نمیں آئے گا اور یہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے ب اور تمام انبیاء سابقین علیم السلام کے ساتھ

الله تعالی کی می عادت جاریہ ری ہے۔اللہ تعالی نے کمی مجتی والوں پر اس وقت تک عذاب نمیں بھیجاجب تک کہ اسے می کو وہاں سے نکال نہیں لیا۔ جیسا کہ حضرت ھود محضرت صالح اور حضرت اوط علیهم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں ہے باہر بھیج

دیا اس کے بعد ان کی بستیوں پر عذاب نازل فرمایا۔ آگریہ اعتراض کیا جائے کہ جب انبیاء علیم السلام کاان کے درمیان موجود ہونا نزول عذاب سے مانع سے تو پھرانمیاء علیم السلام کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف جہاد اور قبال کیوں مشروع کیا ہے۔اس کاجواب یہ ہے کہ الله تعالی کامسلس کفراور رسول الله رہی ہا کی اہانت کی بناء پر آسان سے عذاب کا زول اور چیزہے جس سے کافروں کو

صفحہ استی ہے منادیا جا آ ہے' اور ایمان کی دعوت کو مسترد کرنے کے متیبہ میں ان سے قبال اور جہاد کرنااور چیز ہے۔ کفار کے استغفار کی متعد د تفاسیر

کفار پر عذاب نازل ند کرنے کی دو سری وجہ مید بیان فرمائی کہ وہ استعفاد کر دہے ہوں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تغییر میں ابو مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعافی ان اہل مکہ میں عذاب نازل نہیں فرمائے گاجب کہ ان اہل مکہ میں مسلمان بھی موجود ہیں جو استنفار کرتے ہیں۔ ابن ابزیٰ نے کماجب تک مکد میں مسلمان ہیں جو استنفار کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور جب مسلمان مکہ ہے چلے گئے تو فرمایا اللہ ان پر عذاب کیوں ند نازل کرے حالا تکہ یہ مشرکین مىلمانوں كومىجد حرام ميں داخل ہونے ہے روئے ہيں۔ ابو موئ نے كها تمهارے ليے دو امانيں تھيں۔ ايک نبی موجيم ميمو كله الله تعالی نے فرمایا اللہ کی بیرشان نہیں ہے کہ وہ ان پر عذاب نازل کرے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں اور نبی میں پر کے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے بعدیہ امان تو اب نہیں رہی 'اور دو سری امان قیامت تک کے لیے ہے اور وہ اللہ سے استغفار کریا ہے۔ (سنن

الترندي رقم الحديث: ٣٠٩٣) اور اس كي دو سري تفييريه ب: قمادہ نے بیان کیا ہے کہ اہل کمہ استعفار شیں کرتے تھے۔ اگر وہ استعفار کرتے تو ان کو عذاب نمیں دیا جا یا۔ عکرمہ نے اس کی تغییر میں کماانہوں نے عذاب کاسوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا اور نه اس وقت ان پر عذاب نازل کرے گا جبکہ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس کی تفیریں فرمایا اللہ تعالیٰ کمی قوم کو اس وقت عذاب نہیں دیتا جب اس کے بی اس قوم میں موجود ہوں' وہ اپنے نمیوں کو ان کے

درمیان سے نکال لا آ ہے بھران پر عذاب نازل فرما آ ہے اور جو ان میں سے پہلے ایمان لا یکے ہول ان پر بھی عذاب نازل نمیں فرما کا اور مجاہد نے کماجب وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر عذاب نازل نہیں فرما یا۔

الم ابن جریر نے کہان اقوال میں اولی بیر ہے کہ اے مجمو صلی اللہ علیک وسلم اللہ کی بیرشان نمیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہیں 'حتیٰ کہ اللہ آپ کو ان کے در حیان ہے باہر لے آئے کیونکہ وہ کمی بہتی کو اس وقت ہلاک نہیں کر آبب ان میں ان کانبی موجود ہو۔ اور نہ اللہ اس وقت ان پر غذاب نازل فرما آہے جب وہ اپنے کفراور گناہوں پر استغفار کر

البيان القران

رہے ہوں۔ لیکن دہ اپنے کفرے تو بہ نمیں کرتے بلکہ دہ اس پر اصراد کرتے ہیں پھر فربایا اور اللہ انہیں کیوں عذاب نمیں دے گا حالا تکہ وہ لوگوں کو معجد حرام ہے روکتے ہیں اور وہ اس (سمجد حرام) کے متوبی نمیں ہیں اور اس کے متوبی تو سقی مسلمان ہی ہوتے ہیں کین ان میں ہے اکثر اوگ نمیں جانتے اور اللہ تعالی نے مکہ ہے نمی میں پھر ہے بعد ان کو میدان پر میں کموار کے عذاب ہے دو چار کیا۔ بعض علماء نے کمایہ دو سمری آیت پہلی آیت کے لیے تاتج ہے 'لیکن یہ قول صبح نمیں ہے کیو نکہ ان دونوں آتیوں میں خبردی گئی ہے اور کتے خبر میں نمیں امراور نمی میں واقع ہو تاہے۔

عون من برون کام وقت کی سود میں ہے۔ اس آیت میں جو فرمایا ہے معبد حرام کے دل تو مرف متی مسلمان ہیں یعنی جو مسلمان اللہ کے فرائض کو اداکرتے ہیں اور گناہوں ہے اجتناب کرتے ہیں۔ مجاہد نے کمااس سے مراد رسول اللہ مڑھی کے اصحاب ہیں۔

رورسول الله مرتبي عند علب ين-( جامع البيان بزوع م ١٩٥١-٣٠٩ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٩١٥ه )

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بیت اللہ کے نزویک ان کی نماز اس کے سواکیا تھی کہ یہ میٹیاں اور آبایاں بجاتے تھے سو بے عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے O(الانفال: ۳۵)

اب عذاب کو چلھو کیونلہ نم نفر کرتے تھے O(الانفال:۳۵) مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

علامہ راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ کے لکھتے ہیں پر ندہ جوسٹی بجانے کی آواز نکالآ ہے اس کو مکاء کہتے ہیں۔ اس میں اس پر متنب کرنا ہے کہ ان کاسٹی بجانا قلت غناء میں پر ندول کی سٹیول کے قائم مقام ہے۔ (المفردات ، ۲۲ ص۱۲ مطبوعہ کمہ مکرمہ) معنی ہے گورنج وار آواز جومشلا کسی میاڑیا گنیدے کراکر آتی ہے۔ (المفردات ، ۲۲ ص۲۳ مطبوعہ کمہ مکرمہ)

علامد محود بن عمر و معفشوى متوفى ٥٢٨ه لكت مين:

المکاء ایک پرندہ ہے جو بہ کثرت بیٹیاں بھاتا ہے اور ای وجہ ہے اس کو مکاء کتے ہیں اور تقدیبہ کامعنی ہے تالی بحبانا۔ (ا کشاف 'ج۲'ص ۲۱۸ مطبوعہ ایر ان)

الم فخرالدين مجرين عمروازي متوني ۲۰۱۵ لکيت بين:

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمائے فرمایا قریش بیت اللہ میں برہنہ طواف کرتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ بجاہد نے کما وہ نجی میں ہی ہی ہی ہی ہیں ہے۔ تھے۔ مقال نے کماجب نبی ہی ہی محر حرام میں نماز پڑھتے تو وہ آپ کے دائیں اور یائیں کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے ماکہ آپ کی نماز میں التباس اور المسباہ پیدا کریں۔ پس حصرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے قول پر ان کاسٹیاں اور آلمیاں بجاناان کی عبادت مقی۔ اور مجابلہ اور مقال کے قول پر وہ نبی بیچیز کو ایڈا پہنچانے کے لیے ایساکرتے تھے اور حصرت ابن عباس کا قول زیادہ قریب بہ صحت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان افعال کو ان کی نماز قرار دیا ہے۔

( تغییر کمیر٬ ج۵٬ ص ۴۸ ممطوعه دارا دیاءالتراث العربی٬ میروت٬ ۱۳۱۵ هـ)

جابل صوفیاء کے رقص و سرو د پر علامہ قرطبی کا تبھرہ علامہ ابوعمداللہ محمدین امر قرطبی مترنی ۸۲۸ھ کھتے ہیں:

قر آن مجیر نے سٹیاں بجائے اور آلیاں پٹنے کی جو فرمت کی ہے اس میں ان جائل صوفیاء کار دہے جو رقص کرتے ہیں ' آلیاں پٹنے ہیں اور ہے ہوش ہونے کامظا ہرہ کرتے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن 'جزے مص ۲۵۹ مطبوعہ دار الفکر ہیروٹ ۱۳۱۵ء) سواب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اس عذاب ہے مراد تکوار کاعذاب ہے جو ان کو جنگ بررکے دن پہنچا اور

بيان القر ان

علد چهارم

یاان ہے یہ قول آخرت میں کماجائے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے تک جن لوگوں نے تفرکیادہ اینے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے رو کیں' وہ عقریب اور بھی خرج کریں گے چھر میہ ان کے لیے باعث پشیمانی ہوگا' بھر میہ مغلوب ہو جا کمیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائمیں گے 0 ماکہ اللہ خبیث کو طبیب سے الگ کر دے اور سب خبیثوں کو اوپر تلے رکھے' بھران سب کاڈ هیربنا دے بھراس (ڈھیر) کو دوزخ میں ڈال دے' نیمی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں O

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی یہ نی عبادات کا حال بیان فرمایا کہ ان کی بدنی عبادت میشیاں بجیانا ور آلمیاں پیٹینا ہے۔ اور اب ان آیتوں میں ان کی مالی عمادات کا حال بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے رو کئے کے لیے ہیر مال خرج کرتے ہیں اور میں ان کے نزدیک ان کی مالی عبادت ہے۔

ں۔ اس آیت میں امند تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کھار اپنا مال مشرکین کو دیتے ہیں باکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر سے رسول انٹد صلی انٹد علیہ و آلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔انٹد تعالیٰ نے فرمایا ان کابیہ مال خرج کرماعتقریب ان کے لیے ندامت کا سب ہو گا۔ کیونکہ ان کے اموال خرچ ہو جائیں گے اور ان کی تمنا پوری نمیں ہو سکے گی۔ کیونکہ ان کی بیہ خواہش تھی کہ وہ انٹد کے نور کو بجہادیں اور کلستہ اکلفر کو کلت اللہ پر غالب کردیں اور انٹد تعالیٰ اپنے کلمہ کو بلند کر باہے اور کلیتہ ا ککفر کو پست کر تا ہے۔ پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما تاہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والوں کو قیامت کے دن جمع کرے گاور ان کو عذاب دے گا۔ پھران کو اپنے ساتھ زندہ رہنے والوں اور مرنے والوں کے انجام پر اور اپنے انجام پر حسرت اور ندامت ہوگی۔ کیونکہ جو کافران کے ساتھ زندہ رہے ان کابال اس بنگ میں ضائع ہوگیااور وہ عمزہ اور فئست خوردہ لوٹے اور جو ہلاک ہوگئے وہ قتل کیے گئے اور ان کے ہتھیار ' مواری اور لباس اٹاد کر مجاہدین کو دیے گئے اور ان کو بہ عجلت دائمی عذاب اور آگ میں ڈال دیا گیا اور جس شخص نے اس مهم میں ہال خرج کرنے کا انتظام کیا تھا وہ حسب ذیل روایات کے مطابق ابو سفیان ہے۔

الم ابوجعفر محد بن جریر طبری متوفی ۴۰۰هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

الحکم بن عتب اس آیت کی تضیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ابوسفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے جنگ احد میں مشرکین کے ادر چالیس اوقیہ سونا خرج کیا تھااور ایک اوقیہ اس وقت ۴۲ مثقال کا تھا۔

مجہ بن نیخی' عاصم بن عمراد رالحصین بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے کفار پر غلبہ حاصل کرلیا اور کفار شکست خوردہ ہو کر مکدلوٹے 'اوھر ابوسفیان بھی اپنے قافلہ کو لے کر مکہ پہنچ گیا۔ تو عبداللہ بن ربیعہ 'عکرمہ بن الی جمل اور صفوان بن امید چند قریش کے ماتھ لے کر ان لوگوں نے پاس تعزیت کے لیے گئے جن کے باپ محالی اور بیٹے اس جنگ میں مارے گئے تقے۔ انہوں نے ابو مفیان بن حرب اور قائلہ کے دیگر تاجموں سے کماکہ (سیدنا) محمد وقتی ) نے تمسین فئکست سے دو چار کیااور تمهارے بهترین جنگ جوؤں کو قبل کر دیا اب تم ان کے ظاف جنگ میں اس مال سے ہماری مدو کرو۔ ہو سکتا ہے کہ دو سری بار جنگ میں ہم اس شکست کی تلافی کرلیں 'و تمام کفار تاج اس تجویز پر رامنی ہوگئے۔امام ابن جریر نے میہ كما ب كد الله تعالى في يه خردى كد مشركين مسلمانوں ير حمله كرف اور لوگوں كو الله ك وين سے روئے كے ليے مال خرج کرتے ہیں اور یہ نمیں بتایا کہ وہ ابو سفیان ہے یا کوئی اور ' بلکہ بالعوم کفار کے ہال خرچ کرنے کی خبروی ہے۔ اور یہ بھی نمیں بتایا کہ دہ کس جنگ میں مال خرچ کر رہے تھے 'اس لیے ہو سکتاہے کہ اس آیت سے معرکہ بدر میں مال خرچ کرنے والے کافر مراد

غیان القر ان

جلد جهارم

موں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جنگ احد میں مال خرچ کرنے والے کافر مراد ہوں۔ (جامع البيان جز٩ م ٣٢٠-٣٢٠ مطبوعه دار الفكر بروت ١٦١٥ه)

r ) کے بعد فرمایا ماکہ اللہ خبیث کو طبیب سے الگ کر دے اور سب خبیثوں کو اوپر تلے رکھے ' بھران سب کاڈھیر بنادے بھر

اس ( ڈھیر ) کو دوزخ میں ڈال دے ' بی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (الانفال: ۳۷)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنین کے درمیان فرق کاذکر فرمایا ہےاور کفار کو خبیث فرمایا ہے۔اور مسلمانوں کو طیب فرمایا ہے۔ یہ ان کے درمیان دنیا میں فرق ہے اور آخرت میں فرق میہ ہوگا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے

آب کافروں سے کم دیکیے کو اگر وہ دکفرسے) باز آ مائیں تر ان کے پھیے گاہ معان کر دیے جای گاد ئۇدۇرۇنىڭ ئەرۇپىيى ئىلىنى ئالۇرىيىن ھى

ا نہوں نے بھر دہی کام کیے تو (اس معالم میں) پہلول کی سنت گزر جگ ہے 🔾 اور ان کے خلات جنگ کرتے

رموحی کم کفر (کا غلبہ) نہ رہے اور پورا دین (صرف) اللہ کے لیے مر جائے

بازاً جائیں تر بے نگ اشران کے کاموں کو دیکھنے والا ہے اور اگر وه روگردانی کرس تربینین رکھو کہ

بیشک اللہ تمارا کارمازے ، وہ کیا اجما کارماز اور کیا اجما مدرگار ہے 🔾 الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کافروں ہے کمہ دیجئے کہ اگر وہ کفرے باز آ جا ئیں توان کے پچیلے گناہ معاف کر دیے

جائیں گے اور اگر انہوں نے پھروہی کام کے تو اس معاملہ میں پہلوں کی سنت گزر بچل ہے O (الانغال: ۳۸)

سابقہ آیات ہے ارتاط اور شان نزول

اس ہے مہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار کی مالی عباد تیں اور بدنی عباد تیں بیان فرمائی تھیں اور اس آیت میں ان کو اسلام لانے کی دعوت دی ہے۔

اس آیت کامنی بیہ ہے کہ اے نبی تحرم! آپ ان مشرکوں ہے کمہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے ہے باز آ جا ئیں اور ایمان لے آ ئیں توانٹہ تعالی ان کے بچیلے گناہ معاف کر دے گااور اگر ان مشرکوں نے بھرآپ کے خلاف جنگ کی اور مسلمانوں پر حملہ کیاتو اللہ تعالی نے جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد ک

ئبيان القرائن

علدجهارم

تھی اور مشرکین کو شکست اور رسوائی ہے دو جار کیا تھاوہ مجراہیای کرے گا۔ کیونکہ اس معاملہ میں اللہ کی سنت پہلوں میں جنگ بدر میں گزر چکی ہے۔ای طرح بچیلی امتوں کے کافروں نے جب اللہ کے رسولوں کی محکذیب کی اور سرمشی کی اور ان رسولوں کی سیحت کو قبول نہیں کیاتو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت ناک عذاب سے ووجار کردیا۔

الله تعالى فرما آاب: كَتَكَ اللَّهُ لَاغُلِبَ أَنَا وَرُسُلِمُ

الله نے لکھ دیا ہے کہ یقینا ضرور یہ ضرور غلبہ مجھے ہو گااور

میرے رسولول کو ہو گا۔

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ سمی دو سرے معبود کی پر ستش

ایباکرے گادہ سزایائے گا0 قیامت کے دن اس کو دگناعذ اب دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں بیشہ ذلت ہے رہے گا0

والاب صدرتم فرمان والاب

اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے دار ث میرے نیک بندے ہوں گے۔

نمیں کرتے اور اس مخفی کو قل نہیں کرتے جس کے قل كرنے كواللہ نے حرام كرديا ہے اور ند زناكرتے ہيں اور جو

البية جس نے تو بہ کرلی اور ایمان لے آیا اور ٹیک کام کے تواللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں ہے بدل دے گااور اللہ بہت بخشے

اور کفرکے ترک کرنے اور ایمان لانے ہے گناہوں کے مٹ جانے کے متعلق امام مسلم نے ایک طویل حدیث روایت کی

روتے رہے پھرانموں نے دیوار کی طرف منہ کرایا۔ ان کے سٹے نے کمااے اباجان اکیا آپ کو رسول اللہ مرتبین نے فلال چزکی بشارت نہیں دی کمیا آپ کو رمول اللہ پڑتی ہے فلاں چز کی بشارت نہیں دی محضرت عمود بن العاص نے ان کی طرف مند کر

سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ تھی کہ میں آپ پر قدرت پا آباور آپ کو قتل کردیتا۔ اگر میں اس دور میں مرجا ہاتو میں بلاشیہ اہل دوزخ یں سے ہو آ۔ پھر اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا ہیں تی پڑتین کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا اپنے

كيا ووا؟ يس ني كما بي الي شرط لكانا چاپتا مون آپ نے فرما تم كيا شرط لگانا چاہتے مو؟ يس نے كما يس بيہ چاپتا موں كم ميرى مغفرت کردی جائے۔ آپ نے فرایا کیا تم نمیں جانے کہ اسلام پہلے کے کیے ہوئے گناہوں کو منادیتا ہے اور جمرت پہلے کے کیے

فلدجهارم

(المجادله: ۲۱)

وَلَقَدُ كَتَبْنَافِي الزَّبُوْدِ مِنْ بُعَدِ الدِّ كُرِانَّ الكرْضَ يَرِثُهُاعِبَادِيَ الصِّلِحُونَ (الانساء:٥٠٥)

ایمان لائے ہے سابقہ گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق قرآن اور سنت ہے دلا کل اس آیت میں فرمایا ہے کہ آگر کافر کفرے باز آ جا کمی توان کے پچھلے گزاہ معانب کردیے جا کمیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ النَّهَا انْحَرَوَ لَا يَفْتُكُونَ النَّفْسَ الَّيْتَى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلَّالُحَيِّقَ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ وَلِيكَ يَلُقَ آنَامًا ٥ تُطْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْمِقْيْمَةِ وَيَحَكُدُ فِينَهِ مُهَانَّا 0

إِلَّا مَنْ ثَابَ وَامَنَ وَعَيملَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيْفَاتِهِمْ حَسَنْيِت وَ

كَانَاللَّهُ غَفُورًارَّحِيَّمًا ۞ (الفرقان:٥٨-١٨)

ابن شامہ ممری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ممرد بن العاص کے پاس گئے وہ اس وقت قریب المرگ تھے۔وہ بہت دیر تک کے فرمایا ہمارے نزدیک سب سے افضل عمارت لاالمه الاالله محمد رمسول الله کی شمادت ویتا ہے۔ اور میری زندگی

یں تین دور گزرے ہیں ایک وہ دور تھا کہ میرے نزدیک رسول اللہ <sub>حقاق</sub>یں سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھااور میرے نزدیک ہتھ پھیلائے ماکہ میں آپ کے ہتھ پر بیت کول 'آپ نے اپنا ہتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہتھ تھنج لیا۔ آپ نے پوچھااے عمودا

شيان القر أن

علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطمی الماتھی المتوفی ۱۵۷ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث سے مقصودیہ ہے کہ اسلام 'جمرت اور جج پچھلے تمام گناہوں کو منادستے ہیں خواہ صغیرہ ہوںیا کبیرہ - اور حدیث کے الفاظ کے عموم سے بیہ مستفاد ہو تاہے کہ ان اعمال سے حقوق شرعیہ آور حقوق آومید دونوں معانب ہو جاتے ہیں - لہذا کافر حملی جب مسلمان ہو جائے تو اس سے کمی حق کامطالبہ نمیں کیا جائے گاخواہ اس نے کسی کو قتل کیا ہویا کسی کامال غصب کیا ہو۔ (المضم ج امس ۲۹ مطبوعہ دار ابن کشر بیروت کا ۱۹۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود بوالتے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بوچھا یارسول اللہ کیا زمانہ جالمیت کے اعمال کا ہم ہے مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے اسلام میں نیک عمل کے اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گااور جس نے برے عمل کے اس سے جالمیت اور اسلام کے اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے اس سے اول اور آخر کا مواخذہ کیا جائے گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٩٢١ ، صحح مسلم الإيمان: ١٨٩ (١٣٠) ٣١١ مسند احمد ج١ ، ص ٩٦٢ ٣١٠)

علامہ ابوالعہاں القرطبی المائلی المتوفی ۲۵۱ ہے گئے۔ ہیں:
اس مدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ جس نے اسلام میں نیک عمل کیے اس سے مرادیہ
ہے کہ اس کا دین اسلام میں دخول صحیح ہو۔ وہ اسلام میں اخلاص سے داخل ہو اور آجات اسلام ہیں قائم رہے۔ مرقد نہ ہو' اور
اس مدیث میں اساء سے' کفراور نفاق کے مقابلہ میں ہے۔ اور اس مدیث میں اساء سے گئاہ کمیرہ اور مغیرہ کا ارادہ کرنا صحیح
میں ہے' ورنہ اس سے یہ لازم آسے گا اسلام اس محفص کے سابقہ گناہوں کو مثابے گا جس نے اسلام لانے کے بعد تاحیات کوئی
سیمن ہے' ورنہ اس سے یہ لازم آسے گا اسلام اس محفی کے مابقہ گناہوں کو مثابے گا جس نے اسلام لانے کے بعد تاحیات کوئی
سیمن ہوگئاہ نے ہیں ان پر سزا ہوگی اور ایماع کے خلاف ہے۔ اور موافقہ ہے مراذیہ ہو کہ ہو ابو یا
زمانہ جالمیت اور اسلام میں جو گناہ کے جیں ان پر سزا ہوگی اور یہ موافقہ ہاس شخص سے ہوگاجو نفاق سے اسلام میں داخل ہوا ہو یا
اسلام کے بعد مرتہ ہوگیا ہو۔ (المفام میں 14 صوبے دار این کشر پیروٹ کا 18)

علامه يملى بن شرف نوادى متوفى ١٧١ه و لكصة من

اس صدیث میں احسان اور نیک عمل سے مرادیہ ہے کہ وہ شخص طاہراور باطن دونوں اعتبار سے اسلام میں داخل ہوا ہو اور یہ کہ وہ حقیقی مسلمان ہو تو اس کے سابقہ گناہ قرآن مجید کے نصوص صریحہ 'صدیث صحیح اور اجماع سے معاف کردیے جا میں سے 'اور برے عمل اور اساءت سے مرادیہ ہے کہ وہ ول سے اسلام میں داخل نہ ہو بلکہ وہ صرف بہ طاہر کلمہ شمادت پڑھے اور

نبيان القر أن

دل سے اسلام کامعتقد نہ ہو۔ پس ایبا فخص مثافق ہے اور وہ اپنے کفریر باتی ہے۔ انتذا اس سے صور ہ کاسلام کے اظہار سے پہلے اور اس کے بعد کے تمام گناہوں پر موافذہ ہو گاور اس کو سزا ملے گی کیونکہ وہ اپنے کفریر دوام اور استمرار کے ساتھ قائم ہے۔

(شرح النوادي مع المسلم 'ج امس ١٨٠ مطبوعه مكتبه نزار المصطفى مكه مكرمه '١٣١٤ه)

کافرکے سابقہ گناہوں کے بخشنے میں اللہ تعالی کالطف و کرم

الله تعالیٰ کافرے جو پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے ' میہ آللہ تعالیٰ کا مخلوق پڑیت بڑا لطف و کرم ہے۔ کیونکہ کفار انواع و اقسام کے کفراور جرائم' فواحش ومنکرات اور معاصی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر ان کے سابقہ گناہوں پر موافذہ کیاجا ہاتو وہ توبہ ہے ان گناہوں کی تلافی بھی بھی نہیں کر کئے تھے اور ان کو مغفرت بھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی ' تو اللہ نعالی نے ان پر قبول تو بہ کو آسان کر دیا اور اسلام کے بعد ان کے پیچیلے گناہوں کی مففرت کا اعلان کر دیا ٹاکہ ان کادین اسلام میں داخل ہونا آسان ہو جائے ' اور اگر ان کوید معلوم ہو تاکد ان کے پیچھا گرناہوں پر ضرور مواخذہ ہوگا تو وہ توب كرتے ند اسلام لاتے كيونكد انسان كو جب معلوم ہو کہ اس کواس کے جرائم کی معافی نہیں مل سکتی تو پھروہ بعادت پر اتر آ تا ہے اور کھل کر جرائم کاار نکاب کرتا ہے۔اس کی

نظيريه حديث ٢:

حضرت ابو سعید ضدری بن بین بیان کرتے میں کدنی بی بینید نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک فخص نے ننانوے قتل کے۔ اس نے پوچھاروے زمین پر سب سے بواعالم کون ہے تو ایک راہب (عیسائیوں کا بیرا کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی وہ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے نانوے قتل کیے ہیں کیاس کی توبہ ہو سکتی ہے؟اس نے کمانہیں۔اس شخص نے اس راہب کو بھی

قتل کر دیا اور ایک سیمکن پورا کر دیا۔ اس نے چرپوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے تو ایک عالم کی طرف اس کی راہنمائی کی گئے۔اس نے اس سے یو چھاکہ اس نے سو قتل کیے ہیں کیااس کی توبہ ہو سکتی ہے؟اس نے کماہاں۔ توبہ اور اس کے

درمیان کون حاکل ہو سکتا ہے۔ تم فلال فلال جگہ چلے جاؤ وہال مجھے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت كرنا اور اپني علاقه كي طرف لوث كرنه جاناوه بري جكد ب- وه و باس سے چل يزا- ابھي آوھے راستے ير پنجا تفاكم اس كو

موت نے آلیا۔ پھراس کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان مباحثہ ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کمایہ فخص تو ہہ کر تا ہوا ادر اپنے دل ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو تا ہوا آیا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کمااس نے کوئی نیک عمل بالکل نہیں کیا۔ تب ان کے پاس ایک اور فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا نہوں نے اس کواینے درمیان تھم (منصف) بنالیا۔ اس

نے کماان دونوں زمینوں کے درمیان پیائش کرد جس زمین کے وہ زیادہ قریب ہو اس کو ای کے مماتھ لاخق کر دو۔انہوں نے پیائش کی تووہ اس زمین کے زیادہ قریب تھاجس کا اس نے ارادہ کمیاتھا۔ تب اس کو رحمت کے فرشتوں نے لیا۔

المام مسلم كي دو سرى سند كے ساتھ جو روايت ہے (١٨٧٤) اس ميں ہے الله تعالىٰ نے اس زمين كو حكم ديا كه تو دور ہو جا (یعنی اس کے علاقہ کی زمین) اور اس زین (جمال نیک لوگ رہتے تھے) کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔

(صحح البحاري و قم الحديث: ٣٨٧- صحح مسلم التوبه: ٣٨٤٥ (٣٧٦٦) ١٨٧٥ منن ابن ماجه و قم الحديث: ٢٦٢٢) زندیق کی توبہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

زیر تفیر آیت میں فرمایا ہے کہ اگر کافر کفرے باز آ جا ئی توان کے چھلے گناہ معانب کرویے جا ئیں گے اور زندیق بھی کافرے سواگر وہ اپنی زندیقی ہے باز آ جائے تو اس کے پیچھلے گناہ بھی معاف ہو جانے چاہیں۔ لیکن اس مسئلہ میں اختلاف ہے بعض نقهاء کتے ہیں کہ زندیق کی توبہ مقبول ہے جیساکہ اس طاہر آیت کا تقاضاہے 'اور بعض کتے ہیں کہ اس کی توبہ مقبول نہیں

بنيان القران

ہے کیونکہ وہ اپنی زندیقی کو مخفی رکھتا ہے اور اس کی توبہ پر اطمینان نہیں ہے۔ ہم اس مبحث میں پہلے زندیق کامنی بیان کریں گ پھر زیر بن اور دہری وغیرہ کا فرق بیان کریں گے 'مچر فقہاء کا اختلاف ذکر کریں گے اور آخر میں بیہ بتائیں گی کہ اس کی توبہ قبول نہ زنديق كامعنى أور مفهوم

علامه محرطا ہر هندي متوفى ٨٨ او علامه ميسي متوفى ١٠٨٧ه سے نقل كرك كھتے ہيں: زنادقہ بچوس کی ایک قوم ہے جس کو ثنوید بھی کتے ہیں ان کاعقیدہ یہ ہے کہ نور مبدء خیرات ہے اور ظلمت مبدء شرور ہے۔ بھراس لفظ کو ہر ملحد فی الدین کے لیے استعمال کیاجانے لگا۔ اور یمان اس سے مراد وہ قوم ہے جو اسلام سے مرتد ہو گئی۔ ایک قول پہ ہے کہ زنادقہ سبائیہ کو کہتے ہیں جو عبداللہ بن سبائے اصحاب ہیں 'ان لوگوں نے طلب فتنہ اور مسلمانوں کو مگراہ کرنے کے ليے اسلام كا ظهار كيا۔ يہلے انہوں نے حضرت عثمان وہ اپنے كے خلاف فتند كھيلايا مجرشيعوں سے مل كران كو ان كى جہالتوں ميں مگراہ کیا' حتی کہ شیعوں نے حضرت علی برناشیہ کے معبود ہونے کا اعتقاد کیا' حضرت علی نے ان سے توبہ طلب کی انہوں نے توبہ نیس کی۔ بھر حضرت علی مواثید نے ان کو عبرت ناک سزا دینے کے لیے ان کو جلا دیا۔ اور علامد ابن الاثیر متونی ١٣٠٠ ه نے جامع الاصول كی شرح میں تكھاہے كه زندیق وہ محض ہے جو كفركو چھپا تا ہو اور اسلام كو ظاہر كر تا ہو 'جس طرح منافق ہیں' یا بیہ شنو بعہ کی ایک قوم ہے۔ (مجوس کی ایک قتم) یا وہ محض ہے جس کا کوئی دین نہ ہویا یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت علی نے جلا دیا تھاجو بتول کی پرستش کرتے تھے یا رافضی ہیں۔(مجع بحار الانوار' ج۲'ص ۴۳۲۰-۴۳۲ مطبوعہ مکتبہ دارالایمان'المدینہ المنورہ' ۱۳۱۵ھ) زندیق'منافق' د ہری اور ملحد کی تعریفوں کا باہمی فرق

علامه سيد محرامين ابن عابدين شاي متوفى ١٢٥٢ه لكصة بس:

علامه ابن کمال پاشانے اپنے رسالہ میں لکھا ہے عملی زبان میں زندیق کا اطلاق اس شخص پر کیاجا آ ہے جو ہاری تعالی کی نفی كر آبو'اور جو شرك كو ابت كر آبو'اور جوالله كي حكت كالكاركر آبو'اور مرتداور زندين كے درميان عوم و خصوص من وجد کی نسبت ہے۔ کیونک مجھی زندیق مرتد نہیں ہو تا جیسا کہ اصلی زندیق جو دین اسلام سے منحرف ند ہوا ہو۔ اور مجھی مرتد زندیق نمیں ہو تا جیسے کوئی مسلمان مثلاً میرودی یا عیسائی ہو جائے (العیاذ باللہ) اور مجھی زندیق مرتد بھی ہو تاہے مثلاً کوئی مسلمان **زندیق ہو جائے 'العیاذ باللہ۔ اور اصطلاح شرع میں فرق زیادہ ظاہرہے کیونکہ شریعت میں زندیق اس کو کتے ہیں جو کفر کو چھپائے** اور حارب نی میتیم کی بوت کا اعتراف کرے لیکن یہ دوسری قید مسلمان زندیق کے اعتبار سے ہے اور زندیق منافق و مری اور الحدمیں فرق میہ ہے کہ کفرکو چھپانا تو ان سب میں مشترک ہے لیکن منافق ہمارے نبی تربیبی کی نبوت کااعتراف نہیں کر آ'اور دہری اس کے ماتھ ماتھ حوانث کی اللہ سجانہ کی طرف نسبت کا بھی انکار کر تا ہے۔(بینی غدا کو نہیں مانا)اور ملحدوہ شخص ہے جو شریت مستقیمہ سے انحراف کر کے جہات کفر میں ہے کمی جہت کی طرف ماکل ہو اور جو شخص ملحد ہو اور دین سے انحراف کرے اں کے لیے میہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی پڑتیں کی نبوت کا اعتراف کرے اور نہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دجود اور اس کے فاعل مختار ہونے کا اعتراف کرے۔اس قید کے انتبار ہے لمحد' دہری ہے مفارق ہوگیا اور اس میں کفر کو چمپانے کی قید بھی نہیں ہے اس اختبار ہے وہ منافق ہے مفارق اور الگ ہو گیا۔ اور نہ اس میں بیر شرط ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہو اور اس امتبارے وہ مرتدے متاز ہوگیا لہٰذا طحد کی تعریف کفرکے تمام فرقوں کو شامل ہے اور اس کامفہوم سب ہے عام اور وسیع ہے۔ یہاں تک ابن کمال پاشا کے کلام کا خلاصہ تکمل ہوا۔

طبيان القر ان

۔ علامہ شای فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں لیکن زندیق اس اختبارے کہ وہ بھی کافرانسلی ہو تا ہے اور بھی مسلمان زندیق ہو جاتا ہے۔ اس کی تعریف میں نبوت کے اعتراف کی شرط نہیں ہے اور فقح القدیم میں فدکور ہے کہ زندیق کی دین کاپابند نہیں ہو آ۔ (روالمحتارج ۴ م ۲۹۲) مطبور واراحیاء التراف العربی ہیروٹ کے ۴۵۰)ہ) زندیق کی تو بد اور اس کو قمل کرنے کے شرعی احکام علامہ عبد الواحد کمال ابن حام حتوثی ۸۷۲ ھرباتے ہیں:

علامه محمد بن على بن محمد الحصكفي المتو في ١٠٠١ه لكصة بين:

فتی القدیم میں مذکور ہے کہ زندیق کی توبہ قبول نمیں کی جائے گی اور اس کو ظاہر المذاہب قرار دیا ہے' کین خانیہ کی بحث طرواباحت میں ندکور ہے کہ نوئی اس پر ہے کہ اگر ساحریا اس زندیق کو توبہ سے پہلے گر فآر کر لیا جائے جو مشہور ہو اور اپنے ندہب کا داخی ہو بچر گر فآر کی کے بعد وہ تو ہہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو فتل کر دیا جائے گا اور اگر قوبہ کرنے کے بعد اس کو گر فقار کیا جائے تو بچراس کی توبہ قبول کی جائے گی (میں کمتا ہوں کہ علامہ ابن ہام نے اس زندیق کی قوبہ قبول نہ کرنے کے متعلق تکھا ہے جو اپنی زندیقی کو مخفی رکھے لیکن جو اپنی زندیقی کا اعلان کرے اور اس کی دعوت دے اس کا انہوں نے عام کا فروں کی طرح تھم بیان کیا ہے۔ سعید می غفرلہ)

(در مخار علی ر دالمحتار 'ج ۳ 'ص ۲۹۱ 'مطبوعه بیروت)

زندیق کی توبہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کے الگ الگ محمل علامہ سید محدامین این عابرین شای متوفی ۱۳۵۲ھ کلھتے ہیں:

صاحب ہدایہ نے تجنیس میں لکھا ہے اگر زندیق اپنی زندیتی میں معروف نہ ہو اور نہ اپنی زندیتی کی دعوت دیتا ہو تواگر وہ زندیق مشرکین عرب سے ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گااور اگر وہ مجمی ہو تو اس کو اس کے شرک پر چھوڑ دیا جائے گااور اگر وہ مسلمان ہو اور بچرزندیق بناہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مرتہ ہے 'اور اگر وہ ذی ہو اور بچرزندیق بناہو تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ کفر لمت واحدہ ہے 'اور اگر زندیق اپنی زندیق میں معروف ہو اور اپنی زندیقی کی دعوت دیتا ہو تو اگر

سُیان القر ان

وہ کر فار ہونے سے پہلے اپنے اختیار سے قوبہ کرے اور اپنی زندیق سے رجوع کرے قواس کی قوبہ قبول کر کی جائے گی اور اگر وہ گر فار ہونے سے پہلے اپنے اختیار سے قوب کرے اور اگر وہ گوار ہونے کے بعد قوبہ کرے قاس کی قوبہ قبول نمیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس کو قتی خیر ان کا محتی ہے کہ اس کو قتی نہ کرنے سے معالمہ میں اس کی قوبہ قبول نمیں کی جائے گی اس کا بھی بھی محمل ہے کہ سب و مشم کرنے اور فتی کے مسب و مشم کرنے والے کو قتی نہ کرنے سے معالمہ میں اس کی قوبہ قبول نمیں کی جائے گی اس کا بھی بھی محمل ہے کہ سب و مشم کرنے اور کی تاریخ کی اس کی قوبہ قبول نمیں کی جائے گی محمل ہے کہ سب و مشم کرنے میں جو والے کو قتی نہ کرنے میں جو اختیار ہے ہوں کرنے یا نہ کرنے میں جو اختیار ہے ہوں کرنے یا کہ کرنے میں جو اختیار ہے ہوں کرنے جائے گی۔

(ر دالمحتارج ۳٬۵ مطبوند بیروت)

ر ندیق کی توبہ کے قبول ہونے پر امام رازی کے دلائل اور شختیق مقام آمام فراندین محمدین عمروازی متوق ۴۰۷ھ کیستے ہیں:

ہ سے مصف سور اللہ ہوئی اور اس کی دور ہوئی اور سور ہوئی ہائیں؟ اور صحح ہیے ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کی دو دلیلیں ہیں ' پہلی دلیل سور ۃ الانفال کی ہے آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کافروں ہے کہ د جیجے کہ اگر وہ کفرے ہاڑا جائمیں تو ان کے چھلے کمناہ معاف کردیے جائمیں گے۔(الانفال:۳۸) یہ آیت کفرکی تمام انواع کو شائل ہے اور اس میں زندیق بھی داغل ہے۔

ں سے اعتراض کیا جائے کہ زندیق کے حال ہے یہ معلوم نمیں ہو آگہ اس نے واقعی زندیق ہے تو بہ کرلی ہے یا نمیں۔ اس کا جواب میہ ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر پر بنی ہیں' جیسا کہ رسول اللہ پڑتیج کاار شاد ہے:"ہم ظاہر جھم کرتے ہیں"اور

جب اس نے زندیقی سے قوبہ کرلی تو اس کی قوبہ کو قبول کرنا واجب ہے۔ وو مرمی دلیل مید ہے کہ زندیق ندیق سے رجوع کرنے کا ملات ہے اور اس کا صرف میں طریقہ ہے کہ وہ تو ہہ کرے اور اگر اس کی قوبہ قبول ندگی جائے قولازم آئے گا کہ اس کو ایمی چیز کا ملات کیا جائے جو اس کی طاقت میں شمیں ہے۔ عالا نکہ اللہ تعالی

اس کی توبہ فیول ند کی جائے تو لازم آئے گا کہ اس کو ایک چیز کا ملات کیا جائے جو اس کی طاقت میں ایس ہے۔ حالا عبد اللہ تعن سمی فعنص کو اس کی طاقت سے زیادہ ملات نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما تاہے: سیم میں آئا مرسرچرس میں ایک جیسر کرتا ہے سالہ میں تی جیش ا

وَهُمُواَلَّذِيْ يَهُمُّلُ النَّنُوْمَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا وي بِهِ واپِنهِ دِن کي وَبِهِ قِول كريا به اور گنابوں كو عَنِ النَّيْنِيِّ فَاتِ (المشورِّى: ۲۵) معاف فرما تا ب

الم مرازی نے زندین کی جس قوبے قبول کرنے پر دلائل دیے ہیں 'میہ اللہ کے زدیک قوبہ ہے جس کا تعلق آخرت ہے۔ اور اس قوبہ کے متعلق نقماء کا انقاق ہے کہ یہ قوبہ قبول ہوگی۔ نقماء کا اختاف اس میں ہے کہ زندیق قوبہ کرلے تو آیا اس کو قتل کرنے کا تھم ساقط ہوگایا نہیں اور زندیق کی توبہ کے بول کرنے یانہ کرنے ہے۔ ان کی بی مراد ہے اور آخرت میں اس کی توبہ کے مقبول ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ہم علامہ شامی کے حوالے سے تفصیل کے ماتھ بیان کر میکے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے خلاف جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر (کا غلبہ) نہ رہ اور پورا دین (صرف) اللہ کے لیے ہو جاے 0 پس اگر وہ باز آجا کمیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والاے 0 اور اگر وہ روگر وانی کریں تو بیتین رکھو کہ بے شک الله تمہارا کار ماز بے وہ کیدا ایجا کار ماز اور کیدا ایجا کہ دگار ہے 0 (الانفال: ۳۹۰۳)

بيان القر أن

فتنه كامعني

سه مه من اس سه پهلی آیت میں فرمایا تھا کہ اگر یہ کفار اپنے کفر ہے باذ آ گئے تو ان کی بخشش کردی جائے گی اور اگر انہوں نے دوبارہ دی روش افقیار کی تو جس طرح تیجیل استوں کو سزادی گئی تھی ان کو بھی سزادی جائے گی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تھم دیا کہ اگر کفار باز نہیں آتے تو وہ ان سے قبال کریو حتی کہ گفتہ نہ رہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کفارے قبال کرو حتی کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ کی حسب ذیل تغییری کی میں جن

معرت ابن عماس رضی اللہ عنما ،حسن ، قادہ اور سدی ہے مودی ہے کہ اس ہے مراد شرک ہے۔اور پو رادین اللہ کے لیے ہو جائے اس ہے مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام کی وجہ ہے تنگ نہ کیاجائے اور شرک اور بہت پر تنی کی بچ گئی کردی جائے۔

جائے اس سے مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام کی وجہ سے تلت فیاجائے اور سرت اور بت پر سی بن سی سردی ہیں۔ عروہ بن زبیرنے بیان کیا ہے کہ وعوت اسلام کی ابتداء میں مسلمانوں کو فقتہ میں جتلا کیاجا یا تھا' تب رسول اللہ ہیج پر مسلمانوں کو میشد کی طرف جرت کرنے کا تھم ویا۔ اس کے بعد ود سرا فقتہ یہ تھاکہ جب کمدی گھاٹیوں میں انصار نے رسول اللہ

سیس-(جامع البیان جه ۴ می ۳۲۷-۳۲۷ مطبوعه دار النگر بیروت ۱۳۱۵ه) صرف جزیره عرب سے کفر کا خلبه ختم کرنا مقصود ہے یا یو ری دنیا سے

نے فرمایا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو دیں جمع نہیں ہوں گے۔اور اس آیت کامید معنی نہیں ہے کہ کافروں سے جنگ کرتے رہو حتی کہ تمام دنیا میں شرک نہ رہے اور تمام شہوں میں اسلام قائم ہو جائے۔جاری رائے میں اس آیت کا صحح معنی ہیے کہ جب تک دنیا میں کفر کا زور اور شرک کاغلبہ ہے کافروں سے جنگ کرتے رہو۔ اور مسلمان اپنے آپ کو ہروقت صالت جماد میں

سک دی میں سرمہ دور در سرم معظم ہے۔ سروی کے مصول میں کوشاں رہیں جس سے وہ پوری دنیا سے شرک کا قلع قع کر سکیں اور کافروں سمجھیں اور ایسے اسباب اور وسائل کے حصول میں کوشاں رہیں جس سے وہ پوری قوت میں اشافہ ہو اور ہردور میں جنگی کے جن جن علاقوں کو فتح کریں وہاں تبلیغ کر کے کافروں کو مسلمان بنائمیں اگد ان کی عددی قوت میں اشافہ ہو اور میں

ہ صیاروں کی ہی مادہ میودے ہوں ہن وع کی مریب- من ہے۔ سروری ہیں ہدر و کی سرایس میں میں میں میں میں مسلمانوں کی ہی مسلمانوں کی ہی ماندگی کی وجہ میر ہے کہ انہوں نے تبلغ اسلام نہیں کی-مغلوں نے ہندوستان پر مترہ جملے کیے لیکن وہ اپنی حکومت کے استحکام میں گئے رہے اور اسلام کی تبلغ ہے غافل رہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر مترہ جملے کیے لیکن منت سنت سنت انسان میں کا متندہ نہ سے ان اس میں میں ایس میں ایس ایک علام سر حصل میں

مغتوجہ علاقوں میں تبلیخ اسلام کا کوئی انتظام نمیں کیا۔ اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں نے جدید سائنسی علوم کے حصول میں کوئی قابل ذکر کوشش نمیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا تھم بیہ ہے کہ پوری دنیا سے تفراور شرک کاغلبہ ختم کیا جائے اور توحید اور اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ ہو اور جب مسلمانوں نے اس تھم پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں مغلوب اور تحکوم ہوگئے 'بعض علاقے

انموں نے جماد کے ذریعے فتح ضردر کیے لیکن ویسکون المدین کله لله پر عمل نمیں کیااور کافروں کو مسلمان کرنے کی کوئی موٹر کوشش نمیں کی چنانچہ دوعلاقے بھی ان کے اپھرے جاتے رہے۔ معرش کوشش نمیں کی چنانچہ دوعلاقے بھی ان کے اپھرے جاتے رہے۔

اس کے بعد فرمایا پس اگر وہ باز آ جا نمیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے اور اگر وہ روگر دانی کریں تو تقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کار ساز ہے۔ یعنی اگر کھار تو بہ نہ کریں اور ایمان نہ لا نکی تو تم ان کی پرواہ نہ کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گااور تم ہے مصیبتوں کو دور کرے گا۔وہ کیسااتھاکار ساز اور کیسااتھا کہ گارے۔

طبیان القر ان

جلدچهارم

العزءا

ب کوان کی زیادہ نغداد دکھنا تا تو الے معلق !) تم صور مبت ہار جلتے اور آگیں بی انتلاث کرتے لیکن اللہ نے (تم کو

طبيان القر أن

Marfat.com

سَلَّمَ النَّهُ عَلِيْهُ كِنَاتِ الصُّلُ وَرِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُو هُمُ إِذِ ای سے اسلامت رکھا ، بے ننگ وہ درون میزا امر کو ہنر لی جاننے والا ہے 🔾 اور (یادکرو) جب تم سے مفالم کے وقت آہیں کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمہاری تعداد (بھی)ان کو کم دکھائی 🕆 کھی انشر یاسس کام کو پررا کر ہے

اللهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ وَإِلَى اللَّهِ ثُنْرَجَعُ الْأُمُورُ ﴿

جراس کے نزدیک کیا برا ہے ، اور اللہ بی کی طرب تمام معاملات وٹائے جاتے ہیں o

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانوا) یاد رکھوا تم بقنامجی ہال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس ہال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور (رسول کے) قرابت داروں کے لیے ہے اور بتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے 'اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہواور اس (چیز) پر جواللہ نے اپنے (مکرم) بندے پر فیصلہ کے دن نازل کی جس دن دو كشكر مقابل موت اور الله جرجيزير قادر ٢٥ (الانفال:١٨)

ربط مضمون

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار سے جماد کرنے کا حکم دیا تھااور جماد میں جب مسلمان فتح یاب ہو جا نمیں تو میدان جنگ میں کفار کا جو مال 'اسباب اور ہتھیار وغیرہ ہاتھ آئیں وہ مال ننیمت ہے۔ سواب جماد کے تھم کے بعد اللہ تعالی مال ننیمت

ك احكام بيان فرما ربا ب- مال فنيمت ك سائقه نفل اور فئ كانحم بهى مقعل ب- بهم مال فنيمت سے نفل اور فئے كانحم بيان کریں گئے ناکہ شرح صدر کے ساتھ مال غنیت کی تعریف اور اس کے احکام اور ان میں نداہب معلوم ہو سکیں۔نفل کی تفسیل

پہلے گزر چکی ہے لیکن ہم ربط مضمون کی خاطراس کاددبارہ اعادہ کررہے ہیں۔

،' تنفیل اور سل کی مخضر تشریح نظل کا نفوی مفن ہے زیادتی اور اصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے امام بعض مجامدین کو جہادیر برانگیختہ کرنے کے لیے ان

کے حصہ ہے زائد کوئی چزعطا کرے۔

تنفیل کامعنی یہ ہے کہ امام بعض مجاہرین کی کسی زائد چیز کے ساتھ تخصیص کر دے۔ مثلاً امام کے کہ جس نے فلال چیز عاصل کرلی تو اس کا چوتھائی یا تمائی حصہ اس کو لے گا۔ یا سے کہ جس نے فلاں چزیر قبضہ کرلیاوہ چیزاس کی ہے۔

نی مرتیب نے فرمایا جس نے کسی تعیی (کافر) کو قتل کیااس کاسلب (اس کاسان) ای کاہے۔

(صحِح بخارى رقم الديث: ٣١٥٣ محيح مسلم رقم الحديث: ١٤٥١ منن ابو دا ؤور قم الحديث: ٢٤١٤)

ادر سلب میں مقتول کے کپڑے 'اس کے ہتھیار 'اس کی سواری اور سواری کے آلات داخل ہیں۔ فئے کامعنی

فئے کالغوی معنی ب لوٹنا اور اصطلاح شرح میں نئے اس چیز کانام ہے جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھو ڈول اور اونٹوں کو نہ دوڑایا ہو۔ مثلاً وہ اموال جو امام المسلمین کی خدمت میں ارسال کیے جاتے ہوں یا وہ اموال جو اہل حرب سے

طبيان القر أن

معاہدہ کی بناء پر لیے گئے ہوں۔ اموال نئے میں تمس نہیں ہو تا کیونکہ نئے غنیمت نہیں ہے۔ اور غنیمت وہ مال ہے جو کفار ہے بہ طور قمراور غلبہ لیا جائے۔ اور مال نئے بالخصوص رسول اللہ سڑتین کے لیے تھا۔ اس میں آپ اپنی مرضی ہے تصرف فرماتے تھ خواہ اس مال کو آپ اپنے اوپر خرج فرمائم میں یا اپنے اہل وعیال پر یا جن پر آپ چاہیں۔

الله تعلَّى كالرشادي: وَ مَا اَفَاءٌ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَكًا اَوْجَفَتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيِل وَلَارِكَابٍ وَلَي مَنْهُمْ فَكًا يُسَيِّطُونُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَارِكَابٍ وَلَي كَالِكُهُ مِنْ اللهَ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ يَتَمَاءٌ (الدحسرة)

یس الله اب رسون و سریر چاہد سده مردد به ب الله حضر بالا من الله الله تعالی من الله الله تعالی من الله الله تعالی من الله الله تعالی من الله الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله وقت کردیا کرتے تھے۔ الله تعالی کو ایک سال کا حرج دیا کرتے تھے اور باقی اموال کو گھو ژوں اور ہتھیا روں کے لیے فی سیل الله وقت کردیا کرتے تھے۔ الله تعالی کو گھو دی اور ہتھیا روں کے لیے فی سیل الله وقت کردیا کرتے تھے۔ الله کو گھو دی اور ہتھیا روں کے لیے فی سیل الله وقت کردیا کرتے تھے۔ الله کو گھو دی اور باقی اموال کو گھو دی اور بتھیا رون کے لیے فی سیل الله وقت کردیا کرتے تھے۔ الله کا دی منازی کرتے ہوں۔ الله کا دی الله کی مسلم الجماد ۸۵ الله کا دیا کہ کا دی سال کا حرج دیا کہ دی الله کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دی کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دور کا در برخوال کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کا

۱۷۲۱ اکسن الکبریٔ للنسائی ٔ رقم الحدیث:۱۵۷۱) رسول الله بین پیر اور بعد کے انکہ مسلمین میں فرق میہ ہے کہ اہل حرب کی طرف سے جو مال انکمہ مسلمین کو جیجاجائے گا' وہ عامتہ المسلمین پر خرج کیا جائے گا۔ رسول اللہ بین پیر کی خصوصیت کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی کفار پر ہیبت تھی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا دو ماہ کی مسافت سے میرار عب طاری کرویا گیا ہے اور انکمہ کی ہیبت مسلمانوں کی وجہ سے ہے لنڈا اس مال میں انکہ کے مساتھ عام مسلمان بھی شریک ہیں۔

مال غنیمت کی تعریف مال غنیمت اس مال کانام ہے جو اہل حرب سے قبراور غلبہ سے حاصل کیا جائے اور یہ قبراور غلبہ نوج کے ذریعہ حاصل ہوگا۔اور نوج یا حقیقتاً ہوگی یا محکا"اور حکما" فوج کامعنی ہے امام کااذن۔اور امام شافع کے نزدیک اہل حرب سے غلبہ کے ساتھ جو مال جس طرح بھی حاصل کیا جائے وہ غنیمت ہے اور وہ فوج یا امام کے اذن کی شرط نہیں لگاتے۔مال غنیمت کے چار جھے امیر لشکر' لفکر اسلام میں تقسیم کرے گاسوار کے دو جھے اور بیادہ کا ایک حصہ اور پانچواں حصہ رسول اللہ جھی کا ہے۔

ديد الكواله النائع جه من م ۲۵۸-۴۵۸ مطبوعه وار اكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه)

خمس کی تقسیم میں فقهاء شافعیه کاموقف امام فزالدین محمدن عررازی شافعی متونی ۲۰۲ ه کصح بن

اس آیت کا نقاضایہ ہے کہ مال غنیت میں ہے ٹس رانچواں حصہ) لیا جائے گا اور اس ٹمس کی تقییم کی کیفیت میں مشہور قول یہ ہے کہ اس ٹمس کی تقییم کی کیفیت میں مشہور قول یہ ہے کہ اس ٹمس کے چوپانچ حصص کیے جا کی گئے ان میں ہے ایک حصد رسول اللہ پڑھیں کا ہے اور ایک حصر تان اور حصرت قرابت داروں کا ہے جو بنو ہا ہم اور بنو عبد المعلب ہے ہیں نہ کہ بنو عبد مشمل اور بنو نو قل ہے۔ کیونکہ حضرت عثان اور حصرت جیر بن مطعم رضی اللہ عثما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ پڑھیں ہے عرض کیا یہ آپ ہے جائی بنو ہا ہم ہیں ان کی نسل ہے ہیں 'آپ یہ بتائے کہ آپ نے ہمارے جمائیوں میں ہے بنو عبد المعلب کو علاقہ اللہ بنا میں کی و رسول اللہ بڑھیں نے دوبالمیت اور اسلام ہیں مجمد کو عطافہ ایا اور ہم کو محروم کردیا حالا تکہ ہم اور وہ یہ منزلہ واحد ہیں۔ تو رسول اللہ بڑھیں نے فرایا وہ جالمیت اور اسلام ہیں مجمد

**بیان القر آن** جلدچارم

ے بائکل الگ نہیں ہوئے اور صرف بنو ہاشم اور بنو المعلب آیک چیز میں 'یہ فرماکر آپ نے اپنی انگلیاں انگلیوں میں والیں۔ (سن ایو داؤ در قم الحدیث: ۴۹۸۰)

اور بیتیہ نین جصے نیمیں 'مکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ اور رسول اللہ میتی کی وفات کے بعد بھی المام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک خس کے پانچ جصے کے جائیں گے 'ایک حصد رسول اللہ بیتیں کے لیے ہوگا اور اس کو مصالح المسلمین می صرف کیا جائے گا جہاں اس حصہ کو رسول اللہ بیتیں خرچ کرتے تھے 'مثلاً مجابدوں کے لیے کھو ڈوں اور ہتھیاروں کی خریداری کے لیے 'اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کے لیے خواہ وہ غنی ہوں یا فقیر'اس کی تقسیم ان میں اس طرح ہوگی کہ مردوں کو دو جصے ملیس کے اور عور بوں کو ایک حصہ ملے گا۔ اور خس کے باتی تمن حصے تیموں' مشینوں اور مسافروں میں تقسیم کیے جائمیں گے۔ (تغیر کیبرے 26) مسافروں وار امنیاء التراث العمل ہیروٹ کہ 176ء)

میں کی تقسیم میں فقهاء حنبایہ کاموقف خمس کی تقسیم میں فقهاء حنبایہ کاموقف

علامه موفقُ الدين عبدالله بن تدامه مقدى حنبلي متوفى ١٢٠ه و لكصة بين:

فمس کے پائی جھے کے جائیں گے ایک حصہ رسول اللہ بیتی کا جاور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے ایک حصہ تیس کے پائی جھے کے جائیں گاروں کا ہے اور رسول کے جیسا کہ اس آیت میں ہے: تم بیتنا بھی مال غنیمت حاصل کہ تو ہے نک اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے اور بیتیوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ (الانفال: ۱۳) اور رسول اللہ بیتیوں کو رسول اللہ بیتیوں کے اس میں کیا ہے کہ کا کہ میتیوں کے اور مسافروں کے لیے ہے۔ (الانفال: ۱۳) اور مسلول اللہ بیتیوں کو مسلول اللہ بیتیوں کے اور کے ایک کے بیلوے ایک کا کے کو خراب کا اور خیس کے اور کا کہ حضرت عبادہ بن الصاحت بیتیوں کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن رسول اللہ بیتیوں نے اور نے کہ اور نے کہ اور کیا ہے اس میں سے اس بال کے برابر بھی میرے لیے جائز نہیں ہے ہواء فمس کے اور وہ بھی تم پر لوٹا دیا جائے گا۔ (سنن انسائی رقم اور دیا در تام مسلولوں کے لیے قرار دیا اور تنام مسلولوں کے کہ اس کو ان کے مصل کے میں صوف کیا جائے 'ان کی سرحدوں کی حفاظت پر اور کھی میں خوال اللہ بیتیوں کا حصہ مسلولوں کے ساتھ مختص ہے اور دو سری روایت ہے کہ گھوڑوں اور بتھیاروں پر اس رقم کو قرچ کیا جائے۔

ض کاد مراحصہ رسول اللہ شہیج کے قرابت داروں پر خرج کیا جائے اور آپ کے قرابت دار بنوہا شم اور بنوالمطلب ہیں کے ونکہ حضرت جین بریائی رسول اللہ شہیج کے پاس آنے جبکہ آپ نے کشکہ حضرت جین بریائی رسول اللہ شہیج کے پاس آنے جبکہ آپ نے فتس کو بنو ہاشم اور بنوالمطلب میں تقسیم فرایا ۔ میں نے فرایا۔ میں نے حوالمطلب میں تقسیم فرایا اور بمیں بچھ بھی نمیس دیا حالا تکہ آپ سے ان کی قرابت اور داری قرابت واحد ہے ۔ پس نی شہیج نے فرایا ضرف بنو ہا شم اور بنوالمطلب میں میں جو جبہ میں دور خوالمطلب میں صفح بنو ہاشم اور بنوالمطلب ایک چیز میں محضرت جیسر نے کہا تی شہیج نے اس فتس میں ہے بنو عبد میں اور بنوالمطلب کے در میان فس کو تقسیم فرایا تھا اور حضرت ابو بکر میں اور بنوالمطلب کے در میان فس کو تقسیم فرایا تھا اور حضات ابو بکر میں اور بنوالمطلب کے در میان فس کو تقسیم فرایا تھا اور حضات ابو بکر میں اور بنوالمطلب کے در میان فس کو تقسیم مرایا تھا اور حضات ابو بکر میں اور بنوالمطلب کے در میان فس کو تقسیم کے مطابق فس کو تقسیم کے مطابق فس کو تقسیم کے مطابق فس کو تقسیم کے عظامی میں اور بنوالمطلب کے در میان اور ان کے بعد حضرت عمان بن عفان بریائی بی شہیج اس کو دو عطافیس کرتے تھے لیکن ان کے بعد حضرت عمان بن عفان بریائی بی شہیج کے قرابت داروں کو فس میں سے عطاکرتے تھے المام ابوداؤد کے علادہ کس کے یہ جملہ دوایت نمیں کیا کہ حضرت ابو بکر حضور کے امامیہ اضافہ ذہری نے ابی طرف سے کیا ہے۔ (نخ البادی جائے کہ قرابت داروں کو نمیں دیتے تھے۔ ان اس حافظ ابن حجرتے کہا ہیہ اضافہ ذہری نے ابی طرف سے کیا ہے۔ (نخ البادی جائے کہ قرابت داروں کو نمیس دیتے تھے۔ ان ان مورونہ کے کہا ہیہ اضافہ ذہری نے ابی طرف سے کیا ہے۔ (نخ البادی جائے کہا کہ میں کر کے توانہ کی کے توانہ کس کس کے کہا ہے۔ (نخ البادی کا کھور

بيان القر أن

جلدچهارم

م ۲۳۵۵ سنن ابوداؤد رقم الدیث: ۲۹۷۸) اور ان کے درمیان برطریق عموم تقتیم کرناداجب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے عموی طور پر فرمایا ہے: اور (آپ کے) قرابت داروں کے لیے (الانفال: ۴۱) اور اس لیے کہ اس حق کا متحقاق قرابت کی وجہ ہے ہے المذا اس میں عموم ہوگاجس طرح میراث میں عموم ہو آہے۔ پس اس میں سے غنی اور فقیراور مرد اور عورت سب کو دیا جائے گا۔ نی ہے۔ نے خس میں ہے حضرت عباس کو عطا فرمایا تھااور وہ غنی تھے اور آپ نے اپنی پھو پھی صفیہ کو عطا فرمایا تھا' اور مردوں کو دو ھے اور عورتوں کو ایک حصہ دیا جائے گا۔

جاں تک تیموں کے حصد کا تعلق ہے تو میتم اس کم من بچہ کو کتے ہیں جس کا باپ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا احتمام (بلوغت) کے بعد کوئی میٹیم نمیں ہو آباور اس میں اس کے فقیر ہونے کا بھی انتہار کیا جائے گا۔ کیونکہ غنی بالمال غنی بالاب ہے بڑھ کر ہو تا ہے اور مکینوں کے حصہ میں مکین سے وہ مراد ہیں جو زکو ہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ای طرح مسافروں کے حصہ میں بھی دی سافر مراد بین جو زکو ہ کے مستحق ہوتے ہیں - (الكانى جمام مص ١٥٨) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٠ماهـ) س کی تقسیم میں فقهاء ما لکیه کامونف

علامه ابو بكر محربن عبد الله المالكي المعروف بابن العربي المتوفي ٥٨٣٣ ه لكصة بين:

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے حصہ کے متعلق دو قول میں ایک قول بیر ہے کہ اللہ کا جصہ اور رسول کا حصہ واحد ہے اور اللہ کے لیے ہے فرمانا کلام کے استفتاح (تمبیر) کے لیے ہے ' دنیا اور آخرت اور ساری مخلوق اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور دو سرا قول ابوالعالیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ م المان عنیت کولایا جا آاس غنیت کے چارجھے آپ لشکر اسلام میں تقیم فرائے پھر آپ بقیہ خس میں سے ایک مشی بمرکراٹھا لیتے اور اس کو کعبہ کے لیے وقف کردیتے 'مجربقیہ خس کو پانچ حصوں میں تقتیم فرماتے 'اس میں ہے ایک حصہ رسول الله ما ہیں کے لیے ہوتا' ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا' ایک حصہ بتیموں کا' ایک حصہ مسکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں كا- (مصنف ابن الي شيبه على معمل معمل مل الديث: ٢٣٣٨٥ مطبوعه وار الكتب العلميه ميروت ١٦١٨١٥)

اور رسول کے حصہ کے متعلق بھی دو قول ہیں'ایک قول ہیہ ہے کہ رسول کے حصہ کاذکراتشنتاح کلام کے لیے ہے جس طرح اللہ كے دهم كاذكر ب-اور خس ميں سے كوئى چزاللہ كے ليے بند رسول كے ليے ب اور خس كے چار دھے كيے جاكيں ھے ایک حصد بنو ہاشم ادر بنوالمعلب کے لیے اور ایک حصہ بتیموں کے لیے 'ایک حصہ مکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے' بید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے۔ اور دو سرا قول بیہ ہے کہ خس میں سے ایک حصہ رسول کے لیے ہے اور اس کی کیفیت میں جار قول ہیں ایک قول ہیہ ہے کہ بیر آپ کے قرابت داروں کو بہ طور وراثت لیے گا' دو سمرا قول ہیہ ہے کہ بیر آپ سے بعد آپ کے خلیفہ کو ملے گا' تیبرا قول یہ ہے کہ اس کو گھو ژوں اور ہتھیاروں میں صرف کیا جائے گا' چو تھا قول یہ ہے کہ اس کو عامتہ المسلمین کے مصالح میں صرف کیاجائے گا۔

(احكام القرآن'ج ٢ مص ٥٠ ٣ مطبوعه وار الكتب العلميه 'بيروت' ٨ ٠ ٣٠هـ) خس کی تقتیم میں نقهاءاحناف کاموتف

علامه علاء الدين ابو بكرين مسعود كاساني حنفي متوفي ١٨٨ه لكهة بي:

اں میں کوئی اختلاف نمیں ہے کہ ٹی شہیر کی حیات میں فمس کے پانچ صے کیے جاتے تھے۔ ایک حصہ نی شہیر کے لیے'ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کے لیے'ایک حصہ بیموں کے لیے'ایک حصہ مکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں

نبيان القران

کے لیے ہے۔ جیسا کہ الانفال: ۳۱ میں تفسیل سے ہے۔ اس آیت کے شروع میں ند کور ہے: فمس اللہ کے لیے ہے۔ اس میں یہ سنب سنبیہ ہے کہ فمس عمادت ہے جیسا کہ کما جاتا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ فمس کی تعظیم کے لیے ہو جیسے بیت اللہ اور نا کا اللہ میں اضافت تعظیم کے لیے ہے۔

اور آپ کے قرابت داروں کے حصہ کے متعلق اہام ڈافعی نے کہاہے کہ وہ اب بھی باتی ہے اور وہ اولاد بنو ہاشم کو ملے گا' اس میں فقیراور غنی برابر میں' اور ہمارے نزدیک بنو ہاشم کے اغنیاء کو قمس میں سے نمیں دیا جائے گا' البتہ بنو ہاشم کے فقراء کو فمس میں سے دیا جائے گا اور ان کے لیے علیحدہ حصہ وضع کرنے کی ضورت نمیں ہے وہ فقراء کے حصے میں داخل میں بلکہ دو سرے فقراء پر مقدم ہیں۔ ہمارے نزدیک فمس کے قین جصے کیے جائمیں گے ایک حصہ بتیموں کے لیے' ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔ (بدائع العمائع ج ان معرف معرف دراراکتب العلمیہ 'میروت '۱۳۱۸ھ)

علامه ابوالحن على بن ابي بكرالمرغيناني الحنفي المتوفى ٥٩٣ه و ل<u>كهتة مين:</u> وإي الله من منازل المراكبية من المجمع من المبير المراجع المراجع المراجع

ہماری دلیل ہیہ ہے کہ خلفاء اربعہ راشدین نے خمس کے ای طرح تین حصہ کیے تتے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ اور ان کی افتداء کرنا کافی ہے۔ اور رسول اللہ بھیج نے فرمایا اے بوہاشم کی جماعت اللہ تعالی نے تمہارے لیے لوگوں کے دھوون اور میل کچیل کو ٹاپند کیا ہے اور اس کے عوض میں تم کو خمس کا پانچواں حصہ عطاکیا ہے اور معوض یعنی زکو قانمنیاء کے لیے جائز نمیں ہے تو چاہیے کہ اس کاعوض یعنی خمس بھی بنوہاشم کے انمنیاء کے لیے جائزنہ ہو۔

(بدایه اولین می ۵۷۲-۵۷۹ مطبوعه شرکت ملمیه لمنان)

علامه كمال الدين عبد الواحد بن جهام حنى متوفى ١٢٨ه و لكيمة بين:

امام ابدیوسف نے جو ظفاء راشدین کا نقل نقل کیا ہے کہ وہ خس کے تین حصد کرتے تھے اس کی تائید حسب ذیل ا منبیان القر آن جلاح الرم

الم عبد الرزاق صنعانی متوفی ۲۱۱ه روایت کرتے ہیں:

حن بن محمر بن على ابن الحنفية في واعلموا انساغنمنه من شيع فان لله حسسه (الانفال:١١) كي تغير من کماللہ کا ذکر بطور تمید ہے دنیا اور آخرت اللہ ہی کے لیے ہے۔اور خمس رسول کے لیے ہے اور ان کے قرابت داروں کے

لے۔ رسول الله متالین کی وفات کے بعد ان دو حصول میں اختلاف ہوا ، کمی نے کما قرابت داروں کا حصر رسول الله متالین کی

قرابت کی وجہ سے ہے۔ اور کمی نے کما قرابت واروں کا حصہ خلیفہ کی قرابت کی وجہ سے ، اور اصحاب محمد ترتیج کی رائے اس پر متفق ہوگئی کہ ان دو حصول کو گھو ڑول میں اور فی سبیل اللہ جہاد میں خرج کیا جائے اور یہ حضرت ابو بمراور عمر کی خلافت مين تقا- (المصنف ج٥، ص ٢٣٨، رقم الحديث: ٩٣٨٢، مطبوعه كتب اسلاى أبيروت ٥٠٠٠١ه)

اس صدیث کو امام ابن ابی شید نے بھی روایت کیا ہے۔ (المصنف ۹۲) مس ۵۲۱ ، رقم الحدیث: ۳۳ ۴۳۰ مطبوعہ بیروت)

ابوجعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑیشے نے خمس کی تقسیم میں حضرت ابد بحرادر حضرت عمر صنی اللہ عنما کے طربتہ پر عمل كيا- (المصنف ج٥ مس ٢٣٠٤ وقم الحديث: ٩٣٤٩ مطبوعه بيروت)

اور امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن الي شبد متونى ١٣٥٥ ووايت كرت مين:

حسن نے اس آیت (الانفال:۴۱) کی تغییر میں کہار سول اللہ بیٹیز کی وفات کے بعد اہلی ہیت کو کسی نے نہیں دیا 'حضرت عمر نے نہ تمی اور نے۔ ان کی رائے میہ تھی کہ یہ معالمہ امام المسلمین کی طرف مفوض ہے وہ اس کوفی سبیل اللہ اور فقراء میں جہال الله كاراده بووبال خرج كري- (المصنف ج٢، ص ٥٢) وقم الحديث: ٢٣٨٥، مطوعه واراكتب العلميه ، بيروت ٢٢١٥هه)

اس کے بعد فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہواور اس (کتاب) پر جواللہ نے فیصلہ کے دن نازل کی ' یعنی مال غنست کا پانچواں حصہ اس تفصیل کے ساتھ تشکیم کیاجائے گالنذا اے مسلمان اہل لشکر تم اس خس میں طبع نہ رکھواور مال ننیت کے باتی جو جار

ھے ہیں ان پر قناعت کرد۔ یوم الفرقان سے یوم بدر مراد ہے جس دن اللہ تعالی نے حق اور باطل میں اتنیاز کردیا تھا اور جمعان سے مراد مسلمانوں اور

کافروں کے دو گروہ میں اور اللہ تعالی نے فیصلہ کے دن اپنے معزز بندے بعنی نبی میز بھیر پر جو چیز نازل کی اس سے مراد اس دن نازل ہونے والی آیات ہیں۔اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کے قدم جمانے کے لیے نازل ہوئے تھے اور دیگر نشانیاں مشانا خاک کی مطمی کا ہر کا فرک آگھ میں پہنچ جانا اور اللہ تعالی ہر چزیر قادر ہے کہ تم کم تعداد میں تھے اور تم کو بزی تعداد والوں پر غالب کردیا۔

تم سے مجلی جانب تھا' اور اگر تم مقابلہ کاونت مقرر کرتے تو ٹینچنے کے وقت میں ضرور مختلف ہو جاتے 'کیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ

اس کام کو پورا کردے جو (اللہ کے نزدیک) کیا ہوا تھا' ٹاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ ے 'اور بے ثمک اللہ بہت منے والا' بے حد جانے والا ہے O (الانفال: ۳۲)

مشکل اور اہم الفاظ کے معاتی

العدوة الدنيا كامعنى ب وادى كاليك كناره جو مينه ك قريب تعله العدوة القصوى كامعنى ب وادى كى دوسری جانب جو مدینہ سے دور تھی۔الر کب اسفیل منکم کامٹن ہے تجارتی قافلہ وادی بررکے نیچے ساحل سمندر کے ماتھ ماتھ تھا۔ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولاتین اللہ تعاتی نے تم کو پہلے ہے وقت مقرر کے بغیر کفار کے

ئبيان القر ان

بالتقامل لا کھڑا کیا ٹاکہ جو کام اللہ کے علم میں ہو چکا ہے وہ واقع اور خارج میں بھی ہو جائے اور وہ کام اسلام کی سمربلندی اور کفر کی ليتى -- ليهدك من هدك عن بينة يعنى الله تعالى في اسلام كو غالب اور كفركو مغلوب كروكهايا اكد اب جو كفر کرے تو اللہ کی جب یوری ہونے کے بعد کفر کرے اور روز قیامت کے لیے اس کاکوئی عذر باتی نہ رہے 'اور اللہ کی جب یہ تھی کہ مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باد جو اللہ کی بائیر و نصرت سے اپنے سے تین گئے زائد کافروں پر غالب آ گئے۔ ویسے ۔ من حبی عن بسنہ لیعنی جو شخص ایمان لائے وہ شم صدر کے ساتھ ججت ظاہرہ کو دیکھ کر ایمان لائے۔ ہلاکت اور حیات ے مراد کفراور آیمان ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے موت اور زندگی مراد ہو یعنی مرے تو دلیل دیکھ کر مرے اور زندہ رہے تو دلیل دیکھ کر ذندہ رہے۔

فتح بدر میں سید نامحمہ ﷺ کی دلیل نبوت ۔ مسلمانوں کالشکر ابتداء میں کی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ ہے بہت خوف اور گھراہث میں جتلا تھا'جس جگیہ ان کا قیام تھا وہ جگہ پانی سے دور تھی اور وہ زمین رتلی تھی جس میں ان کے ہیرد ھنس جاتے تھے۔ اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کے پاس ہتھیار بھی وافر مقدار میں تھے' سان خور دونوش بھی بت تھااور وہ پانی نمے قریب ٹھمرے ہوئے تھے اور ان کی زمین رتیلی نہیں تھی ان کے لیے چلنا آسان تھا'اور ان کے پیچیے ان کا قافلہ تھاجس ہے ضرورت کے دقت ان کو مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ بہ ظاہریہ حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ پھرائلد تعالی نے معالمہ الث دیا اور جنگ کے وقت نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں کو بہت بزی فتح عاصل ہوئی اور کفار کو بدترین شکست ہوئی۔ اور بیہ سیدنامجمہ پڑتین کاعظیم مثجزہ تھا' اور آپ کے دعویٰ نبوت پر بہت قوی دلیل تھی " کیونکہ آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو فتی بشارت دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ ابلد تعالی نے فتح اور نصرت کا دعدہ فرمایا ہے۔ اور آپ نے اس وقت مسلمانوں کی فتح کی پیش موئی کی تھی جب طاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتے کے کوئی آغار نہیں تھے۔ پس بدر کی فتے سیدنامجر پہنچ کی نبوت کامعدق ظاہر ہوگیااور اسلام کی صداقت پر قوٰی دلیل قائم ہوگئ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب آگر کوئی تفریس ہلاک ہو گاتو دلیل قائم ہونے اور ججت پوری ہونے کے بعد کفر میں بلاک ہو گااور جواسلام کی حیات حاصل کرے گاتو وہ ولیل قائم ہونے کے بعد شرح صدرے اسلام کو قبول کرے گا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ادریادیجیے) جب الله آپ کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھار با تصااور اگر الله آپ کو ان

کی زیادہ تعداد دکھا آباتو (اے مسلمانوا) تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے 'کیکن اللہ نے (تم کو اس سے) سلامت ر کھا بے شک وہ درون سیندامور کو بیہ خوبی جائے والا ہے O (الانفال: ۳۳) کفار کی تعداد کم دکھانے کی حکمت

الم ابن جریر اپن سند کے ماتھ مجاہدے روایت کرتے میں کہ اللہ تعالی نے بی پیچیز کو نیند میں کفار کی تعداد کم و کھائی ' آپ نے مسلمانوں کو خبردی کہ کافر تھو ڑے ہیں توان کے دل مطمئن ہو گئے۔ (جامع البیان بر ۱۰ م ۸۸)

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ واقعہ میں گفار زیادہ تعداد میں تھے تو ان کو کم تعداد میں دیکھنایا د کھاناواقع کے خلاف ہے تو اللہ سے یہ کیے معسور ہوسکتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ نی بہتی کو تمام کفار نمیں دکھائے تنے بلکہ ان کی قلیل تعداد دکھائی تھی اور آپ کو ان بی کی خبردی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقع میں اگر چہ زیادہ تھے لیکن انجام اور مال کے اعتبار سے تھوڑے تھے۔ پھر فرمایا آگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھا آاتو (اے مسلمانوا) تم ضرور ہمت بار جاتے کین اللہ نے تم کو سلامت رکھا۔ الم ابن جریر نے اس کی تغییر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیاہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے امر کو سلامت ر کھاحتی کہ

ئبيان القران

ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس کامعنی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ابتداء میں سے علم ہو جا آگہ دشمن کی تعداد ان سے تین گئے ہے بھی زیادہ ہے توان

کے حوصلے بہت ہو جاتے اور وہ آپس میں جنگ کے متعلق اختلاف کرتے۔ سواللہ تعالی نے مسلمانوں کو آپس کے اختلاف سے محفوظ رکھاماان کو جنگ ید رہیں شکست اور بزیمت ہے سلامت رکھا۔

الله تعالی کاارشاد ب: اور (یاد کرو) جب تم سے مقابلہ کے وقت تہیں کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمهاری تعداد (بھی) ان کو کم وکھائی ماکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے ' اور اللہ بن کی طرف تمام معالمات لوٹائے جاتے

ملمانوں کی تعداد کم دکھانے کی حکمت

الله تعالى نے مسلمانوں كو كفاركى تعداد كم دكھائى اور مشركوں كو بھى مسلمانوں كى تعداد كم دكھائى - بىلى صورت ميں مشركين کی تعداد تم دکھانے کی حکمت بیر تقی که مسلمان ان کی اممل تعداد دکھی کر گھبرا نہ جائیں اور ود سمری صورت میں مشرکوں کو مىلمانوں كى تعداد كم وكھانے ميں ہے حكمت تقى باكہ وہ مسلمانوں كے خلاف جنگ ميں زيادہ تيارى اور احتياط نہ كريں باكہ وہ آسانی ہے شکست کھاجا ئیں۔ اگریہ کماجائے کہ زیادہ کو کم دکھانا اللہ کی شان کے کس طرح لاکق ہوگا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ مسلمان اور کافر دونوں ایک دو سرے سے اپنے فاصلہ پر ہوں کہ ہر فریق دو سرے کی اصل تعداد کاادراک نہ کر سکا ہو اور ہر فریق کو دو مرے کی تعداد اصل ہے کم و کھائی دی' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار اپنے تحبیراور بلند بانگ دعوؤں کی وجہ ہے مسلمانوں کو جو پہلے ہی کم تھے'ان کو اور بھی کم سمجھ رہے ہوں۔

اسے ایمان والو ؛ جب تمبارا مخالف فرج سے مقابلہ ہو تو شاہت قدم رہو اور اللہ کا بر کثرت

اور الله اور اسس کے رسول کی اطاعت کرد .

لُوْا وَتُنْ هَبُ رِبْحُكُمُ وَ و ، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گئے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو ، بے نک

ر کرنے والول کے ماتھ ہے 0 اور ان لوگوں کی طرح نہ ہر جاؤ ہر اپنے گ

اوروگل کو (اینا زور اور قرت) و کھاتے ہوئے نکے وہ (وگل کو) اللہ کے رائے سے روکتے سے

نبيان القرآن

اور اند ان کے نمام کامول کا احاط کرتے والا ہے 🔾 اور دادکرو) جب فیطان نے ان هُمُودَ قَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ التَّاسِ وَ دوزن سنكون شاك دور عدويما و وه ايرين ك بل بعاكا اور كي لكا فَأَرَائِي مَالَا تَكُرُونَ إِنَّى آخَا یں تم سے بری الذمر برن میٹک بی ال کو دیکھ رہ برل بن کوئم بنیں دیکھتے ، بیٹک می اللہ سے درتابول

وَاللَّهُ شُهِ يُكُالِعِقَابِ هُ

اور الله سخت سزا دینے والا ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والواجب تهمارا مخالف فوج ہے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کابہ کشت ذکر كرو ماكه تم كامياب مو (الانغال: ٣٥) آیات سابقہ ہے ارتباط

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعافی نے ان نعبتوں کاذکر فرمایا تھاجو اس نے جنگ بدر میں رسول اللہ بیٹیج ہم کو اور مسلمانوں کو عظا فرمائی خمیں' چو نکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک جنگ ہے سابقتہ پیش آ چکا تھااس لیے اللہ تعافی نے اس آیت میں مسلمانوں کو جنگ کے آواب تعلیم فرائے۔جس میں پہلی چیزے جنگ میں تابت قدم رہنا۔ بی پڑچیز نے ایک اور چیز بھی بتلائی ے کہ ابتداء مسلمانوں کو بنگ یا کمی بھی آزمائش اور ہلا کی تمنانیس کرنی چاہیے لیکن جب ان پر جنگ مسلا کر دی جائے تو پھر ان کو اس جنگ میں شابت قدم رہنا لازم ہے اور اس ہے چیٹے موڑنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ہم پہلے ایسی اصادیث بیان کریں گے جن میں رسول اللہ بیٹیج نے دشمن سے مقابلہ کی تمناکرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر جنگ میں قابت قدم رہے کے متعلق احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد دوران جنگ ذکر کرنے کے متعلق احادیث بیان کریں گے۔ وتمن سے مقابلہ کی تمناکی ممانعت کے متعلق احادیث

الم ابو بكرعبد الرزاق بن همام صنعانی متوفی ۳۱۱هه روایت كرتے میں: یکی بن ابی کشیریان کرتے ہیں کہ نبی مٹاتیں نے فرایا وشمن ہے مقابلہ کی تمنانہ کرد کیونکہ تم نمیں جانے ہو سکتاہے کہ تم

ان کی وجہ سے کمی مصیبت میں جتلا کیے جاؤ۔ اور اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرد اور جب وہ اشتعال انگیز کیت گاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے آئم میں تو تم زمین کو لازم پکڑلیا' وہین پر پیٹھ جانا اور یہ دعا کرنا! اے اللہ جارے اور ان کے رب احاری پیشانیاں اور طبيان القر أن

ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں' اور تو ہی ان کو قتل کرے گا۔ اور جب وہ تمہارے قریب پنچیں تو تم ان پر حملہ کر دینا اور بیہ ياد ر كھناك جنت تكوارول كے ينجے ہے۔ (المعنف ج٥٥ مل ٢٣٨ وقم الحديث: ٥٥١٣ مطبوء كمن اسلامي بيروت ٢٠٠١ه) حضرت عبدالله بن عمرو رضي الله عنماميان كرتے ہيں كه رسول الله التين نے فرمايا وشمن سے مقابله كي تمنانه كرو الور الله ے عافیت کاسوال کر اور جب تهمارا دعمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کاذکر کرداد راگر وہ چلائیں تو تم خاسوش رہنا۔ (المعنف ج٣٥ ص ٢٥٠ ٬ و قم الحديث: ٩٥١٨ مطبوء بيروت ٬ تغييرا ما بن الي حاتم ج٣٠ ٬ و قم الحديث: ١٤١١)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متونى ٣٠٠ه ودايت كرتے مين:

حصرت ابو ہریرہ وہاشینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں بینے نے فرمایا وشمن سے مقابلہ کی تمنانہ کرد کیونکہ تم نسیں جانتے کہ اس مين كيا بهو كا- (المعجم الاوسط جه م ص ٢٠ أرقم الحديث: ٥٠٥٨ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ١٣١٥) ن اسلام کے مقابلہ میں ثابت لذم رہنے کی فضیلت اور اجرو تواب

امام طرانی متونی ۱۳۹۰ دوایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ابوب خالد بن زيد روايش بيان كرتم ين كد رسول الله روجيد في فرمايا جو شخص و شمن سے مقابله مين صابر ربا حتی کہ وہ شہید کر دیا گیایا اس نے کسی دشمن کو قتل کیاتو وہ قبرکے فتنہ یں مبتلا نہیں ہوگا۔

(المعجم الاوسط 'ج ۵ 'ص ۲۲ ' رقم الحديث: ۱۳۱۳ مطبوعه رياض ) حضرت ابو ابوب انصاری و ایش بیان کرتے ہیں که رسول الله بی پیر نے فرمایا جس فحض نے دشمن سے مقابلہ میں صبر کیا

حتی کہ وہ قتل کر دیا گیایا اس نے دشمنوں کو قتل کیاتو وہ قبرکے فتنہ میں متلا نہیں ہوگا۔ (العجم الاوسط عج٩ م ١١٥-١١٥ ، قم الحديث: ٩ ٨٢٣ ، مطبوعه رياض )

حضرت ابن عباس رضی الله عنمها بیان کرتے ہیں که رسول الله ﴿ يَهِمْ نَهُ مُلَّا بِهُمْرِينَ ووست چار ہیں۔ اور چار سویر مشمل بمترین فوج ہے اور چار ہزار پر مشمل بهترین لفکر ہے اور جو لفکر بارہ ہزار پر مشمل ہو وہ تعداد میں کی کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گابشر کھیکہ وہ بچ بولیں اور ثابت قدم رہیں۔(اس مدیث کی سند صحیح ہے)

(سنن ابودادُد رقم الحديث: ٣١١) مند ابو يعلمي ' رقم الحديث: ٣٤١٣ سنن الرّندي رقم الحديث: ٣٤٢١) مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٩٦٩٩ مصيح ابن حبان رقم الحديث: ١١٧٣ ، موار داللمان رقم الحديث: ١٦٢٣ ، مند احمد جها من ٢٩٨٠ ، سنن بيعق ج٩ ، ص١٥١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی میں پہرے فرمایا جو فخص دو آدمیوں سے بھاگاوہ جماگنے والا ہے اور جو تین کے مقابلہ ہے بھاگاوہ بھاگئے والانہیں ہے۔

(امعم الکیرج۱۱ مص ۷۱ نرقم الحدیث:۱۱۱۵ مانظ البیثی نے کمااس حدیث کے راوی ثقیر میں مجمع الزوا کدج۵ می ۳۲۸) دوران قبال الله تعالیٰ کے ذکر کے متعلق احادیث

الم ابو بكر عبدالله بن محمر بن الي شيه متونى ٢٣٥ه روايت كرت مين:

حضرت ابو مجلز جائیے، بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ترہیج وعثمن سے مقابلہ کرتے توب دعا کرتے، اے اللہ تو میرا بازو ہے اور مراددگارے میں تیری مدے چراہوں اور تیری مددے حملہ کرتا ہوں اور تیری مددے قال کرتا ہوں۔

(المصنت ج٢ مص ٥١٨ ، قم الديث: ٣٣٣٣ ، مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيردت ٢١٣١٩هـ)

حضرت ابن ابی اوٹی واپٹیز. بیان کرتے ہیں که رسول الله بیتیج نے کفار کی حملہ آور جماعتوں کے طاف وعا ضرر کی: اے طبيان القر أن الله اكتاب ك نازل كرنے والے علا حساب لينے والے كفار كى جماعتوں كو شكست دينے والے ان كو شكست دے اور ان كے لدم ذكر كاد \_ - (المصنف ج٢ م ١٥٥ و قم الديث: ٣٣٣١٣ مطبوعه بيروت)

قیس بن عمادیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے امحاب تمن موقعوں پر آواز بلند کرنے کو ناپیند کرتے تھے' قال کے وقت 'جنائز کے وقت اور ذکر کے وقت۔

(المعنت ٢٢ مص ١٥٤ و قم الحديث: ٩٠٣٥ مليج بيروت مسنن ابو داؤور قم الحديث: ١٦٥٦)

سعیدین جیر قبال کے وقت آواز بلند کرنے کو ناپیند کرتے تھے اور قرآن پڑھتے وقت اور جنائز کے وقت۔

(المعنت ٢٢ م ١٥١٧ أر قم الحديث: ١٠١٠ ٣٣٠ طبع بيروت)

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی چزیند نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی لوگوں کو نماز پڑھنے اور قال کرنے کا تھم نہ دیتا۔ کیاتم نمیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے قال کے وقت بھی ذکر كرنے كا تحم ديا ہے: يايها الدّين امنوا اذا لقيتم فئة فالبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ٥ (الانغال: ١٥) (تغيرالم ابن الى حاتم و قم الحديث: ٩١٣٢)

جن آ الرمیں قبال کے وقت بلند آواز سے ذکرے منع کیا ہے 'ان کا منتاء یہ ہے کہ بہت چلا کر ذکر نہ کیا جائے جس ہے و شمن کو مسلمانوں کی بوزیشن کا پاچل جائے اور متوسط اور معتدل جرکے ساتھ اللہ کاذکر کرنا چاہیے۔

عطاء نے کما جنگ کے وقت خاموش رہنااور ذکر کرناواجب ہے۔ پھرانموں نے الانفال: ۴۵ کی حلاوت کی۔ میں نے بوجھا وہ بلند آوازے ذکر کرس کما إن

( تَنْعِيرا ما مِن الي حاتم 'ج ۵ ' و قم الحديث: ٩١٣٣ مصنف ابن الي شيه 'ج٢ 'ص ١٥٧ ' و قم الحديث: ٣٣٣٠٨) دوران قال ذکر کے متعلق علاء کے اقوال

المام نخرالدين رازي متوفى ٢٠١ه ـ نے تکھا ہے كه دوران جنگ دل سے اللہ كو ياد كرنا چاہيے اور زبان سے الله كاؤكر كرنا چاہیے - حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو انتمائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا تھم دیا ہے اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تھی وقت بھی اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خال ر ہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے اور دو سرا فخص مشرق سے مغرب تک تکوار سے جماد كرتاجائ تب بهي الله كاذكر كرنے والے كاور جداور اجران سے زيادہ ہوگا۔

( تغییر کبیر 'ج۵ 'ص ۸۹ ۳ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'بیروت '۱۳۱۵ هـ) علامه ابو عبدالله قرطبي مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكصة بين اس ذكر كے متعلق علاء كے تين اقوال بين:

ا - جب مصائب اور مشکلات میں تمہیں گھبراہٹ ہوتوانڈ کاذکر کر یکونک انڈ کے ذکرے طمانیت اور تقویت حاصل ہوگی۔

۲- اپنے دلوں کے ساتھ ثابت قدم رہو اور اپنی زبانوں ہے اللہ کاذکر کرد 'کیونکہ دشمن سے مقابلہ کے وقت دل پر سکون نیں ہو آاور زبان مضطرب رہتی ہے۔ تواللہ نعالی نے ذکر کا تھم دیا ماکہ دل پر سکون ہواور زبان سے ذکر جاری رہے اور اس

طرح ذكر كرك جس طرح اصحاب طالوت في ذكر كيا تقا: رَبِّنَا ٓ اَفِرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ ٱقْدَامَنَا وَ

اے اللہ اہم پر مبرانڈیل دے اور ہارے قد موں کو جما انُصُرِنَاعَلَى الْفَوْمِ الْكَافِيرِيُنَ (البقره:٢٥٠) دے اور ہمیں قوم کا فرین پر فتح عطا فرہا۔

طبیان القر ان

اور بیر حالت ای وقت حاصل ہوگی جب انسان کی معرفت تو ی ہو اور اس کی بصیرت روش ہو۔ سو۔ اللہ تعالی سے کیے ہوئے اس وعدہ کو یاد کمو کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کریکھے ہو اور اللہ تعالی نے تہماری

جانوں اور مالوں کے بدلہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

۔ اس میں کافی بحث کی گئی ہے کہ دوران قبال جس ذکر کا تھم دیا ہے اس سے مراد ذکر بالقلب ہے یا ذکر باللمان۔ ذیادہ ظاہر سے ہے کہ اس سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہے اور دل اس ذکر کے موافق ہولیتی اس کاذہن اس ذکر کے معانی کی طرف متوجہ ہو'الیا

ہے کہ اس سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہے اور دل اس ذکرے مواس ہو ۔ ن س مدان کرد درے میں مرح وجہ در یہ۔ نہ ہو کہ زبان سے اللہ کاذکر ہواور دل دوماغ کمیں اور ہو۔ مجمہ بن کعب القرعی نے کمااگر کمی فخص کو ذکر ترک کرنے کی مذہبت دی جاتی تو حضرت ذکریا علیہ السلام کو رخصت دی جاتی۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا:

دی جای و سعرت رئیاسیه سور) و رئیست رئی جات سه من - ب - رب اَلاَ تُکیکِیمُ النَّاسَ نَلْفَهُ آیکِامِ اِلْاَرَمُزُ الْوَادُ کُرُ آبِینِ فِن لوگوں بغیراشاروں کے بات نہیں کر عیس رَّبِکِکَ کِینُیرًا۔ (آل عسران))

اور کمی شخص کو دوران قبال ترک ذکر کی رخصت دی جاتی بھراللہ تعالی نے فرمایا: یا ذَاکَیقَتِ مِیْسَمُ فِیْسَدُ فَا نَصِوْدُ اللّهِ اللّهِ مَکْیْتِیرًا جب تمهارا نخالف نوج سے مقابلہ ہو تو ثابت لَدم رہنا اور

الله نفال ۳۵۰) قادہ نے کہا جس وقت بٹرہ تلوار سے جماد کی شدت میں ہو اس وقت بھی اللہ تعالی نے اس پر ذکر فرض کیا ہے۔ اور اس ذکر کا تھم ہے ہے کہ یہ ففی ہو کیونکہ مواضع قبال میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے جبکہ ذکر کرنے والا تنما ہو لیکن مجاہد سے ساتھ جملہ کرتے وقت بلند آواز سے اللہ تعالی کاذکر کرنا مستحن اور مستحب ہے اگہ دشمن اسلام پر رعب اور جیب طاری ہو۔

(الجامع لاحكام القرآن جز2 "ص ٣٨٣ "مطبوعه دار الفكربير، ت ١٥١٥هـ)

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرد اور آپس میں مخالفت ند کرو' درنہ تم بردل ہو جادَ گے اور تمهاری ہوا اکٹر جائے گی اور صبر کردہے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے O(الانفال:۳۸)

کے اور مہماری ہوا اکمر جانے ہی اور مبر نرو ہے شک اللہ مبر نرے وانوں سے ساتھ ہے <sup>0</sup> الانطان: ۲۰۰۰ اختلاف رائے کی بناء پر مخالفت نہ کی جائے

اور الله اور رسول کی اطاعت کرویه تھم وائی ہے۔ اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہرمعالمہ میں الله اور اس کے رسول کی اطاعت کریں مخصوصاً جماد کے معالمہ میں اور آپس میں مخالفت نہ کرو جیسا کہ بدر اور احد میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی۔

ئبيان القر أن

40. الله عنما کاجمهور محابہ سے اختلاف تھا۔ رکوع میں تطبیق (رکوع میں دونوں ہاتھ جو ژکر رانوں کے در میان رکھنا) کرنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رہاہیٰ۔ کاجمہور صحابہ ہے اختلاف تھا۔ ضرورت ہے زائد مال کے صدقہ کرنے کے وجوب میں حضرت ابوذر والير عاجرور صحابه سے اختلاف تھا۔ اس کے علاوہ اور کئی مسائل میں صحابہ کرام رضی الله عظم کی آراء میں اختلاف تھا لیکن انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں گی۔ ائمہ مجتمدین کامسائل فرعیہ میں ایک دوسرے سے اختلاف تھالیکن وہ ایک دو مرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دو سرے کی تعظیم و تحریم کرتے تھے۔

سوعصری اور اجتمادی مسائل میں آگر ایک عالم کی رائے دو سرے عالم سے مختلف ہو تو اس میں شدت نہیں کرنی جا ہیے اور ہرایک کو چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ اپنا نقط نظر چیش کرے اور عام آدی جس عالم کے دلائل سے متفق ہو اس پر عمل سراریں۔ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا تھم دیا ہے لینی قرآن اور سنت کے منصوص اور واضح احکام پر عمل کرد-اں کے بعد فرمایا و لا نسازعوا لینی ایک دو مرے سے تنازع اور جھڑا نہ کرواور ایک دو مرے کی مخالفت نہ کرو۔ اس کامحمل بہ ہے کہ اجتمادی اور فرعی مسائل میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔

الم رازي نے يه اشكال قائم كيا ہے كه اس آيت ميں الله اور رسول كي اطاعت كا تھم ديا ہے اور تنازع سے منع كيا ہے۔ اس سے لازم آیا کہ صرف قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کیاجائے اور قیاس کے احکام پر عمل نہ کیاجائے کیو تکہ قیاس تنازع کوواجب کر تاہے مجراس کا بیہ جواب دیا ہے کہ ہر قیاس تنازع کو واجب نہیں کر تا۔

( تغییر کبیر'ج۵ مص۴۹ مطبوعه دار احیاء التراث العربی 'بیروت ۱۳۱۵)

الم رازی کا بیہ جواب سیجے نمیں ہے 'اولا اس لیے کہ الم رازی نے فرمایا ہرقیاس نتازع کو واجب نہیں کر تا۔ اس کامعنی بیہ ہے کہ بعض قیاس تنازع کو واجب کرتے ہیں توان پر عمل کرنا جائز نہ ہوا۔ ٹانیا پید کہ نتازع سے کیا مراد ہے اختلاف یا مخالفت اور جگزا اگر اس سے مراد اختلاف ہے تو اختلاف معیوب چیز نمیں ہے قرآن اور سنت میں اس کی بہت مثالیں ہیں روایات میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے'اور اگر اس سے مراد ایک دو سرے کی مخالف کرناہے تو وہ برحق ہے اور وہ قیاس کے منافی نہیں ہے۔ عمواً ایک مجتند کا قیاس دو مرے مجتند کے قیاس سے مختلف ہو تا ہے۔ لیکن وہ ایک دو مرے کی مخالفت کو داجب نہیں کرنا' بلکہ ہر مجتمد اور اس کے متبعین کو چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ اپنے قیاں پر عمل کریں اور ایک دو سرے کی ندمت نہ کریں اور نہ اس کی مخالفت کریں۔

سلّمانوں کے زوال کا سبب وحدت ملی کوپارہ پارہ کرناہے

اس آیت کاایک اور محمل میہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول شہیر کی اطاعت کرتے ہوئے تمام مسلمان ایک نظام حکومت قائم کریں اور مسلمانوں کے تمام علاقے باہم متحد ہو کرایک خلیفہ کے ماتحت ہوں 'اور و لا تساز عبوا کامنیٰ بیہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی للكتيں اور حکومتیں قائم كركے وحدت لى كوپارہ پارہ نہ كريں۔ كيونكه اگر مسلمان ايك نظام خلافت كو تو ژ كرچھوٹی چھوٹی حكومتوں میں بٹ گئے تو ان کے رعب اور طاقت کی ہواا کھڑجائے گی اور وہ کم ہمت اور کم حوصلہ ہو جا کیں گے 'اور باریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی اور مسلم ریاستیں باہم متحد تھیں تو دشمان اسلام کو مسلمان ملکوں پر حملہ کرنے کا تو صلہ نہ ہوا اور جب بیه اتحاد نوث کمیا اور خلافت اسلامیه چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں تبدیل ہوگئ تو دشمنان اسلام نے مسلم ریاستوں کو ماداح کرنا شروع کردیا۔ جب تک اندلس میں ایک نظام حکومت قائم رہادہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور جب طوا کف الملو کی کادور شروع ہوا اور آپس کی مخالفت کی دجہ سے سرزین اندلس مختلفہ حکومتوں میں بٹ گئی تو عیسائی حکمرانوں نے ایک ایک کر کے

نبيان القران

یورے اند لس پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے مسلمانوں کو = تیج کرنا شروع کردیا۔ متحدہ پاکستان بنگانی اور غیر بنگان کے تعصب کی وجہ سے ثوث میااور آپس کی مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کی ہوا اکھڑ گئی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ نوے ہزار مسلم انواج نے ایک ہندو جرنیل کے مامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ا

سیم بست منائی کا ارشاد ہے: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو (اپنا زور اور طاقت) دکھاتے ہوئے نکلے وہ (لوگوں کو) اللہ کے راہتے ہے روئے تھے اور اللہ ان کے تمام کاموں کا اعاطہ کرنے والا ہے ○

اور طاقت) دکھاتے ہوئے نکلے وہ (نوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ ان کے تمام کاموں کااحاطہ کرنے والا ہے O (الانفال: ۲۵)

مشکل الفاظ کے معنی المبطر: زجاج نے کمانعت میں سرکٹی کو بطر کتے ہیں۔ خیتی ہیہ ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعتیں

المبطر: ذجائ نے کہا عمت میں سر کی تو بھرسے ہیں۔ سیس بیہ بد بہ ب س س و اسد عن سے درادہ سی عطا فرائے تو آگر وہ ان نعتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی رضاجوئی میں خرچ کرے اور بید یقین رکھے کہ سے انعتیں اللہ کی جانب سے بیں تو بید ان نعتوں کا شکر ہے اور آگر وہ ان نعتوں کو اپنے احباب 'ا قرباء اور معاصرین پر فخر کرنے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کا ذریعہ بنائے تو بیہ بطر (اترانا) ہے۔

برتری طاہر ارے اذرابید بنائے ہو یہ بسرا اس اس اس خوالی ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اچھائی دکھانے کا قصد کرے تو یہ ریا ہے۔ ریا اور نفاق میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی محض کے باطن میں خوالی ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اچھائی دکھانے کا قصد کرے تو یہ ریا ہے۔ ریا عبادت کا اظہار کرے اور اس کے باطن میں کفر جو تو یہ نفاق ہے' اور اگر کوئی محض عبادت کا اظہار کرے اور اس کے باطن میں معصیت ہو تو یہ ریا ہے۔ اہم ابن الی حاتم اور ابوالشیخ نے قمارہ ہوروا تھے اس جن مشرکین قریش نے نبی مشرکین قریش نے نبی مشرکین قریش نے نبی مشرکین قریش نے بی مشرکین قریش ہوروا ہوگیا اب لوٹ آؤ 'انہوں نے کما نہیں خدا کی تھم ہم اس وقت تک ہو کہ اور روایت ہو کہ اور روایت ہے کہ واپس نہیں کریں گے۔ اور روایت ہے کہ واپس نہیں جا میں کریں گے۔ اور روایت ہے کہ اس وقت تیں۔ واپس نہیں کریں گے۔ اور روایت ہے کہ اس ون نبی مشرکین نے فریایا اے اللہ آج یہ قریش اترائے ہوئے اور اکر تے ہوئے تیرے رسول سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ورد مشورج من میں کے ' تغیر ابن جریزج ۱۰ میں ۱۳۲

ادرسورن ۱ س عد سران دریان در در الخراور ریا کی ندمت

اس آیت میں فرمایا ہے اور ان لوگوں کی طرح ند ہو جانا ہو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو (اپنی طانت) و کھاتے ہوئے لگئے۔ لمام ابن اسحاق نے کما اس سے مراد ابوجسل اور اس کے ساتھی ہیں انہوں نے کما تھا کہ ہم اس وقت تک والیس نمیں لوٹیس گئے، جب تک ہم وادی برر نہ بہنچ جا تیں۔ وہاں پر ہم اونٹ ذیخ کریں گے اور شراب پئیں گے اور جماری بائدیاں ہمیں جوش دلانے والے نفخے سائیس گی اور جب بھی عرب ہمارا ذکر سنیں گئے تو ہم سے خوف زوہ ہوں گے، تو اللہ تعالی سنا مراد کی سے خوالیا تمہمارا معاملہ ان لوگوں کی طرح اپنا دور دکھانے اور سانے کے لیے نمیں ہونا چاہیے اور نہ لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے موبل چے ہمارا دوگوں میں اپنی شہرت کے لیے ہمونی چاہیے۔ ہماسے انسان اللہ کی رضاجو کی اور اللہ کے دن کی نصرت کے لیے ہونی چاہیے۔

(جامع البیان جز ۱۰ م ۴۳ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ه)

خلاصہ میہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ دشمن ہے مقابلہ کے وقت ثابت قدم رہیں اور دوران قبال اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اور ان کو اس بات ہے منع کیا کہ دشمن ہے ان کے قبال کامحرک اور باعث ایپ زور اور طات کو دکھانا اور سنانا ہو بلکہ ان ہے قبال کا باعث صرف اللہ کے احکام پر عمل اور اس کی رضاجو کی اور خوشنودی ہوئی جاسے۔اسلام

ببيان القر أن

جلدچهارم

کے تمام احکام کا عاصل ہے ہے کہ انسان مخلوق میں مشخول رہ کر انڈ کے احکام پر عمل کر تا رہے اور فخراور سخبرے ہے۔ انسان گذ کرے اور اخلاص اور احکسار کے ساتھ انڈ کی طرف رجوع اور تو یہ کرے یہ اس ہے بھڑے کہ انسان عبادت کرکے اس پر فخر اور غوور کرے۔ اس کے بعد فرمایا ''اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاظہ کرنے والا ہے '' اس میں بیہ سنبیہ کرنا مقصود ہے کہ بسا او قات انسان بیہ ظاہر کر تا ہے کہ وہ اس کام کو محض انڈ کی رضائے لیے اخلاص ہے کر رہاہے اور حقیقت میں ایسانسی ہو تا۔ انڈ تعالی نے یہ تلایا کہ وہ تمہارے دلوں کے مال کو جائے والا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم کون ساکام حقیقت میں انڈ کے لیے کرتے ہو۔ اور کون ساکام حقیقت میں دکھادے کے لیے کرتے ہو۔

الله تعالی کاارشادے: اور (یاد کرد) جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوش نما بنادیا اور کما آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکنا اور بے شک میں تمهارا رفیق ہوں 'اور جب دونوں انشکروں نے ایک دو سرے کو دیکھاتو وہ ایر یوں کے بل بھاگا اور کہنے لگا میں تم ہے بری الذمہ ہوں بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے۔ بے شک میں الذمہ تحت سزادے والاسے ۱۵ الانسان ۱۸۳۸)

ابلیس کا سراقہ کی شکل میں آگر کفار کو برکانا

حضرت ابن عباس رضی الله عنمها بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ابلیس کفار کے نظر میں مراقہ بن الک بن جعشم کی صورت میں مشکل ہو کر آیا اور کئے لگا: آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ جنگ مثروغ ہونے کے بعد رسول الله شریقیم نے خاک کی ایک مشمی اٹھا کر مشرک کے چرے پر ماری 'پس وہ پیٹے کچھر کر بھاگے۔ اور حضرت جبر کیل ابلیس کی طرف بزھے اس وقت اس کا ایک ہاتھ مشرک کے ہتھ میں تھا۔ ابلیس نے اس محفی سے اپناہتھ مجھرا کا اور وہ اور اس کا ماتھی چیشرا یا اور وہ اور اس کا ماتھی چیشے موثر کر بھاگے۔ اس محفی نے کمااے مراقہ تم تو تمارے رشیق سے اب کمال جا رہے ہوگا یا سے نے کما میں اللہ سے ڈر آبوں اور اللہ سخت مزاد سے والا ہے۔ یہ اس نے اس وقت کما تھا جب اس نے در آبوں اور اللہ سخت مزاد سے والا ہے۔ یہ اس نے اس وقت کما تھا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا۔ (بائع البیان جزء) میں اللہ سے ڈر آبوں اور اللہ بیرو۔)

ملحہ بن عبیداللہ بن کریز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑ ہیں نے فربایا شیطان کو کسی دن بھی اس قدر چھوٹا اس قدر رصت سے دور ' اس قدر حقیرادر اس قدر شفیناک نمیں دیکھا گیا جتاوہ عرف کے دن ہو تا ہے ' کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے' اور بڑے بڑے گناہوں کی اللہ کی طرف ہے معانی دیکھتا ہے۔ اور جس قدر ذیل وہ جگ پدر کے دن تھا پوچھا گیا کہ اس نے جنگ بدر کے دن کیادیکھا تھا؟ یار سول اللہ ا آپ نے فربایا اس نے دیکھا کہ جرئیل فرشتوں کی صفیں تر تیب دے دے جر

(الموطأ الح ٣٣٥) مصنف عبدالرزاق ج٥٬ ص١٠-١٤ وقم الحديث: ٩٨٣٣ الانتذكار ج١٣٠ وقم الحديث: ٩١٨) جامع البيان جزوا٬ ص٢٤ التميد حجاء ص١٥ مطبوعه مكتبه تجاريه مكه مكرمه)

ں ۱۹۷۶ میری اس ۱۹۵۰ سبوعہ منبعہ باریہ مدسرمہ) بلیس کو سراقیہ کی شکل میں مشکل ہونے کی قدرت دینے کی حکمت

اگریہ سوال کیا جائے کہ اجیس کے سراقہ بن مالک کی شکل میں مشکل ہونے ہے کیافا کدہ ہوا تو اس کاجواب یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ میں بھی کا محت بڑا مجزہ ہے۔ کیو تکہ جب کفار قریش مکہ واپس لوٹے تو انہوں نے کہا سراقہ نے ہم کو شکت ہے دو چار کیا۔ جب سراقہ کو یہ خبر پنجی تو اس نے کمایہ ضدا جمھے تو تہمارے بدر جانے کی خبری نہیں ہوئی حتی کہ جمھ تک تہماری شکت کی خبر پنجی 'اس دفت کفار قریش نے جان لیا کہ وہ محض سراقہ نہیں بلکہ شیطان تھا۔

طبیان القر ان

جلدچهارم

واعلموانا الانفال ٨: ٨ ٥--- ٩٩ آگر یہ کماجائے کہ جب شیطان کفار کے ساتھ ل کر مسلمانوں ہے اڑنے آیا تھااور یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ غیر معمول طاقت والاے تو اس نے مسلمانوں کے لشکر کو فلست کیوں نہیں دی۔ اس کاجواب سے ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں اگرید کهاجائے کہ جب شیطان کو بید قدرت ہے کہ وہ بشری شکل میں متشکل ہو کر کفار کی مدد کر سکتا ہے تو پھر چاہیے تھا کہ وہ ہر جنگ میں ایسانی کر آبادر اس کے متیجہ میں تملی جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح یاب ہونے نہ دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو مرف جنگ بدر میں ہی ہیں قدرت دی تھی ادر اس کی حکت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے جنگ برر میں فرشتے ہمی نازل کیے تتے جو شیطان کاتو ژکر سکتے تتھ 'اور باتی مهمات اور غزوات میں نہ فرشتوں کو نازل کیااور نہ شیطان کو یہ قدرت دی'اور جنگ بدر میں اس کویہ قدرت دینے کافائدہ رسول اللہ پیجیجا کاعظیم معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ نیز اس میں یہ بھی ظاہر کرنا تھا کو ابلیس اوگوں کو مراہ کر تا ہے اور جب لوگ کمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے بری الذمہ ہو جا تا ہے۔ منافینی اور جن اوگول کے دلول بی (کفرکی) بمیاری متی ، یا کب ایسے

نبيان القر أن

ئبيان القر أن

Marfat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (یاد کرو) جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں (کفری) بیاری تھی یہ کمہ رہے تھان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں متلا کردیا ہے' اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بست غالب بزی حکمت والا 

ان آیات میں غزوہ بدر پر تبھرہ اور اس کا تجزیہ کمیاجارہاہے۔اس سے پہلی آیت میں غزوہ بدر کے متعلق شیطان کی کار روائی بیان فرماکراس پر تیمرہ فرمایاتھا۔اس آیت میں غزوہ بدر کے متعلق منافقین اور دو مرے بعض کافروں کے خیالات بیان

فرماکران پر تبصرہ فرمایا ہے۔ منانقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر کمی عذر کے غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور بعض نے کہا ہے وہ لوگ تھے

جنبوں نے مکہ میں بہ ظاہراسلام کا قرار کیا تھا۔ وہ مشرکین کے ساتھ جنگ برر میں آئے جب انہوں نے مسلمانوں کی تم تعداد دیکھی تو کماان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔اور جن لوگوں کے دلوں میں نیماری ہے اس ہے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلاتھے اور اسلام کے متعلق ان کو شرح صدر نہیں تھا یہ شرکین قریش کے ساتھ تے انہوں نے بہ طاہر کلمہ بڑھ لیا تھا لیکن ان کے ولول میں اسلام منتخام نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاب محرکو ان کے دین نے فریب میں متلا کردیا ہے جو دہ اتن کم تعداد کے باوجود اسینے سے تین گنے زائد لشکرے اڑنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔

(جامع البيان جز ١٠ عص ٢٩ - ٢٨ محملا "مطبوعه وار الفكر بيروت)

اور جس نے اللہ پر توکل کیاتو ہے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والاہ اس کامعنی یہ ہے کہ جس نے اپنے معالمات اللہ کے سرد کردیے اور ای پر اعتماد کیااور اللہ کی قضایر راضی ہوگیاتو اللہ تعالیٰ اس کا حافظ و ناصر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ تو جو شخص اس کی بناہ میں ہو وہ محفوظ رہے گا'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے استحاب کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے معالمات اللہ تعالیٰ کے سرد کردیے اور اس کی تضاء پر راضی ہو گئے آگہ اللہ ان کے وشمنوں کے مقابلہ میں ان کی حمایت فرمائے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور کاش تم (وہ منظر) دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں'ان کے چروں اور ان کے کولھوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لواب جلنے کا مزہ چکھوں یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے اور بے شك الله بندول يرظلم كرنے والانسين بن (الانفال: ٥٠-٥٠) تقتولبن بدركي بوقت موت كيفيت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بدر میں آنے والے کفار کی زندگی کے احوال بیان فرمائے تھے اور اس آیت میں ان کی موت کے دقت کے احوال بیان فرمائے ہیں'اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں خصوصیت سے بدر میں لُک ہونے والے کفار کی موت کے احوال مراد نہ ہوں بلکہ عمومی طور پر کفار کی موت کے وقت ان کانہی حال ہو تا ہو۔

فرشتے کمیں مے کہ لواب حراق (جلنے) کاعذاب چھوعلامہ بیضادی نے کہاہے کہ فرشتے ان سے کمیں گے کہ لواب آخرت کا عذاب چکھو'ایک قول سے ہے کہ فرشتوں کے ساتھ لوہے کے گر زہوں گے اور جبوہ ان گر زوں سے کفار پر ضرب لگا ئیں گے تواس ے آگ بھڑکے گی۔شخ زادہ نے کماایک قول ہیہ ہے کہ الحریق آگ کا سم ہے۔ فرشتے کافروں کی روح نکالتے وقت ان کو گر زماریں مگے جس سے ان کے زخموں میں آگ بھڑ کے گیاور فرشتے ان سے استہزاء کمیں محے لواب اس آگ کامزہ چکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا" بیران کاموں کی مزاہے جوتم نے پہلے کیے تھے" بینی تم نے کفراور و گر گناہ جو کیے بیران

نبيان القر أن

کی سزا ہے۔ اس آیت کالفظی ترجمہ یوں ہے " ہیہ اس دجہ ہے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجاتھا" ہاتھوں سے مراد خود ان کے نفوس ہیں اور نفوس کو ہاتھوں ہے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اکثر کام انسان اپنے ہاتھوں ہے کرتا ہے۔ عذاب کے مشتحق کو عذاب نہ دینابھی جائز ہے

علامہ ز معخشوی نے بیر کہا ہے کہ کفار کو بیہ عذاب دو میبول ہے ہو گا کیک سبب ان کا کفراور ان کے گناہ ہی اور دو مرا سبب یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے 'کیونکہ کفار کو عذاب دینااللہ تعالیٰ کاعدل ہے جس طرح مومنین کو ثواب عطا كرنالله تعالى كاعدل ب-(اكثاف ج٢٠ص٢٢٩) مطبوعه امران)

اس تغییر کو بید لازم ہے کہ ظلم کی نفی بھی عذاب دینے کاسب ہے ، کیونکہ آگر اللہ ظالم ہو آپاتو یہ ممکن تھا کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دیتا۔اور اس قول میں بید تصرتے ہے کہ جو شخص عذاب کامستحق ہواس کوعذاب نہ دیتاہمی ظلم ہے

اور بیر بدامتہ ' باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض گنہ گار مسلمانوں کو عذاب نہیں دے گااور ان کو بخش دے گا۔ الله تعالى فرما ياہے:

اذَ اللَّهُ لَا يَغْفِهُ أَنْ يُشْهَرَ كَ بِهِ وَيَغْفِهُ مَا دُونَ ب شک اللہ اس چیز کو نئیں بخشے گاکہ اس کے ساتھ شرک كيا جائے اور شرك سے كم كنابوں كو جس كے ليے جاہے گا ذٰلِكَ لِمَنْ يَسْمَاءُ (النساء:٣٨)

اس لیے علامہ ز مخشد می کا بیر کمناصح نمیں ہے کہ کفار کے عذاب کے دوسب ہیں ایک سبب ان کا تفراور ان کے ممناہ ہیں اور دو سمرا سبب سے کہ اللہ بندوں ہر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ مخار کے عذاب کا صرف ایک سبب ہے اور وہ ان کا کفراور گناہ جیں اور بعد میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ اس سبب کی قید ہے۔ کیونکہ اگریہ تیدنہ لگائی جائے تو یہ ممکن ہو گا کہ اللہ کفار کو بغیر گناہوں کے بھی عذاب دے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگا کریوں فرمایا یہ ان کاموں کی سزا ہے جوتم نے پہلے کیے تھے در آنحالیکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والانہیں ہے۔ یعنی ان کو بغیر گناہوں کے عذاب نہیں دے گا اور بیران کو عذاب دینے کا دو سرا سبب نہیں ہے ورنہ بہ طور منہوم مخالف بیر معنی ہوگا کہ اگر الله طالم ہو آتو یہ نمکن تھاکہ وہ بندوں کو ان کے گزاہوں کی وجہ ہے عذاب نہ دیتا حالا نکہ جو فحض عذاب کامستحق ہو اس کو عذاب نہ دیتا شرعاً ظلم ہے نہ عقلاً۔

علامہ ذر معخشری کاب کمنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مومنین کو تواب عطا کرنااللہ تعالی کاعدل ہے بلکہ صحیح بیہ ہے کہ مومنین کو

ثواب عطاكرناالله تعالى كافضل ب جيساكه اس مديث مي ب: حضرت ابو ہریرہ بنایشر. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹیر نے فرمایا تم میں ہے کمی محض کو اس کاعمل جنت میں واخل

نمیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا: یار سول اللہ ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں۔ سوااس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور

(صحح البخارى و قم الحديث: ۵۲۷۳ صحح مسلم منافقين ۵۵ (۲۸۱۹) ۴۹۸۲ مسنن ابن ماچه و قم الحديث: ۴۲۰۱ مسنن دارى و قم الحديث:

יברי מונוב בדים ורדי בדים בדים (מריברי)

الله نسی بنده پر کوئی طلم نہیں کر تا

اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے اللہ تعالی بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے کیونکہ ظلام مبالغہ کاصیغہ ہے

طبيان القر أن

اس کامعن ہے بت زیادہ ظلم کرنے والا 'اوریہ قاعدہ ہے کہ جب مقید کی نفی کی جائے تووہ نفی قید کی طرف راجع ہوتی ہے۔اس کا معنی بیر ہوا کہ وہ بندوں پر ظلم تو کر نابے تکر بت زیادہ ظلم نہیں کر آاور بیاللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ ظلام مباند کامیند ب اور دو کثرت ظلم پر دلالت کر باب اور بندے بھی کثیریں اور ظلم کی کثرت بندوں کی کثرت کے مقابلہ میں ب اور یہ قاعدہ ہے کہ جب جمع کامقابلہ جمع ہے ہو تو اعاد کی تقتیم اعاد کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس آیت کامعنی یہ ہے کہ وہ سی ایک بندہ پر ایک ظلم بھی نہیں کر تا۔

الله تعالی کا ارشاد ب: ان کی عادت فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی مثل ہے جنبوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیاتو اللہ نے ان کے گناہوں کی دجہ ہے ان کو پکڑلیا' بے شک اللہ بری قوت والا سخت عذاب دیے والا ہے O سے اس لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نسیں ہے جب تک کہ وہ

خود این حالت کوینه برلین اور به شک الله بهت سننه والا بهت جائنه والا ب O(الانغال: ۵۲-۵۳)

کفار بدر کامتبعین فرعون کے ممأثل ہونا اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بیربیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے وادی بدر پر حملہ کرنے والے کافروں کو دنیا میں فکست کی ذات ہے وو جار کیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب ان آیتوں میں یہ ہما ویا ہے کہ ان کافروں کو جو دنیا اور آخرت میں عذاب دیا ہے وہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کی سنت جارہ یہ ہے کہ وہ تمام کافروں کے ساتھ ای طرح کامعالمہ کرتاہے' اور سب منکروں کے ساتھ اس کا میں طریقہ ہے۔ اور اس آیت کامعنی سے ب ان لوگوں کا اپنے کفریں وہ طریقہ ہے جو فرعون کے متبعین کا اپنے کفریس طریقہ تھا۔ تو ان لوگوں کو قتل کر کے اور قید کر کے ایس سزا دی گئی ہے جیسی سزا فرعون اور ان کے متبعین کو سمند رہیں غرق کرکے دی گئی تھی۔ پھر فرمایا اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں بیہ تنبیہ کی ہے کہ اس دنیاوی عذاب کے علاوہ ان کو آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا جیسا کہ قوم فرعون کو بھی غرق کرنے کے بعد آخرت میں عذاب دیا گیا۔ خلاصہ ہیہ ہے کہ جس طرح قوم فرعون حضرت مویٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات دیکھنے کے باد جو دان پر ایمان نہیں لائی اور اپنے کفر کر ڈٹی رہی اور حصرت موٹ کی مخالفت کرتی رہی تو ان کو دنیا اور آخرت کاعذاب دیا میاای طرح یه کفار بدر بھی سیدنا محمد بر بی ک کثر معجزات دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نسیں لائے بلکہ آپ کی مخالفت میں مینه پر حمله آور ہوئے اس لیے ان کو بھی دنیااور آخرت کاعذاب دیا گیا۔

اہل مکہ پر اللہ کی ان تعمتوں کا ہیان جن کی انہوں نے ناشکری کی اس کے بعد اللہ تعالی نے بیہ قاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرما تا ہے تو وہ اس وقت تک اس نعمت

كوعذاب سے تبديل نميں كر آجب تك كدوہ قوم خوداني حالت كوبدل كراپنة آپ كواس نعت كانالىل ثابت نميں كرتى۔ يعنى عليميدية قاكدوه اس نعت يرالله كاشكراداكرتي اور خودكواس نعت كالل قراردين لكن جبوه شكرك ك بجائ كفران نعمت کرے اور میہ طاہر ہو جائے کہ وہ اس نعمت کی اہل نہیں ہے تو پھراللہ اس نعمت کو عذاب ہے تبدیل کر دیتا ہے۔

آگر بیہ اعتراض کیاجائے کہ کفار مکہ کو اس عذاب ہے پہلے کون ی نعت لمی تھی؟ وہ مکہ میں میش و عشرت اور بہت زیادہ آسودگی اور خوش حال کی زندگی نہیں گزار رہے تھے اور وہ اس وقت کی متمدن دنیا میں رزق کی فراوانی کے ذرائع اور وسائل کے لحاظ سے اور علم و حکمت اور مال د دولت کے لحاظ ہے کسی نمایاں حیثیت کے حال نہیں بچے توان کو ایسی کون می نعمت حاصل تھی جوان کے کفرکی وجہ سے جاتی رہی؟اس سوال کے دو جواب ہیں:

ئبيان القر أن

برے کاموں سے رکنے کی قدرت عطا فرائی۔ چاہیے تھاکہ وہ خود اپنی عقل سے غور و فکر کرکے اللہ تعالی کی ذات اور اس کی

و مدانیت کو بچانت اور خود اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی عبادت نہ کرتے اور فسق و فجور اور قمل و غارت گری سے
اجتماب کرتے۔ پراللہ تعالی نے مزید انعام پر کیا کہ عشل سلیم کی رہنمائی کرنے کے لیے ان جن ایک بی ان می جس سے بھیجاجی
کی سابقہ زندگی آئینہ کی طرح شفاف تھی' اس کی صداقت' دیانت' امانت اور عفت ان سب کے نزدیک مسلم تھی اور جب
انہوں نے دعویٰ نبوت کیا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیاتو اس فعت کا اگر اوا کرنے کے لیے قریش کمہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا دعویٰ
مان لیت سے پھر تیری نعت ان کو یہ عطالی کہ اس نی کو ایسے قاطع مجزات عطاکے کہ ان مجزات کو دیکھنے کے بعد عقل کے زدیک
ان کی نبوت کو مان لیما واجب تھا' لیکن انہوں نے اس فعت کی بھی ماشکری کی' وہ اپنے آباء و ابداد کی اندھی تقلید ہیں بت پر تی پر
ڈٹے رہ اور ضد اور عزاد سے نبی جزیج کی کا نافت کرتے رہے جتی کہ یہ خالفت یمان تک بڑھی کہ انہوں نے آپ کو کم سے
جرت پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کی بیک مدینہ میں نبی جزیج اور آپ کے اصحاب پر تملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سو
جرت پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نوب کی منابلہ میں مسلس کفر کیا اور جب ان کے اعمال سے یہ طام باور کیا کہ وہ ان نعتوں کے مقابلہ میں مسلس کفر کیا اور جب ان کو تک کی دو اللہ کی ان انعتوں
کے اہل نمیں ہیں تو پھر اللہ تعالی نے ان نعتوں کو عذاب سے بدل دیا۔ دیا میں ان کو تک کی کو ذک اور رسوائی میں جھا کیا اور

آخرت ش ان کے لیے دائی در دناک عذاب تیار کیا۔ اس سوال کا در سرا جواب وہ ہے جو قاضی بیشادی نے دیا ہے کہ مان لیا کہ قریش مکہ 'بہت خوش حالی' فراخی اور سعت کی حالت میں نہ تھے لیکن وہ جس حال میں بھی تھے وہ بدر کی تکست کی ذات 'جس میں ان کے ستر افراو مارے گئے اور سترقیر ہوئے اور اس ذات کے مقابلہ میں ان کی پہلی زندگی جس پر فکست کا داغ نہ تھا بسرحال بعد کی زندگی ہے بہتر تھی 'اور اس زندگی کے مقابلہ میں نعت تھی لیکن جب انہوں نے اس نعت کی ناقدری کی اور ناشکری کی قراشہ تعالی نے اس نعت کو دنیا میں فکست کی ذات کے عذاب اور آخرت میں وائمی عذاب سے بدل دیا 'اور ان کا اس دنیا اور آخرت کے عذاب میں جتما ہونا ان کے اپنے کفر اور مصیت کی وج سے تھا' ایڈ تعالیٰ کا ان پر کی وج سے ظلم نہیں تھا۔

جو قوم خود کو کسی نعمت کا نااہلِ ثابت کرتی ہے اللہ اس نعمت کو عذاب سے بدل دیتا ہے۔

طبيان القر أن

جلدچهارم

مغربی انداز فکر' مغربی جمہوریت اور مغربی اقدار کو سینہ ہے لگائے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آدھی نعمت چیس لی اور شترتی پاکستان ' پاکستان سے علیحدہ ہوگیا۔ اب بھی باتی ماندہ پاکستان کے دہی طور طریقے ہیں اور جمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ یہ باتی ماندہ نعت بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔ کیونکہ یہ ایک ناریخی حقیقت ہے کہ افراد کے انفرادی گناہ معاف ہو جاتے ہیں کین کمی قوم کی اجهای تفصیرے فطرت درگزر نهیں کرتی اور بیالله تعالی کی دائی سنت ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو کس نعت کا اہل ثابت نہیں کرتی تو اللہ تعالی اس نعمت کو عذاب سے بدل دیتا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: (ان کامعالمہ) فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی ' تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ ہے ان کو ہلاک کردیا اور ہم نے فرعون کے متبعین کو غرق کر دیا اور وہ سب

ظالم تص (الانفال: ۵۴)

اس آیت کا پہلی آیت کی تفصیل ہونا اس آیت میں وی مضمون بیان کیا گیاہے جو اس ہے پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھااور یہ آیت پہلی آیت کی ماکید ہے' اور یہ بھی کما گیاہے کہ دو سری آیت کہلی آیت کی تفصیل ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں یہ فرمایا تفاکہ قوم فرعون کو عذاب دیا گیااور اس آیت میں اس عذاب کی تفصیل ہے کہ قوم فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا'اور پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کے ماتھ کفرکیا تھااور اس میں اس کی تفسیل فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی'اور پہلی تیت میں فرمایا تھا کہ انہوں نے خود کو نعمت کا نااہل ہاہت کیااور اس آیت میں اس کی تفسیل کی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تھذیب کی اور دیگر گناہ کیے 'اور یہ بتایا کہ ان کی نعتوں کوجو عذاب سے تبدیل کیا گیااس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرکے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے 🔾 (الانفال:۵۵)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمانے فرمایا یہ قرایش کی ایک جماعت ہے جس کا تعلق بنو عبدالدارے تھا۔

( تغییرا ۱م ابن الی حاتم 'ج۵ 'ص ۱۵۱ 'مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز ' مکه مکرمه )

بیہ لوگ اپنے کفریر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مهرلگا دی تھی اور اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے اس لیے اللہ تعالی نے نبی میتیں سے فرمایا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں میں آپ ان کی خاطراپے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیس اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ان میں ہے بعض لوگوں نے آپ ہے معاہرہ کیااور وہ ہربار اپنے عمد کو تو ڑ دیتے ہیں اور وہ ئىيى ۋرىتO(الانفال:۵۲) بنو قرینله کی عهد شکنی

اس کا روط بھی پہلی آیت سے ہے گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے زویک بدترین مخلوق کفار میں جو اے محملا ﷺ ا آپ سے بار بار عمد کر کے تو ڑویتے میں انہوں نے آپ سے عمد کیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور نہ آپ کے ظاف کسی کی مدد کریں گے۔ محابد سے روایت ہے کہ بیہ آیت ہنو قریعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان میں سے بعض لوگوں نے اس لیے فرمایا کہ بیہ معاہدہ ہنو قریند کے ہر فرد ہے نہیں ہوا تھا بلکہ بنو قریند کے اکابرہے ہوا تھا۔

ئبيان القر أن

حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنمانے فرمایا یہ بنو قریا ہے جنہوں نے جنگ بدر کے دن رسول اللہ رہیں ہے کیے ہوئے معامدہ کو تو اُمشرکین کو ہتھیار فراہم کیے۔ بجرانہوں نے کہاہم سے غلطی ہوگئ 'آپ نے ان سے دوبارہ معامدہ کیاانہوں نے اس معامره کو پھر جنگ خندق میں تو ژویا۔ (جامع البیان ج ۱۰م ۴۰۰ تغییر کبیر ع ۲۰م ۲۰۰۰)

اس کے بعد فرمایا "اور وہ نمیں ڈرتے " لیتن وہ اللہ ہے اس عمد شکنی میں نمیں ڈرتے یا اس سے نمیں ڈرتے کہ اس

طرح لوگ ان کی فدمت کریں گے کہ ان لوگوں کے عمد کا اعتبار نمیں ہے یہ یار بار عمد کرکے اس کو و زویتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں تو ان کو دھتکار دیں پاکہ جو ان کے پیچیے ہیں وہ عبرت حاصل كرس ٥ (الانغال: ٥٤)

مشكل الفاظ كے معاتى

خامها تشقفنههم: هفت كامعنى بسم كمي چزكے حصول ميں ممارت حاصل كرنانه نشف كذا اس وقت كتة ميں جب تم تمسی چیز کواپنی غیرمعمولی بصارت اور مهارت سے دکی لوپے پھر مجاز ایس کو صرف تھی چیز کے اور اک حصول اور پائے کے

معنى مين استعال كيانكيا ؛ يعنى جب تم ان كوميدان جنگ مين يادَ يا پكڙ لو- (المفر دات: ج١٠ من ٣٠٠)

فسنسود بسهسه: تشريد كامعنى تب كمي چيز كومضطرب اور متغن كروينا " تر بتر كردينا اور كمي شخص كے ساتھ ايساكام كيا جائے جس سے و مرول کو عبرت حاصل ہو۔ یعنی آپ جب بنو قریند کو میدان جنگ میں نہ یا نمیں توان کو اس طرح تتر ہتر کر دیں جس ے دو سرے عمد مکنول کو عبرت حاصل ہو اور وہ عمد شکنی ہے باز رہیں۔(المفر دات ٰع' میں ۴۳۰)

نی پرتیج کو یہ تھم اس لیے دیا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ عمد شخنی کی' آپ ان کو ایسی سزا دیں کہ دوبارہ کوئی

مخص آپ سے عمد شکی کی جرائے نہ کرسکے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ کو جس قوم ہے عمد شکنی کا خدشہ ہو تو ان کا عمد برابر برابران کی طرف چینک دیں ا بے شک اللہ عمد کانوں کو بیند نہیں کر ہا (الانفال: ۵۸)

فریق ٹانی کی عمد شکنی کی وجہ سے معاہدہ ختم کرنے کی صورتیں

اس آیت کامعن سے ہے کہ جب کی قوم سے عمد شکنی کے آثار طاہر ہوں اور اس کے دلائل ثابت ہوں تو پھران سے معاہدہ تو ژ دیناواجب ہے۔ کیونکہ بنو قریند نے بی چیچ ہے معاہدہ کیا' پھرانیوں نے ابوسفیان اور اس کے حامی مشرکوں کی نبی مڑ پیج کے خلاف مدد کی' تب رسول اللہ بڑ پیج کو یہ قوی گمان ہوا کہ یہ آپ کے اور آپ کے امحاب کے ساتھ یدعمدی کریں گے۔ایس صورت میں امام المسلمین پر واجب ہے کہ وہ ان ہے کیے ہوئے عمد کو تو ٹردے اور ان سے اعلان جنگ کر دے۔اور جب دو مرے فربق کی جانب سے علانیہ عمد کی خلاف ورزی ہو اور ان کی عمد شکنی پر قطعی يقين حاصل ہو جائے تو چر عمد

تو زنے کے اعلان کی بھی ضرورت نمیں ہے جیساک رسول اللہ بھی بند الل مکدے ساتھ کیا کیو کلہ فرار نی بھیل کی حفاظت میں تھے اور اہل مکدنے ان کو قتل کر دیا۔ تب رسول اللہ وہ بین نے معاہدہ حدیدیا شتم کر دیا اور رسول اللہ وہ بین کالشکر مرافلمر ان

تک پنج میااور دہ کمہ سے چار فرخ پر تھا۔ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ معاہرہ ختم کرنے کااعلان اس وقت ضروری ہے جب معاہرہ کی مدت ختم نه به دنی بویا فریق تانی کی عمد شکنی مشهور نه به دنی بویان کی عمد شکنی بیتنی اور قطعی نه بهو اور اگر معایده کی مدت ختم ہو گئی یا فریق ٹانی کی عمد شکتی مشہور اور میتی ہو تو پھر معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی ترقیع

نے اہل مکہ سے کیے ہوئے معاہدہ کو ختم کرنے کے اعلان کے بغیران پر جملہ کیا کیو نکہ انہوں نے علی الاعلان معاہدہ کو تو ژویا تھا۔ بيان القر أن جلدجهارم

خزامہ نی متیج کے علیف تھے اور انہوں نے بنو کنانہ کی مدد کرتے ہوئے خزامہ کو قتل کیا۔

( تغيير كبير 'ج ۵ 'ص ۴۹۸- ۴۹۸ 'الجامع لاحكام القرآن 'جز ۷ 'ص ۳۹۰-۴۸۹ ' روح المعاني 'جز ۱۰ م ۳۳۰) مسلمانوں کے سربراہ کی عمد بشکنی زیادہ ندموم اور زیادہ بڑا گناہ ہے

اس کے بعد فرمایا ہے شک اللہ عمد شکنوں کو پسند نہیں کر تا۔ اس میں یہ دلیل ہے آگر فریق ٹانی نے عمد شکنی نہ کی ہو' نہ ممد شکنی کرنے کی کوئی علامت ہو تو پھر بغیر اعلان کے ان سے معلمہ ہ ختم کرنا یا تو ژنا جائز نسیں ہے اور معلمہ ہ کی مت کو پورا کرنا ضروری ہے۔

امام ابوداؤدانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معادیہ ادر رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ حضرت معادیہ ان کے شروں کی طرف روانہ ہوئے حتی کہ معاہدہ تو ژکر آن پر حملہ کیا 'تب ایک شخص گھو ڑے یا خچربر سوار آیا اور وہ کہ رہا تھا اللہ

ا کبر'اللہ اکبر معاہدہ پوراکو'عمد شکنی نہ کرو۔لوگوں نے دیکھاتو وہ حضرت عنب پراٹنز بتھے۔حضرت معاویہ بڑائنز نے انہیں ہلاکر دریافت کمیاتوانہوں نے کمامیں نے رسول اللہ سی پیر کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: جس شخص اور کسی توم کے درمیان کوئی عمد ہو تو نہ وہ کوئی گرہ باندھے اور نہ کوئی گرہ کھولے حتی کہ معاہدہ کی آخری مدت گزر جائے' یا ان کی طرف ان کاعمد برابر برابر پھینک د \_ \_ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٧٥٩ منن الترزي رقم الحديث: ١٥٨٧)

حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیٹیز نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اولین اور '' فرین کو جع كرے گاتو مرحمد شكن كے ليے ايك جعند المند كياجائ كاور كماجائے گاك بد فلال بن فلال كى عمد شكى ب-

(صحح البخاري رقم الحديث: ٦١٧٤ ، صحح مسلم الجماد ٣٣٣٨ (١٧٣٥) ٣٣٣٨ سنن كبرى للنسائي رقم الحديث: ٨٧٣٧ حضرت ابو سعید خدری بویش بیان کرتے ہیں کہ ہرعمد شکن کے لیے قیامت کے دن اس کی عمد منطی کے رابر جعندا

ب کیاجائے گااور سنو!امیرالمسلمین کی عمد شکنی سب سے بری ہے۔

(سیح مسلم الجماد ۱۱ (۱۷۳۸) ۴۳۵۷ مطبوعه مکتبه نزار مصطنیٰ انباز ' مکه مکرمه '۱۳۱۷) ان امادیث میں عمد شکنی پر سخت وعید ہے ' خاص طور پر مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ اور امیر المسلمین کے لیے۔ کیونکہ اس کی عمد شکنی کاضرر بہ کثرت تلوق کی طرف پنتچاہے۔ نیزاس لیے بھی کہ سمربراہ مملکت اپنے عمد کو پورا کرنے پر ہر طرح قادر ہو تاہے اور اس کو عہد شکنی کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ قاضی عماین نے کہاہے کہ امیرانسلمین کی خیانت اور عهد شکنی ہے ہے کہ وہ اپنی رعیت ہے بہوئے وعدوں اور کفار ہے کیے ہوئے عمود کو پورا نہ کرے اور ان کی خلاف ور زی کرے یا وہ اس امانت میں خیانت کرے جو مسلمانوں نے اس کو سربرای سونپ کراس کے پاس رکھی ہے۔ وہ اپنے فرائض منصی ادا نہ کرے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہ کرے اور بیت المال میں خیانت کرے اور قومی خزانہ کو قومی مفاد میں خرج کرنے کے بمائے اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کرے۔ اس طرح حکومت کے دیگر وسائل کو اپنے ذاتی فوائد کے لیے استعمال کرے تو وہ خائن اور عمد شمکن ہے اور ان حدیثوں کی وعید کامصداق ہے۔اس مدیث ہے یہ بات بھی نکتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے امیر ہے ممد ھئی نہیں کرنی چاہیے اور اس کی بیت کرنے اور اس کی حکومت کو شلیم کرنے کے بعد اس کے ظاف فتنے پیدائمیں

کرنے چاہئیں اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے اور اتحاد ات میں رننہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے علاء رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ دو سروں کی عمد شکنی کی بہ نسبت سربراہ مملکت کی عمد شکنی بہت بڑا جرم اور عظیم کناہ ہے' اس میں بہت خرابیاں ہیں۔ کیونکہ جب وہ معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کے بغیرو سرے ملکوں سے معاہدہ تو ٹریں گے تو

ئبيان القر ان

الانفال ٨:٧٧--٩٥ 444 وشمنان اسلام ان کے کمی وعدہ ہر اعتبار کر*س ملے نہ* ان کی **صلح بر۔اس سے** ونیا ہیں م ملمانوں کا بحرم جا آرہے گااور اس کابہت الله كى راه مين جر كيمه مجى خرج كرو -

ع كرية قرازنود) ان كى درميان الفت پيار كركة ، كن اللهضة ان ك درميان الفت پيدا بيان القر أن

Marfat.com

اور آپ کی اتباع کرنے

مؤمنين 0

الله تعالی کاارشاد ب: اور کافراس محمند میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے 'ب شک وہ اللہ کو) عاجز نسیں کرکت 🔾 (الانقال:٥٩)

ربط آیات اور شان نزدل

اس سے مہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ جو کافر مسلمان سے لڑنے کے لیے وادی بدر میں " سے بس'ان سے س طرح مقابلہ کیا جائے اور ان پر غالب ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے' نیز یہ بھی بنایا تھاکہ جو کافر آ یہ سمایہ و کرنے ہے بعد اس معاہدہ کی خلاف ور زی کریں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔اب وہ کافرباتی رہ گئے تتے جو مکہ میں تتے اور بدر میں مسلمانوں ہے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے 'کین بیروہ لوگ تھے جواللہ اور اس کے رسول کی نخالفت میں انتہا کو بہنچے ہوئے تھے

اور انہوں نے رسول اللہ میں ہیں کو بہت زیادہ اذیت بہنچائی تھی۔اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتارہا ہے کہ یہ کافر جو برر میں نہ آئے ک وجہ ہے قتل پا**گر فار ہونے ہے ہ**ے کہ وہ یہ نہ سمجیس کہ وہ اللہ کی گرفت ہے چکے وہ دنیا میں کمی اور موقع پراللہ تعالی ک کرفت میں آئیں گے ورنہ آخرت میں تو بسرحال دائی عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور (اے مسلمانو) تم به قدر استطاعت ان (ے مقابلہ) کے لیے ہتصیار تیار رکھو اور بندھے ہوئے تھوڑے' اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرد اور ان کے سوا دو سمرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانیا ہے' اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرج کرو گے اس کا تمہیں پو را پو راا جر دیا جائے گااور تم پر بالکل

ظلم شیس کیاجائے گان (الانفال: ١٠)

ربط آیات

اس سے مملے اللہ تعالی نے (الانفال، ۸۵) میں یہ فرمایا تعاجو کافر آپ سے عمد فکنی کریں آپ بھی ان کا عمد ان پر پھینک دیں۔اوراس آیت میں سے حکم دیا ہے کہ آپ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار مہاکری ایک قول سے ب که معرک بدر میں مسلمانوں نے پہلے سے مقابلہ کی تیاری نہیں کی تھی ہتھیار جمع کیے تھے نہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کا ہندوبت کیا تھا جنگای طور پراچانک ان پر جنگ مسلط کر دی ممکی متنی ادر انهوں نے بغیر کمی تیاری کے مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تھم دیا کہ وہ دوبارہ ابیانہ کریں اور کفار ہے جنگ کرنے کے لیے جس قدر ہتھیار' سواریاں اور افرادی قوت مہیا کر یکتے ہیں وہ کر لیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ کسی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب کو جنع کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ توکل کامعنی بی ہے کہ اسباب کے حصول کے بعد بتیجہ کوانڈ پر چھوڑ دیا جائے۔

تیراندازی کے نضائل زیر تغیر آیت کالفظی ترجمه اس طرح ہے: "تم بدقدر استطاعت ان (ے مقالمہ) کے لیے قوت کو میا کرد" اس آیت میں جلدچهارم

ئبيان القر أن

قوت سے مراد اسلحہ کی تمام انواع اور اقسام ہیں اور اس آیت کے دو محمل ہیں ایک بید کہ جن دشمنان اسلام سے تمہارا مقابلہ ہو ان کے خلاف جو اسلحہ سب سے زیادہ انیادہ موثر ہو' اس اسلحہ کو میا کرد۔ اور وو مرام محمل بیہ ہے کہ اس زمانہ میں جو جھیار سب سے زمادہ مملک ہو اس ، جتصار کو حاصل کر لوے عمد رسالت ہیں سب سے زمادہ مملک جتھا، نتر قدان کر نمی معد سے زنہ

سے زیادہ مملک ہو اس ہتھیار کو حاصل کر لو۔ عمد رسالت میں سب سے زیادہ مملک ہتھیار تیر تھااس لیے نبی ہی ہیں نے تیر اندازی سکھنے اور تیرو کمکن کے حصول کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے خاہم ہو آ ہے۔

حضرت عقبه بن عامر من تني بيان كرت مي كريس في مول الله من كل منبرير واعدوا لهم ما استطعت من الموة كل تغيير من ا قوة كى تغيير من بر فرائد موت سنام كر منويقينا قوت تيم اندازى ب- سنويقينا قوت تيم اندازى ب منويقينا قوت تيم

قوه کا سیرت میر مراسه او سام است موسی و سید او در قراری به سویت و سیر میرا و در به سویت و سی اندازی به سویت و اندازی ب- ( میخ مسلم الدارد ۱۶۱۷ ۱۹۱۷) ۱۹۸۳ منس الدواؤد رقم الدیث: ۲۵۱۳ منس این اجه رقم الدیث: ۲۸۱۳)

حضرت عقبہ بن عامر ہی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کویہ فرماتے ہوئے ساہے ؛ عقریب تمہارے لیے زمینیں فتح کی جائیں گی اور اللہ تنہیں کانی ہوگا۔ اور تم میں سے کوئی محض اپنے تیروں کے ساتھ کھیلئے سے عاجز نہ ہو۔

(صحیح مسلم الامارة ۱۲۸ (۱۹۱۸) ۱۲۸۳)

حضرت عقب بن عامریان کرتے ہیں که رسول الله رفیع نے فرایا جس شخص نے تیراندازی کو سکیے کر پیراس کو ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے ؟ یا فرایا اس نے نافرانی کی۔ (میج مسلم الدارة ۱۹۹۹)۸۹۹ ۸۸)

حضرت عقبہ بن عام رہی تئے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سی پیم کو یہ فرہاتے ہوئے سنا ہے بے ٹیک اللہ عزو جل ایک تیر کے سب سے تین آومیوں کو جنت میں وافل فرہائے گا تیر کا بنانے والا جو تیر بنانے میں ٹواب کی نیت کر آبو 'اور تیر کو حاصل کرنے والا اور تیر اندازی کرنے والا' تم تیر اندازی کرد اور شہر سواری کرد'اگر تم تیر اندازی کرد تو وہ میرے زدیک گھڑ سواری سے زیادہ پسندیوہ ہے۔ کھیل میں صرف تین جزس پسندیوہ ہیں 'کمی ہخسی کا اے گھڑ ڑے کو سد طانا کمی مخض کا این

علی متعدد تا در میراند میراند و این از میراند در بهد در این مدران مدران میران میران میران میران میران میران می مواری سے زیادہ پندیدہ ہے۔ کلیل میں صرف تمن چیزیں پندیدہ بین کمی شخص کا اپنے گھو ڑے کو سد حانا کمی شخص کا اپنی زوجہ سے دل کلی کرنا اور کمان سے تیمار نااور چرنا اور جس شخص نے تیراندازی کو سکے کراس کو ناپند کر کے اس کو چھو ڈویا تو بید ایک نعت ہے جس کو ایس نے ترک کردیا یا اس نے کفران نعت کیا۔

(سنن البوداؤد رقم الحديث: ۴۵۱۳ سنن التروى رقم الحديث: ۴۹۷۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۸۱۱ سنن داري رقم الحديث: ۴۳۰۵ مسند احمد ۳۲٬ قم الحديث: ۲۳۰۷)

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی جہیں ایک جماعت کے پاس سے گزرے وہ آپس میں تیر اندازی کامقابلہ کررہے تھے (کہ کس کا تیرنشانے پر پہنچاہے) ہی جہیں نے فرمایا اے بنواسائیل تیراندازی کروا کیونکہ تمہارے باپ تیرانداز تھے۔ تم تیر مارو اور میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں تو ان میں سے ایک فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ رسول اللہ چہیں نے بوچھاکیا ہوا تم کیوں نمیں تیرمارتے انہوں نے کماہم کیسے تیرمادیں حالانکہ آپ ان کے ساتھ ہیں آبی جہیں نے فرمایا

تم تیر مارویس تم سب کے ساتھ موں الصحح البغاري و قم الحدیث: ۲۸۹۹ مشن این ماجه و قم الحدیث: ۲۸۱۵)

اسلحہ کے استعال کی تربیت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور بھی یہ فرض میں ہو جا آہے۔ اس دور میں تیر اند ازی کے مصد اق ایٹی میزا کل میں

نی مڑتی ہے نتیراندازی سکھنے اور اس میں ممارت حاصل کرنے کی بمت ٹاکید فرمائی ہے کیونکہ اس زمانہ میں یہ و شمن کے خلاف بهت بڑا اور بہت موثر ہتھیار تھا۔ اس زمانہ میں تیراندازی کی جدید شکل میزا کل ہے۔ جس طرح تیر کو کمان میں رکھ کر ہدف پر مارتے میں اس طرح میزا کل کے دار ہیڈ میں ایٹم بم' ہائیڈو درجن بم'اور نیوٹران بم رکھے جاتے میں اور لانچنگ پیڈ ہے

ئبيان القر أن

میزاکل کو بدف بر داغاجا با ہے۔ سوجس طرح اس زمانہ میں تیراندازی کاعلم حاصل کرناادر اس کی مثق کرنا صوری تھاای طرح اس زمانہ میں ایٹم بم' اور ہائیڈروجن بم کی تیاری کاعلم حاصل کرنا اور میزائل بنانے کاعلم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔اس دور میں ایٹمی صلاحیت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور جب تک کمی ملک کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہ ہو اس کی بقا کی ضانت نہیں دی جا کتی۔ دو سری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے دوشہوں ہیروشیمااور ٹاگاساکی پر ایٹم بم گر ائے تھے۔ جس سے وہ شهرتباہ ہو گئے اور جلیان وہ جنگ ہار گیا۔ اگر اس وقت جلیان کے پاس بھی ایٹم بم ہوتے تو امریکہ مجھی بھی جلیان پر ایٹم بم نہیں گرا سکتا تھا۔ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے زمانہ میں شدید مخالفت کے بادجود امریکہ نے روس یا جین پر ایٹمی حملہ کی جسارت نہیں کی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان ملکوں کے پاس بھی ایٹم بم اور پائیڈروجن بم ہیں اور امریکہ ان کے دور مار براعظمی ایٹمی میزا کلوں کی زومیں ہے۔

اس لیے آج مسلمانوں کواپنی بقا کے لیے اور دنیامیں عزت اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جدید مائنس اور ٹیکنالوجی کاعلم حاصل کرنا ضروری بلکہ سب سے اہم اور سب سے مقدم فرض ہے۔

ایٹی ہتھیار بنانے کیلئے تفکر کرنا اور اس کیلئے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے الله تعالى نے حقائق كائات ميں غور و فكر كرنے اور تدبراور تظر كرنے كى ترغيب دى ہے:

إِنَّ فِيمٌ بَحَلِّقِ السَّهُ وَاتِ وَالْأَمِضِ وَالْحِيْسَلَافِ

بے شک آ عانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور ون کے اختلاف میں صاحبان عمل کے لیے ضرور نشانیاں

الْمَيْلِ وَالنَّهَا لِالْمَاتِ لِلْوُلِي الْاَلْبَابِ فَ الْلَهُ الْكَلْبَابِ فَ الْكَلْبَابِ فَا الْمَادِئُ میں c جو لوگ کھڑے ہوئے اور جیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل يَذْ كُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودُ اوَّعَلَى حُنُوبِهِمُ وَ لیے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے میں اور آسانوں اور زمینوں کی بَنَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں(اور کہتے ہیں)اے ہمارے رب مَا حَلَقُت هٰذَا بَاطِلُلُاسُبُحْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ تونے یہ مب کچھ محض بے فائدہ بیدا نہیں کیا' تو یاک ہے سو تو

ہم کو دوزخ کے مذاب ہے بچا۔

ر سول الله بيتي اور محابه كرام رمني الله عنم نے بھي تھائق كائنات ميں غور و فكر كرنے كائتكم ديا ہے-حضرت عبدالله بن سلام بورثین بیان کرتے ہیں که رسول الله برتیج اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے تو وہ غور و فکر کر رب عصد رسول الله بيجيم نے يو چھاتم كى چزيمى فورو فكركررب مو؟ انهول نے كمالله تعالى من أب نے فرايا الله ميں تفکرنه کروالله کی مخلوق میں تفکر کرو۔

(مليته الادلياء خ٦٠ م ٧٦٠٦٧) رقم الحديث: ٨١١١ ، كنز العمال رقم الحديث: ٨١٣٥ "تحاف السادة المستين خ٢ م ٥٣٦) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے میں که رسول الله سینیم نے فرمایا الله کی نعتوں میں تفکر کرد اور الله کی ذات میں تفکرنہ کرو۔

(استم الاوسط 'ج٤٧ مع ١٤٣ رقم الحديث: ٦٣١٥ شعب الايمان 'ج٤ من ١٣٦) رقم الحديث: ١٠ تأب العظيمه 'ص ١٤) حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک ساعت میں غور و فکر کرناایک رات کے قیام سے افضل ہے۔

(مصنف ابن الى شيه 'ج ٧٠ ص ١٩٧ 'رقم الحديث: ٣٥٢١٣ ' بيروت 'شعب الايمان 'ج) م ١٣٧ 'رقم الحديث: ١١٨) علامہ مخادی نے کہا ہے کہ ان احادیث کی اسانیہ اگر چہ ضعیف ہیں لیکن ان کے اجتاع ہے اس صدیث میں توت حاصل

نبيان القر أن

الثَّارِ٥

ہو گئی اور ان کامعنی صبح ہے۔ (القاصد الحنه ص ۱۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ' ۲۰۳۶)

حضرت ابو ہررہ دیارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھپر نے فرمایا ایک ساعت میں تفکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت ہے بھتر ہے۔(کتاب العظمہ نجا 'من ۴۳ رقم الحدیث: ۳۳ 'البائع الصفیر' ۴۶ رقم الحدیث:۵۸۹۷)

۔ حافظ سیوطی نے الجامع الصغیریں اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیاہے۔علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوع کماہے (الموضوعات ' رقم الحدیث: ۳۳۰۴) لیکن حافظ سیوطی نے علامہ ابن جوزی کا رد کیاہے اور کماہے کہ علامہ عراقی نے امیاءالعلوم کی تخریج میں اس حدیث کو ضعیف کمنے پر اقتصار کیاہے اور اس کا شاہر بھی ہے۔

زی کی اس حدیث لوستیف منے پرا قصار ایا ہے اور اس قاتبار ہی ہے۔ افغان جائے کی معرف کی انہ میں جو موس مراس مطال کا جائے اور مصطفان الان کی میں مہرس

(فیض القدری ۸ می ۱۳۱۸ه) می بید یک دیده حقوق الله اور حقوق العباد کی اوا تیکی میں اپنی تفقیمات اور کو ہاہوں پر خور کر سے اور الله استان کے وعداد و عمید میں تفکر کرے اور الله تعالی کے وعداد و عمید میں تفکر کرے اور الله تعالی کے مامند کھڑے ہوئے اور اس کے حساب لینے کے متعلق قد بر کرے اور الله ایک کے وعداد و عمید میں تفکر کرے اور الله تعالی کے مساف کی بار کی اور تیزی کے باورو اس پر ہے گزر نے کے متعلق موج اور قیامت کی ہوئانکیوں کا نصور کرے 'جس دن بی طلع کو است کو شعب ہو با کی ہی گئا اور جر فیض اپنی ہیوی' اور مساف ہو جائے گا اور ہر ووج پلانے والی ایک جو بائی ہوئی ہے ہمائے گا 'اور ہر فیض اپنی ہیوی' اور مساف ہو جائے گا اور ہر ووج پلانے والی ایک صفوں میں کھڑا کردے گا اور الله بی بیوں ہو اور الله اللہ صفوں میں کھڑا کردے گا اور الله بیائے وہ کا اور ہر کو اللہ اللہ صفوں میں کھڑا کردے گا اور الله بیائے وہ کا اور ہر کو اللہ اللہ صفوں میں کھڑا کردے گا اور الله بیائے وہ کیوں کی صف میں ہوگا یا بدوں کی صف میں ہوگا وہ رہ بیوں اور مرفوبات نفس سے اعراض کر کے بیت تو ی ہوگا 'اور اس کا مطبح نظر اور نصب انعین صرف آ ترت ہوگی' وہ دنیا کی رنگینیوں اور مرفوبات نفس سے اعراض کر کے منص تفور کو کہ اور بیائی مرفوب کا امیر ہو جائے گا' اس پر غفلت نالب ہوگی وہ آگر عبادت طوص قلب سے محافظ میں ہوگا وہ رہ بی وہ اس کی گو اس پر غفلت نالب ہوگی وہ آگر عبادت کے لئے گھڑا بھی ہوگا وہ بھی اس کادل و زیاداری میں مشغول ہوگا وعظ و نسیحت کا اس پر کوئی اثر خمیں ہوگا وہ ترت کے بھائے دیا اس کا مطبح نظر ہوگ ۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ عبادت کی دو قسیس میں ظاہری اور باطنی۔ ظاہری عبادت اعضاء ظاہرہ سے ہوتی ہے اور باطنی عبادت دل سے ہوتی ہے اور ہاطنی عبادت اور عالم حواس سے نکل کر عالم انغیب میں تفکر کرے اور جس چڑ میں فور و فکر کرے گاوہ جس قدر عظیم ہوگی اس کا تفکر بھی ای قدر عظیم ہوگی اس کا تفکر بھی اس عظیم ہوگا۔ پس بعض علاء خلو قات اور مصنوعات میں تفکر کرکے اس کے خالق اور صائع کی معرفت عاصل کرتے میں اور بعض ادو اس تعلق کی عظمت اور احوال ترخت میں اور بعض اللہ تعالی کی عظمت اور جبوت اور اس کی دیگر صفات میں تفکر کرتے میں اور کا نکات کے ہر حادث ہے اس صفت کی معرفت حاصل کرتے میں جو اس حادث کی معرفت حاصل کرتے میں جو اس حادث کی محرفت حاصل کرتے میں جو اس حادث کی محرفت حاصل کرتے میں جو اس حادث کی محرفت حاصل کرتے میں جو اس

میں کہتا ہوں کہ حقائق کا نئات کا سراغ نگانا اور اس پر آشوب دور میں انسان کی ضرور تیں پوری کرنے کے اسباب اور علل کو جدید سائنس سے معلوم کرنا' انسان کی فلاح کے لیے مملک اور لاعلاج امراض کا جدید میڈیکل سائنس سے علاج دریافت کرنا' اور ملک اور قوم کے دفاع کے لیے عصری نقاضوں کے مطابق خور و فکر کرکے ایٹی جتھیار اور میزا کل بنانا باکہ مسلمانوں کا ملک دشمنان اسلام کے حملوں سے محفوظ رہے اور اقوام عالم میں عزت اور آزادی کے ساتھ کھڑارہ سکے 'اور زراعت کے شعبوں میں

طبيان القر أن

مائنسی تکنیک ہے ایسے طریقے معلوم کرناجن ہے فصل زیادہ پیدا ہواور قدرتی آفات ہے محفوظ رہ سکے ماکہ ملک خوشحاں ہو اور دو مردن کا دست محکر نہ ہو تو کوئی شک نہیں کہ اس فتم کے علوم حاصل کرنااور ایسے امور میں ایک لحہ کاغور و فکر بھی سانھ مال کی عبادت ہے افضل ہے' اور اس حدیث کامصداق ہے کیونکہ اگر ملک سلامت اور آزاد ہو گاتو اس کے باشدے امتہ کی عبادت کر سکیں گے اور ملک غذا اور دوا میں خود کفیل ہو گا تو وہ دد مروں کے سارے کے بغیر خوشخال ہے رہ سکیں گے۔ سوملک کے تمام باشندوں کی عبادتوں اور ریافتوں اور نیک اعمال کاوجود ملک کی بقاء اور اس کی آزادی پر موقوف ہے اور اس کی بقااور آزادی عصری نقاضوں کے مطابق ایٹمی ہتھیار بنانے پر موقوف ہے۔ توجن مسلمان سائنسی ماہرین نے پیہ ہتھیار بم اور میزائل بنائے اور اس کے بنانے میں جو تفکر کیاتو یہ تفکر بہت عظیم عبادت ہے اور ملک کے تمام عبادت گزار دں کی عباد توں کے اجر و ثواب ہے ان کو بھی حصہ ملے گا۔ تاہم ہم ان سائنسی ایجادات کے طلاف میں جو عمیاثی اور فحاثی کو فروغ دیتی ہیں خواہ وہ دوائیں

جہاد کے لیے بند ھے ہوئے گھو ڑوں کی فضیلت اور اس دور میں ان کامصداق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اور تم بہ قدر استطاعت ان(ے مقالمہ) کے لیے ہندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو''۔ جمادے لیے بند ھے ہوئے گھو ڑوں کی بہت نضیلت ہے۔ علامہ قرطبی متونی ۲۲۸ھ نے لکھا ہے کہ عردہ بارتی کے یاس ستر

تھوڑے تھے'جن کوانہوں نے جماد کے لیے تیار ر کھاہوا تھا۔ گھو ڑوں کی نضیلت میں حسب ذیل اعادیث ہیں: حضرت ابو ہررہ معاشیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ستی ہیں نے فرمایا گھو ژوں کی تین قشمیں ہیں ایک گھو ڑا آدی کے لیے

ا جر کاباعث ہے'ایک گھوڑا آدی کے لیے اس کے گناہوں کی پر دہ بیٹی کا سبب ہے اور ایک گھوڑا آدی کے لیے کناہ کا سبب ہے۔ جو گھوڑا آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے بیہ وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے اللہ کی راہ میں باندھ رکھا ہوا ور چراگاہ یا باغ میں **اس کی رمی دراز کردی ہو۔ وہ اس چراگاہ یا باغ میں جمال تک جاکر چرے گا' وہ سب اس کی نیکیاں شار ہوں گی ادر آگر وہ اس کی رس کو کاٹ دے اور وہ کسی ایک یا دو جگسوں کے چکر لگائے تو جتنے قدم دہ چلے گایا جتنی لید کرے گاوہ سب اس کی نیکیال خار بهوں** گی اور اگر وہ گھوڑا دریا کے پاس ہے گزرے اور اس کاپانی ہے' خواہ اس کا مالک اس کو پانی بلانانہ جابتا ہو' پھر بھی وہ اس کی نیکیاں

**کرے وہ اس کے لیے ستر کا باعث ہے۔اور جو گھوڑا آدی کے لیے گناہ ہے بیہ وہ گھوڑا ہے جس کو آدی نے گخراور دکھادے اور** سلمانوں سے مقابلہ کے لیے رکھامووہ اس کے لیے باعث گناہ ہے۔ (صحيح البغاري رقم الحديث: ۴۸۷٬ صحيح مسلم زكوة ۴۲۵٬ ۹۸۷) ۴۲۵٬ سنن الترزي رقم الحديث: ۱۶۳۲٬ سنن انسائي رقم الحديث:

**شار ہوں گی' اور جو محض سوال ہے بیچنے کے لیے گھوڑا باند ھے اور اس کی سواری میں اللہ اور بندوں کے حقوق فراموش نہ** 

۳۵۷۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۱۷۲۸)

حضرت ابوذر بواثير. بيان كرتے ميں كد ميں نے عرض كيا؛ يارسول الله اكون ساعمل سبت افضل ؟؟ آب نے فرمايا الله پر ایمان لانااور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے یوچھا: کون ساغلام سب سے افعثل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے الک کے نزدیک مب سے نفیس اور سب سے منگاہو۔

(صحیح مسلم الایمان ۳۳۲ (۸۳) ۴۳۴٬ صحیح البواری و قم الحدیث:۲۵۱۸ مسنن انسائی و قم الحدیث:۳۱۲۸ مسنن ابن ماجه و قم الحدیث:۲۵۲۳ اس مدیث ہے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ گھو ژا رکھنا چاہیے جس کی قیمت سب ہے زیادہ ہو۔

حضرِت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی الله علیہ و آلہ وسلم کوعورتوں کے بعد گھو ڑوں ہے زیادہ کس جلدجهارم

نبيان القر أن

چزے محبت نہیں تھی۔ (سنن النسائی رقم الحدیث:٣٥٢١)

حضرت ابو وہب <sub>بڑائی</sub>نہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ <sub>طاق</sub>یم نے فرمایا انجیاء علیهم السلام کے ناموں کے مو**افق نام رکھو۔او**ر الله عز وجل کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔ اور تھو ژوں کو باندھ کرر کھواور ان کی بیثانیوں کو اور ان کی رانوں کو ملو' اور دین کی سمپلندی اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے ان کو رکھونہ کہ زمانہ جاہلیت کے بدلے لینے کے لیے'اور ایسے گھوڑے رکھوجن کا ماتھااور ہاتھ ہیر مرخ اور سفید ہوں یا جن کا ماتھااور ہاتھ ہیر سفید ہوں یا ان کا ماتھااور

باته بيركال اورسياه مول- (سنن ابوداؤه رقم الحديث: ٢٥٣٣ سنن النسائي رقم الديث: ٣٥٦٧) عمد رسالت اور بعد کے اووار میں مجاہدین گھو ژوں پر بیٹھ کرجہاد کرتے تھے اور و شمن ممالک کا سفر کرتے تھے۔ اس دور میں شیک اور بکتر بندگاڑیوں کو گھو ژوں کے بدلہ میں استعمال کیاجا آہے بلکہ دشمن ممالک پر حملہ کرنے کے لیے جنگی طیاروں کو بھی استعال کیا جا تا ہے۔ اس لیے نئیک 'مکتریند گاڑیاں' فوجی ٹرک اور لڑا کا خیارے ان سب کے حصول میں وہی اجر و ثواب ہو گا جو پہلے گھو ژوں میں ہو تاتھا۔

نامعلوم وشمنون كامصداق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے سوا دو سرے دشمن جنہیں تم نہیں جانتے 'اللہ انہیں جانتا ہے۔ امام ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۴۰۰ه کلیجتے ہیں ان کے سوا دو سرے دشمنوں کے مصداق میں انسلاف ہے۔

نجابد سے روایت ہے کہ وہ بنو قریزند ہیں۔ سدی نے کہااس سے مراد اہل فارس ہیں۔ ابن زید نے کہااس سے مراد منافقین میں تم انسیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہجے ہیں اور لاالہ الااللہ بڑھتے ہیں اور تمہارے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور بعض نے کما اس سے مراد جنات ہیں 'کیونک اللہ تعالی نے اللہ کے اور مسلمانوں کے تمام دشنوں کے لیے ہتھیار میا کرنے ا در باندھے ہوئے گھو ڑے تیار رکھنے کا حکم دیا اور مسلمان ان دشمنوں کو جائے تھے میں نکہ مسلمانوں کو ہنو قرینا ہاور اہل فارس کی نداوت کاعلم تھا کیونک ان کوعلم تھا کہ وہ مشرک میں اور وہ ان کے مخالف اور جنگجو نوگ میں اور دشنوں کی دو سری متم وہ تھی جن کو مسلمان نہیں جانتے تھے جو بنو آدم کے غیر ہیں۔وہ ان کے ٹھکانوں اور ان کے احوال کو نہیں جانتے ان کو صرف اللہ جانا ب- تم نمیں جانتے کو مکمہ بنو آدم جنات کو دیکھ نمیں کتے۔ ایک قول یہ بے کہ گھوڑوں کی آواز سے جن خوف زوہ ہوتے ہیں اور جس گھرمیں گھوڑا ہو جنات اس گھر کے قریب نہیں جاتے۔اگریہ کماجائے کہ مسلمان منافقین کو بھی نہیں جانتے تھے تواس تیت ہے ان کو کیوں مراد نہیں لیا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کے جتھیاروں اور گھوڑوں ہے نہیں ڈرتے تھے وہ صرف اس بات ہے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کاراز فاش نہ ہو جائے اور مسلمانوں کو ان کے نفاق کا پہانہ چل جائے۔

(جامع البيان ? \*١٠ من ٣٣- ٣٢ ، مطبوعه وار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

جلدجهارم

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفي ٢٦٨ هه لكيت بين:

اس آیت میں مسلمانوں کے نامعلوم دشمنوں کے مصداق کانعین کرناورست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور ان کے سوا دو سرے دشمن جن کو تم نہیں جانتے اللہ انسیں جانیا ہے 'بس کوئی شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کوان دشمنوں کا علم ہے 'الا بیر کہ ان دشمنوں کی تعیین کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی کوئی صحیح حدیث ہو اور آپ کا بیر ارشاد ہے کہ وہ جن ہیں۔ چر رسول الله عربید نے فرمایا شیطان محی ایسے شخص کی عقل کو فاسد شیس کر ماجس کے گھر میں محو ڑا ہو۔ اس مدیث کو حارث بن الى اسامه نے اپنے والدے اور انہوں نے اپنے واوا سے اور انہوں نے رسول اللہ عظیم سے روایت كيا ہے اور يہ مجى سيان القر أن

روایت ہے کہ جنات اس گھرکے قریب نہیں جاتے ہیں جس میں گھو ژاہواور جنات گھو ژوں کی آواز من کر بھاگ جاتے ہیں۔ (الجامع لاحكام القرآن جز٤ من ٣٩٦ مطبوعه دار الفكر بيردت ١٢١٥ هـ)

الم طراني متوفى ٢٠٠٥ ف يزيد بن عبدالله بن عريب الملكي عاس آيت كي تفير من روايت كيات كه رسول الله ہے۔ نے فرمایا یہ جن ہیں۔اور آپ نے فرمایا جن کمی ایسے گھر کو خراب نہیں کرتے جس میں عمرہ گھو ژا ہو۔

(المعجم الكبيرج ١٥٠ ص ١٨٩ تغييرا بام ابن الي حاتم ع ٢٥ ص ١٤٠٩)

حافظ الهيتي نے لکھا ہے اس حديث كى سند ميں مجمول راوي ہيں۔ (مجمع الزوائد جے 'ص٣٧)

حافظ سیو طی متوفی ۹۱۱ه کلصته میں: امام ابو الشیخ نے اس آیت کی تفسیر میں بیہ حدیث ذکر کی ہے کہ وہ ?ن ہیں اور جو شخص اینے گھر میں گھو ڑوں کو باند ھے جن اس کے گھر کو خراب نہیں کرتے 'اور امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیہ حدیث روایت کی ہے بعنی شیطان کسی گھو ژے پر قدرت نہیں رکھتا۔ کیو نکھ نبی ہیجیز نے فرمایا گھو ژوں کی پیشانیوں میں

خرك كره ب النذاشيطان كبهي اس پر لندرت نبيس پائ كا- (الدر المشور ' جسم ص ٤٥' مطبوعه دار الفكر بيروت '١٠١٠هـ) امام رازی نے فرمایا اس آیت کے مصداق میں تین قول ہیں۔ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں کیونکہ جب وہ مسلمانوں کی قوت کامشاہدہ کریں گے تو وہ خوف زرہ ہو کراپنے نفاق کو ترک کردیں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں ہے باز آ جائمیں گے۔ دو مرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنات میں لیکن اس پر بیداشکال ہے کہ آلات جہاد کی کثرت سے جنات کاخوف

زدہ ہونا غیرمعقول ہے۔ تبیرا قول ہیہ ہے کہ اس ہے مراد مسلمانوں کے وہ دغمن ہیں جو مسلمان ہیں' کیونکہ مسلمان آپس میں بھی دشمنی رکھتے ہیں۔( تفسیر کبیرن۵٬۵۰ ص۰۵٬۵ مطبوعه دار احیاء اتراث العربی میروت ۱۵۳۵۵)

میری رائے یہ ہے کہ جن امادیث ہے اس آیت کا مصداق جنات کو بتایا گیا ہے وہ سب ضعیف ہں۔اس لیے ہمیں خلاف عقل روایات پر امرار نہیں کرنا چاہیے اور جب اللہ اور اس کے رسول نے ان دشینوں کی تعیین نہیں کی تو ہمیں اس کے

درپ نہیں ہونا چاہیے اور اس کوانڈ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دشمنان اسلام کو ڈرانے اور مرعوب کرنے کی حکمت

کفار کو جب بیہ علم ہوگا کہ مسلمانوں کے جہاد کی تکمل تیاری کر لی ہے اور جہاد کے تمام آلات اور اسلحہ کو حاصل کرلیا ہے تو وہ مسلمانوں سے خوف زدہ رہیں گے اور اس خوف کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے ' اور اس خو**ف کی** دجہ سے وہ جڑسے کی ادائیگل کے لیے تیار ہو جا کمیں گے اور بسااو قات یہ خوف ان کے ایمان لانے کا سبب بن جائے گا'اور اس خوف کی وجہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف دو مرے کافروں کی مدد نہیں کریں مجے اور مسلمانوں کے اس رعب اور دید یہ کی

وجه سے اقوام عالم میں مسلمانوں کی عزت اور و قار میں اضاف ہو گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرد گے 'اس کا تهمیں پورا پورا اجر دیا جائے گااور تم پر بالكل ظلم نهيس كياجائے گا۔

لینی اے مسلمانوا تم آلات حرب اور جنگ کے لیے سواریوں کے حصول میں جو کچھ بھی خرچ کرد کے اللہ تعالی تم کو دنیا **میں بھی اس کا اجر عطا فرائے گااور آخرت میں بھی اس نے تمہارے لیے نواب کاذخیرہ کر لیا ہے جو تم کو قیامت کے دن یو را یو را** دیا جائے گا۔

سور ۃ الانفال کی ان آیات میں کفار کے خلاف جماد کرنے اور مال غنیمت کی تقتیم کے احکام بیان کیے ہیں۔اس لیے

مناب معلوم ہو تا ہے کہ ہم جہاد کی نشیلت کے متعلق قرآن جبید کی آیات اور احادیث بیان کریں اور جہاد کے فقعی احکام بیان کریں اور اس کے بعد مال نشیت کی تقسیم ہم رفآر شدہ قید تیوں کے احکام اور فدیہ کی تفسیل بیان کریں۔ فسفول و اللہ اللہ مند میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس م

مالله النوفيون-جهادي فنتيلت كے متعلق قرآن مجيدي آيات

يُنَايَّهُ الَّذِينَ اَمَنُوا هَلُ اَ وُكُكُمُ عَلَى يَحَارَوْ تُنْجِبُكُمْ قِنْ عَدَابِ اَلِيُهِمَ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَتُحَامِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مِنَا مُولِكُمُ رَسُولِهِ وَتُحَامِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مِنَا مُولِكُمُ وَ اَنْفُرِسِكُمُ ذَٰلِكُمُ مَ تَخْبِرُ لَكُمُ مِ اِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ٥ يَمْفِولَكُمُ وَنُورَكُمُ وَهُدُولِكُمُ مَنْتِ تَخْبِيْكُمُ مِنْ تَخْفِظَ الْأَنْفِرُ وَ مَسْكِنَ طَيِّيمَةٌ فِي حَتَّيْتِ عَدُنِ وَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ٥ والصف في الله المالية ١٥

لايستوى القاعدون مِن الْمُوُمِنِيْن عَبُرُ اولي الضَّروو الْمُحَاهِدُونَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ يامُوالِهِم وَ انْفُرِيهِم فَضَّلَ اللَّهُ الْمُلْحِهِدِيْن بِهَمُوالِهِم وَ انْفُرِيهِم عَلَى الْفُعِدِيْن وَرَحَةً كُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسنى وَ مَصْلَ اللَّهُ الْمُسْجِيدِيْن عَلَى الْفُعِدِيْنَ أَحْرا عَظِيمُ اللَّهُ الْمُسَجِيدِيْن عَلَى الْفُعِدِيْنَ أَحْرا اللَّهُ عَفُورُ ازَّحِيْسُ ١٥ (النساء: ٩٥٠٩)

الله يَكُ امَنُوا وَهَا حَرُوا وَهَاهَ الْمُهَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ يَكُ امْنُوا وَهَا حَدُوا وَهَا هَدُو الْحَدُو الْحَدُو اللهِ يَامُو اللهِ عِنْدُ اللّهِ يَامُو اللهِ عَلَمُ اللّهَ الْفَالْوَرُونَ ٥ يَسَيْدُ اللّهُ وَاللّهُ مَرْحَمَةً وَلَنْهُ وَرَضُوا نِ وَجَنْتِ لَكُمْ مِنْكُمْ مَنِيكُمْ مَرْحَمَةً وَلَنْهُ وَرَضُوا نِ وَجَنْتِ لَكُمْ مَنْكُمْ وَمَنْكُمْ لَاكْمُ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُواللّهُ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مَالْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَالْمُعُلُكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُمْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْك

إِذَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَ اَمُوالَهُمْ مِانَّ لَهُمُ الْحَنَّ أَيْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَ اللّهِ مَنْفُتُلُونَ وَيُفْتِلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقَّالِهِي

اے ایمان والوا کیا میں ایسی تبارت کی طرف تمہاری راہنمائی کروں جو تم کو در دناک مذاب سے نجات دے 0 تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اپنا مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرویہ تمہارے لیے بہت بمتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو 0 وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرائے گا جن کے پیچے ہے دریا ہہ رہے میں اور پاکیڑہ مکانوں میں اور بیشہ کی جنتوں میں ' سمی بہت بری کا مرابی ہے۔

بلاً عذر (جہادے) بیشہ رہنے والے مسلمان اور انتہ کی راہ
میں اپنے الوں اور اپنی جانوں ہے جہاد کرنے والے برابر نہیں
میں اپنٹ نے اپنے الوں اور اپنی جانوں ہے جہاد کرنے والی کو
مینے والوں پر کئی درجہ فضیلت دی ہے اور سب سے اللہ نے
ایشنے والوں پر کئی درجہ فضیلت دی ہے اور سب سے اللہ نے
والوں پر بہت برے ثواب کی فضیلت دی ہے اللہ کی طرف
سے درجات بیں اور بخش اور رحت ہے اور اللہ بہت بخشے
سے درجات بیں اور بخش اور رحت ہے اور اللہ بہت بخشے
دالوں پر عدر حم فرمانے والاے و

کیاس بهت براا جر ۲۰

بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو ان کے لیے جنت کے بدلہ میں قرید لیا ہے ' وہ اللہ کی راہ میں قال (جہاد) کرتے ہیں' ہیں قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے

نبيان القر أن

مِن' اس پر تورات اور انجیل اور قر آن مِس سچاوعدہ ہے اور التَّوْرِلةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ وَمَنْ أَوْفِي بِعَهُدِهِ الله سے زیادہ اپنے عمد کو بور اکرنے والاکون ہے؟ پس تم این مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ اس ربع سے خوش جو جاؤ جو تم نے ربیج کی ہے اور میں بہت بری

بِهُ وَذَٰلِكَ هُوَالُفُورُ الْعَظِيْهُ O (التوسه: ١١١)

حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ہی ہیں ہے اس سے گزرااس دنت آپ یہ آیت بڑھ رہے تھے اس نے یوچھا یہ کس کا کلام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔اس نے کمااللہ کی قشم اپیہ نفع والی تیج ہے 'ہم اس بیچ کو ہرگز دابس نہیں کریں

گے نہ اس کو رو کرنے کامطالبہ کریں گے 'وہ جماد کے لیے نکلااور جاتے ہی شہید ہوگیا۔(جامع البیان جزاا'ص ۴۹)

بے شک امتد ان لوگوں ہے محبت کر تاہے جوامتہ کی راہ میں إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُغَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُ وَيُرَاهُ وَدُورِ الْمُرْصُوصُ (الصف:٩) اس طرح صف بانده كر قبال (جهاد) كرتے بيں كويا كه وہ سيسہ

يلائي بو ئي ديوار ٻي 🔾

جهاد افضل اعمال ہے کیونک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اپنی حیات کو اللہ کی راہ میں خرج کردیتے ہیں تو اللہ تعالی ان

کواس کی جزامیں اس حیات ہے افضل حیات عطافرہا تا ہے۔ اس لیے اُنڈ تعالی فرما تا ہے: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ فُيلُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو ہر گز مردہ

گمان نه کرو بلکه وه این رب کے پاس زندہ میں انہیں رزق دیا أَمُواتُكُابُلُ أَحْيَاءُ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٥ فَيرحِبُنَ بِمَا اللَّهُ مِنْ فَصِّلِهِ وَيَسْتَبُرُونَ جا تا ہے 0 اللہ نے ان کو جو اینے نصل ہے دیا وہ اس پر خوش

بِالنَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَفُوا بِهِمُ يِّنُ خَلَفِهِمُ الْأَ میں 'اور بعد والے لوگوں کے متعلق جو ابھی اب ہے نہیں ملے یہ بشارت یا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف ہو گانہ وہ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ٥

> ممکین ہوں گے۔ (آل عبدان: ۱۲۹-۱۲۹)

جہاد کی فضلت کے متعلق احادیث

حصرت ابو قمادہ بن اللہ اللہ کی اسل کرتے ہیں کہ رسول اللہ بہتج ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کی راہ میں جماد کرتا اورالله پرایمان لاناافضل اعمال ہیں۔ایک شخص نے کھڑے ہو کر یو چھانیار سول اللہ ایہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں تمثل کردیا جاؤں تو کیا یہ میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ در آنحالیکہ تم (جنگ کی شدت میں) صابر ہو اور ثواب کی نیت کرنے والے ہو' آھے بڑھ کر تملہ کرنے والے ہو اور پیٹے پھیر کر بھاگنے والے نہ ہو۔ پھر ر سول الله و پیر نے فرمایا تم نے کیا یو چھاتھا؟ اس نے کمایہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کردیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں قرض کے ہاسوا۔ بشرطیکہ تم صابر ہو نواب کی نیت کرنے والے ہو' آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو پیٹیے بھیر کر بھاگنے والے نہ ہو۔ بے شک جبر ئیل نے یہ (قرش کے ماموا کی قید) مجھے ابھی بتائی

← - (مجيم مسلم الاماره ١٤ (١٨٨٥) ٣٤٩٠ ° منن الترزي رقم الديث: ١٤١٢ ° سنن النسائي رقم الحديث: ٣١٥٥) حضرت ابو ہریرہ بن بین کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی جہر کے پاس آیا اور اس نے بوجھا: ایک تخص ال ننیمت کے کیے قتل کرتاہےاورایک محض اس لیے قال کرتاہے تاکہ اس کی بہادری کاذکر کیاجائے ادرایک محض اپنے خاندان کی فیرت کی وجہ سے قبال کرتا ہے۔ان میں سے اللہ کی راہ میں قبال کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اس لیے قبال کر تا ہے کہ

طبيان القر أن

الله کادین سربلند ہو وہ اللہ کی راہ میں قبال کرنے والا ہے۔

(صحيح البغاري رقم الحديث: ٢٨١٠ صحيح مسلم الاماره ١٥١-٣٧٩ (٩٩٣٧) ١٣٩-١٩٣٣ سنن ابوداؤد ورقم الحديث: ٢٥١٨ ٢٥١٨ سنن

الترزي رقم الحديث: ١٦٥٣ منن النسائي رقم الحديث: ١٣١٣ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٧٨٣)

حفزت سل بن سعد الساعدي وہاشے. بیان کرتے ہیں کہ نبی ہیں ہے فرمایا اللہ کی راہ میں صبح کرنا یا شام کرنا دنیاو مافیما ہے

بهتر ہے۔ (معیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۹۴٬ ۴۷۹۳٬ معیج مسلم الاماره ۴۱۱۲ (۱۸۸۱)۴۳۷۹٬ سنن انتسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۸)

حضرت ابو ہریرہ ہ باپنے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہاتھیں نے فرمایا جو اس حال میں مراکد اس نے جماد کیانہ اس کے دل میں جماد کی خواہش ہوئی وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرا۔

(صحیح مسلم الاماره ۱۵۸۰٬ (۱۹۱۰) ۴۸۴۸ منسن ابو داؤ در قم الحدیث: ۲۵۰۲ منن انتسائی رقم الحدیث: ۳۰۹۷

امام مالک بن انس اصبی متوفی ۱۷۹ھ نے اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ بطانیته. بیان کرتے میں کہ رسول اللہ ہتے ہوئے نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے' مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قبال کروں پھر مجھے قبل کردیا جائے' پھر میں زندہ کیا جاؤں پھر مجھے قبل کیاجائے' پھر میں زندہ کیا جاؤں چر مجھے قل کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ جائیں نے تین مرتبہ اس کو قتم کھا کربیان کیا۔

اصحیح مسلم الجماد ۹ ما (۲۷ ما ۱۸ م) ۴۰ صحیح البغاری رقم الحدیث: ۲۷۹ تا الموطار قم الحدیث: ۹۹۹)

حضرت ابو ہریرہ معایشے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہیر نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان

ہے' تم میں سے جو فمخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا' اور اللہ کو خوب علم ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہواہے' تو وہ قیامت ك دن اس حال يس آئ كاكد اس كے زخم سے خون بدر بابوكا رنگ خون كابوگااور خوشبومشك كى بوگى۔

(الموطار قم الحديث: ١٠٠١ صحح البخاري رقم الحديث: ٣٠٨٠ صحح مسلم الجماد ٥٠١ ' (١٨ ١٥ ) ٤ ٧٧)

حضرت ابو ہر رہ وہ ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا شمید کو قتل کیے جانے کا فقط اتناد رد ہو تاہے جتناتم میں ہے کسی ایک مخص کو چیونٹی کاشنے کا در دہو تا ہے۔

(سنن الترندي و قم الحديث:١٦٧٥ ، سنن النسائي و قم الحديث:٣١٦١ ، سنن الداري ، و قم الحديث:٨٠٥٨)

حضرت انس بن الك بواثني بيان كرت جين كدر سول الله يجتبين في فراياجو شخص بعي فوت بواوراس كے ليے الله ك پاس اجر ہو وہ دنیا میں واپس جانے سے خوش نہیں ہوگا خواہ اس کو دنیا اور مانیہ ال جائمی 'ماسوا شہید کے ممیونکہ وہ یہ تمناکرے گا که وه دنیایس واپس جائے اور پھر قتل کیاجائے کیونکه وه شمادت کی فضیلت دیکھ لے گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٨١٧ ، صحيح مسلم الإماره ١٩٧٨ (١٨٧٨) ٣٧٨ ، سنن الترندي رقم الحديث: ١٦٦٨)

مروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائیں ہے اس آیت کے متعلق یو چھاجو لوگ اللہ کی راہ میں تل كي ك ان كو مرده كمان مت كرد بكدوه اي رب كياس زنده بي ان كورزق ويا جا ما ب (آل عران ١٩٩) حصرت ابن معود نے فربایا ہم نے رسول اللہ میں ہیں ہے اس آیت کے متعلق بوچھاتھا' آپ نے فرمایا شداء کی روحیں سزر زعدوں کے پیٹ میں بین 'ان کے لیے عرش میں قندیلیں لکی ہوئی ہیں وہ جمال جاہتی ہیں چرتی ہیں 'اور پھران قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ پھر ان کارب ان کی طرف متوجہ ہو آ ہے اور فرما آئے تم کمی چڑکو چاہتے ہو؟ وہ کتے میں ہم کس چڑکی خواہش کریں کہ ہم جنت میں جمال چاہتے ہیں چرتے ہیں۔ یہ مکالمہ تین مرتبہ ہو گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کو بغیر یو چھے نہیں چھو ڑا جارہاتو وہ کمیں گے

سياز القر أن

کہ ہمارے رب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دیا جائے حتی کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں' جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گاکہ ان کو اور کوئی خواہش نہیں ہے تو ان کوچھو ژ دیا جائے گا۔

(صحیح مسلم الامار ة (۱۸۸۷)٬۳۸۰ منس الترزي رقم الديث:۱۸۰ ۴ منسن ابن ماجه رقم الحديث:۱۲۸۰ جہاد کی حکمت اور اس سوال کاجواب کہ کافروں کو فٹل کرنا اللہ اور رسول کی رحمت کے منافی ہے

جماد کی مشروعیت اور اس کی نشیلت اور اس کی ترغیب متحریص اور تحریک میں آیات اور احادیث بهت زیادہ میں 'جماد کی

مشروعیت پر یہ اعتراض ہو تاہے کہ سیدنامحمہ ہے ہیں کے اوصاف حمیدہ میں سب سے خاص وصف آپ کی رحمت ہے اور اس میں کوئی ٹنگ نہیں ہے کہ جماد ہے انسان مارے جاتے ہیں اور ان کا خون بہتا ہے' عور تیں بیوہ ہو تی ہیں اور بیے بیتم ہوتے ہیں' اموال تلف ہوتے ہیں' آبادیاں ویران ہوتی ہیں'شهرتاہ ہو جاتے ہیں اور بہت ی علمی اور مخقیق متاع ضائع ہو جاتی ہے۔ خلاصہ

ہیہ ہے کہ جماد فتنہ اور فساد کا سبب ہے اور تباہی اور بربادی کا موجب ہے تو جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین بناکر جھجاہے اس کو جہاد کی شریعت کے ساتھ مبعوث کرنائس طرح حکمت کے مطابق ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ جب انسان مل جل کر تمرنی زندگی گزارتے ہیں تو انسان اپنی ضرورت اور اپنے میش و آرام کی

چیزوں کو عاصل کرنا چاہتے ہیں اور این پند اور اینے مزاج کے خلاف چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور بسااو قات وہ ان مقاصد ک حصول کے لیے زور آزمائی کرتے ہیں اور ہرزبردست ہر زبردست کو مغلوب کریا ہے۔ اور بیا او قات اس میں قتل اور خون ریزی کی نوبت آ جاتی ہے کیونکہ جب کمی محض کو اپنامطلوب عاصل نہ ہو تو وہ غیظ و غضب میں آ جا آ ہے۔ قرآن مجید نے بیان

کیا ہے کہ جب ہاتیل کی قرمانی قبول ہوگئ اور قاتیل کی قرمانی قبول نہیں ہوئی تو قاتیل نے ہاتیل کو قتل کر دیا اوریہ اس دنیا میں قتل كايهلاواقعه تقابه

وَاتُكُ عَلَيْهِمُ نَبَا ابْنَى أَدَمَ بِالْحَقِيْظِذُ قَرَّبَا اور آپ انہیں آدم کے وو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ سنائمیں جب دونوں نے قرمانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قُرُبَانًا فَنُفُيِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَفِّبُلُ مِنَ الاخيرقال لأقتُلنَّ كَعْمَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ قربانی قبول کی گئی اور دو سرے کی قبول نہیں کی گئی تو دو سرے المُتَيقِيْنَ (المائده:٢٤)

نے کہامیں تم کو ضرور قتل کروں گا' پہلے نے کہاانلہ صرف متغین کی قربانی قبول فرما آہے 0

نیزاس سے میہ بھی معلوم ہواکہ قتل اور خونریزی انسان کی فطرت میں ہے اور اسلام دین فطرت ہے اور شریعت اسلامیہ میں **باتی بچیلی تمام شریعتوں کے مقابلہ میں افسانوں پر زیادہ رحمت اور شفقت ہے' اس لیے اسلام نے یہ چاپا کہ انسان اپ سفلی** جذبات محوانی خوابشوں کو پورا کرنے اور ذور اور سلطنت عاصل کرنے کے لیے جو قتل اور خونریزی کر تاہے اس کارخ موڑویا جائے' اور بجائے اس کے کہ انسان اپی شہوت اور غضب کے نقاضوں کو بورا کرنے کے لیے انسانوں کا خون بہائے' وہ عدل و انساف کو فردغ دیے ' اعلیٰ مکوتی اقدار کے حصول اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے مجرموں اور اللہ ک

باغیوں کاخون بمائے باکہ دنیا سے تفراور شرک ظلم اور مرکشی اور فاثی اور بے حیائی کی جزیں کاٹ دی جائیں اور دنیا سے شر اور فساد دور ہو جائے۔اللہ تعالی فرما آہے: وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اللہ بعض (ظالم) نوگوں کو بعض (عادل) لوگوں ہے

لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلْكِنَّ اللَّهَ ذُوُ فَضُيلِ عَلَى دور نه فرما ثاتو ضرور زمین جاه بهو جاتی لیکن الله تمام جهانوں پر جلدجهارم

العلمية ٥ (البقرة:٢٥١)

وَلَوْ لَا دُفْعُ اللَّهِ النَّاسَ يَعُضُهُمُ بِبَعْضِ

لَّهُ يَمُّ مُن صَوَامِعُ وَبِئَمَّ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ

يُذْكُرُ مِينِهَا اسْمِ اللَّهِ كَيْنِيُرَّأُ وَلَيَنَصُرَنَّ اللَّهُ

مَ تَسَعُمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَقَبِوتُ عَرِيرٌ ٥ (الحج: ٣٠)

فضل فرمانے والاہ 0

اور اگر الله بعض ( طالم) لوگوں کو بعض (عادل) لوگوں سے دور نہ فرما آ تو راہموں کی عبارت گامیں ' ادر گر ہے اور کسلیسیے اور مجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جا آ

ہے ضرور منعدم کر دی جاتیں اور اللہ اس کی مدد فرما آ ہے جو اس (کے دین) کی مد کر آ ہے' ہے ٹیک اللہ ضرور قوت والا'

اے ایمان والوا تہیں کیا ہوا! جب تم سے کما جا تا ہے کہ

جهاد کے لیے نکلو تو تم ہو جمل ہو کر زمین کی طرف جمک جاتے

ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پیند کر لیا ہے

طالا مکد دنیا کی زندگی کافائدہ تو آ خرت کے مقابلہ میں بہت ہی کم

ے 0 اگر تم جماد کے لیے نہ نکلے تواللہ تہیں در دناک عذاب

دے گااور تمهارے بدلہ میں دو سری قوم لے آئے گااور تم

بهت غالب ۲۰

اس حکت کی بنا پر اللہ تعالی نے جہاد کو مشروع کیا اور جہاد اور قبال کی مشروعیت سے صرف میہ مقصد تھا کہ لوگوں کو زمین پر اللہ کی عبادت پر قدرت مہائی جائے اور شراور فساد کا قلع قبع کیا جائے یا اس کو تم کر دیا جائے 'اور تمام آسانی نہ اہب اور شریعتوں کا یکی مقصد رہا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ عزد جل نے کا فرون ' ظالموں' باغیوں اور مجرموں سے قبال کو مشروع کیا۔ ہم چند کہ قبال اور جہاد سے انسانوں کا نون بہتا ہے' عور تیں بود اور نئے متیم ہوتے ہیں لیکن اس سے دنیا میں تو دید' عمرل و انسان اور خیر کیڑ کا حصول ہو آ ہے بلکہ اس شر قبل کو انسان اور خیر کیڑ کا حصول ہو آ ہے بلکہ اس شر قبل کو برداشت کرنا خاکر ہم و آ ہے بلکہ اس شر قبل کو برداشت کرنا خاکر ہم و آ ہے بلکہ اس شر قبل کو برداشت کرنا خرک کردینا بجائے خود شرک تیز ہے۔

جماد کے فرض عین ہونے کی صور تیں

جہاد کی دونشمیں ہیں۔ فرض مین اور فرض کفایہ۔اور علماء کااس پر اجماع ہے کہ تین حالتوں میں جہاد فرض مین ہے۔ ۱- امام المسلمین اور سربراہ مملکت اسلامیہ سمی محض یا سمی جماعت کو جہاد اور قال سے لیے طلب کرے تو ان لوگوں سے لیے جہاد کے لیے نکلنا فرض میں ہے اور اس پر دلیل املہ تعالیٰ کامیہ ارشاد ہے:

يَّابَهُ اللَّهِ يُنَ امْسُوا مَالَكُمُ إِذَا فِيلَ لَكُمُ الْفِرُوا فِي الْكُونِ الْمُنْوَا مَالَكُمُ إِذَا فِيلَ لَكُمُ الْفِرُوا فِي سَيِبُلِ اللَّهِ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالْمُعُمِّلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ مِنْ اللْمُعَلِيْكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ مِنْ اللْمُعَالِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَال

قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلاَ تَضُرُّوهُ مُنْدِينًا وَاللهُ مَعَلَى كُلِّلَ شَهُ قَدَيْرُ 0 (النوب ١٠٠٩)

اس کو کوئی نقسان نہ پینچا سکو جہ ۴۸۰۰) ادر اس آیت کی دلالت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام المسلمین کے طلب کرنے کے بعد جہاد کے لیے نگلنے میں مستی کرنے والوں کی خدمت کی ہے اور جہاد کے لیے نہ نگلنے والوں کو عذاب کی وعید سائی ہے۔

امام المسلمين كے طلب كرنے يرجماد ك فرنس مين مونے پر سے حديث بھى دالات كرتى ب

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما بیان کرتے میں که رسول الله رہیم نے فتح مک من فرمایا اب ( مک سے مدید کی طرف) جرح نہیں ہے لیکا ور جب تم کو جماد کے لیے بطلب کیاجائے تو تم جماد کے لیے نکلو۔

( صحح البخاري رقم الحديث ٢٠٨٥ - ٣٠٠ صحح سلم الباره ٩٥٠ ٢٥٣ ١٣٥٣ من ايوداد ورقم الديث ٢٣٨٠ من الردي

طياز القر أز

جكدچهارم

Marfat.com

قم الحديث: ١٥٩٤ مند احمد رقم الحديث: ٢٣٣٩٦ أ١٩٩١ بيامع الاصول "ج٢" رقم الحديث: ٩٩٠٠) اور اس صدیث کی دلالت اس طرح ہے کہ ٹی جیرہ نے امام کے طلب کرنے کے بعد جماد کے لیے نظنے کا مرفرایا ہے اور

امروجوب کے لیے ہو تاہ۔

 جماد کے فرض میں ہونے کی دو سمری صورت میں ہے کہ دشمن مسلمانوں کے سمی شمر حملہ کر کے اس میں داخل ہو جائے یان کی ممکنت کے کمی حصہ پر قبضہ کرلے تو اس دقت دخمن سے قال کرنا فرض عین ہے اور اس کی فرضیت اجماع کے ثابت

 جہاد کے فرض میں ہونے کی تیبری صورت یہ ہے کہ جب و تمن سے صف بہ صف مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت دشمن ہے پیٹے بھیر کر بھاگنا حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اے ایمان والوا جب میدان جنگ میں تسارا کفار ہے يَّا يَّهُ اللَّذِينَ امَنُوْ الذَّالَةِ يَتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مقالمہ ہو توان ہے بیٹے نہ پھیرد-زَحُفًا فَكَ عُولَكُوهُمُ الْآدُبُارَ (الانفال:١٥)

اس آیت کی وجہ دلالت اور اس کی تفییرالانفال:۱۲ میں گزر چکی ہے۔

جہاد کے فرض کفاریہ ہونے کی صور تیں

جب دعمن مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرے نہ اس کے تھی حصہ پر قبضہ کرے' نہ امام مسلمانوں کو جماد کے لیے طلب كرے تو تبليغ اسلام كے ليے كفار ير حملہ كرما فرض كفايہ ہے 'اور اس كى دليل يہ آيت ہے:

بلاعذر جهاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور ابتد کی راہ میں لَا يَسْنَوى الْفَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيِّنَ غَيْرُ این مالوں اور این جانوں سے جماد کرنے والے برابر نہیں أُولِي الضَّررِ وَ النُّمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ میں 'اللہ نے اپنے ہالوں اور اپنی جانوں سے جماد کرنے والوں کو بِٱمُوَالِيهِمُ وَ انْفُرِيهِمُ فَضَلَ اللَّهُ

بیضنے والوں پر کئی در جہ نضیات دی ہے اور سب سے اللہ نے المُحْيِهِدِينَ بِإِمْوَالِهِمْ وَ ٱنْفُسِهِمْ عَلَى ا چھے اجر کاوعد ہ فرمایا ہے 'اور اللہ نے جہاد کرنے وابوں کو ہیشنے الُفْعِيدِيْنَ دَرَحَةٌ وَكُلًّا وَّعَدَ اللَّهُ النُّحُسَنِي وَ والوں پر بہت بڑے تواب کی فضیلت دی ہے۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُحْمِهِدِينَ عَلَى الْفَعِدِينَ آحُرًا

اس آیت کی جماد کے فرض کفایہ ہونے پر اس طرح دالات ہے کہ اللہ تعالی نے جماد کرنے وابوں اور بلا عذر جماد نہ کرنے

والوں دونوں سے اچھے اجر کاوعدہ فرمایا ہے۔ البتہ جماد کرنے والوں کو زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے' اگر ہرجماد فرض مین ہو آباتو جہاد نہ کرنے والے گنہ گار ہوتے اور ان ہے اچھے اجر کاوعدہ نہ فرما آپر کیونکہ مقصود توانٹد کے دین کی سربلندی اور تبلیغ املام ہے سوجن مسلمانوں نے اس فریضہ کو ادا کر لیا تو باقی مسلمانوں ہے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی جیساکہ تمام فروض کفایہ میں

بلیغ املام کے لیے جماد کے فرض کنامہ ہونے کی وضاحت اس مدیث ہے ہو تی ہے:

سلیمان بن بریدہ اپنے والد والشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیج جب سمی شخص کو کسی بڑے لشکریا چھوٹے لشکر کاامیر بناتے تو اس کو خاص طور پر اللہ ہے ڈرنے کی وصیت فرماتے 'اور اس امیر کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ان کے ساتھ حین سلوک کی نصیحت کرتے۔ پھر فرہاتے اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرد' جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں ان کے

نبيان القر أن

جلدجهارم

خلاف قبال کو 'خیانت نہ کو 'عبد شکنی نہ کو 'شلہ نہ کو (کی شخص کے اعضاء کاٹ کو اس کی شکل نہ بگاڑو) کی پی کو قمل نہ خلاف قبال کو ، خیانت نہ کو 'عبد شکنی نہ کو 'شلہ نہ کو (کی شخص کے اعضاء کاٹ کو اس کی شکل نہ بگاڑو) کی دعوت دو 'وہ ان میں ہے جس چیز کو بھی مان لیس تم اس کو ان ہے قبول کر لو اور پھر ان پر حملہ کرنے ہے رک جاؤ ہ ان کو یہ دعوت دو کہ وہ اپنے شہرے دار مهاجرین کی طرف شکل ہو جائے ہو اور ان پر جائز کہ آگر انہوں نے ایسا کہ لیا تو ان کے وہ حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے حقوق ہیں اور ان پر دو چیزی فرض ہوں گی جو مہاجرین پر فرض ہیں۔ اور اگر وہ اپنے شہرے شکل ہونے نے انکار کریں تو وہ مسلمان اعرابیوں کی طرح ہوں گی اور ان پر جاری ہے 'اور مال فنیمت اور نئے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ۔ البتہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں تو پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ۔ ور اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ تو اللہ ہے دو اس کو مان لیں تو پھر ان سے جزیہ تو لی کر اور وہ اس کا بھی انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ تو اللہ کر ان کا حصہ بوگا۔ اور اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ تو اللہ کرات کو خوام کی کہا تھی اور ان پر اندادہ کریں کہ تم ان کے لیے اللہ اور اس کے دسول کو ضامی بناؤ تو تم اللہ اور اس کے دسول کو ضامی بناؤ تو تم اللہ اور وہ ہو ارادہ کریں کہ تم ان گو اللہ کے تھم سے قلعہ سے بار الڈ تو تم اللہ کے تھم سے قلعہ سے بار الڈ تو تم اللہ کے تھم سے قلعہ سے بار الڈ تو تم اللہ کے تھم سے مطابق فیصلہ کی بیں۔ ان کو باہر نہ لنا نگین تم ان کو اپنے تھم سے قلعہ سے تعلم سے قلعہ سے تعلم سے مطابق فیصلہ کیا ہے بار نہ کو تم سے تعلم سے مطابق فیصلہ کیا ہے بار نہیں۔ نہ نئیں۔ ان کو باہر نہ لنا نگین تم نمیں جانے کہ تم نے اللہ کے تھم سے مطابق فیصلہ کیا ہے بار نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں جان کو اللہ کی تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعلم سے تعل

\_\_\_\_ ( مسجح مسلم الجعاد ۳ (۱۷۳۱) ۴۴۴۴ منن ابو داؤ د رقم الحديث: ۶۲۱۶ منن الترندي رقم الحديث: ۱۳۱۵ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۸۵۸)

۔ جب کافراپنے اپنے ملکوں میں ہوں تو جو مسلمان ان ہے جہاد کرنے پر قادر ہوں ان پر تبلیغی میں اور اسلام کی سم پلندی کے لیے کافروں سے جہاد کرنا فرش کفایہ ہے اور اگر کسی ملک کے مسلمان بھی کافروں سے جہاد نہ کریں تو پھرونیا کے تمام مسلمان گئہ گار ہوں گے۔

کار ہوں ئے۔ جب تک دنیاش مسلم اقوام تبلیغ دین اور اعلاء کلت الحق کے لیے کفراور باطل قوتوں سے جماد کرتی رہیں وہ دنیا میں عزت اور سم پلندی کے ساتھ ذندہ رہیں۔ اور جب انہوں نے جماد چھوڑ ویا اور بیش و طرب کی زندگی اختیار کرئی مسلمان مشقت ' جانفشانی اور سخت کوشی کی جگہ سمولت' آرام اور تن آمانی کی ذندگی بسر کرنے گئے تو ذلت اور محکومی ان کا مقدر ہوگئی۔ اسین

یں مسلمانوں کا عروج اور زوال' ہندوستان میں مسلمان سلاطین کی سرباندی اور پہتی اور عربوں کی اسرائیلیوں سے فتح اور فکست کاراز ای ایک تلتہ میں مضمرہ۔ آج پاکستان کی قوم بھی تہذیب اور کلچرکے نام پر سینما' دی می آر اور ڈش پر پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کے دیکھنے کے دفور

ان چاہ مان کا موج میں مدیب در پرے اپرے ساون کی مردوں پرچا میں در مہدد میں مرد است کو میں متابع ہور پرے اپنے ہے اور خصوں میں جو فاقی اور نیم عموان تمذیب دکھائی جاتی ہے اس کو علی زندگی میں آرٹ اور فیشن کے نام پر فروغ دے دہی ہے 'میں وجہ ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پر نوے ہزار فوجیوں کے جھیار وال کر مسلمانوں کی عشری تاریخ کی بدترین مثال قائم کی۔ جماد کے میارح ہونے کی اشراکیا

جماد کے مباح ہونے کی دو شرطیں ہیں:

نبيان القر أن

۱- دشمن دین اسلام کو قبول کرنے ہے انگار کردے اور مسلمانوں اور دشمنوں کے در میان جنگ نہ کرنے کامعابدہ

مسلمانوں کو یہ توقع اور امید ہوکہ جنگ میں مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عاصل ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو یہ توقع اور امید نہ ہو تو

پیران کے لیے کفار ہے جنگ کرنا چائز نہیں ہے کیونکہ جب مسلمانوں کو جنگ کی قوت اور سامان حرب میں برتری حاصل نہ ہو تو

پیران کا کفارے جنگ کرناخود کشی کے مترادف ہے۔ (عالمگیری ج۲ مس۱۸۸) جہاد کے وجوب کی شرائط

جماد کے واجب ہونے کی سات شرطیس ہیں: (ا) اسلام (۲) بلوغ (۳) عقل (۴) آزاد ہونا (۵) مرد ہونا (۲) معدور ند

ہونا (۷) ضروریات کا خرج موجود ہوتا۔ اسلام کی شرط اس لیے ہے کہ کافر پر جنگ میں اعماد نمیں کیا جا سکتا۔ عقل کی شرط اس لیے ہے کہ مجنون جہاد نمیں کر سکتا' اور بلوغ کی شرط اس کیے ہے کہ بچہ کزور ہو آہے۔ حضرت ابن عمروضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ جب میری عمرجودہ سال تھی تو میں نے اپنے آپ کو جنگ احد کے لیے چیش کیا لیکن رسول اللہ چہتے ہوئے مجھے جنگ کرنے کی اجازت نمیں دی۔ (صحیح بخاری و صح مسلم اور آزاد ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ نبی سی ازاد شخص سے اسلام اور جماد کی بیت لیتے تھے اور غلام سے صرف اسلام کی بیعت لیتے تھے جماد کی بیعت نمیں لیتے تھے۔ اور مود ہونے کی شرط اس لیے ب کہ حضرت عائشہ رضی الله عنما بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا: یار سول اللہ آ کمیاعور توں پر جماد فرض ہے؟ آپ نے فرمایان پر ایسا جماد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہاوروہ ج اور عمرہ ہے۔غیرمعذور ہونے کامطلب یہ ہے کہ وہ مخص اندھا انظرا اور نیار نہ ہواوریہ اس لیے شرط ہے کہ امتد ت**عالى فرايّا ب** ليّس على الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج (ا<sup>لق</sup>ة ٤٤)(جمادنه کرنے کی وجہ سے) اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیار پر کوئی گناہ ہے اور خرچ موجود ہونے کی شرط

اس کیے ہے کہ اللہ تعالی فرہا آہے: (جہاد نہ کرنے کی وجہ ہے)ضعیفوں پر کو کی گناہ نہیں 'اور نہ لَيْسَ عَلَى الصُّعَفَآءَ وَلاَعَلَى الْمَهُ ضِهِ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجَ إِذَا پاروں پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو زاوراہ ( فرج ) نہیں پاتے ' جب انہوں نے اللہ اور اس کے نَصَحُوالِلْهِ وَرَسُولِهِ (التوبه:٩١) ر مول کی خیرخوای کرلی ہو۔

اگر جہاد مسافت قصرے کم ہر ہو تو مدت جہاد ہیں اہل و عیال کا خرچ ضروری ہے اور ہتھیاروں کا ہونا بھی ضروری ہے اور اگر جہاد مسانت قصر ہو تو اس کے ساتھ ساتھ سواری بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَلاَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَّآاتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس اس لیے قُلْتَ لا آجِدُ مَا آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ عاضر ہوئے کہ آپ انہیں (جماد کے لیے) سوار ی دیں تو آپ نے ان سے فرمایا میرے یاس کوئی سواری نہیں ہے تو وہ اس آعُينُهُمْ مَنْفِينُصُ مِنَ اللَّامْعِ حَزَنًا ٱلَّايَحِدُوامَا حال میں واپس چلے گئے کہ ان کی آئھوں سے آنسو جاری تھے يُنُفِقُونَ0 (التوبه: ۹۲) کیو نکہ ان کو یہ رنج تھاکہ ان کے پاس فرج کے لیے کچھ نہیں

(المغني 'ج ۱۰م م ۱۲۴ مطبومه بیروت ۵۰ ۱۳۱۵) بيان القر أن جلدجهارم

مال غنیمت کی تقتیم کی تفصیل اور جنگی قیدیوں کوفد ہے بدلہ میں آزاد کرنے کے متعلق نداہب نقهاء

علامه محد بن على بن محمد مصكفي حنى متوفى ٨٨٠اه لكصة بين:

جب امام کمی شمر کو صلح ہے فتح کرے تواس شمر کی ذھین اپنے حال پر رہے گی (محشری ہو تو عشری اور خراجی ہو تو خراجی)اور زمین ان کی ملیت میں باتی رہے گی اور اگر وہ کسی شمر کو جنگ ہے فتح کرے تو اگر اہام چاہے تو وہاں کی زمین اور اسوال ہے خمس

نکالنے کے بعد اس کو نشکر کے درمیان تقییم کردے اور وہاں کے رہنے والوں کو غلام بنالے اور اگر چاہے تو وہاں کے رہنے والوں

کو اس زمین پر بر قرار رکھے اور ان کے افراد پر جزید مقرر کرے اور ان کی زمین سے خراج وصول کرے۔ پہلی صورت اولی ہے جبك مال غنيمت كى ضرورت بو- اور اكر جاب تووبال كر رئي والول كودبال سے نكال دے اور وہال كمى اور قوم كو آباد كرے

اور ان سے جزیہ اور خراج وصول کرے (علامہ شای لکھتے ہیں کہ اہام کے اس اختیار پرید اعتراض ہے کہ یہ اجماع صحابہ کے

خلاف ہے کیونکہ حضرت عمر ہوائیے نے عراق کے مضافات کی زمین لشکر میں تقسیم نسیں کی تھی اور نہ اس سے فمس فکالا قعا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عرنے جو پکھ کیا قدائس موقع پر وہی منامب تھا۔ اور یہ لازی امر نسیں تھا کیونکہ نبی پڑھی نے خیبر کی

زمین کو لنگر کے درمیان تقسیم کردیا تھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اہام کو افتیار ہے کہ وہ جو طریقتہ مناسب سمجھے اس پر عمل کرے) یہ تھم اس وقت ہے جب اس شرکے رہنے والے کافر ہوں اور اگر وہ مسلمان ہوں تو وہ زمین صرف عشری ہوگی۔ اگر قیدی

مسلمان نہ ہوں تو اہام چاہے تو ان کو قمل کر دے اور اگر چاہے تو ان کو غلام بنا لے اور اگر چاہے تو ان کو ذی بنا لے اور خواہ وہ

مسلمان ہو گئے ہوں ان کو بلاعوض چھوڑ دینا ترام ہے کیونکہ اٹھے ساتھ غانمین (اہل لشکر) کاحق متعلق ہے۔ اہام شافعی نے اس کو حائز كماب كيونك قرآن مجيد ميس ب:

فياذا كيقينه ألكؤين كفروا فنضرب اليرقاب

جب تمهارا كافرول ہے مقابلہ ہو تو ان كى كر دنيں مارو' حَتَّى إِذاً ' ٱلْحَنْدُمُوهُمُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ یماں تک کہ جب تم ان کا حچی طرح خون بما چکو تو ان قیدیوں کو مضبوطی ہے باند ھالو' پھر خواہ احسان کر کے ان کو چھو ژ دویا

فَواتَامَنَّا بُعَدُ وَإِمَّا فِلِدَآءُ حَنِّي نَضَعَ الْحَرُّ ثُ آوزار هَا

ان سے فدیہ لے کر انہیں چھو ڑ دو' حتیٰ کہ جنگ اینے ہتھیار (محمد: ۳)

رکھ دے۔

ہم کتے ہیں کہ اس آیت کا حکم سورہ توبہ کی اس آیت سے منسوخ ہے:

فَاقْتُلُوا الْمُشْيِرِ كِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهِم موتم مشرکین کوجهاں یا وُ ان کو قتل کر دو۔

اور جنگ ختم ہونے کے بعد ان سے فدیہ لیمنا حرام ہے اور جنگ ختم ہونے سے پہلے مالی فدیہ لیمنا جائز ہے دیعنی مال لے کر

کافر تیدی کوچھو ژ دینااور مسلم قیدی کے بدلہ میں کافرقیدی کوچھو ژنا جائز نہیں ہے (در ر) اور امام ابو یوسف اور امام محمہ نے کما پیہ جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کی بھی زیادہ ظاہر روایت میں ہے۔

(الدر الخآر مع ر د المتبارج ۳ 'ص ۲۲۹-۲۲۸ 'مطبوعه دار احیاء التراث العربي بيروت)

علامه سيد محمرا مين ابن عابرين شامي حنفي متوفي ١٣٥٢ لكستة من: مشہور یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مال لے کر کافر قیدی کو چھو ڑنا جائز ہے اور مسلمان قیدی کے بدلہ میں کافر قیدی کو

ئىيان القر ان علد جهارم

چھو ژنا جائز نہیں ہے ای طرح سر کبیر میں نہ کو رہے۔ اہام محمد نے کمااس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کافر بہت بو ڑھا ہو اور اس کی نسل کا بڑھنا متوقع نہ ہو' اس طرح الاختیار میں نہ کور ہے۔ اور مسلمان قیدی کے بدلہ میں کافرقیدی کو چھو ژنا امام ابو صنیفہ کے نزدیک جائز نمیں ہے اور امام ابو بوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔ المحیط میں ندکور ہے کہ ظاہرالروایہ کے مطابق یہ بھی جائز ہے۔ السیر الکبیر میں ندکور ہے کہ امام ابو صنیفہ کے زویک اس کاجائز ہونا زیادہ طاہر روایت ہے۔ فتح القديم میں ندکور ہے کہ یمی امام ابو بوسف اور امام محمد کا قول ہے اور میمی ائمہ ٹلانہ کا قول ہے۔ اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث سے یہ تابت ہے کہ رسول الله علي خاليك مشرك كے بدلد ميں دومسلمان چھڑاتے جوك مكد ميں قيد تنے۔ (فتح القدير ؟ ج٥ ، ص ٢٠٠١ ، مطبوعه وار الفكر ہروت '۱۵۲ه ما) میں کمتا ہوں کہ ہم ای بناء پر یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے متون میں جو یہ لکھا ہے کہ مال فدیر کے بدلہ میں مشرکین کو چھوڑنا حرام ہے اس سے مراویہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت نہ ہو لیکن جب ان کو مال کی ضرورت ہو تو مشرکین کو مالی فدیدے بدلہ میں جھوڑنا جائز ہے۔ (جیساک رسول اللہ بین چیز نے جنگ بدر میں مالی فدیدے بدلہ میں کافر قیدیوں کو چھوڑ ویا تھا) ای طرح مسلمان قیریوں کے بدلہ میں کافر قیدیوں کو چھو ڑنابھی جائز ہے۔

(ر دالحتارج ۴۲۰م ۲۲۹ مطبونه دار احیاءالتراث انعربی بیردت ۲۰۰۱ه)

علامه شاى نے الىر الكبيركاجو حوالدويا باس كى شرح ميں مشس الائمه السرخى الحنفى متوفى ٨٨٣ ه كليت ين: المام محمر شیبانی متونی ۱۸۹ھ نے فرمایا مشرکین قیدیوں کے بدلہ میں ان مسلمان قیدیوں کو چھڑانا جائز ہے جو کفار کی قید میں ہیں فواه وه مرد بول ياعورت-اس كى شرح مين علامه سرخى فرات من

بیہ امام ابدیوسف اور امام محمد رمحمالللہ کا قول ہے اور یمی امام ابدِ حنیفہ رضی اللہ تعالی عندے زیادہ ظاہر روایت ہے۔ اور ان ہے دو سری روایت بیہ ہے کہ قیدی کے بدلہ میں قیدی کو چھڑانا جائز نہیں ہے۔ ظاہرالروایہ کی وجہ بیہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کو مشر کمین کی قیدے چھڑانا واجب ہے اور یہ مطلوب صرف ان کے قیدی چھو ڑنے ہے حاصل ہو گااور یہ مشرکین کے قتل کو ترک کرنے سے زیادہ برانہیں ہے اور مسلمانوں کی منفعت کے لیے یہ جائز ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ امام کے لیے مشرک **تیریوں کو غلام بنانا جائز ہے 'اور مسلمان قیدیوں کو کافروں کی قید سے چھڑانے کا نفع ان کے قیدیوں کو غلام بنانے سے زیادہ ہے 'اور** ہارے اس قول کی تائمید حضرت عمران بن حصین برایٹر. کی اس مدیث ہے ہوتی ہے کہ رسول اللہ برتیبیر نے بنو عقیل کے ایک مشرک قیدی کے بدلہ میں دومسلمان قیدیوں کو چھڑایا۔

( شرح البير الكبيرج ٢٠ م ١٥٨٧ مطبوحه المكتب للحركة الثورة الإسلاميه انغانستان)

جنگی قیدیوں کو فدریہ کے برلہ میں آزاد کرنے کے متعلق احادیث علامدابن حمام اور علامه مرخی نے مشرک قیری کے بدلہ میں مسلمان قیری کے چھڑانے کی جن صدیثوں کاذکر کیا ہے وہ میہ

حضرت عمران بن حصین جایش بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ ہو تھیٹ ہو عقیل کا حلیف تھا۔ تھیٹ نے رسوں اللہ سرتیج کے اصحاب میں سے دو مخصوں کو قید کرلیا۔ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے بنو عقیل کے ایک شخص کو گر فقار کرلیا اور اس کے ساتھ عضباء او نٹنی کو بھی پکڑ لیا۔ رسول اللہ ہیں ہیں اس فخص کے پاس گے در آنحالیکہ وہ شخص بنر صابوا تھا۔ وہ کہنے لگا ہے محمدا ( منتجر ) آپ نے اس سے فرمایا کیابات ہے؟ اس نے کها تجاج کی او نٹیوں پر سبقت کرنے والی او نٹمنی کیوں پکڑی گئی؟ (یعنی عنساء)

اور آپ نے جھے کس جرم میں پکڑا ہے؟ آپ نے اس کی بات کو عظیم گر دانتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو تمہارے علیف تھیٹ جلدچهارم نبيان القر ان

علد جهاره

" مسلم انتذر ٨ ' (١٩٣١) ٣١٤٧ من ابوداؤد رقم الحدث: ٣٣٣١ منن الترزى رقم الحديث: ١٥٧٥ منن كبرئ ملنها في رقم الحديث: ٣١٤٧ مند تميدى رقم الحديث: ٩٢٩ مند احمد جه م ٣٣٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٨٥٩ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٩٥٤ المستقى رقم الحديث: ٩٣٣ منن كبرئ لليستى ج٩ م ص ٢٤٠ ولا كل النبوة ج٣ م ١٨٨٥ العجم الكبيرج٨١ ص ١٩٠ رقم الديدة . ٨٠٠ - ١٨٠ مدهد،

الحدیث: ۵۳۳)

حضرت سلمہ بن اکوع بوایش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ کے ساتھ جہاد کیا۔ اس جہاد میں رسول اللہ جہیں نے میں حضرت ابو بکر بوایش کو جہار ساخت دوگئ و حضرت ابو بکر برایش کو جہارا امیر بنایا تھا۔ جب ہمارے اور پائی کے در میان بچھ در کی مسافت رہ گئ و حضرت ابو بکر برایش نے ہمیں کھار یا ہم رات کے آئری حصہ میں اتر ے۔ پھر ہر طرف سے جملہ کا تھم دیا اور (ان کے) پائی پر پہنچ اور اس جگھ سے خطرہ ہوا کہ وہ تھا اس کو قبل کیا اور قبد کیا۔ میں کھار کے ایک کیا اور دان کے) پائی پر پہنچ اور اس جگھ سے خطرہ ہوا کہ وہ تھا اس کو قبل کیا اور قبد کیا۔ میں کھار کے در میان ایک تیم مارا جب انہوں نے تیم کو دیماتو وہ سب تھر کے۔ یس ان سب کو گیر کر لے آیا۔ ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی جس نے پڑنے کی کھال کو منڈھ در کھا تھا اور سب تھر کے۔ میں ان سب کو گیز کر حضرت ابو بکر کے پاس لے آیا ، حضرت ابو بکر کے پاس لے آیا ، حضرت ابو بکر نے وہ لوگ بھی کو انعام میں دے دی سے میں ترین دوشیزہ تھی۔ میں ان سب کو گیز کر حضرت ابو بکر کے پاس لے آیا ، حضرت ابو بکر نے وہ لوگ بھی کو انعام میں دے دی ۔ بہم میند میں پہنچ ۔ ابھی میں نے اس لؤک کے گیڑے اتارے بھی نے کہ میری رسول اللہ بینج ہم ہی نے اس کا لباس نہیں اندا ہے بی تھیں نے مان کہ ایک میری رسول اللہ بینج ہم ہی نے اس کا لباس نہیں اندا ہے بی تھی میں نے اس کا لباس تیں اندا ہے بی تم میں نے مربی ایا سے کہ کہ کی جمیری رسول اللہ بینج ہم ہی نے دو گوگ ایک میری رسول اللہ بینج ہم ہے نہی تا کہ کہ تھی جو ی اور اس کے بدلہ میں کہ ملیان قد ہوں کو تھیزا اس کے بدلہ میں کہ کہ کی ملیان قد ہوں کو تھیزا ال

ت من البيرة مسلم الجماد ۲۳ (۱۷۵۵) ۳۸۲۲ من ابو داؤ در قم الديث: ۴۲۹۷ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۸۳۷ مسيح ابن حبان رقم الحديث: ۴۲۷۳ مسيح ابن حبان رقم الحديث: ۳۸۳۷ مند احمد جه من ۴۸۳ مند احمد جه من ۴۳ ا

نی میتی بنے مشرک قیدی کو بلامعاوضہ احسانا بھی آزاد فرایا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وہن بڑ، بیان کرتے میں کہ رسول اللہ میتی نے کچھ سوار وں کو نجد کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بنو عنیفہ

کے ایک شخص کو گر فآر کرکے لائے۔ اس کا نام ثمامہ بن اٹال تھااور وہ اہل بمامہ کا سردار تھا۔ انہوں نے اس کو مسجد ک ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ میں تھیج اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے ثمامہ اتمہار اکیاا راوہ ہے؟ اس نے کمااے مجمہ (میں کا نجرہے۔ اگر آپ فل کریں گے توالیک طاقور شخص کو قل کریں گے اور اگر آپ احسان کریں

نبيان القر أن

کے توایک شکر گزار شخص پراحسان کریں گے اور اگر آپ ہال جاہتے ہیں تو آپ سوال کیجئے آپ جو مال چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ میں ہیں اس کوچھو ژکر چلے گئے۔ دو سمرے دن چر آپ نے فرمایا اے تمامہ تسمار اکیاار ادہ ہے؟ اس نے کماوی جو میں آپ ہے کمہ چکا ہوں'اگر آپ احسان کریں گے توا یک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ قتل کریں گے توا یک طاقتور فخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ ہال چاہتے ہیں تو آپ سوال کیجئے آپ جو ہال چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ بھراس کو چھو ڈ کرچلے گئے۔ حتی کہ اعظے روز پھر آپنے فرمایا اے ثمامہ تسار اکیاارادہ ہے؟ اس نے کمامیری وی رائے ہے جو میں آپ ہے کمہ چکا ہوں 'اگر آپ احسان کریں گے توالیک شکر گزار شخص پر احسان کریں گے اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک طائتو رفخص کو قتل کریں گے ادر اگر آپ مال کاارادہ کرتے ہیں تو آپ سوال کریں آپ جو مال جامیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شمامہ کو کھول دو۔ وہ محبد کے قریب ایک مح**جور کے درخت کے پاس گیااور عنسل کرکے معجد میں داخل ہو گیااور کنے نگااشسھدان لاالہ الاالملہ وانسھیدان** محمداعبدهورسوله-

اے محمد ﷺ ) بخدا پہلے میرے نزدیک روئے زمین پر آپ کے چیرے سے زیادہ ناپندیدہ کوئی چیرہ نہیں تھااور اب آپ کا چرو انور مجھے تمام چروں سے زیادہ محبوب ہے۔ بخدا! پہلے میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین تاپندیدہ نہ تھااور اب جھے آپ کا دین تمام دیوں ہے زیادہ محبوب ہے۔ بخدا پہلے میرے نزدیک آپ کے شہرے زیادہ کوئی شمر ٹاپسندیدہ نہ تھااور اب آپ کاشم جمعے تمام شروں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے سوار دل نے مجھے گر فتار کرلیا در آنحالیکہ میراارادہ عمرہ کرنے کا تھا'اب آپ کاکیا تھم ہے؟ رسول اللہ شہیر نے انہیں بشارت دی اور عمرہ کرنے کا تھم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کس شخص نے ان ے كماكياتم نے دين بدل ليا ب؟ انهوں نے كمانسي 'كيكن ميں رسول الله الله الله ير ايمان لے آيا بول اور من لو ' مداك قتم!

اب تمهارے پاس اس وقت تک بمامہ سے گندم کا کوئی دانہ نہیں منچے گاجب تک رسول اللہ جہیم اس کی اجازت نہ ریں۔ (صحیح مسلم الجماد ۵۹ ۱۷۶۳) صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲ ۳۳ سنن ابودا ؤور قم الحدیث: ۲۷۷۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۷۹ نیز رسول اللہ میں بیر نے جنگ بدر کے کئی قیدیوں کو احسانا چھو ژدیا۔ ان میں سے ایک قیدی ابوالعاص بن ابی الربع تھے۔ چنانچہ الم ابن اسحاق اور الم ابوداؤد نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ جب اہل مکد نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدمیہ بھیجاتو رسول اللہ مڑہی کی صاجزادی حضرت زینب رضی اللہ عنمانے ابوالعاص کو چھڑانے کے لیے فدمیہ جیجااور اس فدید میں وہ بار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنهانے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنها کو جیزمیں رخفتی کے وقت دیا تھا۔ جب بی میں ہیں نے اس ہار کو دیکھاتو آپ پر رقت طاری ہوگی اور آپ نے صحابے نے فرایا اگر تم مناسب خیال کروتو اپنے قیدی کو ذینب کی خاطر چھو ژ دواور زینب کا دیا ہوا فدیہ واپس کر دو۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیاہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے- اور اس میں میہ بھی ہے کہ آپ نے ابوالعاص سے دعدہ لیا کہ وہ حضرت زینب کو آپ کے پاس روانہ کردیں سو

انهول نے حضرت زینب کو آپ کے پاس روانہ کرویا۔ (منن ابوداؤد رقم الحديث: ۲۹۴ المستدرك ج۳٬ ص۴۳ مند احمد ج۴٬ ص٤٦ البيرة النبويه لابن بشام ج۳٬ ص ۲۶۴٬ مطبوعه

دار احیاء التراث العربی بیروت) .

المام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ نبی منظیم نے مطلب بن منظب کو بھی بلاعوض احسان کر کے چھوڑ دیا۔ مطلب بن ب کو حضرت ابو ابوب انصاری بہانین نے گر فار کیا تھا آپ نے اس کو رہا کر دیا۔ ای طرح ایک مخص کی کی بیٹیاں تھیں اور

بيان القر أن

وہ مختاج تھا آپ نے اس کو بھی بلا عوض چھو ژویا۔ اس کا نام ابو عزہ الججی تھا۔ آپ نے اس سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نسیں کرے گا اس نے رسول اللہ پڑتیج کی مدح میں گئی اشعار کے۔ پھروہ جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ گر فقار ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ و آلد و سلم نے اس کو قتل کرنے کا تھم دیا۔

(السيرة النبويه لابن بشام ج٢ م ٣ ٢ - ٢ ٢ ٢ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

اور سب سے قوی دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت جير بن مطعم جائز بيان كرتم بي كم في مراجيد في درك قيديول كم متعلق فرمايا:

اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آباور بچھ ہے ان بدیو زدہ (بدر کے قیدیوں) کے متعلق سفارش کر آباتو میں ان سب کو چھو ژدیتا۔ ( صحح البخاری رقم الدیث: ۳۳۳ '۳۰۳ ' سن ایوداؤ رقم الدیث: ۲۷۸۹ ' سند احمد ج ۴٬ ص ۴٬ مند ابو بعلی رقم الدیث:

الإي اسنن تمبري لليستى ج° مس كا المعجم الكبير و قم الحديث ٨٠٥١ كـ ١٥٠٠ ٢٠٥٠)

جنگی قیدیوں کو فدید کے بدلہ میں آزاد کرنے پر صاحب ہداییہ کے اعتراض کاجواب علامہ کمال الدین ابن امام متونی ۸۷۱ھ کھتے ہیں:

مصنف (صاحب ہدایہ) نے یہ کما ہے کہ ان تمام واقعات کا تھم سورہ تو ہی آیت افسلوا المسنسر کیس "مٹرکین کو قتل کردو" ہے منسوخ ہے۔ یہ نمیک ہے کہ بدر کے یہ واقعات سورہ تو ہازل ہونے سے پہلے کے ہیں لیکن مصنف کا یہ جو اب اس لیے صحیح نمیں ہے کہ افسلوا المسنسر کیس مشرکین کو قتل کردہ کا یہ تھم جنگی قیدیوں کے ماموا کے لیے ہے اور اس کی دیل ہے ہے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہ ہو آ۔ اس سے دیل ہے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہ ہو آ۔ اس سے واضح ہوگیا کہ مشرکین کو قتل کرنا خوردی ہو گئی قیدیوں کو فدید لے کر اور جلا معاوض احسانا چھوڑنے کے تمام واقعات غیرمنوخ ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی آیت فداسا صدا بعد واسا فداء جنگی قیدیوں کو جل معاوضہ

پھوڑھ کے سام و تفات میر سوں ہیں۔ ای طرح فر ان جیدی ایت حاصا میں بعد واصا صداء بھی ویدیوں ہ چھوڑود یا فدید کے کرچھوڑو دو بھی غیر منسوخ اور محکم ہے۔ (فخ القدیرج۵ من ۴۶۴مطرویہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) کیا موجودہ دو رییس بھی جنگی فیدیوں کو لو نڈی او رغلام بنانا جائز ہے؟

اس بحث سے یہ بھی داضح ہوگیا کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا لازی اور حتی تھم نمیں ہے۔ بلکہ یہ امیر کی رائے اور صواب دید پر موقوف ہے اور اس کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ پہلے دنیا میں عام جنگی چلن بھی تھا کہ فاتح قوم منقوح قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنالیتی تھی۔ اس لیے اسلام نے بھی یہ اجازت دی کہ اگر کوئی قوم مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بناتی ہے تو مسلمان بھی اس قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنالیں۔ کیونکہ:

وَحَرا مُسِيِّتُ فِسَيِّتُ فَيْفُلُهُا (السورى:٥٠) اوريالى كايداسى شرائى ي

کین اب جبکہ دنیا سے غلامی کی احت ختم ہو چکی ہے اور کوئی قوم دو سمری قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام نمیں بنائی تو اب کس مفتوح قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی کوئی دجہ نمیں ہے۔ اس لیے اب جنگی قیدیوں کو ضامہا مسلا صعد و امیا ضداء کے تھم پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کریا بغیر فدیہ کے اصافا اور امتانا چھوڑ دیتا چاہیے 'اور چونکہ اسلام انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا داعی ہے اور عدل و احسان کا فتیب ہے اور حسن عمل اور کار خیر میں کافروں سے آگے ہے اس لیے یہ کمنا بعید نمیں ہے کہ جب فریق خالف جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا دوا نمیں رکھتاتو مسلمانوں کے لیے بدرجہ اوٹی ان کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا جائز نمیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید ہیں چیلے سے بنائے لونڈیوں اور غلاموں کے متعلق احکام تو

ئبيان القر أن

بیان کیے گئے ہیں لیکن جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی نمیں ہوایت نمیں دی۔ اس کے برخلاف ان کو فدیہ لے کریا بلا فدیہ رہا کرنے کی ہوایت دی ہے اور ہم چند کہ رسول اللہ چھپیز نے اس دقت کے جنگی چلن کے مطابق جنگی قیدیوں کو اونڈی اور غلام بھی بنایا تھالیکن آپ نے بدر کے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر کے حسن عمل کی مثال قائم کی بعض کو فدیہ لے کر رہا کیا اور بعض کو بلا فدیہ رہا کیا اور " ضاصاصنا بعد و اصاف ان اور ان کو دیہ لے کریا بلا فدیہ رہا کر دینا عزیمت پر عمل ہے۔ جیسا کہ اس آیت قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا رفعت پر عمل ہے اور ان کو فدیہ لے کریا بلا فدیہ رہا کر دینا عزیمت پر عمل ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے نااہ

ے طاہرے: وَحَرَآهُ سَیّے یَّهِ سَیّے یَّهِ صِیْفَا مِیْ اَلْمِی اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ وَآصَلَــَعُ فَاحْرُهُ عَلَى اللّٰهِ (السّدوى: ۴۰) کردے اور (برائی کی) اصلاح کرے واس کا اجرالہ کے زام

(کرم پر) ہے۔

رسول الله رہیں ہے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر جزاء سیشہ سیشہ مشلها پر عمل کیااور آزاد کر کے فسمن عف او اصلح پر عمل کیا۔ حضرت عمر ہی ہیں۔ نے ابتدا جنگی قیدیوں کو مہاکرنے سے انکار کیا تھا اور بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا گئی بالا تر نور رسالت ان پر غالب آگیا اور سواد عمال کر جنگی قیدیوں کے ختل کیا نہ لونڈی اور عمال بنایا بلکہ ان سے جزید کے کران کو اہل ذمہ قرار دیا اور اس واقعہ سے نشاء اسلام نے یہ استدلال کیا ہے کہ جنگی قیدیوں سے جزید کے کران کو اہل ذمہ بنایا جاتر ہے۔

علامه كمال الدين ابن هام متوفى الإ ٨ ه لكصة بين:

اور اگر مسلمانوں کاامیر چاہے تو جنگی قیدیوں کو آزاد چھوڑ دے ادر انہیں ذی بنادے جیسا کہ حضرت عمرنے سواد عمراتی ک جنگی قیدیوں کے ساتھ معالمہ کمیاتھا۔ (فع القدیرجہ) میں ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیردت ۱۹۵۶ء)

علامه حلال الدين خوار زى <sup>حن</sup>فى ل<del>كصة</del> مين:

اس میں حضرت عمرے اس نعل کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے سواد عراق والوں سے کیا تھا۔ اگر اس پر یہ اعتراض ہو کہ قتل کو ترک کرنے کا اختیار ثابت نہیں ہوتا چاہیے 'کیونکہ یہ اختیار اس آیت کے خلاف ہے فیافند اوا المستسر کیس حسیت و جد نسمو ہم " تم شرکین کو جمال بھی پاؤ قتل کردد" اس کاجواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے بعض افراد مشتنی ہیں۔ چنانچہ مستامن 'المی ذمہ اور عور توں وغیرہ کو قتل نہیں کیاجا آ۔ لنذا تمازع نید (مینی جنگی قیدی) بھی حضرت عمرے اس فعل کے سبب اس آیت کے اس عموم سے خاص کے جائمی گے۔

\_\_\_\_\_ {۱ کنفایه مع فتح القدیرج ۵ مس۴۱۹ مطبوعه مکتبه نوریه رضویه ' تکهر)

ان دلاکل سے یہ طابت ہوگیا کہ ابتداء اسلام میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا اس زمانہ کے مخصوص عالات کی بناء پر معمول تھا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا اور اب جبکہ تمام دنیا میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا طریقہ حروک ہو چکا ہے بلکہ سرے سے غلای کی لعنت ختم ہو چکل ہے اور انسان کو انسان کا غلام بنانا اب معیوب سمجھا جاتا ہے 'تو اب جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کے جواز کو اسلام کے ساتھ تنھی کرنے کی کوئی وجہ نسیس ہے 'اسلام نے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا کسیس حکم نمیں دیا۔ اس کے جواز کو نقهاء نے بعض جزوی واقعات سے مستبط کیا ہے اور بید واقعات اخبار احاد ہ ثابت میں جو زیادہ خدید کا کا کمدہ تھی۔ اس کے برخان جرتن مجید کا حکم قطعی

نبيان القر أن

ہے' اور بعض بزدی اور ظنی واقعات کی بناء پر قرآن مجید کی فعی قعلی کو ترک کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا عقل اور اصول کے ظاف ہے۔ جبکہ احادیث محیحہ ہے ثابت ہے کہ رسول اللہ بھٹی نے جبکی قیدیوں کو فدمیہ کے خلاف ہیں ان کی توجیہ ہم بیان احادیث پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن مجید کے صرح تھم کے مطابق میں اور جو احادیث اس تھم کے خلاف ہیں ان کی توجیہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اب جبکہ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بیانے کی وجہ باقی نمیں رہی اس لیے اب اس کا کوئی جواز باتی نمیں رہا۔ قرآن مجید میں جنگی قیدیوں کے بارے میں صرف ایک بی تھم ہاور وہ ہے: فیاد اَلیْفَ بُسِیُم اللّٰہ فِینَ کَفَوْرُو اَفْضَدْتِ اللّٰہِ قَابِ

سوجب تمهاد اکفارے مقابلہ ہو قد (تمهاد اپہلا کام) ان کی گردنیں ادنا ہے ' متی کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو پجران کو مشبوطی ہے بائدھ لو' (اس کے بعد حمیس افقیار ہے) خواہ محض ان پر احسان کر کے انہیں رہا کرویا ان ہے ندیہ کے کران کو آزاد کرد' آتا تکہ جنگ اپنے جمسیار ڈال دے ' میں (اللہ کا محم) ہے اور اگر اللہ کا کافروں ہے بدلہ لے لیتا تو خودی کافروں ہے بدلہ لے لیتا

کیل (اس طریقہ کی د جہ ہے کہ) وہ تم لوگوں کوا یک دو سرے کے ذریعے آزائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادر اگر (دشن) صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل لرس' ئے شک وہ ہت شنے والا ہے مدجانے والا ہے O دالانغال:۱۱)

ں جب مند وہ بھت نے والا ہے حد جانے والا ہے ۔ اس سے پہلی آیت میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اسلحہ میا کرنے کا تھم دیا تھا۔اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر

د ثمن صلح کی طرف ائل ہو تو صلح قبول کرلو۔ دشمن سے صلح کرنے کا حکم آیا منسوخ ہے یا نہیں

حَنَّى إِذَا ٱلنُحَنُتُمُوْهُمْ فَشُكُوا الُونَاقَ فَإِمَّا

مَنَّالَكُهُ وَلِثَّافِدَآةً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وليكُ وَلَوْ يَضَاءَ اللهُ لانْتَصَرِّ مِنْهُ مُرَّهُ وليكُرُ

لِيَبِلُوبَعُضَكُمُ بِبَعْضِ (محمد:٣)

من سے مج کرنے کا علم آیا منسوح ہے یا ہمیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے پانہیں۔امام فغرالدین محرین عمر رازی شافعی متونی ۲۰۱ ھا لکھتے ہیں:

قاده نے کمایہ آیت ان آیوں سے منسوخ ہے: اُفْتُلُواالْسُسْسِرِ کِیسُنَ حَیْثُ وَجَدُّ تُسُوهُمُ مَّ مِسْرِ کِین کو قُلِّ کردوانیں جال بھی پاؤ۔

(التوبه: ۵)

فَانِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمُسُونَ بِاللَّهِ وَكَرِبِ الْيَوْمِ مَ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَك

الأيخير (الستوبيه:٢٩) قالكرو.

اور بعض علاء نے یہ کما کہ یہ آیت منوخ نیں ہے لیکن یہ آیت صلح کے تھم کو متعمٰن ہے جبکہ صلح میں سلمانوں کی بعتری ہو۔ اور جب مسلمانوں کے امیر کی رائے یہ ہو کہ ان سے صلح کی جائے تو پورے ایک سال صلح نمیں کرنی چاہیے۔ اور اگر مشرکین کی قوت زیادہ ہو تو دس سال تک بھی ان سے صلح کرنا جائز ہے۔ اور اس مت سے زیادہ تک صلح کرنی جائز نہیں ہے اور اس میں رسول اللہ بھی پی اقتداء ہے کیونکہ آپ نے ان سے دس سال کی

مت تک کے لیے صلح کی تھی ' مجرانهوں نے مت بوری ہونے سے پہلے عمد فکنی کی۔

<u> نیرکیر 'ج۵'م ۵۰۰°مطبو</u>یه دارا امیاءالتراث العربی 'بیروت'۱۳۱۵<u>»)</u> جلد جهار م

نبيان القر أن

و شمن سے صلح کرنے یا صلح نہ کرنے کے الگ الگ محمل اللہ اللہ اللہ فوجہ اور اللہ قرطی معرفہ کے NAR کھیتا ہے۔

علامہ ابو عبداللہ محی بن احمہ اکلی قرطبی متونی ۱۲۸ ہے لکھتے ہیں:

اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اراوہ کیا ہے کہ اصل جزیہ تجول کر لیا جائے۔ حضرت عمر بن الحفال بڑائین کے

زمانہ میں اسحاب رسول اللہ بڑائین نے کھار ہے صلح کی اور ان کے بعد بہت ہے انکہ نے بارہ عجم کے کھار ہے صلح کی۔ ان سے

جزیہ قبول کیا اور ان کو ان کے صال پر چھو ڈرویا۔ طائا تکہ وہ ان کو جڑ ہے اکھاڑنے پر قادر ہتے۔ ای طرح رسول اللہ بڑینی نے

بہت ہے کافر شہوں ہے بچھ مال کی اوائی پر صلح کی۔ ان میں سے خیبر بھی ہے۔ آپ نے خیبر کو فتح کرنے کے بعد وہ زمین ان

لوگوں کے حوالہ اس شرط پر کردی کہ وہ اس زمین کی پیداوار کانصف آپ کو اوا کریں گے۔ بچابہ نے کھا اس آیت کا معنی ہے جول کیا جا تھا اور مشرکیوں ہے بچھ قبول نمیں کیا جا آراج نیہ صرف اہل کتاب سے قبول کیا جا تا ہے)

مراو ہیں۔ کیو نکہ ان ہے جزیہ قبول کیا جا تا تھا اور مشمل کی دعوت دے تو آپ اس کو قبول کرلیں اور یہ آبت منسوخ

نمیں ہے۔ اگر صلح کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہو اور منعفت ہو یا وہ صلح کے ذریعہ کی ضرر کو دور کر کتے ہوں یا وہ صلح

نمیں ہے۔ اگر صلح کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہو اور منعفت ہو یا وہ صلح کے ذریعہ کی ضرر کو دور کر کتے ہوں یا وہ صلح

کرنے کے عماح ہوں تو اگر وہ خو و ابتداء صلح کرلیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ بڑین خیبر نے اہل خیران سے صلح کی گر ور نہیں بڑیبی نے الشمری ' اکیدر' دومہ اور اہل نجران سے صلح کی 'اور وہ مو و ابتداء صلح کی گھر قربان کی دور کر کے جو در ظفاء راشدین اور ور سمال کی دے کے لیے قریش ہے صلح کی گھر قربان نے مسلم کی اور آپ کے بعد ظفاء راشدین اور وسلم کرکے رہے۔

آور آگر مسلمانوں کے پاس قوت اور بہت بڑا لشکر ہو اور وہ غالب ہوں تو پھران کو صلح نہیں کرنا چاہیے۔اللہ تعالی قرما باہ: هَلَا تَيهِنُوْا وَ تَدعُنُواۤ إِلَى السَّلَيْمِ وَ اَنْتُمُمُ (اے مسلمانوا) حوصلہ بہت نہ کرو اور ان ہے صلح ک الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مُعَكُّمُ وَلَنَّ يَتِيْرَ كُمُّمُ اَعْسَالَكُمْ ورخواست نہ کرو اور تم بی غالب رہوگے اور اللہ تمارے الْاَحْلَوْنَ وَاللّٰهُ مُعَكُمُ وَلَنَّ يَتِيْرَ كُمُ مُعَالِكُمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰ اللْمُلْمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

نبيان القران

جاؤ ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔ (البائع لاحکام القرآن بڑے) میں ۳۹۷-۴۹۵ مطحناً مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۵ھ) خلاصہ بیر ہے کہ اگر مسلمان کرور ہوں اور دشمن غالب ہو تو وہ دشمن کو مال دے کر بھی صلح کر سکتے ہیں اور اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو وہ مال لے کر بھی صلح کر سکتے ہیں جیسا کہ سور ۃ الافقال کی اس آیت کا تقاضا ہے 'اور اگر مسلمان طاقتور ہوں اور ان کے ماس بہت اسلحہ اور بہت زیادہ افرادی قوت ہو تو بچور شمن سے صلح کرنا جائز نہیں ہے جیساکہ سورہ مجموکی آیت

۳۵ کا نقاضا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اگر وہ آپ کو دھو کا دیے کاارادہ کریں توبے شک آپ کواللہ کافی ہے 'وی ہے جس نے اپنی

روادر مسلمانوں کی جماعت ہے آپ کی آئید فرمائی (الانفال: ۱۳) وشمن کی نبیت فاسد ہونے کے باوجود صلح کا جواز

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے دشمن کی صلح کی پیشکش کو قبول کرنے کا تھم دیا تھا۔ (الانفال:۲۱) اور اس آیت میں صلح کے احکام میں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ آپ کو دھو کا دینے کے لیے صلح کی پیشکش کریں تب بھی آپ بہ وقت ضوورت ان کی اس پیش کش کو قبول کرلیس۔ کیونکہ احکام کا مدار ظاہر پر جو آہے اور صلح ایمان سے بڑی چیز تو نمیں ہے اور جب کوئی ایمان کا

اظمار کرے خواہ دل میں کفر ہو تو اس کو قبول کر لیا جا آیہ تو پھر صلح کو بھی قبول کرلینا چاہیے۔ ا

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ کیا اس سے پہلے اللہ تعالی نے یہ نسیں فربایا تھا کہ اگر آپ کو دشمن سے خیانت کا محطرہ ہو تو ان کا عمد ان کی طرف پھینک دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپت اس پر محمول ہے جب آپ کو قوی قرائن اور علامات سے یہ معلوم اور طاہر ہو جائے کہ وہ عمد کی خوان سے جمعہ کی خوان ہے کہ ان کی خوان ہو تھیں ہو اکہ وہ شراور خوان ہے کہ ان کی خوان سے خوان سے خوان ہو کہ خوان ہو کہ خوان ہو کہ وہ شراور خوان ہو کہ خوان ہو ہو گا ہم نہیں ہوا کہ وہ شراور خوان ہو کہ خوان ہو کہ جو گا ہم نہیں ہوا کہ وہ شراور خوان ہو گئی خوان ہو کہ ہو گئی خوان ہو کہ خوان ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ کہ خوان ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ کہ ہو گئی کہ کہ ہو گئی کہ دو آپ کے لیے کافی اور اللہ کی ہو آپ کے لیے کافی کے دو ان سے صلح کر لیں اور اللہ کی ہو آپ کے لیے کافی کے دو ان سے صلح کر لیں اور اللہ کی ہو آپ کے لیے کاف

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اس نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرج کردیتے تو (ازخود) ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے 'کیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی 'ب شک وہ بہت غلبہ والا بیزی حکمت والا ہے ۲۰ (الانفال: ۱۳)

اسلام کی تعمت سے عرب کے مخالف و حروں کا باہم شیرو شکر ہوجانا

الله تعالی نے نبی ہو ہیں کو اس قوم کی طرف بھیجا جس میں تعصب ، حیت اور جوش انتقام بہت زیادہ تھا۔ حتی کہ اگر ایک قبیلہ کا شخص دو سرے قبیلہ کے شخص کو تھیئر بھی مار دیتا تو جب تک وہ اس شخص ہے بدلہ نمیں لے لیتا تھا اس کو چین نمیں آیا تھا۔ پھر اسلام لانے کے بعد ان کی کایا اس طرح لیٹ گئی کہ اسلام کی خاطرایک شخص اپنے باپ ، بیٹے اور بھائی کو قتل کر دیتا تھا حتی کہ جنگ جدر میں جب بنتہ بن ربعہ نے جنگ کے لیے لاگار اتو اس کے بیٹے ابو حذیقہ بن عتبہ اپنے باپ کے طاف تکوار نکال کر مقابلہ کے لیے برھے لیکن جی جربیج نے ان کو بھادیا المفازی ملواقدی ، جامع میں جبک بدر میں حضرت ابو حذیقہ کاب بنتہ اور چیا شبہ اور بھائی دلید بن متبہ تیزں جنگ کے آغاز میں ہی مارے گئے لیکن حضرت ابو حذیقہ کے صبر اور استقامت میں کوئی فرق بیٹی شبہ اور بھائی دلید بن متبہ تیزں جنگ کے آغاز میں ہی مارے گئے لیکن حضرت ابو حذیقہ کے صبر اور استقامت میں کوئی فرق

غيار القر أن

جلدچهارم

لونے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے لاکارااور کہامیں عبدالر حمٰن بن مثبتی ہوں مجھ ہے کون مقابلہ کرے گاتو حصرت ابو بکر تلوار میان سے نکال کر آگے بوھے۔ تب رسول اللہ ترجین نے حضرت ابو بکرے فرمایا اپنی تلوار کو میان میں رکھواور اپنی جان ہے ہمیں نفع پہنچاؤ ۔ (المفازی للواقدی' جا مسے ۲۵۷ الاستیاب' ج۲ مص۳۸۸ رقم ۴۳۸) اور یہ سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر متنق ہوگئے اور سب آپ کے اعوان اور انصار بن گئے۔ ایک قول یہ سے کہ اس سے مراد اوس اور خزرج ہیں ان کے در میان شدید خصومت تھی اور بھیشہ لڑائی رہتی تھی۔املام لانے کے بعد ان کے دلوں ہے ایک دو مرے کے خلاف کینہ اور بغض جا تا رہااور اس کی جگہ الفت اور محبت نے لے ل-اور اس شدید عدادت کو قومی محبت ہے بدل دینااور پرانی د شمنیوں کو دوستیوں سے بدل دینااللہ تعالی کے سوائمی اور کی قدرت میں نہ تھااور یہ سیدنامجمہ حقیم کی نبوت پر

ایک منتحکم دلیل اور آپ کے صدق پر ایک ظاہر معجزہ تھا۔ یہ آیت اس پر وادات کرتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل اور رسول اللہ چیجیم کی اتباع سے پہلے عرب قوم میں دائی عداوت اور جنگ تھی وہ ایک دو مرے کو تتل کرتے تھے اور ایک دو سرے کامال لوٹ لیتے تھے۔ لیکن جب ہے وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول میں تیز پر ایمان لائے ان کی باہمی عداوت اور دشنی جاتی رہی اور دلوں کی تختی اور قسادت زائل ہوگئی اور اس

کی جگد ایک دو مرے سے شدید محبتِ اور الفت ہوگئی اور دہ ایک دو سرے کے معادن اور ہمدر دبن گئے۔

عارضی اور فانی محبت اور دائمی اور باتی محبت کے مبادی اور اسباب تحقیق یہ ہے کہ محبت خیراور کمال ہے ہوتی ہے اور نفرت شراور نقصان ہے ہوتی ہے۔ پھر خیراور کمال مادی اور جسمانی چیزوں میں بھی ہو تا ہے اور جو نکہ مادی اور جسمانی چیزیں حادث اور تغیریذ ہر ہوتی ہیں اس لیے مادی اور جسمانی چیزوں کے کمال اور ان کے حسن و جمال اور ان کی منفعت اور فائدہ کی وجہ ہے جو محبت ہو تو جب ان چیزوں کا حسن اور کمال جاتا رہے گااور ان **کی افادیت زائل ہو جائے گ**ی توان کی محبت بھی زائل ہو جائے گی۔ جو شخص کسی شخص سے اس کے حسن و جمال یا مال و دولت کی وجہ سے محبت کر تا ہے تو جب اس کاحسن و جمال زائل ہو جائے گایا اس کامال فتم ہو جائے گاتواس سے محبت بھی زائل ہو جائے

اس طرح خیراور کمال مجرد اور روحانی چیزوں میں بھی ہو آہے جیسے روحانیت' سعادت' علم و حکست' عبادت و ریاضت' ت**قویٰ اور بر بیزگاری' رسول الله به تبهر کی صفات مبارکه' الله عزوجل کی صفات قدسیه' اس کا قرب اور اس کی توجه' بیر دائی اور** مرمدی کمالات ہیں تو جو مخص ان کمالات کی وجہ ہے محبت کرتا ہے تو یہ کمال دائی ہے اس لیے یہ محبت بھی دائی ہوتی ہے۔ خلاصہ میہ ہے کہ مادی کمال کی وجہ سے محبت عارضی اور فائی ہوتی ہے اور روحانی کمال کی وجہ سے محبت باتی اور دائمی ہوتی ہے' لوگ دنیاد اروں سے جو محبت کرتے ہیں وہ ان کی دنیا زائل ہونے یا ان کے مرجانے کے بعد زائل ہو جاتی ہے اور جولوگ اولیاء اللہ ہے ان کے روحانی کمال کی وجہ ہے محبت کرتے ہیں وہ محبت ان کے وصال کے بعد بھی باتی رہتی ہے۔ لاہو رہی بہت وسیع اور عریض جها نگیر کامقبرہ بھی ہے اور حضرت علی جو ہری رحمہ اللہ کامزار یرانوار بھی ہے۔ جهائیبر کامقبرہ دیران پڑا رہتا ہے اور حضرت جو**ری کے مزار یہ دن رات زائرین اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا جوم رہتا ہے۔ قرآن مجید نے اس طرف اس** آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

قیامت کے دن گھرے دوست ایک دو سرے کے دعمن ٱلأَجِلَاَّةُ يَوْمَنُهُ يَعْضُهُمُ لِبَعْصِ عَدُوِّ إِلَّا

ہوں گے ماسوامتقین کے۔

نبيان القران

الْمُتَّقِيْنَ (الزخرف:١٤)

صحابه کرام کی ہاہمی محبت کاسبب

رسول الله بہر کی بعثت سے پہلے عرب دنیادی کمال اور خیر کی وجہ سے ایک دو مرے سے محبت کرتے تھے سو یہ محبت جلد زائل ہو گئ اور جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور ان کو دنیا کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ کیااور جب ان کامطلوب اخروی معادت ہو گئی تو ان کے دلوں کی تختی جاتی رہی اور وہ سے ایک دوسرے کے محب اور معاون ہو گئے اور یہ محبت دائمی ہے اور یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں سے مادی چیزوں کی محبت کو نکال کر اس کی جگہ اخر دی معادت کی محبت پیرا آکر دی اور عار منی محبت کو دائمی محبت ہے بدل دیا' بے شک وہ بہت غالب اور بردی

الله تعالی کاارشاد ب: اے نبی آپ کوالله کانی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین Oرالانفال ،۸۲ حضرت عمرجب اسلام لائے تو مسلمانوں کی متنی تعداد تھی؟

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب کفار آپ کو دھو کا دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا'اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً آپ کی مدد کاوعدہ فرمایا ہے بیٹی وہ ہرصال میں آپ کی مدد فرمائے گااور آپ کو اللہ کافی ہے۔ آپ دین اور دنیا کی ہر ضرورت میں صرف اس پر نظر رکھیں اور آپ کے لیے وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے آپ کی امتباع کی ب- يه آيت غروه بدر مين جنگ سے پيلے نازل بوئى ب أور مومنين سے مراد انسار بيں- ليكن درج ذيل روايت اس ك خلاف ہے' تاہم یہ روایت شدید ضعیف ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے میں کہ نبی بین کے ساتھ استالیس مرد اور عور تی اسلام لا مچکے تھے جب حضرت عمراسلام لائے تو چالیس کاعد دیورا ہو گیا اور یہ آیت نازل ہوئی اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنين - (الانفال: ٦٢)

(المعجم الكبيرج ١٣ ص٧٣) و قم الديث: ١٣٣٧ وانظ الهيثي نے كمااس كى سنديش ايك دادى اسخق بن بشرائكايل ہے اور وہ كذاب رادی ہے۔ مجمع الزدائدجے مص۲۸)

طافظ ممس الدين محمر بن احمد ذہبي متونى ٨٣٨ ها اسحاق بن بشر كابل ك متعلق لكست مين:

ائمہ صدیث نے اس کو ترک کردیا ہے۔ علی بن مدین نے لکھاہے کہ یہ کاذب ہے۔ امام ابن حبان نے کماا مکمار تعجب کے سوااس کی اعادیث کو لکھنا جائز نہیں ہے۔ امام الدار تعنی نے کمایہ کذاب متروک ہے۔

(ميزان الاعتدال 'ج امس ٣٣٥ 'رقم ١١١٠ مطبونه دار الكتب العلميه 'بيروت '١٣١٦ه)

اس حدیث میں دو سمری علت بیہ ہے کہ بعثت کے پانچوس سال میں جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جمرت کی اس کے بعد حضرت عرفے اسلام تبول کیا تھااور اس وقت مسلمانوں کی تعداد ترای تھی جبکہ اس روایت میں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعدادانتالیس تھی۔

الم ابن الحاق نے بیان کیا ہے کہ عمر بن الحطاب نے اسلام قبول کیااور وہ بہت طاقتور اور دلیر فخص تھے ان کی وجہ ہے اور حضرت حرہ برائید کا وج سے مسلمان قریش پر غالب آ مے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود برائید فرماتے سے کہ ہم کعب کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے حتی کہ عمرین الحفاب نے اسلام قبول کرلیا 'اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قریش ہے جنگ کی حتی که کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت عمراس وقت اسلام لائے تھے جب رسول اللہ نبيان القران

بہر کے اسحاب مبشہ کی طرف جرت کر چکے تھے۔

(البيرة النبويه لا بن بشام ج) مص ۴۸-۳۷ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت ۱۳۵٬۵ ه)

نیز امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جن سلمانوں نے حکیثہ کی طرف جبرت کی تھی' ان کے کم عمر بجوں کے سواان کی تعداد ترامی تھی۔ اور اس میں ان کو ٹک ہے کہ حضرت عمار بن یا سمران میں تھے یا نہیں۔

(السيرة النبويه لابن بشام ج ا م ٣٦٨-٣٦٤ مطبوعه بيروت ١٥٣١هـ)

حضرت عمر بوانین بعثت کے کون سے سال میں اسلام لائے تھے اور اس وقت مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی اس میں کافی اختلاف ہے۔علامہ محمد بن پوسف الصافحی الشامی المتوفی عہرہ کھتے ہیں:

اسلاک ہے۔ علامت میں اعلی سے کہ حضرت عمر حبشہ کی طرف ہجرت کے بعد اسلام لائے تھے۔ امام محمہ بن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر حبشہ کی طرف ہجرت کے بعد اسلام لائے تھے۔ امام محمہ بن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بعث نبوی کے حصفہ سال اسلام لائے تھے اور وہ ذوائح کا ممینہ تھا اس وقت ان کی عمر۲۲ سال تھی۔ امام ابن المجوزی نے تھا ابن خضرت حمزہ میں تیز کے اسلام قبول کرنے کے تھی دون بعد اسلام قبول کی اس اسلام المام 
(سل الهدي والرشادج ٢ من ٣ ٤ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت من ١٣١٣ه )

ٹیں کہتا ہوں کہ علامہ شامی کو یہاں مغالظہ ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ اسحاق بن بشر کا بلی کذاب ہے لیکن اس کی روایت وہ ضمیں ہے جو انہوں نے نقل کی ہے۔ بلکہ انتائیس مسلمانوں کی تعداد کو اس نے روایت کیا ہے جیسا کہ ہم نے المجم الکبراور مجم الروائد کے حوالہ سے تکھا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی متوفی ۲۱۸ھ نے بھی حضرت ابن عباس سے انتائیس کی روایت ذکر کرکے اس کو رد کیا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن 'جزیم' میں ۴۰۰۰) امام ابوالحن الواحدی متوفی ۲۸۸ھ نے بھی اسحاق بن بشرے انتائیس کی روایت ذکر کی ہے۔ (اسباب النزول' میں ۴۳۰ رقم الحدیث: ۴۸۳) خلاصہ ہیہ ہے کہ یہ روایت صحیح نمیں ہے کہ حضرت عمرے اسلام لانے کے بعد جالیس کاعدو ہو را ہوا۔

ئبيان القر أن

ولیے) ہوں تروہ ایک بزار کافروں پر غالب آجائیں کے ، کیوں محمہ وہ لوگ نے والے بول تر وہ دو مو ( کافرول) پر غالر ٹا مال چاہیتے ہو اور انشر (نبیانسے لیے) آخرن کا آرادہ فرمانا ہے، اورانشر مبیت **مانب بڑی حک** جر ال منيمن عاصل ك ساس مي كها دُوه وال وطب اورائد مي درية ريو، بيتنك التدريب بخش والا ب عد مهر إن ب O الله تعالی کا ارشاد ہے: اے بی (کرم!) موسنین کو قال پر برانکینہ کیجے 'اگرتم میں ہے میں مبرکرنے ب آ جائیں گے 'کیونکہ دہ لوگ مجھ نہیں رکھتے O اب اللہ نے تم ہے تخفیف کر دی ہے 'اور اے معلوم ہے کہ تم میں کزوری ہے 'پس اگر تم میں ہے ایک سومبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سودکا فروز بیرِ عالب آ جا کیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار (مبر کرنے والے) ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے دو ہزار (کافروں) پر غالب آ جا کیں گے اور اللہ مبر نے والوں کے ساتھ ہے 0 (الانفال: ٢٦- ٢٥)

ببيان القر أن

علد جهارم

تخفف کر کے مشکل علم کومنسوخ کرنا حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اگر تم میں سے بیس (صبر کرنے والے) ہوں تو وہ دو سوپر غالب آ جائمیں گے تو ان پر بیہ فرض کر دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگے' اور بیس مسلمان دو سو کافروں کے مقابلہ ہے نہ بھاگیں ' پھراللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی ''اب اللہ نے تم سے تحفیف کردی ہے'' تو بیہ فرض کر دیا گیا که سومسلمان دو سو کافرول کے مقابلہ ہے نہ بھاگیں۔(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۲ مطبوعہ دار الکتب اعلمیہ 'بیروٹ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اگر تم میں سے ہیں (صرکرنے والے) ہوں تو وہ دو سوپر غالب آ جائیں گے تو بیہ بات مسلمانوں پر شاق گزری۔ کیونکہ ان پر بیہ فرض کر دیا گیا کہ ایک دس کے مقابلہ ہے نہ بھاعے تو چر تخفیف کا حکم آگیا کہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کردی ہے اور اے معلوم ہے کہ تم میں کروری ہے ہیں اگر تم میں ہے ایک سومبر کرنے والے ہوں تو دو دو سو کافروں پر غالب آ جائیں گ۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٦٥٢ ، مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت) ان آیتوں میں اللہ تعالی نے بیر بتایا ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خوش دلی علیت قدی مہادری اور صبرواستقامت سے ماتھ اللہ کی راہ میں جماد کریں۔ حتی کہ شروع میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک مسلمان دس اسلام کے دشتوں سے مقابلہ کرے۔ پھراملد نے اس تھم میں تخفیف فرمادی اور ایک مسلمان کو دو کافروں سے لڑنے کامکلٹ کیااور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں پر یہ فرض کیا گیاہے کہ وہ فرار نہ ہوں۔اور جب ان کادشمن ان سے دگنا ہو تو اس کے مقابلہ میں ان کاجھاگنا حرام ہے۔ یہ آیت اگرچہ صور ﷺ خبرے لیکن اس سے مراد امر ہے اور امروجوب کا نقاضا کرتا ہے' اس آیت سے امر مراد ہونے پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بعد میں تخفیف فرمادی اور تخفیف اس کام میں ہوتی ہے جس کا تھم دیا گیا ہو خبر میں تخفیف نہیں ہوتی۔مسلمانوں کو جس کام کاپہلے تھم دیا گیا تھا تخفیف کرکے اس تھم کو منسوخ کر دیا گیا۔

ابومسلم صخ کا قائل نہیں ہے اس نے اس آیت کی ہیہ تاویل کی ہے کہ اگر ان مسلمانوں میں اعلیٰ درجہ کاصبرہ و تو ہیں دوسو پر غالب ہوں گے اور اگر اس درجہ کامبرنہ ہو تو پھرایک سومسلمان دوسو پر غالب ہوں گے'کین سے آویل درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبری صورت میں ایک تھم دیا پھر بعد میں اس کے اندر تخفیف کردی'اور اگر پہلا تھم بدستور باتی رہے تو پھر نخفیف کاکوئی معنی نہیں ہوگا۔

كافروں كے مقابلہ ميں مسلمانوں كى كامياني كى وجوہات

الله تعالی نے فرمایا ہیں اگر تم میں سے ایک ہزار صبر کرنے والے ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے دو ہزار کافروں پر غالب آ جائمی هے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کامعنی سے بے خلبہ صرف اللہ کے اذن اور اراوہ ہے ہو تا ہے اور اللہ کی تائيداور نفرت الله كى راه من ثابت قدم رہے دالوں كے ساتھ ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے اس سے معلوم ہوا کہ کافروں اور مسلمانوں میں جنگ کے اعتبارے فرق ہے۔ یہ فرق جنگ کے ہدف اور نصب الھین کے اعتبارے بھی ہوتا ہے اور جنگ میں اعتاد اور بھروے کے اعتبار ہے بھی ہو تاہے اور جنگ کے محرک واعی ادر باعث کے اعتبار ہے بھی ہو تاہے۔

نصب العین اور ہدف کے امتبار ہے یہ فرق ہے کہ کافرانلہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو اور نہ بڑا اور سزا کو 'ان کا جنگ ہے مقصود صرف اس فانی دنیا کی لذون اور رنگینیوں سے زیادہ سے زیادہ بسرہ مند ہونا ہو آہے۔ وہ چونکد حیات بعد الموت کے قائل

ئبيان القر ان

494 نہیں ہں'اس لیے وہ موت ہے ڈرتے ہیں اور اس سے متنفر ہوتے ہیں اور زندگی پر نیادہ سے ذیادہ حریص ہوتے ہیں۔اس کے برظاف مومن الله کواور دوز آخرت کومانتا ہے 'حیات بعد الموت اور جزااور سزایر اس کاایمان ہو تاہے' وہ موت سے نمیں ڈر تا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اگر اس کو موت آ جائے تو وہ شمید ہو گااور اس کو پھر زندگی ملے گی اور رزق دیا جائے گا اس کو دنیا کے ساتھ لگاؤ نہیں ہو آوہ عزم رائخ 'اخلاص اور صحیح جذب کے ساتھ میدان جنگ میں آتا ہے اس لیے وہ کم تعداد میں ہونے کے ماوجود بڑی تعداد میں کافروں کے خلاف لڑنے سے نمیں گھیرا آپ

کافر بنگ میں افرادی قوت 'اسلحہ اور مادی چیزوں پر اعتماد کر تا ہے۔ اور مومن کا اعتماد صرف اللہ عز و جل کی اعانت اور نصرت پر ہو تا ہے۔ اس لیے جب کافراور مومن میدان جنگ میں اترتے ہیں تو مومن کی فتح "کامیابی اور کامرانی کے زیادہ مواقع

کافر کادل چو نکہ اللہ کے نور 'اس کی معرفت اور اس پر ایمان سے خال ہو تا ہے اس لیے وہ لڑائی کے وقت کزور اور بردل ہو آ ہے اور مسلمان کادل اللہ کے نور اور اس کی معرفت ہے معمور ہو آ ہے اور وہ اللہ کے دین کی سرپلندی کے باعث جہاد میں شریک ہو تاہے اس لیے وہ خوش دلیاور شرح صدر کے ساتھ جنگ کرتاہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کسی نی کے بیرلائق نیس کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتی کہ وہ زمین میں (کافروں کا)اچھی طرح خون بماد۔ ' تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ (تمہارے لیے) آخرت کاارادہ فرما آب 'اور اللہ بہت غالب بری حکمت والا ← 0 أكر پيلے سے (مال غنيت كو طال كرنے كا) علم لكھا ہوا نه ہو يا تو جو يحم نے ليا ہے اس كى وجہ سے تميس بواعذاب

ينيخا0 (الانفال: ۲۸-۲۷) مشکل الفاظ کے معانی

اسرى : يه ايركى جع ب جيم قتيل كى جمع تكل ب اور جرت كى جمع جرى ب- ايركى جمع امارى بمي آتى ب- عرب قیدی کو اسار (تسمه) سے باندھ دیتے تھے اس لیے قیدی کو امیر کہتے تھے۔ بعد میں ہرگر فٹار شدہ کو امیر کماجانے نگاخواہ اس کو باند ھا گيامويا نهير - (النهايه 'ج) ع ۵۰)

یٹ بندن : اشخان کے معنی کسی چیز میں زیادتی اور مبابغہ کرتا ہے۔ حضرت زینب نے جب حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما ہے تخی اور تیز مزاجی سے کلام کیاتو حضرت عائشہ نے فرمایا لسم انتشب بھیا حستی اٹسخنیت عیلیہ بھا پھر میں نے ان کو معلت نہ دی حتی کہ میں نے ان کو بہت زیادہ مبالغہ سے جواب دیہے۔

(صحيح مسلم فضائل الصحابه ۸۳٬ (۲۴۴۲)۲۱۷٬ صحیح البخاری رقم الحدیث:۲۸۵۱)

اور اس آیت میں اس کامعنی ہے کھار کو قتل کرنے اور ان کاخون بمانے میں مبالغہ کرنا۔ (النہایہ 'ج) مس ۲۰۰۳) بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ چھیم کاصحابہ کرام ہے مشورہ کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ایک طویل حدیث کے آخر میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ بڑھیں نے بدر کے قیدیوں ك معالمه من مثوره كياتو حضرت ابو بحر بن شرز في كما يارسول الله اآب الي قوم كاخيال فرما كين أن عد فديد لي ليس-حضرت عمر بن الحفاب بن تيرين نے کہا ان کو قتل کر دیجئے۔ رسول اللہ پڑتھیں نے فرمایا اگر تم دونوں متعقق ہو جاتے تو میں تم سے اختلاف نہ کر آ۔ اور آپ نے حضرت ابو بحر ہوہٹی کے قول پر عمل کیا۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی کمی می کے یہ لا کق نمیں کہ وہ قیدی بنائے حتی کہ وہ زمین میں (کافروں کا) اچھی طرح خون بمائے۔(الانفال: ١٤)

البيان القران

(المعجم الكبيرج!! من ٣٨٨-٣٣٤ وقم الحديث: ١٢٢٨٠ المستدرك وج٢ ص٢٢٩ مصنف ابن الي ثيبه ٢٠٠٠ وقم

امام مسلم نے بھی حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنماہے ایک طویل حدیث ردایت کی ہے اس کے آخر میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا جنگ بدر میں مسلمانوں نے ستر کافروں کو قتل کیااور ستر کافروں کو گر فعار کیا 'جب انہوں نے ان کو قید کر رہا تورسول الله ويهير نے حضرت ابو بكراور حضرت عمر رضى الله عنماے ان قيديوں كے متعلق مشور ه كيا۔ حضرت ابو بمرنے عرض كيا اے اللہ كے بي ايہ آپ كے عم زاد بيں اور آپ كے فيميلہ كے لوگ بيں ميرى رائے يہ ہے كہ آپ ان سے فد یہ لے ليس اس سے ہمیں کفار کے خلاف قوت عاصل ہوگی امید ہے ان کو اللہ اسلام کی ہدایت دے دے گا۔ چرر سول اللہ بہتر بنا فرمایا تمهاري كيارا يج ب اس الحطاب! انهول في كهانمين عداكي فتم إيار سول الله اميري وه رائح نهي ب جو ابو بحركي رائح ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ان پر قدرت پاکران کی گردنیں اٹرادیں۔ علی عتیل کی گردن اڑادیں 'اور میں فلاس کی گردن اڑا دوں کم ونک سے کفار کے ائمہ اور صنادید ہیں۔ رسول اللہ سٹیتیز نے حضرت ابو بحرکی طرف میلان فرمایا اور میری رائے کی طرف میلان نسیں فرمایا۔ دومرے دن جب میں آیا تو رسول اللہ چہیز اور حضرت ابو بکر جیٹھے رو رہے تھے میں نے عرض کیا یار سول الله الجھے بتائے کہ آپ اور آپ کے صاحب کس وجہ ہے رو رہے ہیں 'اگر جھے از خود رونا آگیاتو ہیں روؤں گاور نہ میں کوشش كرے رووں گا۔ تب رسول اللہ مرتبير نے فرمايا تهارے اصحاب نے فديد كى رائے دى تھى اس كے سباس درخت تك ان کاعذاب آچکا تھا ہیں اس وجہ ہے رو رہا ہوں'تب یہ آیت نازل ہو کی کمی نبی کے بیدلائق نہیں کہ وہ قیدی بنائے حتی کہ وہ زمین میں کافروں کا احجھی طرح خون بہائے.....(الایہ: ۲۹- ۲۷)

(صحيح مسلم الجهاد ٬۵۸٬ (۱۷۶۳)۷۰۵٬۷۵۰) سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۴۲۹۰٬ مسند احمد رقم الحديث: ۴۰۸-۲۲۱) مال دنیا کی طمع کی وجہ ہے بعض صحابہ پر عماب نازل ہوانہ کہ رسول اللہ ﷺ پر فدیہ کو تربیح دینے کی وجہ ہے

بعض لوگوں نے یہ کہاہے کہ نبی ہی ہیں نے فدیہ لینے کی رائے کوجو ترجیح دی تھی' اس پر یہ عمّاب متوجہ ہواہے' کیکن یہ تفیر قطعاً باطل ہے۔ یہ عمّاب ان بعض صحابہ کی طرف متوجہ ہے جو نئے ئے اسلام میں داخل ہوئے تھے 'جنہوں نے مال دنیاد ک کی طمع میں فدیہ لینے کی رائے دی تھی۔ اللہ تعالی نے ان ہی کو حنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے تم اپنے لیے دنیا کامال چاہتے ہواور الله (تمهارے لیے) آخرت کاارادہ فرما باہے۔اور قدیم الاسلام صحابہ اور ابو یمرنے جو فدیہ لیننے کی رائے دی تھی وہ آخرت کی وجہ سے دی مھی کہ بدلوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی آخرت سنور جائے گی اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو مادی اور افرادی قوت حاصل ہوگی۔ اور صدیث میں جس عذاب کا ذکرہے وہ بھی اگر نازل ہو گانوان ہی پر نازل ہو یا۔ اور رسول اللہ م<sub>تات</sub>یج اور حضرت ابو بکر کار دنابھی ان ہی اصحاب پر نزول عذاب کے خوف کی وجہ سے تھا۔

الم ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ١١٥٥ لكصة مين:

الله تعالی رسول الله عزیز کے اصحاب سے فرما آہے:اے مومنوا تم مشرکین سے دنیا کی متاع اور اس کی لذت کی وجہ سے فدیه لیتے ہو'اور اللہ تمهارے لیے آخرت کاارادہ فرما آے۔ (جامع البیان جز ۱۰ ص۵۵ مطبور دار الفکر بیروت ۱۵ ۱۳۱۵)

امام ابو بكراحمه بن على رازي الجمهاص الحنفي المتوفى ٤٠ سوه لكهتة بين:

یہ محال ہے کہ عذاب نازل ہونے کی وعمید کارسول اللہ ﷺ ہے تعلق ہویا اس کا تعلق فدیہ کے متعلق حضرت ابو بمرک ئبيان القر أن

رائے کو پیند کرنے ہے ہو' کیونکہ نبی میز تیں اپنی خواہش ہے کلام نہیں کرتے' آپ کا ہر قول اور فعل اتباع و حی ہے ہو تا ہے۔ (احكام القرآن ج٣٠ ص ٢٢ مطبوعه سهيل اكيدى الامور)

علامه ابو عبدالله محمر بن احمه قرطبي مالكي متوفي ٢١٨ ه لكهتة بن:

یہ آیت جنگ بدر کے دن نی بیٹیل کے اصحاب پر عماب کے لیے نازل ہوئی کہ تممارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم الیانعل کردجس سے بہ لازم آئے کہ نی ﷺ نے کافرول کا زیادہ خون بمانے سے پہلے ان کو قیری بنالیا۔ تم دنیا کے مال کااراوہ کرتے ہو' عالائکہ نی پیچیز نے بیارادہ نہیں کیاتھا کہ جنگ کے وقت کافروں کو باتی رکھاجائے اور نہ آپ نے ہرگز دنیا کاارادہ کیا تھا۔ یہ ارادہ لڑنے والوں میں سے بعض محابہ نے کیا تھالیں یہ ملامت اور عماب ان کی طرف متوجہ ہے جنہوں نے متاع دنیا کی وجہ ہے نی پڑتے کو فدیہ لینے کی رائے دی تھی۔ یہ اکثر مضرین کا قول ہے اور اس کے علاوہ دو سرے معنی کاارادہ کرناجائز نہیں ے-(الجامع لاحكام القرآن جزے مسوم، ١٠٠٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥)ها

اس تفصیل ہے یہ واضح ہوگیا کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنا کوئی پندیدہ امرنہ تھاورنہ اللہ تعالی ہے نہ فرما تا ماکان لنبی ان یکون له اسری حتی بشخن فی الارض کمی نی کے ثلیان ثان اس وقت تک قیری بنانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ زمین پر انچھی طرح کافروں کا خون نہ بمالے میرے شخ علامہ سید احمہ معید کاظمی قدس مرہ العزرز نے فرمایا جنگ بدر میں ستر کافروں کا خون مبادیا کیا تھا اور ستر کافروں کاخون مبانے کے بعد ستر کو قید کر لیا گیا تھا ہی ہے ہے ستر کافروں کاخون بہانے کے بعد ستر کو گر فار کیا تھا۔ رؤسائے قریش میں ہے جو نامور قریش کے سپہ سالار تتے ایک ایک کرکے ہارے گئے ہ ان بيل شيبه 'عتبه 'ابو جهل 'ابوالبحتري' زمعه بن الاسود 'عاص بن بشام 'اميه بن خلف اور منبه بن الحجاج كفار قريش جو جنگي طاقت یں ریڑھ کی بڈی تنے مارے گئے ان لوگوں کے مارے جانے سے کفار قریش کی کمرٹوٹ چکی تھی۔ انذا کفار قریش کے صنادید سمیت ستر کافروں کا خون بمانے کے بعد ستر کافروں کو قیدی بنانا قرآن مجید کی اس آیت کے مین مطابق تھا۔ یہ عمل اس وقت تا پسندیدہ اور اس آیت کے خلاف ہو آ جب جنگ میں کسی کافر کا خون بمائے بغیر کافروں کو گر فقار کرلیا جا آباور جب ستر کافروں کا خون بمانے کے بعد ستر کافروں کو گر قرآر کیا گیا تو پھر آپ کا یہ عمل ناپسندیدہ کیے ہو سکتا ہے۔ باتی رہا بیہ سوال کہ پھراللہ تعالی نے بیہ کیوں فرما<u>یا</u>

تُرِيدُ وُنَ عَرَضَ الدُّنْياوَاللَّهُ يُرِيدُ الاَيْحَرَةَ (اے مسلمانوا) تم دنیا کا مال جاہتے ہو اور اللہ (تمهارے لے) آخرت کاارادہ فرما ناہے۔ (الانفال: ١٢)

بظاہر بیہ معلوم ہو تاہے کہ اس آیت میں ان محابہ کو ملامت کی گئے ہے جنہوں نے فدیہ لے کرقیدیوں کو آزاد کرنے کامشور و دیا تھا کین حقیقاً بیه خطاب ان تمام صحابه کرام کی طرف متوجه نهیں ہے بلکہ اس آیت کاروئے بخن ان بعض مسلمانوں کی طرف ہے جنہوں نے نیانیا اسلام آبول کیا تھااور مال دنیا کی طمع میں ندیہ لینے کی خواہش کی تھی۔ورنہ حضرت ابو بکرصدیق بزایش مل دنیا کی طمع ہے بری ہیں ان کامشورہ اس دجہ سے تھاکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ہے کچھ لوگ اسلام لے آئمیں اور اسلام کی نشرو اشاعت میں اضافہ ہواور مسلمانوں کو شوکت اور غلبہ حاصل ہو۔ سوحصرت ابو بکرنے جو فدیہ لے کر قیدیوں کو رہاکرنے کامشور ہ ویا تھاوہ آخرت کی بیاری تھااور ای دجرے رسول اللہ جیر خاس مشورہ کو قبول فرمایا تعالیما ایت قیدیوں کو رہارنے کے ظاف نہیں ہے۔ عتاب کی دو سری وجہ بلاا جازت مال غنیمت لیماہے

ا يك سوال يه بحى كياجا آب كه كر أكر قيدون كور ماكرناجائز اور صحح تفاق بحرالله تعالى في يد كيون فرمايا:

طبيان القران

لَوُلَا كِنْتُ بِينَ اللّٰوسَبَقَ لَمَسَدُمُ وَيُمُنَا الرَّبِيلِ المِنْ كَاتِهُمَ اللهُ كَا طُونَ الْعَالِوانَ اللهُ اللهُ اللهُ كَا طُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا وَجَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس آمت کا میہ مطلب نہیں ہے کہ فدیہ لینے کی وجہ ہے تم عذاب کے مستحق تھے کیونکہ اس سے پہلے فدیہ لینے سے ممانعت نہیں گری تھی پورفد یہ لینا عذاب کا سبب کیسے ہو سکتاتھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی شریعتوں میں بال غنیت لینا حرام تھا اور ابھی اس کے طال ہونے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا اور جب مسلمانوں نے بلا اجازت کا فروں کا مال غنیت لوٹ لیا تو یہ آیت بازل ہوئی۔ امام ترذی دوایت کرتے ہیں:

نازل ہوئی۔ اہام ترتہ ہی روبیت سرے ہیں:
حضرت ابو ہریرہ بی بیٹیز بیان کرتے ہیں کہ نبی شہید نے فرمایا تم ہے پہلے بی آدم میں ہے کسی کے لیے بھی مال نغیت طال نہیں کیا گیا۔ آسان ہے ایک آگ نازل ہوتی اور مال نغیت کو کھاجاتی۔ سلیمان اعمش نے کہااس بات کو اب ابو ہریرہ کے سواکون بیان کر سکتاہے 'اور جب جنگ بدر ہوئی تو مال نغیت کی صلت کے حکم نازل ہونے ہے پہلے مسلمانوں نے مال نغیمت لوئنا شروع کردیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی آگر پہلے ہے (معانی کا حکم) اللہ کی طرف ہے تھا ہوا نہ ہو آبا کیو نکہ اللہ تعالی فرما پخا ہے جب تک آپ ان میں ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا، تو تم نے جو مال لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرور برا عذاب پنچا۔ یہ جدت سے حصرے ہے۔

سنن الترزى د قم الحديث: ۳۰۹۱ مصنف ابن الي شيدج ۱۳۸۳ ٬۳۸۸ ٬۳۸۷ ناسن الكبرئ للنسائى د قم الحديث: ۳۰۹۱ المستقى د قم الحديث: ۲۰۹۱ صيح ابن حبان د قم الحديث: ۳۰۸۹ مسند احمد ج۳٬ د قم الحديث: ۲۳۳۷ التمبيد لابن عبدالبرج ۲٬ ص ۳۵۷ السنن الكبرئ الميستى ج۲٬ و ۲۰۱۸ (۲۹۰۲۹)

اں معج مدیث سے یہ واضح ہوگیا کہ اس آیت کا تعلق فدیہ لینے سے نہیں ہے بلکہ بلااجازت ال نئیمت لوٹنے سے ہے اور اس کی نائید اس سے ہوتی ہے کہ اس سے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال نئیمت لینے کی عام اجازت دے دی۔ چنانچہ ، ه،

رشادہ: فَكُدُّهُ اِستَّاغَينِهُ ثُنَّهِ حَلَّا لُأَطَيِّبًا والسِّالِ نَبْيت كو كھاؤ جوتم نے عاصل كيا ہے

(الانفيال: ٢٩) ور آنحاليكه وه حلال طيب ہے۔

الاستان المستان المست

پھوروو پا مدید ہوں ہوروپ پر سامت ہوں ہے۔ ہیں۔ جب اسلام ایک کرور شاخ کی مانند تھااور وشمان اسلام بہت توی تھے تو اللہ تعالی نے کافروں کے خون بہانے کا حکم دیا اور فدیہ لینے ہے منع کیارتی الواقع اللہ تعالی نے فدیہ لینے ہے منع نہیں کیا۔ سعیدی) اور جب مسلمانوں کی حالت سنبھل گئ اور شجر اسلام اپنے تنے پر مضبوطی ہے قائم ہوگیاتو پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو انقیار دیا کہ وہ چاہیں تو فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیں

ئبيان القر أن

جلدچهارم

اوراگرچاییں توبغیرفدیہ کے اقتانا-اوراحسانا قیدیوں کور ہاکردیں اور فرمایا ضامامنا بعد واما فیداء۔

(روح المعانى ج٠١ م ٣٣ مطبوعه بيروت)

ہدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے جوابات

حَتْمَ رَاذًا ٱلْحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ

فَامَّامَنَّابَعُدُولِمَّافِدَاءٌ (محمد:٣)

برو سے بیریں عدر است ہور بھا ہر یہ معلوم ہو آئے کہ نبی بڑھیں نے اچھی طرح خون بمائے بغیر کفار کو تید کرلیا'اور فدید نے کر قیدیوں کو آزاد کیااور ان افعال پر اللہ تعالی نے عمل نازل فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ حکم نازل فرما پیکا تھا ک

آمام رازی نے ان نکات پر بڑی نئیس بحث کی ہے ، لکھتے ہیں اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ ساکن لنبسی ان یہ کون کہ اسری (کافروں کا انچی طرح خون بمائے بغیران کو قید کرنا کی ٹی گی شان کے لاگن ٹمیں ہے) اس سے یہ معلام ہو آہے کہ
انچی طرح خون بمائے کے بعد کافروں کو قید کرنا جائز ہے۔ اور اس جس کوئی تمک ٹمیں ہے کہ ہیم میدر کو صحابہ کرام نے کافروں کی
ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کیا تھا اور زمین میں انچی طرح خون بمائے کی یہ شرط ٹمیں ہے کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے 'اور
ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کیا تھا اور زمین میں انچی طرح خون بمائے کی یہ شرط ٹمیں ہے کہ تمام لوگوں کو قبل کر دیا جائے 'اور
میں کہ انہوں نے ایم اند اور کو قید کرنا جائز ہے اور جب سحابہ کرام نے ایک جائز کام کیا تھا تو اس آیت سے یہ استدلال کرنا میج ٹمیں ہے
کہ انہوں نے یا معاذ اللہ سرکار دوعالم شہر نے کوئی گناہ یا مصیت کی تھی۔ خاص طور پر جب کہ اللہ قبائی نے بعد میں خوداس
فعل کا تھم دے کراس کے جواز کو موکد کر دیا۔ چائچہ فرمایا:
فعل کا تھر کہ نے بیان کے شروا فیضہ شربان اکھار سے مقاد اکونا کو ایک تھر انہا کا ممان کی

سوجب تمهار اکفارے مقابلہ ہو قر (تمهار اپہاا کام) ان کی گروٹیں مار نامبے حتی کہ جب تم ان کاا چی طرح فون بها چکو ق چمران کو مضوطی ہے باندھ لو (اس کے بعد حسیس افتیار ہے) خواہ محض ان پر احسان کرکے انہیں رہاکرویا ان سے فدیہ لے

کرائیس چھو ڈدو۔

باتی رہا ہے کہ جب بدایک جائز کام تھاتو اللہ تعالی نے اس آیت سے عماب کیوں نازل فرایا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ زیٹن پر
اچھی طرح فون بہانے کی کوئی حد اور مقدار نہیں ہے اور اس کا تقین اور انفہاط نہیں ہے بکد اس سے یہ مقصود ہے کہ اس قدر
کرخت سے کا فروں کو تمل کیا جائے کہ کفار کے دلوں پر دعب پڑے اور بہیت چھا جائے اگر وہ دوبارہ اسلمانوں سے جنگ کرنے
کرخت سے کا فروں کو تمل کیا جائے کہ کفار کے دلوں پر دعب پڑے اور بہیت چھا جائے اگر وہ دوبارہ اسلمانوں سے جنگ کرنے
کرخت سے کریں اور اس میں کوئی تنگ نہیں کہ اس حد سے ملائوں کو قتل کرنا اجتماد پر حموق ف ہے اور فی الواقع وہ
مقدار حاصل نہ ہوئی ہو تو یہ آپ کی اجتمادی خطاء ہے کیو تکہ اس حد کے سلمہ میں کوئی نص نازل نہیں ہوئی تھی اور ہرچند کہ
اجتمادی خطاء ہی موجہ نہ ہوئی ہو تو یہ آپ کی اجتمادی خطاء ہے کیو تکہ اس حد کے سلمہ میں کوئی نص نازل نہیں ہوئی تھی موجہ بالا کی کے اس درجہ پر
اجتمادی خطاء بھی موجہ ہو تو آپ ہوئی ہوئی ہی ان کے ہاں برائی کے تھم میں ہوتی ہیں۔ اس بناء پر اللہ تعالی نے از راہ لطف و محبت
بطور تعریض فربایا کی تکیاں بھی ان کے ہاں برائی کے تھم میں ہوتی ہیں۔ اس بناء پر اللہ تعالی نے از راہ لطف و محبت
بطور تعریض فربایا کی تی کی ٹیاں کے لائن نہیں کہ وہ اچھی طرح خون بمائے بھی گور قبر بیناء پر اللہ تعالی نے از راہ لطف و محبت
بطور تعریض فربایا کے کہی کی ٹیاں کے لائوں نہیں کہ دون بمائے بھی کھر کون میں کے دور تعریض فربایا کے۔

طبیان انقر آن

حمیں ان کو قیدی بنانانمیں چاہیے تھایا تمہارا یہ اقدام غلط تھا' یکد تعریض اور کنایہ سے کام لے کرنبی میں تال کی عظمت اور مرتب کی رفعت کو ظاہر فرمایا کیونک ایسے مواقع پر صراحت کو چھو ڈ کر انہیں کے لیے تعریض اور کنایہ ہے کام لیا جا تا ہے جن کا مرتبه بلنداور بإبيراونجاهوا

ایک سوال یہ مجی کیاجاتا ہے کہ قرآن مجید میں معرکہ بدر کے متعلق ہے فیاضربوا فوق الاعشاق واضربوا منہم کیل بینیان (الانطال: ۱۲) سو کافرول کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور کافروں کے ہرجو ڑپر ضرب لگاؤ اور جب نی پیپیر نے تمام کافروں کو قتل نہیں کیااور ستر کافروں کو قید کرلیا تواس حکم کی نخالفت ہوئی۔اس کااہام رازی نے بیہ جواب دیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ نبی ﷺ کو بنغہ کفار کو قتل کرنے کا تھم نہیں دیا گیا' ہیہ خطاب صحابہ کو تھااد رجب انہوں نے سب کافروں کو قتل کرنے کی بجائے بعض کافروں کو گر فار کرلیا تو یہ تھم عدول ان صحابہ ہے ہوئی' نی شہیر نے ان کو گر فنار کیا تھانہ گر فنار کرنے کا تھم دیا تھانہ آپ کو شروع میں اس کاعلم ہوا۔ جب محابہ نے ان کو گر فار کر لیا تب آپ کو علم ہوا۔ اگر یہ کما جائے کہ جب آپ کو علم ہو گیا تھا تا پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا فروں کے قتل کا حکم دیتے ماک اس آے پر عمل ہو جا با۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تھم حالت جنگ کا ہے بینی حالت جنگ میں کفار کی محرونوں پر وار کرد اور ان کے جرجو ڑ پر ضرب لگاؤ ' یک وجہ ہے کہ نبی شکیم نے صحابہ ہے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا رہا کیا جائے۔ اُگر حالت جنگ کے بعد بھی ان کو قتل كرنے كا تكم مو ياتو آپ اس معالمه ميں سحاب سے مشورہ نه ليتے۔ (تغيركبر عرك م ٥٠٥٠ ص٥٠٥٠ مطبوعه بيردت)

اس سوال کا جواب میرے نزویک بیہ ہے کہ اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ سوتم کا فروں کی گر دنوں پر وار کرواور ان کے ہرجو ژبر ضرب لگاؤ۔ یہ نسیں فرمایا کہ تمام کافروں کی گر دنوں پر وار کروا ور کسی کو زندہ نہ چھو ژو۔ لنذاجب صحابہ کرام نے متر کا فروں کو قتل کر دیا تواس آیت کے تھم پر عمل ہو حمیااور چو نکہ اللہ تعالی نے سب کا فروں کو قتل کرنے کا تھم نہیں دیا ت<mark>ھااور گرفتار کرنے سے منع نسیں کیا تھاا س لیے اگر صحابہ نے بعض کا فروں کو گرفتار کرکے قید کرلیا تو اس میں انہوں نے کو کی</mark> علم عدولی اور گناہ نہیں کیا اور جب کہ بعد میں وہ کافراسلام لے آئے۔ اور اللہ تعالی نے سور ہ محمر میں خود جنگ کے بعد کافروں کو مر فتار کرنے کا تھم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ معابہ کرام کا بیر اقدام عین مشاء اللی کے مطابق تھا۔ والمله

حسد عیبی و تعت رکین کو قتل کرنے کے عمومی حکم ہے جنگی قیدیوں کو مشتنیٰ کرنے پر دلا کل جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کے سلط میں ہم نے بدر کے جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کی تفصیل اور اس پر اعتراضات اور جوابات کو بیان کیا۔ اس سے ہمار امقصد سے بتاتا ہے کہ اسلام میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا خما" اور لاز مانسیں ہے۔ رسول اللہ میں ہیں ک سنت جنگ قیدیوں کو فدیر لے کریا بلا فدیر آزاد کردینا ہے اور قرآن مجید کی بھی یمی ہدایت ہے جیسا کہ سورہ محملی آیت فامامنا بعد واما فداء سے واضح ب اور بھن فقہاء کا یہ کمناصح نس ب کہ یہ آیت فاقتلوا المه شیر کین حیث و حد ته موهم (توبه: ۵) سو مثر کین کوجهال پاؤ قتل کر دوے منسوخ ہے۔ کیونکه مشرکین کو قتلً کرنے کا تھم حالت جنگ پر محمول ہے لینی حالت جنگ میں مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو'اگریہ تھم عام ہو آلینی جنگ ہویا امن ہر حال میں مشرکین کو قتل کر دو تو متامن اور اہل ذمہ کو بھی قتل کرنا داجب اور ضروری ہو یا۔ حالا نکہ تمام نقهاء نے متامن اور ذمیوں کواس آیت کے حکم ہے مشٹیٰ کیا ہے۔ متامنوں کے استثناء پر یہ آیت دلیل ہے: اور اگر مشرکین میں ہے کوئی فخص آپ سے پناہ مانکے تو وَإِنْ أَحَدُيِّنَ الْمُشْيِرِكِيْنَ اسْتَحَارُكَ

ئبيان القر أن

فَاَحِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللَّهِ نُمَّ آبُلِغُهُ اللَّهِ نَامَ آبُلِغُهُ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ ال مَامُنَهُ ذُلِكَ بِانَّهُمْ قَدُمُ لَا يَمْلَمُونَ (التوبه: ١١) الى امن كى جُد پُواجِعَة عِمَاس وجه عهد لوگ عاند كه

علم نبیں رکھتے۔

اس آیت ہے مشرکین کو قبل کرنے کے حکم ہے ان لوگوں کو مشتقی کیا گیا ہے جو پناہ اور امن حاصل کر کے دار الاسلام میں

داخل ہوں۔اورانل ذمہ کے استفاء پر میہ آیت دلیل ہے: میں میں بقر دس کردنی ورس را اس کردن ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَإِمِالْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَرَاهُ وَلا اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ 
يَدِيُنُونَ دِيُنَ النَّحِقِ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْمِكتَابَ رسول فيه وام أياب اس كو حام نهن قرار دين المت تحتّى يُعُظُوا الْمِحِرِّيَةَ عَنْ يَتَلِو وَهُمْ صَاعِمُونَ ٥٠٠ حَتَّى يُعُظُوا الْمِحِرِّيَةَ عَنْ يَتَلِو وَهُمْ صَاعِمُونَ ٥٠٠

(السويه: ٢٩) كه وه اي إلته سه بزيه وي اور چموت بن كر الين

مسلمانوں کے آبع بن کر) رہیں۔ اس آیت ہے مشرکین کو قتل کرنے کے تھم ہے ان لوگوں کو مشٹیٰ کرلیا گیا ہے جو جزبیہ اوا کریں اور مسلمانوں کی حکومت تسلیم کرکے سلمانوں کی تھمرانی سے تحت زندگی گزاریں۔

جنگی قیدیوں کو بھی مشیقی کیا ہے اور اس استثناء پریہ آیت دلیل ہے:

حتى إدا انتخت موهم مشدوا الوناق عاماً ردي اراع عن لدجب من وون بو بوو برن و مَثَّ الْبَعْدُ وَلِمَّا فِيدًا ءَ حَتْى تَضَعَ الْحَرُبُ أُوزَارَهَا مَنْبوطى عاده او (اس كربعد تهيس افتيار م) خواه محض (محسد: ۴) ان يراصان كرك ان كوراكرو المان عن فريب لحراسي

آزاد کردو' یَا آنکه جَنگ اینے بتصیار ڈال دے۔

اور اس آیت کی رو سے جنگی قیدی مشرکین کو قمل کرنے کے عام تھم سے مشتی میں اندا ف افسلوا السسسر کیبن حیبث و حد تسموهم (التوب: ۵) "مو تم شرکین کو جمال پاؤ قمل کر دو" اور واقسلوهم حیبث ثففسموهم (الساء: ۹) "تم ان کوجمال پاؤ قمل کردو" حرب اور جنگ کی عالت بر محمول جن۔

۔ علامہ الوی لصح بین امام مسلم امام ابوداود امام ترندی اور امام ابن جریر نے حضرت عمران بن حصین بڑائی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بڑائیں نے ایک مشرک کے بدلے میں دو مسلمانوں کا فدید لیا۔ (منج مسلم ج۴ م ۸۵ مطبوعہ کرا پی) نیزامام

مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں ایک لٹکر جنگ کے لیے گیا۔ حضرت ابو بکرنے حضرت سلمہ کو ایک مشرک عورت بطور باندی انعام میں دی رسول اللہ جہتے ہے وہ عورت حضرت سلمہ سے واپس کے لیا اور اس کو فدید میں دے

کران مسلمانوں کو چھڑایا جو مکہ میں کفار کی قیر میں تھے۔ محمد مسلم جیاں میں میں میں اور اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں کہ اور میں میں کہ اور میں میں م

( محیح مسلم ۲۶ م م ۸۹ مطوعه نور محیر کواچی ان حدیثوں میں جنگی قیدیوں کے تبادلہ کی دلیل ہے اسیدی) علامہ آلوی لکھتے ہیں: علامہ ابن ہمام نے کما ہے کہ مشرکین کو بالعوم قبل کرنے کا تھم جنگی قیدیوں کے ماموا میں ہے ایکو نکہ

طبيان القر أن

لدچهارم

## Marfat.com

ان کو غلام بنانا بھی جائز ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ جنگی قیدی قتل کرنے کے تھکم سے مشتیٰ ہیں۔

(روح المعاني 'ج٢٦'ص ٣١ مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: *اگر میلیے سے ا*ل غنیمت *کو صال کرنے کا تھم الٹاری طرف سے کھا*م واز ہونا تو جو بچیزنم نے بیا ہیاں ک وجہ ے برا عذاب ہو نا0 پس تم نے جو ہال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ وہ حلال اور طیب ہے اور اللہ ہے ڈرتے رہو'

بِ شك الله بهت بخشف والابرا مهريان بO (الانفال: ٢٥- ١٨) بدر میں بلااذن مال غنیمت لینے کے باد جود عذاب نہ آنے کاسبب کیا تھا؟

اس کاسب زکور ذیل مدیث سے ظاہر ہو تاہے:

امام ابو عیسلی محد بن عیسلی تر زی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو مررہ موایش بیان کرتے ہیں کہ نبی ہے ہیں نے قرمایا تم سے میلے بنو آدم میں سے کسی کے لیے مال ننیمت حال نہیں کیا گیا آسان ہے ایک آگ نازل ہو کرمال نمنیمت کو کھاجاتی تھی'اور جب جنگ بدر کادن تھاتو مسلمان مال نمنیمت کے حلاں ہونے کے تھم کے نزول سے پہلے مال ننیمت اٹھانے گئے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اگریملے ہے (یہ تھم) لکھا ہوا نہ ہو آ

> توجو کچھ تم نے لیا ہے اس کی دجہ سے براعذاب ہو آ۔ (الانفال: ١٨) امام ابوعیسیٰ نے کمار مدیث حسن صحیح ہے۔

(مند احمدج ۳٬ و قم الحديث: ۷۳۳۷ مصنف ابن الياشيدج ۱۳ مس ۳۸۸-۳۸۷ طبع کراچي 'منن کبري للنسائي رقم الحديث: ۴۰۳۳٬

المشتى و قم الحديث: ١٤ ١٠ تصحيح ابن حبان و قم الحديث: ٣٨ ٣٨ ، سنن كبرى لليستى ٢٢ ، ص ٢٩٠١ التمبيد لابن عبدالبر ، ج٢ ، ص ٣٥٧ )

المام رازی نے اس حدیث پریہ اعتراض کیا ہے کہ صحابہ کو مال غنیمت لینے سے پہلے منع کیا گیا تھایا نہیں۔اگر منع نہیں کیا گیا تھاتو بھر نزول عذاب کی کوئی وجہ نہیں ہے 'اگر ان کواس سے پہلے مال غنیمت لینے سے منع کیا گیا تھاتو پھران کا اس غنیمت لینا فعل حرام قرار پایا اور اگریه کمیں کہ چونکہ عنقریب مال غنیمت حلال ہونے والا تھا' اس وجہ سے ان کا یہ کام تخفیف عماب کا موجب ہے تو ہم کمیں گے پھرانہیں نزول عذاب کامستحق نہیں ہونا چاہیے تھا۔

( تفيير كبير 'ج ۵ مص ۵۱۲ مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيردت '۱۵ ۱۳۱۵)

مصنف کے نزدیک اس کا جواب بہ ہے کہ ہمر چند کہ ان کو مال غنیمت لینے ہے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا لیکن ان کے بلند مرتبہ کی وجہ سے ان کا بلاا جازت مال نمنیمت لیناان کے حق میں نزول عذاب کا باعث تھا 'کیونکہ جس کا مرتبہ جس زر ر باند ہواس پر گرفت اتنی سخت ہوتی ہے اور چونکہ لوح محفوظ میں پہلے ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس امت پر مال ننیمت طال ہے اس وجہ سے ان پرعذاب نازل نہیں ہوا اور ان کو صرف ملامت کرنے پر اکتفاکی گئ۔

عذاب نہ آنے کا دو مراسب اور اس آیت کی دو سمری تغیریہ ہے کہ لوح محفوظ میں پہلے ہے اہل بدر کی معانی کا تھم لکھا ہوا ہے اگر یہ تھم لکھا ہوا نہ ہو تاتو تم پر عذاب عظیم نازل ہو تا۔ اہل بدر کی معافی پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت حاطب بن ابی بلتعد نے خفیہ طور پر ٹی ہیں کے بعض جنگی اقدامات کی کفار مکد کو خبر دینا جابی جب نبی شرقیر نے ان کاوہ خط پکڑوالیا اور ان سے یہ خط کلصنے کی وجہ ہو چھی توانہوں نے کہایار سول اللہ ایس اہل مکہ کاحلیف تعامیں جاہتا تھا کہ ان پر کوئی احسان کرکے وہاں اپنے قرابت داروں کی حفاظت کروں۔ میں نے یہ کام کفر ار تداویا نفاق کی وجہ ہے نہیں کیا۔ نبی پر تیجیز نے فرمایا اس نے بچ کما۔ حضرت عمر ہوائٹیہ نے کمایا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں' آپ نے فرمایا

Marfat.com

طبيان القرأن

به بدر میں حاضر ہوا ہے اور حسیس کیا پاللہ قتالی المل بدر پر متوجہ ہوا اور فرایا تم جو چاہو کردیں نے تم کو بخش ویا ہے۔ (صحح البخاری رقم المحدے: ۲۰۰۵ء صحح مسلم فضائل السحابہ ۱۳۱ (۱۳۹۳ مسئن الدواؤدر قم المحدے: ۲۲۵۰ مسن الرّزی رقم المحدے: ۳۳۲ الشن الکبری للنسائی رقم المحدے:۱۹۵۸)

الم فخرالدین رازی متونی ۲۰۱۱ه کست بین اس مدیث کانقاضاید ہے کہ بدری صحابہ کو کفر کرنے ' زنا کرنے اور شراب پینے سے نمیس منع کیا گیا اور ان برے کاموں کے ارتکاب پر ان کو عذاب ہے نمیس ڈرایا گیا' نیز اگر اس مدیث کو مان لیا جائے کہ بدری صحابہ جو چاہیں کریں تو یہ اس کو مشلزم ہوگا کہ ان ہے احکام شرعیہ کا ملات ہو اساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عاقل قول نمیس کر سکتا۔ نیز اگر ان کو ہر کام کرنے کی اجازت اور رخصت ہے تو چھر بلا اون مال غنیمت لینے کی وجہ ہے ان پر عماب کیوں آیا اور ملامت کیوں کی گئی اور ان کے لیے اس ورخت تک عذاب کیوں آپنچا تھا؟

( تغییر کبیر 'ج۵ مص ۵۱۲ مطبوعه دار احیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ )

اسیر بیر من است است بردی علی هخصیت ہے اور میں ان کی گرد راہ سے بھی برابر نمیں ہوں آنام امام رازی کے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس مدیث کا معنی یہ ہے کہ بدری صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ اپنی منفرت کے متعلق تشویش میں جتما نہ ہوں۔ اللہ تعالی ان سے کفر صادر ہونے نمیس دے گا'اور گماہ کیرہ سے بھی ان کو محفوظ رکھے گااور اگر ان سے کوئی گماہ صادر ہونے نمیس دے گا'اور گماہ کیرہ سے بھی ان کو محفوظ رکھے گااور اگر ان سے کوئی گماہ صادر ہونے نمیس دے گا'اور گماہ کیرہ سے بھی ان کو محفوظ رکھے گااور اگر ان سے کوئی گماہ صادر ہوئے نمیس دے گا'اور گماہ کیرہ سے بھی ان کو محفوظ میں ہاد موافق ہے کیونکہ در خت تک عذاب آنے کے باوجود ان پر ای لیے عذاب نمیس آیا کہ وہ دری صحابہ تو اس صدیث کے موبد اور موافق ہوں میں جابہ منفور ہیں۔ رہا ہے کہ بھران کو طامت کیوں کی گئی اور عمل کیوں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا ہیں عمل ہونا آخرت میں منفرت کے منائی نمیس ہے۔

امام رازی نے خود اس آیت کی یہ تغییر کی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ازل میں یہ تکم نہ کیا ہو باکہ وہ اس واقعہ کو معانی کر دے گا تو ان کو بڑا عذاب پنچنا 'اور یہ تھم آگر چہ تمام مسلمانوں کے لیے خابت ہے لیکن اہل بدر کی عمادات بہت عظیم تھیں۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور سیدنا مجمہ چھیوں کی اطاعت کی میخم ہتھیاروں اور تیاری کے کفار کے اپنے سے تمین محالفکر سے مقابلہ کیا تو یہ کمنا بعد نہ اور اس گناہ کی تو یہ وہ اس عذاب مقابلہ کیا تو یہ کمنا ہوئے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ جس عذاب کے مستحق ہوئے وہ ان کی عمادات کے تواب کے مقابلہ علی مستم ہے اور ان کا تواب اس عذاب سے بہت زیادہ ہوتا ہوئی کروہ ہوئے اور ان کا تواب اس عذاب سے بہت زیادہ ہوئے وہ اس گناہ ہے معانی بورے '10 ماری

بجی اس بات پر جربت ہے کہ پہلے دو جواب جو احادث صحیح پر بنی ہیں ان پر امام رازی نے اعتراضات کیے اور ان کو مسرو کر دیا اور جو جواب اور جو تغییران کی رائے پر بنی ہے اس کو انہوں نے معتمد قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ امام رازی کے در جات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے علم کی ان کے علم کے ساتھ وی نبست ہو عتی ہے جو زرہ کو آقاب کے ساتھ اور قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہے 'اس کے باوجود ہمیں سے کہنے میں کوئی آبال نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک اس باب میں دی تغییر معتمد ہے جو رسول اللہ جاتیج کی احادیث پر بنی ہے۔

يُلَاثِنُهُا النَّبِيِّ قُلْ لِمَنْ فِي آيُدِ بِيكُمُ مِّنَ الْرَسْزَى إِنْ لِيُعْلِمِ

بيان القر أن

خبيان القر أن - جلد يمارم

## 

خرب جانے والا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نی ان قدیوں ہے کئے جو آپ کے قبنہ میں ہیں آگر اللہ تسارے دلوں کی کمی ٹیکی کو ظاہر فرمائے گا تو وہ کہ کو اس کے بعث دے گا اور اللہ بحث خطاہر فرمائے گا تو وہ کے گا اور اللہ بحث بخشے والا ہے 0 الانقال: ٤٠) والا ہے 0 الانقال: ٤٠)

وسے مدر مرب وسے واسے استان ہے، بدر میں رسول اللہ بہتر کے غیب کی خبرویے سے متاثر ہو کر حضرت عباس کامسلمان ہونا

الم احمد بن صبل متوفی اسم الا فی سند کے ماتھ دوایت کرتے ہیں:
الم محمد بن اسحال نے بیان کیا کہ جس شخص نے عکر مدے سنا اس نے جھے سے یہ حدیث بیان کی کہ عکر مد حضرت ابن عباس رضی اللہ عضمات دوایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے عکر مدے سنا اس نے جھے سے یہ حدیث بیان کی کہ عکر مد حضرت ابن عباس رضی اللہ عضمات دوایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے (جنگ بدر میں) عباس بن عبد المطلب کو گر فار کیا تھا؟
بن عمرو سے ان کا تعلق بنو سلمہ سے تھا۔ ان سے رسول اللہ بی بی بی وجھا اسے بسلے دیکھا تھا نہ اس کے کیسے گر فار کیا تھا؟
انہوں نے کہا اس معالمہ میں ایک ایسے شخص نے میری مدد کی تھی جس کو میں نے اس سے بسلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد 'اس کی النہ یہ بھی دو اور اپنے حلیف بیتہ بن جمر م کافدیہ می دو اپنا نہ بیتہ دین جمر م کافدیہ می دو اپنا نہ بیتہ دین جمر م کافدیہ می دو اپنا نہ بیتہ دین جمر م کافدیہ می دو اپنا تر بیا اسلام تبول کر چکا جن کا تعلق بنو الحارث بن فحر سے بسلے اسلام تبول کر چکا بی تعلق بول کر چکا ہے والے اپنا تہ تمادے معالمہ کو خوب جائے دالا ہے اگر تمادا و کوئی برش کے آتا ہم کو اس کے بیو سے آتا نہ اللہ تماد اس کی بیان فریہ اوار سول اللہ اللہ تمادے معالمہ کو توب جائے دالا ہے اگر تمادا و کوئی برش کے توالد تمرہ کو اس کی بی دور سول اللہ اللہ عمرہ کی مقرب کے میں دیے کہایار سول اللہ اس میں اوقیہ سونے کو میرے کے جو باس نے کمایار سول اللہ اس میں اوقیہ سونے کو میرے

نبيان القر أن

بلدجهارم

من میں کاٹ لیجے۔ آپ نے فرمایا نمیں امید وہ مال ہے جو اللہ نے ہمیں تم سے کے کر دیا ہے۔ عماس نے کہا میرے پاس اور مال تو نمیں ہے' آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو تم نے کہ ہے روا گئی کے وقت ام الفضل کے پاس رکھاتھا اس وقت تم دونوں کے پاس اور کوئی نمیں تھا۔ اور تم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس مہم میں کام آگیا تو اس مال میں سے اتنا فضل کو دینا' ات تھم کو دینا اور اتنا عبداللہ کو دینا۔ تب عماس نے کہا اس ذات کی تشم جم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے اور ام الفضل کے سوا اس کو اور کوئی نمیں جان آبا ور اب مجھے بھین ہوگیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(مند احمد ج) من ۳۵۳ طبع قد يم واد الفكر مند احمد ج) و قم الحديث: ۳۳۰ طبع جديد واد الفكر شخ احمد شاكر ني كهاس حديث كي شد ضعیف ہے کیونکہ امام محمد بن اسحاق اور عکرمہ کے درمیان راوی مجمول ہے ' مند اثھ جا' رقم الحدیث: ۳۳۱۰ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۲۳۱۱ھ ' حافظ الیشی نے کہا اس کی سند میں ایک راوی کا نام زکور نسیں ہے اور اس کے باتی تمام ر جال ثقنہ ہیں' مجمع الزوائد ج7' ص ٨٦٠ المام محمد بن معدمتوني ١٣٠٥ ني اس مديث كو دو مختلف سندول كے ساتھ روايت كيا ہے اور بيد دونوں سندس متصل بين - طبقات كبري جه٬ ص ١-٩٬٩، ١٠ مطبوعه وار الكتب انطيه بيروت ١٣١٨ه ؛ طبقات كبري جه٬ ص ١٣٠٠ ١٥ مطبوعه وار صادر بيروت ١٣٨٨ه ، امام ابو عبدالله عالم نیشابوری متوفی ٥٥مه فرا بی سند کے ساتھ حضرت فائشہ رضی الله عنماے روایت کیا ہے اور اکھا ہے کہ بیہ حدیث المام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا' عافظ ذہبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی جرح نیس کی۔ المستدرک ج۳ مص ۳۲۳ مطبوعہ دارالباز ملہ كرمه الم ابوقعم الامبدائي التوفي ۲۳۰هد نے بحى اس صديث كو ائي شد ك ساتھ روایت کیا ہے' ولا کل النبو ۃ ج۲' ص۷۶۴ ، رقم الحدیث: ۴۰۹ مطبوعہ دار النفائس' بیروت' حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن المعروف باین العساکر' المتونی ۵۵۱ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تهذیب باریخ دمشق' ج۷ مص۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی' بیروت' مختمر آریخ دمثل 'ج۱۱'ص ۳۲۹-۳۲۹ علامه ابوالقاسم عبد الرحل بن عبد الله السيلي المتوفى ۵۵۱ه ن اس کاذکر کيا ب 'الروض الانف' ج۲ من ۵۲ مطبوعه ملتان المام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي نے اس حديث كو زهري ادر أيك جماعت بے روايت كيا ہے ' دلا كل النبو ة ' ج ۳ ' ص ۱۳۲۰-۱۳۳۰ عادة ابن كثير متوفي ١٧٧٨ه ني جي اس كاز مجه بن احاق از الي مجيج از عطااز ابن عباس ذكر كياب اوريه بهي سند متصل ب البيرة النبوبيه 'ج٢' م ٢٠ م مطبوعه دارالكتاب العربي 'بيروت' ١٥٨ه - البدابيه والنهابيه' ج٣ م ٢٩٥ مطبوعه دارالفكر بيروت' ١٣٩٣ه ' تغییر این کثیر'ج ۳۴ می ۳۴۹ مطبوعه اداره الاندلس بیروت ۸۵ ۱۳۸۵ نامه محمد بن بوسف شامی متوفی ۹۴۴ هے نے بھی اس کااپی میرت میں ذکر کیا ہے ' سبل العدی و الرشاد' ج ۴ مصر ۹۵ مضرین نے بھی اس حدیث کاذکر کیا ہے 'علامہ ابوالحن بن مجمہ اور دی 'متونی ۵۰ ۳۵ ھے اس كاذكركياب النكت والعيون ع ٢٠ ص ٣٣٣٠٠٣٠ موسيه الكتب الثقافيه بيروت المام الحسين بن مسعود الفراء البغوي متوفى ٥٥١ه نے اس مدیث کاذکر کیا ہے' اس کے آخر میں ہے میں گوائ دیتا ہوں کہ آپ سے میں لاالہ الااللہ' بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں' اس بات پر اللہ کے سوا اور کوئی مطلع نہیں تھا' معالم انتریل' ج۲'ص۲۴' مطبوعہ دار اکتب انعلمیہ 'بیروت'۱۳۳ساھ' کیام حاتم اور امام بیهتی کی روایت میں بھی میں الفاظ میں' علامہ جار اللہ محمود بن عمرز محشری ستوفی ۵۲۸ھ نے بھی اس کاذکر کیا ہے ا ککشاف' ج ۲' ص ٢٣٨ مطبوعه ايران الم الوالحس على بن احمد الواحدى المتوفى ٨٨ مه ف كلبي كي روايت س اس كا ذكر كياب اسباب النزول ص ٢٣٥ وقم الحديث: ٢٨٩ المام فخرالدين محدين عمروازي متوفى ٧٠١ه في اس كاذكركياب، تغير كبير ، ج٥ م ٥١٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي 'بيردت' ١٣١٥ه ' علامه ابوالقرج محمد بن على جوزي متوفى ٥٩٧ه هـ نه اس كاذكركيا بـ ' زادالمسير ج٣ مص ٣٨٣ ' مطبوعه مكتب اسلامی بیروت '۷۰ مهاه 'علامه ابو عبدالله محمدین احمد قرطمی ۲۶۸ هان کا دکر کیام 'الجامع لاحکام القرآن ٪ ۸ 'م ص ۹۰ م مطبوعه وار الفکر بیروت' ۱۵اماه ' علامه عبدالله بن عمر بیضادی متوفی ۱۸۵ هانے اس کاذکر کیا ہے ' انوار احترز کی مع الکازرونی ج ۳ م ۱۳۳ مطبوعه دار الفکر

نبيان القر أن

اس صدیث میں رسول اللہ ہو ہیں کے علم غیب کا ثبوت ہے' اور سہ علم غیب آپ کو اللہ عزوجل کی عطامے حاصل ہوا تھا۔ ہم نے اس کے ثبوت میں اس قدر حوالہ جات اس لیے ذکر کیے ہیں ماکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ہر کمت فکر کے قدیم اور جدید علاما مار مرکز نہ کے بیدا اللہ ہو بھی کاعل غور مسلم اس نے زماع کے ہیں۔

علاءاسلام کے نزدیک رسول اللہ ہوئی کاعلم غیب مسلم اور غیرزامی ہے۔ بدر کے قیدیوں سے جو مال غنیمت لیا گیا تھا مسلمان ہونے کے بعد ان کو اس سے زیادہ مال مل جانا

الم محربن اسحاق المطلبي متوفى ١٥١ه لكصة بين:

حضرت عباس بن عبدالمعلب كتے تھے كہ يہ آیت مباركریا بھا السبى قبل لسن فى اید يكم من الاسرى الاسرى الانسان ٥٠) الله كي تم ميرے متعلق نازل ہوئى ہے بين نے رسول الله رقيبر ہے ذكر كيا تھاكہ بين مسلمان ہو پكاہوں اور بين نے كما تھاكہ ميرے بين اوقيہ (آٹھ سوور ہم) ہو مجھ ہے ليے گئے بين وہ جھے واپس كرويے جائيں۔ رسول الله رقيبر نے اس كا الكاركيا پحرالله تعالى نے مجھے ان بين اوقيہ كے بدلہ بين بين غلام عطاكي جن بين ہے ہراكيہ ميرے مال كي تجارت كر تا تھا۔ الكاركيا پحرالله تعالى نے محلومہ معادف املائى الران)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني متوفى ٢٠٠٥ هه روايت كرتي مين:

حضرت عباس بن عبدالمطلب فے فرمایا بہ غدایہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے جب میں نے رسول اللہ رہو ہیں ہے یہ ذکر کیا کہ میں مسلمان ہو پکا ہوں اور بیہ سوال کیا کہ جھے ہو میں اوقیہ لیے گئی میں ان کو فدید کی رقم میں کاٹ لیا جائے تو رسول اللہ تراثیج نے اس کا انکار کیا۔ بھراللہ نے جھے ان میں اوقیہ کے بدلہ میں میں غلام عطاکیے جن میں سے ہرایک میرے مال کی تجارت کرتا ہے۔ طلاحہ ازیں میں اللہ عزوج مل ہے مففرے کی امید بھی رکھتا ہوں۔

(المعمم الأوسط ع ٦٠ ع م ١٥٠ رقم الحديث: ١٠٥٨ مطبوعه رياض المعمم الكبيرج ام ١٣٧٥ رقم الحديث: ١٣٩٨)

امام محمر بن سعد متوفی ۲۳۰ه روایت کرتے ہیں:

بيان القر أن جلد چارم

حضرت عباس نے فرایا مجھ سے جو میں اوقیہ لیے گئے تھے اس کے بدلہ میں اللہ تعالی نے مجھے میں غلام عطا کیے جن میں ہے ہرا یک میرے مال کی تجارت کر آئے اور اللہ تعالی نے جمھے زمزم عطا فرمایا اور اگر جمھے زمزم کے بدلہ میں تمام اہل مکہ کا مال دیا جا آتو وہ میں پیندنہ کر آا اور اس کے علاوہ میں اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔

(اللبقات الكبريُّ 'ج مع مص ۱۵ معلويد وارصاد ر' بيروت 'ج امص •المعلمويه وارالكتب انعلميه ' بيروت '۱۸ ۱۸ ه ) ہر چند کہ اس آیت کے نزول کاسب حضرت عباس ہوہٹنے۔ کو زیادہ مال ل جانا ہے لیکن اس آیت کا تھم تمام بدر کے تیدیوں

کو شال ہے کیونکہ اس آیت کے الفاظ میں عموم ہے۔ مثلاً آپ ان لوگوں سے کئے جو آپ کے قبضہ یا آپ کی قید میں ہیں اور فرمایا جو قیدی ہیں 'اور فرمایا تمهارے دلوں میں 'اور فرمایا اللہ تنہیں اس سے زیادہ دے گا'اور فرمایا جو تم سے لیا گیاتھا'اور فرمایا تم کو بخش دے گاپیہ سب عام الفاظ میں۔ اور جب خصوصیت مور د اور عموم الفاظ میں تعار غی ہو تو ان الفاظ کے عموم کا مقبار ہو تا

ہے خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہو آ۔ اس آیت میں فرمایا ہے جو کچھ تم سے لیا گیاہے وہ تم کو اس سے فیر (زیادہ انچھی چیزا دے گا' اس فیرے زیادہ مال بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بھتریہ ہے کہ اس سے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کو مراد لیا جائے اور یہ کہ وہ کغر

اور تمام بری باتوں سے توبہ کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے توبہ کریں گے اور رسول اللہ جہیج کی نصرت کریں

تعالیٰ کاعلم ماضی' حال اور مستقبل' تمام زمانوں پر محیط ہے۔

اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے: اگر اللہ تمہارے دلوں میں کسی خیر کو جان لے گاتو تم کو اس سے زیادہ بهتر چیز عطا

فرائے گاجو تم ہے بہ طور مال نخیمت لیا گیاہ۔ بعض لوگوں کا بیہ مسلک ہے کہ اللہ تعالی کو کسی چیز کا اس وقت علم ہو تا ہے جب وہ چیز حادث ہو تی ہے۔ ان کی دلیل میہ

آیت ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے بدر کے قیدیوں کے دلوں میں خیر کے جاننے کو شرط اور ان کو اس ہے بهتر چیزعطا کرنے کو جزا بنایا ہے اور شرط اور جزاء کا تحقق مستقبل میں ہو تاہے۔اس کامعنی یہ ہوا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھاجب

ان کے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ اس کو جان لے گا۔ اہام رازی متوفی ۲۰۲ھ نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ اس آیت کا ظاہر تو اس طرح ہے جس طرح ان لوگوں نے تقریر کی ہے لیکن جب دلائل ہے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حادث ہونا محال ہے کیونکمه آگر الله تعالی کی صفات حادث ہوں تو وہ محل حوادث ہو گا اور محل حوادث حادث ہو تا ہے اور الله تعالی قدیم اور واجب الوجود ب'اس ليے اس آيت ميس علم سے مراد معلوم ب\_ يعنى جب بيد معلوم (ان كے دلوں كى فير) عادث ہو گاتو الله ان كواس

سے بہتر چیزعطا فرمائے گاجوان ہے ل گئی تھی۔ (تغییر کبیر'ج۵مص ۵۲۳،مطبونہ دار احیاءالتراث العمل' بیروت'۵۱۳۱۵) ہارے شخ علامہ سید احمہ سعد کاظمی متوفی ۲۰۰۷ھ قدس سرہ العزیز نے اس آیت میں علم کامعنی علم ظهور کیاہے جس سے

الله تعالى كے علم كاحادث مونالازم نميس آيا۔ وہ لكھتے ميں:

اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں تممی بھلائی کو ظاہر کردیا تو تنہیں اس ہے بہتر دے گا بوتم ہے (فدیہ ایا کیا ہے۔

اب ہم اس آیت کے چند مزیر تراجم پیش کر دے ہیں: شخ معدی شیرازی متوفی ۱۹۱ ھه اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

اگر داند خدا در دل بائے ثانیکی بدمد ثارا بهتراز آنچه گرفتند از ثا۔

جلد جہارم ئبيان القر أن شاہ دلی اللہ دہلوی متوفی ۱۷ ساتھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: اگر داند ضداور دل ثبائیکی البتہ بد حد شا را بھترا آنچے گرفتہ از شا۔ شاہ رفیح الدین متوفی ۱۳۳۳ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: اگر جانے گاللہ بچ دلوں تمہارے کے بھلائی دیوے گاتم کو بھلائی اس چیزے کہ لیا گیاہے تم ہے۔ شاہ عبد القادر متوفی ۱۳۳۴ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اگر جانے اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گاتم کو بمتراس ہے جو تم ہے چھن گیا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد ر مضافاضل بریلوی متوفی ۴۳۰ه ه قدس مره اس آیت کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں: اگر اللہ نے تمهارے دل میں بھلائی جائی توجو تم سے لیا گیا اس سے بهتر تمہیں عطافرمائے گا۔

شیخ محمود الحسن متوفی ۱۳۳۹هه اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: اگ براز کلانٹر تر ایسان میں سمجھ نیک تیس کھتے ہیں:

اگر جانے گالند تسارے دیوں میں کچھ نیکی تو دے گاتم کو بھتراس ہے جو تم ہے چھن گیا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگریہ آپ نے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اس سے پہلے اللہ ہے خیانت کر پچے ہیں تواللہ

نے ان میں سے بعض لوگوں پر آپ کو قادر (غالب) کرویا اور اللہ بہت جانے والا بے حد محمت والا ہے۔ (الانعال: اند) ، اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ ﷺ میں سے کھار کی خیاض کا بیان

امام ابوجعفر محمر بن جریر طبری متونی ۳۱۰ ه اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عباس اور ان کے اصحاب نے بی بر پہر ہے کہا تھا کہ آپ جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان التے ہیں اور ہم ہے گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان التے ہیں اور ہم ہے گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا فیصت کریں گے۔ اللہ تعالی فرمانا ہے کہ اگر انہوں نے اس عمد کو پورا نہیں کیا آپ سے خیانت کی اور اس قول کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ افسوس نہ کریں ہیا سے پہلے اللہ تعالی ہے بھی خیانت کر بچے ہیں۔ انہوں نے کفر کیا آپ سے تقال کیا اور اللہ تعالی نے آپ کو ان بر غلب عطافر مایا۔ (جائ البیان جز مامی) ہے ہیں۔ انہوں نے کفر کیا آپ سے تقال کیا اور اللہ تعالی نے آپ کو ان بر غلب عطافر مایا۔ (جائ البیان جز مامی) ہے۔

نی مرتبیر سے خیانت کرنے کی ایک تغییرتو یہ ہے کہ جس کو ہم نے حضرت ابن عمباس رضی اللہ عنما کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ دو سری تغییریہ ہے کہ آگر انہوں نے آپ کی نوبت کا انکار کیا تو یہ آپ سے خیانت کی اور اس سے پہلے یہ اللہ کی وحداثیت کا انکار کرکے اللہ کے ساتھ کفر کر کچھ جیں۔ میری خیانت یہ ہے کہ جب نمی چیتین نے قدید لے کران کو آزاد کیا تو ان سے یہ عمد کیا تاکہ دوبارہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور مشرکین سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے اس عمد کی خلاف ورزی کی اور آپ سے خیانت کی تو آپ افوں نہ کریں یہ پہلے اللہ سے بھی عمد کرکے تو ڈپچے جی اور اللہ سے محمد کر اس کو تو ڈپ چے جی اور اللہ سے محمد کر اس کو تو ڈپ کے جی اور اللہ سے محمد کر اس کو تو ڈپ کے جی اور اللہ سے محمد کر اس کو تو ڈپ کے جی اور اللہ سے بحد کر اس کو تو ڈپ کے جی اور اللہ سے بعد کر اس کو تو ڈپ کے مثال ان آجوں جی ہے ۔

آپ کئے کہ تمہیں ختلی اور سمندر کی ناریکیوں ہے کون نجات دیتا ہے 'جس کو تم گز گز اگر اور چکے چکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے جمیں اس (معیبت) ہے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر اوا کرنے والوں میں ہے ہوں گن آپ کئے کہ اس (معیبت) ہے اور ہر تنتی ہے تمہیں اللہ می نجات دیتا ہے پھر قُلُ مَنْ يَنْتَحِبُكُمُ يِّنُ ظُلُمْتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخَفْيَهُ لَقِنْ اَنْحْنَامِنُ هٰيَهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرُبُنَ ٥ قُلِ اللَّهُ يُنْتَحِثُكُمُ يَنْهَا وَمِنْ كُلِ كَرْبِ ثُمَّ ٱنْتُكُمُ ثُنْثِر كُونَ٥ الله عاد ١٧٤٧

بْيان القر أن

النَّارِ٥ (الزمر:٨)

﴾ إذَا مَسَّى الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَتَهُ مُيْنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ طرف رجوع کر تا ہواای کو یکار تاہے پھرجب اللہ اے اپنی إِذَا نَتِوْلَهُ نِعْمَةً مِنْنُهُ نَسِمَ مَا كَأَنْ يَدُعُو الكُّيُو طرف ہے کوئی نعت عطا فرمادیتا ہے تو دہ اس (مصیبت) کو بھول

مِنْ قَبُلُ وَجَعَلَ لِلْهِ ٱنْدَادًا لِيُصِّلُ عَنْ سَبِيلِهُ ۗ فُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنُ اصَحَابِ

جا آہے جس کی وجہ ہے وہ اللہ کو پکار آناتھا'اور اللہ کے شریک بنالیتا ہے ماکہ (دو سروں کو بھی) اللہ کی راہ سے بہکائے' آپ

كيئے كه تم اپنے كفرے تھو ژا سا فائدہ اٹھالو ' ب شك تم دوزخ دالول میں ہے ہو۔

بھی تم شرک کرتے ہو۔

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی

الله تعالی کاارشاد ہے: بے تک جولوگ ایمان لائے اور جنبوں نے جرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیااور جن نوگوں نے (مماجرین کو) جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی بھی لوگ آپس میں ایک دو سرے کے دلی ہیں'اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے جرت نہیں کی وہ اس وقت تمهاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ جرت

نہ کرلیں اور اگر وہ تم ہے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنالازم ہے ماسوا اس قوم کے جس کے اور تمہارے در میان کوئی معاہدہ ہو 'اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والاہے (الانفال: ۲۲)

عہد رسالت میں مومنین کی جار قشمیں اس آیت (الانفال:۷۲) میں اور اس سورت کی آخری آیت (الانفال:۵۵) میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ میں ایمان لانے والوں کی چار فتسیں بیان فرمائی ہیں (۱) حماج ین اولین 'ان کاذکر آیت ۲ سے اس صم ص بان الذين امنواوها حرواو جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله (٢) العار ان کاذکر آیت نہ کورہ کے اس حصہ میں ہے والمذین اووا و نصروا (۳) جن مومنین نے ملح حدیبیے کے بعد جمرت کی ان كاذكرالانفال: ۷۵ كـ اس صديم ب والذين امنوا من بعد وها حروا وجا هدوا معكم (۴) وه مومنین جنبوں نے فتح مکہ تک جرت نہیں کی ان کاؤکر (الانقال: 2۲) کے اس حصہ میں سے والذین استوا ولسم

مهاجرین اولین کی دیگر مهاجرین اور انصار پر نضیلت مهاجرین اولین نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں ہے جہاد کیا۔ کیونکہ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ آئے تو ان کے تمام مال و

دولت اور ان کے مکانوں اور تجارت پر کفار مکہ نے قبضہ کرلیا۔ پھرانہوں نے مکہ سے مدینہ آنے کے لیے اور غزوات میں شركت كرنے كے ليے اپنال كواللہ كى راہ ميں خرج كيا۔ اور انهوں نے اپنى جانوں كو بھى اللہ كى راہ ميں خرج كيا۔ كيونكمه انهوں نے بغیر ہتصیاروں اور بغیرعددی قوت اور بغیر تیاری کے غروہ بدر میں کفار کے خلاف جماد کیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے علم پر عمل کرنے اور اس کی رضااور خوشنودی کے حصول کے مقابلہ میں ان کو اپنا مال عزیز تھانہ جان<sup>6</sup> اور چو نکہ وہ ججرت کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مال اور جان خرج کرنے میں بعد کے مسلمانوں پر سابق اور اول تھے اس لیے جمرت اور جہاد میں وہ بعد کے

مسلمانوں کے لیے امام' چینوا اور مقدّا بن گئے اس لیے ان کا مرتبہ اور اجر و ثواب بعد میں ججرت کرنے والوں ہے بہت زیادہ ے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

ضِيان القر أن

السَّايِفُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ

الأنصار والكذين اتبعوهم بإحسان تضي

لَايَسْتَوِي مِنْكُمُ مِّنْ أَنْفَقَ مِنْ مَّبْلِ الْفَتْحِ وَ فَاتَلَ أُولَا كِنَا اَعْظُمُ دَرَجَةٌ يِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوا

السَّامِقُونَ السَّامِقُونَ ٥ أُولَيِّكَ الْمُعَقَّرُبُونَ

مِنُ بَعْدُوقَا نَلُواوَكُلَّا وَعَدَالِلْهُ الْحُسْلِي

اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنُهُ (التوبه: ١٠٠٠)

مهاج بن اور انصاریں سے سبقت کرنے والے ' ب سے پہلے ایمان لانے والے ' اور جن لوگوں نے ٹیک کاموں میں ان کی بیروی کی ' اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ ہے ۔ مغربہ عمرہ

جن لوگوں نے فتح ( کمہ) ہے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور جماد کیاان کے برابروہ لوگ نہیں ہو کتے جنوں نے ( فتح کمہ کے) بعد خرچ کیاا ور جماد کیا 'ان لوگوں کابہت بزاد رجہ ہے اور اللہ نے ان سب ہے اچھے اجر کا دیرہ فرہائے ہے۔

سبقت کرنے والے' سبقت کرنے والے میں وی (اللہ

(الواقعه: ۱۱-۱۰) کے مقرب ہیں۔ مهاجرین اولین سابقین نے سب مسلمانوں ہے پہلے جمرت کرکے اللہ کی راہ میں خرج کرکے اور اس کی راہ میں جہاد کرکے یعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس تیک عمل کی راہ دکھائی اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کی ان نیکیوں کا ہر ان کے نامہ ائمال کی زینت ہوگا' صدیث شریف ہیں ہے:

(الحديد: ١٠)

حضرت جریر میں نئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہتیں نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کمی نیک کام کی ابتداء کی اس کو اپنا اجر بھی ملے گااور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کاا جر بھی ملے گا 'اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کمی برے کام کی ابتداء کی اس کو اپنے کام کا گزاہ بھی ہو گااور بعد میں عمل کرنے والوں کے اعمال کا گزاہ بھی ہو گااور ان کے اپنے کاموں کے گزاہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم الزکو 5 ۲۹ (۱۹۱۷) ۴۳۱۳ منن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۳ منن این ماجه رقم الحدیث: ۴۳۰ مسند احمد ج۳٬ ص ۴۵۵٬۳۵۹ المعیم الکبیر ۴۶ رقم الحدیث: ۴۳۳۵ مصنف عبدالرزاق و آلحدیث: ۴۱۰۳۵ منن کبری للیستی ۶۳٬ ص ۱۵۵٬۷۵۵ العمال رقم الحدیث: ۴۲۰۰۵۸)

نوگوں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی نوع کے لوگوں کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں توان کے دلوں میں بھی اس نیک کام کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے خواہ وہ کام کنائی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور لوگوں پر کوئی مشکل کام اس وقت آمان ہوجا تا ہے جب وہ اور لوگوں کو بھی وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سواس انتہار سے مماجرین اولین کو بعد کے مسلمانوں پر بہت بری فنیلت حاصل ہے۔

موسمین انصار کو بھی بہت بزی نفیلت حاصل ہے۔ کیونکہ رسول اللہ سی بھی نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی طرف جمرت کی تھی تو آگر وہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مدینہ میں جگہ نہ دیتے اور آپ کی مدنہ کرتے اور رسول اللہ شہیج کی خدمت میں اپنی جان اور اپنے مال کے نذرانے چیش نہ کرتے اور مشکل مسمات میں اصحاب رسول کا ساتھ نہ دیتے تو جمرت کے مقاصد بورے نہ ہوتے۔ اس کے بادجود مهاجرین اولیس کا مرتبہ انصار مدینہ سے کئی وجہ سے افضل ہے۔

ا - مهاجرین سابقس اولین ایمان لانے میں انصار اور باتی سب مسلمانوں سے افضل میں۔ اور ایمان لانا ہی تمام فضیلتوں کا میدء اور خشاء ت۔

شيار القر أن

جلدجهارم

## Marfat.com

r- مهاجرین اولین مسلسل جیره سال کفار قریش کی زیاد تیوں اور ظلم وستم کا شکار ہوتے رہے اور تمام مختیوں پر صبر کرتے ہے۔

۳- انہوں نے اسلام اور رسول اللہ ہیجیم کی خاطراپناوطن چھو ڑا عزیز وا قارب کو چھو ڑا گھر' تجارت اور بانات کو چھو ڑا اور اسلام کی خاطر یہ تمام مصائب مباجرین نے برداشت کیے۔

اور اسلام کی خاطریہ تمام مصائب مهاجرین نے برداشت کیے۔ ۸- رسول اللہ میں بھی بچ بیغام اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو قبول کرنے کا دروازہ مهاجرین اولین نے کھولا۔

ہم۔ رسول القد چھھ سے پیغام اور آپ ہے دی اور آپ کی سریت کو پیل کریت کو بیوں سرے دروورہ میں بریں وہ بی سے سوت افسار نے ان کی اقتداء کی اور ان کی مشاہب افتیار کی اور مقتد کی مقتدی سے افضل ہو تا ہے۔ انسار نے ان کی اقتداء کی اور ان کی مشاہب افتیار کی اور مقتد کی مقتدی سے افضل ہو تا ہے۔

مہا جرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کامشروع پھرمنسوخ ہونا اللہ تعالیٰ نے مهاجرین اور انسار کاذکر کرنے کے بعد فرمایا یمی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دلی ہیں اس جگہ مغسرین کا

اللہ تعالی نے مهاجرین اور انصار کاؤلر کرنے کے بعد فرمایا یکی اوک ایس میں ایک دو سرے کے دل ہیں اس جلسے سمرین م اختلاف ہے کہ ولایت سے مراد وراثت ہے یا ولایت سے مراد ایک دو سرے کی نصرت اور معادنت ہے۔ حضرت ابن عباس نے

فرمایا اس ولایت سے مراد وراثت ہے اور اللہ تعالی نے مهاجرین اور انسار کو ایک دو سرے کا دارث کر دیا تھااور جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ججرت نمیں کی 'وہ اس وقت تک تمهاری دلایت میں نمیں ہوں گے جب تک کہ وہ ججت نہ کرلیں اس کامنی سے کہ جب تک وہ ججرت نہ کرلیس ان کو دراثت نمیں کمے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس

تک کہ وہ بجرت نہ کرلیں اس کامعنی ہیے ہے کہ جب تک وہ بجرت نہ کرلیں ان کو دراخت نہیں کے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور وراخت) ایک دو سرے کے زیادہ حق دار میں ''قواس آیت نے

پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اور اب قرابت ورافت کا سبب ہے اور ہجرت درافت کا سبب نہیں ہے۔ مجاہر' ابن جر بج' قزادہ' عمر مه 'حسن بصری' سدی اور زہری ہے بھی ای قتم کے اقوال مردی ہیں۔

(جامع البيان جزم) م ٢٠- ٢٤ مطبوعه دار الفكر يردت ١٩١٥ه)

دو سرا قول میہ ہے کہ یمال پر شخ نہیں ہے اور ولایت کامغنی نفرت اور اعانت ہے 'اور یمی تغییر دانج ہے۔ ولایت کامغنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن مجمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۴ کیتے ہیں:

ولايت كامعني

ولاء اور نبوالی کامعن ہیہ برو یا دو ہے زیادہ چیزوں کاابیا حصول ہو جو پہلے عاصل نہ تھا۔ اور اس کا قرب کے لیے استعارہ کیا جا آئے۔ خواہ قرب بہ حیثیت مکان ہویا قرب بہ حیثیت سب ہویا قرب بہ حیثیت

دین ہویا به حیثیت دوستی قرب ہویا به حیثیت نصرت اور اعتقاد قرب ہو۔

اور ولایت (داؤکی ڈیر کے ساتھ) کامنی نصرت ہے اور ولایت (داؤکی ڈیر کے ساتھ) کامنی ہے کسی امر کادالی ہونا اور اس میں تصرف کرنا۔ اور ولی اور مولی ان میں سے ہر معنی میں استعمال ہو تا ہے۔ اسم فاعل کے معنی میں بینی ناصر اور کار ساز اور اسم مفعول کے معنی میں لیتی منصور ' والملہ ولمبی المسرق منیس (آل عمران ۱۲۰) اس کامعنی ہے اللہ مومنین کا ناصر اور کار ساز

ب اور مومنین الله کے ولی میں یعنی الله کے منصور میں الله ان کی نفرت اور روکر تا ہے۔ الله تعالی نے مومنوں اور کافروں کے ورمیان ولایت کی نفی کردی ہے بیا یہا اللذین احدو لا تشخیذ وا البیہود و المنصری اولیاء (اما کده: ۵۱) یعنی یمود

ا**ور نصار کی کو اپنا ناصراور مددگار نه بناز - ای طرح فرمایا م**ها لیکم من ولایت پهم مین شدیج (الانفال: ۲۲) نیخی تم ان کی مطلقاً نصرت نه کرو - (المفردات ٔ ج۲٬ ص۱۹۳- ۱۹۳٬ مطبوعه کمتیه نزار مصطفیٔ الباز ۴ کم سرمهٔ ۱۳۱۸ه)

نه كرو – (المعروات "ج" مع م عام ۱۹۳-۱۹۶۳ مطبوعه ملتيه نزار مستعلى الباز مله عرصه ۱۳۱۸هـ) علامه مجد الدين ابو السعادات المهارك بين مجد ابن الاثير جزز رئ المتوفى ۲۰۷هـ <u>کشفته م</u>ن:

جلدجهارم

الله تعالی کے اساء میں ولی ہے اس کامعتی ہے ناصراور ایک قول سیہ کہ اس کامعن ہے تمام عالم اور محلوقات کا مربی اور منتظم 'اور الله تعالیٰ کے اساء میں ہے وال ہے اس کامعنی ہے تمام اشیاء کا الک اور ان میں تصرف کرنے والااور ولایت کالفظ مدیمز' قدرت اور نعل کی خبردیتا ہے اور جب تک کسی چیز میں بیہ معانی جمع نہ ہوں اس پر والی کااطلاق نمیں کیا جا یا۔ حدیث میں لفظ مولی به کثرت استعمال ہوا ہے اور بیہ ان معانی میں ہے: رب' مالک' سید 'منعم' معتق ( آ ذاد کرنے والا) نامبر' محب' تابع' یووی' عم زاد' حلیف'عقید (جس ہے معاہدہ کیاہو) سسرالی رشتہ دار'غلام' آزاد کردہ'ان میں ہے اکثر معنی میں مول کالفظ حدیث میں وار دہے؛ اور صدیث کاسیات و سباق جس معنی کامنتفنی ہو مول کالفظ ای معنی پر محمول کیا جا آہے اور ہروہ فخص جو کسی چیز کامالک ہویا اس کا انتظام کرے وہ اس کامولی اور ولی ہے' اور تبھی ان اساء کے مصاور مختلف المعنی ہوتے ہیں۔ پس ولایت (زبر کے ساتھ) کامعنی نسب میں قریب اور نصرت اور آزاد کرنے والا ہے اور ولایت (زیر کے ساتھ) کامعنی امارت ہے اور ولاء کامعنی آزاد شدہ ہے۔ (النهابيج ۵ م ۹۸ - ۱۹۷ دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ - ۱

چو نکہ وَلایت کامعیٰ نسبی قرابت بھی ہے اس لیے اس آیت میں وراثت کے معنی کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کمے کم ضح کو اپنے کا تقاضایہ ہے کہ اس کو نصرت کے معنی پر محمول کیا جائے اور سیاق وسباق ہے بھی اس کی مائید ہوتی ہے۔ لفار سے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے دار الحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا

اس کے بعد اللہ تعلیٰ نے فرمایا آگروہ تم ہے دین میں مدو طلب کریں تو تم پران کی مدد کرنالازم ہے۔ ماموااس قوم کے جس کے اور تمہارے در میان کوئی معاہدہ ہو۔

یعنی جن مسلمانوں نے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ججرت نہیں کی' پھرانہوں نے دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے ان کی فوجی قوت یا مال ہے مدد طلب کی قومسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو ناامیداور نامراد نہ کریں۔ ہاں اگر وہ کسی الیسی کافر قوم کے خلاف تم ہے مدد طلب کریں جس قوم کے ساتھ ایک مدت معین تک کا تمہار امعامہ وہ ہو تو پھر تم اس معابدہ کو نہ تو ڈو' جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہو تاہے۔

حضرت براء بن عازب بواليد بيان كرتے بي كد نى ويوبر نے صديبيك دن شركين سے تين شرائط ير مسلح كى-شركين میں ہے جو مخص مسلمانوں کی طرف آئے گاوہ اس کو انسیں واپس کر دیں گے 'اور مسلمانوں کی طرف ہے جو مشرکیین کے پاس جائے گاوہ اس کو واپس نہیں کریں گے' اور بید کہ انظم سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے اور صرف تین دن مکہ مکرمہ میں تھمریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھ کر آئمیں گے مثلاً مگوار اور تیر کمان وغیرہ۔ پھر حضرت ابو جندل بیزیوں میں چلتے ہوے مسلمانوں کی طرف آئے تو نبی میں ایس مشرکین کی طرف وایس کردیا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: • • ٢ ٢ مطبوعه دار الكتب العلميه مبيروت ٢ ٢٠١٣ هـ)

امام ابن بشام متوفى ٢١٨ ه لكصة بن.

جس وقت رسول اللہ چھیج اور سہیل بن عمرو صلح نامہ لکھ رہے تھے اس وقت سہیل کے بیٹے حضرت ابوجندل بن سہیل بن عمرد بن بن بالي بيزيوں من مست بوئ آئے اور اچانک رسول اللہ بنتی کے سامنے آگئے اور رسول اللہ بنتی کے اصحاب کو ابنی فتح کے متعلق کوئی شک نہیں تھااور اس کاسیب رسول اللہ میں کاخواب تھا۔ اور جب انہوں نے صلح اور رجوع کامعاملہ د یکھا اور بیر دیکھا کہ رسول اللہ میں توزیر نے ان کی شرائط مان لی بیں تو ان کو انتا زیادہ رشج اور قلق ہوا کہ لگا تھاوہ شدت غم ہے ہلاک ہو جائمیں گے۔ جب سمیل نے اپنے مبیٹے ابو جندل کو دیکھاتو ان کے پاس کمیااور ان کے منہ پر تھیٹرمارے 'اور ان کو کر بیان

طبيان القران

ہے پوکراپی طرف تھیٹے لگا در اس نے کہایا محمد التیجیز ) ہمارے اور آپ کے درمیان اس کے آنے ہے پہلے معاہدہ تمل ، د پکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بچ کما۔ پھروہ حضرت ابوجندل کو کریبان سے پکو کر تھیننے لگا ماکد ان کو قریش کی طرف لے جائے اور حضرت الوجندل بلند آواز سے فرماد کرنے لگے اے مسلمانوا کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا' یہ جمجے میرے دین کی وجہ ے عذاب میں جلا كريں مے - مسلمانوں كو ان كى فرياد كى وجہ سے اور زيادہ قاق ہوات رسول اللہ ويج ين فريايا اے ابد جندل اصبر كمد اور اجر و تواب كى نيت كمو عنهيس اور ود مرع كزور مسلمانوں كو الله عجات دين والا ب اور ان كے ليے کشادگی کرنے والا ہے 'اور میں ان لوگوں سے صلح کا معلمہ و کر چکا ہوں اور میں ان سے عبد شکنی نسیں کروں گا۔ پھر حضرت

ابو جندل دل شکتہ ہو کراپنے باپ کے ساتھ چلے گئے اور معاہرہ پورا ہو گیا۔ (میرت ابن بشام ج ۳۴ ص ۷۳۷ مطبوعه دار الکتب انعلمیه بیروت ۱۳۱۵ هـ) نيزامام ابن بشام لكھتے ہيں: جب رسول الله علي الله مينه پنج تو آپ كے يتھے ابو بصير عتب بن اسيد بھى مدينه پنج گئے يه ان مسلمانوں ميں سے تھے جن کو کمہ میں قید کرے رکھا گیا تھا۔ جب رسول اللہ میں پیٹے توان کی بازیابی کے لیے از ہرین عبد عوف اور انٹس بن شریق تے آپ کو خط لکھااور بنو عامرین لوی کے ایک مخص اور ان کے آزاد کردہ غلام کو انسیں لینے کے لیے مدینہ منورہ جمیجا۔وہ دونوں از ہراور افنس کا خط لے کر رسول اللہ پڑتیں کے پاس آئے۔ رسول اللہ پڑتیں نے فرمایا اے ابو بسیرا ہم نے ان نوگوں ہے جو معابرہ کیا ہے وہ تم کو معلوم ہے اور جارے دین میں عمد شکنی کی مخبائش نہیں ہے اور اللہ تمہارے لیے اور دو سرے ممزور مسلمانوں سے لیے نجات اور کشادگی کی صورت پیدا کرنے والا ہے ، تم اپنی قوم کے پاس داپس جلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر نے کما یار سول اللہ ا آپ مجھے مشرکین کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں جتلا کر دیں گے ا آپ نے فرمایا

اے ابوبصیر اہم والی جاؤ عقریب الله تهاري رائي كي صورت پيداكردے گا-(سیرت! بن بشام ج ۲ 'ص ۳۵۲ 'مطبونه دار الکتبانعلمیه بیردت '۱۳۱۵)

الم محربن سعد متوفى ٢٣٠ه لكصة بن:

الوجندل بن سميل بن عمود كمديس بحت بيلے اسلام لا يكي تقع ان كے باپ سميل نے ان كو زنجروں سے باندہ كر كمديس قید کیا ہوا تھااور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح کے بعدیہ رہا ہو کرمقام العیص میں پہنچ گئے اور حضرت ابو

بھیرے مل گئے۔ (مفرت ابوبھیر کوجو دو آدمی لینے آئے تھے انہوں نے ان میں ے ایک کو قتل کردیا اور دو سرا مکہ بھاگ گیا تھا۔ وہ پھر مدینہ گئے لیکن رسول اللہ میں ہیں نے معاہدہ کی پاس داری کی وجہ ہے ان کو قبول نہیں کیا۔ پھر مدینہ ہے نکل کرمقام

العیص پہنچ گئے حضرت ابوجندل بھی ان ہے آ ہے۔ اس طرح وہاں تقریباً سرّ مسلمان مکہ ہے بھاگ کر ان کے پاس آ گئے ان کو ممے ہے آنے والا جو کافر ملا یہ اس کو قتل کردیتے اور کفار کے جو قافلے وہاں سے گزرتے ان کو لوٹ لیتے۔ حتی کہ قریش نے ر مول الله عليهم كوخط لكھاكہ وہ كمدے آنے والے مسلمانوں كو واپس كرنے كى شرطے وست بردار ہوتے ہيں تب رسول الله شہیر نے ان کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی اور میہ لوگ مدینہ آگے۔ (سیرت ابن بشام 'ج۳' ص ۳۵۲-۳۵۳) پھر حفرت

ابوجندل ' حضرت ابوبھیر کے پاس رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبھیروہاں وفات پا گئے اور حضرت ابوجندل دیگر مسلمانوں کے ساتھ ر سول الله علی کے پاس مدینہ بہنچ گئے۔ اور رسول اللہ علی کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور رسول اللہ علی کے وصال کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور حضرت عمرین الحظاب کے دور خلافت میں ۸اھ کو شام میں فوت

جلدجهارم

ئبيان القر أن

يو كئ - (الطبقات الكبري ج٤ م ٢٨٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨٣١٨)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے کفر کیاہے 'ان میں سے بعض ' بعض کے ولی ہیں' اگر تم ان ادکام پر عمل نہیں کرو کے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہو گا۔ (الانفال: ۲۳)

دو مختلف ملتوں کے ماننے والوں کے ماہین دوستی اور وراثت جائز نہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان ولایت (نصرت اور وراثت) کو منقطع کر دیا ہے۔اور مومنوں

کو مومنوں کا ولی بنایا اور کافروں کو کافروں کا ولی بنایا۔ کفار اپنے دین اور معقدات کے اعتبار ہے ایک دو سرے کی نصرت کرتے ہیں اگر کمی کافرعورت کامسلمان بھائی ہو تو وہ اس کاولی نہیں ہے اور وہ اس کا نکاح نہیں کر سکیا' کیونکہ ان کے درمیان ولایت نہیں ہے۔اس کا نکاح اس کا ہم ذہب ولی کرے گا۔ جس طرح مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان ولی ہی کر سکتا ہے 'اگر اس کایا یا دادا کافر ہو تو وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہی طرح کافر مسلمان کاادر مسلمان کافر کادار شنہیں ہو سکتا۔ حضرت اسامہ بن

زید رضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ نبی جیز نے فرمایا نہ مسلمان کافر کادارث ہو گادر نہ کافر مسلمان کادارث ہوگا۔ (صحح البغاري رقم الحديث: ٣٢٨٢ ، ٣٢٨٢ منس ابو داؤ درقم الحديث: ٣٩٠٩ منن الترزي رقم الحديث: ٣١١٣ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٤٢٩)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیجیز نے فرمایا دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دو مرے کے دارث نہیں ہوتے۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۲۹۰۱، مطبوعہ دار الفکر ہیروت مهامهاهه)

حضرت ابو حاتم مزنی بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ چہیز نے فرمایا جب تممارے پاس ایسے رشتہ کا پیغام آئے جس کے وین اور خلق پر تم راضی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کردو'اگر تم ایسانسیں کرد گے تو زمین میں بہت فتنہ اور فساد ہو گا۔

(سنن الترندي و قم الحديث: ۱۰۸۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۹۶۷)

الله تعالیٰ کاارشادہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے بجرت کی اور اللہ کی راہ میں جماد کیااور جن لوگوں نے (مماجرین کو) جگد دی اور ان کی نصرت کی ایسی لوگ برحت مومن میں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے ۔ (الانفال: ۲۸٪) مهاجرين اور انصار كي تعريف و توصيف

اس آیت پر بید اعتراض ہو با ہے کہ اس آیت میں تحرار ہے کیونکہ آیت ۲۲ میں بھی میں مضمون بیان فرمایا تھا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ آیت ۷۲ سے مقصود میہ تھاکہ مهاجرین اور انصار کے درمیان ولایت کو بیان کیاجائے اور اس آیت ہے مقصودیہ ہے کہ مهاجرین اور انصار کی تعریف و توصیف کی جائے کیونکہ ان کا ایمان کال ہے اور یہ برحق مومن ہیں۔ مهاجرین اولین نے ا یمان کے نقاضوں پر عمل کیا' انہوں نے اسلام کی خاطراپنے وطن کو چھو ژا' عزیز وا قارب کو چھو ژا' ملل و دولت اور مکانوں اور بامات کو چھو ڑا۔ ای طرح انصار نے بھی رسول اللہ چین اور آپ کے اصحاب کے لیے اپ ویدہ و دل کو فرش راہ کیا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور جمرت کی اور تمهارے ساتھ جہاد کیاسووہ بھی تم میں ہے میں اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور دراشت) ایک دو سرے کے زیادہ حق دار میں 'بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا <u>←</u>0(الانفال:20)

ہجرت کی تعریف اور ہجرت کے متعلق مخلف النوع احادیث

اس آیت سے وہ مسلمان مراد ہیں جنسوں نے صلح صدیبیہ اور بیت رضوان کے بعد اجرت کی۔ اور اس ہجرت کامرتبہ کہلی ہجرت

نبيان القران

۔ ہے کم ہے۔ حدید ہے کے بعد دو سال تک صلح کا زمانہ رہا گھر مکہ فتح ہو گیااور اجمرت بھی ختم ہوگئی۔ جمرت کی تعریف یہ ہے دارا ککفرے دارالاسلام کی طرف نکلنایا دارالخوف ہے دارالامن کی طرف نکلنا۔ جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مینہ یا عبشہ کی طرف جمرت ک۔ ایک قول یہ ہے کہ شموات مشکرات محفاق ذعمہ اور معاصی کو ترک کرنا جمرت ہے۔ (المفردات 'ج۲ع میں ۱۹۸)

ابیہ کے اور موت سرات معلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عباس رمنی اللہ عمران اللہ اجرت نہیں سے لیکن

(صحیح البخاری رقم الدیث: ۱۸۳۴ صحیح مسلم الح ۴۲۵۳ (۱۳۵۳) ۴۲۷۴ سنن ایوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۱۸ سنن الرزی رقم الحدیث: ۱۵۹۷ سنن انسانی رقم العدیث: ۲۸۷۳ سنن تمبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۸۵۷ سنن از با باجه رقم الحدیث: ۲۷۷۳)

اہ ملا میں معاملہ است. سی بری سی میں ہے۔ حضرت مجاشع بن مسعود بن ہیں ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت مجابد کو لے کرنی ہے۔ اور کما کہ میہ مجابد ہیں جو آپ سے جمرت پر بیت کریں گے 'آپ نے فرمایا فخ (مکہ) کے بعد جمرت نہیں ہے لیکن میں اس کو اسلام

پر بیعت کردں گا۔ (سیح البخاری رقم الدیث:۳۰۷۵ میں ۴۰۷۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'بیروت) عطاء بن ابی رباح میان کرتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمر میٹی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی زیارت کی۔ ہم نے آپ ہے اجرت کے متعلق سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے قرایا اب اجرت نمیں ہے 'پہلے مسلمان اسپ دین کے سبب سے اللہ اور رسول کی طرف بھائے تھے 'کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ وہ اسپ دین کی وجہ ہے کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائمیں' لکین اب اللہ تعالی اسلام کو غلبہ عطافر ما چکاہی اب مسلمان جمال چاہیں اپنے رب کی عبادت کریں البتہ جماد اور نیت باتی ہے۔ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۰ ما مطبوعہ بیروت)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور کئے لگایار سول اللہ آپ کی طرف اجمرت کرنے کی کون می جگہ ہے؟ آپ جہاں کہیں ہوں یا کمی خاص جگہ پر؟ آیا کمی خاص قوم پر اجمرت فرض ہے؟ یا جب آپ رحلت فرماجا کیں گے تو اجمرت منتظع ہو جائے گی؟ رسول اللہ بی چیز ایک ساعت خاموش رہے 'پھر آپ نے فرمایا وہ سائل کمال ہے؟ اس نے کما میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو' اور زکو ۃ اوا کرد تو تم مهاجر ہو خواہ تم ارض بمامہ میں فوت ہو' اور ایک روایت میں ہے کہ اجمرت ہے ہے کہ تم ظاہراور باطن میں بے حیاتی کے کام ترک کروواور نماز پڑھواور زکو ۃ اوا کرد تو پھرتم مماجر ہو۔ (سند البرار' رقم الحدیث: ۱۵۵۵)

حضرت معاویہ ہوں ہیں۔ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ تو بہ منقطع نہ ہو 'اور تو یہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث:۴۳۵۹ مطبونه دار الفكرييروت ۱۳۴۳ هـ) د مدينة من مناع دري المراجع الماري المناسطة المراجع المناسطة المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

حفرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عضمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑھیں نے فرمایا مهاجروہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئ کامول کو ترک کردے۔ (میچ البخادی رقم الحدث: ۱۰)

حضرت فالدین ولید ج<sub>نافت</sub>ہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ <sub>طبق</sub>یم نے فرمایا میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جو شرکین کے ماتھ رہے 'ان کے (چوکھوں میں) ایک ماتھ آگ جلتی ہوئی نہ دیکھی جائے۔

(المعجم الكبيرج ٣ مو قم الحديث:٣٨٣٣ عانظ البيثى نے لکھا ہے كہ اس صدیث کے تمام راوی نقشیں 'مجمح الزوا كدج ۵ مس ٢٥٣) حضرت ذبير بن عوام جوابيزد بيان كرتے ہيں كہ بيس نے رسول اللہ مؤتجم كويد فرماتے ہوئے سنا ہے بيہ زمين اللہ كى زمين ہ

نبيان القر أن

اور بہ لوگ اللہ کے بندے ہیں 'جس جگہ تم کو خیر لمے وہاں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

(المعجم الكبيرج)٬ رقم الحديث: ٢٥٠ ؛ حافظ البيشي نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں بعض رادیوں کو میں نہیں بیجان ؟ مجمح الز دائمہ ، ح۵ میں ۲۵۵) ہجرت کے مختلف معانی

علامه محد الدين المبارك بن محمر بن اثيرالجزري المتوفى ٢٠١ه لكهتة مِن

حدیث میں ہجرت کابہت زیادہ ذکرے' ایک حدیث میں ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

(صحح البغاري رقم الحديث:٣٠٧٩ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٥٣١ مند احمر ج١ مص ٢٢٢)

اور ایک حدیث میں ہے: ججرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ تو بہ منقطع نہ ہو۔

(سنن ابو داؤ در قم الحديث:۲۲۷ مند احدج) م ۱۹۲)

ہجر کالغوی معنی وصل کی ضد ہے یعنی فراق' بھراس کا غالب اطلاق ایک زمین ہے دوسری زمین کی طرف نکلنے اور دو سری زمین کی خاطر پہلی زمین کو ترک کرنے پر کمیاجائے لگا۔

جرت کی دو قسمیں ہ*ں ایک ہجرت وہ ہے جس کے متعلق الله تعالی نے جنت* کا *وعد* ہ فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِينِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور ان کے ہالوں کو آمُوَالَهُمُ بِإِنَّ لَهُمُ الْحَنَّةَ (التوبه: ١١١)

جنت کے بدلہ خرید لیا۔

ا یک فخص نبی ﷺ بے پاس اینے اہل و عمال اور مال چھو ڈ کر آ جا آاور ان میں ہے کسی چیز کی طرف رجوع نہ کر آاور جس جگہ ججرت کی تاحیات وہیں رہتا۔اور نبی ہے ہیں اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کوئی فخص اس جگہ مرجائے جمال سے اس نے جمرت کی تھی۔ای بنا پر آپ نے حضرت معد بن خولہ کی مکہ میں موت پر افسوس کیاوہ ج کے لیے مدینہ سے مکہ آئے اور

و بس فوت ہو گئے تھے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۹۵) اور جب آب مكه بين آئے تو آب نے دعاكى الله الله الله على مكه بين موت نه وينا- (مند احمد ج ٢ م ٢٥) اور جب مكه

دارالاسلام بن گیاتو وه مدینه کی طرح بوگیااور ججرت منقطع بوگئی۔

ہجرت کی دو سمری قتم وہ ہے جو دیہاتیوں نے ہجرت کی اور مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے کیکن انہوں نے اس طرح کے افعال نہیں کیے جس طرح پہلی ہجرت کرنے والوں نے کیے تھے میں وہ مهاجر تو ہیں لیکن مهاجرین اولین کی فضیلت میں داخل نہیں ہیں اور رسول اللہ ہی ہی ہے جو فرمایا ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ تو یہ منقطع نہ ہو اس سے میں ہجرت مراد ہے۔

ان بی احادیث میں سے ایک میر حدیث ہے جمرت کرد اور تکلف اور تضنع سے مهاجر ند بنو۔ یعنی اللہ کے لیے اخلاص سے اجرت کرد اور بغیر صحیح اجرت کے مهاجرین کے ساتھ مشاہمت نہ کرد-ان احادیث میں ہے یہ حدیث بھی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی ہے تمین دن ہے زیادہ ججرت (ترک تعلق و ترک سلام و کلام) کرے۔

(صحح مسلم البرد العله ۲۵٬۰۲۵ ۲۳۱۲٬ مند احدج ۴ مل ۳۷۸)

اس ججرت سے دصل کی ضد مراد ہے۔ یعنی ایک مسلمان دد سرے تھی مسلمان کی تھی دنیاوی کو تاتی کی بناء پر اس ہے ترک تعلق نہ کرے البتہ دین میں کمی بدعقید گی کی بناء پر یا کمی غیر شرعی کام کی بناء پر ترک تعلق جائز ہے 'کیونکہ اہل اھواءاور اهل بدعت ہے دائی جمرت (ترک تعلق) رکھنا ضروری ہے۔ای طرح جب کوئی شخص علانیہ محصیت ہے توبہ نہ کرے اس

نبيان القران

جلدجهارم

ہجرت کی مختلف النوع احادیث میں تطبیق

جلدجهارم

سے جمرت ضروری ہے 'کیونکہ جب حضرت کعب بن مالک اور ان کے دیگر اصحاب نے بلاعذر غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان سے جمرت کرلیں لینی ترک تعلق کریں حتی کہ ان کی از واج کو بھی ان سے ترک تعلق کا حکم دیا 'مسلمانوں نے بچاس دن تک ان سے ترک تعلق رکھااور ان کی از واج نے ان سے ایک اہ

(النهابية مج ۵ م ۲۱۱۰۲۱۳ مطبوعه دار الكتب العلميه مبيروت ۱۳۱۸ م

ہجرت سے متعلق جن اعادیث کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں ہے بعض اعادیث میں یہ صراحت ہے کہ ہجرت بھی منتقطع نہیں ہوگی اور بعض میں یہ وضاحت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی ' بعض اعادیث میں ہے کہ مسلمان زمین پر کمیں بھی قیام کر سکتا ہے اور بعض میں مشرکین کے ساتھ قیام کی ممانعت ہے۔ اور بعض اعادیث میں یہ تصریح ہے کہ ہجرت تو

صرف گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ علامہ بدر الدین بیٹنی نے ان متعارض احادیث کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

ا۔ جن احادیث میں فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہونے کابیان ہے وہ صحاح کی احادیث ہیں اور جن احادیث میں قیامت تک

ہجرت باقی رہنے کاذکرہے وہ سنن کی روایات ہیں اور صحاح کی احادیث کو سنن کی روایات پر ترجی ہے۔ ۳- علامہ خطلانے کما ہے کہ اے کہ ان اءاسلام میں مکہ ہے یہ منہ کی طرف ہجرت فرض تھی' اب یہ فرضیت منسوخ ہو گئے اور ج

۱۲ علامہ خطابی نے کما ہے کہ ابتداء اسلام میں کمہ ہے مینہ کی طرف جمرت فرض تھی'اب یہ فرضیت منسوخ ہو کئ اور جو اجرت قیامت تک باتی رہے گی وہ مستحب ہے۔

۳۰ علامد ابن اثیر نے کما ہے کہ جرت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے وطن 'اہل و عمال اور مال سے جرت کر کے مید بطا جا آباور پھر بھی ان چیزوں کی طرف واپس نہ لوٹیا اس جرت پر اللہ اتعالی نے بعت کا وعد و فرمایا ہے۔ فتح مکہ

البرت وصفیت پہنچہ مدہ ہوتی ہی جہرت کی دو سری شم ہیہ ہے کہ کفار کے علاقہ سے جبرت کرکے مسلمانوں کے علاقہ میں آجائے کے بعد میہ اجبرت منسوخ ہوگئی۔ جبرت کی دو سری تشم ہیہ ہے کہ کفار کے علاقہ سے جبرت کرکے مسلمانوں کے علاقہ میں آجائے اور اس میں جبرت کی پہلی تشم کی طرح شدت نہیں ہے۔

۴- کفار کے علاقہ سے مسلمانوں کے علاقہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئ اور جو ہجرت باقی ہے وہ گناہوں سے ہجرت کرنا اور ان کو ترک کرنا ہے۔

۵ جس صدیث میں رسول اللہ رہیج نے مشرکین کے ساتھ رہنے سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اس سے مرادہ وہ بگہ ہے۔ جہال رہنے سے مملیانوں کو اپنے دین 'جان' مال اور عزت و آبرو کی بربادی کا خطرہ ہو۔ جہال اسلائی شعائز' فرائض اور واجبات کی اور آب سے مملیانوں کے عقائد اور معمولات محفوظ نہ اور آبی ہے ممانعت ہویا جہاں کی تمذیب' محکج اور سوسائی کے برے اثر ات سے مسلمانوں کے عقائد اور معمولات محفوظ نہ رہیں' اور ذمین کے جس حصہ میں مسلمانوں کے عقائد کو خطرہ نہ ہو اور وہ آزادی کے ساتھ وہاں اپنی عبادات کو انجام دے سیس

ویاں مسلمانوں کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔(عمد ۃ القاری ج) 'ص۳۵ 'مطبوعہ ادار ۃ الطباعۃ المنیریہ مصر ۱۳۳۸ھ) فتح مکد کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی وجو ہات حافظ ابن حجر عسقانی لکھتے ہیں:علامہ فطالی وغیرہ نے کہاہے کہ ابتداء اسلام میں بدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا کیونکہ

بنيان القران

۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کم نقی اور انہیں جمعیت کی ضرورت نقی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کوفتح کرویا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو مدینہ کی طرف جمرت منسوخ ہو گئ اور تبلیغ اسلام اور دشمن سے مدافعت کے لیے جماد کی فرضیت باتی ری۔

مانظ این جم لکھتے ہیں کہ ابتداء میں مدینہ منورہ جمرت کرنااس لیے بھی فرض تھا کہ جو شخص اسلام قبول کر تاتھااس کو کفار ایڈاء دیتے تھے اور اس وقت تک اس پر ظلم کرتے رہتے تھے جب تک کہ وہ (العیاذ باللہ) دین اسلام کو چھوڑ نہیں دیتا اور انمی لوگوں کے حق ہیں ہیہ آیت نازل ہوئی:

> اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِتَى اَنْفُيسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْنُمُ مُقَالُوا كُنَّا مُسْنَضْعَهِٰيْنَ فِي الْاَرْضِ قَالُوا الْمُتَكَنَّارُوْنُ

> مُسْتَنصَعُ عَنِينَ فِى الْاَرْضِ قَالُوُّٱالَّمُ تَكُنُ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ فَنُهَا حِرُوا فِيهُا فَالُوَّالِيَّكَ مَالُوْمُمُ حَهَنَّهُ وَسَاءًتُ مَعِمْدِيرًا وَإِلَّا الْشُسْتَخَصَّعَ فِينَن مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءً وَالْولْدَانِ لَاِيسَتْطَيْمُونَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءً وَالْولْدَانِ لَايسَتْطَيْمُونَ

مِنَ الرِّحَالِ والنِّسَاءِ والولدانِ لايستَعِطِمَةُ وَنَّ حِبُلَةٌ وَلاَيَهْ تَدُونَ سَبِيلًا ٥ فَأُولِيُكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمُ مَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

(النساء: 49-49)

درگزر فرمائے اور اللہ بہت معاف فرمائے والااور بے مدیکھٹے ...

جو مخص دارا کفریں اسلام لائے اور اس سے نکلنے پر قادر ہو اس کے حق میں جرت اب بھی باقی ہے کیو تک سنن نسائی میں حضرت معادیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھیج نے فریا اللہ تعالیٰ مشرک کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے کمی

یس مصرت معادیہ سے روایت ہے کہ رسول الند رہیں نے فرایا اللہ تعالی مشرک کے اسلام فیول کرنے کے بعد اس کے کسی عمل کو اس وقت تک قبول نئیس کر نا بب تک کہ وہ مشرکین سے علیورہ نہ ہو جائے اور سنن ابوداؤد میں حضرت سمور ہوائین روایت ہے رسول اللہ بڑتیجیز نے فرایا میں ہراس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتاہے یہ مدیث ان لوگوں پر

محمول ہے جن کو میہ خدشہ ہو کہ اگر وہ دارا ککفر میں رہے تو ان کادین خطرہ میں پڑ جائے گا۔ خت

(فتح الباري عج ٢ عم ١٩٠ مطبونه لا دو ١٠ ١٣٠ه)

بے شک جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس عال میں قبض

کرتے میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے تو فرشتے ان ہے۔ کتے میں تم کیا کرتے رہے؟ وہ کتے میں ہم زیمن میں ہے بس

تھے! فرشتے کتے ہیں کیااللہ کی زمین وسیعے نہ تھی کہ تم اس میں

ہجرت کرتے؟ ان نوگوں کا ٹھکانا جنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا

ے 'البتہ مردوں' عور توں اور بجوں میں سے جو (واقعی) بے

بس (اور مجبور) ہں 'جو تمی تدبیر کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ

کمیں کا راستہ جانتے ہیں' تو قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں ہے

دارا لکفر میں مسلمانوں کی سکوننت کا حکم

عافظ این جرعسقانی لکھتے ہیں لا همحرہ بعد الفتح فتے کے بعد اجرت نیں ہے کاایک معیٰ یہ بھی ہے کہ مطلقاً فتح کے بعد اجرت نیس ہے خواہ مکہ محرمہ فتح ہویا کوئی اور شرا لنذا اب اگر مسلمان کمی شرکوفتے کریس تو ان پر اجرت واجب نیس

۱- پہلا قول: جو محض دارا ککفر میں دین کا ظہار نہ کر سکتا ہو اور فرائض اور داجبات کو ادانہ کر سکتا ہو اور وہ دارا ککفر ہے نگلنے کی استطاعت رکھتا ہو اس مرجبرت کرنا واجب ہے۔

۰- دو مرا قول: مسلمان دارا كغريم فرائض اور واجبات كو آزادى سے اداكر يحتے ہوں اور جبرت كرنے كى بھى استطاعت ر كھتے ہوں چر بھى ان كے ليے دارا كغر سے اجرت كرنامتحب بى كار دار الاسلام ميں مسلمانوں كى كثرت اور جميت ہو اور وہ

بْيان القر أن

بوقت ضرورت مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو عکیں اور دارا لکفر میں کنار کی بدعمدی اور فتنہ سے محفوظ رہیں اور کافروں کی تمذیب اور ثقافت اور ان کے معاشرے کی ہے راہ روی 'بدچلنی اور فحاثی کے برے اثر ات سے ہامون رہیں' اور کنار اپنے دی کی اشاعت اور مسلمانوں کو اسلام سے مخرف کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں ان کے خطرات سے مسلمان محفوظ رہیں۔

ں مصاب اور مسلمانوں کو اسلام ہے منحرف کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں ان کے خطرات ہے مسلمان مخفوظ رہیں۔ ۳- تثییرا قول: جو مسلمان قید مرض یا کمی اور عذر کی بنا پر دارا گلفرے ہجرت نہ کر سکتا ہو اس کے لیے دارا گلفر میں رہنا جائزے۔اس کے باد جو داگر وہ تکلیف اور مشقت اٹھا کر ہجرت کرنے تو ابجور ہوگا۔

(فتح الباري عج٢ مص ٣٨ مطبومه لا بور '١٠ ١١ه)

ار در اول کے مظالم سے نک آکر انگلینڈ امریکہ یا مغربی جرمنی کی طرف جرت کرجائیں۔ ۲- دارا کلفرے دارالاسلام کی طرف جرت کرنا مجیساک فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے یدیند کی طرف جرت کی 'یا

۴۰ دارا معنم سے داراناسمنام می سمرت بیرت رہ بیب مدن مدت ب سے اور سے سعید میں مرت بر اور است میں مرت بر سے بر ر اب جمارت سے پاکستان کی طرف جمرت کرتا۔ای طرح جو شخص دارا لکفر میں اظہار دین پر قادر نہ ہو اس کادارالاسلام کی طرف جمع سے کہا۔

برت ہے۔ ۳- قرب قیامت میں فتنوں کے ظہور کے وقت مسلمانوں کا ثنام کی طرف جمرت کرنا۔ چنانچہ سنن ابوداؤد میں ہے حضرت عبداللہ بن عمود بیان کرتے میں کہ رسول اللہ نے فرمایا عنقریب ایک جمرت کے بعد دو سری جمرت ہوگی 'سوروے زمین کے ایکھ گھر میں میں سے جب کے عرف میں سے جار ایک سے ایک اور آئے جمہ سے بتا ہے گئے میں مائس کر ہے

ا کیا در حم کاممی اضافہ کیاجا سکتا ہے اور وہ ہیے: ۵- ماموا اللہ کو تزک کرکے اللہ کی طرف ججرت کرنا (رسول اللہ پہتی نے فرمایا جس کی ججرت اللہ اور اس کے رسول کی

طرف ہو تو اس کی جرت ابلنہ اور اس کے رسول کی طرف بی ہے۔ بخاری) ججرت الی اللہ کی توضیح

الله کی طرف ہجرت کرنے ہے مرادیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رضائے اللی میں اس طرح ڈھال کے کہ اس کے دل میں ہر کام کا محرک اور دامی الله کا حکم ہو'اور طبعی تفاضے شرعی تفاضوں کے مظمرہ و جائیں حتی کہ وہ اس منزل پر آجائے کہ اس کا کھانا پیا ہمی اس میت ہو کہ چو نکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا کھانا ہیا ہمی ہو کہ چو نکہ اللہ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے اس لیے وہ کھانا بیتا ہے ورنہ اس کو لاکھ بھوک اور بیاس گئی' وہ کھانے پینے کی طرف النفات نہ کرتا۔ اس مقام کا خلاصہ یہ ہے کہ بغدے کے ہم کام کی نیت اور جذبہ یہ وکہ چو نکہ یہ اللہ کا حکم ہو ہو تا وہ اس کام کو نہ کرتا۔ اس مرتبہ کو اللہ تعالی نے صب بغدہ اللہ علی ہوتا ہو ہاں کام کو نہ کرتا۔ اس مرتبہ کو اللہ تعالی نے صب بغدہ اللہ ہے تعییر فرمایا ہے اور اس واللہ می تاہم کی طرف اس حدیث میں ہدایت دی ہے۔

اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ اقبال نے اس منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے در دشت جنون من جہریل زبوں صیدے

در وست بنون ن برن رون سیرے یزدان مکمند آور اے صت مرداندا

ببيان القر أن

یعنی انسان کے لیے ملکوتی صفات اپنانا حتی کہ مظہر جرئیل ہو باہمی کمال نمیں ہے۔ اس کا مقام توبیہ ہے وہ الوہی صفات اپناکر اپنے آپ کو اللہ کے دیا گئی سے دیگر کے اس کا اپنے آپ کو اللہ کے کہ اس کا رب رحیم ہے اور مظہر رب جرئیل ہو جائے۔ چنانچہ بنرہ اگر کسی پر دم ممرک تو اس لیے کہ اس کا رب قبل کا دب و تم کرنا کا دب رحم کرنا جاتا ہے اور انہیں پر خضب ناک ہوئے کا تقاضاً کرتا ہے۔ اس طرح ججت الی الرسول کا صلاب بھی یہ ہے کہ اپنی سیرے کو رسول اللہ میں جس کے سیرے کے تابع کرے اور چو نکہ اللہ اور اس کے رسول میں بھی کی مرضی

اور حکم الگ الگ اور مفائر نمیں میں اس لیے رسول اللہ بھتی کے احکام پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرناہے اور رسول اللہ بھتیج کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرناہے اور رسول اللہ بھتیج کی طرف ججرے کرنائی اللہ کی طرف ججرے کرناہے۔

ذوالار حام کی تعریف 'ان کے مصادیق اور ان کی و راثت کے ثبوت میں احادیث ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔

علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني متوني ٨١٧ه لكصة بين:

ذوالرحم کامعی نفت میں مطلقاً زوالقرابت ہے اور اصطلاح شرع میں ذوالرحم ہروہ رشتہ دار ہے جس کا حصد کماب الله میں مقرر ہونہ رسول الله رہیج کی سنت میں اور نہ اجماع امت میں اور نہ وہ عصبہ ہو (لینی میت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار' نیے دادا' بچا' بیٹا' جمائی وغیرہ) اور جب صرف میں ہواور اس کے ساتھ ذوی الفروض' عصبہ نسبی اور عصبہ سبی نہ ہو تو میت کا

کل مال اس کو مل جا تا ہے۔ (شرح الراجیہ ص ۴ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ سکرمہ' ۱۳۱۷ھ) ذوالارحام کی مثالیس میہ بین: جیسے بیٹی کی اولاد (نواسے ' نواسی) پو تی کی اولاد ' نانا' نانا کی ماں' بسن کی اولاد (جھانج' بھانجیاں) بھائی کی بیٹمیاں (بھتیجیاں) چو بھیمیاں خواہ باپ کی شکی بمین ہویا علاقی یا اخیافی' ماسوں' خالہ' اخیافی بچا کی اولاد' ماسوں کی اولاد' شکے چھا

نهمانی کی بیمیان (میسیجیان) چیومتعیهان حواه باپ می سمی بهن جو یا علاقی یا اخیابی سامه ن خلاه ساخیاتی پیچا یا علاقی چیا کی اولاد -مقد این کر شرف می سه ساز از خوند به زفران در شخصه ایل بر علال حجد بر شرک مرااس

مقدام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتیں نے فرہایا جو شخص اہل و عمال چھوٹر کر مرااس کی پرورش میرے ذمہ ہے اور جس نے مال چھو ژادہ اس کے وارثوں کاہے 'اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا بیس (احتی) وارث ہوں' میں اس کی دیت اواکروں گااور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا موں اس کا وارث ہے وہ اس کی طرف ہے دیت اواکرے گا۔

(سنن ابو دا و َ در قم الحديث:۲۸۹۹ ' سنن أبن ماجه رقم الحديث:۲۷۳۸)

ابو امامہ سمل بن حنیف بیان کرتے میں کہ ایک شخص کو ایک تیم آکر نگاجس ہے وہ جاں بچتی ہو محیااور اس کے ماموں کے سوااور کوئی وارث نیس تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اس کے متعلق حضرت عمر کو خط لکھا محضرت عمر نے ان کے جواب میں لکھاکہ نبی چڑچیز نے فرمایا ہے جس کا کوئی مولانہ ہو اس کا اللہ اور اس کارسول مولاہے اور جس کااور کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کاوارث ہے۔

( منن دار تعنی رقم الحدیث: ۴۷۸ ۴٬۳۷۸ منن الترزی رقم الحدیث: ۴۱۱ منن ابن ماچه رقم الحدیث: ۴۷۳ منن کبری للیستی ' ج۲ مس۱۳ المستی رقم الحدیث: ۴۲۳ مند احر 'ج۱ مسر۲۸) اختیآ می کلمات او روعا

آج ٢٢ دوالقعده ١٣١٥ / ١١ مارج ١٩٩٩ء كو بروز جمرات بعد از نماز عشاء سورة الانفال كى تغيير كلمل بوگئ - فالحصد لله رب العلمين - الله العالمين جم طرح آب نے اس سورت كى تغيير كو تمل كرنے كى توثيق دى ہے، قرآن جميد كى باقى

ىبيان القر أن

Marfat.com

<u> قلد جهارم</u>

سور توں کی تفییر کو بھی تکمل کرنے کی توثیق عطا فرہانا۔ ججھے اس تفییر پیں خطاور زلل ہے محفوظ رکھنا۔ اس تفییر کواپنی بار گاہ میں متبول فرمانا اور اس کو متکرین اور مخالفین کے شرہے محفوظ رکھنااور اس کو باقیامت فیض آفریں رکھنااور اس کو عقائد اور انمال میں موٹر بنانا۔ اس تغییر کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا' اور تمام مسلمانوں کے دلوں اور دمافوں کو اس کی طرف متوجہ اور راغب کردینا' اور محض اینے فضل ہے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دینا' دنیا اور آخرت میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت اور آپ کی شفاعت سے شاد کام کرنا بھیے 'میرے دالدین اور میرے اسا تندہ اور میرے تلاندہ 'اس تفییرے ناشر'اس کے کمپوزر' اس کے مصح اس کے معاونین اور اس کے قار ئین کو دنیااور آخرت کے ہر شر' ہر بلااور ہرعذاب ہے محفوظ رکھنااور دنیااور آ خرت کی ہر نعت اور ہر معادت عطافرمانا خصوصاً صحت اور ملامتی کے ساتھ ایمان پر خاتمہ کرنا۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محم خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى اله الطاهرين واصحابه الكاملين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى علماء ملته واولياء امته وساثر المؤمنين اجمعين-



جلدجهارم ئبيان القر ان

# مآغذو مراجع

## كتبالهيه

قر آن مجيد

تورات

انجيل

#### کت احادیث

المابوطيفه نعمان بن ثابت متوني ۵۰ اه مسدالهم اعظم مطبوعه محد سعيد ايد سز كراحي الم مالك بن انس اصبحي متوفى ٤ اه موطالهم مالك مطبوعه وار الفكر بيروت ٥٠ ١٨٠٠ه ۵-

الم عبدالله بن مبارك متوفى ٨١ه مناب الزيد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -4

الم ابديوسف يتقوب بن ابرابيم متوفى ١٨٦ه ممتب الأثار مطبوعه مكتبه اثرية ممانكه بل

-4 الم محدين حسن شيباني متوفي ١٨ه موطالهم محر مطبوعه نور محر كارخانه تجارت كتب كراحي ٠٨

الم محمة بن حسن شيباني متوفي ١٨٩ه الآلب الآثار المطبوعة ادارة القرآن كراجي ٤٠٠ه -4

الم و كميم بن جراح متوفى ١٩٥٥ تماب الزبد كتبنة الدار مدينه منوره مهم ١٨٥٠ -1+

الم مليمان بن داؤدين جار ودهيالسي حنفي متونى ٢٠٣هـ مسند طيالسي مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣٩١هـ -11

ام محمين ادريس شانعي متوفي ٢٠٠٣ه المسند مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٠٠٠٠١ه -17

المام محمين عمرين واقد متوفى ٢٠١ه مخساب المقازي مطبوعه عالم الكتب بيروت مهم مهاه -11"

الم عبدالرذاق بن هام صنعاني متوفى اا ٢هـ والمصنعة مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ه -10

المام عبدالله بن الزبير حميدي متوفي ١٩١٧ه المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت -10

الم سعيدين منصور خراساني كل متوفى ٢٢٧هه منن سعيدين منصور مطبوعه دارالكثب العلميه بيروت -14

الم إبو بكرعبدالله بن محمد بن ابي شيبه متوفي ٢٣٥ه والمصنف مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٤٠٣١ه و ارالكتب العلميه بيروت ١٢٦١ه -14

الم الإ بكرعبد الله بن محمد من الي شيه "متوني ٣٣٥ه "مند ابن الي شيه مطبوعه دار الوطن بيروت ١٣١٨ه -1/ -14

المام احمد بن حنبل متوني ٢٣١ه والمسند مطبوعه كمتب اسلاي ميروت ١٣٩٨ و والنكر بيروت ١٦٥٠ه و وارالحديث قامره ٢١٠١ه الم احمد بن حنبل موفي اسه و كتاب الزيد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت مهما ١٦٠ه ٠٢٠

الم ابوعبدالله بن عبدالرحمن داري متوفي ٢٥٥ ه سنن داري مطبوعه دار الكتاب العرلي ٤٠٠٠١ه -11

نبيإن القر أن

مآحذومراجع 444 الم ابوعبد الله محيين اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧هـ محيح بخاري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢ه -rr الم ابوعبد الله محيين اساعيل بخاري متوفى ٤٥٧ه مثلق افعال العباد معطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٢١١ه ٠٢٣ الم ابوعبد الله محيين اساعيل بخاري متوثى ٤٥٧هـ اللادب المغرد مطبوعه دار المعرف ببيروت ١٣١٢هـ -40 أمام ابوالحسين مسلم بن حجاج تشيري متوفى احماه مصحيح مسلم معطبويه مكتبه نزار مصطفى الباز كمه مكرمه ١٣١٤ه -40 ام ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه متوفى ٣٤٠ تھ مسنن ابن ماجه ممطبوعه دار الفكر بيروت ١٥٧١هـ -11 الم ابوداؤ وسليمان بن اشعث بحستاني ممتوفي 20 تاه مسنن ابوداؤ ومعطبوعه دار الكتب العلمية بيروت مهم ١٣١١ه -12 الم ابوداؤد سليمان بن اشعث بحستاني متر في ٢٧٥ه مراسل ابوداؤد مطبوعه نور محمه كارخانه تجارت كتب كراحي ٠r٨ امام ابوعيسيٰ محمد بن عيسيٰ ترندي متوفي ١٤٠٩هه مسنن ترندي مطبوعه دار الفكر بيروت مها ١٦٧هه -19 الم ابوعيسي محمين عيسي ترزى متوفى ١٤٥ه "ثاكل محديد مطبوعه المكتبته التجاويه مكه مكرمه ١٣١٥ه ٠٣٠ الم على بن عمردار تعني متوفى ٤٨٥ه منن دار تعني مطبوعه نشرانيه لمان -1-1 الم ابن ابي عاصم متو في ٢٨٧ه الإحاد والشاني مطبوعه وار الراب وياض الههاج -rr المام احمد عمروبن عبدالخالق بزار ممتوفى ٢٩٣هه البحرالزخار المعروف به مند البرار مطبويه مع سنة القرآن بيردت -1-1-الم ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠٣ه منس نسائي مطبوعه دار المعرفيه بيروت ١٣١٢ه ۳. الم ابوعبد الرحن احمد بن شعيب نسائي متو في ١٠٠٣ه ، عمل اليوم داليله مطبوعه منوَّ سنة الكتب الثقافيه ببروت ٨٠٠٨ه -10 الم ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠٠ه من سنن كبرى مطبوعه دار الكتب انعلمه ببروت ١٣١١هـ ۳4-الم ابو بكر محمدن بارون الروياني متوفي ٤٥ - اه مند العجاب مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت ٤١٠١ه ۲. المام احمد بن على المشنى التمتيي المتوفى ٤٠٠ه و مسند ابو يعلى موصلي مطبوعه دار المامون تراث بيردت ٢٠٠٠ه ۰۳۸ المام عبدالله بن على بن جار و دنيشايوري متوفى ٤٠٠هـ المستعلى مطبوعه وار الكتب العلمه ببروت ١٣١٤هـ -1-9 الم محمد بن اسحاق بن خزیمه متوفی است مصحواین خزیمه مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۱۳۹۵ ه ۳۰. الم ابو بكر محمد بن محمد بن سليمان باغندى متو في ۱۳۱۳ هه مسند عمرين عبد العزيز ۱۳-الم ابوعوانه بعقوب بن اسحاق 'متوفى ١٦٦ه 'مسند ابوعوانه 'مطبوعه دار البازيكه مكرمه ۳۳-الم ابوعبدالله محدا تحكيم الترزي المتوفي ٣٠٠هـ أنواد رالاصول مطبوعه دار الريان التراث القامره ٨٠ مهاه ۳. الم ابوجعفرا حمد بن محمر اللحادي متوفى ١٣٦١ه "شرح مشكل الآثار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٥ه ۳ م-الم ابوجه فراحمه بن محمد اللحادي متوفى ٣٠١ه ، شرح معانى الا ثار معطبوعه مطبع مجتبائي ياكستان لا بور مه ١٠٧٠هـ -60 امام محمدين جعفمزين حسيين خرائلي متوفى ٢٠٣٧هه مكارم الاخلاق معطبوعه مطبعة المدنى معسراا ١٣٧١ه ۲۳. الم ابوحاتم محمين حبان البستى متوفى ٣٥٣ هه الاحسان به ترتيب صحح ابن حبان معطبويه موسسه الرساله بيروت -64

> ٥١- الم الوالقاسم سليمان بن الرواظير الى المتونى و الله على المعلوم واراضا والراث العبل بروت ولعد الله القر أن

الم ابو بكراحمه بن حسين آجري متوفى ٢٠ ١٠ هو الشريعية معطبوعه مكتبه دار السلام رياض ١٣١٢)ه

المام الوالقائم سليمان بن احمد اللبراني المتوتى ٢٠ ساهه المبلج الوسط معطوعه مكتبة المعارف رياض ٥٥٠ ١٣ه

-۳۸

4 م.

-0•

لهام ابوالقائم سلیمان بن احمراللبرانی کالمتوفی ۳۳۹هه مجم صغیر مطبوعه مکتبه سلفیه بدینه منوره ۴۸۸۴ه کتب اسلامی بیروت ۴۵۰۴ه

۳۲۳ ک مايحذو مراجع الم ابوالقاسم سليمان بن احد اللبراني كالمتوفى ١٣٠٥هـ مندالثاميين مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٩٠٩، -ar الم ابوالقاسم سليمان بن احد العبر اني المتوفى واستاره الراب الدعاء معطوعه دار الكنب العلمية بيروت "١٣٠١ه -or الم ابو بكراحيهن اسحاق ديوري المعروف بابن السني متوفئ مهه سوه ، عمل اليوم والليانه ، مطبوعه موسسه الكتب الشعافيه بيروت ، ۴۰۸ ه ۵۳-الم عبدالله بن عدى الجرجاني 'المتوفى ٣٦٥ه 'الكال في ضعفاء الرجال 'مطبوعه دار الفكر بيروت -۵۵ الم الوحص عمرين احد المعروف بابن شابين المتوفى ٨٥ ٣٠ والناسخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٠٢ ا -04 الم عبداللدين محمرن جعفر المروف باليالشيخ متوفى ٢٠٩٥ م كتلب العطمة مطبوعه واراكتب انعلمه بيروت -02 الم ابوعبدالله محمين عبدالله حائم نيشابوري متوفى ٥٥ ٣٠ه المستدرك مطبوعه دارالباز عكه محرمه -01 لمام ابو نعيم احد بن عبد الله امبهاني متونى ۴ سهره محليته الادلياء مهطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۸۱۴ ه -09 الم ابونتيم احمد بن عبد الله اصباني 'متوني • ۴۴هه ' دلا ئل النبوة معطوعه دار النفائس بيروت -40 الم ابو كراحم بن حسين بهني متوفى ٥٨ مهد مسنن كبرى مطبوعه نشرالسنه المان--11 الم ابو بكراحم بن حسين بيهني متوني ٥٨ مهم المراب الاساء والصفات مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت -Yr الم ابو بكراح بن حسين بيهتي متوني ٥٨ مهمه معرفة السن دالأكار مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۹۳-الم ابو بكراحمه بن حسين بيهتي بمتونى ٥٨ مهده ولا ئل النبوة بمطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -46 الم ابو بكراحمة بن حسين بيهق متر في ٥٨ مهره ممثل بالأواب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠ ١٣٠هـ -40 الم ابو بكراحيين حسين بيهني متوفى ٥٥٨ه التركب فضائل الاد قات مطبوعه مكتبه الهنارة مكه محرمه ١٣١٠ه -YY الم ابو بكراح يربن حسين بيهل متوني ٥٨٧ه و شعب الايبان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٠٣١١ه -42 المم ابو بكراحمه بن حسين بيمق متوفى ٥٨ مهره البعث والنشور مطبوعه دار الفكر أبيروت الهمامهاه ۸۲-لمام ابو عمر يوسف ابن عبد البر قرطبي متوفى ٣٦٣ه ، عبامع بيان العلم و فضله مهطبوير دار الكتب العلميه بيروت -44 الم ابو هجاع شيرويه بن شهوار بن شيرويه الديلمي التو في ٥٥٠هـ الفردوس بماثور الحظب مطبوعه دارا لكتب العلمه بيروت ٥٠٠١ه -4 المام حسين بن مسعود بغوى متوفى ۵۱۲ هـ ، شرح السنه ،مطبوعه دار الكتب انعلميه بيروت ، ۱۳۴ هـ -41 الم ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ۵۵ هامخضر آرخ دمثق مطبوعه دار الفكربيروت ، ٣٠ ١٥هـ -41 الم ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ٥٥هه "تهذيب مارخٌ دمثق مطبويمه داراحياءالتراث العربي بيروت ٢٠٠١ه -۷۳ المام مجد الدين المبارك بن محمد الشياني المعروف يابن الاثير الجزري المتوفى ٢٠٦هـ ، عامع الاصول ، مطبوعه وارا اكتب اتعليه ببروت -41 المام ضياءالدين محمد بندعبد الواحد مقدى صنبلي متوفى ١٣٣ هه الاحاديث المخارة مطبوعه مكتبه النهضة العديثيد مكسكرمه ١٣١٠ه -20 المام ذكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري 'المتوتى ١٥٦٣ه 'الترغيب والتربيب مطبوعه وارالحديث قابره' ٤٠٣ه ' دار ابن كثير

> حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوتى ٤٦٢ هـ منصب الرابي مطبوعه مجلس على سورت بهنز ٤٥٣ اه -49 بيان القر أن

المام ولى الدين تبريزي متونى ٤٣٢ هـ مشكوة مطبوعه اصح المطابع وبلي وارار قم بيروت

الم ابوعبدالله محمين احمد ما لكي قرطبي متوفي ٣٦٨ هه التذكره في اموراً لا خره مطبوعه دار البشاري مدينه منوره

-41

-44

-۷۸

بيروت مهمامهاه

مآخذو مراجع

المام محمد بن عبدالله ذر ترشي متو في ١٩٧٧ه الألى المتثورة بمحتب اسلامي بيروت ١٣١٤ه -۸۰

عانظ نور الدين على بن الى بكراليشي تملس في ٥٠٠ه ،مجمع الزوائد معطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه -11

حافظ نور الدين على بن اتى بكراليشمي 'المتوفى ٤٠٨هه 'كشف الاستار مطبوعه متوسسنة الرساليه بيروت مهم مهماه -Ar

حافظ نور الدين على بن ابى بكراليشي المتونى ٤ • ٨هـ مور دالطلمان ممطبوعه دار الكتب العلمه ببروت ۸۳-

امام محمد بن محرجز رى متون ٣٨٠٥ و معن حصين مطبوعه مصطفی البالي واولاده مصر ٥٠٠٠ه -۸۴

ام ابوالعباس احدين ابو بكريوميري نشرافعي متوفى • ٨٨٠هـ أدوا كدابن ماجيه ممطبوعه دارالكتب العلمية بيروت -10

حافظ علاءالدين بن على بن عثمان مار ديني تر كماني متوفي ٨٣٠٥هه الجوير النقي مطبوعه فشرالية مليان ۲۸۰

حافظ شم الدين محسن مرزمبي متوفى ٨٣٨ه "تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دارالياز مكه مكرمه -14

عانظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوني ٨٥٢ هـ البطالب العاليه مهطبوعه مكتبه داو الهازيكمه مكرمه - ^ ^

الم عبدالرؤف, بن على المنادي المتوفي اسواء على تنوز الحقائق معطبوعه دار الكتب العلمه بيردت عامهاه - 4 حافظ جلال الدين سيوطي 'متوفى ١١٩هه 'الجامع الصغير 'مطبوعه دار المعرفه ببروت '٩٩٣١هه -4+

-41

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا٩ هه مسند فاطمه الزبراء

حافظ حلال الدين سيوطي متوفي ١١١ه و عامع الاحاديث الكبير مطبوعه دار الفكر بيروت ١٨٣١هـ -41

حافظ حلال الدين سيوطي متوفى اا9ه كالبدور انسافره مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠١٨ها و والبن حزم بيروت مهمامهاه -91

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١٩١١ه الحصائص الكبري مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ٥٥٠٨ -98

حافظ جلال الدين سيو طي متوفي اا9 هـ 'الدر المتشره مطبوعه دار الفكر بيردت ٬۲۵۰ هـ -94

علامه عبدالوباب شعراني متوفي ٩٧٣هه أكشف الغمه بمطبوعه مطبعة عامره مختانيه مصوم ٢٠٠٠ه -44

علامه على متقى بن حسام الدين بهندى بربان بورى متوفى ٩٧٥ه أكنز العمال مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت -44

كتب تفاسر

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنمه امتوني ١٨ ه انتوبر المقباس مطبوعه مكتبه آيت الله العطلمي إبران -4 A

المام حسن بن عبد الله البصري المتوفى \*الده تضير الحسن البعرى معطوعه مكتبه الداديد مكه محرمه مسامات -99

المام ابوعبدالله محمدين ادريس شافعي مهوني مهو تاهه أحكام القرآن مطبوعه دارا حياء العلوم بيروت مواماه -| • • ام ابو ذكريا يحيُّ بن زياد فراءمتو في ٢٠٠ه معاني القرآن مطبوعه بيروت -1+1

ا مام عبد الرزاق بن همام صنعاني 'متوفى ااتاهه 'تغيير القرآن العزيز 'مطبوعه وار المعرفه بيروت -|+1

شخ ابوالحس على بن ابراہيم فتى متو فى ٤٠٣ه ، تغيير فتى معطوعه دار الكتاب ابر ان ٢٠٠٧ه -1+1-

الم ابوجعفر محمرين جرير طبري متونى ااسمه عبام البيان مطبوعه دار المعرف بيروت ٩٠ مهاه وارالفكر بيروت -100

المام ابواسحاق ابرائيم بن مجدالزجاج متوفى ااسه الحراب القرآن مطبوعه مليف سلمان فارى ايران ٧٠ ١٠٠٠ه -1+0

الماع عبدالرحمن بن مجمدين ادريس بن الي حاتم وازى متوفى ٢٣٣٥ تغيير القرآن العزيز مسلموعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه كما ١٣٨٥ -1+4 -104

ا ام ابو بكراحمد بن على را ذي بمصاعم حنى بمتوتى - 2 سورة أحكام القرآن بمطبوعه سيمل أكيرٌ في لا بور \* • • مهاهد ببيان القر أن مآخذومواجع مكاخذة

علامه ابوالليث نعرين مجر سمرقذي متوفي 20 ٣٥ و تغيير سمرقذي مطبوعه مكتبدداد الباذ مكه كرمه ١٣١٢ اه -1•A شيخ ابو جعفر محمد بن حسن طوى متوفى ٨٥ ١٨ ماه التبيان في تغيير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت -1+4 علامه کمی بن الی طالب متوفی سر ۱۲۳ مشکل اعراب القر آن معطوعه انتشارات نور ایر ان ۱۳۶۲ ه -11+ علامه ابوالحن على بن مجمدين صبيب اور دى شافعي متوفى ٥٠٧ه و النكت والعيون مطبوعه وارالكتب العلمه بيروت -111 علامه جارالله محمودين عمرز فشرى متوفى ٢٠١٨ه اكشاف مطبوعه نشرابيلانه قم امران ٣٠١٠ه -(() علامه ابوالحس على بن احمد واحدى نميشايو ري متوفى ٣٦٨ هه 'الوسط 'مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت ١٣١٥ ه -(() امام ابوالحسن على بن احمد الواحدي المتو في ٢٨٨هم أسباب نزول القرآن ممطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۱۳ امام ابوالحسن على بن احمد الواحد ي المتو في ٣١٨ به هو الوسيط معطوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه -114 الم ابومحمه الحسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى ٥١١ه معالم التنزيل مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٠١ه -114 علامه ابو بكرمجي من عبدالله المعروف إبن العربي ' اللي متوفى ٣٥٣ه ' احكام القرآن مطبوعه دار المعرف بيروت -112 علامه ابوبكر قاضي عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلسي متوفى ٥٣٠٥ و المحر رالوجير مطبوعه مكتبه تجاريه مكه مكرمه -11 A شیخ ابو علی فضل بن حسن طبری ممتوفی ۸۳۸ه هه 'مجمع البیان مطبوعه انتشار ات ناصر خسروا بران ۲۴ ۱۳۰۰ ه -119 علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمر جو زى حنبلي متوفى ٥٩٧ھ ' زادالمسير مطبوعه كمتب اسلامي بيروت -114 خواجه عبدالله انصاري من علاءالقرن السادس تكشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه انتشارات امير كبير شهران -1116 الم فخرالدين محمين ضياءالدين عمروازي متوفى ٢٠٠ه ، تغيير كبير مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه -IFF علامه محى الدين ابن عربي متوفى ٢٣٨٥ هـ ' تفيير القرآن الكريم 'مطبوعه انتشارات ناصر خسرواريان' ١٩٧٨ء 425 علامه ابوعبدالله محمين احمه مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ه و الجامع لاحكام القرآن مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ه -116 قاضی ابوالخیرعیدالله بن عمرمضادی شیرازی شافعی متوفی ۱۸۵۵ه ۴ انوارالتینهٔ بیل مطبوعه دار فراس للشروالتو زیع مصر -170 علامه ابوالبركات احمد بن محمد نسفي متوفى ١٠٥٠ هـ كرارك التزمل مطبوعه دار الكتب العرسيه يشادر 424 علامه على بن مجمد خازن شافعي متوفي ٢٣٥ هه 'لباب الناوش مطبوعه دار الكتب العربيه 'بيثاور -17 4 علامه نظام الدين حسين بن محمد تني متو في ۷۳۸ هه ، تغيير خيشايو ري مطبوعه دار الكتب انعلميه بيروت ۲۰۱۴ ه -17 A علامه تقى الدين ابن تيميه متوفى ٤٢٨ هـ ، التفسير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٩٠٠٠١٥ -114 علامه مش الدين عجرين الى بكرابن القيم الجوزيه متوفي ا ٢٥٥ه ؛ دائع التفسير مطبوعه دار ابن الجوزييه مكه مكرمه 400 علامه ابوالحيان محمدين يوسف اندلسي متوفى ٧٥٢ه ألبحرالمحيط معطبوعه دار القكربيروت ٣١٣١٠ه -11"1 علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الثافعي متوفي ٤٥١ه الدر المعتون مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه -127 حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافع متوفى ٢٨٥ه و تغيير القرآن عمطبوء اداره اندلس بيروت ١٨٥٠ ه -124 علامه عمادالدين منصور بن لحسن الكازروني الشافعي متونى ٩٢٠هـ 'حاشيه الكازروني على البيهضا**و ي** مطبوعه دار العكر بيروت '١٣١٧ه -11-0 علامه عبدالر حمٰن بن محمد بن مخلوف نعالي 'متو في ٨٧٥ه ' تغييرانشعالي 'مطبوعه مؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت -110 علامه ابوالحن ابرائيم بن عمرا بقاعي المتوفي ٨٨٥ه ، نظم الدرر ممطبوعه دار الكتاب الاسلامي قابره ، ١٣٠٣ه -19-4 حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ه ٢٠ الدر المشور مطبوعه مكتبه آبيت الله العطيني ابران -18-4

نبيان القر أن

مأكحذو مراجع

```
حانظ جلال الدين سيوطي متوفي ااوه مولالين ممطبوعه دار الكتب العلميه ببروت
                                                                                                                                -11" A
                            حافظ حبال الدين سيوطي متوفى الاهد الباسنقول في اسباب النزول معطبوعه دار الكتب العلمية ببروت
                                                                                                                                -11-9
                         علامه محى الدين محمرين مصطفحا قوجوى متوفى ا٩٥هه وحاشيه شيخ ذاوه على البييغادي مطبوعه مكتبه يوسغي ديوبند
                                                                                                                                -10"+
                                                شِيخ فتح الله كاشاني متونى ٩٤٧ه منهج الصادقين مطبوعه خيابان مناصر خسروامران
                                                                                                                                 -10"1
                             علامه ابوالسعود محمد بن محمد تمادي مختفي متوفى ٩٨٢هه ، تغييرا بوالسعود ممطبوعه دار القكر بيروت ٩٨٠ ١٣٩٨
                                                                                                                                ۲۱۰۱۰
                         علامه احمد شهاب الدين خفاجي مصري حنفي متوفى ٩٩ • اهه عناية القاضي مطبوعه دار صادر بهروت ٢٨٣٠اهه
                                                                                                                                سوسما-
                                                  علامه احمد جيون جونيوري متونى • ٣١٠ه والتفسيرات الاحمديه مطبع كرمي ممين
                                                                                                                                م ۱۳۰
                                                 علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ٤ سالاه 'روح البيان معطبوعه مكتبه اسلاميه كوئية
                                                                                                                                ۱۳۵
                             شخ سليمان بن عمرالعروف بالجمل متوفى ١٠٠ الد الفقوحات الالبد معطبويه المليعة البيته مصر ١٠٠٠ الد
                                                                                                                                -10"4
                                     علامه اجمد بن محمرصادي ما كلي متوفي ١٣٢٠ه ، تغييرصادي مطبوعه دار احياءا لكتب العرسه معم
                                                                                                                                -16" 4
                                                 قاضى نناءالله يانى ين متوفى ٢٢٥ اه ، تغيير مظهرى مطبوعه بلوچيتان بك دُيو كو مُنه
                                                                                                                                -16" A
                                               شاه عبدالعزيز محدث دہلوي 'متونی ۱۳۱۹ھ ' تغییر عزین مطبوعه مطبع فارو تی رویلی
                                                                                                                                 -164
                                                        شيخ محدين على شو كانى متوفى ١٢٥٠هـ ، فتح القدير مطبوعه دار المعرفه بيردت
                                                                                                                                 -100
                          علامه ابوالفضل سيد محمود آلوى حنى متونى ٤٥ الده أروح المعانى مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت
                                                                                                                                  -101
نواب مىدىق حسن خان بھويال ممتونى ٤ - ١٠ه ، فتح البيان ممطبوع مطبح اميريه كم رئى اولاق مصر أ • ١٣ه أ كمكتبه العصريه بيروت ١٣١٢،
                                                                                                                                 -144
                                       علامه محير جمال الدين قامي متوفي ٣٣٢ه اه ، تغييرالقامي مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ اهد
                                                                                                                                 -101
                                                      علامه محدرشد رضا متوني ١٣٥٨ه و تغييرالهنار مطبوعه دارالعرف بيروت
                                                                                                                                 -100
                             علامه حكيم شخ منطادي جو جرى مصرى ممتوني ٥٩ ١٠ه الجواجر في تغييرالقرآن ۴ كمكتبه الاسلامية رياض
                                                                                                                                 -100
                                                     شخ اشرف علی تھانوی 'متونی ۱۳۶۴ء 'بیان القر آن 'مطبوعہ آج تمپنی لاہور
                                                                                                                                  -164
                                       سيد محمد نعيم الدين مراد آبادي متو في ٦٤ ١٣٦ه ، خزائن العرفان مطبوعه باج تميني لميند لا بهور
                                                                                                                                 -104
               شُخ محودالحن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ه و شخ شبیراحمه عثانی متوفی ۱۳۲۹ه و ماثیته القرآن مطبوعه تاج سمینی لیننه لا بهور
                                                                                                                                 -100
                                                          علامه محمه طا بربن عاشعور ممتوني • ٨ ٣١ه والتخرير والتنوير معطبوعه تونس
                                                                                                                                  -109
                             سيد محمد قطب شهيد متوفي ١٣٨٥ اه ' في ظلال القرآن مطبوعه دار احياء التراث العربيروت ١٣٨٧ اه
                                                                                                                                  -140
                                             مفتى احمديار خان نعيى ' منى ١٩ ٣١ه 'نور العرفان 'مطبوعه دار الكتب الإسلامية مجرات
                                                                                                                                   -[7]
                                    مفتى محمة شفيح ديوبندي متوفى ١٣٩٦ه معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كراحي ٢٩٤١ه
                                                                                                                                  441
                                           سيدابوالاعلى مودد دى متونى ٩٩ ٣١ه " تغييم القرآن بمطبوعه ادار وترجمان القرآن لابهور
                                                                                                                                 -MP
                                                   علامه سيداحمر سعيد كاظمي متوني ٢٠٠١ه التبيان مطبوعه كاظمي ببلي كمثة مليان
                                                                                                                                  -1YP
                                                   علامه محمرا بين بن محمد عمّار بمكني شتيلي اضوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت
                                                                                                                                  -IYA
                                                       استاذاحمه مصطفی المراغی ، تغییرالمراغی مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیروت
                                                                                                                                  -IYY
                                                 آیت الله مکارم شیرازی و تغییرنمونه مطبوعه دار الکتب الاسلامیه ایران ۱۳۶۹ ه
                                                                                                                                  -114
```

بيان القر أن

- جسٹس پیر کرم شاہ الاز ہری 'ضیاءالقر آن معطبوعہ ضیاءالقر آن میلی کیشنز لاہور AFI-
  - شيخ امين احسن اصلاحي 'تذير قر آن مهطبوعه فاران فاؤ تديش لامور -144
- علامه محودصاني اعراب القرآن وصرفه وبيانه ممطبوعه انتشادات ذرين أمران -140
  - استاذ محى الدين دروليش محواب القرآن دبيانه ممطبوعه داراين كثر بيردت 421 دُّا كُثرُومبِهِ زَحِيلٍ ، تغيير منير مطبوعه دار الفكر بيروت ، ١٣١٣هـ
    - -127 سعيدي حوى الاساس في التغسير معطبوعه دار السلام -144

#### كتب علوم قرآن

- علامه بدرالدين محمدين عبدالله زرعشي متوفى ٩٩٠ ٨ و البرهان في علوم القرآن بمطبوعه دار العكر بيروت -121
  - علامه جلال الدين سيوطي متوفى اا9 هه مُلاثقان في علوم القرآن معطبوعه سهيل أكيدٌ ي لاجور -120
    - علامه مجرعيد العظيم زر قاني من ل العرفان مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت -144

# كتب شروح حديث

- حافظ ابو عمروابن عبد البرماكي متوفى ١٣٣٦ه الاستذكار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٣١ه 144
- حافظا ابوهمروا بن عبدالبراكلي متوفى ٣٦٣هه "تمييد ممطبوعه مكتبه القدوسيه لابور مهمهماها "المكتب التجاربيه مكه مكرمه "٨٤ اه -144
  - علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باتى ماكلى ائد لسى معتوفى ١٣٣٥ه والمستعي ،مطبوعه مطبع السعادة مهمر ٣٣٢ه -149
  - علامه ابو بكرهم بن عبد الله ابن العربي ما كلي معوني ٥٨٣ه و عارضة الاحوذي مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت -14.
  - المام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ١٥٦ ها مخصرسنن ابوداؤ ومطبوعه دارالمعرف بيروت -IAI
    - علامه ابوالعباس احمد بن عمرابرا بيم القرنمي الماكلي المتوني ٢٥٦ هـ المضم بمطبوعه دارا بن كثير يبروت محامهاه -IAF
      - علامه يحيى بن شرف نودي متوفى ٧٤٦ه ، شرح مسلم مطبويه نور محد اصح المطابع كراحي ٤٥٠ ١١٥ ه ۱۸۳
    - علامه شرف الدين حسين بن محمالطيبي 'متوفى ٣٣١ه ه 'شرح الطيبي 'مطبوعه ادارة القرآن '٣١٣ه ه -110
  - علامه ابوعبدالله محمدين خلفه وشتاني اليماكلي متوفي ٨٣٨ه وأكمال اكمال المعلم مطبوعه وارالكتب انعلميه بيروت -IAO
  - حافظ شماب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني معتوفي AAT هه منتخ الباري معطوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لا بور rai-
  - حافظ بدرالدين محمودين احمريميني حني متوفى ٨٥٥ه عمرة القاري مطبوعه ادارة الطباعه المنيربير مصر ٨٣٣٨ه -IAZ
    - علامه محمرين محير سنوسي ماكل متوفي ٨٩٥هه عمل أكمال المعلم مطبوعه وارالكتب انعلميه بيروت -144
      - علامه احمد تسطاني متوفى ١١١ه وارشاد الساري مطبوعه مطبعه معشه مصر ٢٠٣١ه -1 / 9
- علامه عبدالروئف منادي شافعي متوفى ۴۰۰سو و فيض القدير بمطبوعه دارالمعرف بيروت ۹۴ ۱۳ و مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ۱۳۱۸ اه -14+
  - علامه عبدالرؤف منادي شافعي متوني ٣٠٠هـ 'شرح الشماكل مطيوعه نور مجمراصح المطابع كراجي -191
  - علامه على بن سلطان مجرالقارى متونى ١٠٠ه و جمح الوسائل مطبوعه نور مجراصح المطابع كراجي
  - علامه على بن سلطان محرالقارى متوفى ١٠١٣هـ مشرح مسند الى حنيفه ممطبوعه دار الكتب العلميه بيروت من مهاه -191-

ئبيان القر أن

-19P

مأيحذو مراجع

علامه على بن سلطان محمه القاري متو في ١١٠ه وه مرقات مطبوعه مكتبه ايداد به مامان ١٣٩٠ه -196

علامه على بن سلطان محيرالقاري متوفى مها واحد ألثمين ممطبوعه مضعه اميريه مكه مكرمه مهم وموارد -190

شخ محمد بن على بن محمد شو كاني متو في ٣٥٠ اه "تخفه الذ أكرين مهطبوعه مطبع مصطفيٌّ الباتي واولاده مصر ٥٠٠ اه -194

شخ عد الحق محدث د بلوي متوني ۵۲ اه مشعبة اللمعات ممطبوعه مطبع تبح كمار لكعنة -194

شخ عبدالر حمٰن مبارك يوري متوفى ١٣٢٥ه متحفة الاحوذي معطيومه نشرالية لمكان -14 A

شِيخ انور شاه کشمېري متونی ۲۳۵۲ه و نيض الباري معطبو پر مطبع تجازي مصر ۷۵ ساله -199

شخ شبيراحد عمَّاني متوني ٣١٩ اه " فتح الملم "مطبوعه مكتبه المجاز كراجي -1.0 شخ محرا دریس کاند هلوی متونی ۱۳۹۴ ه استعلیق النسیعی مطبوعه مکتبه عثانیه لا بهور -1+1

كتب اساء الرحال

علامه ابوالفرح عبد الرحمن بن على جوزي متوفى ٥٥٧ه والعلل المتناحية مطبوعه مكتبه اثريه فيصل آباد '١٠ ١٣هـ -4 - 4

حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزي ۴۳۴ هه ترزيب الكمال مطبوعه دار العكر بيروت ۱۳۱۴ ه -r • r

علامه تثم الدين محمد ن احمد ذبهي متوفي ٨٣٨ه ميزان الاعتدال مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٣١١ه . 40

حانظ شاب الدين احمد بن على بن مجرعسقلاني متوني ٨٥٠ه ، تهذيب التهذيب معطبوعه دار الكتب العلمية بيروت -F+A

حانظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٩٥٢هـ ، تقريب انتهذيب مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت -1-4

علامه مثم الدين محمدن عبدالرحمان المخادي ممتوفى ٩٠٠ه والقاصد الحنه مطبوعه دارا لكتب العلمه بيروت -1 . 4

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا٩ هـ "اللّال المعنوية مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت "١٣١٤ه -r • A

علامه على بن سلطان محمد القارى المتونى ١٢٠ه و موضوعات كبير مطبوء مطبع مجتبائي ديل -r • 4

علامه اساعيل بن مجمه العجلوني متوفى ١٢٦٧ه أنشف الحفاء ومزل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالي ومثق -114

#### كت لغت

الم اللغة خليل احمد فرابيدي متوفى ٤٥ اه ممتاب العين مطبوعه انتشارات اسوه امريان مهامهماه -111

علامه اساعيل بن حماد الجو مرى متونى ٩٨ - ٢هـ المعجاح معطبوعه دار العلم بيروت مهره مهاه -117

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني 'متوفي ٥٠٢هه 'المفروات 'مطبوعه مكتبه مزار مصطفیٰ الباز مكه مكرمه '١٣١٨هه -111

علامه محمودين عمز معضوى متوفى ٥٨٨ه الفائق مطبوعه وارالكتب العلمه بيروت ١٣١٤ه -110

علامه محمرين اثيرالجزري متوفى ٢٠٠ه منهايه مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت ١٨٣١ه -110

علامه یخیٰ بن شرف نودی متونی ۱۷۲ه می تهذیب الاساء واللغات مطبوعه دار الکتب انعلمیه بیروت -114

علامه جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورا فريق ممتوفي الدعة السان العرب مهطبوعه نشراوب الحوذة " فم أمريان -114 -ria

علامه مجدالدين محمرين يعقوب فيروز آيادي متوفى ٨١٨هه القاموس المحيط ممطبوعه دار احياءالتراث العربي بيروت

علامه محمرطا هر چُني متوني ٩٨٦ه ، مجمع بحار الانوار مطبوعه مكتبه دار الايمان المدينه المنوره ١٣١٥ه -119

بيان القر أن

449

- علامه سد محدم رتفني حسيني زبيدي حني ممتوفي ٢٠٠٥ه ' تاج العروس مطبوء المطبعة الخيرية مصر لو ئيس معلوف اليسوعي المنحد ممطبوعه المطبعة الغاثوليكه ببيروت ١٩٢٧ء -271 ميخ غلام احد برويز متوفى ٥٥ ١٣٠ه الغات القرآن معطوعه اداره طلوع اسلام لامور -rrr ابونعيم عيدا ككيم خان نشتر جالندهري تائد اللغات ممطبوعه حارانيثه تميني لامور -rrm
  - كتب تاريخ 'سيرت و فضائل

الم محمين اسحاق 'متوفى ۵۱ه محمل السير والمغازي مطبوعه دار الفكر بيروت '۱۳۹۸ ه -476 الم عبد الملك بن بشام متونى ١٣٦٥ البيرة النبوبية وار الكتب العلمية بيروت ١٢٠١٥٠

-270

الم محمين سعد متوفي و ٢٣٠ اللبيقات الكبرى مطبوعه وارصاد ربيروت م٨٨ ١٣٥٨ مطبوعه دار الكتب انعلميه بيردت ١٨١٨ اه -274

علامه ابوالحس على بن محمه المعاد ردى المتونى ٥٠٥٠ هذا المام النبوت المطبوعه دارا دنياء العلوم بيردت ٨٠٣٠ ه -rr∠

الم ابوجعفر محين جرير طبري متونى اسه "آريخ الام والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت -24

حافظ ابوعمرو يوسف بن عمد الله بن محمد ن عبد البرامة في ٣٦٣ ه ألا ستيعاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -FF4

قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى ٣٥٣هـ "الشفاء"مطبوعه عبدالتواب أكيدْي ملتان 'دار القكربيروت ١٣١٥هـ -110

علامه ابوالقاسم عبد الرحن بن عبد الله سبيلي متوفى اعده والروض الانف كمتبه فاروقيه لمتان -22

علامه عبدالرحمان بن على جوزى متوفى ٤٥٥ه والوفاء مطبوعه مكتبه نوريه رضوبيه سمحر

علامه ابوالحس على بن الي الكرم الشيهاني المعروف بابن الاثيم ممتوفى ٣٣٠ ه اسد الغابه مهملموعه دار الفكر بيروت وارالكته العلميه بيروت

علامه ابوالحسنَ على بن اني الكرم الشيباني المعروف إبن الاثير متوفى • ١٧ هه 'الكال في الناريخ 'مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت

علامه مثمس الدين احمد بن محمد بن افي بكرين خلكان متوفى ٦٨١هـ أو فيات الاعمان معطبوعه منشورات الشريف الرمني ايران -120 علامه على بن عبد الكافي تق الدين سكى متوفى ١٨٠٨ هـ شفاء السقام في زيارة خيرالانام مطبوعه كرا جي

حافظ ممادالدين اساعيل بن ممرين كثيرشافعي متوفى ١٨٧٧هـ البدايية والنهابي مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣هـ

حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلا في شافعي معتوفي ٨٥٣هـ الاصابه معطبوعه دار الكتب العلمية بيروت -rra

علامه نورالدين على بن احمه مهمو دى متوفى ١١١ه و وفاء الوفاء مطبوعه دار احياء التراث العمل بيروت ١٠٠١٠ه -179

علامداحد تسطاني متوفى ١١١ه و المواجب اللدنية مطبوعه دار الكنب العلمية بيروت ١٣٦٢م -100

علامه محمدين يوسف الصافح الشامي متوفى ٩٣٢ه "سبل الحدي والرشاد ممطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣مه -171

علامه احدين حجر كمي شافعي متوني ٤٧٣ه والصواعق المحرقة مطبوعه مكتبه القاهره ٨٥٠ ١١٥ -rrr

علامه على بن سلطان مجمه القاري ممتوفى ١٢٠ اه ، شرح الشفاء ممطبوعه دار العكر بيروت -174

شخ عبدالحق محدث دالوی متوفی ۵۲ اه ' مدارج النبوت معطوعه مکتبه نوربه رضوبیه عمر -100 علامه احمد شهاب الدين نفاتي متوفى ١٩٠هه ، نتيم الرياض مطبوعه دار الفكر بيردت

علامه مجمد عبدالباقي زر قاني متوفي ١٤٢٣هـ مشرح الموائب اللدنية مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٣هـ -174

شخ اشرف على تعانوى متونى ١٢٠ ١٣ ما شراطيب مطبوعه آج كميني لينذكرا حي

ئبيان القر أن

-100

علامه حسين بن منصور او زجندي ممتو في ٢٩٥هـ و قاوي قاضي خال معلمو عد مليعه كبرا في اميريه بولات معم و ١٣١١هـ -rra

تثمن الائمه محدين احمد سرخي متوفى ٣٨٣هه والمبسوط مطبوعيدارالمعرفة ببروت ١٣٩٨هه -164

مثمر ،الائمه محمدين احمد مرخى متونى ٨٣٨٣هـ ، شرح مركبير معطبوعه المكتبة الثورة الإسلامية افغانستان ٥٥٠٣١هـ -10+

علامه طاهرين عبدالرشيذ بخاري متوفي ۵۴۳هه خلاصته الفتادي مطبوعه امحه أكبثري ملاء و ۴۷۴هه -101

علامه ابو بكرين مسعود كاساني متو في ۵۸۷ه و بدائع الصنائع معطوعه ايج-ايم- سعيد ايند تميني ' • مهره ' دارالكتب العلمه بيروت ' ۱۸ مداه -rar

علامه ابوالحن على بن الى بكر مرغيناني متو في ۵۹۳ ه ، بدايه اولين و آخرين مطبوعه شركت علمه ملكان -10"

علامه محمدن محمود بابرتي متوفي ۲۸۷ ه عنابيه مطبوعه دار الكتب العلميه مبيروت ۱۵۳۱ه -100

علامه عالم بن العلاء انصاري دبلوي ممتوفي ٤٨٦هـ و نقاوي مآيار خانيية مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣٦١هـ -100

علامه ابو بكرين على حداد متونى • ٨٠ ه الجو مرة المنيره مطبوعه مكتيه الداديه مليان -ray

علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردي متو في ٨٢٧ه و 'فآدي بزازيه مهطبوعه مطبع كبري اميريه بولاق معر' ١٣١٠ه -raz

علامه بدر الدين محمودين احمد نيني متوفي ٥٥٥ه أبتابيه ممطبوعه دار العكر بيروت الامهار -101

علامه كمال الدين بن هام مُتوفى ٨٦١ه و مُتح القدير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥٣١٨ه -109

علامه جلال الدين خوار زمي كفايه مكنيه نوريه رضوبه سكمير -140

علامه معین الدین المردی المعروف به محیر طامسکین متوفی ۹۵۴ه و شرح الکنز مطبوعه جمعیته المعارف المعمریه معر -171

علامه ابراهيم بن محمد هلبي متوني ٩٥٦ه عنيته المستمل مطبوعه سين اكيدي لابور ١٣١٢ماه -747

علامه محد خراسانی متوفی ٩٦٢ه 'جامع الرموز مطبوعه مطبع خشی نوا كشور ١٣٩١هه -177

علامه زين الدين بن نجيم متوفى ٩٤٠ه البحرالرا ئق مطبوعه مطبعه ملميه معر ااسلاه -117

علامه حامدين على قونوي روى متوني ٩٨٥هـ 'فآدي حامه به مطبوعه مليعه ميمنه مصر ' ١٣٠١هـ -240

علامه ابوالسعود محمين محمد تمادي متوني ٩٨٢ه و اشير ابوسعود على طامسكين مطبوعه بمعيته المعارف المعربيه معر ١٣٨٧ه -144 -144

علامه خيرالدين ريلي متوفي ٨١ اه 'فآدي خيريه مطبوعه مطبعه ميمنه مهمر 'واسلاه -274

علامه علاء الدين محمد ن على بن محمد معكفي متوني ٨٨٠ه اه الدر المختار مطبوعه دار احياء التراث العرفي بيروت -174

علامه سيداحمد بن محمر حوى 'متوفي ٩٨٠ه ه 'غمزعيون البيعائر 'مطبوعه دار الكيّاب العرسية بيروت '٧٠٣ اه -r \_+

لمانظام الدين متوفى '١٦١١ه 'فيآدي عالم كيري مطبوعه مطبع كميري اميريه بولاق معر' ١٣١٠ه -14

علامه سيد محمرامين ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ه منحته الخالق مطبوعه ملبعه علميه مصر ١١٠١١ه -121

علامه سيد محرا من ابن علد بن شاي متوني ١٣٥٧هـ " تتقيح القادي الحادييه معطبوعه دار الاشائة العربي كويشه

علامه سيد محمدامين ابن عابدين شاي متوني ١٣٥٢ه ورسائل ابن عابدين معطبوعه سبيل اكيثري لا بور ٩٣٠١ه -121

علامه سيد محدايين ابن عابدين شاي متوفى ٢٥٣ الد و والمحتار مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٠ ١١٥ -120

الم احمد رضا قادري متوفي ۴٠٠ اه 'جد الحتار مطبوعه اداره تحقیقات احمد رضا کراحی -r 40

لمام احمد رضا قادری متونی ۴۰۰۰ ۱۵ نقادی رضویه مطبوعه مکتبه رضویه کراچی -124

<u> ئېيان القر ان</u>

431

٢٧٧ الم احمد رضاقادري متوني ١٣٠٠ه فأدى افريقييه مطبوعه مينه بيلشنك تميني كراحي ٢٧٨- علامه امير على متوفى ٢١٦١ه وعبرار شريعت مطبوعه في غلام على ايد منزكرا جي

علامه نورالله نعبى متوفى ٣٠ ٣ هاه و فآوي نوريه مهطبوعه كمبائن ير نشرز لا بهور ١٩٨٣٠

كت نقه شافعي

الم محمة بن ادريس شافعي متوفي ١٠٠ه كالم مطبوعه دار الفكر بيروت ٣٠٠٠ه

علامه ابوالحسين على بن مجمر حبيب اور دى شافعي متوفى ٣٥٠هه محلحادى الكبير مطبوعه دارا لفكر بيروت مهامهاه -11

علامه ابوا حاق شيرازي متوفى ۵۵ مهمة المهذب معطبوعه دارالمعرفه بيروت ۱۳۹۳ ه -rar ام محمين محرغزال متوفي ٥٠٥ه مواهياء علوم الدين مطبوعه دار الخير بيروت ١٣١٣ه -PAP

علامه یچیٰ بن شرف نودی متوفی ۲۷۱ه ۴ شرح الهذب مطبوعه دار الفکر بیردت

علامه یحی بن شرف نودی متونی ۲۷۲ه و روشته الطالسین مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۵۰۳۱ه -110 علامه جلال الدين سيوطي متوفى اله هه الحادي للفتلائي مطبوعه مكتبه نوريه رضويه فيصل آباد

علامه تنمس الدين محمد بن اني العباس و في متوفى ١٠٠٣ ثنهاية المحتاج "مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت "١٨٣ ه

علامه ابوانضياء على بن على شبرا ملى متوفى ٨٥ •اه 'حاشيه ابوانضياء على نهايته المحتاج 'مطبوعه دار الكتب انعلميه ببروت

## کت نقه مالکی

المام محنون بن معيد تنوخي الكي ممتوفي ٢٥١هـ 'المدوته الكبرئ مطبوعه داراحياءالتراث العرلي بيروت -1'44 قاضى ابوالولىد محمين احد بن رشد ماكل اندلسي متوفى ٥٩٥هـ برايته الجتهد مطبوعه دارالعكر بيروت -14.

علامه خليل بن اسحاق ما تكي ممتوفي ٢٤٧ه المختصر خليل مطبوعه دار صادر بيروت -191

علامه ابوعبدالله محرين محمد الحطاب المغربي المتوفي ١٥٥ه موابب الجليل مطبوعه كتبة التجاح ليبيا -rar علامه على بن عبدالله على الخرشي المتوفى ١٠ اله "الخرشي على مختصر خليل "مطبوعه دار صادر بيروت -rar

علامه ابوالبركات احمد در دير ماكلي متوفى ١١٩٤ه والشرح الكبير مطبوعه وار القكر بيروت -490

علامه مثم الدين محمد بن عرف دسوقي متوفي ١٣١٩هـ 'حاثية الدسوقي على الشرح الكبير 'مطبوعه دار العكر بيروت -190

## كت فقه حنبل

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۴۰ هـ المغنى مطبوعه دارا لفكر بيروت ۵۰ ۱۳ هـ -144

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه معتوفى ٦٠ هـ ألكاني مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت مهاهماه -194

شخابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ٢٨٨ه ،مجموعه الفتادي مطبوعه رياض -PAA

بيان القر أن

علامه شر الدين ابوعبدالله محمرين فآح مقدى متوفئ ٢٤٦ه م تاب الفروع مطبوعه عالم الكتب بيروت -199

علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوي متوفي ٨٨٥ه الانصاف مطبوعه داواحياءالراث العرلى بيروت -1-00

Marfat.com

نبحالبلاغه (خطبات معترت على المنتجيَّة على مطبوعه الران ومطبوعه كراجي ا+ ۳۰

في ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني متوفي ٣٠٩ه الاصول من الكاني مطبوعه دار الكتب الاسلامية تهران ....

شخ ابوجعفر محمه بن يعقوب كليني متو في ٣٢٩هه الفروع من الكافي مطبوعه دار الكتب الاسلاميه تهران ----

ية ايومنصور احمد بن على اللبري من القرن السادس الاحتماج بموسسه الاعلمي للملبوعات بيروت ٣٠٠٠ اله س و سو۔

شيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفي ٧٤٧هـ "شرح نيج البلاغه معطبوعه موسسة الصرار ان -1-0

ملاباقرين محمد تق مجلسي متوفى ١١١ه مطبوعه خيابان ناصر خسروامران ٢٠٣١ه ۳۰۲-

للباقرين محمر تقي مجلسي متوني • الاه وحيات القلوب مطبوعه كتاب فروشة اسلاميه تهران - 4 - 4 ملاباقربن محمر تقي مجلسي متوفى ١١٨٠ و مجلاء العيون المطبوعه كتاب فروشته اسلاميه تهران · F • A

كتب عقائد وكلام

ا م محمد من محمد غزالي متوفي ٥٠٥ه 'المنقذ من الفلال مطبوعه لابور ٥٠٠٣ه -1-09

علا - ابوالبركات عميد الرحمان بن مجمد الانباري كالمتوفى ٤٥٧ه كالداعي الى الاسلام معطبوعه دار البشائرالاسلاميه ببيروت ٩٠٠٠ماه -9-10

فيخ احمد بن عبد الحليم بن تيميه متوفى ٢٨ عده العقيدة الواسلية مطبوعه دار السلام رياض مهاههاه .P16

علامه سعد الدين مسعودين عمر تغتاز اني متوني 41 هـ ثرح عقائد نسني مطبوعه نور مجراصح المطابع كراجي -111

علامه معدالدين مسعودين عمر تغتازاني متوفي الايء مشرح القاصد مطبوعه منشورات الشريف الرمني امران -1717

علامه ميرسيد شريف على بن محير جاني متوفي ٨١٨ه ، شرح الموانق مطبوعه منشورات الشريف الرضي ابران سم اسور

علامه كمال الدين بن هام متوفي الا ٨ هـ مسارٌه مطبوعه مفيعه السعادة مصر -1-10

علامه كمال الدين مجمين مجمد المعروف بابن الي الشريف الشافعي "المتوفى" • ٥ هـ "مسامره معطوعه مطبعة السعادة مصر -1414

علامه على بن سلطان مجمد القارى المتوفى سما اله 'شرح فقه أكبر ممطوعه مطبع مصطفى المياني واولاده معر ٤٥٠ ٣١٥ ه -114

علامه محمين احمد السفارين المتوفى ١٨٨٨ه الوامع الانوار البعييه مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ألامهاه -111

علامه سيد محمر فيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٧٧ه كتاب العقائد مطبوعه بآبدار حرم وبلتنگ سميني كرا مي -1714

کت اصول فقه

المام فخرالدين محمر من عمره ازي شافعي ممتوني ٢٠١هه المحمول مطبوعه مكتبه نزار مصطفي البازيكه تحرمه ٢٠١٧ه - 4 4 0

علامه علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخاري 'المتوني • ٣٠ه ه تشف الاسرار معطبوعه وار الكياب العرلي 'اسماه -171

علامه معدالدین مسعودین عمر تفتازانی متوفی ۹۱ه ۵ خوشی و تکویخ معلویه نور مجد کار خانه تجارت کتب کراحی - 477

علامه كمال الدين محمدين عبدالواحد الشيرباين حهام متوفى الاهمة والتحرير مع التيسير مطبوعه مكتبه المعارف رياض ---علامه محب الله بماري متوني ١١١ه مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه املاميه كوئشه

يئامه احد جونپوري متوني ١٣٠٠ اله انورالانوار مطبوعه ايج-ايم-معيد ايند کمپني کرا جي

القر أن القر

er. علامه عبد الحق خير آبادي متوفى ١٣١٨ه مشرح مسلم الثبوت معطبوعه مكتبه اسلاميه كوئشه

کت متفرقه

٢ ٣٠١ - فيخ إبوطالب محرين الحس المكي المتوفى ١٣٨٧ه ، قوت القلوب مطبوعه معبد معر ٢٠١١ه

٣٢٨- المام محمد من محر غزال متوفى ٥٥٥ه احياء علوم الدين مطبوعه دار الخيريروت ١٣١٣ه ٣٢٩ - علامه ابوعبدالله محيين احمه ما كلي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه التذكره ممطبوعه دار البخاربيه مينه منوره ٢٢٨ ه

• ٣٠- يشخ تقى الدين احمد بن تيميه طنبلي متوني ٢٠٨ه و تاعده جليله مطبوعه مكتبه قامره مصر ٢٤٣١ه ٣٣١ - علامه مثم الدين محمد بن احمد ذهبي متوفي ٢٣٨ هذا ككيارٌ مطبوعه واراغذ العزلي قاهره ممعر

٣٣٢ء - علامه محيدالله بن اسديا فعي متوفي ٧٤٨ه وروض الرياحيين مطبوعه مطبع مصطفي البابي واولاده مصر ٣٢٠ه ٣٣٣- علامه ميرسيد شريف على بن محمر جر جاني 'متو في ٨٦٧هه متماب التعريفات 'مطبوء الملبعة الخيرية مصر'٢٠٣١ه ' مكتبه زار مصطفیٰ الباز مک

> ٣٣٠٠ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ااهمه 'شرح الصدور مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت مهم مهاه ٣٣٥- علامه ابن حجر كلي متوفي ٤٩٠٥ أقادى حد-شيه مطبع مصطفى البالي واولاده مصر ٣٥١ احداد ٣٣٦- علامه احمد بن حمر يستمي كم إمتوني ٩٧٣ د. الصرائق المحرقة مطبوعه مكتبه القامره ٥٣٨٥ اهد ٢ ٣٠٠ علامه احدين حجريتي كل متوفى ١٥٢٥ والرواجر مطبوعه وارالكتب العليد بيروت الهامهاه

٣٣٨- الم احد من ندى عهدوالف الى متوفى ١٠٠١ه كتوبات الم رباني مطبوعه بدينه وبالشرك كميني كراجي ٥٠٠١١ ٣٣٩- علامه سيد محمين محمد مرتفني حسيني زبيدي حفي متوفي ١٠٠٥ه اتحاف سادة المستين مطبوعه مطبعه مهنه مصرأاااله

٠٣٠٠ فيخ رشيدا تر محنكوى متونى ٣٢٣ اه افقادى رشيديه كاف مطبوعه محرسعيد ابذ سزكراجي علامه مصطفیٰ بن عبدالله الشير بحاحی خليفه تشف النطنون مطبوء معبد اسلاميه طهران ۴۷۸ ان

٣٣٢ - الم احدرضا قادري متوفى ١٣٨٠ اله الملغوظ مطبوعه نوري كتب خاندلا بور

٣٣٣- فيخ دسيد الزبان متوفى ١٣٣٨ه 'برتية المدى مطبوعه ميوريريس دبل ١٣٢٥ه ۳۳۴ علامه بوسف بن اساعيل النبهاني منوفي ۱۳۵۰ ه مطبوعه دار العكر بيروت ۱۲۷٪ ه ٠٣٨٥ فيخ اشرف على تفانوي متوني ١٣٦٢ه "بيشتى زيور مطبوعه ناشران قر آن لينذ لا بور

٣٨٧- شيخ اشرف على تعانوي متوني ١٣٦١ه و مفظ الايمان مطبوعه مكتبه تعانوي كراجي

۲۳۴۷ علامه عبدالحكيم شرف قادري نقشبندي نداء يار سول الله مطبوعه مركزي مجلس رضافا و و ۴۵۰ساه



ئېيان،لقر ان

#### سرٹیفکیٹ

میں نے تبیان القر آن جلد چہارم تصنیف شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، مطبوعہ فرید بب سال آردوبازار لاہور کے پروف بغور پڑھے ہیں۔ میری دانست کے مطابق اس تغییر کے متن اور تغییر میں درج آیات قر آئی کے الفاظ اور اعراب میں کوئی غلطی شمیں ہے۔ میں نے اطمینان کے بعد بید صدر شیف تحیید علم جاری کیا ہے۔ محمد الرابح فیض

#### Marfat.com



یر تبیان القرآن کی بارہ حیاروں میں بھیل کے بعد فرید نجک سٹال کی حیاثیہ یا ذوق قارئین کی سٹریت <u>کملتے</u> رِّرَانَ طَالِهِ عَلَيْهِ مِنْوَالَ هِي عَلِيهِ العالى كي مبدُوهَ وَفَعَلَ تَعْيِيرُ ورَثِرَجِمَةِ فُسِرَانَ كي ايك جِلد مِن جامع تعنيم به نکام ترجمَدُ قرآزيك نَام غيص مرتب: مُولانا حَافظ مُحرِينة الله عِينَ قادرى وُراني زيد علمهُ 🖈 متن قرآن مجید کاسلیس روال زبان می قل ترجمه، 🖈 قرآن آیات سے سنبط نقتی مسائل کامختصراور حب مع تذکرہ، 🖈 عقائدا إلى سُنّت وجاعت كيّ مائيدا ورترجييح يرجامع دلاك ، 🖈 مفتر قراق علامه غلام رسُول معيدي (مرُغلّه العالي) كَعَلَى تَقتيقات كابهتري غويرُم، 🖈 آياتِ قراقيه كاخسر في احاديث وآماز كاستند تذكره، الم كتب تف سيروا ماديث كي بإضابطه والدجات، 🖈 قرآن مبيدك مجعف أور مجافي بترون معاون اور مرد كار، 🖈 مُدّرسین ،مقررین ،طلبها درعوام النّاس کی صرورت کے عین مطالق ، 🖈 مترت اور نوشنی کے مواقع پرعلی تعاون اور محبت کے اظہار کے لیے خوب صُوت مخفہ، يدايك الين تعنير مركى حرورت اجميت اورافا ديت صدوين مك باقى رسبى كى الث الله العزيز

. 092-42-7312173: فون : 092-42-7324899 بيش کشش: فريد پاکېک شکش: فريد پاکېک



Marfat.com

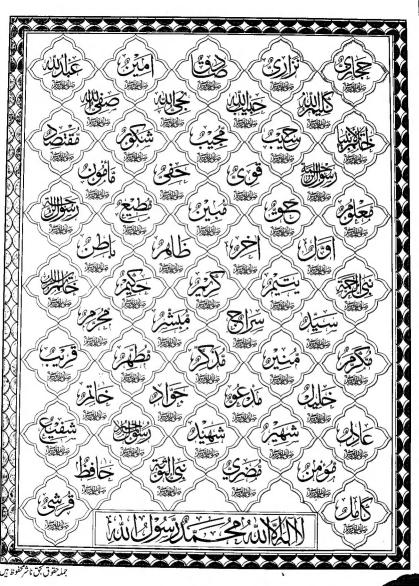

Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com